



#### ضرورى وضاحت

ایک مسلمان جان بوجھ کر قرآن مجید، احادیث رسول کا تی اور دیگر دین کا بول میں غلطی کرنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا بھول کر ہونے والی غلطیوں کی تعجے و اصلاح کے لیے بھی ہمارے ادارہ میں مستقل شعبہ قائم ہے ادر کی بھی کتاب کی طباعت کے دوران اغلاط کی تعجے پر سب سے زیادہ توجہ اور عرق ریزی کی جاتی ہے۔ تاہم چونکہ یہ سب کام انسانوں کے ہتھوں ہوتا ہے اس لیے پھر بھی فلطی کے رہ جانے کا امکان ہے۔ لہذا قار کین کرام سے گزارش ہے کہ اگر ایسی کوئی غلطی نظر آئے تو ادارہ کو مطلع فرما دیں تاکہ آئندہ ایڈیشن میں اس کی اصلاح ہو سکے۔ نیکی کے اس کام میں آپ کا تعاون صدقہ جاریہ ہوگا۔

(ادارہ) جاریہ ہوگا۔

ہمارے ادارے کا نام بغیر ہماری تحریری اجازت بطور ملنے کا پتہ ، ڈسٹری بیوٹر، ناشر یاتقسیم کنندگان وغیرہ میں نہ لکھا جائے۔بصورت دیگراس کی تمام تر ذمہ داری کتاب طبع کروانے والے پرہوگی۔ادارہ ہذااس کا جواب دہ نہ ہوگا اور ایسا کرنے والے کے خلاف ادارہ قانونی کارروائی کا حق رکھتاہے،

# المالي المالية

#### جمله حقوق ملكيت تجق ناتر محفوظ بين



مكتب جانبر (يين)

نام کتاب: مصنف ابن شیبه (جلدنمبری)

تىرىمىنى÷

مولانا محمرا وليس سرفرزملا

ناشر ÷

كمتب حانيك

مطبع ÷

خصرجاويد برنثرز لامور

اِقْراْ سَنَاثْرِ غَزَنِي سَنَاثُرِيكِ الْدُو بَاذَازُ لَا هَوَرِ فود:37224228-37355743



الجلائمبرا )

صيتنبرا ابندا تَا صِينْ بر٣٩٨ باب: إذانسى أَنْ يَقْرَأُ حَتَّى رَكَعَ ، ثُمَّ ذَكَّرَ وَهُوَرَاكِعٌ

(جلدنمبرا)

مديث فبر ٨٠٣٨ باب: في كنس المساجِدِ تَا صيت فبر ٨١٩٨ باب: في الْكَلَامِ فِي الصَّلَاةِ

المجلد أبرا

صينْ بر ٨١٩ باب: في مَسِيْرَة كَمُرْتُقصرالصَّلَاة اللهِ

صينْ فبر ١٢٢٧ باب: مَنْ كُرِهَ أَنْ يُسْتَقَى مِنَ الآبَادِ الَّتِي بَيْنَ الْقُبُودِ

المحلدثمين الم

مىيىنى ١٢٢٧ كتَابُ الأيْمَانِ وَالنُّكُوُرِ تا

صيتنبرا ١٦١٥ كِتَابُ الْمَنَاسِكِ: باب: فِي المُحْرِمِ يَجْدِسُ عَلَى الْفِرَاشِ الْمَصْبُوغِ

المحدثمين

صين بر١٦١٥٢ كِتَابُ النِكَاحِ تَأْصِين بِم١٩٢٨ كِتَابُ الطَّلَاقِ باب: مَا قَالُوْ الْحَيْضِ؟

والمدعبرا

مرين نبر ١٩٧٢٩ كِتَابُ الْجِهَادِ تا

صيت فبر ٢٣٨٤٩ كِتَابُ الْبُيُوعِ باب: الرّجل يَقول لِغُلَامِهِ مَا أَنْتَ إِلَّا حُرّ



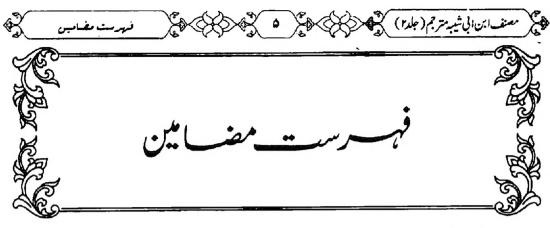

| rq         | مىجدون كى صفائى كابيان                                                                     | $\odot$    |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| r•         | چنائيوں پرنماز پڑھنے کابيان                                                                | (3)        |
| rr         | بالوں کی بی چا در پرنماز پڑھنے کا حکم                                                      | 3          |
| rr         | قالین اور در یوں پرنماز پڑھنے کا حکم                                                       | (3)        |
| rs         | جن حضرات نے قالین اورز مین کےعلاوہ کسی چیز پرنماز پڑھنے کومکروہ قرار دیا ہے                | 3          |
| ٣٦         | جوحضرات بیفرماتے ہیں کہ نماز کا انتظار کرنے والانماز کا تواب حاصل کرتار ہتا ہے             | 3          |
| r9         | جوحفرات زوال ممس کے بعد دو پہر کونماز پڑھنے کومتحب قرار دیتے تھے                           | •          |
| ۴۰         | کھال پرنماز پڑھنے کا حکم                                                                   | 3          |
| ا          | جب مؤذن قد قامت الصلاة كج توامام تكبير كهدد                                                | <b>(:)</b> |
| ۳۲         | کیالوگ ا قامت ہونے پر کھڑے امام کود کھنے سے پہلے کھڑے ہو سکتے ہیں؟                         | 0          |
| ۳۳         | جوحفرات فرماتے ہیں کہ جب مؤذن قد قامت الصلاق کے تولوگوں کو کھڑ اہوجانا جائے                | (3)        |
| ۳۳         | ایک آ دمی دوران اقامت معجد میں داخل ہور ہاہے، وہ کھڑ اربے یا بیٹھ جائے؟                    | (3)        |
| ۲          | ایک ہی آ دمی اذان اور امامت انجام دے سکتا ہے؟                                              | (3)        |
| ۳۳         | اگرلوگ کمی کی امامت ہے خوش نہ ہوں تو اس کے لئے کیا حکم ہے؟                                 | 3          |
| <b>ሾ</b> ዣ | جن حضرات کوامامت کرانا پیندند تھا                                                          | 0          |
| ra         | جوحفزات بیفرماتے ہیں کہا گر پہلی دورکعتوں میں قراءت بھول جائے تو دوسری دورکعتوں میں کرے گا | 3          |
| ۳٩         | اگرامام کے ساتھ ایک ہی آ دمی ہوتو نماز کیسے پڑھیں؟                                         | 0          |
| ۳٩         | جوحفزات بہم اللّٰدالرحمٰن الرحيم كواد نچى آ واز ہے نہ پڑھا كرتے تھے                        | 0          |
| or         | جوحفرات بہم اللّٰد کواونچی آ واز ہے ہڑھا کرتے تھے                                          | 6          |
|            |                                                                                            |            |

| <b>%</b> _ | مصنف ابن الی شیبه مترجم (جلد۳) کی کی کی این مضامین مستقداین الی شیبه مترجم (جلد۳) کی کی کی این مضامین مضامین |          |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
|            | نماز میں بسم اللّٰد پڑھنے کا بیان                                                                            |          |
| ۵۵         | جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے میں دو گناا جر کب لکھا جاتا ہے                                                      | 3        |
| ۵۵         | بچول کوصفوں سے نکا لنے کا حکم                                                                                | 3        |
| ۲۵         | نماز کے لئے امام کا نظار کیا جائے گا                                                                         | 0        |
| ۲۵         | اگرا قامت کے بعدامام کوکوئی کام بیش آ جائے تو کیا کیا جائے؟                                                  | 0        |
| ۵۷         | جوحفزات آیتِ مجدہ پڑھ کر سجدہ کرنے کے بعد سلام پھیرتے تھے                                                    | 0        |
| ۵۸         | جوحفرات آیت مجدہ پڑھ کر سجدہ کرنے کے بعد سلام نہ پھیرتے تھے                                                  | 3        |
|            |                                                                                                              | €        |
|            | ا گرکوئی آ دمی چلتے ہوئے آیت بجدہ پڑھے تو کیا کرے؟                                                           | (3)      |
| ١١         | اگر کو کی شخص ایک مرتبہ کسی آیت ِ سجدہ کی تلاوت کرے، پھر دوبارہ ای آیت کو پڑھے تو کیا کرے؟                   | (3)      |
|            | سجدہ سے بچنے کے لئے آیت سجدہ کوچھوڑ نے کا حکم                                                                | 0        |
|            | اگرکوئی آ دمی سواری پرآیتِ تجده کی تلاوت کرے تووہ کیا کرے؟                                                   | (3)      |
| ۲۳         | ہر <u>سننے والے اور تلاوت کرنے والے کے پاس سننے کے لئے بیٹھنے والے پر بھی سح</u> دہ لازم ہے                  | (3)      |
|            | جوحفرات فرماتے ہیں کمفصل میں بحد نے بیں ہیں اوروہ اس میں بحدہ نہیں کرتے تھے <sup>'</sup>                     | (3)      |
| ٧٧         | جوحفرات منصل میں تحدہ کیا کرتے تھے                                                                           | (3)      |
| ۷٠         | جوحفرات فرماتے ہیں کہ سورۃ ص میں مجدہ ہے اوروہ اس میں مجدہ کرتے تھے                                          |          |
| ۷۲         | ۔<br>جو حضرات سورة ص میں سجدہ نہ کیا کرتے تھے اوراس میں سجدہ کے قائل نہ تھے                                  |          |
|            | جوحفرات سورة حم السجدة كى آيات بحبده مين دوسرى آيت پر بجده كيا كرتے تھے                                      |          |
| ۳۷         | " " ( ) ~ "   W   "   " ( 2 "                                                                                |          |
| ۳          | جوحفرات فرماتے ہیں کہ سورۃ الحج میں دو تجدے ہیں اور وہ اس میں دومر تبه تجدہ کیا کرتے تھے                     |          |
| ۷٦         | جوحفرات فرماتے ہیں کہ سورۃ الحج میں ایک مجدہ ہے                                                              | <b>③</b> |
|            | ۔<br>جوحفرات فرماتے ہیں کہ دوران نماز آیت بحدہ سنے تو بحدہ نہیں کرے گا                                       |          |
|            | جوحفرات فرماتے ہیں کہ دورانِ نماز آیت بحبرہ کو سننے والا بحبرہ کرے گا                                        |          |
|            | ا گرجنبی آیت بحده نیے تووه کیا کرے؟                                                                          |          |
| /9         | اگر جائضہ آیر بیجد ہ کو سٹرتو کہا کر بر؟                                                                     |          |

|      | مصنف ابن الي شيد مترجم (جلد۲) كي المسلم على المسلم المس |          |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| ۸٠.  | اً گرکوئی آ دی بے دضوہونے کی حالت میں آیتِ تحدہ نے تو وہ کیا کمرے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3        |
| ۸۱   | ا گر کوئی آ دمی قبلے سے رخ ہٹا کر آیت سجدہ کی تلاوت کررہا ہو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3        |
| ۸۱., | ا گر کوئی آ دمی عصرا ور فجر کے بعد آیت بحدہ کی تلاوت کر نے تو کیا وہ مجدہ کرے گا؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 63       |
|      | جوحضرات فرماتے ہیں کہ وہ سجدہ نہ کرے اور وہ اس بات کو مکروہ خیال فرماتے ہیں کہ آ دمی اس وقت میں آیت بجدہ کی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 63       |
| ۸r.  | تلاوت کر ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |
| ۸۳   | قرآن مجید کے تمام بحدے اور اس بارے میں اہلِ علم کا اختلاف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | •        |
| ۸۵.  | جن حضرات نے اس بات کو مکروہ خیال کیا ہے کہ آیت بجدہ کی تلاوت کرے اور بجدہ کئے بغیر گذر جائے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 63       |
| ۲۸   | اً گرمنبر پر آیت بحبده کی تلاوت کرے تو کیا کرے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 6        |
| ۸۷.  | ا گرکوئی عورت آیت ِ بحیده پڑھے اوراس کے ساتھ کوئی مرد ہوتو سجدے کا کیا تھم ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0        |
|      | اً کرکوئی آ دی آیت بحیدہ کی تلاوت کرے اورلوگ اس کے پاس موجود ہوں تو وہ اس وقت تک بحیدہ نہیں کریں گے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>@</b> |
| ۸۸.  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |
| ۸۸.  | ا گر تجدہ سورت کے آخر میں ہوتو کیا حکم ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 65       |
| ٩٠   | قرآن مجيد كے سجدوں ميں كيار ر هاجائے گا؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 63       |
| 97   | جوحفزات فرماتے میں کہاگر کسی آ دمی نے ایک مجد ہ تلاوت کرنے کے بجائے دوکر لئے تو وہ ہجو دِسہوکرے گا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3        |
| ۹۲   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 63       |
| 9m.  | ظهراورعصر کی نماز میں آیت بسجدہ پڑھنے کا بیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | @        |
| ۹۳.  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 63       |
| ۹۵.  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | (3)      |
| ۹۲   | ایک آ دمی نماز کا سجدہ تلاوت کرنا بھول جائے اور اسے دوسری نماز میں یاد آئے تو کیا کرے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 6        |
| 94.  | اگر کوئی شخص رکوع یا تحدے کی حالت میں آیت بحدہ نے تو کیا کرے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3        |
| 94.  | کسی آ دمی نے نماز پڑھی لیکن اسے میں معلوم نہیں ہے کہ اس نے کتنی نماز پڑھ لی ،اب وہ کیا کرے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Œ        |
| i•i  | جوحفزات فرماتے ہیں کدا گرنماز میں شک ہوجائے اور پنة نہ چلے که کتنی نماز پڑھی ہے تو نماز کااعادہ ہوگا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 6        |
|      | اگرکسی کوفنلی نماز میں سہو ہو جائے تو وہ کیا کرے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |
|      | سہو کے دو سجدے سلام پھیرنے کے بعد ہول گے یا پہلے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |
| 1+2  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |

| <b>\$</b> }_    | مصنف ابن الي شيبه مترجم (جلدا) كي المسلم الم |          |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| IPP             | مقصورہ (امام اورخطیب کے لئے مخصوص کمرے) میں نمار کے جواز کا حکم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3        |
| ۱۳۳             | جن حفزات نے مقصورہ (امام اور خطیب کے لئے مخصوص کمرے) میں نماز پڑھنے کو مکروہ قرار دیا ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0        |
| ۱۲۵             | ا گرکوئی شخص امام ہے پہلے سراٹھا لے تو اس کو کیا کرنا جا ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0        |
| IPA             | بیٹھ کرنماز پڑھنے کا ثواب کھڑے ہو کرنماز پڑھنے سے نصف ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3        |
| 189             | حبوه بنا کرنماز پڑھنے کا تھم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3        |
|                 | جوحضرات بیفرماتے ہیں کدا گرعورتیں مردوں کے ساتھ نماز پڑھیں تو مردوں سے پہلے سراٹھا ناان کے لئے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0        |
| ۱۳•             | مکردہ ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |
| ורו             | نماز کوختھر کرنے کا بیان ، جوحفرات نماز کوختھر کیا کرتے تھے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3        |
| ۱۳۲             | جوِ حفرات بچے کے رونے کی آوازی کرنماز کو مختصر کر دیا کرتے تھے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0        |
| 18Z             | ا گرکسی آ دمی کی امام کے ساتھ ایک رکعت چھوٹ جائے تو کیاوہ تجدہ تہوکرے گا؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3        |
| ۱۳۸ <sub></sub> | اگر کسی آ دمی کی امام کے ساتھ سے کوئی رکعت فوت ہوجائے اوروہ اسے یاد ندر ہے، بعد میں یاد آئے تو کیا کرے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3        |
| ١٣٩             | ذ نح خانے میں نماز پڑھنے کا تھم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>⊕</b> |
| 10+             | جن حضرات نے ذرجے خانوں میں نماز پڑھنے کی اجازت دی ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | €        |
| 101             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3        |
| 10r             | جن حفرات نے دورانِ نماز بیٹانی پر ہاتھ کھیرنے کی اجازت دی ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3        |
| ۱۵۳             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | €        |
| ۱۵۳             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>⊕</b> |
|                 | ایک آدمی عشاء کی نماز پڑھنے سے پہلے سوجائے اور پھر طلوع فجر کے بعداس کی آنکھ کھلے تو وہ پہلے کون می نماز پڑھے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0        |
|                 | ا گرکوئی آ دمی نماز پڑھنا بھول جائے یا نماز پڑھے بغیر سوجائے تواس کے لئے کیا حکم ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |
| 109             | جو حفرات فرماتے ہیں کہ بھولی ہوئی نماز کواس وقت تک قضانہ کرے جب تک سورج غروب یا طلوع نہ ہوجائے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |
|                 | اگرکوئی آ دی نماز پڑھ رہا ہواور دورانِ نماز اسے کوئی دوسری نمازیا د آجائے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |
|                 | جوحفرات فرماتے ہیں کہ (اگرظہر کی نماز چھوٹ گئی ہوتو ) پہلے عصر کی نماز پڑھے پھرظہر کی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3        |
|                 | اگرامام کوئی نماز پژهه رېا هوا درمقتدی کوئی دوسری نماز پژهه رہے ہوں تو مقتذیوں کی نماز نہیں ہوگی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>③</b> |
|                 | ا کیا آدمی حضر میں کچھنمازیں پڑھنا بھول جائے اور اسے وہ سفر میں یاد آئیں تو وہ انہیں کیسے ادا کرے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3        |
| 144             | اگرکوئی آ دمی جنگ وغیرہ میں مشغولیت کی وجہ ہے کوئی نماز نہ پڑ ھے سکا تو بعد میں اے کیسے پڑھے گا؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>⊕</b> |

|                 | معنف ابن الى تيبرمتر جم (جدم ) كي المنظم الم |              |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|                 | اگرآ دی کا تلاوت قرآن کا وظیفہ چھوٹ جائے تواہے کب ادا کرے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | (3)          |
| IYA             | جن حضرات کے نز دیک امام کولقمہ دینا مکروہ ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>⊕</b>     |
|                 | جن حضرات کے نز دیک امام کولقمہ دینے کی ا جازت ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>(3)</b>   |
| ۱۷۰             | أگرکسی آ دمی کونماز میں سلام کیا جائے تو کیا حکم ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | •            |
| ۱۷۱             | جوحفرات ہاتھ یاسرے سلام کاجواب دیا کرتے تھے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>③</b>     |
| ۱۲۳             | نماز میں اور مسجد میں انگلیوں کو چٹخا نامکروہ ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9            |
| ۱۷۵             | جن حضرات نے نماز میں انگلیاں پہنچانے کی رخصت دی ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | •            |
| 140             | اً گر کوئی آ دمی نماز میں سمع الله لمن حمدہ کے بجائے اللہ اکبر کہدد ہے تواس کے لئے کیا حکم ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | (3)          |
| 14Y             | ا گرکوئی آ دی مغرب کی چار کعتیں پڑھ لے تواس کے لئے کیا حکم ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>&amp;</b> |
| 144             | جب مؤذن ا قامت شروع كردب تونفل نماز كاكياتكم ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | (3)          |
| ۱۷۸             | اگرکوئی آ دمی مسجد میں آ کراپنی نماز پڑھ لے اور پھرای نماز کے لئے جماعت کھڑی ہوجائے تووہ کیا کرے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | (3)          |
| ۱۷۹             | جوحضرات اس صورت میں فرماتے ہیں کدوہ ہاقی نماز کوامام کے ساتھ پورا کرے اوراس ہاقی نماز کوفل بنالے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | (3)          |
| 149             | اً گرکوئی آ دمی نفل نماز پڑھ رہا ہواور دورانِ نمازا قامت کی آوازین لے تو کیا کرے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3            |
| IA+             | عیسائیوں اور یہودیوں کی عبادت گاہوں میں نماز پڑھنے کا حکم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | (3)          |
| 1AT             | كيا آدى نماز پڑھتے ہوئے ديوارے سہارالے سكتا ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | (1)          |
| ۱۸۳ <sub></sub> | سفر پر نگلنے سے پہلے ٹماز پڑھنامتحب ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0            |
| ነለም             | سفرے واپس آ کربھی نماز پڑھنی جاہئے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | (3)          |
| ۱۸۵             | اً گر کچھلوگ مفر میں نماز پڑھنا بھول جا کئیں یا نماز کے وقت سوئے رہ جا کئیں تو وہ کیا کریں؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0            |
| IA4             | جن حضرات کے نز و یک نماز میں آیتیں گننا جائز ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>⊕</b>     |
| ΙΔΛ             | جن حضرات کے نز و یک نماز میں آئیتی گننا مکروہ ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | (3)          |
|                 | مىجدكے اندرسونے كا حكم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |
| 19+             | اگرایک امام اورایک مقتذی ہوتو امام مقتدی کواپنے دائیں جانب کھڑ اکرے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3            |
| 197             | جب مقتدی تین ہوں تو امام آ گئے بڑھ جائے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | G            |
| 19M             | اگرایک امام،ایک مرداورایک عورت ہوتو وہ کیسے نماز پڑھیں؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3            |
| 192             | جن حضرات کے نز دیک عورت غورتوں کی امامت کر علق ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | £;           |

| \$3 <u></u> | مصنف ابن الي شيبه مترجم (جلدا) كي المستحق المس |              |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 197         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |
| 194         | جوحضرات فرماتے ہیں کہا گرتم کیچڑ میں نماز پڑھ رہے ہوتو اشارے سے بحدہ کرلو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0            |
| 194         | دورانِ نماز بچھو مارنے کا حکم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | (;)          |
| 199         | جن حضرات کے نز دیک نماز کے لئے با قاعدہ طور پرایک ہی جگہ بنالینا درست نہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | (3)          |
| 199         | جن حفرات کے نزد یک ایک ہی جگہ متنقل طور پرنماز پڑھنے کی اجازت ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3            |
| r••         | اگرلوگوں کے پاس کیڑے نہ ہوں اور نماز کا وقت ہو جائے تو وہ کیا کریں؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0            |
|             | عَقَمُ الْجَابُ الْجَمْعَةِ عَلَيْهِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              |
| r•r         | جعه کے دن عسل کرنے کا بیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |
| r+A         | جوحفرات فرماتے ہیں کو شمل کے بجائے وضوبھی کافی ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |
| r•9         | جوحفرات جمعہ کے دن سفر میں عسل نہ کیا کرتے تھے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |
| ti+         | جوحفرات جعه کے دن سفر میں بھی عنسل کیا کرتے تھے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |
| ۲II         | جوحفرات فرماتے ہیں کہا گرکسی نے جمعہ کے دن طلوع فجر کے بعد مسل کرلیا تو سیجمی کافی ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              |
| rır         | ا اگر کسی خص کو جمعہ کے دن غسل کرنے کے بعد پھر حدث لاحق ہوجائے تو کیااس کا و بی غسل کا فی ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |
| rır         | عورتیں بھی جعہ کے دن شل کریں گی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |
| ۲۱۳         | اگرکوئی آ دمی جمعہ کے دن خسلِ جنابت کر بے تو یہی کافی ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |
| ٠           | جمعها درعید کی نمازیں صرف مصرجا مع میں ہو سکتی ہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |
| ri4         | جو حفرات دیباتوں میں بھی جمعہ کے جواز کے قائل ہیں<br>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              |
|             | كتنى مسافت عيوركرك جعدكے لئے آنا ضروري ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |
| rr•         | جن حفرات کے نزد یک مسافر پر جمعہ واجب نہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | (3)          |
|             | جن حفرات نے جمعہ کے دن سفر کرنے کی رخصت دی ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |
|             | جن حضرات کے نزدیک جمعہ کی نماز کاوقت ہوجانے کے بعد سفر پر جانا مکروہ ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |
|             | جود هنرات جعد کی نماز کے بعد قیلولہ کیا کرتے تھے اور فر ماتے تھے کہ جمعہ کا وقت دن کا ابتدائی حصہ ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              |
| rr 4        | جوحضرات فرمایا کرتے تھے کہ ظہر کا دقت زوال ٹمس کا دفت ہے جو کہ ظہر کا وفت ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>&amp;</b> |

| فهرست مضامین کی            | مصنف ابن ابی شیبه مترجم (جلدم)                                             |              |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------|
| rfA                        | جن لوگول پر جمعه واجب نہیں                                                 |              |
| ہے یانہیں؟                 | اگر کوئی عورت جعد کی نماز کے لئے آئے تواس کے لئے امام کی نماز کافی         | <b>(3)</b>   |
|                            | اً گرکو کی شخص جعد کی نماز کے لئے حاضر ہوا درا مام خطبہ دیے رہا ہوتو وہ دو | <b>3</b>     |
| يگي                        | جوحفرات فرماتے ہیں کداگرامام خطبہ دے رہا ہوتو نماز نہیں روھی جائے          | <b>⊕</b>     |
| rrr                        | جوحفرات کھڑے ہوکرخطبہ دیا کرتے تھے                                         | <b>③</b>     |
| rry                        | جب امام منبر پر بیٹے توسلام کرے                                            | <b>3</b>     |
| 1FF1                       | خطبه کولمبا کیا جائے گا یا مختصر؟                                          | (3)          |
| 772                        | 1 ( ( " " )                                                                | <b>(3)</b>   |
| rra                        | امام خطبے کے دوران ہاتھ ہے اشارہ کرسکتا ہے                                 | €}           |
| rr4                        | خطبہ کے دوران کلام کیا جاسکتا ہے                                           | ⇔            |
| *f**                       | اگرامام كے خطبه كے دوران آپ كى كوبات كرتاد يكھيں تو كياكرين؟ .             | ☺.           |
| rrı                        | جوحفرات جعد کے دن امام کی طرف رخ کیا کرتے تھے                              | 3            |
| rrr                        | خطبه میں حبوه 1 بنا کر بیٹھنے کا بیان                                      | 3            |
| trr_                       | جن حضرات کے نز دیک دورانِ خطبہ حبوہ بنا کر بیٹھنا مکروہ ہے                 | 3            |
| YMY                        | جمعہ کے دن دورانِ خطبہ سونے کا حکم                                         | <b>③</b>     |
| rry                        | جن حضرات کے نز دیک جمعہ میں سونے کی رعایت ہے                               | <b>©</b>     |
| rry                        | اَ كُركوني آ دي دورانِ خطبه مجدين داخل ہوتو كياده سلام كرسكتا ہے؟          | (3)          |
| ويرحمك الله كبنا مكروه ب   | جن حضرات کے نز دیک دورانِ خطبه سلام کا جواب دینااور چھنگنے والے            | <b>(3)</b>   |
| rra                        | اگرامام جمعه کے دن خطبہ نہ دیے تو وہ کتنی رکعت نماز پڑھے؟                  | <b>&amp;</b> |
| rrq                        | كياخطبه كے دوران تبيح ياالله كاذكر كيا جاسكتا ہے؟                          | 3            |
| تزے یانہیں؟                | جمعه کے دن جب سر کاری خطوط پڑھے جارہے ہوں تو اس وقت گفتگو جا               | <b>(3)</b>   |
| ror                        | امام کے منبر پرچڑ ھاجانے اور خطبہ دینے کے دوران گفتگو کا حکم               | <b>(3)</b>   |
| raa                        | جن حضرات کے نزو یک دورانِ خطبہ کلام کرنے کی رخصت ہے                        | <b>⊕</b>     |
| ro1                        | جعد کے دن جب امام منبرے اثر آئے تو نماز سے پہلے کلام کرنے کا تھم           | <b>⊕</b>     |
| یں جب تک وہ نماز نہ پڑھالے | جن حضرات کے نز دیک امام کے منبرے اترنے کے بعد بھی کلام جائز نب             | <b>(3)</b>   |

| &           | معنف ابن ابی شیرمترجم (جلرم) کی است نفسامین است نفسامین این ابی شیرست نفسامین                         |            |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| raa         | جس مخص نے دورانِ خطبہ بات کر لی اب وہ کیا کرے؟                                                        | <b>(3)</b> |
| ran         | جو خص جمعه کا خطبه ندس سکے وہ کیا کرے؟                                                                | <b>3</b>   |
| ra9         | جو حضرات فرماتے ہیں کہ جے جمعہ کی ایک رکعت ملے وہ اس کے ساتھ ایک اور رکعت ملائے                       | 3          |
| r4r         | جوحضرات فرماتے ہیں کہا گرلوگوں کو جمعہ کی نماز میں قعد ہُ اخیرہ میں بیٹھا ہوا پایا تو چارر کعتیں پڑھے | 3          |
| ryr         | جوحضرات فرماتے ہیں کدا گرلوگوں کو جمعہ کی نماز میں قعد ہُ اخیرہ میں بیٹھا ہوا پایا تو دور کعتیں پڑھے  | (3)        |
| ۲ <b>۲۳</b> | جعدے پہلے نماز کا بیان                                                                                | <b>@</b>   |
| ۳۲۳         | جو حضرات جمعہ کے بعد دور کعتیں پڑھا کرتے تھے                                                          | (3)        |
| r44         | جو حضرات جمعہ کے بعد چارر کعتیں پڑھا کرتے تھے                                                         | 0          |
| r42         | جعہ کے دن وہ کون ساوتت ہے جس میں خرید و فروخت ممنوع ہے؟                                               | 3          |
| r49         | اً گرکو کی شخص جمعہ کے لئے چلے لیکن لوگوں کو جمعہ پڑھ کروا پس آتے دیکھے تو جاتارہے یاوا پس مڑجائے؟    | <b>③</b>   |
| r49         | اگر کچھالوگوں کو جمعہ کی نماز نیل سکی تو اب وہ جمعہ پڑھیں گے یا ظہر کی نماز؟                          | 3          |
| ۲۷+         | جوحفرات جمعہ کی حاضری کی مجر پورترغیب دیتے ہیں اوراس میں رخصت کے قائل نہیں                            | 3          |
| t21         | جن حفرات کے زویک پیدل چل کر جمعہ کے لئے آنامتحب ہے                                                    | 3          |
| tzr         | جمعہ کے دن جمعہ کی نماز سے پہلے گپ شپ کا حکم                                                          | 3          |
| rzr         | جمعہ کے دن دعائے قنوت پڑھنے کا حکم                                                                    | 3          |
| į,          | جو حضرات امام کے لئے اس بات کومتحب قرار دیتے ہیں کہ وہ جمعہ کی نماز کاسلام پھیرنے کے بغدا پے جرے میں  | 0          |
| r2 p        | چلا جائے                                                                                              |            |
| ۲۲          | جو حضرات اس بات کومتحب قرار دیتے ہیں کہ جمعہ کی نماز پڑھنے کے بعد جگہ بدل لی جائے                     | 3          |
| rz4         | جن حضرات کے نز دیک نصف نہار کے وقت جمعہ کی نماز اداکرنے کی اجازت ہے :                                 | <b>(3)</b> |
| 124         | جمعہ کے دن اذان دینے کا بیان                                                                          | 3          |
| r_A         | جن حفرات کے نز دیک جمعہ کے دن فجر کی نماز میں الی سورت پڑھنامتحب ہے جس میں محدہ ہو                    | <b>(3)</b> |
|             | جعد کی نماز میں کہاں سے تلاوت کی جائے؟                                                                |            |
|             | جمعہ کے دن کی ساعت قبولیت -                                                                           |            |
|             | گردنیں بھلا نگ کرآنے کا حکم                                                                           |            |
| ma          | اگرامام جمعہ لوا تناموَ خرکردے کہ وقت جانے لگے تو کیا کیا جائے؟                                       | €}         |

| معنف ابن الي شيرمتر جم (جلوم) كي المسلم المس |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| جمعہ کے دن دعا کے لئے ہاتھ اٹھا تا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |
| جمعة سي بھي امام كے ساتھ پڑھاجا سكتا ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3          |
| امام اً ترسفر کی حالت میں کہیں ہے گذر ہے تو وہ خود جمعہ پڑھائے گایانہیں؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>③</b>   |
| مسجد کے برآ مدے اور محن میں جمعہ کی نماز پڑھانے کا حکم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>③</b>   |
| ا گر کو نی شخص خطبہ ندین رہا ہوتواس کے لئے قراءت قرآن کی اجازت ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3          |
| جمعہ کے دن کی فضیلت کا بیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3          |
| جمعہ کی نماز میں جلدی کرنے کابیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | €          |
| جو حضرات بارش کے دن جمعہ میں شر کیے نہیں ہوا کرتے تھے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>3</b>   |
| جن لوگوں کو جمعہ میں شریک نہ ہونے کی اجازت ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>3</b>   |
| اگرنابینا كولانے والاكوئي مخص بوتواس پر جمعدواجب ہے انہيں؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>(3)</b> |
| جمعہ میں ستی کرنے اورائے چھوڑنے کی ندمت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>(3)</b> |
| جوحضرات جمعہ کے دن خوشبولگانے کا حکم دیا کرتے تھے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>(3)</b> |
| جمعے کی نماز کے لئے صاف کیڑے پہنے اور زینت اختیار کرنے کا بیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3          |
| جعدے دن نماز کے لئے سعی کرنے سے کیام راد ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3          |
| قرآن مجيدكي آيت ﴿ فَإِذَا تُضِيَتِ الصَّلاَّةُ ﴾ كامعني                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3          |
| خطبے کے دوران عصائے ٹیک لگانے کابیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>(3)</b> |
| اگر کوئی شخص رش کی وجہ ہے جمعہ کے دن نماز نہ پڑھ سکے تووہ کیا کرے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>⊕</b>   |
| جمعہ کے دن ناخن وغیرہ تراشنے اور صاف کرنے کا حکم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>③</b>   |
| خطبے کے دوران کچھ پینے کابیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |
| جمع كدن كمستحب ائمال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |
| کیا قیدی جمعہ کی نماز اداکریں گے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>(3)</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>(3)</b> |
| عیدالفطرے دن میدگاہ کی طرف جانے سے پہلے کچھ کھالینامسنون ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <u> </u>   |
| جوحفرات اس بات کی رخصت دیتے ہیں کہ آ دی عیدے پہلے کچھند کھائے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>⊕</b>   |
| عیدین کے لئے سوار ہوکراور بیدل چل کر جانا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>(3)</b> |

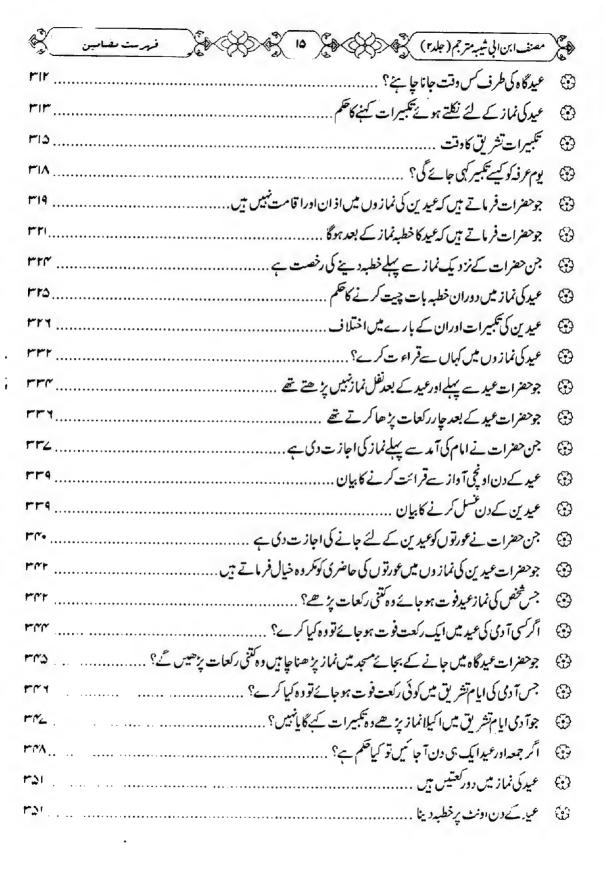

| 6 0 | معنف ابن ابی شیبه مترجم (جلد۲) کی کی ای ای کی ای کی ایست مضامبر                                             |            |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| ror | خواتین پرتکبیرات تشریق واجب ہیں یانہیں؟                                                                     | 0          |
|     | ,                                                                                                           | 3          |
|     | جس مخض کاعید کی نماز کے دقت وضوٹوٹ جائے وہ کیا کرے؟                                                         | 3          |
| ror | وہ نماز کون می ہے جس کے بارے میں حضور مَلِّ اَنْتَظَافَمُ کا بیارادہ تھا کہاس سے پیچھے رہنے والوں کوجلادیں؟ | 3          |
|     | گاؤں کے لوگوں کے لئے جمعہ یا عید کا کیا تھم ہے؟                                                             | (3)        |
| ray | جو خص امام کے ساتھ نماز نہ پڑھ سکے اس پر تکبیر لازم ہے یانہیں؟                                              | (3)        |
| ro4 | جس مخف کومغرب کی نماز میں شک ہوجائے وہ کیا کرے؟                                                             | (3)        |
| raz | جوآ دی صف کے پیچھے اکیلانماز پڑھ رہا ہواس کا کیا تھم ہے؟                                                    | ₩          |
| ron | جن حفزات کے نز دیک ایسے فخص کی نماز ہوجاتی ہے ا                                                             | 0          |
| ro9 | ایک آ دمی کی ایک رکعت چھوٹ گئی ہولیکن امام اے نماز میں اپنا نائب بنادے تو وہ کیا کرے؟                       | <b>⊕</b>   |
| ۷.  | جب ایک آ دمی دوسرے آ دمی کوامامت کا نائب بنائے تو وہ نئے سرے سے قراءت کرے یاوہیں ہے شروع کر                 | <b>⊕</b>   |
|     | جہال ہے اس نے چھوڑ اتھا                                                                                     |            |
| ۳۲۰ |                                                                                                             | €          |
| ۳۲۳ | جو حضرات اس صورت میں نئے سرے سے نماز پڑھنے کو پہند فرماتے تھے                                               | <b>(3)</b> |
| m4r | مغرب اورعشاء کے درمیان نماز پڑھنے کی فضیلت                                                                  | <b>⊕</b>   |
| r44 | مغرب کے بعد کی دور کعتوں کا تو اب                                                                           | <b>⊕</b>   |
| r11 | ظہرا درعصر کے درمیان نماز پڑھنے کا حکم                                                                      | 0          |
| M42 | جو حفرات ظہر سے پہلے کی چار رکعات کو متحب خیال فر ماتے تھے                                                  | (3)        |
|     | ظہرے پہلے کی چاررکعتوں کولمبایڑ ھاجائے گایامختھر؟                                                           |            |
| ۳۷۰ | جوحفرات ظہرے پہلے آٹھ رکعات پڑھا کرتے تھے                                                                   | (3)        |
|     | جوحفزات ظہرکے بعد چار کعتیں پڑھا کرتے تھے                                                                   |            |
| r21 | دن کے وقت پڑھے جانے والے نوافل کا بیان                                                                      | 0          |
|     | جو حضرات فرماتے ہیں کدا گرظہر کے فرضوں سے پہلے کی جار رکعتیں چھوٹ جائیں تو انہیں بعد میں ادا کرو            |            |
| ۳۷۳ | نوافل کی بارہ رکعات کی پابندی کرنے کا ٹؤ اب                                                                 | €          |
| ۳۷۲ | عصرے پہلے کی دور کعتوں کا حکم                                                                               | <b>(3)</b> |
|     |                                                                                                             |            |



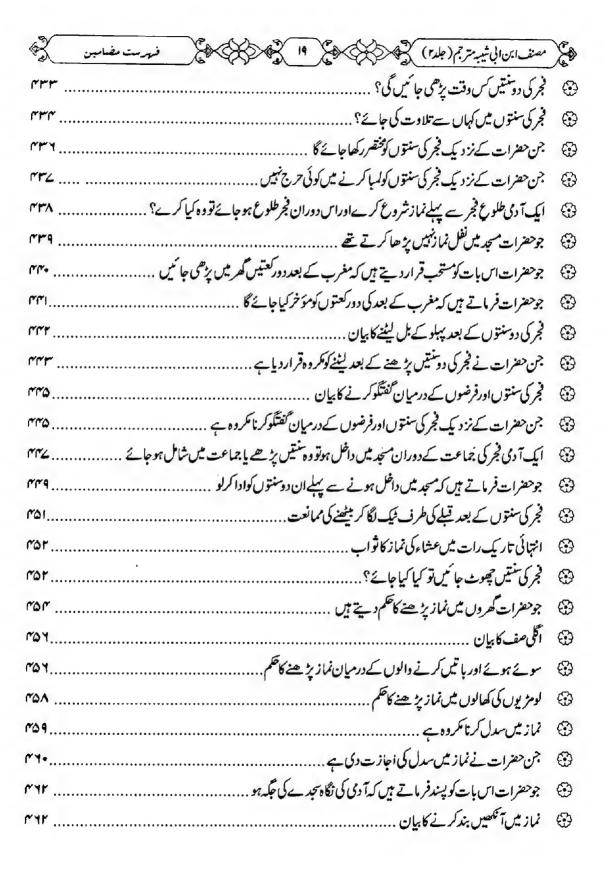

| ان جن دسترات نے اس بات کی رفعت دی ہے کہ بغیراز ارکے اور بغیراز ارکی جگہ باند ھے نماز پڑھی جا تمتی ہے۔ ۳ کی جا تا ہیں نماز پڑھی جا تمتی ہے۔ ۳ کیا امام مقتد ہیں ہے بلند ہو سکتا ہے؟ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| جن نمازش از ارکوا بیجی طرح با نده نه کاتش می است که برد نمی از ارکوا بیگی با نده نمی از ارکوا بیجی طرح با نده نه کاتش ہے ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | مصنف این ابی شید متر جم (جلدم) کی مست مضامین که مست مضامین کی مست مست مضامین کی مست مست مصل کی مست مست مست مصل کی مست |   |
| النا الموسقة بين المراحة على المسالة المسلمة | نماز میں از ارکوا تھی طرح یا نہ صزیاحکم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0 |
| النا الموسقة بين المراحة على المسالة المسلمة | جن حفزات نے اس بات کی رخصت دی ہے کہ بغیراز ار کے اور بغیراز ار کی جگہ باند ھے نماز پڑھی جاسکتی ہے ۱۹۳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | E |
| <ul> <li>کیاام مقتہ یوں ہے بلند ہوسکتا ہے؟</li> <li>کیاام ام مقتہ یوں ہے بلند ہوسکتا ہے؟</li> <li>کیاام ام اپنی ذات کے لئے دھا با تک سکتا ہے؟</li> <li>جن حضرات نے نماز میں عکھے کی ہوا لینے کی اجازت دی ہے۔</li> <li>جن حضرات نے نماز میں عکھے کی ہوا لینے کی اجازت دی ہے۔</li> <li>جو حضرات فرماتے ہیں کہ شی میں میں میں کھڑے ہو کرنماز پڑھے۔</li> <li>جو حضرات فرماتے ہیں کہ شی میں میں کھڑے ہو کرنماز پڑھے۔</li> <li>بو حضرات فرماتے ہیں کہ شی میں کھڑے ہو گیا زیر ہو۔</li> <li>کوئی میں نماز کے دوران کئی کے مز نے پر قبلے کی طرف رق کرتے جائیں۔</li> <li>کوئی اماز کی بوادر لوگوں کے نماز پڑھنے کے دوران ان کے سامنے کھڑا ہو تو وہ کیا کریں؟</li> <li>جو تحرات کی دوران کئی ہوئی کا شکار ہونے والا محض نماز دوں کی قضائیس کرے گا</li> <li>جو حضرات کے دور کیسے ہوئی کا شکار ہونے والا محض نماز دوں کی قضائیس کرے گا</li> <li>جو حضرات کے دور کیسے ہوئی کا شکار ہونے والا محض نماز دوں کی قضائیس کرے گا</li> <li>جو حضرات کے دور کوئی ہوئی کا شکار ہونے والا محض نماز دیں کے قضائیس کرے گا</li> <li>جو حضرات نے ہیں کہ تجو کی نماز کی دورور کھیں ہیں۔</li> <li>جو حضرات فرماتے ہیں کہ تجو کی نماز کی دورور کھیں ہیں۔</li> <li>جو حضرات فرماتے ہیں کہ تجو کی نماز کی دورور کھیں ہیں۔</li> <li>جو حضرات فرماتے ہیں کہ تجو کی نماز کی دورور کھیں ہیں۔</li> <li>جو حضرات فرماتے ہیں کہ اس صورت میں فرض نماز دوں ہوئی جواس نے جو حضرات فرماتے ہیں کہ اس صورت میں فرض نماز دوں ہوئی جواس نے جو حضرات فرماتے ہیں کہ اس صورت میں فرض نماز دوں ہوئی جواس نے جو حضرات فرماتے ہیں کہ اس صورت میں فرض نماز نماز دورور کھیں ہیں۔</li> <li>جو حضرات فرماتے نمیں کہ اس صورت میں فرض نماز نماز دورور کھیں ہوں نے جو سے کہ اس سے تو دو کیا کرے؟</li> <li>جو حضرات فرماتے ہیں کہ اس صورت میں فرض نماز نماز مورور کھیں ہوئی جواس نے جو سے کہ اس تھورات کوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہ</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | جے یا قباء میں نماز پڑھنے کا تھم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3 |
| الله المام الي دات كے لئے دعاما عَلَى سَكَا ہِ؟  الله الله الله الله الله الله الله الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | £ |
| الله المناز کے اندر پھونک کے ذریعے کوئی چیز زکا لئے کابیان ۔ ۱۹ جن درخشرات نے نماز میں بچھے کی ہوا لینے کی اجازت دی ہے۔  الک جن د حضرات نے نماز میں بچھے کی ہوا لینے کی اجازت دی ہے۔  الک جو حضرات فرماتے ہیں کہ حتی میں کھڑے ہو کرنماز پڑھو ۔ ۱۱ کوئی شرات فرماتے ہیں کہ حتی میں کھڑے ہو کرنماز پڑھو ۔ ۱۱ کوئی ملاح بجوی ہواور الوگوں کے نماز پڑھے کے دوران ان کے سائے کھڑا ہوتو وہ کیا کریں؟  الک کوئی ملاح بجوی ہواور الوگوں کے نماز پڑھنے کے دوران ان کے سائے کھڑا ہوتو وہ کیا کریں؟  جو حضرات کوئی ملاح بجوی ہواور الوگوں کے نماز پڑھنے کے دوران ان کے سائے کھڑا ہوتو وہ کیا کریں؟  بو حضرات کوئی میں جو ہو ہی کوئی چیز ہمراہ لے جاتے تھے ۔ ۱۹ جو حضرات تو کہ کا تھم دیا کرتے تھے ۔ ۱۹ جو حضرات تو کہ کا تھم دیا کرتے تھے ۔ ۱۹ کی کہ جو حضرات فرمات کو ہوران ہوتو دور کستیں پڑھے ۔ ۱۹ کوئی خوز ہمراہ لے جاتے تھے ۔ ۱۹ کی کہ بیران ہوتو دور کستیں پڑھے ۔ ۱۹ کی کہ بیران کی دورور کستیں پڑھے ۔ ۱۹ کوئی خوز ہوتی کی نماز ہیں کہ تھی کی نماز پڑھ کے لئے بھرائے جو حضرات فرمات کے نماز ہوتی کو نماز کی دورور کستیں پڑھے ۔ ۱۹ کی کہ نماز کوئی کوئی ہوتی کی نماز کی جو حضرات فرمات نے تھی کہ نماز کی دورور کستیں پڑھے ۔ ۱۹ کی کہ نماز کی دورور کستیں پڑھے ۔ ۱۹ کی کہ نماز کی حق نماز بین کہ کہ نماز کی دورور کستیں پڑھے ۔ ۱۹ کی کہ نماز کی دورور کستیں پڑھے ۔ ۱۹ کی کہ نماز کی جو حضرات فرمات نے بیں کہ اس صورت میں فرص نماز دورور کستیں ہوں کیا کہ دورور کستیں بڑھی کے بیران کی دورور کستیں ہوں کیا کہ دورور کستیں بڑھی کی کہ نماز کی دورور کستیں بڑھی کیا کہ کیا کہ دورور کستیں بڑھی کے کہ نماز کی کہ کہ نماز کی کہ کہ کہ نماز کی کہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 6 |
| الله جن دهترات نے نماز میں عکھے کی ہوالیے کی اجازت دی ہے۔  الله جن دهترات نے نماز میں عکھے جماع کروہ ہے۔  الله جو دهترات فرماتے ہیں کہ شقی میں بیٹے کرنماز پڑھو۔  الله جو دهترات فرماتے ہیں کہ شقی میں بیٹے کرنماز پڑھو۔  الله جو دهترات فرماتے ہیں کہ شقی میں کھڑے ہو کرنماز پڑھو۔  الله کو الله نماز کے دوران کتی کے مرش نے پر قبلے کی طرف رخ کرتے جا کیں۔  الله کو الله الله تم تو میں ہواور لوگوں کے نماز پڑھنے کے دوران ان کے سامنے کھڑا ہوتو وہ کیا کریں؟  اگر کو فی طماح تری کی ہواور لوگوں کے نماز پڑھنے کے دوران ان کے سامنے کھڑا ہوتو وہ کیا کریں؟  اگر کو فی طماح تری کے بہوتی کا شکار ہونے واللہ محض نماز دوں کی تضافیوں کے بہوتی کا شکار ہونے واللہ محض نماز دوں کی تضافیوں کے بہوتی کا شکار ہونے واللہ محض نماز دور کھتیں پڑھے۔  اللہ جو دھترات تہو کی نماز پڑھی لیا نے بہراہ لے جاتے تھے۔  اللہ کو فی شورات کو بیوار ہوتو دور کھتیں پڑھے۔  اللہ کو فی شورات فرماتے ہیں کہ تبوی کی نماز کر دور دور کھتیں ہیں۔  اللہ کو فی شورات فرماتے ہیں کہ تبوی کی نماز کر دور دور کھتیں ہیں۔  اللہ کو فی شورات نے ہیں کہ تبوی کی نماز کر دور دور کھتیں ہیں۔  اللہ کو فی شورات نے ہیں کہ تبوی کی نماز کر دور دور کھتیں ہیں۔  اللہ کو فی شورات نے ہیں کہ تاہی صورت ہیں فرش نماز دور ہوگی جواس نے تھورہ کیا کرے؟  اللہ کو فی شورات نے ہیں کہ اس صورت ہیں فرش نماز دور ہوگی جواس نے تھورہ کیا کرے؟  اللہ کو معترات نم باتے ہیں کہ اس صورت ہیں فرش نماز دور ہوگی جواس نے تھورہ کیا کرے؟  اللہ کو معترات نم باتے ہیں کہ اس صورت ہیں فرش نماز دور ہوگی جواس نے تھورہ کیا کرے؟  اللہ کو معترات نماتے ہیں کہ اس صورت ہیں فرش نماز دور ہوگی جواس نے تھورہ کیا کرے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 6 |
| <ul> <li>جن حضرات کے زود کے نماز میں چکھا جھلنا تکروہ ہے</li> <li>جو حضرات فرماتے ہیں کہ شق میں بیٹے کرنماز پڑھو۔</li> <li>جو حضرات فرماتے ہیں کہ شق میں بیٹے کرنماز پڑھو۔</li> <li>جو حضرات فرماتے ہیں کہ شق میں کھڑے ہو کرنماز پڑھو۔</li> <li>کشتی میں نماز کے دوران شتی کے مڑنے پر قبلے کی طرف رخ کرتے جائیں۔</li> <li>کا طاحوں کی نماز کا بیان</li> <li>بر وقت میں بیٹے کہ نماز پڑھنے کے دوران ان کے سامنے گھڑا ہوتو وہ کیا کریں؟</li> <li>جو آدمی نماز کے وقت میں بے ہوٹی رہے ہیاوہ قضا کرے گا؟</li> <li>جو حضرات کے زود کے بہوٹی کا شکار ہونے والاضی نماز وں کی قضائیس کرے گا</li> <li>جو حضرات تجدی کا تماز پڑھی جائے؟</li> <li>جو حضرات تجدی کا نماز پڑھی جائے؟</li> <li>جو حضرات فرماتے ہیں کہ تجدی نماز پڑھی جائے؟</li> <li>جو حضرات فرماتے ہیں کہ تجدی نماز پڑھ لے گھراتے جائے ہیں ہیں۔</li> <li>جو حضرات فرماتے ہیں کہ اس صورت ہیں فرض نماز دوہ ہوگی جواس نے جماعت کے ساتھ ادا کی</li> <li>جو حضرات فرماتے ہیں کہ اس صورت ہیں فرض نماز دوہ ہوگی جواس نے جماعت کے ساتھ ادا کی</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | (1) (6 + 1) (1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | હ |
| جو حضرات فرماتے ہیں کہ صفی میں بیٹے کرنماز پڑھو۔  اب جو حضرات فرماتے ہیں کہ صفی میں بیٹے کرنماز پڑھو۔  اب کشتی میں نماز کے دوران صفی کے مڑنے پر قبلے کی طرف رخ کرتے جائیں ہے۔  اگر کو کی ملاح کی دوران صفی کے مڑنے پر قبلے کی طرف رخ کرتے جائیں ہے۔  اگر کو کی ملاح بھوں کو نماز کردی ہواور لوگوں کے نماز پڑھنے کے دوران ان کے سامنے کھڑا ہموتو وہ کیا کریں؟  اگر کو کی ملاح بھوں ہواور لوگوں کے نماز پڑھنے کے دوران ان کے سامنے کھڑا ہموتو وہ کیا کریں؟  جو حضرات کے زد دیک بے ہوئی کا شکار ہونے والاقتص نماز وں کی تضائیس کرے گا  جو حضرات تھی میں مجدے کے لئے کوئی چیز ہمراہ لے جاتے تھے  ہو حضرات تھی کی تازیز ھی جائے؟  وجو حضرات تو ہیں کہ تبجد کی نماز پڑھی جائے؟  وجو حضرات فرماتے ہیں کہ تبجد کی نماز پڑھی جائے؟  وجو حضرات فرماتے ہیں کہ تبجد کی نماز پڑھ لے بچراتے جماعت کی نماز ٹی جائے تو وہ کیا کرے؟  ویا شت کی نماز میں کہتی کہ تاس صورت میں فرض نماز دوہ ہوگی جواس نے جماعت کے ساتھ ادا کی جو حضرات نرماتے ہیں کہاں صورت میں فرض نماز دوہ ہوگی جواس نے جماعت کے ساتھ ادا کی جو حضرات نرماتے ہیں کہاں صورت میں فرض نماز دوہ ہوگی جواس نے جماعت کے ساتھ ادا کی جو حضرات نرماتے ہیں کہاں صورت میں فرض نماز دوہ ہوگی جواس نے جماعت کے ساتھ ادا کی جو حضرات نرماتے ہیں کہاں صورت میں فرض نماز دوہ ہوگی جواس نے جماعت کے ساتھ ادا کی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6126 4116 616 1123                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | હ |
| ا جو حضرات فرہاتے ہیں کہ کشتی میں کھڑے ہو کر نماز پر حور اسلام کے کہتے ہیں نماز کے دوران کشتی میں کھڑے ہو کہاز پر حیاجے کی طرف رخ کرتے جائیں ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ઈ |
| الله المول کی نماز کے دوران کشتی کے مؤیے ہوئے کی طرف رخ کرتے جائیں ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | € |
| الم الاحول کی نماز کا بیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |   |
| اگر کوئی ملاح نجوی ہواورلوگوں کے نماز پڑھنے کے دوران ان کے سامنے کھڑا ہوتو وہ کیا کریں؟  جو آدمی نماز کے وقت میں ہے ہوتی رہے ، کیا وہ قضا کرے گا؟  جن حفرات کنز دیک ہے ہوتی کا شکار ہونے والافخش نماز وں کی قضائیس کرے گا  جو حفرات کتی میں بجدے کے لئے کوئی چیز ہمراہ لے جاتے تھے  جو حفرات تہجد کا تماز پڑھی جائے؟  ورات کو کس وقت تہجد کی نماز پڑھی جائے؟  جو حفرات فرماتے ہیں کہ تہجد کی نماز کی دو دور کعتیں ہیں  جو حفرات فرماتے ہیں کہ تہجد کی نماز کی دو دور کعتیں ہیں  اگر کوئی شخص اپنے گھر میں نماز پڑھ لے بھراہے جماعت کی نماز ش جائے تو وہ کیا کرے؟  جو حضرات فرماتے ہیں کہ اس صورت میں فرض نماز وہ ہوگی جواس نے جماعت کے ساتھ ادا کی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | الحل كا في الله الله الله الله الله الله الله الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |   |
| جو آدی نماز کے وقت میں بے ہوٹی رہے، کیاوہ قضا کرے گا؟  جن دھنرات کے نزدیک بے ہوٹی کا شکار 'ہونے والا شخص نماز وں کی قضا نہیں کرے گا  جو دھنرات تہجد کا تھم دیا کرتے تھے  ہودھنرات تہجد کا تھم دیا کرتے تھے  ہودھنرات تہجد کا نماز بڑھی جائے؟  ہودھنرات فرماتے ہیں کہ تہجد کی نماز کی دودور کعتیں پڑھے  ہودھنرات فرماتے ہیں کہ تہجد کی نماز کی دودور کعتیں ہیں  ہودھنرات فرماتے ہیں کہ تہجد کی نماز پڑھ لے ہیں ہیں ہوسی ہوسی ہیں۔  ہودھنرات فرماتے ہیں کہ تہد کی نماز پڑھ لے ہیراہے جماعت کی نماز ملی جائے تو وہ کیا کرے؟  ہودھنرات فرماتے ہیں کہ اس صورت میں فرض نماز دہ ہوگی جواس نے جماعت کے ساتھ ادا کی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |   |
| ج جن حضرات کے زد دیک بے ہوشی کاشکار ہونے والاشخص نماز وں کی قضائییں کرے گا۔  جو حضرات کشتی میں بجدے کے لئے کوئی چیز ہمراہ لے جاتے تھے۔  ہو حضرات تہجد کا تکم دیا کرتے تھے۔  ہو حضرات تہجد کا تکم دیا کرتے تھے۔  ہو حضرات تو ہو کئی نماز پڑھی جائے؟  ہو حضرات فرماتے ہیں کہ تجد کی نماز کی دو دور کعتیں ہیں۔  ہو حضرات فرماتے ہیں کہ تجد کی نماز کی دو دور کعتیں ہیں۔  ہو جو ضرات فرماتے ہیں کہ تجد کی نماز کی دو دور کعتیں ہیں۔  ہو حضرات فرماتے ہیں کہ اس صورت میں فرض نماز دو ہوگی جواس نے جماعت کی نماز مل جائے تو وہ کیا کرے؟  ہو جو حضرات فرماتے ہیں کہ اس صورت میں فرض نماز دو ہوگی جواس نے جماعت کے ساتھ ادا کی۔  ہم جو حضرات فرماتے ہیں کہ اس صورت میں فرض نماز دو ہوگی جواس نے جماعت کے ساتھ ادا کی۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |   |
| جوحفزات کشتی میں تجدے کے لئے کوئی چیز ہمراہ لےجاتے تھے۔  ہوحفزات تہجد کا تکم دیا کرتے تھے۔  ہوحفزات تہجد کا تمام دیا کرتے تھے۔  ہوحفزات فرماتے ہیں کہ تہجد کی نماز کی دودور کعتیں پڑھے۔  ہوحفزات فرماتے ہیں کہ تہجد کی نماز کی دودور کعتیں ہیں۔  ہوخفزات فرماتے ہیں کہ تہد کی نماز کی دودور کعتیں ہیں۔  ہوخفزات فرماتے ہیں کہ ان کوئی تھی جائے ہیں۔  ہوخفزات فرماتے ہیں کہ ان صورت میں فرض نماز دہ ہوگی جوان نے جماعت کے ساتھ ادا کی۔  ہوخفزات فرماتے ہیں کہ ان صورت میں فرض نماز دہ ہوگی جوان نے جماعت کے ساتھ ادا کی۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |   |
| جوحظرات تہجد کا تھم دیا کرتے تھے۔<br>ارات کو کس وقت تہجد کی نماز پڑھی جائے؟<br>ارقی جب رات کو بیدار ہوتو دور کعتیں پڑھے<br>جوحظرات فرماتے ہیں کہ تہجد کی نماز کی دو دور کعتیں ہیں<br>چاشت کی نماز میں کتی کتی رکعتیں پڑھنی چاہئیں؟<br>اگر کوئی شخص اپنے گھر میں نماز پڑھ لے بھراہے جماعت کی نماز ہی جائے تو وہ کیا کرے؟<br>جوحظرات فرماتے ہیں کہ اس صورت میں فرض نماز دہ ہوگی جواس نے جماعت کے ساتھ اداکی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |   |
| رات کوکس وقت تبجد کی نماز پڑھی جائے؟<br>آ دمی جب رات کو بیدار ہوتو دور کعتیں پڑھے<br>جو حضرات فرماتے ہیں کہ تبجد کی نماز کی دودور کعتیں ہیں<br>چاشت کی نماز میں کتنی کتنی رکعتیں پڑھنی چاہئیں؟<br>گارکوئی مخص اپنے گھر میں نماز پڑھ لے بھراہے جماعت کی نمازش جائے تو وہ کیا کرے؟<br>جو حضرات فرماتے ہیں کہ اس صورت میں فرض نماز دہ ہوگی جواس نے جماعت کے ساتھ اداکی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ľ |
| ۱۱ دی جب رات کو بیدار ہوتو دور کعتیں پڑھے<br>جو حضرات فرماتے ہیں کہ تبجد کی نماز کی دو دور کعتیں ہیں<br>پاشت کی نماز میں کتی کتی رکعتیں پڑھنی چاہئیں؟<br>گارکوئی شخص اپنے گھر میں نماز پڑھ لے بھراہے جماعت کی نمازش جائے تو وہ کیا کرے؟<br>جو حضرات فرماتے ہیں کہ اس صورت میں فرض نماز دہ ہوگی جواس نے جماعت کے ساتھ اداکی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |   |
| ۶ جو حضرات فرماتے ہیں کہ تبجد کی نماز کی دود دور کعتیں ہیں۔<br>۶ حیاشت کی نماز میں کتنی کتنی رکعتیں پڑھنی چاہئیں؟<br>۶ اگر کوئی شخص اپنے گھر میں نماز پڑھ لے چھراہے جماعت کی نمازش جائے تو وہ کیا کرے؟<br>۶ جو حضرات فرماتے ہیں کہ اس صورت میں فرض نماز دہ ہوگی جواس نے جماعت کے ساتھ ادا کی۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | رات کوش وقت بهجد کی نماز پڑھی جائے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |   |
| ﴾ جاشت کی نماز میں کتنی کتنی رکعتیں پڑھنی جائیں؟<br>﴾ اگر کو کی شخص اپنے گھر میں نماز پڑھ لے بھراہے جماعت کی نمازش جائے تو وہ کیا کرے؟<br>﴾ جوحضرات فرماتے ہیں کہ اس صورت میں فرض نماز وہ ہوگی جواس نے جماعت کے ساتھ ادا کی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | آ دمی جبرات کو بریدار بوتو دور تعین پڑھے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |   |
| ﴾ اگر کوئی شخص اپنے گھر میں نماز پڑھ لے بھراہے جماعت کی نماز الی جائے تو وہ کیا کرے؟<br>﴾ جوحضرات فرماتے ہیں کہ اس صورت میں فرض نماز وہ ہوگی جواس نے جماعت کے ساتھ ادا کی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | جوحفزات فرماتے ہیں کہ تبجد کی نماز کی دو دور لعتیں ہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |   |
| ﴾ جوحصرات فرماتے ہیں کداس صورت میں فرض نماز وہ ہوگی جواس نے جماعت کے ساتھ ادا کی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | - چاشت کی نماز میں لئنی لئنی ربعتیں پڑھنی چاہئیں؟<br>- کیسریشن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Ę |
| ﴾ جوحفرات فرماتے ہیں کہ جب مغرب کی نماز کو دوسری مرتبہ پڑھے تو ساتھ ایک رکعت ملائے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۱۲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Ç |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | جوحفرات فرماتے ہیں کہ جب مغرب کی نماز کو دوسری مرتبہ پڑھے تو ساتھ ایک رکعت ملائے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Ę |

| 3            | فهرست مضامبر                            |                                         | ri Joseph S                                          | مصنف ابن الى شيبه مترجم (جلدا)               |               |
|--------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------|
| <u>የ</u> አለ  | •••••                                   | *************************************** |                                                      | نماز کے اعاد سے کابیان                       |               |
| ۳۹۱          | *************************************** | ****                                    | ومکروه قرار دیتے تھے                                 | چوحضرات نمازوں کےاعادے کُ                    | <b>@</b>      |
| ۳۹۱          |                                         | رديا ہے                                 | عتكوا وركپ شپ كومكر و ه قرار                         | جن حضرات نے عشاء کے بعد گف                   | <b>(3)</b>    |
| ۳۹۳          |                                         | ************************                | ملکوکی رخصت دی ہے                                    | جن حضرات نے عشاء کے بعد <sup>گن</sup>        | <b>3</b>      |
| maa          | *************                           | 2                                       | ر<br>رکورات کی آخری نماز بنا_                        | جوحضرات فرماتے ہیں که آ دی و <sup>ج</sup>    | <b>@</b>      |
| ۳۹۲          | ***********                             | ***********************                 | بے ورّ مغرب کی نماز ہے                               | جوحضرات فرماتے می <i>ں ک</i> ہون کے          | <b>(3)</b>    |
| ۳۹۸          | *************                           | ******************                      |                                                      | وتر کے بعد نماز کا تھم                       | •             |
| بناك،        | ت ملا کروتر وں کو جفت                   | بمررات كوبيدار بهوتوا يك ركعه           | پخص وتر پڑھ کرسوئے اور پج                            | بوحضرات فرماتے ہیں کدا گر کو کی              | <b>@</b>      |
|              |                                         |                                         | ه پڙه                                                | بھر باتی نماز دود ورکعتوں کے سا <sup>ن</sup> | <u>{</u>      |
| . نہ بنائے ، | ت ملا کروتر وں کو جفت                   | بمررات كوبيدار بهوتوايك ركعه            | )<br>مخض وتری <sup>د</sup> هاکرسوئے اور <sup>پ</sup> | بوحضرات فرماتے ہیں کدا گرکوئی                | (3)           |
| ٥            |                                         | •••••                                   |                                                      | بلکہآ گے دود در کعتیں پڑھتارے                |               |
| ۵۰۳          |                                         |                                         | تے تے                                                | چوحفرات وتروں کومؤ خرکیا کر_                 | 3             |
| ۵•۲          |                                         |                                         | غۇمىتىب قراردىية تى <u>ت</u> ى                       | بوحفرات صبح سے پہلے وتر پڑھے                 | <b>®</b>      |
| ۵•۷          |                                         | اِحْكُم ہے؟                             | رکی نماز پڑھ لے تواس کا کی                           | مركونى شخص وترادانه كرےاور فج                | í 🔂           |
| ۵•۸          |                                         |                                         | اِن                                                  | نماز میں داڑھی کو ہاتھ لگانے کا بیا          |               |
| ۵•۹          |                                         |                                         | سانس کی آواز نکالنے کا بیان                          | لماز میں زور سے سانس <u>لینے</u> اور۔        | <b>(3)</b>    |
| ۵•۹          |                                         |                                         | کی قضاءلازم ہے                                       | بُوحضرات فر ماتے ہیں کہ ومرّ ول <sup>ا</sup> | : <b>(3</b> ) |
| ۵۱۱          |                                         |                                         | ر تے تھے ۔۔۔۔۔۔                                      | ټوحفرات ايک رکعت وتر پ <sup>ړ</sup> ها ک     |               |
| ۵۱۳          |                                         |                                         | رَ بِرُها كرتے تھے                                   | بُو <sup>حض</sup> رات تین یا تمین سے زیادہ و | : ②           |
| ۵۱۸          |                                         |                                         | <u></u>                                              | بوحضرات فرماتے ہیں کہ وتر سنیہ               | : 😌           |
| ۵۲۰          |                                         |                                         | ب بین                                                | بُوحضرات فرماتے ہیں کہ وتر واج               | : ®           |
| ori          |                                         |                                         | أن پروتر واجب ہیں                                    | وحضرات فرماتے ہیں کداہل قرآ                  | : <b>@</b>    |
| orr          |                                         | •••••                                   | مِائے؟                                               | تروں میں کہاں ہے قراءت کی                    | , 🟵           |
| 252          |                                         |                                         | راد.<br>ا                                            | ترون ملي دعا الأقنوية برم صنرك               | · 63          |

| معنف این الی شیرمترجم (جلدم) کی مسلم مسلم کا کی کا کی کا کی کا کا کی کا کا کی کا |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| كيامسافرېروترلازم ېيى؟                                                                                               |            |
| وترول میں دعائے قنوت رکوع سے پہلے ہوگی یارکوع کے بعد؟                                                                | <b>(3)</b> |
| جن حضرات کے نز دیک سواری پروتر پڑھنا مکروہ ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                     | <b>③</b>   |
| جن حضرات کے نزد یک سواری پرنماز بڑھنے کی اجازت ہے۔                                                                   | <b>③</b>   |
| كيا آدى وزيز صنے كے بعد فورا كوئى دوسرى نماز پڑھ سكتا ہے؟                                                            | <b>(3)</b> |
| ال محف کابیان جسے ور وں کے بارے میں شک ہوجائے                                                                        | €          |
| نصف رمضان کے بعددعائے قنوت پڑھنے کابیان                                                                              | 3          |
| آدى ور وں كے آخر ميں كيا كہے؟                                                                                        | 3          |
| جوحفرات وتروں میں دعائے قنوت نہیں پڑھا کرتے تھے                                                                      | 3          |
| قنوت وترمين مهوكاميان                                                                                                | 3          |
| قنوت میں تکبیر کہنے کابیان.                                                                                          | 3          |
| وترول كى قنوت مين باتھ اٹھانے كا حكم                                                                                 | <b>3</b>   |
| وترول میں قیام کولمبا کیا جائے گا                                                                                    | 3          |
| جوحفرات فرماتے ہیں کہ بغیر قنوت کے ور نہیں ہوتے                                                                      | €}         |
| جوحفزات فجر کی نماز میں دعائے قنوت نہیں پڑھا کرتے تھے                                                                | €          |
| جوحفرات فجر کی نماز میں دعائے قنوت پڑھا کرتے تھے اوراس کے قائل تھے                                                   | <b>③</b>   |
| فجر کی قنوت رکوع سے پہلے ہوگی یا بعد میں؟                                                                            | 3          |
| دعائے قنوت کے کلمات                                                                                                  |            |
| جوحفرات قنوت کے لئے تکبیر کہا کرتے تھے                                                                               | 3          |
| = 10                                                                                                                 | 3          |
| قنوت میں لوگوں کے نام لینے کابیان                                                                                    |            |
|                                                                                                                      | 3          |
| مغرب کی نماز میں دعائے قنوت پڑھنے کا حکم                                                                             | <b>③</b>   |
| جوحفرات نمازین دونوں قدموں کے درمیان مراوحہ 1 کیا کرتے تھے                                                           | <b>⊕</b>   |

\_

.

| معنف ابن الي شير مترجم (جلدم) كي المستحدث من المستحدث المستحد مضامين المستحدث المستح | E S        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| جوحفرات نماز میں یا وَں کوسیدهار کھا کرتے تھے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3          |
| ا گر کوئی آ دمی مجدمین داخل مواوراس کی جماعت رہ جائے تو وہ کیا کرے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>(3)</b> |
| جن حضرات کے نز دیک فرض سے پہلے فل پڑھنے میں کوئی حرج نہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3          |
| جن حضرات کے نزدیک اگر کچھ لوگ جماعت ہونے کے بعد مبجد میں آئیں تووہ اپنی جماعت کراسکتے ہیں ۵۵۹                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3          |
| جن حفرات کے نزدیک وہ اکیلے نماز پڑھیں محے اور جماعت نہیں کرائمیں محے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3          |
| جس مخض کی امام کے ساتھ کچھنمازرہ جائے تووہ کیا کرہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3          |
| جوحفرات فرماتے ہیں کہ امام کے ساتھ ملنے والی نماز کو نماز کا آخری حصہ بناؤ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>(3)</b> |
| كياآ دى نماز برا ھتے ہوئے ايك پاؤل دوسرے پرر كھسكتا ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>3</b>   |
| اگراهام بیشه کرنماز پژهائے تو مقتدی کیا کریں؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | (3)        |
| جوحفرات فرماتے ہیں کدامام کی اقتداء کرو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>(3)</b> |
| حضور مَزْ فَصَعَامَ كَا بِين صحابه كَي المامت مين نماز بره هنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>⊕</b>   |
| دورانٍ نماز كندهے سے جادرا تار نے كاحكم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3          |
| مغرب اورعشاء کے درمیان سونے کی کراہت کابیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3          |
| جن حفرات نے عشاء سے پہلے سونے کی اجازت دی ہے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>3</b>   |
| اگرکوئی آ دی فجر کی نماز پڑھ کرفارغ ہواور پھراہے معلوم ہو کہ ابھی فجر طلوع نہیں ہوئی تو وہ کیا کرے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>(3)</b> |
| اگرکوئی جائضہ دن کے آخری حصہ میں چیض سے پاک ہوتو وہ کیا کرے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | €          |
| جن حفزات کے نزدیک امامت کراتے ہوئے آ دمی قر آن مجیدے دیکھ سکتا ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>(3)</b> |
| جن حضرات کے نزدیک ایبا کرنا مکروہ ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |
| ا گرایکے عورت کو کسی نماز کے وقت میں حیض آئے اور اس نے وہ نماز نہ پڑھی ہوتو پاک ہونے کے بعد اس کی قضا کرے<br>۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3          |
| عَى يَنْهِين؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |
| کیا حاکضہ عورت حالت جیض کی نمازوں کی قضا کرے گی؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>⊕</b>   |
| جوحضرات فرماتے ہیں کہ نماز میں حرکت کی تنجائش نہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>⊕</b>   |
| نيبين كهناچا ہے" ميں نے نمازنہيں پڑھئ"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3          |
| اگرامام بھول جائے تو مرد سینے کہیں گے اور عورتیں تالی بجائیں گ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0          |

| <b>}</b> _ | فهرست مضامين                            |                                         | rr S                    |                   | ببدمترجم (جلد۲)         | مصنف ابن اني ش     |            |
|------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------|-------------------|-------------------------|--------------------|------------|
| ۵9r        |                                         |                                         | ځ؟                      | ، ذكر كرنا جإ ـ   | ز کے وقت میں            | كياحا ئضه كونما    | <b>(:)</b> |
| ۵۹۲        |                                         |                                         |                         | ر تے تھے          | بات كاعكم دياك          | جوحضرات اس         | (3)        |
| ۵۹۳        |                                         | ,,                                      |                         | اتواب             | ) چارد کعات کا          | عشاء کے بعد کح     | <b>③</b>   |
| ۵۹۳        |                                         | •••••                                   |                         | ل کراہت           | لیاں چٹانے کم           | نماز کے اندرالگ    | <b>(3)</b> |
| ۵۹۵        |                                         |                                         | ے؟                      | ھے تو کیا کر۔     | ز میں خون دی <u>ک</u> ھ | اگر کوئی آ دمی نما | (3)        |
| ۵۹۲        |                                         | ں؟                                      | مے کرسکتا ہے پانہی      | ايك پاؤلآ         | مُصحّے ہوئے اپنا        | آ دمی نماز میں ا   | <b>(3)</b> |
| ۵۹۷        |                                         |                                         |                         |                   | انینے کا بیان           | نماز میں منہ ڈھ    | <b>(3)</b> |
|            |                                         |                                         |                         |                   | •                       | تماز میں جبڑایا:   |            |
| ۵99        | ••••••                                  | ••••••                                  |                         |                   | •                       | نماز میں صرف       |            |
| Y••        | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | *************************************** |                         | •                 | •                       | عورت كانقاب        |            |
| ۲۰۰        | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |                                         |                         |                   |                         | جوحضرات فرما       |            |
| ۲۰۵        | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | •                                       | منے کی اجازت دی         |                   |                         |                    |            |
|            | •••••                                   |                                         | ت نمازے منع کیا         |                   |                         |                    |            |
| 41•        | یادہ کوئی نماز پڑھی جائے                | نے کے بعد دور کعات ہے زب                |                         |                   |                         |                    |            |
| ۱۱۱        | •••••                                   | ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  | منے کی رخصت دی          | •                 | -                       |                    |            |
| ۱۱۲        |                                         |                                         |                         | •                 | • •                     | جوحفرات مغرر       |            |
| ۱۱۳        |                                         |                                         | •                       |                   |                         | جن حضرات کے<br>-   |            |
|            |                                         |                                         | جلدی چلا کرتے۔          |                   | =                       |                    |            |
| 717        | ••••••                                  | کو مکروہ قرار دیا ہے                    | ئىجلدى جىندى <u>چلخ</u> |                   |                         |                    |            |
|            |                                         |                                         |                         | •                 |                         | كيا حا ئضه منجد.   |            |
|            |                                         |                                         |                         |                   |                         |                    |            |
| ۲۲I        | *******************                     | ••••••                                  |                         |                   |                         |                    |            |
|            |                                         |                                         | - 4                     |                   |                         | مسجدول میں زع      |            |
|            |                                         | •••••                                   |                         |                   |                         |                    |            |
| 4F4        |                                         |                                         | ے                       | بن تصو کنا حکنا و | تے ہیں کہ سجد میں       | جوحضرات فرمايه     | · 🟵        |

| صنف ابن الی شیبرمترجم (جلد۲) کی کسی می اور کا کی کا |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| جو حضرات فر ماتے بیں کدا پی تھوک کے لیے گڑھا کھودو.                                     |     |
| لماز میں جول وغیرہ مارنے کا بیان                                                        | · ③ |
| گرکوئی آ دمی مبحد میں جول دیکھے تو کیا کرے؟                                             | í 🟵 |
| جو حضرات دوستونوں کے درمیان نماز کو مکروہ خیال فرماتے ہیں <u> </u>                      | · ③ |
| جن حضرات نے دوستونوں کے درمیان نماز پڑھنے کی اجازت دی ہے                                |     |
| سجد نبوی مَطِّ فَضَافَةً مِین نمازی فضیلت                                               |     |
| س مجد کا بیان جس کی بنیا د تقو کی پر رکھی گئی ہے                                        | · 😌 |
| سجدقیاء میں نماز کی فضیلت                                                               | • 🟵 |
| یت المقدی اور کوفہ کی مجد میں نماز کے بارے میں                                          | . @ |
| ی پاک مِزْفَقَ اِ کے روض مبارک کے پاس آنے اور یہاں درود پڑھنے کابیان                    |     |
| کیاعورت مردوں کی صف کے پیچھے اسلیے نماز پڑھ کتی ہے؟                                     |     |
| ں جگہ نماز پڑھنے کا بیان جے عذاب سے دھنسادیا گیا ہو                                     |     |
| مراء کے بیچیچ نماز پڑھنے کا بیان                                                        |     |
| من جَلَّہوں میں نماز پڑھنا مکروہ ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                  | : @ |
| گرکو کی امیر نماز کوونت ہے مؤخر کری تو کیا حکم ہے؟                                      |     |
| لور تول کے کیٹروں میں نماز پڑھنے کا حکم                                                 |     |
| بوحضرات اس جملہ کو کمروہ خیال فرماتے ہیں ''جم نمازے کھر گئے''                           |     |
| نن حضرات نے مجد کی طرف جانے کی رفصت دی ہے                                               |     |
| ئن حضرات نے مسجد میں عورتوں کی حاضری کو تکروہ قرار دیا ہے۔<br>'                         |     |
| لورتوں کی بہتری <sup>ن صفی</sup> ں آخری صفیں ہیں                                        | • 🟵 |
| مازی فضیلت کابیان                                                                       |     |
| بازے گناہ معاف ہوتے ہیں                                                                 |     |
| نبیجات کوانگلیوں کے بوروں سے ثار کرنے کابیان                                            |     |
| نن حضرات کے نز دیک تسبیحات کو گننا مکر وہ ہے                                            | ÷ 🙃 |
| مضان کی تماز کا بیان                                                                    |     |

| معنف این الی شیرمترجم (جلدم) کی کسی ۲۹ کی کام کی درست مضامین کی کام ک |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| تراوت کی رکعات کابیان                                                                                           | 3            |
| تراوت کا ثبوت                                                                                                   | <b>3</b>     |
| رمضان کی تبجد کی نضیلت                                                                                          | 3            |
| جوحفرات رمضان میں لوگوں کے ساتھ تر اور کے نہیں پڑھا کرتے تھے                                                    | <b>&amp;</b> |
| جوحفرات رمضان میں امام کے پیچھے نماز پڑھا کرتے تھے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                            | ₩,           |
| جوحفرات نفل نمازمسجد کے ایک کونے میں پڑھا کرتے تھے                                                              | €            |
| تراوت کے کے درمیان نماز برا صنے کابیان                                                                          | €            |
| رمضان میں تعقیب کابیان                                                                                          | 3            |
| امام کتنے سلاموں کے ساتھ تراوت کو پڑھائے گا؟                                                                    | <b>(3)</b>   |
| جو حضرات عید کی رات میں بھی تر اوت کم پڑھا کرتے تھے                                                             | <b>(3)</b>   |
| تراوت کے بدلے ملنے والی اجرت یا ہدیے کا بیان                                                                    | <b>(3)</b>   |
| رائے میں نماز پڑھنے کابیان                                                                                      | <b>(3)</b>   |
| جن حفرات نے راستوں میں نماز پڑھنے کی اجازت دی ہے                                                                | <b>⊕</b>     |
| جو حضرات فرماتے ہیں کہ زمین ساری کی ساری مسجد ہے۔                                                               | 3            |
| تراوت کی میں قرآن پڑھنے میں مختلف قاریوں کی اپنی ترتیب کالحاظ                                                   | <b>(:)</b>   |
| جوحفرات نماز کی پہلی دور کعتوں کولمبا کرتے تھے۔                                                                 | <b>(3)</b>   |
| جو حفرات نماز پڑھ کرمصلی پر بیٹھا کرتے تھے                                                                      | <b>⊕</b>     |
| قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کا حساب کیا جائے گا                                                                 | <b>③</b>     |
| جوحفرات چاشت کی نمازنه پڑھا کرتے تھے                                                                            |              |
| جوحضرات چاشت کی نماز پڑھا کرتے تھے                                                                              |              |
| چاشت کی نماز کس وقت اوا کی جائے گی؟<br>سیت                                                                      |              |
| چاشت می <i>ن کتنی رکعات پڑھی جا کیں گی</i> ؟                                                                    |              |
| چاشت کی نماز میں کہاں سے تلاوت کی جائے؟<br>سریر سریر بر میں نہ ہوئے؟                                            |              |
| نماز میں کنگریوں کوہاتھ لگانے اورانہیں برابر کرنے کا بیان                                                       |              |
| جن حضرات نے نماز میں کنگر یوں کو ہٹانے کی اجازت دی ہے                                                           | <b>③</b>     |
|                                                                                                                 |              |

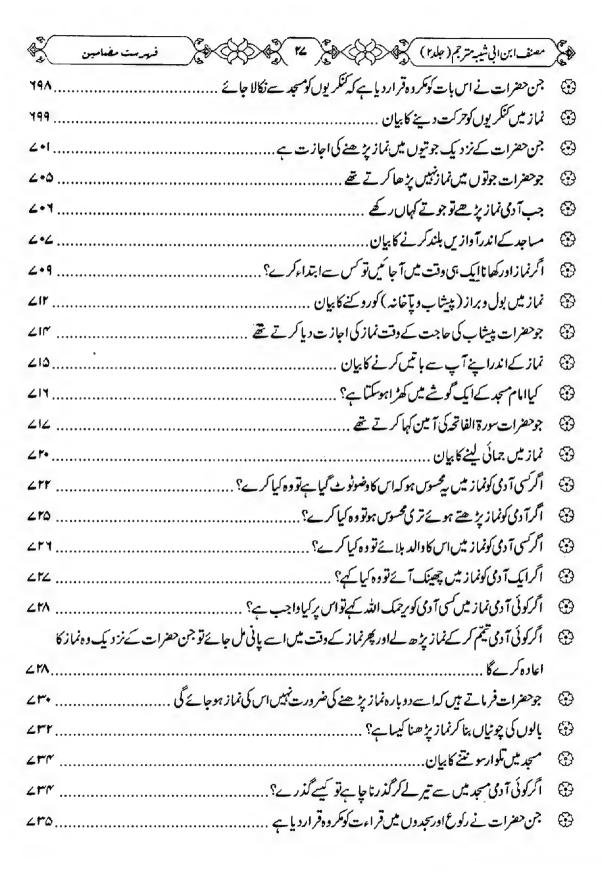

| ت مضامین کی | مصنف این الی شیبه مترجم (جلدم) کی                      |     |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| ۷۳۲         | جن حضرات نے رکوع و بیحودییں تلاوت کی اجازت دی ہے                                           | (3) |
| ZFY         |                                                                                            |     |
| 474         | جن حضرات نے ستحاضہ کواس بات کی اجازت دی ہے کہ وہ دونماز وں کوجمع کرلے                      | (3) |
| ۷۳۸         | جوحفرات عشاء کی نماز کو'العتمة'' کہنے کو مکروہ قرار دیتے ہیں                               | (3) |
| ۷٣٩         | جن حفرات نے عشاء کی نماز کو' العتمة'' کہاہے                                                | (3) |
| ۷۴۰         | ارشادِ بارى تعالى ﴿ وَلَا تَهُمَّوْ بِصَلاَتِك ﴾ "ا ني دعامين آواز كواونچامت كرو" كي تفسير | (3) |
| ۷۳۲         | وعا میں لوگوں کانام لینے کابیات                                                            |     |
| 48°F        | نماز میں کلام کرنے کا ذکر                                                                  | (3) |



## ( ۱۷۸ ) فِی کُنْسِ الْمَسَاجِدِ معجدوں کی صفائی کا بیان

( ٤٠٣٧) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ دَاوُدَ بُنِ قَيْسٍ ، عَنْ زَيْدِ بُنِ أَسْلَمَ ، قَالَ : كَانَ الْمَسْجِدُ يُوشُ وَيُقَمُّ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَأَبِي بَكْرٍ . (بخارى ٣٥٨ ـ ابوداؤد ٣١٩٥)

(۳۰۳۷) حضرت زید بن اسلم فرماتے ہیں کہ حضور مُلِفَقِعَةُ اور حضرت ابو بکر جانئو کے دور میں معجد میں پانی حیفز کا جاتا اور جھاڑ و پھیری حاتی تھی۔

( ١٠٢٨) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا كَثِيرُ بُنُ زَيْدٍ ، عَنِ الْمُطَّلِبِ بُنِ عَبُدِ اللهِ بُنِ حَنْطٍ ؛ أَنَّ عُمَرَ بُنَ الْحَطَّابِ أَتَى مَسُجِدَ قُبَاءَ عَلَى فَرَسٍ لَهُ فَصَلَّى فِيهِ ، ثُمَّ قَالَ : يَا يَرُفَأَ ، ائتنى بِجَرِيدَةٍ ، قَالَ : فَأَتَاهُ بِجَرِيدَةٍ ، فَاحْتَجَزَ عُمَرُ بِتُوْبِهِ ، ثُمَّ كَنَسَهُ.

(۳۰۸۸) حضرت عبدالمطلب بن عبدالله بن حطب کہتے ہیں کہ حضرت عمر بڑٹاٹو اپنے گھوڑے پرمجد قباء آئے اوراس میں نماز پڑھی۔ پھراپنے غلام سے فرمایا اے بیفا ! جھاڑولا ؤ۔ وہ جھاڑو لے آئے تو حضرت عمر بڑٹاٹو نے اپنے کپڑوں کوسمیٹ کرمبجد میں جھاڑودی۔

( ٤٠٢٩) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ النَّقَفِيُّ ، قَالَ :كُنْتُ مَعَ الشَّغْبِيِّ فِى الْمَسْجِدِ ، فَجَعَلَ يَتَطَأْطُأُ ، فَقُلْتُ :مَا تَصْنَعُ يَا أَبَا عَمْرٍو ؟ قَالَ : أَلْتَقِطُ الْقَصَبَةَ وَالْخَشَاشَةَ وَالشَّيْءَ مِنَ الْمَسْجِدِ ، قَالَ : وَكَانَ أَبُو عَاصِمٍ مَكُفُوفًا.

(۳۹۳) حفزت ابوعاصم ثقفی کہتے ہیں کہ میں حفزت فعنی کے ساتھ مجد میں تھا، وہ سر جھکا کر پچھکرنے گئے۔ میں نے پوچھاا ابوعمرو! آپ کیا کررہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ میں لکڑی کے فکڑے، حشر ات اور دوسری چیزیں اٹھار ہاہوں اور ابوعاصم نابینا تھے۔ (٤٠٤٠) حَدَّثَنَا وَ کِیعٌ ، عَنْ عِکْرِ مَةَ بُنِ عَمَّارٍ ، قَالَ : رُأَیْتُ سَالِمًّا کُنَسَ مَکَانًا ، فُمَّ صَلَّی فِیدِ

( ۲۰ ۴۰) حفرت عکرمہ بن ممار کہتے ہیں کہ میں نے حفزت سالم کود یکھا کہ انہوں نے ایک جگہ جھاڑودی پھرنماز پڑھی۔

( ٤٠٤١) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنُ مُوسَى بُنِ عُبَيْدَةَ ، عَنْ يَعْقُوبَ بُنِ زَيْدٍ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَتْبُعُ \* غُبَّارَ الْمَسْجِدِ بجَريدَةٍ.

(۴۰ ۲۸) حضرت لیقوب بن زیدفر ماتے ہیں کہ نبی پاک مُنْ النظافیۃ ایک جھاڑو ہے محبد کا غبار جھاڑ دیا کرتے تھے۔

### ( ١٧٩ ) فِي الصَّلاةِ عَلَى الْحُصُرِ

#### چٹائیوں پرنماز پڑھنے کابیان

(٤.٤٢) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ سِمَاكٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى عَلَى خُمْرَةٍ. (ترمذى اسمد احمد ا/ ٣٥٨)

· (۴۰ ۴۲) حضرت ابن عباس مئن پر منافر ماتے ہیں کہ نبی پاک مَوْفِظَةَ چِٹائی پرنماز پڑھا کرتے تھے۔

( ٤.٤٢) حَدَّثُنَا عَبَّادُ بُنُ الْعَوَّامِ ، وَعَلِيٌّ بُنُ مُسْهِرٍ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ شَدَّادٍ ، قَالَ : أَخْبَرَتْنِي مَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ شَدَّادٍ ، قَالَ : أَخْبَرَتْنِي مَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ شَدَّادٍ ، قَالَ : أَخْبَرَتْنِي مَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ شَدَّادٍ ، قَالَ : أَخْبَرَتْنِي مَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ شَدَّادٍ ، قَالَ : أَخْبَرَتْنِي

(٢٠٨٣) حفرت ميمونه منكالانا فرماتي بي كه نبي پاک مَلْفَظَيَّةَ چِيْا كَي بِنماز پڙها كرتے تھے۔

( ٤٠٤٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ أَبِي سَعِيلٍ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى عَلَى حَصِيرٍ . (مسلم ٢٥- احمد ٣/ ١٠)

( ۴۰ ۴۳) حضرت ابوسعد فرمات مین که نبی پاک مَشِّ فَضَحَةً نے چٹائی پرنماز ادا فرمائی۔

( ٤.٤٥) حَدَّثَنَا الثَّقَفِيُّ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ سِيرِينَ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، عَنْ أُمَّ سُلَيْمٍ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّى فِي بَيْتِهَا عَلَى الْخُمْرَةِ. (نساني ٨١٦- احمد ٢/ ٣٧٤)

(٢٠ ٢٥) حضرت ام ليم من عند من فار ماتي بين كه نبي پاك مَطْفَقَعَ أن كهر جِنا كي برنماز اوافر ما ياكرتے تھے۔

(££1) حَلَّثُنَا ابْنُ فُصَيْلٍ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ ، عَنْ أُمَّ كُلْتُومٍ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّى عَلَى الْخُمُورَةِ. (احمد ٢/ ٣٠٢- ابو يعلى ١٨٨٣)

(۴۰۴۷) حضرت ام کلثوم نئ منافر ماتی ہیں کہ نبی پاک مِثَلِّنْفِیْکَا چٹائی پرنماز پڑھا کرتے تھے۔

(٤.٤٧) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنِ الْأَزْرَقِ بْنِ قَيْسٍ ، عَنْ ذَكُوانَ ، عَنْ عَائِشَةَ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّى عَلَى الْخُمْرَةِ. (احمد ٢/ ٢٠٩ طيالسي ١٥٣٣)

( ٢٠ ٣٠ ) حضرت عائشہ میں مذہن فرماتی ہیں كہ نبی پاک مَالِّشْتَكُافِی چِنائی پرنماز پڑھا كرتے تھے۔

(٤.٤٨) حَذَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةً ، عَنِ ابْنِ عَوْن ، عَنْ أَنَسِ بْنِ سِيرِينَ ، عَنْ عَبْدِ الْحَصِيدِ بُنِ الْمُنْذِرِ بْنِ الْجَارُودِ ، عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ ، قَالَ : صَنَعَ بَعْضُ عُمُومَتِي لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَعَامًا ، فَقَالَ : إِنِّي أُحِبُّ أَنْ تَأْكُلَ فِي بَيْتِي وَتُصَلِّى فِيهِ ، قَالَ : فَآتَاهُ وَفِي الْبَيْتِ فَحُلَّ مِنْ تِلْكَ الْفُحُولِ ، فَأَمَرَ بِجَانِبٍ مِنْهُ فَكُنِسَ وَرُشَّ ، فَصَلَّى وَصَلَّيْنَا مَعَهُ. (احمد ٣/ ١١٢- ابو بعلى ٣٢٢٤)

(۴۰۴۸) حضرت انس بن ما لک دی ڈو فرماتے ہیں کہ میری ایک پھوپھی نے نبی پاک مِنْ اَفْظَافَا آیا کیا۔ اور کہا کہ میری خواہش ہے کہ آپ میرے گھر تشریف لائیں اور کھانا کھائیں۔ حضور مِنْزِ اَفْظَافِا ان کے گھر تشریف لائے تو دیکھا کہ وہاں ایک چٹائی پڑی ہے۔ آپ نے اس چٹائی پر جھاڑو پھیرنے اور پانی چھڑ کئے کا حکم دیا، جب وہ صاف ہوگئ تو حضور مِنْزِ اَفْظَافِرَ نے بھی اس پر نماز پڑھی اور ہم نے بھی اس پر نماز پڑھی۔

( ٤.٤٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ:حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ؛ أَنَّهُ كَانَ يُصَلَّى عَلَى الْخُمْرَةِ.

(۴۰۴۹) حضرت عبدالله بن دینار کہتے ہیں کہ حضرت ابن عمر تواٹنو چٹائی پرنماز پڑھا کرتے تھے۔

(٤.٥٠) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا عُمَرُ بُنُ ذَرِّ ، عَنْ يَزِيدَ الْفَقِيرِ ، قَالَ :رَأَيْتُ جَابِرَ بُنَ عَبُدِ اللهِ يُصَلِّى عَلَى خَصِيرِ مِنْ بَرُدِيٍّ.

(۵۰۵۰) حفرت یزیدالفقیر کہتے ہیں کہ میں نے حضرت جابر بن عبداللہ وہاٹن کو بانس کی بنی چٹائی پرنماز پڑھتے دیکھا ہے۔

( ٤.٥١) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا الْعُمَرِيُّ ، عَنُ إِسْحَاقَ بُنِ عَبُدِ اللهِ بُنِ أَبِي طَلْحَةَ ، عَنُ أَنَسٍ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى عَلَى حَصِيرٍ . (بخارى ٣٨٠ ـ ابوداؤد ١١٢)

(٥١- ٢٠ ) حضرت انس فرماتے میں كرحضور مَرْالْتُنْكُونَةِ نے چٹائى پرنمازادافرمائى۔

( ٤٠٥٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ الْغَازِ ، عَنْ مَكْحُولٍ ، قَالَ : رَأَيْتُهُ يُصَلِّى عَلَى الْحَصِيرِ ، وَيَسْجُدُ عَلَيْهِ.

( ۴۰۵۲) حضرت ہشام کہتے ہیں کہ میں نے حضرت کھول کو چٹائی پرنماز پڑھتے دیکھا ہے اور آپ نے ای پر مجدہ بھی کیا۔

( ٤.٥٣) حَدَّثَنَا الْفَصُّلُ بْنُ دُكَيْنٍ ، عَنْ صَفُوانَ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي مَرُوانَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي ذَرُّ ؛ أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّى عَلَى الْخُمْرَةِ.

(٣٥٣) حفرت ابومروان کہتے ہیں کہ حضرت ابوذر چٹائی پرنماز پڑھا کرتے تھے۔

( ٤٠٥٤ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌّ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ ثَابِتِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ ، قَالَ : رَأَيْتُ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ يُصَلِّى عَلَى حَصِيرٍ يَسْجُدُ عَلَيْهِ.

(۳۵۴) حفرت ثابت بن عبید کہتے ہیں کہ میں نے حفرت زید بن ثابت کودیکھا کہ وہ چٹائی پرنماز پڑھتے تھے اور اس پر بجدہ کرتے تھے۔

( ٤٠٥٥ ) حَلَّتُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةً ، عَنْ عَدِى بْنِ ثَابِتٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي مَنْ رَأَى زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ يُصَلِّى عَلَى حَصِيرٍ.

(۴۰۵۵) حفرت عدى بن ثابت فرماتے ہيں كه حضرت زيد بن ثابت چنائى پرنماز برا ھتے تھاوراسى پر بجدہ كرتے تھے۔

( ٤٠٥٦) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ تَوْبَةَ الْعَنْبِرِيِّ ، عَنْ نَافِع ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّى عَلَى حَصِيرٍ .

(۴۵۷) منرت نافع فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عمر چٹائی پرنماز پڑھا کرتے تھے۔

معنف ابن الى شيبه متر جم (جدد) كي المسلاة المسلام المسلام المسلام المسلام المسلام المسلام المسلام المسلام المسلم المس

( ٤٠٥٧ ) حَدَّثَنَا عَبْدَةٌ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ : الصَّلَاةُ عَلَى الْخُمْرَةِ سُنَّةٌ.

(٢٠٥٤) حفرت معيد بن ميتب فرماتے ہيں كد چٹائى پرنماز پر صناسنت ہے۔

# ( ١٨٠ ) فِي الصَّلاةِ عَلَى الْمُسُوحِ

## بالوں کی بنی چا در پرنماز پڑھنے کا حکم

( 2004) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنْ مُجَالِد ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ : صَلَّيْت مَعَ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي بَيْنِهِ عَلَى مِسْحٍ يَسْجُدُ عَلَيْهِ. ( 400 مر) حضرت عامر فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت این عباس ٹن اوٹ کے ساتھ ان کے گھر میں بالوں کی بنی ایک چاور پرنماز پڑھی،جس پروہ مجدہ کررہے تھے۔

( ٤٠٥٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنْ عِيسَى بْنِ سِنَانٍ ، قَالَ : رَأَيْتُ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ يُصَلِّى عَلَى مِسْحِ.

(٥٩٥٩) حضرت عيسى بن سنان كہتے ہيں كدميں نے حضرت عمر بن عبدالعزيز كوبالوں كى بنى چادر پرنماز پڑھتے ديكھا ہے۔

( ٤٠٦٠ ) حَذَّتُنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُجَالِد ، عَنْ عَامِرٍ ، عَنْ جَابِرٍ ؛ أَنَّهُ صَلَّى عَلَى مِسْحٍ.

(۲۰۱۰) حضرت عامر فرماتے ہیں کے حضرت جابر نے بالوں کی بنی چادر پرنماز پڑھی۔

(٤٠٦١) حَدَّثَنَا عَائِذٌ بْنُ حَبِيبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَكُرِ بْنِ وَائِلٍ ، قَالَ : رَأَيْتُ عَلِيًّا يُصَلِّى عَلَى مُصَلَّى مِنْ مُسُوحٍ ، يَرْكُعُ عَلَيْهِ وَيَسُجُدُ.

(۲۱ ۴ م) حضرت بکر بن وائل بے ایک آ دمی کہتے ہیں کہ میں نے حضرت علی رہائٹو کو بالوں کی بنی جا در پرنماز پڑھتے دیکھا ہے، وہ ای پر رکوع کرتے اورای پریجدہ کرتے تھے۔

( ٤٠٦٢) حَلَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنِ الْأَحْوَصِ بُنِ حَكِيمٍ ، عَنْ أَبِى الزَّاهِرِيَّةِ ، عَنْ جُبَيْرِ بُنِ نُفَيْرٍ ؛ أَنَّ أَبَا الدَّرُدَاءِ كَانَ يُصَلِّى عَلَى مِسْح يَسْجُدُ عَلَيْهِ.

(۶۲۲ میں) حضرت جبیر بن نفیر فرماتے ہیں کہ حضرت ابوالدرداء بالوں کی بنی ایک چادر پر نماز پڑھا کرتے تھے اور اس پر مجدہ کرتے تھے۔

( ٤٠٦٣ ) حَلَّثَنَا جَوِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْأَسْوَدِ وَأَصْحَابِهِ ؛ أَنَّهُمْ كَانُوا يَكُرَهُونَ أَنْ يُصَلُّوا عَلَى الطَّنَافِسِ وَالْفِرَاءِ وَالْمُسُوحِ.

(۲۰۰ ۲۰۰) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ حضرت اسوداوران کے شاگر د قالین ، پوشین اور بالوں کی بنی چادر پر نماز پڑھنے کو مکروہ خال فرماتے تھے۔

( ٤٠٦٤ ) حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بُنُ مُعَاوِيَّةً ، عَنْ صَالِحِ بْنِ حَيَّانَ ، عَنْ شَقِيقِ بْنِ سَلَمَةً ، قَالَ : صَلَّيْت مَعَ ابْنِ مَسْعُودٍ

عَلَى مِسْح ، فَكَانَ يَسْجُدُ عَلَيْهِ.

(۱۳۰ میر) حضرت شقیق بن سلمه فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن مسعود وہانو کے ساتھ ایک بالوں کی بنی چا در پرنماز پڑھی ہے وہ اس بریجدہ کیا کرتے تھے۔

## ( ۱۸۱ ) فِي الصَّلاةِ عَلَى الطَّنافِسِ وَالْبُسُطِ قالين اور دريوں پرنماز پڑھنے کا حکم

( ٤٠٦٥) حَلَّثَنَا وَكِيعُ بُنُ الْجَوَّاحِ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ أَبِي الْتَيَّاحِ الضَّبَعِيِّ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَنَسَ بُنَ مَالِكٍ ، يَقُولُ : كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُخَالِطُنَا ، فَيَقُولُ لِإِخٍ لِي : يَا أَبَا عُمَيْرٍ ، مَا فَعَلَ النَّغَيْرُ ، قَالَ : وَنَضَحَ بِسَاطًا لَنَا فَصَلَّى عَلَيْهِ. (بخارى ١١٣٩ـ مسلم ١٩٩١)

(۷۰ ۲۵) حضرت انس بن ما لک ٹاٹھ فر ماتے ہیں کہ نبی پاک مُنِلِفْظَةَ ہمارے ساتھ دل گئی کی با تیں کیا کرتے تھے،ایک دن آپ نے میرے بھائی سے فر مایا''اے ابوعمیر!تمہارے غیر (پرندہ) کا کیا ہوا؟'' پھر آپ نے ایک دری بچھائی اوراس پرنماز پڑھی۔

( ٤٠٦٦) حَدَّثُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ زَمْعَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَادٍ ، وَسَلَمَةَ بْنِ وَهْرَام ، قَالَ أَحَدُهُمَا : عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى عَلَى بِسَاطٍ. (احمد ٢٣٢ـ حاكم ٢٥٩)

(٢٠ ١٦) حَصْرِت ابن عباس بن من فرمات بي كه نبي ياك مَرَافِينَ فَيْ فِي الكِ مَرافِينَ فَعَالَ مِن مِن الرباطي \_

( ٤٠٦٧) حَلَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُبَارَكٍ ، وَعِيسَى بْنُ يُونُسَ ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي سَوْدَةَ ، عَنْ خُلَيْدٍ ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ ، قَالَ :مَا أَبَالِي لَوْ صَلَّيْت عَلَى سِتِّ طَنَافِسَ بَغْضُهَا فَوْقَ بَعْضِ.

(٧٤ ٢٠) حضرت ابوالدرداءفر ماتے ہیں کہ مجھے اس بات میں کوئی حرج نظر نہیں آتا کہ میں اوپرینچے کچھے چھے قالینوں پرنماز پر معوں۔

(٤٠٦٨) حَلَّثْنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أُخْبَرَنَا الْأَعْمَش ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ : صَلَّى بِنَا ابْنُ عَبَّاسٍ عَلَى طُنْفُسَةٍ قَدْ طَبَقَتِ الْبَيْتَ صَلَاةَ الْمَغْرِبِ.

( ۲۸ - ۲۸ ) حضرت سعید بن جبیر فر ماتے ہیں کہ حضرت ابن عباس ہؤک شئانے ہمیں ایک ایسے قالین پر مغرب کی نماز پڑھائی جو پورے کمرے میں بچھا ہواتھا۔

( 17-3) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ :أَخْبَرَنَا مُغِيرَةُ ، قَالَ :شَهِدْت مُحِلَّا يَقُولُ لِإِبْرَاهِيمَ :إنِّى رَأَيْت أَبَا وَائِلٍ يُصَلِّى عَلَى طُنْفُسَةٍ ، فَقَالَ إِبْرَاهِيمُ :كَانَ أَبُو وَائِلِ خَيْرًا مِنِّى.

(۲۶ ۴۰) حضرت مغیرہ کہتے ہیں کہ حضرت محل حضرت ابراہیم سے کہدرہے تھے کہ میں نے ابووائل کوایک قالین پرنماز پڑھتے دیکھا ہے۔حضرت ابراہیم نے فرمایا کہ ابووائل مجھ سے بہتر تھے۔

- ﴿ ٤٠٧٠) حَدَّثُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ تَوْبَةَ الْعَنْبَرِيِّ ، عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ الْمَخْزُومِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمَّارٍ، قَالَ :رَأَيْتُ عُمَرَ يُصَلِّى عَلَى عَبْقَرِيٍّ.
  - ( ۲۰۷۰ ) خضرت عبدالله بن ممارفر ماتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر کوایک اعلیٰ درجے کے قالین پرنماز پڑھتے ویکھا ہے۔
- ر ٤٠٧١) حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، عَنِ الْأُوْزَاعِيِّ ، قَالَ : رَأَيْتُ عَطَاءً يُصَلِّى عَلَى بِسَاطٍ أَبْيَضَ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ، وَلَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الطَّوَافِ أَحَدٌ.
- (۱۷۴۷) حفرت اوزا کی فرماتے ہیں کہ میں نے حفرت عطاء کومسجد حرام میں ایک سفید دری پرنماز پڑھتے دیکھا ہے اس وقت ان کے اور طواف کرنے والوں کے درمیان کوئی نہ تھا۔
  - (٤.٧٢) حَلَّتُنَا عَبْدَةً ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةً ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : لَا بَأْسَ بِالصَّلَاةِ عَلَى الطُّنفُسَةِ.
    - (۲۰۷۳) حضرت حسن فر ماتے ہیں کہ قالین پرنماز پڑھنے میں کوئی حرج نہیں۔
- (٤٠٧٣) حَلَّثْنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ ، عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ الْمُنْذِرِ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ سَعِيدٍ ، قَالَ : رَأَيْتُ أَبِى سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ يُصَلِّى عَلَى بِسَاطٍ يَسْجُدُ عَلَيْهِ.
- (۷۳۷) حفرت عبدالملک بن سعیدفر ماتے ہیں کہ میں نے اپنے والدحفرت سعید بن جبیر کوایک دری پرنماز پڑھتے دیکھا ہے وہ اس پر مجدہ بھی کرتے تھے۔
- ( ٤٠٧٤) حَدَّثَنَا بِشُرُ بُنُ مُفَضَّلٍ ، عَنْ سَلَمَةَ بُنِ عَلْقَمَةَ ، عَنْ نَافِعٍ ، قَالَ : كَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا صَلَّى عَلَى شَيْءٍ سَجَد عَلَيْهِ
  - (۴۷۷) حفزت نافع فرماتے ہیں کہ حفزت عبداللہ بن عمر جب کسی چیز پرنماز پڑھتے تو سجدہ بھی اس پر کیا کرتے تھے۔
- ( ٤.٧٥) حَدَّثَنَا لِهَاشِمُ بُنُ الْقَاسِمِ ، عَنُ شُعْبَةَ ، عَنُ تَوْبَةَ الْعَنْبَرِيِّ ، قَالَ : سَمِعْتُ بَكْرَ بُنَ عَبْدِ اللهِ الْمُزَنِيِّ يَقُولُ : إِنَّ قَيْسَ بُنَ عُبَادٍ الْقَيْسِيَّ صَلَّى عَلَى لِبْدِ دَايَّتِهِ.
- (۴۰۷۵) حضرت بکرین عبدالله مزنی کہتے ہیں کہ حضرت قیس بن عباد قیسی نے اپنی سواری پر بچھائے جانے والے گدے پر نماز ردھی۔
  - ( ٤.٧٦ ) حَدَّثْنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ ، قَالَ ، رَأَيْت مُرَّةً الْهَمْدَانِيَّ يُصَلِّي عَلَى لِبْدٍ.
- (۷۷-۲) حضرت اساعیل بن ابی خالد فرماتے ہیں کہ میں نے مرہ ہمدانی کوسواری پر بچھائے جانے والے گدیے پرنماز پڑھتے ک
- ( ٤.٧٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّى عَلَى طُنْفُسَةٍ قَدَمَاهُ وَرُكَبَتَاهُ عَلَيْهَا ، وَيَدَاهُ وَوَجُهُهُ عَلَى الْأَرْضِ ، أَوْ عَلَى بُورِتَّى.

(۷۷۷) حفرت یونس فرماتے ہیں کہ حفرت حسن ایک قالین پراس طرح نماز بڑھتے تھے کہ ان کے پاؤں اور ان کے گھٹے قالین پراور ان کے ہاتھ اور چہرہ زمین پر یاکسی چٹائی پر ہوتے تھے۔

( ٤٠٧٨) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، قَالَ : أُخْبَرَنَا مَنْ رَأَى إِبْوَاهِيمَ وَالْحَسَنَ يُصَلِّيانِ عَلَى بِسَاطٍ فِيهِ تَصَاوِيرُ.

(۸۷۸) حضرت سفیان فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم اور حضرت حسن الی دری پرنماز پڑھا کرتے تھے جس میں یعنی اندر کی جانب میں تصویریں ہوا کرتی تھیں۔

# (١٨٢) مَنْ كَرِةَ الصَّلَاةَ عَلَى الطَّنَافِسِ، وَعَلَى شَيْءٍ دُونَ الأَرْضِ

جن حضرات نے قالین اور زمین کے علاوہ کسی چیز پرنماز پڑھنے کو مکروہ قرار دیا ہے

(٤٠٧٩) حَدَّثْنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ عَوْن ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : الصَّلَاةُ عَلَى الطُّنْفُسَةِ مُحْدَثُ.

(4-29) حضرت ابن سيرين فرماتے ہيں كه قالين پُرنماز پڙ هنابدعت ہے۔

( ٤٠٨٠) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ : الصَّلَاةُ عَلَى الطُّنفُسَةِ مُحْدَثُ.

(۸۰۸۰) حضرت سعید بن میتب فر ماتے ہیں کہ قالین پرنماز پڑھنا بدعت ہے۔

( ٤٠٨١ ) حَدَّثَنَا زِيَادٌ بْنُ الرَّبِيعِ ، عَنْ صَالِحِ الدَّهَانِ ؛ أَنَّ جَابِرَ بْنَ زَيْدٍ كَانَ يَكُرَهُ الصَّلَاةَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مِنَ الْحَيَوَانِ ، وَيَسْتَحِبُّ الصَّلَاةَ عَلَى كُلُّ شَيْءٍ مِنْ نَبَاتِ الْأَرْضِ.

(۸۱، ۲۰۰۱) حضرت جابر بن زیدحیوا تات کے بالول وغیرہ سے بنی ہرچیز پرنماز پڑھنے کو مکروہ خیال فرماتے اور پودول وغیرہ سے بنی ہر چیزیرنماز کومتحب قرار دیتے تھے۔

( ٤٠٨٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنُ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ ، قَالَ : كَانَ عَبْدُ اللهِ لَا يُصَلَّى ، وَلَا يَسْجُدُ إِلَّا عَلَى الْأَرْضِ.

(۴۰۸۲) حضرت البوعبيده فرماتے ہيں كەحضرت عبدالله صرف زمين پرنماز پڑھتے اورصرف زمين پر بجده كيا كرتے تھے۔

( ٤.٨٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مَعْقِلِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيِّ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : لَا بَأْسَ بِالصَّلَاةِ عَلَى الْأَرْضِ وَعَلَى مَا أَنْبَتَتْ.

(۴۰۸۳) حضرت مجاہد فر ماتے ہیں کہ زمین پراورز مین ہے بن چیزوں پر مجدہ کرنے میں کوئی حرج نہیں۔

( ٤.٨٤) حَدَّقَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورِ وَحُصَيْنِ ، قَالَ سُفْيَانُ :أَوْ أَحَدُهُمَا ، عَنْ أَبِي حَازِمِ الْأَشْجَعِيّ. عَنْ مَوْلَاتِهِ عَزَّةَ ، قَالَتُ :سَمِعْت أَبَا بَكُرٍ يَنَّهَى عَنِ الصَّلَاةِ عَلَى الْبَرَادِعِ.

(۸۸۴) حضرت ابو بمرسواری کے کجاوے کے بنچے کہ کھے جانے والے گدے پرنماز پڑھنے کو مکروہ سجھتے تھے۔

( ٤٠٨٥ ) حَدَّثَنَا حَاتِمٌ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَهُ كَانَ يَكُرَهُ أَنْ يُسْجَدَ عَلَى شَيْءٍ دُونَ الْأَرْضِ. ( ٤٠٨٥ ) حفرت بشام فرمات بي كمير والدزمين كعلاوه كى اورجگه نمازير صفى كوكروه بحص تصد

## ( ١٨٣ ) مَنْ قَالَ مَنِ انْتَظَرَ الصَّلاَةَ فَهُوَ فِي صَلاَةٍ

#### جوحضرات بيفرمات بيں كەنماز كانتظار كرنے والانماز كاثواب حاصل كرتار ہتا ہے

( ٤.٨٦) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنْ دَاوُدَ بُنِ أَبِي هِنْدٍ ، عَنْ أَبِي نَضْرَةً ، عَنُ جَابِرٍ ، قَالَ : خَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ لَيْلَةٍ وَأَصْحَابُهُ يَنْتَظِرُونَهُ لِصَلَّاةِ الْعِشَاءِ الآخِرَةِ ، فَقَالَ : نَامَ النَّاسُ وَرَقَدُوا ، وَأَنْتُمْ تَنْتَظِرُونَ الصَّلَاةَ ، أَمَا إِنَّكُمْ فِي صَلَاةٍ مَا انْتَظُرُتُمُوهَا ، وَلَوْلَا ضَعْفُ الضَّعِيفِ وَكِبَرُ الْكَبِيرِ ، لَآخَرْتُ هَذِهِ الصَّلَاةَ إلَى شَطْرِ اللَّيْلِ. (ابو يعلى ١٩٣٥ ـ ابن حبان ١٥٢٩)

(٤٠٨٧) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ ، عَنْ زَائِدَةً ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ مُسْلِم ، عَنْ سُوَيْد بْنِ غَفَلَةَ ، قَالَ : مَنْ دَخَلَ الْمَسْجِدَ وَهُوَ عَلَى طُهُورٍ ، لَمْ يَزَلُ عَاكِفًا فِيهِ مَا دَامَ فِيهِ حَتَّى يَخُرُّجَ مِنْهُ ، أَوْ يُحُدِثَ.

( ۴۰۸۷) حضرت سوید بن غفله فر ماتے میں کہ جو محض وضو کی حالت میں معجد میں داخل ہوتو اس وقت تک حالتِ اعتکاف میں رہتا ہے یہاں تک کہ معجد سے چلا جائے یااس کا وضوٹوٹ جائے۔

( ٤.٨٨) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانَ يُقَالُ ، إِذَا صَلَّى الرَّجُلُ ثُمَّ جَلَسَ فِى مُصَلَّاهُ فَهُوَ فِى صَلَاةٍ ، وَالْمَلَاثِكَةُ تُصَلِّى عَلَيْهِ مَا لَمْ يُحْدِثْ فِيهِ ، وَإِذَا جَلَسَ فِى الْمَسْجِدِ فَهُو فِى صَلَاةٍ مَا لَمْ يُحْدِثْ، وَمَا لَمْ يُؤْذِ فِيهِ.

(۸۸۸) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ کہا جاتا تھا کہ جب تک آ دی نماز پڑھ کراپی جگہ بیٹھار ہتا ہے وہ نماز کی حالت میں رہتا ہے، فرشتے اس پراس وقت تک درود بھیجے رہتے ہیں جب تک وہ بے وضونہ ہو جائے۔اور جب تک وہ سجد میں بیٹھار ہتا ہے وہ حالت نماز میں رہتا ہے جب تک بے وضونہ ہواور جب تک کسی کو تکلیف نددے۔

( ٤.٨٩) حَدَّثَنَا مُفْتَمِرُ بُنُ سُلَيْمَانَ ، عَنِ الْحَكَمِ بُنِ أَبَانَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، قَالَ :مَا مِنْ رَجُلٍ صَلَّى صَلَاةً وَيَنْتَظِرُ أُخْرَى ، إِلاَّ قَالَتِ الْمَلَانِكَةُ :عَبْدُك فُلاَنَّ اللَّهُمَّ ارْحَمْهُ حَتَّى يُصَلِّيَهَا.

- (۴۰۸۹) حضرت عکرمدفر ماتے ہیں کہ جب آدمی کسی نماز کو پڑھنے کے بعددوسری نماز کا انتظار کرر ہاہوتا ہے تواس نماز کے اداکرنے تک فرما۔ تک فرشتے اس کے لئے بیدوعا کرتے رہتے ہیں کہ اے اللہ! اپنے فلال بندے پردحم فرما۔
- ( .٩. ) حَذَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، عَنُ زَائِدَةً ، عَنُ عِمْرَانَ بُنِ مُسْلِمٍ ، عَنُ سُوَيْدُ بُنِ غَفَلَةً ، قَالَ : إِذَا كَانَ الرَّجُلُ جَالِسًا فِي الْمَسْجِدِ يَنْتَظِرُ الصَّلَاةَ ، فَهُوَ مُعْتَكِفٌ .
- (۹۰۹۰) حضرت سوید بن غفلہ فر ماتے ہیں کہ جب تک آ دمی معجد میں بیٹھ کرنماز کا انتظار کرتا رہتا ہے وہ اعتکاف کی حالت میں رہتا ہے۔
- (٤.٩١) حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ ، عَنْ عَيَّاشٍ الْحَضْرَمِيِّ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ مَيْمُونِ قَاضِى مِصْرَ ، قَالَ : حَدَّثَنِى سَهُلُ بْنُ سَعْدٍ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : مَنِ انْسَظَرَ الصَّلَاةَ ، فَهُوَ فِى صَلَاقٍ مَا لَمْ يُحْدِثُ. (احمد ٥/ ٣٣١- ابو يعلى ٤٥٣٢)
- (۹۰ ۹۱) حضرت مہل بن سعد سے روایت ہے کہ رسول اللہ مَالِّنْفِیَا آغے ارشاد فر مایا کہ جو محض نماز کا انتظار کرتا ہے وہ حالت نماز میں رہتا ہے جب تک بے وضونہ ہو جائے۔
- (٤.٩٢) حَلَّثَنَا خُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ ، عَنْ زَائِدَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِى سُفْيَانَ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ :جَهَّزَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَيْشًا حَتَّى انْتَصَفَ اللَّيْلُ ، أَوْ بَلَغَ ذَلِكَ ، ثُمَّ خَرَجَ إِلَيْنَا ، فَقَالَ : صَلَّى النَّاسُ وَرَقَدُوا وَأَنْتُمْ تَنْتَظِرُونَ الصَّلَاةَ ، أَمَا إِنَّكُمْ لَمْ تَزَالُوا فِي صَلَاةٍ مَا انْتَظُرْتُمُوهَا.

(احمد ٣/ ٣٦٠ ابو يعلى ١٩٣٢)

- (۹۰۹۲) حضرت جابر فرماتے ہیں کہ نبی پاک مُطَّنْ ایک الشکر کوروانہ فرمایا، جب آدهی رات گذرگی تو آپ ہمارے پاس تشریف لائے اور فرمایا کہ لوگوں نے نماز پڑھ لی اور سوگئے، جبکہ تم ابھی تک نماز کا انتظار کررہے ہو، جب سے تم نماز کا انتظار کررہے ہوجالت نماز میں ہو۔
- ( ٤.٩٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيُّرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ كَانَ فِي صَّلَاقٍ مَا كَانَتِ الصَّلَاةُ تَحْبِسُهُ ، وَالْمَلَاثِكَةُ يُصَلُّونَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ كَانَ فِي صَلَّقٍ مَا كَانَتِ الصَّلَاةُ تَحْبِسُهُ ، وَالْمَلَاثِكَةُ يُصَلُّونَ عَلَيْه ، عَلَيْه مَا دَامَ فِي مَجْلِسِهِ الَّذِي صَلَّى فِيهِ ، يَقُولُونَ : اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ ، اللَّهُمَّ ارْحَمُهُ ، اللَّهُمَّ تُبُ عَلَيْه ، مَا لَمُ يُحْدِثُ فِيهِ . (بخارى ٣٤٧ ـ ابوداؤد ٥٢٠)
- (۳۰۹۳) حضرت ابو ہر یرہ نظائی سے روایت ہے کہ رسول اللہ مِنَّافِظِیَّا نے ارشاد فرمایا کہ جب تم میں سے کو کی شخص مسجد میں واخل ہوتو وہ اس وقت تک نماز کی حالت میں ہوتا ہے جب تک نماز اسے رو کے رکھے۔ فرشتے اس وقت تک تم پر رحمت بھیجتے رہتے ہیں جب تک تم اس جگہ بیٹھے رہو جہاں نماز پڑھی ہے۔ فرشتے کہتے ہیں کہ اے اللہ!اس کی مغفرت فرما،اس پر رحم فرما اور اسے معاف فرما۔ یہ

دعااس وقت تک کرتے رہتے ہیں جب تک وہ کسی کو تکلیف نید ہےاور جب تک بے وضونہ ہو۔

( ٤.٩٤) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ فُضَيْلٍ ، عَنُ عَطَاءِ بُنِ السَّائِبِ ، عَنْ أَبِى عَبُدِ الرَّحْمَنِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : إذَا صَلَّى أَحَدُكُمُ فَضَى صَلَاتًه ، شَمَّ فَعَدَ فِى مُصَلَّاهُ يَذْكُرُ اللَّهَ فَهُوَ فِى صَلَاةٍ ، وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ يُصَلُّونَ عَلَيْهِ ، يَقُولُونَ :اللَّهُمَّ الْحَمْهُ وَاغْفِرُ لَهُ ، وَإِنْ هُو دَخَلَ مُصَلَّاهُ يَنْتَظِرُ كَانَ مِثْلَ ذَلِكَ. (ابن سعد ١٤٣)

(۹۴ مه) ایک صحابی روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ مَؤَفِظَةَ نے ارشاد فر مایا کہتم میں کو کی شخص نماز پڑھنے کے بعدا گرا بی جگہ بیٹھ کر اللہ کاذکرکر تارہے تو وہ حالتِ نماز میں رہتا ہے اور فرشتے اس کے لئے رحمت کی دعا کرتے رہتے ہیں ۔ فرشتے کہتے ہیں اے اللہ! اس پر دھم فر مااور اس کی مغفرت فر ما۔ جب وہ نماز کی جگہ بیٹھ کرنماز کا انتظار کرتا ہے تو اس وقت بھی اسے یہی دعا ملتی رہتی ہے۔

( 1.90) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ فُضَيْلٍ ، عَنُ عَاصِمٍ ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ ، قَالَ : احْتَبَسَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَصْحَابِهِ فِي صَلَاةِ الْعِشَاءِ ، حَتَّى بَقِّى ثُلُثُ اللَّيْلِ ، فَأَتَاهُمْ وَبَغْضُهُمْ قَانِمٌ ، وَبَغْضُهُمْ قَاعِدٌ ، وَبَغْضُهُمْ مُضْطَجِعٌ ، فَقَالَ : مَا زِلْتُمْ فِي صَلَاةٍ مُنْذُ انْتَظَرْتُمُوهَا ، قَائِمُكُمْ وَقَاعِدُكُمْ وَمُضْطَجِعُ مُفَالً : مَا زِلْتُمْ فِي صَلَاةٍ مُنْذُ انْتَظَرْتُمُوهَا ، قَائِمُكُمْ وَقَاعِدُكُمْ وَمُضْطَجِعُ مُفَالَ : مَا زِلْتُمْ فِي صَلَاقٍ مُنْذُ انْتَظَرْتُمُوهَا ، قَائِمُكُمْ وَقَاعِدُكُمْ وَمُضَاعِعُكُمْ.

( 400 ) حفرت ابوعثان کہتے ہیں کہ ایک رات نبی پاک میڑفظی اپنے صحابہ کوعشاء کی نماز پڑھائے کے لئے تشریف نہ لاسکے یہاں تک کہ جب ایک تہائی رات باتی رہ گئی تو آپ تشریف لائے ، دیکھا کہ بعض لوگ کھڑے ہیں، بعض بیٹھے ہیں اور بعض لیٹے ہوئے۔ آپ نے ان سے کھڑے بھی ، بیٹھے بھی اور لیٹے ہوئے۔ آپ نے ان سے کھڑے بھی ، بیٹھے بھی اور لیٹے ہوئے۔ آپ نے ان سے کھڑے بھی ، بیٹھے بھی اور لیٹے بھی۔

( ٤.٩٦) حَلَّائَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ ، قَالَ : لَا يَزَالُ أَحَدُكُمْ فِى صَلَاةٍ مَا دَامَتِ الصَّلَاةُ تَحْبسُهُ.

(۹۲ ۲۰) حضرت ابو ہر رہ و ٹاٹھ فرمانے ہیں کہ جب تک نماز جمہیں رو کے رکھے تم حالت نماز میں ہو۔

( ٤.٩٧) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ :أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ ، عَنُ أَنَس ، قَالَ :أَخَّرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ لَيْلَةٍ الصَّلَاةَ إِلَى شَطْرِ اللَّيْلِ ، فَجَعَلَ النَّاسُ يُصَلُّونَ وَيَنْكَفِئُونَ ، فَخَرَجَ وَقَدْ بَهِيَتْ عِصَابَةٌ فَصَلَّى بِهِمْ ، فَلَمَّا سَلَّمَ أَقْبَلَ عَلَيْهِم بِوَجْهِهِ ، فَقَالَ : إِنَّ النَّاسَ قَدْ صَلَّوْا وَرَقَدُوا ، وَإِنَّكُمْ لَمْ تَزَالُوا فِي صَلَاةٍ مُنْذُ انْتَظَرْتُمُ الصَّلَاةَ ، قَالَ : فَكَانِّي أَنْظُرُ إِلَى وَبِيصٍ خَاتَمِهِ فِي يَدِهِ. (بخارى ٨٣٧ـ مسلم ٢٣٢)

(۹۷ مه) حصرت انس توانی فرماتے ہیں کہ نبی پاک مِنَّا اَنْتُنَا نَهُ ایک رات عشاء کی نماز کو آدھی رات تک موَ خرفر مایا۔ بعض لوگوں نے نماز پڑھ کرا ہے گھروں کو جانا شروع کردیا۔ جب نبی پاک مِنَّائِنْتَا فَا تَشْریف لائے تو کچھ لوگ مجد میں موجود تھے، آپ نے انہیں نماز پڑھائی اور جب آپ نے سلام پھیرا تو اپنارخ مبارک ان کی طرف پھیر کرفر مایا ''لوگوں نے نماز پڑھ کی اور وہ و گئے ، تم جب سے نماز کا انظار کررہے ہونماز کی حالت میں ہو' حضرت انس فرماتے ہیں کہ بیمنظراس وقت بھی اس طرح میرے سامنے ہے کیے میں آپ کی انگوشی مبارک کی چیک ابھی بھی دیکھ رہا ہوں۔

# ( ١٨٤ ) مَنْ كَانَ يَسْتَحِبُّ صَلاَةَ الْهَجير

#### جوحضرات زوال میش کے بعد دو پہر کونماز پڑھنے کومتحب قرار دیتے تھے

( ٤.٩٨) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ صَدَقَةَ بُنِ يَسَارٍ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، قَالَ : كَانُوا يُشَبِّهُونَ صَلَاةَ الْهَجِيرِ بصَلَاةٍ فِي جَوْفِ اللَّيْلِ.

(۹۸ م) حضرت ابوسلم فرماتے ہیں کہ اسلاف زوال مثم کے بعد پڑھی جانے والی نماز کو تبجد کی نماز سے تشبید دیتے تھے۔

(٤.٩٩) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ ، عَنْ أَنَسٍ ، قَالَ : صَلَّوا صَلَاةَ الْهَجِيرِ ، فَإِنَّا كُنَّا نَسْتَجِبْهَا.

۔ ... (۴۰۹۹) حضرت انس جھٹے فرماتے ہیں کہ زوال مٹس کے بعد پڑھی جانے والی نماز کی پابندی کرو، ہم اسے متحب خیال کیا کرتے تھے۔

( ٤١.٠ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنُ مُوسَى بُنِ عُبَيْدَةَ ، عَنْ سَعُدِ بُنِ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : صَلُّوا صَلَاةَ الأَصَالِ حِينَ يَفِيءَ الْفَيءُ عِنْدَ النِّدَاءِ بالظُّهُر ، مَنْ صَلَّاهَا فَكَانَّمَا تَهَجَّدَ بِاللَّيْلِ.

(۱۰۰۰) حضرت سعد بن اَبراہیم فَر ماتے ہیں کہ ظہر کی اذان کے وقت جب سورج ڈھل جائے تو زوال کی نماز پڑھو، جس مختص نے پینماز پڑھی اس نے گویا تہجد کی نماز پڑھی۔

(٤١٠١) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عُبَدٍ ، عَنُ هَارُونَ بُنِ عَنْتَرَةً ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ الْاَسُودِ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : أَصَبْتَ أَنَا وَعَلَقَمَةُ صَحِيفَةً ، فَانْطَلَقْنَا بِهَا إِلَى عَبْدِ اللهِ ، فَجَلَسْنَا بِالْبَابِ وَقَدُ زَالَتِ الشَّمْسُ ، أَوُ كَادَتُ تَزُولُ ، فَاسْتَيْقَظَ وَأَرْسَلَ الْجَارِيةَ ، فَقَالَ : أَنْظُرِى مَنْ بِالْبَابِ ، فَرَجَعَتْ إِلَيْهِ ، فَقَالَتْ : عَلْقَمَةُ وَالْأَسُودُ ، فَقَالَ : فَاللَّهُ مَنْ بِالْبَابِ ، فَرَجَعَتْ إِلَيْهِ ، فَقَالَتْ : عَلْقَمَةُ وَالْأَسُودُ ، فَقَالَ : انْظُرِى مَنْ بِالْبَابِ ، فَرَجَعَتْ إِلَيْهِ ، فَقَالَتْ : عَلْقَمَةُ وَالْأَسُودُ ، فَقَالَ : اللهِ مَا مَنْعَكُما أَنْ الْمُؤْوسَ بِالْبَابِ ؟ قَالَا : أَجَلُ ، قَالَ : فَمَا مَنعَكُما أَنْ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ اللّهُ

(۱۰۱٪) حضرت اسودفر ماتے ہیں کہ مجھے اور حضرت علقمہ کو ایک صحیفہ ملا ،ہم اسے لے کر حضرت عبداللہ کے پاس آئے اوران کے درواز بے پر بیٹھ گئے۔ جب سورج زائل ہو گیا یا زائل ہونے کے قریب تھا تو وہ اٹھے اوراپنی باندی کو بھیجا کہ دیکھودرواز سے پر کون ہے؟ وہ واپس گئی اوراس نے بتایا کہ علقمہ اوراسود ہیں۔انہوں نے فر مایا کہ انہیں میرے پاس آنے کی اجازت دے دو۔ہم حاضر

جوے تو انہوں نے فرمایا کہ شایدتم کافی دیرے دروازے پر بیٹے ہو۔ہم نے کہاجی ہاں۔انہوں نے فرمایا تو تم نے اندرآنے کے لئے اجازت کیوں نہیں مانگی۔ہم نے عرض کیا کہ ہمارا خیال تھا کہ کہیں آپ سوندرہے ہوں۔انہوں نے فرمایا کہتم میرے بارے میں بیگمان ند کروا بیدہ گھڑی ہے جس وقت کی نماز کو ہم تہد کی نماز سے تشبید سے تھے۔

( ٤١.٢ ) حَلَّتَنَا حَفُصٌ بُنُ غِيَاثٍ ، عَنْ جَعْفَرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :صَلَاةُ الْأَوَّابِينَ بَعْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ.

(۱۰۲) حضرت جعفر کے والد فرماتے ہیں کہ اوا بین کی نماز وہ ہے جوسورج کے زائل ہونے کے بعد پڑھی جائے۔

## ( ١٨٥ ) في الصلاة عَلَى الْفِرَاءِ

#### كهال يرنماز يرصخ كاحكم

( ٤١.٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ يُونُسَ بْنِ الْحَارِثِ ، عَنْ أَبِي عَوْنٍ ؛ أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى عَلَى فَرْوَةٍ

(٣١٠٣) حفرت ابوعون كت بين كه بي باك يَلِ الشَّيْخَ فَ د باغت ديتي موت چرك برنمازادافر مالى ـ (٤١٠٤) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنْ مُجَالِدٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ مَسْرُوقٍ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَدُبُغُ جِلْدَ أُضْحِيَّتِهِ ، فَيَتَخِذَهُ مُصَلَّى

(۴۱۰۴) حضرت شعمی کہتے ہیں کہ حضرت مسروق جانور کی کھال کو د باغت دیتے ،اس سے جائے نماز بناتے اوراس پرنماز پڑھا

( ١١٠٥ ) حَلَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنْ هِشَامٍ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ رَجَاءٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عَلْقَمَةَ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَدُبُغُ جِلْدُ أُضْحِيَّةِ ، فَيَتَخِذُهُ مُصَلِّى يُصَلِّى عَلَيْهِ.

(۱۰۵) حضرت ابراہیم کہتے ہیں کہ حضرت علقمہ جانور کی کھال کو د باغت دیتے ،اس سے جائے نماز بناتے اوراس پرنماز پڑھا

\_\_\_\_\_ ( ٤١٠٦ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْأَسْوَدِ وَأَصْحَابِهِ ؛ أَنَّهُمَا كَانُوا يَكُرَهُونَ أَنْ يُصَلُّوا عَلَى

(۲۰۱۷) حضرت ایرا ہیم فرماتے ہیں کہ حضرت اسوداوران کے شاگر دکھال پرنماز پڑھنے کونالپند خیال کرتے تھے۔

( ٤١٠٧ ) حَدَّثَنَا عَبَّادُ بُنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ هِلَالِ بُنِ خَبَّابٍ ، قَالَ : ذَخَلْتُ عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ الْأَسْوَدِ بِالْمَدَائِنِ وَهُوَ يُصَلِّى فِي بَيْتِهِ عَلَى جِلْدِ فَرْوِ ضَأْنِ ، الصُّوفُ ظَاهِرٌ يَلِي قَدَمَيْهِ.

( ١٠٤٧) حضرت ہلال بن خباب فرماتے ہیں کہ میری مدائن میں حضرت عبدالرحمٰن بن اسود سے ملاقات ہوئی، وہ اپنے کمرے میں

ایک بھیڑی کھال پرنماز پڑھ رہے تھے،اس کی اون ان کے قدموں سے لگ رہی تھی۔

# ( ١٨٦ ) فِي الْإِمَامِ مَتَى يُكَبِّرُ ، إِذَا قَالَ الْمُؤَدِّنُ قَدُ قَامَتِ الصَّلَاةُ ؟

#### جب مؤذن قد قامت الصلاة كجنوامام تكبير كهدد

( ٤١٠٨) حَلَّاثُنَا شَوِيكٌ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ مُسْلِمٍ، قَالَ: كَانَ سُويْد بْنُ غَفَلَةً يُكَبِّرُ إِذَا قَالَ الْمُؤَذِّنُ قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ. ( ٢٠٠٨) حضرت عمران بن مسلم فرمات بيس كه جب مؤذن قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ كَهَا تَو حضرت سويد بن غفله اس وقت تكبير كبا كرتے تھے۔

( ٤١.٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إسْمَاعِيلَ بُنِ أَبِي خَالِدٍ ، عَنْ قَيْسٍ ؛ أَنَّهُ كَانَ يُكَبِّرُ إِذَا قَالَ الْمُؤَذِّنُ قَدُ قَامَتِ الصَّلَاةُ ، يَغْنِي فِي الْأُولَى.

(٣١٠٩) حضرت اساعيل بن ابي خالد فرماتے ہيں كه جب مؤذن قَدُ قَامَتِ الصَّلَا أُهُ كَهَا تو حضرت قيس اس وقت تحبير كها كرتے تھے۔

( ٤١١ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : إِنْ كُنْت لَاسْمَعُ الْمُؤَذِّنَ يُصَوِّتُ بَعْدَ مَا يُكَبِّرُ إِبْرَاهِيمُ لِلصَّلَاةِ.

(۱۱۰) حضرت مغیرہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم کے تکبیر کہنے کے بعد بھی میں مؤذن کی آ وازین سکتا تھا۔

( ٤١١١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : إِنْ شَاءَ كَبَّرَ إذَا قَالَ قَدُ قَامَتِ الصَّلَاةُ ، وَإِنْ شَاءَ انْتَظَرَ حَتَّى يَفُرٌ عَ.

(۱۱۱۲) حفرت ابراہیم فرماتے ہیں کہامام چاہتو مؤذن کے قَدُ قَامَتِ الصَّلاَّةُ کہنے پرتکبیر کہہ لےادراگر چاہتوا قامت مکمل ہو نر کر بعد تکبیر کہر

( ٤١١٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مُحِلٌّ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانَ يُكَبِّرُ إِذَا قَالَ الْمُؤَذِّنُ قَلْ قَامَتِ الصَّلَاةُ فِي التَّانِيَةِ.

(١١١٢) حضرت كل فرمات بي كدجب امام دوسرى مرتبه قَدْ قَامَتِ الصَّالَا أُو كَبَاتُو حضرت ابراجيم اس وتت تحبير تحريم يمد كهتم تحد

( ٤١١٣ ) حَلَّتُنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ كَرِهَ أَنْ يَقُومَ الإِمَامُ حَتَّى يَقُولَ الْمُؤَذِّنُ قَدُ قَامَتِ الصَّلَاةُ، وَكَرِهَ أَنْ يُكَبِّرَ حَتَّى يَفُو عُ الْمُؤَذِّنُ مِنْ إِقَامَتِهِ.

(۱۱۳۳) حضرت ہشام فرماتے ہیں کہ حضرت حسن اس بات کو مکر وہ خیال فرماتے تھے کہ امام مؤذن کے قد قامت الصلاۃ کہنے ہے پہلے کھڑا ہواور اس بات کو بھی مکر وہ خیال فرماتے تھے کہ وہ اقامت مکمل ہونے سے پہلے تکبیر تحریمہ کیے۔

( ٤١١٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ حَالِدٍ ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ :كَانَ إذَا قَالَ الْمُؤَذِّنُ حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ

قامَ ، فَإِذَا قَالَ قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ كَبَّرَ.

(۱۱۱۳) حضرت ابومعشر فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم کامعمول بیتھا کہ جب مؤذن کی علی الصلاۃ کہتا تووہ کھڑے ہوتے اور جب وہ اقامت مکمل کر لیتا تووہ تکبیر تحریمہ کہتے۔

( ٤١٠٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنْ هِشَامٍ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ وَثَّابٍ ، قَالَ : كَانَ يَسْكُتُ حَتَّى يَفْرُعَ الْمُؤَذِّنُ ، ثُمَّ يُكَبِّرَ . وَكَانَ إِبْرَاهِيمُ يَقُولُ إِذَا قَامَتِ الصَّلَاةُ كَبَرَ .

(۳۱۵) حفزت اعمش کہتے ہیں کہ حضزت کیجیٰ بن وٹا ب کامعمول بیتھا کہ جب تک مؤذن اقامت کہتااس وفت تک خاموش رہتے اور جب وہ فارغ ہوجا تا تو تکبیرِ تحریمہ کہتے ۔ جبکہ حضرت ابراہیم اس وقت تکبیر کہد لیتے تھے جب مؤذن قَلْدُ قَامَتِ الصَّلاَّةُ کہتا تھا۔

( ١٨٧ ) فِي الْقَوْمِ يَقُومُونَ إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ قَبْلَ أَنْ يَجِيءَ الإِمَامُ

كيالوگ اقامت ہونے بركھ إمام كود كھنے سے پہلے كھ رے ہوسكتے ہيں؟

( ٤١١٦ ) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ :إذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَلاَّ تَقُومُوا حَتَّى تَرَوْنِي.

(بخاری ۱۵۲ مسلم ۱۵۲)

(۱۱۱۲) حضرت ابوقیادہ وہ اللہ عند اوایت ہے کدرسول الله مَرْافِقَةَ نے ارشادفر مایا کہ جب نماز کے لئے اتا مت کبی جائے تو تم اس وقت تک کھڑے ندہو جب تک مجھے دیکے ندلو۔

( ٤١١٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنُ فِطْرٍ ، عَنُ زَائِدَةً بُنِ نَشِيطٍ ، عَنْ أَبِي خَالِدٍ الْوَالِبِيِّ ، قَالَ : خَرَجَ عَلِيٌّ وَقَدْ أَقِيمَتِ الصَّلَاةُ وَهُمْ قِيَامٌ يَنْتَظِرُونَهُ ، فَقَالَ :مَا لِي أَرَاكُمُ سَامِدِينَ ؟.

(۱۱۷م) حضرت ابوخالد والبی کہتے ہیں کہ جب نماز کے لئے اقامت کہی جاچکتھی تو حضرت علی جھاتئ تشریف لائے ،اس وقت لوگ کھڑے ہوکران کا انتظار کررہے تھے۔حضرت علی نے ان ہے فر مایا کہتم غافلوں کی طرح مندا تھائے کیوں کھڑے ہو؟!

( ٤١٨ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانُوا يَكْرَهُونَ أَنْ يَقُومَ الرَّجُلُ إذَا قَالَ الْمُؤَذَّنُ قَدَّ قَامَتِ الصَّلَاةُ ، وَلَيْسَ عِنْدَهُمُ الإِمَامُ ، وَكَانُوا يَكْرَهُونَ أَنْ يَنْتَظِرُوا الإِمَامَ قِيَامًا، وَكَانَ يُقَالُ:هُوَ السَّمُودُ.

(۱۱۸) حفرت ابراجيم فرماتے بيں كداسلاف اس بات مروه بجھتے تھے كہ جب مؤذن قد قامت الصلاة كج تولوگ امام كى عدم موجود كى ميں كھڑے ہوجا كيں اور كھڑے ہوكرا مام كا انتظار كريں ۔ اور كہاجاتا تھا كداس طرح كھڑ اہونا غفلت كا كھڑ اہونا ہے۔ ( ٤١١٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ الزَّبَيْرِ بْنِ عَدِيتٌ ، قَالَ : فَكُنْ لِإِبْرَاهِيمَ : الْقَوْمُ يَنْ يَظِرُونَ الإِمَامَ

قِيَامًا ، أَوْ قُعُودًا ؟ قَالَ : لا ، بَلُ قُعُودًا.

(۱۱۹) حضرت زبیر بن عدی کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابراہیم سے سوال کیا کہ لوگ کھڑے ہوکرامام کا انتظار کریں گے یا بیٹھ کر؟ انہوں نے فرمایا بیٹھ کر۔

( ٤١٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ؛ فِي الْقُوْمِ يَنْتَظِرُونَ الإِمَامَ قِيَامًا ، قَالَ : ذَلِكَ السَّمُودُ.

(۱۲۰) حفرت ابراہیم ان لوگوں کے بارے میں جو کھڑے ہوکرامام کا انظار کریں فرماتے ہیں کہ پی نفلت کا کھڑا ہونا ہے۔ ( ۱۸۸ ) من قال إذا قال المؤذن قل قامتِ الصّلاَة فليقم

جوح طرات فرمات عبي كه جب مؤذن قدقامت الصلاة كه تولوگول كوكه اهوجانا جائج المسكاة كه تولوگول كوكه اهوجانا جائج (٤١٢١) حَدَّثُنَا سُفْيَانُ بُنُ عُيْنَةَ ، عَنِ ابْنِ عَجْلانَ ، عَنْ أَبِى عُبَيْدٍ ، قَالَ : سَمِعْتُهُ يَقُولُ : سَمِعْتُ عُمَرَ بُنَ عَبْدِ الْعَالِدَةُ . الْعَذِيزِ بِخَنَاصِرَةَ يَقُولُ حِينَ يَقُولُ الْمُؤذِّنُ قَدْ قَامَتِ الصَّلاَةُ : قُومُوا ، قَدْ قَامَتِ الصَّلاةُ .

(۱۲۱۷) حضرت ابوعبید کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر بن عبدالعزیز کو مقام خناصرہ میں یہ کہتے ہوئے سا ہے کہ جب مؤذن قَدْ قَامَتِ الصَّلاَةُ کِہِوْتِم کَفِر ہے ہوجاؤ کیونکہ اس وقت نماز کھڑی ہوجاتی ہے۔

( ١٦٢٤) حَلَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ هِشَام، عَنِ الْحَسَنِ؛ أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَقُومَ الإِمَامُ حَتَى يَقُولَ الْمُؤَذِّنُ قَدْ قَامَتِ الصَّلاَةُ. ( ٣١٣٣) حفرت حن اس بات كوكروه خيالُ فرمات من كمام مؤذن ك قَدْ قَامَتِ الصَّلاَةُ كَنْ سِيلَ كَمْرُ ابوجائـ

( ١٨٩ ) فِي الرَّجُلِ يَدْخُلُ وَالْمُؤَذِّنُ يُقِيمُ الصَّلَاةَ ، يَقُومُ ، أَوْ يَقَعُدُ ؟

ایک آ دمی دوران اقامت معجد میں داخل ہور ہاہے، وہ کھڑ ارہے یا بیٹھ جائے؟

( ٤١٢٣ ) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، قَالَ : رَأَى عُبَيْدُ اللهِ بْنُ أَبِى يَزِيدَ حُسَيْنَ بْنَ عَلِيٍّ فِى حَوْضِ زَمْزَمَ ، وَقَدْ أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ ، فَشَجر بَيْنَ الإِمَامِ وَبَعْضِ النَّاسِ شَىْءٌ ، وَنَادَى الْمُنَادِى : قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ ، فَجَعَلُوا يَقُولُونَ لَهُ :اجْلِسْ ، فَيَقُولُ :قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ .

(۱۲۳۳) حضرت سفیان بن عیدینفر ماتے ہیں کہ عبیداللہ بن الی یزید نے حضرت حسین بن علی کوز مزم کے حوض میں دیکھا، اتنے میں نماز کے لئے اقامت ہوگئی۔جس پرامام اور پکھالوگوں میں پکھ بات ہوگئی۔اعلان کرنے والا کہتا تھا کہ نماز کھڑی ہوگئ ہاورلوگ اسے بیٹھنے کا حکم دیتے تھے۔وہ پھر کہتا کہ نماز کھڑی ہوگئی ہے۔

( ٤١٢٤ ) حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ ، عَنْ زُهَيْرٍ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ مُرَّةً ، عَنْ سُوَيْد بْنِ غَفَلَةَ ، قَالَ : إذَا

دَخَلَ الرَّجُلُ وَالْمُوَدِّنُ يُقِيمُ الصَّلَاةَ ، قَالَ :لِيَقُمْ كَمَا هُوَ إِنْ شَاءَ ، فَإِنَّ ذَلِكَ يُرْفِقُ بِالرَّجُلِ الْكَبِيرِ ، وَقَالَ عَامِرٌ :لَا بَأْسَ بِهِ.

( ۱۲۲۷) حضرت موید بن غفله فرماتے ہیں کہ جب آدمی دوران اقامت مجد میں داخل ہوتو اسے چاہئے کہ اگر چاہے تو کھڑار ہے کیونکہ بوڑ ھے آدمی کے لئے اس میں زیادہ سہولت ہے۔اور حضرت عامر فرماتے ہیں کہ اس میں کوئی حرج نہیں۔

( ٤١٢٥) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةً ، قَالَ : بَلَغَنِي أَنَّ إِبْرَاهِيمَ انْتَهَى إِلَى الْمَسْجِدِ وَقَدُ أَخَذَ الْمُؤَذِّنُ فِي الإِقَامَةِ ، فَوَضَعَ رَجْلَهُ بَيْنَ الظُّلَةِ وَالصَّحْنِ حَتَّى فَرَعَ مِنَ الإِقَامَةِ.

(۳۱۲۵) حفزت مغیرہ فرماتے ہیں کہ حفزت ابراہیم ایک مرتبہ مجدمیں پنچے تو مؤذن نے اقامت شروع کردی تھی ،حفزت ابراہیم نے مؤذن کے اقامت سے فارغ ہونے تک اپنایاؤں سائبان اور صحن کے درمیان رکھ دیا۔

#### ( ١٩٠ ) أَلْمُؤَدِّنُ يُؤَدِّنُ مَعَ إِمَامَتِهِ

#### ایک ہی آ دمی اذان اور امامت انجام دے سکتا ہے؟

( ٤١٢٦) حَلَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ زُهَيْرٍ ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ :قَالَ سُوَيْد :لَوِ اسْتَطَعْتُ لَكُنْت أَوَذِّنْ لَهُمْ وَأَوُمَّهُمْ ، قَالَ : فَذَكَرْت ذَلِكَ لِمُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ ، فَقَالَ : أَمَا إِنَّ ذَلِكَ لَيْسَ مِنَ السُّنَّةِ أَنْ يَكُونَ مُؤَذِّنًا وَإِمَامًا.

(۳۲۲) حضرت عمران بن سلم فرماتے ہیں کہ حضرت موید نے ارشاد فر مایا کداگر میرے میں طاقت ہوتی کہ میں ہی اذ ان دول اور میں ہی امامت کراؤں تو میں ایسا کرلیتا۔ حضرت عمران کہتے ہیں کہ میں نے اس بات کا ذکر حضرت مصعب بن سعدے کیا تو انہوں نے فر مایا کہ یہ بات سنت نہیں کدا یک ہی آ دمی اذ ان بھی دے اورا مامت بھی کرائے۔

( ٤١٢٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ ابْنِ أَبِي رَوَّادٍ ، عَنْ أَصْبَغَ ، قَالَ : كَانَ ابْنُ عُمَرَ يُؤَذِّنُ لَنَا وَيَؤُمُّنَا فِي السَّفَرِ.

( ۱۲۷ ) حفزت اصبغ فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عمر سفر میں اذان بھی دیتے تھے اورامامت بھی کراتے تھے۔

( ٤١٢٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْوَائِيلَ ، عَنْ ضِوَارِ بْنِ مُوَّةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِى الْهُذَيْلِ الْعَنَزِى ، قَالَ :قَالَ عُمَرُ: لَوْ لَا أَنْ يَكُونَ سُنَّةً لَاَذْنُتُ.

( ۱۲۸ ) حضرت عمر فرماتے ہیں کہ اگراذ ان اورامامت الگ الگ آ دمیوں کا انجام دیناسنت نہ ہوتا تو میں اذ ان بھی دیتا۔

# ( ١٩١ ) فِي الْإِمَامِ يَؤُمُّ الْقُومُ وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ

اگرلوگ کسی کی امامت سے خوش نہ ہوں تو اس کے لئے کیا حکم ہے؟

( ٤١٢٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَشْعَتْ بْنِ أَبِي الشَّفْتَاءِ ، قَالَ :قيلَ لِلأَسْوَدِ بْنِ هِلالِ :تَقَدَّمُ ، فَقَالَ :

أَرَاضُونَ أَنْتُمُ ؟

(۱۲۹) حضرت اشعث فرماتے ہیں کہ حضرت اسود بن ہلال ہے کہا گیا کہ آپ آ گے بڑھ کرنماز پڑھا کیں۔انہوں نے فرمایا کہ کیا تم میری امامت سے راضی ہو؟

( ٤١٣٠) حَدَّثْنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا مُوسَى بُنُ قَيْسِ الْحَضْرَمِيُّ ، عَنِ الْعَيْزَارِ بْنِ جَرُولٍ ؛ أَنَّ قَوْمًا شَكُوْا إِمَامًا لَهُمْ إِلَى عَلِيًّى ، فَقَالَ لَهُ عَلِيُّ :إنَّك لَخَرُوطٌ ، تَوُّمٌ قَوْمًا وَهُمْ كَارِهُونَ.

(۳۱۳۰) حضرت عیز اربن جرول کہتے ہیں کہ کچھلوگوں نے حضرت علی ڈٹاٹئز سے اپنے امام کی شکایت کی تو حضرت علی بڑتئز نے اس سے فر مایا کہتم بہت بے وقوف آ دمی ہوہتم لوگول کونماز پڑھاتے ہواوروہ تم سے خوش نہیں۔

( ٤١٣١ ) حَلَّتُنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَلَّثَنَا أَبُو عُبَيْدَةَ النَّاجِي ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ أُمَّ قَوْمًا وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ ، لَمْ تَجُزُ صَلَاتُهُ تَرْقُوتَهُ.

(۱۳۱۳) حضرت حسن فرماتے ہیں کہ نبی پاک مِزَفِقَ نَظِیمَ ارشاد فرمایا کہ جو مخص کچھ لوگوں کونماز پڑھائے اور وہ اس کی امامت پر راضی نہ ہوں تو اس کی نماز اس کے سرکے اوپزئیس جاتی۔

( ٤١٣٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنِ الْاعْمَشِ ، عَنِ الْمِنْهَالِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ ، قَالَ : ثَلَاثَةٌ لَا تُجَاوِزُ صَلَاةُ أَحَدِهِمْ رَأْسَهُ ؛ إِمَامُ قَوْمٍ وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ ، وَامْرَأَةٌ تَعْصِى زَوْجَهَا ، وَعَبْدٌ أَبَقَ مِنْ سَيِّدِهِ.

(۱۳۳۲) حضرت عبداللہ بن حارث فر مائتے ہیں کہ تین آ دمی ایسے ہیں جن کی نماز ان کے سرکے اوپر بھی نہیں جاتی۔ ایک وہ امام جو لوگوں کونماز پڑھائے اور وہ اس کی امامت سے خوش نہ ہوں۔ دوسری وہ عورت جواپنے خاوند کی نافر مانی کرے۔ تیسرا وہ غلام جو اپنے مالک سے بھاگا ہو۔

( ٤١٣٢) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنُ مَنْصُورٍ ، عَنُ هِلالِ بَنِ يَسَافٍ ، عَنْ زِيادِ بَنِ أَبِى الْجَعْدِ ، عَنْ عَمْرِ و بَنِ الْحَارِثِ بَنِ الْمُصْطِلِقِ، قَالَ: كَانَ يُقَالُ: أَشَدُّ النَّاسِ عَذَابًا؛ امْرَأَةٌ تَعْصِى زَوْجَهَا، وَإِمَامٌ قَوْمٍ وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ. (ترمذى ٣٥٩) الْمُصْطِلِقِ، قَالَ: كَانَ يُقَالُ: أَشَدُّ النَّاسِ عَذَابًا؛ امْرَأَةٌ تَعْصِى زَوْجَهَا، وَإِمَامٌ قَوْمٍ وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ. (ترمذى ٣٥٩) (٣١٣٣) حضرت عمرو بن حادث فرمات جوابي خاوندكى نافرمانى كرادوه المام جس سالوگ فوش ندمول -

( ٤١٣٤) حَلَّثُنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ ، قَالَ : حَلَّثَنَا الْحَسَنُ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : ثَلَاثَةٌ لَا تُقْبَلُ لَهُمْ صَلَاةٌ ؛ رَجُلْ أَمَّ قَوْمًا وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ ، وَالْعَبْدُ إِذَا أَبَقَ حَتَّى يَرْجِعَ اللَّى مَوْلَاهُ ، وَامْرَأَةٌ إِذَا بَاتَتُ مُهَاجِرَةً لِزَوْجِهَا ، عَاصِيَةً لَهُ. (ابن ماجه ١٤٩)

(۱۳۳۳) حضرت حسن سے روایت ہے کہ رسول الله مُؤَلِّفَظَةَ نے ارشاد فر مایا کہ تین آ دمی ایسے ہیں جن کی نماز قبول نہیں ہوتی: ایک وہ آ دمی حولوگوں کونماز پڑھائے لیکن وہ اس کی امامت سے خوش نہ ہوں۔ دوسرا وہ غلام جواپنے آتی سے بھا گا ہویہاں تک کہ وہ واپس آ جائے۔وہ عورت جواپنے خاوند کی نافر مانی کرے اور ناراض ہوکراس سے الگ رہے۔

( ١٦٥) حَدَّثَنَا أَنُو أَسَامَةَ ، عَنْ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بُنِ يَزِيدَ بُنِ جَابِرٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ الْقَاسِمَ بُنَ مُخَيْمِرَةَ يَذْكُرُ ؛ أَنَّ سَلْمَانَ قَدَّمَهُ قَوْمٌ يُصَلِّى بِهِمْ قَالَ : كُلِّكُمْ رَاضِ ؟ قَالُوا : نَعَمْ ، قَالَ : الْحَمْدُ لِلَّهِ ، إِنِّى سَمِعْتَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : ثَلَاثَةٌ لَا تُقْبَلُ صَلَّاتُهُمُ ؛ الْمَرْأَةُ تَخُرُجُ الْحَمْدُ لِلَّهِ ، وَالْحَبْدُ الآبِقُ ، وَالرَّجُلُ يَؤُمُّ الْقَوْمَ وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ.

(٣١٣٥) حفرت قاسم بن خيم وفر ماتے بين كه حضرت سلمان والله كو بجولوگوں نے نماز كے لئے آگے كيا، انہوں نے نماز پر حان است الكاركياليكن لوگوں كے اصرار پرانييس نماز پر حادى۔ جب نماز سے فارخ ہوئے تو حضرت سلمان والله نے نوبھي كہ كيا تم سب مير ن نماز پر حانے برراضى ہو؟ انہوں نے كہا ہم راضى بيں ۔ حضرت سلمان والله نے نفر مایا تمام تعریفیں الله كے لئے بیں، میں نے رسول الله مَلْوَفَيَّةَ كوفر ماتے ہوئے سنا ہے كہ تين آ دميوں كى نماز قبول نہيں ہوتى: ايك وه عودت جواب گھر سے خاوندكى اجازت كي يغير با برجائے ، دوسراوه غلام جواب مالك سے بھا گا ہواور تيسراوه خص جولوگوں كونماز پڑھائے اوروه اس سے راضى نہ ہوں۔ كي يغير با برجائے ، دوسراوه غلام جواب مالك سے بھا گا ہواور تيسر اوه خص جولوگوں كونماز پڑھائے اوروه اس سے راضى نہ ہوں۔ رسول الله صَلَى اللّه عَلَيْه وَسَلّم : ثَلَا تُحَاوِزُ صَلَا تُعَدِّم رُوُوسَهُمْ حَتَى يُرْجِعُوا ؛ الْعَبْدُ الآبِقُ ، وَامْر أَقُ وَ مُوسَلُم اللّه عَلَيْها سَاخِطٌ ، وَإِمَامُ قَوْمٍ وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ. (تر مذى ٣١٠ طبر انى ٨٠٥٨)

(۳۱۳۱) حضرت ابوا ہامہ فرماتے ہیں کہ تین آ دمیوں کی نماز ان کے سرے اور پنہیں جاتی: ایک وہ غلام جواپنے ہالک سے بھا گا ہو، دوسری وہ عورت جواس حال میں رات گذارے کے اس کا خاونداس سے ناراض ہواور تیسرا وہ امام جولوگوں کونماز پڑھائے کیکن لوگ اس سے راضی نہ ہو۔

# ( ١٩٢ ) مَنْ كَرِهَ أَنْ يَوُمَّ

#### جن حضرات كوامامت كرانا يبندنه تفا

- ( ٤١٣٧) حَدَّثَنَا حَفُصُ بُنُ غِيَاتٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي ظَبْيَانَ ، عَنْ حُذَيْفَةَ ، قَالَ : خَرَجَ فِي سَفَرٍ فَتَقَدَّمَ فَأَمَّهُمُ ، ثُمَّ قَالَ :لَتَلْتَمِسُنَّ إِمَامًا غَيْرِي ، أَوْ لَتُصَلَّنَّ وُحْدَانًا.
- (۱۳۷۷) حضرت ابوظبیان فرماتے ہیں کہ حضرت حذیفہ ایک سفر میں تھے،انہوں نے لوگوں کونماز پڑھائی اورنماز کے بعد فرمایا کہ یا توتم کوئی دوسراامام ڈھونڈلویاا لگ الگ نماز پڑھ لیا کرو۔
- ( ٤١٣٨) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنْ أَشْيَاخِ مُحَارِبٍ ، قَالَ :قَالَ حُذَيْفَةُ :لَتَبْتَفُنَّ إِمَامًا غَيْرِى ، أَوْ لَتُصَلَّنَّ وُحْدَانًا.

- (۱۳۸۸) حضرت حذیفه وافوز نے فرمایا که یا توتم کوئی دوسراا مام دھوندلویا الگ الگ نماز پڑھ لیا کرو۔
- ( ٤١٣٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عَلِيٍّ بُنِ مُبَارَكٍ ، عَنْ يَحْيَى بُنِ أَبِي كَثِيرٍ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :ابْتَدِرُوا الْأَذَانَ ، وَلَا تَبْتَدِرُوا الإِمَامَةَ.
- (۱۳۹۹) حضرت یجی بن ابی کثیر فرماتے ہیں کہ رسول الله مَلِفَظَةَ نے ارشاد فرمایا کہ اذان کے لئے آ گئے بڑھ کرکوشش کیا کرولیکن امامت کے لئے آ میمت بڑھو۔
- ( ٤١٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنُ حَسَنِ بْنِ عُقْبَةَ ابِي كِبْرَانَ ، أَنَّهُ قَالَ : كُنَّا مَعَ الضَّحَّاكِ فَقَالَ : إِنْ كَانَ مِنْكُمْ مَنْ يَنَقَدَّمُ فَلْنُوَذِّنْ وَلْيُصَلِّ ، قَالَ : فَأَبُوْ ا ، فَصَلَّيْنَا وُحُدَانًا.
- (۳۱۴۰) حضرت حسن بن عقبہ فرماتے ہیں کہ ہم حضرت ضحاک کے ساتھ تھے انہوں نے فرمایا کہتم میں سے کوئی ایسا ہے جوآ گے بڑھ کراذ ان دے اور نماز پڑھائے۔سب لوگوں نے انکار کیا تو ہم نے علیحدہ علیحدہ نماز پڑھ لی۔
- ( ٤١٤١) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بُنُ عَلِيٍّ ، عَنْ زَائِدَةَ ، عَنْ عَاصِم ، قَالَ : أَمَّ أَبُو عُبَيْدَةً قَوْمًا مَرَّةً ، فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ : مَا زَالَ عَلَيَّ الشَّيْطَانُ آنِفًا حَتَّى رَأَيْت أَنَّ الْفَضْلَ لِي عُلَى مَنْ خَلْفِي ، لَا أَوُمَّ أَبَدًا.
- (۱۳۱۷) حضرت عاصم فرماتے ہیں کہ حضرت ابوعبیدہ نے ایک مرتبہ کچھلوگوں کونماز پڑھائی۔ جب نمازے فارغ ہوئے تو فرمایا کہ شیطان مسلسل میرے دل میں بیہ بات ڈالتار ہا کہ میں اپنے ہیچھے کھڑے ہوئے لوگوں سے نضل ہوں ۔لہذااب میں بھی نماز نہیں بڑھاؤں گا۔
- ( ٤١٤٢) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مُغِيرَةً ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانَ حُذَيْفَةُ يَتَخَلَّفُ عَنِ الإِمَامَةِ ، قَالَ : فَأَقِيمَتِ الصَّلَاةُ ذَاتَ يَوْم ، قَالَ : فَتَخَلَّفَ عَبْدُ اللهِ ، قَالَ : فَتَقَدَّمَ حُذَيْفَةُ ، فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ ، قَالَ لَهُم : لَتَبْتَغُنَّ ، أَوْ لَتُصَلَّنَ فُرَادَى . قَالَ : فَقَالَ مُجَاهِدٌ : قَالَ أَبُو مَعْمَرٍ ، عَنْ حُذَيْفَةَ أَنَّهُ قَالَ : كَلِمَةً غَيْرَهَا ، إِمَّامًا غَيْرِى ، أَوْ لَتُصَلَّنَ فُرَادَى . قَالَ : فَقَالَ مُجَاهِدٌ : قَالَ أَبُو مَعْمَرٍ ، عَنْ حُذَيْفَةَ أَنَّهُ قَالَ : أَوْ لَتُصَلَّنَ وُحُدَانًا .
- (۱۳۲۳) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ حضرت حذیفہ امامت سے بیچھے رہنے کی کوشش کرتے تھے۔ ایک دن نماز کھڑی ہوئی تو حضرت عبداللہ بیچھے ہوگئے اور حضرت حذیفہ کونماز کے لئے آ گے ہونا پڑا۔ جب انہوں نے نماز مکمل کر لی تو فرمایا کہ یا تو تم کسی اور کو امام بنالویاا کیلے اسکیے نماز پڑھ لیا کرو۔
- ( ٤١٤٣ ) حَلَّتَنَا هُشَيْمٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الْعَوَّامُ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُاللهِ بْنُ أَبِى الْهُذَيْلِ، قَالَ: كَانَ شَيْخٌ مِنْ تِلْكَ الشُّيُوخِ يَوُمُّ قَوْمَهُ ثُمَّ تَرَكَ ذَلِكَ ، قَالَ : فَلَقِيَهُ بَغْضُ إِخْوَانِهِ ، فَقَالَ لَهُ :لِمَ تَرَكُت إِمَامَةَ قَوْمِكَ ؟ قَالَ : كَرِهْتُ أَنْ يَمُرَّ الْمَارُّ فَيَرَانِي أُصَلِّى فَيَقُولُ : مَا قَدَّمَ هَوُلَاء هَذَا الرَّجُلَ إِلَّا وَهُوَ خَيْرُهُمْ ، وَاللَّهِ لَا أَوْمُهُمْ أَبَدًا.
- (سسسس) حسرت عبد الله بن الى مذيل فرمات بيل كدايك بور هے صاحب لوگول كونماز برهايا كرتے تھے بھرانبول نے نماز

پڑھائی چھوڑ دی۔ان کے ایک دوست نے ان سے پوچھا کہ آپ نے نماز پڑھائی کیوں چھوڑ دی؟انہوں نے فر مایا کہ جھے یہ بات ناپیند ہے کہ کوئی شخص مجھے نماز پڑھاتے ہوئے دیکھے اور کیے کہاس آ دی کواس لئے آ کے کیا گیا ہے کہ یہ سب سے افضل ہے۔خدا کی تیم! میں آئندہ نماز نہیں پڑھاؤں گا۔

( ٤١٤٤) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ عَوْنِ ، قَالَ : كُنْتُ مَعَ ابْنِ سِيرِينَ فِي جِنَازَةٍ ، فَلَمَّا انْصَرَفْنَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ ، قَالَ : فَلَمَّا أَقِيمَتُ قِيلَ لا بْنِ سِيرِينَ : تَقَدَّمُ ، قَالَ : فَقَالَ : لِيَتَقَدَّمُ بَعُضُكُمُ ، وَلاَ يَتَقَدَّمُ إِلاَّ مَنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ ، قَالَ ، ثُمَّ قَالَ لِي : تَقَدَّمُ ، فَتَقَدَّمُتُ فَصَلَّيْتُ بِهِمُ ، فَلَمَّا فَرَغْت قُلْتُ فِي نَفْسِي : مَاذَا صَنَعْت ؟ الْقُرْآنَ ، قَالَ ، ثُمَّ قَالَ لِي : تَقَدَّمُ تَ عَلَيْهِ ، فَقُلْتُ لَهُ : يَرْحَمُكَ اللَّهُ ، أَمَرْتَنِي بِشَيْءٍ كَرِهْتَهُ لِنَفْسِكَ ؟ شَيْدًا كَرُهُ النَّاسَ . فَقَالَ : إِنِّي كُرِهْتُ الْهَارُ فَيَقُولَ : هَذَا ابْنُ سِيرِينَ يَوُمَّ النَّاسَ .

(۱۳۴۷) حضرت ابن عون فرماتے ہیں کہ میں ایک جنازے میں حضرت ابن سیرین کے ساتھ تھا۔ جب ہم جنازے سے فارغ ہوئے تو نماز کا وقت ہوگیا۔ جب نماز کی اقامت کبی گئ تو حضرت ابن سیرین سے کہا گیا کہ آگے ہوجا کیں! انہوں نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی آگے ہوجائے ، اور آگے وہی ہوجس نے قرآن مجید پڑھا ہو۔ پس میں آگے ہوگیا اور میں نے لوگول کونماز پڑھائی۔ جب میں نماز پڑھا کر فارغ ہواتو میں نے اپنے دل میں کہا میں نے یہ کیا کیا؟ جس کا م کو ابن سیرین نے اپنے گئے ناپسند کیا میں وہ کر ہیں اور آگے بڑھ گیا! چنا نچے میں نے حضرت ابن سیرین سے کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ پر دم فرمائے ، آپ نے جھے ایک ایسے کا م کا حکم دیا ہے جے اپن تھے اپنے دل کہ نے کہ میں اس بات کو ناپسند بھتا ہوں کہ کوئی گذر نے والا گذر ہے اور کہے ہے ابن حمیرین ہیں جونماز پڑھارہے ہیں!

#### ر کعتوں میں کرے گا

( ٤١٤٥) حَدَّثُنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا عِكْرِمَةُ بُنُ عَمَّارِ الْيَمَامِيُّ ، عَنْ صَمْصَمِ بُنِ جَوْسِ الْهِفَّانِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ حَنْظَلَةَ بُنِ الرَّاهِبِ ، قَالَ : صَلَّى بِنَا عُمَرُ بُنُ ٱلْخَطَّابِ فَنَسِىَ أَنْ يَقُرَأَ فِى الرَّكْعَةِ الأُولَى ، فَلَمَّا قَامَ فِى الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ قَرَأَ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ مَرَّتَيْنِ وَسُورَتَيْنِ ، فَلَمَّا قَضَى الصَّلَاةَ سَجَدَ سَجُدَتَيْنِ.

(۱۳۵۶) حضرت عبداللہ بن خظلہ راہب کہتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب نے ہمیں نماز پڑھائی، وہ پہلی رکعت میں قراءت کرنا بھول گئے، جب وہ دوسری رکعت میں کھڑے ہوئے تو انہوں نے سورۃ الفاتحہ اور سورت کودومر تبہ پڑھا۔ جب انہوں نے اپنی نماز مکمل کرلی تو دو بجدے کئے۔ ( ٤١٤٦) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عَلْقَمَةَ ؛ أَنَهُ نَسِىَ أَنْ يَقُرَأَ فِي الْأُولَيَيْنِ ، فَقَرَأَ فِي الْأُخْرَيَيْنِ.

(۱۳۱۲) حضرت علقمه فرماتے ہیں کہ اگر پہلی دور کعتوں میں قراءت کرتا بھول جائے تو دوسری دور کعتوں میں کرے گا۔

( ٤١٤٧ ) حَدَّثْنَا أَسْبَاطٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : إِذَا نَسِيَ أَنْ يَقُرَأَ فِي الْأُولَيَيْنِ ، قَرَأَ فِي الْأُخْرَيَيْنِ .

(۱۳۷۷) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ اگر پہلی دور کعتوں میں قراءت کرنا بھول جائے تو دوسری دور کعتوں میں کرے گا۔

( ١٩٤ ) في الإمام تُقَامُ الصَّلاَّةُ وَلَيْسَ مَعَهُ إِلَّا رَجُلٌ

### اگرامام كساتھاكى بى آدى بوتو نمازكىيے يردهيں؟

( ٤١٤٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفَيَانُ ، عَنْ مُفِيرَةَ ، وَالْحَسَنِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ :كُنْتُ أَقُومُ خَلْفَ الْأَسْوَدِ حَتَّى يَنْزِلَ الْمُؤَذِّنُ.

(۱۳۸) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ میں حضرت اسود کے پیچھے کھڑا ہوتا تھا یہاں تک کہمؤذن اذان دے کرینچے اتر آئے۔

( ٤١٤٩) حَلَّتُنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَلَّتُنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :يَقُومُ خَلْفَ الإِمَامِ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الرَّكُعَةِ ، فَإِنْ جَاءَ أَحَدٌ ، وَإِلَّا قَامَ عَنْ يَمِينِهِ.

(۱۳۹) حضرت اُبراہیم فرماتے ہیں کدرکوع تک امام کے پیچھے کھڑار ہے ،اگر کوئی آ جائے تو ٹھیک ،بصورتِ دیگرامام کے دائیں جانب کھڑا ہوجائے۔

( ٤١٥ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :لَقَدْ رَأَيْتُنِي أَقُومُ خَلْفَ عَلْقَمَةَ حَتَّى يَدْخُلَ دَاخِلٌ ، أَوْ يَنْزِلَ مُؤَذِّنٌ.

(۱۵۰م) حفرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ میں حفرت علقمہ کے بیچھے کھڑار ہتا یہاں تک کہ کوئی متجد میں داخل ہوجا تایا موفیان اتر آتا۔

( ١٩٥ ) مَنْ كَانَ لاَ يَجْهَرُ بِ (بِسُمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ)

## جوحضرات بهم الله الرحمن الرحيم كواونجي آواز سے نه پڑھا كرتے تھے

( ١٥٥) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنِ الْجُرَيْرِيِّ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ عَبَايَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنِى ابْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُغَفَّلٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : قَالَ ، وَلَمْ أَرَ رَجُلاً مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ أَشَدَّ عَلَيْهِ حَدَثٌ فِي الإِسْلَامِ مِنْهُ ، قَالَ : قَالَ ، وَلَمْ أَرْ رَجُلاً مِنْ أَفُولًا فِي اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ فَقَالَ : يَا بُنَيَّ ، إِيَّاكَ وَالْحَذَثُ ، فَإِنِّي قَدْ صَلَيْت خَلْفَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَأَبِى بَكُرٍ ، وَعُمَرَ ، وَعُثْمَانَ فَلَمْ أَسْمَعُ أَحَدًّا مِنْهُمْ يَقُولُ ذَلِكَ ، إذَا

قَرَّأْت فَقُلِ : ﴿ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَّبِّ الْعَالَمِينَ ﴾. (ترمذى ٢٣٣ ـ احمد ٥٥)

(۱۵۱) حفرت قیس بن عبایہ کہتے ہیں کہ مجھ سے ابن عبداللہ بن مغفل نے اپنے والد کے بارے میں بیان کیا (وہ بدعات کے معاطے میں تمام صحابہ ٹوک گئی سے زیادہ تخق کرنے والے تھے) کہ ایک مرتبہ انہوں نے مجھے نماز میں ﴿ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِمِ اللهِ الرَّحْمَدِ الرَّحِمِ اللهِ الرَّحْمَدِ الرَّحِمِ اللهِ الرَّحْمَدِ الرَّحِمَةِ اللهِ الرَّحْمَدِ الرَّحِمِ اللهِ الرَّحْمَدِ الرَّحِمِ اللهِ الرَّحْمَدِ الرَّحِمَةِ المُعَالَمِ اللهِ الرَّحْمَدِ الرَّحِمَةِ اللهِ الرَّحْمَدُ لِللّهِ الرَّحْمَدُ لِللّهِ الرَّحْمَدِ اللهِ الرَّحْمَدِ الرَّحِمَةِ اللهِ الرَّحْمَدِ الرَّحِمَةِ اللهِ الرَّحْمَدُ لِللّهِ الرَّحْمَدُ لِلّهِ الرَّحْمَدُ لِللّهِ الرَّحْمَدُ لِلّهِ الرَّحْمَدُ لِللّهِ الرَّحْمَدُ لِللْهِ الرَّحْمَدُ لِللّهِ الرَّحْمَدُ لِللّهِ الرَّحْمَدُ اللّهِ الرَّحْمَدُ اللّهِ الرَّحْمَدُ اللهِ الرَّحْمَدُ لِللهِ الرَّحْمَدُ لِللْهِ الرَّحْمَدُ لِللْهِ الرَّحْمَدُ اللّهِ الْمُعْمِدُ اللّهِ الرَّحْمَدُ لِللّهِ الرَّحْمَدُ لِللّهِ الرَّحْمَدُ اللّهِ الرَّحْمَدُ لِلْهِ الرَحْمَدُ اللّهِ الرّحْمَدِ اللهِ الْمُحْمَدُ لِللّهِ الرّحْمَدُ اللّهِ الْمُحْمَدُ لِللّهِ الرّحْمَالِيْمِ اللّهِ الْمُحْمِدِ الللّهِ الْمُحْمَدُ اللّهِ الْمُحْمَدُ اللّهِ الْمُحْمَدُ اللّهِ الْمُحْمَدُ اللّهِ الْمُحْمِلُ اللّهِ الْمُحْمِلِيْ الْمُعْلَمُ اللّهِ الْمُحْمِلُ اللّهِ الْمُحْمِلْ

( ٤١٥٢ ) حَدَّثْنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ ، عَنْ أَنَس ، أَنَّ أَبَا بَكُر ، وَعُمَرَ ، وَعُثْمَانَ كَانُوا يَسْتَفْتِحُونَ الْقِرَاءَةَ بِـ ﴿ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾ . قَالَ حُمَيْدٌ :وَأَحْسَبُهُ ذَكَرَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

(عبدالرزاق ۲۵۹۲ - ابو يعلى ۳۵۰۹)

( ٤١٥٢ ) حَلَّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشُرٍ ، قَالَ :حَلَّنَنَا سَعِيدٌ ، قَالَ :حَلَّنَنَا قَتَادَةُ ، عَنْ أَنَسٍ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبَا بَكُرٍ ، وَعُمْرَ ، وَعُثْمَانَ كَانُوا يَسْتَفْتِحُونَ الْقِرَانَةَ بِـ ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْقَالَمِينَ ﴾.

(بخاری ۲۹۹ مسلم ۲۹۹)

(۱۵۳) حفرت انس ٹاٹٹر فرماتے ہیں کہ نبی پاک مِنْلِفْتُنَامُ ،حضرت ابو بکر ،حضرت عمر اور حضرت عثمان ٹنگائیڈ قراءت کو ﴿ الْبِحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾ ہے شروع کیا کرتے تھے۔

( ٤١٥٤) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ :أَخْبَرَنَا حُسَيْنٌ الْمُعَلِّمُ ، عَنْ بُدَيْلٍ ، عَنْ أَبِي الْجَوْزَاءِ ، عَنْ عَائِشَةَ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَفْتَتِحُ الصَّلَاةَ بِالتَّكْبِيرِ ، وَالْقِرَانَةِ بِدُ ﴿ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾.

(٣٥٣) حضرت عائشہ بنی منطق ماتی ہیں کہ نبی پاک مُطِفِظَةَ نماز کو تکبیر سے اور قراءت کو ﴿ الْمُحَمَّدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾ سے شروع کیا کرتے تھے۔

( ٤١٥٥) حَلَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ ، عَنْ سَعِيدِ بُنِ أَبِى عَرُوبَةَ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ زِرِّ ، عَنْ عَبُدِ اللهِ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَفْتَتِحُ الْقِرَائَةَ بِـ ﴿ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾.

(١٥٥٨) حفرت عبدالله وللموني قراءت كوالمحمد لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ عَرُوعَ كَياكرتِ تقد

( ٤١٥٦) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنْ أَنَسٍ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَسْتَفْتِحُ الْقِرَائَةَ بِـ ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبُّ الْعَالَمِينَ﴾.

- (١٥٦) حضرت انس ج الني قراءت كو ﴿ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾ عشروع كياكرتي تهـ
- ( ٤١٥٧ ) حَلَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ عَوْنِ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ؛ أَنَّهُ كَانَ يُخْفِي ﴿ بِسُمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم ﴾.
  - (١٥٧) حفرت ابن سيرين آسته واز ع ﴿ بِسُمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم ﴾ برُها كرتے تھے۔
  - ( ٤١٥٨ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : كَانَ يَفْتَتِحُ الْقِرَائَةَ بِ ﴿ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾.
    - (١٥٨) حضرت حسن قراءت كو ﴿ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾ عشروع كياكرتي تق
- ( ٤١٥٩ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا حُصَيْنٌ ، وَمُغِيرَةُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : يُخْفِى الإِمَامُ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم وَالاسْتِعَاذَةَ ، وَآمِينَ ، وَرَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ.
- (٣١٥٩) حفرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ امام بِسُمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم، اَعُوْذُ بِاللَّهِ، آمِينَ اور رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ كوآ ہت، آوازے کہاکرتے تھے۔
- ( ٤١٦٠) حَلَّاثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمَرْزُبَانِ ، عَنْ أَبِى وَائِلٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ؛ أَنَّهُ كَانَ يُخْفِى ﴿بِسُمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم﴾ وَالاسْتِعَاذَةَ ، وَرَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ.
  - (١٢٠) حضرت عبدالله ﴿ يسم اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم ﴾، آمينَ اور رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ كُوآ سِمَةَ واز ع برها كرتے تھے۔
- ( ٤١٦١) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أُخْبَرَنَا مُغِيرَةُ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : جَهُرُ الإِمَامِ بـ ﴿ بِسُمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ﴾ بدُعَةٌ.
  - (١٢١٨) حضرت ابراتيم فرمات بين كمامام كااو في آواز ع ﴿ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم ﴾ برهنا بدعت ٢-
    - ( ٤١٦٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، وَابْنِ الزُّبَيْرِ ؛ أَنَّهُمَا كَانَا لَا يَجْهَرَانِ.
      - (١٦٢) حضرت عروه اورحضرت ابن زبيراو كي آواز سے بيسم الله نه پرها كرتے تھے۔
  - ( ٤١٦٣ ) حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ يُوسُفَ ، عَنْ حُمَيْدٍ ؛ أَنْ أَبَّا بَكُرٍ كَانَ يَفْتَتِحُ الْقِرَانَةَ بِ ﴿ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾.
    - (٣١٧٣) حضرت ابو بمرقراءت كو ﴿ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾ عشروع كياكرت تقر
- ( ٤١٦٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِئٌ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ عَاصِمٍ ، قَالَ ، سَمِعْت أَبَا وَائِلٍ يَسْتَفْتِحُ الْقِرَائَةَ بِـ ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾.
  - (١٦٨٨) حضرت ابوواكل قراءت كو ﴿ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾ عشروع كياكرت تھ\_
- ( ٤١٦٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، قَالَ :سَأَلْتُ الْحَكَمَ وَحَمَّادًا وَأَبَا إِسْحَاقَ عَنِ الْجَهْرِ ؟ قالوا :اقُرَأْ :(بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم) فِي نَفْسِك.
- (١١٥) حفرت شعبه فرماتے ہیں کہ میں حضرت حکم، حضرت جماداور حضرت ابواسحاق سے بسم الله کو بلندیا آ سته آواز سے

ر عنے کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے فر مایابیسم الله الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ کواپنے ول میں روحو۔

( ٤١٦٦) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَبُدِ الْمَلِكِ بُنِ أَبِي بَشِيرٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ :الْجَهُرُ بـ (بسم اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ) قِرَانَةُ الْأَعْرَابِ.

(١٦٦) حضرت ابن عباس الله وين فرمات بين كه بيسم الله الوَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ويها تيول كي قراءت ٢-

( ٤١٦٧) حَلَّثُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَنَسٍ ، قَالَ :صَلَّيْت خَلْفَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَأَبِي بَكْرٍ ، وَعُمَرَ ، وَعُثْمَانَ فَلَمْ يَجْهَرُوا بِـ (بِسُمِ اللهِ الوَّحْمَنِ الرَّحِيم). (بخارى ٢٣٣ــ مسلم ٢٩٩)

(۱۷۷) حضرت انس و الله فرماتے میں کہ میں نبی پاک سِلِنظِ الله الدیکر، حضرت عمراور حضرت عثمان و کا کھٹے کے چیجے نماز پڑھی وہ بستے الله الدی محمن الدی حقیق اور سے نہیں پڑھا کرتے تھے۔

‹ ١٦٨٨) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ هِشَامِ الدَّسْتَوَالِيِّ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَنَس ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَأَبَا . بَكْرٍ ، وَعُمَرَ ، وَعُثْمَانَ كَانُوا يَسْتَفْتِحُونَ الصَّلَاةَ بِـ ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾.

(١٦٨) حضرت انس والله فرمات بين كدرسول الله مُؤَلِّقَ أَنْ مَصْرت ابو بكر ، حضرت عمر اور حضرت عمَّان وَكَالَيْمُ نماز كو ﴿ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾ مے شروع كيا كرتے تھے۔

( ٤١٦٩) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ ثُويُو ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّ عَلِيًّا كَانَ لَا يَجْهَرُ بِـ (بسّمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ). ( ٢١٩) حفرت على اللهِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ كواوَ فِي آواز نِي بِي عِلَا تَحْدِ

( ٤١٧ ) حَدَّثُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسُوائِيلَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ، قَالَ : لاَ يُجْهَرُ بِد (بِسُمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ).

(١٤٠) حضرت الوجعفرفرمات بيس كه يسميم الله الوَّحْمَنِ الرَّحِيم كواو في آواز ينبس برها كرت تهد

( ٤١٧١) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ سُلَيْمَانَ الرَّازِيّ ، عَنْ أَبِي سِنَانِ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إَبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْأَسُودِ ، قَالَ : صَلَيْتَ خَلْفَ عُمَرَ سَبْعِينَ صَلَاةً ، فَلَمْ يَجْهَرُ فِيهَا بِـ (بِشُمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ).

(۱۷۱) حفرت اسود فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر کے پیچھے ستر نمازیں پڑھی ہیں وہ بیسم الله الوّ حُمَنِ الوّ حِمنِ اللهِ الوّ حِمنِ الوّ

( ٤١٧٢) حَدَّثَنَا شَاذَانُ ، قَالَ :حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ ؛ أَنَّ عَلِيًّا وَعَمَّارًا كَانَا لَا يَجْهَرَانِ بِـ (بِسُمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ).

(١٤٢) حفرت على اور حضرت ممار شيئة من بيسم الله كواو في آواز في بيس برها كرت تھے۔

( ٤١٧٣ ) حَدَّثَنَا زَيْدُ بُنُ حُبَابٍ ، عَنْ مُعَاوِيَةً بُنِ صَالِحٍ ، قَالَ :أَخْبَرَنَا مَالِكُ بُنُ زِيَادٍ ، قَالَ :صَلَّى بِنَا عُمَرُ بُنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ فَافْتَتَحَ الصَّلَاةَ بِـ ﴿ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾ . (٣٤٣) حفرت مالك بن زياد فرماتے بين كه عمر بن عبد العزيز نے جميس نماز پڑھائى، انہوں نے نماز كو ﴿الْحَمْدُ لِلَهِ رَبِّ الْعَالْمِينَ ﴾ سے شروع كيا-

## ( ١٩٦ ) مَنْ كَانَ يَجْهَرُ بِهَا

#### جوحضرات بسم الله کواونجي آواز سے پر ها کرتے تھے

( ٤١٧٤ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا أَبُو مَعْشَرٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَجْهَرُ بِ
(بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ).

(١٤٨٣) حفرت ابو بريره والنويسم الله كواونجي آواز يرهاكرتي تهد

( ٤١٧٥ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ وِقَاءٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ يَجْهَرُ بِ (بِسُمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ).

(١٤٥) حفرت معيد بن جير بيشم الله كواو تجي آواز سي پرها كرتے تھے۔

( ٤١٧٦) حَدَّثُنَا مُفْتِمِرٌ ، عَنْ لَيْتٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، وَطَاوُوس ، وَمُجَاهِدٍ ؛ أَنَّهُمْ كَانُوا يَجْهَرُونَ بِ (بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَلِ الرَّحْمَلِ الرَّحْمَلِ الرَّحْمَلِ الرَّحْمَلِ الرَّحْمَلِ الرَّحْمَلِ الرَّحِيم).

(١٤٦) حفرت عطاء ،حضرت طاوس اورحضرت مجامد بيشيم الله كواونجي آواز سے پڑھاكرتے تھے۔

( ٤١٧٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْأَزْرَقِ بُنِ قَيْسٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ الزَّبَيْرِ قَوَأَ : (بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ) . أُمَّ قَرَأَ :(الْحَمْدُ لِلَهِ رَبُّ الْعَالَمِينَ) ثُمَّ قَرَأً :(بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ).

(۱۷۷) حَفرت ازرق بن قيس كت بي كديس في حضرت ابن زبيركوننا كدانهول في پهليديسُم الله برهى، پهر المحمد لله

( ٤١٧٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، قَالَ :حدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّهُ كَانَ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ قَرَأَ :(بِسُمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ) فَإِذَا فَرَغَ مِنَ الْحَمْدِ قَرَأَ :(بِسُمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ).

(٣١٨) حَفَرتُ ابن عمر جِهُا فِي قَراءت كو ٱلْحَمْدُ لِللهِ عَيْرُوع كيا كرتَ تَحَوَ، جب سورة الفَاتحة ب فَارغ بوت تو پَعربِسْمِ الله مرجة تقه

( ٤١٧٩ ) حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ يُوسُفَ ، وَمُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنْ بَكْرٍ ؛ أَنَّ ابْنَ الزَّبَيْرِ كَانَ يَجْهَرُ بِـ (بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ) وَيَقُولُ :مَا يَمْنَعُهُمْ مِنْهَا إِلَّا الْكِبْرُ.

(۱۷۹) حضرَت ابن زَبیرنماز میں بیسیم اللّٰهِ کواو چی آواز ہے پڑھا کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ لوگوں کواس سے تکبرنے روک رکھاہے۔ ( ٤١٨. ) حَلَّتُنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ ذَرٍّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّ عُمَرَ جَهَرَ بِ (بِسُمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ).

(۱۸۰) حضرت عمر تفاتف بسم الله کواونچی آ وازے پڑھا کرتے تھے۔

# ( ١٩٧) اَلرَّجُلُ يقوأ بِسُمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

#### نماز میں بسم الله برا صنے كابيان

( ٤١٨١ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مُغِيرَةُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : إذَا قَرَأَ الرَّجُلُ فِي صَلَاتِهِ مَرَّةً وَاحِدَةً (بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ) أَجُزَأَهُ ذَلِكَ.

(٣١٨) حَفْرت ابرا يَهِم فر ماياكرتَ تَصَ كه جب آدى نمازيس ايك مرتب بِسُمِ اللهِ پُرْه لِوَيداس كے لئے كافى ہے۔ (١٨٧) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، عَنِ ابْنِ سِيوِينَ قَالَ : إِذَا تَعَوَّذَ مَرَّةً ، وَقَرَأَ (بِسُمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ) أُجْزَأُهُ لِبَقِيَّةِ صَلَاتِهِ.

(١٨٢) حضرت ابن سيرين فرماتے بيل كما أرآ وي نے نماز ميں ايك مرتبه أعُودُ بِاللّٰهِ اوربِسْمِ اللّٰهِ پڑھ لي توبياس كى باتى نماز کے لئے کانی ہے۔

( ٤١٨٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُرَأُ : (بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ) فِي كُلُّ رَكْعَةٍ.

(١٨٣) حضرت معيد بن جير مردكعت مين بسم الله يزهاكرتے تھے۔

( ٤١٨٤) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، قَالَ : سَأَلْتُ الْحَكَمَ ، وَحَمَّادًا ، وَأَبَا إِسْحَاقَ فَقَالُوا : اقْرَأُ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ بِـ (بِسُمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ).

(۸۱۸۴) حفرت شعبہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت حکم ،حضرت حماداور حضرت ابواسحاق سے اس بارے میں سوال کیا تو ان سب ففرمايا كهبرركعت مين بسم الله برهاكرو

( ٤١٨٥ ) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، وَحَمَّاهٍ ، وَأَبِي إِسْحَاقَ؛ فِي الرَّجُلِ يَقُرأُ فِي الرَّكُعَةِ بِالسُّورَتَيْنِ، كُلُّمَا قَرَأَ سُورَةً اسْتَفْتَحَ بِهِ (بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ).

(۱۸۵) حفرت حکم، حفرت حماداور حفرت ابواسحاق فرماتے ہیں کہ اگر کوئی آ دمی ایک رکعت میں دوسور تیں بڑھے تو ہرسورت کو بسم الله عشروع كرد.

( ٤١٨٦) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ طَلْحَةَ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُرَأُ فِي الْمُصْحَفِ ، فَكَانَ كُلَّمَا خَتَمَ سُورَةً قَرَأَ : (بِسْمِ

اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ).

(۱۸۷) حضرت کید فرمائے ہیں کہ حضرت طلح قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوئے جب بھی کوئی سورت ختم کرتے توبیسیم اللّٰهِ پڑھا کرتے تھے۔

# ( ١٩٨ ) فِيْمَا يُكْتَبُ لِلرَّجُلِ مِنَ التَّضْعِيفِ إِذَا أَرَادَ الصَّلاَةَ

#### جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے میں دوگنا اجر کب لکھاجا تا ہے

( ٤١٨٧ ) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ شِنْظِيرٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ ، قَالَ :إذَا انْتَهَى الرَّجُلُ إلَى الْقَوْمِ وَهُمْ قُعُودٌ فِى آخِرِ الصَّلَاةِ ، فَقَدُ دَخَلَ فِى التَّضْعِيفِ ، وَإِذَا انْتَهَى اللَّهِمُ وَقَدْ سَلَّمَ الإِمَامُ ، وَلَمْ يَتَفَرَّقُوا ، فَقَدْ دَخَلَ فِى التَّضْعِيفِ.

وَقَالَ عَطَاءٌ : كَانَ يُقَالُ : إِذَا خَرَجَ مِنْ بَيْتِهِ وَهُوَ يَنْوِيهِمْ فَأَذْرَكُهُمْ ، أَوْ لَمْ يُدُرِ كُهُمْ ، فَقَدْ دَخَلَ فِي التَّضْعِيفِ.

(۱۸۷۷) حضرت ابو ہریرہ جانٹی فرماتے ہیں کہ جب کوئی آ دئی جماعت کے اس حال میں شریک ہوا کہ لوگ نماز کے آخر میں بیٹھے تھے تو اے دوگنا اجر حاصل ہو گیا۔اگروہ امام کے سلام چھیرنے کے بعد جماعت کے ساتھ شریک ہوالیکن ابھی لوگ متفرق نہیں ہوئے تھے تو پھر بھی اے دوگنا اجر حاصل ہو گیا۔حضرت عطاء فرماتے ہیں کہ کہا جاتا تھا کہ جب کوئی شخص گھرے اس ارادے سے نکلے کہ جماعت کے ساتھ شریک ہوگا تو اے دوگنا اجرحاصل ہو گیا خواہ وہ جماعت تک نہیج سکے۔

( ٤١٨٨ ) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ عَامِرِ بُنِ شَقِيقٍ ، عَنْ أَبِى وَائِلٍ ، قَالَ :قَالَ عَبْدُ اللهِ :مَنْ أَدْرَكَ التَّشَهُّدَ ، فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ.

( ۱۸۸ ) حضرت عبدالله فرماتے ہیں کہ جو خص تشہد تک پنج گیا اے دوگنا اجر حاصل ہو گیا۔

( ٤١٨٩) حَلَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، عَن أَبِي سَلَمَةَ ، قَالَ : مَنْ خَرَجَ مِنْ بَيْتِهِ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ الْإِمَامُ ، فَقَدُ أَدْرَكَ.

(۱۸۹۶) حضرت ابوسلمہ فرماتے ہیں کہ جو تحص امام کے سلام بہیرنے سے پہلے گھرے نکل جائے اے دو گناا جرحاصل ہوگیا۔

## ( ١٩٩ ) إخراجُ الصِّبْيَانِ مِنَ الصَّفِّ

### بچول كوصفول سے نكالنے كا حكم

( ٤١٩.) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنِ ابْنِ صُهَيْبٍ ، قَالَ : كَانَ زَرٌ ، وَأَبُو وَائِلٍ إِذَا رَأُوْنَا فِي الصَّفِّ ، وَنَحْنُ صِبْيَانٌ أَخُوجُونَا. ( ۱۹۰ ) حضرت ابن صہیب کہتے ہیں کہ بچین میں حضرت زراور حضرت ابووائل اگر جمیں صفوں میں کھڑاد کیکھتے تو جمیں صفوں سے ماہر نکال دیتے تھے۔

( ٤١٩١) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ هِلَالٍ ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُكَيْمٍ ؛ أَنَّهُ كَانَ إذَا رَأَى صَبِيًّا فِي الصَّفَّ أَخْرَجَهُ.

(٣١٩١) حفرت عبدالله بن عليم الركس بيح كوصف مين كهر اد يكھتے تواہد باہر ڈكال دیتے تھے۔

( ٤١٩٢) حَلَّتُنَا عُبَيْدُ اللهِ ، عَنْ أَبَانَ الْعَطَّارِ ، عَنْ أَبِي هَاشِمٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَانَ إِذَا رَأَى عُلَامًا فِي الصَّفِّ أَخْرَجَهُ.

(۱۹۴۳) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب وٹاٹوؤ اگر کسی بچے کوصف میں کھڑاد کیھتے تواسے باہر نکال دیتے تھے۔

( ٤١٩٣ ) حَدَّثَنَا شَرِيكُ بُنُ عَبْدِ اللهِ ، عَنُ يَحْيَى بُنِ هَانِيءٍ الْمُرَادِثِيّ ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ قَوْمِهِ ؛ أَنَّ حُذَيْفَةَ كَانَ يُفَرِّقُ بَيْنَ الصِّبْيَانِ فِي الصَّفِّ ، أَوَ قَالَ : فِي الصَّلَاةِ.

(٣١٩٣) حفرت مذيفه الركس بحكوصف من كفراد يكفة تواس بابرنكال دية تهد

# (٢٠٠) أَلْإِمَامُ يُنْتَظَرُ بِالصَّلاَةِ

#### نماز کے لئے امام کا نظار کیا جائے گا

( ٤١٩٤) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ هِلَالِ بْنِ يَسَافٍ ، عَنْ أَبِى عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، أَوْ هِلَالِ ، عَنْ سَغْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ ، عَنْ أَبِى عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، قَالَ :قَالَ عَلِثٌ : الْمُؤذِّنُ أَمْلَكُ بِالأَذَانِ ، وَالإِمَامُ أَمْلَكُ بالإِقَامَةِ.

(۱۹۴۳) حضرت على والنو فرمات بين كداذان كے لئے مؤذن كااورا قامت كے لئے امام كاا تظاركيا جائے گا۔

( ٤١٩٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ:حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الْحَسَنِ بُنِ عُبَيْدِاللهِ، قَالَ:كَانُوا يَنْتَظِرُونَ الْأَسْوَدَ، وَكَانَ إمّامَهُمْ.

(۱۹۵۵) حضرت حسن بن عبیدفر ماتے ہیں کہلوگ حضرت اسود کا انظار کیا کرتے تھے، وہ ان کے امام تھے۔

( ١٩٦٦) حَدَّثُنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ إسْمَاعِيلَ بُنِ أَبِي خَالِدٍ ، قَالَ :كَانُوا يَنْتَظِرُونَ الإِمَامَ حَتَّى يَنْزِلَ الْمُؤَذِّنُ

(١٩٦٦) حضرت اساعیل بن ابی خالد فرماتے ہیں کہ لوگ امام کا انتظار کیا کرتے تھے یہاں تک کہ مؤذن منارے سے اتر آتا۔

( ٢٠١ ) فِي الصَّلاَةِ تُقَامُ فَيَعْرِضُ لِلإِمَامِ مَا يَشْغَلُهُ

اگرا قامت کے بعدامام کوکوئی کام پیش آجائے تو کیا کیا جائے؟

( ٤١٩٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ بَحَدَّثَنَا مِسْعَرٌ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَيْسَرَةَ ، عَنْ مَغْقِلِ بْنِ أَبِى بَكْرٍ ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ

الْخَطَّابِ النَّظِرَ بَعْدَ مَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ.

( ۲۱۹۷ ) حضرت معقل بن ابی بحرفر ماتے ہیں کہ نمازی اقامت کیے جانے کے بعد حضرت عمر اللہ کا تظار کیا جاتا تھا۔

( ٤١٩٨) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ ، عَنْ أَنَسٍ ، قَالَ : أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ وَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَجِى لِرَجُلٍ فِى جَانِبِ الْمَسْجِدِ ، قَمَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ حَتَّى نَامَ الْقَوْمُ.

(بخاری ۱۳۲ مسلم ۲۸۳)

( ۱۹۹۸ ) حضرت انس دوانو فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ جماعت کھڑی ہوگئی تھی لیکن رسول اللہ مِنَّافِظَ عَلَمْ محبد کے وف میں کھڑے ایک آ دمی ہے اتنی در سر گوشی فرماتے رہے کہ لوگ سونے لگے۔

( ٤١٩٩) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنِ التَّيْمِيِّ ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ ، قَالَ : إِنْ كَانَ عُمَرُ لَيْفَاوِمُ الرَّجُلَ بَعُدَ مَا تُقَامُ الصَّلَاةُ.

(۱۹۹۹) حضرت ابوعثان کہتے ہیں کہ حضرت عمر دیا تُخو ا قامت کے بعد بھی بعض اوقات کسی آ دمی کے ساتھ کھڑے ہوکرکوئی ضروری مات کرلما کرتے تھے۔

( ٤٢. ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُدَيْرٍ ، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ ، قَالَ :أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ وَصُفَّتِ الصُّفُوفُ فَانْدَرَأَ رَجُلٌ لِعُمَرَ فَكَلَّمَهُ ، فَأَطَالَا الْقِيَامَ حَتَّى أَلْقَيَا إِلَى الأَرْضِ وَالْقَوْمُ صُفُوفٌ.

(۲۰۰ مرد الرمجلز كہتے ہيں كه ايك مرتبه اقامت كهه دى گئى تقى اور مفيں بنالى گئى تھيں كه ايك آ دى آيا اور اس نے حضرت عمر دالئي سے گفتگو شروع كردى، وه دونوں كانى ديرتك گفتگو كرتے رہے اور پھرز مين پر بيٹھ سے، جبكہ لوگ مفوں ميں كھڑے ہے۔

## ( ٢٠٢ ) التَّسْلِيمُ فِي السَّجْدَةِ إِذَا قَرَّاهَا الرَّجُلُ

جوحفرات آیت سجدہ پڑھ کر سجدہ کرنے کے بعد سلام پھیرتے تھے

( ٤٢٠١ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ خَالِدٍ ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ ، وَابْنِ سِيرِينَ ؛ أَنَّهُمَا كَانَا إِذَا قَرَآ السَّجُدَةَ سَلَّمَا.

(۲۰۱۱) حفرت ابوقلاب اورحفرت ابن سيرين آيت سجده پڙھ كرىجده كرنے كے بعد سلام پھيرتے تھے۔

(٢٠.٢) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ ؛ أَنَّهُ كَانَ يُسَلِّمُ يَقُولُ : السَّلَامُ عَلَيْكُمْ، إِذَا قَرَأَ السَّجُدَةَ.

( ۲۰۲۰ ) حضرت ابوعبدالرحمٰن جب آیت مجده پڑھتے تو سجدہ کرنے کے بعدالسلام علیم کہدکرسلام پھیرتے تھے۔

( ٤٢.٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ شُعْبَةً، عَنِ الْحَكَمِ، قَالَ: رَأَيْتُ أَبَا الْأَحْوَص وَقَرَأَ السَّجْدَةَ فَسَلَّمَ عَنْ يَمِينِهِ تَسْلِيمَةً.

(۳۲۰۳) حضرت علم کہتے ہیں کہ میں نے حضرت احوص کودیکھا کہ انہوں نے آیت بجدہ پڑھی ادر بجدہ کرنے کے بعد دائیں طرف

ایک مرتبه سلام پھیرا۔

#### (٢٠٣) من كان لا يسلم في السُّجُدَةِ

#### جوحفرات آیت سجدہ پڑھ کر سجدہ کرنے کے بعد سلام نہ پھیرتے تھے

( ٤٢.٤ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، قَالَ : كَانَ إِبْرَاهِيمُ ، وَأَبُو صَالِحٍ ، وَيَحْيَى بُنُ وَقَابٍ لَا يُسَلِّمُونَ فِى السَّحْدَة.

(٣٢٠٣) حضرت ابراتيم ،حضرت ابوصالح اورحضرت يحيى بن وثاب آيت بجده پڑھ كرىجده كرنے كے بعد سلام ند پھيرتے تھے۔

( ٤٢٠٥) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ أَنَّهُ كَانَ إِذَا قَرَأَ السَّجْدَةَ لَمْ يُسَلِّمْ فِيهَا.

(۲۰۵) حفرت عطاء جبآ يت بجده يزهة توسجده كرنے كے بعد سلام نه ي ميرت تھے۔

( ٤٢.٦ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ يُونُسَ ، قَالَ : كَانَ الْحَسَنُ يَقُرُأُ بِنَا سُجُودَ الْقُرْآن وَلا يُسَلَّمُ.

(۲۰۲۸) حضرت یونس فرماتے ہیں کہ حضرت حسن اگر آیت مجدہ پڑھتے تو مجدہ کرنے کے بعد سلام نہیں پھیرتے تھے۔

( ٤٣.٧ ) حَدَّثَنَا عَبَّادٌ ، عَنْ وِقَاءِ بُنِ إِيَاسٍ الْاَسَدِى ، عَنْ سَعِيدِ بُنِ جُبَيْرٍ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُرَأُ السَّجْدَةَ ، فَيَرْفَعُ رَأْسَهُ ، وَلَا يُسَلِّمُ.

(٧٢٠٤) حضرت سعيد بن جبير جب آيت بحده پڑھتے توسجدہ كينے كے بعد اپناسرا ٹھاتے تو سلام نہيں پھيرتے تھے۔

## ( ٢٠٤ ) من قَالَ إذا قُرِئَت السَّجْدَةُ فَكُبِّرُ وَاسْجُدُ

جوحضرات فرماتے ہیں کہ جب آیت سجدہ پڑھی جائے تو تکبیر کہد کرسجدہ کرو

( ٤٢.٨ ) حَلَّنَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ (ح) وَأَبُو الْأَشْهَبِ ، عَنِ الْحَسَنِ ، أَنَهُمَا قَالَا :إذَا قَرَأَ الرَّجُلُ السَّجْدَةُ ، فَلْيُكَبِّرُ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ ، وَإِذَا سَجَدَ.

( ۳۲۰۸ ) حضرت ابراہیم اور حضرت حسن فرماتے ہیں کہ جب آ دمی آیت سجدہ پڑھے تو سراٹھاتے ہوئے اور سجدہ کرتے ہوئے اللَّهُ آنحبَرُ کہے۔

( ٤٢.٩ ) حَلَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ خَالِدٍ ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ ، وَابْنِ سِيرِينَ ، أَنَّهُمَا قَالَا :إذَا قَرَأَ الرَّجُلُ السَّجُدَةَ فِي غَيْرِ صَلَاةٍ قَالَ :اللَّهُ أَكْبَرُ.

( ۲۰۹۹ ) حضرت ابوقلا بداور حضرت ابن سيرين فرماتے بين كه جب آ دى نماز كے باہر آيت محبدہ پڑھے تواللَّهُ أَكْبَرُ كم ي

( ٤٢١ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ : كَانَ أَبِى إِذَا قَرَأَ السَّجُدَةَ ، قَالَ :اللَّهُ أَكْبَرُ ، ثُمَّ سَجَدَ. (٣٢١٠) حضرت عبدالله بن سلم فرماتے ہیں کہ میرے والد جب آیتِ تجدہ پڑھتے تواللَّهُ أَنْحَبُرُ كہد كرىجدہ كيا كرتے تھے۔

( ٤٢١١) حَلَّتُنَا ابْنُ فُضَيْل ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُرَأُ السَّجْدَةَ وَهُوَ يَمْشِي ، فَيُكْبَرُ وَيُومِيءُ حَيْثُ كَانَ وَجُهُهُ ، وَيُكَبِّرُ إِذَا رَفَعَ.

(۳۲۱۱) حضرت عطاء بن سائب کہتے ہیں کہ حضرت ابوعبدالرحمٰن جب چلتے ہوئے آیت سجدہ پڑھتے تو تکبیر کہدکراس طرف جھک جاتے جس طرف ان کامنہ ہوتا اور پھر سراٹھاتے ہوئے بھی تکبیر کہتے۔

( ٤٢١٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ :إِذَا قَرَأْتَ السَّجُدَةَ فَكَبِّرْ.

(٢١٢) حفرت عامر فرماتے ہیں کہ جبتم آیت محده پر هواو تکبیر کہو۔

### ( ٢٠٥ ) إذا قرأ الرَّجُلُ السَّجْلَةَ وَهُو يَمْشِي، مَا يَصْنَعُ؟

#### اگرکوئی آ دمی چلتے ہوئے آیتِ سجدہ پڑھے تو کیا کرے؟

( ٤٢١٢ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ حَرْبٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ أَبِى عَبْدِالرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ، قَالَ: كُنَّا نَقُرَأُ عَلَى أَبِى عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَنَحْنُ نَمْشِيٌ ، فَإِذَا مَرَّ بِالسَّجْدَةِ كَبَرَ وَأَوْمَا وَسَلَّمَ ، وَزَعَمَ أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ كَانَ يَصْنَعُ ذَلِكَ.

(۳۲۱۳) حضرت ابوعبدالرحمٰن سلمی فرماتے ہیں کہ ہم چلتے ہوئے حضرت ابوعبدالرحمٰن سے پڑھا کرتے تھے۔ جب وہ کوئی آ بت مجدہ پڑھتے تواللہ اکبر کہدکرا شارے کے ساتھ جھکتے اور سلام پھیرتے تھے۔

( ٤٢١٤) حَلَّنَنَا شَرِيكٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنُ إِبْرَاهِيمَ ؛ أَنَّ أَصْحَابَ عَبْدِ اللهِ كَانُوا يَقْرَؤُونَ السَّجْدَةَ وَهُمْ يَمْشُونَ ، فَيُومِئُونَ إِيمَاءً.

(۳۲۱۳) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ کے شاگر داگر چلتے ہوئے آیتِ مجدہ پڑھتے تو اشارے سے جھک جایا کرتے تھے۔

( ٤٢١٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْأَسُودِ ؛ أَنَهُ كَانَ يَقُرَوُهَا وَهُوَ يَمْشِى ، فَيُومِىءُ إِيمَاءً.

( ۲۱۵ ) حفرت اسودا گرچلتے ہوئے آیب مجدہ پڑھتے تواشارے سے جھک جایا کرتے تھے۔

( ٤٩١٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنُ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بُنِ مُهَاجِرٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عَلْقَمَةَ ؛ أَنَّهُ كَانَ يُومِيءُ.

(٣١٦) حفزت علقمه اگر چلتے ہوئے آیت تجدہ پڑھتے تواشارے سے جھک جایا کرتے تھے۔

( ٤٢١٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِ ، عَنْ أَشْعَتْ ، قَالَ :سَأَلْتُ كُرْدُوسًا عَنِ السَّجْدَةِ يَقُرَوُهَا الرَّجُلُ وَهُوَ يَمُشِي؟

قَالَ :يُومِيءُ.

- ( ٢٢١٧) حضرت افعث كہتے ہيں كہ ميں نے كردوس سے سوال كيا كه اگر كوئى آدمى چلتے ہوئے آبت مجدہ پڑھے تو وہ كيا كرے؟ انہوں نے فرمايا كدوہ اشارے سے جھك جائے۔
- ( ٤٦٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً ، عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ زِيَادٍ ، قَالَ :حَدَّثِني عُمَارَةً بْنُ الْقَعْقَاعِ ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ بْنِ عَمْرِو بْنِ جَرِيرِ ؛ أَنَّهُ ذَكَرَ الإِيمَاءَ ، وَذَكَرُتُ لَهُ :أَنَّ إِبْرَاهِيمَ قَرَأَهَا فِي مَسِيرٍ لَهُ فَأَوْمَأَ.
- (۳۲۱۸) حضرت عمارہ بن قعقاع فرماتے ہیں کہ ابوزر عد بن عمر و بن جریر نے آیت بحدہ پڑھنے کا ذکر کیا تو میں نے انہیں بتایا کہ حضرت ابراہیم نے ایک مرتبہ چلتے ہوئے آیت بحدہ پڑھی تو اشارے سے جھک گئے تھے۔
- ( ٤٢١٩ ) حَدَّثُنَا عَبْدَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ ، قَالَ : كُنْتُ أَعْرِضُ عَلَى أَبَى وَيَعْرِضُ عَلَى فِي الطَّرِيقِ ، فَيَمُرُّ بِالسَّجْدَةِ فَيَسْجُدُ ، فَقُلْتُ لَهُ : أَنَسْجُدُ فِي الطَّرِيقِ ؟ قَالَ :نَعَمْ.
- (٣٢٩) حُصَرَّت ابراہیم بھی کہتے ہیں کہ بعض اوقات کی رائے میں میں اور میرے والدا کھے ہوتے ،اگر بھی وہ آیت بجدہ پڑھتے تو مجدہ کرتے ۔ میں ان سے پوچھتا کیا آپ رائے میں مجدہ کرتے ہیں؟ وہ فر ماتے ہاں۔
- ( ُ٢٢٠) حَلَّثَنَا الْفَصْلُ بُنُ دُكَيْنِ ، عَنُ أَبِي جَعْفَرِ الرَّازِيِّ ، عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ أَنَسٍ ، قَالَ : قُلْتُ لَآبِي الْعَالِيَةِ : إِنِّي آنَدُ وَي سِكَةٍ ضَيِّقَةٍ ، فَأَسُمَعُ الْقَارِىءَ يَقُرُّ السَّجُدَةَ ، فَأَسُجُدُ عَلَى الطَّرِيقِ ؟ قَالَ : نَعَمُ ، أُسُجُدُ عَلَى الطَّرِيقِ . الطَّرِيقِ . الطَّرِيقِ . الطَّرِيقِ . الطَّرِيقِ .
- (۳۲۰) حفرت رہے بن انس کہتے ہیں کہ میں نے ابوعالیہ سے پوچھا کہ میں بعض اوقات کی تک گل سے گذروں اور کسی قرآن پڑھنے والے کوآیت بجدہ کی تلاوت کرتے سنوں تو کیا میں رائے میں بحدہ کرلوں؟ انہوں نے فرمایا ہاں، راستہ میں بحدہ کرلو۔
- (٤٢٢١) حَدَّثُنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنُ خَالِدٍ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ؛ أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ كَانَ يَقُرَأُ وَهُوَ يَمْشِي ، فَتَأْتِي السَّجْدَةَ فَيَتَنَجَى فِيَسْجُدُ.
- (۳۲۲۱) حفرت محمد فرماتے ہیں کہ اگر حفزت ابن مسعود جھاڑ چلتے ہوئی بھی تلاوت کررہے ہوتے اور آیت بجدہ آ جاتی تو ایک طرف ہوکر بجدہ کیا کرتے تھے۔
- ( ٤٢٢٢) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ فُصَيْلٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ ، قَالَ : إذَا قَرَأْتَ السَّجُدَةَ وَأَنْتَ تَمْشِي ، فَضَعْ جَبْهَتَكَ عَلَى أَوَّلِ حَائِطٍ تَلْقَى.
- (۳۲۴۳) حضرت سلمہ بن کہیل فریاتے ہیں کہ جب تم چلتے ہوئے آیت مجدہ کی تلاوت کروتو جو پہلی ویوارآئے اس پراپی پیشانی امحالہ

## (٢٠٦) الرجل يقرأ السَّجْكَةَ، ثُمَّ يُعِيدُ قِرَاءَ تَهَا كَيْفَ يَصْنَعُ ؟

# اگرکوئی مخص ایک مرتبہ کسی آیت ِسجدہ کی تلاوت کرے، پھر دوبارہ اس آیت کو

#### یر ہے تو کیا کرے؟

( ٤٢٢٢ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا يُونُسُ ، عَنِ الْحَسَنِ (ح) وَأَخْبَرَنَا مُغِيرَةُ ، عَنُ إِبْرَاهِيمَ ؛ فِي الرَّجُلِ يَفْرَأُ السَّجْدَةَ ، ثُمَّ يُعِيدُ قِرَانَتَهَا ، قَالَا : تُجْزِئُهُ السَّجْدَةُ الأُولَى.

(۳۲۲۳) حفزت حسن ادر حفزت ابراہیم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی مخض ایک مرتبہ آیت سجدہ کی تلاوت کرنے کے بعد دوبارہ ای کی تلاوت کرے تواس کے لئے ایک سجدہ کافی ہے۔

( ٤٢٢٤ ) حَلَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ :إِذَا قَرَأْتَ السَّجْدَةَ أَجْزَأُك أَنْ تَسُجُدَ بِهَا مَرَّةً.

(٣٢٢٣) حضرت مجامد فرماتے ہیں کہ جب تم آرب تجدہ کوزیادہ مرتبہ پڑھوتو تمہارے لئے ایک تجدہ کافی ہے۔

( ٤٢٢٥) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُرَأُ السَّجْدَةَ فَيَسُجُدُ ، ثُمَّ يُعِيدُهَا فِي مَجْلِسِهِ ذَلِكَ مِرَارًا ، لَا يَسُجُدُ.

(۳۲۲۵) حضرت عطاء بن سائب فرماتے ہیں کہ حضرت ابوعبدالرحمٰن جب آیت سجدہ پڑھتے تو سجدہ کیا کرتے تھے،اوراگرایک مجلس میں ایک آیت ایک سے زائد بار پڑھتے تو ایک مرتبہ ہی سجدہ کیا کرتے تھے۔

## ( ٢٠٧ ) في اختصار السُّجُودِ

## سجدہ سے بیخے کے لئے آیت مجدہ کوچھوڑ نے کا حکم

( ٤٢٢٦ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ :أَخْبَرَنَا خَالِدٌ ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَّةِ ، قَالَ :كَانُوا يَكُرَهُونَ اخْتِصَارَ السُّجُودِ.

(٣٢٢٦) حضرت ابوعاليه فرماتے ہيں كه اسلاف تجده سے بچنے كے لئے آيت تحده كوچھوڑنے كو كروه خيال فرماتے تھے۔

( ٤٢٢٧ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، وَعَلِيَّ بُنُ مُسْهِرٍ ، وَابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ دَاوُدَ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، قَالَ : كَانُوا يَكُرَهُونَ اخْتِصَارَ السُّجُودِ ، وَكَانُوا يَكُرَهُونَ إِذَا أَتَوُّا عَلَى السَّجْلَةِ أَنْ يُجَاوِزُوهَا حَتَّى يَسُجُدُوا.

(۴۲۷۷) حصرت شعبی فرماتے ہیں کہ اسلاف سجدہ ہے بچنے کے لئے آیت مجدہ کوچھوڑنے کو مکروہ خیال فرماتے تھے۔اوروہ اس بات کوبھی مکروہ خیال فرماتے تھے کہ کی آیت مجدہ کو پڑھ کر بغیر مجدہ کئے گذر جائیں۔

( ٤٢٢٨ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَنْصُورٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ :ثَلَاكُ مِمَّا أَخْدَتَ النَّاسُ :اخْتِصَارُ السُّجُودِ ، وَرَفْعُ الأَيْدِى فِي الدُّعَاءِ ، قَالَ هُشَيْمٌ :وَغَسِيتُ التَّالِثَةَ. (۳۲۲۸) حضرت سعید بن میتب فر ماتے ہیں کہ لوگوں میں تین بدعتیں پیدا ہوگئی ہیں:سجدہ سے بیچنے کے لئے آیت سجدہ کوچھوڑنا، دعامیں ہاتھ کواٹھانا۔راوی بلیم کہتے ہیں کہ تیسری بات میں بھول گیا۔

( ٤٢٢٩ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُبَارَكٍ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ قُرَيْرٍ ، قَالَ :سَأَلْتُ ابْنَ سِيرِينَ عَنِ اخْتِصَارِ السُّجُودِ ؟ فَكَرِهَهُ وَعَبَسَ وَجْهُهُ ، وَقَالَ ·لَا أَدْرِى مَا هَذَا.

(۲۲۹) حضرت عبدالعزیز بن قریر کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن سیرین سے بحدہ سے بیخے کے لئے آیت بجدہ کوچھوڑنے کے بارے میں دریافت کیا تو انہوں نے اسے مکروہ خیال کیا اور ابنے چہرے پر تیوری چڑھائی اور فرمایا کہ میں نہیں جانتا کہ یہ کیا حرکت ہے؟!

( ٤٢٣ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةً ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ : هُوَ مِمَّا أَحْدَثَ النَّاسُ.

( ۲۲۳۰) حضرت سعید بن میتب فرماتے ہیں کہ بجدہ سے بیخے کے لئے آیت بجدہ کو چھوڑ نالوگوں کا ایجاد کردہ طریقہ ہے۔

( ٤٣٣١ ) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانُوا يَكُرَهُونَ أَنْ تُخْتَصَرَ السَّجْدَةُ.

(۳۲۳) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ اسلاف اس بات کو مکروہ خیال فرماتے تھے کہ تجدہ سے بیچنے کے لئے آیت تجدہ کو چھوڑا جائے۔

( ٤٢٣٢) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : كَانَ يُكْرَهُ أَنْ يُخْتَصَرَ سُجُودُ الْقُرْآنِ.

(۲۳۳۲) حفزت حسن اس بات كوكروه خيال فرماتے تھے كەنجدە سے بچنے كے لئے آيت بحدہ كوچھوڑ اجائے۔

( ٤٢٣٢ ) حَدَّثَنَا الْفَصْلُ بْنُ دُكَيْنٍ، عَنِ أَبِى الْمُعْتَمِرِ، عَنْ قَنَادَةَ، عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ، قَالَ:هُوَ مِمَّا أَحْدَثَ النَّاسُ. (٣٢٣٣) حضرت شهر بن حوشب فرمات بين كه مجده سے بينے كے لئے آيت مجده كوچھوڑ نالوگول كاا يجادكرده طريقة ہے۔

# ( ٢٠٨ ) في الرجل يُقرِّأُ السَّجْدَةَ عَلَى الدَّابَّةِ

## اگر کوئی آ دمی سواری برآیت سجده کی تلاوت کرے تووہ کیا کرے؟

( ٤٢٣٤) حَدَّثُنَا وَكِيعُ بُنُ الْجَرَّاحِ ، عَنْ مِسْعَرِ ، عَنْ وَبَوَةَ ، قَالَ :سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ ، وَأَنَا مُقْبِلٌ مِنَ الْمَدِينَةِ عَنِ الرَّجُلِ يَقْرَأُ السَّجْدَةَ وَهُوَ عَلَى الدَّابَّةِ ؟ قَالَ :يُومِيءُ.

(۳۲۳۴) حضرت وبرہ کہتے ہیں کدمدینہ ہے آتے ہوئے میں نے حضرت ابن عمر ڈاپٹن سے سوال کیا کہا گر کوئی آ دمی سواری پر آہتِ مجدہ کی تلاوت کر ہے تو وہ کیا کرے؟ انہوں نے فر مایا کہ وہ اشارے سے جھک جائے۔

( ٤٢٣٥ ) حَلَّثُنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ؛ فِي الرَّجُلِ يَقُرَأُ السَّجْدَةَ وَهُوَ عَلَى دَابَّةٍ ، قَالَ :يُومِيءُ برَّأْسِهِ إِيمَاءً حَيْثُ كَانَ وَجْهُهُ. (۳۲۳۵) حفزت ابراہیم اس محف کے بارے میں جوسواری پر آیت مجدہ کی تلاوت کرے فرماتے ہیں کہ جس طرف بھی اس کامنہ ہووہ سرکو جھکا کراشارہ کرلے۔

( ٤٢٣٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ ثُويُرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَلِقٌ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُرَأُ السَّجْدَةَ وَهُوَ عَلَى رَاحِلَتِهِ فَيُومِيءُ.

(۲۳۷۷) حفرت تو رہے والد فرماتے ہیں کہ حضرت علی والتی جب سواری پرآیت مجدہ کی تلاوت کرتے تو سرے جھکنے کا شارہ کیا کرتے تھے۔

( ٤٢٣٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنُ إِسُواثِيلَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، عَنْ أَبِى عُبَيْدَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ ، قَالَ : كَانَ يَقُواُ ٱلسَّجُدَةَ عَلَى رَاحِلَتِهِ فَيُومِىءُ.

( ٣٢٨ ) حضرت معيد بن زيد والثيرة جب سواري برآيت بحده كى تلاوت كرتے تو سر سے بھكنے كا اشاره كيا كرتے تھے۔

( ٤٢٣٩) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ إِسْرَالِيلَ، عَنْ مُويُورٍ، قَالَ: رَأَيْتُ ابْنَ الزُّبَيْرِ يَقْرَأُ السَّجْدَةَ وَهُو عَلَى رَاحِلَتِهِ، فَيُومِيءُ.

(۲۲۳۹) حفرت عبدالله بن زبير و الله جب سواري را يت تجده كى تلاوت كرتے تو سر ي بيكنے كا اشاره كيا كرتے تھے۔

( ٤٢٤٠) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ فِي الرَّجُلِ يَقُرَأُ السَّجْدَةَ وَهُوَ عَلَى دَايَّتِهِ ، قَالَ: يُومِيءُ

(۴۲۴۰)حضرت عطاءاں محفق کے بارے میں جوسواری پر آیت سجدہ کی تلاوت کرے فرماتے ہیں کہ وہ سرے جھکنے کا اشارہ کرے۔

( ٤٣٤١) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ شِبَاكٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ؛ قَالَ : إِذَا قَرَأَ السَّجْدَةَ وَهُوَ عَلَى دَاتَيْهِ أَوْمَأَ بِرَأْسِهِ إِيمَاءً.

(۲۲۲۱) حضرت ابراہیم جب سواری برآیت تحدہ کی تلاوت کرتے توسر سے جھکنے کا اشارہ کیا کرتے تھے۔

( ٤٢٤٢ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشُرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادٌ ؛ أَنَّ إِبْرَاهِيمَ سَأَلَ عَلْقَمَةَ : أَيَنْزِلُ عَنْ دَايَّيْنِيْلْسَّجْدَةِ ؟ فَأَمَرَهُ أَنَّ لَا يَنْزِلَ. ( ۲۲۲۲) حضرت ابراہیم نے حضرت علقمہ ہے سوال کیا کہ اگر کوئی مخف سواری پر آیت مجدہ پڑھے تو کیا سجدہ کرنے کے لئے نیچے اتر ہے گا؟ انہوں نے فرمایا کنہیں بلکہ اتر ہے بغیر سر سے اشارہ کرےگا۔

## ( ٢٠٩ ) من قَالَ السَّجْدَةُ عَلَى مَنْ جَلَسَ لَهَا وَمَنْ سَمِعَهَا

ہر سننے والے اور تلاوت کرنے والے کے پاس سننے کے لئے بیٹھنے والے پر بھی سحیدہ لازم ہے ( ٤٢٤٣) حَدَّثَنَا يَحْمَى بُنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : إِنَّمَا السَّجْدَةُ عَلَى مَنْ جَلَسَ لَهَا.

(٣٢٣٣) حفرت ابن عباس ففاهن فرمات بي كه تلاوت كرف والى ياس سنن كو لئ بيض والى يجى مجده لازم بـــ وعِنْدَ ( ٢٢٤٣) حَدَّنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَنْحَبَرَنَا خَالِدٌ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : قَالَ عُمَرُ : إِنَّمَا السَّجْدَةُ فِي الْمُسْجِدِ ، وَعِنْدَ الذِّكُو.

( ۱۲۳۳ ) حضرت عمر جنافی فرماتے ہیں کہ تجدہ تلاوت مجدمیں اور ذکر کے وقت لازم ہے۔

( ٤٢٤٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أَبِي الْعَوَّامِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : إنَّمَا السَّجْدَةُ عَلَى مَنْ جَلَسَ لَهَا.

( ٢٢٥٥) حضرت ابن عباس من وسن المرات بين كه تلاوت كرنے والے كے پاس سننے كے لئے بيٹھے والے پر بھى تجد ہ لازم ہے۔

( ٤٢٤٦) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَخُبَرَنَا يُونُسُ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : إنَّمَا السُّجُودُ عَلَى مَنْ جَلَسَ لَهُ ، وَأَنْصَتَ.

(٣٢٣٦) حفرت حسن فرماتے ہیں کہ بجدہ ہرا س محف پر لازم ہے جو تلاوت کرنے والے کے پاس سننے کے لئے بیٹھے اوراس کے لئے خاموش ہو۔ لئے خاموش ہو۔

( ٤٢٤٧ ) حَلَّاثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ عُثْمَانَ، قَالَ: إِنَّمَا السَّجْدَةُ عَلَى مَنْ جَلَسَ لَهَا.

مَجْلِسِهِ ، فَيَقُرَأُ السَّجْدَةَ ، فَلَا يَسْجُدُ سَعِيدٌ وَقَدْ سَمِعَهَا ، قَالَ : فَقِيلَ لَهُ : فَمَا يَمْنَعُك مِنَ السُّجُودِ ؟ قَالَ :

(۳۲۸۸) حضرت یجی بن سعید فرماتے ہیں کہ ایک محض حضرت سعید بن میتب کے بیٹھنے کی جگہ کے پاس بیٹھا کرتا تھا۔ وہ اگر آیت سجدہ کی تلاوت کرتا تو حضرت سعیداس آیت کو سننے کے باوجود سجدہ نہیں کرتے تھے۔ کسی نے اس بارے میں ان سے دریافت کیا تو انہوں نے فرمایا کہ میں اس کی تلاوت سننے کے لئے تو یہاں نہیں بیٹھا ہوا۔ ( ٤٢٤٩) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، وَنَافِعٍ ، وَسَعِيد بُنِ جُبَيْرٍ ، قَالُوا : مَنْ سَمِعَ السَّجُدَةَ ، فَعَلَيْهِ أَنْ يَسْجُدَ.

(۳۲۴۹) حفرت حماد ،حفرت ابراہیم ،حفرت نافع اور حفرت سعید بن جبیر فرماتے ہیں کہ جس نے آیت مجدہ سی اس پر بجدہ لازم ہے۔

( ٤٢٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْل ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ ، عَنْ أَبِى عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، قَالَ : دَخَلَ سَلْمَانُ الْفَارِسِتُّ الْمَسْجِدَ وَفِيهِ قَوْمٌ يَّقُرَوُونَ ، فَقَرَوُوا السَّجْدَةَ فَسَجَدُّوا ، فَقَالَ لَهُ صَاحِبُهُ : يَا أَبَا عَبْدِ اللهِ ، لَوْلَا أَتَيْنَا هَوُلَاءِ الْقَوْمَ ، فَقَالَ :مَا لِهَذَا غَدَوْنَا.

( ۴۲۵۰) حضرت ابوعبد الرحمٰن فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت سلمان متجد میں داخل ہوئے تو لوگ قر آن پڑھ رہے تھے۔ انہوں نے آیت سجدہ کی تلاوت کی اور سجدہ کیا۔ ایک شخص نے حضرت سلمان سے کہا کہ اے ابوعبد اللہ! ہم بھی ان لوگوں کی طرح سجدہ نہ کریں۔ انہوں نے فرمایا کہ ہم یہاں اس لئے تونہیں آئے۔

( ٤٢٥١) حَلَّثَنَا عَبُدُ الْأَعْلَىٰ ، عَنِ الْجُرَيْرِيِّ ، عَنْ أَبِي الْعَلَاءِ ، عَنْ مُطَرِّفٍ ، قَالَ :سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَتَمَارَى فِي السَّجْدَةِ ، أَسَمِعَهَا أَمْ لَمْ يَسْمَعُهَا ؟ قَالَ :وَسَمِعَهَا ، فَمَاذَا ؟ ثُمَّ قَالَ مُطَرِّفُ :سَأَلْتُ عِمْرَانَ بُنَ حُصَيْنٍ عَنْ الرَّجُلِ لاَ يَدْرِى أَسَمِعَ السَّجْدَةَ ، أَمْ لاَ ؟ قَالَ :وَسَمِعَهَا ، فَمَاذَا ؟.

(۲۵۱) حفرت ابوالعلاء فرماتے ہیں کہ حفرت مطرف ہے اس شخص کے ہارے میں سوال کیا جے آیتِ مجدہ کے ہارے میں شک ہوگیا کہ اس نے سی ہے پانہیں سی ، تو وہ کیا کرے؟ انہوں نے فرمایا کہ اگروہ اے سنتا تو کیا کرتا؟ پھر حفزت مطرف نے فرمایا کہ میں نے حضرت عمران بن حصین جانئے ہے اس شخص کے ہارے میں سوال کیا تھا جے بیشک ہوجائے کہ اس نے آیتِ مجدہ تی ہے یا نہیں تو وہ کیا کرے؟ انہوں نے فرمایا تھا کہ اگروہ اسے سنتا تو کیا کرتا۔

( ٤٢٥٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، وَمُحَمَّدُ بُنُ بِشْرٍ، عَنْ مِسْعَرٍ، عَنْ عَطِيَّةَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: إِنَّمَا السَّجْدَةُ عَلَى مَنْ سَمِعَهَا. (٣٢٥٢) حضرت ابن عمر والنَّيْ فرماتے بيں كه يجده اس پرلازم ہے جوآيت مجده كونے۔

( ٢١٠ ) من قَالَ لَيْسَ فِي الْمُفَصَّلِ سُجُودٌ ، وَكُورُ يَسْجُدُ فِيهِ

جوحضرات فرماتے ہیں کمفصل ہ میں سجد نہیں ہیں اور وہ اس میں سجدہ نہیں کرتے تھے

( ٤٢٥٢ ) حَدَّثَنَا عَبْدُاللهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ، وَالْحَسَنِ، قَالاَ:قَالَ عُمَرُ:لَيْسَ فِي الْمُفَصَّلِ سُجُودٌ.

• سورة الحجرات سے لے کرآ خرِ قرآن تک کی سورتوں کو' مفصل'' کہاجاتا ہے۔' مفصل'' کی تین تشمیس ہیں: طوال ،اوساط اور قصار مطوال مفصل سورة الحجرات سے لے کرسورة البردج تک ،اوساط مفصل سورة الطارق ہے سورة البیئة تک اور قصار مفصل سورة القدر سے لے کرسورة الناس تک جیں۔

- (٣٢٥٣) حفزت عمر رُفاتُفهُ فرماتے ہیں کہ مفصّل میں بجو دِ تلاوت نہیں ہیں۔
- ( ٤٢٥٤ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، أَخْبَرَنَا خَالِدٌ، عَنِ أَبِي الْعُرْيَانِ الْمُجَاشِعِيِّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: لَيْسَ فِي الْمُفَصَّلِ سُجُود.
  - ( ۱۲۵۴ ) حفرت ابن عباس من الفرائز ماتے ہیں کہ مفصل میں جودِ تلاوت نہیں ہیں۔
- ( ٤٢٥٥ ) حَلَّاثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ :أُخْبَرَنَا مَنْصُورٌ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ :لَيْسَ فِي الْمُفَصَّلِ سُجُود.
  - ( ٣٢٥٥) حضرت ابن عباس بئي دين فرمايا كرتے تھے كمفصل ميں بحودٍ تلاوت نبيس بيں۔
  - ( ١٢٥٦) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا أَبُو بِشُرٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ : لَيْسَ فِي الْمُفَصَّلِ سُجُود.
    - ( ۲۵۲ ) حضرت سعید بن جبیر فر ماتے ہیں کہ مفضل میں بجو دِ تلاوت نہیں ہیں۔
- ( ٤٢٥٧ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا خَالِدٌ ، عَنِ الْحَسَنِ ، كَانَ يَقُولُ : لَيْسَ فِي الْعَرَبِيِّ سُجُودٌ ، يَعْنِي الْمُفَصَّلَ.
  - (٣٢٥٧) حضرت حسن فر ماتے ہیں کہ مفصل میں جو دِ تلاوت نہیں ہیں۔
- ( ٤٢٥٨ ) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ ، عَنُ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ ، وَعِكْرِمَةَ ، وَالْحَسَنِ ، قَالُوا : لَيْسَ فِى الْمُفَصَّل سُجُودٌ.
  - ( ۳۲۵۸ ) حفرت ابن المسيب ،حفرت عکر مهاور حفرت حسن فر ماتے ہیں کہ مفضل میں بجو دِ تلاوت نہیں ہیں۔
  - ( ٤٢٥٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أَيْمَنِ بْنِ نَابِلٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ طَاوُوسًا يَقُولُ : لَيْسَ فِي الْمُفَصَّلِ سُجُودٌ.
    - (٣٢٥٩) حضرت طاوئ فرماتے ہیں کے مفضل میں بجو دِ تلاوت نہیں ہیں۔
- ( ٤٢٦٠) حَلَّنْنَا وَكِيعٌ ، عَنِ ابْنِ أَبِى ذِنْبٍ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ قُسَيْطٍ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ، قَالَ :قرَأْتُ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّجْمَ ، فَلَمْ يَسُجُدُ.

(بخاری ۱۰۷۳ ابوداؤد ۱۳۹۹)

- (٣٢٦٠) حضرت زيد بن ثابت فرماتے ہيں كه ميں نے نبى پاك مُؤْفِقَةَ كے سامنے سورة النجم كى تلاوت كى، آپ نے مجده نبيس فرمايا۔
- ( ٤٢٦١ ) حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بُنُ دُكَيْنٍ ، عَنْ دَاوُدَ بُنِ قَيْسٍ ، عَنْ زَيْدِ بُنِ أَسْلَمَ ، عَن عَطاءِ بُنِ يَسَارٍ ، قَالَ :سَأَلْتُ أُبَيَّ بُنَ كَعْبِ :فِي الْمُفَصَّلِ سُجُودٌ ؟ قَالَ :لَا.
- (۲۲۱۱) حفرت عطاء بن بیار کہتے ہیں کہ میں نے حضرت الی بن کعب سے سوال کیا کہ کیامفصل میں تجدے ہیں؟ انہوں نے فر مانہیں۔
  - ( ٢٦٢ ) حَدَّثْنَا وَكِيعٌ ، عَنْ رَبِيعٍ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ سَفْدٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : لَيْسَ فِي الْمُفَصَّلِ سُجُودٌ.

(۲۲۲۲) حضرت مجاہد فر ماتے ہیں کہ مفصل میں بچو دِ تلاوت نہیں ہیں۔

( ٤٢٦٢) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ قَيْسٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عُن عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ أَبْنَى بْنِ كَعْبٍ ، قَالَ : لَيْسَ فِي الْمُفَصَّلِ سُجُودٌ.

(۲۲۷۳) حضرت الى بن كعب إلى فرمات ميں كمفضل ميں جودٍ تلاوت نبيس ميں۔

# ( ۲۱۱ ) من كان يَسْجُدُّ فِي الْمُفَصَّلِ جوحضرات مفصل ميں سجدہ كيا كرتے تھے

( ٤٢٦٤) حَلَّثَنَا سُفُيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ مِينَاءٍ ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ ، قَالَ : سَجَدُنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ﴿إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتُ ﴾ ، وَ ﴿ اقْرَأُ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِى خَلَقَ ﴾ . (مسلم ١٥٥- احمد ٢/ ٢٦١)

(٣٢٦٣) حفرت ابو بريره ولئ فَوْ فرماتے عِن كه بم نے رسول الله مَ النَّيْ اَلَهُ عَالَهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبِي بَكُو بُنِ عَمْرِ وَ بُنِ حَزُم ، عَنْ عُمْر بُنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، عَنْ أَبِي بَكُو بُنِ عَمْرِ وَ بُنِ حَزُم ، عَنْ عُمْر بُنِ عَبْدِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبِي مُرَيْرَةً ؛ أَنَّ رَسُّولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ سَكَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَجَدَ فِي : ﴿إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَتْ ﴾ . (ابن ماجه ٥٥-١ ـ احمد ٢/ ٢٣٤)

(٣٢٦٥) حضرت ابو مريره والنور مات مي كدرسول الله مَطْفَقَةَ في سورة الانشقاق مي مجده فرمايا-

( ٤٢٦٦) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بُنُ زَيْدِ بُنِ جُدْعَانَ ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ ، قَالَ : صَلَّيْتُ خَلْفَ أَبِي هُرَيْرَةَ بِالْمَدِينَةِ الْعِشَاءَ الآخِرَةَ ، قَالَ : فَقَرَأَ فِيهَا ﴿إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتُ ﴾ فَسَجَّدَ فِيهَا ، فَقُلْتُ لَهُ : تَسُجُدُ فِيهَا ؟ فَقَالَ:رَأَيْت خَلِيلِي أَبَا الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَجَدَ فِيهَا ، فَلاَ أَدَعُ ذَلِكَ. (طحاوى ٣٥٤)

(۲۲۱۸) حصرت ابورافع کہتے ہیں کہ میں نے حصرت ابو ہریرہ وہ اللہ کے ساتھ مدینہ میں عشاء کی نماز پڑھی۔انہوں نے اس میں سورۃ الانشقاق کی تلاوت کی اوراس میں سجدہ کیا۔ میں نے ان سے سوال کیا کہ آپ اس سورت میں سجدہ کیوں کرتے ہیں؟ انہوں نے فرمایا کہ میں نے اپنے خلیل ابوالقاسم مَرْافِظَةَ کَوالیا کرتے دیکھا تھا اس کے بعد سے میں بھی یونہی کرتا ہوں۔

( ٤٣٦٧ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، عَنُ شُعْبَةَ ، عَنُ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْأَسُودِ ، عَنُ عَبُدِ اللهِ ، قَالَ :سَجَدَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي النَّجْمِ ، فَمَا بَقِى أَحَدٌ إِلَّا سَجَدَ مَعَهُ ، إِلَّا شَيْخًا أَخَذَ كَثَّا مِنُ تُرَابٍ ، فَرَفَعَهُ إِلَى جَبْهَتِهِ ، قَالَ :فَلَقَدُ رَأَيْتُهُ قُتِلَ كَافِرًا. (بخارى ٣٩٤٣ـ ابوداؤد ١٣٠١)

(٢٢٧٧) حضرت عبدالله فرماتے ہيں كه رسول الله مَنْ فَيْفَعَ أَنْ سُورة النجم ميں مجده كيا توسب لوگوں نے مجده كيا-البتدا يك بوز ھے

نِ مَنْ كَى اَيكَ شَمَّى لِـكَراسِتِ إِنِي بِيثَانَى تَكَ بِلْمَدَرَلِيا ِ حَفَرتَ عِبِدَاللَّهُ فَرَاتِ بِين كَرَمِينَ فَ دَيَهَا كَدُه كَفُرَالَتِ بِينَ مِنْ عَلَى اللَّهُ وَالْحَالِئُو وَالْفِعِ الصَّالِئُو ، قَالَ : صَلَّى بِنَا عُمَّرُ صَلَاةً الْهِ رَافِعِ الصَّالِئُو ، قَالَ : صَلَّى بِنَا عُمَرُ صَلَاةً الْهِ شَاءُ الْسَمَّاءُ انْشَقَّتُ ﴾ فَسَجَدَ ، عُمَرُ صَلَاةً الْهِشَاءِ الآخِرَةِ ، فَقَرَأُ فِي إِحْدَى الرَّكُعَيَّيْنِ الْأُولِيَيْنِ: ﴿إِذَا السَّمَّاءُ انْشَقَّتُ ﴾ فَسَجَدَ ، وَسَجَدُنَا مَعَهُ.

(۲۲۸) حضرت ابورافع صائغ کہتے ہیں کہ حضرت عمر ڈٹاٹٹو نے ہمیں عشاء کی نماز پڑھائی۔انہوں نے پہلی دور کعتوں میں سے ایک رکعت میں سورۃ الانشقاق کی تلاوت کی اوراس میں انہوں نے سجدہ کیا۔ہم نے بھی ان کے ساتھ سجدہ کیا۔

( ٤٢٦٩ ) حَلَّنَنَا حَفُصٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْأَسُوَدِ ، قَالَ :رَأَيْتُ عُمَرَ ، وَعَبْدَ اللهِ يَسْجُدَانِ فِي ﴿إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتُ﴾ ، أَوْ أَحَدَهُمَا.

(۳۲ ۱۹) حضرت اسود فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عمراور حضرت عبداللہ شکھ پین اونوں میں ہے ایک کودیکھا کہ انہوں نے سور ۃ الانشقاق میں بحدہ کیا۔

( ٤٢٧ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنِ الْمَسْعُودِي ، عَنِ ابْنِ الْأَصْبَهَانِيِّ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَسْجُدُ فِي ﴿إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتُ ﴾ .

( • ٢٢٧ ) حضرت عبدالله بن مسعود ولا في سورة الانشقاق مي مجده كياكرتے تھے۔

( ٤٢٧١ ) حَلَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِ ، عَنْ دَاوُدَ ، عَنْ أَبِى الْعَالِيَةِ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَجَدَ فِى النَّجْمِ ، وَالْمُسْلِمُونَ.

(٢٧١) حفرت ابوالعاليه فرماتے ہيں كەسورة النجم كى تلاوت ميں حضور مَلِفْظَةَ ﴿ اورمسلمانوں نے تجدہ كيا۔

( ٤٢٧٢ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مُغِيرَةُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَسْجُدُ فِى الْأَعْرَافِ ، وَبَنِى إِسْرَائِيلَ ، وَالنَّجْمِ وَ :﴿اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِى خَلَقَ﴾.

( ٣٢٧٢ ) حضرت عبدالله بن مسعود و فانتو سورة الاعراف ،سورة بني اسرائيل ،سورة النجم اورسورة العلق ميس بحبده كميا كرتے تھے۔

( ٤٢٧٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِ ، عَنْ دَاوُدَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ؛ أَنَّهُ سَجَدَ فِي النَّجْمِ وَ﴿ اقْرَأُ بِاسْمِ رَبُّكَ الَّذِي خَلَقَ﴾.

(٣٢٧٣) حضرت عبدالله من في نفي نے سورة النجم اور سورة العلق ميں سجدہ فرمايا۔

( ٤٢٧٤ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ زِرِّ ، قَالَ :عَزَاثِمُ السُّجُودِ ؛ (الم تَنْزِيلُ) وَ(حم تَنْزِيلُ) وَ(النَّجُمُ) وَ ﴿اقُرَأْ بِالسِمِ رَبِّكَ الَّذِي حَلَقَ﴾.

( ٣٤٧ ) حضرت زرفر ماتے ہیں كماعلى عبد بسورة الم تنزيل ، سورة حم تنزيل ، سورة النجم اور سورة العلق كے بيں۔

- ( ٤٢٧٥) حَلَّاثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنِ ابْنِ عَوْن ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَرَأَ (وَالنَّجْمِ) فَسَجَدَ فِيهَا الْمُسْلِمُونَ ، وَالْمُشْرِكُونَ ، وَالْجِنُّ ، وَالْجِنُّ ، وَالْإِنْسُ.
- (۳۲۷۵) حضرت شعبی فرماتے ہیں کہ حضور مَرْاَفِظَةَ آئے۔ سورة النجم کی تلاوت فرمائی اورمسلمانوں ،مشرکین ، جنات اورانسانوں نے سجدہ کیا۔
- ( ٤٢٧٦) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ قَسَامَةَ بُنِ زُهَيْرٍ ، قَالَ : كَانَ يَسْجُدُ فِي النَّجْمِ ، وَ ﴿إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتُ ﴾.
  - (٣٢٧) حضرت قسامه بن زهير سورة النجم اور سورة الانشقاق ميس بحده كياكرتے تھے۔
- ( ٤٢٧٧) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ حَبِيبٍ ، قَالَ : سَجَدُت مَعَ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي ﴿إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتُ ﴾.
  - (۲۲۷۷) حفرت سلیمان بن صبیب کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر بن عبدالعزیز کے ساتھ سورة الانشقاق میں مجدہ کیا ہے۔
  - ( ٤٢٧٨) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ ، قَالَ : رَأَيْتُ إِبْرَاهِيمَ يَسُجُدُ فِي ﴿إِذَا السَّمَاءُ انْشَفَّتُ ﴾.
    - (۸۲۷۸) حضرت حسن بن عبیدالله کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابراہیم کوسورۃ الانشقاق میں مجدہ کرتے ویکھا ہے۔
- ( ٤٢٧٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ نَافِع ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : كَانَ يَسْجُدُ فِى النَّجْمِ ، وَفِى ﴿اقْرَأُ بِاسْمِ رَبِّك﴾ إِلاَّ أَنْ يَقُرَأَ بِهِمَا فِى صَلَاةٍ مَكْتُوبَةٍ ، فَإِنَّهُ كَانَ لَا يَسْجُدُ بِهِمَا وَيَرْ كُعُ.
- (۳۲۷۹) حضرت نافع فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عمر وٹاٹی سورۃ الغجم اور سورۃ العلق میں تجدّہ کیا کرتے تھے۔البتۃ اگرانہیں فرض نماز میں پڑھتے تو ان میں بحدہ نہیں کرتے تھے اور رکوع کر لیتے تھے۔
- ( ٤٢٨ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ أَبِي عَدِيٍّ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، قَالَ : قَرَأَ مُحَمَّدٌ : ﴿إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتُ ﴾ وَأَنَا جَالِسٌ فَسَجَدَ فِيهَا.
  - (• ۴۲۸ ) حضرت ابن عون کہتے ہیں کہ حضرت محمد نے سورۃ الانشقاق کی تلادت کی اور پھراس میں بحیدہ کیا۔ عالانکہ میں مبیثا تھا۔
- (٤٢٨١) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنُ عَاصِمٍ ، عَنْ زِرِّ ، قَالَ :قَرَأَ عَمَّارٌ عَلَى الْمِنْبَرِ : ﴿إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتُ ﴾ ، ثُمَّ نَزَلَ إِلَى الْقَرَارِ ، فَسَجَدُّ بِهَا.
  - (۲۸۱) حضرت زر کہتے ہیں کہ حضرت عمار زلی نے منبر پرسورۃ الانشقاق بڑھی۔ پھرز مین پراتر کر مجدہ کیا۔
- ( ٤٢٨٢ ) حَلَّنَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ زَيْلٍ ، عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى ، عَنْ مَسْرُوقِ بْنِ الْأَجْدَعِ ؛ أَنَّ عُثْمَانَ قَرَأَ فِى الْعِشَاءِ بِالنَّجْمِ ، فَسَجَدَ.
  - ( ۲۸۲ ) حضرت مسروق بن اجدع كہتے ہيں كه حضرت عثمان جائئ نے عشاء كى نماز ميں سورة النجم بردهى اور مجده كيا۔

- ( ٤٢٨٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِنْبٍ ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: سَجَدَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْمُسْلِمُونَ فِي (النَّجْمِ) إِلَّا رَجُلَيْنِ مِنْ قُرَيْشٍ أَرَادَا بِلَالِكَ الشُّهْرَةَ. (احمد ٢/٣٠٠)
- (۳۲۸۳) حفرت ابو ہریرہ زی ٹی فرماتے ہیں کہ نبی پاک مِنْلِفَظَ ﷺ نے اور مسلمانوں نے سورۃ النجم کی تلاوت پر سجدہ کیا۔البت قریش کے دوآ دمیوں نے شہرت کی غرض سے سجدہ نہ کیا۔
- ( ٤٢٨٤ ) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بُنُ عَلِيٍّى ، عَنُ زَائِدَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْأَسُودِ ، قَالَ :رَأَيْتُ عَبْدَ اللهِ يَسْجُدُ فِي ﴿إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَتْ ﴾.
  - ( ٣٨٨ ) حضرت اسودفر مات بين كه مين في حضرت عبدالله والثير كوسورة الانشقاق مين مجده كرت ويكها بـــ

### ( ٢١٢ ) من قَالَ فِي (ص) سَجُدَةً ، وَسَجَدَ فِيهَا

#### جوحضرات فرماتے ہیں کہ سورہ ص میں سجدہ ہاوروہ اس میں سجدہ کرتے تھے

- ( ٤٢٨٥ ) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي يَزِيدَ ، سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ :فِي (ص) سَجْدَةٌ ، وَتَلَا: (أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبَهُدَاهُمُ اقْتَدِهِ).
- ( ٢٢٨٥) حضرت ابن عباس وَهُونِن فَر ماتے بي كمورة ص ميں تجده ہے۔ پھر انہوں نے اس آيت كى تلاوت كى ﴿ أُولَيْكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبَهُدَاهُمُ الْفُتِدِهِ ﴾.
  - ( ٤٢٨٦ ) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بُنُ عُيِّنُنَةَ ، عَنْ عَبْدَةَ ، وَصَدَقَةَ ، سَمِعَا ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ :فِي (ص) سَجُدَةٌ.
    - (٣٢٨ ٢) حضرت ابن عمر والنوفر ماياكرتے تھے كدسورة على ميس تجده ہے۔
- ( ٤٢٨٧) حَدَّثَنَا عُبُدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : كُنْتُ لَا أَسْجُدُ فِي (ص) حَتَّى حَدَّثِنِي السَّانِبُ أَنَّ عُثْمَانَ سَجَدَ فِيهَا.
- (۳۴۸۷) حفزت زہری فرماتے ہیں کہ میں سورۃ ص میں بجدہ نہیں کیا کرتا تھا، پھر مجھے حفزت عطاء بن سائب نے بتایا کہ حفزت عثان جھائٹواس سورت میں بجدہ کیا کرتے تھے۔
  - ( ٤٢٨٨ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أُخْبَرَنَا أَبُو بِشُرِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ؛ أَنَّ عُمَرَ كَانَ يسْجُدُ فِي (ص).
    - ( ٣٢٨٨) حضرت معيد بن جبير فرمات بين كه حضرت عمر وفافؤ سورة ص مين مجده كياكرت تھے۔
- ( ٤٢٨٩ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ :أُخْبَرَنَا حُصَيْنٌ ، وَالْعَوَّامُ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَسْجُدُ فِي (ص) وَتَلَا هَذِهِ الآيَةَ : ﴿ أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهِ ﴾. (بخارى ٣٣٢٢ـ أبوداؤد ١٣٠٣)

(٣٢٨٩) حضرت مجابد فرماتے ہیں كەحفرت ابن عباس كالفينا سورة ص ميس مجده كياكرتے تھے اوراس آيت كى الاوت كرتے ﴿ أُولَيْكَ اللَّهِ مَاللَّهُ فَيَهُدَاهُمُ الْتَدِهِ ﴾.

( ٤٢٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ لَيْتٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْجُدُ فِي (ص).

(٣٢٩٠) حضرت ابن عباس نئ ﴿ مَاتَّ بِينَ كُه نِي بِاكْ مُؤْفِظَةٌ سورة مِن مِن تجده كما كرتَّ تقے۔

(٤٢٩١) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الْعَوَّامُ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَرَأَ سُورَةَ (ص) وَهُو عَلَى الْمِنْبَرِ ، فَلَمَّا أَتَى عَلَى السَّجْدَةِ قَرَأَهَا ، ثُمَّ نَزُّلَ فَسَجَدَ.

(۲۹۱) حصرت سعید بن جبیر فرماتے ہیں کہ نبی پاک مِنْافِظَةَ نے منبر پرسورۃ ص کی تلاوت کی ، جب آیتِ مجدہ پر پہنچے تو منبر سے ینچے از کر مجدہ کیا۔

( ٤٢٩٢) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِئِّى ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ ، قَالَ :هِي مُوجَبَّةٌ، سَجْدَةُ (ص).

(۲۹۲) حفرت عبدالله بن حارث فرمات بین که سورة ص کا مجده واجب ہے۔

( ٤٦٩٢) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ مُسْلِمٍ ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، قَالَ :ذُكِرت عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ ، فَقَالَ : ﴿ أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهِ ﴾ .

(٣٢٩٣) حضرت مسروق فرماتے ہیں كەحضرت ابن عباس تف فين كے يہال سورة ص كا ذكر كيا كيا تو انہول نے فرمايا ﴿أُولَيْكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهُدَاهُمُ الْفَتَدِهِ﴾.

( ٤٢٩٤ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَكُرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ :كَانَ طَاوُوس يَسْجُدُ فِي (ص).

(۲۹۴ ) حفرت طاوی سورة ص میں مجدہ کیا کرتے تھے۔

( ٤٢٩٥ ) حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ حُسَيْنٍ ، قَالَ : شَهِدْتُ الْحَسَنَ وَقَرَأَ السَّجْدَةَ الَّتِي فِي (ص) فَسَحَدَ.

(۳۲۹۵) حضرت سفیان بن حسین فرماتے ہیں کہ میں حضرت حسن کے پاس تھاانہوں نے سورۃ ص کی آیت سجدہ کی تلاوت کی اور پھر محدہ کیا۔

( ٤٢٩٦) حَدَّثُنَا حَفْضٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي الصُّحَى ، عَنْ مَسْرُوقٍ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَسْجُدُ فِي (ص).

(۲۹۲ه) حفرت مسروق سورة ص میں بجده کیا کرتے تھے۔

( ٤٢٩٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمْرو ، عَنْ زَائِدَةَ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ ، قَالَ : كَانَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ يَسْجُدُ

( ۲۹۷ ) حضرت ابوعبد الرحمٰن سورة ص میں مجدہ کیا کرتے تھے۔

( ٤٢٩٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنْ مُصْعَبِ بُنِ شَيْبَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ :رَأَيْتُ الضَّحَاكَ بْنَ قَيْسِ يَسْجُدُ فِي (ص) ، قَالَ : فَذَكُرْتُهُ لا بْنِ عَبَّاسٍ ، فَقَالَ : إِنَّهُ رَأَى عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يَسْجُدُ فِيهَا.

(۲۹۸ ) حضرت سعید بن جبیر فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ضحاک بن قیس کوسورۃ ص میں سجدہ کرتے ویکھا تو اس کا ذکر حضرت

ا بن عباس والثور سے کیا۔ انہوں نے فرمایا کہ انہوں نے حضرت عمر بن خطاب وٹاٹنو کوسورہ میں مجدہ کرتے دیکھا ہے۔

( ٤٢٩٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ ، أَنَّهُ قَالَ :فِيهَا سَجْدَةٌ ، ثُمَّ قَرَأَ : ﴿ أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهِ ﴾.

(٣٢٩٩) حضرت ابن عباس تفاضين فرمات بي كرسورة ص مين تجده ہے۔ پھرانهوں نے اس آيت كى تلاوت كى ﴿ أُو لَيْكَ الَّذِينَ هَّدَى اللَّهُ فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهِ ﴾

# ( ٢١٣ ) من كان لاَ يَسْجُدُ فِي (ص) وَلاَ يَرَى فِيهَا سَجْدَةً

## جوحضرات سورة ص میں سجدہ نہ کیا کرتے تھے اور اس میں سجدہ کے قائل نہ تھے

( . ٢٠٠ ) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بُنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ زِرِّ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ؛ أَنَّهُ كَانَ لَا يَسْجُدُ فِي (ص) وَيَقُولُ :

(۳۳۰۱) حفرت عبدالله بڑا تھ کے سامنے سورۃ ص کے سجدے کا ذکر کیا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ بیا یک نبی کی تو ہہے۔

( ٤٣.٢ ) حَلَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ :أَخْبَرَنَا مُفِيرَةُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ (ح) وَأَخْبَرَنَا ذَاوُد ، عَنِ الشَّفْبِيِّ ، قَالَا :كَانَ عَبْدُ اللهِ لَا يَسْجُدُ فِي (ص) وَيَقُولُ : تَوْبَةُ نَبِيّ.

(۲۳۰۰۲) حضرت معمی فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ وہ اللہ وہ اس میں مجدہ نہ کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ بیا یک نبی کی توبہ ہے۔

( ٤٣.٣ ) حَذَّتَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ أَبِي مَعَنْ ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ ، قَالَ : كَانَ بَعْضُ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْجُدُ فِي (ص) ، وَبَغْضُهُمْ لَا يَسْجُدُ ، فَأَتَّى ذَلِكَ شِنْتَ فَافْعَلُ.

(۳۳۰۳) حضرت ابوالعاليه فرمات بين كه بعض صحابه ثقافيةً مورة ص مين مجده كرتے تھے اور بعض نبيس كرتے تھے يتم ان ميں سے

جس کی جا ہو پیروی کرلو۔

( ٤٣.٤) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدِ ، عَنْ ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ ، قَالَ : كَانَ أَبُو الْمَلِيحِ لَا يَسْجُدُ فِي (ص).

(۲۰۰۸) حفرت الوليح سورة صيس تجده نبيس كرتے تھے۔

( ٤٣.٥ ) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، قَالَ :سَمِعْتُهُ يُحَدِّثُ عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ قَيْسٍ ؛ أَنَّهُ خَطَبَ فَقَرَأَ :(ص) فَسَجَدَ فِيهَا ، وَعَلْقَمَةُ وَأَصْحَابُ عَبْدِ اللهِ وَرَاثَهُ ، فَلَمْ يَسْجُدُوا.

(۳۳۰۵) حفرت ابواسحاق فرماتے ہیں کہ حضرت ضحاک بن قیس نے خطبہ میں سورۃ ص کی تلاوت کی اور سجدہ کیا۔حضرت علقمہ اور حضرت عبداللہ کے دوسرے شاگر دان کے بیچھے کھڑے تھے انہوں نے سجدہ نہ کیا۔

(٤٣.٦) حَدَّثَنَا حَفُصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي الضُّحَى ؛ أَنَّ أَصْحَابَ عَبْدِ اللهِ كَانُوا لَا يَسْجُدُونَ فِي (ص).

(۲۰۰۷) حضرت ابوخیٰ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ جانٹو کے شاگر دسورۃ ص میں مجدہ نہ کیا کرتے تھے۔

( ٢١٤ ) من كان يَقُولُ السُّجُودُ فِي الآيَةِ الآخِرَةِ فِي سُورَةِ (حمر)

جوحضرات سورة حم السجدة كى آيات بحده ميں دوسرى آيت پر سجده كيا كرتے تھے ٥

(٤٣.٧) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُطَيْلٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَسْجُدُ فِي آخِرِ الْآيَتَيْنِ مِنْ (حم) السَّجُدَةِ.

(١٣٠٤) حفرت ابن عباس فؤاه نفئ سورة حم السجدة كي آيات بحبده مين دوسري آيت پر سجده كيا كرتے تھے۔

( ٤٣.٨ ) حَلَّاثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مُغِيرَةُ ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَسْجُدُ فِي الآخِرَةِ.

(٣٣٠٨) حضرت ابووائل سورة حم السجدة كي آيات بحبده مين دوسري آيت پر مجده كياكرتے تھے۔

( ٤٣.٩ ) حَلَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنِ ابْنِ عَوْنِ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَسْجُدُ فِي الآخِرَةِ.

(٣٣٠٩) حفرت ابن سيرين سورة حم السجدة كي آيات بحده مين دوسري آيت پر بحده كياكرتے تھے۔

( ٤٣١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ طَلْحَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَسْجُدُ فِي الآخِرَةِ.

(۱۳۱۰) حضرت ابراہیم سورة حم البجدة كى آيات بجده يس دوسرى آيت پر بحده كياكرتے تھے۔

( ٤٣١١ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي الضَّحَى ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، قَالَ : كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَسْجُدُ بِالآخِرَةِ.

(١١١٨) حضرت ابن عباس بني ينز سورة حم السجدة كي آيات بجده مين دوسري آيت پر مجده كيا كرتے تھے۔

مورة حم البحدة كوسورة فصلت بهى كہتے ہیں۔اس كى آیات محدد آیت نمبر ۲۷ اور ۳۸ ہیں۔

# ( ٢١٥ ) من كان يَسْجُدُ بالأولَى

## جوحفرات سورة حم کی آیات سجده میں پہلی آیت پر سجدہ کیا کرتے تھے

( ٤٣١٢ ) حَذَّنَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ يَنِي سُلَيْمٍ ؛ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْجُدُ فِي (حم) بِالآيَةِ الأُولَى.

(٣٣١٢) بنوسليم كايك آ دمي كهتے بين كه نبي پاك مَرْفَظَةُ أسورة حم السجدة كي آيات بحده ميں پہلي آيت پر بحده كياكرتے تھے۔

( ٢٦١٢ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَسْجُدُ بِالأُولَى.

(١١٣٣ ) حضرت ابن عمر والنفر سورة حم السجدة كى آيات بحده مين بيلي آيت پر بحده كياكرتے تھے۔

( ٤٣١٤ ) حَدَّثَنَا حَفُصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنْ أَبِي الضُّحَى، عَنْ مَسْرُوقٍ، قَالَ: كَانَ أَصْحَابُ عَبْدِاللهِ يَسْجُدُونَ بِالأُولَى.

(٣١١٨) حضرت عبدالله والله والله على الروسورة حم السجدة كى آيات بحده ميل بيلي آيت بربحده كياكرتے تھے۔

( ٤٣١٥ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَسْجُدُ بِالآيَةِ الأُولَى مِنْ (حم).

( ٣٣١٥ ) حضرت ابوعبد الرحمن سورة تم السجدة كي آيات بحده مين يبلي آيت يربحده كياكرت تھے۔

( ٤٣١٦) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنِ الْاَعْمَشِ ، قَالَ : أَذْرَكْتُ إِبْرَاهِيمَ ، وَأَبَا صَالِحٍ ، وَطَلْحَةَ ، وَيَحْيَى ، وَزُبَيْدًا الْيَامِيَّ ؛ يَسْجُدُونَ بِالآيَةِ الْأُولَى مِنْ (حم) السَّجُدَةِ.

(۳۳۱۷) حفرت اعمش فرماتے ہیں کہ حفرت ابراہیم، حفرت ابوصالح، حضرت طلحہ، حفرت کیجیٰ اور حضرت زبیدیا می سورۃ حم السجدۃ کی آیاتِ بجدہ میں پہلی آیت پر بجدہ کیا کرتے تھے۔

( ٤٣١٧ ) حَلَّاتُنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، وَمُحَمَّدٍ ؛ أَنَّهُمَا كَانَا يَسْجُدَانِ بِالآيَةِ الأُولَى مِنْ (حم) السَّجُدَةِ.

(١٣١٤) حضرت حسن اورحضرت محمر سورة حم السجدة كي آيات بجده مين بملي آيت برجده كياكرتے تھے۔

( ٢١٦ ) من قَالَ فِي الْحَج سَجْدَتَانِ، وَكَانَ يَسْجُدُ فِيهَا مَرَّتَيْنِ

جوحضرات فرماتے ہیں کہ سورۃ الحج میں دوسجدے ہیں اوروہ اس میں دومر تبہ سجدہ کیا کرتے تھے

( ٤٣١٨) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنْ عُمَرَ ؛ أَنَّهُ سَجَدَ فِي الْحَجِّ سَجْدَتَيْنِ ، ثُمَّ قَالَ : إِنَّ هَذِهِ السُّورَةَ فُضَّلَتُ عَلَى سَائِرِ السُّورِ بِسَجْدَتَيْنِ.

(٣٣١٨) حضرت ابن عمر النافذ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بڑا ٹھؤنے نے سورۃ الحج میں دومر تبہ سجدہ فر مایا اور ارشاد فر مایا کہ اس سورت کو دو

تحدول کی وجہ سے باقی سورتوں پر فوقیت حاصل ہے۔

عِدُوں وَبِدَ عَنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ مَنْ سَعد بُنِ إِبْرَاهِيمَ ، عَن تَعْلَبَةَ بُنِ عَبْدِ اللهِ بُنِ الأَصْعَرِ ؛ أَنَّهُ صَلَّى مَعَ عُمَرَ ( ٤٣١٩ ) حَدَّثُنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ سَعد بُنِ إِبْرَاهِيمَ ، عَن تَعْلَبَةَ بُنِ عَبْدِ اللهِ بُنِ الأَصْعَرِ ؛ أَنَّهُ صَلَّى مَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ، فَقَرَأُ بِالْحَجِّ فَسَجَدَ فِيهَا سَجُدَتَيْنِ.

(۳۳۱۹) حضرت عبدالله بن اصعرفر ماتے ہیں کدانہوں نے حضرت عمر دیا ٹھ کے ساتھ نماز پڑھی۔حضرت عمر نے سورۃ الحج کی تلاوت کے مصرف کی اوراس میں دومر تبه مجدہ فر مایا۔

( ٤٣٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ خُمَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّ أَبَا الذَّرُدَاءِ سَجَدَ فِي الْحَجِّ سَجُدَتَيْنِ.

(۳۳۲۰) حضرت ابوالدرداء رُوَيْتُوْ نے سورة الحج میں دومر تبہ بجد وفر مایا۔

( ٤٣٢١ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ :فِي سُورَةِ الْحَجِّ سَجْدَتَانِ.

(۳۳۲۱) حضرت ابن عباس تفاه من فرماتے ہیں کہ سورة الحج میں دو تجدے ہیں۔

( ٤٣٢٢ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَخْبَرِنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْجُعْفِيُّ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ ، عَنْ عَلِيٍّ ؛ أَنَّهُ سَجَدَ فِي الْحَجِّ سَجْدَتَيْنِ.

( ٣٣٢٢ ) حضرت على فالنافر فرماتے ہيں كەسورة الحج ميں دو تحدے ہيں۔

( ٤٣٢٢ ) حَدَّثَنَا هُشَيْم ، عَنْ حُصَيْنِ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَسْجُدُ فِي الْحَجِّ سَجْدَتَيْنِ.

(٣٣٢٣) حضرت الوعبد الرحمٰن سورة الحج مين دو تجد بركيا كرتے تھے۔

( ٤٣٢٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ ابْنِ أَبِي رَوَّادٍ ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الطَّائِفِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو ؛ أَنَّهُ سَجَدَ فِي الْحَجُّ سَجُدَتَيْن.

(۱۳۲۴) حفرت عبداللہ بن عمر و نے سور ۃ الحج میں دو تحدے کئے۔

( ٤٣٢٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ خَالِدِ بُنِ دِينَارٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا الْعَالِيَةِ يَقُولُ : فِي الْحَجِّ سَجُدَنَانِ مُبَارَكَتَانِ

طیبتانِ. (۳۳۲۵) حَفرت ابوالعالی فرماتے ہیں کہ سورۃ الج میں دومبارک اور پاکیزہ مجدے ہیں۔ ( ٤٣٢٦) حَدَّثَنَا عُندَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، قَالَ : أَذْرَكُتُ النَّاسَ مُنْذُ سَبْعِينَ سَنَةً يَسْجُدُونَ فِي الْحَجَّ

(٣٣٢٦) حضرَّت ابواسحاق فرمات بين كدين سترسال سے لوگول كوسورة الحج بين دو تجدے كرتے د كيور بابول۔ ( ١٣٢٧) حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَادِثِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ زِرِّ ، وَأَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ ؛

أَنَّهُمَا كَانَا يَسْجُدَان فِي الْحَجِّ سَجُدَتَيْنِ.

( ۴۳۲۷ ) حفزت زراور حفزت ابوعبدالرحمٰن سورة الحج میں دو مجدے کیا کرتے تھے۔

# ( ۲۱۷ ) من قالَ هِيَ وَاحِدَةٌ ، وَهِيَ الْأُولَى جوحضرات فرماتے ہیں کہ سورۃ الحج میں ایک سجدہ ہے

( ٤٦٢٨ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ حَالِدٍ ، عَنْ أَبِى الْعُرْيَانِ الْمُجَاشِعِتَّى ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : فِي الْحَجْ سَجُدَةٌ وَاحِدَةٌ. ( ٣٣٨٨ ) حفرت ابن عباس تفاض فار مات بيل كرمورة الحج ميں ايك مجده ہے۔

( ٤٣٢٩ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا أَبُو بِشُو ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : فِي الْحَجِّ سَجْدَةٌ وَاحِدَةٌ.

(٣٣٢٩) حضرت معيد بن جبير فرمايا كرتے تھے كہ سورة الحج ميں ايك تجدہ ہے۔

( ٤٣٣ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ : أَخْبَرَنَا مُغِيرَةُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : فِي الْحَجِّ سَجْدَةٌ وَاحِدَةٌ.

(۳۳۳۰) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ سورة الحج میں ایک مجدہ ہے۔

( ٤٣٣١ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنِ الْعَوَّامِ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِى السَّجُدَةِ : هِى السَّجُدَةُ الأُولَى مِنْ سُورَةِ الْحَجِّ.

(٣٣٣١) حفرت حسن فرمايا كرتے تھےكدكسورة الحج كا پہلا تجده واجب ب-

( ٤٢٦٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةً ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، وَالْحَسَنِ ، قَالَا :فِي الْحَجِّ سَجُدَةٌ وَاحِدَةٌ ، الأُولَى مِنْهُمَا.

(٣٣٣٢) حضرت معيد بن ميتب اور حضرت حسن فرماتے ہيں كدسورة عج ميں ايك محدہ ہے، پہلے والا۔

( ٤٣٢٢) حَدَّثْنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ؛ أَنَّهُ قَالَ: لَيْسَ فِي الْحَجِّ إِلَّا سَجْدَةٌ وَاحِدَةٌ، وَهِيَ الأُولَى.

(۳۳۳۳) حفرت ابراہیم فرمایا کرتے تھے کہ سورۃ الحج میں ایک بی تجدہ ہے اوروہ پہلا ہے۔

( ٤٣٣٣ ) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بُنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ أَبِي مَعَنْ ، قَالَ :قُلْتُ لِجَابِرِ بُنِ زَيْدُ :رَجُلْ سَجَدَ فِي الْحَجِّ سَجُدَتَيْنِ ؟ قَالَ : لَا يَسْجُدُ إِلَّا وَاحِدَةً.

(۳۳۳۳) حضرت ابومعن کہتے ہیں کہ میں نے حضرت جابر بن زید ہے سوال کیا کہ کیا آ دمی سورۃ الجج میں دو تجدے کرے گا؟ انہوں نے فرمایانہیں بلکہ ایک تجدہ کرے گا۔

## (٢١٨) يسمعُ السجدة تُقْرَأ، مَنْ قَالَ لاَ يُسجُد

## جوحضرات فرماتے ہیں کہ دوران نماز آیت سجدہ سنے تو سجدہ نہیں کرے گا

( ٤٣٣٤) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بُنُ إِدْرِيسَ ، وَحَفْصٌ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ طَاوُوسٍ ؛ فِي الرَّجُلِ يَسْمَعُ السَّجْدَةَ وَهُوَ فِي الصَّلَاة ، قَالَ : لَا يَسْجُدُ.

(۳۳۳۴) حضرت طاوی فر ماتے ہیں کہ اگر کوئی فخص دوران نماز آیت بجدہ نے تو بحدہ نہیں کرے گا۔

( ٤٣٢٥ ) حَدَّثَنَا هُشَيْم ، قَالَ : أَخْبَرَنَا يُونُسُ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : لاَ يَسْجُدُ.

(۴۳۳۵) حضرت حسن فر ماتے ہیں کہ اگر کو کی مخص دوران نماز آیت مجدہ سنے تو مجدہ نہیں کرے گا۔

( ٤٣٣٦) حَدَّثَنَا قَاسِمُ بُنُ مَالِكٍ ، عَنْ خَالِدٍ ، عَنْ أَبِى قِلَابَةَ ؛ فِى الرَّجُلِ يَسْمَعُ السَّجْدَةَ وَهُوَ يُصَلِّى ، قَالَ : لَا تَسْجُدُ

(٣٣٣٦) حضرت ابوقلا بفر ماتے ہیں کہا گر کوئی شخص دوران نماز آیت مجدہ سنے تو مجدہ نہیں کرے گا۔

( ١٣٣٧) حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكِ ، عَنِ ابْنِ عَوْنِ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : لَا تُدْخِلُ فِي صَلَاتِكَ صَلَاةً غَيْرِك.

(۳۳۳۷) حفزت محمفر ماتے ہیں کداپنی نماز میں کسی دوسرے کی نماز داخل مت کرو۔

( ٤٣٣٨) حَدَّثَنَا هُشَيْم ، عَنْ خَالِدٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : يَسْجُدُ إِذَا انْصَرَفَ.

(۵۳۳۸) حفزت ابن سیرین فرماتے ہیں کہ اگر دورانِ نماز آیت بجدہ نے نماز سے فارغ ہوکر بجدہ کرے گا۔

( ٤٣٢٩ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ حَبِيبٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ هَرِمٍ ، قَالَ :سُنِلَ جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ رَجُلٍ قَائِمٍ يُصَلِّى ، وَرَجُلٌ يُصَلِّى قَرِيبًا مِنْهُ ، فَقَرَأَ السَّجْدَةُ ، أَيَسْجُدُ إِذَا سَّمِعَهَا ؟ قَالَ :لاَ.

(۴۳۳۹) حفرت عمرو بن ہرم کہتے ہیں کہ حفرت جابر بن زیدہے پوچھا گیا کہ اگر کوئی آ دمی نماز پڑھ رہا ہے اوراس کے قریب کوئی دوسرا آ دمی نماز میں کوئی آیتِ مجدہ تلاوت کرے تو یہ سننے والامجدہ کرے گا پنہیں؟ انہوں نے فر مایا کہ پیجدہ نہیں کرے گا۔

( ٢١٩ ) من قَالَ إِذَا سَمِعَهَا وَهُو يُصَلِّي فُلْيَسجُدُ

جوحضرات فرماتے ہیں کہ دورانِ نماز آیتِ سجدہ کو سننے والا سجدہ کرے گا

( ٤٣٤ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أُخْبَرَنَا مُغِيرَةٌ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ :إذَا سَمِعَ الرَّجُلُ السَّجْدَةَ وَهُوَ يُصَلِّى فَلْسُحُدْ

( ۴۳۴۰ ) حضرت ، ابراہیم فر باتے ہیں کہ دوران نماز آیت مجدہ کو سننے والا مجدہ کرے گا۔

( ١٢٤١ ) حَدَّثْنَا حَفْصٌ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ طَلْحَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : يَسْجُدُ.

(۱۳۳۱) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کدوران نماز آیب مجدہ کو سننے والا سجدہ کرے گا۔

( ٤٣٤٢ ) حَلَّاثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسُرَائِيلَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ :كَانَ أَصْحَابُ عَبْدِ اللهِ إِذَا سَمِعُوا السَّجْدَةَ سَجَدُوا ، فِي صَلَاقٍ كَانُوا ، أَوْ غَيْرِهَا.

(۳۳۳۲) حضرت عامرفر ماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ دی ہونے کے شاگر دجب آیت بجدہ سنتے تو سجدہ کیا کرتے تھے خواہ نماز میں ہوتے نانماز سے ماہر۔

( ٢٤٢٤) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، قَالَ : سَأَلْتُ حَمَّادًا عَنِ الرَّجُلِ يُصَلِّى فَسَمِعَ السَّجْدَةَ ؟ قَالَ : يَسُجُدُ ، وَقَالَ الْحَكُمُ مِثْلَ ذَلِكَ.

(٣٣٣٣) حضرت شعبہ كہتے ہیں كہ میں نے حضرت حماد سے سوال كيا كدا كركوئى آدى دوران نماز آیت بجدہ سنے تو كيا وہ مجده كرے گا؟انہوں نے فرمايا كہ ہاں، وہ بجدہ كرے گا۔حضرت تھم بھى يونبى فرماتے تھے۔

( ٤٣٤٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : إذَا سَمِعَ الرَّجُلُ السَّجْدَةَ وَهُوَ يُصَلِّى ، فَلْيَخِرَّ سَاجِدًا.

( ۲۳۲۳ ) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کدا گرکوئی آ دمی دورانِ نماز آیت محدہ سے تو سجد سے میں گرجائے۔

( ٢٢٠ ) الجنبُ يَسمَعُ السَّجِلَةَ ، مَا يَصنعُ ؟

## اگرجنبی آیت بجدہ سنے تووہ کیا کرے؟

( ٤٣٤٥ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ :أَخْبَرَنَا مُغِيرَةُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي الْجُنْبِ إِذَا سَمِعَ السَّجْدَةَ : يَغْتَسِلُ ثُمَّ يَقُرَوُهَا فَيَسْجُدُ بِهَا ، وَإِنْ كَانَ لَا يُحْسِنُهَا قَرَأَ غَيْرَهَا ، ثُمَّ سَجَدَ.

(۳۳۷۵) حضرت ابراہیم فرمایا کرتے تھے کہ اگر جنبی آیت تجدہ سنے توعنسل کرے ادراس آیت کو پڑھ کر تجدہ کرے۔ ادرا گرخود ٹھیک طرح سے نہ پڑھ سکتا ہوتو کوئی دوسری آیت پڑھے ادر تجدہ کرے۔

( ٤٣٤٦) حَدَّثَنَا حَفُصٌ بُنُ غِيَاثٍ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ فُضَيْلٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ (ح) وَعَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، أَنَّهُمَا قَالَا :إِذَا سَمِعَ الْجُنُبُ السَّجُدَةَ اغْتَسَلَ ، ثُمَّ سَجَدَ.

(٣٣٨١) حفزت ابراہيم اور حفزت سعيد بن جبير فرماتے بيں كه اگرجنبى آيت سجده كوئے تونسل كر كے سجده كرے گا۔

## ( ٢٢١ ) الحائض تسمع السَّجْدَةَ

## اگرحائضه آیت بجده کوسنے تو کیا کرے؟

( ٤٣٤٧) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مُغِيرَةً ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي الْحَانِضِ تَسْمَعُ السَّجْدَةَ ، قَالَ : لاَ تَسْجُدُ ، هِيَ تَدَّعُ مَا هُوَ أَعْظُمُ مِنَ السَّجْدَةِ ، الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ.

(۷۳۳۷) حضرت ابراہیم فرمایا کرتے تھے کہ اگر حاکصہ آیت بجدہ کو سنے تو وہ بجدہ نہیں کرے گی ، کیونکہ وہ بجدے سے زیادہ اہم چیز فرض نماز کوچھوڑ رہی ہے۔

( ٤٣٤٨) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، قَالَ :سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ ، وَإِبْرَاهِيمَ عَنِ الْحَائِضِ تَسْمَعُ السَّجْدَةَ ؟ فَقَالًا :لَيْسَ عَلَيْهَا سُجُودٌ ، الصَّلَاة أَكْبَرُ مِنْ ذَلِكَ.

· (٣٣٨٨) حفرت تماد كہتے ہيں كہ ميں نے حفرت معيد بن جبيراور حضرت ابراہيم سے سوال كيا كہ حاكضہ اگر آيت تجدہ سے تو تجدہ

. کرے گی یانہیں؟ انہوں نے فرمایا کہ اس پر بحدہ کلاوت لازمنہیں نماز جوا ہے معان ہے دوں سے زیادہ اہم ہے۔

( ٤٣٤٩ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، فَالَ : قُلْتُ لَهُ : أَرَأَيْتَ إِنْ مَرَّتُ حَانِضٌ بِقَوْمٍ يَقُرَوُونَ الْمُصْحَفَ فَسَجَدُوا ، تَسْجُد مَعَهُمُّ ؟ قَالَ : لاَ ، قَدْ مُنِعَتْ خَيْرًا مِنْ ذَلِكَ ،الصَّلَاة.

(۲۳۲۹) حفرت ابن جریج کہتے ہیں کہ میں نے حفرت عطاء سے عرض کیا کہ اگر کوئی حائضہ عورت بچھا پیےلوگوں کے پاس سے گذرے جوقر آن مجید کی تلاوت کررہے ہیں ،اگر وہ لوگ بجد ہ تلاوت کریں تو کیا بیان کے ساتھ بجدہ کرے گی؟ انہوں نے فر مایا کہنیں ،اسے ان مجدوں سے زیادہ بہتر چیز فرض نماز ہے بھی روک دیا گیا ہے۔

( ٤٣٥٠) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنِ الْحَسَنِ بُنِ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ أَبِى الصَّحَى (ح) وَعَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَا : إذَا سَمِعَتِ الْحَانِضُ السَّجْدَةَ فَلَا تَسْجُدُ ، هِيَ تَدَعُ أَوْجَبَ مِنْ ذَلِكَ.

(۴۳۵۰) حضرت ابونخی اور حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ جب حائضہ عورت مجد ہ تلاوت والی آیت سے تو تحدہ نہیں کرے گی،وہ ماس سے زیادہ ضروری چیز کوچھوڑ رہی ہے۔

( ٤٣٥١) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ أَشْعَتَ ، عَنِ الْحَسَنِ؛ فِي الْجُنْبِ وَالْحَائِضِ يَسْمَعَانِ السَّجْدَاةَ، فَقَال: لَا يَسْجُدَانِ.

(۴۳۵۱) حضرت حسن فرماتے ہیں کدا گرجنبی یا حائصہ آیت سجدہ سنیں تو سجدہ نہیں کریں گئے۔

( ٤٣٥٢ ) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى ، عَنْ أَبَانَ الْعَطَّارِ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ عُنْمَانَ ، قَالَ : تُومِىءُ بِرَأْسِهَا اِيمَاءً.

(٣٣٥٢) ٥٠ رت عثمان زائل فرماتے ہیں كدا گركوئي حاكضه آیت محدہ ہے تو سركوتھوڑ اساجھ كاكرا شارہ كرلے۔

( ٤٢٥٢) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدٌ ، عَنْ قَنَادَةَ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ : تُومِى أُ بِرَأْسِهَا وَتَقُولُ: اللَّهُمَّ لَكَ سَجَدُت.

(٣٣٥٣) حضرت ابن ميتب فرمات ہيں كەھاكىنىد عورت سركوتھوڑا ساجھكا كراشارە كرلے اور كېچ''اےاللہ! ميں تيرے لئے سجده كرتى ہوں''

# ( ٢٢٢ ) في الرجل يسمع السُّجْدَةَ وَهُوَ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ

# اگر کوئی آ دمی بے وضو ہونے کی حالت میں آیتِ سجدہ سنے تو وہ کیا کرے؟

( ٤٣٥٤ ) حَذَّتَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشُو ، قَالَ :حَدَّتَنَا زَكُوِيَّا بُنُ أَبِى زَائِدَةَ ، قَالَ :أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ ، عَنْ رَجُلٍ ، زَعَمَ أَنَّهُ كَنَفْسِهِ ، عَنْ سَعِيدِ بُنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ :كَانَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ يَنْزِلُ عَنْ رَاحِلَتِهِ فَيُهْرِيقُ الْمَاءَ ، ثُمَّ يَوْكُبُ فَيَقُواَ السَّجْدَةَ فَيَسْجُدُ ، وَمَا تَوَهَّنَا .

( ٣٣٥٨) حفرت سعيد بن جبير فر ماتے بيں كەحفرت معبدالله بن عمر فاتفؤ اپني سواري سے اترتے ،استنجا كرتے اور پھر سوار ہوكر بغير وضو كئے آيت مجدہ پڑھا كرتے تھے۔

( ٤٣٥٥ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا أَبُو بِشُوٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي الرَّجُلِ يَسُمَعُ السَّجْدَةَ وَهُوَ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ ، فَلَا سُجُودَ عَلَيْهِ .

(۳۳۵۵) حضرت حسن فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص بغیر وضو کے آیت مجدہ سنے تو اس پر مجدہ لازم نہیں۔

( ٤٣٥٦) حَلَّاتُنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مُغِيرَةٌ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : إِذَا سَمِعَهُ وَهُوَ غَيْرُ طَاهِرٍ فَلْيَتَوَضَّأَ ، ثُمَّ لِيَقْرَأَهَا فَيَسْجُدُ ، فَإِنْ كَانَ لَا يُحْسِنُهَا قَرَأَ غَيْرَهَا ، ثُمَّ سَجَدَ.

(۳۳۵۱) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کداگر کسی شخص نے بغیر وضو ہونے کی حالت میں آیتِ بجدہ سی تو وضو کرے۔ پھر آیت بجدہ پڑھے اور پھر بجدہ کرے۔اگروہ خودٹھ یک طرح سے نہ پڑھ سکتا ہوتو کوئی دوسرا پڑھے ادر پھریہ بجدہ کرے۔

( ٤٣٥٧) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ زَكَرِيَّا ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ :فِي الرَّجُلِ يَقُرَأُ السَّجُدَةَ وَهُوَ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ ، قَالَ : يَسْجُدُ حَيْثُ كَانَ وَجُهُدُ

( ٣٣٥٧) حضرت معنى المعنف كے بارے ميں جوبے وضوبونے كى حالت ميں آيت مجدہ پڑھے فرماتے ہيں كہ جہال اس كا چېرہ ہوو ہيں مجدہ كرلے۔

( ٤٣٥٨ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ؛ فِي الرَّجُلِ يَسْمَعُ السَّجْدَةَ وَلَيْسَ عَلَى وُضُوءٍ ، قَالَ : إِنْ كَانَ عِنْدَهُ مَاءٌ تَوَضَّا وَسَجَدَ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ مَاءٌ تَيَمَّمَ وَسَجَدَ. (۳۳۵۸) حضرت ابراہیم اس مخص کے بارے میں جوآیت مجدہ سے لیکن اس کا وضونہ ہوفر ماتے ہیں کداگراس کے پاس پانی ہوتو وضوکر کے بجدہ کرے اوراگراس کے پاس پانی نہ ہوتو تیم کر کے بجدہ کرے۔

# ( ٢٢٣ ) الرجل يقدأ السَّجْدَةَ وَهُوَ عَلَى غَيْرِ الْقِبْلَةِ الركوئي آدمي قبلے سے رخ ہٹا كرآيت سجده كى تلاوت كرر ماہو

( ١٣٥٩) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كُرَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؛ فِى الرَّجُلِ يَقُرَأُ السَّجْدَةَ وَهُوَ عَلَى غَيْرِ الْقِبْلَةِ أَيْسُجُدُ ؟ قَالَ :نَعَمْ ، لاَ بَأْسَ بِهِ.

(۳۳۵۹) حضرت ابن عہاس تف دین اس محف کے بارے میں جو قبلے سے رخ ہٹا کرآیت بجدہ کی تلاوت کرے فر ماتے ہیں کہ وہ سجدہ کرے گااس میں کوئی حرج نہیں۔

( ٤٣٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، قَالَ : كَانَ يَقُرَأُ السَّجْدَةَ وَهُوَ عَلَى غَيْرِ الْقِبْلَةِ وَهُوَ يَمْشِى ، فَيُومِىءُ بِرَأْسِهِ ، ثُمَّ يُسَلِّمُ.

(۲۳۷۰) حفزت عطاءفر ماتے ہیں کہ حفزت ابوعبدالرحمٰن چلتے ہوئے قبلے کے علاوہ کسی طرف رخ کر کے آیتِ مجدہ پڑھتے تھے اور پھر سر سے اشارہ کر کے سلام پھیر لیتے تھے۔

( ٤٣٦١) حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ خُسَيْنٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ الْحَسَنَ وَقَرَأَ السَّجْدَةَ الَّتِي فِي (ص) فَسَجَدَ عَلَى حَرُفِ أُسْطُوانَةٍ ، ثُمَّ قَالَ لِلْقَوْمِ : تَوَجَّهُوا.

(۳۳۱) حضرت سفیان بن حسین کہتے ہیں کہ حضرت حسن نے ایک ستون کے پاس کھڑے ہوکرسورۃ مل کی آیہ ہے تجدہ پڑھی پھر لوگوں سے فرمایا کہ قبلے کی طرف رخ کرلو۔

( ٤٣٦٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُرَأُ بِهَا وَهُوَ جَالِسٌ ، فَيَسْتَقْبَلُ الْقِبْلَةَ وَيَسْجُدُ.

( ۲۲ ۲۲ ) حفرت ابوعبدالرحمٰن فرماتے ہیں کہا گرکوئی مخف بیٹھ کرآیت محدہ پڑھے تواہے جاہئے کہ قبلہ رخ ہوکر مجدہ کرے۔

## ( ٢٣٤ ) الرجل يقرأ السَّجْدَةَ بَعْدَ الْعَصْرِ وَبَعْدَ الْفَجْرِ

اگر کوئی آ دمی عصرا در فجر کے بعد آیت سجدہ کی تلاوت کرے تو کیاوہ سجدہ کرے گا؟

( ٤٣٦٣ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا دَاوُد ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : إِذَا قَرَأَ الرَّجُلُ السَّجْدَةَ بَعْدَ الْعَصْرِ وَبَعْدَ الْفَجْرِ ، فَلْيَسْجُدُ.

( ۲۳۶۳ ) حضرت شعبی فرمایا کرتے تھے کہ اگر کوئی آ دمی فجرا درعصر کے بعد آیتِ مجدہ کی تلاوت کر بے تو مجدہ کرے گا۔

( ٤٣٦٤ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أُخْبَرَنَا يُونُسُ ، عَنِ الْحَسَنِ (ح) وَمُفِيرَةُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، أَنَّهُمَا قَالَا : اقُرَأُ وَاسْجُدُ مَا كُنْتَ فِي وَقُتٍ بَعْدَ الْعَصْرِ ، وَبَعْدَ الْفَجْرِ.

(۳۳۷۴) حضرت حسن اور حضرت ابرانہیم فرماتے ہیں کہ جب تم آیتِ سجدہ پڑھوتو کوئی بھی وقت ہو بحدہ کرلوخواہ عصر کے بعدیا فجر کے بعد۔

( ٤٣٦٥ ) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُغْبَةَ ، قَالَ : سَأَلْتُ الْحَكَمَ عَنِ الرَّجُلِ يَقْرَأُ السَّجْدَةَ بَعْدَ الْعَصْرِ ؟ فَقَالَ الْحَكَمُ : قَدِمَ عَلَيْنَا رَجَاءُ بُنُ حَيْوَةَ زَمَانَ بَشْرِ بُنِ مَرُوانَ ، وَكَانَ قَاصَّ الْعَامَّةِ ، فَكَانَ يَقْرَأُ السَّجْدَةَ بَعْدَ الْعَصْرِ فَيَسْجُدُ، قَالَ شُغْبَةُ :وَسَأَلْت حَمَّادًا ، فَقَالَ :إذَا كَانَ فِي وَقْتِ صَلَاةٍ فَلاَ بَأْسَ.

(۳۳۷۵) حفرت شعبہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت تھم ہے اس شخص کے بارے میں سوال کیا جوعصر کے بعد آیتِ سجد ہ کی تلاوت کرے۔حضرت تھم نے فرمایا کہ بشر بمن مروان کے زمانے میں حضرت رجاء بن حیوۃ ہمارے ہاں تشریف لائے ،انہوں نے عمامہ باندھ رکھا تھا۔ وہ عصر کے بعد آیتِ سجدہ کی تلاوت کرتے تو سجدہ کیا کرتے تھے۔حضرت شعبہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت جماد سے اس بارے میں سوال کیا تو انہوں نے فرمایا کہ اگر کی نماز کاوقت ہوتو کوئی حرج نہیں۔

( ٤٣٦٦ ) حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ زُهَيْرِ ، عَنْ جَابِرِ ، عَنْ سَالِمِ ، وَالْقَاسِمِ ، وَعَطَاءٍ ، وَعَامِرٍ ؛ فِى الرَّجُلِ يَقْرَأُ السَّجْدَةَ بَعْدَ الْعَصْرِ ، وَقَبْلَ أَنْ تَطُلُّعَ الشَّمْسُ فَيَسْجُدُ ؟ قَالُوا :نَعَمْ

(۲۳۷۲) حضرت سالم، حضرت قاسم ، حضرت عطاءاور حضرت عامران شخص کے بارے میں جوعصر کے بعداور سورج طلوع ہونے سے پہلے آیت سجدہ کی تلاوت کرے فرماتے ہیں کہ وہ مجدہ کرےگا۔

( ٤٣٦٧) حَدَّثَنَا النَّقَفِيُّ ، عَنُ خَالِدٍ ، عَنُ عِكْرِمَةَ ، قَالَ :إِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَأَتَيْت عَلَى السَّجْدَةِ بَعْدَ الْعَصْرِ وَبَعْدَ الْغَدَاة فَاسْجُدُ.

(۲۳۷۷) حضرت عکرمہ فرماتے ہیں کہ جبتم عصر یا فجر کے بعد آیتِ تحدہ کی تلاوت کروتو تجدہ کرو\_

( ٤٣٦٨) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ خَالِدٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، قَالَ : إِنَّمَا يَمْنَعُهُمْ مِنْ ذَلِكَ الْكَسَلُ.

(۳۳۱۸) حفرت عکرمه فرماتے ہیں کہ اس تجدے سے انہیں ستی ہی روکتی ہے۔

( ٢٢٥ ) مَنْ كَانَ يَقُولُ لاَ يَسْجُدُهَا ، وَيَكُرَهُ أَنْ يَقْرَأَهَا فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ

جوحضرات فرماتے ہیں کہوہ سجدہ نہ کرے اوروہ اس بات کو مکروہ خیال فرماتے ہیں کہ

#### آ دمی اس وفت میں آیت سجدہ کی تلاوت کرے

( ٤٣٦٩ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ مِفْسَمٍ ؛ أَنَّ قَاصًّا كَانَ يَقْرَأُ

السَّجْدَةَ بَعْدَ الْفَجْرِ فَيَسْجُدُ ، فَنَهَاهُ ابْنُ عُمَرَ فَأَبَى أَنْ يَنْتَهِى ، فَحَصَبَهُ ، وَقَالَ : إِنَّهُمْ لَا يَعْقِلُونَ.

(۳۳۹۹) حضرت عبدالله بن مقسم فرماتے ہیں کہ ایک آدمی فجر کے بعد آیتِ سجدہ کی تلاوت کرتا اور سجدہ کیا کرتا تھا۔حضرت ابن

عمر خلفؤ نے اے ایسے کرنے ہے منع کیالیکن وہ بازنہ آیا۔حضرت ابن عمر دہ کا نے اسے جھڑ کا اور کہا کہ بیلوگ عقل نہیں رکھتے۔

( ٤٣٧٠ ) حَذَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنُ ثَابِتِ بُنِ عُمَارَةَ ، عَنُ أَبِي تَمِيمَةَ الْهُجَيْمِيِّ ، قَالَ : كُنْتُ أَقُرَأُ السَّجُدَةَ بَعْدَ الْفَجْرِ فَأَسْجُدُ ، فَأَرْسَلَ إِلَىَّ ابْنُ عُمَرَ فَنَهَانِي.

(۳۳۷۰)حضرت ابوتمیمہ جمیمی فرماتے ہیں کہ میں فجر کے بعد آیت سجدہ کی تلاوت کر کے سجدہ کیا کرتا تھا،حضرت ابن عمر وڈاٹٹو نے پیغام بھیج کر مجھے منع کر دیا۔

(٤٣٧١) حَدَّثَنَا أَزْهَرُ ، عَنِ ابْنِ عَوْن ، قَالَ : كَانَ سَمِيدُ بْنُ أَبِى الْحَسَنِ يَقْرَأُ بَعْدَ الْعَدَاةِ ، فَيَمُرُّ بِالسَّجْدَةِ فَيْجَاوِزُهَا ، فَإِذَا حَلَّتِ الصَّلَاة قُرَّاهَا وَسَجَدَ.

(۳۳۷۱) حضرت ابن عون فرماتے ہیں کہ حضرت سعید بن الی الحن فجر کے بعد قر آن مجید کی تلاوت کرتے ، جب کوئی آیت بحبدہ آتی تواس سے گذر جاتے۔ جب نمازیڑھ لیتے تواس آیت کویڑھ کر بجدہ کیا کرتے تھے۔

( ٤٣٧٢) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مُبَارَكٍ ، قَالَ :رَأَيْتُ الْحَسَنَ قَرَأَ سَجُدَةً بَغْدَ الْعَصْرِ ، فَلَمَّا غَابَتِ الشَّمْسُ قَرَأَهَا ، ثُمَّ سَجَدَ.

(۳۳۷۲) حضرت مبارک فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت حسن کو دیکھا کہ انہوں نے عصر کے بعد آیت سجدہ پڑھی اور جب سورج غروب ہو گیا تواہے پڑھ کر سجدہ کیا۔

( ٤٣٧٢) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ثَابِتٌ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ أَبِى عُتَبَةَ ؛ أَنَّ أَبَا أَيُّوبَ كَانَ يُحَدِّثُ ، فَإِذَا بَزَغَتِ الشَّمْسُ قَرَأُ السَّجْدَةَ فَسَجَدَ.

(۳۳۷۳) حفرت عبدالله بن الى عتبه فرماتے ہیں كه حفرت ابوالوب بیان تلاوت كيا كرتے تھے، جب سورج غروب ہوجاتا تو آیت مجدہ پڑھ كرمجدہ كرتے تھے۔

( ٤٣٧٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهُدِئٌ ، عَنْ سَلِيمٍ بْنِ حَيَّانَ ، عَنْ أَبِي غَالِبٍ ؛ أَنَّ أَبَا أُمَامَةَ كَانَ يَكُرَهُ الصَّلَاةَ بَعْدَ الْعَصْرِ، حَتَّى تَغُرُّبَ الشَّمْسُ ، وَبَعْدَ الْفَجْرِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ ، وُكَانَ أَهْلُ الشَّامِ يَقْرَؤُونَ السَّجْدَةَ بَعْدَ الْعَصْرِ، فَكَانَ أَبُو أُمَامَةَ إِذَا رَأَى أَنَّهُمْ يَقُورُونَ سُورَةً فِيهَا سَجْدَةٌ بَعْدَ الْعَصْرِ ، لَمْ يَجْلِسُ مَعَهُمُ.

(۳۳۷۴) حفرت ابو غالب فرماتے ہیں کہ حضرت ابوا مامہ عصر کے بعد سورج غروب ہونے تک اور فیجر کے بعد سورج طلوع ہونے تک نماز کو کروہ خیال فرماتے تھے۔ اہلِ شام عصر کے بعد آیتِ مجدہ پڑھتے۔ ابوا مامہ اگران میں سے کسی کوعصر کے بعد کوئی الی سورت پڑھتے ہوئے دیکھتے جس میں مجدہ تلاوت ہوتا توان کے ساتھ نہیں بیٹھتے تھے۔ ( ٤٣٧٥) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ سُوقَةَ ، عَنِ نَافِع ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّهُ سَمِعَ قَاصًّا يَقُرَأُ السَّجُدَةَ قَبْلَ أَنْ تَحِلَّ الصَّلَاة ، فَسَجَدَ الْقَاصُّ وَمَنْ مَعَهُ ، فَأَخَذَ ابْنُ عُمَرَ بِيَدَىَّ ، فَلَمَّا أَضْحَى ، قَالَ لِى : يَا نَافِعُ ، ٱسْجُدُ بِنَا السَّجُدَةَ الَّتِي سَجَدَهَا الْقَوْمُ فِي غَيْرِ حِينِهَا.

(۳۷۷۵) حفرت نافع فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عمر ولائٹو نے ایک آ دمی کونماز کے حلال ہونے سے پہلے آیپ سجدہ کی تلاوت کرتے ہوئے سنا۔اس پراس نے بھی محبدہ کیا اور اس کے ساتھ بیٹھے ہوئے لوگوں نے بھی محبدہ کیا۔حضرت عمر ولائٹو نے میرا ہاتھ پکڑا، جب چاشت کا وقت ہوا تو انہوں نے فرمایا اے نافع! آ کوہ محبدہ کریں جوان لوگوں نے بےوقت کیا تھا۔

## ( ٢٢٦ ) جميعُ سجود الْقُرآنِ، وَاخْتِلاَ فَهُمْ فِي ذَلِكَ

## قرآن مجید کے تمام تجدے اور اس بارے میں اہلِ علم کا اختلاف

( ٤٣٧٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْآعُمَشِ ، عَنُ مُسُلِمٍ ، عَنُ مَسُرُوقِ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَسْجُدُ اثْنَتَى عَشْرَةَ سَجُدَةً فِى الْقُرْآن ، الَّتِى يَسْجُدُونَ فِيهَا ، لَمْ يَذْكُرْ فِيهَا :﴿إِذَا السَّمَاءُ انْشُقَّتُ﴾.

(۳۳۷۱) حفزت مسروق فرماتے ہیں کہ قرآن مجید میں بارہ مقامات پر اسلاف مجدہ کیا کرتے تھے۔انہوں نے اس میں سورة الانشقاق کاذکرنہ کیا۔

( ٤٣٧٧) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ مُسْلِمٍ ، قَالَ :عَدَّ عَلَىَّ مَسْرُوقَ ثِنْتَى عَشْرَةَ سَجْدَةً فِى الْقُرُآنِ ، لَمُ يَذْكُرِ الَّتِي فِي ﴿إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتُ ﴾ .

(۷۳۷۷) حضرت مسلم فرماتے ہیں کہ حضرت مسروق نے میرے سامنے قرآن مجید کے بارہ تجدوں کو گنوایا اور اس میں سورة الانشقاق کاذکرند کیا۔

( ٤٣٧٨) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا خَالِدٌ ، عَنْ أَبِي الْعُرْيَانِ الْمُجَاشِعِيِّ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، وَذَكَرُوا سُجُودَ الْقُرُآنِ ، فَقَالَ : الْأَعْرَافُ ، وَالرَّعُدُ ، وَالنَّحُلُ ، وَبَنِي إِسُرَائِيلَ ، وَمَرْيَمُ ، وَالْحَجُّ سَجْدَّةٌ وَاحِدَةٌ ، وَالنَّمْلُ، وَالْفُرُقَانُ ، وَ(الم تَنْزِيلُ) ، وَ(حم تُنْزِيل) ، وَ(ص) ، وَقَالَ :وَلَيْسَ فِي الْمُفَصَّلِ سُجُودٌ.

(۳۳۷۸) حضرت ابن عباس بن هنئ فنز آن مجيد كے بحدوں كاذكر كيا اوران سورتوں كا نام ليا: سورة الاعراف، سورة الرعد، سورة انتحل، سورة بنى اسرائيل، سورة مريم، سورة الحج كاايك بجده، سورة إنمل، سورة الفرقان، سورة الم تنزيل، سورة مم تنزيل، سورة ص ـ اور فرمايا كمفصل ميں بحد نے بيں ہيں ۔

( ٤٣٧٩ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَسْجُدُ فِي الْأَعْرَافِ ، وَهِإِذَا السَّمَاءُ انْشَقَتُ ﴾ . وَهِإذَا السَّمَاءُ انْشَقَتُ ﴾ .

(۳۳۷۹) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود من فیر سورۃ الاعراف ،سورۃ بی اسرائیل ،سورۃ النجم ،سورۃ العلق اور سورۃ الانشقاق میں مجدہ کیا کرتے تھے۔

( ٤٣٨ ) حَلَّتُنَا هُشَيْمٌ ، أَخْبَرَنَا أَبُو بِشُر ، عَنْ يُوسُفَ الْمَكِّيِّ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ ؛ أَنَّهُ قَالَ : عَزَائِمُ السَّجُودِ : (الم تَنْزِيلُ) ، وَ(لحمْ تَنْزِيلُ) ، وَالْأَعْرَافُ ، وَيَنِي إِسْرَائِيلَ.

( ۴۳۸ ) حفرت عبید بن عمیر فرماتے ہیں کہ اہم مجدے یہ ہیں: سورۃ الم تنزیل، سورۃ حم تنزیل، سورۃ الاعراف اور سورۃ بی اسرائیل

( ٤٣٨١) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ :حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ يُوسُفَ بْنِ مِهْرَانَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ :عَزَائِمُ سُجُود الْقُرْآن : (ألم تَنْزِيلُ) السَّجْدَةَ ، وَ(حم تُنْزِيلُ)السَّجْدَةَ ، وَالنَّجُمُ ، وَ(اقُرَأُ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ).

(۳۳۸۱) حضرت علی دایش فرماتے ہیں کہ قرآن مجید کے اہم مجدے یہ ہیں: سورۃ الم تنزیل انسجدۃ ہم تنزیل انسجدۃ ،سورۃ والبخم، سورۃ العلق ۔

( ٤٣٨٢) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْأَعْلَى ، عَنْ دَاوُدَ ، يَعْنِى ابْنَ إِيَاسٍ ، عَنْ جَعْفَرٍ ؛ أَنَّ سَعِيدَ بُنَ جُبَيْرٍ ، قَالَ : عَزَائِمُ السُّجُودِ : (الم تَنْزِيلُ) ، وَالنَّجُمُ ، وَ ﴿ اقْرَأُ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ﴾ .

(٣٣٨٢) حضرت سعيد بن جبير فرماتے ہيں كه قرآن مجيد كے اہم تجدے يہ ہيں: سورة الم تنزيل ،سورة والنجم اورسورة العلق \_

( ٤٣٨٢) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، قَالَ : حَدَّثَنَا ثَابِتُ بُنُ عُمَارَةً ، عَنْ أَبِى تَمِيمَةَ الْهُجَيْمِي ؛ أَنَّ أَشْيَاحًا مِنْ يَنِى الهُجَيْمِ بَعَثُوا رَاكِبًا لَهُمْ إِلَى الْمَدِينَةِ وَإِلَى مَكَّةَ ، لِيَسْأَلَ لَهُمْ عَنْ سُجُودِ الْقُرْآنِ ، فَرَجَعَ إِلَيْهِمْ فَأَخْبَرَهُمْ أَنَّهُمْ أَجْمَعُوا عَلَىٰ عَشْرِ سَجَدَاتٍ.

(۳۳۸۳) حضرت ابوتمیم بھیمی فرمائتے ہیں کہ بنوجیم کے پچھلوگوں نے اپنے ایک سوار کو مکداور مدینہ کی طرف روانہ کیا تا کہ وہاں کے لوگوں سے قر آن مجید کے بجدوں کے بارے میں سوال کرے، جب وہ واپس آیا تو اس نے بتایا کدان کا دس مجدوں پر انقاق ہے۔

( ۲۲۷ ) من كرة إذاً مَرَّ بِالسَّجْدَةِ أَنْ يُجَاوِزَهَا حَتَّى يَسْجُدُ جن حضرات نے اس بات كومروہ خيال كيا ہے كه آ يتِ سجدہ كی تلاوت كرےاور

#### سجدہ کئے بغیر گذرجائے

( ٤٢٨٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ ، قَالَ : ذَخَلْتُ الْمَسْجِدَ فَإِذَا أَنَا بِشَيْخَيْنِ يَقُرَأُ أَحَدُهُمَا عَلَى

صَاحِبِهِ الْقُرْآنَ ، فَجَلَسْتُ الِيَهِمَا ، فَإِذَا أَحَدُهُمَا فَيْسُ بْنُ السَّكَنِ الْآسَدِيُّ ، وَإِذَا الآخَرُ يَقُرَأُ سُورَةَ مَرْيَمَ ، فَلَمَّا بَلَغَ السَّجْدَةَ قَالَ لَهُ فَيْسُ بْنُ سَكَن : دَعْهَا ، فَإِنَّا نَكْرَهُ أَنْ يَرَانَا أَهْلُ الْمَسْجِدِ ، فَتَرَكَهَا وَقَرَأُ مَا بَعْدَهَا ، قَالَ قَيْسٌ : وَاللَّهِ مَا صَرَفَنَا عَنْهَا إِلَّا شَيْطَانٌ ، اقْرَأُهَا ، فَقَرَأُهَا فَسَجَدنَا.

(۳۳۸۳) حفرت عطاء بن سائب فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ مجد میں داخل ہوا تو دو بوڑھے آدمی بیٹھے تھے، جن میں سے ایک دوسرے آدمی دوسرے آدمی دوسرے آدمی دوسرے آدمی دوسرے آدمی دوسرے آدمی ان سے سورة مریم پڑھار ہاتھا۔ میں بھی ان کے پاس بیٹھ گیا۔ ان میں سے ایک حضرت قیس بن سکن اسدی تھے، دوسرے آدمی ان سے سورة مریم پڑھارہ ہے۔ جب وہ آیت بجدہ پر پہنچ تو قیس بن سکن نے کہا کہ اسے چھوڑ دو، ہم اس بات کو ناپند کرتے ہیں کہ مجدوالے ہمیں دیکھیں۔ انہوں نے اسے چھوڑ دیا اور اس کے بعد والاحصہ پڑھا۔ پھر حضرت قیس نے فرمایا کہ خدا کی قسم! اس کے مجدوالے ہمیں دیکھیں۔ انہوں نے ابھاراتھا۔ اسے پڑھو۔ چنانچوانہوں نے پڑھااور پڑھ کر سجدہ کیا۔

( ٤٣٨٥ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، وَعَلِيَّ بُنُ مُسْهِرٍ ، عَنُ دَاوُدَ ، عَنِ الشَّفْبِيِّ ، قَالَ :كَانُوا يَكُرَهُونَ إِذَا أَتَوُا عَلَى السَّجْدَةِ أَنْ يُجَاوِزُوهَا حَتَّى يَسْجُدُوا.

(٣٣٨٥) حفرت فعمى فرماتے ہیں كه اسلاف اس بات كونا پسندكرتے سے كه آبت سجدہ سے بغير مجدہ كئے گذرجا كيں۔

( ٤٣٨٦ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي الرَّجُلِ يَمُرُّ بِالسَّجْدَةِ فِي الصَّلَاة ، فَقَالَ : لاَ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَمَرَّ بِهَا فَيَتْرُكَهَا.

(۳۳۸۷) حضرت حسن اس محف کے بارے میں جونماز میں آیت مجدہ کی تلاوت کرے فرماتے ہیں کہاس کے لئے اس کوچھوڑ کر گذرنامناسے نہیں۔

( ٤٣٨٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ إسْمَاعِيلَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : لَا يَنْبَغِى لَهُ إِذَا مَرَّ بِهَا أَنْ يَتْرُكَهَا ، وَلَكِنْ يَسْجُدُ بِهَا ، وَإِنْ شَاءَ رَكَعَ بِهَا.

(۳۳۸۷) حفزت ابراہیم فرماتے ہیں کہ آیتِ مجدہ کوچھوڑ کر گذر نا درست نہیں۔البتہ اگر چاہے تو اسے پڑھ کر مجدہ کرےاوراگر چاہے تو رکوع کرے۔

# ( ٢٢٨ ) السجدة تقرأ عَلَى الْمِنْبَرِ ، مَا يَصْنَع صَاحِبُهَا ؟

# اگر منبر پرآیتِ سجدہ کی تلاوت کرے تو کیا کرے؟

( ٤٣٨٨ ) حَلَّثْنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا يُونُسُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا بَكُرُ بُنُ عَبْدِ اللهِ الْمُزَنِىّ ، عَنْ صَفْوَانَ بُنِ مُحْرِزِ ، قَالَ:بَيْنَا الْأَشْعَرِتُّ يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُّعَةِ إِذْ قَرَأَ السَّجْدَةَ الآخِرَةَ مِنْ سُورَةِ الْحَجِّ ، قَالَ :فَنَزَلَ عَنِ الْمِنْبِرِّ ، فَسَجَدَ ثُمَّ عَادَ إِلَى مَجْلِسِهِ. (۳۳۸۸) حضرت صفوان بن محرز فرماتے ہیں کہ حضرت اشعری ہمیں جمعہ کا خطبہ دے رہے تھے انہوں نے اس میں سورۃ الحج کی دوسری آ مہیے۔ دوسری آ یہت سجدہ پڑھی تو منبرے بنچے اتر کر سجدہ کیا اور پھرانی جگہ واپس آ مھیے۔

( ٤٣٨٩ ) حَكَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أُخْبَرَنَا الْعُوَّامُ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَرَأُ سَجْدَةَ سُورَةِ (ص) عَلَى الْمِنْبَرِ ، فَلَمَّا أَتَى عَلَى السَّجْدَةِ قَرَأُهَا ، ثُمَّ نَزَلَ فَسَجَدَ.

(٢٣٨٩) حفرت سعيد بن جبير فرمات جين كه نبي پاك مُؤْفِظَةُ في منبر يرسورة ص كي آيت سجده برهي اور ينج اتر كرسجده فرمايا-

( ٤٣٩٠) حَدَّثُنَّا هُشَيْمٌ ، قَالَ :أُخْبَرَنَا أَبُو إِسْحَاقَ الْكُوفِي ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، عَنِ النَّعْمَانِ بُنِ بَشِيرٍ ؛ أَنَّهُ قَرَأَ سَجْدَةَ (ص) وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ ، فَنَزَلَ فَسَجَدَ ، ثُمَّ عَادَ إلَى مَجْلِسِهِ.

( ۴۳۹۰) حضرت نعمان بن بشیر مزلیخو نے منبر پرسورۃ ص کی آیت مجدہ پڑھی اور ینچے اتر کر مجدہ فر مایا۔ پھراپی جگہ واپس تشریف لے گئے۔

( ٤٣٩١) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بُنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ زِرِّ ، قَالَ : فَرَأَ عَمَّارٌ عَلَى الْمِنْبَرِ : (إِذَا السَّمَاءُ أَنْشَقَّتُ ) ، ثُمَّ نَزَلَ إِلَى الْقَرَارِ ، فَسَجَدَ بِهَا.

(۳۳۹۱) حضرت عاصم فرماتے ہیں کہ حضرت زرنے منبر پرسورۃ الانشقاق کی تلاوت کی اور پھرز مین پراتر کر مجدہ کیا۔

( ٤٢٩٢ ) حَلَّتُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ هِشَامِ بُنِ عُرُوآةً ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّ عُمَرَ قَرَأَهَا وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ ، ثُمَّ نَزَلَ فَسَجَدَ.

( ٣٣٩٢ ) حفرت عروه فرماتے ہیں کہ حضرت عمر دلائٹو نے منبر پر آیت مجدہ کی تلاوت کی اور پھر نیچے از کر سجدہ کیا۔

( ٤٦٩٢) حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ شُرَيْحٍ ، قَالَ : حَدَّثِنِي وَاهِبُ الْمَعَافِرِيُّ ، عَنْ أَوْسِ بْنِ بِشْرٍ، قَالَ :رَأَيْتُ عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ قَرَأَ عَلَى الْمِنْبُرِ السَّجْدَةُ ، فَنَزَلَ فَسَجَدَ.

( ۴۳۹۳ ) حضرت اوس بن بشر کہتے ہیں کہ حضرت عقبہ بن عامر نے منبر پر آیت بحیدہ کی تلاوت کی اور پھر نیچے اتر کر بحیدہ کیا۔

( ٢٢٩ ) المرأة تقرأ السَّجْدَةَ وَمَعَهَا رَجُلٌ، مَا يَصْنَعُ ؟

اگركوئى عورت آيتِ سجده پڙھ اوراس كے ساتھ كوئى مرد ہوتو سجدے كاكيا حكم ہے؟ ( ٤٣٩٤) حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَنَادَةَ ؛ فِي الْمَرْأَةِ تَقْرَأُ السَّجْدَةَ وَمَعَهَا رِجَالٌ ، أَوْ رَجُلٌ ، قَالَ : يَسْجُدُونَ قَبْلَهَا ، وَلَا يَأْتَمُّونَ بِهَا.

(۳۳۹۳) حضرت قادہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی عورت آیت سجدہ پڑھے اور اس کے پاس ایک یا زیادہ مرد بھوں تو وہ اس سے پہلے سجدہ کرلیس اس کی اتباع نہ کریں۔

( ٤٣٩٥ ) حَلَّتُنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، قَالَ : سَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْمَرْأَةِ تَقْرَأُ السَّجْدَةَ ؟ فَقَالَ : هِيَ

امَامُك.

(۳۳۹۵) حفرت مغیرہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابراہیم ہے سوال کیا کہ اگر کوئی عورت آیت سجدہ کی تلاوت کرے تو ہمارے لئے کیا تھم ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ وہتمہاری امام ہے۔ یعنی تم بھی بجدہ کرو گے۔

( ٢٣٠ ) السجدة يقرؤها الرَّجِلُ وَمُعَهُ قُومٍ ، لاَ يُسجِدُونَ حَتَّى يُسجِدُ

ا گر کوئی آ دمی آیت سجدہ کی تلاوت کرے اور لوگ اس کے پاس موجود ہوں تووہ اس

## وقت تک سجدہ نہیں کریں گے جب تک وہ خود سجدہ نہیں کر لیتا

( ٤٣٩٦) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدِ الْأَحْمَرِ ، عَنِ ابْنِ عَجُلَانَ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسُلَمَ ؛ أَنَّ غُلَامًا قَرَأَ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السَّجُدَةَ ، فَانْتَظَرَ الْغُلَامُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَسْجُدَ ، فَلَمَّا لَمْ يَسْجُدُ ، قَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، أَلَيْسَ فِى هَذِهِ السُّورَةِ سَجْدَةً ؟ قَالَ : بَلَى ، وَلَكِنَّك كُنْت إِمَامَنَا فِيهَا ، فَلَوْ سَجَدُتَ لَسَجَدُنَا.

(بیهقی ۳۲۳)

(٣٣٩٢) حضرت زید بن اسلم فرماتے ہیں کدایک اڑکے نے نبی پاک مَؤَافِظَةُ کے پاس آیت سجدہ کی تلاوت کی۔اس نے انتظار کیا کہ نبی پاک مِؤَافِظَةُ مجدہ فرمائیں۔ جب آپ نے سجدہ نہ کیا تو وہ کہنے لگا یارسول اللہ! کیاائی سورت میں سجدہ نہیں ہے؟ آپ نے

فر مایا اس سورت میں مجدہ تو ہے۔ البتہ تم اس بارے میں ہمارے امام تھے۔ اگرتم مجدہ کرتے تو ہم بھی مجدہ کرتے۔

(٤٣٩٧) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنِ الْأَعُمَشِ ، عَنْ سُلَيْمٍ أَبِى إِسْحَاقَ ، عَنْ سُلَيْمٍ بُنِ حَنْظَلَةَ ، قَالَ : قَرَأْتُ عَلَى عَبْدِ اللهِ بُنِ مَسْعُودٍ سُورَةَ يَنِى إِسْرَائِيلَ ، فَلَمَّا بَلَغْتُ السَّجْدَةَ ، قَالَ عَبْدُ اللهِ :اقْرَأْهَا ، فَإِنَّك إِمَامُنَا فِيهَا.

(۳۳۹۷) حضرت سلیم بن حظلہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ بن مسعود جھاٹھ کے پاس سورۃ بنی اسرائیل پڑھی۔ جب میں آ بہتِ سجدہ پر پہنچاتو حضرت عبداللہ نے فر مایا کہ اسے پڑھو،تم اس میں ہمارے امام ہو۔

# ( ٢٣١ ) في السجدة تَكُونُ آخِرَ السُّورَةِ

## اگر سجدہ سورت کے آخر میں ہوتو کیا حکم ہے؟

( ٤٣٩٨ ) حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ؛ أَنَّ عَلْقَمَةَ ، وَالْأَسْوَدَ ، وَمَسْرُوقًا ، وَعَمْرَو بْنَ شُرَحبيلَ ؛ كَانُوا يَقُولُونَ :إذَا كَانَتِ السَّجْدَةُ آخِرَ السُّورَةِ ، أَجْزَاك أَنْ تَرْكَعَ بِهَا.

(۳۳۹۸) حضرت علقمہ،حضرت اسود،حضرت مسروق اورحضرت عمرو بن شرحبیل فرمایا کرتے تھے کدا گریجدہ سورت کے آخر میں ہوتو رکوع کرنا کافی ہے۔ ( ٤٢٩٩) حَلَّاثَنَا أَبُو بَكُرِ بُنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : إِذَا كَانَ فِي آخِرِ السُّورَةِ سَجُدَةٌ ، أَجْزَاكُ أَنْ تَهُ كَعَ بِهَا.

(۱۳۹۹) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ جب مجدہ سورت کے آخر میں ہوتو تمہارے لئے رکوع کرنا کافی ہے۔

( .د. ) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُوس ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُرَأُ فِى الْعِشَاءِ الآخِرَةِ : (تَنْزِيلَ) السَّجْدَةَ فَيَرْكُعُ بِالسَّجْدَةِ.

(۴۲۰۰۰) حضرت ابن طاوس فر ماتے ہیں کہ حضرت طاوس عشاء کی نماز میں سورۃ تنزیل انسجدہ پڑھتے اور تجدے کی جگہ رکوع کیا کہ ہے ہتے

( ٤٤٠١) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ عَبْدِالْمَلِكِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ، قَالَ:سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ، وَسُنِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَقُوَأُ بِالسَّجُدَةِ فَتَكُونُ فِي آخِرِ السُّورَةِ ؟ فَقَالَ : إِنْ هُوَ سَجَدَ بِهَا قَامَ فَقَرَأَ بَعْدَهَا ، وَإِنْ شَاءَ أَنْ يَرْكَعَ بِهَا رَكَعَ بِهَا.

(۱۰۲۸) حضرت شعمی سے سوال کیا گیا کہ اگر کوئی شخص الیمی سورت پڑھے جس کے آخر میں سجدہ تلاوت ہوتو وہ کیا کرے؟ انہوں

نے فرمایا کہ اگر چاہے تو تحدہ کرےاور کھڑا ہوکراس کے بعد کی قراءت کرےاورا گر چاہے تو رکوع کر لے۔ میں میں میں میں میں دور در میں سیاسی دروں میں میں میں وجود دوروں میں دوروں کا میں میں میں میں میں میں میں میں

( ٤٤.٢ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشُوٍ ، قَالَ :حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ ، قَالَ :حَدَّثِنِى عُنْبَةُ بْنُ قَيْسٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَفُوأَ السَّجْدَةَ فِي يَنِي إِسُوَائِيلٌ ، وَمَا بَعْدَهَا ، ثُمَّ يَوْكُعُ.

(۴۴۰۲) حضرت قیس کہتے ہیں کہ حضرت مجاہد سورۃ بنی اسرائیل کی آیت بجدہ ادراس کے بعد کا کچھ حصہ پڑھا کرتے تھے اور پھر رکوع کرتے تھے۔

( ٤٤.٣ ) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ ، قَالَ: أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُون ، عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ خُشَمْ، قَالَ : إِذَا كَانَتِ السَّجْدَةُ آخِرَ السُّورَةِ ، فَإِنْ شِنْتَ فَارْكَعْ ، وَإِنْ شِنْتَ فَاسْجُدُ ، فَإِنَّ الرَّكُعَةَ مَعَ السَّجُدَةِ.

( ۲۴۰۳) حضرت ربیج بن ختیم فر ماتے ہیں کداگر بجدہ سورت کے آخر میں ہوتو اگرتم چا ہوتو رکوع کرلوا دراگر چا ہوتو تجدہ کرلو۔ کیونکہ رکوع بحدے کے ساتھ ہے۔

( ٤٤.٤) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، وَوَكِيعٌ ، قَالَا :حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَشْعَتُ بْنِ أَبِى الشَّعْنَاءِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَىِ بْنِ يَزِيدَ ، قَالَ :سَأَلْنَا عَبْدَ اللهِ عَنِ السُّورَةِ تَكُونُ فِى آخِرِهَا سَجْدَةٌ ، أَيْرُكُعٌ ، أَوْ يَسْجُدُ ؟ قَالَ : إِذَا لَمْ يَكُنْ بَيْنَكَ وَبَيْنَ السَّجْدَةِ إِلَّا الرُّكُوعُ فَهُوَ قَرِيبٌ.

( ۳۴۰ ۳۲ ) حضرت عبدالرحمٰن بن بزید کتبے بین کہ ہم نے حضرت عبداللہ ہے سوال کیا کہ اگر کوئی آیت سجدہ سورت کے آخر میں بوتو وہ رکوع کرے گایا سجدہ؟ انہوں نے فر مایا کہ اگر تمہارے اور سجدے کے درمیان صرف رکوع ہے تو رکوع زیادہ بہتر ہے۔

# ( ٢٣٢ ) في سجود القرآنِ، وَمَا يُقْرَأُ فِيهِ

#### قرآن مجید کے سجدوں میں کیا پڑھا جائے گا؟

( ٤٤٠٥) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ :أُخْبَرَنَا حَالِدٌ ، عَنْ أَبِى الْعَالِيَةِ ، عَنْ عَائِشَةَ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ فِي سُجُودِ الْقُرْآنِ :سَجَدَ وَجْهِي لِلَّذِي خَلَقَهُ وَصَوَّرَهُ ، وَشَقَّ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ ، بِحَوْلِهِ وَقُوَّتِهِ.

(ترمذی ۵۸۰ احمد ۳۰)

(۴۴۰۵) حضرت عائشہ خیٰ منطق فرماتی ہیں کہ نبی پاک مُؤِلِفِیکُا قَر آن مجید کے مجدوں میں یہ پڑھا کرتے تھے (ترجمہ)میرے چہرے نے اس ذات کے لئے مجدہ کیا جس نے اپنی طاقت اور قوت کے ذریعہاہے پیدا کیا،اسے صورت بخشی اوراہے ساعت وبصارت سے مرفراز فرمایا۔

( ٤٤٠٦ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مُغِيرَةُ ، عَنْ زِيَادِ بْنِ الْحُصَيْنِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي سُجُودِهِ : اللَّهُمَّ لَكَ سَجَدَ سَوَادِى ، وَبِكَ آمَنَ فُؤَادِى ، اللَّهُمَّ أُرْزُقْنِي عِلْمًا يَنْفَعْنِي ، وَعَمَلاً يَرْفَعُنِي.

(۱ ۴۳۰ ) حضرت ابن عمر تفایُخو مجود تلاوت میں بیاکہا کرتے تھے ( ترجمہ )اے اللہ! میرے چبرے نے تیرے لئے مجدہ کیا، میرا دل تجھ پرایمان لایا،اے اللہ! مجھے ایساعلم عطا فرما جو فائدہ دینے والا ہواور مجھے ایساعمل عطا فرما جومیرے درجات کو بلند کرنے والا ہو۔

( ٤٤.٧ ) حَلَّثْنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنُ خَالِدٍ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ أَبِى الْعَالِيَةِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتُ : كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فِى سُجُودِ الْقُرْآنِ بِاللَّيْلِ فِى السَّجُدَةِ مِرَارًا :سَجَدَ وَجُهِى لِمَنْ خَلَقَهُ ، وَشَقَّ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ ، بِحَوْلِهِ وَقُوْتِهِ. (ابوداؤد ١٠٩١ـ احمد ٢١٧)

(۷۳۰۷) حفرت عاکشہ مخاطفا فرماتی ہیں کہ نبی پاک میلائے قرآن مجید کے مجدوں میں یہ پڑھا کرتے تھے (ترجمہ)میرے چبرے نے اس ذات کے لئے مجدہ کیا جس نے اپنی طاقت اور قوت کے ذریعے اسے پیدا کیا اور اسے ماعت وبصارت سے سرفراز فرمایا۔

( ٤٤٠٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ إِذَا قَرَأَ السَّجْدَةَ ﴿سُبْحَانَ رَبُنَا إِنْ كَانَ وَعُدُّ رَبُنَا لَمَفْعُولاً﴾ ، سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ ، سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ ، ثَلَاثًا.

(۳۳۰۸) حفزت سعید بن الی عروبہ فرماتے ہیں کہ حفزت قناوہ جب بی آیت پڑھتے ﴿ سُبُحَانَ رَبُنَا إِنْ کَانَ وَعُدُّ رَبُنَا لَمَفْعُولاً﴾ تو مجدہ کرتے اور اس مجدے میں تین مرتبہ یہ کلمات کہتے (ترجمہ) پاک ہے اللہ اور تمام تعریفیں ای کے لئے ( ٤٤.٩) حَلَّثُنَا ابْنُ فَضَيْلٍ ، عَنْ عَطَاءِ بُنِ السَّائِبِ ، قَالَ : دَخَلْتُ الْمَسْجِدَ فَإِذَا أَنَا بِشَيْخَيْنِ يَقُوا أَحَدُهُمَا عَلَى صَاحِيهِ الْقُرْآنَ ، فَجُلَسْتُ إلَيْهِمَا فَإِذَا أَحَدُهُمَا قَيْسُ بُنُ سَكَنِ الْأَسَدِيُّ ، وَالْأَخَرُ يَقُوا عَلَيْهِ سُورَةَ مَرْيَمَ ، فَلَمَّا بَلَغَ السَّجُدَةَ ، قَالَ لَهُ قَيْسٌ : دَعُهَا ، فَإِنَّا نَكُوهُ أَنْ يَوَانَا أَهُلُ الْمَسْجِدِ ، فَتَوكَهَا وَقَوا مَا بَعْدَهَا ، ثُمَّ قَالَ فَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَقُولُ إِذَا سَجَدُنَا ، فَلَمَّا رَفَعْنَا رُؤُوسَنَا ، قَالَ لَهُ قَيْسٌ : قَيْسٌ : وَاللَّهِ مَا صَرَفَنَا عَنْهَا إِلَّا الشَّيْطَانُ ، اقْرَأُهَا ، فَقَرَأُهَا فَسَجَدُنَا ، فَلَمَّا رَفَعْنَا رُؤُوسَنَا ، قَالَ لَهُ قَيْسٌ : قَيْسٌ : وَاللَّهِ مَا صَرَفَنَا عَنْهَا إِلَّا الشَّيْطَانُ ، اقْرَأُهَا ، فَقَرَأُهَا فَسَجَدُنَا ، فَلَمَّا رَفَعْنَا رُؤُوسَنَا ، قَالَ لَهُ قَيْسٌ : قَيْسٌ : وَاللَّهِ مَا صَرَفَنَا عَنْهَا إِلَّا الشَّيْطَانُ ، اقْرَأُهَا ، فَقَرَأُهَا فَسَجَدُنَا ، فَلَمَّا رَفَعْنَا رُؤُوسَنَا ، قَالَ لَهُ قَيْسٌ : وَاللَّهِ مَا صَرَفَنَا عَنْهَا إِلَّا الشَّيْطَانُ ، اقْرَأُهَا ، فَقَرَأُهَا فَسَجَدُنَا ، فَلَمَّ ارَفُعْنَا رُونُوسَنَا ، قَالَ لَهُ قَيْسُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَقُولُ إِذَا سَجَدَ ؟ قَالَ : نَعُمْ ، كَانَ يَقُولُ : سَجَدَ وَجُهِى لِللهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانَ يَقُولُ : سَجَدَ وَجُهِى لِمَا فَيْ السَّرَابِ لِخَالِقِى وَحُقَ لَهُ ، ثُمَّ قَالَ : سُبْحَانَ اللهِ ! هَا أَشْبَهَ كَلَامَ الْأَبْيَاءِ بَعْضَهُم بِبَعْض .

(۴۰۳۹) حضرت عطاء بن سائب فرماتے ہیں کہ ہیں ایک مرتبہ مجد میں دافل ہواتو دو بوڑھے آدی ہیضے تھے، جن میں سے ایک دوسرے کو قرآن مجید پڑھار ہاتھا۔ ہیں بھی ان کے پاس بیٹھ گیا۔ ان میں سے ایک حضرت قیس بن سکن اسدی تھے، دوسرے آدی ان سے سورۃ مریم پڑھار ہاتھا۔ ہیں بھی ان کے پاس بیٹھ گیا۔ ان میں سے ایک حضرت قیس بن سکن اسدی تھے، دوسرے آدی ان سے سورۃ مریم پڑھارے ہیں دوہرے آدی ہیں بن سکن نے کہا کہ اسے بچھوڑ دو، ہم اس بات کو تا پند کرتے ہیں کہ مجدوالے ہمیں دیکھیں۔ انہوں نے اسے بچھوڑ دیا اور اس کے بعد والاحمد پڑھا۔ پر حصار تھیں نے فرمایا کہ خدا کی ہم اس اس کے اس میل کے بعد والاحمد پڑھا اور ہم نے بحدہ کیا۔ جب ہم نے اپنے سر الشور کی ہورہ کہا کہ کہا کہ کہا کہ کہا کہ کہا کہ ہم بھی کہا ہورہ کی کھورہ کی اور اس کا حق کے لئے وہ اس ذات کو تھورہ کی ہورہ کی گئی ہورہ کی گئی ہورہ کی گئی ہورہ کی ہورہ کی

( ٤٤١٠ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :قَرَأَ عَبْدُ اللهِ السَّجْدَةَ فَسَجَدَ ، قَالَ إِبْرَاهِيمُ:

فَحَدَّثَنِي مَنْ سَمِعَهُ يَقُولُ فِي سُجُودِهِ :لَبَيْكَ وَسَعْدَيْكَ ، وَالْخَيْرُ فِي يَدَيْك.

(۱۳۴۰) حفزت ابراہیم فرماتے ہیں کہ حضزت عبداللہ وہ نی آیت مجدہ پڑھی اور مجدہ کیا۔ مجھے یہ بات پینجی ہے کہ حضرت عبداللہ رہ نی نو اپنے مجدول میں بیکلمات کہا کرتے تھے (ترجمہ)اے اللہ! میں حاضر ہوں، میں سعادت سجھے کر حاضر ہوں اور ساری مجلا کیاں تیرے ہاتھ میں ہیں۔

( ٤٤١١ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٌّ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ الزُّبْيِرِ بْنِ عَدِيٌّ ؛ أَنَّ إِبْرَاهِيمَ لَبّى وَهُوَ سَاجِدٌ.

(۳۴۱۱) حضرت زبیر بن عدی کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم مجد ہ تلاوت میں لببک کہا کرتے تھے۔

# ( ٢٣٣ ) فِي الرجل يقرأ السَّجْلَةَ فَيسْهُو ، فَيضَّمَّ إلَيْهَا أُخْرَى

# جوحضرات فرماتے ہیں کدا گرکسی آ دمی نے ایک سجد ہ تلاوت کرنے کے بجائے دوکر لئے

#### تووہ ہجو رسہوکرے گا

( ٤٤١٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحُوصِ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، قَالَ : قُلْتُ لِإِبْرَاهِيمَ : قَرَأْتُ سَجْدَةً فَسَجَدْت بِهَا ، فَأَضَفْتُ إِلَيْهَا سَجْدَةً أُخْرَى نَاسِيًا ؟ قَالَ :اُسْجُدُ سَجْدَتَى السَّهُوِ.

(۳۷۱۲) حصرت مغیرہ کہتے ہیں کہ میں نے حصرت ابراہیم ہے بوچھا کہ میں آیت سجدہ پڑھوں اور سجدہ کرتے ہوئے بھول کر اس کے ساتھ ایک اور سجدہ ملالوں تو میرے لئے کیا تھم ہے؟ انہوں نے فر مایا کہ اب سہو کے بھی دو سجدے کرو۔

( ٤٤١٣ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ أَبِي عَدِيٍّ ، عَنْ أَشْعَتُ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي رَجُلٍ قَرَأَ السَّجْدَةَ وَهُوَ فِي صَلَاةٍ مَكْتُوبَةٍ ، فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ ، قَالَ :يَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ إِذَا فَرَغَ.

( ۱۳۳۳ ) حفرت حسن اس شخص کے بارے میں جوفرض نماز کے دوران آیت بجدہ پڑھے، پھر دو بجدے کرلے فر ماتے ہیں کہ وہ فارغ ہونے کے بعد دو بجدے بہو کے بھی کرےگا۔

( ٤٤١٤) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي زِيَادٍ ، قَالَ :قُلْتُ لِسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ :قَرَأْتُ السَّجْدَةَ وَأَنَا سَاجَدٌ ، أَسُجُدُ ؟ قَالَ : لَا ، وَلِمَ تَقُرَأُ وَأَنْتَ سَاجِدٌ ؟.

(۱۳۲۴) حضر تعبیدالله بن الې زیاد فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سعید بن جبیر سے پوچھا کہ میں اگر حالت جود میں آیت مجدہ پڑھوں تو کیا میں مجدہ کروں گا؟انہوں نے فرمایانہیں ،لیکن تم مجدے کی حالت میں آیت مجدہ کیوں پڑھتے ہو؟

# ( ٢٣٤ ) الرجل يقرأ السَّجْدَةَ وَهُوَ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ

## اگر کوئی شخص خانهٔ کعبه کاطواف کرتے ہوئے آیت سجدہ پڑھے تو سجدہ کیسے کرے؟

( ٤٤١٥) حَذَنَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ حَاتِمِ بْنِ أَبِي صَغِيرَةَ ، قَالَ : قُلْتُ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي مُلَيْكَة : قَرَأْتُ السَّجْدَةَ وَأَنَا أَطُوفُ بِالْبَيْتِ فَكَيْفَ تَرَى ؟ قَالَ : آمُرُك أَنْ تَسْجُدَ ، قُلْتُ : إِذَا تَرَكِنِي النَّاسُ وَهُمْ يَطُوفُونَ ، فَقَالَ : وَاللَّهِ لَئِنْ قُلْتَ ذَلِكَ لَقَدْ قَرَأَ ابْنُ الزَّبَيْرِ فَيَقُولُونَ : مَجْنُونٌ ، أَفَاسَتَطِيعُ أَنْ أَسْجُدَ وَهُمْ يَطُوفُونَ ؟ فَقَالَ : وَاللَّهِ لَئِنْ قُلْتَ ذَلِكَ لَقَدْ قَرَأَ ابْنُ الزَّبَيْرِ السَّجْدَةَ فَمُ اللهِ بَنِ قُلْلَ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، السَّجْدَةَ فَلَمْ اللهِ بُنَ أَبِي رَبِيعَةَ فَقَرَأَ السَّجْدَةَ ثُمَّ جَاءَ فَجَلَسَ ، فَقَالَ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، السَّجْدَة فَلَمْ الْمُؤْمِنِينَ ، مَا مَنعَك أَنْ تَسْجُدُ قُبَيْلُ حَيْثُ قَرَأْتَ السَّجْدَةَ ؟ فَقَالَ : لَأَى شَيْءٍ أَسْجُدُ ؟ إِنِّي لَوْ كُنْتِ فِي صَلَاقٍ مَا الْبَيْتُ فِي صَلَاقٍ فَإِلَى لاَ أَسْجُدُهُ ، قَالَ : وَسَأَلْتُ عَطَاءً عَنْ ذَلِكَ ؟ فَقَالَ : السَّتَقُبِلِ الْبَيْتَ فِي صَلَاقٍ سَجَدُت ، فَأَمَّا إِذَا لَمُ أَكُنْ فِي صَلَاقٍ فَإِلَى لاَ أَسْجُدُهُ ، قَالَ : وَسَأَلْتُ عَطَاءً عَنْ ذَلِكَ ؟ فَقَالَ : السَّتَقْبِلِ الْبَيْتَ

وَأُوْمِيءُ بِرَأْسِك.

(۱۳۵۵) حفرت حاتم بن البی صغیرہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ بن ابی ملیکہ سے سوال کیا کہ اگر میں دوران طواف آبت سجدہ پڑھوں تو سجدہ کروں یا نہیں؟ انہوں نے فر مایا کہ میں تہہیں سجدہ کرنے کا تھم دیتا ہوں۔ میں نے کہا کہ اگر لوگ دوران طواف مجھے سجدہ کرتے دیکھیں گےتھے ہوں اور میں سجدہ کروں؟! انہوں نے کہااگر سے بات ہوتو سن لو کہ حضرت ابن زبیر وہ المؤمنین ایک مرتبہ آبت سجدہ پڑھی اور سجدہ نہیں کیا۔ پھر حضرت حارث بن الی ربیعہ نے آبت سجدہ پڑھی اور آکر کہنے گئے اے امیر المؤمنین! ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ نے آبت سجدہ پڑھی تھی، لیکن آپ نے سجدہ کے ای امیر المؤمنین! ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ نے آبت سجدہ پڑھی تھی، لیکن آپ نے سجدہ کے ای اور آگر میں اور آگر میں موتا ہوں تو سجدہ کرتا ہوں اوراگر میں کیوں نہیں کیا؟ حضرت ابن زبیر وہ انو سجدہ کرمایا کہ میں کیوں سجدہ کردوں؟ جب میں نماز میں ہوتا ہوں تو سجدہ کرتا ہوں اوراگر میں موال کیا تو انہوں نے فرمایا کہ خیر کرے سرکوا شارے سے جھالو۔

( ٤٤١٦) حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بُنُ عَبْدٍ الرَّحْمَٰنِ ، عَنْ حَسَنِ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ؛ فِى الرَّجُلِ يَقُرَأُ السَّجْدَةَ وَهُوَ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ ، قَالَ :يُومِيءُ ، أَوْ قَالَ :يَسُجُدُ

(٣٢١٦) حفرت مجابد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص دوران طواف آیت بجدہ کی تلاوت کرے تو سر کے اشارے سے مجدہ کرلے۔

# ( ٢٣٥ ) السجدة تُقرأ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ

## ظهراورعصر کی نماز میں آیتِ سجدہ پڑھنے کا بیان

( ٤٤١٧) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ، قَالَ : قَرَأَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي صَلاَةٍ مَكْنُوبَةٍ سَجْدَةً ، ثُمَّ سَجَدَ.

( ۲۳۱۷ ) حضرت ابوجعفر فرماتے ہیں کہ نبی پاک مُؤْفِظَةً نے فرض نماز میں آیتِ مجدہ پڑھی پھر مجدہ کیا۔

( ٤٤١٨ ) حَدَّثَنَا مُعُتَمِرٌ ، عَنُ أَبِيهِ ، قَالَ : بَلَغَنِى عَنُ أَبِي مِجْلَزٍ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَرَأَ فِى صَلَاةِ الظُّهْرِ سَجُدَة فَسَجَدَ ، فَرَأُوا أَنَّهُ قَرَأُ : (ألم تَنْزِيلُ) السَّجُدَة.

( ۴۲۱۸) حضرت ابومجلز فرماتے ہیں کہ نبی پاک مِنْزِفْظَةُ نے ظہر کی نماز میں آیتِ مجدہ پڑھی ، پھر مجدہ کیا۔لوگوں کا خیال ہے کہ آپ نے الم تنزیل السجدۃ پڑھی تھی۔

( ٤٤١٩ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ :أَخْبَرَنَا التَّيْمِتُّى ، عَنْ أَبِى مِجْلَزٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؛ بِمِثْلِهِ ، قَالَ :وَلَمْ يَسْمَعُهُ التَّيْمِتُى مِنْ أَبِي مِجْلَزِ .

(٢١٩) حضرت ابن عمر رفائف سي بھي يونبي منقول ہے۔

( ١٤٢٠) حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ ، عَنْ إِيَاسِ بُنِ دَغْفَلٍ ، عَنْ أَبِي حَكِيمَةَ ؛ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ صَلَّى بِأَصْحَابِهِ الظُّهْرَ ، فَسَجَدَ فِيهَا.

( ۴۴۲۰ ) حضرت ابوطکیمہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر دی ٹھٹے نے اپنے ساتھیوں کوظہر کی نماز پڑھائی اوراس میں سجدہ تلاوت کیا۔

( ٤٤٢١) حَدَّثَنَا سَهُلُ بُنُ يُوسُفَ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنْ بَكْرٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي مَنْ رَأَى ابْنَ الزَّبَيْرِ فِي حَانِطٍ مِنْ حِيطَانِ مَكَّةَ ، قَالَ : فَصَلَّى الْعَصْرَ ، أَوِ الظُّهْرَ ، قَالَ . فَسَجَدَ ، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ : إِنَّكَ صَلَيْت خَمْسَ رَكَعَاتٍ ، فَقَالَ : إِنِّى قَرَأْتُ سُورَةً فِيهَا سَجُدَةً .

(۱۲۳۲) حضرت بکر کہتے ہیں کہ مجھ سے ایک آ دمی نے بیان کیا کہ انہوں نے حضرت ابن زبیر و اُٹھن کو مکہ میں دیکھا کہ انہوں نے عصر یا ظہر کی نماز پڑھی اور اس میں بجدہ کیا۔ نماز کے بعد کسی آ دمی نے ان سے کہا کہ آپ نے پانچ رکعات پڑھائی ہیں؟ انہوں نے فرمایا کنہیں میں نے ایک سورت پڑھی تھی جس میں بجدہ تلاوت تھا۔

( ٤٤٢٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، وَالْفَصْلُ بُنُ دُكَيْنٍ ، عَنْ أَبِي هِلَالٍ ، عَنْ أَنَسٍ بْنِ سِيرِينَ ؛ أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ قَرَأَ فِي الظَّهُرِ: (الم تَنْزِيلُ) السَّجْدَةَ ، وَفِي الْأَخْرَى بِسُورَةٍ مِنَ الْمَثَّانِي.

( ۱۳۲۲ ) حضرت انس بن سیرین کہتے ہیں کہ حضرت عبد اللہ بن مسعود جھٹونے نے ظہر کی پہلی رکعت میں الم تنزیل انسجدۃ دوسری رکعت میں مثانی میں سےکوئی سورت پڑھی۔

( ٤٤٢٣ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُفِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانَ يُقَالُ: لاَ تَقُرَأُ السَّجْدَةَ فِي شَيْءٍ مِنَ الْمَكْتُوبَةِ إِلَّا فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ ، وَكَانَ إِبْرَاهِيمُ يَسْتَحِبُّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ أَنْ يَقْرَأُ بِسُورَةٍ فِيهَا سَجْدَةٌ.

( ۳۳۲۳ ) حفزت ابراہیم فرماتے ہیں کہ کہا جاتا تھا کہ سوائے فجر کے کمی فرض نماز میں آیتِ مجدہ نہ پڑھو۔حفزت ابراہیم جمعہ کے دن اس بات کومتحب خیال فرماتے تھے کہ کوئی ایس سورت پڑھی جائے جس میں مجدہ تلاوت ہو۔

( ٤٤٢٤ ) حَدَّثَنَا سَهُلُ بْنُ يُوسُفَ ، عَنُ عِمْرَانَ بن حُدير ، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ ؛ أَنَّهُ كَانَ لاَ يَسْجُدُ فِي صَلَاقٍ مَكْتُوبَةٍ ، وَيَقُولُ : أَكُرَهُ أَنْ أَزِيدَ فِي صَلَاقٍ مَكْتُوبَةٍ .

(۳۳۲۳) حفزت ابومجلز فرض میں تجدہ تلاوت نہ کرتے تھے اور فر ماتے تھے کہ مجھے یہ بات پسندنہیں کہ میں فرض نماز میں کو کی اضافہ کروں۔

# ( ٢٣٦ ) من رخص أَنْ تَقُرّاً السَّجْدَةُ فِيمَا يُجْهَرُ بِهِ مِنَ الصَّلاَة

جن حضرات نے اس بات کی رخصت دی ہے کہ جہری نمازوں میں آیتِ سجدہ کی تلاوت کی جائے ۔ ( ٤٤٢٥ ) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ ، عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : جَاءَ رَجُلٌّ إِلَى عُمَرَ ، فَقَالَ : إِنَّ فُلَانًا صَلَّى بِنَا الْفَجُرَ فَقَرَأَ بِسُورَةٍ سَجَدَ فِيهَا ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ :أُوَقَدُ فَعَلَ ؟ قَالَ :نَعَمُ ، فَصَلَّى عُمَرُ مِنَ الْغَدِ ، فَقَرَأَ بِالنَّحُلِ وَيَنِي إِسُرَائِيلَ ، فَسَجَدَ فِيهِمَا جَمِيعًا.

(۳۳۲۵) حضرت بکر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک آومی حضرت عمر وٹاٹٹو کے پاس آیا اور اس نے عرض کیا کہ فلال شخص نے ہمیں فجر کی نماز پڑھائی اور اس میں ایس سورت پڑھی جس میں سجدہ تھا۔ حضرت عمر وٹاٹٹو نے فرمایا کہ کیا اس نے واقعی ایسا کیا ہے؟ خبر دینے والے نے کہا ہاں۔ حضرت عمر وٹاٹٹو نے اسکلے دن فجر کی نماز پڑھائی اور اس میں سورۃ النحل اور سورۃ بنی اسرائیل کی تلاوت کی اور دونوں میں سجدہ کیا۔

( ٤٤٣ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ زَيْدِ بْنِ جُدْعَانَ ، عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أُوْفَى ، عَنْ مَسْرُوقِ بْنِ الْأَجْدَعِ ، قَالَ : صَلَّيْتُ مَعَ عُثْمَانَ الْعِشَاءَ الآخِرَةَ ، فَقَرَأَ بِالنَّجْمِ فَسَجَدَ فِيهَا ، ثُمَّ قَامَ فَقَرَأَ :وَالتِّيْنِ وَالزَّيْتُونِ.

(۳۳۲۶) حضرت مسروق بن اجدع کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عثان مٹاٹوئے کے ساتھ عشاء کی نماز پڑھی ،اس میں انہوں نے سور ق انجم کی تلاوت کی اور مجدہ کیا۔ دوسری رکعت میں سور <del>ہ</del> التین کی تلاوت فر مائی۔

( ٤٤٢٧) حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ ، قَالَ :حدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ سُويْد بْنِ مَنْجُوفٍ ، قَالَ :حدَّثَنَا أَبُو رَافِعٍ ، قَالَ :صَلَّى بِنَا عُمَرُ الْعِشَاءَ الآخِرَةَ ، فَقَرَأَ فِي إِحْدَى الرَّكُعَتَيْنِ :﴿إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتُ﴾ فَسَجَدَ ، وَسَجَدُنَا مَعَهُ.

(۳۳۲۷) حضرت ابورافع کہتے ہیں کہ حضرت عمر دیا ہے نے ہمئیں عشاء کی نماز پڑھائی اوراس کی ایک رکعت میں سورۃ الانشقاق کی تلاوت کی ،اس میں انہوں نے بھی بحدہ کیااور ہم نے بھی۔

# ( ٢٣٧ ) الإمام يقرأ بِسُورَةٍ فِيهَا سَجْدَةٌ فَلَا يَسْجُدُ

اگرامام اليي سورت برط هے جس ميں آيت سجده ہے اوروه مجده نه كر يتو مقترى كوكيا كرنا جا ہے ( ٤٤٢٨) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أَبِى خَلْدَةً ، قَالَ : قُلْتُ لَابِى الْعَالِيةِ : صَلَّنْتُ فِى مَسْجِدِ بَنِى فُلَانٍ ، فَقَرَأَ إِمَامُهُمُ السَّجُدَةَ فَلَمْ يَسْجُدُ ، قَالَ : أَفَلَا سَجَدُتَ ؟.

( ۴۳۲۸ ) حضرت ابوخلدہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابوالعالیہ کو بتایا کہ میں نے فلاں لوگوں کی مبحد میں نماز پڑھی ہے، ان کے امام نے آیتِ بحدہ کی تلاوت کی کیکن بحدہ نہیں کیا۔ حضرت ابوالعالیہ نے فرمایا کتم نے بحدہ کیوں نہیں کیا؟

( 1179 ) حَلَّاتُنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُغْبَةَ ، عَنْ سَغْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ؛ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ الرَّحْمَن الأَعْرَجَ يَقُولُ : كَانَ أَبُو هُرَيْرَةَ

يَسْجُدُ فِي ﴿إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَتْ﴾ فَإِذَا قُرِنَتْ وَكَانَ خَلْفَ الإِمَامِ فَلَمْ يَسْجُدِ الإِمَامُ ، قَالَ : فَيُومِيءُ برَأْسِهِ أَبُو هُرَيْرَةَ.

(۲۹سه) حضرت مبدالرحمٰن اعرج كہتے ہيں كەحضرت ابو ہريرہ زائي سورة الانشقاق ميں مجدہ كيا كرتے تھے۔اگر وہ كسى كے بيجھيے

نماز پڑھتے اورامام سورة الانشقاق کی تلاوت کرتے ہوئے سجدہ نہ کرتا تو حفرت الیو ہر یرہ ڈٹاٹٹو سرکو جھکا کرا شارہ کرلیا کرتے تھے۔ ( . ٤٤٣ ) حَدَثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي عَمْرٍ و مَوْلَى الْمُطَّلِبِ ؛ أَنَّهُ حَدَّنَهُمْ ، قَالَ : إِنِّى لَقَاعِدٌ مَعَ ابْنِ عُمَرَ يَوْمَ الْجُمُّعَةِ إِلَى حُجْرَةِ عَائِشَةَ ، وَطَارِقٌ يَنْخُطُبُ النَّاسَ عَلَى الْمِنْبَرِ ، فَقَرَأَ (النَّجْمَ) ، فَلَمَّا فَرَغَ وَقَعَ ابْنُ عُمَرَ سَاجِدًا ، وَسَجَدُنَا مَعَهُ ، وَمَا يَتَحَرَّك الْأَخَرُ.

( منه ۴۷۷) حضرت ابوعمر مولی المطلب فرماتے ہیں کہ بین جمعہ کے دن حضرت ابن عمر ولائٹو کے ساتھ حضرت عائشہ مٹی میٹر فائے حجر سے کے ساتھ معرف اللہ میں میں میٹر میں بیٹھا تھا۔ حضرت طارق لوگوں کو خطبہ دے رہے تھے۔ انہوں نے سورۃ النجم کی تلاوت کی ۔ اسے سن کر حضرت ابن عمر حوافظ نے بھی سجدہ کیا اور ہم نے بھی سجدہ کیا۔ اور اس بدنصیب ( طارق خطیب ) نے کوئی حرکت نہ کی۔

# ( ٢٣٨ ) الرَّجُلُ يَنْسَى السَّجْلَةَ مِنَ الصَّلَةِ، فَيَذْ كُرُهَا وَهُوَ يُصَلِّى

ايك آ دى نماز كاسجده تلاوت كرنا بهول جائے اوراسے دوسرى نماز ميں يا وآئے توكيا كرے؟ ( ٤٤٣١) حَدَّنَنَا عَبُدُ الأَعْلَى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِى رَجُلٍ نَسِى سَجْدَةً مِنْ اول صَلَاتِهِ فَلَمْ يَذُكُرُهَا حَتَى كَانَ فِى آجُدُ فِى آجُلُ نَسِى سَجْدَةً مِنْ اول صَلَاتِهِ فَلَمْ يَذُكُرُهَا حَتَى كَانَ فِى آخِدِ رَكْعَةٍ مِنْ صَلَاتِهِ ، قَالَ : يَسْجُدُ فِيهَا ثَلَاثَ سَجَدَاتٍ ، فَإِنْ لَمْ يَذُكُرُهَا حَتَى يَقْضِى صَلَاتَهُ عَنْ اللهُ يَتَكَلَّمُ ، فَإِنْ تَكَلَّمُ السَّتَآنَفَ الصَّلَاة. عَنْ مَنْ المَّهُ مِنْ المَّالَةُ مَنْ المَّالَةُ اللهُ يَتَكَلَمُ ، فَإِنْ تَكَلَّمُ السَّآنَفَ الصَّلَاة.

(۱۳۳۳) حضرت حسن فرماتے ہیں کہ اگرایک آ دمی نماز کے شروع میں مجدہ تلادت کرنا بھول جائے اورائے نماز کی دوسری رکعت میں یاد آئے تواس رکعت میں وہ تین مجدے کرے۔ اگر نماز پوری کرنے کے بعد یاد آئے تو گفتگو کرنے سے پہلے ایک مجدہ کرلے اورا گر گفتگو کرنے کے بعدیاد آئے تو شخرے سے نماز ادا کرے۔

( ٤٤٣٢) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أُخْبَرَنَا مُغِيرَةُ ، عَنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : إِذَا نَسِىَ الرَّجُلُ سَجْدَةً مِنَ الصَّلَاة ، فَلْيُسْجُدُهَا مَتَى مَا ذَكَرَهَا فِي صَلَاتِهِ.

(۲۳۳۲) حفزت ابراہیم فرماتے ہیں کہ اگر آ دمی کونماز میں سجدہ کرنا بھول جائے تو نماز میں جب بھی یاد آئے سجدہ کرلے۔

(٤٤٣٢) حَذَّثَنَا مُفْتَمِرٌ ، عَنُ لَيْثٍ ، عَنُ مُجَاهِدٍ ؛ فِى الرَّجُلِ يَشُكُّ فِى سَجُدَةٍ وَهُوَ جَالِسٌ لَا يَدُرِى سَجَدَهَا أَمُّ لَا ، قَالَ مُجَاهِدٌ : إِنْ شِنْتَ فَاسْجُدُهَا ، فَإِذَا قَضَيْتَ صَلاَتَكَ ، فَاسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ وَأَنْتَ جَالِسٌ ، وَإِنْ شِنْتَ فَلاَ تَسْجُدُهَا ، وَاسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ وَأَنْتَ جَالِسٌ فِى آخِرِ صَلاَتِك.

( ٣٣٣٣) حفزت مجاہد سے سوال کیا گیا کہ ایک آ دمی کواس بارے میں شک ہوجاتا ہے کہ اس نے مجدہ کیا یانہیں ،اب وہ بیشا ہوا ہے تو کیا کرے؟ انہوں نے فرمایا کہ اگرتم چا ہوتو محدہ کرلو پھر جب نماز کمل کر چکوتو بیٹھے بیٹھے دو مجدے ہو کے کرلو۔ اور اگرتم چا ہو تو محدہ نہ کرواور نماز کے آخر میں بیٹھے بیٹھے دسجدے کرلو۔

# ( ٢٣٩ ) في الرجل يَسْمَعُ السَّجْدَةَ وَهُوَ سَاجِدٌ ، أَوْ رَاكِعٌ ، مَنْ قَالَ يُجْزِئه الرَّهِ وَالْحَدِي الرَّاكِ اللَّهِ اللَّهُ اللّ

( ٤٤٦٤ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : إذَا سَمِعَ السَّجُدَةَ وَهُوَ رَاكِعٌ ، أَوْ سَاجِدٌ ، أَجْزَأَهُ رُكُوعُهُ وَسُجُودُهُ مِنَ السُّجُودِ بها.

(۳۳۳۳) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ اگر کمی شخص نے رکوع یا سجدے کی حالت میں آیت سجدہ ٹی تو اس کے لئے یہی رکوع یا سجدہ کافی ہے۔

## ( ٢٤٠ ) في الرجل يُصَلِّي فَلاَ يَدُرى زَادَ، أَوْ نَقَصَ

سَى آدمى نے نماز بڑھى ليكن اسے بيمعلوم نہيں ہے كماس نے كنى نماز بڑھ لى ،اب وه كياكر ہے؟
( ٤٤٢٥) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُور ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عَلْقَمَة ، عَنْ عَبْدِاللهِ ، قَالَ : صَلَّى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ صَلَاةً فَزَادَ ، أَوْ نَقَصَ ، فَلَمَّا سَلَّمَ وَأَفْبَلَ عَلَى الْقُوْمِ بِوَجْهِهِ ، قَالُوا : يَا رَسُولَ اللهِ ، حَدَثَ فِى الصَّلَاة شَىٰءٌ ؟ فَالَ : وَمَا ذَاكَ ؟ فَالُوا : صَلَّيْتَ كَذَا وَكَذَا ، فَنَنَى رِجُلَهُ فَسَجَدَ سَجُدَتَيْنِ ، ثُمَّ سَلَّمَ وَأَفْبَلَ عَلَى الْقُوْمِ بِوَجْهِهِ ، فَقَالَ : إِنَّهُ لَوُ حَدَثَ فِى الصَّلَاة شَىٰءٌ أَنْبُاللهُ مُ يَه ، وَلَكِنِّى بَشَرٌ أَنْسَى كَمَا تَنْسَوْنَ ، فَإِذَا نَسِيتُ فَذَكُرُونِى ، فَإِذَا سَهَا أَحَدُكُمْ فِى صَلَاتِهِ فَلْيُتَحَرَّ الصَّوَابَ فَلْيُتَمَّ عَلَيْهِ ، فَإِذَا سَلَّمَ سَجَدَ سَجُدَتَيُنِ .

(بخاری ۴۰۱ ابوداؤد ۱۰۱۳)

(۳۳۵) حضرت عبداللہ والتی فرماتے ہیں کہ بی پاک مِنْ الفَظِیَّ نے ایک مرتبہ نماز پڑھائی، اس میں اضافہ کردیایا کی فرمادی۔ جب آپ سلام پھیرکولوگوں کی طرف متوجہ ہوئے تو لوگوں نے کہایار سول اللہ! کیا نماز کے بارے میں کوئی نیاضم نازل ہوا ہے؟ آپ نے بہر سلام پھیرکولوگوں کی طرف متوجہ ہوئے آج الی ایسی نماز پڑھائی ہے۔ آپ مِنْ اِلْفَظِیَّةُ نے اسی وقت اپنے قدموں کوموڑا اوردو مجد نے فرما کے ایسی میں کوئی تھم نازل ہوا ہوتا تو میں اوردو مجد نے فرما کا کہا کہ انسان ہوں، جیسے تم بھولتے ہوا سے میں ہی بھول سکتا ہوں۔ جب میں نماز میں بھول جاؤں تو تم مجھے یاد کرادیا کرو۔ جب تم میں ہے کہ فرمان میں بھول جو کہ جو جائے تو خور وفکر کرے جو بات درست گے اس پڑمل کر لے۔ پھر جب سلام بھیر نے و دو جد نے کرلے۔

( ٤٤٣٦) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَخْمَرِ ، عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ عَجُلَانَ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسُلَمَ ، عُن عَطَاءِ بْنِ يَسَارِ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدُرِيِّ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :إذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَلْيُلُغ الشَّكَ ، سَعِيدٍ الْخُدُرِيِّ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :إذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَلْيُلُغ الشَّكَ ،

وَيَنْنِ عَلَى الْيَقِينِ ، فَإِذَا اسْتَيْقَنَ التَّمَامَ رَكَعَ رَكُعَةً وَسَجَدَ سَجُدَتَيْنِ ، فَإِنْ كَانَتْ صَلَاتُهُ تَامَّةً ، كَانَتِ الرَّكُعَةُ وَالسَّجُدَتَانِ نَافِلَةً ، وَإِنْ كَانَتُ نَاقِصَةً كَانَتِ الرَّكُعَةُ تَمَامَ صَلَاتِهِ ، وَالسَّجُدَتَانِ يُرْغِمَانِ الرَّكُعَةُ تَمَامَ صَلَاتِهِ ، وَالسَّجُدَتَانِ يُرْغِمَانِ الرَّكُعَةُ تَمَامَ صَلَاتِهِ ، وَالسَّجُدَتَانِ يُرْغِمَانِ الشَّيْطَانَ. (ابوداؤد ١٠١٧- احمد ٣/ ٨٣)

۳۳۳۱) حضرت ابوسعید دلائوزے روایت ہے کہ رسول اللہ مَلِوَفِقَا آنے ارشاد فرمایا کہ جبتم میں ہے کسی کواپنی نماز کے بارے میں شک ہوجائے تو شک کوزائل کردے اور یقین پڑھے اور سہو میں شک ہوجائے تو شک کوزائل کردے اور یقین پڑھے اور سہو کے ممل ہونے کا یقین ہوتو ایک رکعت پڑھے اور سہو کے دو تجدے کرے ۔اگراس کی نماز نامکمل تھی تو اس رکعت کی وجہ سے کممل ہوجائے گی اور دو تجدے شیطان کوذلیل کردیں گے۔

( ٤٤٣٧) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ ، عَنْ عَوْنِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :صَلَّيْتُ مَعَ عُمَرَ أَرْبَعًا قَبْلَ الظُّهْرِ فِي بَيْتِهِ ، وَقَالَ :إِذَا أَوْهَمْتَ فَكُنْ فِي زِيَادَةٍ ، وَلاَ تَكُنْ فِي نُقْصَانِ.

( ٣٣٣٧) حفزت عون بن عبدالله اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے حفزت عمر خلافی کے ساتھ ان کے کمرے میں ظہر سے پہلے کی چار کعتیں پڑھیں۔انہوں نے فر مایا کہ جب تمہیں نماز کے بارے میں شک ہوتو زیادہ پڑھو کم نہ پڑھو۔

( ٤٤٣٨ ) حَدَّثَنَا جَرِيرُ بُنُ عَبُدِ الْحَمِيدِ ، عَنْ مَنْصُورِ ، عَنِ الْحَكَمِ ، قَالَ : قَالَ عَلِيٌّ : إذَا شَكَّ فِى الزِّيَادَةِ وَالنَّقُصَانِ فَلْيُصَلِّ رَكُعَةً ، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُعَذِّبُ عَلَى زِيَادَةٍ فِى صَلَاة ، فَإِنْ كَانَتُ تَمَامًا كَانَتُ لَهُ ، وَإِنْ كَانَتُ زيادَةً كَانَتُ لَهُ.

(۳۳۳۸) حفرت علی ڈٹاٹو فرماتے ہیں کہ جب تہمیں نماز میں کی یا زیادتی کے بارے میں شک ہوتو ایک رکعت پڑھلو۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ زیادہ نماز پرعذاب نہیں دے گا۔اگر نماز پوری نہتھی تو اس رکعت کی وجہ سے پوری ہوجائے گی اورا گریدر کعت زیادہ ہوگئ تو اس کا جرے۔

( ٤٤٣٩) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَخُوَصِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْحَارِثِ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ:إِذَا شَكَكُتَ فَلَمْ تَدُرِ، أَتْمَمْتَ، أَوْ لَمْ تُنِتَمَّ ، فَأَتْمِمُ مَا شَكَكُتَ ، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُعَذِّبُ عَلَى الزِّيَادَةِ.

(۳۳۳۹) حفزت علی دیاشهٔ فرماتے ہیں کدا گرتمہیں شک ہوجائے کہ نماز پوری کی ہے یانہیں تو جوشک ہے اسے پورا کر و کیونکہ اللہ تعالیٰ زیاد ہ پڑھنے برعذاب نہیں دے گا۔

( ٤٤٤٠) حَدَّثَنَا ابْنُ فُصَيْلٍ ، عَنْ خُصَيْفٍ ، عَنْ أَبِى عُبَيْدَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِى صَلاَتِهِ ، فَلْيَتَحَرَّ أَكُثَرَ ظَنِّهِ ، فَلْيَبْنِ عَلَيْهِ ، فَإِنْ كَانَ أَكْثَرُ ظَنِّهِ أَنَّهُ صَلَّى ثَلَاثًا ، فَلْيَرْكُعْ رَكْعَةً ، وَيَسْجُدُ سَجُدَتَيْنِ ، وَإِنْ كَانَ ظَنَّهُ أَرْبَعًا فَلْيَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ.

( ۳۲۲۰) حضرت عبدالله برایش فرماتے ہیں کہ اگرتم میں سے کسی کونماز کی مقدار کے بارے میں شک ہوجائے توغور وفکر کے بعد جو

غالب گمان ہواس پڑمل کر لے۔اس کا غالب گمان ہے ہے کہ اس نے تین رکعتیں پڑھی ہیں تو ایک رکعت پڑھے اور بجدہ مہوکرے۔ اگر اس کا غالب گمان ہے ہو کہ اس نے چار رکعتیں پڑھ لی ہیں تو آخر میں صرف ہجو دِ مہوکر لے۔

( ٤٤٤١ ) حَدَّثَنَا حَفُصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنِ الْحَجَّاجِ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ أَبِى وَائِلٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : يَتَحَرَّى وَيَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ.

(۱۳۳۳) حضرت عبدالله رفانتي فرماتے ہيں كه وه غور وفكر كرے كا اور تبو و مهوكرے كا۔

( ٤٤٤٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةً، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: يَتُوخَّى الَّذِي يُرَى أَنَّهُ نَقَصَ فَيُتِمَّهُ.

(٣٣٣٢) حفرت ابن عمر تفاقة فرمايا كرتے تھے كه اگر كى كاخيال بھى آر ہا ہے تواسے پوراكرے گا۔

( ٤٤٤٣) حَدَّثَنَا عَبُدَةً ، عَنْ يَحْيَى بُنِ سَعِيدٍ ، عَنْ سَالِمٍ ، قَالَ :إذَا شَكَّ فَلَمْ يَدُرِ أَثَلَاثًا صَلَّى أَمْ أَرْبَعًا ، فَلْيَرُمِ بِالشَّكُّ وَيَسُجُدُ سَجْدَتَيْنِ ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلْقَاسِمِ ، فَقَالَ :وَأَنَا كَذَاكَ أَقُولُ ، وَأَنَا كَذَاكَ أَقُولُ.

(۳۳۳۳) حضرت سالم فرماتے ہیں کہ اگر کسی کوشک ہوگیا کہ اس نے تین رکعتیں پڑھی ہیں یا چارتو وہ شک سے نجات حاصل کر لےاور بچو دِسہوکرے۔ یجیٰ بن سعید کہتے ہیں کہ میں نے اس قول کا ذکر حضرت قاسم سے کیا تو انہوں نے فر مایا کہ میں بھی یہی کہتا ہوں، میں بھی یہی کہتا ہوں۔

( £££) حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ ، قَالَ : حَدَّثِنِى مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ ، عَنُ عَفِيفِ بْنِ عَمْرِو السَّهُمِىِّ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ ، قَالَ :سَأَلْتُ عَبْدُ اللهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ ، وَكُفِبًا عَنِ الَّذِى يَشُكُّ فِى صَلَاتِهِ ، صَلَّى ثَلَاثًا ، أَوْ أَرْبَعًا ؟ فَكِلَاهُمَا قَالَ زِلِيَقُمْ فَلْيُصَلِّ رَكُعَةً ، ثُمَّ يَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ ، إذَا صَلَّى وَهُو جَالِسٌ.

( ۱۳۳۳) حفرت عطاء بن بیار کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ بن عمر و مزافیز اور حضرت کعب بڑھیؤے سے بو چھا کہ اگرا یک آ دمی کو اس بارے میں شک ہوجائے کہ اس نے تین رکعتیں ہڑھی ہیں یا جارتو وہ کیا کرے؟ دونوں حضرات نے فرمایا کہ وہ ایک رکعت ہڑھے پھرآ خرمیں بیٹھ کر بجدہ مہوکرے۔

( ٤٤٤٥ ) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنِ ابْنِ عَوْنِ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : يَتَحَرَّى وَيَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ.

(mra) حضرت ابراہیم فر ماتے ہیں کہ و مُغور دفکر کرے گا اور بجو دِسہو کرے گا۔

( ٤٤٤٦) حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ سَالِمٍ، قَالَ: يَيْنِي عَلَى مَا يَسْتَيْقِنُ، قِيلَ لَهُ: وَيَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ؟ قَالَ: نَعُمُ.

(۳۳۳۱) حضرت سالم فرماتے ہیں کہ جس چیز کا اسے یقین ہواس پر بنا کرے گا۔ان سے پوچھا گیا کہ کیا وہ بجو دِسہوکرے گا؟ انس نفی ال

انہوں نے فرمایا ہاں۔

( ٤٤٤٧) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ مَكْحُولِ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ : إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَلَمْ يَدُرِ زَادَ ، أَوْ نَقَصَ ، فَإِنْ كَانَ شَكَّ فِي الْوَاحِدَةِ وَالنَّنتَيْنِ ، فَلْيَجْعَلُهَا وَاحِدَةً حَتَى يَكُونَ الْوَهُمُ فِي الزِّيَادَةِ ، ثُمَّ يَسْجُدُ سَجُدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ قَبْلَ أَنْ يُسَلَّمَ ، ثُمَّ يُسَلَّمُ فَالَ مُحَمَّدٌ : مَا سَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ ، مُحَمَّدٌ : فَالَ مُحَمَّدٌ : مَا سَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ ، مُحَمَّدٌ : فَالَ يُعِينُ بُنُ عَبْدِ اللهِ : هَلُ أَسْلَدَ لَكَ مَكُحُولٌ الْحَدِيثَ ؟ قَالَ مُحَمَّدٌ : مَا سَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ ، قَالَ : فَإِنَّهُ ذَكَرَهُ عَنْ كُرَيْبٍ ، عَنِ ابْنِ عَبْسِ ، أَنْ عُمْرَ ، وَابْنَ عَبْسِ تَدَارَآ فِيهِ ، فَجَاءَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بُنُ قَالَ : فَقَالَ : فَقَالَ : أَنَا سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذَا الْحَدِيثَ . (ترمذى ١٩٥٨ ـ ١ حمد ١/ ١٩٠) عَوْفٍ ، فَقَالَ : أَنَا سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذَا الْحَدِيثَ . (ترمذى ١٩٥٨ ـ ١ حمد ١/ ١٩٠) مُعْرِتَ مُحول فرماتِ بَيْ كدرول اللهِ فَلَيْ إللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِن عَلَى وَابِي مَا يَكُ وَاللهُ مِنْ مَلْكَ مُوا عَنْ مَا لَكُ عَالِ عَبْلُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِن عَلَى وَابِي مَا يَكُولُ وَمَا عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِن عَلَى وَابُولُولُولُولُولُ اللهِ عَلَيْهِ وَالْمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِن عَلَى وَالْمُ اللهُ عَلَيْهُ وَالِكُ لَلْهُ عَلَيْهِ وَمَا عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَلَهُ عَلَيْهِ وَلَا لَهُ وَلَا لَا عَلَالَ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَلِي لِللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَالْمُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَالْمَالِ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَالْمُ وَلَا عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَالْمَالِ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَا عَلَالَ عَلَا عَلَى مَا عَلَى الْعَلَالُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَيْ وَسُولُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى الْحَلَيْقُ الْمُعْتَ عَلَى اللهُ عَلَى الْحَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَل اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى المَالِمُ اللهُ عَلَى ا

( ٤٤١٨ ) حَدَّثَنَا كَثِيرٌ بْنُ هِشَامٍ ، عَنْ فُرَاتٍ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، وَأَبِى عُبَيْدَةَ ؛ أَنَّهُمَا كَانَا إِذَا وَهِمَا فِي صَلَاتِهِمَا ، فَلَمْ يَدُرِيَا ثَلَاثًا صَلَّيَا ، أَمْ أَرْبُعًا ، سَجَدَا سَجُدَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَا.

( ۱۳۲۸ ) حضرت عبدالکریم کہتے ہیں کہ اگر حضرت سعید بن مستب اور حضرت ابوعبیدہ کونماز کی مقدار کے بارے میں وہم ہوجا تا اور بیاندازہ نہ ہوتا کہ تین رکعتیں پڑھی ہیں یا جارتو وہ دونوں سلام پھیرنے سے پہلے جو رسہو کیا کرتے تھے۔

( 2219) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ خَالِدٍ ، عَنْ أَبِى قِلَابَةَ ، عَنْ أَبِى الْمُهَلَّبِ ، عَنْ عِمْرَانَ بُنِ حُصَيْنٍ ، قَالَ : صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ الْعَصْرَ ، فَسَلَّمَ مِنْ فَلَاثِ رَكَعَاتٍ ، ثُمَّ دَخَلَ ، فَقَامَ إلَيْهِ رَجُلٌ ، يُقَالُ لَهُ : الْجِرْبَاقُ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، فَذَكَرَ لَهُ الَّذِى صَنَعَ ، فَخَرَجَ مُغْضَبًا يَجُرُّ رِدَانَهُ حَتَّى انْتَهَى إلَى النَّاسِ ، فَقَالَ : عَدْ كَوَ لَهُ الَّذِى صَنَعَ ، فَحَرَجَ مُغْضَبًا يَجُرُّ رِدَانَهُ حَتَّى انْتَهَى إلَى النَّاسِ ، فَقَالَ : صَدَقَ هَذَا ؟ فَقَالُوا : نَعَمُ ، فَصَلَّى تِلْكَ الرَّكُعَة ، ثُمَّ سَلَّمَ ، ثُمَّ سَجَدَ سَجُدَتَيْنِ ، ثُمَّ سَلَّمَ.

(مسلم ۱۰۱- ابوداؤد ۱۰۱۰)

( ۲۲۵۰) حضرت انس اور حضرت حسن فرماتے ہیں کہ وہ اپنے آخری وہم پڑمل کرے گا اور بچو ہے ہوکرے گا۔

( ٤٤٥١) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ ، قَالَ :سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ :أَحْصِ مَا اسْنَطَعْتَ ، وَلَا تُعَدُّ.

(۳۳۵۱) حضرت ابن عمر بیانیو فر ماتے ہیں کہ جہاں تک ہو سکے شار کر داور نماز کا عادہ نہ کرو۔

( ٤٤٥٢) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ ؛ أَنَّ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ قَعَدَ فِي الرَّكْعَةِ التَّالِفَةِ ، فَسَبَّخُوا بِهِ، فَقَامَ فَاتَمَّهُنَّ أَرْبَعًا ، فَلَمَّا سَلَّمَ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى الْقَوْمِ بِوَجْهِهِ ، فَقَالَ : إِذَا وَهَمْتُمْ فَاصْنَعُوا هَكَذَا.

( ۳۳۵۲ ) حضرت عبدالعزیز بن صبیب کہتے ہیں کہ حضرت انس بن ما لک وہاؤٹو نے تیسری رکعت میں قعدہ کردیا تو لوگوں نے پیچھیے سے تبیع کہی۔ وہ کھڑے ہوئے اور چوتھی رکعت مکمل فر مائی۔ جب سلام پھیرا تو سہو کے دوسجدے کئے۔ پھرلوگوں کی طرف متوجہ ہوکر فر مایا کہ جب تمہیں وہم ہوجائے تو یوں کرو۔

( ٤٤٥٣ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُصْعَب ، عَنِ الْأُوْزَاعِيِّ ، عَنْ يَحْيَى ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ :إِذَا لَمْ يَدْرِ أَزَادَ ، أَمْ نَقَصَ ، فَلْيَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ.

(۳۵۳) حضرت ابو ہریرہ طابع سے روایت ہے کہ رسول اللہ مَلِّلْظَیْمَ نے ارشاد فر مایا کہ جب تمہیں نماز کی مقدار بھول جائے تو تشہد کی حالت میں بیٹھ کرسہو کے دو مجدے کرو۔

# ( ٢٤١ ) من قَالَ إِذَا شَكَّ فَلَمْ يَدْدِ كُمْ صَلَّى أَعَادَ

جوحضرات فرماتے ہیں کہ اگر نماز میں شک ہوجائے آور پنة نہ چلے کہ تنی نماز پڑھی ہے تو

#### نماز كااعاده بوگا

( ٤٤٥٤) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : أَمَّا أَنَا فَإِذَا لَمْ أَدْرِ كُمْ صَلَيْتُ فَإِنِّى أَعِدُ.

( ۳۳۵۳ ) حضرت ابن عمر نزاینی فر ماتے ہیں کدا گر مجھے معلوم نہ ہو سکے کہ میں نے کتنی نماز پڑھ لی ہے تو میں دوہارہ نماز پڑھول گا۔ پریمری دو ویزیس پر دیمجھ پریں دیسے دیوں دیوں دو اور دیاں دور اور میں بیار دیاں ہوئے کہ تا

( ٤٤٥٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ فِي الَّذِي لَا يَدُرِي ثَلَاثًا صَلَّى ، أَوْ أَرْبُعًا ، قَالَ :يُعِيدُ حَتَّى يَحْفَظَ.

(۳۵۵ ) حفزت ابن عمر نزای و اس شخص کے بارے میں جے یہ یاد ندر ہے کہ اس نے تین رکعتیں پڑھی ہیں یا چارفر ماتے ہیں کہوہ دوبارہ نماز پڑھے گاتا کہاسے یادرہ سکے۔

( ٤٤٥٦ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنِ الشُّعْبِيُّ (ح) وَعَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالَا : إذَا صَلَّى

فَانْصَرَفَ فَكُمْ يَدُرِ كُمْ صَلَّى شَفْعًا ، أَوْ وِتُرًّا ، فَلْيُعِدْ.

(۳۵۶) حضرت معنی اور حضرت سعید بن جبیر فرماتے ہیں کہ جو محض نماز سے فارغ ہواورا سے معلوم نہ ہو سکے کہ اس نے طاق عدد میں نماز ریڑھی ہے یا جفت میں تووہ نماز کا اعادہ کرے گا۔

( ٤٤٥٧ ) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنِ الشَّفْبِيِّ (ح) وَعَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ؛ بِنَحْوِهِ.

(۲۲۵۷) ایک اورسندے یونہی منقول ہے۔

( ٤٤٥٨ ) حَلَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، قَالَ :سَأَلْتُ سَعِيدَ بُنَ جُبَيْرٍ عَنِ الشَّكَّ فِي الصَّلَاة ؟ فَقَالَ :أَمَّا أَنَا فَإِذَا كَانَ فِي الْمَكْتُوبَةِ فَإِنِّي أُعِيدُ.

(۳۵۸) حضرت منصور کہتے ہیں کہ میں نے حضرت سعید بن جبیر سے اس مخض کے بارے میں سوال کیا جے نماز میں شک ہوجائے۔انہوں نے فرمایا کداگر میرے ساتھ فرض نماز میں ایبا ہوتو میں دوبارہ نماز پڑھوں گا۔

( ٤٤٥٩) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُدَيْرٍ ، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ ، قَالَ رَمَيْتُ الْجِمَارِ فَلَمْ أَدْرِ بِكُمْ رَمَيْتُ ، فَسَأَلْتُهُ ، فَقَالَ : يُعِيدُ يَا أَبَا عَبْدِ اللهِ ، لَيْسَ شَىٰءٌ أَعْظَمَ عِنْدَنَا مِنَ الصَّلَاة ، فَإِذَا نَسِى أَحَدُنَا أَعَادَ ، قَالَ : فَذَكُرْت لابْنِ عُمْرَ قُولُهُ ، فَقَالَ : إِنَّهُمْ أَهْلُ بَيْتٍ مُفْهِمُونَ . عِنْدَنَا مِنَ الصَّلَاة ، فَإِذَا نَسِى أَحَدُنَا أَعَادَ ، قَالَ : فَذَكُرْت لابْنِ عُمْرَ قُولُهُ ، فَقَالَ : إِنَّهُمْ أَهْلُ بَيْتٍ مُفْهِمُونَ . عِنْدَنَا مِن الصَّلَاة ، فَإِذَا نَسِى أَحَدُنَا أَعَادَ ، قَالَ : فَذَكُرْت لابْنِ عُمْرَ قُولُهُ ، فَقَالَ : إِنَّهُمْ أَهْلُ بَيْتٍ مُفْهِمُونَ . وَهِمُ وَلَا مِن الصَّلَاة ، فَإِنَ الْمُعْمَ اللهِ عَلَى اللهِ مِنْ الصَّلَاة ، فَإِذَا نَسِى أَحَدُنَا أَعَادَ ، قَالَ : فَذَكُرْت لا بُنِ عُمْرَ قُولُهُ ، فَقَالَ : إِنَّهُمْ أَهْلُ بَيْتٍ مُفْهُمُونَ . وَهُمُ مُنَا مِن الصَّلَاة ، فَإِذَا نَسِى مَارَكُ مِنْ الصَّلَاقِ الْمِولَ فَيْرَالِ مِن المَالَّ اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

( £13 ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، وَوَكِيعٌ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِى خَالِدٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ :يُعِيدُ ، فَذَكَرْتُهُ لَأَبِى الضُّحَى ، فَقَالَ :كَانَ شُرَيْحٌ يَقُولُ :يُعِيدُ.

(۳۳۷۰) حضرت اساعیل بن ابی خالد فر ماتے ہیں کہ حضرت فیعنی نے فر مایا کہ وہ نماز کا اعادہ کرے گا۔ میں نے اس بات کا ذکر حضرت البوضیٰ سے کیا تو انہوں نے فر مایا کہ حضرت شریح بھی نماز کا اعادہ کرنے کے قائل تھے۔

( ٤٤٦١ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ طَاوُّوسٍ ، قَالَ : إذَا صَلَّيْتَ فَلَمْ تَدُرِ كُمْ صَلَّيْتَ فَأَعِدُهَا مَرَّةً ، فَإِنِ التبستُ عَلَيْك مَرَّةً أُخْرَى ، فَلَا تُعِدْهَا.

(۳۲۶) حضرت طاوس فرماتے ہیں کہ جب نماز پڑھتے ہوئے معلوم نہ ہوسکے کہتم نے کتنی نماز پڑھ لی ہےتو اے ایک مرتبہ دہرا لو۔اگر دوبارہ یہی معاملہ ہوتو دوبارہ دہرانے کی ضرورت نہیں۔ ( ٤٤٦٢ ) حَلَّتُنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، وَوَرِكِيعِ ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : يُعِيدُ.

(۳۲۲) حضرت عطاء فر ماتے ہیں کہ وہ نماز کود ہرائے گا۔

( ٤٤٦٣ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : يُعِيدُ مَرَّةً.

(٣٣٦٣) حفرت عطاء فرماتے ہیں کدایک مرتبدد ہرائے گا۔

( ٤٤٦٤ ) حَدَّثَنَا كَثِيرٌ بْنُ هِشَامٍ ، عَنْ فُرَاتٍ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، وَسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، وَمَيْمُونٍ ؛ أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا وَهَمُوا فِي الصَّلَاةَ أَعَادُوا.

( ۲۳ ۲۳ ) حضرت عبدالكريم ،حضرت سعيد بن جبيراورحضرت ميمون كو جب نماز ميں وہم ہوتا تو نماز و ہرايا كرتے تھے۔

( ٢٤٢ ) الرجل يسهو فِي التَّطَوُّءِ مَا يَصْنَعُ ؟

اگر کسی کونفلی نماز میں سہوہوجائے تووہ کیا کرے؟

( ٤٤٦٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِتِّى ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ حُصَيْنٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، وَسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالَا :فِي التَّطَوُّعِ سَهُوٌّ.

(٣٢٧٥) حفرت معنی اور حضرت سعيد بن جبير فرماتے بيں که ففل ميں سجو دِسهو ہوتے بيں۔

( ٤٤٦٦ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَرَى الْوَهُمَ فِي التَّطُوُّعِ.

(٢٣٦٦) حفرت حسن نفل ميں جو ديہو كے قائل تھے۔

( ٤٤٦٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمُقْرِى ، قَالَ :حدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي أَيُّوبَ ، قَالَ :حَدَّثِنِي أَبُو عَقِيلٍ ؛ أَنَّهُ سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ يَقُولُ :سَجْدَتَا السَّهُو فِي النَّوَافِلِ ، كَسَجْدَتَيِ السَّهُو فِي الْمَكْتُوبَةِ.

(۲۲۷۷) حضرت سعید بن میتب فرماتے ہیں کہ جس طرح فرض میں جو دسہوہ و تے ہیں اس طرح نفل میں بھی ہوتے ہیں۔

( ٤٤٦٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةً ، عَنِ ابْنِ عَوْن ، قَالَ : سَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنْ شَيْءٍ مِنَ الْوَهُمِ فِي التَّطُوَّعِ ؟ فَقَالَ : لاَ أَدْرِي

أَيْنَ مَوْضِعُهُ ، فَقُلْتُ :أَسْجُدُ بَعْدَهُ سَجْدَتَيْنِ ؟ قَالَ :أَتْشَبُّهُهَا بِالْمَكْتُوبَةِ ؟ أَمَّا أَنَا فَلَوْ كُنْتُ لَمْ أَفْعَلْ.

( ۲۲ ۲۸) حضرت ابن عون کہتے ہیں کہ میں نے حضرت محمد سے سوال کیا کہ کیانفل نماز میں وہم کا اعتبار ہے؟ انہوں نے فر مایا کہ میں نہیں جانتا کہ اس کا مقام کون ساہے۔ میں نے کہا کنفل میں وہم کی صورت میں سہو کے دوسجد سے کئے جائیں گے؟ انہوں نے فر مایا کہ کیائم نفل کوفرضوں کے مشابہ مانتے ہو؟ اگر میرے ساتھ ایسا معاملہ ہوتو میں سجد ہ سہزییں کروں گا۔

( ٤٤٦٩ ) حَلَّاثَنَا ابْنُ عُلَيَّةً ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُّوبَةً ، عَنْ قَتَادَةً ؛ أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى الْوَهُمَ فِي التَّطُوُّعِ.

(۳۴۲۹) حضرت قیاده فل نماز میں وہم کااعتبار ندکرتے تھے۔

# ( ٢٤٣ ) في السلام فِي سَجْدَتَيِ السَّهْوِ قَبْلَ السَّلَامِ ، أَوْ بَعْدَةُ

## سہوکے دوسجدے سلام پھیرنے کے بعد ہول گے یا پہلے؟

( ٤٤٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنْ زِيَادِ بُنِ سَعُدٍ ، عَنْ ضَمْرَةَ بُنِ سَعِيدٍ ، عَنْ أَنَسٍ ؛ أَنَّهُ سَجَدَ سَجْدَتَي السَّهُو بَعْدَ السَّلَام.

( ۲۷۷۰) حفرت انس بناٹیو نے سہو کے دو بجدے سلام پھیرنے کے بعد کئے۔

( ٤٤٧١ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنْ زِيَادِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةً ؛ أَنَّهُ سَجَدَهُمَّا بَعْدَ التَّسْلِيمِ.

(۱۷۲۱) حضرت الوسلمه ولي في نام كالم يحير في العدكة ـ

( ٤٤٧٢ ) حَذَّثَنَا يَخْيَى بُنُ سُلَيْمٍ الطَّائِفِيُّ ، عَنْ جَعُفَرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّ عَلِيًّا قَالَ :سَجْدَتَا السَّهُو بَعْدَ السَّلَامِ وَقَبْلَ الْكَلَام.

( ۲۷۷۲ ) حضرت علی خانفی فرماتے ہیں کہ مہو کے تجدے سلام کے بعداور کلام سے پہلے ہیں۔

( ٤٤٧٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَجَدَهُمَا بَعْدَ مَا سَلَمَ وَتَكَلَّمَ. (بخارى ١٢٢٩ـ مسلم ٩٥)

( ۲۲۷۳ ) حضرت ابو ہر رہ و ڈاٹھن فرماتے ہیں کہ نبی پاک سُرِالْفِیکَا بنے سلام اور کلام کے بعد سہو کے بحد نے مائے۔

( ٤٤٧٤) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ خَالِدٍ ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ ، عَنْ أَبِي الْمُهَلَّبِ ، عَنْ عِمْرَانَ بُنِ حُصَيْنٍ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَهَا فَصَلَّى رَكُّعَةً ، ثُمَّ سَلَّمَ ، ثُمَّ سَجَدَ سَجُدَتَيْنِ ، ثُمَّ سَلَّمَ.

(۳۵۷۳) حفزت عمران بن حصین و ٹاٹھۂ فرماتے ہیں کہ نبی پاک مَثِرِّفَظَیَّۃؓ کونماز میں سہوبوگیا تو آپ نے ایک رکعت پڑھی ، پھرسلام پھیرا ، پھر دو مجدے کئے پھرسلام پھیرا۔

( ٤٤٧٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عَلْقَمَةَ ؛ أَنَّ عَبْدَ اللهِ سَجَدَ سَجُدَتَيِ السَّهُوِ بَعْدَ السَّلَامِ ، وَذُكِرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَهُ. (بخارى١٠٣٠ـ ترمذى ٣٩٢)

(۵۷۲۲) حضرت علقمہ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ والنئ نے سہو کے دو سجدے سلام پھیرنے کے بعد کئے اور فرمایا کہ رسول اللہ مِنَائِفَائِیَا نے بھی یونہی کیا تھا۔

( ٤٤٧٦ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ أَشْعَتَ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ؛ أَنَّ سَعْدًا ، وَعَمَّارًا سَجَدَاهُمَا بَعْدَ التَّسْلِيمِ.

(٢ ٢٣٨) حضرت عمار نواتي اورحضرت سعد والني ني سبوك دو تجد سام بيميرن ك بعدك \_

( ٤٤٧٧ ) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ هِشَامٍ الدَّسْتَوَائِيُّ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ ابْرَاهِيمَ بْنِ الْحَارِثِ ؛

أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةً ، وَالسَّائِبَ الْقَارِيُّ كَانَا يَقُولَانِ :السَّجْدَتَانِ فَبْلَ الْكَلَامِ وَبَعْدَ التَّسْلِيمِ.

( ۷۷۷ میرت ابو ہریرہ چھٹی اور حضرت سائب القاری فرمایا کرتے تھے کے سہو کے دو تجدے کلام سے پہلے اور سلاَم کے بعد ہیں۔ بعد ہیں۔

( ٤٤٧٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِئَى ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، وَأَنَسٍ ؛ أَنَّهُمَا سَجَدَا سَجُدَتَىِ السَّهْوِ بَعْدَ السَّلَامِ ، ثُمَّ قَامَا وَلَمْ يُسَلِّمَا.

(۸۷۸م) حضرت حسن اور حضرت انس منی دین نے سہو کے دو سجد ہے سلام پھیرنے کے بعد کئے۔ پھر کھڑے ہوئے اور سلام نہیں پھیرا۔

( ٤٤٧٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى ؛ أَنَّهُ سَهَا فَسَلَمَ ، ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْن ، ثُمَّ سَلَمَ.

(8249) حضرت حکم فرماتے ہیں کہ حضرت ابن الی کی کو مہوہوا ، انہوں نے سلام پھیرا پھر مہوکے دو حجدے کئے پھر سلام پھیرا۔

( ٤٤٨ ) حَدَّثَنَا عُمَرُ بُنُ هَارُونَ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّهُ سَهَا فِي الصَّلَاة بِالشَّامِ ، فَسَجَدَ سَجُدَتَيْنِ بَعْدَ التَّسْلِيمِ.

( ۴۲۸ ) حضرت عبدالعزیز بن عمراین والد کے بارے میں فرماتے ہیں کہ انہیں ملکِ شام میں نماز میں سہو ہوا تو انہوں نے سلام پھیرنے کے بعد سہو کے دو تجدے کئے۔

( ٤٤٨١ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ عُقْبَةً ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ؛ أَنَّهُ سَجَدَهُمَا بَعْدَ مَا سَلَّمَ.

(۲۸۸۱) حفزت ابراہیم نے سہو کے دو تجدے سلام پھیرنے کے بعد کئے۔

# ( ٢٤٤ ) من كان يَقُولُ أَسجُنْهُمَا قَبُلُ أَن تُسلَّمُ

## جوحضرات فرمایا کرتے تھے کہ سلام پھیرنے سے پہلے بچو دِسہوکرو

( ٤٤٨٢ ) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ الزُّهْرِ ِ مَ عَنِ الْأَعُرَ جِ ، عَنِ ابْنِ بُحَيْنَةَ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى صَلَّى حَدَّثَنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى صَلَاةً نَظُنُّ أَنَّهَا الْعَصُرُ ، فَلَمَّا كَانَ فِي النَّالِثَةِ قَامَ قَبْلَ أَنْ يَجْلِسَ ، فَلَمَّا كَانَ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ . 

صَلَاةً نَظُنُّ أَنَّهَا الْعَصُرُ ، فَلَمَّا كَانَ فِي النَّالِثَةِ قَامَ قَبْلَ أَنْ يَجْلِسَ ، فَلَمَّا كَانَ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ . 

(مخارى ١٠٢٥ - ابو داؤد ١٠٢٥)

( ٣٣٨٢) حضرت ابن بحسید کتے ہیں کہ نبی پاک مِنْافِظَةَ نے ہمیں ایک نماز پڑھائی ، ہمارے خیال میں وہ عصر کی نمازتھی۔ تیسری رکعت میں بیٹھنے سے پہلے آپ کھڑے ہو گئے۔ پھر آپ مِنْافِظَةَ نے سلام پھیرنے سے پہلے دو بجد نے مائے۔ ( ٤٤٨٢) حَدَّثَنَا مُعْتَمِدٌ ، عَنْ بُرُدٍ ، عَنْ مَکْحُولِ ، وَالزَّهْرِتْ ، قَالاً : سَجْدَتَانِ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ. ( ۲۸۸۳ ) حفرت کمول اور حفرت زہری فرماتے ہیں کہ مہو کے دو بحدے سلام سے پہلے ہوں گے۔

# ( ٢٤٥ ) التسليم في سَجُدَتَي السَّهُو

#### سجورسہو کےدرمیان سلام پھیرنے کابیان

( ٤٤٨٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، وَحَفُصٌ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَلَّمَ فِي سَجُدَتَنِي السَّهُوِ.

( ٣٨٨ ) حضرت الوقلا برفر مات بي كه نبي ياك مَرْافِظَةُ أَنْ تِحودِ مهوك درميان سلام يحيرار

( ٤٤٨٥ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ عَلْقَمَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ؛ أَنَّهُ سَلَّمَ فِيهِمَا.

(٣٨٥) حفرت عبدالله واليون عجود مهوك درميان سلام بهيرا

( ٤٤٨٦ ) حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ حُصَّيْنِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : فِيهِمَا تَسْلِيمٌ.

(٣٨٨) حضرت عبدالله والناء فرمات بين كر جود مهوك درميان سلام ب-

( ٤٤٨٧ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنُ أَشْعَتَ ، عَنِ الشَّغِيِّى ، عَنْ سَعْدٍ ، وَعَمَّارٍ ؛ أَنَّهُمَا صَلَّيَا ثَلَاثًا ، ثُمَّ سَلَّمَا ،

فَقِيلَ لَهُمَا : فَقَضَيَا الَّتِي بَقِيَتُ عَلَيْهِمَا ، ثُمَّ كَبَّرَا ، ثُمَّ سَجَدَا ، ثُمَّ سَلَّمَا تَسُلِّيمَتِّيْنِ.

( ۴۲۸۷ ) حضرت شعمی فر ماتے ہیں کہ حضرت سعداور حضرت ممار نے تین رکعتیں پڑھ کرسلام پھیردیا ، جب انہیں بتایا گیا تو انہوں

نے باقی نماز کو پورا کیا ، پھر تکبیر کہی پھر دو تجدے کئے پھر دومر تبہ سلام پھیرا۔

( ٤٤٨٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكْمِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَي ؛ أَنَّهُ سَجَدَهُمَا ثُمَّ سَلَّمَ.

( ٣٨٨) حفرت ابن الي ليلى في سبوك دو تجد ع كي بحرسام بهيرار

( ٤٤٨٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ؛ أَنَّهُ سَلَّمَ فِيهِمَا.

( ٢٨٩٩ ) حفرت ابراجيم في جود مهو كدرميان سلام بهيرا-

( ٤٤٩٠) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ عَبُدِالْمَلِكِ بْنِ إِيَاسٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ:تَسْلِيمُ السَّهُوِ وَالْجِنَازَةِ وَاحِدٌ.

( ۲۲۹۰ ) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ مواور جنازے کا سلام ایک ہے۔

( ٤٤٩١ ) حَلَّتُنَا عَبُدُ الْأَعْلَى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي سَجْدَتَي السَّهُو فِيهِمَا سَلامٌ.

(١٣٩١) حفرت حسن فرماتے ہیں كہ بجو دِسمو كے درميان سلام ہے۔

# ( ٢٤٦ ) مَا قَالُوا فِيهِمَا تَشَهُّدُ أَمْ لاَ ؟ وَمَنْ قَال لاَ يُسَلِّمُ فِيهِمَا

#### جوحضرات فرماتے ہیں کہ جود سہومیں تشہدہ

- ( ٤٤٩٢ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ خُصَيْفٍ ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : يَتَشَهَّدُ فِيهِمَا.
  - (٣٩٢) حفرت عبدالله ولافؤ فرماتے ہیں کہ جو رسمومیں تشہدے۔
  - ( ٤٤٩٣ ) حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ حُصَيْنٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عَبْدِ اللهِ ، قَالَ :فِيهِمَا تَشَهُّهُدّ.
    - ( ۴۲۹۳) حضرت عبدالله والنه فرات میں کہ جو دِسہومیں تشہد ہے۔
- ( ٤٤٩٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَّةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ؛ أَنَّهُ سَجَدَ سَجْدَتَى السَّهُو فَتَشَهَّدَ فِيهِمَا ثُمَّ سَلَّمَ.
  - ( ٣٣٩٣ ) حفرت ابراہيم نے سبو كے دو تجدے كئے ،ان كے درميان تشهد يرهى چرسلام چيرا۔
- ( ٤٤٩٥) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ سَلَمَةَ ، عَنْ عَلْقَمَةَ ، قَالَ :سُئِلَ مُحَمَّدُ بْنُ سِيرِينَ عَنْ سَجْدَتَي الْوَهُمِ ، فِيهِمَا تَشَهَّدٌ ؟ قَالَ :أَحَبُّ إِلَى أَنْ يَتَشَهَّدَ فِيهِمَا.
- ( ۱۳۹۵ ) حضرت علقمہ کہتے ہیں کہ حضرت محمد بن سیرین ہے وہم کے دو سجدوں کے بارے میں سوال کیا گیا کہ ان میں تشہد ہے یا نہیں؟ انہوں نے فرمایا کہ ان میں تشہدیڑ ھنا مجھے پسند ہے۔
- ( ٤٤٩٦ ) حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ ، قَالَ :أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ :لَيْسَ فِى سَجْدَتَىِ السَّهُوِ تَشَهَّدٌ ، وَلاَ تَسْلِيمٌ.
  - (٣٩٩٦) حضرت عطاء فرماتے ہیں کہ بچو دیہویس تشہداورسلام نہیں ہیں۔
  - ( ٤٤٩٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنُ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ : لَيْسَ فِيهِمَا تَشَهُّدٌ ، وَلَا تَسْلِيمٌ.
    - ( ۲۲۹۷ ) حضرت عامر فرماتے ہیں کہ جو یہ دیس تشہداور سلام نہیں ہیں۔
- ( ٤٤٩٨) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهُدِيٍّ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، وَأَنَسٍ ؛ أَنَهُمَا سَجَدَاهُمَا ، ثُمَّ قَامَا وَلَمْ يُسَلِّمَا.
  - ( ٣٩٨) حضرت قماده كہتے ہيں كد حضرت حسن اور حضرت انس نے جو دِسبو كے اور پھر كھڑے موصحے اور سلام نبيس پھيرا۔
    - ( ١٤٩٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ حُصَيْنٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : يَتَشَهَّدُ الإِمَام فِي سَجُدَتَي السَّهُوِ.
      - ( ۴۲۹۹ ) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ امام جو دِسہومیں سلام پھیرے گا۔
  - ( ٤٥٠٠) حَدَّثَنَا شَبَابَةُ ، قَالَ :حدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنِ الْحَكَمِ ، وَحَمَّادٍ ؛ أَنَّهُمَا قَالَا :يَتَشَهَّدُ فِي السَّهُوِ ، ثُمَّ يُسَلِّمُ.
    - ( ٥٠٠ ٢٥ ) حضرت محم اور حضرت حما دفر مات بين كدسمويس تشهدية مصر كالمجرسلام يجيسر كا-

## ( ٢٤٧ ) في سجدتي السُّهُو يُكُّبُّرُ أُمُّ لَا ؟

### سجو رسہومیں تکبیر کیے گایانہیں؟

( ٤٥.١ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ ، قَالَ :سَجَدَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَجْدَتَنِي السَّهُوِ بَعْدَ مَا سَلَّمَ وَكَبَّرَ ، فَسَجَدَ وَكَبَّرَ وَهُوَ جَالِسٌ ، ثُمَّ رَفَعَ وَكَبَّرَ ، ثُمَّ سَجَدَ وَكَبَّرَ ، ثُمَّ رَفَعَ وَكَبَّرَ.

(۴۵۰۱) حضرت ابو ہریرہ دین فرماتے ہیں کہ نبی پاک نیفونی فیڈنے نے سبو کے دو سجدے سلام پھیرنے اور تکبیر کہنے کے بعد کئے۔ آپ نے سجدہ کیااور پھرتکبیر کبی ۔ پھرسراٹھایا پھرتکبیر کبی ۔ پھرسجدہ کیا پھرتکبیر کبی۔ پھرسراٹھایااور پھرتکبیر کبی۔

( ٤٥.٢ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ أَشْعَتُ، عَنِ الشَّغْبِيِّ، عَنْ سَعْدٍ، وَعَمَّارٍ؛ أَنَّهُمَا صَلَّيَا ثَلَاثًا، فَقِيلَ لَهُمَا: فَقَضَيَا الَّتِي بَقِيَتُ عَلَيْهِمَا ثُمَّ سَلَّمَا، ثُمَّ كَبَّرًا، ثُمَّ سَجَدًا، ثُمَّ كَبَرًا، ثُمَّ رَفَعَا، ثُمَّ كَبَرًا وَسَجَدَا، ثُمَّ كَبَرًا وَرَفَعَا.

(۵۰۲) حضرت شعبی فرماتے ہیں کہ حضرت سعداور حضرت عمار <sub>'تنک</sub>یفنن نے تین رکعت نماز پڑھ کی، جب انہیں بتایا گیا تو انہوں

نے باتی نمازادا کر کے سلام پھیرا، پھرتکبیر کہی اور بجدہ کیا، پھرتکبیر کبی اور سراٹھایا، پھرتکبیر کہی اور بحدہ کیا، پھرتکبیر کہی اور سراٹھایا۔

( ٤٥٠٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلِ ، عَنْ عُقْبَةَ بن أبى العَيزار ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ؛ أَنَّهُ سَجَدَهُمَا بِتَكْبِيرَةٍ.

( ۴۵۰۳ ) حضرت ابراہیم نے تکبیر کہد کرجو دِسہوکوا دا کیا۔

# ( ٢٤٨ ) في السهو فِي سَجْدَتَي السَّهُو

#### كيا جود سهومين مهوموتا ع؟

( ٤٥.٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بْنُ عَيَّاشِ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : لَيْسَ فِي سَجْدَتَي السَّهُوِ سَهُوٌّ.

( ۴۵۰۴ ) حفرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ جو دسہومیں سہونہیں ہوتا۔

( ٥٥.٥ ) حَدَّثَنَا عُقْبَةُ بُنُ خَالِدٍ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، وَحَمَّادٍ ، قَالَا :لَيْسَ فِي سَجْدَتَي السَّهُو سَهُوٌّ.

(۵۰۵) حضرت تلم اور حضرت حمادفر ماتے ہیں کہ جو دِسہومیں سہنہیں ہوتا۔

( ٤٥.٦ ) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُغْبَةَ ، قَالَ : سَأَلُتُ مُغِيرَةَ ، وَابْنَ أَبِى لَيْلَى ، والبَّتَّى ، عَنْ رَجُلٍ سَهَا فِى سَجْدَتَىِ

السَّهُوِ ؟ فَقَالُوا :لَيْسَ عَلَيْهِ سَهُوْ.

(۴۵۰۷) حضرت شعبہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت مغیرہ ،حضرت ابن انی کیلی اور حضرت بق سے اس مخض کے ہارے میں سوال کیا جے جو رسہو میں سہو ہو جائے۔ انہوں نے فر مایا کہ اس پر سہونییں ہے۔

(۷۵۰۷) حفرت حسن فرماتے ہیں کہ جو ریہومیں سبونییں ہوتا۔

( ٢٤٩ ) في سجدتي السُّهُو تُسْجَدَانِ بَعْدَ الْكَلاَمِ ؟

کیابات کرنے کے بعد بچود سہوہو سکتے ہیں

( ٤٥٠٨ ) حَلَّتُنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عَلْقَمَةً ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَجَدَ سَجْدَتَى السَّهُو بَعْدَ الْكَلَّمِ. (مسلم ٥٠٢ ـ ترمذي ٣٩٣)

( ٢٥٠٨) حضرت عبدالله والمين فرمات مين كدني ياك مَوْفَقَقَةَ في بات كرنے كے بعد جو وسموفر مائے۔

( ٤٥.٩ ) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةً ، عَنْ حَمَّادٍ ؛ فِي رَجُلٍ نَسِيَ سَجُدَتَيِ السَّهُوِ حَتَّى يَخُرُجَ مِنَ الْمَسْجِدِ ؟ قَالَ : لاَ يُعِيدُ ، وَقَالَ ابْنُ شُبْرُمَةَ : يُعِيدُ الصَّلَاة.

(809) حضرت حمادا ستحفل کے بارے میں جو تجدہ سہوکرنا بھول جائے اور مسجد سے باہرنگل جائے فرماتے ہیں کہوہ نماز کونہیں

لوٹائے گا۔جبکہ حضرت ابن شہر مەفر ماتے ہیں کہ وہ نماز کولوٹائے گا۔ ( ٤٥١٠ ) حَذَّثَنَا غُنْدُرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ؛ أَنَّهُ لَقِيَ ذَلِكَ فَأَعَادَ الصَّلَاة.

(۵۱۰) حفرت شعبفرماتے ہیں کہ حفرت حکم کو بیصورت پیش آئی توانہوں نے نمازلونائی تھی۔

( ٤٥١١ ) حَدَّثَنَا غُنُدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ وَضَّاحِ ، قَالَ :سَأَلْتُ قَتَادَةَ ، فَقَالَ :يُعِيدُ سَجْدَتَي السَّهْوِ.

( ۱۱ ۲۵ ) حضرت وضاح کہتے ہیں کہ میں نے حضرت قادہ ہے اس بارے میں سوال کیا تو انہوں نے فر مایا کہ وہ جو دِسہوکولوٹائے گا۔ ( ٤٥١٢ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنْ أَشْعَتُ ، عَنِ الْحَسَنِ ، وَابْنِ سِيرِينَ ، قَالَا : إذَا صَرَفَ وَجْهَهُ عَنِ الْقِبْلَةِ لَمْ يَبْنِ ، وَلَمْ

يَسْجُدُ سَجُدَتَى السَّهُو.

(۲۵۱۲) حفرت حسن اور حفرت ابن سيرين فرماتے ہيں كه جب اس نے اپنے چېرك قبلے سے پھيرليا تو جود سبوندكر ب ( ٤٥١٢ ) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ سَلَمَة بْنِ نُبِيْطٍ، قَالَ: قُلْتُ لِلضَّحَّاكِ: إِنِّي سَهَوْتُ، وَلَمْ أَسْجُدُ؟ قَالَ: هَاهُنَا فَاسْجُدُ.

(۳۵۱۳) حضرت سلمہ بن نبیط کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ضحاک سے سوال کیا کہ مجھے ہو ہو گیااور میں نے تجدہ نہ کیاا ب کی تقلم

ے؟ انہوں نے فرمایا کداب یہاں محدہ کرلو۔ ( ٤٥١٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ:هُمَا عَلَيْهِ حَتَّى يَخُرُجَ، أَوْ يَتَكَلَّمَ

(۱۵۱۴) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ جمور سہواس وقت تک واجب رہتے ہیں جب تک مسجد سے نکل نہ جائے یابات چیت نہ

( ٤٥١٥) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ حُصَيْنٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، وَعَلِى بُنِ مُدْرِكٍ ، قَالًا : صَلَّى بِنَا عَلْقَمَةُ فَصَلَّى بِنَا خَلْقَالَ : خَمْسًا ، فَلَمَّا سَلَّمَ ، قَالَ : كَذَلْكَ يَا أَعْوَرُ ؟ فَقَالَ : خَمْسًا ، فَلَمَّا سَلَّمَ ، فَقَالَ : كَذَلْكَ يَا أَعْوَرُ ؟ فَقَالَ : نَعُمْ ، فَسَجَدَ سَجُدَتِين.

(۵۱۵) حضرت ابراہیم اور حضرت علی بن مدرک فرماتے ہیں کہ حضرت علقہ نے جمیں نماز میں بھول کریانچ رکھات پڑھادیں۔ جب انہوں نے سلام پھیراتو لوگوں نے انہیں بتایا کہ آپ نے پانچ رکعات پڑھادی ہیں۔ وہ لوگوں میں سے ایک کی طرف متوجہ ہوئے اورا سے فر مایا کہا سے کانے ! کیا واقعی ایسا ہوا ہے؟ اس نے کہا جی ہاں۔ پھر حضرت علقمہ نے سہو کے دوسجدے کئے۔

## ( ٤٥٠ ) من كان يَقُولُ فِي كُلِّ سَهُو سَجْدَتَانِ

#### جوحضرات فرماتے ہیں کہ ہرسہومیں دوسجدے واجب ہیں

( ٤٥١٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ الْحَسَنِ بُنِ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ (ح) وَعَنْ شُفْبَةَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ الشُّعْبِيِّ ، قَالًا :فِي كُلُّ سَهُو سَجْدَنَانِ.

(۲۵۱۷) حضرت ابراہیم اور حضرت معنی فرماتے ہیں کہ بر بہومیں دو بجدے واجب ہیں۔

( ٤٥١٧ ) حَدَّثَنَا الْمُعَلَّى بْنُ مَنْصُورٍ ، قَالَ: أُخْبَرَنَا الْهَيْمُ بْنُ حُمَيْدٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُبَيْدٍ ، عَنْ زُهَيْرِ الْحِمْصِيِّ، عَنْ ثَوْبَانَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :لِكُلِّ سَهُو سَجْدَتَانِ.

( ۵۱۷ ) حضرت تو بان کہتے ہیں کہ نبی پاک مُؤْفِظَةً فرماتے ہیں کہ ہر سہومیں دو مجدے واجب ہیں۔

( ٤٥١٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي فَرْوَةَ ، قَالَ : صَلَّى بِنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي لَيْلَى ، فَلَمَّا جَلَسَ تَحَرَّكَ لِلْقِيَامِ ، سَجَدَ سَجْدَتَي السَّهُوِ.

(۵۱۸) حضرت ابوفروہ کہتے ہیں کہ حضرت عبدالرحمٰن بن ابی لیلیٰ نے ہمیں نماز پڑھائی، جب وہ بیٹھےتو (غلطی ہے )انہوں نے قیام کے لئے حرکت کی اور مہو کے دو تجدے کئے۔

( ٤٥١٩ ) حَلَّتُنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ يَحْيَى بُنِ سَعِيدٍ ، قَالَ : أَمَّنَا أَنَسٌ فِي سَفَرٍ ، فَصَلَّى بِنَا الْعَصْرَ رَكُعَتَيْنِ ، فَلَمَّا جَلَسَ فِي الثَّانِيَة نَسِي أَنْ يُسَلِّمَ ، فَذَهَبَ لِيَقُومَ فَسَبَّحْنَا بِهِ ، فَلَمَّا جَلَسَّ سَلَّمَ وَسَجَدَ سَجْدَتَي السَّهُو.

(۵۱۹) حضرت کیچیٰ بن سعید کہتے ہیں کہ حضرت انس نے ہمیں ایک سفر میں عصر کی دور کعتیں پڑھا کیں، جب وہ دوسری رکعت میں بیٹھے تو سلام پھیرنا بھول گئے اور کھڑے ہونے لگے۔جس پرلوگوں نے تبییح کہی۔ جب وہ بیٹھ گئے تو انہوں نے سلام پھیرااور سہو

( ٤٥٢٠ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةً ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ ؛ أَنَّ أَنسًا قَعَدَ فِي الرَّكْعَةِ النَّالِئَةِ فَسَبَّحُوا ، فَقَامَ فَأَتَمَّهَا

أَرْبَعًا ، فَلَمَّا سَلَّمَ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى الْقَوْمِ ، فَقَالَ : إِذَا وَهِمْتُمْ فَاصْنَعُوا هَكَذَا.

(۴۵۲۰) حضرت عبدالعزیز بن صبیب کہتے ہیں کہ حضرت انس بن مالک ڈاٹٹونے نے تیسری رکعت میں قعدہ کردیا تو لوگوں نے پیچھے سے تبیح کہی۔وہ کھڑے ہوئے اور چوتھی رکعت مکمل فر مائی۔ جب سلام پھیرا تو سہو کے دو بجدے کئے۔ پیرلوگوں کی طرف متوجہ ہوکر فر مایا کہ جب تمہیں وہم ہوجائے تو یوں کرو۔

( ٤٥٢١ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ يَمَانٍ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ أَبِى جَعْفَرٍ ، وَعَطَاءٍ ، قَالَا :إنَّمَا السَّهُوُ فِى الزِّيَادَةِ وَالنَّقُصَانِ.

(۲۵۲۱) حضرت ابوجعفراور حضرت عطاء فر ماتے ہیں کہ مہوریا دتی اور نقصان میں ہوتا ہے۔

( ٢٥١ ) من كان يَقُولُ إذا لَمْ يَسْتَتَمْ قَائِمًا فَلَيْسَ عَلَيْهِ سَهُو

# جوشخص بورى طرح كفرانه مواس پرسجدهٔ سهولا زمنهیں

( ٤٥٢٢) حَدَّثُنَا عَبُدُ السَّلَامِ بْنُ حَرْبٍ ، عَنْ يَزِيدَ الدَّالانِيِّ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَسُودِ ، عَنْ أَبِيهِ ، وَعَلْقَمَةَ ؛ أَنَّهُمَا كَانَا يَرْفَعَانِ رُؤُوسَهُمَا مِنَّ السُّجُودِ حَتَّى تَرْتَفِعَ ٱلْيَتَاهُمَا ، فَيَجْلِسَانِ وَلَا يَسْجُدَانِ سَجْدَتَيِ السَّهُوِ.

الهد على يوسان و روز سهد من السجون على موقع الميناهم ، فيجيسان و و يسجد ان سجد من السهو. (٢٥٢٢) حفرت اسوداور حفرت علقم بعض اوقات مجد السياسي موتي موتي موتي و الشهد مين بينضي كربجائ ) غلطي ساتنا

اٹھ جاتے کہان کے کو لہے بلند ہو جاتے لیکن پھروہ بیٹھ جاتے اور بچو دِ ہونبیں کرتے تھے۔

( ٤٥٢٣ ) حَلَّاثُنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عَلْقَمَةَ ، قَالَ :صَلَّى فَنَهَضَ فِي الرَّكُعَتَيْنِ فَلَمْ يَسْتَتَمِمْ قَائِمًا ، فَسَبَّحَ بِهِ الْقَوْمُ ، فَجَلَسَ فَلَمْ يَسْجُدُ لِذَلِكَ سَجْدَتَي السَّهُوِ

(۲۵۲۳) حفزت ابراہیم فرماتے ہیں کہ حضزت علقمہ نے (دورکعت والی) نماز پڑھائی ،وہ دورکعتوں کے بعدا تھنے لگے لیکن پوری

طرح کھڑے نہ ہوئے تھے کہ لوگول نے سجان اللہ کہااوروہ بیٹھ گئے ۔اوراس ہو پرانہوں نے سہو کے دو بجد نے ہیں گئے۔ طرح کھڑے نہ ہوئے تھے کہ لوگول نے سجان اللہ کہااوروہ بیٹھ گئے ۔اوراس ہو پرانہوں نے سہو کے دو بجد نے ہیں گئے۔

( ٤٥٢٤ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُبَارَكٍ ، عَنْ جُوَيْبِرٍ ، عَنِ الضَّحَّاكِ ؛ فِى الَّذِى يَقُومُ فِى الرَّكُعَتَيْنِ ، قَالَ : إِنْ ذَكَرَ وَهُوَ مُتَحَادِبٌ جَلَسَ.

(۳۵۲۴) حفزت ضحاک اس مخض کے بارے میں جو دورکعت کی نماز میں دورکعتوں کے بعد کھڑا ہونے لگے فر ماتے ہیں کہ اگر دہ بیٹھنے کے قریب ہے تو بیٹھ جائے۔

( ٤٥٢٥ ) حَدَّثَنَا مَعْنُ بُنُ عِيسَى ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِنْبٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ؛ فِي الرَّجُلِ يَسْهُو فِي الصَّلَاة ، إنِ اسْتَوَى قَانِمًا فَعَلَيْهِ السَّجُدَتَان ، وَإِنْ ذَكَرَ قَبُلَ أَنْ يَعْتَكِلَ قَانِمًا فَلَا سَهُوَ عَلَيْهِ

(۵۲۵) حصرت زہری اس شخص کے بارے میں جے نماز میں ہوہوجائے فرماتے ہیں کہا گروہ سیدھا کھڑا ہوگیا تو اس پردو ہجدے

لازم ہیں اور اگر پوری طرح کھڑے ہونے سے پہلے اسے یاد آگیا تواس پر مجدہ سہولا زم ہیں۔

# ( ٢٥٢ ) مَا قَالُوا فِيه إِذَا نَسِيَ فَقَامَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ، مَا يَصْنَعُ ؟

# اگر کوئی مخص دور کعتیں پڑھنے کے بعد بھول کر کھڑا ہوجاً ئے تووہ کیا کرے؟

( ٤٥٢٦) حَذَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ هَاشِمٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ :صَلَّيْتُ خَلْفَ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ فَقَامَ فِي الثَّانِيَةِ ، فَسَبَّحَ النَّاسُ بِهِ فَلَمْ يَجْلِسُ ، فَلَمَّا سَلَّمَ وَانْفَتَلَ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ ، ثُمَّ قَالَ : هَكَذَا رَأَيْت رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَنَعَ. (ابوداؤد ١٠٢٩ـ احمد ٣/ ٢٥٣)

(۳۵۲۲) حفرت فعمی فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت مغیرہ بن شعبہ وٹاٹو کے پیچھے نماز پڑھی، وہ دوسری رکعت میں کھڑے ہونے لگے تو لوگوں نے شبیح کہی لیکن وہ نہیں بیٹھے۔ جب انہوں نے سلام پھیرااور بیٹھ کر نہو کے دو یجدے کئے ۔ پھر فر مایا کہ میں نے رسول اللّه وَنُونِظَيْئَةِ وَجھی یونبی کرتے دیکھا تھا۔

( ٤٥٢٧ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ بَيَان ، عَنْ قَيْس ، قَالَ :صَلَّى سَعْدُ بْنُ مَالِكٍ بِأَصْحَابِهِ ، فَقَامَ فِى الرَّكُعَةِ الثانية فَسَبَّحَ بِهِ الْقَوْمُ ، فَلَمْ يَجُلِسُ وَسَّبَّحَ هُوَ وَأَشَارَ إِلَيْهِمْ ، أَنْ قُومُوا فَصَلَّى وَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ .

(۳۵۲۷) حضرت قیس کہتے ہیں کہ سعد بن مالک نے اپنے ساتھیوں کونماز پڑھائی۔ وہ دومری رکعت میں کھڑے ہونے گئے تو لوگوں نے تبیح کہی کیکن وہ نہیں بیٹھے اور لوگوں کو اشارہ کرکے کہا کہ کھڑے ہوجا ئیں، پھرانہوں نے نماز پڑھائی اور سہو کے دو تحدے کئے۔

( ٤٥٢٨ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ فُضَيْلٍ ، وَعَبُدُ اللهِ بُنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ يَحْيَى بُنِ سَعِيدٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الأَعْرَجِ ؛ أَنَّ ابْنَ بُحَيْنَةَ أَخْبَرَهُ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ فِى اثْنَتَيْنِ مِنَ الظَّهْرِ ، نَسِىَ الْجُلُوسَ ، حَتَّى إذَا فَرَغَ مِنْ صَلَاتِهِ إِلَّا أَنْ يُسَلِّمَ ، سَجَدَ سَجْدَتَى السَّهْوِ وَسَلَّمَ. (ابن ماجه ١٣٠٤)

(۵۲۸) حضرت ابن بحسینہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک مِنْلِفَتَا فِهٔ ظهر کی دور کعتیں پڑھنے کے بعد بجائے ہیٹھنے کے کھڑے ہوگئے۔ پھر جب آپنمازے فارغ ہونے نگے سلام پھیرنے سے پہلے سہو کے دو مجدے کئے اور سلام پھیرا۔

( ٤٥٢٩ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ الزُّبَيْرِ ؛ أَنَّهُ قَامَ فِي رَكْعَتَيْنِ فَسَبَّحَ الْقَوْمُ ، حَتَّى إِذَا عَرَفَ أَنَّهُ قَدْ وَهَمَ فَمَضَى فِي صَلَامِهِ.

(۵۲۹) حضرت نافع فرماتے ہیں کہ حضرت ابن زبیر اٹائٹو دور کعتیں پڑھ کر کھڑے ہونے لگے تو لوگوں نے تسبیح کبی۔ یہاں تک کہ انہوں نے جان لیا کہ انہیں وہم ہوگیا ہے پھر بھی وہ نماز پڑھتے رہے۔

( ٤٥٢٠) حَدَّثْنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِ ، عَنِ ابْنِ عَوْنِ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ؛ أَنَّ النَّعْمَانَ بُنَ بَشِيرٍ صَلَّى فَنَهَضَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ

فَسَبَّحُوا بِهِ فَمَضَى ، فَلَمَّا فَرَغَ سَجَدَ سَجُدَتَى السَّهُو وَهُوَ جَالِسٌ.

(۳۵۳۰) حضرت فعمی فرماتے ہیں کہ حضرت نعمان بن بشیر نے نماز پڑھائی ، وہ دورکعتیں پڑھ کراٹھنے <u>لگے</u> تو لوگوں نے تسبیح کہی لیکن وہ نماز پڑھتے رہے۔ جب نماز سے فارغ ہو گئے تو انہوں نے بیٹھ کرمہو کے دو بحدے کئے۔

( ٤٥٣١) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، قَالَ :قُلْتُ لِلشَّغِيِّ : صَلَّيْتُ رَكَّعَيْنِ ، فَلَمَّا أَرَدْتُ أَنْ أَجْلِسَ قُمْتُ ، قَالَ :لَوْ كُنْتُ أَنَا لَمَضَيْتُ.

(۳۵۳) حضرت ابن عون کہتے ہیں کہ میں نے حضرت فعمی ہے کہا کہ میں نے دورکعت نماز پڑھی، جب مجھے بیٹھنا چاہئے تھا تو میں کھڑ اہو گیا۔انہوں نے کہا کہ اگر میں ہوتا تو میں نماز پڑھتار ہتا۔

( ٤٥٣٢) حَدَّثَنَا شَبَابَةُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا لَيْثُ بُنُ سَعْدٍ ، عَنْ يَزِيدَ ؛ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَن بُنَ شِمَاسَةَ حَدَّثَهُ ، أَنَّ عُقْبَةَ بُنَ عَامِرٍ قَامَ فِى صَلَاةٍ وَعَلَيْهِ جُلُوسٌ ، فَقَالَ النَّاسُ :سُبُحَانَ اللهِ ، فَعَرَفَ الَّذِى يُرِيدُونَ ، فَلَمَّا أَنْ صَلَّى سَجَدَ سَجُدَّتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ ، فَقَالَ : إنِّى قَدْ سَمِعْتُ قَوْلَكُمْ ، وَهَذِهِ سُنَّةٌ.

(۳۵۳۲) حفزت عبدالرحمٰن بن ثناسه فرماتے ہیں کہ حفزت عقبہ بن عامر نماز میں بیٹھنے کی جگہ کھڑے ہو گئے ۔لوگوں نے سجان الله کہا تو وہ ان کا مقصد عجھ گئے ۔ جب انہوں نے نماز پڑھ لی تو بیٹھے بیٹھے دو بحدے کئے ۔اور فر مایا کہ میں نے تمہاری بات من لی تھی اور بیسنت ہے۔

( ٤٥٣٣) حَذَّثَنَا يَحْيَى بُنُ عَبُدِ الْمَلِكِ بُنِ أَبِى غَنِيَّةَ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ فِى الرَّجُلِ يُصَلِّى رَكُعَتَيْنِ مِنَ الْمَكُتُوبَةِ ، ثُمَّ يَقُومُ ، قَالَ : إنِ استتم قَائِمًا مَضَى فِى صَلَاتِهِ ، فَإِذَا هُوَ أَكُمَلَ صَلَاتَهُ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ بَعْدَ مَا يُسَلِّمُ.

(۳۵۳۳) حفرت عطاءاں تخص کے بارے میں جوفرض نماز کی دور کعتیں پڑھ کر کھڑا ہوجائے فرماتے ہیں اگروہ پوری طرح کھڑا ہوجائے تواپنی نماز کوجاری رکھے۔اور جب نماز کمل کرلے تو سلام پھیرنے کے بعد دو بجدے کرے۔

( ٤٥٣٤) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي رَجُلٍ صَلَّى رَكُعَتَيْنِ مِنَ الْمَكْتُولِبَةِ وَنَسِى أَنْ يَتَشَهَّدَ حَتَّى نَهَضَ ، قَالَ :إذَا اسْتَوَى قَائِمًا مَضَى فِي صَلَاتِهِ ، وَسَجَّدَ سَجُدَتَي السَّهُو.

( ۴۵۳۴) حفرت حسن اس شخص کے بارے میں جوفرض کی دور کعتیں پڑھ رہا ہواور تشہد پڑھنا بھول جائے اور کھڑا ہونے لگے فرماتے ہیں کہ اگروہ پوری طرح کھڑا ہوگیا ہے تو نماز جاری رکھے اور سہو کے دو بجدے کرے۔

( ٤٥٢٥) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ ، قَالَ : حدَّتَنَا مِسْعَرٌ ، عَنْ ثَابِتِ بْنِ عُبَيْدٍ ، قَالَ :صَلَيْت خَلْفَ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةً، فَقَامَ فِي الرَّكُعَتَيْنِ فَلَمْ يَجُّلِسْ ، فَلَمَّا فَرَ غَ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ.

(۵۳۵) حفزت ٹابت بن عبید کہتے ہیں کہ میں نے حضرت مغیرہ بن شعبہ وٹاٹٹو کے پیچھے نماز پڑھی، وہ دور کعتیں پڑھنے کے بعد

هي معنف ابن الى شيبه مترجم (جلدم) كي المعنف ابن الى شيبه مترجم (جلدم)

بیٹھنے کے بجائے کھڑے ہو گئے اور فارغ ہوئے تو انہوں نے سہو کے دو بجدے کئے۔

( ٤٥٣٦) حَلَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : صَلَّى بِنَا عِمْرَانُ بُنُ حُصَيْنِ فِى الْمَسْجِدِ فَنَهَضَ فِى رَكُعَتَيْنِ ، أَوْ قَعَدَ فِى ثَلَاثٍ ، وَأَكْثَرُ ظَنِّ هِشَامٍ أَنَّهُ فَعَدَ فِى الرَّكُعَتَيْنِ ، فَلَمَّا أَتَمَّ الصَّلَاة سَجَدَ سَجُدَتَى السَّهُوِ.

(۳۵۳۷) حفرت محمد فرماتے ہیں کہ حضرت عمران بن حصین واٹو نے جمیں معجد میں نماز پڑھائی، وہ دورکعتیں پڑھ کر کھڑے ہوگئے یا تمین رکعتیں پڑھ کر بیٹھ گئے۔ ہشام کا غالب گمان ہیہ کہ وہ دورکعتیں پڑھ کر بیٹھ گئے تھے۔ جب انہوں نے نمازمکمل کرلی توسہو

( ٤٥٣٧ ) حَدَّثَنَا أَسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُطرِّفٍ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، قَالَ :صَلَّى الضَّحَّاكُ بْنُ قَيْسٍ بِالنَّاسِ الظُّهْرَ ، فَكُمْ يَجْلِسُ فِي الرَّكْعَنَيْنِ الْأُولَيَيْنِ ، فَلَمَّا سَلَّمَ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ.

(۳۵۳۷) حضرت معمی کہتے ہیں کہ ضحاک بن قیس نے لوگوں کوظہر کی نماز پڑھائی اور پہلی دورکعتوں کے بعد نہیں بیٹھ۔ جب سلام پھیرا تو بیٹھ کرسہو کے دو مجدے کئے۔

# ( ٢٥٣ ) إذا سلم مِنَ الرَّ كُعَتَيْنِ ثُمَّ ذَكَرَ أَنَّهُ لَمْ يُتِمَّ

ا كُركوكَى تَخْصُ دوركَعَيْس پِرُ هَكَرسلام پَهِيرد \_ اور پهريا دا ٓ ئے كه نماز پورى نهيں ہوكى تو وه كياكر \_ ؟ ( ٢٥٦٨) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ أَشْعَتُ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : صَلَّى ابْنُ الزَّبَيْرِ فَسَلَّمَ فِي رَكْعَيَّنِ ، ثُمَّ قَامَ إلى الْحَجَرِ فَاسْتَكُمَهُ ، فَسَبَّحَ بِهِ الْقُوْمُ ، فَرَجَعَ فَأَتَمَّ وَسَجَدَ سَجُدَيَّيْنِ ، قَالَ : فَذَكُرْتُ ذَلِكَ لابْنِ عَبَّاسٍ ، فَقَالَ : لِلَّهِ

أَبُوهُ ، مَا أَمَاطُ عَنْ سُنَّةٍ نَبِيِّهِ. (احمد ١/ ٣٥١ ـ ابو يعلى ٢٥٩٧)

(۳۵۳۸) حفرت عطاء فرماتے ہیں کہ حفرت ابن زبیر رہ انٹونے نماز پڑھائی اور دورکعت پڑھ کرسلام پھیر دیا۔ پھر حجراسود کے پاس جا کراس کا استلام کیا۔لوگوں نے تبیع کہی تو وہ واپس آ گئے اور دو تجدے کئے۔عطاء کہتے ہیں کہ میں نے اس بات کاذکر حضرت ابن عباس ٹندھ من کے کیا تو انہوں نے فرمایا کہ ابن زبیر کے کیا کہنے!وہ اپنے نبی کی سنت سے دورنہیں ہوئے۔

( ٤٥٣٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ خُصَيْفٍ ، عَنْ أَبِى عُبَيْلَةً ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ؛ أَنَّهُ سَلَّمَ فِى رَكَعَتَيْنِ ، فَقَامَ فَاتَتَمَّ وَسَجَدَ سَجْدَتَيْن .

(۳۵ ۳۹) حضرت ابوعبیدہ کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ نے دورکعتیں پڑھ کرسلام پھیر دیا، پھر کھڑے ہوکرنماز کممل کی اور دو محدے کئے۔

· ( ٤٥٤٠ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ مُفِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ؛ فِي رَجُلٍ سَهَا فِي صَلَاتِيهِ فَسَلَّمَ فِي رَكُعَتُينِ ؟ قَالَ :ثُمَّ ذَكَرَ ، قَالَ : يَمْضِي فِي صَلَاتِهِ ، وَيَسُجُدُ سَجُدَتَيْن.

(۳۵۳۰) حضرت ابراہیم اس شخف کے بارے میں جے نماز میں شہوہ وجائے اور وہ دور کعتیں پڑھ کرسلام بھیر دے فر ماتے ہیں کہ دہ نماز جاری رکھے اور سہوکے دو محدے کرے۔

( ٤٥٤٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الرَّبِيعِ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :إذَا سَلَّمَ فِي الرَّكُعَتَيْنِ أَتَمَّ وَسَجَدَ سَجْدَتَي السَّهُوِ . (٣٥٣٢ ) حفرت حن فرماتے ہیں کہ جب دورکعتیں پڑھ کرکوئی سلام پھیردے تو نماز کمل کرے اور سہو کے دو تجدے کرے۔

# ( ٢٥٤ ) مَا قَالُوا فِيهِ إِذَا انْصَرَفَ وَقَدُ نَقَصَ مِنْ صَلَاتِهِ وَتَكَلَّمَ

اگركوكى شخص نامكمل نماز پڑھ كرسملام پھيرد كاوركسى سے گفتگو بھى كر لے تواس كے لئے كيا حكم ہے؟
( ٢٥٤٣) حَدِّثُنَا شَبَابَةُ بُنُ سَوَّادِ ، قَالَ : حَدِّثَنَا لَيْتُ بُنُ سَعْدٍ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ ؛ أَنَّ سُويْد بْنَ قَيْسٍ أَخْبَرَهُ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ ؛ أَنَّ سُويْد بْنَ قَيْسٍ أَخْبَرَهُ، عَنْ مَعَادِيةَ بْنِ حُدِيجٍ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى يَوْمًا فَسَلَّمَ وَانْصَرَفَ وَقَدُ بَقِي عَلَيْهِ مِنَ الصَّلَاة رَكْعَةً ، فَرَجَعَ فَدَخَلَ الْمَسْجِدَ وَأَمَرَ بِلَالًا فَأَقَامَ الصَّلَاة وَكُعَةً ، فَرَجَعَ فَدَخَلَ الْمَسْجِدَ وَأَمَرَ بِلَالًا فَأَقَامَ الصَّلَاة فَصَلَى بِالنَّاسِ رَكْعَةً ، فَأَخْبَرُتُ بِذَلِكَ النَّاسَ فَقَالُوا : أَنَعُرِفُ الرَّجُلَ ؟ فَقُلُتُ : لاَ ، إِلَّا أَنْ أَرَاهُ ، فَصَلَّى بِالنَّاسِ رَكْعَةً ، فَقَالُوا : هَذَا طَلْحَةُ بُنُ عُبَيْدِ اللهِ . (ابو داؤد ١٠٥٥ ـ احمد ٢٠٠١)

(۳۵۳۳) حضرت معاویہ بن حدی کہتے ہیں کہ نبی پاک مِنْافِقَةَ آئے دن نماز پڑھائی اور سلام بھیر کرچل دیے حالانکہ ابھی ایک رکعت باقی رہتی تھی۔ ایک آئی رہتی تھی۔ ایک آئی رہتی تھی۔ ایک آئی مضور مِنْافِقَةُ آئے ہیجھے گئے اور جا کرعرض کیا کہ آپ نماز کی ایک رکعت بھول گئے ہیں۔ آپ مِنْافِقَةَ آوالیس تشریف لائے اور مجد میں داخل ہوکر حضرت بلال افاق کو کھم دیا کہ اقامت کہیں۔ انہوں نے اقامت کہی اور نبی پاک مِنْافِقَةُ آئے لوگوں کو ایک رکعت پڑھائی۔ میں نے لوگوں کو یہ بات بتائی تو انہوں نے کہا کہ کیا تم جانے ہو وہ آ دی کون تھا؟ میں نے کہا کہ دیے تو میں نہیں جانتا لیکن اگر دیکھوں گا تو بہچان لوں گا۔ پھر میں نے ایک آ دی کود کھے کر کہا کہ بہی وہ آ دی ہے۔ لوگوں نے بتایا کہ یطلحہ بن عبیداللہ ہیں۔

( ٤٥٤١) حَدَّثَنَا شَبَابَةُ ، عَنْ لَيْتٍ ، عَنْ يَزِيدَ ، عَنْ عِمْرَانَ بْن أَبِي أَنَسٍ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ؛ أَنَّ

النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى يَوْمًا فَسَلَّمَ فِى رَكْعَتَيْنِ ، ثُمَّ انْصَرَفَ فَأَذْرَكَهُ ذُو الشَّمَالَيْنِ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، أَنَقَصَتِ الصَّلَاةُ أَمْ نَسِيتَ ؟ قَالَ : لَمْ تَنْقُصِ الصَّلَاة ، وَلَمْ أَنْسَ ، فَقَالَ : بَلَى ، وَالَّذِى بَعَثَك بِالنَّاسِ بِالْحَقِّ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَصَدَقَ ذُو الْيَدَيْنِ ؟ قَالُوا : نَعَمْ يَا رَسُولَ اللهِ ، فَصَلَّى بِالنَّاسِ رَكْعَتَيْنِ. (بخارى 20 ـ ابوداؤد ١٠٠١)

( ۴۵۴۴) حفرت ابو ہریرہ دی نی فرماتے ہیں کہ نبی پاک مَلِفَظَةً نے ایک دن نماز پڑھائی اور دور کعتیں پڑھ کر خلطی سے سلام پھیر دیا۔ جب آپ چل پڑے تو ذوشالین نے جا کرعرض کیا اے اللہ کے رسول! کیا نماز کم ہوگئی ہے یا آپ بھول گئے؟ آپ مَلِفظَةً فرمایا کہ نہ میں نے نماز کو کم کیا ہے اور نہ میں بھولا ہوں! ذوشالین نے کہا کہ اس ذات کی شم جس نے آپ کوحق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے! ایسا کچھ ہوگیا ہے۔ نبی پاک مِنْفِظَةً فِیْ اوگوں سے بوچھا کہ کیا فوالیدین (انہی کو ذوالشمالین بھی کہا جاتا تھا) بچ کہتا ہے؟ انہوں نے تصدیق کی تو رسول اللہ مُنْفِظَةً فِیْ لوگوں کو دور کھتیں پڑھائیں۔

( ٤٥٤٥ ) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ سَعْدِ بُنِ إِبْرَاهِيمَ ، عَن أَبِى سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى الظُّهُرَ رَكُعَتَيْنِ ، ثُمَّ سَلَّمَ ، فَقِيلَ لَهُ : أَنَقَصَ مِنَ الصَّلَاة ؟ فَصَلَّى رَكُعَتَيْنِ أُخْرَاوَيْنِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ. (بخارى ١٣٢٤ ابوداؤد ١٠٠١)

(۳۵۴۵) حضرت ابو ہریرہ دی شخصے روایت ہے کہ رسول اللہ مِنْزِفْتِنَا آجے لوگوں کوظہر کی نماز میں دور کعتیں پڑھا کیں، پھرسلام پھیر دیا۔ آپ مِنْزِفْتَا آجے بوچھا گیا کہ کیا نماز میں کمی ہوگئی ہے؟ آپ مِنْزِفْقَا آجے اس پر دوسری دور کعتیں پڑھا کی اور سلام پھیرا، پھر سہو کے دوسحد نے مائے۔

( 1017) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ حُصَيْنٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، قَالَ : صَلَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالنَّاسِ ثَلَاتَ رَكَعَاتٍ ، ثُمَّ انْصَرَفَ ، فَقَالَ لَهُ بَغْضُ الْقَوْمِ : حَدَثَ فِى الصَّلَاة شَىْءٌ ؟ قَالَ : وَمَا ذَاكَ ؟ قَالُوا : لَمْ تُصَلِّ إِلَّا ثَلَاثَ رَكَعَاتٍ ، فَقَالَ : أَكَذَلِكَ يَا ذَا الْيَدَيْنِ ؟ وَكَانَ يُسَمَّى ذَا الشِّمَالَيْنِ ، قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ : فَصَلَّى رَكْعَةً وَسَجَدَ سَجْدَتَيُنِ.

(٣٦ ٣٨) حضرت عکرمہ کہتے ہیں کہ نبی پاک مَنْزَفَقَظَةً نے لوگوں کو تین رکعات نماز پڑھا کرسلام پھیردیا تو ایک آ دی نے کہا کہ کیا نماز کے بارے میں کوئی نیا تھم نازل ہوا ہے؟ آپ نے فرمایا کیوں کیا ہوا؟ لوگوں نے کہا کہ آپ نے صرف تین ہی رکعتیں پڑھائی ہیں۔ آپ نے پوچھااے ذوالیدین! (انہی کو ذوالشمالین بھی کہاجاتا تھا) کیا واقعی ایسا ہوا ہے؟ انہوں نے کہا جی ہال ۔اس پر نبی یاک بیافظی نظر نے نہا جی کہا جی اور پھر دو تجدے کئے۔

. ( ٤٥٤٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ خَالِدٍ ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ ، عَنِ أبي الْمُهَلَّبِ ، عَنْ عِمْرَانَ بُنِ حُصَيْنِ ، قَالَ :صَلَّى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَصْرَ فَسَلَّمَ فِي ثَلَاثِ رَكَعَاتٍ ، ثُمَّ دَخَلَ فَقَامَ إِلَيْهِ رَجُلٌ، يُقَالُ لَهُ: الْيِحِرْبَاقُ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، فَذَكَّرَ لَه الَّذِي صَنَعَ ، فَخَرَجَ مُفْضَبًا يَجُرُّ رِدَانَهُ حَتَى انْتَهَى إلَى النَّاسِ ، فَقَالَ :صَدَقَ هَذَا ؟ قَالُوا :نَعَمُ ، قَالَ :فَصَلَّى تِلْكَ الرَّكْعَةَ ثُمَّ سَلَّمَ ، وَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ ، ثُمَّ سَلَّمَ.

(۷۵ مر) حضرت عمران بن حصین و الله کیتے ہیں کہ نبی پاک فیل الله الله عالی اور تین رکعات پڑھا کرسلام پھیردیا۔ پھر حجر ہ مبار کہ میں تشریف لے گئے ۔خرباق نامی ایک آ دی کھڑے ہوئے اور عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول! آج ایسا واقعہ پش آیا ہے۔ نبی پاک فیل اللہ علیہ ہے اپنی چا در مبارک تھیٹے ہوئے تشریف لائے اور لوگوں سے پوچھا کہ کیا یہ بچ کہتا ہے؟ لوگوں نے کہا جی ہاں۔اس پرنبی پاک فیل فیل فیکٹ نے ایک رکعت پڑھا کرسلام پھیرااور مہوکے دو مجدے کئے پھرسلام پھیرا۔

( ٤٥٤٨) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ ، عَنْ نَافِع ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى بِالنَّاسِ رَكُعَتُنِ فَسَهَا فَسَلَّمَ ، فَقَالَ لَهُ رَجُّلٌ ، يُقَالُ لَهُ ذُو الْبَدَيْنِ ، فَذَكَرَ مِثْلَ حَدِيثِ ابْنِ عَوْن ، وَهِشَامٍ ، وَحَدِيثُهُمَا أَنَّهُ قَالَ : نَقَصَتِ الصَّلَاةُ ؟ فَقَالَ : لَا ، فَصَلَّى رَكُعَتُنِ أُخْرَاوَيْنِ ، ثُمَّ سَلَّمَ ، ثُمَّ سَجَدً سَجْدَتَيْنِ ، ثُمَّ سَلَّمَ.

(۳۵۴۸) حضرت ابن عمر والني فرماتے ہیں كه نبی پاك مُؤَفِّفَةِ نے لوگوں كو دوركعت نماز پڑھائى اور غلطى سے سلام پھير ديا۔ ذو اليدين نامى ايك آدمى نے كہا كه كيانماز ميں كى ہوگئ ہے؟ آپ نے فرمايانہيں۔ پھرآپ نے دوسرى دوركعتيں پڑھائيں بھرسلام پھيرا بھر دو تجدے كئے، پھرسلام بھيرا۔

( ٤٥٤٩) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنِ الْمُسَيَّبِ بُنِ رَافِعٍ ؛ أَنَّ الزُّبَيْرَ بُنَ الْعَوَّامِ صَلَّى فَتَكَلَّمَ، فَبَنَى عَلَى صَلَاتِهِ.

(۴۵۴۹) حضرت میتب بن رافع فرماتے ہیں کہ حضرت زبیر بن عوام نے نماز پڑھی ، پھر بات کی پھراس نماز کو کمل فرمایا۔

﴿ ٤٥٥ ﴾ حَدَّثَنَا يَخْيَى بُنُ سَعِيدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ عَجْلَانِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ يُوسُفَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : فَاتَ ابْنَ الزَّبَيْرِ بَغْضُ الصَّلَاة ، فَقَالُ لِي بِيَدِهِ : كُمْ فَاتَنِي ؟ قَالَ : قُلْتُ : لَا أَدْرِى مَا تَقُولُ ؟ قَالَ : كُمْ صَلَّيْتُم ؟ فَلْتُ : كَذَا وَكَذَا ، قَالَ : فَصَلَّى وَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ.

(۵۵۰) حضرت محمد بن یوسف آپ والد سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابن زبیر روائٹو کی کچھ نماز فوت ہوگئی۔ انہوں نے ' اپ ہاتھ سے اشارہ کر کے مجھ سے دریافت فرمایا کہ کتنی نماز فوت ہوئی ہے؟ میں نے کہا کہ میں نہیں مجھ رہا کہ آپ کیا کہدر ہے ہیں؟ انہوں نے فرمایا کہتم نے کتنی نماز پڑھ لی ہے؟ میں نے کہا کہ اتنی نماز پڑھ لی ہے۔ پھر انہوں نے نماز پڑھی اور سہو کے دو محدے کئے۔

( ٤٥٥١ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ ، عَنْ مَكْحُولٍ ؛ أَنَّ أَبَا اللَّرُدَاءِ صَلَّى بِهِمْ فِى سَقِيفَةٍ بِالشَّامِ وَهُمْ خَارِجُونَ ، قَالَ :فَمُطِرُوا مَطَرًّا بَلَغَ مِنْهُمْ ، فَلَمَّا صَلَّى أُوَ سَلَّمَ ، قَالَ :أَمَا كَانَ فِى الْقَوْمِ فَقِيهٌ يَقُولُ :يَا

هَذَا ، خَفَّفْ ، فَإِنَّا قَدُ مُطِرْنَا.

(۵۵۱) حضرت مکحول کہتے ہیں کہ حضرت ابوالد دراء دفاق نے لوگوں کوشام میں نماز پڑھائی، حضرت ابوالدرداء دفاق ایک حجت کے نیچے تھے اور لوگ باہر تھے۔اتنے میں بارش ہوگئی اور لوگ بھیگ گئے۔ جب حضرت ابوالدرداء دفاق نماز سے فارغ ہوئے تو لوگوں سے فرمایا کہ کیالوگوں میں کوئی تجھدارآ دمی نہیں تھا جو یہ کہد یتا کہ 'اے امام! نماز کومختفر کردے ہم پر بارش ہور ہی ہے'

( 2001) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ ابْنِ الْأَصْبَهَانِيِّ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى الْعَصْرَ رَكْعَتَيْنِ ، ثُمَّ سَلَّمَ وَدَخَلَ ، فَدَخَلَ عَلَيْهِ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِهِ ، يُقَالُ لَهُ : ذُو الشَّمَانَيْنِ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، قَصَرَتِ الصَّلَاة ؟ قَالَ : مَاذَا ؟ قَالَ : صَلَّيْتَ رَكْعَتَيْنِ ، فَخَرَجَ ، فَقَالَ : مَا يَقُولُ ذُو الْيَدَيْنِ ؟ فَقَالُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، نَعُمْ ، فَصَلَّى بِهِمْ رَكْعَتَيْنِ وَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ .

(۵۵۲) حضرت عکرمہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک مَنْ النظافَةَ نے عَصر کی نماز میں دور کعتیں پڑھادیں۔ پھرسلام بھیر کر گھر تشریف لے گئے۔ آپ کے صحابہ میں سے ذوالیدین نامی ایک صاحب آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے عرض کیا کہ یارسول اللہ! کیا نماز میں کی کردی گئی ہے؟ آپ نے فرمایا کیوں کیا ہوا! انہوں نے کہا کہ آپ نے آج دور کعتیں پڑھائی ہیں۔ آپ باہر تشریف لائے اور لوگوں سے بوچھا ذوالیدین کیا کہدرہ ہیں؟ لوگوں نے کہا کہ یارسول اللہ! وہ ٹھیک کہتے ہیں۔ نبی پاک مِنْ النظافِی اُللہ نورو کو تیس بڑھا کی اور مہوکے دو تحدے کئے۔

( ٤٥٥٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إسْمَاعِيلَ ، عَنِ الشَّفْيِيُّ ، قَالَ :إذَا :أَخُدَثْت فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ وَإِنْ تَكَلَّمْت.

( ۵۵۳) حضرت شعبی فرماتے ہیں کہ جب تمہیں مہولاحق ہو جائے تو دور کعتیں پڑھ لوخواہ تم نے بات جیت کی ہو۔

( ٤٥٥٤) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عُرُوَةَ بْنِ الزَّبُنِرِ ؛ أَنَّهُ صَلَّى مَرَّةً الْمَغْرِبَ رَكُعَتَيْنِ، ثُمَّ سَلَّمَ فَكَلَّمَ قَائِدَهُ ، فَقَالَ لَهُ قائِدُهُ :إنَّمَا صَلَّيْتَ رَكُعَتَيْنِ ، فَصَلَّى رَكُعَةً ، ثُمَّ سَلَّمَ وَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ ، ثُمَّ قَالَ:إنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَ مِثْلَ هَذَا.

(۵۵۳) حضرت ابراہیم کہتے ہیں کہ حضرت عروہ بن زبیر نے مغرب کی نماز میں دورکعتیں پڑھا کرسلام پھیردیا اور پھر آ گے بیٹھے ہوئے شخص سے کوئی بات کی۔اس نے کہا کہ آپ نے دورکعتیں پڑھا ئیں ہیں۔حضرت عروہ نے ایک رکعت پڑھائی،سلام پھیرا اور مہوکے دو بجدے کئے۔ پھر فر مایا کہ رسول اللہ مَا اَفْظَیْجَ ہے بھی یونہی کیا تھا۔

( ٢٥٥ ) الإمام يسهو فكر يُسجُنُ، مَا يُصنَعُ القوم ؟

اگرامام کونماز میں سہو ہوجائے اور وہ سجد ہُ سہونہ کرے تو لوگ کیا کریں؟

( ٤٥٥٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةً ، عَنْ يُونُسَ، قَالَ: أَوْهَمَ إِمَامٌ مِنْ أَئِمَّةِ الْمَسْجِدِ الْجَامِعِ ، فَلَمْ يَسْجُدُ سَجْدَتَي السَّهُوِ،

هي معنف ابن الي شيبه مترجم (جلدم ) في المسلاة المسلام المسلوم المسلوم

فَسَجَدَ بَعْضُ الْقَوْمِ ، وَلَمْ يَسْجُدُ بَعْضُهُمْ ، فَذُكِرَ ذَلِكَ لِلْحَسَنِ ، فَلَمْ يَرَ عَلَيْهِمْ سُجُودًا ، وَذُكِرَ ذَلِكَ لابُنِ سِيرِينَ ، فَاخْتَارَ صَنِيعَ الَّذِينَ سَجَدُوا.

(۵۵۵) حفرت یونس فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ جامع مجد کے ایک امام کونماز میں مبوہو گیا ،اس نے مجد اس ہونہ کیا۔ پچھ لوگوں نے تجدہ ہوکرلیااور پچھنے نہ کیا۔ بیمسئلہ حضرت حسن کی خدمت میں پیش کیا گیا توانہوں نے فرمایا کہ لوگوں پراس صورت میں بجدہ کرنا واجب نہیں۔حضرت ابن سیرین سے ذکر کیا گیا تو انہوں نے ان لوگوں کے عمل کوراج قر اردیا جنہوں نے بحدہ کیا تھا۔

( ٤٥٥٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ (ح) وَعَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَا :إذَا لَمْ

يَسْجُدِ الإمَام ، فَلَيْسَ عَلَيْهِمْ سَهُوْ. (۴۵۵۷) حضرت ابراجیم اور حضرت عطا وفر ماتے ہیں کہ جب امام مجد دسمونہ کرے تو لوگوں پر بھی واجب نہیں۔

( ٤٥٥٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهُدِئٌ ، عَنْ وُهَيب بْنِ عَجْلَانَ ، قَالَ :رَأَيْتُ الْقَاسِمَ ، وَسَالِمًا صَلَّيَا خَلْفَ إِمَام فَسَهَا فَلَمْ يَسْجُدُ ، فَلَمْ يَسْجُدًا.

( ۵۵۷ ) حفرت وہیب بن عجلان فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت قاسم اور حضرت سالم کود یکھا کہ انہوں نے ایک امام کے پیچھیے نماز پردهی،امام کوسبو ہوالیکن اس نے تحدہ نہیں کیا تو ان دونوں حضرات نے بھی تحدہ نہیں کیا۔

( ٤٥٥٨ ) حَدَّثَنَا عَبْدُالصَّمَدِ بْنُ عَبْدِالُوَارِثِ ، عَنْ جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ ، قَالَ :قَالَ حَمَّادٌ : إِذَا أَوْهَمَ الإِمَامِ فَلَمْ يَسْجُدُ،

(۵۵۸) حضرت حماد فرماتے ہیں کداگرامام کوہ ہم ہوجائے اور وہ مجدہ نہ کریے تو لوگ بھی محبدہ نہ کریں۔ ( ٤٥٥٩ ) حَدَّثَنَا مُصْعَبُ بْنُ الْمِقْدَامِ ، قَالَ : حدَّتَنِي مِسْعَرٌ ، قَالَ : سَأَلْتُ عَنْهُ الْحَكُمَ ، وَحَمَّادًا ، فَقَالَ الْحَكُمُ :

يَسْجُدُونَ ، وَقَالَ حَمَّادٌ :لَيْسَ عَلَيْهِمْ شَيْءٌ.

(4009) حفزت مسعر کہتے ہیں کہ میں نے اس بارے میں حضرت تھم اور حضرت حماد سے سوال کیا تو حضرت تھم نے فر مایا کہ لوگ

تجدہ کریں گے اور حفزت حماد نے فنر مایا کہ ان پر تجدہ واجب نہیں۔

## ( ٢٥٦ ) فيمن خَلُفَ الإِمَام يَسْهُو ، وَلَمْ يَسْهُ الإِمَام اگرکسی مقتدی کوسہو ہوجائے تو وہ بحید ہسہونہیں کرے گا

( ٤٥٦٠ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ فِي الرَّجُلِ يَدْخُلُ مَعَ الإِمَامِ فَيَسْهُو ، قَالَ :تُجْزِنه صَلَاةُ الإِمَامِ ، وَلَيْسَ عَلَيْهِ سَهُوٌّ.

(۲۵۱۰) حضرت عطاءال مخفل کے بارے میں جے امام کے ساتھ نماز پڑھتے ہوئے سہو ہوجائے فرماتے ہیں کہ امام کی نماز اس

کے لئے کافی ہے،اس پر مجدہ سہولاز منہیں۔

( ٤٥٦١ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ عُبَيْدٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : لَيْسَ عَلَى مَنْ خَلْفَ الإِمَام سَهُوْ.

(۵۱۱ صفرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ امام کے پیچھے ہوہونے پر بجدہ سہولاز منہیں۔

( ٤٥٦٢ ) حَدَّثَنَا خَالِدٌ بُنُ حَيَّانَ ، عَنْ بَكَّارٍ ، عَنْ مَكْحُولٍ ، قَالَ :لَيْسَ عَلَى مَنْ خَلْفَ الإِمَام سَهُوٌّ.

(۲۵۱۲) حضرت محول فرماتے ہیں کدامام کے سیجھے سہوہونے پر بجدہ سہولاز منہیں۔

( ٢٥٧ ) من كان يَسْجُدُ لِلسَّهُو وَلَمْ يَسْهُ

# اگرکسی آ دمی کوسہونہ ہواور وہ سجدہ سہوکر لے تواس کا کیا حکم ہے؟

( ٤٥٦٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ؛ أَنَّهُ سَجَدَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ ، وَلَا نَعْلَمُهُ نَقَصَ ، فَنَقُولُ :إنَّكَ لَمْ تَنْقُصْ شَيْئًا ؟ فَيَقُولُ :إنِّى حَدَّثْتُ نَفْسِى بِشَيْءٍ.

(٣٥٦٣) حفزت حسن بن عبيدالله كہتے ہيں كه حفزت ابرائيم نے سہوك دو مجدے كئے ليكن ہميں معلوم فرقفا كدانبوں نے كياكى كى ہے۔ ہم نے ان سے عرض كياكه آپ نے بچھ كى توكى نہيں پھر مجدے كيوں كئے ؟ انہوں نے فرمايا كه ميں نے اپنفس ميں بچھ محسوں كيا تھا۔

( ٤٥٦٤) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا نُعَيْمُ بْنُ حَكِيمٍ ، عَنْ أَبِي مَرْيَمَ النَّقَفِيِّ ، قَالَ : صَلَّى بِنَا الْحَسَنُ بُنُ عَلِيٍّ الْمَعْرِبَ ، فَلَمَّا قَطْى الصَّلَاة سَجَدَ سَجُدَتَيْنِ ، وَلَمْ نَرَهُ سَهَا ، فَلَمَّا سَلَّمَ قُلْنَا لَهُ ، قَالَ : إِنِّى سَهَوْت.

(۳۵ ۲۳) حضرت ابومریم ثقفی کہتے ہیں کہ ہمیں حضرت حسن بن علی نے مغرب کی نماز پڑھائی۔ جب انہوں نے نماز کمل کر لی تو سہو کے دو تجدے کئے حالانکہ ہمیں نہیں معلوم کہ ان سے کیاسہو ہوا تھا۔ جب انہوں نے سلام پھیر کیا تو اس بارے ہیں ہم نے ان سے عرض کیا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ انہوں نے فرمایا کہ مجھے سہو ہوا تھا۔

#### ( ٢٥٨ ) من كرة الألْتِفَاتَ فِي الصَّلاَة

#### نماز میں داکیں بائیں متوجہ ہونا مکروہ ہے

( ٤٥٦٥) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَخُوَصِ ، عَنْ أَشْعَتْ بْنِ أَبِى الشَّعْنَاءِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ مَسْرُوقِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتُ :سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الالْتِفَاتِ فِى الصَّلَاة ؟ فَقَالَ : اخْتِلَاسَةٌ يَخْتَلِسُهَا الشَّيْطَانُ مِنْ صَلَاةِ الْعَبْدِ. (بخارى ٤٥١ـ ابوداؤد ٤٠٠)

(۲۵۷۵) حضرت عائشہ وی منطق من میں کہ میں نے بی پاک مَرافِظَةَ استفار میں ادھرادھرمتوجہ ہونے کے بارے میں سوال کیا

تو آپ مُرِ الله في في مايا كريد شيطان كى طرف سے بندے كى نماز ميں جورى كا ايك طريق ب-

( ٤٥٦٦) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِ ، عَنُ يَحْيَى بُنِ سَعِيدٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ ، عَنُ عُبَيْدِ بُنِ عُمَيْرٍ ، قَالَ : كَانَ أَبُو بَكُو لَا يَلْتَفِت إذَا صَلَّى.

(٢٧٦٨) حفرت عبيد بن عمير فرمات بيل كدحفرت الوبكر وفافخ نماز يرصة بوئ ادهرادهر متوجد فدبوت ته-

( ٤٥٦٧ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ السَّلَامِ بْنُ حَرُب ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدَّالانِيِّ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَيْسَرَةَ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَأَى رَجُلاً صَلَّى رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ غُرُوبِ الشَّهْسِ وَقَبْلَ الصَّلَاة ، فَجَعَلَ يَلْتَفِتُ فَضَرَّبَهُ بِالدِّرَةِ حِينَ قَضَى الصَّلَاة ، وَقَالَ :لاَ تَلْتَفِتُ ، ولم يَعِب الرَّكُعَتَيْنِ

( ۲۵ ۲۷) حضرت زید بن وہب کہتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رہی تئونے نے ایک آدمی کو دیکھا اس نے سورج غروب ہونے کے بعد مغرب کی نماز سے پہلے دور کعتیں اوا کیں اوران میں ادھرادھر متوجہ ہوتا رہا۔ جب اس نے نماز مکمل کر لی تو حضرت عمر رہی تئونے نے اے اپنا کوڑا مار ااور فر مایا کہ نماز میں ادھرادھر متوجہ نہ ہوا کرو۔ آپ نے ان دور کعتوں پراسے پچھے نہ کہا۔

( ٤٥٦٨ ) حَدَّثَنَا النَّقَفِيُّ ، عَنْ خَالِدٍ ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ، قَالَ : إِنَّ اللَّهَ لَا يَزَالُ مُقْبِلاً عَلَى الْعَبْدِ مَا ذَامَ فِي صَلَاتِهِ ، مَا لَمْ يُحْدِثُ ، أَوْ يَلْتَفِتُ.

(۸۲۸) حفرت ابن مسعود رہ فی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی اس وقت تک بندے کی نماز کی طرف متوجہ رہتے ہیں جب تک اس کا وضونہ نوٹے اور جب تک وہ ادھرادھر متوجہ نہ ہو۔

( ٤٥٦٩ ) حَلَّاثَنَا مَرُوَانُ بُنُ مُعَاوِيَةَ ، عَنْ مَنْصُورِ بن حَيَّانَ ، قَالَ :حَدَّثَنِى جَعْفَرُ بُنُ كَثِيرِ بُنِ الْمُطَّلِبِ السَّهْمِى ، قَالَ : قَالَ أَبُو الدَّرُدَاءِ : أَيُّهَا النَّاسُ ، إِيَّاكُمْ وَالالْتِفَاتَ فِى الصَّلَاة ، فَإِنَّهُ لَا صَلَاةً لِلْمُلْتَفِتِ ، وَإِنْ غُلِبْتُمْ عَلَى تَطَوُّ عَ فَلَا تُغْلَبُوا عَلَى الْمَكْتُوبَةِ.

( ۲۵ ۹۹ ) حضرت ابوالدرداء دینی فرماتے ہیں کہا ہے لوگو! نماز میں ادھرادھر متوجہ ہونے سے بچو،اس کئے کہ ادھرادھر متوجہ ہونے سے نماز نہیں ہوتی ،اگر نفل نماز میں تمہار ادھیان بٹ بھی جائے تو فرض میں اپنے خیالات کومنتشر نہ ہونے دو۔

( ٤٥٧٠) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَكُرَهُ الالْتِفَاتَ فِي الصَّلَاة.

( ۵۷۰ ) حضرت ابن عمر والتي نماز ميں ادھرادھرمتوجہ ہونے کومکروہ خيال فرماتے تھے۔

( ٤٥٧١) حَلَّتُنَا حَفُصٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ عُمَارَةَ ، عَنْ أَبِى عَطِيَّةَ ، قَالَ : قالَتْ عَائِشَةُ : الالْتِفَاتُ فِى الصَّلَاة خِلْسَةٌ يَخْتَلِسُهَا الشَّيْطَانُ.

(۵۷۱) حضرت عائشہ ٹھاہین فرماتی ہیں کہ نماز میں ادھرادھر متوجہ ہونا شیطان کا نماز میں سے چوری کا ایک طریقہ ہے۔ ( ٤٥٧٢) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنِ ابْنِ جُورَیْجِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبّا هُرَیْرَةَ یَقُولٌ :إذَا صَلَیْتَ فَإِنَّ رَبَّك أَمَامَك وَأَنْتَ مُنَاجِيهِ فَلَا تَلْتَفِتْ ، قَالَ عَطَاءٌ : وَبَلَغَنِى أَنَّ الرَّبَّ يَقُولُ :يَا ابْنَ آدَمَ ، إِلَى مَنْ تَلْتَفِت ؟ أَنَا خَيْرٌ لَكَ مِمَّنُ تَلْتَفِتُ إِلَيْهِ.

(۵۷۲) حضرت ابو ہریرہ وٹائٹو فرماتے ہیں کہ جبتم نماز پڑھتے ہوتو تمہاراربتمہارے سامنے ہوتا ہےاورتم اس سے سرگوشی اور باتیں کرتے ہواس لئے ادھرادھر متوجہ مت ہوا کرو۔حضرت عطاء فرماتے ہیں کہ مجھے سیہ بات معلوم ہوئی ہے کہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ اے ابن آ دم! تو کس طرف متوجہ ہوتا ہے؟ میں ہراس چیز ہے بہتر ہوں جس کی طرف تو متوجہ ہوتا ہے۔

( ٤٥٧٣ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ :مَا يُؤْمَنُ هَذَا الَّذِى يَلْتَفِتُ فِى الصَّلَاة أَنْ يُقَلِّبَ اللَّهُ وَجُهَهُ ؟ اللَّهُ مُقْبِلٌ عَلَيْهِ وَهُوَ مُلْتَفِّتٌ عَنْهُ.

(۳۵۷۳) حضرت مجامد فرماتے ہیں کہ جو تخص نماز میں ادھرادھر متوجہ ہوتا ہے اس کے بارے میں ڈر ہے کہ کہیں اللہ تعالیٰ اس کے چرے کو پھیر نیدے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس کی طرف متوجہ ہے اور دہ کسی اور طرف لگا ہوا ہے!

( ٤٥٧٤ ) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ ، عَنْ كَيْثٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُنْقِدْ ، قَالَ :إِذَا قَامَ الرَّجُلُ إِلَى الصَّلَاة أَقْبَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ بِوَجْهِهِ ، فَإِذَا الْتَفَتَ أَعْرَضَ عَنْهُ.

(۳۵۷۳) حضرت عبدالله بن منقذ فرماتے ہیں کہ جب بندہ نماز کے لئے کھڑا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف متوجہ ہوجاتے ہیں، جب بندہ ادھرادھر متوجہ ہوجا تا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس سے اعراض فر مالیتے ہیں۔

( ٤٥٧٥ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ ثَابِتٍ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ :هُوَ يَنْقُصُ الصَّلَاة.

(۵۷۵) حفرت سعید بن جبیر فرماتے ہیں کدادهرادهر متوجه بونانماز کوناقص کردیتا ہے۔

( ٤٥٧٦ ) حَدَّثَنَا مَعْنُ بْنُ عِيسَى ، عَنُ خَالِدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ ، قَالَ :رَأَيْتُ سَالِمًا ، وَالْقَاسِمَ لَا يَلْتَفِعَانِ فِي صَلَاتِهِمَا.

(٢٥٤٦) حضرت خالد بن اني بكر فرمات بين كه حضرت سالم اور حضرت قاسم نماز مين ادهر ادهر متوجه نبين هوتے تھے۔

( ٤٥٧٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي لَبِيدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ ضَمْرَةَ ، عَنْ كَعْبِ ، قَالَ :إِذَا قَامَ الرَّجُلُ فِي الصَّلَاةَ أَقْبَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ بِوَجْهِهِ مَا لَمْ يَلْتَفِتْ.

(۴۵۷۷) حفزت کعب فُرماتے ہیں کہ جبآ دمی نماز میں کھڑا ہوتا ہےتو اللہ تعالیٰ بھی اس کی طرف اس وقت تک توجہ فر ماتے ہیں جب تک وہ ادھرادھرمتوجہ نہ ہو۔

( ٤٥٧٨ ) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَلَّثَنَا أَبُو عُبَيْدَةَ النَّاجِي ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّهُ قَالَ فِي مَرَضِهِ : أَفْهِدُونِي ، فَإِنَّ عِنْدِى وَدِيعَةً أَوْدَعَنِيهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : لَا يَلْتَهْتُ أَحَدُكُمْ فِي صَلاتِهِ ، فَإِنْ كَانَ لَا بُدَّ فَاعِلاً فَفِي غَيْرِ مَا افْتَرَضَ اللَّهُ عَلَيْهِ. (ترمذى ٥٨٩)

(۵۷۸) حضرت حسن فر ماتے ہیں کہ حضرت ابو ہر رہ وہ اٹھ نے اپنے مرض الوفات میں فرمایا کہ مجھے بٹھا دو، میرے پاس رسول

الله مَلِ اللهُ عَلَيْنَا اللهُ مَانت ہے۔ آپ مِنْ فَقَعَة نے فرمایا تھا کہ نماز میں ادھر ادھر متوجہ مت ہونا، اگر کسی وجہ ہے تہہیں ایسا کرنا ہی

بڑے تو فرض نماز کے دوران ہر حال میں اس سے بچنا۔ ا ٤٥٧٩) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا حَطَّابٌ الْعُصْفُرِيُّ ، عَنِ الْحَكْمِ ، قَالَ :إنَّ مِنْ تَمَامِ الصَّلَاة أنْ لَا تَعْرِفَ مَنْ عَنْ يَمِينِكَ ، وَلا مَنْ عَنْ شِمَالِك.

(۵۷۹) حضرت تھم فرماتے ہیں کہ نماز کا کمال یہ ہے کتھہیں بیمعلوم نہ جو کہ تمہارے دائیں کون ہے اور تمہارے بائیں کون۔ .٤٥٨ ) حَدَّثْنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ ، قَالَ :حدَّثَنَا هُرَيْمٌ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ ، عَنْ أَبِي الْأَسْوَدِ ، عَنْ عِمْرَانَ

بْنِ حُصَيْنِ : ﴿ وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ ﴾ قَالَ :الَّذِي لَا يَلْتَفِتُ فِي صَلَاتِهِ. ( ۴۵۸۰) حضرت عمران بن حمین دلی تینه قرآن مجید کی آیت ﴿ وَالَّذِینَ هُمْ عَلَی صَلَاتِهِمْ دَانِمُونَ ﴾ کے بارے میں فرماتے

ہیں کہاس سے مراد وہ لوگ ہیں جونماز میں ادھرادھر متوجہ نہ ہوں۔ ' ٤٥٨١ ) حَلَّتْنَا أَبُو بَكُرِ بُنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ عَاصِمٍ ، قَالَ : مَا رَأَيْت أَبَا وَانِلٍ مُلْتَفِقًا فِي صَلَاتِهِ قَطُّ.

(۴۵۸۱) حضرت عاصم فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابودائل کو بھی نماز میں ادھرا دھرمتوجہ ہوتے نہیں دیکھا۔

#### ( ٢٥٩ ) من كان يُرَخُّصُ أَنْ يَلُحُظَ وَيَلُتَفِتَ

جوحضرات اس بات کی رخصت دیے ہیں کہ نماز میں نظر گھما کر دیکھنے کی اجازت ہے

٤٥٨٢) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عَبُدِ اللهِ بُنِ سَعِيدٍ ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ عِكْرِمَةَ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ كَانَ يَلْحَظُ فِي الصَّلَاة مِنْ غَيْرِ أَنْ يُثْنِي عُنْقَهُ. (ابوداؤد ٢٥ـ احمد ١/ ٢٢٥) '۵۸۲) حضرت عکرمہ کے ایک شاگر دبیان کرتے ہیں کہ نبی پاک مَرْاَفْتِیَا فَا نمار میں گردن مبارک کوموڑے بغیر آ تکھیں گھما کر

٤٥٨٣ ) حَدَّثَنَا سَهُلُ بُنُ يُوسُفَ ، عَنِ التَّيْمِيِّ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَفْعَلُهُ.

(۲۵۸۳) حفرت تیمی کہتے ہیں کہ حفرت عکرمہ بھی ایبا کیا کرتے تھے۔

٤٥٨٤) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : بَعْضُ أَصْحَابِنَا أَخْبَرَنِي عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ

اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَلْحَظُ فِي الصَّلَاة ، وَلاَ يَلْتَفِتُ. ٣٥٨٣) حضرت سعيد بن سيتب فرمات جي كه نبي پاك مُؤْفِظَةُ نماز مين آنكھيں گما كرد كھتے تھے ليكن چېره مبارك نه

٤٥٨٥ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ :كَانَ يَقُولُ :إذَا دَخَلَ عَلَى الإِمَام السَّهُوُ فَلَمْ يَدُرِ مَا هُوَ،

فَلْيُلَمِّحُ إِلَى مَنْ خَلْفَهُ.

(۲۵۸۵) حفرت ابراہیم فرمایا کرتے تھے کداگرامام کونماز میں مہو ہوجائے اوراے اس کے بارے میں علم نہ ہوتو چیچے مزکرا پنے بیچیے کھڑ ہے مخص کومعلوم کر لے۔

( ٤٥٨٦ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا خَالِدٌ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : رَأَيْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَتَشَرَّفُ إِلَى

الشُّيءِ يَنْظُرُ إِلَيْهِ فِي الصَّلَاةِ.

(۵۸۷) حضرت انس بن سیرین کہتے ہیں کہ میں نے حضرت انس بن مالک کونماز میں کسی چیز کود کیھتے ہوئے دیکھا ہے۔

( ٤٥٨٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ ، قَالَ :قِيلَ لابْنِ عُمَرَ : إِنَّ ابْنَ الزُّبَيْرِ إِذَا قَامَ

إِلَى الصَّلَاة لَمْ يَلْتَفِتْ ، وَلَمْ يَتَحَرَّكْ ، قَالَ :لَكِنَّا نَلْتَفِتُ وَنَتَحَرَّكُ.

(۵۸۷) حضرت معاویہ بن قرہ کہتے ہیں کہ حضرت ابن عمر ڈٹاٹنو سے کہا گیا کہ حضرت ابن زبیر ڈٹاٹنو جب نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو ندادھرادھر دیکھتے ہیں اور ندحرکت کرتے ہیں۔حضرت ابن عمر واٹھنے نے فرمایا کدلیکن ہم تو ادھرادھر دیکھتے بھی ہیں اورحرکت

( ١٥٨٨) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: إِذَا سَهَا الإِمَام فَلَمْ يَدُرِ كُمْ صَلَّى نَظَرَ مَا يَصُنَّعُ مَنْ خَلْفَهُ. (۵۸۸) حفرت ابراہیم فرماتے ہیں کداگر امام کو مہو ہوجائے اور اے معلوم نہ ہوسکے کہ کتنی نماز پڑھ چکا ہے تو اپنے ہیچھے کھڑے

شخص کود کھی لے کہ وہ کیا کرتا ہے۔

( ١٥٨٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ جُمَيْعٍ ، قَالَ : رَأَيْتُ إِبْرَاهِيمَ يَلْحَظُ يَمِينًا وَشِمَالًا.

(۴۵۸۹) حضرت ولید بن عبدالله کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابراہیم کونماز میں آٹکھیں گھماکردائیں بائیں ویکھتے دیکھاہے۔ ( ٤٥٩. ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ فِطْرٍ ، قَالَ :رَأَيْتُ ابْنَ مُغَفَّلٍ ، يَفْعَلُهُ.

(٥٩٠) حضرت فطركت بيل كدحفرت ابن معقل بهي يول كياكرت ته-

(٢٦٠) في الرجل يَسْهُو مِرَارًا

اگرایک آ دمی کونماز میں ایک سے زیادہ سہوہوں تو وہ کیا کرے؟

( ٤٥٩١ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ؛ فِي الرَّجُلِ يَسْهُو مِرَارًا فِي صَلَاتِهِ ، قَالَ : تُجْزِئُه سَجْدَتَانِ

لِجَمِيع سَهُوهِ.

(۴۵۹۱) حفرًت ابراہیم اس شخص کے بارے میں جے نماز میں کئی مرتبہ ہو ہوفر ماتے ہیں کہ دو بحدے ایک سے زیادہ مہوکے لئے کافی ہوجا کیں گئے۔

# ( ٢٦١ ) في الرجل يُسْبَقُ بِالرَّ كُعَةِ مِنَ الصَّلَاةِ وَعَلَى الإِمَامِ سَهُوْ

اگر کسی آ دمی کی کوئی رکعت جماعت ہے جھوٹ جائے اورامام پر سجدہ سہولا زم ہوتو وہ کیا کرے؟ ( ٤٥٩٢ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أُخْبَرَنَا مُغِيرَةُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : إِذَا انْتَهَى إِلَى الإِمَام وَقَدْ سَهَا قَبْلَ ذَلِكَ ،

فَلْيَسْجُدُ مَعَ الإِمَامِ ، ثُمَّ لِيَقْضِ مَا سَبَقَ بِهِ. ( ۵۹۲ ) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ اگر کو کی صحف جماعت میں شریک ہواورامام کواس سے پہلے سہو ہو چکا ہے تو وہ امام کے ساتھ

سجده مهوکرے پھرا بن نماز کو پورا کرے۔

( ١٥٩٢ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ :أُخْبَرَنَا يُونُسُ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ كَمَا قَالَ إِبْرَاهِيمُ.

(۴۵۹۳)حضرت حسن بھی یونبی فر ماتے ہیں۔

( ٤٥٩٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : إِذَا سُبِقَ بِبَغْضِ الصَّلَاة وَقَدْ سَهَا الإِمَام ، قَالَ: يَسْجُدُ مَعَ الإِمَامِ ، ثُمَّ يَقُومُ فَيَقْضِى.

(۵۹۴) حفزت حسن فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص جماعت میں شریک ہواورامام کواس سے پہلے ہوہو چکا ہے تو وہ امام کے ساتھ سجدہ سہوکرے پھرا بنی نماز کو پورا کرے۔

( ٤٥٩٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ ، عَنْ جُوَيْبِرٍ ، عَنِ الصَّحَاكِ ؛ مِثْلُهُ.

(۵۹۵م)حضرت ضحاک بھی یونہی فرماتے ہیں۔

( ٤٥٩٦ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، وَالْحَسَنِ ، قَالَ ابْنُ سِيرِينَ : يَقْضِى ، ثُمَّ يَسْجُدُ ، وَقَالَ الْحَسَنُ : يَسُجُدُ مَعَ الإِمَامِ ، ثُمَّ يَقُومُ فَيَقُضِى.

(۴۵۹۱) حضرت ابن سیرین فرماتے ہیں کہ پہلے اپنی نماز پوری کرے پھر بجدہ سہوکرے۔حضرت حسن فرماتے ہیں کہ پہلے بجدہ

سہوکرے پھرنماز پوری کرے۔ ( ٤٥٩٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: يَسْجُدُ مَعَ الإِمَامِ، فَإِذَا انْصَرَفَ قَامَ فَقَضَى مَا سَبَقَهُ بِهِ.

(٣٥٩٧) حضرت ابراجيم فرماًت بين كدوه امام كساته يحبده كرب، جب امام فارغ بموجائة ويفركه ابهوكرباقي نماز بوري كرب

( ٢٦٢ ) الرَّجُلُ يَفُوتُهُ شَيْءٌ مِنْ صَلاَةِ الإِمَامِ ، مَنْ قَالَ إِذَا قَامَ يَقْضِى صَنَعَ مِثُلَ صَنِيعِهِ

اگرامام کی نماز کا بچھ حصہ مقتدی ہے جھوٹ جائے تو وہ اس کوامام کی طرز پر قضاء کرے ( ٤٥٩٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ، وَابْنِ عُمَرَ ، وَابْنِ الزُّبَيْرِ ؛ فِي الرَّجْلِ يَدُّ-ُلُ مَعَ الإِمَامِ وَقَدُ فَاتَهُ بَعْضُ الصَّلَاة ، قَالُوا :يَصْنَعُ كَمَا يَصْنَعُ الإِمَام ، فَإِذَا قَضَى الإِمَام صَلَاتَهُ قَامَ

فَقَضَى، وَسَجَدَ سَجُدَتينِ.

( ۵۹۸ ) حضرت ابوسعید، حضرت ابن عمر اور حضرت ابن زبیر فتاکینم اس مخض کے بارے میں جوامام کے ساتھ نماز شروع کرے کیکن نماز کا بچھ حصہ اس سے چھوٹ جائے فر ماتے ہیں کہ وہ اسی طرح کرے جس طرح امام کرتا ہے۔ جب امام اپنی نماز کو پورا

كريتويداي نمازك چهونے موئے حصكواداكرے اور مبوكر و حجدے كرے۔

( ٤٥٩٩ ) حَلَمَانَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ ، عَنْ زَكَرِيًّا بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ ، خَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونِ ، غَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ ، قَالَ :إذَا فَاتَكَ التَّشَهُّدُ فِي الرَّكُمَّدُينِ ، فَلاَ تَجْلِسُ فِي رَكُمَتِكَ تَشَهَّدُ ، اقْتَدِ إِلإِمَام.

( ٢٥٩٩) حضرت جابر بن زيد فرمات بين كه جب دوركعتول كے بعد كى تشهدتم سے رہ جائے تواب اپنى ركعت ميں تشهد پڑھنے: بينه حباؤ بلكهامام كى اقتداء كروبه

( ..٠) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ؛ فِي الرَّجُلِ يَدُخُلُ فِي الصَّلَاة وَقَدْ سُبِقَ بِرَكْعَةٍ ، فَإِنَّا يَصْنَعُ كَمَا يَصْنَعُ الإِمَامِ ، فَإِذَا سَلَّمَ قَامَ وَقَضَى.

(۴۱۰۰) حضرت زہری اس شخص کے بارے میں جو جماعت میں شروع سے شریک ہوالیکن اس کی ایک رکعت رہ گئی فرماتے ہیں

كدوه أمام كى افتداء كرتار بهاور جب امام نماز سے فارغ ہوتو يد كھڑا ہوكرا سے قضاء كرلے۔

( ٤٦.١ ) حَلَّتُنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ أَبِى الْعَيْزَارِ ، قَالَ :سَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الرَّجُلِ يَدْخُلُ مَعَ الإِمَامِ وَقَدْ سَبَقَهُ الإِمَام بِرَكْعَةٍ وَقَدْ سَهَا الإِمَام ، فَكَيْفَ يَصْنَعُ ؟ قَالَ :إذَا دَخَلْتَ مَعَ الإِمَام فَاصْنَعُ كَمَا يَصْنَعُ.

(۲۰۱ م) حضرت عقبہ بن ابی عیز ارکہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابراہیم ہے اس مخص کے بارے میں سوال کیا جوامام کے ساتھ نماز

میں شامل ہو،لیکن اس کی ایک رکعت چھوٹ جائے ،اوراما م کو بہو ہوتو وہ کیا کرے؟ انہوں نے فرمایا کہ جب امام کے ساتھ نماز

میں شامل ہوا ہے تو وی کرے جوامام کرتا ہے۔

## ( ٢٦٣ ) الرجل يصلي بِالْقُوْمِ وَهُوَ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ

# اگر کوئی شخص بغیر وضو کے لوگوں کونماز پڑھادے تو نماز کا کیا حکم ہے؟

( ٤٦.٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِنْبٍ ، عَنْ أَبِي جَابِرٍ الْبَيَاضِيّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ؛ أَنَّ النَّبِيّ صَلَّه اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى بِالنَّاسِ وَهُو جُنُّ ، فَأَعَادُ وَأَعَادُوا. (بيهقى ٢٠٠٠)

(١٠٢٣) حفرت سعيد بن مستب فرماتے ہيں كەلىك مرتبہ نبي پاك مَرَّ الْفَقِيَّةَ نے لوگوں كوحالت جنابت ميں نماز پڑھادى ،اس بر

آپ نے بھی دوبارہ نماز پڑھی اورلوگوں نے بھی دوبارہ نماز پڑھی۔

- ( ٤٦.٣ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّهُ صَلَّى بِهِمُ الْعَدَاةَ ، ثُمَّ ذَكَرَ أَنَّهُ صَلَّى بِغَيْرٍ وُضُوءٍ فَأَعَادَ ، وَلَمْ يُعِيدُوا.
- (۳۶۰۳) حضرت سالم فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت ابن عمر قطاقۂ نے فجر کی نماز پڑھائی، پھرانہیں یاد آیا کہ انہوں نے بغیر وضو کے نماز پڑھادی ہے، چنا نچیانہوں نے دوبارہ نماز پڑھی کیکن لوگوں نے نماز کااعادہ نہیں کیا۔
- ( ٤٦.٤) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ؛ أَنَّ عُمَرَ صَلَّى بِالنَّاسِ وَهُوَ جُنُبٌ فَأَعَادَ ، وَأَمَرَهُمُ أَنْ لَا يُعِيدُوا.
- (۳۶۰۴) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ حضرت عمر توانٹو نے ایک مرتبہ حالت جنابت میں نماز پڑھادی، پھرانہوں نے نماز کااعادہ کیالیکن لوگوں کو بھکہ دیا کہ نماز کااعادہ نہ کریں۔
  - ( ٤٦٠٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ عَلِيٌّ ، قَالَ :يُعِيدُ وَيُعِيدُونَ.
    - (۲۰۵) حضرت علی دی فو فرماتے ہیں کدامام بھی دوبارہ نماز پڑھے گا اور مقتدی بھی۔
- ( ٤٦.٦) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ أَمَّ قَوْمًا فِي شَهْرِ رَمَضَانَ وَهُوَ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ ، فَصَلَّى بِهِمْ صَلَاةَ الْعِشَاءِ ، وَصَلَاةَ رَمَضَانَ وَالْوِتْرَ ؟ فَقَالَ :يُعِيدُ ، وَلَا يُعِيدُ مَنْ خَلْفَهُ.
- (٢٠٢٠) حضرت حسن سے سوال کیا گیا کہ اگر کو کی شخص رمضان میں بغیر وضو کے لوگوں کوعشاء، تر اوت کا اور وتر پڑ ھادے تو اس نماز کا کیا حکم ہے؟ انہوں نے فر مایا کہ وہ تو دو بارہ نماز پڑھے گالیکن لوگ نماز کونہیں دہرائیں گے۔
  - ( ٤٦.٧ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ :سَأَلَتُهُ ، فَقَالَ :أَعِدِ الصَّلَاة وَأَخْبِرُ أَصْحَابَك أَنَّك صَلَيْتَ بِهِمْ وَأَنْتَ غَيْرُ طَاهِرِ.
  - (۲۰۷۳) حفزت یونس کہتے ہیں کہ میں نے حفزت ابن سیرین سے اس بارے میں سوال کیا تو انہوں نے فر مایا کہتم نماز کو دہراؤ اوراپنے مقتدیوں کو بتاد و کہتم نے انہیں بے وضو ہونے کی حالت میں نماز پڑھائی ہے۔
    - ( ٤٦.٨ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :يُعِيدُ ، وَلَا يُعِيدُ مَنْ خَلْفَهُ.
    - (۲۰۸) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ امام نماز کا اعادہ کرے گالیکن مقتدی نہیں کریں گے۔
  - (٤٦.٩) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْحَارِثِ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ : إذا صَلَّى الْجُنُبُ بِالْقَوْمِ فَأَتَمَّ بِهِمُ الصَّلَاة ، آمُرُه أَنَّ يَغْتَسِلَ وَيُعِيدَ ، وَلَمْ آمُرُهُمْ أَنْ يُعِيدُوا.
  - (۲۰۹%) حضرت علی ڈٹاٹیڈ فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے حالت جنابت میں لوگوں کونماز پڑھادی تو میں اسے تھم دوں گا کہ وہ عنسل کرےاور دوبارہ نماز پڑھے، جبکہ میں لوگوں کو دوبارہ نماز پڑھنے کا تھم نہیں دوں گا۔
- ( ٤٦١ ) حَلَّةَ أَا عُنْدُرٌ ، عَنْ شُعْبَةً ، عَنْ حَمَّادٍ ؛ أَنَّهُ قَالَ فِي الرَّجُلِ يُصَلِّي بِالْقَوْمِ وَهُوَ جُنْبٌ ، قَالَ : أَحَبُّ إِلَىَّ أَنْ

بعيدوا.

(۳۱۱۰) حضرت جماد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص لوگوں کو بے وضو ہونے کی حالت میں نماز پڑھاد ہے تو میرے نز دیک بہتریہ ہے کہ سب دوبارہ نماز پڑھیں۔

( ٤٦١١ ) حَدَّثَنَا قَبِيضَةُ ، قَالَ :حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنْ بُكْيُرِ بْنِ الْأَخْنَسِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ : إذَا صَلَّى بِهِمْ وَهُوَ عَلَى غَيْرٍ وُضُوءٍ أَعَاذَ ، وَلَمْ يُعِيدُوا ، قَالَ سُفْيَانُ :وَأَحَبُّ إِلَىَّ أَنْ يُعِيدَ وَيُعِيدُوا.

(٣٦١١) حضرت سعيد بن جبير فرماتے ہيں كه اگر امام نے لوگوں كؤ بے وضو ہونے كى حالت ميں نماز پڑھا دى تو وہ نماز دوبارہ پڑھے گاليكن لوگ دوبارہ نہيں پڑھيں مے۔حضرت سفيان فرماتے ہيں كدمير ئزديك بہتر بيہ ہے كدامام بھى دوبارہ نماز پڑھے اور مقتدى بھى۔

## ( ٢٦٤ ) المصحف أو الشَّيءُ يُوضَعُ فِي الْقِبْلَةِ

# مىجد ميں قبله كى جانب قرآن مجيديا كوئى اور چيزر كھنا كيسا ہے؟

( ٤٦١٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ خُصَيْفٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : كَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا دَخَلَ بَيْتًا ، فَرَأَى فِى قِبْلَةِ الْمَسْجِدِ مُصْحَفًا ، أَوْ شِبْهَهُ أَخَذَهُ فَرَمَى بِهِ ، وَإِنْ كَانَ عَنْ يَمِينِهِ ، أَوْ شِمَالِهِ تَرَكَهُ.

( ۱۱۲ س) حضرت مجاہد فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عمر رہ انٹی جب کمرے میں داخل ہوتے اور قبلہ کی جانب قرآن مجیدیا اس جیسی کوئی چیز دیکھتے تواہے وہاں سے ہٹادیتے ۔اگران کے دائیں یابائیں جانب قرآن مجید ہوتا تواہے رکھار ہے دیتے۔

( ٤٦١٣) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا حُصَيْنٌ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَكُرَهُ أَنْ يُصَلِّى الرَّجُلُ وَفِي قِبْلَةِ الْمَسْجِدِ مُصْحَفٌ ، أَوْ غَيْرُهُ.

(٣٦١٣) حضرت ابراہيم اس بات كومكروہ خيال فرماتے تھے كه آ دى اس طرح نماز پڑھے كەقبلەكى جانب قر آن مجيديا كوئى الىي چيز ركھى ہے۔

( ٤٦١٤) حَدَّثَنَا حَرَمِيّ بن عُمَارَةَ بُنِ أَبِي حَفْصَةَ ، عَنْ شُعْبَةَ ، قَالَ :سَأَلْتُ الْحَكَمَ ، وَحَمَّادًا عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ الْمُصْحَفُ ؟ فَكَرِهَاه.

(٣٦١٣) حضرت شعبہ كہتے ہیں كہ میں نے حضرت علم اور حضرت عماد سے سوال كيا كه اگركو كی شخص اس طرح نماز پڑھے كہ قبله كی طرف قر آن مجيد ركھا ہو يہ كيسا ہے؟ انہوں نے فر مايا كہ يہ مكروہ ہے۔

( ٤٦١٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ :كَانُوا يَكُرَهُونَ أَنْ يَكُونَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ شَيْءٌ حَتَّى الْمُصْحَفِ. هي معنف ابن البشيرمترجم (جلدم) كي المعلمة المعلمة المعلمة المعنف ابن البالبشيرمترجم (جلدم)

(٣٦١٥) حضرت مجاہد فرماتے ہیں کہ اسلاف اس بات کو مکر وہ قرار دیتے تھے کہ نمازیوں اور قبلے کے درمیان کوئی چیز ہوتی کہ قر آن مجید کے رکھنے کو بھی مکر وہ فرماتے تھے۔

## ( ٢٦٥ ) الصلاة في البيتِ فِيهِ تَمَاثِيلُ

### ایسے کمرے میں نماز پڑھنا جس میں تصاویر ہوں

( ٤٦١٦) حَدَّنَنَا أَبُو الْأَحُوصِ ، عَنْ خُصَيْفٍ ، عَنْ مِقْسَمٍ ، قَالَ :قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : لَا تُصَلِّ فِي بَيْتٍ فِيهِ تَمَاثِيلُ. ( ٢٦١٢ ) حضرت ابن عباس تعَاشِ مِن فرماتے بیں کدا ہے کرے میں نمازنہ پڑھوجس میں تصاویر ہوں۔

( ٤٦١٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةً ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ عَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ ، قَالَ : لَمَّا يُنِيَ الْمَسْجِدُ فِي عَهْدِ عُثْمَانَ جَعَلُوا فِي

سَفَّفِهِ أَتْرُجَّة ، فَكَانَ الدَّاخِلُ إِذَا دَخَلَ يَسُمُو بَصَرُهُ إِلَيْهَا ، فَبَلَغَ ذَلِكَ عُثْمَانَ فَأَمَرَ بِهَا فَنُزِعَتُ.

(۱۱۷ م) حضرت عطا ہ خراسانی کہتے ہیں کہ جب حضرت عثمان وہاٹیؤ کے دو رخلافت میں مجد کی تعمیر کی گئی تو لوگوں نے مجد کی حجبت میں تارنگیاں رکھ دیں۔اب مجدمیں آنے والے کی نظر سب سے پہلے ان پر پڑتی تھی۔حضرت عثمان وہاٹیؤ نے انہیں اتارنے کا حکم دیا چنانچہ وہ اتار دی گئیں۔

( ٤٦٨٨) حَدَّنَنَا ابْنُ عُيَنَاةً ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ صَفِيَّةً ، عَنْ خَالَةٍ مُسَافِعٍ ، عَنْ أُخْتِهِ صَفِيَّةً أُمَّ مَنْصُورٍ ، قَالَتُ : أَنْ يَعْنَمَانَ بْنِ طَلْحَةً :لِمَ دَعَاكُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الْحُبَرَتُنِي امْرَأَةٌ مِنْ أَهْلِ الدَّارِ مِنْ بَنِي سُلَيْمٍ ، قَالَتُ : قُلْتُ لِعُنْمَانَ بْنِ طَلْحَةً :لِمَ دَعَاكُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ خَرَجَ مِنَ الْبَيْتِ ؟ قَالَ : إِنِّي رَأَيْتُ قَرْنِي الْكَبْشِ فَنَسِيتُ أَنْ آمُرِكَ أَنْ تُحَمِّرَهُمَا ، وَإِنَّهُ لَا يَنْبُغِي أَنْ يَكُونَ فِي الْبَيْتِ شَيْءٌ يَشْغَلُ الْمُصَلِّى. (ابوداؤد ٢٠٢٣ عبدالرزاق ٩٠٨٣)

(۲۱۸) بنوسلیم کی ایک خانون کہتی ہیں کہ میں نے حطرت عثمان جھٹھ سے بوچھا کہ نبی پاک بَیْلِفَظَیَّمَ نے کمرے سے نکلتے ہوئے آپ کو کیا کہا تھا؟ حصرت عثمان جھٹھ نے فر مایا کہ آپ مِیلِفظیَّمَ نے فر مایا تھا کہ میں نے مینڈ ھے کے دوسینگ دیکھے ہیں، میں تہہیں میتھم دینا بھول گیا کہتم ان پر کپڑا ڈال دو۔کمرے میں کوئی ایسی چیز نہیں ہونی چاہئے جونمازی کواپٹی طرف متوجہ کرے۔

( ٤٦١٩) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنُ عِيسَى بُنِ حُمَيْدٍ ، قَالَ : سَأَلَ عُقْبَةُ الْحَسَنَ ، قَالَ : إِنَّ فِي مَسْجِدِنَا سَاجَةً فِيهَا تَصَاوِيرُ ، قَالَ : إِنْحَرُّوهَا.

(٣١١٩) حفرت عقبہ نے حفرت حسن سے سوال کیا کہ ہماری مسجد ساج کی بنی ہوئی ہے اور اس میں تصویریں ہیں۔ انہوں نے فرمایا کہ ان تصویروں کوختم کردو۔

( ٤٦٢٠ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِئٌ ، عَنْ خَالِدٍ ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ ، قَالَ :حَدَّثَنِي لُبَابَةُ ، عَنْ أُمِّهَا ، وَكَانَتُ تَخْدِمُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ ؛ أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ كَانَ يُصَلِّى إِلَى تَابُوتٍ فِيهِ تَمَاثِيلُ ، فَأَمَرَ بِهِ فَخُكْ. ( ۲۲۰ ) حفرت لبابدا پی والدہ ہے روایت کرتی ہیں کہ حضرت عثمان بڑا ٹیو ایک الماری کی طرف رخ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے جس پرتصویرین تھیں۔آپ نے تھم دیا کہان تصویروں کو کھرچ دیا جائے چنانچے انہیں اس پر سے کھرچ دیا گیا۔

## ( ٢٦٦ ) الكتاب في الْمُسْجِدِ مِنَ الْقُرْآنِ، أَوْ غَيْرِةِ

كيامسجد ميں قبله كي طرف قرآن مجيدكي آيت ياكوئي دوسري چينكھي جاسكتي ہے؟

( ٤٦٢١ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْمَسْجِدِ يُكْتَبُ فِي قِبْلَتِهِ مِنَ الْقُوْآن ؟ فَلَمْ يَرَ بِهِ بَأْسًا.

(٣٦٢١) حضرت عطاء ہے سوال کیا گیا کہ مجد میں قبلے کی طرف قرآن مجید کی آیت یا کوئی دوسری چیز کھی جاسکتی ہے؟ انہوں نے فرمایا کہاس میں کوئی حرج نہیں۔

( ٢٦٢٢ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُفِيرَةً ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ؛ أَنَّهُ كَرِهَهُ.

(٢,٢٢٢) حفرت ابراہيم نے اس كومروه قرار ديا۔

( ٤٦٢٣) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ الزُّبَيْرِ الْحَنْظَلِيِّ ، قَالَ :رَأَيْتُ عُمَرَ بُنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ رَأَى ابْنَا لَهُ كَتَبَ فِي الْحَائِطِ ، بِسُمِ اللهِ ، فَضَرَبَهُ.

( ۲۲۳ ) حفرت محد بن زبیر کہتے ہیں کہ حفزت عمر بن عبدالعزیز کے ایک بیٹے نے دیوار پر 'دہم اللہ' لکھا تو انہوں نے اے مارا۔

#### ( ٢٦٧ ) الرجل يضعُ يكهُ عَلَى خَاصِرَتِهِ فِي الصَّلاة

#### نماز میں کو لہے پر ہاتھ رکھنا کیساہے؟

( ٤٦٢٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بُنُ زِيَادٍ ، عَنُ زِيَادٍ بُنِ صُبَيْحِ الْحَنَفِىّ ، قَالَ : صَلَّيْت إلَى جَنْبِ ابْنِ عُمَرَ فَوَضَعْتُ يَدِى عَلَى خَاصِرَتِى ، فَلَمَّا صَلَّى ، قَالَ :هَذَا الصُّلْبُ فِى الصَّلَاة كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهَى عَنْهُ. (ابوداؤد ٨٩٩ ـ احمد ٢٠/٣)

(٣٦٢٣) حفزت زیاد بن صبیح حنفی کہتے ہیں کہ میں نے حفزت ابن عمر جھاٹئو کے ساتھ نماز پڑھی اور میں نے اپنے کو لہے پر ہاتھ پر ہاتھ رکھا۔ جب وہ نماز سے فارغ ہوئے تو انہوں نے فر مایا کہ بینماز میں کی کے متر ادف ہے اور رسول اللہ سَٹِر فَشِفَے ﷺ اس سے منع فر مایا کرتے تھے۔

( ٤٦٢٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنُ أَبِي الضَّحَى ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، عَنْ عَائِشَةَ ؛ أَنَّهَا كَرِهَتُ أَنْ يَضَعَ يَدَهُ عَلَى خَاصِرَتِهِ فِي الصَّلَاة ، وَقَالَتُ :تَفْعَلُهُ الْيَهُودُ.

( ۲۲۵ ) حضرت عائشہ شیکھنی فانے نماز میں کو لیے پر ہاتھ پر ہاتھ رکھنے کو مکر وہ قرار دیااور فرمایا کہ یہوداس طرح کیا کرتے تھے۔ ( ٤٦٢٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا ثَوْرٌ الشَّامِيُّ ، عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ ، عَنْ عَانِشَةَ ؛ أَنَّهَا رَأْتُ رَجُلاً وَاضِعًا يَدَهُ عَلَى خَاصِرَتِهِ ، فَقَالَتُ :هَكَذَا أَهُلُ النَّارِ فِي النَّارِ.

(٣٦٢٦) حضرت عائشہ ٹفاہذ نفانے ایک آ دمی کودیکھا کہ اس نے اپنے ہاتھ کو کو لیے پردکھا ہوا تھا۔ آپ نے فر مایا کہ جہنم والے جہنم میں ایسے کریں گے۔

( ١٦٢٧) حَلَّاثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ صَالِحِ مَوْلَى التَّوْأَمَةِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؛ أَنَّهُ كَرِهَهُ فِي الصَّلَاة ، وَقَالَ : إِنَّ الشَّيْطَانَ يَخْضُرُ ذَلِكَ.

( ۱۲۷ م) حضرت ابن عباس ری پینز نے نماز میں کو لہے پر ہاتھ رکھنے کو مکر وہ قرار دیا اور فرمایا کہ اس طرح کرنے سے شیطان حاضر

( ٤٦٢٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ عَدِثٌّى ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ؛ أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَضَعَ الرَّجُلُ يَدَهُ عَلَى خَاصِرَتِهِ فِي الصَّلَاة.

(١٢٨) حضرت ابرائيم في اسبات كوكروه قرارديا كرة دى نمازيل كوليم يرباته ركهـ

( ٤٦٢٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عُوَيْمِرٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : وَضْعُ الْيَدَيْنِ عَلَى الْحَقْوِ اسْتِرَاحَةُ أَهْلِ النَّارِ.

(۲۲۹) حضرت مجاہد فرماتے ہیں کہ کو کہے پر ہاتھ رکھنا جہنیوں کا آرام ہے۔

( ٤٦٣٠ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا عِمْرَانُ بُنُ حُدَيْرٍ ، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ ؛ أَنَّهُ رَأَى رَجُلًا وَاضِعًا يَدَهُ عَلَى خَاصِرَتِهِ فِي الصَّلَاةِ ، فَضَرَبَ يَدَهُ.

(٣٦٣٠) حفرت ابوكجلز نے ايك آدى كونماز ميں كو ليے پر ہاتھ ركھ ديكھا تواس كے ہاتھ پر مارا۔ ( ٤٦٣١) حَدَّثَنَا النَّقَفِيُّ ، عَنْ خَالِدٍ ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ ؛ أَنَّهُ إِنَّمَا كُرِهَ التَّحَصُّرُ فِي الصَّلَاة ، أَنَّ إِيُلِيسَ أُهْبِطَ

(٣٦٣١) حضرت حميد بن بلال فرماتے ہيں كەنماز ميں كولىجے پر ہاتھ ركھنے كومكروہ قرار ديا گيا ہے، شيطان جب زمين پرا تارا گيا تو اس نے کو کہے پر ہاتھ رکھا ہوا تھا۔

( ٤٦٣٢) حَدَّثُنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنُ هِشَامٍ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً ، قَالَ : نُهِيَ عَنِ الاخْتِصَارِ فِي الصَّلَاة ، قَالَ مُحَمَّدُ : وَهُوَ أَنْ يَضَعَ يَدُه عَلَى خَاصِرَتِهِ وَهُوَ يُصَلِّى. (بخارى ١٢٢٠ـ ابوداؤد ٩٣٣)

(۲۳۲) حضرت ابو ہریرہ وٹائٹو فرماتے ہیں کہ نماز میں کو لیے پر ہاتھ رکھنے کو مکروہ قرار دیا گیا ہے۔

( ٤٦٣٣ ) حَلَّائَنَا ابْنُ عُلَيَّةً ، عَنِ الْمُجُريرِ تِي ، عَنْ حَيَّانَ بْنِ عُمَيْرٍ ، قَالَ : إِنِي كُنْتُ مَعَ قَيْسِ بْنِ عُبَادٍ ، فَرَأَى رَجُلاً يُصَلِّى مُنَخَصِّرًا ، فَقَالَ : اذْهَبُ إِلَى ذَلكَ فَقُلْ لَهُ : يَضَعُ يَدُه مِنْ مَكَان يَدِ الواجز .

(٣٦٣٣) حفرت حبان بن عمير فرماتے ہيں كہ ميں حفزت قبيں بن عباد كے ساتھ تھا، انہوں نے ايك آ دمى كود يكھا جس نے كولېر پر ہاتھ ر كھے ہوئے تھے۔ انہوں نے مجھ سے فر مايا كه اس كے پاس جا وُاورا سے كہوكہافسوس كرنے والے كى طرح ہاتھ ندر كھے۔

( ٤٦٣٤) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ مُسْلِمٍ ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، عَنْ عَانِشَةَ ؛ أَنَّهَا كَوِهَتِ الاخْتِصَارَ فِي الصَّلَاةِ ، وَقَالَتُ : لَا تَشَبَّهُوا بِالْيَهُودِ.

(۲۲۳۴)حضرت عائشہ مُتَى مَدُومُانے نماز میں کو لیے پر ہاتھ رکھنے کومکر وہ قرار دیا اور فرمایا کہ یہودیوں کی مشابہت اختیار نہ کرو۔

( ٤٦٢٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؛ أَنَّهُ نَهَى أَنْ يُصَلِّى الرَّجُلُ مُتَّخَصِّرًا.

(٣٦٣٥) حفرت ابو ہریرہ را الله عند وایت ہے کدرمول الله مَرِّفَظَةَ نے نماز میں کو لیے پر ہاتھ رکھنے ہے منع فرمایا ہے۔

#### ( ٢٦٨ ) في الرخصة فِي الصَّلاَة جَالِسًا

## بیٹھ کرنماز پڑھنے کی رخصت

( ٤٦٣٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ ، قَالَتُ :وَالَّذِي ذَهَبَ بِنَفْسِهِ ، مَا مَاتَ حَتَّى كَانَ أَكْثَرُ صَلاَتِهِ وَهُوَ جَالِسٌ. (احمد ٣٢٢ـ طبراني ٥١٧)

(۲۹۳۷) حفزت ام سلمہ ام المؤمنین میں شیف فرماتی ہیں کہ وہ ذات جو اس دنیا ہے چلی گئی (یعنی حضور مُرَاَفَتَحَ ﷺ کی ذاتِ با تعدید میں میں میں میں میں میں میں ہے ہوئی ہیں کہ وہ نات جو اس دنیا ہے چلی گئی (یعنی حضور مُرَاَفَقَعَ ۖ کی ذاتِ با

برکات ) وفات سے پہلے ان کی اکثر نمازیں بیٹھ کر ہوتی تھیں۔

( ٤٦٣٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنْ كَهْمَس ، عَنْ عَبُلِ اللهِ بُنِ شَقِيقٍ ، قَالَ :سَأَلْتُ عَائِشَةَ ، أَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى قَاعِدًا ؟ قَالَتْ : بَعْدَ مَا حَطَّمَتْهُ السِّنُّ. (مسلم ٢٥٥- ابوداؤد ٩٥٣)

كرتے تھے؟ انہوں نے فر مايا كه ہاں جب آپ كى عمر مبارك زيادہ ہو گئى تھى۔

( ٤٦٣٨ ) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ ، عَنْ حَسَنِ بُنِ صَالِحٍ ، عَنِ سِمَاكِ ، عَنْ جَابِرِ بُنِ سَمُّرَةَ ، قَالَ :مَا مَاتَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى صَلَّى قَاعِدًا. (مُسلم ١١٩- بيهقى ٣٩٠)

( ۲۲۸ ) حضرت جابر بن سمره ولا الله فرمات بین که نبی پاک مَنْ الله الله الله الله بین کرنماز پر ها کرتے تھے۔

## ( ٢٦٩ ) من كان يَكُرَهُ أَنْ يُصَلِّى قَاعِدًا إِلَّا مِنْ عُذُرٍ

## جن حضرات کے نز دیک بلاعذر بیٹھ کرنماز پڑھنا مکروہ ہے

( ٤٦٣٩ ) حَدَّثَنَا عُبْدَةً ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ نَافِعِ ، قَالَ : مَا رَأَيْتِ ابْنَ عُمَرٍ يُصَلِّى جَالِسًا إِلَّا مِنْ مَرَضٍ .

(۲۲۳۹) حضرت نافع فرماتے ہیں کہ میں حضرت ابن عمر واٹن کو کوسوائے بیاری کے بھی بیٹھ کرنماز پڑھتے نہیں ویکھا۔

( ٤٦٤ ) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ ، عَنْ مُبَارَكٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُسْلِمِ بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : إِنِّى لَأَكُوهُ أَنْ يَوَانِى اللَّهُ أُصَلِّى لَهُ قَاعِدًا مِنْ غَيْرِ مَرَضٍ.

(۳۶۴۰) حضرت مسلم بن بیارفر ماتے ہیں کہ مجھے ہیہ بات پسندنہیں کہ اللہ تعالی مجھے اس حال میں دیکھیں کہ میں بغیریماری کے اس کے لئے بیٹھ کرنماز مڑھوں۔

(٤٦٤١) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَهُ سُنِلَ ، مَا حَدُّ الْمَرِيضِ أَنْ يُصَلِّى جَالِسًا ؟ فَقَالَ :حَدُّهُ لَوْ كَانَتُ دُنْيَا تُعْرَضُ لَهُ لَمْ يَقُمُ إِلَيْهَا.

(٣٦٣) كُ حفرَّت ميمون بن مهران سے سوال كيا كيا كيا كه مرض كى وه كون مى حالت كې جش ميں بيٹه كرنماز پڑھنے كى گنجائش ہے؟ انہوں نے فرمايا كه مريض اس حال كو پہنچ جائے كه اگر سارى دنيا بھى اسے پیش كى جائے تو وہ اسے حاصل كرنے كے لئے كھڑا نہ ہو سكے۔

### ( ٢٧٠ ) الصلاة في المقصورة

## مقصورہ (امام اورخطیب کے لئے مخصوص کمرے) میں نماز کے جواز کا حکم

( ٤٦٤٢ ) حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَزِيدَ ، قَالَ :رَأَيْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يُصَلَّى فِى الْمَقْصُورَةِ الْمَكْتُوبَةَ مَعَ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، ثُمَّ يَخرج عَلَيْنَا مِنْهَا.

(۱۹۳۲) حضرت عبداللہ بن یزید کہتے ہیں کہ حضرت انس بن ما لک دوافو حضرت عمر بن عبدالعزیز کے ساتھ مقصورہ میں نماز پڑھتے پھر ہمارے یاس تشریف لے آتے۔

( ٤٦٤٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ يُونُسَ ؛ أَنَّ الْحَسَنَ كَانَ يُصَلِّى فِي الْمَقْصُورَةِ.

(۳۲۴۳) حفرت حسن مقصوره میں نمازیز ها کرتے تھے۔

( ٤٦٤٤) حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنْ جَعْفَر، قَالَ: كَانَ عَلِيُّ بْنُ حُسَيْنٍ، وأبي والْقَاسِمُ يُصَلُّونَ فِي الْمَقْصُورَةِ.

( ۲۲۴۴ ) حفزت جعفر کہتے ہیں کہ حفزت علی بن حسین میرے والداور حفزت قاسم مقصورہ میں نماز پڑھا کرتے تھے۔

( ٤٦٤٥ ) حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ يَزِيدَ ، قَالَ :رَأَيْتُ السَّائِبَ بْنَ يَزِيدَ يُصَلِّى الْمَكْتُوبَةَ فِى الْمَقْصُورَةِ.

( ۲۲۵ م) حضرت عبیدالله بن برید کہتے ہیں کہ میں نے سائب بن بریدکومقصورہ میں نماز بڑھتے ویکھا ہے۔

( ٤٦٤٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ قَيْسٍ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، وَكَانَ ثِقَةٌ ، قَالَ : رَأَيْتُ الْحَسَنَ يُصَلَّى فِي الْمَقْصُورَةِ.

(١٣٦٧) حضرت قيس بن عبدالله كتبع بين كه ميس في حضرت حسن كومقصوره ميس نماز براهة ويحصاب

( ٤٦٤٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سَلَّمَةَ بْنِ وَرْدَانَ ، قَالَ : رَأَيْتُ أَنَسًا صَلَّى عِنْدَ الْحَجَرِ.

( ۲۹۲۷ ) حفرت سلمہ بن وردان کہتے ہیں کہ میں نے حضرت انس بخاٹند کو مجروں کے پاس نماز پڑھتے و یکھا ہے۔

( ٤٦٤٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِذْرِيسَ ، عَنْ حُصَيْنِ ، عَنْ عَامِرِ بْنِ ذُوَّيْبٍ ، قَالَ :سَأَلْتُ ابْنُ عُمَرَ عَنِ الصَّلَاة مِنْ وَرَاءِ الْحَجَرِ ؟ فَقَالَ :إنَّهُمْ يَخَافُونَ أَنْ يَقَتُلُوهُمْ.

( ۲۱۴۸ ) حفزت عامر بن ذؤیب کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عمر رہا تھ ہے جمروں کے پاس نماز پڑھنے کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے فرمایا کہ انہیں یہ خوف ہے لوگ انہیں قبل کردیں گے!

( ٤٦٤٩ ) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ، قَالَ : رَأَيْتُ سَالِمًا ، وَالْقَاسِمَ ، وَنَافِعًا يُصَلُّونَ فِي الْمَقْصُورَةِ.

(۲۱۴۹) حضرت عبیدالله کہتے ہیں کہ میں نے حضرت سالم ،حضرت قاسم اور حضرت نافع کومقصورہ میں نماز پڑھتے ویکھا ہے۔

#### ( ۲۷۱ ) من كرة ذَلِكُ

جن حضرات نے مقصورہ (امام اور خطیب کے لئے مخصوص کمرے) میں نماز پڑھنے

#### کومکروہ قرار دیا ہے

( .570 ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنُ حَمَّادِ بُنِ سَلَمَةَ ، عَنِ الْأَزْرَقِ بُنِ قَيْسٍ ، عَنِ الْأَخْنَفِ بُنِ قَيْسٍ ؛ أَنَّهُ كُرِهَ الصَّلَاة فِي الْمَقْصُ ، ق

(۲۵۰) حضرت احنف بن قیس نے مقصورہ میں نماز پڑھنے کو مکروہ فرار دیا ہے۔

( ٤٦٥١) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عِيسَى الْخَيَّاطِ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، قَالَ : لَيْسَ الْمَقْصُورَةُ مِنَ الْمَسْجِدِ.

(۲۵۱ م) حضرت شعمی فرماتے ہیں کہ تقصورہ معجد کا حصہ نہیں۔

( ٢٦٥٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ حَمَّادِ بُنِ سَلَمَةً ، عَنْ جَبَلَةَ بُنِ عَطِيَّةً ، عَنِ ابْنِ مُحَيْرِيزٍ ، أَنَّهُ كَرِهَ الصَّلَاة فِيهَا.

(۲۵۲) حضرت ابن محيريز نے مقصوره ميں نمازيز منے كومروه قرار ديا ہے۔

( ٢٦٥٣) حُدَّثُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عِيسَى ، عَنْ نَافِعٍ ؛ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ إِذَا حَضَرَتُهُ الصَّلَاة وَهُوَ فِي الْمَقْصُورَةِ خَرَجَ الْمَالُمَةُ وَهُوَ فِي الْمَقْصُورَةِ خَرَجَ الْمَالُمَةُ وَهُوَ فِي الْمَقْصُورَةِ خَرَجَ الْمَالُمَةِ وَهُوَ فِي الْمَقْصُورَةِ خَرَجَ الْمَالُمَةُ وَهُوَ فِي الْمَقْصُورَةِ خَرَجَ اللّهِ الْمَسْجِد.

(٣٦٥٣) حضرت نافع فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عمر وہا تاؤ کواگر مقصورہ میں نماز کاوقت ہوجا تا تو با ہر مسجد میں آشریف لے آتے۔

( ٢٧٢ ) الرجل يرفع رأسه قَبْلَ الإِمَام مَنْ قَالَ يَعُودُ فَيُسْجُدُ

## الركوني شخص امام سے پہلے سراٹھالے تواس كوكيا كرنا جا ہے؟

( ٤٦٥٤) حَدَّثَنَا هُشَيِّمٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا حُصَيْنٌ ، عَنْ هِلَالِ بْنِ يَسَافٍ ، عَنْ أَبِى حَيَّانَ الْأَشْجَعِتَّى ، وَكَانَ مِنْ أَصْحَابٍ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ :قَالَ عبد الله : لاَ تُبَادِرُوا أَيْمَتَكُمْ بِالرُّكُوعِ ، وَلاَ بِالسُّجُودِ ، وَإِذَا رَفَعَ أَحَدُكُمْ رَأْسَهُ وَالإِمَامِ سَاجِدٌ فَلْيَسْجُدُ ، ثُمَّ لُيُمْكُثُ قَدْرَ مَا سَبَقَ بِهِ الإِمَامِ.

(٣٦٥٣) حضرَت عبدالله و في فرمات بين كدركوع اور حبد ميں اپنامام ہے آگے نه بوطو، جبتم ميں ہے كوئى اپناسرا شائے اور ام ٣٦٥٣) حضرَت عبد الله على موتو دوبارہ حبدہ ميں پڑجائے اور پھراتنی دير شهرار ہے جنتی ديراس نے امام کے ساتھ حبدہ ميں شراکت منہيں كى۔

( ٤٦٥٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، غَنْ حُصَيْنٍ ، غَنْ هِلَالٍ ، غَنْ أَبِي حَيَّانَ ، قَالَ : قَالَ عبد الله : فَذَكَرَ نَحْوَهُ.

(4100) ایک اورسندے یونمی منقول ہے۔

( ٤٦٥٦) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بن الْأَشَجُ ، عَنْ بُسر بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ الْمَخْلَدِ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :قَالَ عُمَرُ : مَنْ رَفَعَ رَأْسَهُ قَبْلَ الإِمَامِ فَلْيُعِدُ ، وَلْيَمْكُثُ حَتَى يَرَى أَنَّهُ أَذْرَكَ مَا فَاتَهُ.

(۲۵۲ م) حفرت عمر خلافی فرماتے ہیں کہ جس محض نے امام ہے پہلے سراٹھایا وہ واپس مجدے میں چلا جائے اوراتی دیر بجدے میں رہے کہاہےاحساس ہوجائے کہائی نے مجدے کے فوت شدہ حصے کو پالیا ہے۔

( ٤٦٥٧ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ هَارُونَ الْبَصْرِيُّ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بُنِ كِنُدِيرٍ ، قَالَ : صَلَّيْت إلَى جَنْبِ ابْنِ عُمَرَ فَرَفَعْت رَأْسِي قَبْلَ الإِمَام ، فَأَحَذَهُ فَأَعَادَهُ.

(٣٦٥٧ )حضرت سليمان بن كندبرفرماتے ہيں كہ ميں نے حضرت ابن عمر مثان کے ساتھ نماز پڑھی، ميں نے امام سے پہلے اپنا سر اٹھایا،انہوں نے مجھے پکڑ کر دوبارہ تجدے ميں ڈال دیا۔

( ٤٦٥٨ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا يُونُسُ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ قَبْلَ الإِمَامُ وَالإِمَامُ سَاجِدٌ فَلْيَقُدْ ، فَلْيَسْجُدْ. ( ۲۵۸ ) حضرت حسن فر مایا کرتے تھے کہ اگر کوئی شخص امام سے پہلے سراٹھا لے اور امام تجدے کی حالت میں ہوتو وہ واپس تجدے میں چلا جائے۔

- ( ١٦٥٩ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فَرِلكَ.
  - (۲۵۹) حضرت ابراہیم بھی یونہی فرمایا کرتے تھے۔
- ( ٤٦٦٠ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنُ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ :يَعُودُ فَيَسْجُدُ.
  - (۲۲۰) حضرت عامر فرماتے ہیں کہ واپس تجدے میں چلا جائے۔
- ( ٤٦٦١ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : إذَا رَفَعْتَ رَأْسَك قَبْلَ الإِمَام فَعُدُ إلَى أَنْ تَرَى ، أَنَّ الإِمَام قَدُ رَفَعَ قَبْلَك.
- (٣٦٦١) حضرت عطاء فرماتے ہیں کداگرتم امام سے پہلے سراٹھالوتو واپس ہوجاؤ، یہاں تک کہتم دیکھاٹو کدامام نے تم سے پہلے سراٹھا لیاہے۔
- ( ٤٦٦٢ ) حَلَّتَنَا أَبُو الْأَخُوصِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ مُخَارِق ، قَالَ : مَرَرُتُ بأَبِي ذَرِّ بالرَّبَذَةِ وَأَنَا حَاجٌ ، فَذَخَلْت عَلَيْهِ مَنْزِلَةُ ، فَرَأَيْتُهُ يُصَلِّى يُخَفِّفُ الْقِيَامَ قَدْرَ مَا يَقُرُّ أَ (إِنَّا أَعْطَيْنَاكِ الْكُوْتُو) ، وَ (إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللهِ) وَيُكُثِرُ الرُّكُوعَ وَالسَّجُودَ ، فَلَمَّا فَضَى صَلاَتَهُ ، قُلْتُ : يَا أَبَا ذَرِّ ، رَأَيْتُك تُخفِّف الْقِيَامَ وَتُكْثِرُ الرُّكُوعَ وَالسَّجُودَ ؟ فَقَالَ : إِنِّى سَمِفْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ :مَا مِنْ عَبْدٍ يَسْجُدُ لِلّهِ سَجْدَةً ، أَوْ يَرْكُعُ لَهُ رَكُعَةً ، إِلاَّ حَطَّ اللَّهُ بِهَا عَنه خَطِينَة ، وَرَفَعَ لَهُ بِهَا ذَرَجَة. (احمد ٥/ ١٣٤- بزار ٢٩٠٣)
- (۱۹۱۲) حفرت مخارق فرماتے ہیں کہ میں مقام ربذہ میں حضرت ابوذر ہی ہے گزرا، میں جج کے ارادے سے تفاہ میں ان کے گھر داخل ہوا تو میں نے دیکھا کہ وہ نماز پڑھ رہے تھے اورا تنامخضر قیام فرماتے جتنی دیر میں سورۃ الکوثر اورسورۃ النصر پڑھی جاسکے۔ وہ رکوع اور بجدے کثرت سے کرتے تھے۔ جب انہوں نے اپنی نماز کمل کر لی تو میں نے کہاا سے ابوذر! میں نے آپ نماز کمل کر لی تو میں نے کہاا سے ابوذر! میں نے رسول آپ کود یکھا آپ قیام کو مختر کررہے ہیں اور زیادہ رکوع و بجود کررہے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ میر الفقی تا ہے ہوئے سامے جب بھی کوئی بندہ اللہ کے لیے بحدہ کرتا ہے اور اس کے لئے رکوع کرتا ہے واللہ تعالیٰ اس کے ایک میں مناہ کومعاف کرتا ہے اور اس کا ایک درجہ بلند کردیتا ہے۔
- ( ٤٦٦٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ ابْنِ عَوْن ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : ذَكَرُوا سُجُودَ الْقُرْآنِ عِنْدَ عَالِشَةَ ، فَقَالَتْ :هُوَ فَرِيضَةٌ أَذَّيْتَهَا ، أَوْ تَطَوُّعٌ تَطَوَّعُتَهُ ، مَا مِنْ مُسُلِمٍ يَسُجُدُ سَجْدَةً إِلاَّ رَفَعَ اللَّهُ لَه بِهَا دَرَجَةً ، وَحَطَّ عَنْهُ خَطِينَة.

(٣٦٢٣) حضرت ابن سيرين فرمات بي كدلوگول نے حضرت عائشہ منی ملائظ کے پاس قرآن مجيد كے سجدول كا ذكر كيا تو انہوں

ہے معنف ابن ابی شیبہ مترجم (جلد) کی ہے ۔ نے فر مایا کہتم اسے فرض سمجھ کرادا کرویانفل سمجھ کرلیکن اتنایا در کھو کہ جب بھی کوئی مسلمان سجدہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لئے ایک

ورجه بلندفرها تع بين اوراس كايك كناه كومعاف فرمات بين -( ٤٦٦٤) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِر ، عَنُ دَاوُدَ ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ ، عَنْ مُطرِّفِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الشَّخْيرِ ، قَالَ : أَتَيْتُ الشَّامَ فَإِذَا أَنَا بِرَجُلٍ يُصَلَّى ، يَرْكَعُ وَيَسْجُدُ وَلَا يَفْصِلُ ، فَقُلْتُ : لَوْ فَعَدْتُ حَتَّى أَرْشُدَ هَذَا الشَّيْخَ ، قَالَ :

الشَّامَ فَإِذَا آنَا بِرَجُلِ يُصَلَّى ، يَرْكُع وَيُسَجَدُ وَلاَ يَفصِل ، فَقَلَتُ : لَوَ قَعَدَتَ حَتَى ارَشَدَ هَذَا الشَيْخ ، قَال : فَجَلَسُتُ ، فَلَمَّا قَضَى الصَّلَاة قُلُتُ لَهُ : يَا عَبْدَ اللهِ ، أَعَلَى شَفْعِ انْصَرَفْتَ أَمْ عَلَى وِتْرٍ ؟ قَالَ : فَدُ كُفِيتُ ذَلِكَ ، قُلْتُ : وَمَنْ يَكُفِيك ؟ قَالَ : الْكِرَامُ الْكَاتِبُونَ مَا سَجَدُتُ سَجْدَةً إِلاَّ رَفَعَنِى اللَّهُ بِهَا دَرَجَةً ، وَحَطَّ ذَلِكَ ، قُلْتُ : وَمَنْ يَكُفِيك ؟ قَالَ : الْكِرَامُ الْكَاتِبُونَ مَا سَجَدُتُ سَجْدَةً إِلاَّ رَفَعَنِى اللَّهُ بِهَا دَرَجَةً ، وَحَطَّ عَنِّى بِهَا خَطِيئَةً ، قُلْتُ : مَنْ آنْتَ يَا عَبْدَ اللهِ ؟ قَالَ : أَبُو ذَرٌ ، قُلْتُ : ثَكِلْت مُطْرِفًا أُمَّهُ يُعْلِمُ أَبَا ذَرَّ السَّنَةَ ،

عنى بِهِ حَطِيتُهُ ، قلت ؛ مَنْ الله يَا عَبُدُ اللهِ ؛ قال . ابنو در ، قلت . لولمت مُطوِّق الله يَعِيم ، ب در السلم . فَلَمَّا أَتَيْتُ مُنْزِلَ كُفْ إِلَى ذَرَّ ، وَمَا قَالَ لِى ، قَالَ : فَلَمَّا أَقْدِيتُهُ ذَكُرْتُ لَهُ أَمْرَ أَبِى ذَرَّ ، وَمَا قَالَ لِى ، قَالَ : فَقَالَ لِى مِثْلَ قَوْلِهِ.

(۱۹۲۳) حضرت مطرف بن عبدالله بن شخیر فرماتے ہیں کہ میں ملک شام حاضر ہواتو میں نے دیکھا کہ ایک آدمی نماز پڑھ رہاتھا اور بغیرفسل کے رکوع و بچود کرر ہاتھا۔ میں نے سوچا کہ مجھے بیٹھ کران بزرگ کا کھوج لگا نا چاہئے کہ یہ کون ہیں؟ چنا نچہ میں بیٹھ گیا۔ جب انہوں نے نماز کمل کر لی تو میں نے کہا اے اللہ کے بند نے! آپ نے طاق رکعتیں پڑھ کرسلام پھیرا ہے یا جفت؟ انہوں نے کہا میں اس سے بے نیاز ہوں۔ میں نے پوچھا کہ آپ کوکس نے بے نیاز کیا ہے؟ انہوں نے کہاا عمال لکھنے والے معزز فرشتوں نے ۔ کیونکہ میں نے جب بھی سجدہ کیا اللہ تعالی نے میرا ایک درجہ بلند کیا اور مجھ سے ایک گناہ کوختم کردیا۔ میں نے کہا کہ اے اللہ کے بندے! آپ کون ہیں؟ انہوں نے کہا میں ابوذر جون کے میں ابوذر ہوں۔ میں فور آبولا مطرف کی ماں اسے کھودے، وہ حضرت ابوذر جونٹو کو کوسنت سکھا تا ہے!

ن ان مے حضرت ابوذر وہ فی کی بات کا تذکرہ کیا۔ انہوں نے فرمایا کرہ کھیک کہتے ہیں۔ ( ٤٦٦٥) حَدَّثَنَا عُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِى الْجَعْدِ ، قَالَ : قِيلَ لِنَوْبَانَ : حَدَّثُنَا عَنْ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : يَكُذِبُونَ عَلَى سَمِعْت رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ :

جب میں حضرت کعب کے مکان پر حاضر ہوا تو مجھ سے کہا گیا کہ وہ تمہارے بارے میں بوچھ رہے تھے۔ جب میں ان سے ملاتو میں

ے مربایا کہوت بیرے بارے میں بھوت بوتے ہیں، میں سے رون ملد بوضعیم وربات ہوں۔ کے لئے سجدہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ایک درجے کو بلند کرتے ہیں اور ایک گناہ کومعاف فرماتے ہیں۔

## ( ٢٧٣ ) صلاة القاعد عَلَى النَّصْفِ مِنْ صَلاَةِ الْقَائِمِ

### بیٹھ کرنماز پڑھنے کا تواب کھڑے ہو کرنماز پڑھنے سے نصف ہے

( ٤٦٦٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، عَنْ حُسَيْنِ الْمُعَلِّمِ ، عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنِ ؛ أَنَّهُ سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الصَّلَاةَ قَاعِدًّا ؟ فَقَالَ :صَلَّ قَانِمًا ، فَإِنَّهُ أَفْضَلُ ، ثُمَّ قَالَ :صَلَّاةُ الْقَاعِدِ عَلَى النَّصْفِ مِنْ صَلَاةِ الْقَائِمِ ، وَصَلَاةُ النَّائِمِ عَلَى النِّصْفِ مِنْ صَلَاةِ الْقَاعِدِ. (بخارى ١١١٤ ابوداؤد ٩٣٨)

(٣٦٢٦) حضرت عمران بن حصین بڑا ٹؤنے نی پاک نیز نظی آئے ہیں کرنماز پڑھنے کے بارے میں دریافت کیا تو آپ نے فرمایا کہ کھڑے ہوکرنماز پڑھو کیونکہ بیافضل ہے۔ پھر فرمایا کہ بیٹھ کرنماز پڑھنے کا ثواب کھڑے ہوکرنماز پڑھنے سے نصف ہے اور لیٹ کر نماز پر شنے کا ثواب بیٹھ کرنماز پڑھنے سے نصف ہے۔

( ١٦٦٧) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ ، عَنْ شَيْخٍ يُكَنَّى أَبَا مُوسَى ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرو ، قَالَ :أُرَاهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ :صَلَاةُ الْقَاعِدِ عَلَى النَّصْفِ مِنْ صَلَاةِ الْقَائِمِ.

(ابن ماجه ١٢٢٩ احمد ٢/ ١٩٢)

(۲۷۷۷) حضرت عبدالله بن عمر و وزایو سے روایت ہے کہ رسول الله مُؤَلِّفَتُ آنے ارشاد فر مایا کہ بیٹھ کرنماز پڑھنے کا ثواب کھڑ ہے ہو کرنماز پڑھنے سے نصف ہے۔

( ٤٦٦٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِذْرِيسَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنِ ابْنِ عَمْرو ، قَالَ :قَدِمْنَا الْمَدِينَةَ فَأَصَابَنَا وَبَاءٌ حَتَّى سَبَّحْنَا قُعُودًا ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :صَلَّاةُ الْقَاعِدِ عَلَى النَّصْفِ مِنْ صَلَاةِ الْقَائِمِ.

(۲۷۸) حفرت ابن عمرو ڈٹاٹیڈ فرماتے ہیں کہ ہم مدینہ آئے تو وہاں ہمیں بیاری لاحق ہوگئی جس کی وجہ ہے ہم بیٹھ کرنفل نماز پڑھنے لگے۔اس پر نبی پاک مُرِفِظَةَ آئے فرمایا کہ بیٹھ کرنماز پڑھنے کا ثواب کھڑے ہوکرنماز پڑھنے سے نصف ہے۔

( ٤٦٦٩) حَدَّثَنَا الْبُنُ إَدْرِيسَ ، عَنْ حُصَيْنٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَلْمرو ، قَالَ : صَلَاةُ الْقَاعِدِ عَلَى النَّصْفِ مِنْ صَلَاةِ الْقَائِمِ.

(٣٦٧٩) حضرت عبدالله بن عمرو ولي تؤنف فرما يا كه بيثه كرنمازيز هنه كاثواب كفرے بوكرنمازيز هنے سے نصف ہے۔

(٤٦٧٠) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ آدَمَ ، عَنْ زُهَيْرٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بُنِ مُهَاجِرٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ؛ أَنَّ السَّائِبَ سَأَلُ عَائِشَةَ عَنْ صَلَاةِ الْقَاعِدِ ؟ فَقَالَتُ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : صَلَاةً الْقَاعِدِ عَلَى النَّصُفِ مِنْ صَلَاةِ الْقَاعِدِ ، (نسائى ٣٩٣١ ـ احمد ٢/ ٢٢٧)

(۲۷۵۰) حفرت مجامد کہتے ہیں کہ حضرت سائب نے حضرت عائشہ ٹی عذائی ہے بیٹھ کر نماز پڑھنے کے بارے میں سوال کیا تو

انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ مَنْظِفِیَجَ کا ارشاد ہے کہ بیٹھ کرنماز پڑھنے کا تُواب کھڑے ہوکرنماز پڑھنے سے نصف ہے۔

( ٤٦٧١ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : صَلاَةُ الْقَاعِدِ غَيْرٌ مُتَرَبِّعٍ عَلَى النَّصْفِ مِنْ صَلاَةِ الْقَانِم.

(۱۷۱۳) حُصرت مجاہد فرماتے ہیں کہ چارزانوں کے علاوہ کسی اور طرح بیٹھ کرنماز پڑھنے کا ثواب کھڑے ہو کرنماز پڑھنے سے نصف ہے۔

(٤٦٧٢) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، قَالَ :أُخْبَرَنَا الْعَوَّامُ، عَنِ الْمُسَيَّبِ بْنِ رَافِعِ الْكَاهِلِكَي، قَالَ :صَلَاةُ الْقَاعِدِ عَلَى النَّصُفِ مِنْ صَلَاةِ الْقَائِمِ إِلَّا مِنْ عُذُرٍ.

(٣٦٧٢) حضرت ميتب بن رافع فرّ ماتے ہيں كہ بلاعذر بيٹھ كرنماز پڑھنے كا ثواب كھڑے ہوكرنماز پڑھنے سے نصف ہے۔

( ٤٦٧٣) حَدَّثَنَا مُعَلَّى بُنُ مَنْصُورٍ ، وَخَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَعْفَرٍ ، عَنْ إسْمَاعِيلَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ ، قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : صَلَّاةُ الْقَاعِدِ عَلَى مِثْلِ نِصْفِ صَلَاةِ الْقَائِمِ. (نَسَائَى ١٣٦٣ـ احمد ٣/ ٢١٣)

(٣٦٧٣) حضرت انس بن ما لک وائن ہے روایت ہے کہ رسول اللہ مُتَطِّفَتُنَا آنے ارشاد فرمایا کہ بیٹھ کرنماز پڑھنے کا ثواب کھڑے ہوکرنماز پڑھنے سے نصف ہے۔

## ( ٢٧٤ ) الرجل يصلى وَهُوَ مُحْتَبٍ حبوه ٥ بنا كرنماز يرشضن كاحكم

( ٤٦٧٤) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أُخْبَرَنَا عَوْفٌ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يُصَلِّى الرَّجُلُ وَهُوَ مُحْتَبٍ، وَابْنُ سِيرِينَ كَانَ يَكُرَهُهُ.

(٣٧٧ ) حضرت حسن حبوه بنا كرنماز پڑھنے میں كوئی حرج نہ جھتے تھے اور حضرت ابن سیرین اے مکروہ خیال فرماتے تھے۔

( ٤٦٧٥ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنِ ابْنِ عَوْن ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ؛ أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّى مُحْتَبِيًّا.

(۲۷۷۵) حفزت ابراہیم حبوہ بنا کرنماز پڑھا کرتے تھے۔

( ٤٦٧٦) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ ، عَنْ هِشَامٍ ؛ أَنَّ أَبَاهُ كَانَ يُصَلَّى مُحْتَبِيًّا.

(۲۷۷۷) حضرت ہشام فرماتے ہیں کہ حضرت عروہ حبوہ بنا کرنماز پڑھا کرتے تھے۔

حبوہ بنانے کا مطلب ہے ہے کہ آ دمی سرین کے بل بیٹھ کر گھنے کھڑے کر کے ان کے گروسہارا لینے کے لئے دونوں ہاتھ باندھ لے یا کمراور گھنوں کے گروسہارا لینے کے لئے دونوں ہاتھ باندھ لے یا کمراور گھنوں کے گردسہارا لینے کے لئے دونوں ہاتھ باندھ لے یا کھنوں کے گردسہارا لینے کے لئے دونوں ہاتھ باندھ لے یا کمراور

( ٤٦٧٧ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ دَاوُد ، عَنْ طَلْحَة بْنِ يَحْيَى ، قَالَ : رَأَيْتُ أَبَا بَكُو بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ يُصَلَّى مُحْتَبِيًّا.

(٣٦٧٧) حضرت طلحه بن يجني كهتيج بين كدمين نے حضرت ابو بكر بن عبدالرحمٰن كوحبوه بنا كرنماز پڑھتے ديكھا ہے۔

( ٤٦٧٨ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بْنُ دَاوُد ، عَنْ طَلْحَةَ بْنَ يَحْيَى ، قَالَ : رَأَيْتُ عِيسَى بْنَ طَلْحَةَ يُصَلِّي مُحْتَبيًا.

(٣٧٧٨) حضرت طلحه بن ليجيٰ كہتے ہيں كەميں نے عيسیٰ بن طلحہ کوحبوہ بنا كرنماز بڑھتے ديكھا ہے۔

( ٤٦٧٩ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، عَنْ عَبَّادِ بُنِ مَنْصُورٍ ؛ أَنَّهُ رَأَى عُمَرَ بُنَ عَبُدِ الْعَزِيزِ يُصَلِّى مُحُتَبِيًّا خَلْفَ الْمَقَامِ تَطَنُّعًا.

(۳۶۷۹) حضرت عباد بن منصور کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر بن عبدالعزیز کومقام ابراہیم کے بیچھے حبوہ بنا کرنماز پڑھتے میکماں سر

( ٤٦٨٠ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ الْحَسَنِ بُنِ عَمْرٍو ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : رَأَيْتُ سَعِيدَ بُنَ جُبَيْرٍ يُصَلِّى مُحْتَبِيًّا ، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَوْكَعَ حَلَّ خَبُوتَهُ ، ثُمَّ قَامَ فَرَكَعَ.

(۱۸۰۰) حفزت حسن بنعمرو کے والد فرماتے ہیں کہ میں نے حفزت سعید بن جبیر کوحبوہ بنا کرنماز پڑھتے ویکھا ہے۔ جب وہ سرمید میں جب میں سام کا سام کے سام کا میں سے سرمین کے سام کا میں ہوئے ہیں کہ میں اسلام کا میں اسلام کی سام کے

رکوع میں جانے لگتے تو حبوہ کھول لیتے بھر کھڑ ہے ہوکر رکوع کرتے۔

( ٤٦٨١) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِنْبٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ؛ أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّى مُحْتَبِيًّا.

(۲۸۸۱) حطرت سعید بن میتب حبوه بنا کرنماز پرها کرتے تھے۔

( ٤٦٨٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، قَالَ :رَأَيْتُ عُبَيْدَ بْنَ عُمَيْرٍ يُصَلِّى مُحْتَبَيًا.

(۲۸۲ ) حضرت عمروبن دینارفر ماتے ہیں کہ میں نے حضرت عبید بن عمیر کوحبوہ بنا کرنماز پڑھتے دیکھاہے۔

( ١٦٨٢) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ صُبَيْحٍ ، قَالَ : رَأَيْتُ عَطَاءً يُصَلِّى مُحْتَبِيًّا ، يَعْنِي التَّطُوُّعَ.

(٣٦٨٣) حضرت رئيع بن مجيح فر ماتے ہيں كه ميں نے حضرت عطاء كوهبوه بنا كرنماز پڑھتے ويكھا ہے۔

( ٢٧٥ ) من كرة لِلنِّسَاءِ إِذَا صَلَّيْنَ مَعَ الرِّجَالِ أَنْ يَرُفعنُ رُؤُوسَهُنَّ قبلهم

جوحضرات بیفر ماتے ہیں کہ اگرعورتیں مردوں کے ساتھ نماز پڑھیں تو مردوں سے پہلے

#### سراٹھاناان کے لئے مکروہ ہے

( ٤٦٨٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ ، عَنْ سَهْلِ بُنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيُّ ، قَالَ :لَقَدْ رَأَيْت الرَّجَالَ

عَاقِدِى أُزُرَهُمْ فِى أَعْنَاقِهِمْ ، مِثْلَ الصَّبْيَانِ ، مِنْ ضِيقِ الأُزُرِ ، خَلْفَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ قائِلٌ :يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ ، لَا تَرْفَعَنْ رُوُوسَكُنَّ حَتَّى يَرْفَعَ الرِّجَالُ. (بخارى ٣٦٢\_ ابوداؤد ٦٣٠)

(۳۶۸۴) حفرت مهل بن سعد ساعدی فرماتے ہیں کہ میں نے مردوں کودیکھا کہ وہ تبیندوں کی کی کی وجہ ہے اپنے تہیندوں کو بچوں کی طرح گردنوں سے باندھا کرتے تھے اور نبی پاک مُیلِفَظِیَّا کے پیچھے نماز پڑھتے تھے۔ توالیک کینے والے نے کہا کہ اے ورتوں کی جماعت! مردوں سے پہلے اپنے سرنداٹھاؤ۔

( 17۸۵ ) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٌّ ، عَنُ زَائِلَةً ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ :يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ ، إذَا سَجَدَ الرِّجَالُ فَاغْضُضُنَ ٱبْصَارَكُنَّ ، لَا تَوَيْنَ عَوْرَاتِ الرِّجَالِ مِنْ ضِيقِ الأُزُرِ . (احمد ٣٨٧)

(۳۷۸۵) حضرت جابر و ایت ہے کہ درسول اللہ مَالِقَطَةَ نے ارشاد فر مایا کہ اے درتوں کی جماعت! جب مرد محبدہ کریں تو تم اپنی نگاہوں کو جھکا کررکھو، تہبندوں کی تنگی کی وجہ ہے تم مردوں کاستر ندد کیھنے پاؤ۔

( ٤٦٨٦) حَلَّثَنَا يَخْنَى بُنُ أَبِى بُكُيْرٍ ، قَالَ :حلَّثَنَا زُهَيْرُ بُنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَبُدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ أَبِى سَعِيدٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : يَا مَعْشَرَ النَّسَاءِ ، إذَا سَجَدَ الرِّجَالُ فَاغْضُضْنَ أَبْصَارَكُنَّ ، لَا تَرَيْنَ عَوْرَاتِ الرِّجَالِ مِنْ ضِيقِ الأُزُرِ. (احمد ٣/٣- بيهقى ١٦)

(۲۸۷۷) حفرت ابوسعید خدری بڑا تو ہے روایت ہے کہ رسول اللہ مَرَافِظَةُ آنے ارشاد فر مایا کہ اے عورتوں کی جماعت! جب مرد تجدہ کریں تو تم اپنی نگاہوں کو جھکا کررکھو، تہبندوں کی تنگی کی وجہ سے تم مردوں کاستر نیدد کیھنے یا ؤ۔

## ( ٢٧٦ ) التخفيف في الصَّلاَّة ، مَنْ كَانَ يُخَفُّفُهَا

#### نماز کومختصر کرنے کابیان ، جوحضرات نماز کومختصر کیا کرتے تھے

( ٤٦٨٧ ) حَدَّثَنَا مَرُّوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ ، عَنُ مَنْصُورِ بْنِ حَيَّانَ ، قَالَ :أَخْبَرَنِى سُلَيْمَانُ بْنُ بشر الْخُزَاعِيُّ ، عَنُ خَالِهِ مَالِكِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ :غَزَوْت مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ أُصَلِّ خَلْفَ إِمَامٍ كَانَ أَخَفَّ صَلَاةً فِى الْمَكْتُوبَةِ مِنْهُ. (احمد ٥/ ٢٥٥ـ طبرانى ١٥٥٢)

(٣٦٨٧) حفرت ( مَك بن عبدالله فرماتے ہیں كہ میں نے نبی پاک مَثِلِّفَتِيَّا كَم ساتھ ایک غزوہ میں شرکت کی۔ میں نے کسی فرض مرحمت میں میں میں میں میں میں اسلامی میں اسلامی میں اسلامی میں اسلامی میں میں میں میں میں اسلامی میں اسلامی می

نماز كوحضور مَرَّاتِفَعَ فِي سے زیادہ مختصر پڑھانے والا امام نہیں دیکھا۔

( ٤٦٨٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ ، عَنْ أَنْسٍ ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُوجِزُ الصَّلَاةَ وَيُكْمِلُهَا. (بخارى ٢٠٦ـ مسلم ٣٣٢) ( ٨٨٨ ٣) حضرت انس والينة فرمات بين كه نبي ياك مِنْ الصَّفَاعَةُ نماز كومخضرا وركمل يز هت تحد

( ٤٦٨٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحُوَصِ ، عَنْ سِمَاكٍ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُّرَةَ ، قَالَ : كَانَتْ صَلَاةُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَصْدًا ، وَخُطْبَتُهُ قَصْدًا. (مسلم ٣١ـ احمد ٥/ ٩١)

(١٨٩٩) حضرت جابر بن سمره روز فرمات بيل كه نبي پاك مُرافِقة كل نماز اورآب كا خطبه درميانه بواكرت تھے۔

( ٤٦٩٠) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنُ أَبِي صَالِح ، عَنُ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :تَجَوَّزُوا الصَّلَاة ، فَإِنَّ فِيهِمُ الضَّعِيفَ وَالْكَبِيرَ وَذَا الْحَاجَةِ. (بخارى ٤٠٣ـ ابوداؤد ٤٩١)

( ۲۹۰ س) حضرت ابو ہریرہ رہ اوایت ہے کہ رسول الله مَلِّنظَةَ نے ارشاد فرمایا کہ نماز کو مختصر رکھو، کیونکہ لوگوں میں کمزور، بوڑھے اور کسی کام کی جلدی میں مبتلا آ دی بھی ہوتے ہیں۔

( ٤٦٩١) حَلَّتُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عن قَيْس ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ ، قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنِّى لَأَتَأْخَرُ عَنْ صَلَاةِ الْفَدَاةِ مِشَّا يُطِيلُ فُلَانْ فِيهَا ، قَالَ : فَقَامَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَا رَأَيْتُهُ فِي مَوْعِظَةٍ أَشَدَّ مِنْهُ غَطَبًا يَوْمَئِذٍ ، فَقَالَ : أَيُّهَا النَّاسُ ، إِنَّ فِيكُمْ مُنَفِّرِينَ ، فَأَيْكُمْ صَلَّى بِالنَّاسِ فَلْيُجَوِّزُ ، فَإِنَّ فِيهِمُ الضَّعِيفَ وَالْكَبِيرَ وَذَا الْحَاجَةِ. (بخارى ٩٠- ابن ماجه ٩٨٣)

(۲۹۱) حضرت ابومسعود جنائی فرماتے ہیں کدایک آدمی ہی پاک مِرِ اَنْ اَلَیْ اِلْلَیْ اِلْمِ اَلَالِ اِلْمُ اِللَّالِیْ اِللَّالِی اللَّالِی اللَّلِی اللَّالِی اللَّاللِی اللَّالِی الْمُلْمِی اللَّالِی الْمُلْمِی اللَّالِی الْمُلْمِی اللَّالِی الْمُلْمِی اللَّالِی الْمُلْمِی اللَّالِی الْمُلْمِی اللْمِلْمِی اللَّالِی الْمُلْمِی اللَّالِی الْمُلْمِی اللَّالِی الْمُلْمِی اللَّالِی الْمُلْمِی اللَّالِی الْمُلْمِی اللَّالِی الْمُلْمِی الْمُلْمِی اللَّالْمُلْمِی اللْمُلْمِی الْمُلْمِی الْمُلْم

( ٤٦٩٢) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مُحَارِب، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ؛ أَنَّ مُعَاذًا صَلَّى بِأَصْحَابِهِ فَقَرَأَ بِالْبَقَرَةِ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَفَتَانًا ؟ أَفَتَانًا ؟ (بخارى ٢٠٥- احمد ٣/ ٢٩٩)

(۱۹۲۷م) حضرت جابر بنعبدالله و پڑٹاؤ کہتے ہیں کہ حضرت معاذ و پڑٹاؤ نے اپنے ساتھیوں کونماز پڑھائی اوراس میں سورۃ البقرہ کی تلاوت کی۔اس پر نبی پاک سَرِّنْ ﷺ نے ان سے فرمایا کہ اے معاذ! کیاتم لوگوں کوفتنہ میں ڈالنا چاہتے ہو، کیا فتنہ میں ڈالنا چاہتے ہو؟!

( ٤٦٩٣) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عَمْرِ و بُنِ عُثْمَانَ بُنِ مَوهَبٍ ، عَنْ مُوسَى بُنِ طَلْحَةَ ، عَنْ عُثْمَانَ بُنِ أَبِي الْعَاصِ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ لَهُ : أُمَّ قَوْمَك ، وَمَنْ أَمَّ قَوْمًا فَلْيُخَفِّفُ ، فَإِنَّ فِيهِمُ الصَّعِيفَ وَالْكَبِيرَ وَذَا الْحَاجَةِ ، فَإِذَا صَلَّيْتَ لِنَفْسِكَ فَصَلِّ كَيْفَ شِنْت. (مسلم ١٨٧ـ احمد ٣/ ٢١٨) هي مصنف ابن الي شيبه مترجم ( جلدا ) كي المسلاة عليه المسلاة عليه المسلاة المسل

(٣١٩٣) حضرت عثان بن الى العاص فرمات بين كه نبي پاك مِنْ الله الناس عنه الى الماست كرو، اور جوكوني كسي قوم کی امامت کرے اسے جا ہے کمختصر نماز پڑھائے ، کیونکہ لوگوں میں کمزور ، بوڑھے اور کسی کام کی جلدی میں مبتلا آ دمی بھی ہوتے

ہیں۔البتہ جبتم اسکیلےنماز پڑھوتو جتنی مرضی جا ہولمی کرلو۔ ( ٤٦٩٤) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ هِشَامِ الدَّسْتَوَائِيِّ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَنَسٍ ، قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخَفُّ النَّاسِ صَلَاةً فِي تَمَامٍ. (بخارى ١٥٠ـ مسلم ٣٣٢)

( ۲۹۴ م) حضرت انس ڈائٹو فر ماتے ہیں کہ نبی پاک نیوٹٹٹے تھام لوگوں میں سب سے زیادہ مختصراور مکمل نمازیز ھنے والے نظے۔ ( ٤٦٩٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ هِشَامِ الدَّسْتَوَائِتَى ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ عَبَّاسِ الْجُشَمِتَى ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إنَّ مِنَ الْأَئِمَّةِ طَرَّادِينَ. (دار قطني ٨٥) ( 190 م ) حضرت عباس جسمى كہتے ہيں كہ نبي پاك مَلِّلْفَظَةُ نے ارشاد فر مايا كەبعض امام لوگوں كو جماعت ہے جھگانے والے ہيں۔ ( ٤٦٩٦) حَدَّثَنَا النَّقَفِيُّ ، عَنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ عُثْمَانَ بُنِ خُثيم ، عَنْ نَافِع بُنِ سَرُجِسَ ، أَبِي سَعِيدٍ ؛ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا وَاقِدٍ

اللَّيْتِيُّ صَاحِبَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَذَكُرْتُ الصَّلَاة عِنْدَهُ ، فَقَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخَفَ النَّاسِ عَلَى النَّاسِ ، وَأَدُومَهُ عَلَى نَفْسِهِ. (ابويعلى ١٣٣٣ـ طبراني ٣٣١٣)

(٣٦٩٦) حضرت ابوواقد لیٹی ولی ٹیز کے پاس نماز کا ذکر کیا گیا توانہوں نے فر مایا کہ نبی پاک مِنْزَافِنْ فَجَرْ لوگوں کوسب سے زیادہ مختصر نماز پڑھانے والے اوراپے تفس برسب سے زیادہ قابور کھنے والے تھے۔

( ٤٦٩٧) حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ الْوَلِيدِ بْنِ الْمُسَيِّرِ الطَّانِيِّ ، قَالَ :أُخْبَرَنِي مُحِلُّ الطَّائِيُّ ، عَنْ عَدِيّ

بْنِ حَاتِمٍ ، قَالَ : إِنَّ مَنْ أَمَّنَا فَلْمُتِمَّ الرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ ، فَإِنَّ فِينَا الضَّعِيفَ ،وَالْكَبِيرَ ، وَالْمَرِيضَ ، وَالْعَابِرَ سَبِيلٍ ، وَذَا الْحَاجَةِ ، هَكَذَا كُنَّا نُصَلَّى مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. (طبراني ٢٢٢) ( ۲۹۷ ) حضرت عدى بن حاتم فرماتے ہيں كہ جو ہماري امامت كرائے وہ ركوع اور جود كو پوري طرح كرے، كيونكہ ہم ميں کمزور، پوڑھے،کسی کام کی جلدی میں مبتلا ،مریض اور مسافرلوگ ہوتے ہیں۔ہم رسول اللہ نیز ﷺ کے ساتھ بھی ایسی ہی نماز

یڑھاکرتے تھے۔ ، ٤٦٩٨) حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ يُوسُفَ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنْ ثَابِتٍ ، قَالَ : صَلَّيْت مَعَ أَنَسٍ الْعَتَمَةَ فَتَجَوَّزَ مَا شَاءَ اللَّهُ

( ۲۹۸ م) حضرت ثابت كتبع بين كدمين في حضرت انس بني تؤوك ما تهوعشاء كي نماز برهي أورانهون في اسه ا تنامخضر كياجتناالله

٤٦٩٩) حَلَّاثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ مُوسَى الْحَنَفِيِّ ، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ ، أَنَّهُ حَدَّثَ ، قَالَ : كَانَ أَبِي إِذَا صَلَّى فِي الْمَسْجِدِ خَفَّفَ الرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ وَجَوَّزَ ، وَإِذَا صَلَّى فِي بَيْتِهِ أَطَالَ الرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ

المرازي المنظم المرابي المنظم المرام المرام

وَالصَّلَاةِ ، فَقُلْتُ لَهُ ، فَقَالَ : إِنَّا أَئِمَّةٌ يُقْتَدَى بِنَا.

( ۲۹۹ م) حضرت مصعب بن سعد کہتے ہیں کہ میرے والد جب مسجد میں نماز پڑھتے تو رکوع اور سجدہ کو مخضر رکھتے اور ملکی نماز پڑھتے اور جب گھر میں نماز پڑھتے تو نماز اور رکوع و جود کولسا کرتے۔ میں نے اس بارے میں ان سے سوال کیا تو انہوں نے فر مایا کہ ہم وہ

كتاب الصلاة

امام ہیں جن کی اقتداء کی جاتی ہے۔

( ٤٧٠. ) حَلَّتُنَا عَبْدَةً ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ أَبِي رَجَاءٍ ، قَالَ : رَأَيْتُ الزَّبْيَرَ بْنَ الْعَوَّامِ صَلَّى صَلَاةً خَفِيفَةً ،

فَقُلْتُ : أَنْتُمْ أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخَفُ النَّاسِ صَلَاةً ، قَالَ : إِنَّا نُبَادِرُ هَذَا الْوَسْوَاسَ.

( ٥٠٠ ٢٠٠ ) حضرت ابور جاء كبتے ہيں كه ميں نے حضرت زبير بن عوام كود يكھا كدانہوں نے انتہائى مختصر ثماز يرد هائى - ميں نے ان ے کہا کہ آپ رسول الله مَلِّفَظَيَّةَ کے صحابہ ہو کر اتن مختصر نماز پڑھتے ہیں؟! حضرت زبیر نے فرمایا کہ ہم ان وسوسوں کود در کرنا

(٤٧٠١) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ فَيْسٍ ، عَنْ نُسَيرِ ، عَنْ خُلَيْدِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ عَمَّارٍ ، قَالَ : احْدِفُوا هَذِهِ الصَّلَاة قُبُّلَ وَسُوسَةِ الشَّيْطَانِ. (عبدالرزاق ٣٢٢٨)

(۱۰ ۲۷) حفزت تمار دی فی فرماتے ہیں کہ اس نماز (فرض) کوشیطانی وساوس کے آنے سے پہلے پورا کرلو۔

( ٤٧٠٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ زَيْدٍ بْنِ وَهْبِ ، عَنْ حُذَيْفَةَ ؛ أَنَّهُ عَلَّمَ رَجُلًا ، فَقَالَ : إنَّ الرَّجُلَ

لَيْخَفُّفُ الصَّلَاة ، وَيُتِمُّ الرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ. ( ۲۰ ۲۷ ) حضرت حذیف والی نے ایک آ دمی کو تعلیم دیتے ہوئے ارشا دفر مایا که آ دمی نماز کو مختصرر کھے گااور رکوع و بجو دکو بوری طرح اوا

(٤٧٠٣) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : كَانَ يُصَلَّى خَلْفَ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : وَكَانَتْ صَلَاتُهُ نَحْوًا مِنْ صَلَاةِ قَيْسٍ يُتِمُّ الرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ وَيُجَوِّزُ ، قَالَ : فَقِيلَ لأبِي هُرَيْرَةَ : هَكَذَا كَانَتْ صَلَاةً

النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، وَأَجُوزُ. (ابويعلى ١٣٢٢ ـ حميدي ٩٨٧)

(۳۷۰۳) حضرت اساعیل فرماتے ہیں کہ ان کے والد (ابوخالد) حضرت ابو ہریرہ دیا ٹیٹھ کے پیچھے نماز پڑھا کرتے تھے۔حضرت

ابو ہریرہ دخاتئو کی نماز حضرت قبیس کی نماز کی طرح تھی ، وہ رکوع وجو دتو پوری طرح کرتے تھے لیکن نماز کو مختصر کھتے تھے۔اس بارے

میں حضرت ابو ہریرہ وٹاٹن سے پوچھا گیا کہ کیارسول اللہ مَؤْفِظَةَ کی نماز الیہ تھی؟ انہوں نے فر مایا کہ الیہ تھی بلکہ اس ہے بھی زیادہ

( ٤٧٠٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إسْمَاعِيلَ بْنَ أَبِي خَالِدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :رَأَيْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ صَلَّى صَلَاةً نَجَوَّزَ فِيهَا ،

فَقُلْتُ لَهُ : هَكَذَا كَانَتْ صَلَاةُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، وَأَجُوزُ.

هي مصنف ابن الي شيبه مترجم (جلدم) كي محل ١٣٥ كي ١٣٥ كي ١٣٥ كي مصنف ابن الي شيبه مترجم (جلدم)

ص میں ) حضرت ابوخالد فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو ہریرہ دیاؤی کو انتہائی مخضر نماز پڑھتے و یکھا، میں نے ان سے عرض کیا

كدكيا نبى پاك مِنْ اللَّهُ عَلَى مُمَازالِي مِواكرتى تقى؟ انبول نے فرمايا ہاں،اس سے بھی زيادہ مختصر ہوتی تقی۔

( ٤٧.٥) حَلَّثْنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَمْرِو بُنِ مَيْمُون ، قَالَ :لَمَّا طُعِنَ عُمَرُ وَمَاجَ النَّاسُ، تَقَدَّمَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بُنُ عَوْفٍ فَقَرَأَ بِأَقْصَرَ سُورَتَيْنِ فِي الْقُرْآنِ :﴿إِنَّا أَعْطَيْنَاك الْكُوثُورَ﴾ وَ ﴿إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللهِ وَالْفَتْحُ﴾.

(۰۵ میر) حضرت عمرو بن میمون کہتے ہیں کہ جب حضرت عمر دہائی کونیز ہ ماردیا گیااورلوگ بکھر گئے تو حضرت عبدالرحمٰن بن عوف نے آگے بڑھ کرنماز پڑھائی ،انہوں نے اس نماز میں قر آن مجید کی دوچھوٹی سورتوں سورۃ الکوٹر اورسورۃ النصر کی تلاوت فرمائی۔

(٤٧٠٦) حَدَّثَنَا عَبُدَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ؛ كَانَ يُحَفِّفُ الصَّلَاة ، وَيُتِمُّ الرُّكُوعَ وَالسَّجُودَ.

(۷۰۷) حفزت ابراہیم نماز کو مخفر کرتے تھے کیکن رکوع و بجود پوری طرح کیا کرتے تھے۔ ( ٤٧.٧) حَدَّثُنَا وَ کِیعٌ ، عَنْ عِمْوانَ ، عَنْ أَبِی مِجْلَزِ ، قَالَ : گَانُوا يُتِمُّونَ وَيُوجِزُونَ ، وَيُبَادِدُونَ الْوَسُوسَةَ.

(20 24) حفرت ابو مجلز فرماتے میں کہ اسلاف نماز کو پوری طرح پڑھتے تھے لیکن مختصر رکھتے تھے اور اے شیطانی وساوس سے

( ٤٧٠٨ ) حَدَّثَنَا هُشَيْم ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنْ أَنسٍ ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ أَخَفُ النَّاسِ

صَلَاقً وَأَوْ جَوَ . (۴۷۰۸) حضرت انس خانثو فرماتے ہیں کہ نبی یا کہ مَلِائِفَیکی کی نمازتمام لوگوں سے زیادہ مختصراور خفیف تقی۔

( ٤٧.٩ ) حَدَّثُنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنْ مُهَاجِرٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونِ ، قَالَ :مَا رَأَيْت الصَّلَاة فِي مَوْضِع

.٤٧) حَدَّتُنا ابن نَميرٍ ، عَن مِسعرٍ ، عَن مُهاجِرٍ ، عَن عَمرِو بنِ ميمُونِ ، قال :مَا رَايت الصّلاة فِي مُوضِعٍ أَخَفَّ مِنْهَا فِيمَا بَيْنَ هَذَيْنِ الْحَانِطَيْنِ ، يَعْنِي مَسْجِدَ الْكُوفَةِ الْأَعْظَمَ.

(9-27) حضرت عمر و بن میمون کہتے ہیں کہ میں جتنی مختصر نماز اُن دونوں دیواروں کے درمیان یعنی کوفید کی جامع مسجد میں دیکھی ہے اور کہیں نہیں دیکھی ۔

( ٤٧١٠ ) حَدَّثُنَا وَكِيعٌ ، وَابْنُ مَهْدِئِي ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ النَّعْمَانِ بْنِ قَيْسٍ ، قَالَ : كُنَّ النِّسَاءُ إِذَا مَرَرْنَ عَلَى عبيدَةَ

وَهُوَ يُصَلِّى ، قُلْنَ : خَفِّفُوا ، فَإِنَّهَا صَلَاقُ عبيدَةَ ، يَعْنِي مِنْ خِفْتِهَا.

(۱۰۷) حفزت نعمان بن قیس کہتے ہیں کہ عورتیں جب حفزت عبیدہ کے پاس سے گذرتیں اور وہ نماز پڑھ رہے ہوتے تو ایک دوسری سے کہتیں کہ مختصرنماز پڑھا کرد کیونکہ دیکھوحفزت عبیدہ کی نماز کتنی مختصر ہے۔

# ( ٢٧٧ ) من كان يُخَفُّفُ الصَّلاة لِبُكَاءِ الصَّبِيِّ يَسْمَعُهُ

#### جوحضرات بے کے رونے کی آوازین کرنماز کو مختصر کردیا کرتے تھے

( ٤٧١١ ) حَلَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ ، عَنْ أَنَس ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : إِنِّى لَأَكُونُ فِى الصَّلَاة فَأَسْمَعُ صَوْتَ الصَّبِيِّ يَبْكِى ، فَأَتَجَوَّزُ فِى صَلَاتِي مَخَافَةَ أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّهِ.

(ترمذی ۲۷۲ احمد ۲۵۷)

(۱۱۷۷) حضرت انس جھاٹھئے سے روایت ہے کہ رسول اللہ مِنْلِفْظَةِ نے ارشاد فر مایا کہ بعض اوقات میں نماز میں ہوتا ہوں اور مجھے کس بچے کے رونے کی آ واز سنائی دیتی ہے تو میں اس کی مال کی مشقت کے خوف سے نماز کو مختصر کر دیتا ہوں۔

( ٤٧١٢ ) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنِ ابْنِ المُبَارَكِ، عَنِ الْأُوْزَاعِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ أَبِي قَتَادَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ: إنِّى لَا كُونُ فِى الصَّلَاة فَأْرِيدُ أَنْ أَطُوّلَ فِيهَا، فَأَسْمَعُ بُكَاءَ الصَّبِيِّ فَآتَجَوَّزُ فِى الصَّلَاة، كَرَاهِيَةَ أَنْ أَشُقَ عَلَى أُمْهِ (بخارى ٢٠٤ ـ ابوداؤد ٢٨٥ ـ احمد ٣٠٥)

(۱۲ میں) حضرت ابوقتا دہ دہائی سے روایت ہے کہ رسول اللہ مَالِنظَةَ اللہ ارشاد فرمایا: بعض اوقات میں نماز میں ہوتا ہوں اور نماز کولمبا کرنا جا ہتا ہوں، پھر میں کسی بچے کے رونے کی آواز سنتا ہوں تو نماز کو مختصر کردیتا ہوں، کیونکہ جھے اس کی ماں کی مشقت پہند نہیں۔

( ٤٧١٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي الْحُويُرِثِ الزُّرَقِيِّ ، عَنْ عَلِيٍّ بُنِ حسين ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِّى لأَسْمَعُ بُكَاءَ الصَّبِيِّ خَلْفِي فَأَخَفِّفُ ، شَفَقَةَ أَنْ ٱفْتِنَ أُمَّهُ. (عبدالرزاق ٣٧٢٣)

(۱۳۷۳) حضرت علی بن حسین فرماتے ہیں کہ نبی پاک مَلِفَظَةَ إِنے ارشاد فرمایا کہ میں بعض اوقات نماز میں اپنے پیچھے ہے کسی بچ کے رونے کی آواز سنتا ہوں تو نماز کو مختصر کردیتا ہوں ، کیونکہ جھے اس کی ماں کی پریشانی کا ڈرہوتا ہے۔

( ٤٧١٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي السَّوْدَاءِ النَّهُدِى ، عَنِ ابْنِ سَابِطٍ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَرَأَ فِي الرَّكُعَةِ الأُولَى بِسُورَةٍ نَحُوًّا مِنْ سِتِّينَ آيَةً ، فَسَمِعَ بُكَاءَ صَبِيٍّ ، قَالَ : فَقَرَأَ فِي النَّانِيَةِ بِثَلَاثِ آيَاتٍ. (ابوداؤد ٣٩ ـ عبدالرزاق ٣٤٣)

(۱۷۳) «نفرت ابن سابطِ فرماتے ہیں کہ نبی پاک مِنَطِقَطَةً نے ایک نماز کی پہلی رکعت میں ساٹھ آیات کی تلاوت فرمائی، پھر آپ نے ایک بچے کے رونے کی آواز نی تو دوسری رکعت میں صرف تین آیات کی تلاوت فرمائی۔

(۷۷۱۵) حضرت ابوسعید و النو سے روایت ہے کہ رسول الله مَرِّالْفَقِیَّ نے ارشاد فر مایا کہ بعض اوقات میں نماز میں ہوتا ہوں اور مجھے کسی بیچ کے رونے کی آواز سنائی دیتی ہے تو میں اس کی ماں کی مشقت کے خوف سے نماز کو مختصر کردیتا ہوں۔

### ( ٢٧٨ ) الرجل يفوته وتر مِن صَلاَةِ الإمام

## اگر کسی آ دمی کی امام کے ساتھ ایک رکعت چھوٹ جائے تو کیاوہ سجدہ سہوکرے گا؟

( ٤٧١٦) حَدَّثَنَا يَخْيَى بُنُ سَعِيدٍ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَنَادَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ؛ فِى الرَّجُلِ يُدُرِكُ مَعَ الإِمَامِ وِتُرَّا مِنْ صَلَاتِهِ ، قَالَ :يُصَلِّى مَا أَذُرَكَ ، وَلَا يَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ.

(۱۷ اع ۲۰) حضرت سعید بن میتب اس شخص کے بارے میں جس کی امام کے ساتھ ایک رکعت چھوٹ جائے فرماتے ہیں کہوہ جتنی نماز ملے اسے اداکر لے اور دو تحدے نہ کرے۔

( ٤٧١٧ ) حَلَّاثُنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، قَالَ :سُنِلَ يُونُسُ عَنِ الرَّجُلِ يُدْرِكُ مِنْ صَلَاةِ الْقَوْمِ رَكَعَةً ، أَوْ تَفُوتُهُ رَكُعَةٌ ؟ قَالَ : كَانَ الْحَسَنُ وَمُحَمَّدُ لَا يَرَيَانِ عَلَيْهِ سُجُودًا.

(۱۷۷) حضرت ابن علیہ کہتے ہیں کہ حضرت بونس ہے اس مخف کے بارے میں سوال کیا گیا جس کی جماعت ہے ایک رکعت حجھوٹ جائے یا اے ایک رکعت ملے، تو کیا وہ مجدہُ سہوکرے گا؟ انہوں نے فرمایا کہ حضرت حسن اور حضرت محمد ایسے مخف پر دو سجدوں کے وجوب کے قائل نہ تھے۔

( ٤٧١٨ ) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ ، وَابْنَ الزُّبَيْرِ وَأَبَا سَعِيدٍ ، وَابْنَ عُمَرَ ؛ كَانُوا إِذَا فَاتَهُمْ وِتُرٌّ مِنْ صَلَاةِ الإِمَام ، سَجَدُوا سَجْدَتَيْنِ.

(۱۸۷۸) حضرت عطاء فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عباس، حضرت ابن زبیر، حضرت ابوسعیداور حضرت ابن عمر فیکافیٹم کی اگر جماعت سے ایک رکعت چھوٹ جاتی تو دہ دو تجدے کیا کرتے تھے۔

( ٤٧١٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ، وَابْنِ عُمَرَ ، وَابْنِ الزَّبَيْرِ ؛ قَالُوا :إذَا فَاتَهُ بَعْضُ الصَّلَاةَ قَامَ فَقَضَى ، وَسَجَدَ سَجُدَتَيْنِ.

(۱۹۷۷) حضرت ابوسعید، حضرت ابن عمر اور حضرت ابن زبیر جه کفتیم فرماتے میں کداگر کسی آدمی کی جماعت ہے پچھنماز رہ جائے تو وہ اے بورا کرے اور دو بجدے کرے۔

( ٤٧٢) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةً ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ ، قَالَ :إذَا أَدْرَكَ الرَّجُلُ سَجْدَةً مِنْ صَلاَقِ الإِمَام سَجَدَ إلَيْهَا أُخْرَى ، ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ بَعْدَ مَا يَفُوُغُ مِنْ صَلاَتِهِ ، وَإِذَا أَدْرَكَ سَجْدَتَيْنِ ، سَجَدَ بَعْدَ مَا يَقُونُغُ مِنْ صَلاَتِهِ. (۲۷۲۰) حضرت ابوقلا بہ فرماتے ہیں کہا گر کمی شخص کوامام کے ساتھ ایک بحدہ ملے تو دہ اس کے ساتھ ایک ادر بجدہ کرے۔ پھرامام کے نماز سے فارغ ہونے کے بعد دو بجدے کرے۔اگر وہ امام کے ساتھ دو بجدوں کو پالے تو نماز سے فارغ ہونے کے بعد دو سحدے کرے۔

- ( ٤٧٢١ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعِ ، عَنِ ابْنَ عُمَرَ ؛ مِثْلَهُ.
  - (۲۷۳) حضرت ابن عمر والثور سي بھي يونمي منقول ہے۔
- ( ٤٧٢٢ ) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ ، عَنْ لَيْتٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، وَطَاوُوس ، وَمُجَاهِدٍ ؛ قَالُوا :إذَا فَاتَكَ وِتُرْ مِنْ صَلَاةِ الإِمَام ، فَاقْضِ مَا فَاتَكَ ، وَاسْجُدُ سَجْدَتَيُنِ وَأَنْتَ جَالِسٌ.
- (۳۷۲۲) حفرت عطاء،حفرت طاوس اورحضرت مجاہد فر ماتے ہیں کہ اگر جماعت سے تمہاری ایک رکعت فوت ہوجائے تو اس کی قضاء کر واور بیٹھ کر دو مجدے کرو۔
- ( ٤٧٢٣ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :يَسْجُدُ مَعَهُمْ ، وَلَا يَسْجُدُ إِلَيْهَا أُخْرَى.

(۷۷۲۳) حفرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ لوگوں کے ساتھ بجدہ کرے گا اور اس کے ساتھ کوئی دوسر اسجدہ نہیں کرے گا۔

( ٢٧٩ ) الرجل تفوته الركعة مع الإمام

ا گرکسی آ دمی کی امام کے ساتھ سے کوئی رکعت فوت ہوجائے اوروہ اسے یادنہ

#### رہے، بعد میں یادآئے تو کیا کرے؟

- ( ٤٧٢٤ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةً ، عَنْ أَنَسٍ ؛ أَنَّهُ فَاتَنَهُ رَكُعَةً فَقَامَ فَتَطَوَّعَ ، ثُمَّ ذَكَرَ فَصَلَّى الرَّكُعَةَ الَّتِي فَاتَنَهُ ، وَسَجَدَ سَجُدَتَيْنِ.
- (۷۲۲۷) حفرت قادہ کہتے ہیں کہ حضرت انس جھٹو کی امام کے ساتھ سے ایک رکعت جھوٹ گئی، انہوں نے کھڑے ہو کرنفل پڑھے، پھرانہیں وہ رکعت یادآ گئی تو انہوں نے اسے ادا کیا اور دو تجدے کئے۔
- ( ٤٧٢٥ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، قَالَ : يَفُطعُ وَيُصَلِّى الرَّكُعَةَ ، قَالَ : وَأَظُنَّهُ ، قَالَ :
- (۷۷۲۵) حضرت تھم فرمائتے ہیں کہ اگر کسی آ دمی کی امام کے ساتھ کوئی رکعت رو گئی اور وہ اسے بھول کرنفلوں میں مشغول ہو گیا ، جب اسے یاد آئے تو نفلوں کوتو ڑکراس رکعت کواد اگر ہے۔راوی کہتے ہیں کہ میرے خیال میں بیھی فرمایا کہ وہ دو بحدے کرے۔

( ٤٧٢٦ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي رَجُلٍ فَاتَّنَّهُ مَعَ الإِمَامِ رَكُعَةٌ ، فَلَمَّا سَلَّمَ الإِمَام ظُنَّ أَنَّهُ قَدْ أَدْرَكَ مَعَهُ أَوَّلَ الصَّلَاة فَقَامَ يَتَطَوَّعُ ، فَقَالَ الْحَسَنُ : إِذًا أَدَخَلَ تَطَوُّعًا فِي فَرِيضَةٍ فَسَدَتُ عَلَيْهِ صَلَاتَهُ.

(٢٢٢) حفرت حن سے اس مخص كے بارے ميں سوال كيا كيا جس كى امام كے ساتھ سے ايك ركعت فوت ہوجائے ، جب امام سلام پھیرے تووہ پی خیال کرے کہوہ شروع ہے امام کے ساتھ شریک ہواتھا، لہذاوہ سلام پھیر کرنفل پڑھنے لگے۔حضرت حسن نے فرمایا کہ جب اس نے ففل نماز کوفرض میں داخل کیا تو اس کی نماز ٹوٹ گئ۔

# ( ٢٨٠ ) الصلاة في الطَّاق ذ بح خانے میں نماز پڑھنے کا حکم ٥

( ٤٧٢٧) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا إسْمَاعِيلُ بْنُ إبْرَاهِيمَ بْنِ الْمُهَاجِرِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَلِي ؛ أَنَهُ كُوِهَ الصَّلَاة فِي

( ۷۷۲۷) حضرت علی دی شونے ذرئے خانے میں نماز پڑھنے کو مکروہ قرار دیا ہے۔

( ٤٧٢٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مُوسَى بْنِ قَيْسٍ ، قَالَ :رَأَيْتُ إِبْرَاهِيمَ يَتَنَكَّبُ الطَّاقَ.

( ٢٢٨) حضرت موى بن قيس فرمات بي كهيل في حضرت ابرا بيم ويكها كدكوذ رح خان سے في كر چلاكرتے تھے۔

( ٤٧٢٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِياد ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ ، عَنْ كَعْبٍ ؛ أَنَّهُ كرة المذبح فِي الْمُسْجِدِ.

(۲۷ میر) حضرت کعب نے اس بات کو مکروہ خیال فرمایا کہ مجدوں میں ذکح خانے بنائے جا کیں۔

( ٤٧٣. ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ:حدَّثَنَا حَسَنُ بُنُ صَالِحٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بُنِ سَعِيدِ بُنِ أَبْجَرَ، عَنْ نَعَيْمِ بُنِ أَبِي هِنَدٍ، عَنْ سَالِم بْنِ أَبِي الْجَعْدِ ، قَالَ : لاَ تَتَّجِذُوا المذابح فِي الْمَسَاجِدِ.

( ٣٤٣٠ ) حضرت سالم بن الى جعد فرمات بين كد مجدون مين ذرى خانے مت بناؤ۔

( ٤٧٣١ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أُخْبَرَنَا مُغِيرَةٌ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ الصَّلَاة فِي الطَّاقِ.

(ا٣٧٣) حضرت ابرائيم نے ذراع خانے ميں نماز پر صنے كو كرو وقر ارديا ہے۔

( ٤٧٣٢ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ : أُخْبَرَنَا يَحْيَى بُنُ بَدُرٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، أَنَّهُ كَانَ يَكُرَهُ الصَّلَاةَ فِي الطَّاقِ.

(۷۷۳۲) حفزت حسن نے ذیج خانے میں نماز پڑھنے کو مکروہ قرار دیا ہے۔

🕡 اس موضوع کی تحقیق کے لئے امام سیوطی کارسالہ ' اعلام الأ ریب بحدوث بدعة الحاریب' ملاحظه فرمایے۔

( ٤٧٣٢) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا عُبيدَةُ ، عَنْ عُبيد بْنِ أَبِي الْجَفْدِ ، قَالَ : كَانَ أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُونَ : إِنْ مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ أَنْ تُتَخَذَ المذابح فِي الْمَسَاجِدِ ، يَفْنِي الطَّاقَاتِ.

(۳۷۳۳) حضرت عبید بن الی جعد کہتے ہیں کہ صحابہ کرام حیاتی فرمایا کرتے تھے کہ قیامت کی نشانیوں میں ہے ہے کہ ذرج خانے مجدوں میں بنالئے جائیں گے۔

( ٤٧٣٤ ) حَكَّنَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا أَبُو إِسْرَائِيلَ ، عَنْ مُوسَى الْجُهَنِيِّ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ : لَا تَزَالُ هَذِهِ الْأُمَّةُ ، أَوَ قَالَ : أُمَّتِى بِخَيْرٍ مَا لَمْ يَتَّخِذُوا فِي مَسَاجِدِهِمْ مَذَابِحَ كَمَذَابِحِ النَّصَارَى. (٣٢٣) حضرت موى جبنى سے روایت ہے کہ رسول الله رَفِيْ اللهِ عَالَى الله وَلَمَا يَا که ميرى امت اس وقت تک بھائى پررہے گ

جب تك ا بِي مُحِدوں مِيں عيسا ئيوں كى عبادت گا ہوں جيسے ذك خانے نہيں بناتى۔ ( ٤٧٣٥ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ مُطَرِّفٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : قَالَ عَبْدُ اللهِ : اتَّقُوا هَذِهِ الْمَحَارِيبَ ،

وَ کَانَ إِبْرَاهِیمُ لَا یَقُومُ فِیهَا. (۳۷۳۵) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ڈاٹٹونے نے فرمایا تھا کہان ذیج خانوں سے بچو۔حضرت ابراہیم ذیج خانوں

ش كُرُ بنه وتے تھے۔ ( ٤٧٣٦) حَدَّثَنَا ابْنُ إِذْرِيسَ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ قَيْسٍ ، عَنْ أَبِى ذَرٌ ، قَالَ : إِنَّ مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ أَنْ تُتَخَذَ الْمَذَابِحُ فِى الْمَسَاجِدِ.

(٣٧٣١) حضرتُ ابوذر والله فرمات مي كدقيامت كي نشانيول ميس سے ب كدذ كاخانے مجدول ميں بنالئے جائيں گئے۔

( ٤٧٣٧ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْحَمِيدِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ ، قَالَ : رَأَيْتُ أَبَا خَالِدٍ الْوَالِبِيَّ لَآ يَقُومُ فِي الطَّاقِ ، وَيَقُومُ قِبَلَ الطَّاقِ.

(۳۷۳۷) حضرت اساعیل بن عبدالملک فرماتے ہیں کہ حضرت ابو خالد والبی ذبح خانے میں کھڑے نہ ہوتے تھے، بلکہ اس سے پہلے کھڑے ہوتے تھے۔

( ٤٧٢٨ ) حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُبَيْدَةَ ، قَالَ : رَأَيْتُ مَسْجِدَ أَبِي ذَرٍّ فَلَمْ أَرَ فِيهِ طَاقًا.

(٣٤٣٨) حفرت موى بن عبيده كهتم بي كه ميس في حضرت ابوذ ركي مجدد يمحى كيكن اس ميس ذريح خاندنه تها۔

## ( ٢٨١ ) من رخص الصَّلاة فِي الطَّاق

جن حضرات نے ذبح خانوں میں نماز پڑھنے کی اجازت دی ہے

( ٤٧٣٩ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا اِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي خَازِمٍ، قَالَ: كَانَ يُصَلَّى بِنَا فِي الطَّاقِ.

( ٤٧٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا مُوسَى بْنُ نَافِعٍ ، قَالَ : رَأَيْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ يُصَلِّى فِي الطَّاقِ. ( ٢٤٨ ) حفرت موى بن نافع فرماتے بين كه ميں نے حفرت سعيد بن جبيركوذ نح خانے ميں نماز پڑھتے و يكھا ہے۔

( ٤٧٤١) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا نِفَاعَةُ بْنُ مُسْلِمٍ ، قَالَ :رَأَيْتُ سُوَيْد بْنَ غَفَلَةَ يُصَلِّى فِي الطَّاقِ.

(۴۷ ۲۷) حضرت نفاعہ بن مسلم کہتے ہیں کہ میں نے حضرت موید بن غفلہ کوذیج خانے میں نماز پڑھتے دیکھا ہے۔

( ٤٧٤٢ ) حَدَّثَنَا إِسُحَاقٌ بْنُ مَنْصُورٍ ، قَالَ :حدَّثَنَا هُرَيْمٌ ، عَنْ أُمَّ عَمُرٍو الْمُرَادِيَّةِ ، قَالَتُ :رَأَيْت الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ يُصَلِّى فِي الطَّاقِ.

(۳۷ ۲۲) حضرت إم عمر ومراديه كهتي ميں كەميى نے حضرت براء بن عازب بناٹنو كوذ كے خانے ميں نماز پڑھتے ويكھا ہے۔

( ٤٧٤٢) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنُ وِقَاءَ بْنِ إِيَاسٍ ، قَالَ : رَأَيْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ يُصَلِّى فِي الطَّاقِ. ( ٣٤٣ ) حضرت وقاء بن اياس كهتم بين كهين في حضرت معيد بن جير كوذ ن خاف مين نماز برهت ويما إلى السّام

ر ٤٧٤٤) حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ ، عَنْ قطن ، قَالَ :رَأَيْتُ أَبَا رَجَاءٍ يُصَلِّى فِي الْمِحْرَابِ.

( ۲۷ ۲۷ ) حضرت قطن کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابور جاء کوذ کج خانے میں نماز پڑھتے ویکھاہے۔

#### ( ٢٨٢ ) الرجل يمسح جَبْهُتَّهُ فِي الصَّلاَةَ

#### جن حضرات کے نز دیک نماز میں پیشانی پر ہاتھ پھیرنامنع ہے

( ٤٧٤٥ ) حَلَّاثَنَا عَلِيُّ بُنُ هَاشِمٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِى لَيْلَى ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ مِفْسَمٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ :إذَا كُنْتَ فِى الصَّلَاة ، فَلَا تَمْسَحُ جَبُهُمَّكَ ، وَلَا تَنْفُخُ ، وَلَا تُحَرِّكِ الْحَصْبَاءَ.

(۴۵ م۲۷)حضرت ابن عباس پئونونز ماتے ہیں کہ جب تم نماز پڑھ رہے ہوتو اپنی بیشانی پر ہاتھ نہ پھیرو، پھونک نہ مارواور کنگریوں کونہ ہلاؤ۔

( ٤٧٤٦) حَدَّثَنَا خَلَفُ بُنُ خَلِيفَةَ ، غُنْ حُصَيْنٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ : هُوَ مِنَ الْجَفَاءِ.

(٣٦ ٢٢) حفرت سعيد بن جبير فرمات بين كدايما كرنا بددين كى علامت ب-

( ٤٧٤٧) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ كَهْمَسِ بْنِ الْحَسَنِ ، عَنِ ابْنِ بْرَيْدَةً ، قَالَ : كَانَ يُقَالُ، أَرْبَعٌ مِنَ الْجَفَاءِ : أَنْ يَمْسَحَ

جَبْهَتَهُ قَبْلَ أَنْ يَنْصَرِفَ ، أَوْ يَبُولَ قَانِمًا ، أَوْ يَسْمَعَ الْمُنَادِى ، ثُمَّ لَا يُجِيبَهُ ، أَوْ يَنْفُخَ فِي سُجُودِه. (٣٤٨٤) حفرت ابن بريده كهتے بين كه كها جاتا تھا كہ چار چيزيں ہے دين كى علامت بيں: نماز پورى كرنے سے پہلے بيشانی پ

( ہے؟ ہے؟ ) حکفرت ابن بریدہ ہے ہیں لد کہا جاتا تھا کہ چار پیزیں ہے دین می علامت ہیں؛ کمار پوری کرنے سے ہاتھ پھیرنا، کھڑے ہوکر پییٹا ب کرنا،اذان کی آواز من کراس کا جواب نددینااور سجدے میں زمین پر پھونک مارنا۔ ( ٤٧٤٨ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ بُرُدٍ ، عَنْ مَكْحُولٍ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَمْسَحَ الرَّجُلُ جَبْهَتَهُ فِي الصَّلَاة ، ُ وَيَقُولُ :هُوَ مِنَ الْجَفَاءِ.

( ۴۷ ۴۸ ) حفرت مکول نماز میں بیشانی پر ہاتھ پھیرنے کو مکروہ قرار دیتے تھے اور فرماتے تھے کہ یہ ہے۔

( ٤٧٤٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَكُرَهُ أَنْ يَمْسَحَ جَبْهَتَهُ قَبْلَ أَنْ يَنْصَرِفَ.

(٣٩٣) حضرت حسن نماز كاسلام چيرنے سے پہلے بيشاني پر ہاتھ چيرنے كو كروہ قرار دیتے تھے۔

( ٤٧٥٠ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ حُرَيْثٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ؛ فِي الرَّجُلِ يَمْسَحُ جَبْهَتَهُ قَبْلَ أَنْ يَنْصَرِفَ ، قَالَ :هُوَ جَفَاء ، وَقَالَ الْحَكُمُ : لَا بَأْسَ بِهِ.

(۵۰ ۲۷) حضرت معمی نماز پوری کرنے سے پہلے بیشانی پر ہاتھ پھیرنے کو کروہ قرار دیتے ہیں اور حضرت تھم فرماتے ہیں کہ اس میں کوئی حرج نہیں۔

( ٤٧٥١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ أَبِي النَّجُودِ ، عَنِ الْمُسَيَّبِ بْنِ رَافِعِ ، قَالَ :قَالَ عَبْدُ اللهِ :أَرْبَعٌ مِنَ الْجَفَاءِ :أَنْ يُصَلِّى الرَّجُلُ إِلَى غَيْرٍ سُّنْرَةٍ ، وَأَنْ يَمْسَحَ جَبْهَتَهُ قَبْلَ أَنْ يَنْصَرِفَ ، أَوْ يَبُولَ فَائِمًا ، أَوْ يَسْمَعَ الْمُنَادِي ، ثُمَّ لَا يُجيبُهُ.

(۵۱س) حضرت عبدالله فرماتے ہیں کہ چار چیزیں بورٹی کی علامت ہیں: بغیرسترہ کے نماز پڑھنا، نماز یوری کرنے سے پہلے

بیشانی پر ہاتھ پھیرنا، کھڑے ہوکر بیشاب کرنا اوراذان کی آوازین کراس کا جواب نہ دینا۔

### ( ۲۸۴ ) من رخص أن يمسخ جبهته

جن حضرات نے دورانِ نماز پیشانی پر ہاتھ پھیرنے کی اجازت دی ہے

( ٤٧٥٢ ) حَدَّثَنَا حَفُصُ بْنُ غِيَاتٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : لاَ بَأْسَ بِهِ ، يَعْنِي يَمْسَح جَبْهَتَهُ قَبْلَ أَنْ يَنْصَرِفَ.

(۲۷۵۲) حفرت زہری فرماتے ہیں کہ نماز پوری کرنے سے پہلے پیشانی پر ہاتھ پھیرنے میں کوئی حرج نہیں۔

( ٤٧٥٢ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ أَبِي الْحَنْدِقِ ، عَنْ مَالِكِ بُنِ دِينَارٍ ، قَالَ :سَأَلْتُ سَالِمًا عَنِ الرَّجُلِ يَمْسَحُ جَبُهَتَهُ ؟ فَلَمْ

( ٧٤٥٣) حضرت مالك بن دينار كبتے بي كديس في حضرت سالم سے نماز پورى كرنے سے پہلے بيشانى ير ہاتھ كھيرنے ك بارے میں سوال کیا تو انہوں نے فر مایا کہ اس میں کوئی حرج نہیں۔

( ٤٧٥٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، قَالَ :لاَ بَأْسَ بِهِ.

( ۵۷ مر ۲۵ مرت حماد فرماتے ہیں کہ نماز پوری کرنے سے پہلے بیشانی پر ہاتھ پھیرنے میں کوئی حرج نہیں۔

( ٤٧٥٥ ) حَدَّثْنَا ابْنُ مَهْدِيٌّ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ حَمَّادٍ ؛ مِثْلَهُ.

(۵۵ کام) آیک اور سند سے یونہی منقول ہے۔

( ٤٧٥٦ ) حَلَّاتُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ يَزِيدَ بُنِ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ :رَأَيْتُه قَالَ بِثُوْبِهِ هَكَذَا ، فَمَسَحَ بِهِ جَبُهَتَهُ ، وَأَمَرٌ وَكِيعٌ يَدَهُ عَلَى جَبْهَتِهِ.

(۷۵۷م) حفرت بزید بن ابراہیم فرماتے ہیں میں نے حضرت ابن سیرین کونماز میں کپڑے سے اپنی پیشانی صاف<u>ہ کہتے ویک</u>ھا ہےاور حضرت دکیج نے اپنے ہاتھ کواپی پیشانی پر پھیرا۔

( ٤٧٥٧) حَدَّثَنَا بِشُرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ عَلْقَمَةَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ؛ بِنَحْوِ حَدِيثِ وَكِيعٍ ، أَوْ مِثْلِهِ. ( ٣٤٥٤) ايك اور سندے يوني منقول ہے۔

( ٢٨٤ ) في الرجل ينام خلف الإِمَام يَسْبِقُهُ الإِمَام

ایک آدمی امام کے پیچھے سوجائے اوراس کی پکھنمازرہ جائے تووہ کیا کرے؟

( ٤٧٥٨) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا يُونُسُ ، عَنِ الْحَسَنِ (ح) وَمُفِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ؛ فِي الرَّجُلِ يَنَامُ خَلْفَ الإِمَامِ حَتَّى يَرْكُعَ الإِمَامُ وَيَسْجُدَ ، ثُمَّ يَنْتَبِهَ النَّائِمُ ، قَالَا :يَتَبُعُ الإِمَامَ فَيصلي مَا سَبَقَهُ بِهِ.

(۵۸) حفرت حسن اور حضرت ابراہیم اس مخف کے بارے میں جوامام کے پیچھے سو جائے اور امام رکوع اور بحدہ کرلے پھریہ بیدار ہوفر ماتے ہیں کہ وہ امام کے پیچھے جائے اور چھوٹی ہوئی نماز کوادا کرے۔

#### ( ٢٨٥ ) في الرجل يُنسَى الصَّلَوَاتِ جَمِيعًا

(۲۸۵)اگرکوئی شخص ساری نمازیں پڑھنا بھول جائے تو کیا کرے؟

( ٤٧٥٩) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنُ مُغِيرَةً ، عَنُ إِبْرَاهِيمَ ؛ فِي الرَّجُلِ يَنْسَى الصَّلَوَاتِ ، قَالَ : يَبُدَأُ بِالأُولَى فَالأُولَى. ( ٤٧٥٩) حفرت ابرائيم الشخص كے بارے مِن جو سارى نمازيں پڑھنا بھول جائے فرماتے ہیں كدوہ پُبِلَى نمازيں پُبِخادا كرے۔ ( ٤٧٦٠) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ أَشْعَتَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : إِذَا نَسِىَ الصَّلَوَاتِ فَلْيَبْدَأُ بِالأَولِ فَالأَولِ ، فَإِنْ خَافَ

الْفُوْتَ يَنْدَأُ بِالَّتِي يَخَافُ فَوْنَهَا. (۱۰ %) حضرت حَسن فرمات بین کداگرکوئی شخص نمازیں پڑھنی بھول جائے تو جونماز پہلے ہےاسے پہلے اداکرے۔البتداگر کسی نماز کے قضاء ہونے کا اندیشہ ہوتواہے پہلے اداکر لے۔ (٤٧٦١) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِى رَاشِدٍ ، قَالَ :نِمْتُ عَنِ الظُّهْرِ ، وَالْمَعْرِبِ ، وَالْمَغْرِبِ ، وَالْمَغْرِبِ وَالْمَغْرِبِ وَالْمَغْرِبِ وَالْمِشَاء. وَالْمِشَاء.

(۱۲ یه) حضرت ابوراشد کہتے ہیں کہ میں ظہر ،عصر ،مغرب اورعشاء کی نماز وں میں سویار ہا، بھر میں حضرت عبید بن عمیر کی خدمت میں حاضر ہوااوران سے اس بات کا ذکر کیا تو انہوں نے فر مایا کہ پہلے ظہر پڑھو، بھرعصر ، بھرمغرب ، پھرعشاء۔

( ٤٧٦٢ ) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنُ مَعْمَرٍ ، عَنْ عَبْدِ الْكَوِيمِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ؛ فِى رَجُلٍ نَسِىَ صَلَاةً فَذَكَرَهَا عِنْدَ غُرُوبِ الشَّمْسِ ، وَلَمْ يَكُنْ صَلَّى تِلْكَ الصَّلَاة ، قَالَ : إِنْ خَشِى أَنْ يُصَلِّى هَذِهِ الَّتِى كَانَ نَسِى فَيَذُهَبَ وَقُتُ تِلْكَ ، فَلْيَبْدَأُ بِالَّتِى يَخَافُ فَوْتَهَا.

(۱۲ ک۲) حفزت سعید بن میتب اس شخف کے بارے میں جو کوئی نماز بھی پڑھنا بھول گیا اورائے غروب بٹس کے وقت نمازیاد آئی اوراس نے اس وقت کی نماز بھی نہ پڑھی تھی ،فر ماتے ہیں کہ اگراہے اندیشہ ہو کہ اگروہ بھولی ہوئی نماز میں مصروف ہوگیا تو بیہ وقت والی نماز نکل جائے گی تو پہلے اس کوادا کرلے۔

( ٤٧٦٢ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُبَارَكٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْحٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : يَفُضِى الأولَ فَالأُولَ.

(۲۲ ۲۳) حفرت عطاء فرماتے ہیں کہ جونماز پہلے ہے اے پہلے تضاء کرے گا۔

( ٤٧٦٤) حَدَّثَنَا كَثِيرُ بُنُ هِشَامٍ ، عَنُ جَعْفَرٍ بُنِ بُرُقَانَ ، عَنُ حَمَّادِ بُنِ فَرُوَةَ ، قَالَ : أَهْرَقُتُ الْمَاءُ فَنَسِيتُ أَنْ أَتُوطَّأَ ، فَصَلَّيْتُ الظَّهُرَ وَالْمَغْرِبَ ، فَذَكَرْت أَنِّى صَلَّيْتُهَا عَلَى غَيْرِ طُهْرٍ ، فَلَمَّا أَصْبَحْتُ سَأَلْتُ عَطَاءً وَمُجَاهِدًا ، فَالَ جَعْفَرُ : وَأَخْسِبُهُ ، قَالَ : وَسَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ ، فَكُلُّهُمْ قَالَ لَهُ : تَوَضَّأَ وَأَعِدُ صَلَاتَكَ الآنَ، تَبْدُأُ بِالْأُولِ فَالْأُولِ.

(۱۳ ۲۳) حضرت جماد بن فروہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے استنجا کیا اور میں وضو کرنا بھول گیا۔ پھر میں نے ظہر،عصر اور مغرب کی نماز اداکی۔ پھر مجھے یا د آیا کہ بینمازیں تو ہیں نے بغیر وضو کے پڑھی ہیں۔ میں نے اس بارے میں حضرت عطاء، حضرت مجابد اور حضرت سعید بن جبیر سے سوال کیا تو سب نے فرمایا کہ وضو کروا در ان سب نمازوں کو دوبارہ پڑھوا ور جونماز پہلے حضرت مجابد اور کو۔ سعید بن جبیر سے سوال کیا تو سب نے فرمایا کہ وضو کروا در ان سب نمازوں کو دوبارہ پڑھوا ور جونماز پہلے سے اے سے پہلے اداکرو۔

( ٤٧٦٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ مَوْلًى لَأَبِى بَكُرَةَ ، قَالَ : ذَخَلَ أَبُو بَكُرَةَ بُسُتَانًا ، فَطَافَ فِيهِ وَنَظَرَ إِلَيْهِ وَنَسِىَ صَلَاةً الْعَصْرِ حَتَّى مَالَتِ الشَّمْسُ ، فَلَمَّا ذَكَرَهَا تَوَضَّأَ وَجَلَسَ ، فَلَمَّا وَجَبَتْ قَامَ فَصَلَّى الْعَصْرَ ، ثُمَّ صَلَّى الْمَغْرِبَ.

(۷۵ ع) حضرت ابو بکرہ کے ایک مولی فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکرہ ایک باغ میں داخل ہوئے ،اس میں چکر لگایا اوراے دیکھنے لگے۔اس مصرونیت میں وہ عصر کی نماز بھول گئے ، یہاں تک کہ جب سورج غروب ہونے لگا تو انہیں نمازیا دآئی ،انہوں نے وضو کیا اور بیٹھ مجئے۔ جب سورج غروب ہو گیا توانہوں نے پہلے عصر کی نماز پڑھی پھرمغرب کی۔

( ٤٧٦٦) حَدَّثَنَا ابْنُ إِذْرِيسَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ وَاصِلِ مَوْلَى أَبِي عُيَنْذَ ، عَنْ رَجُلٍ يُقَالُ لَهُ : سَعْدٌ ، قَالَ : صَلَيْت فِي وَمَضَانَ مَعَ النَّاسِ ، ثُمَّ أَتَيْتُ بَيْتًا لأَهْلِى فَدَّحَلْت فِيهِ فَنِمْت لَيْلَتِى وَيَوْمِى وَلَيْلَتِى حَتَّى الْغَدِ ، فَآتَيْت الْمُولِى فَدَّمَت لَيْلَتِى وَيَوْمِى وَلَيْلَتِى حَتَّى الْغَدِ ، فَآتَيْت الْبُنَ عُمَرَ فَآخُبُرُتُهُ ؟ قَالَ : فَصَنَعْتَ مَاذَا ؟ قَالَ : صَلَيْت الظُّهْرَ ، قَالَ : أَحْسَنْت ، قَالَ : ثَمَّ مَاذَا ؟ قَالَ : صَلَيْت الْمُفْرِبَ ، قَالَ أَحْسَنْت ، قَالَ ، ثُمَّ مَاذَا ؟ قَالَ : صَلَيْت الْمُفْرِبَ ، قَالَ أَحْسَنْت ، قَالَ ، ثُمَّ مَاذَا ؟ قَالَ : صَلَيْت الْمُفْرِبَ ، قَالَ : مَا كُنْت تَصْنَعُ بِالْوِتُو ؟ قَالَ : ثُمَّ مَاذَا ؟ قَالَ : أَوْتَوْت ، قَالَ : مَا كُنْت تَصْنَعُ بِالْوِتُو ؟ قَالَ : ثُمَّ مَاذَا ؟ قَالَ : أَوْتَوْت ، قَالَ : مَا كُنْت تَصْنَعُ بِالْوِتُو ؟ قَالَ : ثُمَّ مَاذَا ؟ قَالَ : أَوْتُوْت ، قَالَ : مَا كُنْت تَصْنَعُ بِالْوِتُو ؟ قَالَ : ثُمَّ مَاذَا ؟ قَالَ : أَوْتُوْت ، قَالَ : مَا كُنْت تَصْنَعُ بِالْوِتُو ؟ قَالَ : ثُمَّ مَاذَا ؟ قَالَ : أَوْتُوْت ، قَالَ : مَا كُنْت تَصْنَعُ بِالْوِتُو ؟ قَالَ : ثُمَّ مَاذَا ؟ قَالَ : أَوْتُوْت ، قَالَ : مَا كُنْت تَصْنَعُ بِالْوِتُو ؟ قَالَ : ثُمَّ مَاذَا ؟ قَالَ : أَوْتُوْت ، قَالَ : مَا كُنْت تَصْنَعُ بِالْوِتُو ؟ قَالَ : ثُمَّ مَاذَا ؟ قَالَ : مَا كُنْت تَصْنَعُ بِالْوِتُو ؟ قَالَ : مَا كُنْت تَصْنَعُ بِالْوِتُو ؟ قَالَ : أَوْتُون يَسَلَّت الصَّهُ عَالَ الْتُنْتُ مَانَا ؟ قَالَ : مَا كُنْت تَصْنَعُ بِالْوِتُو قَالَ : مَا كُنْت تَصْنَعُ بِالْوِتُو قَالَ : مَا كُنْت تَصْنَعُ بِالْوِتُو قَالَ : مُا كُنْت تَصْنَعُ بَالْ وَلَا عَالَ الْتَعْلَ عَلَى الْتُلْتِ الْتَعْلَ عَالَ الْتَعْلَ عَلَى الْتُولِ عَلْمُ الْتُلْتُ الْتُعْلَ عَلْ عَلْلَ الْتُوتُ الْتُولُ عَلَى الْتُنْتُ لَعُولُ الْتُولُ عَلَى الْتُولُ عَلَى الْتُولُ عَلَى الْتُولُ عَلَى الْتُعْلَ عَلَى الْتُولُ عَلَى الْتُولُ عَلْمُ الْتُولُ عَلْلَ الْتُولُولُ الْتُولُ عَلْمُ الْتُولُ عَلْمُ الْتُولُ عَلْلَ الْتُولُ الْتُولُ عَلْتُ الْتُولُولُ الْتُولُ الْتُنْتُولُ الْتُولُ الْتُولُ الْتُولُولُ الْتُولُولُولُ ال

(۲۲ ۲۲) سعد نامی ایک آدمی بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ ماہ رمضان میں میں نے لوگوں کے ساتھ نماز پڑھی۔ پھر میں اپنے گھر والوں کے پاس آگیا۔ اور رات کوسویا، پھرا گلے دن بھی سویار ہا اور پھرا گلی رات بھی سویار ہا۔ پھر میں حضرت ابن عمر بڑا ٹوئے کیا بیا آبیا اور ان سے ساری بات عرض کی اور مسکلہ دریا فت کیا تو انہوں نے فر مایا کہ پھرتم نے کیا کیا؟ میں نے کہا کہ میں نے ظہر کی نماز پڑھی۔ انہوں نے کہا کہ اچھا کیا، پھر کیا کیا؟ میں نے کہا کہ میں نے عصر کی نماز پڑھی۔ انہوں نے کہا کہ اچھا کیا، پھر کیا کیا؟ میں نے کہا میں نے کہا تم نے اچھا کیا، پھر کیا گیا؟ میں نے کہا میں نے عشاء کی نماز پڑھی۔ انہوں نے کہا تھ کے انہوں نے کہا گھر میں نے وتر پڑھے۔ انہوں نے کہا کہ تہمیں وتر نہیں پڑھنے چاہئے تھے۔ پھرتم نے کیا گیا؟ میں نے کہا پھر میں نے کہا پھر میں نے وتر پڑھے۔ انہوں نے کہا کہ تہمیں وتر نہیں پڑھنے چاہئے تھے۔ پھرتم نے کیا گیا؟ میں نے کہا پھر میں نے کہا پھر میں نے کہا کہ تم نے اچھا کیا۔

( ۲۸۶ ) مَا قَالُوا إِذَا نَامَدَ عَنْ صَلاَةِ الْعِشَاءِ فَيَسْتَيْقِظُ عِنْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ ايک آ دمی عشاء کی نماز پڑھنے سے پہلے سوجائے اور پھرطلوع فجر کے بعداس کی آ نکھ کھلے تو وہ پہلے کون سی نماز پڑھے

( ٤٧٦٧ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ :أُخْبَرَنَا يُونُسُ ، وَمَنْصُورٌ ، عَنِ الْحَسَنِ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ :مَنْ نَامَ عَنْ صَلَاةِ الْعِشَاءِ فَاسْتَيْقَظَ عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ ، قَالَ :يُصَلِّى الْفَجْرَ ، ثُمَّ يُصَلِّى الْعِشَاءَ.

(۷۷ ۲۷) حضرت حسن فر مایا کرتے بیتھے کہ اگر کوئی آ دمی عشاء کی نماز سے پہلے سو کمیا اور پھر سورج طلوع ہونے کے بعداس کی آ نکھ کھلے تو وہ پہلے فجر کی نماز پڑھے اور پھرعشاء کی ۔

( ٤٧٦٨) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مُفِيرَةُ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : يَبْدُأُ بِالْعِشَاءِ الَّتِي نَامَ عَنْهَا.

(۷۸ ۲۸) حضرت ابراہیم فر مایا کرتے تھے کہ وہ پہلے عشاء کی نماز پڑھے، جسے پڑھے بغیروہ سوگیا تھا۔

( ٤٧٦٩ ) حَدَّثَنَا رَوْحُ بُنُ عُبَادَةً ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ فِي الرَّجُلِ يَنْسَى الْعَنَمَةَ ، أَوْ يَرْقُدُ عَنْهَا حَتَّى

يَكُونَ الصُّبْحُ ، فَقِيلَ لَهُ : فَإِنْ بَدَأَ بِالْعَتَمَةِ فَاتَتُهُ الصُّبْحُ ؟ قَالَ : فَلْيَبْدَأُ بِالْعَتَمَةِ وَإِنْ فَاتَتُهُ الصُّبْحُ .

(۱۹ ۲۵) حضرت عطاءاں شخص کے بارے میں جوعشاء کی نماز پڑھنا بھول گیا یاوہ صبح تک سویار ہا فرماتے ہیں کہوہ پہلے عشاء کی نمازیز ھے گا کسی نے یوچھا کداگرعشاء کی نمازپڑھنے کی صورت میں صبح کی نماز قضا ہور ہی ہوتو پھر کیا کرے؟ انہوں نے فرمایا کہ پربھی عشاء کی نماز پڑھے،خواہ اس کی فجر کی نماز قضاء ہوجائے۔

# ( ٢٨٧ ) الرجل ينسى الصَّلاَّة ، أَوْ يَنَامُ عَنْهَا

ا کر کوئی آ دمی نماز پڑھنا بھول جائے یا نماز پڑھے بغیر سوجائے تو اس کے لئے کیا حکم ہے؟ ( ٤٧٧. ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ أَيُّوبَ أَبِي الْعَلَاءِ ، قَالَ :حَدَّثَنَا فَتَادَةُ ، عَنْ أَنَسِ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ نَسِيَ صَلَاةً ، أَوْ نَامَ عَنْهَا فَكَفَّارَتُهُ أَنْ يُصَلِّيهَا إِذَا ذَكَرَهَا. (بخاري ٥٩٧ـ مسلم ٣١٣)

( ٤ ٧ ٢ ) حضرت انس و النود فر مات بي كدني ياك مَوْفَقَعَة في ارشاد فر مايا كدا كركو كي تخض نماز يره صنا بعول جائ يانماز يرص بغيرسوجائے تواس كاكفاره يہ كہ جباسے يادآ كاس وقت پڑھ لے۔

( ٤٧٧١) حَدَّثَنَا غُنُدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ جَامِعِ بْنِ شَدَّادٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَن بْنَ أَبِي عَلْقَمَةَ ، قَالَ : سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ مَسْعُودٍ ، قَالَ : أَقْبَلْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْحُدَيْبِيَةِ ، فَذَكَّرُوا أَنَّهُمْ نَزَلُوا دَهَاسًا مِنَ الْأَرْضِ ، يَعْنِي بِالدَّهَاسِ :الرَّمْلَ ، قَالَ :فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :مَنْ

يَكُلُوُنَا ؟ فَقَالَ بِلاَّلْ : أَنَا ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :إذًا نَنَامُ ، قَالَ : فَنَامُوا حَتَّى طَلَعَتُ عَلَيْهِمُ الشُّمْسُ ، قَالَ : فَاسْتَيْقَظَ نَاسٌ فِيهِمْ فُلانٌ وَفُلانٌ وَفِيهِمْ عُمَرٌ ، فَقُلْنَا : اهْضِبُوا ، يَعْنِي تَكَلَّمُوا ، قَالَ :

فَاسْتَيْقَظَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ :افْعَلُوا كَمَا كُنتُمْ تَفْعَلُونَ ، قَالَ :فَفَعَلْنَا ، قَالَ :كَذَلِكَ لِمَنْ نَامَ ، أَوْ نَسِيَ. (ابوداؤد ٣٨٨ ـ احمد ١/ ٣٨٢)

(١٧٤١) حضرت عبدالله بن مسعود والتي فرمات بيل كه جب مم رسول الله مَرْ النَّهُ عَلَيْ الله عنديب والبس آر ب تقاتو مم في

ا کیسر بینلی زمین پر برداؤ ڈالا۔ نبی پاک مِنْفِضَةَ فَمْ ایا کہ ہمیں کون جگائے گا؟ حضرت بلال جاپنونے نے عرض کیا کہ میں جگاؤں گا۔

حضور مَنْ الْفَصَحُ نِهِ فِي مَا يَا تَوْ پَكُر بِهِم موجاتے ہیں۔ چنانچے سب لوگ مو گئے اور سوئے رہے یہاں تک کے سورج طلوع ہو گیا۔ پھر پچھاوگ ا منے جن میں فلال اور حضرت عمر وہ اللہ بھی تھے۔ہم نے کہا کہ چلوبات کرو۔ پھرنی یاک مَثِرَ اللَّهُ بھی بیدار ہوئے اور فرمایا کہ

جس طرح تم كرر ب تصرك ترو جناني بم في اليابي كيا اور رسول الله مَانِينَ فَيْ فِي مَا كَد جو مُحْص نماز كووت سوجائ یا بھول جائے اس کے لئے یہی حکم ہے۔

( ٤٧٧٢ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ ، عَنُ ابى إسْمَاعِيلَ ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : عَرَّسْنَا مَعَ النَّبِيِّ

معنف ابن الى شيبه مترجم (جلدا) كو المحلاة على المعالدة ال صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ لَيْلَةٍ ، فَلَمْ نَسْتَيْقِظُ حَتَّى آذَتُنَا الشَّمْسُ ، فَقَالَ لَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ لِيَأْخُذُ كُلُّ رَجُلٍ مِنْكُمْ بِرَأْسِ رَاحِلَتِهِ ، ثُمَّ لَيْتَنَجَّ عَنْ هَذَا الْمَنْزِلِ ، ثُمَّ دَعَا بِمَاءٍ فَتَوَضَّأَ فَسَجَدَ سَجُدَتَيْنِ ، ثُمَّ أُقِيمَتِ الصَّلَاة فَصَلَّى. (مسلم ٣١٠ احمد ٢/ ٢٢٩)

(٧٤٢) حفرت ابو ہریرہ وہ وہ کتا ہے ہیں کدایک رات کے آخری حصد میں ہم نے نبی یا ک مُؤْفِظَةَ کے ساتھ پر اؤڈ الا جمع ہم میں ے کوئی بیدار نہ ہوا یہاں تک کسورج طلوع ہوگیا۔ نبی پاک مِنْ الفَظِيَّةُ نے ہم سے فرمایا کہ برخض اپنی سواری کو پکڑ کراس جگہ سے نکل

جائے۔ پھرآپ نے پانی منگوا کروضوفر مایا اور دو بحدے کئے۔ پھرنماز کے لئے اقامت کہی گئی اور آپ نے نماز پڑھائی۔ ( ٤٧٧٣ ) حَدَّثَنَا الْفَضُلُ بْنُ دُكِيْنِ ، عَنْ عَبْدِ الْجَبَّارِ بن عَبَّاسِ ، عَنْ عَوْنِ بْنِ أَبِي جُحَيْفَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرِهِ الَّذِي نَامُوا فِيهِ حَتَّى طَلَعَتِ الشَّمْسُ ، ثُمَّ قَالَ : إِنَّكُمْ كُنْتُمْ أَمُواتًا فَرَدَّ اللَّهُ إِلَيْكُمْ أَرُوا حَكُمْ ، فَمَنْ نَامَ عَنْ صَلاَةٍ ، أَوْ نَسِيَ صَلاَةً فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا ، وَإِذَا اسْتَيْفَظ.

(ابو یعلی ۸۹۵ طبرانی ۲۲۸) (٤٤٧١) حضرت ابو حيفه كہتے ہيں كه نبي ياك مُؤْفِظَةَ في اس سفريس جس ميں سب سوئے رہ گئے اور سورج طلوع ہو گيا تھا ،فر مايا ''تم مردہ حالت میں تھے،التدتعالیٰ نے تمہارے اندر تہاری روحوں کو واپس لوٹایا۔ جونماز کے وقت سو جائے یا اسے نماز پڑھنا بھول

جائے توجب جا گے اور جب اسے یا وآئے اس وقت پڑھ لے۔ ( ٤٧٧٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَخُوصِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْحَارِثِ ، عَنْ عَلِقٌ ، قَالَ :إذَا نَامَ الرَّجُلُ عَنْ صَلَاةٍ ، أَوْ

نَسِي فَلْيُصَلِّ إِذَا اسْتَيْقَظَ ، أَوْ ذَكَر. ( ۷۷۷ ) حضرت علی تفاتی فر ماتے ہیں کہ جب آ دمی نماز پڑھنا بھول جائے یا سوجائے تو جب یا د آئے اور جب بیدار ہواس وقت

( ٤٧٧٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ أَنَّ عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنِ وَسَمُرَةَ بْنَ جُنْدُبِ اخْتَلَفَا فِي الَّذِي

يَنْسَى صَلَاتَهُ ، فَقَالَ عِمْرَانُ : يُصَلِّيهَا إِذَا ذَكُوهَا ، وَقَالَ سَمْرَةُ : يُصَلِّيهَا إِذَا ذَكَرَ وَفِي وَقَٰتِهَا مِنَ الْغَدِ. (224) حضرت حسن فرماتے ہیں کہ حضرت سمرہ بن جندب ڈاٹٹو اور حضرت عمران بن حصین ڈاٹٹو کا اس محض کے بارے میں

اختلاف ہوگیا جونماز پڑھنا بھول جائے۔حضرت عمران بن حصین دلائٹو نے فرمایا کہ جب اسے یاد آئے اس وقت پڑھ لے اور

حضرت سمرہ رہ انتخابے نے فرمایا کہ جب اسے یا د آئے اس وقت پڑھ لے یا اگلے دن اس کے وقت میں پڑھ لے۔ ( ٤٧٧٦ ) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ عَلِيٌّ بُنِ صَالِحٍ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ سَبْرَةَ بْنِ نَخْفٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: يُصَلَّى إِذَا ذَكَرَ.

(٢٧٧) حضرت ابن عباس مني دين فرمات بين كه جب اے يا د آجائے اس وقت پڑھ لے۔

( ٤٧٧٧ ) حَدَّثَنَا الْفَضُلُ بُنُ دُكَيْنٍ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي مُوسَى ، عَنْ سَعْدٍ ، قَالَ :قَالَ:

يُصَلِّيهَا إِذَا ذَكَرَهَا ، وَيُصَلِّي مِثْلُهَا مِنَ الْغَلِد.

(۷۷۷) حضرت سعد فرماتے ہیں کہ جب اے یا د آ جائے اس وقت پڑھ لے اورا گلے دِن اس کے وقت اس جیسی نماز پڑھے۔

( ٤٧٧٨ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ :أُخْبَرَنَا مُغِيرَةُ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ :مَنْ نَامَ عَنْ صَلَاةٍ ، أَوْ نَسِيَهَا ، قَالَ :يُصَلِّى مَتَى ذَكَرَهَا عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ ، أَوَعِنْدَ غُرُوبِهَا ، ثُمَّ قَرَأَ : (أَقِمِ الصَّلَاة لِذِكْرِى) قَالَ : إذَا ذَكَرُتَهَا فَصَلَّهَا فِي

(۸۷۷) حضرت ابراجیم فرماتے ہیں کہ اگر کو کی مخص نماز پڑھنا بھول جائے یا نماز کے وقت سویارہ جائے تو طلوع عمس یاغروب

عمس کے وقت اسے جب بھی یاد آ جائے اس وقت بڑھ لے۔ پھر انہوں نے اس آیت کی الاوت فرمائی ﴿أَقِيم الصَّلَاة

لِلْهِ تُحْدِي ﴾ پھر فرمایا كه جب تهميں يا دآ جائے اس وقت پر صاوخواه وه كو كى بھى وقت مو۔

( ٤٧٧٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي حُمَيْدٍ ) ، عَنْ أَبِي مَلِيحٍ ، هَنْ أَبِي ذَرٍّ ، وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ؛ فِي الصَّلَاة تُنسَى ؟ قَالاً :يُصَلِّيهَا إِذَا ذَكَّرَهَا.

(۷۷۷۹) حضرت ابوذ راور حضرت عبدالرحمٰن بن عوف بني پيناس مخض کے بارے میں جونماز پڑھنا بھول جائے فرماتے ہیں کہ

جباے یادآ جائے اس وقت پڑھ لے۔

( ٤٧٨ ) حَدَّثُنَا الْفَصْلُ بْنُ دُكَيْنٍ ، عَنْ مُوسَى بْنِ قَيْسٍ ، عَنْ زَكْرِيًّا بْنِ جَرَادٍ ، عَنْ أَبِى عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، قَالَ : مَا كَانَ لَكَ أَحَدٌ يُهِبَّكَ ؟ صَلَّهَا لِلِّهِ كُرِى.

(۸۵۰) حضرت ابوعبدالرحن فرماتے ہیں گھنہیں جگانے والا کوئی ندتھا؟ الله تعالیٰ فرماتے ہیں کدمیری یا د کے لئے نماز پڑھو۔

( ٤٧٨١ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنِ الشَّمْبِيِّ ، وَإِبْرَاهِيمَ ، قَالَا : ﴿أَقِيمِ الصَّلَاةِ لِذِكْرِي﴾ أَى :

صَلُّهَا إِذًا ذَكُرْتُهَا وَقَدْ نَسِيتَهَا.

(٨٧٨١) حفرت فعى اورحفرت ابراجيم اس آيت ﴿أقِم الصَّالَاة لِذِنْحِرِى ﴾ كاتفير مين فرمات جي كداس عمراديد عكد اگرتم نماز پڑھنا بھول جاؤتوجب یادآ جائے اس وقت پڑھلو۔

( ٤٧٨٢ ) حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ ، عَنْ صَخْرِ بْنِ جُوَيْرِيَةَ ، قَالَ :سَأَلْتُ نَافِعًا عَنْ رَجُلِ نَسِىَ صَلَاةَ الْعَصْرِ حَتَّى

اصْفَارَّت الشَّمْسُ ؟ قَالَ : يُصَلِّيهَا لَيْسَتْ كَشَيْءٍ مِنَ الصَّلَوَاتِ.

(۷۷۸۲) حفرت صحر بن جورینہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت نافع ہے اس شخص کے بارے میں سوال کیا جوعصر کی نماز پڑھنا بھول جائے اور سورج زرد پڑ جائے تواب وہ کیا کرے؟ انہوں نے فرمایا کہ وہ اے ادا کر لے، نماز جیسی کوئی چیز نہیں۔

( ٤٧٨٣ ) حَدَّثَنَا غُنُدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، قَالَ : سَأَلْتُ الْحَكَمَ ، قَالَ : يُصَلِّيهَا إِذَا ذَكَرَهَا.

(۵۷۸۳) حفرت حکم فرماتے ہیں کہ جب یادآئے اس وقت پڑھ لے۔

(۸۷۸) حضرت ابراہیم اس شخص کے بارے میں جوعشاء کی نماز پڑھے بغیر سوجائے یہاں تک کہ سورج طلوع ہوجائے فرماتے

( ٤٧٨٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ جَعْفَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيُّ ؛ أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَامَ عَنْ صَلَاةِ الْفَجْرِ حَتَّى

(٨٥٨٥) حفرت ز مرى فرماتے ہيں كه نبى ياك مُؤْلِفَكُ فَمَ فَجرك نماز كے وقت سو محكے ، يہاں تك كهسورج طلوع موحميا-آپ نے

( ٢٨٨ ) مَنْ كَانَ يَقُولُ لَا يُصَلِّيهَا حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ

جوحضرات فرماتے ہیں کہ بھولی ہوئی نماز کواس وقت تک قضانہ کرے جب تک سورج

غروب بإطلوع نههوجائے

( ٤٧٨٦ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَابِ الثَّقَفِيُّ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ ، عَنْ بَعْضِ بَنِي أَبِي بَكْرَةَ ؛ أَنَّ أَبَا بَكْرَةَ

(۸۷٪) بنوالی بکر و کے ایک آ دی فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکرہ ہمارے ایک کمرے میں سو گئے۔ ہم سمجھے کہ انہوں نے عصر کی نماز

( ٤٧٨٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِ ، عَنْ سَعْدِ بن إِسْحَاقَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ كَعْبِ ، عَنْ أَبِيهِ ،

قَالَ :يِمْتُ عَنِ الْفَجْرِ حَتَّى طَلَعَ قَرْنُ الشَّمْسِ ، وَنَحْنُ خَارِفُونَ فِي مَالِ لَنَا ، فَمِلْتُ إلَى شَرْبَةٍ مِنَ النَّخْلِ

أَتُوَضَّأَ ، قَالَ : فَبَصُرَ بِي أَبِي فَقَالَ : مَا شَأْنُك ؟ قُلْتُ : أَصَلِّي قَدْ تَوَضَّأْتَ ، فَدَعَانِي فَأَجْلَسَنِي إِلَى جَنْبِهِ ،

فَلَمَّا أَنْ تَعَلَّتِ الشَّمْسُ وَابْيَضَّتْ وَأَتَيْتُ الْمَسْجِدَ ، ضَرَيْنِي قَبْلَ أَنْ أَقُومَ إلَى الصَّلَاة ، وَقَالَ : تَنْسَى ؟

(۸۷۸ ) حضرت عبدالملک بن کعب فر ماتے ہیں کہ میں فجر کی نماز کے وقت سوگیا یہاں تک کہ سورج طلوع ہوگیا۔اس وقت ہم

پھل چننے کے لئے اپن ایک زمین میں متھے۔ میں تھجور کے ایک درخت کے پاس وضوکرنے کے لئے گیا تو میرے والدنے بجھے

یڑھ لی ہوگی ،وہ سورج کے غروب کے وقت بیدار ہوئے تو انہوں نے سورج کے غروب ہونے کا انتظار کیا پھرنماز پڑھی۔

نَامَ فِي دَالِيَةٍ لَهُمْ وَظَنَنَا أَنَّهُ قَدُ صَلَّى الْعَصْرَ ، فَاسْتَيْقَظَ عِنْدَ غُرُوبِ الشَّمْسِ ، قَالَ : فَانْتَظَرَ حَتَّى غَابَتِ

ا بين صحابي سے فر مايا كداس جُكركوچيور دوجس ميں تم برغفلت طارى موئى ہے۔ پھر بيآيت پرهمى: ﴿ أَقِيمِ الصَّلَاة لِلْإِنْحُوبِ ﴾

طَلَقَتِ الشُّمْسُ ، فَقَالَ لَأَصُّحَابِهِ : تَزَحْزَحُوا عَنِ الْمَكَانِ الَّذِى أَصَابَتْكُمْ فِيهِ الْغَفْلَةُ ، فَصَلَّى ثُمَّ قَالَ :

مصنف ابن الى شيبه متر جم ( جلد ٢) كي المحالية على المحالية المحالي

( ٤٧٨٤ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مُغِيرَةٌ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ؛ فِي الرَّجُلِ يَنَامُ عَنْ صَلَاقِ الْعِشَاءِ حَنَّى تَبْزُغَ

الشَّمْسُ ، قَالَ : يُصَلِّي.

میں کہوہ اسےاس ونت ادا کر لے۔

﴿ أَقِمِ الصَّلَاةِ لِلْإِكْرِي ﴾.

الشَّمْسُ ، ثُمَّ صَلَّى.

د کھے لیا اور فرمایا تنہیں کیا ہوا؟ میں نے کہا کہ میں وضوکر کے نماز پڑھنا چاہتا ہوں۔انہوں نے جھے اپنے پاس بلاکر مجھے اپنے ساتھ بٹھالیا۔ جب سورج بلند ہوگیا اور سفید ہوگیا۔تو انہوں نے میرے نماز شروع کرنے سے پہلے مجھے مارااور فرمایا کیا تو بھول گیا تھا؟ استفالہ میں میں

( ٤٧٨٨ ) حَدَّثَنَا نُحُنْدٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ؛ فِي الرَّجُلِ إِذَا نَسِيَ أَنْ يُصَلِّيَ صَلَاةً حَتَّى تَصْفَرَّ الشَّمْسُ ، قَالَ: يُصَلِّيهَا إِذَا غَابَتِ الشَّمْسُ ، وَقَالَ قَتَادَةُ مِثْلَ ذَلِكَ.

(۸۸۸») حضرت حماد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی آ دمی عصر کی نماز پڑھنا بھول جائے یہاں تک کے سورج زرد پڑجائے تو اسے سورج غروب ہونے کے بعدا داکرے۔حضرت قتادہ بھی یونہی فر ماہا کرتے تھے۔

( ٤٧٨٩) حَدَّنَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ :أَخْبَرَنَا حُصَيْنُ بُنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، قَالَ :حَدَّنَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي قَتَادَةً ، عَنْ أَبِيهِ أَبِي قَتَادَةً ، قَالَ : فَقَالَ : إِنَّى أَخَافُ أَنْ تَنَامُوا عَنِ الصَّلَاة ، فَمَنْ يُوقِظُنَا لِلصَّلَاةِ ؟ قَالَ : فَقَالَ بِلَالٌ : أَنَا ، يَا عَرَّسْت بِنَا ، فَقَالَ : إِنِّى أَخَافُ أَنْ تَنَامُوا عَنِ الصَّلَاة ، فَمَنْ يُوقِظُنَا لِلصَّلَاةِ ؟ قَالَ : فَقَالَ بِلَالٌ : أَنَا ، يَا رَسُولَ اللهِ ، قَالَ : فَقَالَ : إِنَّى الْحَلَقُ وَاصْطَجَعُوا ، وَاسْتَنَدَ بِلَالٌ إِلَى رَاحِلَتِهِ فَغَلَبَتُهُ عَيْنَاهُ ، وَاسْتَيْقَظَ رَسُولُ رَسُولُ اللهِ ، قَالَ : فَقَالَ : يَا بِلَالٌ ، أَيْنَ مَا قُلْتَ لَنَا ؟ فَقَالَ : يَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ طَلَعَ حَاجِبُ الشَّمُسِ ، فَقَالَ : يَا بِلَالٌ ، أَيْنَ مَا قُلْتَ لَنَا ؟ فَقَالَ : يَا رَسُولُ اللهِ مَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ طَلَعَ حَاجِبُ الشَّمُسِ ، فَقَالَ : يَا بِلَالٌ ، أَيْنَ مَا قُلْتَ لَنَا ؟ فَقَالَ : يَا رَسُولُ اللهِ ، وَالّذِى بَعَنَكَ بِالْحَقِّ مَا أَلْقِيَتُ عَلَى نَوْمَةٌ مِثْلَهَا ، قَالَ : فَقَالَ : إِنَّ اللّهُ قَبْضَ أَرُواحَكُمْ حِينَ شَاءَ ، اللهِ ، وَالّذِى بَعْنَكَ بِالْحُقِ مَا أَلْقِيتُ عَلَى نَوْمَةٌ مِثْلَهَا ، قَالَ : فَقَالَ : إِنَّ اللّهُ قَبْضَ أَرُواحَكُمْ حِينَ شَاءَ ، وَرَدَّهَا عَلَيْكُمْ حِينَ شَاءَ ، قَالَ : ثُمَّ أَمْرَهُمْ فَالنَتُشَرُّ والِحَاجَتِهِمْ ، وَتَوَضَّؤُوا وَارْتَفَعَتِ الشَّمْسُ ، فَصَلَّى بِهِمُ الْمُعْرَدِ رَابِحَارى ١٩٥٥ لَ ابوداؤد ١٣٥١)

(۲۵۹۹) حفرت ابوقا دہ ڈٹاٹو فر ماتے ہیں کہ ایک رات حضور مُراَفَعَ آئے کے ساتھ ایک سفر میں سے رات کوہم نے کہا کہ یارسول اللہ! اگر اس وقت ہم پڑاؤ ڈال لیس تو اچھا ہو۔ آپ مُراَفِعَ آغ فر مایا کہ مجھے ڈر ہے تم نماز کے وقت میں سوئے رہو گے۔ جسرت ہمیں نماز کے لئے کون جگائے گا؟ حضرت بلال ڈٹاٹو نے کہا کہ میں جگاؤں گا۔ چنانچہ لوگوں نے پڑاؤ ڈالا اورسو گئے ۔ حضرت بلال ڈٹاٹو نے نے اپنی سواری سے ٹیک لگائی اور ان پر نیند غالب آگئے۔ جب نبی پاک مُراَفِقَ اُنہ بدار ہوئے تو سورج طلوع ہو چکا تھا۔ آپ مُراَفِقَ آغ نے فر مایا اے بلال! جو بات تم نے کہی تھی وہ کیا ہوئی؟ انہوں نے عرض کیا کہ جسی نیند مجھے آج آئی اج سے پہلے کہی نہیں آئی۔ آپ مُرافِق آغ نے فر مایا کہ اللہ تعالیٰ تمہاری روحوں کو جب چاہتا ہے بیض کر لیتا ہے اور جب چاہتا ہے جھوڑ و بتا کہے جبوڑ و بتا ہے۔ پھرآپ مُرافِق آغ نے ضحابہ کوا بی ضروریات کے لئے منتشر ہونے کا تھم دیا اور انہوں نے وضو کیا۔ جب سورج بلند ہوگیا تو آپ نے انہیں فجرکی نماز پر ھائی۔

( ٤٧٩٠) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ الْمُبَارَكِ ، عَنْ يَحْيَى ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ جَابِر ، قَالَ : جَاءَ عُمَرُ يَوْمَ الْخَنْدَقِ فَجَعَلَ يَسُبُّ كُفَّارَ قُرَيْشٍ وَيَقُولُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، مَا صَلَّيْتُ الْعَصْرَ حُتَّى كَادَتِ الشَّمْسُ أَنْ تَغِيبَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : وَأَنَا وَاللَّهِ مَا صَلَّيْتُ بَعْدُ ، فَنَزَلَ فَتَوَضَّأَ ثُمَّ صَلَّى الْعَصْرَ بَعْدَ مَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ ، ثُمَّ صَلَّى الْمَغْرِبَ بَعْدَ مَا صَلَّى الْعَصْرَ. (بخارى ٩٣٥ـ مسلم ٣٣٨)

(۹۰۰) حضرت جابر فرماتے ہیں کہ غزوہ خندق میں حضرت عمر زدائق قریش سرداروں کو برابھلا کہتے ہوئے آئے۔ وہ کہدر ہے تھے
کدا ہے اللہ کے رسول! میں نے عصر کی نماز نہیں پڑھی یہاں تک کہ سورج غروب ہونے کے قریب ہو گیا۔ حضور مِنْ اَفْتَافَتْ نَا فِر مایا کہ خدا کی قتم! میں نے بھی ابھی تک نماز نہیں پڑھی۔اس کے بعد نبی پاک مِنْ اَفْتُنْ اِنْ نَا وَاوْرُ مَا اَوْرُ سُورِجَ غُروب ہونے کے بعد عصر کی نماز ادافر مائی۔
نماز پڑھی اور عصر کے بعد مغرب کی نماز ادافر مائی۔

( ٤٧٩١ ) حَدَّثَنَا مَرُوَانُ بُنُ مُعَاوِيَةً ، عَنْ عَوْفٍ ، عَنْ أَبِي رَجَاءٍ ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ خُصَيْنِ ، قَالَ : كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَوٍ ، وَإِنَّا سَرَيْنَا اللَّيْلَةَ حَتَّى إِذَا كَانَ آخِرُ اللَّيْلِ وَقَعْنَا تِلْكَ الْوَقْعَةَ ، وَلاَ وَقْعَةَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَو ، وَإِنَّا سَرَيْنَا اللَّيْلَةَ حَتَّى إِذَا كَانَ آخِرُ اللَّيْلِ وَقَعْنَا تِلْكَ الْوَقْعَةَ ، وَلاَ وَقَعَةَ ، وَلاَ وَقَعَةَ عَمْرُ يُكِبِّرُ ، فَلَمَّا اسْتَيْفَظَ شَكَا النَّاسُ اللَّهِ عِنْدَ الْمُسَافِرِ أَخْلَى مِنْهَا ، فَمَا أَيْقَظَنَا إِلَّا حَرُّ الشَّمْسِ ، فَجَعَلَ عُمَّرُ يُكَبِّرُ ، فَلَمَّا اسْتَيْفَظَ شَكَا النَّاسُ اللَّهِ عَنْ اللَّهُ مُنَا اللَّهُمُ ، فَقَالَ : لاَ ضَيْرَ ، قَالَ : فَارْتَحَلُوا فَسَارُوا غَيْرَ بَعِيدٍ ، ثُمَّ نَزَلَ فَنُودِى بِالصَّلَاة ، فَصَلَى بِالنَّاسِ . مَا أَصَابَهُمُ ، فَقَالَ : لاَ ضَيْرَ ، قَالَ : فَارْتَحَلُوا فَسَارُوا غَيْرَ بَعِيدٍ ، ثُمَّ نَزَلَ فَنُودِى بِالصَّلَاة ، فَصَلَى بِالنَّاسِ . مَا أَصَابَهُمُ ، فَقَالَ : لاَ ضَيْرَ ، قَالَ : فَارْتَحَلُوا فَسَارُوا غَيْرَ بَعِيدٍ ، ثُمَّ نَزَلَ فَنُودِى بِالصَّلَاة ، فَصَلَى عِالنَّاسِ . (بَاللَّهُ مَنْ اللَّهُ مُنَا لَى اللَّهُ اللَّهُ مُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَاقِ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَاقُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَرْالِي اللَّهُ ال

(۹۷ مس) حفزت عمران بن حمیمن و افزا فرماتے ہیں کہ ہم ایک سفر میں حضور میر فیٹھنے کے ساتھ تھے۔ ہم نے رات کوسفر کیا ، رات کے آخری حصہ میں ہم نے پڑا کو ڈالا اور اس پڑا و سے زیادہ مجبوب کوئی پڑا وَ مسافر کے لئے نہیں ہوتا۔ پھر ہم ایبا سوے کہ سورج کی گرمی نے ہمیں بیدار کیا۔ حضرت عمر و فائز اس موقع پر تکبیر کہنے لگے۔ جب لوگ بیدار ہوئے تو انہوں نے اس واقعہ کی حضور مَلِوَفِقَافِیمَ سے ہمیں بیدار کیا۔ حضرت عمر و فائز اس موقع پر تکبیر کہنے لگے۔ جب لوگ بیدار ہوئے تو انہوں نے اس واقعہ کی حضور میر قائز مہوا شکایت کی۔ نبی پاک مِنْلِفَقِیمَ نے نے فرمایا کہ کوئی پریشانی کی بات نہیں۔ یہاں سے چل پڑو۔ ابھی تھوڑا دور ہی گئے تھے کہ پھر قیام ہوا اور اذان دی گئی ، اور نبی یاک مِنْلِفَقِیمَ نِیْ اور کوئی کوئی از بڑھائی۔

#### ( ٢٨٩ ) الرجل يذكر صَلاَةً عَلَيْهِ وَهُوَ فِي أُخْرَى

# اگرکوئی آ دمی نماز پڑھ رہا ہواور دورانِ نماز اسے کوئی دوسری نمازیا د آجائے

( ٤٧٩٢ ) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ جَايِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ (ح) وَعَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَا:إذَا كُنْتَ فِي صَلَاةِ الْعَصْرِ ، فَذَكَرْت أَنَّكَ لَمْ تُصَلِّ الظُّهْرَ ، فَانْصَرِفُ فَصَلِّ الظُّهْرَ ، ثُمَّ صَلِّ الْعَصْرَ.

( 97 یم ) حصرت عامراور حضرت ابراہیم فرمائے ہیں کہ جب تم عصر کی نماز پڑھ رہے ہواور تہہیں یاد آ جائے کہ ابھی تم نے ظہر ک نماز نہیں پڑھی تو نماز تو ژ دواور پہلے ظہر کی نماز پڑھو پھرعصر کی۔

( ٤٧٩٣) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ :أَخْبَرَنَا مُغِيرَةٌ ، عَنْ إبْوَاهِيمَ ؛ فِي رَجُلٍ نَسِيَ الظُّهُرَ ، ثُمَّ ذَكَرَهَا وَهُوَ فِي الْعَصْرِ ، قَالَ :يَنْصَرِفُ فَيُصَلِّى الظُّهُرَ ، ثُمَّ يُصَلِّى الْعَصْرَ. (۹۳ م) حضرت ابراجیم اس مخص کے بارے میں جوظہر کی نماز پڑھنا بھول جائے اورا سے عصر کے وقت میں ظہر کی نمازیاد آئے تو

وه عصر کی نماز تو ژدے اور پہلے ظہر کی نماز پڑھے پھر عصر کی۔

( ٤٧٩٤) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ :أَخْبَرَنَا مُغِيرَةُ فِي حَدِيثِهِ :وَإِنْ ذَكَرَهَا بَعُدَ مَا صَلَّى الْعَصْرَ فَقَدْ مَضَتْ ، وَيُصَلِّى الظَّهُ

(۱۹۵۷) حضرت مغیرہ اپنی روایت میں فرماتے ہیں کہ اگر اسے عصر کی نماز پڑھنے کے بعد یاد آیا تو عصر کی نماز ہوگئ اب وہ ظہر کی نماز پڑھ لے۔

( ٤٧٩٥) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْأَعْلَى ، عَنُ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهُرِى ، قَالَ : إِنْ ذَكَرَ وَهُوَ فِى الصَّلَاة ، انْصَرَفَ فَصَلَّى الظَّهُرَ ، ثُمَّ صَلَّى الْفَهُرَ ، ثُمَّ صَلَّى الْفَهُرَ .

(90 مس) حضرت زہری فرماتے ہیں کہ ایک آ دمی کوعصر کی نماز میں یاد آئے کہ اس نے ظہر کی نماز نہیں پڑھی تو اس نماز کوتو ژ دے اور پہلے ظہر کی نماز پڑھے پھرعصر کی۔

( ٤٧٩٦) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُفْبَةَ ، قَالَ : سَأَلْتُ الْحَكَمَ وَحَمَّادًا عَنْ رَجُلٍ ذَكَرَ صَلَاةً وَهُوَ فِى صَلَاةٍ ؟ قَالَا :إِنْ ذَكَرَهَا قَبْلَ أَنْ يَتَشَهَّدَ ، أَوْ يَجُلِسَ مِقْدَارَ التَّشَهَّدِ تَرَكَ هَذِهِ وَعَادَ إِلَى تِلْكَ ، وَإِنْ ذَكَرَهَا بَعْدَ ذَلِكَ اعْتَدَّ بِهَذِهِ ، وَعَادَ إِلَى تِلْكَ.

(۹۷ میر) حضرت شعبہ کہتے ہیں کہ ہم نے حضرت علم اور حضرت حماد سے اس شخص کے بارے میں سوال کیا جوا یک نماز پڑھ رہا ہو اورا سے دوسری نمازیاد آجائے۔ان دونوں حضرات نے فر مایا کہ اگراہے تشہد پڑھنے سے پہلے یا تشہد کی مقدار بیٹھنے سے پہلے یاد آئے تو وہ اس نماز کو چھوڑ دے اور پہلے اس نماز کوادا کرے اور اگر تشہد کے بعد یاد آئے تو اس نماز کو شار کرے اور دوسری نماز کی طرفہ کوٹ آئے۔

# ( ٢٩٠ ) مَنْ قَالَ يُصَلِّى الْعَصْرَ ثُمَّ يُصَلِّى الظُّهْرَ

جوحضرات فرمات بي كه (اگرظهركى نماز جيموث كئى ہوتو) پہلے عصركى نماز برِ سے پھرظهركى ( الكُوطُهركى عَن الْحُسَنِ ، قَالَ : يُصَلّى الْعُصْرَ ، فَإِذَا فَرَ عَ صَلَّى الظُّهْرَ.

(۷۷۹۷) حفزت حسن فر ماتے ہیں کہ (اگر ظہر کی نماز چھوٹ گئی ہوتو ) پہلےعصر کی نماز پڑھے پھرظہر کی۔

( ٤٧٩٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةً ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ طَاوُوسٍ ، قَالَ : إِذَا ذَكَرَ وَهُوَ فِي الْعَصْرِ أَنَّهُ لَمْ يُصَلِّ الظَّهْرَ ، فَإِنَّهُ يُصَلِّى الْعَصْرَ ، ثُمَّ يُصَلِّى الظُّهْرَ بَعْدُ.

( ۸۷ عمر ) حضرت طاوس فرماتے ہیں کہ اگر ایک آ دی کوعصر کی نماز کے دوران یاد آئے کہ اس نے ظہر کی نماز نہیں پڑھی تو پہلے عصر کی

نماز پڑھ لے پھرظہر کی۔

( ٤٧٩٩) حَدَّثَنَا حَفُصُ بُنُ عِيَاثٍ ، عَنُ مَالِكِ بُنِ أَنَس ، عَنْ نَافِع ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : إِذَا ذَكَرُتَ وَأَنْتَ تُصَلِّى الْفَصُرَ أَنَّكَ لَمْ تُصَلِّ الظُّهُرَ ، مَضَيْت فِيهَا ، ثُمَّ صَلَّيْت الظُّهْرَ ، فَإِذَا صَلَّيْتَ الْعَصْرَ وَذَكَرُت أَنَّكَ لَمْ تُصَلِّ الظَّهْرَ فَصَلَّيْت أَجْزَأَتُك.

(۹۹ کے) حضرت ابن عمر و اپنے فر مایا کرتے تھے کہ اگر تہمیں عصر کی نماز کے دوران یاد آئے کہتم نے ظہر کی نماز نہیں پڑھی تو عصر کی نماز پڑھے تو تہماری نماز پڑھے تو تہماری عصر کی نماز ہوگئی۔ عصر کی نماز ہوگئی۔

( ٤٨٠٠ ) حَدَّثُنَا حَفْصٌ ، عَنْ أَشْعَتْ بُنِ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنِ الْحَسَنِ ، مِثْلَهُ.

(۴۸۰۰) حضرت حسن ہے بھی یونہی منقول ہے۔

# ( ٢٩١ ) في الرجل يُصَلِّي بِالْقُومِ الطُّهْرَ وَالْعَصْرَ

اگرامام كوئى نماز پڙھ رہا ہوا ورمقترى كوئى دوسرى نماز پڑھ رہے ہوں تو مقتد يوں كى نماز نہيں ہوگى ( ٤٨٠١) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ؛ فِي رَجُلٍ صَلَّى بِقَوْمٍ الظُّهْرَ وَهِيَ لَهُ الْعَصْرُ ، قَالَ : تَمَّتُ صَلَامُهُ ، وَيُعِيدُ مَنْ خَلْفَهُ.

(۴۸۰۱) حفزت ابراہیم اس شخص کے بارے میں جولوگوں کوظہر کی نماز پڑھائے لیکن وہ اس کی عصر کی نماز ہوفر ماتے ہیں کہ اس کی نماز ہوجائے گل کیکن مقتدی اپنی نماز کا اعادہ کریں گے۔

( ٤٨.٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةً ، عَنْ خَالِدٍ ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ ، قَالَ : لَا تُجْزِءُ صَلَاةٌ وَاحِدَةٌ عَنْ قَوْمَيْنِ شَتَّى.

(۴۸۰۲) حضرت ابوقلا بەفر ماتے ہیں کدایک جماعت دومختلف نماز وں نے ہیں ہوسکتی۔

( ٤٨٠٣) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ مَنْصُورٍ ، قَالَ :انْتَهَيْت إِلَى الْمَسْجِدِ الْجَامِعِ وَأَنَا أَرَى أَنَّهُمْ لَمْ يُصَلُّوا الظُّهْرَ ، فَقُمْتُ أَتَطَقَّعُ حَتَّى أُقِيمَتِ الصَّلَّاةَ ، فَلَمَّا صَلَّوْا إِذَا هِىَ الْعَصْرُ ، فَقُمْت فَصَلَيْت بِهِمُ الظُّهْرَ ، ثُمَّ صَلَيْت الْعَصْرَ ، ثُمَّ أَتَيْتُ الْحَسَنَ ، فَذَكَرُت ذَلِكَ لَهُ فَأَمَرِنِي بِمِثْلِ الَّذِى صَنَعْت.

(۳۰۰۳) حفزت عباد بن منصور کہتے ہیں کہ میں جامع متجد حاضر ہوا، میں نے دیکھا کہ لوگوں نے ابھی ظہر کی نماز نہیں پڑھی ہے۔ میں ظہر کے انتظار میں نفل پڑھنے لگا تنے میں جماعت کھڑی ہوگئی۔ جب انہوں نے نماز پڑھ لی تو جھے معلوم ہوا کہ یہ عصر کی نماز تھی۔ چنانچہ میں نے بھراپنی ظہر کی نماز اداکی۔ پھر عصر کی نماز پڑھی۔ پھر میں حضرت حسن کے پاس آیا اور ان سے اس مسئلہ کے متعلق دریافت کیا تو انہوں نے جھے اس کا حکم دیا جو میں نے کیا تھا۔ ( ٤٨.٤) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلِيَّةً ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ أَفْلَحَ ، قَالَ : انْتَهَيْنَا إلَى الْمَسْجِدِ وَلَمْ أَصَلِّ الْمَغْرِبَ ، فَأْقِيمَتِ الصَّلَاة فَصَلَّيْت مَعَهُمْ وَأَنَا أَرَى أَنَّهَا الْمُغْرِبُ ، فَإِذَا هِى الْعِشَاءُ ، فَقُسْت فَصَلَّيْت الْمَغْرِبَ ، ثُمَّ صَلَّيْت الْعِشَاءَ ، ثُمَّ سَأَلْتُ ، فَأَمَرُونِي بِالَّذِي صَنَعْت.

(۴۸۰۴) حضرت کثیر بن اللح کہتے ہیں کہ میں مجد پہنچا، میں نے ابھی تک مغرب کی نماز نہیں پڑھی تھی۔ اتنے میں جماعت کھڑئ ہوگئی، میں نے مغرب کی نماز نہیں پڑھی تھی۔ اتنے میں جماعت کھڑئ ہوں نے مغرب کی نماز پڑھ در ہے تھے۔ چنا نچہ میں نے مغرب کی نماز پڑھی اور پھرعشاء کی۔ پھر میں نے بزرگوں سے اس بارے میں سوال کیا تو انہوں نے جھے اس کا تھم ویا جو میں نے کیا تھا۔

( ٤٨٠٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ جَعْفَر بْنِ بُرُقَانَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ؛ فِي رَجُلٍ دَحَلَ مَعَ قَوْمٍ فِي الظُّهْرِ ، وَهِي لَهُمُ الْعَصْرُ. وَهِي لَهُمُ الْعَصْرُ.

(۴۸۰۵) حضرت زبری اس شخص کے بارے میں جوظہر کی نماز سمجھ کر کسی جماعت میں شریک ہولیکن وہ لوگ عصر کی نماز پڑھ رہے ہوں ،فرماتے ہیں کہ وہ پہلے وہ نماز پڑھے گا جسے اللہ نے پہلے رکھا ہے یعنی ظہر کی پھرعصر کی نماز پڑھے گا۔

( ٤٨.٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، قَالَ : بَلَغَنِي عَنْ طَاوُوسٍ ، وَعَطَاءٍ ، أَنَهُمَا قَالَا :يُجْزِئُهُ.

(۸۰۷) حضرت طاوس اور حضرت عطاء فرماتے ہیں کداس طرح بھی اس کی نماز ہوجائے گی۔

(٤٨.٧) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْأَسَدِيُّ ، عَنْ إِسُرَائِيلَ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرِ وَسَالِمًا ، وَالْقَاسِمَ ، وَعَطَاءً عَنْ رَجُلٍ دَخَلَ مَعَ قَوْمٍ فِي الْعَصْرِ وَهُو يَرَى أَنَّهَا الظَّهُرُ ؟ قَالُوا : يَنْصَرِفُ فَيُصَلِّى الظَّهُرَ ، الظَّهُرَ ، وَمُسْلِمَ بْنَ صُبَيْحٍ ، فَقَالًا : يَنْصَرِفُ فَيُصَلِّى الظُّهُرَ ، فُمَّ يُصَلِّى وَمُسْلِمَ بْنَ صُبَيْحٍ ، فَقَالًا : يَنْصَرِفُ فَيُصَلِّى الظُّهُرَ ، فُمَّ يُصَلِّى الْفُهُرَ ، وَقَالَ جَابِرٌ : عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إَبْرَاهِيمَ ، وَعُلْ ذَلِكَ.

(۸۰۰۷) حفرت جابر کہتے ہیں کہ ہیں نے حضرت ابوجعفر، حضرت سالم، حضرت قاسم اور حضرت عطاء سے اس شخص کے بارے ہیں سوال کیا جوظہر کی نماز سجھتے ہوئے کی جماعت میں واخل ہولیکن وہ لوگ عصر کی نماز پڑھ رہے ہوں۔ انہوں نے فرمایا کہ وہ سلام پھیر نے کے بعد ظہر کی نماز پڑھے گا البتہ اس کی عصر کی نماز ہوجائے گی۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے اس بارے میں حضرت عامر، حضرت مسلم بن صبیح سے سوال کیا تو انہوں نے فرمایا کہ وہ فارغ ہوکر پہلے ظہر کی نماز پڑھے گا پھرعصر کی، یونکہ اللہ تعالیٰ نے ظہر کو عصر سے پہلے فرض کیا ہے۔ لہٰد اظہر کی نماز عصر کے بعد نہیں ہو کئی ۔ حضرت جابر فرماتے ہیں کہ حضرت جماد اور حضرت ابر اہیم کی بھی بہی رائے ہے۔

قُوْم فِی صَلَاقِ الْعَصْرِ، وَهُو یَحْسَبُهُمْ فِی صَلَاقِ الظَّهْرِ، فَإِذَا هُمْ فِی الْعَصْرِ، قَالَ: یَسْتَفْبِلُ الصَّلَاتَیْنِ جَمِیعًا. (۸۰۸) حضرت معیدین میتب اور حضرت حسن ال محض کے بارے میں جوظبر کی نماز سجھتے ہوئے کسی جماعت میں شریک ہواور لوگ عصر کی نماز پڑھ رہے ہوں، فرماتے ہیں کہوہ دونوں نمازوں کو دوبارہ پڑھے گا۔

( ۲۹۲ ) الرَّجلُ يَنْسى الصَّلوات فِي الْحَضَرِ ، فَيَذُ كُرُّهَا فِي السَّفَرِ ايك آ دمى حضر ميں پچھنمازيں پڙھنا بھول جائے اورائے وہ سفر ميھى يا دآئيں تو وہ انہيں کیے ادا کرے؟

(۴۸۰۹) حضرت حسن فرماتے ہیں کہ اگر کسی مسافر کوسفر میں کوئی نماز بھول گئی اوروہ اسے حضر میں یا د آئی تو وہ سفر کی نماز پڑھے گا اور اگر حضر میں کوئی نماز بھول گئی اور سفر میں یا د آئی تو وہ حضر کی نماز پڑھے گا۔

( ٤٨١٠ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، وَعُبَيْدَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ؛ مِثْلَ ذَلِكَ.

(۴۸۱۰)حضرت ابراہیم بھی یونہی فرماتے ہیں۔

( ٤٨١) حَدَّثُنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ أَبِي الْفَصْلِ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : إذَا نَسِيَ صَلَاةً فِي الْحَضَرِ ، فَذَكَرَهَا فِي السَّفَرِ صَلَّى صَلَاةً السَّفَرِ . فَذَكَرَهَا فِي السَّفَرِ صَلَّى صَلَاةً السَّفَرِ .

ر ۴۸۱۱) حضرت حسن فرماتے ہیں کہا گر کسی شخص کو حضر میں کوئی نماز بھول گئی اور سفر میں یا دآئی تو وہ حضر کی نماز پڑھے گا۔اورا گرسفر میں کوئی نماز بھول گئی اور وہ اسے حضر میں یا دآئی تو وہ سفر کی نماز پڑھے گا۔

( ٤٨١٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : سَمِعْتُ سُفْيَانَ يَقُولُ : يُصَلِّى الصَّلَاة الَّتِي نَسِيَهَا.

( ۱۲۸) حضرت سفیان فرماتے ہیں کہ دہ دہ کا نماز پڑھے گا جوا ہے بھو لی تھی۔

( ٤٨١٣) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ عَبْدِ الْخَالِقِ ، عَنْ حَمَّادٍ ، قَالَ :إذَا نَسِىَ صَلَاةً فِى الْحَضَرِ فَذَكَرَهَا فِى السَّفَرِ صَلَّى أَرْبَعًا ، وَإِذَا نَسِىَ صَلَاةً فِى السَّفَرِ فَذَكَرَهَا فِى الْحَضَرِ ، صَلَّى صَلَاةً سَفَرِ

(۳۸۱۳) حضرت حماد فرماتے ہیں کدا گر کوئی شخص حضر میں کوئی نماز پڑھنا بھول گیا اورا سے سفر میں یاد آیا تو وہ چارر کعات پڑھے گا۔اورا گرسفر میں کوئی نماز پڑھنا بھول گیااورا سے حضر میں یاد آیا تو سفر کی نماز بڑھےگا۔

# ( ۲۹۳ ) الرجل يَتَشَاعَلُ فِي الْحَرْبِ، أَوْ نَحْوَلُا، كَيْفَ يُصَلِّى ؟ اگركوئي آدمي جنگ وغيره مين مشغوليت كي وجه سے كوئي نمازنه يڑھ سكا تو بعد مين اسے

#### كيے ير هےگا؟

( ٤٨١٤) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا أَبُو الزَّبَيْرِ ، عَنْ نَافِع بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّ الْمُشْرِكِينَ شَغَلُوا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْحَنْدَقِ عَنْ أَرْبَعِ صَلَوَاتٍ ، حَتَّى ذَهَبَ مِنَ اللَّيْلِ مَا الْمُشْرِكِينَ شَغَلُوا النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْحَنْدَقِ عَنْ أَرْبَعِ صَلَوَاتٍ ، حَتَّى ذَهَبَ مِنَ اللَّيْلِ مَا شَاءَ اللَّهُ ، قَالَ : فَأَمَرَ بِلَالاً فَأَذَنَ وَأَقَامَ ، فَصَلَّى الظُّهْرَ ، ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى الْعَصْرَ ، ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى الْمُغْرِبَ ، ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى الْمُغْرِبَ ، ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى الْمُغْرِبَ ، ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى الْعَصْرَ ، ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى الْمُغْرِبَ ، ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى الْمُغْرِبَ ، ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى الْعَصْرَ ، ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى الْمُعْرِبَ ، ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى الْعَشْرِبَ ، ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى الْعَصْرَ ، ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى الْمُعْرِبَ ، ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى الْمُعْرَبِ اللّهِ ، قَالَ : فَالْمُ فَصَلَى الْمُعْرَبِ اللّهُ ، قَالَ : فَالَمْ فَصَلَى الْمُعْرَبِ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ الْعُمْرِبَ اللّهُ الْعَلْمَ الْمُعْرِبَ اللّه اللّهُ الْقُولُ الْمُعْرِبُ اللّهُ اللّ

(۳۸۱۳) حضرت عبداللد بن مسعود جلی فرماتے ہیں کہ مشرکین نے غزوہ بدر میں نبی پاک مِنْوَفَظَیْمَ کو چارنمازوں میں مصروف رکھا۔ جب رات کا کافی حصہ گذر گیا تو نبی پاک مِنْوَفَظَیَمَ نے حضرت بلال جی فید کواذان دینے کا حکم دیا۔ انہوں نے اذان دی اور اقامت کبی پھر آپ نے کہا خطبر کی نماز پڑھی، پھر اقامت کبی پھر مفرب کی نماز پڑھی، پھر اقامت کبی پھر مفرب کی نماز پڑھی، پھر اقامت کبی پھر مفرب کی نماز پڑھی پھر اقامت کبی اورعشاء کی نماز پڑھی۔

( ٤٨١٥) حَدَّثُنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي ذِنْبِ ، عَنِ الْمَقْبُرِيِّ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : حُبِسُنَا يَوْمُ الْخُنْدَقِ عَنِ الظُّهُرِ وَالْعَصْرِ وَالْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ ، حَتَّى كُفِينَا ذَلِكَ ، وَذَلِكَ قوله تعالى : ﴿وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا ﴾ فَقَامَ رَسُولُ طللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَذَلِكَ قوله تعالى : ﴿وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا ﴾ فَقَامَ رَسُولُ طللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَرَ بِلاَلًا ، فَأَقَامَ الصَّلَاة ، ثُمَّ صَلَّى الظُّهُرَ كَمَا كَانَ يُصَلِّمِهَا قَبْلَ ذَلِكَ ، ثُمَّ الْقَامَ الْمُعْرِبَ ، فَصَلَّى الْمُغْرِبَ كَمَا كَانَ يُصَلِّمِهَا قَبْلَ ذَلِكَ ، ثُمَّ اللهُ فَلَى اللهُ عَلَيْهِ الْمُعْرِبَ كَمَا كَانَ يُصَلِّمِهَا قَبْلَ ذَلِكَ ، ثُمَّ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ الْمُعْرِبَ كَمَا كَانَ يُصَلِّمِهَا قَبْلَ ذَلِكَ ، ثُمَّ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ الْمُؤْمِنِ بَى اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ الْمُؤْمِنِ بَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ الْمُؤْمِنِ عَلَيْهِ اللهُ الله

(احمد ٣/ ١٨- دارمي ١٥٢٣)

(۵۱۵) حفرت ابوسعید روان فرمایا ﴿ وَ حَفَقَى اللّهُ الْمُؤُومِینَ الْقِعَالَ وَ کَانَ اللّهُ قُویًا عَزِیزًا ﴾ پھرنی پاک مَرَفَظَ کُھڑے تولی نے اس آیت کو نازل فرمایا ﴿ وَ کَفَقَى اللّهُ الْمُؤُمِینِ الْقِعَالَ وَ کَانَ اللّهُ قُویًا عَزِیزًا ﴾ پھرنی پاک مَرَفَظَ کُھڑے ہوئے اور حفرت بال والی والی والی و کھی دیا انہوں نے نماز کے لئے اقامت کہی، پھرظہر کی نماز پڑھی جس طرح پہلے نماز پڑھا کرتے تھے۔ پھرعفرے لئے اقامت کہی اور عصر کی نماز پڑھی جس طرح پہلے پڑھا کرتے تھے۔ پھرعفرے کی نماز پڑھی جس طرح پہلے پڑھا کرتے تھے۔ پھرعشاء کی نماز کے لئے اقامت کہی اور عشاء کی نماز اس طرح پڑھی جس طرح پہلے پڑھا کرتے تھے۔ بیٹل اس آیت کے نازل ہونے سے پہلے کا ہے ﴿ فَانِنُ خِفْتُمْ فَوِ جَالًا أَوْ رُنْحَبَالًا ﴾ ۔

## ( ٢٩٤ ) الرجل ينام عَنْ حِزْبِهِ، أَيَّ سَاعَةٍ يُسْتَحَبُّ أَنْ يَقْضِيَهُ ؟

## اگرآ دمی کا تلاوت قرآن کا وظیفہ جھوٹ جائے تواسے کب اداکرے؟

( ٤٨١٦) حَدَّثُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عن سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، عَن حُمَّيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، قَالَ :قَالَ عُمَّرُ : مَنْ فَاتَهُ شَیْءٌ مِنْ قِرَانَتِهِ بِاللَّیْلِ ، فَصَلَّی مَا بَیْنَهُ وَبَیْنَ الظُّهْرِ ، فَکَأَنَّمَا صَلَّی بِاللَّیْلِ.

(۴۸۱۷) حفرت عمر مٹی ٹیڈ فرمائتے ہیں کہ اگر کسی آ دمی کارات کو تلاوت کرنے کامعمول ہواور نہ کر سکے تو ظہرے پہلے کرلے، اس طرح گویا کہ اس نے رات کو پیمل کرلیا۔

( ٤٨١٧) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْأُوْزَاعِيِّ ، عَنُ عَبُدَةَ ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْم ؛ أَنَّ رَجُلاً اسْتَأْذَنَ عَلَى عُمَرَ بِالْهَاجِرَةِ ، فَحَجَبَهُ طَوِيلاً ، ثُمَّ أَذِنَ لَهُ ، فَقَالَ :إنِّي كُنْتُ نِمْتُ عَنْ حِزْبِي ، فَكُنْت أَقْضِيهِ.

(۱۸۱۷) حفرت ابو بکر بن عمرو فرماتے ہیں کہ ایک آ دمی نے دو پہر کے وقت حضرت عمر شائن سے حاضری کی اجازت ما نگی۔ انہوں نے کافی دیرتک اسے اجازت نہ دی۔ پھراسے اجازت مل گئی۔حضرت عمر رہائٹو نے اس سے فرمایا کہ میں رات کوقر آن مجید کا کچھ حصہ پڑھا کرتا تھاوہ آج رات نہ پڑھ سکا تو اسے اس وقت پڑھ رہاتھا۔

( ٤٨١٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنُ إِسُوَائِيلَ ، عَنُ عُثْمَانَ النَّقَفِيِّ ، عَنُ أَبِي عُبَيْدِ اللهِ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ ، فَالَ :قَالَ عَلِيٌّ : مَنْ فَاتَهُ شَیْءٌ مِنْ حِزْبِهِ ، فَصَلَّاهُ ارْتِفَاعَ النَّهَارِ ، فَكَأْنَّمَا صَلَّاهُ بِاللَّيْلِ.

(۶۸۱۸) حضرت علی و افزو فرماتے ہیں کہ اگر کسی آ دمی کا رات کی تلاوت کا کوئی وظیفہ چھوٹ جائے تو دن نکلنے کے بعداسے پڑھنا ابیا ہی ہے جیسے رات کو پڑھنا۔

( ٤٨١٩) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أَفْلَحَ ، عَنِ الْقَاسِمِ ، قَالَ : كُنَّا نَاْتِي عَائِشَةَ قَبْلَ صَلَاةِ الْفَجْرِ فَاتَيْنَاهَا ذَاتَ يَوْمٍ فَإِذَا هِيَ تُصَلِّى ، فَقَالَتُ :نِمْت عَنْ حِزْبِي فِي هَذِهِ اللَّيْلَةِ فَلَمْ أَكُنْ لَادَعَهُ.

(۴۸۱۹) حفزت قاسم کہتے ہیں کہ ہم فجر (غالبًا ظہر ہونا چاہئے ) کی نماز سے پہلے حفرت عائشہ ٹٹی ھنٹن کی خدمت میں حاضر ہوا کرتے تھے ایک دن ہم حاضر ہوئے تو وہ نماز پڑھ رہی تھیں۔انہوں نے فر مایا کہ میں آج رات اپنے وظیفے کی نماز نہ پڑھ سکی تو میں نے اسے چھوڑ نامناسب نہ سمجھااس لئے اس وقت پڑھ رہی ہوں۔

( ٤٨٢٠ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ عَمْرٍ و ، عَنْ أَبِى سَلَمَةَ ، قَالَ :مَنْ فَاتَهُ جُزْؤُهُ مِنَ اللَّيْلِ فَقَضَاهُ قَبْلَ أَنْ تَزُولَ الشَّمْسُ ، فَقَدْ أَدُرَكَ.

(۴۸۲۰) حضرت ابوسلمہ بڑاٹیز فرماتے ہیں کہ اگر کسی آ دمی کارات کو کو کی عمل فوت ہوج نے اور وہ سورج کے زوال ہے پہنے اس کی قضا کر لے تو گویااس نے اپنے عمل کو یالیا۔

#### ( ٢٩٥ ) من كرة الْفُدُّة عَلَى الإمام

### جن حضرات کے نز دیک امام کولقمہ دیناً مکروہ ہے

( ٤٨٢١ ) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ أَبِي إِسُحَاقَ ، عَنِ الْحَارِثِ ، عَنْ عَلِقٌ (ح) وَعَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَا :هُوَ كَلَامٌ ، يَعْنِي الْفَتْحَ عَلَى الإِمَام.

(۴۸۲۱) حضرت علی اورحضرت ابراہیم فرماتے ہیں کدامام کولقمہ دینا کلام ہے۔

( ٤٨٢٢ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ؛ أَنَّهُ كان يَكُرَهُ أَنْ يَفْتَحَ عَلَى الإِمَام.

(٣٨٢٢) حضرت ابراہيم امام كولقمه دينے كومكروه خيال فرماتے تھے۔

( ٤٨٢٣ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ مَيْمُونِ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ؛ فِي تَلْقِينِ الإِمَامِ : إنَّمَا هُوَ كَلَامٌ يُلْقِيهِ إلَيْهِ ، قَالَ :وَقَالَ إِبْرَاهِيمٌ :مَا أُبَالِي لَقَنْتُهٌ ، أَوْ قُلْتُ :يَا كَبِيرة.

( ۴۸۲۳ ) حضرت ابن مسعود منافی امام کولقمہ دینے کے بارے میں فر ماتے ہیں کہ بیکلام ہے۔حضرت ابراہیم فر ماتے ہیں کہ میرے نز دیک امام کولقمہ دینا اوراپی خادمہ کو یا کہیرہ کہہ کر بلا نابرابر ہے۔

( ٤٨٢٤ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ قَيْسٍ ، عَنْ سَلَمٍ بُنِ عَطِيَّةَ ؛ أَنَّ رَجُلًا فَتَحَ عَلَى إِمَامٍ شُرَيْحٍ وَهُوَ فِى الصَّلَاة، فَلَمَّا انْصَرَفَ ، قَالَ لَهُ :اقُصِ صَّلَاتَك.

( ۳۸۲۳ ) حضرت سلم بن عطید کہتے ہیں کہ ایک آ دمی نے امام شریح کودورانِ نمازلقمہ دیا، جب وہ نماز سے فارغ ہوئے توانہوں نے فرمایا کہانی نماز دوبارہ پڑھو۔

( ٤٨٢٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ حُرَيْتٍ ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ؛ أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يُلَقَّنَ الْقَارِىءُ.

( ۴۸۲۵ ) حضرت جمید بن عبد الرحمٰن اس بات کو مکروه خیال فر ماتے تھے کہ قاری کولقمہ دیا جائے۔

( ٤٨٢٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ : مَنْ فَتَحَ عَلَى الإِمَام فَقَدُ تَكَلَّمَ.

(٢٨٢١) حضرت عامر فرمات ميس كرجس في امام كلقمدد ياس في بات كرلى-

( ٤٨٢٧) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْحَارِثِ ، عَنْ عَلِيٍّ ؛ أَنَّهُ كَرِهَ الْفَتْحَ عَلَى الإِمَام.

( ۴۸۲۷ ) حضرت على نزاننوا مام كولقمه ديغ كومروه قرار ديتے تھے۔

#### ( ٢٩٦ ) من رخص فِي الْفَتْحِ عَلَى الإِمَامِ

جن حضرات کے نز دیک امام کولقمہ دینے کی اجازت ہے

( ٤٨٢٨ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَبِيْدَةٌ بْنِ رَبِيعَةَ ، قَالَ : أَتَيْتُ

الْمَقَامَ فَإِذَا رَجُلٌ حَسَنُ الثَيَابِ طَيِّبُ الرَّيحِ يُصَلَّى فَقَرَأَ ، وَرَجُلٌ إِلَى جَنْبِهِ يَفْتَحُ عَلَيْهِ ، فَقُلْتُ : مَنْ هَذَا ؟ قَالُوا: عُنْمَانَ.

(۱۸۲۸) حضرت عبیدہ بن ربیعہ کہتے ہیں کہ میں مقامِ ابراہیم کے پاس آیا تو وہاں خوبصورت کیڑوں والے اور عمدہ خوشبو والے ایک صاحب کھڑے تھے اور نماز میں قرآن مجید کی تلاوت کررہے تھے۔ان کے پاس کھڑ اایک آ دمی انہیں لقمہ دے رہا تھا۔ میں نے

یو چھا بیکون ہیں؟ لوگوں نے بیربتایا کہ حضرت عثمان جانئو ہیں۔ سر پیس دور د سر سر دہر ہوں ہوئے کا سرور کا کا انتہاء

( ٤٨٢٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِذْرِيسَ ، عَنْ لَيْتٍ ، عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى ، عَنْ أَبِى عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ عَلِيَّ، قَالَ: إِذَا اسْتَطْعَمَك الإمَام فَأَطْعِمْهُ.

( ٤٨٣٠) حَدَّثَنَا خُنْدَرٌ ، عَنُ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِى ، قَالَ : كَانَ مَرُوَانُ يُلَقِّنُ فِى الصَّلَاة وَأَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى الْمَدِينَةِ.

( ۴۸۳۰) حضرت زبری فرماتے ہیں کہ مروان کونماز میں لقمہ دیا جاتا تھااور صحابہ کرام چنگفتی کوبھی نماز میں لقمہ دیا جاتا تھا۔

( ٤٨٣١ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، وَابْنِ سِيرِينَ ، أَنَّهُمَا كَانَا لَا يَرَيَانِ بَأْسًا بِتَلْقِينِ الإِمَام.

(۴۸۳۱) حضرت حسن اور حضرت ابن سيرين اماً م كوفقه دينے ميں كوئى حرج نہيں سمجھتے تھے۔

( ٤٨٣٢ ) حَدَّثَنَا أَنُ إِذْرِيسَ ، عن هشام ، عَنِ الْحَسَنِ ، وَابْنِ سِيرِينَ ، قَالاً : لُقُنَ الإِمَام.

(۲۸۳۲) حضرت حسن اور حضرت ابن سيرين فرماتے جي كدامام كولقمد ديا جائے گا۔

( ٤٨٣٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ؛ أَنَّ ابْنَ مُعَفَّلٍ أَمَرَ رَجُلاً يُلَقَّنُهُ إِذَا تَعَايَى.

(۳۸۳۳) حضرت محمد کہتے ہیں کہ حضرت ابن مغفل نے ایک آ دی کو تکم دیا کہ جب وہ بھولیں تو انہیں لقمہ دے۔ مصر بر بیار ہو مجمد سرتے ہیں کہ حضرت ابن مغفل نے ایک آ دی کو تاکہ جب وہ کہ ہو اور میں انہیں لقمہ دے۔

( ٤٨٢٤) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، عَنْ مُسَاوِرٍ ، قَالَ :حَدَّثِنِي هِلَالٌ بُنُ أَبِي حُمَيْدٍ ، قَالَ :كُنْتُ أَفْتَحُ عَلَى عَبْدِ اللهِ بُنِ عُكَيْمٍ إِذَا تَعَايَى فِي الصَّلَاةَ ، فَقَالٌ لِي يَوْمًا :أَمَا صَلَّيْتَ مَعَنَا ؟ قَالَ :فَقُلْتُ :لَا ،قَالَ :قَدِ اسْتَنكُرْتُ ذَلِكَ ، تَرَدَّذُتِ الْبَارِحَةَ فَلَمْ أَجِدُ أَحَدًا يَفْتَحُ عَلَى ٓ ؟.

( ۴۸۳۴) حفرت ہلال بن الب حمید فرماتے ہیں کرعبداللہ بن علیم جب نماز میں بھو لتے تو میں ان کولقمہ دیا کرتا تھا۔ ایک دن انہوں نے مجھ سے کہا کہ کیاتم نے ہمارے ساتھ نماز پڑھی ہے؟ میں نے کہانہیں۔انہوں نے فرمایا کتبھی تورات کو مجھے بہت تکلیف ہوئ،

> مجھےایک مقام پرشک ہوائیکن مجھےلقمہ دینے والاکوئی نہ تھا؟! مرکز میں میں میں دوروں کا مصابحہ اللہ میں دوروں کا میں دوروں کے انہاں کا میں دوروں کی میں کا میں کا میں کا می

( ٤٨٢٥ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْحٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : لَا بَأْسَ بِتَلْقِيلِ الإِمَام.

(٨٣٥) حضرت عطاءفر ماتے ہیں كدامام كولقمدد بيئے ميں كوئى حرج نہيں۔

( ٤٨٣٦) حَدَّثَنَا مِعِن بُنُ عِيسَى ، عَنْ مَالِكِ بُنِ أَنَسٍ ، عَنْ يَزِيدَ بُنَ رُومَانَ ، قَالَ : كُنْتُ أُصَلَّى إِلَى جَنْبِ نَافِعِ بُنِ

جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ ، فَيَغْمِزُنِي فَأَفْنَحُ عَلَيْهِ وَهُوَ يُصَلِّى. (۴۸۳۱) حفزت يزيد بن رومان فرماتے بيں كه بين حضرت نافع بن جبير بن مطعم كے ساتھ پڑھا كرتا تھا، وه كسى مقام پر بھولتے تو

میں نماز میں انہیں لقمہ دیا کرتا تھا۔

( ٤٨٣٧) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ أَشْعَتَ ، عَنْ نَافِعٍ ، قَالَ :صَلَّى بِنَا ابْنُ عُمَرَ ، قَالَ :فَتَرَدَّدَ ، قَالَ :فَقَتَحْتُ عَلَيْهِ فَأَخَذَ عَنِّى.

(۱۳۸۳۷) حضرت نافع فرماتے ہیں حضرت ابن عمر رہا ہے نہ میں نماز پڑھائی ،ایک مقام پرانہیں تر ددہوا تو میں نے انہیں لقمہ دیا اورانہوں نے میرالقمہ قبول فرمایا۔

#### ( ٢٩٧ ) الرجل يسلم عَلَيْهِ فِي الصَّلاَة

## اگر کسی آدمی کونماز میں سلام کیاجائے تو کیا تھم ہے؟

( ٤٨٣٨) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بُنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَاصِم ، عن أَبِي وَائِلٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : كُنَّا نُسَلِّمُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يُصَلِّى فَيَرُدُّ عَلَيْنًا ، قَبْلَ أَنْ نَأْتِي أَرْضَ الْحَبَشَةِ ، فَلَمَّا قَدِمُنَا مِنْ أَرْضِ الْحَبَشَةِ سَلَّمَ وَهُوَ يُصَلِّى فَيَرُدُّ عَلَيْنًا ، قَبْلَ أَنْ نَأْتِي أَرْضَ الْحَبَشَةِ ، فَلَمَّا قَدِمُنَا مِنْ أَرْضِ الْحَبَشَةِ سَلَّمَتُ عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدُّ عَلَى ، فَأَخَذَنِى مَا قَرُبَ ، وَمَا بَعُدَ ، فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ ، قَالَ : إنَّ اللَّهَ يُحْدِثُ مِنْ سَلَّمُتُ عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدُّ عَلَى ، فَأَخَذِنِي مَا قَرُبَ ، وَمَا بَعُدَ ، فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ ، قَالَ : إنَّ اللَّهَ يُحْدِثُ مِنْ اللَّهَ يُحْدِثُ مِنْ اللَّهَ يَعْدَ مِنْ اللَّهَ يُعْدِيثُ مِنْ اللَّهُ الْعَالَ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُولَ الْعَلَا اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَالَةُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلَالَةُ اللَّهُ الْعُلَالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلَالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

أَمْرِهِ مَا شَاءَ ، وَقَذْ أَحْدَثَ أَنْ لَا تَكَلَّمُوا فِي الصَّلَاة. (ابوداؤد ١٩٢١ احمد ١/ ٣٧٧)

(۸۳۸) حضرت عبدالله جل فراتے ہیں کہ جشہ کی طرف جمرت کرنے سے پہلے ہم دورانِ نماز نبی پاک مَوَّ اَ کَامُوَ کَامُ کَرتَ اورآپ ہمیں سلام کا جواب دیا کرتے تھے۔ جب ہم حبشہ سے واپس آئے تو میں نے دورانِ نماز نبی پاک مَوْفَظُمُ ہُمُ کوسلام کیالیکن آپ نے میرے سلام کا جواب نہ دیا۔ جب آپ نے نماز کھل کرلی تو فرمایا کہ الله تعالی این ادکامات کو جب جا ہے ہیں لاگو

فرماتے ہیں،اباللہ تعالی نے پیکم دیاہے کہ تم نماز میں بات چیت نہ کرو۔ ( ٤٨٣٩ ) حَدَّثُنَا وَ کِیعٌ ، قَالَ :حدَّثُنَا سُفْیَانٌ ، عَن أَبِی الزَّبِیْدِ ، عز

( ٤٨٣٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عن جابر ، قَالَ :بَعَثَنِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَاجَةٍ ، فَجِنْت وَهُوَ يُضَلِّى ، فَسَلَّمْت عَلَيْهِ ، فَلاَ يَرُدُّ عَلَيَّ السَّلاَمَ .

تھے۔ میں نے سلام کیالیکن آپ نے میرے سلام کا جواب نہ دیا۔

( ٤٨٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُدِّيْرٍ ، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ ، قَالَ : السَّلَامُ عَلَى الْمُصَلِّي عَجْز.

- ( ۴۸ مر) حضرت ابوکیلز فر ماتے ہیں کہ نمازی کوسلام کرنا ہے وقوفی ہے۔
- ( ٤٨٤١ ) حَلَثَنَا حَفُصٌ ، وَوَكِيعٌ ، عَنْ زَكَرِيًّا ، قَالَ :قُلْتُ لِلشَّغْبِيِّ :أَدُخُلُ عَلَى قَوْمٍ وَهُمْ يُصَلُّونَ فُرَادَى ، أَأْسَلِّمُ عَلَيْهِمْ ؟ قَالَ :لاَ.
- (۲۸ ۲۸) حضرت زکریا کہتے ہیں کہ میں نے حضرت شعبی سے پوچھا کداگر میں کچھاوگوں سے ملاقات کروں اوروہ اسکیے نماز پڑھ

  - ( ٤٨٤٢ ) حَدَّثُنَا جَرِيرٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : يَرُّدُّ عَلَيْهِ فِي نَفْسِهِ.
  - (۴۸۴۲) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہا گرنمازی کوکوئی سلام کرے تو وہ اپنے دل میں جواب دے۔
- ( ٤٨٤٣) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنُ أَيُّوبَ ، عَنُ أَبِي قِلَابَةَ ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ يَنِي عَامِرٍ ، قَالَ : قُمْتُ إلَى جَنَبِ أَبِي ذَرُّ وَهُوَ يُصَلِّى ، فَسَلَّمْت عَلَيْهِ ، فَمَا رَدَّ عَلَيَّ.
- ( ۴۸ ۴۳) بنوعامر کے ایک آدمی کہتے ہیں کہ میں حضرت ابوذر ٹاٹٹو کے پاس جا کر کھڑ اہوا، وہ نماز پڑھ رہے تھے، میں نے انہیں سلام کیالیکن انہوں نے میرے سلام کا جواب نہ دیا۔
- ( ٤٨٤٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو حَالِدٍ الْأَحْمَرِ ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ ، عَنْ يَفْقُوبَ بن عَبْدِ اللهِ بْنِ الْأَشَجِّ ، عَنْ بُسر بْنِ سَعِيدٍ ، قَالَ :سَلَّمَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ وَهُوَ يُصَلِّى ، فَأَشَارَ إِلَيْهِ بِيَدِهِ ، كَأَنَّهُ يَنْهَاهُ.
- ( ۲۸ ۲۲) حفرت بسر بن سعيدروايت كرتے بيل كه نبي پاك مَرْافَقَةَ نماز پاهر ب تف كدايك آدمى في آپ كوسلام كيا، آپ ف
- اے ہاتھ سے یوں اشارہ کیا جیسے اے منع کررہے ہوں۔
- ( ٤٨٤٥) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلِ ، عَنِ الْأَغْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عَلْقَمَةَ ، عَنُ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : كُنَّا نُسَلَّمُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ قَبْلَ أَنْ نَخُرُ جَ إِلَى النَّجَاشِيِّ فَيَرُدُّ عَلَيْنَا ، فَلَمَّا رَجَعْنَا مِنْ عِنْدِ النَّجَاشِيِّ سَلَّمْت عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدُّ ، وَقَالَ : إِنَّ فِي الصَّلَاةِ شُغُلًا. (بخارى ١١٩٥ـ ابوداؤد ٩٢٠)
- (۴۸۴۵) حضرت عبداللہ جھائے فرماتے ہیں کہ نجاثی کے پاس جانے سے پہلے ہم نبی پاک مُطِّنَظَتُیْ کوسلام کیا کرتے تھا در آ ب ہمیں سلام کا جواب دیتے تھے۔ جب ہم نجاثی کے پاس سے واپس آئے تو میں نے حضور مُطِّنْظَتُیْ کی کوسلام کیا لیکن آپ نے سلام کا جواب نہ دیا اورنماز مکمل کرنے کے بعد فرمایا کہ نماز کی اپنی ایک مصروفیت ہوتی ہے۔

## ( ٢٩٨ ) مَنْ كَانَ يَرُدُّ وَيُشِيرُ بِيَدِةِ وَبِرَأْسِهِ

جوحفرات ہاتھ یاسرے سلام کا جواب دیا کرنے تھے

( ٤٨٤٦ ) حَلَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ :سَأَلْتُ صُهَيْبًا ، كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللهِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصْنَعُ حَيْثُ كَانَ يُسَلَّمُ عَلَيْهِ ؟ قَالَ :كَانَ يُشِيرُ بيَدِهِ. (ابوداؤد ٩٣٢ـ ترمذي ٣١٧) (٣٨٣٦) حضرت ابن عمر و النو كتب بيل كديس في حضرت صهيب و النوي على الركوني تخص دوران نماز آب مَرْفَظَيْمَ كم

كرتاتوآپكياكرتے تھ؟ انبول فےفر ماياكدآپ باتھ سے اشاره كياكرتے تھے۔

(٤٨٤٧) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرٍ و ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ :سَلَّمْتُ عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ وَهُوَ يُصَلِّى فِي وَجْهِ الْكَعْبَةِ ،

(۸۸۴۷) حضرت عطاء فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عباس بنی پیٹن کوسلام کیا،اس وفت وہ خانہ کعبہ کے سامنے کھڑے نماز پڑھ رہے تھے،انہوں نے جواب میں میراہاتھ بکڑلیا۔

( ٤٨٤٨ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : سَلَّمْتُ عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ وَهُوَ فِي الصَّلَاة ،فَلَمْ يَرُدَّ عَلَىَّ ، وَبُسُطُ يَدُهُ إِلَى وَصَافَحَنِي.

( ۸۸ ۴۸ ) حضرت عطاء فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عباس ہی پینن کوسلام کیا، وہ نماز پڑھ رہے تھے، انہوں نے میرے سلام كاجواب ندديااورا يناباته ميرى طرف بردها كرمجه سيمصافح فرمايا

( ٤٨٤٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةً ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةً ، عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ ، عَنْ أَبِي عِيَاضٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : إذَا سُلُّمَ عَلَيْك وَأَنْتَ فِي الصَّلَاة ، فَرُدَّ.

(۲۸ ۲۹) حضرت ابو ہر رہ وٹائٹو فرماتے ہیں کہ جب تہمیں کوئی سلام کرے اور تم نماز پڑھ رہے ہوتواس کے سلام کا جواب دو۔

( ٤٨٥ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، وَأَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : مَا كُنْتُ لِأُسَلَّمُ عَلَى رَجُلِ وَهُوَ يُصَلِّى ، زَادَ أَبُو مُعَاوِيَةَ : وَلَوْ سَلَّمَ عَلَيَّ لَرَدَدْت عَلَيْهِ.

(۱۸۵۰) حضرت جابر کہتے ہیں کہ میں کسی نمازی کوسلام نہیں کروں گا۔ ابو معاویہ نے بیاضا فد کیا ہے کہ اگر کوئی مجھے نماز میں سلام كريقومين اس كے سلام كاجواب دوں گا۔

( ٤٨٥١) حَدَّثَنَا عَبْدَةً ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بُنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ :إذَا سُلَّمَ على أَحَدِكُمْ وَهُوَ فِي الصَّلَاة فَلْيُشِرُ بِيَدِهِ.

الصده فليسر بيديو. ( ٨٥١) حفرت ابن عمر وليَّوْ فرمات بين كما كرنماز مين تم مين سے كى كوسلام كيا جائة واتھ سے اشاره كرے۔ ( ١٨٥٢) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عِمْوانَ بْنِ حُدَيْرٍ ، عَنْ أَبِى مِجْلَزٍ ؛ سُنِلَ عَنِ الرَّجُلِ يُسَلَّمُ عَلَيْهِ فِي الصَّلَاة ؟ قَالَ : يَرُدُّ بِشِقٌ رَأْسِهِ الأَيْمَنِ.

( ۱۸۵۲ ) حضرت ابونجلز ہے سوال کیا گیا کہ اگر کسی آ دمی کونماز میں سلام کیا جائے تو وہ کیا کرے؟ انہوں نے فر مایا کہ وہ مرکو دائمیں طرف جھکا کرجواب دے۔ ( ٤٨٥٢) حَلَّاثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ؛ فِي الرَّجُلِ يُسَلَّمُ عَلَيْهِ فِي الصَّلَاة ، قَالَ : يَرُدُّ عَلَيْهِ السَّلَامَ إِذَا انْصَرَفَ ، فَإِذَا ذَهَبَ اتَبَعَهُ بِالسَّلَامِ.

( ۲۸۵۳) حضرت ابراتہیم فرماتے ہیں کہ اگر کسی شخص کونماز میں سلام کیا جائے تو وہ فارغ ہونے کے بعداس کے سلام کا جواب

دے۔اگروہ جاچکا ہوتواہے سلام کر بھجوائے۔

( ٤٨٥٤) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ ابْنِ عَوْن ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ :لَمَّا قَدِمَ عَبْدُ اللهِ مِنَ الْحَبَشَةِ أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يُصَلِّى ، فَسَلَّمَ عَلَيْهِ فَأَوْمَا ، وَأَشَارَ بِرَأْسِهِ.

عیو رست رست میں میں میں میں میں میں میں میں ایک اللہ ہو روز . (۱۸۵۴) حضرت ابن سیرین فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ہوائی جب حبثہ سے واپس آئے تو انہوں نے تماز کے دوران نبی

پاک مِنْزَشَقَةَ کوسلام کیا۔ آپ نے مرک اشارے سے انہیں سلام کا جواب دیا۔ ( ٤٨٥٥) حَدَّثُنَا وَکِیعُ بْنُ الْجَرَّاحِ ، قَالَ : حدَّثَنَا سُفْیَانُ ، عَنْ حَبِیبِ بْنِ أَبِی ثَابِتٍ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِی رَبَاحٍ ؛ أَنَّ رَجُلاً سَلَمَ عَلَی ابْنِ عَبَّاسٍ وَهُوَ فِی الصَّلَاة ، فَأَخَذَ بِیَدِهِ فَصَافَحَهُ ، وَغَمَزَ یَدَهُ.

ر معرست عطاء بن الى رباح فرمات بين كه ايك آدى نے نماز ميں حضرت عبدالله بن عباس بي دين كوسلام كيا تو انہوں (٢٨٥٥)

نے اس کا ہاتھ پکڑ کراس سے مصافحہ کیا اور اس کا ہاتھ دبایا۔

( ٤٨٥٦) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :سَمِعْتُ سُفْيَانَ يَقُولُ :لاَ يَرُدُّ السَّلَامَ حَتَّى يُصَلِّى ، فَإِنْ كَانَ قَرِيبًا رَدَّ عَلَيْهِ ، وَإِنْ كَانَ بَعِيدًا تَبِعَهُ بِالسَّلَامِ.

(۸۵۷) حضرت سفیان فرماتے ہیں کہ نماز میں سلام کا جواب نہ دیا جائے گا بلکہ نماز سے فارغ ہونے کے بعدا گرقریب ہوتو اس کے سلام کا جواب دے دے اورا گر دور ہوتو اسے سلام کرے۔

( ٤٨٥٧) حَدَّثَنَا يُونُسُ ، عَنُ مُحَمَّدٍ ، عَنُ جَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ زِيَادٍ ، قَالَ :حَدَّثَنَا عَاصِمٌ ، عَنْ آبِي الْعَالِيَةِ ، قَالَ :سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يُسَلَّمُ عَلَيْهِ وَهُوَ فِي الصَّلَاة ؟ قَالَ :إذَا قَضَى الصَّلَاة أَتْبَعَهُ بِالسَّلَامِ.

ب رب ب ابوالعالیہ ہے پوچھا گیا کہ اگر کی آ دمی کودورانِ نماز سلام کیا جائے تو وہ کیا کرے؟ انہوں نے فرمایا کہ نماز پوری

ر علام الم المرت اوالعالية عن في المراس الله ودوران من اليجاع وده ما مرع المراس عربي المماريون المرك ورق المرك

( ٤٨٥٨) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ :حدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي الزَّبَيْرِ ، عَنِ ابْنِ الْحَنَفِيَّةِ ، عَنْ عَمَّارٍ ، قَالَ :أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يُصَلِّى فَسَلَّمْت عَلَيْهِ ، قَالَ :فَرَدَّ عَلَىَّ السَّلَامَ.

(احمد ۱۲۳۳ ابو یعلی ۱۲۳۳)

(۱۸۵۸) حفرت تمار رہ کہتے ہیں کہ میں نبی پاک شِرِ اَنْ کَی خدمت میں حاضر ہوا، آپ نماز پڑھ رہے تھے۔ میں نے آپ کو سلام کیا تو آپ نے میرے سلام کا جواب دیا۔

# ( ٢٩٩ ) من كره أَنْ يُشَبِّكَ اللَّصَابِعَ فِي الصَّلاَة فِي الْمُسْجِدِ

### نماز میں اور مسجد میں انگلیوں کو چنٹا نا مکروہ ہے

( ٤٨٥٩) حَكَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَوْهَبٍ ، عَنْ عَمْهِ ، عَنْ مَوْلَى لأَبِى سَعِيدِ الْخُدْرِى ؛ أَنَّهُ كَانَ مَعَ أَبِى سَعِيدٍ الْخُدْرِى وَهُوَ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَالِسٌ ، قَالَ : فَدَحُلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَسْجِدِ مُشَبَّكًا أَصَابِعَهُ يُحَدِّثُ نَفْسَهُ ، قَالَ : صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَسْجِدِ فَرَأَى رَجُلاً جَالِسًا وَسَطَ الْمَسْجِدِ مُشَبَّكًا أَصَابِعَهُ يُحَدِّثُ نَفْسَهُ ، قَالَ : فَأَوْمَا إِلَيْهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يَفْطِنُ ، فَالتَّفَتَ إِلَى أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيُ ، فَقَالَ : إذَا صَلَّى فَوْمُ أَوْمَا إِلَيْهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يَفْطِنُ ، فَالَتْهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يَفُطِنُ ، فَالنَّهُ عَلَيْهِ النَّيْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يَفُطِنُ ، فَالنَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَهُ يَعْرُونُ مَنْ الشَّيْطَانِ ، وَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَا يَوَالُ فِى صَلَاقٍ مَا دَامَ فِى الْمَسْجِدِ حَتَّى يَخُورُجَ مِنْهُ . (احمد ٣/ ٥٣)

(۱۸۵۹) حضرت ابوسعید خدری و و این مرتبه نمی پاک مرتبه نمی پاک مرافظ کی استھ تھے۔ آپ معجد میں داخل ہوئے تو ایک آدمی کو و یکھا جو محبد کے درمیان بیٹھا ہوا انگیوں کو چنا رہا تھا اور اپ آپ ہے با تیں کررہا تھا۔ آپ نے اشارے ہا ہے منع کیا لیکن وہ نہ مجھا۔ پھر آپ میٹھا ہوا انگیوں کو چنا رہا تھا اور اپ آپ سے باتیں کررہا تھا۔ آپ نے اشارے سے اس منع کیا لیکن وہ نہ مجھا۔ پھر آپ میٹھا تھا تھا۔ کو کی نماز پڑھے تو کیا لیکن وہ نہ مجھا۔ پھر آپ میٹھا تھا تھا کہ جب تم میں ہوتے اور فرمایا کہ جب تم اس وقت تک نماز میں ہوتے ہو۔ ہو۔ ہو۔ تک محبد میں ہوتے ہو۔

( ٤٨٦٠) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدِ الْأَحْمَرِ ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ خُصَيْفَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :إذَا كَانَ أَحَدُّكُمْ فِي الْمَسْجِدِ ، فَلَا يُشَبَّكَنَّ أَصَابِعَهُ.

. (۴۸۷۰) حضرت سعید بن میتب فرماتے ہیں کہ نبی پاک ﷺ نے ارشاد فر مایا کہ جبتم میں ہے کوئی مسجد میں ہوتوا پی انگیوں کوایک دوسری میں داخل نہ کرے۔

( ٤٨٦١) حَدَّثَنَا أَبُو حَالِدِ الْأَحْمَرِ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِى سعيد ، عن أبى ثُمَامَةَ الْقَمَّاحِ ، قَالَ: لَقِيتَ كَفْبًا وَأَنَا بِالْبُلَاطِ قَدْ أَدْ حَلْت بَعْضَ أَصَابِعِي فِي بَعْضِ ، فَضَرَبَ يَدِي ضَرْبًا شَدِيدًا ، وقَالَ : نُهِينَا أَنْ نُشَبِّكَ بَيْنَ أَصَابِعِنا فِي الصَّلَاة ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : يَرْحَمُك اللَّهُ تَرَانِي فِي صَلَاقٍ ؟ فَقَالَ : مَنْ تَوَضَّأَ فَعَمَدَ إلَى الْمُسْجِدِ ، فَهُو فِي صَلَاقٍ . (ابوداؤد ٥٢٣ـ احمد ٣/ ٢٣١)

(۲۸ ۱۱) حفرت ابونمامہ قماح کئے ہیں کہ مقام بلاط میں، میں حضرت کعب بڑی نے شا، میں نے اپنی انگلیوں کوایک دوسری میں داخل کیا تو انبوں نے میرے ہاتھ پرزورے مارااور فرمایا کہ ہمیں نماز میں انگلیاں چٹخانے سے منع کیا گیا ہے۔ میں نے ان سے عرض کیا کہ تو تحض وضوکر کے نماز کے ارادے سے عرض کیا کہ تو تحض وضوکر کے نماز کے ارادے سے

معنف ابن البشير مترجم (جلدم) كي محلاه كي معنف ابن البشير مترجم (جلدم) كي معنف ابن البير مترجم (جلدم)

نکتا ہے وہ نماز میں ہوتا ہے۔

عَمَّا ﴾ وَلَمَّنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِ ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ ، عَنِ النَّفْمَانِ بْنُ أَبِي عَيَّاشٍ ، قَالَ : كَانُوا يَنْهَوُنَ عَنْ تَشْبِيكِ الْأَصَابِع ، يُعْنِى فِي الصَّلَاة.

ر جو ۱۲ مرد نعمان بن الى عياش فرمات بي كداسلاف نماز مي انگليان و فخانے منع كرتے تھے۔

( ٤٨٦٢) حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكِيْنٍ ، عَنْ مُحِلٌّ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ؛ أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يُشَبِّكَ أَصَابِعَهُ فِي الصَّلَاة. (۲۸۷۳) حضرت أبراجيم نے نماز ميں انگلياں چٹھانے كومكروہ قرار ديا ہے۔

## ( ٣٠٠ ) من رخص فِي ذَلِكَ

جن حضرات نے نماز میں انگلیاں چٹخانے کی رخصت دی ہے

( ٤٨٦٤) حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ ، عَنْ خَلِيفَةَ بُنِ غَالِبٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، قَالَ :رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ يُشَبُّكُ بَيْنَ أَصَابِعِهِ

(٢٨١٥) حفرت حسن نمازيس انگليال چناياكرتے تھے۔

( ٤٨٦٦) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ ، قَالَ : رَأَيْتُ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يُشَبِّكُ بَيْنَ أصابعه في الصَّلاة.

(٧٦ ٢٢) حضرت اساعيل بن اميه كهتيه بين كه مين في حضرت سالم بن عبدالله كونماز مين انگليان چنجاته ويكها --

( ٣١٠ ) الرجل يريد أَنْ يَقُولَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَةُ ، فَيَقُولُ اللَّهُ أَكْبَرُ

اگر کوئی آ دمی نماز میں سمع الله لمن حمدہ کے بجائے اللہ اکبر کہدد ہے تواس کے لئے کیا حکم ہے؟ ( ٤٨٦٧ ) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَلِقٌ ، قَالَ : إِذَا أَرَادَ أَنْ يَقُولَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ ، فَقَالَ :اللَّهُ أَكْبَرُ ، قَالَ :يَسْتَغْفِرُ اللَّهُ.

(٨١٧) حفرت على ولي فرات بيس كرا كركوني آومى نمازيس سبيع اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ كَ بَجَاتَ اللَّهُ أَكْبَرُ كهدد يقوه الله

( ٤٨٦٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بُنُ عَيَّاشٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : إذَا أَرَادَ أَنْ يَقُولَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ ،

فَقَالَ : اللَّهُ أَكْبَرُ ، فَلَا سَهُو عَلَيْهِ.

(٨٦٨) حفزت ابراجيم فرماتے بيں كدا كركونى آ دمى نماز ميں سميع اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ كِ بَجَائِ اللَّهُ أَكْبَرُ كَهِ دي واس يرسمو

كنباب الصيلاة

( ٤٨٦٩ ) حَذَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، وَغَيْرِهِ ؛ فِى رَجُلٍ أَرَادَ أَنْ يَقُولَ : سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ ، فَقَالَ : اللَّهُ أَكْبَرُ ، قَالُوا : لَيْسَ عَلَيْهِ سَهْوٌ .

(٣٨ ٢٩) حضرت عامر فرماتے ہیں كه اگر كوئى آ دى نماز ميں سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ كے بجائے اللَّهُ أَكْبَرُ كهه ديتواس يرسهو

( ٤٨٧٠ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسُرَائِيلَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِقٌ ، وَعَامِرٍ ، وَعَطَاءٍ ، قَالُوا : فِي رَجُلِ أَرَادَ أَنْ يَهُولَ : سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ ، فَقَالَ :اللَّهُ أَكْبَرُ ، قَالُوا :لَيْسَ عَلَيْهِ سَهُوًّ

( ٢٨٧٠) حضرت محمد بن على ، حضرت عامر اورحضرت عطاء فرمات بيل كما أكركوني آدى نماز مين سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ ك بجائے اللّٰہ أُكْبَر كہددے تواس پرسبونہیں ہے۔

( ٤٨٧١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةً ، قَالَ : سَأَلْتُ الْحَكَمَ عُن رَجُلِ نَسِيَ تَكْبِيرَةً ؟ قَالَ : يَسْجُدُ سَجْدَتَى السَّهْوِ.

(۲۸۷۱) حضرت شعبه كتب بين كديس في حضرت حكم ساس فخص كى بارت مين سوال كياجوا يك تكبير كيول جائ -انبول في

فرمایا کہ وہ سہو کے دوسحدے کریے گا۔

#### ( ٣٠٢ ) مَا قَالُوا إِذَا صَلَّى الْمَغْرِبَ أُرْبَعًا

اگر کوئی آ دمی مغرب کی جار رکعتیں پڑھ لے تواس کے لئے کیا تھم ہے؟

( ٤٨٧٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ رَبِيعِ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي رَجُلٍ صَلَّى الْمَغْرِبَ أَرْبَعًا ، قَالَ : يَسْجُدُ سَجْدَتَى السَّهْوِ . (۲۸۷۲) حضرت حسن فرماتے ہیں کداگر کوئی آ دمی مغرب کی چار رکعتیں پڑھ لے تو وہ مہو کے دو مجدے کرے گا۔

( ٤٨٧٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، غَنْ إِسُوَائِيلَ ، غَنْ جَابِرٍ ، غَنْ عَامِرٍ ، قَالَ :يُعِيدُ

( ۸۷۳ )حضرت عامر فرماتے ہیں کدوہ دوبارہ نماز پڑھے گا۔

( ٤٨٧٤ ) حَدَّثُنَا أَبُو أَسَامَةً ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، قَالَ :إذَا لَمْ يَجْلِسُ فِي الثَّالِثَةِ أَعَادَ.

( ۴۸۷ ) حضرت حماد فر ماتے ہیں کہ اگروہ تیسری رکعت میں میٹھانہیں تھا تو دوبارہ نمازیڑ ھے گا۔

### ( ٣٠٣ ) في الصلاة إذا أُخَذَ الْمُؤَدِّنُ فِي الإِقَامَةِ

#### جب مؤذن ا قامت شروع کردے تونفل نماز کا کیا حکم ہے؟

- ( ٤٨٧٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرٍ و ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ ، سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ : إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاة فَلَا صَلَاةً إِلَّا الْمَكْتُوبَةُ. (مسلم ٣٩٣ـ ابوداژد ١٢٦٠)
  - (۸۷۵) حضرت ابو ہریرہ دایش فرماتے ہیں کہ جب جماعت کھڑی ہوجائے تو صرف فرض نمازادا کی جا عتی ہے۔
- ( ٤٨٧٦ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ عَمْرٍ و ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ ، قَالَ : إِذَا أَقِيمَتِ الصَّلَاة فَلَا صَلَاةً إِلَّا الْمَكْتُوبَةُ. (مسلم ٣٩٣ـ ابوداؤد ١٢٦٠)
  - (۸۷۷) حضرت ابو ہر رہ و ہی گؤ فر ماتے ہیں کہ جب جماعت کھڑی ہوجائے تو صرف فرض نمازادا کی جاسکتی ہے۔
- ( ٤٨٧٧) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَمْرِو ، عَنْ فُضَيْلٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ؛ أَنَّهُ رَأَى رَجُلًا يُصَلِّى عِنْدَ إِقَامَةِ الْعَصْرِ ، قَالَ : يَسُرُّك أَنْ يُقَالَ : صَلَّى ابْنُ فُلَانَةً سِنَّا ، قَالَ : فَذَكُرُتُ ذَلِكَ لِإِبْرَاهِيمَ ، فَقَالَ : كَانَتْ تُكْرَهُ الصَّلَاة مَعَ الإِقَامَةِ.
- (۴۸۷۷) حضرت فضیل فرماتے ہیں کہ حضرت سعید بن جبیر نے ایک آ دمی کود یکھا کہ وہ عصر کی ا قامت کے وقت نماز پڑھ رہاتھا۔ انہوں نے فرمایا کہ کیاتمہیں بیرن کرخوشی ہوگی کہ فلانی کے بیٹے نے چھ رکعتیں پڑھی ہیں؟ حضرت فضیل کہتے ہیں کہ میں نے اس بات کا حضرت ابراہیم سے ذکر کیا تو انہوں نے فرمایا کہ ا قامت کے وقت نماز کو کمروہ خیال کیا جاتا تھا۔
- ( ٤٨٧٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحُوَصِ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ فُضَيْلِ بْنِ عَمْرٍو ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانُوا يَكُرَهُونَ الصَّلَاة إذَا أَخَذَ الْمُؤَذِّنُ فِي الإِقَامَةِ.
  - (۸۷۸)حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ اسلاف مؤ ذن کے اقامت شروع کردینے کے بعد نماز کومکروہ خیال فرماتے تھے۔
- ( ٤٨٧٩) حَدَّثَنَا عُمَرُ بُنُ أَيُّوبَ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ ، عَنْ مَيْمُونِ ، قَالَ :إِذَا كَبَّرَ الْمُؤَذِّنُ بِالإِقَامَةِ فَلاَ تُصَلِّينَ شَيْنًا حَتَّى تُصَلِّيَ الْمَكْتُوبَةَ.
- (۴۸۷۹) حضرت میمون فرماتے ہیں کہ جب مؤذن اقامت کے لئے اللہ اکبر کہہ دی قوض نماز کی ادائیگی تک کوئی نماز نہ پڑھو۔
- ( ٤٨٨.) حَلَّنَنَا عَبُدُ السَّلَامِ بُنُ حَرْبٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي فَرُوَةَ ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ؛ أَنَّ عُمَرَ رَأَى رَجُلًا يُصَلِّى رَكُعَّتُيْنِ وَالْمُؤَذِّنُ يُقِيمُ فَانْتَهَرَهُ ، وَقَالَ : لَا صَلَاةَ وَالْمُؤَذِّنُ يُقِيمُ إِلَّا الصَّلَاةِ الَّتِي تُقَاهُ لَهَا الصَّلَاةِ
- (۴۸۸۰) حضرت سعید بن میتب فر ماتے ہیں کہ حضرت عمر رہ الفؤ نے ایک آ دمی کودیکھاوہ مؤذن کی اتفامت کے دوران دورکعتیں

پڑھ رہاتھا۔ انہوں نے اسے ڈانٹااور فرمایا کہ جب مؤذن اقامت کہتواس وقت سوائے اس نماز کے کوئی نماز نہیں ہوتی جس کے لئے اقامت کہی جارہی ہے۔

( ٤٨٨١ ) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ الْأَسْوَدِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : إذَا كُنْتَ فِي الْمَسْجِدِ فَأُقِيمَتِ الصَّلَاة فَلَا تَرْكُعُ.

(۴۸۸۱) حضرت عطاء فرماتے ہیں کہ جب تم مجدمیں ہواور نماز کے لئے اقامت کہددی جائے تورکوع نہ کرو۔

( ٣٠٤ ) الرجل يدخل الْمُسْجِدُ وَهُو يَرَى أَنَّهُمْ قَدْ صَلُّوا الْفَريضَةَ ، فَيُصَلِّي اگر کوئی آ دمی مسجد میں آگرانی نمازیر ہولے اور پھراسی نماز کے لئے جماعت کھڑی

#### ہوجائے تووہ کیا کرے؟

( ٤٨٨٢ ) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ طَاوُوسٍ ، أَنَّهُ قَالَ فِي الرَّجُلِ يُصَلِّى فِي الْمَسْجِدِ رَكْعَتَيْنِ مِنَ الْفَرِيضَةِ وَحُدَهُ ، ثُمُّ تُقَامُ الصَّلَاة ، قَالَ :يُصَلِّى مَعَهُمُ وَلَا يَعْتَدُّ بِهَا.

(۴۸۸۲)حضرت طاوس فرماتے ہیں کدا گرکوئی آ دمی مجدمیں آ کراپی فرض نماز اسکیے پڑھ لےاور پھر جماعت کھڑی ہوجائے تووہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھے اور اپنی نماز کوشار نہ کرے۔

جماعت كرساته نماز پر هاورا بَى تماز لوتار در ر - . ( ٤٨٨٣) حَدَّثَنَا هُشَيْم ، قَالَ : أَخْبَرَنَا سَيَّارٌ ، وَالْمُغِيرَةُ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ (ح) وَأَخْبَرَنَا يُونُسُ ، وَمَنْصُورٌ ، عَنِ الْحَسَنِ (ح) وَخَجَّاجٌ ، عَنْ عَطَاءٍ (ح) وَشُعْبَةُ ، عَنِ الْحَكَمِ ، قَالُوا : يُسَلِّم ثُمَّ يَدْخُلُ مَعَ الإِمَامِ فِي صَلَاتِهِ. الْحَسَنِ (ح) وَحَجَّاجٌ ، عَنْ عَطَاءٍ (ح) وَشُعْبَةُ ، عَنِ الْحَكَمِ ، قَالُوا : يُسَلِّم ثُمَّ يَدْخُلُ مَعَ الإِمَامِ فِي صَلَاتِهِ. (٣٨٨٣) حضرت على ، حضرت من ، حضرت شعبداور حضرت عم فرمات بي كدوه ا في نماز كاسلام بيمير د اورامام كرماتهاس

کی نماز میں داخل ہوجائے۔

( ٤٨٨٤) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، قَالَ : أَظُنَّهُ ، عَنْ عُتِهَ بْنِ قَيْسٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ ، قَالَ : يَقُطَعُها ثُمَّ

و ٢٨٨٣) حفرت عبدالله بن عتب فرمات بين كما ني نمازتو رُكران كى جماعت مين داخل بوجائ -( ٤٨٨٥) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ حَمَّادًا يَقُولُ : أَحَبُّ إِلَى أَنْ يَتَكَلَّمَ وَيَذْخُلَ مَعَهُمْ فِي

( ٣٨٨٥) حفرت حماد فرمات بين كه مجھ يه بات بند ب كه وه كلام كرف اور پھران كى جماعت مين داخل ، وجائے۔ ( ٤٨٨٦) حَدَّفَنَا عَلِيٌّ بُنُ مُسْهِرٍ ، عَنْ إسْمَاعِيلَ بُنِ أَبِي خَالِدٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ يَقُولُ : إِذَا دَخَلَ الرَّجُلُ فِي الْفَرِيضَةِ ، ثُمَّ فَجِنْتُهُ الإِقَامَةُ قَطَعَهَا ، وَكَانَتُ لَهُ نَافِلَةٌ وَ ذَخَلَ فِي الْفَرِيضَةِ .

(۲۸۸۲) حضرت فعمی فرماتے ہیں کہ اگر کوئی آ دمی فرض نماز شروع کرے اور اسی نماز کے لئے اقامت کہددی جائے تو وہ اپنی نماز

تو ڑوے،وہ اس کے لئے فٹل بن جائے گی اوروہ ان کے ساتھ فرض نماز میں داخل ہو جائے۔

( ٣٠٥ ) مَنْ قَالَ يُتِمُّ مَعَ الإِمَامِ مَا بَقِيَ، وَيَجْعَلُ الْبَاقِيَ تَطَوُّعًا

جوحضرات اس صورت میں فرماتے ہیں کہ وہ باقی نماز کوامام کے ساتھ پورا کرے اوراس

#### باقی نماز کوفل بنالے

( ٤٨٨٧) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مُغِيرَةُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ؛ فِي الرَّجُلِ يَأْتِي الْمَسْجِدَ فَيرى أَنَّهُمْ صَلَّوْا ، فَافْتَرَضَ الصَّلَاة فَصَلَّى رَكُفَتَيْنِ مِنَ الْمَكْتُوبَةِ فَأُقِيمَتِ الصَّلَاة ، قَالَ : يَدُخُلُ مَعَ الإِمَامِ فِي صَلَاتِهِ ، فَإِذَا صَلَّى مَعَ الإِمَامِ رَكُفَتَيْنِ مِنَ الْمَكْتُوبَةِ فَأُقِيمَتِ الصَّلَاة ، قَالَ : يَدُخُلُ مَعَ الإِمَامِ وَلَيْ مَا الإِمَامِ رَكُفَتَيْنِ ، ثُمَّ يُحْعَلُ الرَّكُعَتَيْنِ الْأَخُويَيْنِ مَعَ الإِمَامِ تَطَوَّعًا.

(۴۸۸۷) حفرت ابراہیم فرمائے ہیں کداگر کوئی آ دمی مجدمیں آئے ، وہ یہ سمجھے کہ لوگ نماز پڑھ بچے ہیں، الہذاوہ فرض نماز پڑھنے کے لئے نیت باندھ لے، ابھی اس نے دور کعتیں ہی کمل کی تھیں کہ نماز کے لئے اقامت ہوگئی۔ اب وہ امام کے ساتھ اس کی نماز میں داخل ہوجائے، جب امام دور کعتیں پڑھ لے ( تو اس کی چار کمل ہوگئیں ) اب بیسلام پھیر کر باقی نماز میں امام کے ساتھ شریک رہاور امام کے ساتھ اس کے ساتھ شریک رہے اور امام کے ساتھ آخری دور کعتوں کوفل بنالے۔

( ٤٨٨٨) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، أَنَّهُ قَالَ : كَمَا قَالَ إِبْرَاهِيمُ.

(۴۸۸۸) حضرت حماد بھی یونہی فرماتے ہیں۔

# ( ٣٠٦ ) الرجل يكون قَائِمًا يُصَلِّى، فَيَسْمَعُ الإِقَامَةَ وَقُت صَلَّى

اگر کوئی آدمی نفل نماز پڑھ رہا ہواور دورانِ نماز اقامت کی آوازی لے تو کیا کرے؟

( ٤٨٨٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بُنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، قَالَ :إذَا كَانَ الرَّجُلُ قَائِمًا يُصَلِّى فَسَمِع الإِقَامَةَ فَلْيَقُطُعُ . وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ :يُضِيفُ إِلَيْهَا أُخْرَى وَلَا يَقُطَعُ.

(۴۸۸۹) حضرت شعمی فرماتے ہیں کہا گرکو کی شخص نفل نماز پڑھ رہا ہوا در درانِ نماز اقامت کی آواز من لے تواپی نماز تو ژ دے۔ حد مصرف نہ میں میں کے سیاست کے ساتھ کی ساتھ کے ایک میں میں اور دورانِ نماز اقامت کی آواز من لے تواپی نماز تو ژ

حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ ایک رکعت کے ساتھ ایک اور ملائے اور اسے نہ تو ڑے۔

( ٤٨٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ مَنْصُورِ ، عَنْ فُضَيْلِ بْنِ عَمْرِو ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانَ يَقُولُ : إِنْ بَقِى عَلَيْك مِنْ صَلَاتِكَ شَيْءٌ فَأَتْمِمْهُ . وَكَانَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ يَقُولُ :افْطَعْهَا.

(۴۸۹۰) حضرت ابراہیم فرمایا کرتے تھے کہ اگرتم پرتمہاری نماز میں سے کچھ باقی رہ جائے تو اسے پورا کرلو۔حضرت سعید بن جبیر

فرماتے ہیں کہ اپنی نماز کوتو ڑدے۔

(٤٨٩١) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :إذَا افْتَتَحْت الصَّلَاة تَطُوَّعًا وَأُقِيمَتِ الصَّلَاة فَأَتِيمَّتِ الصَّلَاة فَأَتِيمَّتِ الصَّلَاة فَأَتِيمَّتِ الصَّلَاة فَأَتِيمَّتِ الصَّلَاة فَأَتِيمَ

(۸۹۹) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ جب کوئی نفل نماز شروع کرے اور نماز کے لئے اقامت ہوجائے تونفل نمازیوری کرلے۔

( ٤٨٩٢ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ آدَمَ ، قَالَ :حَدَّثَنَا زُهِيْرٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ ، قَالَ :كُنْتُ إِلَى جَنْبِ عَبْدِ اللهِ بُنِ

معقل ، وَهُو يُصَلِّى وَيَقُرُأُ فِى سُورَةِ النُّورِ ، فَأَقَامَ الْمُؤَذِّنُ فَرَكَعَ وَسَجَدَ ، وَجَلَسَ فَتَشَهَّدَ ، ثُمَّ قَامَ مَعَ الإمام فَأَخَذَ مِنْ حَيْثُ انْتَهَى.

(۱۹۸۹) حضرت ابواسحاق فرماتے ہیں کہ میں حضرت عبداللہ بن معقل کے ساتھ کھڑا تھا۔ وہ نماز پڑھ رہے تھے اور نماز میں سورة

النور کی تلاوت کررہے تھے۔اتنے میں مؤذن نے اقامت کہددی،انہوں نے رکوع کیااور بجدہ کیا، پھر بیٹھ گئے اورتشہد پڑھی۔ پھر امام کے ساتھ کھڑے ہو گئے اور وہاں سے شروع کیا جہاں تک پہنچے تھے۔

( ٤٨٩٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ آذَمَ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ بَيَانَ ، قَالَ : كَانَ قَيْسُ بْنُ أَبِي حَازِمٍ يَؤُمَّنَا ، فَأَقَامَ الْمُؤَذِّنُ الصَّلَاة

وَقَدْ صَلَّى رَكُعَةً ، قَالَ : فَتَرَكَّهَا ، ثُمَّ تَقَدَّمَ فَصَلَّى بِنَا.

(۲۸۹۳) حفرت بیان فرماتے ہیں کہ قیس بن ابی حازم ہمیں نماز پڑھایا کرتے تھے۔ایک دن انہوں نے ابھی ایک رکعت پڑھی

تھی کہ مؤذن نے نماز کے لئے اقامت کہددی،انہوں نے اپنی نماز کوچھوڑ دیا اور آ گے بڑھ کرنماز پڑھائی۔

( ٤٨٩٤) حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ أَيُّوبَ ، عَنْ جَعْفَرٍ ، عَنْ مَيْمُونِ ، قَالَ : إِنْ كَبَّرْت بِالصَّلَاة تَطُوَّعًا قَبْلَ أَنْ يُكَبِّرَ بِالإِفَامَةِ، فَصَلِّ رَكُعَتَيْنِ.

( ۴۸۹۳) حفرت میمون فرماتے ہیں کداگرتم اقامت ہے پہلے فٹل نماز کی تکبیر کہداوتو دور کعتیں مکمل کراو۔

( ٤٨٩٥) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ ، عَنْ عُثْمَانَ بُنِ الْأَسُودِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ :إذَا كُنْتَ فِي الْمَسْجِدِ فَأَقِيمَتِ الصَّلَاة فَلَا

تُوْکُعْ ، إِلاَّ أَنْ تَکُونَ عَلَى وِتُو ِ فَتَشُفَع. (٣٨٩٥) حضرت عطاء فرماتے ہیں کہ جب تم مسجد میں ہواور نماز کے لئے اقامت ہوجائے تو رکوع نہ کرو۔البت اگرتم نے طاق عدد میں رکعت پڑھی ہوتواس کے ساتھ ایک اور ملالو۔

#### ( ٣٠٧ ) الصلاة في الْكَنَائِسِ وَالْبِيَعِ

عیسائیوں اور یہود یوں کی عبادت گاہوں میں نماز پڑھنے کا حکم

( ٤٨٩٦ ) حَدَّثَنَا سَهُلُ بْنُ يُوسُفَ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنْ بَكْرٍ ، قَالَ : كَتَبْت إِلَى عُمَرَ مِنْ نَجْرَانَ : لَمْ يَجِدُوا مَكَانًا

أَنْظُفَ ، وَلَا أَجُودَ مِنْ بَيْعَةٍ ؟ فَكَتَبَ :انْضَحُوهَا بِمَاءٍ وَسِدْرٍ وَصَلُّوا فِيهَا.

(٨٩٦) حضرت بكرفر ماتے ہیں كەحضرت عمر جان ئونجوان سے خط لكھا گیا كدو ہاں اوگوں كے پاس نماز پڑھنے كے لئے گرجا گھر ہے بہتر اورصاف جگہ کوئی نہیں \_ کیا وہان نماز پڑھ لیں؟ حضرت عمر دائش نے جواب میں فرمایا کداس جگہ کو پانی اور بیری سے صاف

(٤٨٩٧) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ (ح) وَعَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ (ح) وَعَنْ خُصَيْنٍ ، عَنِ الشُّعْبِيِّ ، أَنَّهُمْ قَالُوا : لاَ بُأْسَ بِالصَّلَاة فِي الْبِيَعِ.

( ۲۸۹۷ ) حفزت ابراہیم،حضرت حسن اورحضرت شعبی فر مائے ہیں کدگر جا گھروں میں نماز پڑھنے میں کوئی حرج نہیں۔ ریزیں دیا

( ٤٨٩٨) حَدَّثَنَا حَفُصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، قَالَ :سَأَلْتُ عَطَاءً عَنِ الصَّلَاة فِي الْكَنَانِسِ وَالْبِيَعِ ؟ فَلَمْ يَرَ بِهَا ﴿ يَهِ

(۲۸۹۸) حفرت جاج کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عطاء ہے گرجا گھراور کلیسا میں نماز پڑھنے کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے فرمایا کہ اس میں کوئی حرج نہیں۔

( ١٨٩٩) حَلَّتُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ (ح) وَعَن جَابِرٍ ، عَنِ الشَّغْبِيِّي ، قَالاً : لا بَأْسَ بالصَّلَاة فِي الْكَنِيسَةِ وَالَّهِيعَةِ.

( ۷۸ ۹۹ ) حضرت ابراہیم اور حضرت معنی فرماتے ہیں کہ عیسائیوں اور یہودیوں کی عبادت گا ہوں میں نماز پڑھنا جائز ہے۔

( .. ٩ ) حَدَّثَنَا غُندُرٌ ، عَنْ أَشْعَتُ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : لَا بَأْسَ بِالصَّلَاة فِي الْكَنِيسَةِ.

( ۲۹۰۰) حضرت محمد فرماتے ہیں کہ يبوديوں كى عبادت گاه ميں نماز پڑھنا جائز ہے۔

( ٤٩.١ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنِ أَبِي عَلِيٌّ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ أَنَّهُ كَرِهَهُ ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا لَمْ يَرَ بِهِ بَأْسًا.

(۴۹۰۱) حضرت حسن نے غیرمسلموں کی عبادت گاہوں میں نماز پڑھنے کومکروہ اور حضرت محمد نے جائز بتایا ہے۔

(٤٩.٢) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ خُصَيْفٍ ، عَنْ مِقْسَمٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؛ أَنَّهُ كَرِهَ الصَّلَاة فِي الْكَنِيسَةِ إِذَا كَانَ فِيهَا تَصَاوِيرُ.

(٣٩٠٢) حضرت ابنَ عَباس مِنْ عَنْ عُرْمات بَيْ كَدار كُرُجاشِ تَصاور بهون تُومان نماز پِرْ هنا مَروه ہے۔ (٤٩.٢) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ ، قَالَ : رَأَيْتُ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ يَؤُمُّ النَّاسَ فَوْقَ كَنِيسَةٍ ، وَالنَّاسُ أَسْفَلُ مِنْهُ.

( ۲۹۰۳ ) حضرت عثمان بن الي مند كہتے ہيں كدميں نے حضرت عمر بن عبد العزيز كوايك كليسا ير كھڑے ہوكر لوگول كونماز پڑھاتے ویکھا جبکہ لوگ آپ کے پنچے کھڑے تھے۔ معنف ابن الي شيبه سترجم (جلدم) في المعنف ابن الي شيبه سترجم (جلدم) في المعنف ابن الي شيبه سترجم (جلدم)

( ٤٩٠٤ ) حَلَّانَنَا وَكِيعٌ ، عَنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ رَافِعٍ ، قَالَ : رَأَيْتُ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ يَؤُمُّ النَّاسَ فِي كَنِيسَةٍ بِالشَّامِ.

( ۱۹۰۴ ) حضرت اساعیل بن رافع فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر بن عبدالعزیز کو ملک شام میں ایک کلیسا میں نماز پڑھاتے

( ٤٩.٥ ) حَلَّتُنَا مُلَازِمُ بْنُ عَمْرِو ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بَدْرِ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ طَلْقِ ، عَنْ أَبِيهِ طَلْقِ بْنِ عَلِيٌّ ، قَالَ :خَرَجْنَا وَفُدًا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرْنَاهُ أَنَّ بِأَرْضِنَا بِيَعَةً لَنَا ، فَاسْتَوْهَبْنَاهُ فَصْلَ طَهُورِهِ ، فَدَعَا بِمَاءٍ

فَتَوَضَّأَ ثُمَّ تَمَضْمَضَ ، ثُمَّ جَعَلَهُ لَنَا فِي إِذَاوَةٍ ، فَقَالَ : اخْرُجُوا بِهِ مَعَكُمُ ، فَإِذَا قَلِيمْتُمْ بَلَدَكُمْ فَاكْسِرُوا بِيَقَتُكُمْ ، وَانْضَحُوا مَكَانِهَا بِالْمَاءِ ، وَاتَّخِذُوهَا مَسْجِدًا. (احمد ٣/ ٢٣- ابن حبان ١٢٠٢)

( ٢٩٠٥) حضرت طلق بن على كہتے ہيں كه بم ايك وفد كى صورت ميں نبي پاك مُؤَافِظَةُ فَي خدمت ميں حاضر ہوئے \_ بم نے عرض كيا کہ ہماری سرز مین میں ایک گرجا ہے۔ ہم نے اسے پاک کرنے کے لئے آپ کے وضو کا بچا ہوایا ٹی ما نگا۔ آپ نے پانی منگوا کروضو کیا اور پھرکلی کی اور بچاہوا یانی ہمارے ایک برتن میں رکھ کر فرمایا کہ اے اے ساتھ لے جاؤ، جبتم اپنے علاقے میں پہنچوتو اپنے گرج كوكرا دواوراس جگه بيدوالا ياني جهز كواوراس جگه كومبحدينالو\_

( ٤٩.٦) حَدَّثُنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا أَبُو فَضَالَةَ ، قَالَ :حَدَّثَنَا أَزْهَرُ الحَرَازى ؛ أَنَّ أَبَا مُوسَى صَلَّى فِي كَنِيسَةٍ بِلِمَشْقَ ، يُقَالُ لَهَا : كَنِيسَةُ يُحَنَّا.

(۲۹۰۷) حضرت از ہرحرازی فرماتے ہیں کہ حضرت ابومویٰ نے دمشق کے ایک گرجا میں نماز پڑھی ،اے بوحنا کا گرجا کہا جاتا تھا۔

### ( ٣٠٨ ) فِي الرَّجُل يعتمد عَلَى الْحَائِطِ وَهُوَ يُصَلِّي

کیا آ دمی نماز پڑھتے ہوئے دیوارے سہارالے سکتاہے؟

( ٤٩.٧ ) حَدَّثَنَا عَبَّادٌ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَكُرَهُ أَنْ يَفْتَمِدَ الرَّجُلُ عَلَى الْحَانِطِ فِي صَلَاة الْمَكْتُوبَةِ ، إِلَّا مِنْ عِلَّةٍ ، وَلَمْ يَرَ بِهِ فِي التَّطَوُّعِ بَأْسًا.

(ے ۴۹۰) حضرت حسن اس بات کو مکروہ خیال فرماتے تھے کہ آ دمی فرض نماز کے دوران بلا عذر دیوار ہے سہارا لے۔البت نفل میں

ایے کرنا جائز قرار دیے تھے۔

( ٤٩.٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَكُرَهُ أَنْ يَتَسَانَدَ الرَّجُلُ عَلَى الْحَائِطِ فِى الصَّلَاة ، وَكَانَ يَكُرَهُ رَفْعَ رِجُلَيْهِ إِلَّا مِنْ عِلَّةٍ.

( ۴۹۰۸ ) حضرت ابراہیم اس بات کو مکروہ خیال فر ماتے تھے کہ آ دمی دیوار سے نماز میں سہارا لیے، وہ بغیر عذر کے دونوں پاؤں

كواتفانا بهى مكروه خيال فرمات تتھـ

( ٤٩.٩) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانَ يَكُرَهُ أَنْ يَوْفَعَ إِحْدَى رِجْلَيْهِ عَلَى الْأُخْرَى فِى الصَّلَاة ، وَيُسند إِلَى جِدَار إِلاَّ مِنْ عِلَّةٍ.

(۹۰۹) حضرت ابراہیم اس بات کو مکروہ خیال فرماتے تھے کہ آ دمی نماز میں ایک پاؤں اٹھائے اور اس بات کو بھی مکروہ خیال فرماتے تھے کہ بغیرعذر کے دیوارے سہارالے۔

( ٤٩١ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : يَنْقُصُ مِنْ أَجْرِهِ بِقَدْرِ ذَلِكَ.

(۴۹۱۰) حضرت محاَمِد فرماتے ہیں کہ جتنا سہارا لے گااس کے اجر میں اتنی ہی کمی ہوگی۔

( ٤٩١١) حَدَّثَنَا مُفْتَمِرٌ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ؛ فِى الرَّجُلِ يُصَلِّى فَيَتَوَكَّأُ عَلَى الْحَائِطِ ، قَالَ : يَنْقُصُّ مِنْ صَلاَتِهِ بِقَدْرِ ذَلِكَ.

(۳۹۱۱) حضرت مجاہدا ستحف کے بار حے میں جونماز کے دوران کی دیوار دغیرہ سے سہارا لے فرماتے ہیں کہ جتنا سہارا لے گااس کی نماز میں آتی ہی کی ہوجائے گی۔

( ٤٩١٢) حَدَّثُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ : لَا بَأْسَ أَنْ يَفْتَمِدَ عَلَى الْحَائِطِ.

(٣٩١٢) حضرت عامر فرماتے ہیں کہ نماز میں دیوار کاسبارالینے میں کو کی حرج نہیں۔

( ٤٩١٣) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ الْأَزْرَقُ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَعْتَمِدَ الرَّجُلُ عَلَى شَيْءٍ فِى الْفَرِيضَةِ إِلَّا مِنْ عِلَةٍ ، وَكَانَ لَا يَرَى بِهِ بَأْسًا فِي التَّطَوُّعِ . وَكَانَ ابْنُ سِيرِينَ يَكُرَهُ فِي الْفَرِيضَةِ وَالتَّطَوُّعِ.

(۳۹۱۳) حضرت حسن اس بات کو مکروه خیال فرماتے متھے کہ آ دی فرض نماز میں بلا عذر کسی چیز کا سہارا لے۔البیۃ فرض نماز میں وہ

اس بارے میں کو کی حرج نہیں سمجھتے تھے۔حضرت ابن سیرین فرض اور نفل دونوں میں اے مکروہ خیال فرماتے تھے۔

( ٣٠٩ ) الرجل يريد السَّفَرَ، مَنْ كَانَ يُسْتَحَبُّ لَهُ أَنْ يُصَلِّي قَبْلَ خُرُوجِهِ

### سفر پر نگلنے سے پہلے نماز پڑھنامتحب ہے

( ٤٩١٤) حَلَّثُنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، عَنِ الْأُوزَاعِيِّ ، عَنِ الْمُطْعِمِ بْنِ الْمِقْدَامِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَا خَلَفَ عَبْدٌ عَلَى أَهْلِهِ أَفْضَلَ مِنْ رَكْعَتَيْنِ يَرْكُعُهُمَا عِنْدَهُمْ حِينَ يُرِيدُ سَفَرًا.

(۳۹۱۳) حضرت مطعم بن مقدام فرماتے ہیں کہ نبی پاک مَرَّشَقَعَ آن ارشاد فرمایا کہ آ دمی اپنے گھر والوں کے پاس ان دور کعات ہے بہتر کوئی چیز نہیں چھوڑ تا جودہ سفر پرروانہ ہونے سے پہلے پڑھتا ہے۔

( ٤٩١٥) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِقٌ، قَالَ: إِذَا خَرَجُت فَصَلِّ رَكُعَتَيْنِ.

(٣٩١٥) حفرت على رفي توريخ فرمات بي كه جبتم سفرير نكلنے لگوتو دوركعت يز هاو\_

( ٤٩١٦) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؟ أَنَّهُ كَانَ إذَا أَرَادَ أَنْ يَخُرُجَ دَحَلَ الْمَسْجِدَ فَصَلَّمَ.

(٣٩١٦) حضرت نافع فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عمر وہ اپنے جب کسی سفر پر نگلنے کاارادہ کرتے تو مسجد میں جا کرنماز پڑھتے ۔

( ٤٩١٧ ) حَذَّنَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ زُهَيْرٍ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، قَالَ : رَأَيْتُ الْحَارِثَ بْنَ أَبِي رَبِيعَةَ صَلَّى

حِينَ أَرَادَ أَنْ يَخُرُجَ إِلَى بَاجْمَيْرا فِي الْحُجْرَةِ صُحَى رَكَعَيْنِ ، وَصَلَّى مَعَهُ نَفَرٌ مِنْهُمَ الْأَسُودُ بْنُ يَزِيدَ.

(۱۹۱۷) حضرت ابواسحاق کہتے ہیں کہ میں نے حضرت حارث بن الی ربیعہ کودیکھا کہ جب وہ باجمیرا کی طرف جانے گئے تو انہوں نے اپنے حجرے میں چاشت کے وقت دور کعتیں پڑھیں ۔اوران کے ساتھ ایک جماعت نے نماز پڑھی جن میں حضرت اسود بن پزید بھی تھے۔

# ( ٣١٠ ) مَنْ قَالَ إِذَا قَدِمْتَ مِنْ سَفَرٍ فَصَلِّ رَّكُعَتَيْنِ

### سفرسے واپس آ کر بھی نماز پڑھنی جا ہے

( ٤٩١٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ حبيب ، عَنْ جَابِر ، قَالَ :لَمَّا قَدِمْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ لِى :يَا جَابِرُ ، هَلْ صَلَيْت ؟ قُلْتُ :لَا ، قَالَ :فُصَلِّ رَكُعَتَيْنِ.

( ۴۹۱۸ ) حضرت جابر وہ ہو فر ماتے ہیں کہ جب ہم نبی پاک مُرَافِظَةَ کے ساتھ ایک سفرے واپس آئے تو آپ نے مجھ کے پوچھا کہاہے جابر! کیاتم نے نماز پڑھ لی ہے؟ میں نے کہانہیں۔انہوں نے فر مایا کہ پھر دور کعتیس پڑھلو۔

( ٤٩١٩) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ كَامِلٍ أَبِي الْعَلَاءِ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ؛ أَنَّ عُثْمَانَ كَانَ إِذًا قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ صَلَّى رَكُعَتَيْنِ.

(٣٩١٩) حفرت عثمان والثور جب سفر سے والیس آتے تو دور کفتیس پر ھاکرتے تھے۔

( ٤٩٢٠ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْحَارِثِ ، عَنْ عَلِيٌّ ، قَالَ :إذَا قَدِمْت فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ.

(۴۹۲۰) حضرت علی زنافی فرماتے ہیں کہ جبتم سفر سے داپس آؤتو دور کعت نماز پڑھلو۔

( ٤٩٢١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ مِغْوَلٍ ، عَنْ مُقَاتِلِ بْنِ بَشِيرٍ الْعِجْلِتّى ، عَنْ رَجُلٍ يُقَالُ لَهُ :مُوسَى ؛ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ ، فَصَلَّى فِى بَيْتِهِ رَكْعَتَيْنِ عَلَى طِنْفِسَةٍ.

(٣٩٢١) حضرت ابن عباس مبنية بنزايك مرتبه سفر سے دايس آئے اور انہوں نے ايك دري كے اوپر دوركعت نماز ادافر مائي \_

( ٤٩٢٢) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنِ الزَّهْرِى ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ كَفْبِ بْنِ مَالِكِ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ لَا يُقَدَّمُ مِنْ سَفَرٍ إِلَّا نَهَارًا فِى الصَّحَى ، فَإِذَا قَدِمَ بَدَأَ بِالْمَسْجِدِ فَصَلَّى رَكُعَتَيْنِ. (بخارى ٣٠٨٨ـ مسلم ٣٩٦) (٣٩٢٢) حضرت كعب بن ما لك فرماتے ہيں كه نبي پاك مِنْزِ فَظَيْحَةً دن كو جاشت كے وقت سفر سے واليس تشريف لا ياكرتے تھے اور جب آپ واليس آتے توسب سے پہلے مجد ميں جاكر دوركعت نماز ادا فرما ياكرتے تھے۔

# ( ٣١١ ) في القوم يَنْسُونَ الصَّلاَّة ، أَوْ يَنَامُونَ عَنْهَا

اگر کچھلوگ سفر میں نماز پڑھنا بھول جائیں یا نماز کے وقت سوئے رہ جائیں تو وہ کیا کریں؟

( ٤٩٢٣) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ يَزِيدَ بُنِ أَبِي زِيَادٍ ، عَنْ تَمِيمِ بُنِ سَلَمَةَ ، عَنْ مَسْرُوق ، قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ عليه الصَّلَاة والسلام فِي سَفَرٍ ، فَعَرَّسَ بِأَصْحَابِهِ ، فَلَمْ يُوقِظُهُمْ مَعَ تَعْرِيسِهِمْ إِلَّا الشَّمْسُ ، فَقَامَ فَأَمَرَ الْمُؤَذِّنَ ، فاذن وَأَقَامَ ، ثُمَّ صَلَّى ، فَقَالَ مَسْرُوقٌ : مَا أُحِبُّ أَنَّ لَنَا الدُّنيَا ، وَمَا فِيهَا بِصَلَاةٍ رَسُولِ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ.

(۳۹۲۳) حضرت مسروق فرماتے ہیں کہ نبی پاک مِنْلِقَتَا ایک سفر میں تھے۔ آپ نے رات کے آخری حصہ میں پڑاؤ ڈالا اور نیند کے غلبے کی وجہ ہے ایسی آگھ کی کہ سورج کی کرنوں نے آگر جگایا۔ آپ نے مؤ ڈن کواڈان کا تھم دیا،اس نے اذان دی، پھرا قامت کہی اور آپ نے نماز پڑھائی۔حضرت مسروق کہتے ہیں کہ نبی پاک مِنْلِقَظِیَّا آگی طلوع شمس کی نماز ہمیں مجوبتھی کہ ونیا کی ساری چیزیں اس کے سامنے بیج نظر آتی تھیں۔

( ٤٩٢٤ ) حَدَّثَنَا عَبيدة بُنُ حُمَيْدٍ ، عَنْ يَزِيدَ بُنِ أَبِي زِيَادٍ ، عَنْ تَمِيمِ بُنِ سَلَمَةَ ، عَنْ مَسُرُوقٍ ، عَنِ ابُنِ عَبَّاسٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؛ مِثْلَهُ. (احمد ١/ ٢٥٩ ـ ابو يعلى ٢٣٧٥)

(۲۹۲۴) حضرت ابن عباس نئ دينا علي يونبي منقول ٢٠

( ٤٩٢٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ سَغْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ ، قَالَ : صَلَّى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكُعَتَى الْفَجْرِ بَعْدَ مَا جَازَ الْوَادِيّ ، ثُمَّ أَمَرَ بِلَالًا فَاَذَّنَ وَأَقَامُ ، ثُمَّ صَلَّى الْفَرِيضَةَ.

( ۴۹۲۵) حضرت عطاء بن بیارفر ماتے ہیں کہ نبی پاک مِنْلِفَظَةِ نے اس وادی کوعبور کرنے کے بعد فجر کی دوستیں اوافر ما کیں۔ پھر حضرت بلال کو حکم دیا انہوں نے اوان دی اورا قامت کہی پھر آپ نے فرض نماز ادافر مائی۔

( ٤٩٢٦) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا هِشَامٌ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : يُجْزِءُ الرَّجُلَ أَنْ يَقْضِى الصَّلُواتِ بِإِقَامَةٍ وَاحِدَةٍ.

(۲۹۲۷) حفرت حسن فرماتے ہیں کہ آ دمی کئی نماز وں کوایک اقامت کے ساتھ اوا کرسکتا ہے۔

( ٤٩٢٧) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ ، عَنُ زَائِدَةَ ، عَنْ سِمَاكٍ ، عَنِ الْفَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : هَنُولِ اللهِ ، لَوْ أَمسستنا قَالَ : فَقُلْنَا : يَا رَسُولَ اللهِ ، لَوْ أَمسستنا

الأَرْضَ فَنِمْنَا وَرَعَتُ رِكَابُنَا؟ قَالَ : فَمَنْ يَحُرُسُنَا؟ قَالَ : قُلُتُ : أَنَا ، قَالَ : فَعَلَبَنِنَى عَيْنِى ، فَلَمْ يُوقِظْنَا إِلَّا وَقُتَ طَلَقَتِ الشَّمْسُ ، وَلَمْ يَسْتَيُقِظُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا بِكَلَامِنَا ، قَالَ : فَأَمَرَ بِلَالاً فَأَذَّنَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا بِكَلَامِنَا ، قَالَ : فَأَمَرَ بِلَالاً فَأَذَّنَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا بِكَلَامِنَا ، قَالَ : فَأَمَرَ بِلَالاً فَأَذَّنَ وَالْعَامَ ، فَصَلَّى بِنَا. (احمد ١/ ٣٥٠ ـ طبراني ١٠٣٣)

(۳۹۲۷) حضرت عبداللہ دیافٹو فرماتے ہیں کہ ایک رات ہم نے نبی پاک میٹیٹنٹیٹی کے ساتھ سفر کیا۔ ایک جگہ پہنچ کرہم نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ! اگر ہم کچھ در کے لیے پڑاؤ ڈال لیس تو ہم کچھ در سوجا کیں گے اور ہماری سواریاں چرلیس گے۔ چنانچہ ترب منٹرنٹیٹو نے فران کے در رسے کی میں سے علاق میں نے معرب میں کا لیک محمد نوز ہوگئر وہر میں میں میں میٹر میں

آپ مِنْ الْفَظَوْمَ فَا كَهُ مَا مِا كَهُ مَا مَا بَهُمْ هُ كُون وَ عِكَا؟ مِيس نَے كَهَا مِيس بِهِ وول كاليكن مجھے نيندآ گئ اور ہم اس وقت سوكرا تھے جب سورج طلوع ہو چكا تھا۔ نبی پاک مِنْ الْفَظَوَةَ بھی ہماری باتوں كی وجہ سے بيدار ہوئے۔ آپ مِنْ الْفَظَوَةَ فَا حَضرت بلال كوظم ويا انہول في انہول في

# ( ٣١٢ ) في عدد الآي فِي الصَّلاَة ، مَنْ لَمْ يَرَ بِهِ بَأْسًا

### جن حفرات کے نزد کے نماز میں آیتیں گننا جائز ہے

( ٤٩٢٨ ) حَدَّثْنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ :أَخْبَرَنَا مُفِيرَةٌ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ؛ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ يَرَى بِعَدَدِ الآي فِي الصَّلَاة بَأْسًا.

(٣٩٢٨) حضرت ابراتيم نماز كاندرآيتي كنخ كوجائز كهتي بين-

( ٤٩٢٩ ) حَدَّثُنَا هُشَيْم ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ مِثْلَهُ.

(۴۹۲۹) حضرت حسن بھی یونہی فرماتے ہیں۔

( ٤٩٣٠ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنْ يُسير بُنِ عَمْرٍو ؛ أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا بِعَدَدِ الآي فِي الصَّلَاة.

(۳۹۳۰) حضرت کیسر بن عمرونماز کے اندرآ بیٹی گننے کو جائز کہتے ہیں۔

( ٤٩٣١ ) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ ، وَوَ كِيعٌ ، عَنْ هِشَامٍ ؛ أَنَّ أَبَاهُ كَانَ يَعُدُّ الآي فِي الصَّلَاةِ.

(۳۹۳۱) حضرت ہشام فرماتے ہیں کہ حضرت عروہ نماز کے اندرآ بیتی گنا کرتے تھے۔

( ٤٩٣٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، قَالَ : كَانَ يَحْيَى بُنُ وَتَّابٍ يَعُدُّ الآي فِي الصَّلَاة.

(۳۹۳۲) حضرت اعمش فرماتے ہیں کہ حضرت کیجیٰ بن وثاب نماز کے اندرآ بیتیں گنا کرتے تھے۔

( ٤٩٣٣ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، قَالَ :رَأَيْتُ طَاوُوسًا وَنَافِعًا يَعُدَّانِ الآي فِي الصَّلَاة.

(۳۹۳۳) حضرت طاوی اور حضرت نافع نماز کے اندرآیتیں گنا کرتے تھے۔

( ٤٩٣٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ خَالِدٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَعُدُّ الآى بِشِمَالِهِ فِي الصَّلَاة.

(۱۹۳۳) حفزت این میرین نماز کے اندر باکیں ہاتھ سے آیتی گنا کرتے تھے۔

- ( ٤٩٢٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : لَا بَأْسَ بِعَدّ الآي فِي الصَّلَاة.
  - (۴۹۳۵) حفرت ابراہیم نماز کے اندرآیتی گننے کو جائز کہتے ہیں۔
- ( ٤٩٣٦) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ حَمَّادِ بُنِ سَلَمَةَ ، عَنْ يَحْيَى بُنِ عَتِيقٍ ، عَنْ سَعِيدِ بُنِ جُبَيْرٍ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَعُدُّ الآى فِي السَّلَامَةِ ، اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ
  - (۳۹۳۷) حفزت معیدین جبیرنماز کے اندرآ بیس گنا کرتے تھے۔
  - ( ٤٩٣٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ ، قَالَ : رَأَيْتُ أَبًا عَبْدِ الرَّحْمَنِ يَعُدُّ الآى فِي الصَّلَاة.
    - (٣٩٣٧) حفرت ابوعبدالرحن والثي نماز كے اندرآ يتيں گنا كرتے تھے۔
- ( ۱۹۳۸) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بُنِ عَبُدِ الْمَلِكِ ، قَالَ :رَأَيْتُ ابْنَ أَبِى مُلَيْكَةَ يَعُدُّ الآى فِى الصَّلَاة ، فَقُلْتُ لَهُ ؟ فَقَالَ :إِنَّهُ أَحْفَظُ.
- (۳۹۳۸) حضرت اساغیل بن عبد الملک کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن الی ملیکہ کونماز میں آیتیں گنتے و یکھا تو اس بارے میں ان سے سوال کیا۔ انہوں نے فر مایا کہ بیمل زیادہ یاور کھوانے والا ہے۔
- ( ٤٩٣٩) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ حَمَّادِ بُنِ زَيْدٍ ، عَنْ يَحْيَى بُنِ عَتِيقٍ ، قَالَ : رَأَيْتُ طَاوُوسًا وَالْمُغِيرَةَ بُنَ حَكِيمٍ الصَّنْعَانِيَّ يَعُدَّانِ الآي فِي الصَّلَاة.
  - (٣٩٣٩) حضرت طاوس اورحضرت مغيره بن حكيم نماز كے اندرآيتيں گنا كرتے تھے۔
- ( ٤٩٤٠) حَدَّثَنَا أَبُو أَيُّوبَ الْقُريعِيُّ ، قَالَ : رَأَيْتُ عِمْرَانَ بْنَ حُدَيْرٍ يَعُدُّ الآى فِي الصَّلَاة ، وَذَكَرَ أَنَّ أَبَا مِجْلَزٍ كَانَ لَا يَرَى بِذَلِكَ بَأْسًا.
  - (۴۹۴۰) حضرت عمران بن حدر ینماز کے اندرآیتیں گنا کرتے تھے۔حضرت ابومجلز بھی اس کو جا تزبتاتے تھے۔
  - ( ٤٩٤١ ) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ عَمْرٍ و ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : لَا بَأْسَ أَنْ يَعُدَّ الآي فِي الصَّلَاة إذَا خَافَ النَّسْيَانَ.
    - (۲۹۴۱) حضرت حسن فر ماتے ہیں کہ اگر بھول جانے کا اندیشہ ہوتو نماز کے اندر آیتیں گننا جائز ہے۔
      - ( ٤٩٤٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ رَبِيعٍ ، قَالَ : رَأَيْتُ ابْنَ سِيرِينَ يَعُدُّ الآي فِي الْعَصْرِ.
      - (۲۹۳۲) حفزت رئیج کہتے ہیں کد حفزت ابن سرین عصر کی نماز کے اندرآیتی گنا کرتے تھے۔
    - ( ٤٩٤٢ ) حَدَّثْنَا وَكِيعٌ ، عَنْ حُرِّيْثٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : لاَ بَأْسَ بِعَدُّ الآي فِي الْفَرِيضَةِ.
      - (۳۹۴۳) حفرت معمی فرماتے ہیں کہ فرض نماز کے اندرآ بیتیں گننا جا کز ہے۔
    - ( ٤٩٤٤ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بَشِيرٍ الْجَزَرِيُّ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : لَا بَأْسَ بِعَدَّ الآي فِي الصَّلَاة.
      - (۲۹۴۴) حفرت عطاء فرماتے ہیں کہ نماز کے اندرآ بیتی گننا جائز ہے۔

مصنف این انی شیبه مترجم (جلدم) کی ایس ۱۸۸ کی کشاب الصلاف کی ایس این انی شیبه مترجم (جلدم) ( ٤٩٤٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنُ نَافِع بُنِ عُمَرَ ، قَالَ : رَأَيْتُ ابْنَ أَبِي مُلَيْكَةً يَعُدُّ الآى فِي الصَّلَاة ، قَالَ : وَقَالَ يَحْيَى بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ صَيْفِيٌّ : هُوَ رَأْسُ الْعِبَادَةِ.

(۴۹۴۵) حصرت نافع بن عمر كہتے ہيں كه ميں نے ابن الي مليكه كونماز ميں آيتيں گنتے و يكھا ہے۔حضرت يحي بن عبدالله كہتے ہيں کہ بیعبادت کی جان ہے۔

#### ( ٣١٣ ) من كرهه

#### جن حضرات کے نز دیکے نماز میں آپیٹی گننا مکروہ ہے

( ٤٩٤٦ ) حَدَّثَنَا عُمَرٌ بْنُ أَيُّوبَ الْمَوْصِلِيُّ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي مَرْزُوقِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُون ، قَالَ :سَأَلَهُ عُمَرٌ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، تَعُدُّ الآيَ فِي الصَّلَاة ؟ فَقَالَ :مَا أَفْعَلُ ، قَالَ :وَأَنَا أَيْضًا مَا أَفْعَلُ .

(٣٩٣٦) حفرت عمرو بن ميمون كہتے ہيں كه ميں في حضرت عمر بن عبدالعزيز بيسوال كيا كدكيا آپنماز ميں آيات عملتے ہيں؟ انہوں نے فرمایا کہ میں تو ایمانہیں کرتا۔حضرت عمرو بن میمون فرماتے ہیں کہ بیں بھی ایمانہیں کرتا۔

### ( ٣١٤ ) في النوم فِي الْمُسْجِدِ

### مسجد کے اندرسونے کا حکم

( ٤٩٤٧ ) حَدَّثَنَا صَفُوَانُ بْنُ عِيسَى ، عَنِ الْحَارِثِ بن عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، قَالَ : سَأَلْتُ سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارِ عَنِ النَّوْمِ فِي الْمَسْجِدِ؟ فَقَالَ :كَيْفَ تَسْأَلُونَ عَنْ هَذَا ، وَقَدْ كَانَ أَهْلُ الصَّفَةِ يَنَامُونَ فِيهِ وَيُصَلُّونَ فِيهِ.

( ۲۵ ۲۹ ) حفرت حارث بن عبد الرحمٰن كہتے ہيں كہ ميں نے سليمان بن بيار ہے مجد ميں سونے كے بارے ميں سوال كيا تو انہوں

نے فر مایا کہتم بیسوال کیسے کرتے ہوحالا نکداصحاب صفہ مجد میں سویا کرتے تھے اور مجد میں نماز پڑھا کرتے تھے۔

( ٤٩٤٨ ) حَدَّثَنَا النُّقَفِيُّ ، عَنْ يُونُسَ ، قَالَ :رَأَيْتُ ابْنَ سِيرِينَ يَنَامُ فِي الْمَسْجِدِ.

( ۲۹۲۸) حفرت یونس کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن سیرین کو مجد میں سوتے و یکھا ہے۔

( ٤٩٤٩ ) حَدَّثْنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ هِشَامِ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : كَانَ لَهُ مَسْجِدٌ يُصَلِّى فِيهِ ، وَيَنَامُ فِيهِ .

(۱۹۹۹) حضرت حسن کی ایک متحد تھی جس میں سوتے بھی تھے اور نماز بھی پڑھتے تھے۔

( ٤٩٥٠ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : كُنَّا وَنَحْنُ شَبَابٌ نَبِيتُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمَسْجِدِ وَنَقِّيلُ. (ترمذي ٣٢١ ـ احمد ١٣/١)

( ۴۹۵۰) حضرت ابن عمر مزانتی فرماتے ہیں کہ ہم نو جوان تھے اور نبی پاک مَلِفَظَیَّفَ کی مسجد میں رات بھی گذارتے تھے اور دن کو بھی

وتے تھے۔

( ٤٩٥١) حَدَّثَنَا جَوِيرٌ ، عَنْ يَزِيدَ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : قَالَ رَجُلٌ لَإِبْنِ عَبَّاسٍ : إِنِّى نِمْتُ فِى الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فَاحْتَلَمْت ، فَقَالَ : أَمَّا أَنْ تَتَخِذَهُ مَبِيتًا ، أَوْ مَقِيلًا فَلَا ، وَأَمَّا أَنْ تَنَامَ تَسْتَرِيحَ ، أَوْ تَنْتَظِرَ حَاجَةً فَلَا بَأْسَ.

(۳۹۵۱) حضرت عطاء فرماتے ہیں کدایک آ دنمی نے حضرت ابن عباس ٹیکھ نین سے کہا کہ میں بعض اوقات مسجد میں سوجا تا ہوں اور

مجھے احتلام ہوجا تا ہےتو کیامبحد میں سوناجائز ہے؟ انہوں نے فر مایا کہ سجد کورات گذار نے اور قیلولہ کرنے کی جگہ بنانا تو جائز نہیں۔ البتہ پچھ دیرے لیے آرام کرنایا کسی کام کا انظار کرنا جائز ہے۔

( ٤٩٥٢ ) حَدَّثَنَا أَسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ عَطَاءٍ، وَطَاوُوس، وَمُجَاهِدٍ؛ أَنَّهُمْ كَرِهُوا النَّوْمَ فِي الْمَسْجِدِ.

( ۴۹۵۲ ) حضرت عطاء ،حضرت طاول اورحضرت مجابد نے مسجد میں سونے کومکر وہ قرار دیا ہے۔

( ١٩٥٢) حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : أَتَكُرَهُ النَّوْمَ فِي الْمَسْجِدِ؟ قَالَ: بَلُ أُحِبَّهُ.

(۳۹۵۳) حضرت ابن جریج کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عطاء سے پوچھا کہ کیا آپ مجد میں سونے کو مکروہ قرار دیتے ہیں؟ انہوں نے فرمایا کہ میں تواسے بیند کرتا ہوں۔

( ٤٩٥٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَبِي الْهَيْثُمِ ، قَالَ :نهَانِي مُجَاهِدٌ عَنِ النَّوْمِ فِي الْمَسَاجِدِ.

(۲۹۵۳) حفرت ابویشم کتے ہیں کہ حفرت مجاہدنے مجھے مجد میں سونے سے منع فر مایا۔

( ٤٩٥٥) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أَيْمَنِ بْنِ نَابِلٍ ، قَالَ : رَآنِي سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ وَأَنَا نَائِمٌ فِي الْحِجْرِ فَأَيْقَظَنِي ، وَقَالَ : مِثْلُك يَنَامُ هَاهُنَا ؟.

( ۴۹۵۵) حضرت ایمن بن نابل کہتے ہیں کہ حضرت سعید بن جبیر نے مجھے مجد میں سویاد یکھا تو جگادیا اور فر مایا کہ تجھ جبیا آدی بھی یہاں پڑا سور ہا ہے؟

( ١٩٥٦) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بُنُ أَبِي خَالِدٍ ، عَنْ أَبِي عَمْرٍ و الشَّيْبَانِيِّ ، قَالَ :رَأَيْتُ ابْنَ مَسْعُودٍ يَعُسُّ فِي الْمَسْجِدِ لَيْلاً ، فَلَا يَدَعُ سَوَادًا إِلاَّ أَخْرَجَهُ ، إِلاَّ رَجُّلاً يُصَلِّي.

یعس فی المستجد نیاز ، فاریدع سوادا إلا الحوجه ، إلا رجلا بصلی . (۳۹۵۲) حضرت ابوعمروشیبانی کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن مسعود رہا ہے کو ایک رات دیکھا کہ وہ مجدمیں پہرہ دے رہے

تھے۔وہ جہاں کہیں کی انسان کا ساید کھتے اسے جا کر نکال دیتے البتدا کی آ دمی نماز پڑھ رہاتھا آپ نے اسے نہیں نکالا۔

( ٤٩٥٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُغِيرَةُ بُنُ زِيَادٍ ، قَالَ : كُنْتُ أَنام فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ، فَأَخْتَلِمُ فِي اللَّيْلَة

مِرَارًا ، فَسَأَلْت عَطَاءً ؟ فَقَالَ : نَمْ وَإِنِ احْتَكُمْتَ عَشْرَ مَرَّاتٍ.

(٣٩٥٧) حضرت مغيره بن زياد كيتے ہيں كه ميں مىجدحرام ميں سوجايا كرتا تھا اور وہاں مجھے ايك رات ميں كئي مرتبہ احتلام

ہو باتا تھا۔ میں نے اس بارے میں حضرت عطاء ہے سوال کیا توانہوں نے فرمایا کہتم مسجد میں سوجایا کروخواہ تنہیں دس مرتبہ

( ١٩٥٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ إسْمَاعِيلَ بْنِ أَمِية ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ حَكِيمٍ ، عَنْ سَهِيدِ بْنِ

الْمُسَيَّبِ ؛ أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ النَّوْمِ فِي الْمَسْجِدِ ؟ فَقَالَ :أَيْنَ كَانَ أَهْلُ الصُّفَّةِ ؟ يَعْنِي يَنَامُونَ فِيهِ.

( 400 ) حضرت سعید بن سینب ہے معجد میں سونے کے بارے میں سوال کیا گیا تو انہوں نے فر مایا کہ اہل صف کہال رہے تھے؟ یعنی وہ مجدمیں ہی سویا کرتے تھے۔

( ١٩٥٩ ) حَدَّثْنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، قَالَ نِسْتُ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فَاحْتَكُمْتُ فِيهِ، فَسَأَلْت سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ ؟ فَقَالَ : اذْهَبْ وَاغْتَسِلْ ، يَعْنِي ، وَلَمْ يَنْهَهُ.

(٩٩٥٩) حفرت ابن الي في حسم جي كه مين مجد حرام مين سويا اور مجص احتلام موكيا- مين في اس بارے مين حضرت سعيد بن جبیرے سوال کیا تو انہوں نے فرمایا کہ جا کرٹسل کرلوریعنی انہوں نے مجھے مجدمیں سونے سے معنیس کیا۔

## ( ٣١٥ ) في الرجل يُصَلِّي مَعَ الرَّجُلِ يُقِيمُهُ عَنْ يَمِينِهِ

### اگرایک امام اورایک مقتدی ہوتو امام مقتدی کواینے دائیں جانب کھڑا کرے

( ٤٩٦٠ ) حَلَّاتُنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَخْبَرُنَا أَبُو بِشُرٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ بِتُّ ذَاتَ لَيْلَةٍ عِنْدَ مَيْمُونَةَ بنْتِ الْحَارِثِ ، فَقَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى مِنَ اللَّيْلِ ، فَقُمْتُ عَنْ يَسَارِهِ فَأَحَذَ بِذُوَّ ابَةٍ كَانَتُ لِي ، أَوْ بِرَأْسِي فَأَقَامَنِي عَنْ يَمِينِهِ. (بخارى ١١٤ احمد ١/ ٢١٥)

(۴۹۲۰) حضرت ابن عباس و التنظم مات ميل كه ايك رات مين اپني خاله حضرت ميمونه بنت حارث مني النظما كے يهال تھا۔ ني

یا ک مَرْ اللَّهُ اَت کونماز پڑھنے کے لئے کھڑے ہوئے تومیں آپ کے بائیں جانب کھڑا ہوگیا۔ آپ نے مجھے میرے بالول یا میرے سرے پکڑ کر مجھے دائیں طرف کھڑا کر دیا۔

( ٤٩٦١ ) حَدَّثْنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُخْتَارِ ، عَنْ مُوسَى بْنِ أَنَسٍ ، عَنْ أَنَسٍ ، قَالَ : أَتَيْتُ النَّبِيَّ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يُصَلِّى فَأَقَامَنِي عَنْ يَمِينِهِ. (مسلم ٢٧٩ـ احمد ٣/ ١٩٣)

(٣٩١١) حفرت انس والله روايت كرتے ميں كه ميں ني پاك مَ الله الله على حاضر موا آپ نماز بر ه رب تھ، آپ نے مجھے این دائیں جانب کھڑا کیا۔

( ٤٩٦٢ ) حَدَّنْنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ شُرَخْبِيلَ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ :صَلَّيْت مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَقَامَنِي عَنْ يَمِينِهِ. (ابن ماجه عدد ٣٢٢/٣)

(٣٩٦٢) حضرت جابر دِثاثَةُ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم مِلِفْظِیَّا کے ساتھ نماز پڑھی۔ آپ نے مجھے اپنے واکیں طرف کھڑا

( ٤٩٦٣ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الزُّهُوِيِّ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :أَتَيْتُ عُمَرَ وَهُوَ يُصَلَّى ، فَقُمْتُ عَنْ شِمَالِهِ ، فَجَعَلَنِي عَنْ يَمِينِهِ.

(٣٩٦٣) حضرت عبيدالله كوالد فرمات بي كه مين حضرت عمر وي في كي باس آياده نماز پڙھ رہے تھے۔ ميں ان كے باكيل طرف کھڑ اہوا تو انہوں نے مجھےاپنے دائیں طرف کھڑ اکر دیا۔

( ٤٩٦٤ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ أَبِي عَدِتَّى ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنْ ثَابِتٍ ، عَنْ أَنَسٍ ، قَالَ : صَلَّيْتُ مَعَهُ فَأَقَامَنِي عَنْ يَمِينِهِ. (٣٩٦٣) حفرت ثابت كتيم بين كه مين نے حفرت انس والو كے ساتھ نماز پڑھنی انہوں نے مجھے اپنے وائيں طرف كھڑا كيا۔ ( ٤٩٦٥ ) حَلَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَر ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَر ؛ أَنَّهُ قَامَ رَجُلٌ يُصَلِّى عَنْ يَسَارِهِ ،

فَحَوَّلَهُ عَن يَمِينِهِ. (۹۶۵) حفزت نافع فرماتے ہیں کہ ایک آ دمی حضرت ابن عمر تفاقیؤ کے بائیس طرف کھڑا ہوکرنماز پڑھ رہاتھا، انہوں نے اسے

اہے دائیں طرف لا کھڑا کیا۔

( ٤٩٦٦ ) حَدَّثَنَا سَهُلُ بْنُ يُوسُفَ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، قَالَ :كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ إذَا صَلَّى مَعَهُ رَجُلٌ ، أَقَامَهُ

(٣٩٦٢) حفزت محمد فرماتے ہیں کہ جب کو کی شخص حضرت ابن عباس نئا پیننا کے ساتھ نماز پڑ ھتا تو وہ اسے اپنے دائیس طرف

کھڑاکرتے۔ ( ٤٩٦٧ ) حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ ، قَالَ ، دَخَلْتُ مَعَ مَكْحُولٍ مَسْجِدَ دِمَشْقَ وَقَدْ

صَلَّى أَهْلُهُ ، فَأَقَامَنِي عَنْ يَمِينِهِ فَصَلَّيْتُ بِصَارَتِهِ. (٣٩٧٧) حفرت عبدالرحمٰن بن يزيد كہتے ہيں كه ميں حضرت مكول كے ساتھ دمثق كى مجد ميں داخل ہوا۔ وہاں كے لوگ نماز يزھ

چکے تھے، انہوں نے مجھا ہے دائیں طرف کھڑ اکر کے نماز پڑھائی۔

( ١٩٦٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :يُقِيمُهُ عَنْ يَمِينِهِ.

(۲۹۷۸) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ امام اپنے ایک مقتدی کواپنے دائیں طرف کھڑ اکرےگا۔

( ٤٩٦٦ ) حَلَّنْنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ مِغُولٍ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ؛ أَنَّهُ كَانَ إِذَا قَامَ مَعَهُ رَجُلٌ ، أَقَامَهُ عَنْ يَصِينِهِ.

(4919) حضرت تعمی فرماتے ہیں کہ جب اس کے ساتھ ایک آدمی ہوتو اسے اپنے دائیں جانب کھڑ اکرےگا۔

( ٤٩٧٠) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنْ هِشَامٍ ، قَالَ : جِنْتُ إلى عُرُوزَةً وَهُوَ يُصَلِّى ، فَأَقَامَنِي عَنْ يَمِينِهِ.

( ۲۹۷ ) حضرت ہشام کہتے ہیں کہ میں حضرت عروہ کے پاس آیاوہ نماز پڑھ رہے تھے انہوں نے مجھے اپنے دائمیں طرف کھڑا کیا۔

( ٤٩٧١) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ عَنْهُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ ، فَقَالَ : يُقِيمُهُ عَنْ يَسَارِهِ.

( ۱۷۹۷) حضرت جماد کہتے ہیں کہ میں نے اس بارے میں جضرت سعید بن میتب سے سوال کیا تو انہوں نے فرمایا کہ وہ اے اپنے بائیں طرف کھڑا کرےگا۔

# ( ٣١٦ ) مَا قَالُوا إِذَا كَانُوا ثَلَاثَةً يَتَقَدَّمُ الإِمَامِ

#### جب مقتدی تین ہوں توامام آ گے بر ه جائے

( ٤٩٧٢ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ هَارُونَ بْنِ عَنْتَرَةً ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَسُودِ ، قَالَ : اسْتَأْذَنَ عَلْقَمَةً وَالْأَسْوَدُ عَلَى عَبْدِ اللهِ فَأَذِنَ لَهُمَا ، وَقَالَ : إِنَّهُ سَيَكُونُ أَمَرَاءُ يَشْفَلُونَ عَنْ وَقُتِ الصَّلَاة ، فَصَلُّوهَا لِوَقْتِهَا ، ثُمَّ قَامَ فصلى بَيْنِي وَبَيْنَهُ ، وَقَالَ : هَكَذَا رَأَيْت رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَ.

(٣٩٧٢) حضرت عبدالرحمٰن بن اسود كہتے ہيں كەحضرت علقمه اور حضرت اسود نے حضرت عبداللته رافقور كى خدمت ميں حاضرى كى اجازت ما تکی۔ انہیں اجازت مل کئی۔ حضرت عبداللہ جا اللہ خالان نے ان سے فرمایا کہ عفریب ایسے امراء آئیں گے جونمازوں کوان کے وتت ہے مؤخر کیا کریں گے، ایسے وقت میں تم نمازوں کوان کے وقت پرادا کرنا۔ پھر وہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے ہم دونوں کے درمیان نماز برحی۔ پھر فر مایا کہ میں نے رسول الله مِرْفَظَيْقَةَ کو بونبی کرتے دیکھا ہے۔

( ٤٩٧٣ ) حَدَّثَنَا عَبَّادُ بُنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ هَارُونَ بُنِ عَنْتَرَةَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَسْوَدِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ؛ رَفَعَهُ ، مِثْلَهُ.

(٣٩٤٣) ايك اورسندے يونهي منقول ہے۔

( ٤٩٧٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّهُ قَالَ : إِذَا كَانُوا ثَلَاثَةً تَقَدَّمَهُ ۗ أَحَدُّهُمُ وَتَأَخَّرَ اثْنَان.

(٣٩٧٣) حضرت ابن عمر جان فرماتے ہیں كہ جب تين آ دمي ہوں تو ايك آ كے بڑھ جائے اور دو يتھے كھڑے ہوں۔

( ٤٩٧٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّهُ كَانَ إذَا صَلَّى ثَالِكُ ثَلَائَةٍ جَعَلَ اثْنَيْرٍ.

(۴۹۷۵) حضرت نافع فر ماتے ہیں کہ حضرت ابن عمر حیاتی جب اپنے ساتھ دوآ دمیوں کو جماعت کراتے تو انہیں اپنے پیچھا ک ناک

- ( ٤٩٧٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرْوَةً ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّهُ كَانَ إذَا صَلَّى مَعَهُ الرَّجُلَانِ خَلَفَهُمَا خَلْفَهُ.
- (٣٩٤٦) حفزت ہشام فرماتے ہیں کہ حضرت عروہ جب اپنے ساتھ دوآ دمیوں کونما زیڑھاتے تو آئییں اپنے ہیچھے کھڑا کرتے۔
  - ( ٤٩٧٧ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : إذَا كَانُوا ثَلَاثَةً تَقَدَّمَهُم أَحَدُهُمْ.
    - ( ٢٩٧٧) حضرت ابراہيم فرماتے ہيں كه جب تين آ دى ہول تو ان ميں سے ايك آ كے بڑھ جائے۔
- ( ٤٩٧٨) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ زَكْرِيًّا ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ :إِذَا كَانَ الْقَوْمُ ثَلَاثَةً سِوَى الإِمَام ، تَقَدَّمَهُمْ أَحَدُهُمْ.
  - ( ۴۹۷۸ ) حضرت عامر فرماتے ہیں کہ جب لوگ امام کے علاوہ تین ہوں تو ان میں سے ایک آ گے بڑھ جائے۔
- ( ٤٩٧٩) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَعْلَى ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ الْأَسْوَدِ ، قَالَ :صَلَّيْتُ أَنَا وَرَجُلٌ مَعَ مُجَاهِدٍ ، فَأَفَامَ أَحَدَنَا عَنْ يَمِينِهِ ، وَالأَخَر عَنْ يَسَارِهِ ، وَقَالَ :هَكَذَا يَصْنَعُ الثَّلَاثَةُ.
- ( 444 ) حضرت عثمان بن اسود کہتے ہیں کہ میں نے اور ایک اور آ دمی نے حضرت مجاہد کے ساتھ نماز پڑھی۔ انہوں نے ہم
  - میں سے ایک کواپنے دائیں اور دوسرے کواپنے ہائیں طرف کھڑا کیا اور فرمایا کہ تین آ دمیوں کواس طرح نماز پڑھنی چاہئے۔
- ( ٤٩٨٠) حَلَّاثَنَا ابن عُيَيْنَةٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنُ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :أَتَيْتُ عُمَرَ وَهُوَ يُصَلَّى بِالْهَاجِرَةِ ، فَقُمْت عَنْ شِمَالِهِ فَجَعَلَنِي عَنْ يَمِينِهِ ، فَجَاءَ يَرُفَأَ فَتَأَخَّرُنَا فصرنا اثْنَيْنِ خَلْفَهُ.
- (۳۹۸۰) حضرت عبیداللہ کے والد فرماتے ہیں کہ میں حضرت عمر ڈٹاٹٹو کے پاس آیا وہ ظہر کی نماز پڑھ رہے تھے۔ میں ان کے بائیں طرف کھڑا ہوا تو انہوں نے مجھے اپنے دائیں طرف کھڑا کر دیا۔ آئی دیر میں بیفا کھی ہماری نماز میں شامل ہو گئے تو ہم پیجھے ہو گئے اور ہم دونوں نے ان کے پیجھے نماز پڑھی۔
- ( ٤٩٨١) حَدَّثَنَا يَخْيَى بُنُ سَعِيدٍ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةً ، عَنْ أَنَسٍ (ح) وَعَنْ سَعِيدِ بُنِ الْمُسَيَّبِ ، وَالْحَسَنِ ، قَالُوا :إِذَا كَانُوا ثَلَاثَةً تَقَدَّمَهُمُ أَحَدُهُمُ وَصَلَّى اثْنَان خَلْفَهُ.
- (۴۹۸۱) حضرت سعید بن میتب اور حضرت حسن فر ماتے ہیں کہ جب تین آ دی ہوں توان میں سے ایک آ گے بڑھ جائے اور دوائی کے پیچیے نماز پڑھیں۔
- ( ٤٩٨٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِ ، عَنْ يَمْمَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :جِنْت إلَى عُمَرَ وَهُوَ يُصَلَّى فَجَعَلَنِى عَنْ يَمِينِهِ ، فَجَاءَ يَرْفَأُ فَجَعَلَنَا خَلْفَهُ.
- ( ۲۹۸۲ ) حضرت عبید اللہ کے والد فرماتے ہیں کہ میں حضرت عمر وہا تئے کے پاس آیا وہ نماز پڑھ رہے تھے۔ ( میں ان کے

بائیں طرف کھڑا ہوا تو ) انہوں نے جھے اپنے دائیں طرف کھڑا کردیا۔اتن دیر میں بیفا مھی ہماری نماز میں شامل ہو گئے تو مہم جھے ہو گئے ۔

( ٤٩٨٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ ، قَالَ:حَدَّثَنَا نُصَيْرُ بُنُ أَبِي الْأَشْعَثِ ، عَنْ حَمَّادِ بُنِ خُوَارٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بُنِ مَيْسَرَةً ،

و ٣٩٨٣) حضرت على والنو فرمات مي كدجب تين آدى مول توان ميس ساليك آ م بره جائ ـ

### ( ٣١٧ ) إذا كان الإِمَام وَرَجُلٌ وَامْرَأَةٌ ، كَيْفَ يَصْنَعُونَ ؟

#### اگرایک امام ،ایک مرداورایک عورت بهوتو ده کیسے نماز پرهیس؟

( ٤٩٨٤) حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُخْتَارِ ، عَنْ مُوسَى بْنِ أَنَس ، عَنْ أَنَسٍ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى بِهِمْ وَامْرَأَةٍ مِنْ أَهْلِهِ ، فَجَعَلَ أَنَسًا عَنْ يَمِينِهِ وَالْمَرْأَةَ خَلُفَهُ.

(۳۹۸۴) حنرت انس تفاتی فرماتے ہیں کہ نبی پاک مِلْفَظَةَ نے مجھے اور ہمارے گھر کی ایک عورت کونماز اس طرح پڑھائی کہ میں

آب كداكس طرف كفر اجوااور عورت آب كے بيجھے كفرى جولك

( ۱۹۸۵) خُدَّنَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنْ ثَابِتٍ ، قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ أَنَسٍ فَقُمْتُ عَنْ يَمِينِهِ ، وَقَامَتُ أُمُّ وَلَدِهِ خَلْفَنَا . ( ۱۹۸۵) حفرت ثابت کہتے ہیں کہ میں نے حضرت انس جھٹو کے ساتھ نماز پڑھی ، میں ان کے داکیں طرف کھڑا ہوا اور ان کی ایک ام ولد باندی ہمارے بیجھے کھڑی ہوئی۔

( ٤٩٨٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنْ هِشَامٍ ، قَالَ : جِنْت إلَى عُرْوَةَ وَهُوَ يُصُلِّى وَخَلْفَهُ امْرَأَةٌ ، فَأَقَامَنِي عَنْ يَمِينِهِ وَالْمَرْأَةَ خَلْفَهُ.

(۳۹۸۲) حفزت ہشام کہتے ہیں کہ میں حفزت عروہ کے پاس آیا وہ نماز پڑھ رہے تھے اور ان کے پیچھے ایک عورت تھی۔ انہوں نے مجھے اپنے دائیں طرف کھڑا کیااورعورت ان کے پیھیےتھی۔

( ٤٩٨٧ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا يُونُسُ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : إذَا كَانَ الإِمَام مَعَهُ رَجُلٌ وَاحِدٌ وَامْرَأَةٌ ، فَلْيَقُومُوا مُتَوَاتِرَيْنِ.

(۳۹۸۷) حفزت حسن فرماتے ہیں کہ جب امام کے ساتھ ایک مرداور ایک عورت ہوتو وہ آگے پیچھے کھڑے ہوں گے لیعن عورت اس مقتدی مرد کے پیچھے ہوگی۔

#### ( ٢١٨ ) المرأة تؤم النَّسَاءَ

كتاب الصلاة

### جن حضرات کے نز دیک عورت عورتوں کی امامت کرسکتی ہے

( ٤٩٨٨ ) حَدَّثَنَا سُفَيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمَّارٍ الدُّهْنِيِّ ، عَنِ امْرَأَةٍ مِنْ قَوْمِهِ اسْمُهَا حُجَيْرَةُ ، قَالَتُ أَمَّتُنَا أُمُّ سَلَمَةَ قَائِمَةً وَسَطَ النِّسَاءِ.

( ۴۹۸۸ ) حفرت ججیر دکہتی ہیں کہ حضرت ام سلمہ افزالفانے عورتوں کے درمیان کھڑی ہوکر ہماری امامت کرائی۔

( ٤٩٨٩ ) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بُنُ مُسْهِرٍ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةً ، عَنْ أُمَّ الْحَسَنِ ؛ أَنَّهَا رَأَتُ أُمَّ سَلَمَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوُمُّ النِّسَاءَ ، تَقُومُ مَعَهُنَّ فِي صَفِّهِنَّ.

(۳۹۸۹) حضرت ام حسن کہتی ہیں کہ انہوں نے حضرت ام سلمہ جی ہوئی کو کورتوں کی امامت کرتے دیکھا ہے۔ وہ کورتوں کے ساتھد ان کی صف میں کھڑی ہوتی تھیں۔

( ٤٩٩٠) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ عَائِشَةَ ؛ أَنَّهَا كَانَتُ تَؤُمُّ النَّسَاءَ فِي الْفَرِيضَةِ.

( ۴۹۹۰ ) حضرت عطاء فر ماتے ہیں کہ حضرت عائشہ میں نافرض نماز وں میں عورتوں کی امامت کرایا کرتی تھیں۔

( ٤٩٩١) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ هَاشِمٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ عَانِشَةَ ؛ أَنَّهَا كَانَتْ تَؤُمُّ النِّسَاءَ ، تقوم مَعَهُنَّ فِي الصَّفْ.

(۳۹۹۱) حضرت عطاء فرماتے ہیں کہ حضرت عائشہ تفاید غافرض نمازوں میں عورتوں کی امامت کرایا کرتی تھیں۔اورصف میں ان کے درمیان کھڑی ہوتی تھیں۔

( 1991) حَلَّاثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا يُونُسُ ، عَنِ الْحَسَنِ (ح) وَمُغِيرَةُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ (ح) وَحُصَيْنٌ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، قَالَ :تَوُمُّ الْمَرْأَةُ النِّسَاءَ فِي صَلَاةِ رَمَضَانَ ، تَقُومُ مَعَهُنَّ فِي صَفِّهِنَّ.

( ۳۹۹۲ ) حضرت شعبی فرماتے ہیں کہ عورت رمضان میں عورتوں کی امامت کراسکتی ہے اور ان کے ساتھ ان کی صف میں کھڑی ۔ گ

( ٤٩٩٣ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ حُرَيْثٍ ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، أَنَّهُ قَالَ : لَا بَأْسَ أَنْ تَوُمَّ الْمَوْأَةُ النَّسَاءَ ، تَقُومُ مَعَهُنَّ فِي الصَّفِّ.

( ۲۹۹۳ ) حضرت جمید بن عبدالرحمٰن فرماتے ہیں کی عورت کا امامت کرانا جائز ہے اور وہ ان کے ساتھ صف میں کھڑی ہوگی۔

# ( ٣١٩ ) من كرة أَنْ تَؤُمُّ الْمَرْأَةُ النَّسَاءَ

#### جن حضرات کے نز دیکے عورت کا نمازیر ھانا مکروہ ہے

( ٤٩٩٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِنْبٍ ، عَنْ مَوْلًى لِيَنِي هَاشِمٍ ، عَنْ عَلِيٌّ ، قَالَ : لاَ تَؤُمُّ الْمَوْأَةُ.

(٣٩٩٣) حفرت على جاني فرمات مين كيورت امامت نبيس كرائ كى-

( 1990) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بُنُ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، قَالَ : كَتَبْتُ إِلَى نَافِعٍ أَسْأَلُهُ ، أَتَوُمُّ الْمَرْأَةُ النَّسَاءَ ؟ فَقَالَ: لَا أَعْلَمُ الْمَرْأَةَ تَوُمُّ النِّسَاءَ.

(۹۹۵) حفرت ابن عون کہتے ہیں کہ میں نے حفرت نافع کے نام ایک خط لکھا جس میں ان سے عورتوں کی امامت کامسئلہ دریافت کیا۔ انہوں نے فر مایا کہ میرے علم کے مطابق عورت عورتوں کی امامت نہیں کرائے گی۔

( ٣٢٠ ) مَنْ كَانَ يَقُولُ إِذَا كُنْتَ فِي مَاءٍ وَطِينِ فَأُومِي المَاءَ ا

جوحضرات فرماتے ہیں کہ اگرتم کیچڑ میں نماز پڑھ رہے ہوتو اشارے سے بحدہ کرلو

( ٤٩٩٦ ) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عمرو ، قَالَ :أَخْبَرَنِي مَنْ رَأَى جَابِرَ بْنَ زَيْدٍ يُومِيءُ فِي مَاىءٍ وَطِينٍ.

(۴۹۹۲) حضرت جابر بن زید کیچژ میں نماز پڑھتے ہوئے اشارے سے محدہ کیا کرتے تھے۔

( ٤٩٩٧ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنُ لَيْتٍ ، عَنُ طَاوُوسِ ، قَالَ :إِذَا كَانَ فِي مَاءٍ وَطِينِ أَوْمَأَ إيمَاءً.

( ۲۹۹۷) حضرت طاوی فرماتے ہیں کہ اگرتم کیچڑ میں نماز پڑھ رہے ہوتو اشارے سے بحدہ کرلو۔

( ٤٩٩٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ حُصَيْنٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ : الَّذِي فِي الْمَاءِ وَالطَّينِ يُومِءُ إيمَاءً.

(۴۹۹۸) حضرت عامر فرماتے ہیں کہ جو محض کیچڑ میں نماز پڑھ رہا ہووہ مجدوا شارے ہے کرے۔

( ١٩٩٩) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بُنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: إِذَا كُنْتَ فِي مَاءٍ ، أَوْ سَبْخَةٍ ، فَأَوْمِيءُ إيمَاءً.

(۴۹۹۹) حضرت حسن فرماتے ہیں کہ اگرتم کیچڑ میں یاسیم زدہ زمین میں نماز پڑھ رہے ہوتو اشارے سے بحدہ کرلو۔

( ...ه ) حَدَّثَنَا عَبْدَةً ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ ؛ فِي الرَّجُلِ تُدْرِكُهُ الصَّلَاة فِي الْمَاءِ وَالطَّينِ ، قَالَ :يُومِيءُ إِيمَاءً ، وَيَجْعَلُ السُّجُودَ أَخْفَضَ مِنَ الرُّكُوعِ.

(۵۰۰۰) حضرت جابر بن زید فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص کیچڑ میں نماز پڑھ رہا ہوتو اشارے سے بحدہ کرلے اور جود کورکوع سے

زیادہ جھکا ہوا بنائے۔

(٥.٠١) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلِيَّةَ ، عَنُ هِشَامِ الدَّسُتَوَائِنَّى ، عَنْ يَخْيَى بْنِ أَبِى كَثِيرٍ ، عَنْ أَبِى سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِى سَعِيدٍ الْخُدُرِى، قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْجُدُ فِى الْمَاءِ وَالطَّينِ. (بخارى ٢٧٩ ـ مسلم ٨٢٧) (٥٠٠١) مفرت ابوسعيد يَخْ فَرْمات بِين كدين ني پاك مِنْ فَيْ إِلَى مِنْ فَيْ مِنْ مِن مِن مِن عَلَيْهِ

( ٥..٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَّامَةً ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ أَنَسِ بُنِ سِيرِينَ ، قَالَ :أَقْبَلْت مَعَ أَنَسِ بُنِ مَالِكٍ مِنَ الْكُوفَةِ ، حَتَّى إِذَا كُنَّا بِأَطَطٍ وَقَدْ أَخَذَتْنَا السَّمَّاءُ قَبْلَ ذَلِكَ ، وَالْأَرْضُ ضَحْضَاحٌ ، فَصَلَّى أَنَسٌ وَهُوَ عَلَى حِمَارٍ مُسْتَقْبِلَ

الْقِبْلَةِ ، وَأَوْمَا إِيمَاءً ، وَجَعَلَ الشُّجُودَ أَخْفَضَ مِنَ الرُّكُوعِ.

(۵۰۰۲) حضرت انس بن سیرین فرماتے ہیں کہ میں حضرت انس بن مالک کے ساتھ کوفہ میں تھا۔ جب ہم مقام اُطط میں سے تو ہمارے وہاں آنے سے پہلے بارش ہوگئی اور زمین پر کیچڑ ہوگیا۔حضرت انس نے اپنی سواری پرسوار ہو کر قبلہ رخ نماز پڑھی اور بجدہ اشارے سے کیا۔اور بجودکورکوع سے زیادہ جھکا ہوا بنایا

( ٥.٠٣ ) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بُنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ سَالِمٍ ، وَعَامِرٍ ، قَالَا : إِذَا كُنْتَ فِي مَاءٍ وَطِينِ لَا تَجِدُ مَكَانًا تَسْجُدُ عَلَيْهِ ، فَأَوْمِيءُ بِرَأْسِكَ إِيمَاءً.

(۵۰۰۳) حفرت سالم اورحفزت عامر فرماتے ہیں کہ جب تم کسی کیچڑ والی جگہ ہواور تہہیں تجدہ کرنے کی جگہ نہ ملے تو اشارے سے سحدہ کرلو۔

( ٤..٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ ، عَنْ غَالِبِ بْنِ سُلَيْمَانَ ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ حُدَّان ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ ؛ أَنَّهُ وَقَعَ فِى مَاءٍ وَطِينٍ فَجَعَلَ يَرْكَعُ ، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَسْجُدَ أَوْمَا ۚ ، فَقُلْتُ لَهُ ؟ فَقَالَ : يَا أَحْمَقُ ، أَتُرِيدُ أَنْ أُفْسِدَ ثناد ؟

(۵۰۰۳) حدان کے ایک آدمی کہتے ہیں کہ حضرت جاہر بن زید کچیز میں نماز پڑھ رہے تھے، وہ رکوع کرتے اور جب بجدہ کرنے لگتے تو سرے اشارہ کر لیتے۔ میں نے اس پرسوال کیا تو انہوں نے فر مایا کہ اے بے وقوف! کیا توبہ چاہتا ہے کہ میں اپنے کپڑے خراب کرلوں؟

### ( ٣٢١ ) في قتل الْعَقْرَبِ فِي الصَّلاَة

### دورانِ نماز بچھو مارنے کا حکم

( ٥..٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ يَحْيَى ، عَنْ ضَمْضَمٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِقَتْلِ الْأَسُودَيْنِ فِي الصَّلَاةِ ، الْحَيَّةِ وَالْعَقْرَبِ. (ابن ماجه ١٣٣٥ـ احمد ٢/ ٢٣٨) (۵۰۰۵) حضرت ابو ہریرہ جائٹو فرماتے ہیں کہ نبی پاک مُؤْفِقَةَ نے نماز میں دو کا لی چیز وں سانپ اور پچھوکو مارا۔

( ٥٠.٦ ) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ ، عَنْ بُرُدٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى ، قَالَ :رَأَى نَبِيُّ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلاً يُصَلَّى جَالِسًا ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :لِمَ تُصَلَّى جَالِسًا ؟ فَقَالَ : إِنَّ عَقُرَبًا لَسَعَيْنِى ، قَالَ : فَإِذَا رَأَى أَحَدُكُمْ عَقْرَبًا ، وَإِنْ كَانَ فِى الصَّلَاة ، فَلْيَأْخُذُ نَعْلَهُ الْيُسْرَى ، فَلْيَقْتُلْهَا بِهَآ.

(۵۰۰۸) حفرت سلیمان بن موی کہتے ہیں کہ نبی پاک مَلِّنْ اَکْ اِیک آدمی کود یکھا جو بیٹھ کرنماز پڑھ رہاتھا۔ آپ نے اس سے
پوچھا کہتم بیٹھ کر کیول نماز پڑھ رہے ہو؟ اس نے کہا کہ مجھے بچھونے ڈس لیا ہے۔ نبی پاک مِنْرِفْظَةُ اِنْ فرمایا کہ جب تہیں نماز میں
بچھونظر آئے توابی بائیں جوتی کی کرکراسے ماردو۔

(٥٠.٧) حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ حَسَنِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ؛ أَنَّ عَلِيًّا قَتَلَهَا وَهُوَ فِي الصَّلَاة.

(٥٠٠٤) حضرت ابن الي ليل كتب بين كه حضرت على داينو في غماز مين بجهوكومارا\_

(٥٠٠٨) حَلَّثُنَا ابْنُ عُيَيْنَةً ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ ؛ رَأَى ابْنُ عُمَرَ رِيشَةً وَهُوَ يُصَلِّى ، فَحَسِبَ أَنَّهَا عَقْرَبٌ ، فَضَرَبَهَا بِنَعْلِهِ.

(۵۰۰۸) حضرت عبدالله بن وینار کہتے ہیں کہ حضرت ابن عمر جھا ٹونے نماز میں کوئی چیز چلتی ہوئی دیکھی اور اسے بچھو خیال کرتے ہوئے اے جوتی ہے مارڈ الا۔

( ٥٠.٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ شعبة ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ ؛ أَنَّهُ قَتَلَهَا وَهُوَ يُصَلِّي.

(9 - 4 ) حضرت شعبه كہتے ہيں كەحضرت ابوعاليه نے دوران نماز بچھوكو مار ۋالا۔

( ٥٠١. ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا بِقَتْلِهَا وَهُوَ فِي الصَّلَاة.

(۵۰۱۰) حضرت حسن فر ماتے ہیں کددورانِ نماز بچھوکو مارنا جائز ہے۔

(٥٠١١) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ ، عَنْ سَلْم بْنِ أَبِي الذَّيَّالِ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :يَقْتُلُهَا وَهُوَ يُصَلَّى ، قَالَ :وَقَالَ قَتَادَةُ :إذَا لَمْ تَعْرِضْ لَكَ فَلَا تَقْتُلُهَا.

(۵۰۱۱) حضرت حسن فرماتے ہیں کہ دورانِ نماز بچھوکو مارنا جائز ہے۔حضرت قیادہ فرماتے ہیں کہاگروہ تمہاری طرف نہ آئے تواے متدارو۔

( ٥٠١٢ ) حَدَّثَنَا عَبَّادٌ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : اقْتُلْهَا وَأَنْتَ فِي الصَّلَاةِ.

(۵۰۱۲) حضرت عطاء فرماتے ہیں کہ نماز میں بچھوکو مار سکتے ہو۔

( ٥٠١٣ ) حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ فُضَيْلٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ؛ أَنَّهُ قَالَ فِي الْعَقْرَبِ يَرَاهَا الرَّجُلُ فِي

الصَّلَاة ، قَالَ :اصُرِفْهَا عَنْك ، قُلْتُ :فَإِنْ أَبَتُ ؟ قَالَ :اصُرِفْهَا عَنْك ، قُلْتُ :فَإِنْ أَبَتُ ؟ قَالَ :فَاقْتُلْهَا ، وَاغْسِلُ مَكَانَهَا الَّذِي قَتَلْتَهَا فِيهِ.

(۵۰۱۳) حضرت نضیل کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص نماز میں بچھوکود کیھے تواہے دور ہٹادے۔ میں نے کہا کہ اگروہ پھراس کی طرف بڑھے؟ انہوں نے کہااسے پھر پیچھے ہٹادے۔ میں نے کہااگروہ پھراس کی طرف بڑھے؟ انہوں نے فرمایا کہاہے ماردے ادراس کی جگہ کودھولے۔

- ( ٥.١٤ ) حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكِيْنٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ؛ أَنَّ مُوَرَّقًا قَتَلَهَا وَهُوْ يُصَلَّى.
  - (۵۰۱۴) حضرت تماده فرماتے ہیں کہ حضرت مورق نے دوران نماز بچھوکو مارا۔
- ( ٥.١٥ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ؛ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ قَتْلِ الْعَقْرَبِ فِى الصَّلَاة ؟ فَقَالَ : إنَّ فِى الصَّلَاة لَشُغُلًا.

(۵۰۱۵) حضرت مغیرہ کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم ہے دورانِ نماز بچھوکو مارنے کے بارے میں سوال کیا گیا تو انہوں نے فر مایا کہ نماز کی اپنی مصروفیت ہے۔

### ( ٣٢٢ ) في الرجل يُوكِّنُ الْمُكَانَ يُصَلِّي فِيهِ، مَنْ كَرِهَهُ

جن حضرات کے نزد یک نماز کے لئے با قاعدہ طور پرایک ہی جگہ بنالینا درست نہیں

( ٥٠١٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عَبُدِ الْحَمِيدِ بُنِ جَعْفَر ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ تَمِيمِ بُنِ مَحْمُودٍ ، عَنْ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بُنِ شِبُلٍ ، قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُوطَّنَ الرَّجُلُ الْمَكَانَ يُصَلِّى فِيهِ كَمَا يُوطَنُ الْبَعِيرُ.

(۵۰۱۲) حفرت عبدالرحمٰن بن قبل كہتے ہيں كه بى پاك مَؤْفَقَ أَنْ نماز كے لئے با قاعدہ طور پرايك جگه تعين كرنے ہے منع كيا ہے جس طرح اونٹ اپنے لئے ايك جگه كومتعين كر ليتا ہے۔

( ١٥-١٥ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ ، عَنُ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّهُ كَانَ لَا يَتَجِذُ فِي بَيْتِهِ مَكَانًا يُصَلِّم فِيهِ.

(١٤٠٥) حضرت نافع فرماتے ہیں كەحفرت ابن عمر تفاقئونے اپنے گھر میں نماز پڑھنے كے لئے كوئى مخصوص جگه نه بنائي تقی۔

#### ( ٣٢٣ ) من رخص أَنْ يُصَلِّي فِي مُوْضِعٍ وَاحِيرٍ

جن حضرات کے زویک ایک ہی جگہ متقل طور پرنماز پڑھنے کی اجازت ہے

( ٥٠١٨ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ نَبِيهٍ ، عَنْ جُمْهَانَ ، قَالَ : رَأَيْتُ سَعْدًا جَاءَ مِرَارًا وَالنَّاسُ فِي

الصَّلَاة ، فَمَشَى بَيْنَ الصَّفِّ وَالْجِدَارِ حَتَّى انْتَهَى إِلَى مُصَلَّاهُ ، وَكَانَ يُصَلِّى عِنْدَ الاسطُوانَةِ الْحَامِسَةِ.

(۵۰۱۸) حضرت جمہان کہتے ہیں کہ میں نے حضرت سعد کوئنی مرتبدد یکھا کہ وہ مسجد میں آئے اورلوگ نماز پڑھ رہے تھے۔وہ صف

اور دیوار کے درمیان چلتے ہوئے اپنی نماز پڑھنے کی جگہ پر پہنچ گئے۔وہ پانچویں ستون کے پاس نماز پڑھا کرتے تھے۔

( ٥.١٩ ) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِى يَزِيدَ ، قَالَ :رَأَيْتُ الْمِسْوَرَ بْنَ مَخْرَمَةَ بَعْدَ مَا تُقَامُ الصَّلَاةُ يَتَخَلَّلُ الصُّفُوتَ حَتَّى يَنْتَهِىَ إِلَى الثَّانِي ، أَوِ الْأَوَّلِ.

(۵۰۱۹) حضرت عبیداللہ بن الی یزید کہتے ہیں کہ میں نے حضرت مسور بن مخر مدکود یکھا کہ جماعت کھڑی ہونے کے بعد صفوں کے درمیان سے گذرتے ہوئے پہلی یا دوسری صف میں بہتے گئے۔

( ٥٠٠ ) حَدَّثَنَا مَعْنُ بْنُ عِيسَى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ صَالِحِ التَّمَّارِ ، قَالَ : رَأَيْتُ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ يَلْزَمُ مُصَلَّى وَاحِدًا فِي الْمَسْجِدِ يُصَلِّى فِيهِ ، وَلَا يُصَلِّى فِي غَيْرِهِ ، وَرَأَيْت سَعِيدَ بْنَ الْمُسَبَّبِ يَفْعَلُ ذَلِكَ.

(۵۰۲۰) حضرت محد بن صالح فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت قاسم بن محد کود یکھا کہ وہ مبجد میں ایک مخصوص جگہ نماز پڑھا کرتے تھے وہ اس جگہ کے علاوہ کہیں اور نماز نہ پڑھتے تھے۔ میں نے حضرت سعید بن میتب کو بھی ایسا کرتے دیکھاہے۔

## ( ٣٢٤ ) فِي الْقُوْمِ يَكُونُونَ عُرَاةً وَتَحْضُرُ الصَّلاَة

#### اگرلوگوں کے پاس کپڑے نہ ہوں اور نماز کا وقت ہوجائے تو وہ کیا کریں؟

( ٥.٢١) حَلَّنَا حَفْصٌ بُنُ غِيَاثٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ سُئِلَ عَنْ قَوْمٍ الْتَكَسَرَتُ بِهِمْ سَفِينَتُهُمْ ، فَأَذْرَكَتُهُمُ الصَّلَاة وَهُمْ فِي الْمَاءِ؟ قَالَ :يُومِنُونَ إِيمَاءً ، فَإِنْ خَرَجُوا عُرَاةً ؟ قَالَ :يُصَلُّونَ فُعُودًا.

(۵۰۲۱) حضرت ابن جریج فر ماتے ہیں کہ حضرت عطاء ہے ان لوگوں کے بارے میں سوال کیا گیا جن کی کشتی ٹوٹ جائے اور پانی میں انہیں نماز کا وقت ہوجائے ۔ انہوں نے فر مایا کہ وہ اشارے سے نماز پڑھیں گے۔اگر وہ نظے نکل آئیں تو بیٹھ کرنماز پڑھیں گے۔

(٥.٢٢) حَدَّثَنَا عِيسَى بُنُ يُونُسَ ، عَنِ الْأُوْزَاعِيِّ ، عَنُ وَاصِلِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبُدِ الْعَزِيزِ سَأَلَهُ عَنْ قَوْمِ انْكَسَرَتْ بِهِمْ سَفِينَتُهُمْ ، فَخَرَجُوا ، فَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ ؟ فَقَالَ : يَكُونُ إِمَامُهُمْ مَيْسَرَتَهُمْ ، وَيَصُفُّونَ صَفًّا وَاحِدًا ، وَيَسُتَرُ كُلُّ رَجُلٍ مِنْهُمْ بِيَدِهِ الْيُسْرَى عَلَى فَرْجِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَمَسَّ الْفَوْجَ.

(۵۰۲۲) حفرت مجابد کہتے ہیں کہ انہوں نے حضرت عمر بن عبدالعزیز سے ان لوگوں کے بارے میں سوال کیا جن کی کشتی ٹوٹ جائے اور وہ باہر نگلیں تو نماز کاوقت ہوجائے (اوران کے بدن پر کپڑے نہ ہوں) تو وہ کیا کریں گے؟ فر مایا ان کا مام ان کے معنف ابن الى شيبه مترجم (جلدم) كي المحالي المحالي المحالي المحالية المحالية

بائیں طرف ہوگا۔وہ سب ایک صف بنائیں گے۔ ہرآ دی اپنے بائیں ہاتھ سے اپنی شرم گاہ کاستر کرے گالیکن شرم گاہ کو چھوئے گانہیں۔۔

( ٥.٢٣ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي الْقَوْمِ تَنْكَسِرُ بِهِمُ السَّفِينَةُ فَيَخُرُجُونَ عُرَاةً ، كَيْفَ يُصَلُّونَ ؟ قَالَ :جُلُوسًا ، وَإِمَامُهُمُّ وَسَطُّهُمْ ، وَيَسْجُدُونَ وَيَغُضُّونَ أَبْصَارَهُمْ.

(۵۰۲۳)حفزت حسن ان لوگوں کے بارے میں جن کی کشتی ٹوٹ جائے اور وہ اس میں سے ننگے تکلیں فر ماتے ہیں کہ وہ بیٹھ کرنماز

پڑھیں گے،ان کاامام ان کے درمیان ہوگا اور وہ تجدہ کرتے ہوئے اپنی نگا ہوں کو جھکا کرر تھیں گے۔

( ٦٤. ه ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ فِي الْعُرَاةِ ، قَالَ :يُصَلُّونَ قُعُودًا ، يُومِنُونَ إِيمَاءً ، يَقُومُ إِمَامُهُمْ وَسَطَهُمْ.

یے ۱۹۰۳) (۵۰۲۴) حضرت عطاء کیڑوں سےمحروم لوگوں کے بارے میں فرماتے ہیں کدوہ بیٹھ کراشارے سے نماز پڑھیں گے اوران کا امام

ان کے درمیان ہوگا۔ سر سر بیکن وقت کا سر در و دس سر سر آئی ہے اور اور وجہ میں سر در اور میں اس میں اس میں اس میں میں اس میں میں ا

( ٥٠٢٥ ) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ ، عَنُ حُمْرَانَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : الْعَرِيقُ يَسْجُدُ عَلَى مَتْنِ الْمَاءِ.

(۵۰۲۵) حضرت حسن فرماتے ہیں کہ پانی میں ڈوباہوا شخص پانی کی سطح پر سجدہ کرےگا۔





( ٣٢٥ ) فِي غُسلِ الْجُمُعَةِ ، جمعه كرن عسل كرنے كابيان

( ٥.٢٦ ) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنُ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ أَبِى سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :الْغُسُلُ يَوْمُ الْجُمْعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ.

(بخاری ۲۲۲۵ ابن ماجه ۱۰۸۹)

(۵۰۲۱) حفرت ابوسعید خدری واثن ہے روایت ہے کہ نبی پاک مِلِفِظَةِ نے ارشاد فرمایا کہ ہر بالغ پر جمعہ کے دن کاعسل واجب ہے۔

(٥٠٢٧) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ أَبِي زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنِ الْبُوَاءِ بْنِ عَازِب ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ مِنَ الْحَقِّ عَلَى الْمُسْلِمِينَ ؛ أَنْ يَغْتَسِلَ أَحَدُهُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ، وَأَنْ يَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ مِنَ الْحَقِّ عَلَى الْمُسْلِمِينَ ؛ أَنْ يَغْتَسِلَ أَحَدُهُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ، وَأَنْ يَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ مِنَ الْحَمُّ عَلَى الْمُسْلِمِينَ ؛ أَنْ يَغْتَسِلَ أَحَدُهُم يَوْمَ الْجُمُعَةِ ، وَأَنْ يَعْتَسِلَ أَحَدُهُمُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ، وَأَنْ يَعْتَسِلَ الْحَدُهُمُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ، وَأَنْ يَعْتَسِلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنْ كَانَ عِنْدَ أَهُلِهِ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ طِيبٌ ، فَالْمَاءُ لَهُ طِيبٌ . (ترمذى ٥٢٨ ـ احمد ٣/ ٢٨٢) عَنْ طِيبٍ إِنْ كَانَ عِنْدَ أَهُلِهِ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ طِيبٌ ، فَالْمَاءُ لَهُ طِيبٌ . (ترمذى ٥٢٨ ـ احمد ٣/ ٢٨٢) حضرت براء بن عاذب وَلَيْنَ مُن عَنْ اللهِ عَلَيْهِ مَنْ طِيبٍ إِلَى مَرْفَقَعَ فَيْ اللهِ عَلَيْهِ مَنْ اللهِ عَلَيْهِ مَا اللهِ عَلَى مُنْ طِيبٍ إِنْ كَانَ عِنْدَ اللهِ عَلَيْهِ مَنْ عِلْمَ عَلَى مُنْ عِلْمُ عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ فَي عَنْهُ اللّهُ عَلَيْهُ مَا اللّهُ عَلَيْهُ مَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّ

دن شل کریں ،اگران کے پاس خوشبو ہوتو خوشبولگا ئیں اورا گرخوشبونہ ہوتو پانی ان کے لئے خوشبو ہے۔

( ١٦٨ ه ) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ مُبَارَكٍ ، عَنِ الْأُوزَاعِيِّ ، قَالَ :حدَّثَنَا حَسَّانُ بُنُ عَطِيَّةَ ، قَالَ :حَدَّثَنَا أَبُو الْأَشْعَثِ ، قَالَ :حَدَّثِنِى أَوْسُ بْنُ أَوْسٍ النَّقَفِقُّ ، قَالَ :سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ :مَنْ غَسَّلَ يَوْمَ الْحُيمُعَةِ وَاغْتَسَلَ ، وَبَكَّرَ وَابْتَكُرَ ، وَمَشَى وَلَمْ يَرْكُبُ ، فَدَنَا مِنَ الإِمَامِ وَاسْتَمَعَ وَلَمْ يَلُغُ كَانَ لَهُ بِكُلِّ خُطُوَةٍ عَمَلُ سَنَةٍ ، أَجْرُ صِيَامِهَا وَقِيَامِهَا. (ترمذي ٣٩٦ ـ ابوداؤد ٣٣٩)

(۵۰۲۸) حضرت اوس بن اوس تقفی کہتے ہیں کہ نبی پاک مُطِفَقَعَ نے ارشاد فر مایا کہ جس مخص نے جمعہ کے دن عسل کیا ،جلدی نماز کے لئے گیا ،چل کر گیا سوار نہ ہوا ،امام کے قریب ہوا ،امام کا خطبہ سنااور خطبے کے دوران کوئی فضول کام نہ کیا تو اسے ہرقدم پر ایک

سال كروزوں اورنمازوں كاثواب عطاكياجا تا ہے۔ ( ٥٠٢٩ ) حَدَّثُنَا شَرِيكٌ ، وَأَبُو الْأَحْوَص ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ وَقَابٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : قَالَ

رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ أَتَى الْجُمُعَةَ فَلْيَغْتَسِلْ. (نساني ١٢٨٠)

. ( ٥٠٣٠ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؛ بِمِثْلِهِ. (بخارى ٨٤٤ مسلم ٥٥٩)

(۵۰۳۰)ایک اور سندے یو نبی منقول ہے۔

( ٥٠٣١) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِ ، عَنْ ذَاوُدَ ، عَنْ أَبِي الزَّبُيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : حَقَّ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ فِى كُلِّ سَبْعٍ غُسْلُ يَوْمٍ ، وَذَلِكَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ. (نسانى ١٧٦٩ ـ احمد ٣/ ٣٠٣) ( ٥٠٣١) حضرت جابر جان في سروايت ہے كہ بى پاك شِلْفَيْنَ أَنْ ارشاد فرمایا كه برمسلمان پرسات دن ميں ايك دن عسل كرنا

واجب ہاوروہ دن جعد کا دن ہے۔

(٥.٣٢) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشُو ، قَالَ : حَدَّثَنَا زَكُوِيًّا بُنُ أَبِي زَائِدَةً ، عَنُ مُصْعَبِ بْنِ شَيْبَةَ ، عَنُ طَلُقٍ ، عَنِ ابْنِ الْجَنَابَةِ ، وَالْجِجَامَةِ ، الزُّبَيْرِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : الْغُسُلُ مِنْ أَرْبَعٍ ؛ مِنَ الْجَنَابَةِ ، وَالْجِجَامَةِ ، وَعُسُلِ الْجُمُعَةِ . وَالْجِجَامَةِ ، وَعُسُلِ الْمُحُمُعَةِ .

(۵۰۳۲) حفرت عائشہ ٹھا فیٹ دوایت ہے کہ نبی پاک مِرَافِظَةَ نے ارشاد فرمایا کونسل چارمواقع پر ہے: جنابت ہے، پچھنے لگوانے کے بعد،میت کونسل دے کراور جمعہ کانسل۔

( ٥٠٢٢ ) حَلَّقْنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا يُونُسُ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : أَوْصَانِي خَلِيلِي بِالْغُسُلِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ. (ابويعلي ١١٩٨)

(۵۰۳۳) حضرت ابو ہر مرہ نٹاٹی فرماتے ہیں کہ مجھے میر نظیل نے جعد کے دن عسل کرنے کی نفیحت فرمائی۔

(٥.٣٤) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ ، عَنْ شَيْبَانَ ، عَنْ يَحْيَى ، عن أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ؛ أَنَّ عُمَرَ بُنَ الْحَطَّابِ بَيْنَمَا هُوَ يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ إِذْ جَاءَ رَجُلٌ ، فَقَالَ عُمَرُ :لِمَ تَحْتَبِسُونَ عَنِ الصَّلَاة ؟ فَقَالَ الرَّجُلُ :مَا هُوَ إِلَّا أَنْ سَمِعْتُ النَّدَاءَ فَتَوَضَّأْتُ ، فَقَالَ : وَالْوَصُوءُ أَيْضًا ، أَوَلَمْ تَسْمَعُوا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ: إِذَا رَاحَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْجُمُعَةِ فَلْيَغْتَسِلْ. (بخارى ٨٨٣ ـ مسلم ٥٨٠)

(۵۰۳۳) حضرت ابو ہریرہ خافی ہے روایت ہے کہ حضرت عمر بن خطاب دیا تی جمعہ کے دن خطبہ دے رہے تھے کہ ایک آ دمی آیا۔ حضرت عمر والتي ناسے د كي كرفر مايا كتم بي نمازے كيا چيز روك كر ركھتى ہے؟ اس آ دمى نے كہا كہ جونبى ميں نے اذان كى آ وازى

میں نے وضوکیا۔حضرت عمر والتئ نے فر مایا کہ وضوکیا؟ کیاتم نے رسول الله مُؤافظَة کا بدارشادمبارکنیس سنا کہ جبتم میں سے کوئی جمعہ کے لئے جائے توعسل کرے۔

(٥.٣٥) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ سَغْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : سَمِفْتُ مُحَمَّدَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثُوْبَانَ ، يُحَدِّثُ عَنْ رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؛ أَنَّهُ قَالَ :ثَلَاثٌ حَقٌّ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ ؛ الْقُسْلُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ، وَالسَّوَاكُ ، وَيَمَشُّ مِنْ طِيبٍ إِنْ گان. (بخاری ۸۸۰ احمد ۳/ ۳۳)

(۵۰۳۵) ایک صحابی روایت کرتے ہیں کہ نبی یاک مَالْفَقَحَ نے ارشاد فرمایا کہ تین چیزیں ہرمسلمان کے لئے ضروری ہیں ،ایک جمعہ کے دن عسل کرنا، دوسرامسواک کرنااور تیسراخوشبولگاناا گراس کے پاس ہو۔

( ٥٠٣٠ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أُخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ أَبِي زِيَادٍ ، عَنْ عبد اللهِ بْنِ الْحَارِثِ ، قَالَ : كُنْتُ مَعَ ابْن سَعْدٍ فَجَاءَ ابْنُ لَهُ ، فَقَالَ لَهُ :هَلِ اغْتَسَلَّتَ ؟ قَالَ : لَا ، تَوَضَّأْتُ ، ثُمَّ جِنْتُ ، فَقَالَ لَهُ سَعْدٌ :مَا كُنْتُ أَحْسَبُ أَنَّ أَحَدًا يَدَعُ الْغُسُلَ يَوْمَ الْجُمْعَةِ.

(۵۰۳۱)حفرت عبدالله بن حارث كہتے ہيں كہ ميں حضرت سعد كے ساتھ تھا كدان كا ايك بيٹا آيا،انہوں نے اس سے يو چھا كدكيا تم نے خسل کیا ہے؟ اس نے کہانہیں میں وضو کر کے آیا ہوں۔حضرت سعد نے اس سے فرمایا کہ میں کسی کے بارے میں بیہ خیال نہیں رکھتا کہ وہ جمعہ کاعسل چھوڑ سکتا ہے۔

( ٥٠٣٧ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ :أَقْبَلَ رَجُلٌ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ : هَلِ اغْتَسَلْتَ ؟ قَالَ : لَا ، قَالَ : لَقَدْ عَلِمْتَ أَنَّا أُمِرْنَا بِغَيْرِ ذَلِكَ ، قَالَ الرَّجُلُ : بِمَ أُمِرْتُمُ ؟ قَالَ :

بِالْفُسُلِ، قَالَ : أَنْتُمُ مَفْشَرَ الْمُهَاجِرِينَ ، أُمُّ النَّاسِ ؟ قَالَ : لاَ أَدْرِى. (عبدالرزاق ٥٢٩٣)

(۵۰۳۷) حفرت ابن سيرين كہتے ہيں كمهاجرين ميں سے ايك آدمى جمعہ كے دن نماز كے لئے آيا۔حفرت عمر والتي نے ان سے یو چھا کہ کیا آپ نے عشل کیا ہے؟ انہوں نے کہانہیں ۔حضرت عمر جاڑنے نے دریافت فر مایا کہ کیا تم نہیں جانتے کہ جمعہ کے دن جمیں كس چيز كافتكم ديا گيا ہے؟ انہوں نے كہا كتمبين كس چيز كافتكم ديا گيا ہے؟ حضرت عمر والثي نے فرمايا عسل كا- پيرفرمايا كمتم مهاجرين لوگوں کے لئے مقتدیٰ ہو۔اس آ دمی نے کہا کہ میں نہیں جانا تھا۔ هي معنف ابن الى شبيعتر جم (جلدم) كي معنف ابن الى شبيعتر جم (جلدم)

( ٥٠٣٨ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : بَيْنَمَا عُمَرُ بْنُ الْحَطَّابِ يَخْطُبُ ، ثُمَّ ذَكَّرُ نَحْوَهُ.

(۵۰۳۸)حضرت ابن عباس فئا پیمنانے بھی اس واقعہ کوفقل کیا ہے۔

( ٥٠٣٩ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ ، عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِي ، قَالَ ، قَاوَلَ عَمَّارٌ رَجُلاً فَاسْتَطَالَ

عَلَيْهِ ، فَقَالَ : أَنَا إِذَن أَنْتُنُ مِنَ الَّذِي لَا يَغْتَسِلُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ. (۵۰۳۹) حفزت ابو بختری فرماتے ہیں کہ حفزت ممار واٹوٹو کا ایک آ دمی ہے کسی معاملے پر جھگڑا اور بحث ہوگئی۔ جب یہ جھگڑا زیادہ ہواتو حضرت عمار ڈٹاٹئؤ نے فرمایا کہ اگرالی بات نہ ہوتو میں اس مخص سے زیادہ بدیودار ہوں جو جمعہ کے دن عنسل نہیں کرتا۔

( ٤٠٠ ) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةٍ ، عَنْ زَاذَانَ ، قَالَ :سُنِلَ عَلِيْ عَنْ غُسُلِ يَوْمَ الْجُمْعَةِ ؟

فَقَالَ : الْغُسُلُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ، وَفِي الْعِيدَيْنِ ، وَيَوْمَ عَرَفَةَ. (۵۰۴۰) حضرت علی مذاتوے جمعہ کے دن عسل کے بارے میں سوال کیا گیا توانہوں نے فرمایا کہ جمعہ کے دن بعیدین کے دن اور عرفہ کے دن عسل کرو۔

( ٥٠٤١ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ ، قَالَ :سَمِعْتُ أَبَا الْوَلِيدِ عَبْدَ اللهِ بْنَ الْحَارِثِ ؛ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسِ يَقُولُ : مَا شَعَرْتُ أَنْ أَحَدًا يَرَى أَنَّ لَهُ طَهُورًا يَوْمَ الْجُمْعَةِ غَيْرَ الْغُسلِ.

(۵۰۴۱) حضرت ابن عباس بنی دین فرماتے ہیں کہ میں نہیں سمجھتا کہ کوئی شخص جمعہ کے دن عسل کے علاوہ کسی اور چیز کو پا کی کا ذریعہ

( ٥٠٤٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ ثَوْرٍ، عَنْ زِيادٍ النُّمَيْرِي، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: لأَغْتَسِلَنَّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَلَوْ كَأْسٌ بِدِينَارِ. (۵۰۴۲) حفرت ابو ہریرہ زائٹ فرماتے ہیں کہ اگر مجھے پانی کا ایک بیالہ ایک دینار کے بدلے فرید تا پڑے تو میں پھر بھی جعہ کے دن عسل کروں گا۔

( ٥.٤٣ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ :أَخْبَرَنَا أَبُو بِشُرٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ :قَالَ كَفْبٌ :يَفْزَعُ لِيَوْمِ الْجُمُعَةِ كُلُّ شَيْءٍ إِلَّا النَّقَلَيْنِ ، وَعَلَى كُلُّ حَالِمٍ فِيهِ الْغُسْلُ.

(۵۰۴۳) حضرت کعب براین فرماتے ہیں کہ جمعہ کے دن انسانوں اور جنات کے علاوہ ہر چیز اللہ کے عذاب ہے تھبراتی ہے۔ اور اس دن ہر بالغ رعسل لازم ہے۔

( ٥٠٤٤ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ يَحْيَى بن سَعِيدٍ ، عَنْ عَمْرَةً بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ عَانِشَةَ ، قَالَتُ : كَانَ النَّاسُ

يَخْدُمُونَ أَنْفُسَهُمْ ، فَكَانَ أَحَدُهُمْ يَرُوحُ بِهَيْنَتِهِ إِلَى الْجُمُعَةِ ، فَقِيلَ لَهُمْ : لَوِ اغْتَسَلْتُمْ.

علی الله عائشہ شی مذیر ماتی میں کہ لوگ اپنے لئے کام کاج کیا کرتے تھے اور اس طرح جمعہ کی نماز کے لئے آجاتے ، لبذا

انہیں علم دیا کیا کہ جعد کے دن غسل کیا کریں۔

(٥.٤٥) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلِ ، عَنْ ذَاوُدَ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : حَقَّ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ غُسْلُ يَوْمٍ بَيْنَ سَبْعَةِ أَيَّامٍ ، وَهُوَ يَوْمُ الْجُمُّعَةِ.

(۵۰۴۵) حضرت جاً بر دانٹو فرماتے ہیں کہ سات دنوں میں ایک دن شسل کرنا ہرمسلمان پرلازم ہےاوروہ دن جمعہ کا دن ہے۔

(٥.٤٦) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ عُبَيْدَةً، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ:قَالَ عُمَرُ فِي شَيْءٍ: لَأَنْتَ أَشَرُّ مِمَّنُ لَا يَفْتَسِلُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ.

(۵۰۳۷) حضرت عمر وزائد نے ایک چیز کے بارے میں فرمایا کہ تو اس مخص ہے بھی زیادہ شروالی ہے جو جمعہ کے دن منسل نہ کرے۔

(٥.٤٧) حَدَّثُنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثُنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :كَانُوا يَسْتَحِبُّونَ غُسْلَ يَوْمِ الْجُمُعَةِ.

(۵۰۴۷) حفرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ اسلاف جمعہ کے دن عسل کرنے کومتحب قرار دیتے تھے۔

( ٥.٤٨ ) حَلَّتُنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنِ النَّعْمَانِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ أَخِيهِ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَعْدٍ ، وَاللّهِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ أَخِيهِ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَعْدٍ ، قَالَ : أَنَا إِذَن شَرَّ مِنَ الّذِي لَا يَغْتَسِلُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ.

قال: کان عمر إدا خلف ، قال ؟ اما إدن تسر مِن الله في لا يعتسِل يوم الجمعيد. (٨٠٨٨) حضرت عبدالله بن سعد فرمات بين كه حضرت عمر زاين في الركسي بات يرشم المحاني بهوتي تو يول كهته"اس صورت ميس ميس

( ۵۰۴۸ ) مطرت عبداللہ بن سعد سرمائے ہیں کہ مطرت مردی تو اس مخص سے زیادہ براہوں کا جو جمعہ کے دن عنسل نہ کرے''

ال الماس من المامة و بعد المامة ، عَنْ يَحْمَى بُنِ مَيْسَرَة ، قَالَ : سَأَلْتُ ) عَنْ غُسُلِ يَوْمِ الْجُمْعَةِ ، سُنَّة ؟ فَقَالَ : كَانَ

الْمُسْلِمُونَ يَغْتَسِلُونَ ، فَأَعَدُتُ عَلَيْهِ ، فَلَمْ يَزِدْنِي عَلَى أَنْ قَالَ : كَانَ الْمُسْلِمُونَ يَغْتَسِلُونَ ، فَعَرَفُتُ أَنَّهُ شَيْءٌ الْمُسْلِمُونَ ، وَلَيْسَ بِسُنَّةٍ.

(۵۰۴۹) حضرت ابواسامہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت کی بن میسرہ سے جعہ کے دن کے نسل کے بارے میں سوال کیا کہ کیا جمعہ میں

کے دن عسل کرناسنت (ضروری) ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ سلمان جمعہ کے دن عسل کیا کرتے تھے۔ میں نے یہی سوال دوبارہ کیا تو انہوں نے مجھے یہی جواب دیا کہ مسلمان جمعہ کے دن عسل کیا کرتے تھے۔ میں سمجھ گیا کہ جمعہ کے دن عسل کرنامتحب ہے۔

ضروری نہیں ہے۔

( ٥٠٥ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ ، عَنُ يَزِيدَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى ، قَالَ : الْغُسُلُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ، رَدِي جُنُ مِنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى ، قَالَ : الْغُسُلُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ،

وَيُوْمَ الْأَضْحَى ، وَيَوْمَ الْفِطْرِ ، وَيَوْمَ عَرَفَةَ ، وَيَوْمَ دُخُولِ مَكَّةَ. مده > ده: عد الحريس إلى اللَّافِ في التي كان عند الشخل .

(۵۰۵۰) حضرت عبدالرحمٰن بن ابی لیلیٰ فر ماتے ہیں کہ جعد کے دن ،عیدالانتیٰ کے دن ،عیدالفطر کے دن ،عرف کے دن اور مکد میں داخل ہونے کے دن عنسل کیا جائے گا۔

رِ، ١٥٠٥) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ :أَخْبَرَنَا مُغِيرَةُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :كَانُوا يُوحِبُّونَ إِذَا شَهِدُوا الْأَمْصَارَ أَنْ لَا يَدَعُوا

ه معنف ابن الى شير مرحم (جلدا) كي المحالي المحالية المحالي

كتاب الصلاة كتاب

(۵۰۵۱) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ اسلاف اس بات کو پیند کرتے تھے کہ جب شہروں میں ہوں تو جمعہ کے دن کاعشل

٥.٥٢) حَذَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أُخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى

٥٠٥٢) حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ حَرْبٍ ، عَنْ لَيْتٍ ، عَنْ مَغْرَاءَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَغْتَسِلُ وَهُوَ فِي

۵۰۵۴) حضرت ابن سباق ہے روایت ہے کہ رسول الله مَرْاللَّهُ ایک جمعہ میں ارشاد فرمایا کہ بیعید کا دن ہے، اس دن عسل

٥٥٠٥) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشُو ، وَالْفَصْلُ بْنُ دُكَيْنٍ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنْ أَبِى بَكْرِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عُتْبَةَ ، عَنِ ابْنِ

٥٠٥٦) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ يَزِيدَ ، قَالَ :قُلْتُ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ : هَلْ مِنْ غُسْلٍ غَيْرَ يَوْمِ الْجُمْعَةِ ؟ قَالَ : نَعَمْ ،

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ رَاحَ إِلَى الْجُمُعَةِ فَلْيَعْتَسِلْ. (احمد ٢/ ٥٥ طبراني ١٣٣٩٢) (٥٠٥٢) حفرت ابن عمر وفاتو سے روایت ہے کہ رسول الله مَرْالفَظَةَ نے ارشاد فرمایا کہ جوفس جعد کے لئے جاتا جا ہے اسے جا ہے

۵۰۵۳) حضرت مغراء فر ماتے ہیں کہ حضرت سعید بن جبیر قید کے دنوں میں بھی جعہ کے دن عسل کیا کرتے تھے۔ ٥٠٥٤ ) حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ ، عَنِ الزُّهُرِيُّ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي ابْنُ سَبَّاقٍ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي جُمُعَةٍ مِنَ الْجُمَّعِ : إِنَّ هَذَا يَوْمُ عِيدٍ فَاغْتَسِلُوا ، وَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ

طِيبٌ فَلاَ يَضُرُّهُ أَنْ يَمَسَّ مِنْهُ ، وَعَلَيْكُمْ بِالسَّوَاكِ.

لرو-جس کے پاس خوشبو ہوتو اسے اس بات میں کوئی نقصان نہیں کہ وہ خوشبولگائے یتم پرمسواک کرنالا زم ہے۔

مُغَفَّلٍ ، قَالَ : لَهَا غُسُلٌ وَطِيبٌ إِنْ كَانَ.

۵۰۵۵) حفزت ابن مغفل ری فو فرماتے ہیں کہ جمعہ کے دن کے لیے عنسل ہواد خوشبو ہے اگر موجود ہو۔

يَوْمَ الْأَضْحَى ، وَيَوْمَ الْفِطْرِ ، وَيَوْمَ عَرَفَةَ.

۵۰۵۱) حضرت یزید کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عبدالرحمٰن ہے بوچھا کہ کیا جمعہ کے دن کے علاوہ بھی کسی دن عنسل کرنا دین

حصہ ہے؟ انہوں نے فر مایا ہاں عیدالاضیٰ عیدالفطراور یوم عرفہ کو۔ ٥٠٥) حَدَّثَنَا الْفَصْلُ بْنُ دُكِيْنٍ ، وَوَكِيعٌ ، عَنْ عُمَر بْنِ ذَرٍّ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيّ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَسْتَحِبُ

الْغُسُلَ فِي الْعِيدَيْنِ وَالْجُمُعَةِ.

الْفُسلُ يَوْمُ الْجُمْعَةِ.

كخسل كريـ

الْحَدِيدِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ.

۵۰۵۷) حصرت ابراہیم بھی روایت کرتے ہیں کہان کے والدعیدین اور جمعہ کے دن عسل کرنے کومتحب سمجھتے تھے۔

كناب العبلاة ﴿ ﴾ 

﴿ ٥.٥٨ ﴾ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشُرِ ، وَابْنُ فُصَيْلِ ، قَالَا :حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ ، عَنْ وَبَرَةَ ، عَنْ هَمَّامِ بُنِ الْحَارِثِ ، قَالَ :قَالَ عَبْدُ اللهِ : إِنَّ مِنَ السُّنَّةِ الْغُسُلَ يَوْمَ الْجُمُّعَةِ. (عبدالرزاق ٢١٦٥- طيالسي ٣٩١)

(۵۰۵۸) حضرت عبدالله رائله والتي فرماتے ميں كه جمعه كے دن عسل كر ناسنت ہے۔

( ٥.٥٩ ) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكْمِ ، عَنْ نَافِع ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّا

خَطَبَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ، فَقَالَ : مَنْ رَاحَ إِلَى الْجُمُعَةِ فَلْيَفْتَسِلْ. (۵۰۵۹) حضرت ابن عمر وہ اُخذ ہے روایت ہے کہ نبی پاک مَلِفَظَةَ نے جمعہ کے ایک خطبہ میں ارشاد فرمایا کہ جو محص جمعہ کے ۔۔۔

آئےوہ عسل کرے۔

# ( ٣٢٦ ) مَنْ قَالَ الْوُضُوءُ يُجْزَىءُ مِنَ الْغُسُل

### جوحضرات فرماتے ہیں کیسل کے بچائے وضوبھی کافی ہے

( ٥.٦٠ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عَلِيٌّ بُنِ عَلِيٌّ بُنِ رِفَاعَةَ ، عَنْ حَيَّانَ الْأَغْرَجِ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ ، قَالَ :رُبَّمَا وَجَدْتُ الْبُرْدُ يَوْمُ الْجُمْعَةِ فَلَا أَغْتَسِلُ. (نساني ١٣٠٥)

(۵۰۲۰) حضرت جابر بن زید فرماتے ہیں کہ بعض اوقات جمعہ کے دن مجھے سردی محسوں ہوتی ہے قومیں عشل نہیں کرتا۔

(٥.٦١) حَدَّثُنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ (ح) وَأَخْبَرَنَا عُبَيْدَةُ ، وَمُغِيرَةُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ (ح وَعَبْدُ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ أَنَّهُمْ قَالُوا : مَنْ تَوَضَّأَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَحَسَنٌ ، وَمَنِ اغْتَسَلَ فَالْغُسُلُ أَفْضَلُ.

(۵۰۷۱) حفرت شعمی ،حضرت ابراہیم اورحضرت عطاء فر ماتے ہیں کہ جوجمعہ کے دن وضوکرے توبیا چھاہے اور جوشسل کرے تو ر

( ٥٠٦٢ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا عُبَيْدَةُ ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ ، قَالَ : ذَكَرُوا غُسُلَ يَوْمِ الْجُمُعَةِ عِنْدَهُ ، فَقَالَ أَدُ وَائِلِ : إِنَّهُ لَيْسَ بِوَاجِبٍ ، رُبَّ شَيْخِ كَبِيرٍ لَوِ اغْتَسَلَ فِي الْبَرُدِ الشَّدِيدِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ لَمَاتَ.

(۵۰۶۲) حضرت عبیدہ کہتے ہیں کہ حضرت ابودائل کے سامنے جعہ کے دن کے شسل کا تذکرہ کیا گیا توانہوں نے فرمایا کہ جعہ کے

دن عسل کرناواجب نہیں ہے۔ بہت ہے بوڑ ھے ایسے ہیں کداگروہ بخت سردی میں عسل کریں مجے تو فوت ہوجا کیں گے۔

(٥٠٦٢) حَدَّثْنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ :أُخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ ، عَنِ الشُّعْبِيِّ ؛ أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى غُسْلًا وَاجِبًا ، إِ الْغُسُلَ مِنَ الْجَنَابَةِ.

(۵۰۷۳) حضرت تعبی سوائے غسلِ جنابت کے کسی غسل کوواجب نہ جھتے تھے۔

( ٥.٦٤ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ -حَدَّثَنَا هَمَّامٌ ، عَنْ قَنَادَةً ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ سَمُرَةً ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ

قَالَ : مَنْ تَوَضَّنَا يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَبِهَا وَنَعِمَتْ ، وَمَنَ اغْتَسَلَ فَلَالِكَ أَفْضَلُ. (ابو داؤ د ۳۵۸ ـ احمد ۱۲/۵) (۵۰۲۴) حضرت سمره سے روایت ہے کہ نبی پاک مُؤْفِظَةً نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے جمعہ کے دن وضوکیا تو ٹھیک ہے اوراگر کسی نے خسل کیا تو یہ فضل بات ہے۔

(٥.٦٥) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ تَوَضَّاً فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ ، ثُمَّ أَتَى الْجُمُعَةَ ، فَدَنَا وَأَنْصَتَ وَاسْتَمَعَ ، غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ الْأُخْرَى ، وَزِيَادَةُ ثَلَاثَةِ آيَامٍ ، وَمَنْ مَسَّ الْحَصَى فَقَدُ لَغَا. (مسلم ٢٤ـ ابوداؤد ١٠٣٣)

(۵۰۲۵) حضرت ابو ہریرہ جانوں سے روایت ہے کہ زمول اللہ مَرِّنَ اللهُ مَرِّنَ ارشاد فر مایا کہ جو تخص اچھی طرح وضوکرے، پھر جمعہ کے لئے آئے، امام کے قریب ہوکر خاموش رہے اورغور سے خطبہ سنے، اس کے اس جمعہ سے لکر پچھلے جمعہ کے گناہ اور تین اضافی دنوں کے گناہ معاف ہوجاتے ہیں۔ جس شخص نے خطبہ کے دوران کنکریوں کو ہاتھ لگایا اس نے لغوکام کیا۔

(٥.٦٦) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنُ حَجَّاجٍ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ، قَالَ :سَأَلَتُهُ عَنْ غُسُلِ الْجُمُعَةِ؟ فَقَالَ:لَيْسَ غُسُلُّ وَاجِبٌ إلَّا مِنَ الْجَنَابَةِ.

(۲۷ قر) حفرت جاج کہتے ہیں کہ میں نے حفرت ابوجعفرے جمدے دن کے سال کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے فرمایا کہ سوائے جنابت کے کوئی عنسل واجب نہیں ہے۔

( ٥٠٦٧) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بُنُ هَاشِمٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيُلَى ، عَنُ عَطِيَّةَ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : مَنْ تَطَهَّرَ فَأَخْسَنَ الطُّهُورَ ، ثُمَّ أَتَى الْجُمُعَة ، فَلَمْ يَلْهُ وَلَمْ يَجْهَلْ ، كَانَ كَفَّارَةً لِمَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ الْخُرَى ، وَالصَّلُواتُ الْخَمْسُ كَفَّارَاتٌ لِمَا بَيْنَهُنَ ، وَفِى الْجُمُعَةِ سَاعَةٌ لَا يُوَافِقُهَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ فَيسْأَلُ اللَّهَ خَيْرًا إِلَّا أَعْطَاهُ. (عبد بن حميد ١٠٠)

(۵۰۷۷) حضرت ابوسعید مثانی سے روایت ہے کہ نبی پاک میر النظافی آئے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے اچھی طرح عنسل کیا، پھر جمعہ کی نماز کے لئے آیا اور کوئی فضول اور جہالت والا کام نہ کیا تو یہ جمعہ بچھلے جمعہ تک کے تمام گنا ہوں کا کفارہ بن جائے گا۔ پانچوں نمازوں میں سے ہرنماز اپنے سے پہلی نماز تک کے لئے کفارہ ہے۔ جمعہ میں ایک گھڑی ایسی ہوتی ہے جس میں بندہ اللہ تعالی سے جو بھی ما نگرا ہے اسے عطاکیا جاتا ہے۔

# ( ۳۲۷ ) مَنْ كَانَ لاَ يَغْتَسِلُ فِي السَّرِ يَوْمَ الْجُمْعَةِ جوحضرات جمعہ كے دن سفر ميں عنسل نه كيا كرتے تھے

( ٥٠٦٨ ) حَلَّثَنَا هُشَيْمٌ، قَالَ:أُخْبَرَنَا الْأَعْمَش، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَن عَلْقَمَةَ؛ أَنَّهُ كَانَ لَا يَغْتَسِلُ يَوْمَ الْجُمْعَة فِي السَّفَرِ

- (۵۰۲۸) حفرت علقمہ جمعہ کے دن سفر میں عنسل نہ کیا کرتے تھے۔
- ( ٥.٦٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَر (ح) وَعَنِ الْعُمَرِيِّ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّهُ كَانَ لَا يَغْتَسِلُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِي السَّفَرِ.
  - (۵۰۲۹) حفرت ابن عمر تفافؤ جعد كدن سفر ميس عنسل ندكيا كرتے تھے۔
- ( ٥.٧٠ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ ابْنِ أَبِى ذِنْبٍ ، عَنْ خَالِهِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنِ ابْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ ؛ أَنَّهُ كَانَ لَا يَغْتَسِلُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِى السَّفَرِ.
  - (٥٠٤٠) حضرت جبير بن مطعم خافؤ كے بيٹے جمعہ كون سفر ميل عسل ندكيا كرتے تھے۔
- ( a.vı ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنُ لَيْتٍ ؛ أَنَّ مُجَاهِدًا ، وَطَاوُوسا كَانَا لَا يَغْتَسِلَانِ فِي السَّفَرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ، وَكَانَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ يَغْتَسِلُ حِينَ جِيءَ بِهِ أَسِيرًا.
- (۱۷۰۵) حضرت مجابد اور حضرت طاوس جمعہ کے دن سفر میں عنسل نہ کیا کرتے تھے۔حضرت سعید بن جبیر نے اس وقت بھی جمعہ کے دن عنسل کیا جب انہیں قیدی بنا کرلایا گیا تھا۔
- ( ٥.٧٢ ) حَلَّتُنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ الْقَاسِمَ عَنِ الْغُسُلِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِي السَّفَرِ ؟ فَقَالَ : كَانَ ابْنُ عُمَرَ لَا يَغْنَسِلُ ، وَأَنَا أَرَى لَكَ أَنْ لَا تَغْنَسِلَ.
- (۵۰۷۲)حفزت جابر کہتے ہیں کہ میں نے حضرت قاسم ہے جمعہ کے دن کے شارے میں سوال کیا تو انہوں نے فر مایا کہ
  - حضرت این عمر ڈاٹٹو: جمعہ کے دن سفر میں عنسل نہ کیا کرتے تھے۔ میں بھی تمہارے لئے یہی سجھتا ہوں کہتم سفر میں عنسل نہ کرو۔
- ( ٥.٧٣ ) حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَسُوَدِ ؛ أَنَّ الْأَسُوَدَ ، وَعَلْقَمَةَ كَانَا لَا يَغْتَسِلَانِ يَوْمَ الْجُمُّعَةِ فِي السَّفَرِ.
  - (۵۰۷۳)حضرت اسوداورحضرت علقمہ جمعہ کے دن سفر میں عنسل نہ کیا کرتے تنے۔
- ( ٥.٧٤ ) حَدَّثَنَا الْفَصُٰلُ بْنُ دُكَيْنٍ ، عَنْ إِسُرَائِيلَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ إِيَاسِ بْنِ مُعَاوِيَةَ ، قَالَ : إِنَّمَا الْغُسُلُ عَلَى مَنْ حَضَرَ الْجُمُعَةَ.
  - ( ۵۰۷ سرت ایاس بن معاویه فرماتے ہیں کہ جمعہ کاغشل اس پرواجب ہے جو جمعہ کی نماز پڑھے۔
    - ( ٣٢٨ ) مَنْ كَانَ يَغْتَسِلُ فِي السَّفَر يَوْمَ الْجُمْعَةِ

جوحفرات جمعہ کے دن سفر میں بھی غسل کیا کرتے تھے؟

( ٥.٧٥ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ بَكُرٌ ، عَنْ عُقْبَةَ بُنِ أَبِى جَسْرَة ، قَالَ : سَأَلْتُ إِسْحَاقَ بْنَ عَبْدِ اللهِ بُنِ الْحَارِثِ عَنِ

الْغُسُلِ يَوْمَ الْجُمْعَةِ ؟ فَقَالَ: كَانَ عَبْدُ اللهِ بُنُ الْحَارِثِ يَغْتَسِلُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِي السَّفَرِ وَالْحَصَرِ. (٥٠٤٥) حفرت عقبہ بن الى جمر ه كہتے ہيں كہ ميں نے اسحاق بن عبداللہ بن حارث سے جمعہ كے دن عسل كے بارے ميں سوال

( ٥.٧٦) حَذَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكُرٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَعْدَانَ ، قَالَ :سَمِعْتُ حَبِيبًا وَسَأَلَهُ رَجُلٌ :مَا تَقُولُ فِي غُسْلِ الْجُمُعَةِ ، أَوَاجِبٌ هُوَ ؟ فَقَالَ : قَدْ رَأَيْتُ طَلْقًا أَقْبَلَ مِنْ مَكَّةَ إِلَى الْحَجَّاجِ أَسِيرًا ، فَمَا تَرَكَ الْغُسُلَ يَوْمَ الْجُمُّعَةِ.

(۵۰۷۱) حضرت عبدالله بن معدان كہتے ہيں كديس فے حضرت حبيب سے جمعہ كے دن خسل كے بارے بيں سوال كيا كد كيا يہ واجب ہے؟ انہوں نے اس حالت واجب ہے؟ انہوں نے اس حالت ميں بھى جمعہ كا خسل نہيں چھوڑا۔ ميں بھى جمعہ كا خسل نہيں چھوڑا۔

( ٥.٧٧ ) حَدَّثْنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ؛ أَنَّهُ كَانَ يَغْتَسِلُ فِي السَّفَرِ كُلَّ جُمُعَةٍ. ( ٥٠٤٤ ) حضرت جابرفرماتے ہیں كەحضرت ابوجعفر سفر میں جمعہ كافسل كيا كرتے تھے۔

( ٥.٧٨) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْحَاقَ بُنِ يَحْيَى ، عَنِ الْمُسَيَّبِ بُنِ رَافِعٍ ، عَنْ زِيَادِ بُنِ حُدَيْرٍ ، قَالَ :سَتَرْتُ طَلْحَةَ فِي سَفَرٍ يَوْمَ جُمُعَةٍ فَاغْتَسَلَ.

(٥٠٤٨) حفرت زياد بن حدير كتبة بين كدمين في حضرت طلحه بن في كالتي جعد كي دن پرده كيااورانهوں في مسل كيا۔

# ( ٣٢٩ ) مَنْ قَالَ إِذَا اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمْعَةِ بَعْدَ الْفَجْرِ أَجْزَأَهُ

جوحفرات فرمات بي كما كركسى في جمعه كدن طلوع فجرك بعد مسل كرليا توبي بهى كافى ب (٥٠٧٥) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحُوصِ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : إِذَا اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ مِنَ الْجَنَابَةِ ، أَجْزَأَهُ مِنْ غُسُلِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ.

(۵۰۷۹) حفرت مجاہد فرماتے ہیں کہ اگر کسی شخص نے جمعہ کے دن طلوع فجر کے بعد جنابت کاغسل کرلیا تو اس کا جمعہ کاغسل بھی ہوجائے گا۔

( ٥٠٨٠ ) حَلَّتُنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ :أَخْبَرَنَا يُونُسُ ، عَنِ الْحَسَنِ (ح) وَمُغِيرَةُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ (ح) وَعَبْدُ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ أَنَّهُمْ قَالُوا :إِذَا اغْتَسَلَ الرَّجُلُّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ أَجْزَأَهُ مِنْ غُسْلِ الْجُمُعَةِ.

(۵۰۸۰) حضرت حسن ،حضرَت ابراہیم اورحضرت عطاءفر ماتے ہیں کہ کہ اگر شمخص نے جمعہ کے طلوع فجر کے بعد خسل کر لیا تو اس کا جمعہ کاغسل بھی ہوجائے گا۔ ( ٥٠٨١ ) حَدَّثَنَا هُشَيْم ، قَالَ : أَخْبَرَنَا حَبِيبُ بْنُ أَبِي الْعَالِيَةِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ؛ مِثْلَ ذَلِكَ.

- (۵۰۸۱)حفرت مجاہد ہے بھی یونہی منقول ہے۔
- (٥.٨٢) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ، قَالَ: إِذَا اغْتَسَلَ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ أَجْزَأَهُ مِنْ غُسْلِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ. (٥٠٨٢) حضرت ابوجعفرفر ماتے بین کواگر کسی محض نے جمعہ کے طلوع فیمر کے بعد مسل کرلیا تو اس کا جمعہ کا مسل بھی ہوجائے گا۔
- ( ٥.٨٣ ) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي غَنِيَّةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ الْحَكَمِ ، قَالَ : مَنِ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ أَجْزَأَهُ مِنْ غُسل الْجُمُعَةِ.
  - (۵۰۸۳) َ حضرت عَكم فرماتے ہیں كدا گركس شخص نے جمعہ كے طلوع فجر كے بعد منسل كرليا تواس كاجمعه كاغسل بھى ہوجائے گا۔
- ( ٥٠٨٤ ) حَلَّتُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ بشير ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ :سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ بِسَحَرٍ ؟ فَالَ :يُجْزِنُهُ.
- (۵۰۸۴) حضرَّت شعبی سے سوال کیا گیا کہ اگر کسی آ دمی نے جعد کے دن تحری کے وقت منسل کرلیا تو کیا اس کا جمعہ کاغسل ہوجائے گا؟ انہوں نے فرمایا کہ ہاں ہوجائے گا۔
  - ( ٣٣٠ ) فِي الرَّجُلِ يَغْتَسِلُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ، ثُمَّ يُحْدِثُ ، أَيْجَزِئُهُ الْغُسُلُ ؟

اگر کسی شخص کو جمعہ کے دن عسل کرنے کے بعد پھرحدث لاحق ہوجائے تو کیااس کا وہی

### عسل کافی ہے؟

- ( ٥.٨٥ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الْعَوَّامُ ، عَنُ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ ، قَالَ : كَانُوا يُحِبُّونَ لِمَنِ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمْعَةِ أَنْ لَا يَكُونَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ حَدَثٌ ، قَالَ : وَكَانُوا يَقُولُونَ : إِذَا أَحْدَثَ بَعْدَ الْغُسْلِ ، عَادَ إِلَى حَالِهِ الَّتِي كَانَ عَلَيْهَا قَبْلَ أَنْ يَغْتَسِلَ.
- (۵۰۸۵)حفرت ابراہیم بھی فرماتے ہیں کہ اسلاف اس بات کو پسند کرتے تھے کہ جمعہ کے خسل اور جمعہ کی نماز کے درمیان کوئی
- حدث نہ ہو۔ وہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر کی شخص کو جمعہ کے دن عنسل کرنے کے بعد پھر حدث لاحق ہوجائے تو وہ اس حالت پرلوٹ
  - آتاہے جس پروہ عسل سے پہلے تھا۔
- ( ٥٠٨٦ ) حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بن نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ فِى الرَّجُلِ يَغْتَسِلُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ، ثُمَّ يُحُدِثُ ، قَالَ : يُعِيدُ الْغُسلَ.
- (۵۰۸۲)حضرت طاوس فرماتے ہیں کہا گرکسی شخص کو جمعہ کے دن عنسل کرنے کے بعد پھر حدث لاحق ہوجائے تو وہ دوبار عنسل

#### -16- 5

( ٥.٨٧ ) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بُنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَبْدَةَ بْنِ أَبِي لُبَابَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَغْتَسِلُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ، ثُمَّ يُحْدِثُ بَعْدَ الْغُسْلِ ، ثُمَّ لَا يُعِيدُ غُسْلًا.

(۵۰۸۷) حضرت سعید بن عبدالرحمٰن بن ابزی اپنے والد کے بارے میں فر ماتے ہیں کہ وہ جمعہ کے دن عنسل کیا کرتے تھے اگر غنسل کے بعدان کاوضوٹوٹ جاتا تو دوبار مخسل نہیں کرتے تھے۔

٥٨٨ه ) حدثنا يحيى بن سعِيدٍ ، عن هشام ، قال ؛ كان محمد يستجِب أن لا يحول بينه وبين الجمعة حدث . وَقَالَ الْحَسَنُ : إِذَا أَحُدَتُ تَوَشَّأَ.

(۸۸۰ ۵) حضرت ہشام فرماتے ہیں کہ حضرت محمد اس بات کومتحب قرار دیتے تھے کہ جمعہ کے نسل اور جمعہ کے دوران حدث نہ ہو۔ حضرت حسن فرماتے ہیں کہ جب اے حدث لاحق ہوجائے تو وضو کرے۔

( ٥.٨٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مُبَارَكٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : إِذَا اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ، ثُمَّ أَحُدَثَ أَجْزَأَهُ الْوُضُوءُ.

(۵۰۸۹)حضرت حسن فرماتے ہیں کدا گرکئی مخف کو جمعہ کے دن عسل کرنے کے بعد حدث لاقق ہوجائے تو اس کے لئے وضو کافی ہے۔

# ( ٣٣١ ) فِي النَّسَاءِ يَغْتَسِلْنَ يُومَ الْجُمُعَةِ

# عورتیں بھی جمعہ کے دن عنسل کریں گی

( .a.a ) حَدَّثَنَا مَعُنُ بُنُ عِيسَى ، عَنْ عُبَيْدَةَ ابْنَةِ نَابِلٍ ، قَالَتْ :سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ ، وَابْنَةَ سَعُدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ ، يَقُولَانِ لِلنَّسَاءِ :مَنْ جَاءَ مِنْكُنَّ الْجُمُعَةَ فَلْتَغْتَسِلُ .

(۵۰۹۰) حضرت ابن عمر جھانٹی اور حضرت سعد بن الی وقاص جھانٹی کی بیٹی فرماتی ہیں کہتم عورتوں میں سے جو جمعہ کی نماز کے لئے آئے وہ عسل کرے۔

( ٥.٩١ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِى كَثِيرٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُوس ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَأْمُرُ نِسَانَهُ يَغْتَسِلْنَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ.

(۵۰۹۱)حفرت طاوی جمعہ کے دن عورتوں کونسل کرنے کا حکم دیا کرتے تھے۔

( ٥٠٩٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِي عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ بِمِثْلِهِ.

(۵۰۹۲) ایک اورسندے یونہی منقول ہے۔

( ٥.٩٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنُ إِسْرَائِيلَ ، عَنُ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ : لَيْسَ عَلَى النّسَاءِ غُسُلٌ يَوْمَ الْجُمُعَةِ.

(۵۰۹۳)حضرت عامر فرماتے ہیں کہ جمعہ کے دن عورتوں پیٹسل کرناوا جب نہیں۔

( ٥٠٩٤ ) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ ، عَنْ زُفَرَ بْن مُهَاجِرِ الْغَاضِرِيِّ ، قَالَ : كَانَ شَقِيقٌ يَأْمُرُ أَهْلَهُ ، الرِّجَالَ وَالنَّسَاءَ ، بِالْغُسُلِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ.

(۵۰۹۴) حضرت شقیق ایخ گھر کی عورتوں اور مردوں کو جمعہ کے دن عسل کرنے کا حکم دیا کرتے تھے۔

( ٣٣٢ ) الرَّجُلُ يَغْتَسِلُ لِلْجَنَابَةِ يَوْمَ الْجُمْعَةِ

# اگرکوئی آ دمی جمعہ کے دن غسلِ جنابت کرے تو یبی کافی ہے

( ٥٠٩٥ ) حَلَّتُنَا جَرِيرٌ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَغْتَسِلُ لِلْجَنَابَةِ وَالْجُمُعَةِ غُسْلًا وَاحِدًا.

(۵۰۹۵) حضرت نافع فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عمر مخافؤ جمعداور جنابت کے لئے ایک ہی عنسل فرمایا کرتے تھے۔

( ٩٦-٥ ) حَذَّتَنَا حَمَّادُ بُنُ خَالِدٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ أَبِى الْمَوَالِى ، عَنْ عُمَرَ بُنِ أَبِى مُسْلِمٍ ، قَالَ : كَانَ بَنُو أَخِى عُرُّوَةَ بُنِ الزَّبَيْرِ يَغْتَسِلُونَ فِى الْحَمَّامِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ، فَيَقُولُ عُرُّوَةً : يَا يَنِى أَخِى ، إِنَّمَا اغْتَسَلْتُمْ فِى الْحَمَّامِ مِنَ الْوَسَخِ ، فَاغْتَسِلُوا لِلْجُمُعَةِ.

(۵۰۹۱) حضرت عمر بن الی مسلم فرماتے ہیں کہ حضرت عروہ بن زبیر کے بھتیج جمعہ کے دن حمام میں عنسل کیا کرتے تھے۔ حضرت عروہ نے ان سے فرمایا کہ اے میرے بھتیجو! تم نے حمام میں میل کچیل دور کرنے کے لئے عنسل کیا ہے۔ اب جمعہ کے لئے بھی عنسل کرو۔

( ٥.٩٧ ) حَذَّثَنَا زَيْدٌ بْنُ حُبَابٍ ، قَالَ : حَذَّثَنِي يَحْيَى بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أُمِّيْ، أَنَّ أَبَاهَا حَدَّثُهَا ، أَنَّ بَغُضَ وَلَدِ أَبِي قَتَادَةَ دَخَلَ عَلَيْهِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ يَنْفُضُّ رَأْسَهُ مُغْتَسِلًا ، فَقَالَ :لِلْجُمُعَةِ اغْتَسَلْتَ ؟ قَالَ:لاَ ، وَلَكِنْ مِنَ جَنَابَةٍ ، قَالَ : فَأَعِدْ غُسْلاً لِلْجُمُعَةِ .

(۵۰۹۷) حضرت کی بن عبداللہ بن ابی قیادہ فرماتے ہیں کہ مجھ ہے میری والد نے بیان کیا کدان کے والد فرماتے تھے کہ ابوقیادہ کے ایک صاحبز ادے جمعہ کے دن غسل کرکے بالوں کو جھاڑتے ہوئے آئے۔انہوں نے پوچھا کہ کیاتم نے جمعہ کے لیے غسل کیا ہے؟انہوں نے جواب میانہیں بیے جنابت کاغسل تھا۔حضرت ابوقیا دہ نے فرمایا کہ پھر جمعہ کے لئے بھی غسل کرو۔

# ( ٣٣٣ ) مَنْ قَالَ لا جُمُعَةَ ، وَلاَ تَشْرِيقَ إِلَّا فِي مِصْرٍ جَامِعٍ

جعداورعيدى نمازين صرف مصرجامع مين ہوسكتى ہيں

( ٥.٩٨ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ طَلْحَةً ، عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةً ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، قَالَ : قَالَ عَلِيٌّ :

لَا جُمُعَةً ، وَلَا تَشْرِيقَ إِلاَّ فِي مِصْرِ جَامِعٍ.

(۵۰۹۸) حضرت علی زاین فرماتے ہیں کہ جمعہ اور عیدگی نمازیں صرف مصرجامع میں ہو علق ہیں۔

( ٥.٩٩ ) حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ حَجَّاجِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقٍ ، عَنِ الْحَارِثِ ، عَنْ عَلِنَّى ، قَالَ : لَا جُمُعَةَ ، وَلَا تَشْرِيقَ ، وَلَا صَلَاةَ فِطُرٍ ، وَلَا أَضْحَى ، إِلَّا فِي مِصْرٍ جَامِعِ ، أَوْ مَدِينَةٍ عَظِيمَةٍ.

قَالَ حَجَّاجٌ : وَسَمِعْتُ عَطَاءً يَقُولُ مِثْلَ ذَلِكَ.

(۵۰۹۹) حصرت علی بنایتی فرماتے ہیں کہ جمعہ عیدالفطراورعیدالاصحی کی نمازیں صرف مصر جامع اور بڑے شہر میں ہوسکتی ہیں۔حجاج کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عطاء کو بھی یونہی فرماتے سناہے۔

(٥١٠٠) حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَامِرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن حُذَيْفَةَ ، قَالَ : لَيْسَ عَلَى أَهْلِ الْقُرَى جُمُّعَةٌ ، إِنَّمَا الْجُمُعَةُ عَلَى أَهْلِ الْأَمْصَارِ ، مِثْلِ الْمَدَانِنِ.

(۵۱۰۰) حضرت حذیف وافخه فرماتے ہیں که دیمات میں رہے والوں پر جمعہ واجب نبیس ۔ جمعہ تو شیروالوں پر واجب ہے۔

( ٥١.١ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِذْرِيسَ ، عَنْ هِشَامِ ، عَنِ الْحَسَنِ ، وَمُحَمَّدٍ ؛ أَنَّهُمَا قَالَا :الْجُمُعَةُ فِي الْأَمْصَارِ.

(۵۱۰۱) حضرت حسن اور حضرت محد فرماتے ہیں کہ جمعہ صرف شہروں میں ہوتا ہے۔

( ٥١.٢ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ :أُخْبَرَنَا يُونُسُ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ أَنَّهُ سُئِلَ :عَلَى أَهْلِ الْأَبُلَّة جُمُعَةٌ ؟ قَالَ :لا.

(۵۱۰۲) حضرت حسن سے سوال کیا گیا کہ کیا اُئلّہ ٥ والول پر جمعدلا زم ہے؟ انہوں نے کہانہیں۔

( ٥١.٢ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ؛ أَنَّهُ أَرْسَلَ إِلَى أَهْلِ ذِى الْحُلَيْفَةِ: أَنْ لَا تُجَمَّعُوا بِهَا ، وَأَنْ تَدُخُلُوا إِلَى الْمَسْجِدِ ، مَسْجِدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

(١٠٣) حضرت الوبكر بن محدف ذوالحليفه والول كويد پيغام بهيجا كدوبال جمعدند پرهواورمبحدنبوي مُؤَفِّقَةَ بيس آكر جمعه بره هاكرو

( ٥١٠٤ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :كَانُوا لاَ يُحَمَّعُونَ فِي الْعَسَاكِرِ.

(۱۰۴) حضرت ابراہیم فرماتے میں کہ اسلاف کشکر گاہوں میں جمعہ نہ پڑھا کرتے تھے۔

( ٥١.٥ ) حَلَّاثَنَا غُنْدَرٌ ، عن شُعْبَةَ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :لَا جُمُعَةَ ، وَلَا تَشْرِيقَ إِلاَّ فِي مِصْرٍ جَامِعٍ.

(۵۱۰۵) حصرت ابراہیم فر ماتے ہیں کہ جمعہ اور عید کی نمازیں صرف مصر جامع میں ہوتی ہیں۔

( ٥١.٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ سَفْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ : لَا تَشْرِيقَ ، وَلَا جُمُعَةَ إِلاَّ فِي مِصْرٍ جَامِعٍ.

(۵۱۰۲) حضرت علی و افزو فرماتے ہیں کہ جمعہ آور عید کی نمازیں صرف مصرجا مع میں ہوتی ہیں۔

( ٥١.٧ ) حَدَّثُنَّا مُعْتَمِرٌ ، عَنْ لَيْتٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : الرَّتَّى مِصْرٌ.

(۷۰۱۵) حضرت مجاہد فر ماتے ہیں کدری (طہران)شہرہے۔

#### ( ٣٣٤ ) مَنْ كَانَ يَرَى الْجُمُعَةَ فِي الْقُرَى وَغَيْرِهَا

#### جوحضرات دیہاتوں میں بھی جمعہ کے جواز کے قائل ہیں

( ٥١.٨ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي مَيْمُونَةَ ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ؛ أَنَّهُمُ كَتَبُوا إِلَى عُمَرَ يَسْأَلُونَهُ عَنِ الْجُمْعَةِ ؟ فَكَتَبَ :جَمِّعُوا حَيْثُمَا كُنتُمْ.

(۵۱۰۸) حفرت ابو ہریرہ دی فی فرماتے ہیں کہ کچھ لوگوں نے حفرت عمر دی فی کوخط لکھ کر جمعہ کے بارے میں سوال کیا۔انہوں نے جواب میں لکھا کہتم جہاں کہیں بھی ہو جمعہ پڑھاو۔

( ٥١.٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ ، قَالَ : كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ إِلَى عَدِى بْنِ عَدِى ، أَيَّمَا أَهْلِ قَرْيَةٍ لَيْسُوا بِأَهْلِ عَمُودٍ يَنْتَقِلُونَ ، فَأَمَّرُ عَلَيْهِمْ أَمِيرًا يُجَمِّعُ بِهِمْ.

(۵۱۰۹) حضرت عمر بن عبدالعزیز نے عدی بن عدی کو خط لکھا کہ تھی آبہتی کے لوگ اگر خانہ بدوش نہ ہوں اور ایک علاقے ہے دوسرے علاقے میں منتقل ہوناچاہیں تو وہ اپنے او پر ایک امیر مقرر کرلیس جوانہیں جمعہ پڑھائے۔

( ٥١٠٠ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ مَعْقِلٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : إِذَا كَانَتْ قَرْيَةٌ لَا زِقَةٌ بَعْضُهَا بِبَعْضٍ ، جَمَّعُوا.

(۱۱۰) حضرت عطاء فرماتے ہیں کہ اگرا یک بستی دوسری کے ساتھ کی ہوئی ہوتو وہ جعہ پڑھا کیں گے۔

( ٥١١٠ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ مَالِكٍ ، قَالَ : كَانَ أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي هَذِهِ الْمِيَاهِ بَيْنَ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ يُجَمِّعُو نَ.

(۵۱۱۱) حضرت ما لک فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام جی اُنٹنے مکہ اور مدینہ کے درمیان چشموں میں بھی جمعہ پڑھایا کرتے تھے۔

#### ( ٣٢٥ ) مِن كُم تؤتى الجمعة ؟

#### كتنى مسافت عبوركركے جمعہ كے لئے آنا ضروري ہے؟

( ٥١١٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ هِشَامِ بُنِ عُرُوَةَ ، قَالَ :أَرْسَلْتُ إِلَى عَائِشَةَ ابْنَةِ سَعْدٍ ، أَسْأَلُهَا عَنِ الْجُمُعَةِ ؟ فَقَالَتُ : كَانَ سَعْدٌ عَلَى رَأْسِ سَبْعَةِ أَمْيَالٍ ، أَوْ ثَمَانِيَةٍ ، فكَانَ أَحْيَانَا يَأْتِيهَا ، وَأَحْيَانَا لاَ يَأْتِيهَا.

( ۵۱۱۲) حضرت ہشام بن عروہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ بنت سعد کو پیغام بھجوا کر بوچھا کہ کتنی مسافت طے کر کے جمعہ کے لئے آنا ضروری ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ حضرت سعد رہاتھ کوسات یا آٹھ میل چل کر جمعہ کے لئے جانا ہوتا تھا۔وہ بھی جاتے

معنف ابن الى شيبه سرجم (جلدا) كري المحالي المحالي المحالي المحالية كتاب الصلاة 💮

٥١٧ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا أَبُو عَامِرٍ الْمُزَنِيُّ ، قَالَ : سَمِعْتُ نَافِعًا ، يُحَدُّثُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّهُ قَالَ : الْجُمْعَةُ عَلَى مَنْ آوَاهُ الْمَرَاحُ.

۵۱۱۳) حفرت ابن عمر والنو فرماتے ہیں کہ ہراس خفس پر جمعہ واجب ہے جواس کے لئے آسکتا ہے۔

٥١١٠ ) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنُ سَعِيدِ بْنِ مَسْرُوقِ ، عَنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : تُؤْتَى الْجُمُعَةُ مِنْ فَرْسَخَيْنِ.

۵۱۱۸) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ جمعہ کے لئے دوفریخ ہے آیا جائے گا۔

٥١١٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ : سَأَلْتُهُ : عَلَى مَنْ تَجِبُ الْجُمُعُةُ ؟ فَقَالَ : عَلَى مَنْ سَمِعَ النَّدَاءَ.

۵۱۱۷) حضرت عبدالله بن يزيدفر ماتے ہيں كديس نے حضرت سعيد بن ميتب سے سوال كيا كد جمعه كس پرواجب عب؟ انہوں نے

مایا کہ جو جعد کی اذان ہے۔ ٥١٠ ) حَلَّتُنَا وَكِيعٌ، عَنْ أَبِي الْبُحْتَرِيّ، قَالَ: رَأَيْتُ أَنَسًا شَهِدَ الْجُمُعَةَ مِنَ الزَّاوِيَةِ، وَهِي فَرْسَخَانِ مِنَ الْبَصْرَةِ. ۵۱۱۷) حضرت ابو بختری کہتے ہیں کہ میں نے حضرت انس واٹور کومقام زاویہ سے جمعہ کے لئے تشریف لاتے ویکھا، پیجگہ بصرو ے دوفر سخ کے فاصلے پر ہے۔

٥١٠) حَلَّتُنَا أَزْهَرُ، عَنِ ابْنِ عَوْنِ، قَالَ: كَانَ أَبُو الْمَلِيحِ عَامِلاً عَلَى الْأَبُلَة، فَكَانَتُ إِذَا أَنَتِ الْجُمُعَةُ جَمَّعَ مِنْهَا. الماه) حضرت ابن عون فرماتے ہیں کہ ابولیج ابلہ کے عامل تھے۔ جب جمعہ کا دن آتا تو وہ جمعہ بڑھاتے تھے۔

٥١١) حَلَّثْنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُسْلِمِ الْعَبْدِيِّ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، قَالَ : تَوْتَى الْجُمُعَةُ مِنْ أَرْبَعَةِ فَوَاسِخَ.

۵۱۱/ حضرت عکرمه فرماتے ہیں کہ جمعہ کے لئے جارفرنے کے فاصلے ہے آیا جائے گا۔

٥١١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، قَالَ: كُنَّا نَأْتِيهَا مِنْ فَرْسَخَيْنِ. ۵۱۱۵) حضرت ابوعبدالرحمٰن فرماتے ہیں کہ ہم دوفر سخ کے فاصلے سے نماز کے لئے آیا کرتے تھے۔

٥١٢ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أُخْبَرَنَا هِشَامٌ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : الْجُمْعَةُ عَلَى كُلِّ مَنْ آوَاهُ اللَّيْلُ إِلَى أَهْلِهِ.

- ۵۱۲) حضرت حسن فرماتے ہیں کہ جمعہ کے لئے ہروہ خض آئے گاجووا پس رات کوا پے گھروالوں کے پاس پہنچ سکتا ہو۔ ٥١٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِى ، عَنْ وُهَيْبٍ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، قَالَ : إِنَّمَا الْجُمُعَةُ عَلَى

مَنْ آوَاهُ اللَّيْلُ إِلَى أَهْلِهِ.

۵۱۲) حضرت عمر بن عبدالعزیز فرماتے ہیں کہ جمعہ کے لئے ہروہ مخص آئے گا جو واپس رات کواپنے گھر والول کے پاس پہنچ

سكتا ہو۔

( ٥١٢٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرُوَةَ ، قَالَ:كَانَ أَبِي يَكُونُ بِبِنْرِ عُرُوَةَ ثَلَاثَةِ أَمْيَالٍ مِنَ الْمَدِينَةِ فَلَا يَشْهَدُ جُمُعَةً ، وَلَا جَمَاعَةً .

(۵۱۲۲) حضرت ہشام بن عروہ فرماتے ہیں کہ میرے والد' نبر عروہ' میں رہتے تھے جومدینہ سے تین میل کے فاصلے پرتھا، وہ جمعہ

اور جماعت کے لئے عاضر نہ ہوتے تھے۔

( ٥١٣٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ ، عَنْ قُرَّةَ بْنِ حَالِدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِيرِينَ ، عَنْ أَفْلَحَ مَوْلَى أَبِى أَيُّوبَ ، قَالَ :كَانَ ابْنُ سَلَامٍ يَأْتِينَا يَوْمَ الْجُمُعَةِ ، فَيُعَلِّقُ مَعَهُ إِدَاوَةً مِنْ مَاءٍ ، وَيُجَمِّعُ مِنَ الْعَوَالِي.

(۵۱۲۳) حضرت اللح مولی الی ابوب فرماتے ہیں کہ حضرت ابن سلام ٹاٹٹو شبر کے مضافاتی علاقوں ہے ہمارے پاس جمعہ کے دل تبریخ سے مصرف اقرار کا میں مقربات ہیں کہ حضرت ابن سلام ٹاٹٹو شبر کے مضافاتی علاقوں ہے ہمارے پاس جمعہ کے دلز

آتے تھے،وہ اپنے ساتھ پانی کا ایک برتن لاتے اور جمعہ پڑھا کرتے تھے۔

( ٥١٣٤ ) حَدَّثَنَا رَوَّادُ بْنُ الْجَرَّاحِ ، عَنِ الأُوْزَاعِتْ ، عَنْ وَاصِلٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ :كَانَتِ الْعُصْبَةُ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ يُجَمِّعُونَ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَمَا يَأْتُونَ رِحَالَهُمْ إِلَّا مِنَ الْغَدِ. (ابوداؤد ٥٢)

(۵۱۲۴)حضرت مجاہد فرماتے ہیں کہ مردوں اورعورتوں کی ایک جماعت جمعہ نبی پاک مُؤْفِظَةِ کے ساتھ پڑھتی تھی اور ان ک سوار ہاںا گلے دن تک نہیں آتی تھیں۔

( ٥١٢٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعِ ، قَالَ : الْجُمُعَةُ عَلَى مَنْ آوَاهُ اللَّيْلُ إِلَى أَهْلِهِ.

(۵۱۲۵) حضرت نافع فرماتے ہیں کہ جمعہ اس مخص پر واجب ہے جووابیں جا کراپے گھروالوں میں رات گذار سکے۔

( ٥١٢٦ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ جَعْفَرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ رَوَاحَةَ كَانَ يَأْتِى الْجُمُعَةَ مَاشِيًّا فَقُلْتُ لِعَبْدِ الْحَمِيدِ : كُمْ كَانَ بَيْنَ مَنْزِلِهِ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ ؟ قَالَ :مِيكَيْنِ.

(۵۱۲۷) حضرت ابوجعفر فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن رواحہ وی ٹیٹر پیدل جمعہ کے لئے آیا کرتے تھے۔حضرت ہشیم فرماتے ہیر

كه ميں نے حضرت عبدالحميد سے بوجھا كدان كے گھراور جعدى جگه ميں كتنافا صلدتھا؟ انہوں نے فرمايا كه دوميل ـ

( ٥١٢٧ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِتِّى ؛ أَنَّهُمْ كَانُوا يَشْهَدُونَ الْجُمُعَةَ مَعَ النَّبِيِّ صِلَّى اللَّهُ عَلَيْ

وَسَلَّمَ مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ. (عبدالرزاق ١٥١٥)

(۵۱۲۷) حضرت زہری فرماتے ہیں کہ لوگ مقام ذوالحلیفہ سے آکر نبی پاک مَلِّفَظَ ﷺ کے ساتھ جمعہ پڑھا کرتے تھے۔

( ٥١٢٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا حَوْشَبُ بُنُ عَقِيلٍ الْعَبْدِئُ ، قَالَ :سَأَلْتُ عَطَاءً :مِنْ كُمْ تُؤْتَى الْجُمُعَةُ ؟ قَالَ مِنْ سَبْعَة أَمْيَال.

(۵۱۲۸) حضرت حوشب بن عقیل کہتے ہیں کہ کتنی مسافت ہے آگر جمعہ پڑھناضروری ہے؟ انہوں نے فرمایا سات میل ہے۔

معنف ابن الى شير مترجم (جلدا) كي معنف ابن الى شير مترجم (جلدا)

( ٥١٢٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ جَعْفَرِ بُنِ بُرْقَانَ ، قَالَ :قُلْتُ لِلزُّهْرِيِّ : عَلَى مَنْ تَجِبُ الْجُمُعَةُ مِمَّنْ كَانَ هُوَ قُرْبَ الْمَدِينَةِ ؟ قَالَ : كَانَ أَهْلُ ذِي الْحُلَيْفَةِ يَشْهَدُونَ الْجُمُعَةَ.

(۵۱۲۹) حضرت جعفر بن برقان کہتے ہیں کہ میں نے حضرت زہری ہے یوچھا کہ کوئی شخص شہر سے کتنی مسافت پر ہواس پر جمعہ واجب ہوتا ہے؟ انہوں نے فر مایا کدذ والحلیفد کے رہنے دالے جمعہ کے لئے حاضر ہوا کرتے تھے۔

( ٥١٣٠ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيٌّ ، عَنِ ابْنِ عَوْن ، قَالَ : كَانَ مُحَمَّدٌ يُسْأَلُ عَنِ الرَّجُلِ ، يُجَمَّعُ مِنْ هَذِهِ

الْمَزَ الِفِ ؟ فَيَقُولُ : قَدْ كَانَتِ الْأَنْصَارُ يُجَمِّعُونَ مِنَ الْمَزَ الِفِ حَوْلَ الْمَدِينَةِ. (۵۱۳۰) حضرت ابن عون کہتے ہیں کہ حضرت محمد سے سوال کیا گیا کہ کید مضافاتی دیہاتوں والے جمعہ کے لئے حاضر ہوں گے؟

انہوں نے فرمایا کدانصار مدینہ کے اردگردگی بستیوں سے جمعہ کے لئے حاضر ہوتے تھے۔ ( ٥١٣١ ) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، قَالَ : سَأَلْتُ حَمَّادًا عَنِ الرَّجُلِ يُجَمِّعُ مِنْ فَرْسَخَيْنِ ؟ فَقَالَ : لا . وَسَأَلْتُ

الْحَكَمَ ؟ فَقَالَ : إِذَا كَانَ يَجِيءُ وَيَذْهَبُ فِي يَوْمٍ فَعَلَيْهِ الْجُمُعَةُ.

(۵۱۳۱) حفرت شعبہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت حماد سے سوال کیا کہ کیا آ دمی دوفریخ کے فاصلے سے جمعہ کے لئے حاضر ہوگا؟انہوں نے فرمایانہیں ۔ میں نے حضرت حکم ہے سوال کیا توانہوں نے فرمایا کہا گروہ ایک دن میں آ جا سکتا ہوتو اس پر جمعہ

( ٥١٣٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ ، عَنُ أَيُّوبَ بْنِ عُتْبَةً ، عَنْ يَخْيَى ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ :

تُؤْتَى الْجُمُعَةُ مِنْ فَرْسَخَيْنِ (۱۳۲) حضرت ابو ہر رہ و ٹاٹھ فرماتے ہیں کہ جمعہ کے لئے دوفر سخ ہے آیا جائے گا۔

( ٥١٣٣ ) حَدَّثُنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَامِرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن حُذَيْفَةَ ، قَالَ : لَيْسَ عَلَى مَنْ عَلَى رَأْسِ مِيلِ جُمُعَةٌ.

(۵۱۳۳) حفرت حذیفه ری و فرماتے ہیں کہ جو محص ایک میل کی مسافت پر ہواس پر جمعہ واجب نہیں۔

( ٥١٣٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو ؛ أَنَّهُ كَانَ يَشْهَدُ الْجُمْعَةَ فِي الطَّائِفِ وَهُوَ فِي قَرْيَةٍ ، يُقَالُ لَهَا :الْوَهُطُ ، عَلَى رَأْسِ ثَلَاثُةِ أَمْيَالٍ.

(۵۱۳۴) حضرت سائب فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمروطا كف ہے تين ميل دور'' وہط'' نامی بستی میں رہتے تھے اور طا كف جمعه پڑھنے کے لئے آتے تھے۔

( ٥١٣٥ ) حَلَّتُنَا وَكِيعُ ، عَنْ دَاوُد بْنِ قَيْسِ الْفَرَّاءُ ، قَالَ :سَمِعْتُ عَمْرَو بْنَ شُعَيْبٍ ، قِيلَ لَهُ :يَا أَبَا إِبْرَاهِيمَ ، عَلَى مَنْ يَحِبُ الْجُمْعَةُ ؟ قَالَ : عَلَى مَنْ سَمِعَ الصَّوْتَ.

(۵۱۳۵)حضرت عمرو بن شعیب سے بوچھا گیا کہا۔ابوابراہیم! آپ کس پر جمعہ کوواجب قرار دیتے ہیں؟ انہوں نے فرمایا جو مؤذن کی آواز ہے۔

#### ( ٣٣٦ ) مَنْ قَالَ لَيْسَ عَلَى الْمُسَافِرِ جُمُعَةً

جن حضرات کے نز دیک مسافر پر جمعہ واجب نہیں

( ٥١٣٦ ) حَلَّتُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفُيَانَ ، عَنُ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٌّ، قَالَ :لَيْسَ عَلَى الْمُسَافِرِ جُمُعَةٌ.

(۵۱۳۷) حضرت على والنوز فرمات بين كدمسافر پر جعدوا جب نهيس-

( ٥١٣٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْعُمَرِيُّ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّهُ كَانَ لَا يُجَمِّعُ فِي السَّفَرِ.

(۵۱۳۷) جفرت ابن عمر دانو سفر میں جمعہ نبیں پڑھا کرتے تھے۔

( ٥١٣٨ ) حَلَّاتُنَا مُفْتَمِرٌ ، عَنُ بُرُدٍ ، عَنُ مَكْحُولٍ ، قَالَ :كَيْسَ عَلَى الْمُسَافِرِ أَضْحَى ، وَلَا فِطُرْ ، وَلَا جُمُعَةٌ.

(۵۱۳۸) حضرت کمحول فر ماتے ہیں کہ مسافر پرعیدالافتیٰ ،عیدالفطراور جمعہ واجب نہیں۔

( ٥١٣٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، عَنْ أَبِي الْعُمَيْسِ ، عَنْ عَلِي بَنِ الْأَلْمَرِ ، قَالَ : خَرَجَ مَسْرُوقٌ ، وَعُرُوَةُ بْنُ الْمُفِيرَةَ ،

وَنَفَوٌ مِنْ أَصْحَابِ عَبْدِ اللهِ ، فَحَضَرَتِ الْجُمُعَةُ فَلَمْ يُجَمِّعُوا ، وَحَضَرَ الْفِطْرُ فَلَمْ يُفْطِرُوا . (۵۱۳۹) حفرت على بن اقرفر ماتے ہیں کہ حفرت مسروق ،حفرت عروہ بن مغیرہ اور حفرت عبداللہ کے پچھٹا گردا یک سفر پر نکلے تو

(۱۳۹۷ه) حسرت می بن مرکزها سے بین جه مسترے سردی بسترت کردہ بن میران کی میراند کا میرسید سے بیان میں میرسید بیت راسته میں جمعہ کا دقت ہو گیا ،انہوں نے جمعہا دانہیں کیا۔ پھر عیدالفطر کا دقت ہوا تو انہوں نے عید کی نماز بھی نہیں پڑھی۔

راستدن بعد اوقت ہوئی، ہوں سے معدادا دیں بیائی سر میراستراہ دف اور اور میں میں مار کا مار کا مار کا میں بات کا ( ٥١٤٠ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ يُونْسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَن بْنَ سَمُرَةَ شَتَا بِكَابُلَ شَتُوَةً ، أَوْ شَتُوتَيْنِ

لاً یُجَمِّعُ ، وَیُصَلَی رَ کَعَتینِ . (۵۱۴۰) حضرت حسن فرماتے ہیں کہ حضرت عبدالرحمٰن بن سمرہ کابل میں ایک یا دوگرمیاں تشہرے، وہاں انہوں نے جعنہیں پڑھا

وه دوركعات نماز يرها كرتے تھے۔ ( ٥١٤١ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ أَنَّ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ أَقَامَ بِنَيْسَابُورَ سَنَةً ، أَوْ سَنَتَيْنِ ، فَكَانَ

٥١٤) حدثنا عبد الاعلى ، عن يونس ، عن الحسن ؟ أن الس بن ماليك العام بيسابو. يُصَلِّى رَكْعَتَيْنِ ، ثُمَّ يُسَلِّمُ ، ثُمَّ يُصَلِّى رَكْعَتَيْنِ ، ثُمَّ يُسَلِّمُ ، وَلاَ يُجَمِّعُ.

(۵۱۳۱) حضرت حسن فرماتے ہیں کہ حضرت انس بن مالک نیشا پور میں ایک یا دوسال رہے، وہاں وہ دورکعات نماز پڑھ کرسلام

بھيردية تھ، پھردوركعات پڑھ كرسلام پھيردية اور جمعة تيل پڑھة تھے۔

( ٥١٤٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَخُوصِ ، عَنِ الْمُغِيرَة ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانَ أَصْحَابُنَا يَفْزُونَ ، فَيُقِيمُونَ السَّنَةَ ، أَوْ

نَحْوَ ذَلِكَ ، يُفَصِّرُونَ الصَّلَاةَ ، وَلاَ يُجَمِّفُونَ.

(۵۱۳۲) حضرت ابرائیم فرماتے ہیں کہ ہمارے حضرات بعض اوقات جنگ کے لئے ایک ایک سال تک سفر میں رہتے ، اس دوران وہ نماز میں قصر کیا کرتے تھے اور جمعہ نہیں پڑھتے تھے۔

( ٥١٤٣ ) حَلَّثُنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ الْغَازِ ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ نُسَى ، قَالَ : خَرَجَ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مَرُوانَ يُريدُ الصَّلَاةَ فِي يَثْتِ الْمُقَدِّسِ ، فَضَهَ لَ حُجْ لَهُ عَلَى فَاثُهُ ، الْ اهِمَ ، فَلَقَتُهُ ، وَمَع الْحُنْدُ ، فَلَخَلْتُ عَلَيْه

يُرِيدُ الصَّلَاةَ فِي بَيْتِ الْمُقَدَّسِ ، فَضَرَبَ حُجْرَتَهُ عَلَى فَاثُورِ إِبْرَاهِيمَ ، فَلَقِيَّهُ وَمَعِي الْجُنْدُ ، فَدَخَلْتُ عَلَيْهِ ، فَقَالَ :يَا عُبَادَةُ ، إِنَّا قَوْمٌ سَفْرٌ لَيْسَتُ عَلَيْنَا جُمُعَةٌ ، فَجَمَّعُ بِأَصْحَابِكَ.

(۵۱۴۳) حضرت عبادہ بن نبی فرماتے ہیں کہ حضرت عبدالملک بن مروان بیت المقدی میں نماز کے ارادے سے نکلے۔انہوں نے خوان ابراہیم کے پاس پڑاؤڈ الا، میں اپنے لئکر کے ساتھوان سے ملا۔ جب میراان سے آ منا سامنا ہوا تو انہوں نے فرمایا کہ ہم مسافر ہیں، ہم پر جعدواجب نہیں، تم اپنے ساتھیوں کو جمعہ پڑھادو۔

( ٥١٤٤ ) حَدَّثُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بن يَزِيدَ ، عَنْ عَوْنِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةً ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ، قَالَ :كَيْسَ عَلَى

الْمُسْلِمِينَ جُمُعَةٌ فِي سَفَرِهِمْ ، وَلاَ يَوْمَ نَفُرِهِمْ . (۵۱۳۴)حفرت ابن مسعود رَقَاعُهُ فرماتے ہیں کہ سلمانوں پر سفر میں اور کوچ کرنے کے دن جمعہ دا جب نہیں۔

ر ١٠٤٥) حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مُجَالِدٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ :لَيْسَ عَلَى الْمُسَافِرِ جُمُعَةٌ.

(۵۱۲۵) حفرت على فرماتے بين كه مسافر پر جعد واجب نہيں۔ (۵۱۲۵) حَدَّثَنَا زَيْدُ بُنُ حُبَابِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا رَجَاءُ بُنُ أَبِي سَلَمَةَ ، قَالَ : حَدَّثِنِي أَبُو عُبَيْدٍ مَوْلَى سُلَيْمَانَ بُنِ عَبْدِ الْمَلِكِ ، قَالَ : حَرَجَ عُمَّرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزيز مِنْ ذَابَقَ ، وَهُوَ يَوْمِنِذِ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ، فَمَرَّ بِحَلَب يَوْمَ الْجُمُعَة ،

الْمَلِكِ ، قَالَ : خَرَجَ عُمُّرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ مِنْ دَابَقَ ، وَهُوَ يَوْمِنِذٍ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ، فَمَرَّ بِحَلَبٍ يَوْمَ الْجُمُّعَةِ ، فَقَالَ لأَمِيرِهَا : جَمِّعُ فَإِنَّا سَفْرٌ.

(۵۱۳۲) حضرت ابوعبیدمولی سلیمان بن عبدالملک فر ماتے ہیں کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز اپنے دورِخلافت میں دابق سے نگلے اور حسک ماہ متاہمة اللہ سنگانی سائن میں نامال سے میں سے کا بعد میں میں افغان میں دائیں ہے نگلے اور

جمعہ کے دن مقام حلب سے گذرے۔انہوں نے حلب کے امیر سے کہا کہتم جمعہ پڑھاؤ ہم مسافر ہیں۔

( ٣٣٧ ) مَنْ رَخَّصَ فِي السَّفَرِ يَوْمَ الْجَمْعَةِ

جن حضرات نے جمعہ کے دن سفر کرنے کی رخصت دی ہے میں بچروں دوروں میروں دوروں میروں دوروں میروں دوروں میروں دوروں میروں دوروں میروں میروں میروں میروں میروں میر

( ٥١٤٧ ) حَلَّنَنَا شَرِيكٌ ، عَنِ الْأَسُودِ بُنِ قَيْسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : قَالَ عُمَرُ : الْجُمُعَةُ لَا تَمْنَعُ مِنْ سَفَرٍ ( ٥١٤٧ ) حضرت عمر وَنَ فَيْ وَلَا مَنْ عَلَى اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهُ

(۵۱/۷) حضرت عمر مِنْ اللهُ ورماتے بیں کہ جمعہ سفر سے بیس رو کتا۔ (۵۱٤۸) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو ، عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ ؛ أَنَّ أَبَا عُبَيْدَةَ خَرَجَ يَوْمَ الْجُمْعَةِ فِي

٥١٤) خَدَّثُنَا ابنَ إِدْرِيسَ ، عَن مُحَمَّدِ بنِ عَمْرٍو ، عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ ؛ انَ ابَا غَبَيْدَة خرَجَ يَوْمِ الجَمْعَةِ فِي بَعْضِ أَسْفَارِهِ ، وَلَمْ يَنْتَظِرِ الْجُمُعَةَ. (۵۱۲۸) حفرت صالح بن كيمان فرماتے بي كه حضرت ابوعبيده جمعه كرن اپنا ايك سفر برنكا ورجعه كن نماز كا انظار نبيس كيا-(۵۱٤٩) حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ نَافِعٍ ؛ أَنَّ ابْنًا لِسَعِيدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ نُفَيْلٍ كَانَ بِأَرْضٍ لَهُ

بِالْعَقِيقِ ، عَلَى رَأْسِ أَمْيَالٍ مِنَ الْمَدِينَةِ ، فَلَقِى أَبْنَ عُمَرَ غَدَاةَ الْجُمْعَةِ فَأَخْبَرَهُ بِشَكْوَاهُ ، فَانْطَلَقَ إِلَيْهِ وَتُرَكَ الْجُمْعَة فَأَخْبَرَهُ بِشَكْوَاهُ ، فَانْطَلَقَ إِلَيْهِ وَتُرَكَ الْجُمْعَة .

(۵۱۳۹) جصرت نافع فرمائتے ہیں کہ حضرت سعید بن زید کے ایک صاحبزاد نے قیق میں اپنی زمین پررہتے تھے۔ جومدینہ سے کی میل کے فاصلے پرتھی ایک دن وہ جمعہ کی صبح حضرت ابن عمر بڑا تو اس کے مطاور اپنی ایک شکایت کا ذکر کیا۔ حضرت ابن عمر بڑا تو ان کے ساتھ چل پڑے اور جمعہ کی نماز چھوڑ دی۔ ماتھ چل پڑے اور جمعہ کی نماز چھوڑ دی۔ (۵۱۵) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا يُونُسُ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : لاَ بَأْسَ بِالسَّفَرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ، مَا لَمْ يَحْضُرُ

وَقُتُ الصَّلَاة.

(۵۱۵۰) حضرت حسن فرماتے ہیں کہ جمعہ کے دن جمعہ کے وقت سے پہلے پہلے سفر کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ (۵۱۵۱) حَدَّثَنَا هُشَيْرٌ، مَالَ : أَخْبَرَنَا خَالِلاً ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ ذَلِكَ.

(۵۱۵۱) حضرت ابن سیرین بھی یونہی فر ماتے تھے۔

( ٥١٥٢ ) حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ خَالِدٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : لا بَأْسَ بِالسَّفَرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ.

(۱۵۵) عدما حباد بن المورم ، عن خوج ، عن بين وهويين ، عن يا بين بالمسور يوم ، عبسه المعادي و المعادي المعادي

(۵۱۵۲) حضرت ابن سیرین فرماتے ہیں کہ جمعہ کے دن سفر کرنے میں کوئی حرج نہیں۔

( ٥١٥٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنِ الْوَلِيدِ بُنِ كَنِيْرٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ كَعْبٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ أَبِي ذَوْيبٍ ، قَالَ :

خَرَجْتُ مَعَ الزَّبَيْرِ مَخْرَجًا يَوْمَ الْجُمُعَةِ ، فَصَلَّى الْجُمُعَةَ أَرْبَعًا. أَ (۵۱۵۳) حضرية عِدالِحُر بن الى ذكر في الرّبي على الله عليه الله عليه المُعْرِينَ عَمِيرًا لَهِ مِعِدٍ عَدِيرًا

(۵۱۵۳) حضرت عبدالرحمٰن بن الي ذوكيب فرماتے ہيں كہ ميں حضرت زبير كے ساتھ جمعہ كے دن ايك سفر پر نكلا ،انہوں نے جمعہ كی سریں بریں

حاررکعت نمازادافر مائی۔

﴿ ١٥٤٥ ) حَدَّثَنَا الْفَضْلُ ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِنْبٍ ، قَالَ : رَأَيْتُ ابْنَ شِهَابٍ يُرِيدُ أَنْ يُسَافِرَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ضَحْوَةً ، فَقُلْتُ لَهُ :تُسَافِرُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ؟ فَقَالَ : إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهٌ وَسَلَّمَ سَافَرَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ.

(ابو داؤ د ۳۱۰ ء عبدالر زاق ۵۵۴۰) منزت ابن الی ذئب کہتے ہیں کہ میں نے ابن شہاب کودیکھا کہ انہوں نے چعد کے دن دو پہر کے وقت سفر کرنے کے د

ر ۱۱۵۱۶) نصرت ابن اب وغب جیج بین له یک مے ابن سہاب بود یکھا کہ انہوں نے پیعدے دن دو پیجرے وقت مقر سرے کا اراد ہ کیا ، میں نے ان ہے کہا کہ آپ جمعہ کے دن سفر کریں گے؟ انہوں نے فر مایا کہ رسول اللہ مِیَّرِفَقِیَّے فی جمعہ کے دن سفر فرمایا تھا۔

# ( ٣٣٨ ) مَنْ كُرِهُ إِذَا حَضَرَتِ الْجُمْعَةُ أَنْ يَخْرَجُ حَتَّى يُصَلِّى

جن حضرات کے نزدیک جمعہ کی نماز کاونت ہوجانے کے بعد سفر پر جانا مکروہ ہے

٥١٥٥) حَدَّنَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ عَانِشَةَ ، قَالَتْ : إِذَا أَدُرَكَتْكَ الْجُمُعَةُ ، فَلَا تَخُرُجُ

ختی نصّلی الجَمْعَة. (۵۱۵۵)حضرت عائشه نئامناغافر ماتی ہیں کہ جب جعد کی نماز کا وقت ہو جائے تو نماز پڑھے بغیر کسی سفر پرمت نکلو۔

٥١٥٦) حَذَّنَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّهُ كَانَ يُسَافِرُ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ ، فَإِذَا طَلَعً الْفَجُرُ لَمْ يُسَافِرُ .

الجمعية ، فإذا طلع الفجر كم يُسَافِرُ. (١٥١٨) حضرت عبدالرحمٰن بن قاسم فرماتے بيں كەمىرے والد جمعه كى رات كوسفر كرليا كرتے تھے ليكن جب فجر طلوع ہوجاتی توسفر

، ٥١٥٧) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ خَيْثَمَةً ، فَالَ : كَانُوا يَسْتَحِبُّونَ إِذَا حَضَرَتِ الْجُمُعَةُ أَنْ لَا يَخُرُجُوا حَتَّى يُجَمِّعُوا.

: ۵۱۵۷) حضرت خیثمه فرماتے ہیں کہ اسلاف اس بات کو پسند فرماتے تھے کہ جب جمعہ کی نماز کاونت ہوجائے تو جمعہ پڑھنے تک ن نکلہ

غر پر أَنْكُلِيل \_ ٥١٥٨ ) حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ ، عَنْ حَسَّانَ بْنِ عَطِيَّةَ ، قَالَ : إِذَا سَافَرَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ دُعِيَ عَلَيْهِ؛

أَنْ لَا يُصَاحَبَ ، وَلَا يُعَانَ عَلَى سَفَرِهِ. (عبدالرزاق ۵۵۴۲) (۵۱۵۸) حفرت حسان بن عطیه فرماتے ہیں کہ جب کو کی شخص جمعہ کے دن سفر کرنے تو اس کے لئے یہ بددعا کی جائے گی کہ کوئی س کے ساتھ نہ جائے اور کوئی اس کے سفر میں اس کی مدونہ کرے۔

٥١٥٩ ) حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، عَنِ الْأُوزَاعِيِّ ، عَمَّنُ سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ يَقُولُ : السَّفَرُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ بَعْدَ الصَّلَاةِ. الصَّلَاةِ.

الصاد ہ. ۵۱۵۹) حفرت سعید بن میتب فرماتے ہیں کہ جمعہ کے دن جمعہ کی نماز کے بعد سفر کیا جائے گا۔

٥١٦٥) حَدَّثَنَا حَفْصُ بُنُ غِيَاثٍ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : خَرَجَ قَوْمٌ وَقَدْ حَضَرَتِ الْجُمُعَةُ ، فَاضْطَرَمَ عَلَىٰهُ خَاذُهُمُ خَاذُهُمُ مُنَادًا مِنْ غَدُ نَاد يَرَوْنَهَا

عَلَيْهِمْ حِبَاؤُهُمْ نَارًا مِنْ غَيْرِ نَادٍ يَرَوْنَهَا. ۵۱۲۰) حضرت مجاہد فرماتے ہیں کہ جولوگ جمعہ کی نماز کا وقت ہوجانے کے بعد سفر کے لئے نکلیں تو ان پرایک آگ اس آگ ک

لاوہ جل جاتی ہے جووہ دیکھر ہے ہیں۔

﴿ ١٦٦٥ ) حَدَّثْنَا شَاذَانُ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ؛ أَنَّ عُرُوةَ كَانَ يُسَافِرُ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ ، وَ رَنْتَظُ الْجُمُعَةَ.

( ٣٣٩ ) مَنْ كَانَ يَقِيلُ بَعْدَ الْجَمْعَةِ ، وَيَقُولُ هِيَ أَوَّلُ النَّهَارِ

جوحضرات جمعه کی نماز کے بعد قبلولہ کیا کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ جمعہ کا وقت دن کا

#### ابتدا کی حصہ ہے

( ٥١٦٢ ) حَدَّثَنَا غُنُدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ ، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ ، قَالَ : كَانَ سَعْدٌ يَقِيلُ بَا الْجُمُعَةِ.

(۵۱۲۲) حضرت مصعب بن سعد فرماتے ہیں کہ حضرت سعد جمعہ کے بعد قیلولہ کیا کرتے تھے۔

\_ ( ١٦٣٥ ) حَدَّثَنَا بِشُرُ بْنُ مُفَضَّلٍ ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ ، قَالَ : كُنَّا نَتَغَدَّى وَنَقِيلُ بَعْدَ الْجُمُعَةِ.

ربخاری ۹۳۹ مسلم ۸.

(۵۱۲۳) حضرت بهل بن سعد فر ماتے ہیں کہ ہم جمعہ کے بعد کھانا کھاتے اور قیلولہ کیا کرتے تھے۔

( ٥١٦٤ ) حَدَّثُنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ سَعْدٍ الْأَنْصَارِيُّ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : كُنَّا نُجَمِّعُ مَعَ عُثْمَانَ بُنِ عَهَ

٥١١٤) حدثنا هسيم ، قال : الحبرنا محمد بن تسعد الا تصارِی ، عن ابِيهِ ، قال : د ، ثُمَّ نَرْجِعُ فَنَقِيلُ.

(۵۱۲۳)حضرت سعد انصاری کہتے ہیں کہ ہم حضرت عثان بن عفان ڈٹاٹٹؤ کے ساتھ جمعہ پڑھتے اور واپس آ کر قیلول کرتے ہتھے۔

( ٥١٦٥ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيٍّ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنْ أَنَس ، قَالَ : كُنَّا نُجَمِّعُ فَنَوْجِعُ فَنَقِيلُ. (بخاری ٩٣٠)

(۵۱۷۵) حضرت انس جن تنظر فرمات میں کہ ہم جمعہ پڑھ کر قیلولہ کیا کرتے تھے۔

( ٥١٦٦ ) حَدَّثَنَا كَثِيرُ بُنُ هِشَامٍ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرُقَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنِي ثَابِبُ بْنُ الْحَجَّاجِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : نُجَمِّعُ ، ثُمَّ نَرُجِعُ فَنَقِيلٌ.

(٥١٦٦) حضرت ابن عمر روائي فرمات بين كه بم جمعه يره كر قبلوله كياكرت تھے۔

( ٥١٦٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ اِدْرِيسَ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ بُدَيْلِ بْنِ مَيْسَرَةَ ، عَنِ الْمَرَأَةِ ، قَالَتْ : جَاوَرْتُ مَعَ عُمَرَ سَن

فَكَانَتِ الْقَائِلَةُ بَعْدً الْجُمُعَةِ.

(۵۱۷۷) حضرت بدیل بن میسرہ ایک عورت ہے روایت کرتے ہیں کہ میں نے ایک سال حضرت عمر بڑا ٹُوڑ کا مشاہدہ کیا ، وہ جمعہ کے بعد قبلولہ کیا کرتے تھے۔

- ( ٥١٦٨ ) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنِ الزَّبْرِقَانِ ، قَالَ : كُنَّا نُجَمَّعُ مَعَ أَبِي وَائِلٍ ، ثُمَّ نَرْجِعُ فَنَقِيلُ.
  - (١٩٨) حضرت زبرقان فرماتے ہیں كہ ہم ابوواكل كے ساتھ جمعہ پڑھنے كے بعد قبلوله كيا كرتے تھے۔
- ( ٥١٦٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَخْوَصِ ، عَنْ عِمْرَان بُنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ سُوِّيْد بُنِ غَفَلَةَ ، قَالَ : كُنَّا نُصَلَّى الْجُمُعَةَ ، ثُمَّ نَرْجِعُ فَنَقِيلُ.
  - (۵۱۲۹) حضرت موید بن غفله تانیو فرماتے ہیں کہ ہم جمعہ پڑھ کر قیلولہ کیا کرتے تھے۔
- ( ٥١٧٠ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهُبٍ ، قَالَ : كُنَّا نُصَلَّى مَعَ عَبْدِ اللهِ الْجُمُّعَةَ ، ثُمَّ نَرْجِعُ فَنَقِيلُ.
  - ( ۵۱۷ ) حضرت زید بن وہب فرماتے ہیں کہ ہم حضرت عبداللہ اٹاؤڈ کے ساتھ جمعہ پڑھ کر قیلولہ کیا کرتے تھے۔
- ( ٥١٧١ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُحَارِبِيِّ ، عَنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍ و ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَشْيَاخُنَا مِنْهُمْ : أَبُو سَلَمَةَ، قَالَ : كُنَّا نَقِيلُ بُعْدَ الْجُمُّعَةِ.
  - (۵۱۷)حفزت ابوسلمه فرماتے ہیں کہ ہم جعد کے بعد قبلولہ کیا کرتے تھے۔
- ( ٥١٧٢ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْأَجْلَحِ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُبَيدِ اللهِ ، قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ أَبِى الْهُذَيْلِ يَقُولُ : كُنَّا نُصَلَّى الْجُمُعَةَ ، ثُمَّ نَرُجعُ فَنَقِيلٌ.
  - (۵۱۷۲) حضرت ابن الى ہذيل فرماتے بيں كه بم جمعہ يڑھنے كے بعد قيلوله كيا كرتے تھے۔
  - ( ٥١٧٣ ) حَلَّتُنَا شَرِيكٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ :مَا كَانَ لِلنَّاسِ عِيدٌ إِلَّا فِي أَوَّلِ النَّهَارِ.
    - (۵۱۷۳) حضرت مجابد فرماتے ہیں کہ عید صرف دن کے اول حصے میں ہوتی ہے۔
- ( ٥١٧٤ ) حَذَثْنَا وَكِيعٌ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ ، عَنْ ثَابِتِ بْنِ الْحَجَّاجِ الْكِلَابِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِيدَانَ السُّلُومِيِّ ، قَالَ : شَهِدْتُ الْجُمُعَةَ مَعَ أَبِي بَكْرِ الصِّلِّيقِ ، فَكَانَتُ خُطْبَتُهُ وَصَلَاتُهُ قَبْلَ نِصُفِ النَّهَارِ ، ثُمَّ شَهِدْنَا مَعَ عُشَانَ ، فَكَانَتُ صَلَاتُهُ عُمْرَ ، فَكَانَتُ خُطْبَتُهُ إِلَى أَنْ أَقُولَ : انْتَصَفَ النَّهَارُ ، ثُمَّ شَهِدُنَا مَعَ عُشْمَانَ ، فَكَانَتُ صَلَاتُهُ وَخُطْبَتُهُ إِلَى أَنْ أَقُولَ : انْتَصَفَ النَّهَارُ ، ثُمَّ شَهِدُنَا مَعَ عُشْمَانَ ، فَكَانَتُ صَلَاتُهُ وَخُطْبَتُهُ إِلَى أَنْ أَقُولَ : زَالَ النَّهَارُ ، فَمَا رَأَيْتُ أَحَدًا عَابَ ذَلِكَ ، وَلاَ أَنْكَرُهُ.
- (۱۷۵۳) حضرت عبداللہ بن سیدان سلمی کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو بکر بڑھٹو کے ساتھ جمعہ کی نماز پڑھی ،ان کی نماز اور خطبہ اس وقت ہوتا تھا تصف نہارے پہلے بواکرتے تھے۔ پھر ہم نے حضرت عمر بڑھٹو کے ساتھ جمعہ کی نماز پڑھی ،ان کی نماز اور خطبہ اس وقت ہوتا تھا جب میں کبہ سکتا تھا کہ آ دھا دن گذر گیا۔ پھر ہم نے حضرت عثان ڈھٹو کے ساتھ جمعہ کی نماز پڑھی ،ان کی نماز اور خطبہ اس وقت

ہوتے تھے جب میں کہ سکتا تھا کہ دن زائل ہوگیا۔ میں نے کسی کواس عمل پرعیب نکالتے یا تقید کرتے ہیں دیکھا۔

( ٥١٧٥ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : كَانَ مَنْ قَبْلُكُمْ يُصَلُّونَ الْجُمُعَةَ ، وَإِنَّ ظِلَّ

(۵۱۷۵) حضرت عطاء فرماتے ہیں کہ تم ہے پہلے لوگ اس وقت جمعد کی نماز پڑھتے تھے جبکہ کعبہ کا سابیاس کے مثل ہو جا تا تھا۔

( ٥١٧٦ ) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَلِمَةَ ، قَالَ :صَلَّى بِنَا عَبْدُ اللهِ الْجُمُعَةَ ضُحَّى ، وَقَالَ :خَشِيتُ عَلَيْكُمُ الْحَرَّ.

(۵۱۷) حضرت عبداللہ بن سلمہ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ نے ہمیں چاشت کے وقت جمعہ کی نماز پڑھائی اور فرمایا کہ میں تمہیں گرمی سے بچانا چاہتا ہوں۔

( ٥١٧٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ عَمْرِو بُنِ مُرَّةٍ ، عَنْ سَعِيدِ بُنِ سُوَيْد ، قَالَ : صَلَّى بِنَا مُعَاوِيَةً الْجُمُعَةَ ضُحَى.

(۷۷۱۵) حضرت معید بن سوید فرماتے ہیں کہ حضرت معاویہ جاپئو نے ہمیں جمعہ کی نماز جاشت کے وقت پڑھائی۔

( ٣٤٠ ) مَنْ كَانَ يَقُولُ وَقَتُهَا زَوَالُ الشَّهُسِ، وَقُتُ الظُّهُرِ

جوحضرات فرمایا کرتے تھے کہ ظہر کاوقت زوال شمس کاوقت ہے جو کہ ظہر کاوقت ہے

( ٥١٧٨ ) حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ ، قَالَ :حَدَّثَنَا فُلَيْحُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، قَالَ :أَخْبَرَنِي عُثْمَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ؛ أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ ، يَقُولُ : كُنَّا نُصَلِّى مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْجُمُعَة إِذَا مَالَتِ الشَّمْسُ.

(بخاری ۹۰۳ ابوداؤد ۱۰۷۷)

(۵۱۷۸)حضرت انس بن ما لک <sub>ڈگاٹنو</sub> فرماتے ہیں کہ ہم نبی پاک ﷺ کے ساتھ جمعہ کی نماز اس وقت پڑھا کرتے تھے جب سورج زائل ہوجا تا ہے۔

٥١٧) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ آدَمَ ، قَالَ :حدَّثَنَا حَسَنُ بُنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ :كُنَّا نُصَلِّى مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْجُمُعَةَ ، ثُمَّ نَرْجِعُ فَنُرِيحُ نَوَاضِحَنَا.

قَالَ حَسَنٌ :فَقُلْتُ لِجَعْفَرٍ :وَأَيُّ سَاعَةٍ تِيكَ ؟ قَالَ :زَوَالُ الشَّمْسِ. (مسلم ٢٩)

(۵۱۷۹) حضرت جابر بن عبدالله و فاق فرماتے ہیں کہ ہم نبی پاک سُؤَفِیَّ کے ساتھ جمعہ کی نماز پڑھنے کے بعد واپس آگراپنے اونٹول کوآ رام دیا کرتے تھے۔حضرت حسن کہتے ہیں کہ میں نے حضرت جعفرے پوچھا کہ بیکون ساوقت ہوتا تھا؟ انہوں نے فر مایا کہ زوال شمس کا وقت۔ ٥١٨٠) حَدَّنَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ يَعْلَى بُنِ الْحَارِثِ ، عَنْ إِيَاسِ بُنِ سَلَمَةَ بُنِ الْأَكُوعِ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : كُنَّا نُصَلَّى مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْجُمُعَةَ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ ، ثُمَّ نَرْجِعُ نَتَبِعُ الْفَيْءَ. (بخارى١٦٨٥ مسلم ٣٢) النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْجُمُعَةَ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ ، ثُمَّ نَرْجِعُ نَتَبِعُ الْفَيْءَ. (بخارى١٦٨٥ مسلم ٣٢) معرب ورج زائل (٥١٨٠) معرب الموج فرمات بين كربم رمول الله مَا فَيْنَا فَي كَانَ اللهُ وَتَعْرَبُ مِنْ اللهُ عَلَيْ اللهُ مَا اللهُ عَالَى اللهُ مَا فَيْنَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ الللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللّهُ الللللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

وجاتا - پھر ہم اپنے سائے کے بیچھے چلتے ہوئے واہی جاتے تھے۔ ۱۸۱۵) حَدَّثَنَا وَکِیعٌ، عَنْ أَبِی الْعُنْسِ عَمْرِ و بُنِ مَرُوانَ، عَنْ أَبِیه، قَالَ: كُنَّا نُجَمَّعٌ مَعَ عَلِی إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ. (۵۱۸) حفرت عمروین مروان کے والد فرماتے ہیں کہ ہم حضرت علی بڑتھ کے ساتھ سورج کے زوال کے بعد جمعہ پڑھا کرتے تھے۔ (۵۱۸) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُحَارِبِيُّ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بُنِ سُمَنِعٍ ، عَنْ بِلَالٍ الْعَبْسِيِّ ؛ أَنَّ عَمَّارًا

صَلَّى بِالنَّاسِ الْجُمْعَةَ ، وَالنَّاسُ فَرِيقَانِ : بَعْصُهُمْ يَقُولُ : زَالَتِ الشَّمْسُ ، وَبَعْصُهُمْ يَقُولُ : لَمْ تَزَلُ. (۵۱۸۲) حفرت بلال عبسی فرماتے ہیں کہ حضرت عمار مزاتو نے لوگوں کو جمعہ کی نماز پڑھائی تو لوگوں کی دومختف آرا چھیں، بعض کہتے تھے کہ سورج زائل ہوگیااور بعض کا خیال تھا کہ سورج زائل نہیں ہوا۔

٥١٨٣) حَدَّثَنَا سُفُيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرٍ و ، عَنْ يُوسُفَ بْنِ مَاهَكَ ، قَالَ : قَدِمَ مُعَاذٌ مَكَّةَ وَهُمْ يُجَمِّعُونَ فِي الْحِجْرِ ، فَقَالَ : لَا تُجَمِّعُوا حَتَّى تَفِيءَ الْكَعْبَةُ مِنْ وَجُهِهَا.

الحِجرِ ، فقال : لا تجمعوا حتى بقىء الحقبة مِن وجهِها. (۵۱۸۳) حفرت يوسف بن ما مك كتم بين كه حفرت معاذه الله كد تشريف لائ تو لوگ حطيم مين جمعه براحت تقر حفرت معاذه الله في خان سفر مايا كداس وقت تك جمعه كي نمازنه پرهوجب تك كعيما مايداس كے چركى جانب سے لوٹ ندجائ ـ معاذ والله في خان ابْن عُلِيَة ، عَنِ ابْنِ عَوْنِ ، قَالَ : كَانُوا يُصَلُّونَ الْجُمْعَةَ فِي عَهْدٍ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَالْفَيْءُ

ھنٹیھَة. (۵۱۸۴) حضرت ابن عون فبر ماتے ہیں کہلوگ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے زمانے میں اس وقت جمعہ کی نماز پڑھا کرتے تھے جب

ر ۱۸۸۴ ) حضرت ابن عون قرماتے ہیں کہلوک حضرت عمر بن عبدالعزیز کے زمانے میں اس وقت جمعہ کی نماز پڑھا کرتے تھے جب کہ چیزوں کا سابیتھوڑ اسابڑھا ہوا ہوتا تھا۔

٥١٨٥) حَلَّنَّنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ :حَلَّنَنَا مَنْصُورٌ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :وَقُتُ الْجُمُعَةِ عِنْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ. ٤١٨٥) حفرت صن فرماتے ہیں كہ جمعہ كاوقت زوال شمس كےوقت ہے۔

٥١٨٦) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ مُسْهِرٍ ، عَنُ إِسْمَاعِيلَ بُنِ سُمَيْعٍ ، عَنْ أَبِي رَزِينٍ ، قَالَ : كُنَّا نُصَلِّى مَعَ عَلِيٍّ الْجُمُعَة ، فَأَحْيَانًا نَجِدُ فَيْنًا ، وَأَحْيَانًا لَا نَجِدُهُ.

فاحیانا نیجید فینا ، و اخیانا لا نیجیدهٔ. (۵۱۸۲) حضرت ابورزین کہتے ہیں کہ ہم حضرت علی ڈاٹوز کے ساتھ جمعہ کی نماز پڑھتے تھے، بھی تو ہمیں سایہ نظر آتا اور بھی سایہ نظر

۱ ۱۸۱۸) مطرت ابورزین سہتے ہیں کہ ہم خطرت کی رفی تو نے ساتھ جمعہ کی تاز پڑھتے تھے، می تو بھی ساپید نظرا تا اور می ساپید نظر آتا۔

٥١٨٧ ) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ ، عَنْ سِمَاكٍ ، قَالَ : كَانَ النَّعْمَانُ بْنُ بَشِيرٍ يُصَلَّى بِنَا

الْجُمُعَةَ بَعْدَ مَا تَزُولُ الشَّمْسُ.

(۵۱۸۷) حضرت اک فرماتے ہیں کہ حضرت نعمان بن بشیرز وال مٹس کے بعد ہمیں جمعہ کی نمازیڑ ھایا کرتے تھے۔

( ١٨٨٥ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشُو الْعَبْدِيِّ ، قَالَ :حدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْوَلِيدِ ، عَن الْوَلِيدِ بْن الْعَيْزَارِ ، قَالَ :مَا رَأَيْتُ

إِمَامًا كَانَ أَحْسَنَ صَلَاةً لِلْجُمُعَةِ مِنْ عَمُرِو بْنِ حُرَيْتٍ ، كَانَ يُصَلِّيهَا إِذَا زَالَتِ الشَّمُسُ.

(۵۱۸۸) حضرت ولید بن عیز ارفر ماتے ہیں کہ میں نے عمر و بن حریث سے بڑھ کر جمعہ کی نماز کے لئے کوئی بہتر امامنہیں ویکھا، و

سورج کے زائل ہونے کے بعد جمعہ کی نماز پڑھایا کرتے تھے۔

﴿ ٥١٨٩ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :وَقُتُ الْجُمُعَةِ ، وَقُتُ الظُّهْرِ.

(۵۱۸۹) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ جمعہ کی نماز کا وقت وہی ہے جوظم کا وقت ہے۔

( ٣٤١ ) فِيمَن لاَ تَجبُ عَلَيْهِ الْجَمْعَةُ

جن لوگوں پر جمعہ داجب نہیں

( ٥١٩ ) حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الرُّؤَاسِيُّ ، عَنِ حَسَنٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ ، عن مَوْلَى لآلِ الزُّبَيْرِ

قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الْجُمُعَةُ وَّاجِبَةٌ عَلَى كُلِّ حَالِمٍ ، إِلاَّ أَرْبَعَةٌ : الصَّبِيُّ ، وَالْعَبْدُ وَالْمُوْأَةُ ، وَالْمَرِيضُ. (بيهقى ١٨٨)

(۵۱۹۰) آل زبیر کے ایک مولی روایت کرتے ہیں کہ نی پاک مَؤْفَظَةِ نے ارشاد فرمایا کہ ہر بالغ پر جمعہ واجب ہے سوائے جیا،

لوگول کے: (1 بچه (۲ غلام (۲ عورت (۲ مریض -

( ٥١٩١ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ لَيْتٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَغْبِ الْقُرَظِى ، قَالَ:قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:مَرْ

كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْأَخِرِ ، فَعَلَيْهِ الْجُمُعَةُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ، إِلَّا عَلَى اهْرَأَةٍ ، أَوْ صَبِيٍّ ، أَوْ مَمْلُوكٍ ، أَوْ

(۵۱۹۱) حضرت محمد بن کعب قرظی ہے روایت ہے کہ نبی پاک مَانْفَقِيْنَا نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اللہ تعالی پراور آخرت کے دن بر ا بمان رکھنا ہواس پر جمعہ واجب ہے سوائے ان کے: ( عورت ﴿ بحیر ﴿ عَلام ﴿ مريض \_

( ٥١٩٢ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : لَيْسَ عَلَى النَّسَاءِ جُمُعَةٌ.

(۵۱۹۲) حضرت حسن فرماتے ہیں کے عورتوں پر جمعہ داجب نہیں۔

( ٥١٩٣ ) حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ حَسَنِ ، عَنْ أَبِى فَرْوَةَ ، قَالَ :سَمِعْتُ الشَّعْبِيُّ يَقُولُ :الْجُمْعَة حَقْ عَلَى كُلِّ مُؤْمِنِ ، إِلَّا تَلَاثَنَّهُ :عَبْدٌ مَمْلُوك ، أَوْ مَرِيضٌ ، أَوْ امْرَأَةٌ.

كتباب الصلاة

( ۵۱۹۳ ) حضرت شعبی فرماتے ہیں کہ ہرمومن پر جعہ واجب ہے سوائے تین لوگوں کے: غلام ،مریض اورعورت ۔

( ٥١٩٤ ) حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنِ الْوَصَّافِيُّ ، قَالَ : كُنْتُ عِنْدَ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فَكَتَبَ إِلَى عَبْدِ الْحَمِيدِ : أَنْظُرُ مَنْ قِبَلَكَ مِنَ النِّسَاءِ ، فَالَا يَخْضُرُنَ جَمَاعَةً ، وَلَا جِنَازَةً ، فَإِنَّهُ لَا حَقَّ لَهُنَّ فِي جُمُّعَةٍ ، وَلَا

(۵۱۹۳) حضرت وصافی کہتے ہیں کہ میں حضرت عمر بن عبدالعزیز کے ساتھ تھا ، انہوں نے حضرت عبدالحمید کوخط کتھا کہ عورتوں کے بارے میں بیخیال رکھو کہ وہ جماعت اور جنازہ میں شریک نہ ہوں ۔ان پر جمعہ اور جنازہ واجب نہیں ہیں۔

( ٥١٩٥ ) حَذَّثَنَا حَفُصٌّ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : لَيْسَ عَلَى الْعَبْدِ جُمُعَةٌ.

(۵۱۹۵)حضرت مجابد فرماتے ہیں کہ غلام پر جمعہ کی نماز لازمنہیں۔

( ١٩٦٥ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنْ أَشْعَتُ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : لَيْسَ عَلَى الْعَبْدِ جُمُعَةٌ.

(۵۱۹۲) حضرت حسن فرماتے ہیں کہ غلام پر جمعہ کی نماز لازمنہیں۔

#### ( ٣٤٢ ) المرأة تشهد الجمعة ، أتجزنها صَلاة الإمام ؟

اگر کوئی عورت جمعہ کی نماز کے لئے آئے تواس کے لئے امام کی نماز کا فی ہے یا نہیں؟

( ٥١٩٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ مُسْلِمِ بُنِ نَجِيحٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ مَعْدَانَ ، عَنْ جَذَتِهِ ، قَالَتْ :قَالَ لَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ : إِذَا صَلَّيْتُنَّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ مَعَ الإِمَّامِ ، فَصَلِّينَ بِصَلَاتِهِ ، وَإذَا صَلَّيْتٌ فِي بُيُوتِكُنَّ فَصَلِّينَ أَرْبَعًا.

( ۱۹۷۵ ) حضرت عبدالله بن معدان کی دادی کہتی ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود مزانو نے ہم عورتوں ہے فر مایا تھا کہ اگرتم جمعہ کی

نماز پڑھنے کے لئے آؤتوامام کے ساتھاسی کی نماز پڑھواورا گر گھر میں نماز پڑھوتو چار کعتیں پڑھو۔

( ٥١٩٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةً ، عَنْ يُونُسُ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي الْمُرَأَةِ تَحْضُرُ الْمَسْجِدَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ، أَنَّهَا تُصَلَّى

بِصَلَاةِ الإِمَامِ وَيُجُزِئُهَا ذَلِكَ. ( ۵۱۹۸ ) حضرت حسن اس عورت کے بارے میں جو جمعہ کے دن مجد میں نماز پڑھنے آئے فرماتے ہیں کہ وہ امام کے ساتھ اس کی

نماز جیسی نماز پڑھے گی اور یہی اس کے لئے کافی ہے۔

( ٥١٩٩ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : إِنْ جَمَّعَنْ مَعَ الإِمَامِ ، أَجْزَأَهُنَّ مِنْ صَلَاةِ الإِمَام.

(۱۹۹۹) حضرت حسن فرماتے ہیں کدا گرعورتیں امام کے ساتھ جمعہ کی نماز پڑھیں توان کے لئے امام کی نماز کافی ہے۔

( ٥٢٠٠ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : كُنَّ النَّسَاءُ يُجَمِّعْنَ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَكَانَ يُقَالُ :لَا تَخُرُجُنَ إِلَّا تَفِلَاتٍ ، لَا يُوجَدُ مِنْكُنَّ رِيحُ طِيبٍ.

ابن الي شيرمتر جم (جلدم) كي المسلاة المسلاة كالمسلاة المسلاة ا

(۵۲۰۰) حضرت حسن فرماتے ہیں کہ عورتیں نبی یاک مِزْ النظافیۃ کے ساتھ جمعہ کی نماز پڑھا کرتی تھیں۔ان سے بیکہاجا تا تھا کہوہ بغ خوشبولگائے جمعہ کے لئے جاضر ہوں۔

( ٥٢٠٠ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ ، عَنْ هِشَامِ الدَّسْتَوَانِيُّ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ؛ فِي الْمَرْأَةِ تَأْةِ

الْجُمُّعَةَ ، قَالَ :تُصَلِّي رَكُعَتُيْنِ يُجْزِءُ عَنْهَا ، وَلَكِنَّةُ لَيْسَ لَهَا أَنْ تَأْتِي الْجُمُّعَةَ.

(۵۲۰۱)حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہا گرکوئی عورت جمعہ کے لئے آئے تو وہ دورکعتیں پڑھے گی ،البتہ جمعہ میں شریک ہونااس لا زمنیں۔

( ٥٢.٢ ) حَلَّتُنَا حَفُصٌ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :كُنَّ نِسَاءُ الْمُهَاجِرِينَ يُصَلِّينَ الْجُمُعَةَ مَعَ رَسُولِ الا

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، ثُمَّ يَخْتَسِبْنَ بِهَا مِنَ الظُّهْرِ.

(۵۲۰۲)حضرت حسن فرماتے ہیں کہ مہاجرین عورتیں نبی پاک مُرَافِظَةَ کے ساتھ جمعہ کی نماز پڑھا کرتی تھیں اورا سے ظہر کی نماز کے بدلے میں کافی سمجھتیں تھیں۔

( ٥٢.٣ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرِ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، قَالَ : إِنْ صَلَّتْ مَعَ الإِمَامِ أَجْزَأَهَا.

(۵۲۰۳) حضرت قادہ فرماً تے ہیں کہ اگر عورت امام کے ساتھ نماز پڑھے توامام کی نمازاس کے لئے کا فی ہے۔

( ٣٤٣ ) فِي الرَّجُلِ يَجِيءُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالإِمَامِ يَخُطُبُ، يُصَلِّى رَكْعَتَيْنِ

اگر کوئی تخف جمعہ کی نماز کے لئے حاضر ہواورا مام خطبہ دے رہا ہوتو وہ دور کعتیں پڑھے

( ٥٢.٤ ) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ ، عَنْ جَابِرِ ، قَالَ :جَاءَ سُلَيْكُ الْغَطَفَانِيُّ وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللّ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ يُوْمَ الْجُمُعَةِ ، فَقَالَ : صَلَّ رَكُعَتَيْنِ تَجَوَّزُ فِيهِمَا. (بخارى ١١٢١ـ ترمذى ٥١٠)

(۵۲۰۴) حضرت جابر دلینی فرماتے ہیں کدایک مرتبہ نبی پاک مِنْزِنْفِیَا فَج جعد کا خطبہ دے رہے تھے کہ حضرت سلیک غطفانی حاض ہوئے، نی یاک مُؤَنِّ فَ نَ ان عفر مایا کدد وخضر رکعتیں بر ھاو۔

( ٥٢.٥ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَنْصُورٌ ، وَأَبُو حُرَّةً ، وَيُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : جَاءَ سُلَيْكُ الْغَطَفَانِيَٰ

وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخُطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ، وَلَمْ يَكُنُ صَلَّى الرَّكْعَنَيْنِ ، فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْ

وَسَلَّمَ أَنْ يُصَلِّي رَكْعَتُيْنِ يَتَجَوَّزُ فِيهِمَا.

(۵۲۰۵)حفرت حسن فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی یاک مُؤْفِظُةُ جمعہ کا خطبہ دے رہے تھے کہ سلیک غطفانی حاضر ہوئے ،انہور

نے دور کعتیں نہیں بڑھی تھیں۔ نبی یا ک مَؤْسَقَعَةً نے انہیں تھم دیا کددو مخضر رکعتیں بڑھلو۔

( ٥٢.٦ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَخْبُرُنَا أَبُو مَعْشَرٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَيْــ

أُمَرَهُ أَنْ يُصَلِّى رَكُعَتَيْنِ ، أَمْسَكَ عَنِ الْخُطْبَةِ حَتَّى فَرَ عَ مِنْ رَكُعَتَيْهِ ، ثُمَّ عَادَ إِلَى خُطْبَتِهِ. (دار قطنی ١٣) (٥٢٠٦) حضرت محمد بن قيس فرماتے بيں كه نبي پاك مُؤَفِظَةً نے جب انبيں دوركعتيں پڑھنے كاحكم ديا تو خطبدروك ديا۔ جبوه دو ركعتوں سے فارغ ہوئے تو آپ نے پھر خطبہ شروع فرمایا۔

( ٥٢.٧ ) حَذَثَنَا حَفُصٌ ، عَنْ حَمَّادِ بُنِ أَبِي اللَّارْدَاءِ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّى رَكْعَتَيْنِ وَالإِمَامِ يَخُطُبُ.

(۵۲۰۷) حضرت حماد بن الى الدرداءفر ماتے میں كه جب امام خطبه دے ربا ہوتا تھا تو حضرت حسن دور كعتيس پڑھتے تھے۔

( ٥٢.٨ ) حَدَّثَنَا أَزْهَرُ ، عَنِ ابْنِ عَوْنِ ، قَالَ : كَانَ الْحَسَنُ يَجِيءُ وَالإِمَامِ يَخُطُبُ فَيُصَلِّى رَكُعَتُنِ.

(۵۲۰۸) حضرت ابن عون فرماتے ہیں گداگر حضرت حسن امام کے خطبہ کے دوران مسجد میں آتے تو دور کعتیں پڑھا کرتے تھے۔

( ٥٢.٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عِمْرَانَ بُنِ حُدَيْرٍ ، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ ، قَالَ : إِذَا جِنْتَ وَالإِمَامِ يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُّعَةِ ، فَإِنْ شِنْتَ رَكَعْتَ رَكُعْتَيْنِ ، وَإِنْ شِنْتَ جَلَسْتَ.

(۵۲۰۹)حضرت ابو مجلز فرماتے ہیں کہ جب امام خطبہ دے رہا ہواورتم متجد میں آؤتو جا ہوتو دور کعتیں پڑھاواورا گر جا ہوتو بیٹھ جاؤ۔

#### ( ٣٤٤ ) مَنْ كَانَ يَقُولُ إِذَا خَطَبَ الإِمَامِ فَلاَ يُصَلِّى

جوحضرات فرماتے ہیں کہ اگرامام خطبہ دے رہا ہوتو نماز نہیں پڑھی جائے گی

( ٥٢٠ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ (ح) وَعَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْحَارِثِ ، عَنْ عَلِيًّ (ح) وَعَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ أَنَّهُمْ كَرِهُوا الصَّلَاة وَالإِمَام يَخُطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ.

(۵۲۱۰) حفرت مجابد، حفرت على اور حفرت عطاء اس بات كوكروه خيال فرمات تفى كه جمعه ك خطبه كه دوران نماز پرهى جائه. ( ۵۲۱۱ ) حَدَّفَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا هِشَاهٌ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : إِذَا خَرَجَ الإِمَامُ فَلَا يُصَلِّ أَحَدٌ حَتَّى يَفُورُ عَ الإِمَام

(۵۲۱) حضرت ابن سیرین فرماتے ہیں کہ جب امام خطبہ کے لئے آجائے تواس کے فارغ ہونے تک کوئی نماز نہیں ہے۔

( ٥٢١٢ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ ، قَالَ : رَأَيْتُ شُرَيْحًا دَخَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ مِنْ أَبُوَابٍ كِنْدَةَ فَجَلَسَ ، وَلَهْ يُصَلِّ.

(۵۲۱۲) حضرت اساعیل بن ابی خالد فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت شریح کوا یک مرتبدد یکھا کہ وہ جمعہ کے دن کندہ کے دروازوں سے معجد میں داخل ہوئے اور میٹھ گئے ،انہوں نے کوئی نماز نہیں پڑھی۔

( ٥٢١٣ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِئًى ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : إِذَا فَعَدَ الإِمَامِ عَلَى

(۵۲۱۳) حضرت عروه فرماتے ہیں کہ جب امام نبر پر بیٹھ جائے تو کوئی ٹمازنہیں ہے۔

( ٥٢١٤ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزَّهْرِتِّ ؛ فِي الرَّجُلِ يَجِيءُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالإِمَامُ يَخْطُبُ يَجْلِسُ ، وَلَا يُصَلِّى.

(۵۲۱۴) حضرت زہری اس شخص کے بارے میں جو جمعہ کے دن آئے اور امام خطبہ دے رہا ہوفر ماتے ہیں کہ وہ پیٹھ جائے اور نماز نہ پڑھے۔

( ٥٢١٥ ) حَدَّثَنَا أَزْهَرُ ، عَنِ ابْنِ عَوْن ، قَالَ : كَانَ ابْنُ سِيرِينَ يَجْلِسُ ، وَلاَ يُصَلَّى.

(۵۲۱۵) حفرت ابن عون فرماتے ہیں کرامام کے خطبہ کے دوران حضرت ابن سرین آکر بیٹھ جاتے اور نماز نہیں پڑھتے تھے۔ ( ۶۲۱۵) حَدَّنَنَا عَبَّادٌ بْنُ الْعُوَّامِ ، عَنْ يَحْيَى بُنِ سَعِيدٍ ، عَنْ يَزِيدَ بُنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ أَبِي مَالِكِ الْقُرَظِيِّ ،

٥١١ ) حَدَّتُ عَبْدُ بِنَ الْعُوامُ ، عَنْ يُحْيِي بِنِ سَعِيدٍ ، عَنْ يُزِيدُ بِنِ عَبِدِ اللَّهِ ، عَنْ تَعْلَبُهُ بِنِ الْبِي مَالِكِ الفُرطِي . قَالَ :أَذْرَكُتُ عُمَرَ ، وَعُثْمَانَ ، فَكَانَ الإِمَامِ إِذَا خَرَجَ يُوْمَ الْجُمُعَةِ تَرَكُنَا الصَّلَاة.

(۵۲۱۲) حضرت تعلیدین ابی مالک قرظی فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت علی اور حضرت عثمان تفکہ پین کا زمانہ پایا، ہمارا دستوران کے زمانے میں ریضا کہ جب امام جمعہ کے لئے آجا تا تو ہم نماز چھوڑ دیتے تھے۔

( ٥٢١٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةً ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِئِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ : حُرُّو جُ الإِمَامِ يَقَطَعُ الصَّلَاة. ( ٢١٤ ) حضرت سعيد بن ميتب فرماتُ بي كمامام كا آنانماز كوقطع كرويتا بــ

( ٥٢١٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، وَابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّهُمَا كَانَا يَكُرَهَانِ الصَّلَاة وَالْكَلَامَ بَعْدَ خُرُوجِ الإِمَامِ.

(۵۲۱۸) حضرت ابن عباس اور حضرت ابن عمر شئ فيمنامام كے نكلنے كے بعد نماز اور كلام كومكروہ خيال فرماتے تھے۔

( ٥٢١٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ تَوْبَةَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ :كَانَ شُرَيْحٌ إِذَا أَتَى الْجُمُعَةَ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنُ خَرَجَ الإِمَّامُ صَلَّى رَكُعَتَيْنِ ، وَإِنْ كَانَ خَرَجَ جَلَسَ وَاحْتَبَى ، وَاسْتَقْبَلَ الإِمَامَ ، فَلَمْ يَلْتَفِتْ يَمِينًا ، وَلَا شِمَالًا.

(۵۲۱۹) حضرت معمی فرماتے ہیں کہ حضرت شرح جمعہ کے دن تشریف لاتے ،اگرامام ابھی نہ آیا ہوتا تو دورکعتیں پڑھتے اوراگر امام آگیا ہوتا تو بیٹھ جاتے ، ہاتھوں کو گھٹنوں کے گرد باندھ لیتے اورامام کی طرف اس طرح رخ کر کے بیٹھتے کہ دائیں بائیں بالکل متوجہ نہ ہوتے۔

#### ( ٣٤٥ ) مَنْ كَانَ يَخْطُبُ قَائِمًا

#### جوحفزات کھڑے ہوکرخطبہ دیا کرتے تھے

( ٥٣٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ سِمَاكٍ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُّرَةَ ، قَالَ :كَانَتُ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُطْبَتَان يَجْلِسُ بَيْنَهُمَا ، يَقُرَأُ الْقُرْآنَ وَيُذَكِّرُ النَّاسَ. (مسلم ٣٥ـ ابوداؤد ١٠٨٧)

(۵۲۲۰) حضرت جابر بن سمرہ فر ماتے ہیں کہ نبی پاک شِوْقَتَیْجَ دو خطبے دیا کرتے تھے،ان دونوں کے درمیان آپ ہیٹھتے تھے۔ان خطبوں میں آپ قر آن مجید کی تلاوت فر ماتے اورلوگوں کووعظ دنسیحت فر مایا کرتے تھے۔

( ٥٢٢١ ) حَدَّثَنَا حَاتِمٌ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ جَعْفَرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخُطُبُ قَائِمًا ، ثُمَّ يَجُلِسُ ، ثُمَّ يَقُومُ ، يَخُطُبُ خُطُبَتَيْنِ. (بيهتى ١٩٨)

(۵۲۲۱) حضرت ابوجعفر فرماتے ہیں کہ نبی پاک مَثَلِّفَظَةِ کھڑے ہوکر خطبہ ارشاد فرماتے ، پھر ہیٹھتے ، پھر کھڑے ہوتے۔ آپ دو

ر کا ۲۲۲) حضرت طاوس فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکراور حضرت عمر بنی پینی جمعہ کے دن منبر پر بیٹھانہیں کرتے تھے۔سب سے پہلے بیٹھ کر حضرت معاوید ڈن ٹیٹو نے خطبہ دیا۔

( ٥٢٢٣ ) حَلَّثَنَا عَلِيَّ بُنُ مُسْهِرٍ ، عَنُ لَيْثٍ ، عَنْ طَاوُوسٍ ، قَالَ : خَطَبَ رَسُولُ اَللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَائِمًا ، وَأَبُو بَكُرٍ قَائِمًا ، وَعُثْمَانَ قَائِمًا ، وَإِنَّ أَوَّلَ مَنْ جَلَسَ عَلَى الْمِنْبَرِ مُعَاوِيَةُ بُنُ أَبِى سُفْيَانَ.

(۵۲۲۳) حفرت طاور فرماتے ہیں کہ حضور مُؤَلِّفَ فَعَمَّمَ نے کھڑے ہو کر خطبہ دیا، حضرت ابو بکر زُدِّ تُؤنے کے کھڑے ہو کر خطبہ دیا، حضرت

( ٥٢٢٤ ) حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بُنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ إِسْحَاقَ ، قَالَ :رَأَيْتُ عَلِيًّا يَخُطُبُ عَلَى الْمِنْبَرِ ، فَلَمْ يَجْلِسُ حَتَّى فَرَغَ.

(۵۲۲۴) حضرت ابواسحاق فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت علی کومنبر پرخطبہ دیتے ویکھاوہ خطبے سے فارغ ہونے تک نہیں ہیٹھے۔

( ٥٢٢٥ ) حَدَّثَنَا غُنُدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ مَنْصُورِ ، عَنْ عَمْرِو بُنِ مُرَّةَ ، عَنْ أَبِى عُبَيْدَةَ ، عَنْ كَعْبِ بُنِ عُجْرَةَ ، قَالَ: دَخَلَ الْمَسْجِدَ وَعَبُدُ الرَّحْمَن بُنُ أُمَّ الْحَكَمِ يَخْطُبُ قَاعِدًا ، فَقَالَ :ِ أَنْظُرُوا إِلَى هَذَا الْحَدَثِ يَخْطُبُ قَاعِدًا ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : (وَإِذَا رَأُوا تِجَارَةً ، أَوْ لَهُوا بِانْفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا). (۵۲۲۵) حصرت ابوء بیدہ فر ماتے ہیں کہ حصرت کعب بن عجر ہ مسجد میں داخل ہوئے تو عبدالرحمٰن بن ام الحکم میٹھ کرخطبہ دے ر۔ تھے۔حضرت کعب بن عجر ہ نے فرمایا کہ اس بدعتی کو دیکھو کہ یہ بیٹھ کر خطبہ دے رہا ہے! اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ( ترجمہ )جب ہ

تجارت کو یا کسی غیرا ہم کام کوبھی و کیھتے ہیں تو اس کی طرف چل پڑتے ہیں اور آپ کو کھڑے کا کھڑا چھوڑ دیتے ہیں۔ ( ٥٢٢٦ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عَلْقَمَةَ ، قَالَ :سَأَلَهُ رَجُلٌ ، أَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى الـ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخُطُبُ قَائِمًا ، أَوْ قَاعِدًا ؟ قَالَ : أَلَسْتَ تَقُرّاً : ﴿ وَتَرَكُوكَ قَائِمًا ﴾.

(۵۲۲۱) حضرت علقمہ سے ایک آدمی نے سوال کیا کہ نبی یاک مَالِقَفْ اَلَمْ بِیشْ کُرخطبہ دیا کرتے تھے یا کھڑے ہوکر؟ انہوں نے فر

كەكياتم نے قرآن مجيد كى بيآيت نبيس پڑھى ﴿ وَ مِّو كُوك قَائِمًا ﴾ كينى ووآپ وكفرے كا كفر احجوز ديتے ہيں۔

( ٥٢٢٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ حُصَيْنِ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : أَقْبَلَتْ عِيرٌ بِتِجَارَةٍ يَوْمَ جُمُعَةِ ، وَرَسُو اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخُطُبُ ، فَانْصَرَفَ النَّاسُ يَنْظُرُونَ ، وَبَقِىَ رَسُولُ اللهِ فِى اثْنَى عَشَرَ رَجُلاً

فَنَزَلَتُ هَذِهِ الْأَيَةُ : ﴿ وَإِذَا رَأُوا تِجَارَةً ، أَوْ لَهُوَا بِالْفَضُّوا إِلَيْهَا ، وَتَرَكُوكَ قَائِمًا ﴾.

(۵۲۲۷) حفرت جابر ٹاٹنو فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی یاک مُؤْفِقَافِیَجَ جمعہ کا خطبہ ارشاد فرمار ہے تھے کہ تجارت کے کچ اونٹ آئے ۔لوگ جا کرانہیں دیکھنے لگےاور نبی یاک مُؤْفِظَةً کے یاس صرف بارہ آ دمیرہ گئے ۔اس موقع پریہآیت نا زل

ہوئی (ترجمہ) جب وہ تجارت کو یا کسی غیرا ہم کا م کو بھی و کیھتے ہیں تو اس کی طرف چل پڑتے ہیں اور آپ کو کھڑے کا کھ مجھوڑ دیتے ہیں۔

( ٥٢٢٨ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ طَاوُوسٍ ، قَالَ : الْجُلُوسُ عَلَى الْمِنْبَرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ بِدْعَةٌ.

(۵۲۲۸) حضرت طاوی فرماتے ہیں کہ جمعہ کے دن منبر پر بیٹھنا بدعت ہے۔

( ٥٢٢٩ ) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بُنُ عَبُدِ اللهِ ، عَنْ زَائِدَةً ، عَنْ عَبُدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ ، قَالَ : كَانَ الْمُغِيرَةُ يَخْطُبُ فِ الْجُمُعَةِ قَائِمًا ، وَلَمْ يَكُنُ لَهُ إِلَّا مُؤَذَّنَّ وَاحِدٌ.

(۵۲۲۹) حضرت عبدالملك بن عمير فرمات بي كه حضرت مغيره بن شعبه ولين جمعه ك دن كھر ، بوكر خطبه دياكرتے تصاورال ا ایک ہی مؤذن تھا۔

( ٥٩٣٠ ) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى ، قَالَ : أَخْبَرَنَا حَسَنُ بْنُ صَالِحٍ ، عَنْ سِمَاكٍ ، قَالَ :رَأَيْتُ النَّعْمَانَ يَخْطُ قَائِمًا.

(۵۲۳۰) حفرت ماک فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت نعمان کو کھڑے ہو کرخطبددیتے دیکھاہے۔

( ٥٢٣١ ) حَدَّثَنَا شَبَابَةُ بُنُ سَوَّارٍ ، قَالَ :حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِى ذِنْبٍ ، عَنْ صَالِحٍ ، قَالَ :رَأَيْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ ، وَكَانَ مَرْوَ

اسْتَخْلَفَهُ عَلَى الْمَدِينَةِ ، فَكَانَ يَخْطُبُ خُطْبَتُنِ ، وَيَجْلِسُ جِلْسَتَيْنِ.

- (۵۲۳) حضرت صالح فر ماتے ہیں کہ مروان نے حضرت ابو ہر ریرہ دی ٹیٹو کومدیند کا گورنر بنایا تھا۔وہ دوخطبے دیا کرتے تھے اور دونوں خطبوں کے درمیان بیٹھتے تھے۔
- ( ٥٢٣٢ ) حَدَّثَنَا الْمُحَارِبِيُّ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ مِفْسَمٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ ؛ أَنَهُ كَانَ يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُّعَةِ قَائِمًا ، ثُمَّ يَفُعُدُ ، ثُمَّ يَقُومُ فَيَخُطُبُ. (احمَّد ا/ ٢٥٧ـ بزار ١٣٠)
- (۵۲۳۲) حضرت ابن عباس میں فی فیز فر ماتے ہیں کہ نبی پاک مُؤَنْظَةُ جمعہ کے دن کھڑے ہوکر خطبہ دیتے ، پھر بیٹے جاتے پھر کھڑے ہوتے اور خطبہ دیتے۔
- ( ٦٢٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :سُنِلَ عَبْدُ اللهِ عَنِ الْخُطْبَةِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ؟ فَقَرَأَ :﴿وَتَرَكُوكَ قَائِمًا﴾.
- ( ٥٢٣٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أَبِي سِنَانٍ ، عَنْ عَمْرِو بُنِ مُرَّةَ ، قَالَ :سَأَلْتُ أَبَا عُبَيْدَةَ عَنِ الْخُطْبَةِ يَوْمَ الْجُمْعَةِ ؟ فَقَرَأَ :﴿وَتَرَكُوكَ قَائِمًا﴾.
- (۵۲۳۳) حضرت عمرو بن مرہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابوعبیدہ سے جمعہ کے خطبہ کی کیفیت کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے قرآن مجید کی بیآیت پڑھی ﴿ وَ مَرَّ کُوك فَائِمًا ﴾ یعنی وہ آپ کو کھڑے کا کھڑا چھوڑ دیتے ہیں۔
- ( ٥٢٢٥ ) حَدَّثْنَا وَكِيعٌ ، عَنْ يَزِيدَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ؛ سُنِلَ عَنْ خُطْبَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ؟ فَقَرَأَ :﴿وَتَرَكُوكَ قَائِمًا﴾.
- (۵۲۳۵) حفرت بزید فرماتے ہیں کہ حفرت ابن میرین سے جمعہ کے خطبہ کی کیفیت کے بارے میں سوال کیا گیا تو انہوں نے قرآن مجید کی ہیآیت پڑھی ﴿وَتَوَ مُحُوكِ قَائِمًا ﴾ یعنی وہ آپ کو کھڑے کا کھڑا جھوڑ دیتے ہیں۔
  - ( ٥٢٣٦ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُفِيرَةً، عَنِ الشَّغْبِيِّ، قَالَ: إِنَّمَا خَطَبَ مُعَاوِيَةٌ قَاعِدًا، حِيْنَ كَثُرَ شَحْمٌ بَطْنِهِ وَلَحْمُهُ.
- (۵۲۳۷)حفرت فینحی فرماتے ہیں کہ حفرت معاویہ دی تاثیر نے اس وقت بیل کھر خطبہ دیا تب جب ان کے جسم میں گوشت اور جربی پڑھ گئے تھی۔
- ( ٥٢٣٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا الْعُمَرِيُّ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرٌ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَخْطُبُ خُطْبَتَيْنِ ، يَجْلِسُ بَيْنَهُمَا. (بخارى ٩٣٨ ـ مسلم ٥٨٩)
  - (۵۲۳۷) حصرت ابن عمر منافؤ فر ماتے ہیں کہ نبی پاک مُزَنفَعَ فَرَ دو خطب دیتے تھے اور ان دونو ل کے درمیان میصتے تھے۔

# ( ٣٤٦) الإِمَامُ إِذَا جَلَسَ عَلَى الْمِنْبَرِ يُسَلِّمُ

#### جب امام منبر پر بیٹے توسلام کرے

( ٥٢٨٨) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُجَالِلٌ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا صَعِدَ الْمِنْبَرَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ اسْتَقْبَلَ النَّاسَ بِوَجْهِهِ ، فَقَالَ : السَّلَامُ عَلَيْكُمْ ، وَيَحْمَدُ اللَّهَ وَيُثْنِى عَلَيْهِ وَيَقُرَأُ سُورَةً، ثُمَّ يَجُلِسُ ، ثُمَّ يَقُومُ فَيَخْطُبُ ، ثُمَّ يَنْزِلُ . وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ ، وَعُمَرُ يَفْعَلَانِهِ. (عبدالرزاق ٥٢٨١)

(۵۲۳۸) حضرت شعمی فرماتے ہیں کہ نبی پاک مَالِشَقِیْنَ جَب جمعہ کے دن منبر پُرجلوہ افروز ہوتے تو لوگوں کی طرف رخ کر کے

السلام علیم کہتے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی حمد وثناء بیان فر ماتے ، اور سی سورت کی تلاوت کرتے۔ پھر بیٹھ جاتے اور پھر کھڑے ہوکر خطبہ ارشاد فر ماتے۔حضرت ابو بکراورحضرت عمر بیزوین بھی یو نبی کیا کرتے تھے۔

( ٥٢٣٩ ) حَدَّثَنَا غَسَّانُ بْنُ مُضَرَ ، عَنُ سَعِيدِ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ ، قَالَ : كَانَ عُثْمَانُ قَدْ كَبُرَ ، فَإِذَا صَعِدَ الْمِنْبَرَ ، سَلَّمَ فَأَطَالَ قَدْرَ مَا يَقُرَأُ إِنْسَانٌ أُمَّ الْكِتَابِ.

(۵۲۲۹) خصرت ابونصر ہ فرماتے ہیں کہ حصرت عثمان ڈاٹٹو منبر پر چڑھ کرسلام کیا کرتے تھے۔ آپ آئی دیرخطبہ دیتے جتنی دیریس آ دمی سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کر لے۔

( ٥٢٤٠ ) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بُنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ عَمْرِو بُنِ مُهَاجِرٍ ؛ أَنَّ عُمَرَ بُنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَانَ إِذَا اسْتَوَى عَلَى الْمِنْسَرِ سَلَّمَ عَلَى النَّاسِ ، وَرَدُّوا عَلَيْهِ.

(۵۲۴۰) حضرت عمر و بن مباجر کہتے ہیں کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز منبر پر چڑھ کرلوگوں کوسلام کیا کرتے تھے اورلوگ ان کےسلام کا جواب دیا کرتے تھے۔

#### دو درووريو مرووريو وريووري و ( ٣٤٧ ) الخطبة تطوّل، أو تقصر

#### خطبه كولميا كياجائے كايامخضر؟

( ٥٢٤١ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَخْوَصِ ، عَنْ سِمَاكٍ ، عَنْ جَابِرِ بُنِ سَمُرَةً ، قَالَ : كَانَتْ خُطْبَةُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَصْدًا ، وَصَلَاتُهُ قَصْدًا

(۵۲۳۱) حفزت جابر بن سمره والنو فرمات ہیں کہ نبی پاک مِلْ النظافی کی نماز اور آپ کا خطبہ درمیانے ہوا کرتے تھے۔

( ٥٢٤٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ شَقِيقٍ ، قَالَ :قَالَ :عَبْدُ اللهِ : إِنَّ قِصَرَ الْخُطْبَةِ وَطُولَ الصَّلَاة مَيْنَةٌ مِنْ فِقْهِ الرَّجُلِ. (بزار ١٣٨ ( ۵۲۴۲ ) حضرت عبدالله والله فرمات بین كه خطبه كامخضر جونا اورنماز كالمباجونا آ دمی كے فقیه جونے كى علامت ب

( ٥٢٤٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ قَيْسٍ ، قَالَ :قَالَ :عَبْدُ اللهِ :أَحْسِنُوا هَذِهِ الصَّلَاة ، وَاقْصِرُوا هَذِهِ النَّحُطُةَ.

(۵۲۴۳) حضرت عبدالله وافخه فرمات بین که نماز کوخوب اچها کرے پر صواور خطبے کوختصر رکھو۔

( ٥٢٤٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ صَالِحٍ ، عَنْ عَدِى بْنِ ثَابِتٍ ، قَالَ :حَدَّثَنَا أَبُو رَاشِدٍ ، قَالَ :خَطَبَنَا عَمَّارٌ ، فَتَخَوَّزَ فِى الْخُطُبَةِ ، فَقَالَ رَجُلٌ : قَدُ قُلْتَ قَوْلاً شِفَاءً لَوْ أَنَّكَ أَطَلْتَ ، فَقَالَ : إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ نُطِيلَ الْخُطْبَةَ . (ابوداؤد ١٠٩٩ ـ حاكم ٢٨٩)

(۵۳۳۴) حفرت ابوراشدفر ماتے ہیں کہ حفرت عمار مٹاؤٹو نے ہمیں خطبد دیا اور مخضر خطبہ دیا۔ ایک آ دی نے ان سے عرض کی کہ آپ بہت مؤثر گفتگوفر مار ہے تھے اگر اے لمباکرتے تو اچھا ہوتا! انہوں نے فر مایا کہ نبی پاک مُؤَفِّفَةِ نے خطبے کولمبا کرنے سے منع فر مایا ہے۔

# ( ٣٤٨ ) الخُطبةُ يُومُ الجُمعةِ ، يُقرأُ فِيهَا ، أَمُ لاَ ؟

#### جمعہ کے خطبہ میں قرآن مجید کی تلاوت کی جاسکتی ہے یانہیں؟

( ٥٢٤٥ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، قَالَ :حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِى بَكْرٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَعْدِ بْن زُرَارَةَ ، عَنْ أَمِّ هِشَامِ ابْنَةِ جَارِيَةَ ، أَوْ حَارِثَةَ ، قَالَتُ : مَا أَخَذْتُ (ق وَالْقُرُ آنِ الْمَجِيدِ) إِلَّا عَلَى لِسَانِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، يَقُرَوُهَا عَلَى النَّاسِ فِي كُلِّ يَوْمٍ جُمُعَةٍ إِذَا خَطَبَهُمْ. (مسلم ٥١- ابوداؤد ١٠٩٣)

(۵۲۲۵) حضرت ام ہشام فرماتی ہیں کہ میں نے سورة ق نبی پاک مَثَلِّ النَّائِ کَمَ بَانِ اقدی سے کیمی ہے۔ آپ ہر جمعہ اوگوں کو خطبہ دیتے ہوئے اس کی تلاوت کیا کرتے تھے۔

( ٥٢٤٦ ) حَذَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بُنُ عَيَّاشٍ ، عَنُ عَاصِمِ بُنِ كُلَيْبٍ ، عَنُ أَبِيهِ ، قَالَ : كَانَ عُمَرُ يُعْجِبُهُ أَنْ يَقُرَأَ بِسُورَةِ آلِ عِمْرَانَ فِي الْجُمْعَةِ إِذَا خَطَبٌ.

(۵۲۳۲) حضرت كليب فرماتے ہيں كەحضرت عمر جائن كويہ بات پسند تھى كەجمعەكے ہر خطبہ ميں سورة آل عمران كى تلاوت َّريب ( ۵۲٤۷ ) حَدَّثَنَا وَ كِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ هَارُونَ بْنِ عَنْتُرَةً ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّ عَلِيًّا قَرَأً وَهُو عَلَى الْمِنْبَرِ : ﴿ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ ﴾ وَ ﴿ قُلُ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ﴾ .

(۵۲۴۷)حضرت عنتر ہ فرماتے ہیں کہ حضرت ملی ڈٹائٹو نے منبر پرسورۃ الکا فرون اورسورۃ الاخلاص کی تلاوت فرمائی۔

( ٥٢٤٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، قَالَ : نَزَلْنَا الْمَدَائِنَ ، فَكُنَّا مِنْهَا عَلَى رَأْسِ فَرْسَخِ ، فَجَانَتِ الْجُمُّعَةُ ، فَحَضَرَ أَبِي وَحَضَرْتُ مَعَهُ ، فَخَطَبَنَا حُذَيْفَةُ ، فَقَالَ : إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَقُولُ : ﴿ اقْتُرَبَّتِ السَّاعَةُ وَانْشَقَ الْقَمَرُ ﴾.

(۵۲۴۸) حضرت ابوعبد الرحمٰن فرماتے ہیں کہ ہم مدائن سے ایک فریخ کے فاصلے پر رہائش پذیر ہوئے۔ جمعہ کاون آیا تو میں اور میرے والد جمعہ کے لئے حاضر ہوئے۔حضرت حذیفہ رہ اُٹھونے ہمیں خطبہ دیا اور اس میں ارشاو فرمایا ''اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں (ترجمہ) قیامت قریب آگی اور جاند بھٹ گیا''

( ٥٢٤٩ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ بَكُرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ مُحْرِزٍ ، قَالَ : بَيْنَا الْأَشْعَرِيُّ يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ، إِذْ قَرَأَ السَّجْدَةَ الآخِرَةَ فِي سُورَةِ الْحَجِّ.

(۵۲۲۹) حضرت صفوان بن محرز کہتے ہیں کہ حضرت اشعری ڈائٹو جمیں جمعہ کا خطبہ دے رہے تھے اس میں انہوں نے سورۃ الجج کے دوسرے سجدے کی تلاوت فرمائی۔

( ٥٢٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ طَلْحَةَ بُنِ يَحْيَى ، قَالَ :سَمِعْتُ عُمَرَ بُنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ يَفُرَأُ وَهُوَ عَلَى الْمِنبَرِ : ﴿وَأَنِيبُوا إِلَى رَبَّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ﴾ ، وَفِي يَدِهِ عَصًّا.

(۵۲۵۰) حضرت طلحہ بن کیجیٰ فر ماتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر بن عبدالعزیز کومنبر پریہآ یت پڑھتے سنا ہے ( ترجمہ )اپنے رب کی طرف رجوع کرواورخودکواس کےحوالے کردو۔ خطبے کے دوران ان کے ہاتھ میں عصاتھا۔

#### ( ٣٤٩ ) فِي الرَّجُلِ يَخْطُبُ يُشِيرُ بِيَدِدِ

#### امام خطبے کے دوران ہاتھ سے اشارہ کرسکتا ہے

( ٥٢٥١ ) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : كَيْفَ كَانَ يَخْطُبُ النَّعُمَانُ ؟ قَالَ : كَانَ يَلْمَعُ بِيَدَيْهِ . قَالَ : وَكَانَ الضَّحَّاكُ بْنُ قَيْسِ إِذَا خَطَبَ ضَمَّ يَدَهُ عَلَى فِيهِ.

(۵۲۵) حضرت شعبه كتب بين كديس في حضرت ماك بن حرب بي وجها كه حضرت نعمان خطبه كيد ياكرت تقير انهول في فرمايا كدوه البين باته سي اشاره كياكرت تقير حضرت نحاك بن قيس جب خطبد ديت توابي باته واب منه برركها كرت تقد و ما يا كدوه البين أن يُرفَعُ يك يك المونيو ، عَنْ عُمَارَةً بْنِ رُويْيَةً ؛ رَأَى بِشُو بْنَ مَرُوانَ يَرْفَعُ يكَيْدِهِ عَلَى الْمِنْيوِ ، فَقَالَ : فَتَبَ اللّهُ هَاتَيْنِ الْيكَيْنِ ، لَقَدُّ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلّى اللّهُ عَكْيْهِ وَسَلّمَ مَا يَزِيدُ عَلَى أَنْ يَقُولَ بِيكِهِ فَقَالَ : فَبَّ اللّهُ هَاتَيْنِ الْيكَيْنِ ، لَقَدُّ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلّى اللّهُ عَكَيْهِ وَسَلّمَ مَا يَزِيدُ عَلَى أَنْ يَقُولَ بِيكِهِ هَكَذَا ، وَأَشَارَ بِإِصْبَعِهِ الْمُسَبِّحَةِ. (ترمذى ۵۱۵ - ابوداؤد ۱۹۹۷)

( ۵۲۵۳ )حضرت عمارہ بن رویبہ نے بشر بن مروان کودیکھا کہ وہ منبر پر کھڑاا پنے دونوں ہاتھوں کو بلند کرر ہا ہے۔انہوں نے ا ہے

کی مسلم میں بینے سر اربیر کی مسلم کی مسلم کی ایک میں کے اس کی مسلم کی ایک میں میں میں میں میں انتاا شارہ کیا کرتے کی کی کہ کر فر مایا کہ اللہ میں میں انتقادہ کیا کرتے تھے۔ بید کہ کرانہوں نے انگشت شہادت سے اشارہ کر کے دکھایا۔

٥٢٥٣) حَدَّثُنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : إِذْنُ الإِمَامِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ أَنْ يُشِيرَ بِيَدِهِ. ١٥٢٥٣) حضرة عاد في الرق كالرف الروا المراك طرف سرادان عند من كاطراق من وجعد كرفط م

۵۲۵۳) حضرت مجامد قرماتے ہیں کہ خطبہ کے دور آن امام کی طرف سے اجازت دینے کا طریقہ یہ ہے کہ وہ جمعہ کے خطبہ میں اپنے

يك *إتحدے اشاره كردے۔* ٥٢٥٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِئْ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ خَالِدٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ :كَانُوا يَسْتَأْذِنُونَ الإِمَام وَهُوَ عَلَى

الْمِنْبَرِ ، فَلَمَّا كَانَ زِيَادٌ وَكَثُرَ ذَلِكَ ، قَالَ : مَنْ وَضَعَ يَدَهُ عَلَى أَنْفِهِ فَهُوَ إِذْنَهُ. (۵۲۵ منرت ابن سرين فرمات بي كدلوگ جب منبر پرامام سے اجازت طلب كياكرتے تھے۔ زياد كے دور حكومت ميں بي

۵۲۵۴) حضرت ابن سیرین فرمائے ہیں کہلوگ جب مبر پرامام سے اجازت طلب لیا کرتے تھے۔ زیاد لے دور صومت میں یہ ۔ بیادہ ہو گیا۔ حضرت ابن سیرین فرماتے ہیں کہ جوابے ناک پر ہاتھ رکھے بیاس کی طرف سے اجازت ہے۔

#### ( ٢٥٠ ) الْخُطْبَةُ يُتَكُلَّمُ فِيهَا

#### خطبہ کے دوران کلام کیا جاسکتا ہے

٥٢٥٥) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : جَاءَ سُلَيْكُ الْعَطَفَانِيُّ وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ، فَقَالَ لَهُ :صَلَّيْتَ ؟ قَالَ :لَا ، قَالَ :صَلِّ رَكُعَتَيْنِ ، تَجَوَّزُ فِيهِمَا.

۵۲۵۵) حضرت جابر رہ فحق فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی پاک مِیَرِ فَقَعَ اِجعد کا خطبہ دے رہے تھے کہ حضرت سلیک غطفانی حاضر ہوئے ، نبی پاک مِیَرُ فَقِیکَ اَن سے فرمایا کہ دومخضر رکعتیں پڑھلو۔

وے ، بی پاک مُرَافِظَةِ نے ان سے فرمایا کدو قصر رفعیس پڑھاو۔ ٥٢٥٦ ) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ ، فَقَالَ

اللهِ عَلَى الْمُلِسُوا ، فَسَمِعَهُ عَبْدُ اللهِ بُنُ مَسْعُودٍ وَهُوَ عَلَى الْبَابِ فَجَلَسَ ، فَقَالَ لَهُ : يَا عَبْدَ اللهِ ، أَذْخُلُ. لِلنَّاسِ : الْجَلِسُوا ، فَسَمِعَهُ عَبْدُ اللهِ بُنُ مَسْعُودٍ وَهُوَ عَلَى الْبَابِ فَجَلَسَ ، فَقَالَ لَهُ : يَا عَبْدَ اللهِ ، أَذْخُلُ.

(عبدالرزاق ۵۳۷۸ بیهقی ۲۱۸)

(۵۲۵۲) حفرت عطاء فرماتے ہیں کہ بی پاک مِرَافِقَةَ الوگول کوخطبدو ے رہے تھے کہ آپ نے فرمایا بیٹھ جاؤ۔حضرت عبداللہ بن معود وِقَافَةُ وروازے پر تھے انہوں نے یہ بات نی تو وہیں بیٹھ گئے۔ بی پاک مِرَافِقَةَ نے ان سے فرمایا کہ اے عبداللہ! اندرآ جاؤ۔ ۵۲۵۷ ) حَدَّفَنَا عِیسَی بْنُ یُونُسَ ، وَابْنُ ذُمَیْرٍ ، عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ أَبِی خَالِدٍ ، عَنْ قَیْسٍ ، قَالَ : جَاءَ أَبِی وَالنَّبِیُّ

اه) حَدَّثْنَا عِيسَى بَنَ يُونسَ ، وَابَنُ نَمَيْرٍ ، عَنَ إِسُمَاعِيلَ بُنِ أَبِي خَالِدٍ ، عَنُ قَيْسٍ ، قَالَ : جَاءَ أَبِي وَالنَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخُطُبُ ، فَقَامَ بَيْنَ يَدَيْهِ فِي الشَّمْسِ ، فَأَمَرَ بِهِ ، فَحُولً إِلَى الظَّلِّ . (احمد ٣٢٧- حكم ١١٤١)

المحدد عرت قيس فرمات بين كدمير والدمجد مين عاضر موئ اس وقت نبي پاك نير فضي خطبه در رب سخد وه

حضور فيرفض المنظمة على معرب من كورك بوك و توسي المسترفض أنبيل سائ مين جان كاحكم دياتو آپ سائ بد ہو گئے۔

( ٥٢٥٨ ) حَلَّاتُنَا شَرِيكٌ ، عَنُ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ :إِنْ كَانُوا لَيْسُلِّمُونَ عَلَى الإِمَام وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ فَيَرُقُّ. (۵۲۵۸) حضرت عامر فرماتے ہیں کہ اسلاف کامعمول بدتھا کہ امام کومنبر پرسلام کیا کرتے تھے اور امام ان کے سلام کا جواب د۔

كرتاتها به

#### ( ٣٥١ ) فِي الرَّجُل يَسْمَعُ الرَّجُلَ يَتَكَلَّمُ يَوْمَ الْجُمْعَةِ

#### اگرامام کے خطبہ کے دوران آپ کسی کو بات کرتا دیکھیں تو کیا کریں؟

( ٥٢٥٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ هِلَالٍ بْنِ فَيْسٍ ، عَنْ زَيْمٍ بْنِ صُوحَانَ ، قَالَ : إِذَ سَمِعْتُ الرَّجُلَ وَالإِمَام يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ يَتَكَلَّمُ ، فَإِنْ كَانَ قَرِيبًا مِّنْك فَاغْمِزْهُ ، وَإِنْ كَانَ بَعِيدًا فَأَشِر إِلَيْهِ ، وَلَا تَرْمِهِ بِالْحَصَى.

(۵۲۵۹) حضرت زید بن صوحان کہتے ہیں کہ جب جمعہ کے دن دورانِ خطبہ کسی کو گفتگو کرتا دیکھیں تو اگر وہ آپ کے قریب ہونا اے آنکھ سے اشارہ کردیں۔ اگر دور ہوتو اسے اشارے سے منع کردیں۔ البیتہ کنکری مار تا درست نہیں۔

( ٥٢٦٠ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي فَرُوّةَ ، قَالَ : رَأَيْتُ ابْنَ أَبِي لَيْلَى وَأَشَارَ إِلَى مُحَمَّدِ بْنِ سَعْدٍ

وَتَكُلُّمُ :أَنِ اسْكُتُ.

(۵۲۷۰) حضرت ابوفروه كہتے ہيں كدميں نے حضرت ابن الى كيلى كوديكھا انہوں نے محد بن سعد كواشارے سے كہا كہ خاموثر ہوجا ؤ۔وہ دورانِ خطبہ بات *کررے تھے*۔

( ٥٢٦١ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ ، عَنْ نَافِعِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّهُ رَأَى رَجُلاً يَتَكَلَّمُ وَالإِمَام يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ، فَرَمَاهُ بِحَصَّى ، فَلَمَّا نَظُرَ إِلَيْهِ وَضَعَ يَدَّهُ عَلَى فِيهِ.

(۵۲۶۱) حضرت نافع فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عمر زائن نے ایک آ دی کودیکھا کہ وہ جمعہ کے دن دورانِ خطبۂ گفتگو کرر ہاتھا۔ آپ

نے اسے کنگری ماری جب اس نے ان کی طرف دیکھا تو انہوں نے اپناہاتھ اپنے مند پر کھ کراہے جپ ہونے کا اشارہ کیا۔

( ٥٢٦٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَامِرٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عَلْقَمَةَ ؛ فِى الرَّجُلِ يَتَكَلَّمُ وَالإِمَام يَخْطُبُ يَوْهَ

الْجُمْعَةِ ، فَقَالَ : يَضَعُ يَدَهُ عَلَى فِيهِ ، وَلا يَرْمِيهِ بِالْحَصَى.

(۵۲۶۲) حضرت علقمہ فرماتے ہیں کہا گر کوئی شخص جمعہ کے دن دورانِ خطبہ کسی کو بات کرتے دیکھے تو اپناہاتھ اپنے منہ پرر کھے اور

اسے کنگری نہ مارے۔

٥٦٦٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ ابْنِ عَوْن ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : يَضَعُ يَدَهُ عَلَى فِيهِ.

۵۲۶۳) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ وہ اپناہاتھ اپنے منہ پرر کھے گا۔

٥٢٦٤) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابُ الثَّقَفِيُّ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ؛ أَنَّهُ كَانَ يُشِيرُ إِلَى الرَّجُلِ الَّذِي يَتَكَلَّمُ أَنْ

۵۲۶۳) حضرت الوب فرماتے ہیں کہ حضرت محمد خطبہ میں گفتگو کرنے والے کو ہاتھ سے اشارہ کر کے حیب ہونے کا کہا کرتے تھے۔

٥٢٦٥ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أُخْبَرَنَا بَعْضُ أَشْيَاخِنَا ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ أَنَّهُ رَأَى إِنْسَانًا يَتَكَلَّمُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالإِمَام يَخُطُّبُ ، فَرَمَاهُ بِالْحَصَى.

۵۲۷۵) حضرت حسن نے ایک آ دمی کود یکھا جو جمعہ کے دن دورانِ خطبہ بات کرر ہاتھا انہوں نے اسے تنگری ماری۔

٥٢٦٦ ) حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ طَاوُوسٍ ، قَالَ : لاَ تُشِرْ إِلَى أَحَدٍ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ، وَلَا تَنْهَدُ عَنْ شَيْءٍ ، وَلَا تَدْعُ إِلَّا أَنْ يَدْعُو الإِمَامُ.

۵۲۶۲) حضرت طاوس فرماتے ہیں کہ جمعہ کے خطبہ میں کسی کواشارہ نہ کرو، کسی کوکسی بات ہے منع نہ کرواوراہے نہ بلاؤیہاں تک امام خوداے متوجہ کرکے خاموش کرائے۔

٥٢٦٧ ) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ مَجْزَأَةَ بْنِ زَاهِرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّهُ رَأَى رَجُلاً يَتَكَلَّمُ يَوْمَ

الْجُمْعَةِ ، فَأَشَارَ إِلَيْهِ أَن ٱسْكُتْ. . ۵۲۷۷) حضرت مجزاة فرماتے ہیں کدان کے والدحضرت زاہر نے ایک آدمی کودیکھا جو جمعہ کے دن گفتگو کررہا تھا انہوں نے

سے حیب رہے کا اشارہ کیا۔ ٥٢٦٨ ) حَدَّثْنَا شَبَابَةُ بْنُ سَوَّارٍ ، غَنْ خَالِدِ بْنِ أَبِي عُثْمَانَ ، غَنْ سَعِيدِ بْنِ غَبْدِ اللهِ بْنِ يَسَارٍ ، قَالَ : كُنْتُ مَعَ

سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ يَوْمَ جُمُعَة وَالإِمَام يَخْطُبُ ، فَمَسِسْتُ الْحَصَى ، فَضَرَّبَ يَلِدى.

`۵۲۶۸) حضرت سعید بن عبدالله بن بیارفر ماتے ہیں کہ میں جمعہ کے دن حضرت سعید بن جبیر کے ساتھ تھااورا مام خطبہ دےر

ما۔ میں نے زمین پر پڑئ كنكر يول كو ہاتھ لگايا تو انہوں نے ميرے ہاتھ پر مارا۔

#### ( ٣٥٢ ) مَنْ كَانَ يَسْتَقْبِلُ الإِمَامَ يَوْمَ الْجُمْعَةِ

#### جوحفرات جمعہ کے دن امام کی طرف رخ کیا کرتے تھے

٥٣٦٩) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أَبَانَ بُنِ عَبْدِ اللهِ الْبَجَلِيِّ ، عَنْ عَدِيٌّ بُنِ ثَابِتٍ ، قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا خَطَبَ اسْتَقْبَلُهُ أَصْحَابُهُ بِو جُوهِهِمْ. (ابن ماجه ١٣٦١)

(۵۲۲۹) حضرت عدى بن ثابت فرمات بي كه جب نبي پاك مَرْفَظَةَ خطبدارشاد فرمات تو آپ كے صحابہ ثقافتة آپ كى طرف جیروں کومتوجہ کر کے بیٹھا کرتے تھے۔

( ٥٢٠ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ، عَنْ شُرَيْحٍ؛ أَنَّهُ كَانَ يَسْتَقْبِلُ الإِمَامَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ إِذَا خَطَبَ، وَلَا يَقُولُ هَكَذَا ، وَلَا هَكَذَا.

(۵۲۷۰) حضرت طعمی فرماتے ہیں کہ حضرت شریح جمعہ کے دن دورانِ خطبہ امام کی طرف رخ کرتے تھے اور ادھرادھر کی باتیں:

( ٥٢٧١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ؛ عَمَّنْ رَأَى صَفْصَعَةَ يَسْتَقْبِلُ الإِمَامَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ.

(۵۲۷) حفرت صعصعه جمعه کے دن خطبہ میں امام کی طرف رخ کر کے بیٹھا کرتے تھے۔

( ٥٢٧٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الشَّعْبِيّ ، قَالَ : مِنَ السُّنَّةِ أَنْ يُسْتَقُبَلَ الإِمَام يَوْمَ الْجُمُعَةِ.

(۵۲۷۲) حضرت فعمی فرماتے ہیں کہ سنت ہے کہ جمعہ کے دن خطبہ میں امام کی طرف رخ کر کے بیٹھا جائے۔

( ٢٧٣ ) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، قَالَ : رَأَيْتُ النَّصْرَ بْنَ أَنْسِ يَسْتَقْبِلُ الإِمَامَ.

(۵۲۷) حفرت جمید فرماتے ہیں کہ حفرت نفر بن انس جمعہ کے دن خطبہ میں امام کی طرف رخ کر کے بیٹھا کرتے تھے۔

( ٢٧٤ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، قَالَ : رَأَيْتُ إِبْرَاهِيمَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ذَخَلَ مِثَّا يَلِى أَبْوَابَ كِنْدَةَ ، فَجَلَسَ

وَجَعَلَ وَجُهَهُ قِبَلَ الْمِبْرِ.

(۵۲۷ ) حفزت منصور فرماتے ہیں کہ میں نے حضزت ابراہیم کودیکھا کہوہ جمعہ کے دن کندہ کے درواز وں سے داخل ہوئے اور بیٹھ گئے۔ادرانہوں نے اپنے چبرے کومنبر کی طرف رکھا۔

( ٥٢٧٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ وَاصِلِ بُنِ السَّائِبِ الرَّقَاشِيِّ ، قَالَ :رَأَيْتُ عَطَاءً ، وَطَاوُوسًا ، وَمُجَاهِدًا يَسْتَقْبِلُورَ الإمَامَ يَوْمَ الْجُمْعَةِ.

(۵۲۷۵) حضرت سائب رقاشی کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عطاء،حضرت طاوی اور حضرت مجامد کودیکھاوہ سب جمعہ کے دن خطبہ میں امام کی طرف رخ کر کے بیٹھا کرتے تھے۔

( ٥٢٧٦ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ ، عَنِ الْمُسْتَمِرُّ بْنِ الرَّيَّانِ ، قَالَ : رَأَيْتُ أَنَسًا عِنْدَ الْبَابِ الْأَوَّلِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ، أَ اسْتَقُبَلَ الْمِنبِدَ.

(۵۲۷۱) حفرت متمر بن ریان فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت انس رہائٹ کودیکھا کدوہ جعد کے دن باب اول کے پاس منبر کم طرف رخ کئے بہنچے تھے۔

( ٥٢٧٧ ) حَدَّثَنَا الْمُحَارِبِيُّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ سَالِم، وَالْقَاسِمِ؛ أَنَّهُمَا كَانَا يَسْتَقْبِلَانِ الإِمَام يَوْمَ الْجُمُعَةِ.

(۵۲۷۷) حفرت جابرفرماتے بی که حفرت سالم اور حفرت قاسم جمعه کے دن خطبه میں امام کی طرف رخ کر کے بیٹھا کرتے تھے۔ ( ۵۲۷۸ ) حَدَّ ثَنَا يَحْدَى بْنُ يَمَّانِ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ حَكِيمِ بْنِ الدَّيْكَمِ ، عَنْ زَاذَانَ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَسْتَقْبِلُ الإِمَام يَوْمَ ، وَمِي

(۵۲۷۸) حضرت عکیم بن دیلم فرماتے ہیں کہ حضرت زاذان جمعہ کے دن خطبہ میں امام کی طرف رخ کر کے بیٹھا کرتے تھے۔

( ٥٢٧٥ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جَعْفَرِ الْأَنْصَارِيُّ ، بِإِسْنَادٍ لَا أَحْفَظُهُ ، قَالَ : كَانُوا يَجِينُونَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَيَجْلِسُونَ حَوْلَ الْمِنْبَرِ ، ثُمَّ يَقْبِلُونَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِوُجُوهِهِمْ.

(۵۲۷۹) حضرت عبدالحمید بن جعفرانصاری فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام نیکا گئے جمعہ کے دن آتے اور منبر کے اردگر دَبیٹے جاتے ،اوراپنے چبرول کارخ نبی پاک مِزْافِظَةِ کی طرف کرلیا کرتے تھے۔

( ٥٢٨ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُصْعَبٍ ، عَنِ الْأُوْزَاعِيِّ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُهَاجِرٍ ، عَنْ عُمْرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، قَالَ : الْوَاعِظُ قِبْلُةٌ ، يَغْنِي الإمَامُ.

(۵۲۸۰) حضرت عمر بن عبدالعزيز فرماتے بيں كدواعظ (امام) قبله ہے۔ يعنی رخ اس كی طرف ہونا جا ہے۔

#### ( ٣٥٣ ) فِي الإِحْتِبَاءِ يَوْمَ الْجُمْعَةِ

#### خطبه مین حبوه ٥ بنا کر بیٹھنے کا بیان

( ٥٢٨١) حَدَّثَنَا أَبُو حَالِدٍ الْأَحْمَرِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلاَنَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ؛ أَنَّهُ كَانَ يَحْتَبِى وَالإِمَام يَخْطُبُ. ( ٥٢٨١) حضرت ابن عمر فِاللهِ المام كِ خطبه كِ دوران حبوه بناكر جيها كرت تنه \_\_

( ٥٢٨٢ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ؛ أَنَّهُ كَانَ مُحْتَبِيًا يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالإِمَامَ يَخْطُبُ.

(۵۲۸۲) حفرت سعید بن میتب جمعه کے دن امام کے خطبہ کے دوران جوہ بنا کر بیٹھا کرتے تھے۔

( ٥٢٨٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بُنِ عُمَرَ ، قَالَ : رَأَيْتُ سَالِمًا ، وَالْقَاسِمَ يَحْتَبِيَانِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالإِمَامِ بَخْمُا مُ

(۵۲۸۳) حضرت عبیداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سالم اور حضرت قاسم کو دیکھا کہ جمعہ کے دن امام کے خطبہ کے دوران حبوہ بنا کر ہیٹھے تھے۔

• حبوہ بنانے کا مطلب میہ ہے کہ آ دی سرین کے بل بیٹھ کر تھٹے کھڑے کر کے ان کے گردسہارا لینے کے لئے دونوں ہاتھ باندھ لے یا کمراور گھٹنوں کے گرد کیٹر اپاندھ لے۔ اہل عرب اکثر اس طرح جیٹ کرتے تھے۔ ( ٥٢٨٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ فِطْرِ ، قَالَ : رَأَيْتُ عَطَاءً مُحْتَبِيًّا يَوْمَ الْجُمُعَةِ.

(۵۲۸۴) حضرت فطرفر ماتے ہیں کہ میں نے حضرت عطاء کود یکھا کہ امام کے خطبہ کے دوران حبوہ بنا کر بیٹھے تھے۔

( ٥٢٨٥ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ أَبِي عَدِيٌّ ، عَنْ أَشْعَتَ ، قَالَ : رَأَيْتُ الْحَسَنَ يَحْتَبِي وَالإِمَام يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ.

(۵۲۸۵) حفرت اشعث فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت حسن کو جمعہ کے دن امام کے خطبہ کے دوران حبوہ بنا کر ہیٹھے دیکھا ہے۔

( ٥٢٨٦ ) حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ ، عَنْ سَالِمِ الْخَيَّاطِ ، قَالَ :رَأَيْتُ الْحَسَنَ ، وَمُحَمَّدًا ، وَعِكْرِمَةَ بْنَ خَالِدٍ الْمَخْزُومِيَّ ، وَعَمْرَو بْنَ دِينَارٍ ، وَأَبَا الزُّبَيْرِ ، وَعَطَاءً يَحْتَبُونَ يَوْمَ الْجُمُّعَةِ وَالإِمَامِ يَخْطُبُ.

(۵۴۸۷) حفرت سالم خیاط کہتے ہیں کہ حفرت حسن، حفزت محمہ، حفزت عکرمہ بن خالد، حفزت عمرو بن دینار، حفزت ابوالز بیراور حفزت عطاء جمعہ کے دن امام کے خطبہ کے دوران حبوہ بنا کر بیٹھا کرتے تھے۔

( ٥٢٨٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْعُمَرِيّ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَحْتَبِى وَالإِمَامُ يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ.

(۵۲۸۷) حضرت نافع فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عمر شاہنے جمعہ کے دن امام کے خطبہ کے دوران حبوہ بنا کر میشا کرتے تھے۔

( ٥٢٨٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، قَالَ : حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، قَالَ : كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَحْتَبِي يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالإِمَامِ

(۵۲۸۸) حضرت نافع فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عمر وہا تئے جمعہ کے دن امام کے خطبہ کے دوران حبوہ بنا کر بیٹھا کرتے تھے۔

#### ( ٣٥٤ ) مَنْ كُرهَهُ

#### جن حضرات کے نز دیک دورانِ خطبہ حبوہ بنا کر بیٹھنا مکروہ ہے

( ٥٢٨٩ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ مُصْعَبٍ ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ ، عَنْ مَكْحُولٍ ، وَعَطَاءٍ ، وَالْحَسَنِ ؛ أَنَّهُمْ كَانُوا يَكُرَهُونَ أَنْ يَحْتَبُوا وَالإِمَامِ يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ.

(۵۲۸۹) حضرت اوزاعی فرماتے ہیں کہ حضرت کھول، حضرت عطاءاور حضرت حسن اس بات کو مکروہ خیال فرماتے تھے کہ جمعہ کے دن خطبہ کے دوران حبوہ بنا کر ہیٹھا جائے۔

## ( ٣٥٥ ) النَّوْمُ يَوْمَ الْجُمْعَةِ وَالْإِمَامِ يَخْطُبُ

#### جمعہ کے دن دورانِ خطبہ سونے کا حکم

( ٥٢٩ ) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَن أَيُّوبَ ، قَالَ : سَمِعْتُ رَجُلاً يَخْطُبُ ، يَفُولُ ، قَالَ مُحَمَّدٌ : إِنَّ النَّوْمَ فِي الْجُمَعِ مِنَ الشَّيْطَانِ ، فَإِذَا نَعَسَ أَحَدُكُمْ فَلْيَتَحَوَّلُ. (۵۲۹۰) حضرت محمد فر ماتے ہیں کہ جمعہ میں نیند کا آنا شیطان کی طرف سے ہے۔ جب تم میں سے کسی کو دورانِ خطبہ اونگھ آئے تو پہلویدل لے۔

( ٥٢٩١ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيِّيْنَةً ، عَنْ عَمْرٍ و ، عَنِ ابْنِ عُمَرٍ ، قَالَ : إِذَا نَعَسْتَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالإِمَامُ يَخْطُبُ فَتَحَوَّلُ.

(۵۲۹) حضرت ابن عمر والثين فرمات بيل كه جبتم ميس سے كى كودوران خطبه نيندا ئے تو پہلوبدل لے۔

( ٢٩٢ ) حَدَّثَنَا النَّقَفِيُّ ، عَنْ أَيُّوبَ ، قَالَ : كَانَ مُحَمَّدٌ يُوقِظُ النَّائِمَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ، وَالإِمَامُ يَخُطُبُ.

(۵۲۹۲) حضرت ایوب فرماتے ہیں کہ حضرت محمد دورانِ خطبہ سونے والے کو جگادیا کرتے تھے۔

( ٥٢٩٢ ) حَدَّثَنَا النَّقَفِيُّ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ؛ أَنَّهُ كَانَ إِذَا خَشِيَ أَنْ يَنْعَسَ فِي الْجُمُعَةِ تَحَوَّلَ.

(۵۲۹۳)حفزت ابن سیرین فرماتے ہیں کدا گرکسی کو جمعہ میں نیند کا خوف ہوتو جگہ بدل لے۔

( ٥٢٩٤ ) حَلَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، وَطَاوُوس ؛ فِي الَّذِي يَنْعُسُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ، فَقَالَ أَحَدُهُمَا :يَتَزَحْزَحُ عَنْ مَكَانِهِ ، وَقَالَ الْأَخَرُ ۚ :يَنَنَحَى عَنْ مَكَانِهِ .

(۵۲۹۳) حفرت عطاءاور حفرت طاوس میں سے ایک جمعہ کے دن سونے والے کے بارے میں فرماتے ہیں کہ جگہ بدل لے اور دوسرے فرماتے ہیں کداپنی جگہ سے بیچھے ہٹ جائے۔

( ٥٢٩٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مُبَارَكٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : النَّوْمُ ، أَوِ النُّكَاسُ فِي الْجُمُعَةِ مِنَ الشَّيْطَانِ ، فَإِذَا نَعَسَ أَحَدُكُمْ فَلْيَتَحَوَّلُ.

(۵۲۹۵) حضرت حسن فرماتے ہیں کہ نی بیاک سَرِ اَنْ اَلَیْ اَرشاد فرمایا کہ جمعہ میں نیند کا آتا شیطان کی طرف ہے ہے، اگرتم میں ہے کی کونیند آئے تو وہ جگہ بدل لے۔

( ٥٢٩٦ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ : أُخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ ، عَنْ نَافِع ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، يَقُولُ : إِذَا نَعَسَ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ قُلْيَتَحَوَّلُ مِنْ مَجْلِسِهِ إِلَى غَيْرِهِ.

(ترمذی ۵۲۷ ابوداؤد ۱۱۲)

(۵۲۹۱) حضرت ابن عمر رقائل ہے روایت ہے کہ نبی پاک میکن فیٹنے نے ارشاد فر مایا کہ اگرتم میں ہے کسی کو جمعہ کے دن نیند آئے تو وہ اپنی جگہ بدل لے۔

( ٥٢٩٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِ ، عَنِ الْأَحْوَص بْنِ حَكِيمٍ ، عَنْ طَاوُوسٍ ، قَالَ : لَأَنْ تَخْتَلِفَ السَّيَاطُ عَلَى ظَهْرِى ، أَحَبُّ إِلَىّٰ مِنْ أَنْ أَنَامَ وَالإِمَام يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُّقَةِ.

(۵۲۹۷) حفزت طاوی فرماتے ہیں کہ میری کمر پر کوڑے پڑیں یہ مجھےاس بات سے زیادہ محبوب ہے کہ میں جعد کے دن دورانِ خطیہ سوؤں۔

#### ( ٣٥٦ ) من رخص في النوم يوم الجمعة

#### جن حضرات کے نزویک جمعہ میں سونے کی رعایت ہے

( ٥٢٩٨ ) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُلَيَّةَ ، عَنِ الْجُرَيرِيِّ ؛ أَنَّ أَبَا الْعَلَاءِ كَانَ يَنَامُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَهُوَ قَاعِدٌ.

(۵۲۹۸) حضرت جریری فرماتے ہیں کہ حضرت ابوالعلاء جمعہ میں بیٹھ کرسوجایا کرتے تھے۔

( ٥٢٩٩ ) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ ، عَنْ إِسُرَائِيلَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُخْتَارِ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ دِينَارٍ ، قَالَ :كَانَ أَبُو الْعَالِيَةِ ، وَخِلَاسُ بْنُ عَمْرِو يَنَامَانِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ نَوْمًا طَوِيلًا ، ثُمَّ يَقُومَانِ فَيُصَلِّيانِ.

(۵۲۹۹) حضرت ما لک بن دینارفر ماتے ہیں کہ حضرت ابوالعالیہ اور حضرت خلاس بن عمر و جمعہ میں کمبی نیندسوتے پھر کھڑے ہوکر نماز ادافر ماتے۔

( ٥٣٠٠ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ :حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي حُرَّةَ ، عَنْ نَافِعٍ ، قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَخْتَبِي يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالإِمَام يَخْطُبُ ، فَإِنْ طَالَ وَضَعَ رَأْسَهُ فِي حِجْرِي.

(۵۳۰۰) حضرت نافع فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عمر دی ٹھے جمعہ میں امام کے خطبہ کے دوران حبوہ بنا کر بیٹھتے ،اگر خطبہ لمباہو جاتا تواپینا سرمیری گود میں رکھ دیتے۔

#### ( ٣٥٧ ) الرَّجُلِ يُسَلِّمُ إِذَا جَاءَ وَالإِمَامُ يَخْطُبُ

#### اگر کوئی آ دمی دورانِ خطبه معجد میں داخل ہوتو کیا وہ سلام کرسکتا ہے؟

( ٥٣.١ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أُخْبَرَنَا يُونُسُ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ أَنَّهُ كَانَ يُسَلِّمُ إِذَا جَاءَ وَالإِمَامُ يَخْطُبُ ، وَيَرُدُّونَ عَلَيْهِ السَّلَامَ.

(۵۳۰۱) حضرت یونس فرماتے ہیں کہ جب حضرت حسن دوران خطبہ مجد میں حاضر ہوتے تو سلام کیا کرتے تھے اور لوگ ان کے سلام کا جواب بھی دیا کرتے تھے۔

( ٥٣.٢ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أُخْبَرَنَا مُغِيرَةُ ، وَالْأَعْمَشُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانُوا يَرُدُّونَ السَّلَامَ يَوْمَ الْجُمُّعَةِ وَالإِمَامَ يَخْطُبُ ، وَيُشَمِّتُونَ الْعَاطِسَ.

(۵۳۰۲) حفزت ابراہیم فرماتے ہیں کہ اسلاف جمعہ کے دن دورانِ خطبہ سلام کا جواب دیتے تھے اور چھینکنے والے کو مرحمک اللہ بھی کہتے تھے۔

( ٥٣.٣ ) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، وَحَمَّادٍ ؛ فِي الرَّجُلِ يَدُخُلُ الْمَسْجِدَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَقَدْ خَرَجَ

الإِمَام ، فَالَا : يُسَلِّمُ وَيَرُدُّونَ عَلَيْهِ ، وَإِذَا عَطَسَ شَمَّتُوهُ وَرَدُّوا عَلَيْهِ. (۵۳۰۳) حضرت عَم اور حضرت حماداس فخص كے بارے ميں جوجمعہ كے دن امام كة جانے كے بعد محد ميں داخل موفر ماتے

ر ۱۰۱۳) سرے مراب کا دراوگ اس کے سلام کا جواب دیں گے۔ جب وہ چھینکے گا تو دہ اسے برحمک اللہ کہیں گے۔ ہیں کہ وہ سلام کرے گا اور لوگ اس کے سلام کا جواب دیں گے۔ جب وہ چھینکے گا تو دہ اسے برحمک اللہ کہیں گے۔

( ٥٣.٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْرَاتِيلَ ، عَنْ جَابِرِ ، عَنْ عَامِرٍ ، وَسَالِمٍ ، قَالَا : يَرُدُّ السَّلَامَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَيُسْمِعُ.

(۵۳۰۴) حفرت عامراور حضرت سالم فرماتے ہیں کہ جمعہ کے دن سلام کا جواب دیا جائے گا اور سلام کوسنایا جائے گا۔

### ( ٣٥٨ ) مَنْ كَرِهَ أَنْ يَرُدُّ السَّلاَمَ ، وَيُشَمِّتَ الْعَاطِسَ

جن حضرات كنزد يك دورانِ خطبه سلام كاجواب دينا اور جين في واليكور حمك الله كهنا مكروه به (٥٠٠٥) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ ، عَنْ أَبِي عَوَانَةَ ، عَنْ لَيْنٍ ، عَنْ طَاوُوسٍ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَكُرَّهُ أَنْ يَرُدَّ السَّلَامَ وَيُشَمِّتَ الْعَاطِسَ وَالإِمَامُ يَخْطُبُ.

(۵۳۰۵) حضرت طاوس اس بات كومروه خيال فرمات تھ كددورانِ خطبه سلام كا جواب ديا جائے يا چينك والے كويو حمك الله كها حائے۔

( ٥٣.٦ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أُخْبَرَنَا ابْنُ عَوْن ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، وَابْنِ سِيرِينَ ؛ أَنَّهُ سَأَلَهُمَا عَنْ رَدِّ السَّلَامِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالإِمَامِ يَخْطُبُ ؟ فَقَالَا :كَانَ يُقَالُ :مَنْ قَالَ انْصِتْ فَقَدْ لَغَا.

(۵۳۰۲) حفرت ابراہیم اور حفرت ابن سیرین سے سوال کیا گیا کہ جمعہ کے دن دورانِ خطبہ سلام کا جواب دیا جائے گا یانہیں؟

انہوں نے فرمایا کہ جس نے کسی ہے کہا خاموش ہوجا واس نے بھی نضول کام کیا۔ پر تاہیر رہیں ہوں میں میں دور میں دیاری میں تاہیں وہ میں ا

(٥٣.٧) حَدَّثْنَا وَكِيعٌ ، عَنِ ابْنِ عَوْن ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : السُّكُوتَ.

(۵۳۰۷) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ سکوت لازم ہے۔

( ٥٣.٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، عَنْ هِشَامٍ ، قَالَ : كَانَ مُحَمَّدٌ يَقُولُ : إِذَا سُلِّمَ عَلَيْك يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالإِمَام يَخْطُبُ ، فَأُومِي ۚ إِلَيْهِ.

(۵۳۰۸) حضرت محمد فر مایا کرتے تھے کہ اگر جمعہ کے دن دورانِ خطبۃ تہمیں سلام کیا جائے تو سرے اشارہ کرکے جواب دے دو۔

( ٥٣.٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَعِيدٍ ، قَالَ :سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ ، وَسَأَلَهُ رَجُلٌ عَنْ رَجُلٍ شَمَّتَ رَجُلاً وَالإِمَامِ يَخْطُبُ ، أَلَعَا ؟ قَالَ :لَا ، وَلَكِنْ لَا يَعُودُ.

(۵۳۰۹) حضرت معید بن میتب سے ایک آ دمی نے سوال کیا کہ اگر کسی آ دمی نے دوران خطبہ کسی چھینکنے والے وریر حمک اللہ کہا تو کیا اس نے لغوی مرکیا؟ انہوں نے فرمایا کہ نہیں البتہ وہ دوبارہ ایسا نہ کرے۔ ( ٥٣١٠ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ جَابِرِ ، قَالَ :قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٌّ ، وَالْقَاسِمُ :يَرُدُّ فِي نَفْسِهِ.

(۵۳۱۰) حضرت محمد بن علی اور حضرت قاسم فر ماتے ہیں کدایئے دل میں سلام کا جواب دے۔

( ٥٣١١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ أَبِي الْهَيْثُمِ ، قَالَ : سَلَّمْتُ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَالإِمَامُ يَخْطُبُ يَوْمَ

فَلَمْ يُرُدُّ عَلَى ، وَقَالَ حِينَ صَلَّى :إِنَّ الْكَلَامَ يُكُرُّهُ.

(۵۳۱۱) حضرت ابوالہیٹم کہتے ہیں کہ میں نے جمعہ کے دن دورانِ خطبہ حضرت ابراہیم کوسلام کیا تو انہوں نے میرے سلام کا جواب

نددیا اور نمازے فارغ ہونے کے بعد فرمایا کہ اس موقع پر کلام مروہ ہے۔

( ٣٥٩ ) الإمَامُ إِذَا لَمْ يَخْطُبْ يَوْمَ الْجُمْعَةِ ، كَمْ يُصَلِّي ؟

اگرامام جمعہ کے دن خطبہ نہ دے تو وہ کتنی رکعت نمازیڑھے؟

( ٥٣١٢ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ النَّقَفِيُّ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ؛ أَنَّ أَمِيرًا بِالْبَحْرَيْنِ اشْتَكَى ، فَآمَرَ رَجُلًا فَصَلَّم

بالنَّاسِ ، فَلَمْ يَخْطُبُ فَصَلَّى أَرْبَعًا ، قَالَ مُحَمَّدٌ : فَأَصَابَ السُّنَّةَ.

(۵۳۱۲) حضرت ابوب وافتو فرماتے ہیں کہ بحرین کے امیر ایک مرتبہ بھار ہو گئے انہوں نے ایک آ دی کو تھم دیا اوراس نے لوگوں ک جمعہ کی نماز پڑھائی ،اس نے خطبہ نید یا اور چار رکعت نماز پڑھائی۔ یہ بات حضرت محمر پریٹینے کومعلوم ہوئی تو انہوں نے فرمایا کہ اس نے سنت برحمل کیا۔

( ٥٢١٣ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ؛ مِثْلُهُ.

(۵۳۱۳) حفرت ابن سيرين سے بھي يونمي منقول ہے۔

( ٥٣١٤ ) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ مُسْهِرٍ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: إذَا لَمْ يَخُطُبِ الإِمَامُ صَلَّى أَرْبَعًا.

(۵۳۱۴) حفرت ابراہیم فرماتے ہیں کداگرامام جمعہ کے دن خطبہ ندد ہے قو چارر کعت نماز پڑھائے۔

( ٥٩١٥ ) حَذَّثَنَا عَبُدُ الْأَعْلَى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : الإِمَامُ إِذَا لَمُ يَخْطُبُ صَلَّى أَرْبَعًا.

(۵۳۱۵) حضرت حسن فرماتے ہیں کداگرامام جمعہ کے دن خطبہ ندد ہے تو چار رکعت نماز پڑھائے۔

﴿ ٥٣١٦ ﴾ حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ أَبِي بُكَّيْرٍ ، قَالَ :أُخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ نَافِعِ ، قَالَ :سَمِعْتُ ابْنَ طَاوُوس يَذْكُرُ ذَلِكَ ، عَو

أَبِيهِ ، قَالَ :مَنْ خَطَبَ فَلْيُصَلُّ رَكْعَنَّيْنِ ، وَمَنْ لَمْ يَخْطُبُ فَلْيُصَلُّ أَرْبَعًا.

(۵۳۱۷) حضرت طاوی فرماتے ہیں کہ اگر امام جمعہ کے دن خطبہ دے تو دورکعت پڑھائے اور اگر خطبہ ندو ہے تو چار رکعت نمیٰ

( ٥٣١٧ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : كَانَ يُصَلِّى أَرْبَعًا.

(۵۳۱۷) حفرت زہری خطبدنددینے کی صورت میں جارر کعات پڑھایا کرتے تھے۔

( ٥٣١٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ الزُّبّيرِ بْنِ عَدِيٌّ ، عَنِ الضَّحَّاكِ ، قَالَ :يُصَلَّى أَرْبَعًا.

(۵۳۱۸) حفرت ضحاك خطبه نددين كى صورت مين جار ركعات يرهاياكرتے تھے۔

( ٥٣١٩ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْأَعْلَى ، عَنْ بُرْدٍ ، عَنْ مَكْحُولِ ؛ أَنَّهُ انْطَلَقَ حَاجَّا ، فَقَدِمَ تَبُوكَ فِى يَوْمَ الْجُمُعَةِ ، فَصَلَّى إِمَامُهُمْ رَكُعَتَيْنِ ، وَلَمْ يَخْطُبُ ، فَقَالَ مَكْحُولٌ : قَاتَلَ اللَّهُ هَذَا الَّذِى نَقَصَ صَلَاةَ الْقُومِ ، وَلَمْ يَخْطُبُ ، وَإِنَّمَا قُصِّرَتْ صَلَاةً الْقُومِ ، وَلَمْ يَخْطُبُ ، وَإِنَّمَا قُصِّرَتْ صَلَاةً الْجُمُعَةِ مِنْ أَجْلِ الْخُطْبَةِ.

(۵۳۱۹) حضرت بروکہتے ہیں کہ حضرت مکول حج کے ارادے سے نکلے، جب مقام تبوک پہنچے تو جمعہ کا دن آگیا۔ان کے امام نے دور کعت نماز پڑھی اور خطبہ نہ دیا۔ حضرت مکول نے فر مایا کہ اللہ اسے مارے اس نے لوگوں کی نماز بھی کم کردی اور خطبہ بھی نہیں دیا۔ جمعہ کی نماز تو خطبہ کی وجہ سے کم کی گئی ہے۔

# ( ٣٦٠ ) مَا جَاءَ فِي الرَّجُلِ يُسَبِّحُ وَيَذُ كُرُ اللَّهَ وَالإِمَامِ يَخُطُبُ

#### كيا خطبه كے دوران سبح يا الله كاذكر كيا جاسكتا ہے؟

( ٥٣٢ ) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ ، عَنْ كَهُمَسٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُسْلِمِ بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّهُ كَانَ إِذَا خَطَبَ الإِمَامُ ، لَمُ يُسَبِّحُ وَلَمْ يَدُعُ.

(۵۳۲۰) حضرت مسلم بن بیار کامعمول بیرتها که دورانِ خطبه نتیج کہتے تھے اور نه دعا ما نگتے تھے۔

( ٥٣٢١ ) حَدَّثَنَا هُشَدِيْمٌ، عَنْ حُصَيْنِ، عَنْ مَيْمُون؛ أَنَّهُ كَرِهَ الْكَلاَمَ وَالإِمَامِ يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَقَالَ: يَذْكُرُ اللَّهَ. ( ٥٣٢١ ) حضرت ميمون نے اس بات گو کروہ خيال ديًا ہے کہ جمعہ کے دن دورانِ خطبہ گفتگو کی جائے، وہ فرماتے ہیں کہ آ دمی اللّٰہ کا ذکر کرے گا۔

( ٥٣٢٢ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ لَيْتٍ ، عَنْ طَاوُوسٍ ، قَالَ :إِذَا تَكَلَّمَ الإِمَامُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ، فَلَا كَلَامَ إِلَّا أَنْ يَقُوا أَقُو آنًا. ( ٣٣٢ ) حفرت طاوس فرماتے ہیں کہ جب امام جمعہ کے دن بات شروع کردے تو پھرکوئی اور بات نہیں کرسکتا، البتة قرآن کی تلاوت کرسکتا ہے۔

( ٥٣٢٣ ) حَدَّثَنَا ۚ جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :قُلْتُ لِعَلْقَمَةَ :أَقْرَأُ فِى نَفْسِى ؟ قَالَ :لَعَلَّ ذَلِكَ أَنْ لَا يَكُونَ بِهِ بَأْسٌ.

(۵۳۲۳) حفرّت ابراہیم نے حرت علقمہ سے کہا کہ میں دورانِ خطبہ اپنے دل میں قر آن پڑھتا ہوں،اس کا کیا تھم ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ میرے نزدیک تواس میں کوئی حرج نہیں۔ ( ٥٣٢٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا فِي الرَّجُلِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ أَنْ يَذْكُرَ اللَّهَ فِي نَفْسِهِ وَالإِمَامِ يَخُطُبُ.

(۵۳۲۴) حضرت حسن اس بات میں کوئی حرج نہیں مجھتے تھے کہ آ دمی جمعہ کے دن دورانِ خطبہ اپنے دل میں اللہ کا ذکر کرے۔

( ٥٣٢٥ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ أَبِي عَدِيًّ ، عَنِ ابْنِ عَوْن ، قَالَ :سَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ بَعِيدًا

مِنَ الإِمَامِ ، لَا يَسْمَعُ صَوْتَهُ، يَقُرُأُ فِي أَذُنِ صَاحِبِهِ؟ قَالَ: لَا أَعْلَمُ عَلَى الرَّجُلِ بَأْسًا أَنْ يَذْكُرَ اللَّهَ فِي نَفْسِهِ.

(۵۳۲۵) حضرت ابن عون کہتے ہیں کہ میں نے حضرت محمد سے سوال کیا کہ اگر کوئی شخص امام سے اتنادور ہو کہ امام کی آواز ندین سکے تو کیاوہ اینے ساتھ بیٹھے آ دمی کے کان میں تلاوت کرسکتا ہے؟ انہوں نے فر مایا کہ میں اس بارے میں کوئی حرج نہیں مجھتا کہ انسان اس دوران الله کاذ کر کرے۔

# (٣٦١) فِي الْكَلَامِ وَالصَّحُفِ تَقَرَأُ يَوْمَ الْجَمْعَةِ

جمعہ کے دن جب سر کاری خطوط پڑھے جارہے ہوں تواس وقت گفتگو جائزہے یانہیں؟ ( ٥٣٢٦ ) حَلَّاتُنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : لَا بَأْسَ أَنْ يَفُرَأُ وَيَذْكُرَ اللَّهَ ، إِذَا قَرَوُوا الصَّحْفَ يَوْمَ الْجُمْعَةِ.

(۵۳۲۷) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ جمعہ کے دن جب سرکاری خطوط پڑھے جارہے ہوں تو اس وقت تلاوت اور ذکر کرنے

( ٥٣٢٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ فِرَاسٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ : لاَ بَأْسَ بِالْكَلَامِ وَالصُّحُفِ تُقْرَأُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ.

(۵۳۲۷) حضرت عامر فر ماتے ہیں کہ جمعہ کے دن جب سرکاری خطوط پڑھے جارہے ہوں تو اس وقت تلاوت کرنے میں کوئی

( ٥٣٢٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةً ، عَنْ لَيْتٍ ؛ أَنَّ أَبَا بُرْدَةَ كَانَ يَتَكَلَّمُ فِي الْجُمُعَةِ وَالصَّحُفُ تُقُرَأُ ، وَكَانَ الشَّعْبِيُّ لَا

(۵۳۲۸) حفرت لیٹ فرماتے ہیں کہ حفرت ابو بردہ جمعہ کے دن سرکاری خطوط پڑھے جانے کے دوران گفتگو کیا کرتے تھے اور

حضرت تعنی بھی اس میں کوئی حرج نبیں سمجھتے تھے۔

( ٥٣٢٩ ) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بُنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بُنِ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ عَلِيّ ، فَالَ : لَا بَأْسَ بِالْكَلَامِ

إِذَا قُرِئَتِ الصُّحُفُ يَوْمَ الْجُمُّعَةِ ، حَتَّى يَأْخُذَ الإِمَامُ فِي الْمَوْعِظَةِ.

(۵۳۲۹) حفزت محمد بن علی فرماتے ہیں کہ جمعہ کے دن جب سرکاری خطوط پڑھے جارہے ہوں تو اس وقت گفتگو کرنے میں کوئی

چر بنیں ،البتہ امام جب موعظت میں مصروف ہوجائے تواس وقت بات نبیں کی جاسکتی۔ رج نبیں ،البتہ امام جب موعظت میں مصروف ہوجائے تواس وقت بات نبیں کی جاسکتی۔

٥٣٠ ) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بُنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ عَمْرِو بُنِ مُهَاجِرٍ ، عَنْ عُمَرَ بُنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ؛ أَنَّهُ مَنَعَ الصُّحُفَ أَنْ تُقْرَأَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ، حَتَّى يَفُرُ عَ مِنَّ الْخُطْبَةِ.

(۵۳۳۰) حضرت عمر بن عبد العزيز نے اس بات ہے منع فر مايا ہے كہ جمعہ كے دن خطبہ سے فارغ ہونے سے پہلے تسحیفے

بُرْ هِي جَا سُمِي -٥٣٣١ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ أَبِي حَيَّانَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِإِبْرَاهِيمَ : إِنَّ الْكُتُبَ تَجِيءٌ مِنْ قِبَلِ فُتَّيْبَةَ فِيهَا الْبَاطِلُ وَالْكَذِبُ ، فَإِذَا أَرَدْتُ أَكَلَّمُ صَاحِبِي ، أَوْ أَنْصِتُ ؟ قَالَ : لَا ، بَلُ أَنْصِتُ ، يَعْنِي فِي الْجُمُعَةِ.

ويها الباطِل والكلدِب، فإدا اردت الحلم صاحِبِي، أو المصِت ؟ قال : لا ، بل المصِت ، يعنِي فِي الجمعة.
(٥٣٣١) حفرت جماد كهتم بين كه مين في حضرت ابرائيم سے يو چها كه جمعه كي تماز مين قتيبه كي طرف سے مختلف خطوط آتے بين ان مارسته مين مين مين مين مين مين المان المان

بنن میں پیچ بھی ہوتا ہے اور جھوٹ بھی۔ جب وہ خطوط پڑھے جارہے ہوں اور میں اپنے ساتھی سے بات کرنا جا ہوں تو بات کرلوں اخاموش رہوں؟ انہوں نے فرمایا کہ خاموش رہو۔

ا ٢٣٢٥) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنِ ابْنِ عَوْن ، قَالَ : لَقِينِي حَمَّادُ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ وَالْمُؤَذِّنُونَ يُؤَذِّنُونَ يَوْمَ الْجُمْعَةِ ، وَقَدْ خَرَجَ الإِمَامِ ، فَكَلَّمَنِي فَلَمْ أَكُلَمْهُ . ثُمَّ اجْتَمَعْنَا فِي جُمُعَةٍ أُخْرَى ، فَكَلَّمَنِي وَالصُّحُفُ تُقُرَأُ ، فَجَعَلَ يُكَلِّمُنِي ، وَلاَ أَكَلَّمُهُ ، فَقَالَ : يَابُنَ أَخِي ، إِنَّمَا كَانَ الشُّكُوتُ قَبْلُ الْيَوْمِ إِذَا وَعَظُوا بِكِتَابِ اللهِ ، وَقَالُوا فِيهِ

، فَنَسْكُتُ لِصُحُفِهِمْ هَذِهِ ؟ . قَالَ ابْنُ عَوْنِ : فَذَكَرْتُهُ لِإِبْرَاهِيمَ ، فَقَالَ إِبْرَاهِيمُ : إِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْتِي أَحَدَهُمَ ، اللهُمَّ ، أَوْ نَفْسَهُ ، إِنَّمَا كَانَ

الشُّكُوثُ قَبْلُ إِذَا وَعَظُوا بِكِتَابِ اللهِ ، وَقَالُوا فِيهِ .

(۵۳۳۲) حفرت ابن مون كہتے ہیں كہ جب مؤذن جمعہ كے لئے اذان دے رہے تھا درامام نماز كے لئے نكل چكا تھا تو ميرى حضرت جماد بن الى سليمان سے ملاقات ہوئى ۔ انہوں نے جھے ہات كى ليكن ميں نے ان سے كوئى بات ندك ۔ پُترا گھے جمعہ كوئم دوبارہ ملے تو جب خطوط پڑھے جارہے تھے اس وقت انہوں نے جھے ہات كى ، وہ مجھ سے بات كى ، وہ بھے ہاں دن خاموش ميں دن خاموش اس دفت لازم ہوتى ہے جب ائمان اللہ تعالى كى تتاب ميں دن خاموش اس دفت لازم ہوتى ہے جب ائمان اللہ تعالى كى تتاب ميں د

ے وعظ کریں۔ہم ان خطوط کے لئے کیوں خاموش رہیں؟! حضرت ابن عون کتے ہیں کہ میں نے اس بات کا ذکر حضرت ابراہیم سے کیا تو انہوں نے فرمایا کہ شیطان تم میں ہے کس کے پاس آتا ہے اور اسے یہ وسوسہ ڈالٹا ہے کہ جمعہ کے دن خاموثی صرف اس وقت ہے جب ائمہ کتاب سے وعظ کررہے ہوں۔

( ٥٣٦٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الرَّبِيعِ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : كَانَ يُكْرَهُ الْكَلَامُ وَالصُّحُفُ تُقُرَأُ ، وَقَالَ الْحَسَنُ : كَانَتِ الصُّحُفُ تُقُرَأُ قَبُلَ الصَّلَاة. معنف ابن الي شيبه مترجم (جلدم) كل المحالي المعالم المع

(۵۳۳۳) حفرت حسن فرماتے ہیں کہ جس وقت سرکاری خطوط پڑھے جارہے ہوں اس وقت بات کرنا مکروہ ہے۔ حضرت

فرماتے ہیں کہ سرکاری خطوط نماز سے پہلے پڑھے جاتے تھے۔

( ٥٣٢٤) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِى ، عَنُ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ خَالِدِ بْنِ عِيسَى ، قَالَ :رَأَيْتُ عُمَرَ بْنَ عَبْدَ الْعَزِ يُحَدِّثُ الْوَلِيدَ بْنَ هِشَام ، وَسُلَيْمَانُ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْمِنْبَرِ ، وَصُحُفٌ تُقُرَأُ فِي يَوْم الْجُمُعَةِ.

يُحَدِّثُ الْوَلِيدَ بْنَ هِشَام ، وَسُلَيْمَانُ أَمِيرُ الْمُوْمِنِينَ عَلَى الْمِنْبِرِ ، وَصُحُفٌ تُقُورُ في يَوْمِ الْجُمُعَةِ. (۵۳۳۳) حضرت غالد بن عيلي كهتم بين كه مين في حضرت عمر بن عبدالعزيز كووليد بن بشام سي تُفتَّلُوكرت و يكها بـ حالاً

اس وقت سلیمان امیر المؤمنین ہونے کی حیثیت سے منبر پر بیٹھے تھے اور جعد کے دن سرکاری خطوط پڑھے جارہے تھے۔

# ( ٣٦٢ ) فِي الْكَلاَم إِذَا صَعِدَ الإِمَامُ الْمِنْبَرَ وَخَطَبَ

# امام کے منبر پر چڑھ جانے اور خطبہ دینے کے دوران گفتگو کا تھم

( ٥٣٣٥ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ ، عَنِ الرُّكَيْنِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : كَفَى لَغُوًّا إِذَا صَعِدَ الإِ

الْمِنْبَرَ أَنْ تَقُولَ لِصَاحِبِكَ أَنْصِتُ.

(۵۳۳۵)حضرت عبداللہ دی گئے فرماتے ہیں کہ امام کے منبر پر چڑھ جانے کے بعد یہ بھی لغوبات ہے کہتم اپنے ساتھ بیٹھے مخص کَ کہ خاموش ہوجا۔

( ٥٣٣٦ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :قُلْتُ لِعَلْقَمَةَ :مَتَى يُكُرَهُ الْكَلَامُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ؟ قَالَ : صَعِدَ الإِمَامُ الْمِنْبَرَ ، وَإِذَا خَطَّبَ الإِمَامُ ، وَإِذَا تَكَلَّمَ الإِمَامُ.

(۵۳۳۲) حفرت ابر بیم فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت علقمہ سے پوچھا کہ جعد کے دن کلام کرنا کب مکروہ ہوتا ہے؟ انہوں

فرمایا که جب امام منبر پر چرد ه جائے ، جب امام خطبدو ے اور جب امام بات کرے۔

رُوْيِ رَبِّ اللهِ بُوْ عَبُدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بُنِ عَبْدِ اللهِ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ ـَ

وَسَلَّمَ ، قَالَ : مَنْ قَالَ لِصَاحِيهِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ أَنْصِتُ ، وَالإِمَامِ يَخْطُبُ ، فَقَدْ لَغَا. (عبدالرزاق ١٥٣١٥)

وسعم ، ون بس و و يو يوم المبت و ايت ب كه ني پاك مَلِقَ فَيْ فَ ارشاد فر ما يا كه جمعه ك دن جس فخص ف خطب

دوران اپنے ساتھ بیٹھے تحض کوخاموش رہنے کا کہااس نے لغوکام کیا۔ ریس و در و دو وردس پر دئی رویز

( ٥٣٣٨ ) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنِ الْأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : إِذَا قُلُتَ لِصَاحِ أَنْصِتُ ، فَقَدُ لَغَوْتَ.

(۵۳۳۸) حضرت ابو ہریرہ واللہ فرماتے ہیں کہ اگرتم نے اپنے ساتھ پیٹے مخص کوکہا کہ خاموش ہوجا تو تم نے لغوکام کیا۔ ( ۵۳۲۹ ) حَدَّثَنَا عَبَّادٌ بُنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ أَبِي مَالِكٍ الْقُرَظِ قَالَ:أَذْرَكُتُ عُمَرَ ، وَعُثْمَانَ ، فَكَانَ الإِمَامُ إِذَا خَرَجَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ تَرَكُنَا الصَّلَاة، فَإِذَا تَكَلَّمَ تَرَكُنَا الْكَلَامَ.

٥٣٣٠) حضرت تعليد بن ابي ما لك قرظى فرمات بيل كديس ف حضرت عمر اورحضرت عثمان من هين كازمانه بإيا، جب جمعه كدن م آجاتے تو ہم نماز کوچھوڑ دیتے اور جب وہ بات کرتے تو ہم بات کرتا چھوڑ دیتے۔

٥٣٤) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، وَابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّهُمَا كَانَا يَكُرَهَانِ الصَّلَاة وَالْكَلَامَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ بَعْدَ خُرُوجِ الإِمَامِ.

۵۳۴ ) حضرت ابن عباس اور حضرت ابن عمر فؤاد بنزاجمعہ کے دن امام کے نگلنے کے بعد کلام کرنے کو مکروہ خیال فریاتے تھے۔

٥٣٢) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّى يَوْمَ الْجُمُعَةِ ، فَإِذَا خَرَجَ

۔ ۵۳۴) حضرت عطاء فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عمر وہا ٹھ جمعہ کی نماز پڑھتے تھے لیکن جب امام جمعہ کے آجا تا تو نماز نہیں

٥٣٤) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةً ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِئُ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ:خُرُوجُ الإِمَامِ يَفْطُعُ الصَّلَاةَ، وَ كَلَامُهُ يَقُطعُ الْكَلَامَ.

> ۵۳۴) حضرت سعید بن میتب فر ماتے میں کدامام کا نکلنا نماز کواوراس کا بات کرنا گفتگوکومنقطع کردیتا ہے۔ ٥٣٤ ) حَدَّثْنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ حُصَيْنٍ ، عَنْ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ ؛ أَنَّهُ كَرِهَ الْكَلَّامَ وَالإِمَام يَخْطُبُ.

۵۳۴۱) حضرت میمون بن مهران نے دورانِ خطبہ بات کرنے کو مکروہ خیال فرمایا ہے۔ ٥٣٤) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ أَشْعَتَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ :خُرُوجُ الإِمَامِ يَفْطَعُ الصَّلَاةَ ، وَكَلَامُهُ يَفُطعُ الْكَلَامَ.

۵۳۸۸) حضرت زہری فرماتے ہیں کہ امام کا نکلنا نماز کواوراس کا بات کرنا گفتگو کو منقطع کردیتا ہے۔ ٥٣٤) حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن نَافِعِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِى هِنْدٍ ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ

الرَّحْمَنِ ، قَالَ : إِذَا قَالَ الرَّجُلُّ يَوْمَ الْجُمُّعَةِ وَالإِمَامِ يَخُطُبُ أَنْصِتْ ، فَقَدْ لَغَا.

۵۳۲) حفزت حمید بن عبدالرحمٰن فرماتے ہیں کہ جمعہ کے دورانِ خطبہا گر کسی نے اپنے ساتھی ہے کہا کہ خاموش ہو جا وُتواس نے

٥٣٤) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ مُسْهِرٍ ، عَنْ دَاوُدَ بُنِ أَبِي هِنْدٍ ، عَنْ بَكْرِ بُنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ عَلْقَمَةَ بُنِ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : قَدِمْنَا الْمَدِينَةَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ، فَأَمَرْتُ أَصْحَابِي أَنْ يَرْتَجِلُوا ، ثُمَّ أَتَيْتُ الْمَسْجِدَ ، فَجَلَسْتُ قَرِيبًا مِنِ ابْنِ

عُمَرَ ، فَجَاءَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِي ، فَجَعَلَ يُحَدِّثُنِي وَالإِمَامُ يَنْحُطُبُ ، فَعَلْنَا كَذَا وَكَذَا ، فَلَمَّا أَكْثَرَ قُلْتُ لَهُ : ٱسْكُتْ ، فَلَتَنا فَضَيْنَا الصَّلَاة ذَكَرْتُ ذَلِكَ لُإِبْنِ عُمَرَ ، فَقَالَ : أَمَّا أَنْتَ فَلَا جُمُعَةَ لَكَ ، وَأَمَّا صَاحِبُك

(۵۳۳۲) حضرت علقمہ بن عبدالله فرماتے ہیں کہ ہم جمعہ کے دن مدینہ آئے۔ میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ کوچ کرجا کیر اور میں مبحد میں آ کر حضرت ابن عمر رفزائٹؤ کے قریب ہیڑھ گیا۔ اتنے میں میرے ساتھیوں میں سے ایک آ دمی آیا اور دورانِ خطیہ مج

سے بات کرنے لگا کہ ہم نے ایسے ایسے کیا۔ جب اس نے زیادہ بات کی تومیں نے اس سے کہا کہ خاموش ہوجاؤ۔ جب ہم ۔ نماز پوری کرلی تو میں نے اس بات کا حضرت ابن عمر زائٹو سے ذکر کیا۔انہوں نے فر مایا کہ تمہارا جعینہیں ہوااور تمہارا وہ ساتھی

( ٥٣٤٧ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ :أَخْبَرَنَا دَاوُد بْنُ أَبِي هِنْدٍ ، عَنِ الشُّعْبِيُّ ؛ أَنَّ أَبَا ذَرٍّ ، أَوِ الزُّبَيْرَ بْنَ الْعَوَّام ، سَرِ أَحَدُهُمَا مِنَ النَّبِّي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آيَةً يَقُرَؤُهَا وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ، قَالَ :فَقَالَ لِصَاحِيهِ مَتَى أُنْزِلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ ؟ قَالَ : فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ ، قَالَ لَهُ عُمَرٌ بُنُ الْخَطَّابِ : لَا جُمُعَةَ لَكَ ، فَأَتَى النَّب صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ ، قَالَ : فَقَالَ : صَدَقَ عُمَرُ.

(۵۳۴۷) حضرت طعمی فرماتے ہیں کہ حضرت ابوذریا حضرت زبیر بن عوام میں سے ایک نے نبی پاک مَثَرِ اَنْتَفَاقِمَ کو جعہ کے دن من پرا کی آیت کی تلاوت کرتے سنا تواینے ساتھی ہے سوال کیا کہ بیآیت کب نازل ہوئی تھی؟ جب انہوں نے جعد کی نماز ادا کرلی حضرت عمر بن خطاب تُليَّوُ نے ان سے فرمایا كتبهاراجمعنہيں ہوا۔ پھروہ نبی یاك مَرِنْ اَنْتَحَاقِ کے پاس آئے اوران سے اس بات كاذ

کیا توحضور مَثَرِ فَنْفَیْغَ نِے فر ماما کہ عمر سچ کہتے ہیں۔ ( ٥٣٤٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ مُجَالِدٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّـ

مَنْ تَكَلَّمَ يَوْمَ الْجُمُّعَةِ وَالإِمَامُ يَخْطُبُ فَهُوَ كَالْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا ، وَالَّذِى يَقُولُ لَهُ أَنْصِتُ لَيْسَتُ أ جمعة. (احمد ١/ ٢٣٠)

(۵۳۴۸) حضرت ابن عباس بني وين سے روايت ہے كه حضور مَرَافِينَ في في ارشاد فرمايا كه جس نے جمعہ كے دن دورانِ خطبه بات وہ اس گدھے کی طرح ہے جس نے کتابیں اٹھار تھی ہوں اور جو کہتا ہے کہ خاموش ہو جاؤاس کا جمع نہیں ہوا۔

( ٥٣٤٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنْ مُجَالِدٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : قَالَ سَفْدٌ لِرَجُلِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ : لَا صَلاَ

لَكَ، قَالَ : فَذَكَرَ ذَلِكَ الرَّجُلُ لِلنَّبَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنَّ سَعْدًا قَالَ : لَاحَ `

لَكَ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زِلِمَ يَا سَعْدُ ؟ قَالَ : إِنَّهُ تَكَلَّمَ وَأَنْتَ تَخُطُبُ ، فَقَالَ :صَدَقَ سَعْدٌ.

(بزار ۱۳۲\_ ابو یعلی ۰۸

(۵۳۴۹) حضرت جابر فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت سعد نے ایک آ دمی ہے کہا کہ تمہاری نماز نہیں ہوئی۔اس آ دمی نے اس بات کا ذکرنی پاک مِشْ فَضَغَ الله ساور کہا کہ سعد نے مجھے کہا ہے کہ تمہاری نماز نہیں ہوئی۔حضور مِشَافِنَ فَحَقَ نے حضرت سعد سے یو کہ تم نے اپیا کیوں کہا؟ انہوں نے عرض کیا کہ جب آپ خطبہ دے رہے تھے تو اس نے بات کی تھی ۔حضور مِنَرِ النظیمَ اللہ علیہ کہ سعد ایم سکتا مہ

( ٥٣٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مِسْفَرِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ السَّكْسَكِكَيّ ، قَالَ :سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي أُوْفَى ، قَالَ :ثَلَاثَةٌ مَنْ سَلِمَ مِنْهُنَّ غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ الْأُخْرَى ؛ مِنْ أَنْ يُحْدِثَ حَدَثًا لَا يَعْنِي أَذَى مِنْ بَطْنِهِ ، أَوْ أَنْ يَتَكَلَّمَ ، أَوْ

(۵۳۵۰) حضرت ابن ابی اوفی فرماتے ہیں کہ جو جمعہ کی نماز کے دوران تین کاموں سے محفوظ رہااس کے اس جمعہ سے گذشتہ جمع سے سے تاہم خال اللہ میں تاہم میں اس میں انتہاں میں انتہاں کی اس میں تاہم کسی کرناویش کی اس میں استہار کی استہا

تك كتمام كناه معاف موج تع بين الكحدث لاحق مون سعه دومرابات كرف ساورتيمراكى كوفاموش كران سعد (٥٣٥١) حَدَّثَنَا عُنُدُرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : إِذَا قَالَ يَوْمَ الْجُمُقَةِ وَالإِمَامِ يَخُطُّبُ : صَهِ ، فَقَدْ لَغَا.

(۵۳۵۱) حضرت ابو ہریرہ بڑی فرماتے ہیں کہ اگر کس نے جعدے دن دورانِ خطبہ کسی کوخاموش رہنے کا کہا تو اس نے لغو کام کیا۔

### ( ٣٦٣ ) مَنْ رَخَّصَ فِي الْكَلاَمِ وَالإِمَامُ يَخْطُبُ

### جن حضرات کے نزد یک دورانِ خطبہ کلام کرنے کی رخصت ہے

( ٥٣٥٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، قَالَ : أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِى خَالِدٍ ، قَالَ : رَأَيْتُ إِبْرَاهِيمَ يُكَلِّمُ رَجُلاً وَالإِمَامِ يَخْطُبُ يَوْمُ الْجُمُعَةِ.

( ٥٣٥٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أَيْمَنَ بُنِ نَابِل ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بُنِ أُمَيَّةَ ، عَنْ عُرُوةَ بُنِ الزُّبَيْرِ ، قَالَ : كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا بِالْكَلَامِ إِذَا لَمْ يَسْمَعِ الْخُطْبَةَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ.

(۵۳۵۳) حضرت عروہ بن زبیران بات میں کوئی حرج نہ بچھتے تھے کہ جو محف جمعہ کے دن خطبہ نہ من سکے وہ کلام کر لیے۔ یعنی جس تک آواز نہ پہنچ رہی ہو۔

( ٥٣٥١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، عَن أَبِيهِ ، قَالَ : رَأَيْتُ إِبْرَاهِيمَ ، وَسَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ يَتَكَلَّمَانِ وَالْحَجَّا جُرِيخُطُّتُ.

(۵۳۵۳) حضرت اساعیل بن ابراہیم فر ماتے ہیں کہ میرے والدحضرت ابراہیم اور حضرت سعید بن جبیر حجاج بن یوسف کے خطبے کے دوران گفتگو کررہے تھے۔

# ( ٣٦٤ ) فِي الْكَلاَمِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ

# جمعہ کے دن جب امام منبر سے اتر آئے تو نماز سے پہلے کلام کرنے کا حکم

( ٥٣٥٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ بُرْدِ بْنِ سِنَان ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رُبَّمَا كُلِّمَ فِي الْحَاجَةِ يَوْمَ الْجُمْعَةِ فِيمَا بَيْنَ نُزُّ ولِهِ مِنْ مِنْبَرِهِ إِلَى مُصَلَّاهُ. (ابوداؤد ٦٣)

(۵۳۵۵) حضرت زبری فرماتے ہیں کہ نبی پاک مَوْفَقَعَهُم بعض اوقات جعد کی نماز کے دوران منبرے اترنے کے بعد نماز شروع کرنے سے پہلے کسی ضرورت کی بات کرلیا کرتے تھے۔

( ٥٢٥٦ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمِ الطَّائِفِيُّ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرُوّةَ ، قَالَ : أَذْرَكْتُ أَبِى وَمَنْ مَضَى مِمَّنْ يَرُضَاهُ وَنَأْخُذُ عَنْهُمْ ، لَا يَرَوْنَ بَأْسًا بِالْكَلَامِ حِينَ يَنْزِلُ الإِمَامُ مِنَ الْمِنْبَرِ إِلَى أَنْ يَدُخُلَ فِى الصَّلَاة.

(۵۳۵۱) حضرت ہشام بن عروہ فرمائتے ہیں کہ میں نے اپنے والداور دوسرے ایسے حضرات جن ہے ہم راضی ہیں اور ان سے روایت لیتے ہیں، انہیں دیکھا کہ ووامام کے منبر سے اتر نے کے بعد نماز شروع کرنے سے پہلے کلام میں کوئی حرج نہیں سجھتے تھے۔

( ٥٢٥٧ ) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ، قَالَ: كَلَّمَنِي طَاوُوسٌ بَعْدَ مَا نَزَلَ سُلَيْمَانُ مِنَ الْمِنْبِرِ.

(۵۳۵۷) حضرت ابراہیم بن میسر ہ کہتے ہیں کہ حضرت طاوس نے سلیمان بن عبدالملک کے منبر ہے اتر نے کے بعد مجھ سے کلام کیا

( ٥٢٥٨) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، وَمُحَمَّدٍ ؛ أَنَّهُمَا كَانَا لَا يَرَيَانِ بَأْسًا أَنْ يَتَكَلَّمَ فِيمَا بَيْنَ نُرُولِهِ إِلَى أَنْ يُكَبِّرَ.

(۵۳۵۸) حفرت حسن اور حفرت محمد ال بات میں کوئی حرج نہ تھے تھے کہ امام کے منبرے اتر نے کے بعد تکبیر کہنے سے پہلے کلام کیا جائے۔

( ٥٣٥٩ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا حَجَّاجٌ ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا بِالْكَلَامِ حَتَّى يَخْطُبَ ، وَإِذَا فَرَغَ مِنَ الْخُطْبَةِ حَتَّى يَذْخُلَ فِي الصَّلَاة.

۔ (۵۳۵۹) حضرت عطاء خطبہ شروع ہونے سے پہلے اور خطبہ سے فارغ ہونے کے بعد نماز شروع ہونے سے پہلے کلام میں کوئی حرج نہ بچھتے تتھے۔

( ٥٣٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، قَالَ : سَأَلْتُ الْحَكَمَ ، وَحَمَّادًا عَنِ الْكَلَامِ إِذَا خَرَجَ الإِمَام حَتَّى يَتَكَلَّمَ ، وَإِذَا نَزَلَ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّى ؟ فَكُرِهَهُ الْحَكُمُ ، وَقَالَ حَمَّادٌ : لاَ بَأْسَ بِهِ.

(۵۳۷۰) حضرت شعبہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت علم اور حضرت جماد سے سوال کیا کہ جب امام نکل آئے اوراس کے بات کرنے

ابن الى شيبه متر جم ( جلد ٢) كو المحالي المحالي المحالي المحالي المحالية ال

سے پہلے اور خطبہ سے فارغ ہونے کے بعد نماز شروع کرنے سے پہلے کلام کرنا کیا ہے؟ حضرت تھم نے اسے مکروہ بتایا اور حضرت

( ٥٣٦١ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، قَالَ :يَتَكَلَّمُ مَا لَمْ يَجْلِسْ.

(۵۳۷۱) حضرت قاده فرماتے ہیں کہ جب تک امام بیٹھ ندجائے اس وقت تک بات کر کتے ہیں۔ ( ٥٣٦٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ جَرِيرٍ بْنِ حَازِمٍ ، عَنْ ثَابِتٍ ، عَنْ أَنَسٍ ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ

يَنْزِلُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ مِنَ الْمِنْبَرِ ، فَيَقُومُ مَعَهُ الرَّجُلُ فَيُكَلِّمُهُ فِي الْحَاجَةِ ، ثُمَّ يَنْتَهِي إِلَى مُصَلَّاهُ فَيُصَلِّي.

(ترمذی ۵۱۵ - ابوداؤد ۱۱۱۳

(۵۳۲۲) حضرت انس ولافتو فرماتے ہیں کہ نبی پاک مَرَفَقَعَةَ جمعہ کے دن خطبہ دینے کے بعد منبر سے اتر تے تو بعض اوقات کوئی آ دمی کھڑا ہوکرآ پ سے ضرورت کی بات کرلیا کرتا تھا پھرآ پنماز کی جگہ جا کرنماز پڑھاتے۔

٥٣٦٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ ، قَالَ : رَأَيْتُ إِبْرَاهِيمَ ، وَإِبْرَاهِيمَ بْنَ مُهَاجِرٍ يَتَكَلَّمَانِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالإِمَامُ يَخْطُبُ ، فَلَقِيتُ إِبْرَاهِيمَ بْنَ مُهَاجِرٍ بَعْدَ ذَلِكَ ، فَذَكُرْتُ ذَلِكَ لَهُ ، فَقَالَ : إِنَّا كُنَّا

صَلَّيْنَا . وَكَانَ الإِمَامُ الْحَجَّاجَ. (۵۳۷۳) حضرت حسن بن عبیدالله فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابراہیم اور حضرت ابراہیم بن مباجر کود یکھا کہ وہ جمعہ کے دن دورانِ خطبہ ٌ نفتگو کرر ہے تھے۔ نماز کے بعد میں حضرت ابراہیم بن مہاجر سے ملا اور میں نے ان سے اس کا تذکرہ کیا تو انہوں نے فرمایا که ہم نے نماز پڑھ لی تھی۔اس وقت امام تجاج بن بوسف تھا۔

( ٣٦٥ ) لَا كَلَامَ بَعْدَ نُزُولِ الإِمَامِ مِنَ الْمِنْبَرِ

جن حضرات کے نز دیک امام کے منبرے اتر نے کے بعد بھی کلام جائز نہیں جب تک وہ

نمازنه برمالے

، ٥٣٦٤) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ لَيْتٍ ، عَنْ طَاوُوسٍ ، قَالَ: كَانَ يُقَالُ: لَا كَلَامَ بَعْدَ أَنْ يَنْزِلَ الإِمَام مِنَ الْمِنْبَرِ حُتَّى يَفُضِيَ الصَّلَاةِ.

(۵۳۶۴) حضرت طاوس فرماتے ہیں کہ کہا جاتا تھا کہ امام کے منبر سے اتر نے کے بعد بھی کلام جائز نہیں جب تک وہ نماز

' ٥٣٦٥ ) حَدَّثَنَا أَزْهَرُ ، عَنِ ابْنِ عَوْنِ ، قَالَ : نُبُنْتُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ أَنَّهُ كَرِهَهُ.

`۵۳۷۵)حضرت ابن عون فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم نے بھی اے مکروہ قرار دیا ہے۔

## ( ٣٦٦ ) الرَّجُلِ إِذَا تَكَلَّمَ وَالإمَامِ يَخْطُبُ

# جس مخف نے دورانِ خطبہ بات کر لی اب وہ کیا کر ہے؟

( ٥٣٦٦ ) حَدَّثَنَا عَبْدُاللهِ بْنُ مُبَارَكٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ (ح) وَعَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ ، عَنِ الْحَسَنِ (ح) وَعَزِ

ابْنِ عُلَاثَةَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ؛ فِي الَّذِي يَتَكَلَّمُ وَالإِمَامُ يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمَّعَةِ ، قَالُوا : يُصَلِّي رَكُعَتَيْنِ.

(۵۳۷۷) حضرت زہری فرماتے ہیں کہ جس شخص نے جمعہ کے دن دورانِ خطبہ ہات کر لی اب وہ دورکعت نماز پڑھے گا۔

### ( ٣٦٧ ) الرَّجُلُ تَفُوتُهُ الْخُطُبَةُ

## جو خص جمعه کا خطبه ندین سکے دہ کیا کرے؟

( ٥٣٦٧ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ :أُخْبَرَنَا هِشَامُ بُنُ أَبِي عَبْدِ اللهِ ، عَنْ يَحْيَى بُنِ أَبِي كَثِيرِ ، قَالَ :حُدُّثُتُ عَنْ عُمَرَ بْنِ

الْحَطَّابِ أَنَّهُ قَالَ :إِنَّمَا جُعِلَتِ الْحُطْبَةُ مَكَانَ الرَّكْعَتَيْنِ ، فَإِنْ لَمْ يُدُرِكِ الْحُطْبَةَ فَلْيُصَلِّ أَرْبَعًا.

(۵۳۷۷) حفرت عمر والني فرماتے ہيں كہ جمعه كا خطبه دوركعتوں كے بدلے ميں ركھا كيا ہے اس لئے جسے خطبہ نہ ملے وہ جا رلعتيں پڑھے۔

٥٣٦٨ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا دَاوِدُ بْنُ أَبِي هِنْدٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : إِذَا لَمْ يُدْرِكِ الْخُطْبَةَ فَلْيُصَرّ

(۵۳۷۸) حفرت عطاء فرمایا کرتے تھے کہ جے جمعہ کا خطبہ نہ ملے وہ جار کعتیں پڑھے۔

٥٣٦٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، وَطَاوُوسٍ ، وَمُجَاهِدٍ ؛ قَالُوا :إِذَا فَاتَنَّهُ الْخُطْبَةُ يَوْ ٱ

(۵۳۲۹) حفزت عطاء،حفزت طادس اورحفزت مجامد فرماتے ہیں کہ جسے جمعہ کا خطبہ ندیلے وہ حیار رکعتیں پڑھے۔

: ٥٣٧٠) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ: بَلَغَنِي عَنْ عَطَاءٍ، وَطَارُوسٍ ، قَالَا: مَنْ فَاتَهُ الْقَصَصُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَلْيُصَارِّ

(۵۳۷۰) حفزت عطاءاورحضزت طاوی فرماتے ہیں کہ جے جمعہ کا خطبہ ندیلے وہ جار رکعتیں پڑھے۔

( ٥٣٧١ ) حَدَّثْنَا مُعْتَمِرٌ ، عَنْ بُرْدٍ ، عَنْ مَكْحُولِ ، قَالَ : إِذَا فَاتَتَهُ الْخُطْبَةُ صَلَّى أَرْبَعًا.

(۵۳۷) حضرت مکول فرماتے ہیں کہ جے جمعہ کا خطبہ نہ ملےوہ حیار رکعتیں پڑھے۔

( ٥٣٧٢ ) حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ ، عَنْ مُوسَى بْنِ عَبْدِ الْوَاحِدِ الرَّمْلِيِّ ، قَالَ : سَمِعْتُ عَطَاءَ بْنَ يَزِيدَ اللَّيْشِيُّ ، قَالَ

إِذَا فَاتَّتُهُ الْحُطْبَةُ فَلْيُصَلُّ أَرْبَعًا.

(۵۳۷۲) حضرت عطاء بن يزيدليثي فرماتے ہيں كہ جمعة كاخطبه نه ملے وہ جار ركعتيں پڑھے۔

( ٥٢٧٣ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ أَبِي عَدِيٌّ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، قَالَ : ذُكِرَ لِمُحَمَّدٍ قَوْلُ أَهْلِ مَكَّةَ ، إِذَا لَمْ يُدُرِكِ الْخُطْبَةَ صَلَّى أَرْبَعًا ، فَقَالَ : لَيْسَ هَذَا بِشَيْءٍ.

(۵۳۷۳) حضرت ابن عون فرماتے ہیں کہ حضرت محمد کے سامنے اہل مکہ کے اس قول کا ذکر کیا گیا کہ جس مختص کو جمعہ کا خطبہ نہ مے

وہ چارر کعت نماز پڑھ لے۔ توانہوں نے فر مایا کہ بیکوئی بات نہیں۔

( ٥٣٧٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْأُوزَاعِيُّ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُقَيْبٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ، قَالَ :كَانَتِ الْجُمُعَةُ أَرْبَعًا ، فَجُعِلَتْ رَكْعَتَيْنِ مِنْ أَجُلِ الْخُطْبَةِ ، فَمَنْ فَاتَتُهُ الْخُطْبَةُ فَلْيُصَلِّ أَرْبَعًا.

(۵۳۷ ) حضرت عمر والنو فرماتے ہیں کہ جمعہ کی چار رکعتیں تھیں، پھر دور کعتیں خطبے کی وجہ سے کم کردی گئیں۔ پس جس کا خطبہ رہ جائے وہ حار رکعتیں پڑھے۔

# ( ٥٣٦٨ ) مَنْ قَالَ إِذَا أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الْجُمْعَةِ صَلَّى إِلَيْهَا أُخْرَى

جوحضرات فرماتے ہیں کہ جسے جمعہ کی ایک رکعت ملے وہ اس کے ساتھ ایک اور رکعت ملائے

( ٥٣٧٥ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أُخْبَرَنَا زَكْرِيًّا بُنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَص ، قَالَ : قَالَ عَبْدُ اللهِ : مَنْ أَذْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الْجُمُّعَةِ فَلْيُصَلِّ إِلَيْهَا أُخْرَى ، وَمَنْ لَمْ يُدُرِكِ الرُّكُوعَ فَلْيُصَلِّ أَرْبَعًا.

(۵۳۷۵) حفرت عبدالله والله فرماتے ہیں کہ جے جمعہ کی ایک رکعت ملے وہ اس کے ساتھ ایک اور رکعت ملائے ۔اور جے رکوع نه ملے وہ حیار رکعت پڑھے۔

( ٥٣٧٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَص ، قَالَ :قَالَ عَبْدُ اللهِ :مَنْ أَدْرَكَ الْجُمُعَةَ

فَهِيَ رَكُعَتَانِ ، وَمَنْ لَمْ يُدُرِكُ فَلْيُصَلِّ أَرْبُعًا.

(۵۳۷۶) حضرت عبدا لله و ولا في فرماتے ہيں كه جے جمعے كى نماز مل جائے تو وہ دو ركعتيں پڑھے اور جے نہ ملے وہ چار ر لعتيں پڑھے۔

( ٥٣٧٧ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : مَنْ أَذْرَكَ مِنَ الْجُمُعَةِ رَكُعَةً فَلُيُضِفُ إِلَيْهَا أُخُورَى.

(۵۳۷۷) حضرت ابن عمر تذائف فرماتے ہیں کہ جسے جمعہ کی ایک رکعت مل جائے وہ اس کے ساتھ ایک اور رکعت ملالے۔

( ٥٣٧٨ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ :أُخْبَرَنَا مُغِيرَةٌ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :قَالَ أَبُو مَعْمَرٍ :شَيْءٌ وَدِدْتُ أَنَّى كُنْتُ سَأَلْتُ

عَنْهُ الْأَسُودَ ، قَالَ :قَالَ إِبْرَاهِيمُ :وَمَا هُوَ ؟ فَلَعَلَّكَ قَدْ كُفِيتَهُ ، قَالَ :الرَّجُلُ يُدْرِكُ مِنَ الْجُمُعَةِ رَكُعَةً ؟ قَالَ : قَالَ الْأَسُودُ : مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الْجُمُعَةِ رَكْعَةً فَلْيُصَلِّ رَكُعَةً أُخْرَى ، وَمَنْ لَمُ يُدُرِكِ الرُّكُوعَ فَلْيُصَلِّ أَرْبَعًا.

(۵۳۷۸)حضرت مغیرہ فرماتے ہیں کہ حضرت معمر نے ایک مرتبہ فرمایا کہ ایک چیز ایسی تھی جس کے بارے میں میں حضرت اسود ے سوال کرنا جا بتا تھا۔حضرت ابراہیم نے یو چھا کہوہ کیا چیز ہے؟ شاید میں آپ کی بیضرورت پوری کرسکوں۔حضرت معمر نے

فر مایا که وه آ دمی جے جمعہ کی ایک رکعت ملے وہ کیا کرے؟ حضرت ابراہیم نے فر مایا که حضرت اسود فر ماتے ہیں کہ جے جمعہ کی ایک

ركعت ملے د واس كے ساتھ ايك ركعت اور ملائے اور جھے ايك ركوع بھى ندملے وہ جا رركعات يڑھ لے۔

( ٥٣٧٩ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أُخْبَرَنَا يُونُسُ ، عَنِ الْحَسَنِ (ح) وَمُغِيرَةُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ (ح) وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ ، عَنِ الشُّغْبِيِّ ، قَالُوا : مَنْ أَدْرَكَ رَكُعَةً مِنَ الْجُمُعَةِ فَلْيُضِفْ إِلَيْهَا أُخْرَى ، وَمَنْ لَمْ يُدْرِكِ الرُّكُوعَ فَلْيُصَلِّ أَرْبُعًا.

(۵۳۷۹) حفزت حسن،حفزت ابراہیم اورحفزت فعمی فر ماتے ہیں کہ جسے جعد کی ایک رکعت ملے وہ اس کے ساتھ ایک رکعت اور

ملائے اور جسے ایک رکوع بھی نہ ملے وہ چار رکعات پڑھ لے۔

( ٥٣٨ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أُخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ سَالِمٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ يَقُولُ : مَنْ أَذْرَكَ الْخُطْبَةَ فَهِيَ

الْجُمْعَةُ ، وَمَنْ أَدْرَكَ رَكْعَتَيْنِ فَهِيَ الْجُمُعَةُ ، وَمَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً فَقَدْ أَدْرَكَ الْجُمُعَةَ ، فَلْيُصَلِّ رَكْعَةً أَخْرَى ، وَمَنْ لَمْ يُدُوكِ الرَّكُوعَ فَلَيْصَلُّ أَرْبَعًا.

(۵۳۸۰)حفرت جعی فرماتے ہیں کہ جے خطبرل جائے اسے جعدل گیا اور جے دور کعتیں مل جا کیں اسے بھی جعدل گیا اور جے ایک رکعت مل جائے اے بھی جعد مل گیااوروہ ساتھ ایک رکعت ملالے۔اور جھے ایک رکوع بھی ندیلے وہ جا ررکعت نماز ادا کرے۔ ( ٥٣٨١ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ أَبِي الضَّحَى ، عَنْ مَسُرُوقٍ ، قَالَ :قَالَ عَبْدُ اللهِ :مَنْ لَمْ يُدُرِكِ الرُّكُوعَ يَوْمُ الْجُمْعَةِ فَلْيُصَلِّ أَرْبُعًا.

(۵۳۸۱) حضرت عبدالله دلاتیز فرماتے ہیں کہ جسے جمعہ کے دن ایک رکوع بھی نہ ملے وہ جا ررکعت نماز ادا کرے۔

( ٥٣٨٢ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ :أُخْبَرَنَا سَعِيدٌ ، عَنْ قَتَادَةً ، عَنْ أَنَسٍ ، وَسَعِيدِ بُنِ الْمُسَيَّبِ ؛ أَنَهُمَا قَالَا :مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الْجُمُعَةِ رَكْعَةً فَلْيُصَلِّ إِلَيْهَا أُخْرَى.

(۵۳۸۲) حفزت انس اورحضرت سعید بن میتب فر ماتے بنیں کہ جسے جمعہ کی ایک رکعت مل جائے وہ اس کے ساتھ ایک اور رکعت

( ٥٣٨٣ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ حُسَيْنِ بْنِ ذَكُوَانَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، وَمُحَمَّدٍ ، قَالَا : إِذَا أَذْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الْجُمْعَةِ أَصَافَ إِلَيْهَا أُخُرَى.

(۵۳۸۳) حضرت حسن اور حضرت محمد فرماتے ہیں کہ جسے جمعہ کی ایک رکعت مل جائے وہ اس کے ساتھ ایک رکعت اور ملائے۔ یہ جسر بھو رمٹے دویر سے بیاد کئی دیا ہے ہیں کہ جسے جمعہ کی ایک رکعت مل جائے وہ اس کے ساتھ ایک رکعت اور ملائے۔

( ٥٢٨٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُو بُنُ عَيَّاشٍ ، عَنُ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْأَسْوَدِ ، وَعَلْقَمَةَ ، قَالَا : إِذَا أَدْرَكُتَ مِنُ الْجُمُعَةِ رَكُعَةً فَأَضِفُ إِلَيْهَا أُخْرَى.

(۵۳۸۴) حضرت اسوداور حضرت علقمه فرماتے ہیں کہ جب تنہیں جمعہ کی ایک رکعت ل جائے تو اس کے ساتھ ایک رکعت اور

( ٥٣٨٥ ) حَذَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ :مَنْ أَذْرَكَ رَكْعَةً فَلْيُضِفُ إِلَيْهَا رَكْعَةً أُخْرَى.

(۵۳۸۵) حضرت زبری فرماتے ہیں کہ جے جمعے کی ایک رکعت ال جائے وہ اس کے ساتھ ایک رکعت اور ملائے۔

( ٥٢٨٦ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٌّ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: إِذَا أَذْرَكَ رَكَعَةً مِنَ الْجُمُّعَةِ صَلَّى إِلَيْهَا أُخْرَى.

(۵۳۸۷) حضرت عروه فرماتے ہیں کہ جسے جمعہ کی ایک رکعت مل جائے وہ اس کے ساتھ ایک رکعت اور ملائے۔

( ٥٣٨٧ ) حَدَّثَنَا خَالِدُ بُنُ حَيَّانَ ، عَنُ جَعْفَرٍ ، قَالَ :قُلُتُ لِمَيْمُونٍ :أَذْرَكُتُ رَكُعَةً مِنَ الْجُمُعَةِ ؟ فَقَالَ :أَمَّا أَنَا فَكُنْتُ بَانِيًا عَلَى مَا بَقِيَ.

(۵۳۸۷) حضرت جعفر فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت میمون ہے کہا کہ اگر مجھے جمعہ کی ایک رکعت ملے تو میں کیا کروں؟ انہوں نے فرمایا کہ اگر میرے ساتھ ایہا ہوتا تو میں ای نماز کو کمل کرتا۔

( ٥٢٨٨ ) حَدَّثَنَا حَفُصُ بُنُ غِيَاثٍ ، عَنِ الْأَعْمَش ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانُوا يَقُولُونَ : مَنْ فَاتَنَهُ رَكَعَةٌ مِنَ الْجُمُعَةِ فَلْيُصَلِّ إِلَيْهَا رَكُعَةً أُخْرَى ، وَمَنْ لَمْ يُدُرِكُ فَلْيُصَلِّ أَرْبَعًا.

(۵۳۸۸) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ اسلاف کہا کرتے تھے کہ جے جمعہ کی ایک رکعت ال جائے وہ اس کے ساتھ ایک رکعت اور ملائے ۔اور جے ایک رکوع بھی ند ملے وہ جار رکعت نماز پڑھے۔

( ٥٣٨٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعِ ، قَالَ : إِذَا أَذْرَكْتَ رَكْعَةً فَأَضِفْ إِلَيْهَا أُخْرَى.

(۵۳۸۹) حضرت نافع فرماتے ہیں کہ جب تمہیں جعدگی ایک رکعت مل جائے تواس کے ساتھ ایک رکعت اور ملالو۔

( ٥٣٩٠) حَلَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ الزَّبَيْرِ بُنِ عَدِيٍّ ، عَنْ سَالِمٍ ، قَالَ :إِذَا أَذْرَكَ مِنَ الْجُمُعَةِ رَكُعَةً أَضَافَ إِلَيْهَا أُخْرَى.

(۵۳۹۰) حفرت سالم فرماتے ہیں کہ جے جمعہ کی ایک رکعت مل جائے وہ اس کے ساتھ ایک رکعت اور ملائے۔

(٥٢٩١) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ الرَّازِيّ ، عَنْ حَنْظَلَةَ ، عَنِ الْقَاسِمِ ؛ أَنَّ سَالِمًا قَالَ :لَوْ لَمْ أُدْرِكُ مِنَ الْجُمُعَةِ إِلَّا رَكُعَةً ، لَأَضَفْتُ إِلَيْهَا رَكُعَةً أُخْرَى.

(arq) حضرت سالم فرماتے ہیں کداگر مجھے جمعد کی صرف ایک رکعت ملے تو میں اس کے ساتھ ایک رکعت اور ملاؤں گا۔

## ( ٣٦٩ ) مَنْ قَالَ يُصَلِّى أَرْبُعًا إِذَا أَدْرَكُهُمْ جُلُوسًا

جوحضرات فرماتے ہیں کہ اگرلوگوں کو جمعہ کی نماز میں قعد وُاخیر ہ میں بیٹے اہوا یا یا تو جار

### ر کعتیں پڑھے

( ٥٣٩٢ ) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بُنُ مُسْهِرٍ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةً ، عَنْ سَعِيدِ بُنِ الْمُسَيَّبِ ، وَأَنَسٍ ، وَالْحَسَنِ ، قَالُوا :إِذَا أَذُرَكَ مِنَ الْجُمْعَةِ رَكْعَةً أَضَافَ إِلَيْهَا أُخْرَى ، فَإِذَا أَذُرَكَهُمْ جُلُوسًا صَلَى أَرْبُعًا.

(۵۳۹۲) حفزت سعید بن میتب ،حفزت انس اورحفزت حسن فرماتے ہیں کہ جے جمعہ کی ایک رکعت مل جائے وہ اس کے ساتھ ایک رکعت اور ملائے اورا گرلوگوں کو جمعہ کی نماز میں قعد ہ اخیرہ میں بیٹھا ہوا پایا تو جا ررکعتیں پڑھے

( ٥٣٩٢ ) حَلَّاثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَسْوَدِ ، عَنْ عَلْقَمَةَ ، وَالْأَسْوَدِ ، قَالَا :إِذَا أَدْرَكَهُمْ جُلُوسًا صَلَّى أَرْبَعًا.

(۵۳۹۳) حَرْت عَلَمْه اورحفرت اسودفرمات بي كما كرلوكول كوجمعه كى نمازين قعدة اخيره بين بيها بواپايا تو چار ركعتين پرسط \_ (۵۳۹۳) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : إِذَا جَاءَ وَالإِمَامُ جَالِسٌ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ؟ قَالَ : يُصَلّى

، ربعہ. (۵۳۹۴) حضرت شعنی سے سوال کیا گیا کہ اگر کوئی شخص جمعہ کی نماز میں لوگوں کو قعدۂ اخیرہ میں بیٹھا ہوا پائے تو کیا کرے؟ انہوں نے فرمایا کہ چاررکعت اداکرے۔

( ٥٣٩٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مُبَارَكٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : يُصَلِّى أَرْبَعًا.

(۵۳۹۵) حضرت حسن فرماتے ہیں کہ اگر لوگوں کو جمعہ کی نماز میں قعدۂ اخیرہ میں بیٹھا ہوا پایا تو جار رکعتیں پڑھے۔

( ٥٢٩٦) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، قَالَ : إِذَا أَدْرَكُهُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ جُلُوسًا صَلَّى أَرْبَعًا.

(۵۳۹۲) حضرت انس بن ما لك رئي الله و الله عن الله و الله الله و ا

(۵۳۹۷) حفرت ابراہیم ہے بھی یونہی منقول ہے۔

### ( ٣٧٠ ) مَنْ قَالَ إِذَا أُدْرِكُهُمْ جُلُوسًا صَلَّى اثْنَتَيْن

جوحضرات فرمات بين كما كرلوگول كوجمعه كى نماز مين قعدة اخيره مين بيها موايايا تو دوركعتين پرشه ( ٥٠٩٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، قَالَ : سَأَلْتُ الْحَكَمَ ، وَحَمَّادًا عَنِ الرَّجُلِ يَجِىءُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ قَبْلَ أَنْ يُسَلَّمَ الإِمَامُ ؟ قَالَا : يُصَلِّم رَكُعَتُن .

بور ماہ ، وہ بیصلی و صفیق . (۵۳۹۸) حضرت شعبہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت تھم اور حضرت تھاوے اس شخص کے بارے میں سوال کیا جو جمعہ کے دن امام کے سلام پھیرنے سے ذرا پہلے نماز میں شریک ہوتو وہ کیا کرے؟ انہوں نے فر مایا کہ وہ دورکعت نماز اداکرے۔

( ٥٣٩٩ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ : أُخْبَرَنَا جُوَيْبِرْ ، عَنِ الصَّحَّاكِ ، قَالَ : إِذَا أَدْرَكَ النَّاسَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ جُلُوسًا

صَلَّى رُكُفَتِيْنِ.

(۵۳۹۹) حضرت ضحاک فرماتے ہیں کہا گرلوگوں کو جمعہ کی نماز میں قعد ہُ اخیرہ میں بیٹھا ہوا پایا تو دور کعتیں پڑھے۔

( .. ٤٥ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : يُصَلِّى رَكُعَتَيْنِ. ( ٥٠٠٠) حضرت ابراميم فرماتے ميں كما گرلوگوں كوجعه كى نماز ميں قعد هُ اخيره ميں بين ابوا يا يا تو دور كعتيں پڑھے۔

(٥٤.١) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ عَامِرِ بْنِ شَقِيقٍ ، عَنْ أَبِى وَاثِلٍ ، قَالَ : قَالَ عَبْدُ اللهِ :مَنْ أَدْرَكَ التَّشَهُّدَ فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاة.

(۱۰۰۱) حضرت عبدالله الله الله فالتي فرمات بين كه جس مخض نے تشہد كو پالياس نے نماز كو پاليا۔

### ( ٣٧١ ) الصَّلاَّةُ قَبْلَ الْجَمْعَةِ

# جمعہے پہلے نماز کابیان

( ٥٤.٢ ) حَلَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ خُصَيْفٍ ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : كَانَ يُصَلِّى قَبْلَ الْجُمُعَةِ أَرْبَعًا.

(۵۴۰۲) حضرت ابوعبیده فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ وہ اللہ جمعہ سے پہلے جار رکعتیں پڑھا کرتے تھے۔

( ١٠٠٧) حَرَّتُنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، قَالَ : كَانَ ابْنُ عُمَرَ يُهَجِّرُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ، فَيُطِيلُ الصَّلَاة

قَبْلُ أَنْ يَنْخُرُ جَ الإِمَامُ. قَبْلُ أَنْ يَنْخُرُ جَ الإِمَامُ.

(۵۴۰۳) حضرت نافع فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عمر وہا ٹھ جمعہ کے دن جلدی مجد چلے جاتے تھے اور امام کے آنے سے پہلے کمی نماز پڑھاکرتے تھے۔

( ٥٤.٤ ) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ ، قَالَ :قَالَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ :صَلَّ قَبْلَ الْجُمُعَةِ عَشْرَ رَكَعَاتٍ.

(۵۴۰ ۵۲) حضرت عمر بن عبدالعزيز فرماتے بين كه جمعہ سے پہلے دس ركعات پرمعو۔

٥٤.٥ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: كَانُوا يُصَلُّونَ قَبْلَهَا أَرْبَعًا. (ترمذى ٣٤٨ ـ احمد ٣/ ٣١١) (۵۴۰۵) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ اسلاف جمعہ سے پہلے چار رکعتیں پڑھا کرتے تھے۔

( ٥٤.٦ ) حَدَّثَنَا خُنْدَرٌ ، عَنْ عِمْرَانَ ، عَنْ أَبِي مِجْلَزِ ؛ أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي فِي بَيْتِهِ رَكْعَتَيْنِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ.

(۲۰۸۱) حفرت ابومجلز جعد کے دن ایخ هربیں دور کعتیں پڑھا کرتے تھے۔

( ٥٤.٧ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ ، عَنْ وُهَيْبٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّهُ كَانَ لَا يَأْتِي الْمَسْجِدَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ حَتَّى يُصَلَّى فِي بَيْتِهِ رَكْعَتَيْنِ.

(۵۴۰۷) حفرت طاول جمعہ کے دن اس وقت تک متجد نہ جاتے جب تک اپنے گھر میں دورکعتیں نہ پڑھ لیتے۔

## ( ٣٧٢ ) مَنْ كَانَ يُصَلِّى بَعْدَ الْجُمْعَةِ رَكْعَتَين

### جوحفزات جمعہ کے بعد دورکعتیں پڑھا کرتے تھے

( ٥٤٠٨ ) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرٍو ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي بَعْدَ الْجُمُعَةِ رَكْعَيُّنِي. (بخاري ١١٦٥ـ ترمذي ٥٢١)

(۵۳۰۸) حضرت ابن عمر واتوز سے روایت ہے کہ نبی یا ک مَرْ الْفَائِيَةَ جمعہ کے بعد دور کعتیں برا ھا کرتے تھے۔

( ٥٤.٩ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمُ بنُ بَشِيرٍ ، قَالَ :حدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عُبَيْدٍ ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالِ ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ خُصَيْنِ ؛ أَنَّهُ

كَانَ يُصَلِّى بَعْدَ الْجُمُعَةِ رَكْعَتُمْنِ ، فَقِيلَ لَهُ : يَا أَبَا نُجَيْدٍ ، مَا يَقُولُ النَّاسُ ؟ قَالَ :وَمَا يَقُولُونَ؟ قَالَ:يَقُولُونَ :

إِنَّكَ تُصَلِّى رَكْعَتَيْنِ إِلَى الْجُمُعَةِ فَتَكُونُ أَرْبَعًا .

قَالَ : فَقَالَ عِمْرَانُ : لَأَنْ تَخْتَلِفَ النَّيَازِكُ بَيْنَ أَضْلَاعِي أَحَبُّ إِلَىَّ مِنْ أَنْ أَفْعَلَ ذَلِكَ . فَلَمَّا كَانَتِ الْجُمُعَةُ الْمُقْبِلَةُ صَلَّى الْجُمْعَةَ ، ثُمَّ احْتَبَى فَلَمْ يُصَلِّ شَيْنًا حَتَّى أُقِيمَتُ صَلاَّةُ الْعُصْرِ.

( ۹ م ۹ ) حضرت حمید بن ہلال کہتے ہیں کہ حضرت عمران بن حمین رہاتئے جمعہ کے بعد دور کعتیں پڑھا کرتے تھے۔ان ہے کسی نے کہااے ابونجید! آپ نے پچھٹا کہلوگ کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے پوچھالوگ کیا کہتے ہیں؟ بتانے والے نے بتایا کہلوگ کہتے تیں کہ حضرت عمران وٹاٹنواس لئے دور تعتیں پڑھتے ہیں تا کہ چار رکعتیں پوری ہوجا کیں! حضرت عمران وٹاٹنو نے فرمایا کہ

میرے سینے میں بے دریے نیزوں کے وار ہول یہ مجھے اس بات سے زیادہ محبوب ہے کہ میں وہ کام کروں جولوگ میز ہے بارے میں کہدرہے ہیں۔اس کے بعدا گلے جمعے انہوں نے جمعہ کی نماز پڑھی ، پھر حبوہ بنا کر بیٹھ گئے اور عصر کی نماز تک انہوں

نے کوئی نماز نہ پڑھی۔

( ٥٤١٠ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أُخْبَرَنَا عَطَاءُ بُنُ السَّائِبِ ، عَنْ أَبِى عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، قَالَ : قَدِمَ عَلَيْنَا ابْنُ مَسْعُودٍ ، فَكَانَ يُأْمُونَا أَنْ نُصَلِّى بَعْدَ الْجُمُعَةِ أَرْبَعًا ، فَلَمَّا قَدِمَ عَلَيْنَا عَلِيٌّ أَمَوَنَا أَنْ نُصَلِّى سِتًّا ،فَأَخَذُنَا بِقَوْلِ عَلِيٌّ ، وَكَانَ يُصَلِّى رَكْعَتَيْنِ ، ثُمَّ أَرْبَعًا. وَتَرَكْنَا قَوْلَ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : كَانَ يُصَلِّى رَكْعَتَيْنِ ، ثُمَّ أَرْبَعًا.

(۱۰۱۰) حضرت ابوعبدالرحمٰن فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود دیائیؤ ہمارے پاس آئے، وہ ہمیں اس بات کا تھم دیا کرتے تھے کہ ہم جمعہ کے بعد چار رکعتیں پڑھیں۔ جب حضرت علی دیائیؤ ہمارے پاس آئے تو وہ ہمیں جمعہ کے بعد چھر کعتیں رم ھند کا تھم دستہ لیں ہمی زجھ ۔ علی جانئو کر قبل کر قبل کے اللہ جھند ۔ عن اللہ جانئو کہ قبل کر تھا ہے۔ بہلہ ک

پڑھنے کا تھم دیتے۔ پس ہم نے خفرت علی رہی ٹئو کے قول کو لے لیا اور حضرت عبداللہ دی ٹئو کے قول کو چھوڑ دیا۔ وہ پہلے دور کعتیں پڑھتے تھے بھر جار۔

( ٥٤١١ ) حَلَّثُنَا شَرِيكٌ ، عَنْ أَبِي إِسُحَاقَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ حَبِيبٍ ، قَالَ : كَانَ عَبْدُ اللهِ يُصَلِّى أَرْبَعًا ، فَلَمَّا قَدِمَ عَلِيٌّ صَلَّى سِتًّا ، رَكُعَتَيْنِ ، وَأَرْبَعًا.

ری سی میں سور سیلی ہو ہو۔ (۵۴۱۱) حضرت عبداللہ بن صبیب فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ٹالٹی جمعہ کے بعد جپار رکعتیں پڑھتے تھے اور حضرت علی ڈاٹٹی جمعہ کے بعد چیر کعتیں پڑھتے تھے۔ پہلے دو پھر جپار۔

( ٥٤١٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَخُوصِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : كَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا صَلَّى الْجُمُعَةَ ، صَلَّى

بَعُدَهَا سِتَّ رَكَعَاتٍ ، رَكُعَتَيْنِ ، ثُمَّ أُرْبَعًا. (۵۲۱۲) حضرت عطاء فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عمر ڈاٹٹو جمعہ کی نماز پڑھنے کے بعد چھرکعتیں پڑھتے تھے پہلے دواور پھر جار۔

( ٥٤١٣ ) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنِ مُسْهِرٍ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنْ أَبِي بَكُرِ بْنِ أَبِي مُوسَى ، عَنْ أَبِيهِ ؛ كَانْ يُصَلِّى بَعْدَ الْجُمُعَةِ سَتَّ رَكَعَات.

(۵۴۱۳) حضرت ابوموی وزائن جمعہ کے بعد چپر کعتیں پڑھا کرتے تھے۔

( ٥٤١٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ زَكَرِيًّا ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْتَشِرِ ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، قَالَ :كَانَ يُصَلِّى بَعْدَ الْجُمُعَةِ سِتًّا ، رَكُعَتَيْنِ ، وَأَرْبَعًا.

(۵۴۱۴) حفرت مسروق جعد کے بعد چھ رکعتیں پڑھا کرتے تھے، پہلے دو پھر چار۔

( ٥٤١٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : صَلَّ بَعْدَ الْجُمْعَةِ رَكَعَتَيْنِ ، ثُمَّ صَلَّ بَعْدَهُمَا مَا شِنْتَ.

(۵۴۱۵) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ جمعہ کے بعد پہلے دور کعتیں پڑھالو پھراس کے بعد جتنی مرضی جا ہو پڑھو۔

### ( ٣٧٣ ) مَنْ كَانَ يُصَلِّى بَعْدَ الْجُمْعَةِ أَرْبَعًا

### جوحضرات جمعہ کے بعد حارر کعتیں پڑھا کرتے تھے

( ٥٤١٦ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ سُهَيْلٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ مُصَلِّيًا بَعْدَ الْجُمُعَةِ ، فَلْيُصَلِّ أَرْبَعًا. (ترمذى ٥٣٣ـ ابوداؤد ١١٢٣)

(۵۳۱۲) حضرت ابو ہریرہ وٹاٹو سے روایت ہے کہ رسول اللہ مِلَقِفَقَاتِ نے ارشاد فر مایا کہ جس نے جمعہ کے بعد کوئی نماز پڑھنی ہو، چار رکعتیس پڑھ لے۔

( ٥٤١٧ ) حَلَّقْنَا شَرِيكٌ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ حَبِيبٍ، قَالَ: كَانَ عَبْدُ اللهِ يُصَلِّى بَعْدَ الْجُمُعَةِ أَرْبَعًا ( ٥٤١٧ ) حَفْرت عَبِد اللهِ وَاللهِ عَلْمَ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلَى عَلَى اللهِ عَلَى الل

( ٥٤١٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ خُصَيْفٍ ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ؛ أَنَهُ كَانَ يُصَلِّى بَعْدَ الْجُمُعَةِ أَرْبَعًا.

(۵۳۱۸) حفزت عبدالله والتي جمعه كے بعد چار ركعتيں پڑھا كرتے تھے۔

( ٥٤١٩ ) حَدَّثَنَا مَرُوانُ بْنُ مُعَاوِيَّةَ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: كَانَ عَبْدُاللهِ يُصَلَّى بَعْدَ الْجُمْعَةِ أَرْبَعًا.

(۵۲۱۹) حفرت عبدالله والي جمعه كے بعد جار ركعتيں يرها كرتے تھے۔

( ٥٤٦٠ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَن عَلْقَمَةَ؛ أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّى أَرْبَعًا بَعْدَ الْجُمُعَةِ لَا يَفْصِلُ بَيْنَهُنَّ. لَا يَفْصِلُ بَيْنَهُنَّ.

(۵۴۲۰) حضرت علقمہ جمعہ کے بعد چار رکعتیں پڑھا کرتے تھے اوران چاروں کے درمیان فصل نہیں کرتے تھے۔

( ٥٤٢١ ) حَلَّتُنَا أَبُو دَاوُدَ ، عَنُ شُعْبَةَ ، عَنُ أَبِي حُصَينٍ ، قَالَ : رَأَيْتُ الْأَسُودَ بْنَ يَزِيدَ صَلَّى بَعْدَ الْجُمُعَةِ أَرْبَعًا.

(۵۴۲۱) حفرت ابوهمین کہتے ہیں کہ میں نے حضرت اسود بن بزیدکو جمعہ کے بعد چار کعتیں پڑھتے دیکھا ہے۔

( ٥٤٢٢ ) حَلَّتُنَا حَفُصٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانُوا يُصَلُّونَ بَعْدَهَا أُرْبَعًا.

(۵۳۲۲) حفرت ابرائیم فرماتے ہیں کہ اسلاف جمد کے بعد چار رکعتیں پڑھا کرتے تھے۔

( ٥٤٢٣ ) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ عِمْرَانَ ، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ ، قَالَ : إِذَا سَلَّمَ الإِمَامُ صَلَّى رَكُعَتَيْنِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ، وَإِذَا رَجَعَ صَلَّى رَكُعَتَيْن .

(۵۴۲۳) حفرت ابومجلز فرماتے ہیں کہ جب امام جمعہ کے دن سلام پھیرے تو دور کعتیں پڑھے اور جب واپس چلا جائے تو د و رکعتیں پڑھے۔

( ٥٤٢٤ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ بن عَبْدِ الْحَمِيدِ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، قَالَ :كَانَ يُسْتَحَبُّ فِي الأَرْبَعِ الَّتِي بَعْدَ الْجُمُعَةِ

ه معنف ابن الى شيبرمتر جم (جلد) كون ١٧٤ كون ١٧٤ كان المعلاة أَنْ لَا يُسَلَّمُ بَينَهُنَّ.

(۵۳۲۴) حفرت حماد فرماتے ہیں کہ جمعہ کے بعد کی جارر کعات میں متحب یہ ہے کہ آدمی ان کے درمیان سلام نہ پھیرے۔

( ٥٤٢٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عُتْبَةً ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ؛ أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي بَعْدَ الْجُمُعَةِ أَرْبَعًا.

(۵۳۲۵) حفرت عبدالله والله وعدك بعد جار ركعتين برها كرتے تھے۔

# ( ٣٧٤ ) السَّاعَةُ الَّتِي يُكُرَهُ فِيهَا الشِّرَاءُ وَالْبَيْعُ

جمعہ کے دن وہ کون ساوقت ہے جس میں خرید وفروخت ممنوع ہے؟

( ٥٤٦٦ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ كُلْنُومٍ بْنِ جَبْرٍ ، قَالَ : قَالَ لِي مُسْلِمُ بْنُ يَسَارٍ : إِذَا عَلِمْتَ أَنَّ النَّهَارَ قَدِ انْتَصَفَ

يَوْمَ الْجُمْعَةِ فَلَا تَبْتَاعَنَّ شَينًا. (۵۳۲۶)حضرت کلثوم بن جرفرماتے ہیں کہ حضرت مسلم بن بیار نے مجھ سے فر مایا کہ جمعہ کے دن جبتم دیکھوکہ دن آ دھا ہوگیا

ہے تو کوئی چیز نہ بچو۔ · ( ٥٤٢٧ ) حَدَّثَنَا مَعْنُ بْنُ عِيسَى ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِنْبٍ ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَانَ يَمْنَعُ النَّاسَ الْبَيْعَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ

إِذًا نُودِيَ بِالصَّلَاةِ. (۵۴۲۷) حضرت ابن ابی ذئب فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن عبد العزیز جمعہ کی اذان کے بعد لوگوں کوخرید وفروخت مے منع

( ٥٤٢٨ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أُخْبَرَنَا جُوَيْبِرٌ ، عَنِ الضَّحَّاكِ ، قَالَ : إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ ، فَقَدْ

حَرُمُ الْبِيعُ وَالشِّرَاءُ ، حَتَّى تُقْضَى الصَّلاة.

(۵۳۲۸) حضرت ضحاک فرماتے ہیں کہ جمعہ کے دن جب سورج زائل ہوجائے تو خرید وفروخت حرام ہوجاتی ہے جب تک نمازادا

( ٥٤٢٩ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ (ح) وَعَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ أَنَّهُمَا قَالَا ذَلِكَ.

(۵۳۲۹) حفرت عطاءاور حفرت حسن بھی یونبی فرماتے ہیں۔

( ٥٤٣ ) حَدَّثُنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا أَبُو الْمِقُدَامِ مَوْلَى لِقُرَيْشٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، أَنَّهُ اشْتَرَى مِنْ رَجُلٍ شَيْئًا يَوْمَ الْجُمُعَةِ ، فَلَقِيَهُ بَعُدَ فَلِكَ ، فَقَالَ : تَارِكْنِي الْبَيْعُ ، فَإِنِّي أَحْسَبُنِي اشْتَرَّيْتُ مِنْكَ مَا اشْتَرَيْتُ بَعْدً زُوَالِ الشَّمْسِ.

(۵۳۳۰)حفزت ابومقدام مولیٰ قریش کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت قاسم بن محمد نے جمعہ کے دن ، یَب آ دمی ہے کوئی چیز خریدی۔ پھر بعد میں اس سے ملا قات ہوئی تو اسے فر مایا کہ میری اس بیچ کوختم کر دو کیونکہ میں نے انجانے میں وہ چیز زوال مثس

کے بعدخ بدی تھی۔

( ٥٤٣١ ) حَدَّثَنَا سُفَيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، أَوْ غَيْرِهِ، قَالَ : مَنْ بَاعَ شَيْنًا بَعْدَ زَوَالِ

الشُّمُسِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ، فَإِنَّ بَيْعَهُ مَرْدُودٌ ، لَأَنَّ اللَّهَ نَهَى عَنِ الْبَيْعِ إِذَا نُودِى لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ . شَكَّ (۵۳۳۱) حضرت مجاہد فرماتے ہیں کہ جس شخص نے جمعہ کے دن زوال شمس کے بعد بیج کی اس کی بیچ مردود ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے

جمعہ کی اذان کے بعد نیع ہے منع کیا ہے۔

( ٥٤٣٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ بُرْدٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِلزُّهْرِيِّ : مَنَى يَحُرُمُ الْبَيْعُ وَالشُّرَاءُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ؟ فَقَالَ : كَانَ الْأَذَانُ عِنْدَ خُرُوجِ الإِمَامِ ، فَأَحْدَثَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عُنْمَانُ التَّأْذِينَةَ النَّالِئَةَ ، فَأَذَّنَ عَلَى الزَّوْرَاءِ لِيَجْتَمِعَ النَّاسُ ، فَأَرَى أَنْ يُتَرَكَ الْبَيْعُ وَالشِّرَاءُ عِنْدَ التَّأْذِينَةِ.

(۵۴۳۲) حفرت برد کہتے ہیں کہ میں نے حضرت زہری ہے عرض کیا کہ جمعہ کے دن خرید وفروخت کب ممنوع ہوتی ہیں؟ انہوں

نے فرمایا کہ پہلے اذان امام کے نکلنے کے وقت ہوتی تھی۔ پھر حضرت عثان جائے نے ایک تیسری اذان کا اضافہ کیا، جس کے بعد

لوگوں کوجمع کرنے کے لئے منارہ پراذان دی جانے لگی تا کہلوگ جمع ہوجا کیں ۔میرے خیال کےمطابق اس وقت خریز وفروخت كوترك كردينا جائے۔

( ٥٤٣٣ ) حَدَّثَنَا كَثِيرٌ بْنُ هِشَامٍ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ ، عَنْ مَيْمُونِ ، قَالَ : كَانَ بِالْمَدِينَةِ إِذَا أَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ يُنَادُونَ فِي الْأَسُواقِ :حَرَّمَ الْبَيْعُ، حَرُّمَ الْبَيْعُ.

(۵۳۳۳) حضرت میمون فرماتے ہیں کہ اہلِ مدینہ کامعمول سیفھا کہ جب جمعہ کے دن مؤذن اذان دے دیتا تولوگ بازاروں میں

اعلان کیا کرتے تھے کہ بیع حرام ہوگئی ، بیع حرام ہوگئی۔

( ٥٤٣٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ قَيْسٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ؛ فِي السَّاعَةِ الَّتِي تُرْجَى فِي الْجُمُعَةِ ، قَالَ :فِيمَا بَيْنَ أَنْ يَحْرُمُ الْبَيْعُ إِلَى أَنْ يَجِلُّ.

وقت ہے۔

(۵۳۳۴) حضرت معمی جعد کی ساعت قبولیت کے بارے میں فرماتے ہیں کدوہ بھے کے حرام ہونے سے حلال ہونے کا درمیانی

( ٣٧٥ ) الرَّجُل يَرُوحُ يُومَ الْجُمْعَةِ ، فَيَسْتَقْبِلُهُ النَّاسُ مُنْصَرِفِينَ

اگر کوئی شخص جمعہ کے لئے چلے لیکن لوگوں کو جمعہ پڑھ کرواپس آتے دیکھے تو جا تارہ یا

#### واليس مراجائے؟

( ٥٤٣٥ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا هِشَامٌ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ؛ أَنَّهُ رَاحَ إِلَى الْجُمُعَةِ ، فَإِذَا النَّاسُ قَدِ اسْتَقْبَلُوهُ وَقَدْ صَلَّوْا ، قَالَ : فَمَالَ إِلَى مَسْجِدٍ ، أَوْ إِلَى دَارٍ فَصَلَّى ، قَالَ : فَقِيلَ لَهُ فِي ذَلِكَ ؟

فَقَالَ : إِنَّهُ مَنْ لَا يَسْتَحْيى مِنَ النَّاسِ ، لَا يَسْتَحْيى مِنَ اللهِ.

(۵۳۳۵) حفرت ابن سیرین فرماتے ہیں کہ حضرت زید بن ثابت بڑاٹھ ایک مرتبہ جمعہ کے لئے چلے، لیکن آ گے دیکھا کہ لوگ واپس آرہے ہیں تو وہ کسی معجد یا کسی گھر کی طرف مڑ گئے۔حضرت زید ٹڑٹٹو کی اس بات برکسی نے اشکال کیا تو انہوں نے فر مایا کہ جولوگوں سے حیانہیں کرتا وہ اللہ ہے بھی حیانہیں کرتا۔

( ٥٤٣٦ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنِ ابْنِ عَوْنِ ، وَحَجَّاجِ بْنِ أَبِي عُثْمَانَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : إِذَا اسْتَقْبَلَكَ النَّاسُ يَوْمَ الْجُمُّعَةِ وَقَدْ صَلَّوْا ، فَامْضِ إِلَى الْمَسْجِدِ ، فَإِنْ عَلِمْتَ مَا قَرَأَ بِهِ الإِمَامُ ، فَاقْرَأْ بِهِ وَصَلِّ.

(۵۴۳۷) حضرت ابن سیرین فرمایا کرتے تھے کہ جب لوگ تمہیں جمعہ کی نماز پڑھ کرواپس جاتے ہوئے ملیس تو تم پھر بھی مسجد کی طرف چلے جاؤ۔ پھرا گرتمہیں معلوم ہوجائے کہ امام نے کون ی سورتوں کی قراءت کی تھی تو تم بھی انہی سورتوں کی تلاوت کرو۔

( ٥٤٣٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسٌ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ؛ أَنَّ زَيْدَ بْنِ ثَابِتٍ لَقِى النَّاسَ رَاجِعِينَ مِنَ الْجُمُعَةِ ، فَمَالَ إِلَى ذَارِ ، فَقِيلَ لَهُ ؟ فَقَالَ : مُّنْ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ النَّاسِ ، لَا يَسْتَحْيِي مِنَ اللهِ .

فَالَ : وَقَالَ الْحَسَنُ ، وَابْنُ سِيرِينَ : يَمْضِي. (۵۴۳۷) حضرت ابن سیرین فرمائے ہیں کہ حضرت زید بن ثابت والنوایک مرتبہ جمعہ کے لئے چلے، لیکن آ گے دیکھا کہ لوگ

واپس آرہے ہیں تو وہ کسی گھر کی طرف مڑ گئے۔حضرت زید وہ اٹھ کی اس بات پر کسی نے اشکال کیا تو انہوں نے فر مایا کہ جولوگوں ے حیانہیں کرتاوہ اللہ ہے بھی حیانہیں کرتا۔حضرت حسن اور حضرت ابن سیرین فرماتے ہیں کہوہ نماز کے لئے چاتا جائے۔

( ٣٧٦ ) فِي الْقُوْمِ يُجَمِّعُونَ يَوْمُ الْجُمْعَةِ ، إِذَا لَمْ يَشْهَلُوهَا ؟

# اگر کچھلوگوں کو جمعہ کی نماز نہل سکی تواب وہ جمعہ پڑھیں گے یا ظہر کی نماز؟

( ٥٤٣٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً ، عَنْ مُوسَى بْنِ مُسْلِم ، قَالَ : شَهِلْتُ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيُّ ، وَإِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيّ ، وَإِرًّا ، وَسَلَمَةَ بْنَ كُهَيْلٍ ، فَلَكَّرَ زِرٌّ ، وَالتَّدْمِيُّ فِي يَوْمٍ جُمُعَةٍ ، نُمٌّ صَلَّوُا الْجُمْعَةَ أَرْبَعًا فِي مَكَانِهِمُ ، وَكَانُوا

خَائِفِينَ.

(۵۴۳۸) حفرت موی بن مسلم کہتے ہیں کہ میں جمعہ کے دن حفرت ابراہیم تیمی ،حفرت ابراہیم تخفی ،حفرت زراور حفرت سلمہ بن

کہیل کے ساتھ قفا۔حضرت زراورحضرت جیمی نے جمعہ کے دن کا ذکر کیا تو انہوں نے جمعہ کی جارر کعتیں اس جگہ پڑھ لیس وہ ( ظالم تحاج بن پوسف ) کے خوف سے جھیے ہوئے تھے۔

كَانِ بَن يُوسَفَ ) عَنُوفَ سِي چِهِ بُوعِ ہِے۔ ﴿ ١٤٢٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أَفْلَحَ ، قَالَ : أَذَّنَ مُؤَذِّنٌ وَنَحْنُ بِالرَّوْحَاءِ فِي يَوْمٍ جُمُعَةٍ ، فَجِنْنَا وَقَدُ صَلَّوْا ، فَصَلَّى

۱۹۶۱) محدد ورقيع عمل الحاج التان الدي القاسم وكم يُجمع.

(۵۳۳۹)حضرت افلح فرماتے ہیں کہ ہم مقام روحاء میں تھے کہ مؤذن نے اذان دی۔ جب ہم پہنچے تولوگ نماز پڑھ چکے تھے۔ حضرت قاسم نے اپنی نماز پڑھی اور جمعہ نہیں پڑھا۔

( ٥٤٤٠ ) حَدَّثَنَا غُندُرٌ ، عَنْ أَشْعَتَ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي قَوْمٍ فَاتَتَهُمُ الْجُمُعَةُ ، قَالَ : يُصَلُّونَ شَتَّى.

( ۵۴۴ ) حضرت حسن ان لوگوں کے بارے میں جن کی جمعہ کی نماز فوت ہوجائے فریاتے ہیں کہ وہ علیحدہ نماز پڑھیں گے۔

( ٥٤٤١ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ حَرْب، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ الْوَلِيدِ، قَالَ :قَالَ عَلِيٌّ : لَا جَمَاعَةَ يَوْمَ جُمُعَةٍ إِلَّا مَعَ الإِمَامِ.

(۵۳۲۱) حضرت علی منافظة فرماتے ہیں جمعہ کی نماز کی جماعت امام کے ساتھ ہی ہوتی ہے۔

( ٥٤١٢ ) حَدَّثَنَا زَيْدُ بُنُ الْحُبَابِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا جَمِيلٌ بْنُ عُبَيْدٍ الطَّائِيُّ ، قَالَ : رَأَيْتُ إِيَاسَ بْنَ مُعَاوِيَةَ ، وَهُوَ يَوْمِنِذٍ

قَاضِي الْبُصْرَةِ ، جَاءَ إِلَى الْجُمُعَةِ وَفَاتَنَّهُ ، فَتَقَدَّمَ فَصَلَّى بِنَا الظَّهْرَ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ.

(۵۳۴۲)حفرت جمیل بن عبید کہتے ہیں کہ حضرت ایاس بن معادیہ جن دنوں بصرہ کے قاضی تھے، وہ جمعہ کے لئے آئے تو دیکھا کہ نماز ہوچکی ہے۔انہوں نے ہمیں ظہر کی جارر کعات پڑھا کیں۔

المعادرة المبارك من المرابع المعارك والماك والماك المعارك الماك المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المعارك المحمد المعارك المسلم المسل

فَوَجَدُنَاهُمْ قَدْ صَلَّوا ، فَصَلَّيْنَا جَمِيعًا.

(۵۴۳۳) حفرت حن بن عبیدالله فرماتے ہیں کہ میں اور حفرت زرجعہ کے دن مجد آئے تو ہم نے ویکھا کہ لوگ جمعہ کی نماز پڑھ چکے ہیں۔ چنانچہ ہم نے اسمجھے نماز پڑھ لی۔

( ٣٧٧ ) مَنْ كَانَ يَحُثُّ عَلَى إِنْيَانِ الْجُمْعَةِ ، وَلاَ يُرَخِّصُ فِي تَوْكِهَا

جوحفزات جمعه کی حاضری کی بھر پورتر غیب دیتے ہیں اوراس میں رخصت کے قائل ہمیں ( عَدْنَا شَرِیكٌ ، عَنْ مُخْتَارٍ أَبِی غَسَّانَ ، عَنْ أَبِی ظَبِیْانَ الْجَنْبِیِّ ، قَالَ :قَالَ عَلِیٌّ : تُؤْتَی الْجُمُعَةُ وَلَوْ حَبُوًا .

(۵۳۳۳) حضرت على مزاتن فرماتے ہیں كہ جمعہ كے ليے آنا موكا خواہ كھننوں كے بل چل كرآنا پڑے۔

( ٥٤٤٥ ) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْحُرِّ ، عَنْ مَيْمُون بْنِ أَبِى شَبِيبٍ ، قَالَ : أَرَدُتُ الْجُمُعَةَ فِى زَمَنِ الْحَجَّاجِ ، فَتَهَيَّأْتُ لِلذَّهَابِ ، ثُمَّ قُلْتُ : أَيْنَ أَذْهَبُ ، أَصَلَّى خَلْفَ هَذَا ؟ قَالَ : فَقُلْتُ مَرَّةً : أَذْهَبُ ، وَمَنْ الْخَجَاجِ ، فَتَهَيَّأْتُ لِلذَّهَابِ ، ثَلَ الْذَهَبُ ، أَصَلَّى خَلْفَ هَذَا وَمِنْ جَانِبِ الْبَيْتِ : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ وَمَرَّةً : لاَ أَذْهَبُ ، قَالَ : فَاجْتَمَعَ رَأْيِي عَلَى الذَّهَابِ ، قَالَ : فَنَاوَانِي مُنَادٍ مِنْ جَانِبِ الْبَيْتِ : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِي لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ ، فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ﴾ .

(۵۴۴۵) حضرت میمون بن انی شعیب کہتے ہیں کہ بجائی بن یوسف کے زمانے میں میں نے جمعہ کے لئے جانے کا ارادہ کیا اور کہی کرئی۔ پھر میرے دل میں خیال آیا کہ اس کے بیچھے کیا نماز پڑھوں؟! پھر بھی مجھے خیال آتا کہ چلا جا وَں اور بھی خیال آتا کہ خد جا وَں اور بھی خیال آتا کہ خلا جا وَں اور بھی خیال آتا کہ خد جا وَں ۔ چنا نچہ میری آخری رائے میں شہری کہ نماز کے لئے چلا جا تا ہوں۔ استے میں مجھے بیت اللہ کی جانب سے کسی پکار نے والے کی بید آواز آئی (ترجمہ) اے ایمان والو! جب تم جمعہ کے دن نماز کی پکار سنوتو اللہ کے ذکر کی طرف تیزی سے چل پڑواور خرید وفروخت کوچھوڑ دو۔ اسی طرح ایک مرتبہ میں ایک خط کھنے بیٹھا تو ایک بات ذبن میں آئی جو خلاف حقیقت تھی لیکن اس کے خرید وفروخت کوچھوڑ دوں اور بھی دل میں آتا کہ اس کوچھوڑ دوں اور بھی دل میں آتا کہ اس کوچھوڑ دوں اور نظم کو پی پڑھتم کی۔ اس پر جمھے بیت اللہ کی جانب سے کس پکار نے والے کی اور خط کو پی پڑھتم کی در بعد بڑا بت قدم رکھتا ہے۔ یہ پکار سنائی دی (ترجمہ) اللہ تعالی اہل ایمان کو دنیا میں اور آخرت میں پختہ تول کے ذریعہ بابت قدم رکھتا ہے۔

( ٥٤٤٦ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلِ ، عَنُ أَبِي سِنَان ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي الْهُذَيْلِ ، قَالَ : تَذَاكَرُوا الْجُمُعَةَ زَمَانَ الْمُخْتَارِ ، فَقَالَ : ائْتُوهَا وَإِنُّ بَلَغَ الْمَاءُ الْحَصَّى.

(۵۳۳۲) حفرت ابوسنان کہتے ہیں کہ مختار کے زمانے میں جمعہ کی نماز کا ذکر آیا تو حضرت عبداللہ بن الی ہذیل نے فرمایا کہ جمعہ کی نماز کے لئے آؤخواہ یانی کنکریوں تک پہنچ جائے۔

# ( ٣٧٨ ) مَنْ كَانَ يُحِبُّ أَنْ يَأْتِي الْجُمُعَةُ مَاشِيًّا

جن حضرات کے نزد یک پیدل چل کر جمعہ کے لئے آنامستحب ہے

( ١٤٤٧ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ عَبْدِالْحَمِيدِ بَنِ جَعْفَرٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: كَانَ عَبْدُ اللهِ بْنُ رَوَاحَةَ يَأْتِي الْجُمُعَةَ مَاشِيًّا، فَإِنْ شَاءَ رَاكِبًا. فَإِذَا رَجَعَ رَجَعَ كَيْفَ شَاءَ ، إِنْ شَاءَ مَاشِيًّا ، وَإِنْ شَاءَ رَاكِبًا. (۵۳۲۷) حضرت جعفر فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن رواحہ والتئ جمعہ کے لئے پیدل آتے تنے اور جب واپس جانا ہوتا تو اپلی

مرضی سے پیدل یاسوار ہوکروایس جاتے۔ ( ٥٤١٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ الْمُقْرِىءُ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي أَيُّوبَ ، قَالَ :حدَّثِنِي الْوَلِيدُ بْنُ أَبِي الْوَلِيدِ ، قَالَ :

رَأَيْتُ أَبًا هُرَيْرَةَ يَأْتِي الْجُمُعَةَ مِنْ ذِي الْحُلْفَةِ مَاشِيًّا.

(۵۳۸۸) حضرت وليد بن الى الوليد فرمات بيل كه حضرت ابو بريره والخليف سے جمعد كے لئے بيدل آيا كرتے تھے۔

( ٥٤٤٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُهَاجِرٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :كَانُوا يَكُرَهُونَ الرُّكُوبَ إِلَى ي الْجُمْعَةِ وَالْعِيدَيْنِ.

(۵۳۷۹) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں که اسلاف نے جمعہ اورعید کے لئے آتے ہوئے سوار ہونے کو مکروہ بتایا ہے۔

### ( ٣٧٩ ) الْحَدِيثُ يَوْمَ الْجُمْعَةِ قَبْلَ الصَّلَاةِ

جمعہ کے دن جمعہ کی نمازے پہلے گی شے کا حکم

( ٥٤٥ ) حَدَّثُنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدَّهِ ، قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ التَّحَلُّق لِلْحَدِيثِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ قَبْلَ الصَّلَاة.

(۵۵۵) نبی پاک مَشْفِظَةَ فِي جمعه کے دن جمعه کی نمازے پہلے گفتگو کے صفحہ لگانے ہے منع فرمایا ہے۔

( ٥٤٥١ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ ، عَنْ أَسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ يُوسُفَ بْنِ السَّانِبِ ، عَنِ السَّائِبِ ، قَالَ : كُنَّا نَتَحَلَّقُ يَوْمَ الُجُمُعَةِ قَبْلَ الصَّلَاةِ.

(۵۲۵۱) حضرت سائب فرماتے ہیں کہ ہم جمعہ کے دن نمازے پہلے گفتگو کے لئے حلقہ لگایا کرتے تھے۔

( ٥٤٥٢ ) حَدَّثَنَّا حَمَّادُ بْنُ خَالِدٍ ، عَنُ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي الزَّاهِرِيَّةِ ، قَالَ : كُنْتُ مَعَ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُسْرٍ يَوْمَ الْجُمْعَةِ ، فَمَا زَالَ يُحَدِّثُنِي حَتَّى خَرَجَ الإِمَامُ.

(۵۴۵۲) حفرت ابوالزاہر بیفر ماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ جمعہ کے دن حضرت عبداللہ بن بسر کے ساتھ تھا، وہ امام کے نکلنے تک مجھ

( ٥٤٥٣ ) حَدَّثَنَا جَدِّى أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ هِلَالٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : كَانَ أَبُو هُرَيْرَةَ يُحَدِّثُنَّا يَوْمَ الْجُمُعَةِ حَتَّى يَخُرُجُ الإمَّامُ.

(۵۲۵۳) حفرت ہلال فرماتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ زی تؤ جمعہ کے دن امام کے نگلنے تک ہم سے گفتگو کرتے رہے۔

( ٥٤٥٤ ) حَدَّثَنَا زَيْدُ بُنُ حُبَابٍ ، قَالَ : أُخْبَرَنَا الضَّحَّاكُ بُنُ عُثْمَانَ ، قَالَ :أَخْبَرَنِى نَافِعٌ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّهُ كَانَ

المعنف ابن الى شيبه مترجم (جلدا) كي المحالي المحالي المحالي المحالية المحال كشاب الصلاة

يَتَرَبُّعُ وَيَسْتَوِى فِي مَجْلِسِهِ يَوْمَ الْجُمْعَةِ قَبْلَ أَنْ يَخُرُجَ الإِمَامُ. ۵۲۵۴) حضرت نافع فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عمر والمؤرجمعہ کے دن امام کے نکلنے سے پہلے چارزانو اور سید ھے بیٹھ کر گفتگو کیا

## ( ٣٨٠ ) فِي الْقُنُوتِ يَوْمُ الْجُمْعَةِ

# (٣٨٠) جمعه كے دن دعائے قنوت يوھنے كاحكم

٥٤٥٥ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنْ لَيْتٍ ، عَنْ طَاوُوسِ ، قَالَ :الْقُنُوتُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ بِدْعَةٌ.

۵۳۵۵) حفرت طاوى فرماتے بيل كه جمعه كے دن دعائے قنوت برد صنابدعت بے۔

٥٤٥٦ ) حَدَّثَنَّا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ بُرْدٍ ، عَنْ مَكْحُولِ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَكُرَهُ الْقُنُوتَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ.

۲ ۵۴۵) حضرت مکحول جمعہ کے دن دعائے تنوت پڑھنے کو مگروہ خیال فرماتے تھے۔

٥٤٥١) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ عبد اللهِ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : الْقُنُوتُ فِي الْجُمُعَةِ بِدْعَةً.

۵۳۵۷) حضرت ابراہیم فر ماتے ہیں کہ جمعہ کے دن دعائے قنوت پڑ صنابدعت ہے۔

٥٤٥/ حَلَّتُنَا الْفَصْلُ بْنُ دُكِّيْنِ ، عَنْ شَرِيكٍ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، قَالَ : صَلَّيْتُ خَلْفَ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ ، وَالنُّعُمَانِ بُنِ بَشِيرِ الْجُمُعَةَ فَلَمْ يَقَنَّا ، وَخَلْفَ عَلِيٌّ . فَقُلْتُ : أَقَنَتَ بِكُمْ ؟ قَالَ : لا .

۵۳۵۸) حضرت ابواسحاق فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت مغیرہ بن شعبہ اور حضرت نعمان بن بشیر کے پیچھے جمعہ کی نماز پڑھی، وں نے اس میں دعائے قنوت نہیں پڑھی۔ میں نے حضرت علی واٹن کے بیچھے بھی جمعہ کی نماز پڑھی ہے۔حضرت شریک کہتے ہیں

میں نے حضرت ابواسحاق سے بوچھا کہ کیاانہوں نے دعائے قنوت برھی؟ انہوں نے فر مایانہیں۔ ٥٤٥) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي بُكُيْرٍ ، قَالَ :حَدَّثِنِي أَبِي ، قَالَ :أَدْرَكُتُ النَّاسَ قَبْلَ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ يَقْنَتُونَ

فِي الْجُمُعَةِ ، فَلَمَّا كَانَ زَمَنُ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ تُرِكَ الْقُنُوتُ فِي الْجُمُعَةِ.

۵۴۵) حضرت ابو بكير فرماتے ہيں كہ حضرت عمر بن عبد العزيز كے زمانے سے پہلے لوگ جمعہ كے دن دعائے قنوت پڑھا كرتے ن ، حضرت عمر بن عبدالعزيز كے زمانے ميں اسے چھوڑ ديا۔

٥٤٦) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ ، عَنْ زَائِدَةً ، عَنْ أَشْعَتْ بْنِ أَبِي الشَّعْثَاءِ ، عَنْ نَافِعِ ، قَالَ : لَمْ يَكُنْ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ يَقْنُتُ فِي الْفَجْرِ وَالْجُمُعَةِ.

۵۴۷۰)حضرت نافع فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر چاپھنے جمعہاور فجر میں دعائے تنوت نہیں پڑھا کرتے تھے۔

# ( ٣٨١ ) مَنْ كَانَ يَسْتَحِبُّ لِلإمَام يَوْمَ الْجُمْعَةِ إِذَا سَلَّمَ أَنْ يَدُخُلَ جوحضرات امام کے لئے اس بات کومستحب قرار دیتے ہیں کہوہ جمعہ کی نماز کاسلام

**3** 

### پھیرنے کے بعدا پنے حجرے میں جلا جائے

( ٥٤٦١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّهُ كَانَ يُسْتَحَبُّ لِلإِمَامِ إِذَا صَلَّى أَنْ يَدُخُلَ.

(۵۴۷۱) حضرت ابن عمر زلاننو امام کے لئے اس بات کومتحب قرار دیتے ہیں کہ وہ جعد کی نماز پڑھانے کے بعدا پنے حجرے میں

( ٥٤٦٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أَبِي الْعُمَيْسِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرو بْنِ حَلْحَلَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرو بْنِ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؛ أَنَّهُ كَانَ إِذَا صَلَّى الْجُمُّعَةَ فَسَلَّمَ ، دَخَلَ.

(۵۴۷۲) حفرت این عباس بی پین جمعه کی نماز کا سلام پھیرنے کے بعدا پے ججرے میں تشریف لے جاتے۔

( ٥٤٦٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْآحْمَرِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ نَافِعِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى الرَّكُعَيْنِ بَعْدَ الْجُمُعَةِ فِي بَيْتِهِ.

(۵۴۲۳) حضرت ابن عمر وہ اپنے سے روایت ہے کہ نبی پاک مُرَّافِظَ جمعہ کی بعد کی دور کعتیں گھر میں ادا فر ماتے تھے۔

( ٣٨٣ ) مَنْ كَانَ يَسْتَحِبُّ إِذَا صَلَّى الْجُمْعَةَ أَنْ يَتَحَوَّلَ مِنْ مَكَانِهِ

جوحضرات اس بات کومتحب قر اردیتے ہیں کہ جمعہ کی نماز پڑھنے کے بعد جگہ بدل لی جائے

( ٥٤٦٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ ، قَالَ : صَلَّيْتُ مَعَهُ الْجُمُعَةَ ، فَلَمَّا قَضَيْتُ صَلاَتِي أَخَذَ بِيَدِي ، فَقَامَ فِي مَقَامِي ، وَأَقَامَنِي فِي مُقَامِدِ.

(۵۲۲۳) حضرت عاصم فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابوقلابہ کے ساتھ جمعہ کی نماز اوا کی، جب میں نے نماز بوری کرلی تو انہوں نے مجھے اپنی جگد کھڑ اکر دیا اورخود میری جگد کھڑے ہوگئے۔

( ٥٤٦٥ ) حَدَّثَنَا غُنْدُرٌ ، عَنْ هِشَامِ الدَّسْتَوَائِيِّ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، قَالَ : رَأَيْتُ عُقْبَةَ بْنَ عَبْدِ الْغَافِرِ ،

وَحَسَّانَ بْنَ بِلَالِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ إِذَا قَضَى الإِمَامُ صَلَاتَهُ تَحَوَّلَا مِنْ مَقَامِهِمَا. (۷۲۵) حضرت میچی بن ابی کثر فرماتے ہیں کدمیں نے عقبہ بن عبدالغافر اور حسان بن بلال کود یکھا کہ انہوں نے جمعہ کی نماز

یر صنے کے بعدا بی جگہوں کوبدل لیا۔

هي معنف ابن الي شيبه مترجم (جلدا) كي المسلاة المسلاق المسلوق ا ( ٥٤٦٦ ) حَدَّثَنَا غُنْدُرٌ ، عَنْ عِمْرَانَ بُنِ حُدَيْرٍ ، قَالَ : حِدَّثِنِي دِعَامَةُ بُنُ يَزِيدَ الْعَنْبَرِيُّ ؛ أَنَّهُ صَلَّى إِلَى جَنْبِ أَبِي

مِجْلَزٍ فِي الْجُمُعَةِ ، فَلَمَّا قُضِيَتِ الصَّلَاَّةُ أَخَذَ بِيَدِى ، فَأَفَامَنِي فِي مُقَامِهِ الَّذِي كَانَ فِيهِ ، وَقَامَ فِي مَقَامِي. (۵۲۲۹) حضرت دعامہ بن بزید کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو کبلز کے ساتھ نماز ادا کی، جب میں نے نماز بوری کرلی تو

انہوں نے مجھے اپن جگہ کھڑ اکر دیا اورخو دمیری جگہ کھڑے ہوگئے۔ ( ٥٤٦٧ ) حَدَّثْنَا ابْنُ مَهْدِيٌّ ، عَنْ هَمَّامٍ ، عَنْ قَتَادَةً ، عَنْ حَبِيبٍ ، قَالَ : صَلَّيْتُ إِلَى جَنْبِ صَفُوانَ بْنِ مُحْرِزِ

الْجُمْعَةَ ، فَحَوَّلَنِي إِلَى مَكَانِهِ ، وَتَحَوَّلَ فِي مَكَانِي. (١٤٧٥) حضرت حبيب كہتے ہيں كديس نے حضرت صفوان بن محرز كے ساتھ نماز اداكى ، نماز كے بعد انہوں نے مجھے اپني جگد

کھڑا کر دیااورخودمیری جگہ کھڑے ہوگئے۔ ( ٥٤٦٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بُنُ أَبِي سُلَيْمَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَطَاءٌ ، قَالَ : رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ صَلَّى الْجُمُعَةَ ، ثُمَّ تَنَحَّى عَنْ مَكَانِهِ ، فَصَلَّى رَكُعَيُّنِ فِيهِمَا خِفَّةٌ ، ثُمَّ تَنَحَّى عَنْ مَقَامِهِ ذَلِكَ فَصَلَّى أَرْبَعًا ،

هِيَ أَطُولُ مِنْ تُكِينِكَ.

(۵۳۲۸) حضرت عطاء فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عمر تفاشؤ نے جمعہ کی نماز ادا کی اور پھراین جگہ ہے ہٹ گئے۔ پھر دومختصر رکعتیں ادافر ما کیں۔ پھراس جگہ سے ہے اور دور کعات ہے ذراطویل جار رکعات ادافر ما کیں۔

( ٥٤٦٩ ) حَدَّثَنَا غُنْدُرٌ ، عَنِ ابْنِ جُوَيْجٍ ، قَالَ :أَخْبَرَنِي عُمَرُ بْنُ عَطَاءِ بْنِ أَبِي الْخُوَارِ ؛ أَنَّ نَافِعَ بْنَ جُبَيْرِ أَرْسَلَهُ إِلَى السَّائِبِ ابْنِ أُخْتِ نَمِرٍ ، يَسْأَلُهُ عَنْ شَيْءٍ رَآهُ مِنْهُ مُعَاوِيَةً فِي الصَّلَاةِ ، فَقَالَ : نَعَمْ ، صَلَّيْتُ مَعَهُ الْجُمُعَةَ فِي الْمَقْصُورَةِ ، فَلَمَّا سَلَّمَ الإِمَامُ قُمْتُ فِي مَقَامِي فَصَلَّيْتُ ، فَلَمَّا دَخَلَ أَرْسَلَ إِلَيَّ ، وَقَالَ : لَا تَعُدُ لِمَا فَعَلْتَ ، إِذَا صَلَّيْتَ الْجُمُّعَةَ فَلَا تَصِلْهَا بِصَلَاةٍ حَتَّى تَكَلَّمَ ، أَوْ تَخُرُجَ ، فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ أَمَرُنَا بِذَلِكَ : أَنْ لَا نُوصِلَ صَلاَةً حَتَّى نَتَكَلَّمَ ، أَوْ نَخُرُجَ. (مسلم 2- ابوداؤد ١٢٢) (۵۴۲۹) حفرت عمر بن عطاء فرماتے ہیں کہ حضرت نافع بن جبیر نے مجھے حضرت سائب بن اخت نمر کے یاس بھیجا کہ میں ان

سے اس چیز کے بارے میں سوال کروں جوانہوں نے حضرت معاویہ جھٹو کی نماز میں دیکھی ہو۔ میں نے ان سے سوال کیا تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے ان کے ساتھ معجد سے ملحقہ کمرے میں جمعہ کی نمازادا کی۔ جب امام نے سلام پھیراتو میں نے اپنی جگہ کھڑے

کھڑے نماز اداکی۔ جب وہ اندرا ئے تو مجھے پیغام بھیج کر بلایا اور فر مایا کہ جو مل تم نے آج کیا ہے وہ دوبارہ نہ کرنا۔ جب تم جمعہ کی نماز پڑھ لوتو ای جگہ کوئی نماز اس وقت تک نہ پڑھو جب تک کلام نہ کرلویا باہر نہ نکل جاؤ کیونکہ نبی پاک مَرْضَطَحَ اِنے ہمیں اس بات کا حکم دیا ہے کہ ہم کسی نماز کو دوسری نماز کے ساتھ بغیر کلام اور بغیر جگہ چھوڑے نہ ملا کیں۔

# ( ٣٨٣ ) مَنْ رَخَّصَ فِي الصَّلاَّةِ نِصْفَ النَّهَارِ يَوْمَ الْجُمْعَةِ

جن حضرات کے نزویک نصفِ نہار کے وقت جمعہ کی نماز اواکرنے کی اجازت ہے

( ٥٤٧ ) حَلَّتُنَا وَكِيعُ بُنُ الْجَرَّاحِ ، عَنْ ثَوْرٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ ، قَالَ : كَانَ يَكُرَهُ الصَّلَاةَ نِصْفَ النَّهَارِ ، إِلَّا يَوْمَ جُمُعَةٍ.

(۵۴۷۰)حضرت عمروبن عاص سوائے جمعہ کے باقی نمازوں کونصف نہار کے وقت پڑھنے کومکروہ خیال فرماتے تھے۔

( ٥٤٧١ ) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ طَاوُوسٍ ، قَالَ : يَوْمُ الْجُمُعَةِ صَلَّاةٌ كُلُّهُ.

(اعماد) حضرت طاوس فرماتے ہیں کہ جمعہ کادن سارانماز کے لئے ہے۔

( ٥٤٧٢ ) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ مُسْهِرٍ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنِ الْحَكَمِ ، قَالَ : تُكْرَهُ الصَّلَاة نِصْفَ النَّهَارِ إِلَّا يَوْمَ الْجُمُعَةِ.

(۵/4/۲) حفزت حکم فرماتے ہیں کے نصف نہار کے وقت نماز مروہ ہے، البتہ جمعہ کی نماز ہوجاتی ہے۔

( ٥٤٧٣ ) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، قَالَ :سَأَلْتُ مُعَاوِيَةَ بْنَ قُرَّةَ عَنِ الصَّلَاةِ قَبْلَ أَنْ تَزُولَ الشَّمْسُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ؟ فَلَمْ يَرَ بِهَا بُأْسًا.

(۵۴۷۳) حفرت شعبہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت معاویہ بن قرہ سے جمعہ کے دن زوال مٹس سے پہلے نماز کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے فرمایا کہاس میں کوئی حرج نہیں۔

( عدده ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ مُيَسَّر ، عَنْ مُبَارَكٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : تُكُرَهُ الصَّلَاةُ نِصْفَ النَّهَارِ ، إِلَّا يَوْمَ جُمُعَةٍ.

(۵۲۷۴) حضرت حسن فرماتے ہیں کہ نصفِ نہار کے وقت نماز مکروہ ہے،البتہ جمعہ کی نماز ہوجاتی ہے۔

( ٥٤٧٥ ) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :يَوْمُ الْجُمُعَةِ صَلَاةٌ كُلُّهُ.

(۵۷۷۵) حضرت طاوی فرناتے ہیں کہ جمعہ کادن سارانماز کے لئے ہے۔

( ٥٤٧٦ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْأَعْلَى ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : لاَ بَأْسَ بِالصَّلَاة يَوْمَ الْجُمُعَةِ نِصْفَ النَّهَارِ.

(۲ ۵۲۷) حفرت حسن فرماتے ہیں کہ جمعہ کے دن نصف نہار کے وقت نماز پڑھنے میں کوئی حرج نہیں۔

( ٢٨٤ ) الَّذَانُ يُومَ الْجُمْعَةِ

#### جمعہ کے دن اذان دینے کا بیان

( ٤٤٧٧ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمُ بْنُ بَشِيرٍ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، أَنَّهُ قَالَ :النِّدَاءُ الأَوَّلُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ؛ الَّذِى يَكُونُ عِنْدَ خُرُوجِ الإِمَامِ ، وَالَّذِى قَبْلَ ذَلِكَ مُحْدَثُ. (۷۷۷۷)حضرت حسن فر ماتے ہیں کہ جمعہ کی اذان وہ ہے جوامام کے نکلنے کے وقت دی جائے ،اگر کوئی اذان اس سے پہلے ہوتو وہ

( ٥٤٧٨ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أُخْبَرَنَا شَيْخٌ مِنْ قُرَيْشٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، قَالَ : سَمِعْتُهُ يُحَدِّثُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّهُ قَالَ : الْأَذَانُ يَوْمُ الْجُمُعَةِ ؛ الَّذِي يَكُونُ عِنْدَ خُرُوجِ الإِمَامِ ، وَالَّذِي قَبْلَ ذَلِكَ مُحْدَثُ.

(۵۴۷۸) حضرت ابن عمر رہ النہ فرماتے ہیں کہ جمعہ کی اذان وہ ہے جوامام کے نگلنے کے وقت دی جائے ،اگر کوئی اذان اس سے

ملے ہوتو وہ ہدعت ہے۔

( ٥٤٧٩ ) حَدَّثَنَا شَبَابَةُ، قَالَ: حدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ الْغَازِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: الْأَذَانُ الْأَوَّلُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ بِدْعَةٌ.

(۵۴۷۹) حضرت ابن عمر جاهنئ فرماتے ہیں کہ جمعہ کے دن پہلی اذ ان بدعت ہے۔ ( ٥٤٨٠ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ أَشْعَتَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: أَوَّلُ مَنْ أَحْدَثَ الْأَذَانَ الْأَوَّلَ عُثْمَانُ، لِيُؤْذِنَ أَهْلَ الْأَسُواقِ.

(۵۴۸۰) حضرت زہری فرماتے ہیں کہ جمعہ کے دن پہلی اذان کا آغاز حضرت عثمان دلائٹونے بازار والوں کواطلاع دینے کے

( ٥٤٨١ ) حَلَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، أَنَّهُ حَدَّثَهُمْ : أَنَّ الْأَذَانَ كَانَ عَلَى عَهْدِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا خَرَجَ ، فَإِذَا فَرَعَ مِنَ الْخُطْبَةِ أُقِيمَتِ الصَّلَاة. (بخارى ٩١٢)

(۵۴۸۱) حضرت حسن فر ماتے ہیں کہ نبی پاک مُزَافِظَةَ کے زمانے میں اذان اس وقت ہوتی تھی جب نبی پاک مُزَافِظَةَ أَجمعه کے لئے

تشريف لاتے،جبآپ خطبے فارغ ہوتے توا قامت کہی جاتی تھی۔

( ٥٤٨٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةً ، عَنْ بُرْدٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : كَانَ الْأَذَانُ عِنْدَ خُرُوجِ الإِمَامِ ، فَأَخْدَتْ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ مُحْثُمَانُ التَّأْذِينَةَ التَّالِفَةَ عَلَى الزَّوْرَاءِ ، لِيَجْتَمِعَ النَّاسُ.

(۵۳۸۲) حضرت زہری فرماتے ہیں کہ جمعہ کی اذان امام کے نکلنے کے وقت دی جاتی تھی۔ پھر حضرت عثان امیر المؤمنین وی ثنے نے

منارے پرایک تیسری اذان کا آغاز کیا تا کہ لوگ جمع ہوجا ئیں۔

( ٥٤٨٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا هِشَامُ بُنُ الْغَازِ ، قَالَ :سَأَلْتُ نَافِعًا مَوْلَى ابْنِ عُمَرَ عَنِ الْآذَانِ الْآوَّلِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ؟ فَقَالَ :قَالَ إِبْنُ عُمَرَ : بِدْعَةٌ.

(۵۴۸۳) حضرت ہشام بن غاز کہتے ہیں کہ میں نے نافع مولی ابن عمر سے جمعہ کی اذان اول کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے فرمایا کہ حضرت ابن عمر حلائش نے فرمایا تھا کہ بید بدعت ہے۔

# ( ٣٨٥ ) مَنْ كَانَ يَسْتَحِبُّ أَنْ يَقْرَأَ فِي الْفَجْرِ يَوْمَ الْجُمْعَةِ بِسُورَةٍ فِيهَا سَجْدَةٌ

جن حضرات کے نز دیک جمعہ کے دن فجر کی نماز میں الیم سورت پڑھنامشخب ہے جس میں سجدہ ہو

( ١٤٨٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدِ الْأَحْمَرِ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ أَبِي فَرُوَةَ ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَص ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُرُأُ فِي صَلَاةِ الْغَدَاةِ ، يَوُمَ الْجُمْعَةِ :(الم تَنْزِيلُ) السَّجُدَةِ ، وَسُورَةً مِنَ الْمُفَصَّلِ.

(۵۴۸۴) حضرت ابوالاحوص فرماتے ہیں کہ نبی پاک مِزَلِفَظَةَ جمعہ کے دن فَجر کی نماز میں الم تنزیل السجدۃ اور مفصل میں ہے کسی سورت کی تلاوت فرمایا کرتے تھے۔

( ٥٤٨٥ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانَ يُسْتَحَبُّ أَنْ يُقُرَأَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ بِسُورَةٍ فِيهَا سَجْدَةً.

(۵۴۸۵) حفزت ابراہیم فر ماتے ہیں کداس بات کومتحب خیال کیا جاتا تھا کہ جمعہ کے دن فجر کی نماز میں ایس سورت پڑھی جائے جس میں بحدہ ہو۔

( ٥٤٨٦ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، قَالَ : مَا شَهِدْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ قَرَأَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ إِلَّا بـ : (الم تَنْزِيلُ) ، وَ(هَلُ أَتَى عَلَى الإِنْسَان) .

(۵۳۸۷) حضرت ضعمی فرماتے ہیں کہ میں نے جب بھی حضرت ابن عباس ٹھکھنے کے ساتھ فجر کی نماز پڑھی انہوں نے اس میں سورة الم متزیل السجدة اور سورة الدھرکی تلاوت فرمائی۔

( ٥٤٨٧ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، عَنْ شَرِيكٍ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ : مَا صَلَّيْتُ خَلْفَ ابْنِ عَبَّاسِ يَوْمُ الْجُمُعَةِ الْغَدَاةَ ، إِلَّا قَرَأَ سُورَةً فِيهَا سَجْدَةٌ.

(۵۴۸۷) حضرت سعید بن جبیر فرماتے ہیں کہ میں نے جب بھی حضرت ابن عباس ٹن الائن کے ساتھ فجر کی نماز پڑھی انہوں نے اس میں الیک سورت تلاوت فرمائی جس میں مجدہ تھا۔

( ٥٤٨٨ ) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْحَسَنِ بُنِ صَالِحٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عُثْمَانَ بُنِ أَبِى صَفِيَّةَ ، عَنْ عَلِيٍّ ؛ أَنَّهُ قَرَأَ فِى الْفَجُرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ بِسُورَةِ الْحَشْرِ ، وَسُورَةِ الْجُمُّعَةِ.

(۵۲۸۸) حضرت علی بولٹیو نے جمعہ کے دن فجر کی نماز میں سورۃ الحشر اورسورۃ الجمعہ کی تلاوت فر مائی۔

( ٥٤٨٩ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنِ أَبِي عَدِيٍّ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، قَالَ : كَانُوا يَقْرَؤُونَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ بِسُورَةٍ فِيهَا سَجْدَةٌ ، فَسَأَلْتُ مُحَمَّدًا ، فَقَالَ :لَا أَعْلَمُ بِهِ بَأْسًا.

(۵۴۸۹) حفزت ابن عون کہتے ہیں کہ لوگ جمعہ کے دن فجر کی نماز میں ایس سورت کی تلادت کرتے تھے جس میں سجدہ ہو، میں نے اس بارے میں حضرت محمد سے سوال کیا تو انہوں نے فر مایا کہ اس میں کوئی حرج نہیں۔

هي معنف ابن الي شيبه مترجم (جلدا) كي معنف ابن الي شيبه مترجم (جلدا)

( ٥٤٩٠ ) حَدَّثَنَا عَبْدَةً ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مُحوَّلِ ، عَنْ مُسْلِمِ الْبَطِينِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؛ أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُرَأُ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ بِـ : (الم تَنْزِيلُ) ، وَهِهَلُ أَتَى عَلَى

الإِنْسَان حِينٌ مِنَ الدَّهُوِ﴾. (ترمذي ٥٢٠ ابوداؤد ١٠٦٧) (۵۴۹۰) حضرت ابن عباس بني پيئن سے روايت ہے كه نبي پاك مَرْائين الله عبد كے دن فجر كى نماز ميں سورة الم تنزيل اور سورة

(٥٤٩١) حَلَّثُنَا الْفَصْلُ بْنُ دُكَيْنٍ ، قَالَ :حَلَّثَنَا زُهَيْرٌ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، قَالَ :أَمَّنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ وَنَحْنُ بِالْمَدِينَةِ ، فَصَلَيْتُ وَرَائَهُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ صَلاَةَ الْغَدَاةِ ، فَقَرَأَ : (الم تُنْزِيلُ) وَ﴿هَلُ أَتَى عَلَى

(۵۴۹۱) حضرت ابواسحاق کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم بن عبدالرحمٰن بن عوف نے مدینہ میں ہماری امامت کرائی۔انہوں نے جمعہ کے دن فجر کی نماز میں سورہ الم تنزیل اور سورہ و ہر کی تلاوت فر مائی۔

( ٥٤٩٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ هُرْمُزَ ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ ؛ أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُرَأُ فِي الْفُجُرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ بِـ : (المَ تَنْزِيلُ) ، وَهُوهَلُ أَتَى عَلَى

الإنسان . (بخارى ١٠٦٨ مسلم ٢٧) (۵۳۹۲) حضرت ابو ہریرہ زی تی شو سے روایت ہے کہ نبی پاک مَانِفَظَةَ جمعہ کے دن فجر کی نماز میں سورۃ الم تنزیل اور سورۃ الدهر کی تلاوت فرمایا کرتے تھے۔

( ٥٤٩٣ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلِ ، عَنْ مُفِيرَةَ ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ الْأَعْوَرِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ؛ أَنَّهُ صَلَّى بِهِمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ الْفَجُر، فَقَرَأُ بِهِمْ بِد: (كهيعص).

(۵۴۹۳) حفرت ابوحزه کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم نے جمیں فجر کی نماز پڑھائی اوراس میں سورۃ کھیعص کی تلاوت فر مائی۔

# ( ٣٨٦ ) مَا يُقُرِّأُ بِهِ فِي صَلاَةِ الْجُمْعَةِ

#### جمعہ کی نماز میں کہاں سے تلاوت کی جائے؟

' ٥٤٩٤) حَلَّثْنَا جَرِيرُ بُنُ عَبُدِ الْحَمِيدِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بن الْمُنْتَشِرِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ سَالِم ، عَنِ النَّعُمَانِ بْنِ بَشِيرٍ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُرُأُ فِي الْعِيدَيْنِ وَالْجُمُعَةِ بِد : ﴿سَبِّحِ السَمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُرُأُ فِي الْعِيدَيْنِ وَالْجُمُعَةِ بِد : ﴿سَبِّحِ السَمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى ﴾ وَ﴿ إِذَا اجْتَمَعَ الْعِيدَانِ فِي يَوْمٍ ، قَرَأُ بِهِمَا فِيهِمَا.

(مسلم ۲۲ ابوداؤد ۱۱۱۵)

ابن الي شيبر مترجم (جلدا) كي المسلاة ا

(۱۹۹۳ محرت نعمان بن بشير ها في فرمات مين كه نبي ياك مَرْفَقَعَة عيدين اور جمعه كي نماز مين سورة الاعلى اورسورة الغاشيه تلاوت فرمایا کرتے تھے۔اگرعید جمعہ کے دن آ جاتی تو آپ دونوں نماز وں میں انہی دونوں سورتوں کی تلاوت فرماتے تھے۔

( ٥٤٩٥ ) حَدَّثَنَا حَاتِمٌ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ جَعْفَرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي رَافِعِ ، قَالَ : اسْتَخْلَفَ مَرْوَا أَبًا هُرَيْرَةَ عَلَى الْمَدِينَةِ ، وَخَرَجَ إِلَى مَكَّةَ ، فَصَلَّى بِنَا أَبُو هُرَيْرَةَ الْجُمُعَةَ ، فَقَرَأَ بِسُورَةِ الْجُمُعَةِ فِ

السَّجْدَةِ الْأُولَى ، وَفِي الآخِرَةِ : ﴿إِذَا جَانَكَ الْمُنَافِقُونَ ﴾ .

فَقَالَ عُبَيْدُ اللهِ :فَأَدْرَكُتُ أَبَا هُرَيْرَةَ حِينَ انْصَرَفَ ، فَقُلْتُ لَهُ :إِنَّكَ قَرَأْتَ بِسُورَتَيْنِ كَانَ عَلِنَّى يَقْرَأُ بِهِمَ بِالْكُوفَةِ ، فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ : إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُرَأُ بِهِمَا.

(۵۳۹۵) حضرت عبیدالله بن الى راقع فرماتے ہیں كەمروان نے حضرت ابو ہريره پراپنؤ كو مدينه ميں اپنا تائب بنايا اورخود مكه ج

گیا۔حضرت ابو ہریرہ جھٹی نے ہمیں جمعہ کی نماز پڑھائی تو پہلی رکعت میں سورۃ الجمعہ اور دوسری رکعت میں سورۃ المناققین کی تلاویہ · فر مائی عبیداللہ کہتے ہیں کہ میں نماز بڑھنے کے بعد حضرت ابو ہر ہرہ وہائٹو سے ملا اور میں نے ان سے کہا کہ آپ نے ان دوسورتو ا

کی تلاوت کی ہے جنہیں حضرت علی جاپڑو کوفہ میں پڑھا کرتے تھے۔حضرت ابو ہر رہ وزاٹوز نے فرمایا کہ میں نے نبی پاک مَلِّ اَنْفَحَاقِمَ

جھی انہی سورتوں کی تلاوت کرتے سناہے۔

( ٥٤٩٦ ) حَدَّثَنَا عَبْدَةً ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مُخَوَّل ، عَنْ مُسْلِمِ الْبَطِينِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؛ أَ

النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُرَّأُ فِي ٱلْجُمُعَةِ بِسُورَّةِ الْجُمُعَةِ ، وَ﴿إِذَا جَانَكَ الْمُنَافِقُونَ ﴾.

(ابوداؤد ۱۰۲۸ نسانی ۲۳۷

(۵۴۹۲) حضرت ابن عباس تفاريخ ماتے بيں كه نبي پاك مَلِّفْظَةَ جمعه كي نماز ميں سورة الجمعه اور سورة السنافقين كي تلاوت فر کرتے تھے۔

( ٥٤٩٧ ) حَدَّثَنَا يَعْلَى ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنْ مَعْبَدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ عُقْبَةَ ، عَنْ سَمُرَةَ ، قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ صَدَّ

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُرَأُ فِي الْجُمُعَةِ بِ : ﴿سَبِّحِ اسْمَ رَبُّكَ الْأَعْلَى ﴾ ، وَ﴿هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْعَاشِيَةِ ﴾ .

(ابوداؤد ۱۱۸ نسائی ۳۹۷ (١٩٧٥) حضرت سمره فرماتے ہيں كه نبي ياك مَرَ النظافيَةَ جعد كى نماز ميں سورة الاعلى اور سورة الغاشيد كى علاوت فرمايا كرتے تھے۔

( ٥٤٩٨ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ أَنَاسٍ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ ، أَرَى فِيهِمْ ، جَعْفَرٍ ، قَالَ : كَانَ يُقُرَأُ فِي الْجُمُعَةِ بِسُورَةِ الْجُمُعَةِ وَالْمُنَافِقِينَ ، فَأَمَّا سُورَةُ الْجُمُعَةِ فَيْبَشِّرُ بِهَا الْمُؤْمِنِ

وَيُحَرُّ ضُهُمْ ، وَأَمَّا سُورَةُ الْمُنَافِقِينَ فَيُؤَيِّسُ بِهَا الْمُنَافِقِينَ وَيُوبِّخُهُمْ بِهَا.

(۵۳۹۸) حضرت تھم مدینہ کے کچھلوگوں جن میں حضرت ابوجعفر بھی شامل ہیں سے روایت کرتے ہیں کہ جمعہ کے دن سورۃ الجمعة اورسورة المنافقين كي تلاوت كي جاتي تقيي \_سورة الجمعة مين ابل ايمان كوخوشخري دي جاتي اورانبين حوصليد يا جاتا اورسورهُ منافقين مين منافقوں کوڈرایا جا تااوران کی حوصلہ تکنی کی جاتی تھی۔

( ٥٤٩٥ ) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ ، وَوَكِيعٌ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنْ عُمَيْرِ بْنِ سَعِيدٍ ، قَالَ :صَلَّيْتُ خَلْفَ أَبِي مُوسَى الْجُمُعَةَ فَقَرَأً بِ : ﴿ سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى ﴾ ، وَ ﴿ هَلُ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ ﴾ .

(۵۴۹۹) حفرت عمير بن سعد كتب بين كه بين كه بين كے عفرت ابومویٰ كے بيچے جعد كى نماز پڑھى، انہوں نے اس بين سورة الجمعداور

سورة المنافقين كي تلاوت كي \_

( ..٥٥ ) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ ، قَالَ : صَلَّيْتُ خَلْفَ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، وَأَبِي بَكْرِ بْنِ عَمْرٍو الْجُمُعَةَ ، فَقَرَّآ فِي الرَّكْعَةِ الأُولَى بِسُورَةِ الْجُمُعَةِ ، وَفِي الرَّكُعَةِ النَّانِيَةِ بِ : ﴿سَبِّحِ اسْمَ

(۵۵۰۰) حضرت محمد بن عجلان کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر بن عبد العزیز اور حضرت ابو بکر بن عمر وکئے بیچھے جمعہ کی نمازیڑھی۔ ان دونوں نے پہلی رکعت میں سورۃ الجمعہ اور دوسری رکعت میں سورۃ الاعلیٰ کی تلاوت فرمائی۔

( ٥٥.١ ) حَدَّثَنَا غُندُرٌ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي الْقِرَانَةِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ، قَالَ : يَقُرَأُ الإِمَامُ بِمَا شَاءً.

(۵۵۰۱)حضرت حسن جعد کی نماز کی قراءت کے بارے میں فرماتے ہیں کدامام جہال سے چاہے پڑھ لے۔

( ٣٨٧ ) السَّاعَةُ الَّتِي تُرْجَى يَوْمَ الْجُمُعَةِ

#### جمعه کے دن کی ساعت قبولیت

( ٥٥.٢ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ بن بَشِيرٍ ، وَعَبْدُ اللهِ بن إِدْرِيسَ ، عَنْ حُصَّيْنِ ، عَنِ الشَّعْبِيّ ، عَنْ عَوْفِ بن حَصِيرَة ؛ في السَّاعَةِ الَّتِي تُرْجَى فِي الْجُمُعَةِ : مَا بَيْنَ خُرُوجِ الإِمَامِ إِلَى أَنْ تُقْضَى الصَّلاةُ.

(۵۵۰۲) حفزت عوف بن جميره فرماتے ہيں كہ جمعہ كے دن كى ساعتِ قبوليت امام كے نكلنے سے لے كرنماز اداكر نے تك ہے۔

( ٥٥.٣ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا حَجَّاجٌ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَلَامٍ ، قَالَ : مَا بَيْنَ الْعَصْرِ إِلَى أَنْ

(۵۵۰۳) حفرت عبدالله بن سلام ر الني فرمات ميل كه جمعه كون كى ساعب قبوليت عصر معرب تك ب-

( ٥٥.٤ ) حَلَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ هَاشِمٍ ، عَنِ ابْن أَبِي لَيْلَى ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَا :السَّاعَةُ الَّتِي تُذْكَرُ فِي الْجُمُعَةِ : مَا بَيْنَ الْعَصْرِ إِلَى أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ.

( ۱۹۰۵) حضرت ابن عباس اور حضرت الو ہریرہ نئا دین فرماتے ہیں کہ جمعہ کے دن کی ساعت قبولیت عصر سے مغرب تک ہے۔

( ٥٥٠٥ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ أَبِي هُرَّيْرَةَ ، مِثْلَهُ.

(۵۵۰۵) حفرت ابو ہریرہ وٹاٹٹھ سے یونہی منقول ہے۔

عَلَى ، وَأَغْجَبُهُ مَا قُلْتُ.

( ٥٥٠٦ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ مُغِيرَةً، عَنْ وَاصِلٍ ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ ابْنِ عُمَرَ، فَسُئِلَ عَنِ السَّاعَةِ الَّتِي فِي الْجُمُعَةِ ؟ قَالَ :فَقُلْتُ هِيَ السَّاعَةُ اَلَّتِي اخْتَارَ اللَّهُ لَهَا ، أَوْ فِيهَا الصَّلَاةَ ، قَالَ :فَمَسَحَ رَأْسِي ، وَبَوَّكَ

(۵۵۰۱) حفرت ابوبردہ کہتے ہیں کہ میں حفرت ابن عمر اوڑ ٹیؤ کے پاس بیٹھا تھا کہ کسی نے ان سے جمعہ کے دن کی ساعبِ قبولیت کے بارے میں سوال کیا۔ میں نے کہا کہ بیدوہی وقت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے نماز کواختیار فریایا ہے۔ بین کر حضرت ابن عمر وہا ہے۔ نے میرے سر پر ہاتھ پھیرا، مجھے برکت کی دعادی اور میری بات کو پہند فر مایا۔

( ٥٥.٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ ، قَالَ :هِي عِنْدَ خُرُوجِ الإِمَامِ.

(۵۵۰۷) حضرت ابوبرده فرماتے ہیں کہ جمعہ کے دن کی ساعتِ قبولیت امام کے نگلنے کاوفت ہے۔

( ٥٥.٨ ) حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ ، قَالَ :حدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ ، قَالَ :حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ يَزِيدَ بْنِ مَوْهَبٍ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَمْلُوكِيُّ ، غَنْ أَبِي أُمَامَةَ ، قَالَ : إِنِّي لَأَرْجُو أَنْ تَكُونَ السَّاعَةُ الَّتِي فِي الْجُمُعَةِ إِخْدَى هَذِهِ السَّاعَاتِ: إِذَا أَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ ، أَوُ الإِمَامُ عَلَى الْمِنْبَرِ ، أَوَعِنْدَ الإِقَامَةِ.

(۵۵۰۸)حضرت ابوا ہامہ فرماتے ہیں کہ جمعہ کے دن کی ساعبِ قبولیت ان اوقات میں سے اس وقت ہے جب مؤذن اذ ان دج

ب،جبامام مبر يريش اع،جب اقامت موتى ب ( ٥٥.٩ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، قَالَ:أُخْبَرَنَا مَنْصُورٌ، عَنِ الْحَسَنِ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ هِيَ عِنْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ، فِي وَقْتِ الصَّلَاة.

(۵۵۰۹) حضرت حسن فرماتے ہیں کہ جمعہ کے دن کی ساعتِ قبولیت نماز کے وقت میں زوال مثم کے بعد ہے۔

( ٥٥١٠ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ قَيْسٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ :هِيَ مَا بَيْنَ أَنْ يَحُرُمَ الْبَيْعُ إِلَى أَنْ يَحْلِل.

(۵۵۱۰) حضرت شعمی فر ماتے ہیں کہ جمعہ کے دن کی ساعتِ قبولیت بیچ کے حرام ہونے سے حلال ہونے کے درمیان ہے۔

( ٥٥١١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الرَّبِيعِ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ سَفْدٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ :هِي بَفْدَ الْعَصْرِ.

(۵۵۱) حضرت مجاہد فرماتے ہیں کہ جمعہ کے دن کی ساعب قبولیت عصر کے بعد کا وقت ہے۔

( ٥٥١٢ ) حَلَّاتُنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ قَرْمٍ ، عَنْ أَبِي حَبِيبٍ ، عَنْ نُبُلَ ، عَنْ سَلَامَةَ بِنْتِ أَفْعَى ، قَالَتْ : كُنْتُ عِنْدَ عَائِشَةَ فِي نِسْوَةٍ ، فَسَمِعْتُهَا تَقُولُ : إِنَّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ مِثْلُ يَوْمِ عَرَفَةَ ، وَإِنَّ فِيهِ لَسَاعَةً تُفْتَحُ فِيهَا أَبُوابُ الرَّحْمَةِ ، فَقُلْنَا :أَيُّ سَاعَةٍ ؟ فَقَالَتْ :حِينَ يُنَادِي الْمُنَادِي بِالصَّلَاةِ.

(۵۵۱۲) حضرت سلامہ بنت افعی کہتی ہیں کہ میں کچھ عورتوں کے ساتھ حضرت عاکشہ بنی منظمانے ساتھ تھی ، وہ فر مار ہی تھیں کہ جمعہ کا دن بوم عرفہ کی طرح ہے ، اس میں ایک گھڑی ایس ہے جس میں رحمت کے دروازے کھول دیئے جاتے ہیں۔ ہم نے سوال کیا کہ وہ

دن یو مرحد مراسب میں میں میں میں میں ہے۔ کون می کھڑی ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ جب مؤذن اذان دیتا ہے۔

( ٥٥١٣ ) حَذَقَنَا عَبِيْدَةُ بُنُ حُمَيْدٍ ، عَنْ سِنَانِ بُنِ حَبِيبٍ ، عَنْ نُبَلَ بِنْتِ بَدْرٍ ، عَنْ سَلَامَةَ بِنْتِ اَفْعَى ، عَنْ عَانِشَةَ ، قَالَتُ : إِنَّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ مِثْلُ اللَّهَ الْعَبْدُ شَيْنًا إِلَّا اللَّهَ الْعَبْدُ شَيْنًا إِلَّا أَعْلَاهُ ، قَالَتُ : إِذَا أَذَّنَ الْمُؤَدِّنُ لِصَلَاةِ الْغَدَاةِ.

(۵۵۱۳) حضرت عائشہ ٹنکا منظ فافر ماتی ہیں کہ جمعہ کا دن یوم عرفہ کی طرح ہے،اس میں ایک گھڑی ایسی ہے جس میں رحت کے درواز ہے کھول دیئے جاتے ہیں۔اس میں ایک گھڑی ایسی ہے کہ اس میں بندہ اللہ تعالیٰ ہے جس چیز کا بھی سوال کرتا ہے وہ اسے عطا کردی جاتی ہے۔حضرت عائشہ ٹنکا ہناتا ہے بوچھا گیا کہ وہ کون کی گھڑی ہے؟ انہوں نے فرمایا جب مؤذن فجر کی

١و١٠) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ ، عَنْ وُهَيْبٍ ، عَنِ ابْنِ طَاقُوسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : إِنَّ السَّاعَةَ الَّتِى تُوْجَى فِى الْجُمُعَةِ بَعْدَ الْعَصْرِ.

(۵۵۱۴) حضرت طاوس فرماتے ہیں کہ جمعہ کے دن کی ساعتِ قبولیت عصر کے بعد کاوقت ہے۔

# ( ٣٨٨ ) فِي تَخَطَّى الرِّقَابِ يَوْمَ الْجَمْعَةِ

# گردنیں بھلانگ کرآنے کا حکم

( ٥٥١٥ ) حَلَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ يُونُسَ ، وَمَنْصُورِ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : بَيْنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ إِذَ جَاءَ رَجُلٌ يَتَخَطَّى رِقَابَ النَّاسِ يَوْمَ الْجُمْعَةِ ، حَتَّى جَلَسَ قَرِيبًا مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَلَمَّا قَطَى صَلَاتَهُ ، قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يَا فُلاَنُ ، أَمَا جَمَّعْتَ ؟ قَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، أَمَا رَأَيْتَنِي ؟ قَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، أَمَا رَأَيْتَنِي ؟ قَالَ : قَدْ رَأَيْتُكَ آنَيْتُ وَآذَيْتَ . (ابوداؤد اااا۔ ابن خزيمة ۱۸۱۱)

(۵۵۱۵) حضرت حسن فرماتے ہیں کہ ہم نبی پاک مِنْ الفَظَافَةَ کا خطبہ من رہے تھے کہ ایک آ دی لوگوں کی گردنیں پھلانگنا ہوا آیا اور آگر
نبی پاک مِنْ الفَظَافَةَ کَا حَدِی ہِن پاک مِنْ الفَظَافَةَ کَا خطبہ من رہے ؟
اس نے کہا کہ کیا آپ نے مجھے نبیں و یکھا؟ نبی پاک مِنْ الفَظَافَةَ نے فرمایا کہ میں نے تہمیں و یکھاتھا کہ پہلے تم نے تاخیر کی اور پھر لوگوں
کو تکلیف پہنجائی۔

( ٥٥١٦ ) حَلَّتُنَا وَكِيعٌ بْنُ الْجَرَّاحِ ، عَنِ الْأُوْزَاعِيِّ ، عَنْ مُوسَى بْنِ سُلَيْمَانَ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَيْمِرَةَ ، قَالَ : مَثَلُ

الَّذِي يَتَخَطَّى رِقَابَ النَّاسِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالإِمَامُ يَخْطُبُ ، كَالرَّافِعِ قَدَمَيْهِ فِي النَّارِ ، وَوَاضِعِهِمَا فِي النَّارِ .

(۵۵۱۷) حضرت مخیمر ہ فرماتے ہیں کداس مخف کی مثال جو جمعہ کے دن امام کے خطبہ کے دوران لوگوں کی گردنیں پھلانگتا ہوا آئے

اس شخف کی ک ہے جو آگ میں ایک قدم ر کھار ہا ہوا در ایک قدم اٹھار ہا ہو۔

( ٥٥١٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْوَلِيدِ ، قَالَ : حَدَّثَنِي عُثْمَانُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَوْهَبِ ، قَالَ :قَالَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ : لأَنْ أَصَلَّى الْجُمْعَةَ بِالْحَرَّةِ ، أَحَبُّ إِلَىَّ مِنَ التَّخَطَّى.

(۵۵۱۷) حضرت معید بن میتب فرماتے بین که میں مقام حرہ میں نماز پڑھلوں یہ مجھے اس بات سے زیادہ محبوب ہے کہ میں لوگوں

کی گردنیں پیلانگوں۔

( ٥٥١٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْوَلِيدِ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :رَأَيْتُ عُرْوَةَ بْنَ الْمُغِيرَةِ جَاءَ إِلَى الْجُمُعَةِ ، فَلَمَّا انْتَهَى قَامَ ، يَعْنِي وَلَمْ يَتَخَطَّ.

(۵۵۱۸)حضرت عبید بن حسن فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عروہ بن مغیرہ کودیکھا کہ وہ جمعہ کے لئے آئے ، جب وہ صفوں تک ہنچےتو کھڑے ہو گئے اور گردنیں نہیں پھلانگیں۔

( ٥٥١٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةً ، عَنِ ابْنِ عَوْنِ ، قَالَ :قَالَ مُحَمَّدٌ : إِنَّهُمْ يَقُولُونَ : إِنَّ مُحَمَّدًا يَتَخَطَّى رِقَابَ النَّاسِ يَوْمَ

الْجُمْعَةِ ، وَلَسْتُ أَتَحَطَّى ، إِنَّمَا أَجِيءٌ فَأَقُومُ فَيَعْرِ فُنِي الرَّجُلُ ، فَيُوسِّعُ لِي.

(۵۵۹) حضرت محمد فرماتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ محمد جمعہ کے دن لوگوں کی گردنیں پھلانگتا ہے۔ حالانکہ میں گردنین نہیں پھلانگتا بلكەلۇگ مجھے دىكھ كرخو دجگہ دے دیتے ہیں۔

( ٥٥٢٠ ) حَدَّثَنَا الْفَصْلُ بْنُ دُكَّيْنِ ، عَنْ حُمَيْدٍ الْأَصَمّ ، عَنْ أَبِي قَيْسٍ ، قَالَ : ذَخَلَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ الْمَسْجِدَ يَوْمَ جُمُعَةٍ ، وَعَلَيْهِ ثِيَابٌ بِيضٌ حِسَانٌ ، فَرَأَى مَكَانًا فِيهِ سَعَةً فَجَلَسَ وَلَمْ يَتَخَطَّ.

· (۵۵۲۰) حضرت ابوقیس فرماتے ہیں کہ حضرت عبد الله بن مسعود وانتی جمعہ کے دن معجد میں داخل ہوئے، آپ نے سفید رنگ کے

خوبصورت كپٹرے زیب تن فرمار کھے تھے۔آپ ایک کھلی جگہ دیکھ کروہیں بیٹھ گئے اورلوگوں کی گر دنو ں کونہیں پھلا نگا۔

( ٥٥٢١ ) حَدَّثَنَا حَفْصُ بُنُ غِيَاثٍ ، عَنُ عَمْرٍو ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : لَا بَأْسَ أَنْ يَتَخَطَّى رِقَابَ النَّاسِ إِذَا كَانَ فِي المُسُجِدِ سَعَةً.

(۵۵۲) حضرت حسن فرماتے ہیں کہ اگر صفول کے اسکلے حصے میں گنجائش موجود ہوتو گر دنوں کو پھلا تکنے میں کوئی حرج نہیں۔

( ٥٥٢٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ ، قَالَ : رَأَيْتُ شُرَيْحًا جَاءَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالإِمَامُ يَخْطُبُ فَجَلَسَ ، يَعْنِي وَلَمْ يَتَخَطَّ.

(۵۵۲۲) حضرت اساعیل بن ابی خالد فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت شریح کودیکھا کہ وہ جمعہ کے دن دورانِ خطبہ تشریف لائے

ادرآ کر بیٹھ گئے ۔گر دنوں کو پھلا مگ کرآ گے نہیں بوھے۔

( ٥٥٢٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَطِيَّةَ ، عَنْ سَلْمَانَ ، قَالَ : إِيَّاكَ وَتَخَطَّىَ رِقَابِ النَّاسِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ، وَاجْلِسُ حَيْثُ تَبُلُغُكَ الْجُمُعَةُ.

العامي يوم البيستو ، واجوس عيت ببست البيست. (۵۵۲۳) حضرت سلمان فرماتے ہيں كہ جمعہ كے دن گر دنوں كو پھلا تگ كرآ گے بڑھنے سے اجتناب كرو، جہال جگہ ملے وہيں

بِيُهُ عِادَــ ( ٤٦٤ه ) حَذَّتُنَا وَكِيعٌ ، وَالْفَضْلُ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ صَالِحٍ مَوْلَى التَّوْأَمَةِ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ : لَأَنْ

أُصَلِّى بِالْحَرَّةِ أَحَبُّ إِلَى مِنْ أَنْ أَتَحَطَّى رِقَابَ النَّاسِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ. (۵۵۲۳) حفرت ابو ہریرہ رہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں مقام حرہ میں نماز پڑھاوں یہ مجھے اس بات سے زیادہ محبوب ہے کہ میں لوگوں

كَا الرونيس بِهِ النَّول -( ٥٥٢٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ جُوَيْرِيَةَ بْنِ أَسْمَاءَ ، عَنْ خَوَّاتِ بْنِ بُكْيُر ، عَنْ كَعْبٍ ، قَالَ : لَأَنْ أَدَعَ الْجُمْعَةَ أَحَبُّ وَ ١٤٥٠ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ جُويْرِيَةَ بْنِ أَسْمَاءَ ، عَنْ خَوَّاتِ بْنِ بُكْيُر ، عَنْ كَعْبٍ ، قَالَ : لأَنْ أَدَعَ الْجُمْعَةَ أَحَبُ

إِلَى مِنْ أَنْ أَتَخَطَّى رِفَابَ النَّاسِ. (۵۵۲۵) حضرت كعب وليُّذ فرمات بين كه مين جمعه كي نماز جيمور وون، يه جمع اس بات سے زياده محبوب ہے كه مين لوگوں كى

( ۵۵۲۵ ) خطرت تعب و گاؤ مر مائے ہیں کہ یک جمعه کی تمار چھور دول مید بھے آل بات سے ریادہ سبوب ہے کہ یک تو تول ک گردنیں بھلانگوں۔

# ( ٣٨٩ ) الْجُمُعَةُ يُؤَخِرُهَا الإِمَامُ حَتَّى يَذُهَبَ وَقَتْهَا

اگرامام جمعه کواتنامو خرکردے که وقت جانے لگے تو کیا کیا جائے؟ .

( ٥٥٢٦ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنِ ابْنِ عَوْن ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : أَطَالَ بَعْضُ الْأَمَرَاءِ الْخُطْبَةَ ، فَٱنْكَيْتُ يَدَىَّ حَتَّى خَتَى أَدُمُيْتُهَا ، ثُمَّ قُمْتُ وَأَخَذَتْنِي السِّيَاطُ ، فَمَضَيْتُ فَخَرَجْتُ .

(۵۵۲۱) حفرت محمد فرماتے ہیں کہ ایک امیر نے ایک مرتبہ خطبہ بہت لمبا کر دیا تو میں نے اپنے ہاتھ کا پھوڑ اپھاڑ دیا جس سے خون نکلنے لگا۔ میں اس بہانے سے اٹھا (تا کہ جاکرا پی نماز پڑھلوں) اتنے میں اس کے دربانوں نے مجھے پکڑلیا۔لیکن میں بھی پھر چلتا

کے معالی کیا۔ اور ہا ہر نکل گیا۔

( ٥٥٢٧) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ سَوَّارٍ ، عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ سَبْرَةَ ؛ أَنَّ سَالِمًا حَدَّثَ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : لَمَّا قَدِمَ عَلَيْنَا الْأَمِيرُ ، جَانَتِ الْجُمُّعَةُ ، فَجَمَّعَ بِنَا ، فَمَا زَالَ يَخْطُبُ وَيَقُرُأُ الْكُنُبَ حَتَّى مَضَى وَقَبُ الْجُمُعَةِ ، وَجَمَّعَ بِنَا ، فَمَا زَالَ يَخْطُبُ وَيَقُرُأُ الْكُنُبَ حَتَّى مَضَى وَقَبُ الْجُمُعَةِ ، وَجَمَّعَ بِنَا ، فَمَا زَالَ يَخْطُبُ وَيَقُرُأُ الْكُنُبَ حَتَى مَضَى وَقَبُ الْجُمُعَةِ ، وَمَا أَنْ اللهُ اللهُ عَلَيْهَ اللهُ اللّهُ اللهُ ال

وَلَمْ يَنْزِلْ يُصَلِّى . فَقَالَ لَهُ الْقَاسِمُ : فَمَا قُمْتَ فَصَلَّيْتَ ؟ قَالَ : لَا وَاللَّهِ ، خَشِيتُ أَنْ يُقَالَ : رَجُلٌ مِنْ آلِ عُمَرَ ، قَالَ :فَمَا صَلَّيْتَ قَاعِدًا ؟ قَالَ :لَا ، قَالَ :فَمَا أَوْمَأْتَ ؟ قَالَ :لَا ، قَالَ :ثُمَّ مَا زَالَ يَخْطُبُ وَيَقُرَأُ حَتَّى هي معنف ابن الي شيبه مترجم (جلدم) کي هي العملان الي العملان کي العملان کي العملان کي العملان کي العملان کي العم

مَضَى وَقُتُ الْعَصْرِ وَلَمْ يَنْزِلْ يُصَلِّى ، فَقَالَ لَهُ الْقَاسِمُ : فَمَا قُمْتَ صَلَّيْتَ ؟ قَالَ : لَا ، قَالَ : فَمَا صَلَّيْت قاعِدًا ؟ قَالَ : لَا ، قَالَ : فَمَا أُوْمَأْتَ ؟ قَالَ : لَا .

(۵۵۲۷) حفرت عبدالواحد بن سره كہتے ہيں كه حفرت سالم نے ايك مرتبه حفرت قاسم بن محمركو بتايا كه جب جمار اامير ہمارے

پاس آیا اوراس نے ہمیں جمعہ پڑھایا تو وہ اتنی دیرتقریر کرتا رہا اورخطوط پڑھتا رہا کہ جمعہ کا وقت نگل گیالیکن اس نے پنچا تر کرنماز نہیں پڑھائی۔ بیرن کرحفرت قاسم نے ان سے کہا کہ پھر آپ نے کھڑے ہوکرا پی نمازنہیں پڑھی؟ سالم نے کہانہیں ،خدا کی شم! مجھے بیدڈ رفقا کہلوگ کہیں گے کہ عمر کی اولا دہیں سے ایک آ دمی نے یوں کیا ہے؟ انہوں نے پوچھا کہ آپ نے بیٹھ کرنماز نہیں بڑھی؟ برالم نے کہانہیں حضہ ۔ قاسم نے لوجھا کی آپ نے نہائی ہے۔ بھی نی زنہیں بڑھی؟ انہیں نے انہیں نے کا نہیں کے جہ

جھے بیدڈ رتھا کہلوک ہیں کے کہ عمر کی اولا دیس سے ایک آدمی نے یوں کیا ہے؟ انہوں نے پوچھا کہ آپ نے بیٹھ کرنماز سمیں پڑھی؟ منہوں نے کہانہیں۔ پھر حضرت پڑھی؟ سالم نے کہانہیں۔ حضرت قاسم نے پوچھا کہ آپ نے اشارے سے بھی نمازنہیں پڑھی؟ سالم نے بتایا کہوہ تقریر کرتا رہا اور خط پڑھتا رہا یہاں تک کہ عصر کی نماز کا وقت بھی گذر گیا لیکن اس نے اثر کرنمازنہیں پڑھائی۔ حضرت قاسم نے ان سے پوچھا کہ کیا آپ نے اٹھ کرنمازنہیں پڑھی؟ انہوں نے کہانہیں۔ قاسم نے یوچھا کہ آپ نے اٹھ کرنمازنہیں پڑھی؟ انہوں نے کہانہیں۔ قاسم نے یوچھا کہ کیا آپ نے اٹھ کرنمازنہیں پڑھی؟ انہوں نے کہانہیں۔ قاسم نے یوچھا کہ آپ نے اٹھ کرنمازنہیں پڑھی؟

حفرت قاسم نے ان سے پوچھا کدکیا آپ نے اٹھ کرنمازئیں پڑھی؟ انہوں نے کہائیں۔ قاسم نے پوچھا کہ آپ نے بیٹھ کربھی نمازئیں پڑھی؟ انہوں نے کہائیں۔ قاسم نے پوچھا کہ کیا آپ نے اشارے سے بھی نمازئیں پڑھی؟ انہوں نے کہائیں۔ ( ۵۶۸ه ) حَلَّثَنَا حُمَیْدُ بُنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ حَسَنِ بْنِ صَالِح ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْمُهَاجِدِ ، عَنْ أَبِي بَكُو بْنِ

عَمْرِو بْنِ عُتْبَةَ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : أَخَّرَ الْحَجَّاجُ الْجُمُعَّةَ ، فَلَمَّا صَلَّى صَلَّاهَا مَعَهُ أَبُو جُحَيْفَةَ ، ثُمَّ قَامَ فَوَصَّلَهَا بِرَكُعَتَيْنِ ، ثُمَّ قَالَ : يَا أَبَا بَكُرٍ ، أَشْهِدُكَ أَنَّهَا الْعَصْرُ.

(۵۵۲۸) حضرت ابو بکر بن عمرو بن عتبه زبری فرماتے ہیں کہ حجاج نے جمعہ کومؤخر کیا، جب اس نے نماز پڑھائی تو حضرت ابو جیفہ نے اس کے ساتھ بھی نماز پڑھی اور پھر بعد میں دور کعتیں بھی پڑھیں۔ پھر فرمایا اے ابو بکر! میں تمہیں گواوینا تا ہوں کہ بیہ عصر کی نماز ہے۔

( ٥٥٢٩) حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ حَسَن ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُهَاجِرٍ ، قَالَ : كَانَ الْحَجَّاجُ يُؤَخُّرُ الْجُمُعَةَ ، فَكُنْتَ أَنَا أَصَلَى ، وَإِبْرَاهِيمُ وَسَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ نُصَلِّى الظَّهْرَ ، ثُمَّ نَتَحَدَّثُ وَهُوَ يَخْطُبُ ، ثُمَّ نُصَلِّى مَعَهُمْ ، ثُمَّ نَجْعَلُهَا نَافِلَةً.

(۵۵۲۹) حضرت ابراہیم بن مہاجر فرماتے ہیں کہ تجاج جمعہ کی نماز کو بہت مؤ فرکیا کرتا تھا، اس وجہ سے میں، حضرت ابراہیم اور حضرت سعید بن جبیر ظہر کی نماز پڑھ لیتے تھے اور اس کے خطبے کے دور ان با تیں کرتے تھے۔ پھر ہم لوگوں کے ساتھ نفل کی نیت سے نماز پڑھا کرتے تھے۔

( ٥٥٢٠ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنُ مُسْلِمٍ ، قَالَ: كُنْتُ أَجْلِسُ مَعَ مَسْرُوقِ ، وَأَبِي عُبَيْدَةَ زَمَنَ زِيَادٍ، فَإِذَا دَخَلَ وَقُتُ الصَّلَاةِ قَامَا فَصَلَّيَا ، ثُمَّ يَجْلِسَانِ حَتَّى إِذَا أَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ وَخَرَجُ الإِمَامُ ، قَامَا فَصَلَّيَا مَعَهُ ، وَيَفْعَلَانِهِ فِي الْعَصْرِ. (۵۵۳۰) حضرت مسلم فرماتے ہیں کہ میں زیاد کے زمانے میں حضرت مسروق اور حضرت ابوعبیدہ کے ساتھ بیشا کرتا تھا۔ جب نماز کا وقت آتا تو وہ دونوں کھڑے ہو کرنماز پڑھتے پھر بیٹھ جاتے۔ پھر جب مؤذن اذان دیتا توامام نکلتا تو وہ کھڑے ہوکراس کے

ماته بهى نماز پڑھتے تھے اور ایساوه عمر کے وقت کیا کرتے تھے۔ : ٥٥٣١) حَدَّنْنَا وَکِیعٌ ، عَنْ سُفْیَانَ ، عَنْ أَبِی هَاشِم ؛ أَنَّ الْحَجَّاجَ أَخَّرَ الصَّلَاةَ ، فَأَوْمَا أَبُو وَالِلِ وَهُو جَالِسٌ. (٥٥٣١) حضرت الوماشم فرمارترین کی ایک میت جاج نُفاز کھمؤخ کی التر حضرت الوماکل نر بعثم بعثم اشار کے سیفاز بڑھ کا

(۵۵۳) حفرت الو التم فرمات بين كما كي مرتب حجاج في نماز كومؤخركيا قو حفرت ابوداك في بين يم بين التأرك تم نماز بره ل . (۵۵۳) حفرت الو التفقيق ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُنْمَانَ بْنِ خُفْم ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّ الْوَلِيدَ بُنَ عُقْبَةً أَخْرَ الصَّلَاةَ بِالْكُوفَةِ وَأَنَا جَالِسٌ مَعَ أَبِي فِي الْمَسْجِدِ ، فَقَامَ عَبُدُ اللهِ فَتَوَّبَ بِالصَّلَاة ، أَنَّ الْوَلِيدَ بُنَ عُقْبَةً أَخْرَ الصَّلَاة بِالْكُوفَةِ وَأَنَا جَالِسٌ مَعَ أَبِي فِي الْمَسْجِدِ ، فَقَامَ عَبُدُ اللهِ فَتَوَّبَ بِالصَّلَاة ، فَصَلَى لِلنَّاسِ ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ الْوَلِيدُ بْنُ عُقْبَةً : مَا حَمَلَك عَلَى مَا صَنَعْتَ ؟ أَجَانَك مِنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ أَمُو فَي فِيمَا قِبَلَا مَنْ مَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ أَمُو فَي فَي الْمَالِقِي مِنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ أَمُو ، وَمَعَاذَ فِيمَا قِبَلَا ، فَسَمْعُ وَطَاعَةٌ ، أَمِ البَنَدَعْتَ مَا صَنَعْتَ الْيَوْمَ ؟ قَالَ : لَمْ يَأْتِنِي مِنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ أَمُو ، وَمَعَاذَ فِيمَا قِبَلَنَا ، فَسَمْعُ وَطَاعَةٌ ، أَمِ البَنَدَعْتَ مَا صَنَعْتَ الْيَوْمَ ؟ قَالَ : لَمْ يَأْتِنِي مِنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ أَمْرُ ، وَمَعَاذَ

اللهِ أَنْ أَكُونَ ابْتَدَغْتُ ، أَبِي اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَنْ نَنْتَظِرَكَ بِصَلاَتِنَا وَأَنْتَ فِي حَوَانِجِكَ.
(۵۵۳۲) حفرت قاسم بن عبدالرحن اپ والد سے روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ ولید بن عقبہ نے کوفہ میں نماز میں تاخیر کردی۔ میں مجد میں اپ والد کے ساتھ بیٹھا تھا کہ حضرت عبداللہ ڈاٹو کھڑے ہوئے اور نماز کا اعلان کرکے لوگوں کونماز پڑھائی۔ ولید بن عقبہ نے پیغا م بھیج کرانہیں بلوایا اوران سے پوچھا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ اگر امیر المحو منین کی طرف سے آپ کے پاس کوئی تھم آیا ہے تو ہم اسے سنتے ہیں اوراس پڑمل کرتے ہیں اوراگر ایسانہیں تو پھر آپ نے آج بدعت کا ارتکاب کیا ہے؟ حضرت عبداللہ تھم آیا ہے تو ہم اسے سنتے ہیں اوراس پڑمل کرتے ہیں اوراگر ایسانہیں تو پھر آپ نے آج بدعت کا ارتکاب کیا ہے؟ حضرت عبداللہ

نے فرمایا کہ میرے پاس امیر المؤمنین کی طرف سے کوئی حکم نہیں آیا اور میں بدعت کے ارتکاب سے اللہ کی پناہ ما نگرا ہوں۔اللہ اور میں اسے کا رکاب سے اللہ کی پناہ ما نگرا ہوں۔ اللہ اسے کا رکاب سے اس بات کا انکار ہے کہ ہم نماز کے لئے تمہاراا تظار کرتے رہیں اور تم اپنے کاموں میں مشغول رہو۔ ( ۵۵۳۳ ) حَدَّنَا مُحَمَّدُ بُنُ عُبَيْدٍ ، عَنِ الزَّبُرِ فَانَ ، قَالَ : قَلْتُ لِشَقِيقِ : إِنَّ الْحَجَّاجَ يُمِيتُ الْجُمْعَةَ ، قَالَ : تَكُنَّمَ

عَلَى ؟ قَالَ :قُلْتُ : نَعَمُ ، قَالَ : صَلَّهَا فِي بَيْتِكَ لِوَقْتِهَا ، وَلاَ تَدَعُ الْجَمَاعَةَ.

(۵۵۳۳) حصرت زبرقان فرماتے ہیں کہ میں نے شقیق سے کہا کہ جاج ہماراجمعہ ضائع کرادیتا ہے؟ انہوں نے فرمایا کہا گرتم راز رکھوتو تہمیں ایک بات کہوں؟ میں نے کہا ہاں رازر کھوں گا۔انہوں نے فرمایا کہ نماز کواس کے وقت میں گھر میں پڑھ لیا کرواورا سے جماعت کے لئے نہ چھوڑو۔

## ( ٣٩٠ ) فِي رَفْعِ الَّايْدِي فِي الدُّعَاءِ يَوْمَ الْجُمْعَةِ

جعد کے دن دعا کے لئے ہاتھ اٹھانا

( ٥٥٣٤ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : رَفْعُ الْآيْدِي يَوْمَ الْجُمُعَةِ مُخْدَتُ .

- ( ۵۵۳۸) حفرت زبری فرماتے ہیں کہ جمعہ کے دن دعاکے لئے ہاتھ اٹھا نابدعت ہے۔
- ( ٥٥٢٥ ) حَدَّثَنَا سَهُلُّ بُنُ يُوسُفَ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، قَالَ :أَوَّلُ مَنْ رَفَعَ يَدَيْهِ فِي الْجُمُعِ عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَعْمَرِ.
  - (۵۵۳۵) حضرت محد فرماً تے ہیں کہ سب سے پہلے جمعہ کے دن دعا کے لئے ہاتھ عبیداللہ بن عبداللہ بن معمر نے اٹھائے۔
- ( ٥٥٣٦ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ طَاوُوسٍ ، قَالَ : كَانَ يَكُرَهُ دُعَائَهُمُ الَّذِى يَدْعُونَهُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ، وَكَانَ لَا يَرُفُعُ يَدَيْهِ.
  - (۵۵۳۷) حفرت طاوس جمعہ کے دن لوگوں کے انداز دعا کونا پندفر ماتے تھے اور اپنے ہاتھ ندا تھاتے تھے۔
- ( ٥٥٣٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، وَأَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَغْمَشِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُرَّةَ ، عَنْ مَسْرُوق ، قَالَ :رَفَعَ الإِمَامُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ يَدَيْهِ عَلَى الْمِنْبَرِ ، فَرَفَعَ النَّاسُ أَيْدِيَهُمْ ، فَقَالَ مَسْرُوقٌ :مَا لَهُمْ ، قَطَعَ اللَّهُ أَيْدِيَهُمْ.
- (۵۵۳۷) حضرت عبدالله بن مره فرماتے ہیں کدایک مرتبدامام نے جمعہ کے دن منبر پر دعا کے لئے ہاتھ اٹھائے تو لوگوں نے بھی ہاتھ اٹھالئے۔ حضرت مسروق نے فرمایا کدانہیں کیا ہوا! اللہ ان کے ہاتھوں کو کائے۔
- ( ٥٥٢٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ حُصَيْنٍ ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ رُوَيْبَةَ ؛ أَنَّهُ رَأَى بِشُرَ بْنَ مَرُوَانَ رَافِعًا يَدَيْهِ يَدْعُو ، حَتَى كَادَ يَسْتَلْقِي خَلْفَهُ.
- (۵۵۳۸) حضرت عمارہ بن رویبہ کہتے ہیں کہانہوں نے بشر بن مروان کود عامیں اتنے زیادہ ہاتھ اٹھاتے دیکھا کہ بین ممکن تھا کہوہ چیچے گرجا تا۔
- ( ٥٥٣٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ حُصَيْنِ ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ رُوَيْبَةَ ، قَالَ : رَأَى بِشُرَ بْنَ مَرُوانَ رَافِعًا يَدَيْهِ عَلَى الْمُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا يَزِيدُ عَلَى أَنْ يَقُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا يَزِيدُ عَلَى أَنْ يَقُولَ بِيَدَيْهِ هَكَذَا ، وَأَشَارَ بِإِصْبَعِهِ الْمُسَبِّحَةِ.
- (۵۵۳۹) حضرت ممارہ بن رویبہ نے بشر بن مروان کودیکھا کہوہ منبر پر کھڑااپنے دونوں ہاتھوں کو بلند کرر ہاہے۔انہوں نے اسے دیکھ کرفر مایا کہاں نا دونوں ہاتھوں کو تباہ کرے، میں نے رسول القد مُؤْفِئِ فَقَعُ کودیکھا کہ آپ خطبہ میں صرف اتنا اشارہ کیا کرتے سے۔ یہ کہہ کرانہوں نے انگشت شہادت سے اشارہ کر کے دکھایا۔

### ( ٣٩١ ) الْجُمُعَةُ مع الرَّجُلِ يَغْلِبُ عَلَى الْمِصْرِ

#### جعد سي بھي امام كے ساتھ بردھا جاسكتا ہے

( ٥٥٤ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِئُ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، قَالَ : كَانَ أَصْحَابُ عَبْدِ اللهِ يُصَلُّونَ مَعَ

الْمُخْتَارِ الْجُمُعَةَ ، وَيَحْتَسِبُونَ بِهَا. ` ۱۵۵۰) حضرت اعمش فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ کے ساتھی مختار ثقفی کے ساتھ جمعہ پڑھا کرتے تھے اوراس کو جمعہ شار کرتے تھے۔

٥٥٤١) جَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِئًى ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عُقْبَةَ الْأَسَدِئّ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ ؛ أَنَّ أَبَا وَائِلٍ جَمَّعَ مَعَ ا ٨٥٨) حفرت يزيد بن الي سليمان كتبت بين كه ابودائل نے مخارثقني كے ساتھ جمعه اداكيا \_

( ٣٩٢ ) الإمَامُ يَكُونُ مُسَافِرًا فَيَمُرُ بِالْمَوْضِعِ

امام اگرسفر کی حالت میں کہیں سے گذر ہے تو وہ خود جمعہ پڑھائے گایانہیں؟ ٥٥٤٢) حَذَّتُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ السَّائِبِ ، عَنْ صَالِحِ بْنِ سَعِيدٍ ، قَالَ :خَرَجْتُ مَعَ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ إِلَى

السُّويْدَاءِ مُتَبَدِّيًّا ، فَلَمَّا حَضَرَتِ الْجُمُعَةُ أَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ ، فَجَمَعُوا لَهُ حَصْبَاءَ ، قَالَ : فَقَامَ فَخَطَبَ ، ثُمَّ صَلَّى الْجُمُعَةَ رَكُعَيُّنِ ، ثُمَّ قَالَ : الإِمَامُ يُجَمِّعُ حَيْثُ مَا كَانَ.

۵۵۴۲) حضرت صالح بن سعید فرماتے ہیں کہ میں حضرت عمر بن عبدالعزیز کے ساتھ مقام سویداء کی طرف گیا۔ جب جمعہ کا وقت یا تو مؤذن نے اذان دی،لوگوں نے ان کے لئے کنگریوںاورشگریزوں کوجمع کیا۔انہوں نے خطبہ دیااور پھر جمعہ کی دور کعتیں ۔ ھائیں۔ پھر فر مایا کہ امام جہاں کہیں بھی ہو جمعہ پڑھائے گا۔

٥٥٤١) حَلَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَّةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةً ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ سُوَيْد ، قَالَ : صَلَّى بِنَا مُعَاوِيَةُ الْجُمُعَةَ بِالنَّخِيلَةِ فِي الضَّحَى ، ثُمَّ خَطَبَنًا.

۵۵۴۳) حضرت سعید بن سویدفر ماتے ہیں کہ حضرت معاویہ نے مقام نخیلہ میں چاشت کے وقت ہمیں جمعہ کی نماز پڑھائی اور پھر

### ( ٣٩٣ ) الصَّلَاةُ يَوْمَ الْجُمْعَةِ فِي السُّنَّةِ وَالرَّحْبَةِ

### مسجد کے برآ مدے اور صحن میں جمعہ کی نماز پڑھانے کا حکم

' ٥٥٤ ) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ عُبَادٍ (ح) وَعَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّهُمَا قَالَا : مَنْ لَمْ يُصَلِّ فِي الْمَسْجِدِ فَلَا صَلاَّةً لَهُ.

۵۵۴۴) حضرت حسن اور حضرت ابو ہر رہ وری دانند فرماتے ہیں کہ جس نے جمعہ کی نما زمسجد میں نہیں پڑھی اس کی نما زنہیں ہوئی۔ ٥٥٠ ) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : لاَ بَأْسَ بِالصَّلَاة يَوْمَ الْجُمُعَة فِي السُّدَّةِ. ه معنف ابن الي شيبه متر جم (جلد) كي المحالي المحالية المح

(۵۵۴۵) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ جمعہ کی نماز برآ مدہ میں پڑھنے میں کو کی حرج نہیں۔

( ٥٥٤٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بَنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : لَا بَأْسَ بِالصَّلَاةِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِي الرَّحَبَةِ وَإِنْ كَانَ يَقْدِرُ أَنْ يَدُخُلَ فَلَا صَلاَةً لَهُ.

(۵۵۴۷)حضرت حسن فرماتے ہیں کہ جمعہ کی نماز صحن میں پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ،اوراگراندر داخل ہونے میں کوئی مانع نہ ہر

( ٥٥٤٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، قَالَ : رَأَيْتُ عُرْوَةَ بْنَ الْمُغِيرَةِ بْن شُعْبَةَ صَلَّى فِي السُّدَّةِ.

(۵۵۴۷) حضرت شیبانی فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عروہ بن مغیرہ بن شعبہ کودیکھا کہ انہوں نے برآ مدے میں نماز بڑھائی۔

( ٥٥٤٨ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ ، وَابْنُ نُمَيْرٍ ، قَالَا :حدَّثَنَا سَعِيدٌ ، عَنْ قَتَادَةً ، عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى ؛ أَنَّ أَبَا هُرَيْر

أَتَى عَلَى رِجَالٍ جُلُوسٍ فِي الرَّحْبَةِ ، فَقَالَ : أَدْخُلُوا الْمُسْجِدَ ، فَإِنَّهُ لَا جُمُعَةَ إِلَّا فِي الْمَسْجِدِ. (۵۵۲۸) حضرت زرارہ بن اوفی فرماتے ہیں کہ حضرت ابو ہر رہ وہ انتی نے کھولوگوں کو دیکھا کہ وہ مسجد کے برآ مدے میں بیٹ

موئے ہیں۔ آپ نے ان سے فر مایا کہ مجد میں چلے جاؤ کیونکہ جمعہ صرف مجد میں ہی ہوتا ہے۔

( ٥٥٤٩ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشْرِ ، قَالَ :حدَّثَنَا سَعِيدٌ ، عَنْ قَنَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، أَنَّهُ قَالَ : لَا جُمُعَةَ لِمَنْ صَلَّى ﴿

الرَّحْبَةِ ، إِلَّا أَنْ لَا يَقُدِرَ عَلَى الدُّنُولِ.

(۵۵۴۹) حضرت حسن فرماتے ہیں کداگر کو کی شخص اندر جانے پر قادر ہواور اندر نہ جائے اور برآمدے میں نماز پڑھ لے تواس نمازنہیں ہوئی۔

( ٣٩٤ ) مَنْ رَخْصَ فِي الْقِرَائَةِ يَوْمَ الْجُمْعَةِ إِذَا لَمْ يَسْمَعِ الْخُطْبَةَ

اگر کوئی تخص خطبہ نہ من رہا ہوتو اس کے لئے قراءتِ قرآن کی اجازت ہے ( ٥٥٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِئًى ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ الصَّلْتِ الرَّبْعِي ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ :سَمِعْتُهُ يَقُولُ : إِذَا `

تُسْمَعُ قِرَائَةَ الإِمَامِ يَوْمَ الْجُمْعَةِ فَاقْرَأً. (۵۵۵۰)حفرت سعید بن جبیر فرماتے ہیں کہ جب تم امام کی قراءت نہ سنوتو خود قراءت کرلو۔

( ٣٩٥ ) فِي فَضَل الْجُمْعَةِ وَيَوْمِهَا

جعد کے دن کی فضیلت کابیان

( ٥٥٥١ ) حَدَّثَنَا حَاتِمٌ ، عَنُ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ حَرْمَلَةَ ، عَنِ ابن الْمُسَيَّبِ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَد

وَسَلَّمَ :سَيِّدُ الْأَيَّامِ يَوْمُ الْجُمْعَةِ. (ابن خزيمة ١٢٢٨- بيهقى ٢٩٤١)

- (۵۵۵)حضرت ابن ميتب فرمات ميل كددنول كاسردار جمعه كادن ب-
- ( ٥٥٥٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ هُبَيْرَةَ ، عَنْ عَبُدِ اللهِ ، قَالَ : إِنَّ سَيِّدَ الْآيَامِ يَوْمُ الْجُمُعَةِ ، وَسَيِّدَ اللهِ مَقَالَ : إِنَّ سَيِّدَ الْآيَامِ يَوْمُ الْجُمُعَةِ ، وَسَيِّدَ الشُّهُورِ رَمَضَانُ.
  - (۵۵۵۲) حضرت عبدالله رائی فرماتے ہیں کدونوں کاسردار جمعہ کادن ہےادرمہینوں کاسردار رمضان کامہینہ ہے۔
- ( ٥٥٥٢ ) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنِ الْأَجْلَحِ ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ بن أَبِي مُوسَى ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمٌ : إِنَّ فِي الْجُمُعَةِ لَسَاعَةً ، مَا دَعَا اللَّهَ فِيهَا عَبُدٌ مُسْلِمٌ بَشَىءٍ إِلَّا اسْتَجَابَ لَهُ. (بخارى ١٣٠٠ مسلم ٥٨٣)
- (۵۵۵۳) حضرت ابو ہریرہ وٹاٹٹو سے روایت ہے کہ نبی پاک مِنْلِقْتَ فِجَانے ارشاد فر مایا کہ جمعہ کے دن میں ایک گھڑی ایک ہے کہ مسلمان بندہ اس میں اللہ تعالیٰ ہے جو دعا بھی ما نگتا ہے اس کی دعاضرور قبول ہوتی ہے۔
- ( 3006 ) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بُنُ عَلِيٍّ ، عَنْ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ جَابِرِ ، عَنْ أَبِى الأَشْعَثِ الصَّنْعَانِيِّ ، عَنْ أَوْسِ بْنِ أَوْسِ بْنِ أَوْسِ بْنِ أَوْسٍ بْنِ أَوْسٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ مِنْ أَفْضَلِ أَيَّامِكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ، فِيهِ خُلِقَ آدَم ، وَفِيهِ النَّفْخَةُ ، وَفِيهِ الصَّعْقَةُ . (ابوداؤد ١٥٢٧ احمد ٣/٨)
- (۵۵۵۳) حضرت اوس بن اوس شاھئے سے روایت ہے کہ نبی پاک مُٹِو نَظَیْنَا آبِ نے ارشاد فرمایا کہتمہارے دنوں میں سب سے افضل دن جمعہ کا دن ہے۔ای دن آ دم عَلاِئِلاً کو پیدا کیا گیا ،ای دن صور پھونکا جائے گا اورای دن وہ خوفناک آ واز آئے گی جوانسانوں کوموت کے گھاٹ اتارد ہے گی۔
- ( ٥٥٥٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ ضَمْرَةَ ، عَنْ كَعْبٍ ، قَالَ : لَمْ تَطْلُعِ اللهِ بْنِ ضَمْرَةَ ، عَنْ كَعْبٍ ، قَالَ : لَمْ تَطْلُعِ اللّهِ مُنْ بِيَوْمٍ هُوَ أَعْظُمُ مِنَ الْجُمُعَةِ ، إِنَّهَا إِذَا طَلَعَتْ فَزِعَ لَهَا كُلُّ شَيْءٍ إِلَّا النَّقَلَيْنِ ، اللَّذيْنِ عَلَيْهِمَا الْجَسَابُ وَالْعَذَابُ.
- (۵۵۵۵) حضرت کعب فرماتے ہیں کہ جمعہ کے دن سے اہم کسی دن میں سورج طلوع نہیں ہوا۔ جب جمعہ کا سورج طلوع ہوتا ہے تو جن وانس کے علاوہ ہر چیز ڈر جاتی ہے کیونکہ حساب و کتاب انہی کا ہوگا۔
- ( ٥٥٥٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ ضَمْرَةً ، عَنْ كَعْبٍ ، قَالَ : الصَّدَقَةُ تُضَاعَفُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ.
  - (۵۵۵۷) حضرت کعب فرماتے ہیں کہ جمعہ کے دن صدیحے کا ثواب دوگنا ہوجاتا ہے۔
- ( ٥٥٥٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ حُصَيْنٍ ، عَنْ هِلَالِ بْنِ يَسَافٍ ، عَنْ كَعْبٍ ؛ أَنَّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ لَيَفْزَعُ لَهُ الْخَلَائِقُ

وَالْحِنُّ وَالإِنْسُ ، وَإِنَّهُ لَتُضَاعَفُ فِيهِ الْحَسَنَةُ وَالسَّيْنَةُ ، وَإِنَّهُ لَيُومُ الْقِيَامَةِ.

- (۵۵۵۷) حضرت کعب فرماتے ہیں کہ جمعہ کے دِن ساری مخلوق اور جن وانس ڈرجاتے ہیں ،اس دن نیکی اور گناہ کا بدلہ دو گنا کر دیا جاتا ہے اور یہی قیامت کا دن ہوگا۔
- ( ٥٥٥٨) حَدَّفَنَا خَالِدُ بُنُ مَخْلَدٍ ، قَالَ : حَدَّفَنَا كَثِيرُ بُنُ عَبْدِ اللهِ الْمُزَنِيُّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، يَقُولُ : فِي الْجُمُعَةِ سَاعَةٌ مِنَ النَّهَارِ ، لَا يَسْأَلُ فِيهَا الْعَبْدُ شَيْنًا إِلَّا أَعْطِى رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، يَقُولُ : فِي الْجُمُعَةِ سَاعَةٌ مِنَ النَّهَارِ ، لَا يَسْأَلُ فِيهَا الْعَبْدُ شَيْنًا إِلَّا أَعْطِى سُولَةً ، قِيلَ : أَيُّ سَاعَةٍ هِي ؟ قَالَ : حَيْثُ تُقَامُ الصَّلاَةُ إِلَى الأَنْصِرَافِ مِنْهَا. (ترمذى ١٩٥٠ ـ ابن ماجه ١١٥٨) سُولَةً ، قِيلَ : أَيُّ سَاعَةٍ هِي ؟ قَالَ : حَيْثُ تُقَامُ الصَّلاَةُ إِلَى الأَنْصِرَافِ مِنْهَا. (ترمذى ١٩٥٠ ـ ابن ماجه ١١٥٨) مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَالدَّ والدَّ والدَّ عَيْلُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ فَي اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ اللهُ
- ( ٥٥٥٩) حَذَّنَنَا يَخْيَى بُنُ أَبِى بُكَيْرٍ ، قَالَ : حَذَّنَا زُهَيْرُ بُنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ مَحْمَّدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ سَيِّدُ ابْنِ يَزِيدَ ، عَنْ أَبِى لُبَابَةَ بُنِ عَبْدِ الْمُنْذِرِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ سَيِّدُ اللّهِ مِنْ يَوْمِ الْاصْحَى وَيَوْمِ الْفِطْرِ ، فِيهِ خَمْسُ خِلَالٍ : خَلَقَ اللَّهُ الْآيَامِ ، وَأَعْظَمُ عِنْدَ اللهِ مِنْ يَوْمِ الْأَصْحَى وَيَوْمِ الْفِطْرِ ، فِيهِ خَمْسُ خِلَالٍ : خَلَقَ اللَّهُ فِيهِ آدَمَ ، وَفِيهِ تَوَقَى اللَّهُ آدَمَ ، وَفِيهِ سَاعَةٌ لاَ يَسْأَلُ اللَّهَ الْمُبُدُ فِيهَا شَيْنًا إِلاَّ أَعْطَاهُ إِيَّا مُنْ يَوْمِ السَّاعَةُ ، مَا مِنْ مَلَكٍ مُقَرَّبٍ ، وَلاَ أَرْضٍ ، وَلاَ سَمَاءٍ ، وَلاَ رِيَاحٍ ، وَلاَ يَسُأَلُ حَرَامًا ، وَفِيهِ تَقُومُ السَّاعَةُ ، مَا مِنْ مَلَكٍ مُقَرَّبٍ ، وَلاَ أَرْضٍ ، وَلاَ سَمَاءٍ ، وَلاَ رِيَاحٍ ، وَلاَ بَحْرٍ إِلاَّ هُنَ يُشْفِفُنَ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ. (ابن ماجه ١٠٥٣ ـ احمد ٣٠٠/٣)
- ( ٥٥٠٠ ) حَلَّاثُنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُحَارِبِيُّ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ عُنْمَانَ ، عَنْ أَنَس ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَتَانِى جِبْرِيلُ ، وَفِى يَدِهِ كَالْمِرْآةِ الْبُيْضَاءِ ، فِيهَا كَالنَّكُتَةِ السَّوْدَاءِ ، فَقُلْتُ : يَا جِبْرِيلُ! مَا هَذِهِ ؟ قَالَ : هَذِهِ الْجُمُعَة .
- قَالَ : قُلْتُ : وَمَا الْجُمْعَةُ ؟ قَالَ : لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ . قَالَ : قُلْتُ : وَمَا لَنَا فِيهَا ؟ قَالَ : تَكُونُ عِيدًا لَكَ وَلِقَوْمِكَ

مِنْ بَعْدِكَ ، وَيَكُونُ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى تَبَعًا لَكَ .

قَالَ :قُلُتُ :وَمَا لَنَا فِيهَا ؟ قَالَ :لَكُمْ فِيهَا سَاعَةٌ ، لَا يُوَافِقُهَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ يَسْأَلُ اللَّهَ فِيهَا شَيْنًا مِنَ الدُّنْيَا وَالْأَخِرَةِ ، هُوَ لَهُ فَسَمٌ إِلَّا أَعْطَاهُ إِيَّاهُ ، أَوْ لَيْسَ لَهُ بِقَسَمِ إِلَّا ذُخِرَ لَهُ عِنْدَهُ مَا هُوَ أَفْضَلُ مِنْهُ ، أَوْ يَتَعَوَّذُ بِهِ مِنْ شَرٌّ ، هُوَ عَلَيْهِ مَكْتُوبٌ إِلَّا صَرَفَ عَنْهُ مِنَ الْبَلاءِ مَا هُوَ أَعْظَمُ مِنْهُ .

قَالَ :قُلْتُ لَهُ : وَمَا هَذِهِ النَّكُتَةُ فِيهَا ؟ قَالَ :هِيَ السَّاعَةُ ، وَهِيَ تَقُومُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ، وَهُوَ عِنْدَنَا سَيِّدُ الْآيَامِ ، وَنَحْنُ نَدْعُوهُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ، وَهُوَ عِنْدَنَا سَيِّدُ الْآيَامِ ، وَنَحْنُ نَدْعُوهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، يَوْمَ الْمَزِيدِ .

قَالَ : قُلْتُ : مِمَّ ذَاكَ ؟ قَالَ : لَأَنَّ رَبَّك ، تَبَارَكَ وَتَعَالَى اتَّحَذَ فِى الْجَنَّةِ وَادِيًّا مِنْ مِسْكِ الْبَصَ ، فَإِذَا كَانَ يَوْمُ الْجُمْعَةِ هَبَطَ مِنْ عِلَيْنَ عَلَى كُرْسِيِّهِ ، تَبَارَكَ وَتَعَالَى ، ثُمَّ حَفَّ الْكُرْسِيَّ بِمَنَابِرَ مِنْ ذَهَب مُكَلَّلَةٍ بِالْجَوَاهِرِ ، ثُمَّ يَجىءُ النَّبِيُّونَ حَتَى يَجْلِسُوا عَلَيْهَا ، وَيَنْزِلُ أَهْلُ الْفُرُفِ حَتَّى يَجْلِسُوا عَلَى ذَلِكَ الْكَنِيبِ ، بَالْجَوَاهِرِ ، ثُمَّ يَجىءُ النَّبِيُّونَ حَتَى يَجْلِسُوا عَلَيْهَا ، وَيَنْزِلُ أَهْلُ الْفُرُفِ حَتَّى يَجْلِسُوا عَلَى ذَلِكَ الْكَيْبِ ، فَمَ يَتَعَلَى اللّهِ مَنْ يَوْمِ اللّهِ مَنْ يَوْمِ اللّهِ مُنَالِقِ مَا لَمُ تَرَعَيْنَ ، وَلَمْ تَسْمَعُ أَذُنَّ ، وَلَمْ يَخْطِلُ عَلَى قَلْبِ بَشَرٍ ، قَالَ : وَذَلِكُمْ وَلَيْكُمْ مَا لَمْ تَرَعَيْنَ ، وَلَمْ تَسْمَعُ أَذُنَّ ، وَلَمْ يَخْطِلُ عَلَى قَلْبِ بَشَرٍ ، قَالَ : وَذَلِكُمْ وَلَيْكُمْ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ .

قال ثُمَّ يَرْتَفِعُ ، وَيَرْتَفِعُ مَعَهُ النَّبِيُّونَ ، وَالصَّدِّيقُونَ ، وَالشُّهَدَاءُ ، وَيَرْجِعُ أَهْلُ الْغُرَفِ إِلَى غُرَفِهِمْ ، وَهِى دُرَّةٌ بَيْضَاءُ ، لَيْسَ فِيهَا قَصْمٌ ، وَلَا فَصْمٌ ، أَوْ دُرَّةٌ حَمْرَاءُ ، أَوْ زَبَرْجَدَةٌ خَصْرَاءُ فِيهَا غُرَفُهَا وَأَبْوَابُهَا مَطْرُورَةٌ ، وَفِيهَا أَنْهَارُهَا وَثِمَارُهَا مُتَدَلِّيَةٌ ، قَالَ : فَلَيْسُوا إِلَى شَيْءٍ أَحْوَجَ مِنْهُمْ إِلَى يَوْمِ الْجُمُعَةِ لِيَزْدَادُوا إِلَى رَبِّهِمْ نَظَرًا ، وَلِيَزْدَادُوا مِنْهُ كَرَامَةً. (طبراني ١٤/٣- بزار ٣٥١٩)

حضرت جریل سے بوجیما کداس آئینے میں بینکتہ کیسا ہے؟ حضرت جبریل نے بتایا کدیدہ ہی ساعت قبولیت ہے جو جمعہ کے دن قائم ہوتی ہے۔ ہم جعد کے دن کو قیامت کے دن' دیوم المزید' کہیں گے۔ میں نے ان سے یو چھا کداسے یوم المزید کس وجہ سے کہ جائے گا؟ انہوں نے بتایا کہ اللہ تعالی جنت میں سفید مشک کی ایک وادی بنا ئمیں گے، چھر جمعہ کے دن علیمین سے انز کراپنی کری پر تشریف رکھیں گے، پھرکری کے اردگر دسونے کے ایسے منبر ہول گے جنہیں جواہر سے مزین کیا گیا ہوگا۔ پھرانبیاء کرام عین النگا آئیں گے اوران منبروں پر بیٹھیں گے۔ پھر جنت کے کمروں والے لوگ نکلیں گے اور خوشبو کے ٹیلوں پر بیٹھے گئے پھراللہ تعالیٰ ان پر عجلی فرمائے گااور کیے گا کہتم مجھ سے جو جا ہو گے تنہیں عطا کیا جائے گا۔وہ اللہ تعالیٰ سے اس کی رضا طلب کریں گے۔اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ تمہارے لئے میری رضاکی علامیت یہ ہے کہ میں نے تنہیں ایے گھر میں مقیم کردیا اورا بنی مہمان نوازی عطا کردی۔تم مجھ سے کے اور مانگو، میں تمہیں عطا کروں گا۔ وہ اللہ تعالیٰ ہے اس کی رضا مانگیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ انہیں گواہ بنا کیں گے کہ وہ ان سے راضی ہے۔ پھراللد تعالیٰ ان کے لئے اینی نعتوں کو کھولیں گے جنہیں کسی آ کھے نے دیکھانہیں کسی کان نے سانہیں اور کسی دل پران کا خیال تک نہیں گذرا۔اوراس کا دورانی تمہاری جعہ کے دن ہے واپسی کی مقدار ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ تشریف لے جا کیں گے اوران کے ساتھ انبیاء،صدیقین اورشہداء بھی چلے جائیں گے۔ کمروں میں رہنے والےلوگ بھی اپنے کمروں میں چلے جائیں گے، وہ کمرے ایسے سفیدموتی کے بنے ہوں گے جس میں نہ کوئی جوڑ ہوگا اور نہ کوئی شگاف۔ یا وہ سرخ موتی کے ہوں گے۔ یا سبز زبرجد کے۔اس میں اس کے اپنے کمرے بھی ہوں گے۔اس کے دروازے کھلے ہوں گے اور ان میں نہریں جاری ہوں گے،اس کے تھلوں کے خوشے لٹکے ہوں گے۔ اہل جنت جنت کی کسی چیز کے اس سے زیادہ خواہشند نہیں ہوں گے کہ وہ اپنے رب کوزیادہ سے زیادہ دیکھیں اوراس کے اگرام سے زیادہ سے زیادہ استفادہ کریں۔

( ٥٥٦١ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ يَزِيدَ الرَّقَاشِى ، عَنْ أَنَس ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : جَانَنِى جِبُرِيلٌ بِمِرْ آقٍ بَيْضَاءَ فِيهَا نُكْتَهٌ سَوْدَاءُ ، قَالَ : فَقُلُّتُ : مَا هَذِهِ ؟ قَالَ : هَذِهِ الْجُمُعَةُ وَفِيهَا السَّاعَةُ. (ابو يعلى ٣٠٨٩)

(۵۵۱۱) حضرت انس جِهِ فَيْ فرماتے ہیں کہ نبی پاک مِنْلِفَتَا فَجَ ارشاد فرمایا کہ حضرت جبر مِل عَلاِئلاً میرے باس ایک سفید آئینہ کے کرآئے جس بیں ایک سیاہ مکت تھا۔ میں نے کہا یہ کیا ہے؟ انہوں نے بتایا کہ یہ جمعہ ہے اور بیاس میں ایک ساعب قبولیت ہے۔

( ٣٦٦ ) فِي التَّعْجِيلِ إِلَى الْجُمْعَةِ

#### جعه کی نماز میں جلدی کرنے کا بیان

( ٥٥٦٢ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِنْبٍ ، عَنِ الزَّهْرِيِّ ، عَنِ الأَغَرِّ ، عَنُ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ :الْمُتَعَجِّلُ إِلَى الْجُمُعَةِ كَالَّذِي يُهْدِي بَدَنَةً ، ثُمَّ كَالْمُهْدِي بَقَرَةً ، ثُمَّ كَالْمُهْدِي شَاةً،

ثُمَّ كَالُمُهُدِي طَائِرًا. (بخاري ٩٢٩ مسلم ٢٣)

(۵۵۲۲) حضرت ابو ہریرہ وہانو سے روایت ہے کہ نبی یاک مَزْفَقَعُ اَنے ارشاد فرمایا جمعہ کے لئے سب سے پہلے آنے والا ایسے ہے جیسے اللہ کے راستے میں اونٹ ہدیہ کرنے والا ،اس کے بعد آنے والا ایسے ہے جیسے گائے قربان کرنے والا ، پھر آنے والا ایسے ہے

جیے بکری قربان کرنے والا اور پھرا ہے ہے جیسے پرندہ اللہ کے رائے میں دینے والا۔

( ٥٥٦٣ ) حَدَّثَنَا شَبَابَةُ ، قَالَ :حدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِنْبٍ ، عَنِ الْمَقْبُرِيُّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ وَدِيعَةَ ، عَنْ سَلْمَانَ الْخَيْرِ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : لَا يَغْتَسِلُ الرَّجُلُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَيَتَطَهَّرُ بِمَا اسْتَطَاعَ مِنْ طَهُورِهِ ، وَيَدَّهِنُ مِنْ دُهْنِهِ ، أَوْ يَمَسُّ طِيبًا مِنْ بَيْتِهِ ، ثُمَّ رَاحَ ، فَلَمْ يُفَرِّقْ بَيْنَ اثْنَيْنِ ، ثُمَّ صَلَّى مَا كَتَبَ اللَّهُ لَهُ ، ثُمَّ أَنْصَتَ إِذَا تَكَلَّمَ الإِمَامُ ، إِلَّا غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ الْأُخْرَى. (بخارى ٨٨٣- احمد ٥/ ٣٣٠)

(۵۵۲۳) حضرت سلمان رہی نئو ہے روایت ہے کہ نبی پاک مِنْلِفْظَةَ نے ارشاد فر مایا کہ جس شخص نے جمعہ کے دن اچھی طرح عنسل کیا اور خسل میں خوب صفائی حاصل کرنے کی کوشش کی ، پھرتیل لگایا ، پھراپنے گھرے خوشبولگائی ، پھر جمعہ کے لئے اس طرح گیا کہ دو

آ دمیوں کے درمیان انہیں چیر کرند بیٹھا، پھر فرض نماز اداکی، پھرامام کے خطبے کے دوران خاموش رہاتو اس کے پچھلے جمعہ تک کے تمام گناہ معاف کردیئے جاتے ہیں۔

( ٥٥٦٤ ) حَلَّاتُنَا عَفَّانُ ، قَالَ : حَلَّتُنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، قَالَ :أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ أَوْسِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ أَبِي

هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ : إِنَّ الْمَلَائِكَةَ عَلَى أَبُوَابِ الْمَسْجِدِ يَكُتُبُونَ النَّاسَ عَلَى مَنَازِلِهِمُ : جَاءَ فُلَانٌ مِنْ سَاعَةِ كَذَا وَكَذَا ، جَاءَ فُلاَنٌ مِنْ سَاعَةِ كَذَا ، جَاءَ فُلاَنْ وَالإِمَامُ يَخُطُبُ ، جَاءَ فُلاَنْ

فَأَذْرَكَ الصَّلَاةَ وَلَمْ يُدُرِكِ الْخُطْبَةَ. (احمد ٢/ ٣٣٣ طيالسي ٢٥٦٥) (۵۵۲۳) حضرت ابو ہریرہ وٹاٹن سے روایت ہے کہ نبی پاک مَالِنَظَافَۃ نے ارشاد فرمایا کہ فرشتے مسجد کے دروازوں بر کھڑے ہوکر

لوگوں کوان کے درجات کے اعتبار سے لکھتے رہتے ہیں۔ کہ فلاں فلاں اس وقت میں آیا اور فلاں فلاں اس وقت میں آیا۔ فلاں اس وقت آیاجب امام خطبدد سرم اتها اورفلال نے صرف نماز پڑھی اورخطبہ میں شریک نہیں ہوا۔

#### ( ٣٩٧ ) مَنْ كَانَ إِذَا مَطَرَتُ لَمُ يَشُهَدُهَا

جوحضرات بارش کے دن جمعہ میں شریک نہیں ہوا کرتے تھے

( ٥٥٥٥ ) حَلَّاتُنَا أَزْهَرُ ، عَنِ ابْنِ عَوْن ، قَالَ : نُبُّنُت أَنَّ مُحَمَّدًا اشْتَذَ الْمَطَرُ يَوْمَ جُمُعَةٍ فَلَمْ يُجَمُّعُ.

(۵۵۱۵) حضرت ابن عون کہتے ہیں کہ جب بھی جمعہ کے دن شدید بارش ہوتی تو حضرت محمد جمعہ بیں پڑھتے تھے۔

( ٥٥٦٦ ) حَدَّثَنَا يَحُيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ كَثِيرٍ مَوْلَى ابْنِ سَمُرَةَ ، قَالَ :مَرَرْتُ بِعَبْدِ

مصنف ابن الي شيبرمتر جم (جلدم) كي ١٩٦٧ مصنف ابن الي شيبرمتر جم (جلدم) الرَّحْمَنِ بْنِ سَمْرَةَ وَهُوَ عَلَى بَابِهِ جَالِسٌ ، فَقَالَ :مَا خَطْبُ أَمِيرِكُمْ ؟ قُلْتُ :أَمَا جَمَّعْتَ ؟ قَالَ :مَنَعَنَا مِنْهَ

(۵۵ ۲۲) حفرت کثیرمولی ابن سمرہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت عبدالرحمٰن بن سمرہ کے پاس سے گذراوہ اپنے دروازے پر بیٹے تھے۔انہوں نے کہا کہ تمہارے امیر نے کیا خطبہ دیا؟ میں نے کہا کہ کیا آپ نے جمعہ نہیں پڑھا؟ انہوں نے فر مایا کہ اس کیچڑنے

( ٥٥٦٧ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ ، قَالَ :حَدَّثَنَا سَعِيدٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ ؛ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ أَمَر مُنَادِيَهُ فَنَادَى فِي يَوْمٍ مَطِيرٍ يَوْمَ جُمُعَةٍ :الصَّلَاةُ فِي الرِّحَالِ ، الصَّلَاةُ فِي الرِّحَالِ.

(۵۵۷۷) حضرت عبدالله بن حارث فرماتے ہیں کۂ حضرت عبداللہ بن عباس بن پیشنئے اپنے منادی کو تھم دیا کہ وہ جمعہ کے دن سے اعلان کرد ہے کہ نماز کجاووں میں ہوگی ،نماز کجاووں میں ہوگ \_

#### ( ٣٩٨ ) مَنْ رُخِّصَ لَهُ فِي تَرْكِ الْجَمْعَةِ

### جن لوگوں کو جمعہ میں شریک نہ ہونے کی آجازت ہے

( ٥٥٦٨ ) حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ نَافِع ؛ أَنَّ ابْنًا لِسَعِيدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ نُفَيْلٍ كَانَ بِأَرْضِ لَهُ بِالْعَقِيقِ ، عَلَى رَأْسِ أَمْيَالٍ مِنَ الْمَدِينَةِ ، فَأَتَى ابْنَ عُمَرَ غَدَاةَ يَوْمِ الْجُمُعَةِ ، فَذَكَرَ لَهُ شَكَوَاهُ ، فَانْطَلَقَ إِلَيْهِ وترك الجمعة.

(۵۵۱۸) حضرت نافع فرماتے ہیں کہ حضرت سعید بن زید کے ایک صاحبز ادے عقیق میں اپنی زمین پر ہتے تھے۔ جومدیندے کی میل کے فاصلے پڑتھی ایک دن وہ جمعہ کی صبح حضرت ابن عمر دہائی سے ملے اور اپنی ایک شکایت کا ذکر کیا۔حضرت ابن عمر دہائیو ان کے ساتھ چل پڑے اور جمعہ کی نماز چھوڑ دی۔

( ٥٥٦٩ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَابِ ، قَالَ :سَأَلْتُ يُونُسَ عَنِ الرَّجُلِ تُحْتَضَرُ وَالِدَّةُ ، أَوْ وَالِدُهُ ، أَوْ نَسِيبُهُ ، أَلَهُ عُذْرٌ فِي

تَرُكِ الْجُمْعَةِ ؟ فَقَالَ : كَانَ الْحَسَنُ يُرَخِّصُ فِيهَا لِصَاحِبِ الْجِنَازَةِ ، يَخَافُ عَلَيْهَا ، أَوِ الرَّجُلُ يَكُونُ خَانِفًا. (۵۵۲۹) حفرت عبدالوہاب کہتے ہیں کہ میں نے حضرت یونس سے بوچھا کہ اگر کسی آ دمی کی والدہ، والدیا کسی رشتہ دار کی حالت

نزع ہوتو کیا وہ جمعہ چھوڑ سکتا ہے؟ انہوں نے فر مایا کہ حضرت حسن اس جنازے والے کوبھی جمعہ میں حاضر نہ ہونے کی رخصت دیا کرتے تھے جے جنازے کے فوت ہوجانے کا خوف ہو،ای طرح وہ مخص جے کوئی خوف ہواس کے لئے بھی حاضر نہ ہونے کی

( ٥٥٧ ) حَلَّاثَنَا عُمَرٌ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : إِذَا اسْتُصْرِخَ عَلَى الْبِنكَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالإِمَامُ يَخْطُبُ،

فَقُمْ إِلَيْهِ ، وَاتْرُكِقِ الْجُمُعَةَ.

(۵۵۷۰) حضرت عطاء فرماتے ہیں کداگر جمعہ کے دن تمہارا بچہتم سے مدد مائلے اور امام خطبہ دے رہا ہوتو بچے کے پاس چلے جاؤ اور جمعه كوچھوڑ دو۔

( ٥٥٧١ ) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُدَيْرٍ ، قَالَ : قَالَ رَجُلٌ لَأَبِي مِجْلَزٍ : أَوْ قُلْتُ لَهُ : آتِي الْجُمُعَةَ وَأَنَا أَشْتَكِى بَطْنِي ؟ قَالَ :عَجْزُ.

(۵۵۷) حفزت عمران بن حدر کہتے ہیں کدایک آدی نے حضرت ابو مجلز سے کہا کداگر میرے بیٹ میں در دہوتو کیا میں جمعہ کے

لئے آؤل؟ انہوں نے کہا کہ بیعذرہے۔

( ٥٥٧٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عِمْرَانَ ، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ ، نَحْوَهُ.

(۵۵۷۲) ایک اور سند سے یونہی منقول ہے۔

( ٥٥٧٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي الْفَضُلِ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :لَيْسَ عَلَى الْخَانِفِ ، وَلاَ عَلَى الْعَبْدِ الَّذِي يَخْدِمُ أَهْلَهُ ، وَلَا عَلَى وَلِيُّ الْجِنَازَةِ ، وَلَا عَلَى الْأَعْمَى إِذَا لَمْ يَجِدُ قَانِدًا جُمُعَةٌ.

(۵۵۷۳) حضرت حسن فرماتے ہیں کہ کسی خوف کے شکار هخص پر ،کسی ایسے غلام پر جواپنے اہل کی خدمت میں مصروف ہو، کسی

جنازہ کے ولی پراور کسی ایسے نابینا پر جھے لانے والا کوئی نہ ہو جمعہ واجب نہیں۔

( ٥٥٧٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ هَمَّامٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ الْحَسَنَ وَسُئِلَ عَنِ الْخَائِفِ ، عَلَيْهِ جُمُعَةٌ ؟ فَقَالَ : وَمَا خَوْفُهُ؟ قَالَ : مِنَ السُّلُطَانِ ، قَالَ : إِنَّ لَهُ عُذُرًا.

(۵۵۷ ) حضرت حسن سے سوال کیا گیا کہ کیا کسی خوف کے شکا و خص پر جمعہ داجب ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ اسے کس چیز کا خوف ہے؟ بتایا گیا کہ بادشاہ کا۔حضرت حسن نے فرمایا کہ بیعذر ہے۔

( ٣٩٩) اللَّعْمَى إِذَا كَانَ لَهُ قَائِلٌ ، أَتَجِبُ عَلَيْهِ الْجُمُعَةُ ؟

اگرنا بینا کولانے والا کوئی شخص ہوتواس پر جمعہ واجب ہے یا تہیں؟

( ٥٥٧٥ ) حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : تَجِبُ الْجُمُعَةُ عَلَى الْأَعْمَى إِذَا وَجَدَ قَائِدًا ، وَعَلَى الْعَبْدِ إِذَا كَانَ يُؤَدِّي الضَّرِيبَةَ . قَالَ : وَكَانَ يُرَخِّصُ لِلْخَانِفِ فِي الْجُمُعَةِ.

(۵۵۷۵) حضرت حسن فرماتے ہیں کہ اگر نابینا کوکوئی قائدل جائے تواس پر جمعہ واجب ہے، غلام اگراپی ذمہ داری پوری کرلے تو

اس پر جمعدواجب ہاورحفرت حسن خوف کے شکار کو جمعد کی رخصت دیا کرتے تھے۔

### ( ٤٠٠ ) فِي تَفَرِيطِ الْجُمُعَةِ وَتُرْكِهَا

#### جمعہ میں سستی کرنے اور اسے چھوڑنے کی مذمت

( ٥٥٧٦ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ بِشُو ، وَابْنُ إِدْرِيسَ ، قَالُوا :أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو ، عَنْ عَبِيْدَةَ بْنِ سُفْيَانَ الْحَضْرَمِيِّ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا الْجَعْدِ الضَّمْرِيُّ ، وَكَانَتْ لَهُ صُحْبَةٌ ، يَقُولُ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ تَرَكَ الْجُمُعَةَ ثَلَاتَ مَوَّاتٍ تَهَاوُنًا ، طُبِعَ عَلَى قَلْبِهِ. (ترمذى ٥٠٠- ابوداؤد ١٠٣٥) (۵۵۷۱) حضرت ابو جعدضم ی دافته سے روایت ہے کہ نبی پاک مَوْفَظَةَ نے ارشاد فر مایا کہ جس شخص نے تین جمعے بلا عذر جھوڑ دیے اس کے دل برمبرلگادی جانی ہے۔

( ٥٥٧٧ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، قَالَ :أَخْبَرَنَا هِشَامُ الدَّسْتَوَائِقُ ، عَنْ يَحْيَى بُنِ أَبِى كَثِيرٍ ، عَنْ أَبِى سَلَام ، عَن الْحَكَمِ بْنِ مِينَاءَ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، وَابْنِ عَبَّاسٍ ؛ أَنَّهُمَا شَهِدَا عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ، وَهُوَ عَلَى أَعْوَادِ الْمِنْبِرِ : لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَاهُ عَنْ وَدَعِهِمُ الْجُمُعَاتِ ، أَوْ لَيَطْبَعَنَّ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ ، وَلَيْكُتُّنَّ مِنَ الْغَافِلِينَ. (مسلم ٢٠٠ نسائي ١٢٥٨)

(۵۵۷۷) حضرت ابن عمر ولا شؤ اور حضرت ابن عباس ولا فؤ فرماتے ہیں کہ نبی پاک مَرَّا اَنْتُفَعَ فِي منبر پر بیٹھ کرارشا دفر مایا کہ لوگ جمعہ جھوڑنے سے بازآ جائیں ورنداللہ ان کے دلوں پر مبرلگادے گا اور انہیں غافلوں میں سے لکھ دے گا۔

( ٥٥٧٨ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ :أَخْبَرَنَا هَمَّامُ بْنُ يَحْيَى ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ قُدَامَةَ بْنِ وَبَرَةَ الْعُجَيْفِيّ ، عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ ، غَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : مَنْ تَرَكَ الْجُمُعَةَ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ فَلْيَتَصَدَّقَ بِدِينَارٍ، فَإِنْ لَمْ يَجِدُ فَيِنِصْفِ دِينَارٍ. (ابوداؤد ١٠٣٧- ابن حبان ٢٢٨٨)

(۵۵۷۸) حضرت سمرہ بن جندب وہا تا ہوں ۔ روایت ہے کہ رسول الله مِلِفِظَةَ نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے بغیر عذر کے جمعہ

چھوڑاوہ ایک دینارصد قہ کرے،اگرایک دینار نہ ملے تو آ دھادینارصد قہ کردے۔

( ٥٥٧٩ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ عَوْفٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي الْحَسَنِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ ، قَالَ : مَنْ تَرَكَ الْجُمُعَةَ ثَلَاثًا مُتَوَالِيَاتِ ، طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلْبِهِ.

(۵۵۷۹) حضرت ابن عباس من و من فرماتے ہیں کہ جس مخص نے مسلسل تین جمعے چھوڑ دیئے اللہ تعالیٰ اس کے دل پر مہر لگادیتا ہے۔

( ٥٥٨ ) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ ، عَنْ عُثْمَانَ بُنِ الْأَسُودِ ، عَنِ الْعَبَّاسِ بُنِ عَبْدِ اللهِ بُنِ مَعْبَدٍ ، قَالَ : قَالَ : أَبُو هُرَيْرَةَ :مَا

أُحِبُّ أَنَّ لِي حُمْرَ النِّعَمِ ، وَلَا أَنَّ الْجُمُعَةَ تَفُوتُنِي إِلاَّ مِنْ عُنْرٍ.

(٥٥٨٠)حفرت ابو مريره جانوني فرمات بين كداكر مجھے كى سرخ اونٹ مل جائيں توبيہ مجھے اس كے مقابلے ميں پيندنييں كەميں بلا

٥٥٨١ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبَّادِ بْنِ جَعْفَرٍ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :عَسَى أَحَدُكُمْ أَنْ يَتَّخِذَ الصَّبَّةَ مِنَ الْغَنِّمِ عَلَى رَأْسِ الْمِيلَيْنِ ، أَوِ الثَّلَاثَةِ ، فَتَكُونُ الْجُمُعَةُ فَلَا يَشْهَدُهَا ، ثُمَّ تَكُونُ فَلَا يَشْهَدُهَا ، ثُمَّ تَكُونُ فَلَا يَشْهَدُهَا ، فَيَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى قَلْبِهِ.

(احمد ٣/ ٣٣٢ ابو يعلى ٢١٩٨) (۵۵۸) حضرت محمد بن عباد بن جعفر سے روایت ہے کہ رسول الله فیلانظائے آنے ارشاد فر مایا کہ ہوسکتا ہے تم میں ہے کوئی دویا تین میل

کے فاصلے پر بکریوں کاریوڑ رکھے اور پھر جمعہ کے لئے نہ آئے ، پھر جمعہ آئے اور وہ جمعہ کی نماز کے لئے نہ آئے ، پھر جمعہ آئے اور وہ جمعہ کی نماز کے لئے نہ آئے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل پر مبر لگا دے۔

( ٥٥٨٢ ) حَدَّثَنَا الْفُضَيْلُ بْنُ دُكَيْنِ ، عَنْ زُهَيْرِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَص ، سَمِعَهُ مِنْهُ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ لِقَوْمِ يَتَخَلَّفُونَ عَنِ الْجُمُعَةِ : لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ رَجُلاً يُصَلَّى

بِالنَّاسِ، ثُمَّ أَحُرُّقَ عَلَى رِجَالٍ يَتَخَلَّفُونَ عَنِ الْجُمُعَةِ بُيُونَهُمْ. (۵۵۸۲) حضرت عبدالله والي سے روايت بے كه رسول الله مَرْافَقَعَ أب ارشاد فر مايا كه ميرا ول جا بتا ہے كه ايك آدى كونماز

پڑھانے کا کہوں اور میں ان لوگوں کے گھروں کو جا کرجلا دوں جو جمعہ کی نما زنہیں پڑھتے ۔ ( ٥٥٨٣ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ :اخْتَلَفَ رَجُلٌ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ شَهْرًا ، يَسْأَلُهُ عَنْ رَجُلِ يَقُومُ

اللَّيْلَ وَيَصُومُ النَّهَارَ ، وَلَا يَشْهَدُ جَمَاعَةً ، وَلَا جُمُعَةً ، قَالَ :فِي النَّارِ.

(۵۵۸۳) حضرت مجامد فرماتے ہیں کدایک آ دمی ایک مینے تک حضرت عبداللہ بن عباس میں این سے سوال کرتا رہا کدایک آ دمی ساری رات قیام کرتا ہےاور دن کوروز ہ رکھتا ہے لیکن وہ جمعہ اور جماعت میں شریکے نہیں ہوتا تو اس کا کیا تھم ہے؟ حضرت عبداللہ بن

عباس بنی دنتانے فرمایا کدوہ جہنمی ہے۔

#### ( ٤٠١ ) مَنْ كَانَ يَأْمُرُ بِالطِّيب

# جوحفرات جمعہ کے دن خوشبولگانے کاحکم دیا کرتے تھے

( ٥٥٨٤ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ :أُخْبَرَنَا يَزِيدُ بُنُ أَبِي زِيَادٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ مِنَ الْحَقِّ عَلَى الْمُسْلِمِينَ أَنْ يَفْتَسِلَ أَحَدُهُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ، وَأَنْ يَمَسَّ مِنْ طِيبٍ إِنْ كَانَ عِنْدَهُ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنُ عِنْدَهُ طِيبٌ فَإِنَّ الْمَاءَ لَهُ طِيبٌ.

(۵۵۸۴) حضرت براء بن عازب واليت بروايت ب كه ني ياك فيلفظ أفي ارشاد فرمايا كمسلمانول يرلازم ب كدوه جعدك

معنف ابن الي شيبه مترجم (جلد) كي المسالاة المسالات المسالاة المسالات المسالاة المسال

دن عسل کریں ،اگران کے پاس خوشبو ہوتو خوشبولگا ئیں اورا گرخوشبونہ ہوتو یانی ان کے لئے خوشبو ہے۔

( ٥٥٨٥ ) حَدَّثَنَا عَبْدَةً، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدُرِيِّ، قَالَ: إِنَّ هِ

الْحَقِّ عَلَى الْمُسْلِمِ إِذَا كَانَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ، السُّواكَ، وَأَنْ يَلْبَسَ مِنْ صَالِحِ ثِيَابِهِ، وَأَنْ يَتَطَيَّبَ بِطِيبٍ إِنْ كَانَ.

(۵۵۸۵) حضرت ابوسعید خدری دی فی فرماتے ہیں کہ جمعہ کے دن مسلمان پرلازم ہے کہ وہ مسواک کرے، اپنے سب سے ایج كيرے بہنے اور اگراس كے پاس خوشبو موتو خوشبولگائے۔

( ٥٥٨٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، قَالَ :حدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، قَالَ :كَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا رَاحَ إِلَى الْجُمُعَةِ اغْتَسَلَ وتَطَيَّبُ بِأَطْيَبِ طِيبٍ عِنْدَهُ.

(۵۵۸۷) حضرت نافع فرمائتے ہیں کہ حضرت ابن عمر وہائٹو جب جمعہ کے لئے جاتے تو خوشبولگاتے اوراپنے پاس موجود سب الحچىخوشبولگاتے۔

( ٥٥٨٧ ) حَدَّثْنَا هُشَيْمٌ، عَنْ أَبِي بِشُو، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: أَقُولُ بِرَأْبِي، وَيَمَسُّ طِيبًا إِنْ كَانَ عِنْدَهُ.

(۵۵۸۷) حضرت ابن عباس تفاه نئن فرماتے ہیں کہ میں اپنی رائے ہے کہتا ہوں کہ اگر کئی کے پاس خوشبو ہو تو وہ جعہ کے لے

جانے سے پہلے اے لگائے۔ . ( ٥٥٨٨ ) حَدَّثْنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشُرٍ ، وَالْفَصْلُ بْنُ دُكَيْنٍ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنْ أَبِى بَكْرِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عُتْبَةَ ، عَنِ ابْه

مُعَفَّلٍ ، قَالَ : لَهَا غُسُلٌ وَطِيبٌ إِنْ كَانَ.

(۵۵۸۸) حضرت ابن مغفل دائد فرماتے ہیں کہ جمعے کے لئے عسل اور خوشبولا زم ہے آگراس کے پاس ہو۔

( ٥٥٨٩ ) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ ، عَنْ عُثْمَانَ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : اِلْبَسُ أَفْضَلَ ثِيَابِكَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ، وَتَطَيَّبُ بِأَطْيَبِ مَ

(۵۵۸۹) حفرت مجابد فرماتے ہیں کہ جمعہ کے دن اپنے سب سے اجھے کیڑے پہنواور اپنی سب سے اچھی خوشبولگاؤ۔

( ٥٩٠ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شَدَّادٍ أَبِي طَلْحَةَ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةٍ ، قَالَ :أَذْرَكُتُ ثَلَاثِينَ مِنْ مُزَيْنَةَ كُلُّهُمْ قَالْ طَعَنَ ، أَوْ طُعِنَ ، أَوْ ضَرَبَ ، أَوْ ضُرِبَ ، إِذَا كَانَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ اغْتَسَلُوا ، وَلَبِسُوا مِنْ أَحْسَنِ ثِيَابِهِمْ

وَتَطَيَّبُوا ، ثُمَّ رَاحُوا وَصَلُّوا رَكُعَتَيْنِ ، ثُمَّ جَلَسُوا ، فَبَتُّوا عِلْمًا.

(۵۵۹۰) حضرت معاوید بن قره فرماتے ہیں کہ میں قبیلہ مزینہ کے تیں آدمیوں سے ملاءان میں سے ہرایک نے نیزہ چلایا تھا

نیزے کے زخم کھائے تھے، برایک نے تکوار چلائی تھی یا تکوار کے زخم کھائے تھے۔وہ سب جمعہ کے دن عنسل کرتے ،اپنے سب اچھے کیڑے پہنتے اور خوشبولگا کر جمعہ کے لئے جاتے۔ جمعے کی دور کعتیں پڑھتے اور پھر بیٹھ کرعلم سکھایا کرتے تھے۔

( ٥٥٩١ ) حَلَّتُنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةً، عَنْ نَافِعٍ؛ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يُجَمِّرُ ثِيَابَهُ فِي كُلِّ جُمُعَةٍ.

ہے مصنف ابن ابی شیبہ متر جم (جلدم) کے اس کی اس کی اس کی اس کی کا مصنف ابن ابی کیٹر ول کوخوشبو کی دھونی دیا کرتے تھے۔ (۵۵۹) حضرت نافع فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عمر دیا ٹور ہر جمعے اپنے کپڑول کوخوشبو کی دھونی دیا کرتے تھے۔

### ( ٤٠٢ ) فِي الثِّيكَابِ النِّظَافِ، وَالزِّينَةِ لَهَا

## جمع كى نماز كے لئے صاف كيڑے پہنے اورزينت اختيار كرنے كابيان

٥٩٩٢) حَدَّثُنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الْحَجَّاجُ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَلْبَسُ بُرُدَهُ الْأَحْمَرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ، وَيَعْتَمُّ يَوْمَ الْعِيدَيْنِ. (ابن سعد ٢٥١)

بوده الاحمر يوم المجمعيه ، ويعتم يوم العيدين. (ابن سعد ٢٥١) ٥٥٩٢) حفرت ابوجعفر فرمات بي كه ني پاك مَرْافَقَيَّةً جعد كه دن ابني سرخ چادر اور صق اور عيدين كه دن عمامه با تدها

٥٥٩) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ نَافِعٍ ، قَالَ : كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَفْتَسِلُ لِلْجُمْعَةِ كَاغْتِسَالِهِ مِنَ الْجَنَابَةِ ، وَيَلْبُسُ مِنْ أَحْسَنِ ثِيَابِهِ ، ثُمَّ يَخُورُجُ حَتَّى يَأْتِي الْمُصَلِّى. ٥٩٩٣) حفرت تافع فرماتے بن كرهزت ابن عمر جائي جمد كو حنات كنسل صياعتل كياكرت ترمال عنساس ساجھ

۵۵۹۳) حفزت نافع فرماتے ہیں کہ حفزت ابن عمر والتے جمعہ کو جنابت کے شل جیسا عسل کیا کرتے تھے، اپنے سب سے اچھے پیڑے پہنتے پھر نماز کے لئے جاتے تھے۔ پیڑے پہنتے پھر نماز کے لئے جاتے تھے۔ ۵۹۰۰) حَدَّثَنَا عُبَیْدُ اللهِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، قَالَ : أَذْرَكُتُ أَصْحَابَ

)،وه حفرات جعد كدن البخ سب ساجه كرا عن بنتي ، خوشبولگاتے اور كر جمع كے لئے جاتے تھے۔ ٥٥٩ ) حَدَّنَنَا ابْنُ نُمَيْرِ ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُبَيْدَةَ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عْن جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ: نَظَرَ رَسُولُ

اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ بَاذَّةٌ هَيْنَتُهُمْ ، فَقَالَ : مَا ضَرَّ رَجُلاً لَوِ اتَّخَذَ لِهَذَا الْيُوْمِ

ثُوْبَيْنِ؟. (ابن ماجه 190هـ ابن خزيمة 121ه)

ثُوبَيْنِ؟. (ابن ماجه 190هـ ابن خزيمة 121ه)

مُرْسَيْنَ إِلَى مَا اللَّهُ عَلَيْهُ إِلَى مَا اللَّهُ عَلَيْهُ إِلَى مَا اللَّهُ عَلَيْهُ إِلَى مَا اللَّهُ عَلَيْهُ أَلْ جَعِيدَ دِن لُوكُون كو پِرا كُنده حالت مِين ديكاتو فرمايا كما كر

ەن كے لئے بيردوكيڑے يناليں توانبيں كوئى نقصان نہيں ہوگا۔ ٥٥٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مُوسَى بُنِ عُبَيْدَةَ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عُن جَابِرٍ ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، مِثْلَهُ ، وَزَادَ فِيهِ : ثَوْبَيْن يَرُوحُ فِيهِمَا.

۵۵۹) ایک اور سندے بچھاضانے کے ساتھ یہی مضمون منقول ہے۔

# (٤٠٣) السُّعَى إلى الصَّلاَّةِ يَوْمُ الْجَمْعَةِ، مَنْ فَعَلَهُ، وَمَنْ لَمْ يَفْعَلُهُ

#### جعه کے دن نماز کے لئے سعی کرنے سے کیا مراد ہے؟

( ٥٥٩٧ ) حَدَّثَنَا مَرْحُومُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، أَنَّهُ سَمِعَ ثَابِتًا الْبُنَانِيَّ ، يَقُولُ : كُنْت مَعَ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ يَوْمَ جُمُعَةٍ ، فَكَّ أَنْ سَمِعَ النَّدَاءَ بِالصَّلَاةِ ، قَالَ : قُمْ نَسْعَى. (۵۵۹۷) حضرت ثابت بنانی فرماتے ہیں کہ میں جمعہ کے دن حصرت انس بن ما لک ڈاٹٹو کے ساتھ تھا، جب انہوں نے اذ ان کم

آواز سن تو فرمایا که چلونماز کی طرف سعی کریں۔

( ٥٥٩٨ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيٌّ ، عَنُ أَشْعَتَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : ﴿فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللهِ ﴾ قَالَ : بِقَلْبِهِ.

(۵۵۹۸) حضرت حسن قرآن مجد کی آیت ﴿ فَاسْعَوْ اللَّهِ ﴾ کے بارے میں فرماتے ہیں کداس سے مرادول سے

( ٥٥٩٩ ) حَدَّثُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي حَيَّانَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، قَالَ : السَّعْيُ الْعَمَلُ.

(۵۵۹۹)حضرت عکرمدفرماتے ہیں کہ عی سے مرادمل ہے۔

( ٥٦٠٠ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ؛ ﴿فَاسْعَوُا إِلَى ذِكْرِ اللهِ﴾ قَالَ:الْوَقْتُ

(٥٢٠٠) حفرت مروق قرآن مجيد كي آيت ﴿ فَاسْعَوْ اللِّي ذِكْرِ اللهِ ﴾ كي بار يمن فرمات بي كراس مرادوقت ٢٠٠

( ٥٦.١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ مُوسَى بْنِ دِينَارٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ: مَوْعِظَةُ الإِمَامِ.

(۵۲۰۱) حفرت سعید بن میتب فرماتے ہیں کداس سے مرادامام کی موعظت ہے۔

(٥٦.٢) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُبَيْدَةً ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبِ ، قَالَ :السَّعْيُ الْعَمَلُ.

(۵۲۰۲) حفرت محد بن كعب فرماتے بين كه سعى عراقمل ب-

( ٥٦.٣ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ رَاشِدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي قَوْلِهِ :(فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللهِ) قَالَ :أَمَا وَاللَّهِ مَا ه

بِالسَّعْيِ عَلَى الْأَقْدَامِ ، وَقَدْ نُهُوا أَنْ يَأْتُوا الصَّلَاةَ إِلَّا وَعَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ وَالْوَقَارُ ، وَلَكِنْ بِالْقُلُوبِ وَالنَّيَاتِ، وَالْخُشُوعِ. (بخاري ٢٣٥ـ مسلم ١٥٥)

(۵۲۰س) حضرت حسن قرآن مجید کی آیت ﴿فَاسْعَوْا إِلَى فِرْتُو ِ اللهِ ﴾ كے بارے میں فرماتے ہیں كهاس سے مراد باؤن -

ے مراد دلوں، نیتوں اور خشوع کو درست رکھنا ہے۔

چلنا ہے۔لوگوں کواس بات مے منع کیا گیا ہے کہ وہ نماز کے لئے آتے ایسی کیفیت رکھیں کدان پرسکینت اور وقار طاری ہو۔ نیز

( ٥٦.٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :كَانَ عَبْدُ اللهِ يَقُرَؤُهَا :(فَامُضُوا إِلَى ذِكْرِ ال

A.S.

وَيَقُولُ :لَوْ قَرَأْتُهَا :(فَاسْعَوْا) لَسَعَيْتُ حَتَّى يَسْقُطَ رِدَائِي.

(۵۲۰۳) حفرت ابراجيم فرماتے بي كه حضرت عبدالله ولائن قرآن مجيد ميں ﴿فَاسْعَوْا إِلَى فِدْكُو الله ﴾ كه بجائے ﴿فَامْضُوا إِلَى فِدْكُو الله ﴾ كه بجائے ﴿فَامْضُوا إِلَى فِدْكُو الله ﴾ يَحْ بَالله ﴾ يَحْ بَائِه وَالله ﴾ يَحْ بَائِه وَالله ﴾ يَحْ بَائِه وَالله وَالمُولِولُهُ وَالله وَالمُوالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالمُواللّه وَاللّه وَالل

(۵۲۰۵) حفرت فرشفر ماتے ہیں کہ حفرت عمر ڈاٹٹونے قرآن مجید میں ﴿ فَاسْعَوْ ا إِلَى ذِكْرِ اللهِ ﴾ كے بجائے ﴿ فَامْضُوا اِلَى ذِكْرِ اللهِ ﴾ پڑھا۔

#### ( ٤٠٤ ) فِي قُوْلِهِ تَعَالَى ﴿ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ ﴾

## قرآن مجيد كي آيت ﴿ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلاَّةُ ﴾ كامعنى

( ٥٦.٦ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ جُوَيْبِرٍ ، عَنِ الضَّحَّاكِ ، فِى قَوْلِهِ : ﴿فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِى الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضُلِ اللّهِ﴾ قَالَ :هُوَّ إِذْنٌ مِنَ اللهِ ، فَإِذَا فَرَغَ فَإِنْ شَاءَ خَرَجَ ، وَإِنْ شَاءَ قَعَدَ فِى الْمَسْجِدِ.

ہے۔اگر کوئی آ دی چاہت چلا جائے اوراگر کوئی چاہے تو مسجد میں بیٹھار ہے۔

فضل تلاش کرےاورا گرچاہےتو نہ کرے۔

(٥٦.٧) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ (ح) وَعَنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ؛ (فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ) قَالَا :إِنْ شَاءً فَعَلَ ، وَإِنْ شَاءَ لَمْ يَفْعَلْ.

(۵۲۰۷) حفرت مجامداور حفرت عطاء الله تعالَى كفر مان ﴿ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَالْبَنَّعُوا مِنْ فَضْلِ اللهِ ﴾ (جب نماز پوري موجائة وزمين برچيل جاؤاورالله كافضل تلاش كرو) كه بارے ميں فرماتے ہيں كه اگر جا ہے تو

### ( ٤٠٥ ) الْعَصَا يَتُو كُأْ عَلَيْهَا إِذَا خَطَبَ

#### خطبے کے دوران عصامے ٹیک لگانے کابیان

( ٥٦٠٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أَبِي جَنَابٍ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْبَرَاءِ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطَبَهُمْ يَوْهُ خِيدٍ . زَفِي يَدِهِ قَوْسٌ ، أَوْ عَصًّا. (عبدالرزاق ٥١٥٨ ـ احمد ٢٨٢) ( ۵۶۰۸ ) حصرت براء وٹاٹٹو فرماتے ہیں کہ نبی پاک مِنْزِفْظَةِ نے عید کے دن لوگوں کو خطبہ دیا اس وقت آپ کے ہاتھ میں عصایا کیاں جھی

( ٥٦.٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ . عَنُ طَلْحَةً بُنِ يَحْيَى ، قَالَ : رَأَيْتُ عُمَرَ بُنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ يَخْطُبُ وَبِيَدِهِ قَضِيبٌ.

(۵۲۰۹) حضرت طلحہ بن کی کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر بن عبدالعزیز کوخطبہ دئیتے دیکھااس وقت ان کے ہاتھ میں بانس

( ٥٦٠ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ وَاصِلٍ ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ ؛ أَنَّ كَفْبًا رَأَى جَرِيرًا وَفِي يَدِهِ قَضِيبٌ ، فَقَالَ : إِنَّ هَذَا لَا يَصْلُحُ إِلَّا لِرَاعِ ، أَوْ وَالِ.

(۱۱۰) حضرت ابووائل فرماتے ہیں کہ حضرت کعب نے حضرت جریر کودیکھا کہ خطبہ کے دوران ان کے ہاتھ میں ایک ڈنڈ ا ہے تو ان سے فرمایا کہ یہ چیز صرف چرواہے یاوالی کے شایا پ شان ہے۔

( ٤٠٦ ) فِي الرَّجُلِ يُزْحَمُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ، فَلاَ يَقْدِرُ عَلَى الصَّلاَةِ الرَّكُونَ فَلاَ يَقْدِرُ عَلَى الصَّلاَةِ الرَّكُونَ فَى الرَّكَةِ وَهُ كَيا كَرْكِ؟

( ٥٦١١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ هَمَّامٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ قَتَادَةَ يَقُولُ فِي رَجُلِ افْتَتَحَ مَعَ الإِمَامِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَلَمْ يَقُدِرُ عَلَى رُكُوعٍ ، وَلَا سُجُودٍ حَتَّى صَلَّى الإِمَامُ ، قَالَ :كَانَ الْحَسَن وَ إِبْرَاهِيمُ يَقُولَانِ :يُصَلِّى رَكُعَتَيْنِ . يَعْنِى يَوْمَ الْجُمُعَةِ.

(۵۱۱۱) حضرت قادہ اس شخص کے بارے میں جو جمعہ کے دن امام کے ساتھ نماز شروع کرے، لیکن (رش کی وجہ سے)رکوع و مجدہ نہ کر سکے استے میں امام سلام چھیر لے ، فرماتے ہیں کہ حضرت حسن اور حضرت ابراہیم فرمایا کرتے تھے کہ وہ جمعہ کے دن دور کعتیں پڑھے گا۔

( ٥٦١٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنُ يُونُسَ ، قَالَ :سُئِلَ عَنْ رَجُلِ رَكِعَ رَكُعَيَّنِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ، فَلَمْ يَقُدِرْ عَلَى السُّجُودِ حَتَّى سَلَّمَ الإِمَامُ ؟ فَقَالَ :نُبُّنْتُ عَنِ الْحَسَنِ أَنَّهُ قَالَ :يَسُجُدُ سَجْدَتَيْنِ ، ثُمَّ يَقُومُ فَيَقْضِى الرَّكُعَةَ الأُولَى.

( ۱۱۲ ) حضرت ابن علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت یونس ہے سوال کیا گیا کہ اگر کوئی شخص جمعہ کے دن دورکوع تو کر لے لیکن امام کے سلام پھیرنے تک مجد سے نہ کہ سکتو وہ کیا کرے؟ حضرت یونس نے فرمایا کہ مجھے حضرت حسن کے حوالے ہے بتایا گیا ہے کہ وہ دو

تجدے کرے، پھر کھڑا ہوجائے اور پہلی رکعت کی قضا کرے۔

( ٥٦١٣ ) حَدَّثَنَا أَزْهَرُ السَّمَّانُ ، عَنِ ابْنِ عَوْن ، قَالَ : قَالَ رَجُلٌ لِنَافِعٍ : زُحِمْتُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ، فَلَمْ أَقْدِرْ عَلَى الرَّكُوعِ وَالسُّجُودِ ، فَقَالَ :أَمَّا أَنَا فَلَوْ كُنْتُ لأَوْمَأْتُ.

(۵۶۱۳) حضرت ابن عون فرماتے ہیں کہ ایک آ دمی نے حضرت نافع سے کہا کہ میں اگر رش کی وجہ سے جمعہ کے دن رکوع وجود نہ میں کر ساتھ کیا ہے۔

کرسکوں تو کیا کروں؟ انہوں نے فرمایا کہ گرمیرے ساتھ یوں ہوتو میں اشارے سے نماز پڑھوں گا۔

٥٦١٤ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ مِفْقَلِ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : إِذَا ازْدَحَمَ النَّاسُ مِى الْجُمُعَةِ فَلَمْ تَسْتَطِعُ أَنْ تَسُجُدَ ، فَانْتَظِرْ حَتَّى إِذَا قَامُوا فَاسْجُدُّ.

(۵۱۱۳) حضرت زہری فرماتے ہیں کہ جب تم جمعہ کے دن رش میں بھٹس جا واور بحدہ کرنے کی طاقت ندر کھوتو انتظار کروجب لوگ کھڑے ہوجا کیں اس وقت بحدہ کرلو۔

# (٤٠٧) فِي تَنْقِيةِ الْأَطْفَارِ وَغَيْرِهَا يَوْمَ الْجُمْعَةِ

### جعه کے دن نامحن وغیرہ تراشنے اور صاف کرنے کا تھکم

( ٥٦١٥ ) حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنْ أَشْفَت، عَنِ الْحَكَمِ، وَحَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ : يُنَقِّى الرَّجُلُ أَظْفَارَهُ فِي كُلِّ جُمُعَةٍ.

(٥١١٥) حضرت ابراہيم فرماتے ہيں كه آدمى مرجمع ناخن صاف كرے گا۔

( ٥٦١٦ ) حَدَّثَنَا مُعَاذٌ ، عَنِ الْمَسْعُودِيِّ ، عَنِ ابْنِ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّهُ قَالَ فِيمَنُ قَلَّمَ أَظُفَارَهُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ :أَخْرَجَ اللَّهُ مِنْهَا الدَّاءَ ، وَأَدْخَلَ فِيهَا الشَّفَاءَ.

یوم البنت میدین عبد الرحل فرماتے ہیں کہ جو محض جمعے کے دن ناخن تراشے گا اللہ تعالی ان میں سے بیاری نکال لے گااور

ان میں شفاء ڈال دےگا۔

( ٥٦١٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مُبَارَكٍ ، عَنْ عَبُدِ اللهِ بُنِ مُسُلِمِ بُنِ يَسَارٍ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَدْعُو بِالْقَلَمَيْنِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ، يَعْنِى الْمِقَصَّيْنِ.

(۵۲۱۷) حفرت مسلم بن بیار جمعہ کے دن ناخن کا شنے کا اوز ارمنگوایا کرتے تھے۔

( ٥٦٨٥ ) حَدَّثَنَا الْفَصْلُ بْنُ دُكَيْنٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مِنْدَلٌ ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ أَبِى عَطَاءٍ ، قَالَ : رَأَيْتُ ابْنَ الْحَنَفِيَّةِ يُنَقِّى تَوْفَذَا وَهُ مِنْ وَدُورِ وَهُورِ اللّهِ عَلَى الْعَنْفِيَةِ عَنْفِي عَمْرَانَ بْنِ أَبِي عَطَاءٍ ، قَالَ : رَأَيْتُ ابْنَ الْحَنَفِيَّةِ يُنَقِّى

أَظْفَارَهُ فِي يَوْمٍ جُمُعَةٍ. ( ۵۲۱۸ ) حضرت عمران بن ابی عطاء فر ماتے ہیں کہ میں نے ابن الحنفیہ کود یکھا کہوہ جمعہ کے دن ناخن صاف کیا کرتے تھے۔

( ٥٦١٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ أَبِي الْهَيْثُمِ ، قَالَ : رَأَيْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ يُنَقَّى أَظْفَارَهُ فِي الصَّلَاةِ.

(۵۲۱۹)حضرت ابوہیم کہتے ہیں کہ میں نے حضرت سعید بن جبیر کودیکھا کہ وہ نماز میں اپنے ناخن صاف کیا کرتے تھے۔

#### ( ٤٠٨ ) فِي الشُّرْبِ وَالإِمَامُ يَخْطُبُ

#### خطبے کے دوران کچھ یینے کابیان

( ٥٦٢٠ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ لَيْتٍ ، عَنْ طَاوُوسٍ ، قَالَ : لَا بَأْسَ بِالشُّرْبِ وَالإِمَامُ يَخْطُبُ.

(۵۲۲۰) حضرت طاوس فرماتے ہیں کدامام کے خطبے کے دوران کچھ یہنے میں کوئی حرج نہیں۔

( ٤٠٩) مَا يُسْتَحَبُّ أَنْ يَقْرَأُ الإِنْسَانُ فِي مَجْلِسِهِ يَوْمَ الْجَمْعَةِ

#### جمعے کے دن کے متحب اعمال

( ٥٦٢١ ) حَدَّنَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَوْن ، عَنْ أَسْمَاءَ ، قَالَتْ : مَنْ قَرَأَ : ﴿ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ﴾ وَالْمُعَوِّذَتَيْنِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ سَبْعَ مَرَّاتٍ فِي مُجْلِيهِ ، خُفِظَ إِلَى مِثْلِهَا.

(۵۶۲) حضرت اُساء منی مذہ نفافر ماتی ہیں کہ جس شخص نے جمعہ کے دن ایک مجلس میں سات مرتبہ سورۃ الاخلاص اور معوذ تین برجیس اس کی ان کے برابر حفاظت کی جاتی ہے۔

( ٥٦٢٢) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبُدُ الْوَاحِدِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يُونُسُ ، قَالَ : كَانَ الْحَسَنُ يُحَصِّبُ الْمَسَاكِينَ

يَوْهَ الْجُمْعَةِ وَالإِمَامُ يَخْطُبُ ، يَقُولُ لَهُمْ : أَفْعُدُوا . قَالَ : وَكَانَ عِكْرِمَةُ لَا يَرَى لَهُمْ جُمْعَةً. ( ٢٢٢ ) حفرت يونس فرماتے ہيں كہ حفرت حن جمعہ كے دن دوران خطبه مساكين كے ساتھ بيٹھا كرتے تھے اوران سے فرماتے

ر ۱۱۱۰ کا) سرت یو ن ربات بین به سرت س بهجیج ہے۔ که بینچےرہو۔حضرت عکرمہ مساکین پر جمعہ کولا زم نہ بچھتے تھے۔

( ٢٦٢٢ ) حَلَّتُنَا جَرِيرٌ ، عَنْ سنان بُنِ حَبِيبٍ ، قَالَ :قُلْتُ لِإِبْرَاهِيمَ :فَاتَتْنِي الْجُمُعَةُ ؟ قَالَ :أَكْثِرُ مِنَ السُّجُودِ.

(۵۶۲۳) حضرت سنان بن حبیب کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابراہیم سے کہا کہ میرا جمعہ رہ گیااب میں کیا کروں؟ انہوں نے

فرمایا که کثرت سے تجدے کرو۔

### ( ٤١٠ ) فِي أَهْلِ السُّجُونِ

#### کیا قیدی جمعہ کی نماز ادا کریں گے

( ٦٦٤٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ؛ فِى أَهْلِ السُّجُونِ ، قَالَ:تَجَمَّعُوا لِلصَّلَاةِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ.

(۵۹۲۳) حضرت این سیرین فرماتے ہیں کہ قیدی جمعہ کی نماز ادا کریں گے۔

هي مصنف ابن الي شيبه متر جم (جلدم ) في المسلاة المصلاة

٥٦٢٥) حَلَّتُنَا شَيْحٌ لَنَا ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : لَيْسَ عَلَى أَهْلِ السُّجُونِ جُمُعَةٌ. (۵۶۲۵)حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ قیدیوں پر جمعہ کی نماز فرض نہیں۔

( ٤١١ ) الرَّجُلُ يُحْدِثُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ

اگرایک آ دمی کاجمعہ کی نماز کے وقت وضوٹوٹ جائے تو وہ کیا کرے؟

: ٥٦٢٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ ؛ سُنِلَ الْحَسَنُ عَنْ رَجُلِ أَحْدَثَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ، فَذَهَبَ

لِيَتَوَجَّنَّا ، فَجَاءَ وَقَدُ صَلَّى الإِمَامِ ؟ قَالَ :يُصَلِّي أَرْبَعًا. (۵۶۲۷)حضرت حسن سے سوال کیا گیا کہ اگر کسی آ دمی کا جمعہ کی نماز کے وقت وضوٹوٹ جائے ، جب وہ وضوکر کے واپس آئے تو

ا مام نماز پڑھاچکا ہو،اب وہ کیا کرے؟ حضرت حسن نے فرمایا کدوہ چاررکعت نماز پڑھے۔ ( ٥٦٢٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : سَأَلْتُ سُفْيَانَ عَنْ رَجُلِ افْتَتَحَ مَعَ الإِمَامِ الصَّلَاةَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ، فَذَهَبَ لِيتَوَضَّأَ ،

فَجَاءَ وَقَدْ صَلَّى الإِمَامُ ؟ قَالَ :يُصَلِّي رَكْعَتُيْنِ مَا لَمْ يَتَكَلَّمْ.

(۵۱۲۷) حضرت وکیج کہتے ہیں کہ میں نے حضرت سفیان سے سوال کیا کداگر کسی آدمی نے امام کے ساتھ جعد کی نماز شروع کی، لیکن وضوٹو شنے پروہ وضوکرنے چلا گیا جب واپس آیا تو امام نماز پڑھا چکا تھا، اب میکیا کرے؟ انہوں نے فرمایا کہ اگراس نے کسی

> ہے بات نہ کی ہوتو دور کعتیں پڑھ لے۔ ( ٤١٢ ) فِي الطُّعَامِ يَوْمَ الْفِطْرِ قَبْلَ أَنْ يَخْرُجَ إِلَى الْمُصَلَّى

عیدالفطر کے دن عیدگاہ کی طرف جانے سے پہلے کچھ کھالینا مسنون ہے

( ٥٦٢٨ ) حَلَّثَنَا هُشَيْمٌ بْنُ بَشِيرٍ ، قَالَ : أُخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ ، غَنْ حَفْصِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَنَسٍ ، عَنْ أَنَسٍ، وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُفْطِرُ يَوْمَ الْفِطْرِ عَلَى تَمَرَاتٍ ، ثُمَّ يَغُدُو.

(ترمذی ۵۳۳ ابن ماجه ۱۷۵۳)

( ۵۲۲۸ ) حضرت انس من فوز فرماتے ہیں کدرسول الله مَلِفَظَةَ عيد الفطر كے دن عيدگاه جانے سے پہلے پچھ محجوري كھا ليتے پھر

( ٥٦٢٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَخْوَصِ ، عَنِ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْحَارِثِ ، عَنْ عَلِيٌّ ، قَالَ :اِطْعَمْ يَوْمَ الْفِطْرِ قَبْلَ أَنْ تَخُرُجَ إِلَى الْمُصَلِّي.

(٥٦٢٩) حضرت على خافز فرمات بين كرعيدالفطرك دن عيد كاه جانے سے سبلے بچھ كھالو۔

المعنف ابن الى شيبرستر جم (جلد) كر المعنى المعنف ال

( ٥٦٣٠ ) حَلَّتُنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بُنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : إِنَّ مِنَ السُّنَّةِ أَنْ تُخْرِج

صَدَقَةَ الْفِطْرِ قَبْلَ الصَّلَاة ، وَلَا تَخُرُجُ حَتَّى تَطْعَمَ. (طبراني ١١٢٩٦ بزار ٢٥١)

(۵۲۳۰) حضرت ابن عباس من تو فرماتے ہیں کہ عیدالفطر کی سنت بدہے کہتم نمازے پہلے صدقہ فطرادا کرواور عید کے لئے جا

( ٥٦٢١ ) حَلَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَخْبَرُنَا حُصَيْنٌ ، قَالَ : غَدَوْتُ مَعَ مُعَاوِيَةً بْنِ سُوَيْد بْنِ مُقَرِّنِ يَوْمَ فِطُو ، فَقُلْت لَهُ

يَا أَبَا سُوَيْد ، هَلْ طَعِمْتَ شَيْئًا قَبْلَ أَنْ تَفْدُوَ ؟ قَالَ :لَعِقْتُ لَعْقَةً مِنْ عَسَلِ.

( ۱۳۳ ۵ ) حضرت حصین فرماتے ہیں کہ میں عید الفطر کے دن معاویہ بن سوید سے ملا۔ میں نے ان سے کہاا ہے ایوسوید! آپ ب كجه كهايا هم؟ فرمايا بال مين في تقورُ اساشهد كهايا بـ

( ٥٦٣٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ عَطَاءِ بُنِ السَّائِبِ ، عَنِ ابْنِ مَعْقِلٍ ؛ أَنَّهُ لَعِقَ لَعْقَةً مِنْ عَسَلِ ، ثُمَّ خَرَج.

(۵۲۳۲) حفرت عطاء بن سائب کہتے ہیں کہ حضرت ابن معقل عیدالفطر کے دُن تھوڑ اسا شہد کھاتے پھرعید کے لئے نگلتے۔

( ٥٦٣٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرُوَّةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : اِطْعَمْ يَوْمَ الْفِطْرِ قَبْلَ أَنْ تَخُرُجَ.

(۵۶۳۳) حضرت عروه ڈٹائنو فرماتے ہیں کہ عیدالفطر کے دن عیدگاہ جانے سے پہلے چھے کھالو۔

( ٦٦٤٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ ، قَالَ : أَتَيْتُ صَفْوَانَ بْنَ مُحْرِزِ يَوْمَ فِطْرِ ، فَقَعَدْت بِبَــْ

حَتَّى خَرَجَ عَلَىَّ ، فَقَالَ لِي كَالْمُعْتَذِرِ : إِنَّهُ كَانَ يُؤْمَرُ فِي هَذَا الْيَوْمِ أَنْ يُصِيبَ الرَّجُلُ مِنْ غِذَانِهِ قَبْلُ أَرْ يَهْدُو ، وَإِنِّي أَصَبْتُ شَيْئًا ، فَذَاكَ الَّذِي حَبَسَنِي ، وَأَمَّا الْأَخَرُ فَإِنَّهُ يُؤَخِّرُ غِذَانَهُ حَتَّى يَرْجِعَ.

(۵۲۳۴) یکی بن ابی اسحاق کہتے ہیں کہ میں عید الفطر کے دن صفوان بن محرز کے پاس آیا اور میں ان کے دروازے پر بیٹھ گیا،ات

میں تشریف لائے اوراعتذار کرتے ہوئے کہنے لگے کہ اس دن کے بارے میں تھم دیا جاتا تھا کہ آ دمی عید کے لئے جانے ہے پہا

كچھكھا لے، ميں نے اتى چيز كھالى ہے جوميرے لئے كافى ہے۔ البت عيد الافتىٰ كانا شته عيدكى نماز كے بعد كيا جائے گا۔ ( ٥٦٢٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنِ ابْنِ عَوْنِ ، قَالَ : كَانَ ابْنُ سِيرِينَ يُؤْتَى فِى الْعِيدَيْنِ بِفَالُوذَج ، فَكَانَ يَأْكُلُ مِنْ

قَبْلَ أَنْ يَغُدُو . وَقَالَ : ابْنُ عَوْنِ أَنَّهُ يُمْسِكُ الْبُوْلَ.

(۵۲۳۵)حضرت ابن عون فرماتے ہیں کہ حضرت ابن سیرین کے پاس عیدین کے دنوں میں فالودہ لایا جاتا تھا وہ عید کے نے جانے سے پہلے اس میں سے کھاتے تھے۔ابن عون فرماتے تھے کہ یمل پیٹا ب کوروکتا ہے۔

( ٥٦٣٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَدَّادٍ ؛ أَنَّهُ مَرَّ عَلَى بَقَّالِ يَوْمَ عِيدٍ ، فَأَخَذَ مِـ:ْ

(۵۹۳۷) حضرت تھم فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن شدادعیہ کے دن ایک دکا ندار کے پاس سے گذر ہے اوراس ہے ایک تھجو

#### ەكركھائى۔

٥٦٣٧ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْمُغِيرَةُ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، قَالَ : إِنَّ مِنَ السُّنَّةِ أَنْ تَطْعَمَ يَوْمَ الْفِطْرِ قَبْلَ أَنْ تَغْدُو، وَتُؤَخِّرَ الطَّعَامَ يَوْمَ النَّحْرِ حَتَّى تَرْجِعَ.

ِ ٢٣٧ ٥) حضرت معنى فرماتے ہيں كەسنت بيہ بے كەعمىدالفطر كے دن عيد كے لئے جانے سے پہلے بچھ كھالواورعيدالاضحٰ كے دن

يسآ كر كھاؤ۔

٥٦٣٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسُوَائِيلَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بُنِ عَبْدِ الْأَعْلَى ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، قَالَ : كَانَ الْأَسُودُ يَأْمُونَا أَنْ نَطْعَمَ قَبْلَ أَنْ نَغْدُوَ يَوْمَ الْفِطْرِ.

(۵۲۳۸) حضرت محمد بن عبدالرحمٰن كہتے ہیں كہ حضرت اسود تہمیں تھكم دیتے تھے كہ عیدالفطر كے دن نماز كے لئے جانے سے پہلے ہم

٥٦٣٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مَسَرَّةَ بُنِ مَعْبَدٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بُنِ أَبِى عَبْلَةَ ، عَنْ أُمَّ الذَّرُدَاءِ ، قَالَتُ : كُلُ قَبْلَ أَنْ تَغْدُو يَوْمَ الْفِطْرِ ، وَلَوْ تَمْرَةً.

(۵۶۳۹) حضرت ام درداء رفی هند نفافر ماتی میں کہ عیدالفطر کے دن نماز کے لئے جانے سے پہلے کچھ کھالوخواہ ایک تھجور ہی کیوں

•

.٥٦٤ ) حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بُنُ هِشَامٍ ، قَالَ :حدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِنْبٍ ، عَنْ يُوسُفَ ، عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ ، قَالَ :مَضَتِ السُّنَّةُ أَنْ تَأْكُلَ قَبْلَ أَنْ تَغْدُّو يَوْمَ الْفِطْرِ.

(۵۲۴۰) حضرت سائب بن يزيدفرمات بي كسنت بيب كم عيدالفطرك دن عيدك لئے جانے سے بہلے بچھ كھالو۔

٥٦٤١) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ إِدْرِيسَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنِ الْمِنْهَالِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : إِذَا خَرَجْتَ يَوْمَ الْعِيدِ ، يَعْنِى الْفِطْرَ ، فَكُلُ وَلَوْ تَمُرَةً.

٥٦٤٢) حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرِ الْعَقَدِىُّ ، عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ رُهَيْمَةَ ، قَالَ : سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ يَوْمَ الْفِطْرِ يَخُطُبُ ، فَقَالَ : إِنَّ هَذَا يَوْمٌ قَدُ كَانَ يُبْتَغَى فِيهِ بَعْضُ الطَّعَامِ وَبَعْضُ الشَّرَابِ ، فَبَعْضُ الطَّعَامِ وَبَعْضُ الشَّرَابِ.

(۵۶۴۲) حصرت عمر بن عبدالعزیز نے عیدالفطر کے دن خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فر مایا کہ بیدوہ دن ہے جس میں کچھ کھا نا اور کچھ پینا حاصل کیا جاتا ہے،البذاتم کچھ کھالواور کچھ کی لو۔

٥٦٤٣ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَعْلَى ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ الْأَسُودِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، أَنَّهُ قَالَ : اِطْعَمْ يَوْمَ الْفِطْرِ قَبْلَ أَنْ تَخُرُجَ.

معنف ابن الى شيبه مترجم (جلدم) كو المحالية المعالمة المعا

(۵۲۳۳) حفرت مجامد فرماتے ہیں کرعیدالفطر کی نماز کے لئے آنے سے پہلے کچھ کھالو۔

( ٥٦٤٤ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :بَلَغَهُ أَنْ تَمِيمَ بْنَ سَلَمَةَ خَرَجَ يَوْمَ الْفِطْرِ وَمَعَهُ صَاحِبٌ

لَّهُ ، فَقَالَ لِصَاحِبِهِ : هَلُ طَعِمْتَ شَيْئًا ؟ قَالَ : لا ، فَمَشَى تَمِيمٌ إِلَى بَقَّالٍ فَسَأَلَهُ تَمْرَةً أَنْ يُعْطِيَهُ ، أَوْ غَيْرَ ذَلِكَ فَفَعَلَ ، فَأَعُطَاهُ صَاحِبَهُ فَأَكُلَهُ .

فَقَالَ إِبْرَاهِيمُ : مَمْشَاهُ إِلَى رَجُلِ يَسْأَلُهُ ، أَشَدُّ عَلَيْهِ مِنْ تَرْكِهِ الطَّعَامَ لَوْ تَرَكَهُ.

( ۱۳۴ ۵ ) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہمیم بن سلمة عيد الفطر کی نماز کے لئے نکلے، ان کے ساتھ ان کے ايک ساتھی بھی تھے، انہوں نے اپنے ساتھی سے کہا کہ کیا تم نے کچھ کھایا ہے؟ انہوں نے کہانہیں۔اس پر حفزت تمیم ایک د کا ندار کے پاس مجے اوراس سے ایک تھجوریا کوئی اور چیز مانگ کراپے ساتھی کودی جواس نے کھالی۔حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کدعید کی نمازے پہلے کچھنہ کھاناان کے ليهوال كرنے سے زيادہ براتھا۔

( ٥٦٤٥ ) حَلَّاتُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عِمْرَانَ ، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ ، قَالَ :أَصَبْتَ شَيْنًا قَبْلَ أَنْ تَغُدُو ؟.

(۵۱۲۵) حفرت ابوجر نفر مایا که کیاتم نے عید کے لئے جانے سے سملے کچھ کھالیا؟

( ٥٦٤٦ ) حَدَّثَنَا شَبَابَةُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُغْبَةُ ، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَأْمُرُ بِالْأَكُلِ يَوْمَ الْفِطْرِ قَبْلَ أَنْ يَأْتِي الْمُصَلَّى.

(۵۲۴۲) حفزت ابواسحاق کہتے ہیں کدایک صحابی عید الفطر کے دن عیدگاہ کی طرف جانے سے پہلے کچھ کھانے کا حکم دیتے تھے۔

( ٥٦٤٧ ) حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ ، قَالَ : أُخْبَرَنِي مَالِكٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ : كَانُوا يُؤْمَرُونَ أَنْ يَأْكُلُوا قَبْلَ أَنْ يَغْذُوا يَوْمَ الْفِطُرِ.

(١٧٥٥) حفرت معيد بن ميتب فرمات بي كداسلاف اس بات كاحكم ديت تھے كدآ دمي عيدالفطر كدن رواند بونے سے يملے

( ٥٦٤٨ ) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ وَاقِدٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارِ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدُرِيِّ ، قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْكُلُ يَوْمَ الْفِطْرِ قَبْلَ أَنْ

يَخُورُ جَ إِلَى الْمُصَلَّى. (احمد ٣/ ٢٨. عبدالرزاق ٥٧٣٥)

(۵۲۴۸) حضرت ابوسعید خدری داننو فرماتے ہیں کہ نبی کریم مَثَلِّنْ عیدالفطر کے دن عیدگاہ کی طرف روانہ ہونے سے پہلے کچھ کھا

لتتے تھے۔

### ( ٤١٣ ) مَنْ رَخَّصَ أَنْ لاَ يَأْكُلَ أَحَدٌ شَيْنًا ، وَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ

### جوحفرات اس بات کی رخصت دیتے ہیں کہ آ دمی عیدے پہلے کچھ نہ کھائے

( ٥٦٤٩ ) حَدَّثَنَا عُبُدُ اللهِ بُنُ نُمَيْرٍ ، قَالَ :حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَخُرُجُ يَوْمَ الْعِيدِ إِلَى الْمُصَلَّى، وَلاَ يَطْعَمُ شَيْئًا.

(۵۲۳۹) حضرت نافع فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عمر خلافۂ عید کے لئے عیدگاہ جانے سے پہلے بچھ نہ کھاتے تھے۔

( ٥٦٥ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مُغِيرَةُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : إِنْ طَعِمَ فَحَسَنْ ، وَإِنْ لَمْ يَطْعَمْ فَلا بَأْسَ.

(٥٧٥٠) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہا گر کھالے تو اچھاہے اورا گرنہ کھائے تو کوئی حرج نہیں۔

# ( ٤١٤ ) فِي الرُّكُوبِ إِلَى الْعِيدَيْنِ وَالْمَشْي

عیدین کے لئے سوار ہوکراور پیدل چل کر جانا

( ٥٦٥١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ جَعْفَرِ بُنِ بُرُقَانَ ، قَالَ : كَتَبَ إِلَيْنَا عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ :مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يَأْتِى الْعِيدَ مَاشِيًا فَلْيَفْعَلْ.

الْعِيدَ مَاشِيًّا فَلْيَفْعَلْ. (۵۲۵) حضرت جعفر بن برقان کہتے ہیں کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے ہمیں خط لکھا کہ اگر کوئی شخص چل کرعیدگاہ میں آنے کی

طاقت رکھتا ہوتو وہ چل کرآئے۔ ( ٥٦٥٢ ) حَدَّثُنَا شَوِيكٌ ، عَنُ أَبِى إِسْحَاقَ ، عَنِ الْحَادِثِ ، عَنْ عَلِقٌ ، فَالَ :مِنَ السُّنَّةِ أَنْ تَأْتِىَ الْعِيدَ مَاشِيًّا.

(ترمذی ۵۳۰ ابن ماجه ۱۲۹۲)

(۵۲۵۲) حفزت علی بناتی فرماتے ہیں کہ سنت یہ ہے کہتم جل کرعیدگاہ کی طرف آؤ۔

( ٥٦٥٣ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ ، عَنْ مِسْعَوِ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ زِرٌ ، قَالَ : خَرَجَ عُمَرُ بُنُ الْخَطَّابِ فِي يَوْمِ فِطْرٍ ، أَوْ فِي يَوْمٍ فِطْرٍ ، أَوْ فِي يَوْمٍ فِطْرٍ ، أَوْ فِي يَوْمٍ فَطْرٍ ، أَوْ

(۵۲۵۳) حَضرت زر فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب زائف عید الفطریا عید الاضیٰ کے دن ایک روئی کی جادراوڑ ھے چلتے

جوے حريف الے۔ ( ١٦٥٤ ) حَدَّثَنَا , وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ ابْنِ الْمُهَاجِرِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ؛ أَنَّهُ كُوهَ الرُّكُوبَ إِلَى الْعِيدَيْنِ وَالْجُمُعَةِ.

(۵۲۵۳) حضرت ابراہیم عیدین اور جمعہ کے لئے سوار ہوکر آنے کو مکر وہ سجھتے تھے۔

( ٥٦٥٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ أَبِي حَفْصَةَ ، قَالَ :رَأَيْتُ الْحَسَنَ يَأْتِي الْعِيدَ رَاكِبًا.

(۵۲۵۵) حضرت محمد بن ابی حفصہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت حسن کودیکھا کہ وہ عید کی نماز کے لئے سوار ہوکر آتے تھے۔

# ( ٤١٥ ) السَّاعَةُ الَّتِي يَتَوَجَّهُ فِيهَا إِلَى الْعِيدِ، أَنَّ سَاعَةٍ هِيَ ؟

#### عيدگاه کي طرف کس وقت جانا چاہئے؟

( ٥٦٥٦ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعِ ، قَالَ : كَانَ ابْنُ عُمَرَ يُصَلِّى الصُّبْحَ فِى مَسْجِدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، ثُمَّ يَغْدُو كَمَا هُوَ إِلَى الْمُصَلَّى.

(۵۲۵۲) حضرت نافع فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عمر وہا ٹو فجر کی نماز مجد نبوی میں ادا کرتے ، پیمرای حالت میں حید گاہ کی طرف روانہ ہوجاتے۔

( ٥٦٥٧ ) حَدَّثَنَا حَاتِمُ بُنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَرْمَلَةَ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَنْصَرِفٌ مَعَ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ مِنَ الصُّبْحِ حِينَ يُسَلِّمُ الإِمَامُ فِى يَوْمِ عِيدٍ ، حَتَّى يَأْتِى الْمُصَلَّى عِنْدَ دَارِ كَثِيرِ بْنِ الصَّلْتِ ، فَيَجْلِسُ عِنْدَ الْمُصْرَاعَيْنِ.

(۵۲۵۷) حفرت حاتم بن اساعیل کہتے ہیں کہ حضرت عبدالرحمٰن بن حرملہ عید کے دن صبح کی نماز کا سلام پھیرنے کے بعد حضرت سعید بن میتب کے ساتھ عیدگاہ کی طرف روانہ ہو جاتے جو کثیر بن الصلت کے گھر کے پاس تھی ، اور وہاں دروازے کے دونوں کواڑوں کے درمیان بیٹھ جاتے۔

( ٥٦٥٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ ، قَالَ :صَلَّيْتُ الْفَجْرَ فِي هَذَا الْمَسْجِدِ فِي يَوُمِ فِطْرٍ ، فَإِذَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، وَعَبْدُ اللهِ بْنُ مَعْقِلِ ، فَلَمَّا قَضَيَا الصَّلَاةَ خَرَجَا ، وَخَرَجْتُ مَعَهُمَا إِلَى الْجَبَّانَةِ.

( ۵۲۵۸ ) عطاء بن سائب کہتے ہیں کہ میں نے عیدالفطر کے دن فجر کی نماز اس مجد میں ادا کی ہے۔ ابوعبدالرحمٰن اورعبداللہ بن محقل جب فجر کی نماز پڑھ لیتے تو عیدگاہ کی طرف روانہ ہو جاتے۔ میں بھی ان کے ساتھ چل پڑتا۔

(۵۱۵۹) حفرت ابراہیم فرماتے ہیں کداسلاف فجر کی نمازعید کے کبڑے پہن کر بڑھتے تھے۔

( ٥٦٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عِمْرَانَ ، عَنْ أَبِي مِجْلَزِ ، قَالَ :لِيَكُنْ غَدُوكُ يَوْمَ الْفِطْرِ مِنْ مَسْجِدِكَ إِلَى مُصَلَّاك.

(۵۲۲۰) حضرت ابوکبلز فر ماتے ہیں کہ عیدالفطر کے دن فجر کی نماز کے بعد تنہیں عیدگاہ کی طرف چلے جانا چاہے۔

( ٥٦٦١ ) حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنُ هِشَامِ بْنِ عُرُوَّةً ، قَالَ : كَانَ عُرُوَّةً لَا يَأْتِي الْعِيدَ حَتَّى تَسْتَقِلَّ الشَّمْسُ.

(۲۲۱) حضرت عروه اس وقت تك عيدكي نمازك لينبيس جاتے تھے جب تك سورج بلندند موجائے۔

٥٦٦٢) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسُرَائِيلَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ عَلِيٌّ ، وَعَامِرٍ ، وَعَطَاءٍ ، قَالُوا : لَا تَخُرُجُ يَوْمَ الْعِيدِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ.

(۵۲۲۲) حضرت محمد بن على ، عامراور عطاء فرمات بين كه عيدكى نماذك لئے اس وقت تك نه نكلوجب تك سورج بلند نه موجائ -٥٦٦٣) حَدَّثَنَا شَبَابَةُ ، قَالَ : حدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِنْبٍ ، عَنْ عِيسَى بْنِ سَهْلِ بْنِ رَافِع بْنِ خَدِيجٍ ؛ أَنَّهُ رَأَى جَدَّهُ رَافِع بْنِ خَدِيجٍ وَيَنِيهِ يَجُلِسُونَ فِي الْمُسْجِدِ ، حَتَى إِذَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ صَلَّوا رَكُعَتَيْنِ ، ثُمَّ يَذُهَبُونَ إِلَى

الَّهُ صَلَّى ، وَ ذَلِكَ فِي الْفِطْرِ وَ الْأَصْحَى. . ۵۶۲۳) حضرت عينى بن تعمل كهتے بيل كه انہوں نے اپنے داداحضرت رافع بن خدیج بن اللہ اوران كے بيٹول كود يكھا كەسجد ميس يشھ رہتے ، جب سورج طلوع ہوجاتا تو دور كعتيں پڑھ كرعيدگاہ كى طرف روانہ ہوجاتے ، وہ ايساعيدالفطر اورعيدالاضخىٰ دونوں عيدوں

٥٦٦٤) حَلَّنَا شَرِيكٌ ، عَنُ مَنْصُورٍ ، قَالَ : غَدَوْت إِلَى إِبْرَاهِيمَ يَوْمَ عِيدٍ ، فَوَجَدْتُهُ قَدُ صَلَّى وَعَلَيْهِ ثِيَابُهُ. (٣٢٣) حضرت منصور فرماتے ہیں کہ میں عید کے دن صبح کی نماز کے وقت حضرت ابراہیم کے پاس گیا، وہ نماز پڑھ چکے تصاور ان برعید کے کیڑے تھے۔

# ( ٤١٦ ) فِي التَّكْبِيرِ إِذَا خَرَجَ إِلَى الْعِيدِ

# عیدی نماز کے لئے نگلتے ہوئے تکبیرات کہنے کا حکم

( ٥٦٦٥ ) حَذَّتُنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجُلَانَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَغُدُو يَوْمَ الْعِيدِ، وَيُكَبِّرُ ، وَيَرْفَعُ صَوْتَهُ حَتَّى يَبْلُغَ الإِمَامُ.

وَیککبُر ، وَیَرْفع صَوْلَهٔ حَتی یَبَلغ الإِمَام. (۵۲۷۵) حضرت نافع فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عمر وہا ہے صبح سویرے عیدگاہ کی طرف روانہ ہوتے ، بلند آواز ہے تکبیر کہتے ہوئے

ر ۱۱۵ کا) معرف ماں مرمامے ہیں مد صرف ابن مرہی تو سورے حیدہ ہی سرف روات ہوئے ، جمدا وار سے بیر ہے ہوئے۔ امام کے یاس بینی جاتے۔

( ٥٦٦٦ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِى قَتَادَةً ، قَالَ : أَرَاهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ؛ أَنَّ أَبَا قَتَادَةً كَانَ يُكَبِّرُ يَوْمَ الْعِيدِ وَيَذُكُّرُ اللَّهَ.

. (۵۶۲۲) حضرت محمد بن ابراہیم فرماتے ہیں کہ حضرت ابوقیادہ عید کے دن تکبیر کہا کرتے تھے اور اللہ کا ذکر کرتے تھے۔ ریاز سربر و دو بر و ریس سرب و کا برائی ہیں ۔ فوجہ کا برویز سرب کی بیورز سرباتی ہیں۔

( ٥٦٦٧ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِنْبٍ ، عَنِ الزُّهْرِى ۚ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَخُرُجُ يَوْمَ الْفِطْرِ فَيُكَبِّرُ حَتَّى يَأْتِيَ الْمُصَلَّى ، وَحَتَّى يَقُضِى الصَّلَاةَ ، فَإِذَا قَضَى الصَّلَاةَ فَطَعَ التَّكْبِيرَ. (دار قطني ٢- بيهقي ٢٤٩) (۵۲۱۷) حفرت زہری فرماتے ہیں کہ نی پاک مِلِنظَ عیدالفطر کے دن جب عید کے لئے نکلتے تو تکبیر کہتے تھے یہاں تک کدعید گاہ میں بہنچ جا کمیں اورنماز مکمل کرلیں ،نمازیر ھنے کے بعد تکبیر نہ کہتے تھے۔

( ٥٦٦٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ ، قَالَ :خَرَجْتُ مَعَ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، وَابْنِ مَعْقِلِ ، فَكَانَ

أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ يُكْبُرُ ، يَرْفَعُ صَوْنَهُ بِالتَّكْمِيرِ ، وَكَانَ ابْنُ مَعْقِلِ يَقُولُ : لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ ، وَهُوَ عَلَى كُلُّ شَيْءٍ قَدِيرٌ .

(۵۲۲۸) حفرت عطاء بن سائب کہتے ہیں کہ میں ابوعبدالرحمٰن اور ابن معقل کے ساتھ عید کے لئے گیا۔ ابوعبدالرحمٰن بلند آواز

ہے تھبیر کہتے تھے اور ابن معقل پیکلمات کہتے تھے (ترجمہ )اللہ کے سواکوئی معبود نہیں ،وہ اکیلا ہے اس کاکوئی شریک نہیں ،باد شاہت

اورتعریف ای کی ہےاوروہ ہر چیز پر قادر ہے۔ ( ٥٦٦٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرٍ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ ، قَالَ :خَرَجْتُ مَعَ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ

أَبِي لَيْلَى فَلَمْ يَزَالَا يُكَبِّرَان ، وَيَأْمَرَان مَنْ مَرَّا بِهِ بِالتَّكْبِيرِ. ( ۵۲۲۹ ) یزید بن الی زیاد کہتے ہیں کہ میں حضرت سعید بن جبیر اور حضرت عبد الرحمٰن بن ابی لیل کے ساتھ گیا، وہ دونوں حضرات

مسلسل تجبیر کہا کرتے تھے اوراپنے پاس سے گذرنے والوں کوبھی تکبیر کا حکم دیتے تھے۔

( ٥٦٠٠ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، قَالَ : كُنْتُ أَخْرُجُ مَعَ أَصْحَابِنَا ؛ إِبْرَاهِيمَ وَخَيْشَمَةَ ، وَأَبِي صَالِحٍ يَوْمُ الْعِيدِ فَلَا يُكَبُّرُونَ.

(۵۲۷) حضرت اعمش کہتے ہیں کہ میں اپنے اساتذہ ابراہیم، خیثمہ ادر ابوصالح کے ساتھ عید کی نماز کے لئے جاتا تھا، وہ تکبیر نہیں

( ٥٦٧١) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَٰنِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُحَارِبِيُّ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، قَالَ :حَدَّثَنِي رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ، عَنْ حَنَشٍ أَبِي الْمُفْتَمِرِ ؛ أَنَّ عَلِيًّا يَوْمَ أَضْحَى كَبَّرَ حَتَّى انْتَهَى إِلَى الْعِيدِ.

(۵۶۷) صنش ابومعتمر فرماتے ہیں کہ حضرت علی جانئونے یوم الاصحیٰ کوعیدگاہ تک چہنچنے تک تکبیرات کہی ہیں۔

( ٥٦٧٢ ) حَدَّثَنَا الْمُحَارِبِيُّ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : إِنَّ مِنَ السُّنَّةِ أَنْ يُكَبَّرَ يَوْمَ الْعِيدِ.

(۵۶۷۲) حضرت عطاء فرماتے ہیں کہ بیسنت ہے کہ آ دمی عید کے دن تکبیرات کیے۔

( ٥٦٧٣ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ شُعْبَةَ ، قَالَ :قُلْتُ لِلْحَكَمِ ، وَحَمَّادٍ :أَكَبُرُ إِذَا خَرَجْتُ إِلَى الْعِيدِ ؟ قَالَا :نَعَمْ. (۵۱۷۳) حفرت شعبه كتب بين كه مين في حفرت جماداور حفرت علم يه سوال كيا كه كيا من عيد ك لئ فكت بوع تكبير كهون؟ دونوں نے فرمایاباں۔

( ٥٦٧٤ ) حَدَّثَنَا حَفُصُ بُنُ غِيَاثٍ ، وَأَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ؛ أَنَّ أَبَاهُ كَانَ يُكَبِّرُ يَوْمَ الْعِيدِ.

- (۵۶۷۴)حفرت عروہ عید کے دن تکبیرات کہا کرتے تھے۔
- ( ٥٦٧٥ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِنْبٍ ، عَنِ الزُّهْرِىِّ ، قَالَ : كَانَ النَّاسُ يُكْبَرُونَ فِى الْعِيدِ ، حِينَ يُخْرُجُونَ مِنْ مَنَازِلِهِمْ حَتَّى يَأْتُوا الْمُصَلَّى ، وَحَتَّى يَخُرُّجَ الإِمَامُ ، فَإِذَا خَرَجَ الإِمَامُ سَكَتُوا ، فَإِذَا كَبَّرَ كَبَّرُوا.
- (۵۷۷۵) حضرت زہری فرماتے ہیں کہلوگ عید کے دن اپنے گھروں سے نکل کرعیدگاہ تک چینچنے اورامام کے نکلنے تک تکبیر کہا کرتے تھے۔ جب امام آ جا تا تووہ خاموش ہوجاتے۔ جب امام تکبیر کہتا تو وہ بھی تکبیر کہتے۔
- ( ٦٧٦ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ ، عَنْ شُعْبَةَ ، قَالَ : كُنْتُ أَقُّودُ ابْنَ عَبَّاسِ يَوْمَ الْعِيدِ ، فَسَمِعَ النَّاسَ يُكَبِّرُونَ ، فَقَالَ :مَا شَأْنُ النَّاسِ ؟ قُلْتُ :يُكَبِّرُونَ ، قَالَ :يُكَبِّرُونَ ؟ قَالَ :يُكَبِّرُ الإِمَامُ ؟ قُلْتُ : لَا ، قَالَ : أَمَجَانِينُ النَّاسُ ؟.
- (۵۶۷۲) حضرت شعبہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت ابن عباس رہائٹو کوعید کے دن لے کر جارہا تھا انہوں نے لوگوں کو تکبیر کہتے ہوئے سنا تو فرمایالوگوں کو کیا ہوا؟ میں نے کہا تکبیر کہدرہے ہیں۔فرمانے لگے کیوں تکبیر کہدرہے ہیں؟ کیا امام نے تکبیر کہدلی؟ میں نے کہانہیں فرمایا یہ پاگل لوگ ہیں کیا؟

### ( ٤١٧ ) التَّكْنِيرُ مِنْ أَيِّ يَوْمٍ هُوَ ، وَإِلَى أَيِّ سَاعَةٍ ؟ تَكْبِيرات تشر يق كاونت

- ( ٥٦٧٧ ) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ ، عَنُ زَائِدَةَ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ شَقِيقٍ ، عَنْ عَلِيٍّ (ح) وَعَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى ، عَنْ أَبِى عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ ، عَنْ عَلِيٍّ ؛ أَنَّهُ كَانَ يُكَبِّرُ بَعْدَ صَلَاةِ الْفَجْرِ يَوْمَ عَرَفَةَ إِلَى صَلَاةِ الْعَصْرِ مِنْ آخِرِ أَيَّامِ التَّشُورِيقِ، وَيُكَبِّرُ بَعْدَ الْعَصْرِ.
- (۵۶۷۷) حفرت ابوعبدالرحمٰن فرماًتے ہیں کہ حضرت علی جھانو یوم عرفہ کو فجر کی نماز کے بعد ہے آخری یوم تشریق کی نماز تک تکبیرات کہا کرتے تھے۔
- ( ٥٦٧٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أَبِي جُنَابٍ ، عَنْ عُمَيْرِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ عَلِيٍّى ؛ أَنَّهُ كَانَ يُكَبِّرُ مِنْ صَلَاةِ الْفَجْرِ يَوْمَ عَرَفَةَ إِلَى صَلَاةِ الْعَصْرِ مِنْ آخِرِ أَيَّامِ التَّشُويقِ.
- (۵۶۷۸) حفزت عمیر بن سعید کہتے ہیں کہ حفزت علی جھٹو یوم عرفہ کو فجر کی نماز سے لے کر آخری یوم تشریق کی عصر کی نماز تک تکبیرات کہا کرتے تھے۔
- ( ٥٦٧٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْأَسُوّدِ ، قَالَ : كَانَ عَبْدُ اللهِ يُكَبّرُ مِنْ صَلَاةِ الْفَجْرِ يَوْمَ

عَرَفَةَ إِلَى صَلَاةِ الْعَصْرِ مِنْ يوم النَّحْرِ ، يَقُولُ :اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكُيرُ وَلِلَّهِ الْحَمْدُ.

(۵۷۷۹) حضرت اسود فر ماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ وہ نئو یوم عرفہ کی نماز فجر سے یوم نحرکی نماز عصر تک تکبیرات کہا کرتے تھے۔جن كَلَمَات بِيغَةِ:اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، وَاللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ وَلِلَّهِ الْحَمْدُ.

( ٥٦٨٠ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِئًى ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ غَيْلَانَ بْنِ جَامِعِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ ، عَنْ أَبِى وَائِلٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ؛ أَنَّهُ كَانَ يُكَبِّرُ مِنْ صَلَاةِ الْفَجْرِ يَوْمَ عَرَفَةَ إِلَى صَلَاةِ الْعَصْرِ مِنْ يَوْمِ النَّحْرِ.

(۵۷۸۰) ابودائل فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ یوم عرف کی نماز فجر ہے یوم نحر کی نماز عصر تک تجمیرات کہا کرتے تھے۔

( ٥٦٨١ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً ، عَنْ أَبِي عَوَانَةً ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ ، عَنْ عُمَرَ ؛ أَنَّهُ كَانَ يُكَبُّرُ مِنْ صَلَاةِ الْغَدَاةِ يَوْمَ عَرَفَةَ إِلَى صَلَاةِ الظُّهْرِ مِنْ آخِرِ آيَّامِ التَّشْرِيقِ.

(۵۲۸۱) حضرت عبید بن عمیر کہتے ہیں کہ حضرت عمر دلائٹہ یوم عرف کی نماز فجر ہے آخری یوم تشریق کی نماز ظہر تک تکبیرات کہا

( ٥٦٨٢ ) حَدَّثَنَا زَيدُ بْنُ الْحُبَابِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا أَبُو عَوَانَةَ ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ أبى رِبَاحِ الشَّامِيِّ ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ؛ أَنَّهُ كَانَ يُكْبُرُ مِنْ صَلَاةِ الظُّهْرِ يَوْمَ النَّحْرِ إِلَى آخِرٍ أَيَّامِ النَّشُرِيقِ ، يُكَبِّرُ فِي

(۵۲۸۲) ایک شامی آ دمی کہتے ہیں کہ حضرت زید بن ثابت جاڑئے یوم نحر کی نماز ظہرے آخری یوم تشریق کی نماز عصر تک تکبیر کہا

( ٥٦٨٣ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ عَبُدِ الْحَمِيدِ بُنِ أَبِي رِبَاحٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي رَجُلٌ مِنْ أَهُلِ الشَّامِ، عَنْ زَيْدِ بُنِ ثَابِتٍ، أَنَّهُ كَانَ يُكَبِّرُ مِنْ صَلَاقِ الظَّهْرِ مِنْ يَوْمِ النَّحْرِ إِلَى صَلَاقِ الْعَصْرِ مِنْ آخِرِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ. عَنْ زَيْدِ بُنِ ثَابِتٍ، أَنَّهُ كَانَ يُكَبِّرُ مِنْ صَلَاقِ الظَّهْرِ مِنْ يَوْمِ النَّحْرِ إِلَى صَلَاقِ الْعَصْرِ مِنْ آخِرِ اللَّهِ التَّسْرِيقِ. ( ٢٩٨٣ ) ايك شامى آدى كه عن دعرت زيد بن ثابت تَنْ فَيْ يَمْ حَلَى نَمَا زَطْمِر سَ آخرى يوم تشريق كى نماز عصر تك تَكبير كبا

( ٥٦٨٤ ) حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ يُوسُفَ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، قَالَ : كَانَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ يُكَبِّرُ تَكْبِيرَ الْعِيدِ مِنْ صَلَاةِ الظُّهْرِ يَوْمَ النَّحْرِ إِلَى آخِرِ أَيَّامِ النَّشُويقِ.

(٥٦٨٣) حفرَّتَ جَيدفر ماَّتَ بَين كرحفرَت عمر بن عبدالعزيز يوم نحرك نما ذظهر ت ترى يوم تشريق تك عيدك تكبيرات كتبة تقد ( ٥٦٨٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شَوِيكٍ ، عَنْ خُصَيْفٍ ، عَنْ عِكْوِمَةً ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؛ أَنَّهُ كَانَ يُكَبِّرُ مِنْ صَلَاةِ الظَّهْوِ يَوْمَ النَّحْرِ إِلَى صَلَاةِ الْعَصْرِ مِنْ آخِرِ أَيَّامِ النَّشْرِيقِ.

(۵۲۸۵) حضرت عکرمه فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عباس دانو یوم نحر کی نماز ظہرے آخری یوم تشریق کی نماز عصر تک تکبیرات

----( ٥٦٨٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْعُمَرِيِّ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّهُ كَانَ يُكَبِّرُ مِنْ صَلَاقِ الظُّهْرِ يَوْمَ النَّحْرِ إِلَى . صَلَاةِ الْعَصْرِ مِنْ يَوْمِ النَّفْرِ ، يَعْنِي الْأَوَّلَ.

(۵۲۸۲) حفرت نافع فرماً تے بین کہ حفرت این عمر الله تؤیوم کو کی نما ذظہرے یوم ففر کی عمر تک تکبیرات کہا کرتے تھے۔ (۵۸۸۷) حَدَّنَنَا وَکِیعٌ ، عَنْ سُفْیَانَ ، عَنْ عَبْدِ الْکویمِ ، عَنْ سَعِیدِ بْنِ جُبَیْرٍ ، قَالَ : یُکَبُّرُ مِنْ صَلَاقِ الظُّهْرِ یَوْمَ النَّحْرِ إِلَى آخِرِ أَيَّامِ التَّشُرِيقِ.

(۵۲۸۷) صفرت عبدالگریم فر مائتے ہیں کہ حضرت سعید بن جبیر یوم نحر کی نماز فجر سے آخری یوم تشریق تک تکبیرات کہا

( ٥٦٨٨ ) حَدَّثَنَا مَالِكُ بُنُ إِسْمَاعِيلَ ، قَالَ :حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا طَارِقٌ ؛ أَنَّهُ حَفِظَ مِنْ قَيْسِ بُنِ أَبِي حَازِمٍ تَكْبِيرُ أَيَّامِ النَّشْرِيقِ حَتَّى صَلَّى الْعَصْرَ ، يُكَّبُرُ بَعْدَهَا.

(۵۲۸۸) حضرت طارق فرماتے ہیں کہ میں نے یہ بات محفوظ کی ہے کہ حضرت قیس بن ابی حازم عصر کی نماز کے بعد تک تکبیرات

( ٥٦٨٩ ) حَدَّثُنَا ابْنُ مَهْدِيٌّ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَاصِمٍ ؛ أَنَّ أَبَّا وَالِلْ كَانَ يُكَبُّرُ مِنْ يَوْمٍ عَرَفَةَ مِنْ صَلَاةِ الصُّبْحِ إِلَى صَلَاةِ الظُّهُرِ ، يَغْنِي مِنْ يَوْمِ النَّحْرِ.

(۵۲۸۹) حفرت عاصم فرماتے ہیں کہ حفرت ابوواکل یوم عرفہ کی نماز فجر سے یوم نحر کی نماز ظبرتک تکبیرات کہا کرتے تھے۔ (۵۲۸۰) حَدَّثُنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ بُرُدٍ ، عَنْ مَكْحُولٍ ؛ أَنَّهُ كَانَ يُكَبِّرُ فِي أَيَّامَ التَّشُويقِ ، في صَلاَةِ الظُّهْرِ يَوْمِ عَرَفَةَ إِلَى صَلَاةِ الفَجْرِ مِنْ آخِرِ أَيَّامِ التَّشُرِيقِ.

(۵۲۹۰) حضرت بردفر ماتے ہیں کہ حضرت کھول ایا م تشریق میں یوم عرفہ کی نما زظہرے آخری یوم تشریق کی نماز فجر تک تحبیرات کہا

( ٥٦٩١ ) حَدَّثُنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ نُبَيْطٍ ، عَنِ الضَّحَّاكِ ؛ أَنَّهُ كَانَ يُكَبِّرُ مِنْ صَلَاةِ الْفَجْرِ يَوْمَ عَرَفَةَ إِلَى صَلَاةِ الْعَصْرِ مِنْ آخِرِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ.

(۵۲۹۱) حضرت ضحاک یوم عرفه کی نماز فجرے آخری یوم تشریق کی نمازعصر تک تکبیر کہا کرتے تھے۔

( ٥٦٩٢ ) حَدَّثَنَا يَخْيَى بُنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ ، عَنُ أَبِي بَكَّارٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؛ أَنَّهُ كَانَ يُكَبُّرُ مِنْ صَلَاةِ الْفَجْرِ يَوْمَ عَرَفَةَ إِلَى آخِرِ أَيَّامِ التَّشُرِيقِ ، لَا يُكَبِّرُ فِى الْمَغْرِبِ :اللَّهُ أَكْبَرُ

وَأَجَلُّ ، اللَّهُ أَكُبَرُ وَلِلَّهِ الْحَمْدُ.

(١٩٢٥) حفرت ابن عباس طاقط يوم عرف كى نماز فجر الشرى يوم تشريق تك تكبيرات كبتر تقيد

( ٥٦٩٣ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي ذِنْبٍ ، عَنِ الزُّهْرِيُّ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ كَانَ يُكِّبُّو مِنْ صَلَاةِ الظُّهْرِ يَوْمَ عَرَفَةَ إِلَى صَلَاةِ الظَّهْرِ مِنْ آخِرِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ.

(۵۶۹۳) حفرت زہری کہتے ہیں کہ نبی پاک مُؤْفِقَعَةً يوم عرفہ کی نماز ظہر ہے آخری يوم تشريق کی نماز ظہر تک تکبيرات کہا ترتے تھے۔

( ٥٦٩٤ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، عَنْ حُمَيْدٍ ؛ أَنَّ الْحَسَنَ كَانَ يُكَبِّرُ مِنْ صَلَاةِ الظَّهْرِ يَوْمَ النَّحْرِ إِلَى صَلَاةِ الظَّهْرِ مِنَ النَّفْرِ الْأَوَّلِ.

(۵۲۹۳) حضرت حسن يوم تحركى نما زظهر في فراول كى نماز ظهر تك تكبيرات كباكرت تهد

( ٥٦٩٥ ) حَدَّثَنَا عَبِيدَةُ بُنُ حُمَيْدٍ ، عَنُ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ . وَقَالَ غَيْرُهُ : عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَوْسٍ ، عَنْ عَلْقَمَةَ ؛ أَنَّهُ كَانَ يُكَبَّرُ يَوْمَ عَرَفَةَ صَلَاةَ الْفَجْرِ حَتَّى صَلَاةِ الْعَصْرِ مِنْ يَوْمِ النَّحْرِ .

(۵۲۹۵)حضرت علقمہ یوم عرفہ کی نماز فجر ہے یوم نحر کی نمازعصر تک تکبیرات کہا کرتے تھے۔

( ٤١٨ ) كَيْفَ يَكْبُرُ يُومَ عَرَفَةً ؟

# يوم عرفه كوكسے تكبير كهي جائے گى؟

( ٥٦٩٦ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانُوا يُكَبِّرُونَ يَوْمَ عَرَفَةَ وَأَحَدُهُمْ مُسْتَقْبِلٌ الْقِبْلَةَ فِى دُبُرِ الصَّلَاة :اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ ، وَاللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ وَلِلَّهِ الْحَمْدُ.

(۵۲۹۲) حفرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ اسلاف یوم عرفہ کونماز کے بعد خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے بیت کہیرات کہتے تھے:اللَّهُ أَنْحَبُو

اللَّهُ أَكْبَرُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، وَاللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ وَلِلَّهِ الْحَمْدُ.

( ٥٦٩٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ حَسَنِ بُنِ صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي الْأَخُوَص ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ؛ أَنَّهُ كَانَ يُكَبِّرُ ٱلنَّامَ التَّشْرِيقِ :اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، وَاللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرٌ وَلِلَّهِ الْحَمْدُ.

( ١٩٧٥) حضرت ابواًلا حُوص فرمات بين كه حضرت عبد الله وتأثير ايام تشريق مين بي عبيرات كها كرتے تھے اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ

لَا إِلَهُ الَّا اللَّهُ ، وَاللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ وَلِلَّهِ الْحَمْدُ.

( ٥٦٩٨ َ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَخُوصِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْأَسْوَدِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ؛ أَنَّهُ كَانَ يُكَبِّرُ مِنْ صَلَاةِ الْفَجْرِ يَوْمَ عَرَفَةَ إِلَى صَلَاةِ الْعَصْرِ مِنْ يَوْمِ النَّحْرِ ، فَذَكَرَ مِثْلَ حَدِيثِ وَكِيعٍ. ابن ابی شیر متر جم (جلدم) کی است کا اللہ میں ایک کی است کا اللہ میں است کا اللہ میں است کا اللہ میں کہ حضرت عبداللہ میں گؤہ یوم عرف کی نماز فجر سے یوم نح کی نماز عصر تک تکبیرات کہا کرتے تھے۔

آ گَے حضرت وکیع کی صدیث جیسے الفاظ ذکر کئے۔ ( ١٩٩٥ ) حَدَّثُنَا یَزِیدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شَرِیكٌ ، قَالَ : قُلْتُ لَابِی إِسْحَاقَ : كَیْف كَانَ تَكْبِیرُ عَلِیٌّ ، وَعَبْدِ

الله ؟ فَقَالَ: كَانَا يَقُولَانِ : اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ ، وَاللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَلْلُهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَنْكُمُ اللَّهُ اللَّهُ أَنْكُمُ اللَّهُ أَنْكُمُ اللَّهُ أَنْكُمُ اللَّهُ أَنْكُولُ اللَّهُ اللَّهُ أَنْكُمُ اللَّهُ أَنْكُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ أَنْكُولُ اللَّهُ أَنْكُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

( ٥٧٠٠ ) حَدَّثَنَا يَوِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ :أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ ؛ أَنَّ اِلْحَسَنَ كَانَ يُكَبِّرُ :اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ ، ثَلَاثَ مَرَّاتٍ. ( ٤٠٠ ) حفرت حن ثين مرتبالله اكبركها كرتے تھے۔

( ٥٧٠٥ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي بَكَّارٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ :اللَّهُ أَكْبَرُ كَبِيرًا اللَّهُ ، أَكْبَرُ وَأَجَلُّ ، اللَّهُ أَكْبَرُ وَلِلَّهِ الْحَمْدُ.

الله ، الحَبْرَ كَبِيرًا الله ، الحَبَرَ وَاجَل ، اللهَ الحَبَرَ وَلِلهِ الحَمَدُ. ( ١٥٤) حفرت ابن عبال وَلَا وُ كَبَرُ وَأَجَلُ ، اللهُ أَكْبَرُ كَبِيرًا اللّهُ ، أَكْبَرُ كَبِيرًا اللّهُ ، أَكْبَرُ وَأَجَلُ ، اللّهُ أَكْبَرُ وَلَجَدُ اللّهُ أَكْبَرُ وَلَجَدُ اللّهُ أَكْبَرُ وَلَكِهِ الْحَمْدُ.

### ( ٤١٩ ) مَنْ قَالَ لَيْسَ فِي الْعِيدَيْنِ أَذَانٌ ، وَلاَ إِقَامَةٌ

جوحضرات فرماتے ہیں کہ عیدین کی نمازوں میں اذ ان اورا قامت نہیں ہیں

٥٧٠٢) حَلَّثُنَا أَبُو الْأَخُوصِ ، عَنُ سِمَاكٍ ، عَنْ جَابِرِ بُنِ سَمُرَةً ، قَالَ : صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعِيدَيْنِ غَيْرَ مَرَّةٍ ، وَلَا مِعْيْرِ أَذَان ، وَلَا إِقَامَةٍ. (مسلم ٢٠٠٠ ابوداؤد ١٣١١)

. ۵۷۰۴) حضرت جابر بن سمرہ بڑی ٹو فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کے ساتھ کئی مرتبہ عیدین کی نمازیں بغیراذ ان اور بغیر تامہ سے سر رجم میں

قامت كَ پُرْشَى بِين -٧٠٠ ) حَدَّثَنَا عَبُدَةً ، عَنْ عَبُدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : شَهِدْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى

الْعِيدَيْنِ بِغَيْرٍ أَذَانٍ ، وَلَا إِقَامَةٍ. (بخارى ٩٢٠ مسلم ٥) • ۵۷) حقرت حار هَا فِي فريا ترين كالله رسول اللهُ طَلْمَا فالله الله الله الله الله المار من على عربي زان ما م

۳۰۵۷) حضرت جابر مین نو فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ میران کے ساتھ بغیر اذان اور بغیر اقامت کے عیدین کی نمازوں میں کے معاملات

ئريک ہواہوں۔ میں کے آئی کے گئی گئی ان آن آئی ہے ' عمل کے ' کی ان آئی میں کی آئی کے اس کے آبیاں کو کار کے کیا کے ا

٥٧٠٤) حَدَّثُنَا وَكِيعٌ ، عَنِ ابْنِ أَبِى لَيْلَى ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ جَابِرٍ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى يَوْمَ الْعِيدِ بِغَيْرِ أَذَانٍ ، وَلَا إِقَامَةٍ. (۵۷۰۳) حضرت جابر جلائم فرماتے ہیں کہ حضور مُزَّفِظَةً نے عیدی نماز بغیرا ذان اور بغیرا قامت کے بڑھائی۔

( ٥٧.٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عن سُفْيَانَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَابِسِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْ

وَسَلَّمَ صَلَّى بِهِمْ يَوْمَ الْعِيدِ عِنْدَ دَارِ كَثِيرِ بْنِ الصَّلْتِ ، فَصَلَّى قَبْلَ الْحُطْبَةِ ، وَلَمْ يَذْكُرْ أَذَانًا ، وَلَا إِقَامَةً. (بخاری ۸۲۳ احمد ۱/ ۲۲۸

(۵۷۰۵) حضرت ابن عباس ڈاٹوز نے فر مایا کہ نبی پاک سُراٹھنے تھے لوگوں کوکٹیر بن الصلت کے گھر کے پاس عید کی نماز پڑھا أ

جس میں خطبہ سے پہلے نماز پر حالی حضرت ابن عباس دی فرنے اذان اور اقامت کاذ کرنہ کیا۔

( ٥٧.٦ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِى ، عَنْ زَائِدَةَ ، عَنْ سِمَاكٍ ، قَالَ :رَأَيْتُ الْمُغِيرَةَ بْنَ شُعْبَةَ ، وَالضَّحَّاكَ ، وَزِيَادًا يُصَلُّو ` يَوْمَ الْفِطُرِ وَالْأَصْحَى بِلاَ أَذَانِ ، وَلاَ إِقَامَةٍ.

(۷۰۱)حضرت ساک کہتے ہیں کہ میں نے مغیرہ ہن شعبہ ہنجاک اور زیاد کو دیکھا کہ وہ عیدالفطراورعیدالنخیٰ کی نمازیں بغیرا ذال اور بغیرا قامت کے پڑھاتے تھے۔

( ٥٧.٧ ) حَدَّثُنَا وَكِيعٌ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُفْبَةَ؛ أَنَّهُ صَلَّى يَوْمٌ عِيدٍ بِغَيْرِ أَذَانِ، وَلَا إِفَامَةٍ ( ۵۷ - ۵۷ ) حضرت ساک کہتے ہیں کہ حضرت مغیرہ نے عید کی نماز بغیرا ذان اور بغیرا قامت کے پڑھائی۔

( ٥٧.٨ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْأَعْلَى ، عَنْ بُرُدٍ ، عَنْ مَكْحُولِ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : لَيْسَ فِي الْعِيدَيْنِ أَذَانٌ ، وَلَا إِقَامَةٌ.

(۵۷۰۸) حضرت مکحول فرماتے ہیں کہ عمیدین میں اذان اوراً قامت نہیں ہیں۔

( ٥٧.٩ ) حَدَّثَنَا خَالِد بْنِ حَيَّانَ ، عَنُ جَعْفَر بْنِ بُرُقَان ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، قَال : لَيْسَ فِيهِ أَذَانٌ ، وَلَا إِقَامَةٌ.

(٥٤٠٩) حضرت عکرمه فرماتے ہیں کہ عیدین میں اذان اورا قامت نہیں ہیں۔

( ٥٧١٠ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْج ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ أَنَّ ابْنَ الزُّبَيْرِ سَأَلَ ابْنَ عَبَّاسٍ ؟ قَالَ :وَكَانَ الَّذِي

بَيْنَهُمَا حَسَنٌ ، فَقَالَ : لاَ تُؤَذِّنُ ، وَلاَ تُقِمْ ، فَلَمَّا سَاءَ الَّذِي بَيْنَهُمَا أَذَّنَ وَأَقَامَ. ( ۱۰ ۵ ۵ حضرت عطاء فر ماتے ہیں کہ حضرت ابن الزبیر مثانو نے حضرت ابن عباس مثانو سے عیدین کی نماز میں اذان وا قامنہ

کے بارے میں بوچھا(اس وقت دونوں حضرات کے تعلقات ٹھیک تھے ) حضرت ابن عباس مخاتؤنے نے فرمایا کہ عمیدین میں نداذان دو نه ا قامت کهو۔ جب دونوں حضرات کا باہمی تعلق خراب ہو گیا تو حضرت این الزبیر رہائٹے عیدین میں اذ ان اور ا قامت کہ

( ٥٧١١ ) حَدَّثَنَا النَّقَفِيُّ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : الْأَذَانُ فِي الْعِيدِ مُحْدَثُ.

'(۱۱۷۵)حضرت محمد فرماتے ہیں کہ عید کی نماز میں اذان کہنا بدعت ہے۔

( ٥٧١٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنُ هِشَامٍ ، عَنُ قَتَادَةً ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ : أَوَّلُ مَنْ أَحُدَثَ الْأَذَانَ فِى الْهِي

معامرة

۵۷۱۲) حضرت سعید بن میتب کہتے ہیں کےعید کی نماز میں اذان سب سے پہلے حضرت معاویہ وہا نئے نے شروع کی۔ سریر بیٹرس مانٹ کی آئی دیسر سے وقع و سری میں دوروں سے بالکی ایک آئی کی سریک وہارتے خیسانہ کی د

٥٧١٦ ) حَدَّثَنَا سَلَّامٌ أَبِو الْأَحْوَص ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : لَا أَذَانَ ، وَلَا إِقَامَةَ فِي الْعِيدَيْنِ ، وَلَا قِرَاءَةَ خَاْنَ الادَاهِ

یز سا ۱۹۵۳ حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ عیدین کی نماز دل میں نہ تواذ ان دا قامت ہیں اور نہ ہی امام کے پیچھے قراء ت۔ ساب سردیر ورد ور سریار در سابر در اور دو اور سابر بیز ورد سابر سابر وردو ور سابر میں میں میں موسوم سابر کیا د

٥٧١٤ ) حَدَّثَنَا مَرُوَالُ بُنُ مُعَاوِيَةً ، عَنُ عِيسَى بُنِ الْمُغِيرَةِ ، قَالَ :قُلْتُ لَأَبِي وَالِلٍ :كَانُوا يُؤَذِّنُونَ فِي الْأَضْحَى وَالْفِطْرِ ؟ قَالَ :لَا.

۵۷۱۳) حفرت عیسیٰ بن مغیرہ کہتے ہیں کہ میں نے ابو واکل سے سوال کیا کہ کیا اسلاف عیدالاضیٰ اورعیدالفطر میں اذان دیا کرتے ، تھر؟ انہوں نے کہانہیں۔

سم؟ انهوں نے لہا ہیں۔ ٥٧٥ه ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، وَالْحَكَمِ، قَالَا:الْأَذَانُ يَوْمَ الْأَضْحَى وَالْفِطُو بِدْعَةً.

۵۷۱۵) حضرت عامراور حضرت حکم فرماتے ہیں کہ عیدالاضی اور عیدالفطر میں اذان دینا بدعت ہے۔

٥٧١٦ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ حُصَيْنٍ ، قَالَ : أُوَّلُ مَنْ أَذَّنَ فِي الْعِيدِ زِيَادٌ.

۲۱۵) حضرت حصین فرماتے ہیں کہ عید کی نماز میں سب سے پہلے زیاد نے اذان دی۔

٥٧١٥) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى ، قَالَ : أُخْبَرَنَا زَكَرِيَّا ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، عَنِ الْبَرَاءِ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى يَوْمَ الْعِيدِ بِغَيْرِ أَذَانٍ ، وَلَا إِقَامَةٍ.

(۱۷۵۷) حفزت براءفرماتے ہیں کہ نبی پاک مَلِّشَقِیَّةً نے بغیراذان اور بغیرا قامت کے عید کی نماز پڑھا گی۔ میں میں موجود کا میں دید میں دیا تھا ہے۔

٥٧١٨) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ، عَنُ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيادٍ ، عَمَّن حَدَّثَهُ ، عَنْ عَلِيٍّ ؛ أَنَّهُ صَلَّى يَوْمَ عِيدٍ بِغَيْرِ أَذَانٍ ، وَلَا إِقَامَةٍ. ٨٤١٨) حفرت على يَنْ عَنْ يَزِيدُ ان اور بغيرا قامت كعيدكى نماز پڙهائى۔

( ٤٢٠ ) مَنْ قَالَ الصَّلَاةُ يَوْمَ الْعِيدِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ

#### جوحضرات فرماتے ہیں کہ عید کا خطبہ نماز کے بعد ہوگا

٥٧١٩) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَيُّوبَ ، قَالَ: سَمِعْتُ عَطَاءً ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ ، يَقُولُ: أَشْهَدُ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَنَّمَ لَصَلَّى قَبْلَ الْخُطْبَةِ ، ثُمَّ خَطَبَ. (بخارى١٣٣٩ ـ ابو داؤد ١٣٣٥) عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَنَّمَ لَصَلَّى قَبْلَ الْخُطْبَةِ ، ثُمَّ خَطَبَ. (بخارى١٣٣٩ ـ ابو داؤد ١٣٣٥) عملى رَسُولُ اللهِ عَلَى رَسُولُ اللهِ عَلَى مِنْ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَنَّمَ لَعَمَلَى قَبْلُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَنَّمَ لَعَمَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَنَّمَ لَعَالَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَنَّمَ لَعَمَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَنَّمَ لَعَمَلَ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَنَّمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهَ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَاللّه

, ۵۷۱۹) حضرت ابن عباس بڑاٹوز فر ماتنے ہیں کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ حضور مَالِفَظَیَّةَ نے خطبہ سے پہلے عمید کی نماز رپڑھائی ، کچر نظیہ دیا۔ ( ٥٧٢٠ ) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : شَهِدْتُ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْهُ عِيدٍ بَدَأَ بِالصَّلَاةِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ.

(۵۷۲۰) حضرت جابر وانیز فرماتے ہیں کہ میں نے حضور مُلِفَقِیٰ کے ساتھ عید کی نماز پڑھی ہے۔ آپ نے خطبہ سے پہلے

( ٥٧٢١ ) حَدَّثَنَا عَبْدَةً بْنَ سُلَيْمَانَ ، وَأَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهِ عَلَىٰ وَكُنْ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَأَبَا بَكْرٍ ، وَعُمَرَ كَانُوا يُصَلُّونَ الْعِيدَيْنِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ. (بخارى ١٥٥٤ ترمذى ٥٣١)

(۵۷۲) حضرت ابن عمر جلائن فرمات بین که حضور مُؤَلِّفَ فَجَمَّ، حضرت ابو بمراور حضرت عمر می دندین عیدین کی نمازی خطبے سے پہلے پڑھ

( ٥٧٢٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَابِسٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَمْ وَسَلَّمَ صَلَّى بِهِمْ يَوْمَ عِيدٍ عِنْدَ دَارٍ كَثِيرٍ بْنِ الصَّلْتِ ، فَصَلَّى بِهِمْ قَبْلَ الْخُطْيَةِ.

(۵۷۲۲) حضرت ابن عباس بین فی فرماتے ہیں کہ حضور مُلِلَّقِیجَ نے کثیر بن صلت کے گھر کے پاس عید کی نماز پڑھائی اورنماز کے بعد

( ٥٧٦٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنِ الشُّغْيِيُّ ، عَنِ الْبَرَاءِ ، قَالَ :خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَمْ وَسَلَّمَ يَوْمَ النَّحْرِ بَعْدَ الصَّلَاةِ. (بخارى ٩٥٥- ترمذى ١٥٠٨)

(۵۷۲۳) حضرت برا فرمات میں كه حضور مُؤْفِظَةً نے يوم مُحكونمازك بعد خطبه ارشاد فرمایا۔

( ٥٧٢٤ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ :أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ ، عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ قَيْسِ ، قَالَ :سَمِعْتُ جُنْدُبَ بْنَ عَبْدِ اللهِ

يَقُولُ : صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ النَّحْرِ ، ثُمَّ خَطَبَ. (بخارى ٩٨٥ مسلم ١٥٥٢)

(۵۷۲۴) حضرت جندب بن عبدالله دوائي فرماتے ہیں کہ میں نے حضور مَلِفَظَةَ کے ساتھ یوم مُحرکونماز پڑھی نماز کے بعد آپ۔

( ٥٧٢٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ طَاوُوسٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ :شَهِدْتُ الْعِيدَ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَمَعَ أَبِى بَكْرٍ ، وَعُمَّرَ فَبَدَؤُوا بِالصَّلَاةَ قَبْلَ الْخُطْبَةِ .

(بخاری ۹۲۲\_ مسلم ۲۰۲

(۵۷۲۵) حفرت ابن عباس جلي في فرمات بي كدييس في حضور مَا الفَقَيْعَ ، حضرت الوبكر اور حضرت عمر بني دين كي منا پڑھی ہے، وہ سب حضرات خطبہ سے پہلے نماز پڑھایا کرتے تھے۔

( ٥٧٢٦ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةً ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ مَوْلَى ابْنِ أَزْهَرَ ، فَالَ : شَهِدْتُ الْعِيدَ مَعَ عُمَرَ بْنِ

الْحَطَّابِ فَبَدَأَ بِالصَّلَاةِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ ، قَالَ :ثُمَّ شَهِدْتُ الْعِيدَ مَعَ عُثْمَانَ فَبَدَأَ بِالصَّلَاةِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ ، قَالَ : وَشَهِدْتُهُ مَعَ عَلِيٍّ فَبَدَأَ بِالصَّلَاةِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ.

(۵۷۲۷) حفرت ابوعبید کہتے ہیں کہ میں نے حفرت عمر بن خطاب ڈاٹٹو کے ساتھ عید کی نماز پڑھی،انہوں نے خطبے سے پہلے نماز

پڑھائی، میں نے حضرت عثمان زوائن کے ساتھ عید کی نماز پڑھی انہوں نے خطبہ سے پہلے نماز پڑھائی، میں نے حضرت علی زوائنو کے ساتھ بھی عید کی نماز پڑھی انہوں نے بھی خطبہ سے پہلے نماز پڑھائی۔

( ٥٧٢٧ ) حَدَّثُنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ حُصَيْنٍ ، عَنْ مَيْسَرَةَ أَبِي جَمِيلَةٍ ، قَالَ : شَهِدْتُ الْعِيدَ مَعَ عَلِقٌ ، فَلَمَّا صَلَّى ٢٠ ٢ - ١٤ تَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ حُصَيْنٍ ، عَنْ مَيْسَرَةَ أَبِي جَمِيلَةٍ ، قَالَ : شَهِدْتُ الْعِيدَ مَعَ عَلِقٌ ، فَلَمَّا صَلَّى

خَطَبَ. قَالَ : وَكَانَ عُثْمَانُ يَفْعَلُهُ.

(۵۷۲۷) حضرت میسرہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت علی زبی تئی کے ساتھ عید کی نماز پڑھی انہوں نے نماز پڑھانے کے بعد خطبہ ارشاد فرمایا، حضرت عثمان وہائٹو بھی یونہی کیا کرتے تھے۔

( ٥٧٢٨ ) حَذَّثَنَا يَخْيَى بُنُ سَعِيدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ أَنَّ ابْنَ الزَّبَيْرِ سَأَلَ ابْنَ عَبَّاسٍ ، قَالَ : كَيْفَ أَصْنَعُ فِى هَذَا الْيُوْمِ ، يَوْمِ عِيدٍ ؟ وَكَانَ الَّذِى بَيْنَهُمَا حَسَنٌ ، فَقَالَ : لاَ تُؤَذِّنُ ، وَلاَ تُقِمُ ، وَصَّلٌ قَبْلَ الْخُطْبَةِ . فَلَمَّا سَاءَ الَّذِى بَيْنَهُمَا ، أَذَّنَ وَأَقَامَ ، وَخَطَبَ قَبْلَ الصَّلَاة.

(۵۷۲۸) حضرت عطاء فرماتے ہیں کہ حضرت ابن زبیر ڈاٹٹو نے حضرت ابن عباس ڈٹٹٹو سے سوال کیا کہ میں عید کے دن کس طرح نماز پڑھایا کروں؟ (اس وقت ان کے باہمی تعلقات ٹھیک تھے) حضرت ابن عباس ڈٹٹٹو نے فرمایا کہ نداذان دیں اور ندا قامت کہیں اور خطبہ سے پہلے نماز پڑھا کیں۔ جب ان کے باہمی تعلقات خراب ہو گئے تو وہ اذان واقامت کے ساتھ نماز پڑھاتے اور نماز سے مملے خطبہ دیا کرتے تھے۔

مازے پہلے خطبد ماکریت ہے۔ نمازے پہلے خطبد ماکرتے تھے۔ ( ٥٧٢٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَخْمَرِ ، عَنْ حُمَيْدِ ، عَنْ أَنَسٍ ، قَالَ : كَانَتِ الصَّلَاةُ فِي الْعِيدَيْنِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ.

(۵۷۲۹) حضرت انس جلائے فرماتے ہیں کہ عیدین کی نمازیں خطبے سے پہلے ہوتی تھیں۔

( ٥٧٣٠ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُفِيرَةً ، عَنْ شِبَاكٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانَ الإِمَامُ يَوْمَ الْعِيدِ يَبْدَأُ فَيُصَلَّى ، ثُمَّ يَرْكَبُ بَعِيرَهُ فَيَخْطُبُ قَدْرَ مَا يَرْجِعُ النِّسَاءُ.

(۵۷۳۰) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ امام عید کے دن پہلے نماز پڑھائے گا، پھراپنے اونٹ پرسوار ہوکر اتنی دیر خطبہ دے گا کذ عورتیں واپس چلی جائیں۔

ورتين واپس چلي جائيں۔ ٥٧٢١ ) حَدَّثَنَا وَ كَدِعُ ، عَنِ الْعَلَاء يُن عَنْد الْكَدِيد ، قَالَ : سَمِعْتُ أَمَا الْيَخْتَ يِّي مَدْ وَ عِيد ، وَسَمِعَ رَجُلاً بِقُولُ .

( ٥٧٣١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، قَالَ :سَمِعْتُ أَبَا الْبَخْتَرِى يَوْمَ عِيدٍ ، وَسَمِعَ رَجُلاً يَقُولُ : الصَّلَاةُ قَبْلَ الْخُطْبَةِ ، فَقَالَ :السُّنَّةُ وَرَبُّ الْكُعْبَةِ.

(۵۷۳۱) ابوالیشری نے عید کے دن ایک آ دمی کو کہتے ہوئے سنا کہ نماز خطبے سے پہلے ہے تو فر مایا کہ تعبہ کے رب کی قتم! سنت

( ٥٧٣٢ ) حَدَّثَنَا كَثِيرٌ بُنُ هِشَامٍ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ مَوْلَى يَزِيدَ بْنِ الْمُهَلِّبِ ؛ أَنَّ مَطَرَ بْنَ نَاجِيَةَ سَأَلَ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ عَنِ الصَّلَاة يَوْمَ الْأَضْحَى وَيَوْمَ الْفِطْرِ ؟ فَأَمَرَهُ أَنْ يُصَلِّي قَبْلَ الْخُطْبَةِ ، فَاسْتَنْكُرَ النَّاسُ ذَلِكَ ، فَقَالَ سَعِيدٌ : هِيَ وَاللَّهِ مَعْرُوفَةٌ ، هِيَ وَاللَّهِ مَعْرُوفَةٌ.

(۵۷۳۲)مطربن ناجیدنے حضرت سعید بن جبیر سے عیدالاضی اورعیدالفطر کی نماز کا طریقه دریافت کیا توانہوں نے فرمایا کہ خطبے ے پہلے نماز پڑھا کیں۔اس بات کولوگوں نے نا گوارمحسوں کیا تو حضرت سعید نے فرمایا کہ خدا کی تیم! یہی نیکی ہے،خدا کی تیم! یہی

( ٥٧٢٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بُنُ عَيَّاشٍ، عَنْ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، قَالَ: صَلَّى بِنَا عَلِيٌّ الْعِيدَ، ثُمَّ خَطَبَ عَلَى رَاحِلَةٍ. (۵۷۳۳) ابن ابی لیلی فرماتے ہیں کہ حضرت علی واٹھ نے جمعیں عید کی نماز پڑھائی پھراپی سواری پرسوار ہو کر جمعیں خطیبارشادفر مایا۔

# ( ٤٢١ ) مَنْ رَحَّصَ أَنْ يُخطَبَ قَبْلَ الصَّلاةِ

## جن حفزات کے نزد یک نماز سے پہلے خطبہ دینے کی رخصت ہے

( ٥٧٢٤ ) حَلَّثَنَا عَبْدَةً بْنَ سُلَيْمَانَ ، عَنْ يَحْيَى بُنِ سَعِيدٍ ، عَنْ يُوسُفَ بُنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَلَامٍ ، قَالَ : كَانَ النَّاسُ يَبْدَوُونَ بِالصَّلَاةِ ، ثُمَّ يُثَنُّونَ بِالْخُطْبَةِ ، حَتَّى إِذَا كَانَ عُمَرُ وَكَثُرَ النَّاسُ فِي زَمَانِهِ ، فَكَانَ إِذَا ذَهَبَ لِيَخْطُبُ ذَهَبَ جُفَاةُ النَّاسِ ، فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ عُمَرُ بَدَأَ بِالْخُطْبَةِ حَتَّى خَتَمَ بِالصَّلَاة.

(۵۷۳۴) حضرت یوسف بن عبدالله بن سلام کہتے ہیں کہلوگ پہلے عید کی نماز پڑھتے پھر خطبہ دیا کرتے تھے، یہاں تک کہ جب حفزت عمر دہائی کا زمانہ آیا اورلوگ زیادہ ہو گئے۔ جب وہ خطبہ دینے لگتے تو ادھرادھر کے لوگ کھسک جاتے۔ جب حفزت عمر ڈٹاٹھؤ

نے بیصور تحال دیکھی تو پہلے خطبہ دیتے پھرنماز پڑھاتے۔

( ٥٧٣٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ رَجَاءٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :أَخْرَجَ مَرُوَانُ الْمِنْبَرَ ، وَبَكَأَ بِالْخُطْبَةِ قَبْلَ الصَّلَاة ، فَقَامَ إِلَيْهِ رَجُلٌ ، فَقَالَ : يَا مَرُوَانُ ، خَالَفُتَ السُّنَّةَ ، أَخْرَجُتَ الْمِنْبَرَ وَلَمْ يَكُنْ يُخْرَجُ، وَبَدَأْتَ بِالْخُطْبَةِ قَبْلَ الصَّلَاةِ ، فَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ : مَنْ هَذَا ؟ قَالُوا : فُلَانٌ ، فَقَالَ : أَمَّا هَذَا فَقَدْ قَضَى مًا عَلَيْهِ. (مسلم 24- ابوداؤد ١١٣٣)

(۵۷۳۵) حفزت رجاء فرماتے ہیں کہ مروان نے منبرنگلوا یا اوراس نے نمازے پہلے خطبہ دیا۔ ایک آ دمی نے کھڑے ہوکر کہااے مروان! تونے سنت کی خلاف ورزی کی ہے، تونے منبر کو نکلوایا حالا مکہ منبر کو بھی نکلوایا نہیں گیا اور تونے نمازے پہلے خطبہ دیا۔اس موقع پر ابوسعیدنے کہا کہ بیکون ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ بیفلاں ہے۔ فرمایا کہ اس نے اپنی ذمہداری بوری کردی۔

( ٥٧٣٦ ) حَمَّنَتَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ ، قَالَ :أَوَّلُ مَنْ بَدَأَ بِالْخُطْبَةِ يَوْمَ الْعِيدِ قَبْلَ الصَّلَاةِ مَرُّوَانٌ ، فَقَامَ إِلَيْهِ رَجُلٌ ، فَقَالَ :الصَّلَاةُ قَبْلَ الْخُطْبَةِ ، فَقَالَ :تُوِكَ مَا هُنَالِكَ ، فَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ :أَمَّا هَذَا فَقَدُ قَضَى مَا عَلَيْهِ. (مسلم 20- ابوداؤد ١٣٣٣)

(۵۷۳۷) طارق بن شہاب کہتے ہیں کہ عید کے نمازے پہلے خطبہ سب سے پہلے مروان نے دیا، اس پرایک آ دی کھڑا ہوا اور اس نے کہا کہ نماز خطبے سے پہلے ہے۔ مروان نے کہا کہ اسے یہاں چھوڑا گیا۔ اس پرحضرت ابوسعید نے فرمایا کہ اس آ دی نے اپن ذمہ داری پوری کردی۔

# ( ٤٢٢ ) فِي الْكَلاَمِ يَوْمَ الْعِيدِ وَالإِمَامُ يَخْطُبُ عيد كى نماز ميں دوران خطبہ بات چيت كرنے كا حكم

( ٥٧٢٧ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا يُونُسُ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ أَنَهُ كَانَ يَكُرَهُ الْكَلَامَ وَالإِمَامُ يَخْطُبُ يَوْمَ الْعِيدَيْنِ.

(۵۷۳۷) حضرت حسن عيدين كي نمازيي دوران خطبه بات چيت كومروه سمجھتے تھے۔

( ٥٧٣٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ ابْنِ جُرَّيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ أَنَّهُ كَرِهَهُ.

(۵۷۳۸) حفرت عطاء عيدين كي نمازيين دوران خطبه بات جيت كومروه مجھتے تھے۔

( ٥٧٣٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أَبِي عَوَانَةَ ، عَنْ مُفِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ؛ أَنَّهُ كَرِهَهُ.

(۵۷۳۹) حضرت ابراہیم عیدین کی نماز میں دوران خطبہ بات چیت کو مکر وہ سمجھتے تھے۔

( ٥٧٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفُيَانَ ، عَنْ أَبِي الْهَيْثُمِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : خَرَجْتُ مَعَهُ يَوْمَ عِيدٍ ، فَلَمَّا خَطَبَ الإمَامُ سَكَتَ.

(۵۷۴۰) حفرت ابوالہیشم کہتے ہیں کہ میں حضرت ابراہیم کے ساتھ عید کی نماز پڑھنے گیا، جب امام نے خطبہ شروع کیا تو وہ خاموش ہو گئے۔

( ٥٧٤١ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، قَالَ:قُلْتُ لَهُ: يُكُرَهُ الْكَلَامُ فِي الْعِيدِ وَالإِمَامُ يَخُطُبُ؟ قَالَ : نَعَمْد

(۵۷ m) حضرت سفیان کہتے ہیں کہ میں نے ابواسحاق سے بوچھا کہ کیاعید کے نطبہ کے دوران بات چیت کرنا مکروہ ہے؟ انہوں نے فرمایا بال ۔

( ٥٧٤٢ ) حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ ، عَنْ شُعْبَةَ ، قَالَ : كَلَّمَنِي الْحَكَمُ بْنُ عُتَيْبَةً فِي يَوْمِ عِيدٍ وَالإِمَامِ يَخْطُبُ.

(۵۷۴۲) حفرت شعبه فرماتے ہیں کہ تھم بن عتبید نے عید کے خطبے میں مجھے بات کی ہے۔

# ( ٤٢٣ ) فِي التَّكْبِيرِ فِي الْعِيدَيْنِ وَاخْتِلاَفِهِمْ فِيهِ

### عیدین کی تکبیرات اوران کے بارے میں اختلاف

( ٥٧٤٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَعْلَى الطَّائِفِيُّ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَذَّهِ ؛ أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَبَّرَ فِي عِيدٍ ثِنْتَىٰ عَشْرَةَ تَكْبِيرَةً ، سَبْعًا فِي الْأُولَى ، وَخَمْسًا فِي الآخِرَةِ. (ابوداؤد ١١٣٣ احمد ٢/ ١٨٠)

(۵۷۳ ) نی کریم مِشْ اِنْ اِنْ اِنْ اِنْ مِی مِاز میں بارہ تھمیرات کہیں،سات مہلی رکعت میں اور یا نچ دوسری رکعت میں ۔

( ٥٧٤٤ ) حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ ، قَالَ :حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ ثَوْبَانَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ مَكْحُولِ ، قَالَ :حَدَّثَنِي أَبُو عَائِشَةً ، وَكَانَ جَلِيسًا لَا بِي هُرَيْرَةً ، قَالَ :شَهِدْتُ سَعِيدَ بْنَ الْعَاصِ وَدَعَا أَبَا مُوسَى الْأَشْعَرِيَّ وَخُذَيْفَةَ ، فَسَأَلَهُمَا عَنِ التَّكْبِيرِ فِي الْعِيدَيْنِ ؟ فَقَالَ أَبُو مُوسَى : كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُكَبِّرُ فِي الْعِيدَيْنِ أَرْبَعًا كَمَا يُكَبِّرُ عَلَى الْجِنَازَةِ ، قَالَ : وَصَدَّفَهُ حُذَيْفَةُ ، قَالَ : فَقَالَ أَبُو مُوسَى : وَكَذَلِكَ كُنْتُ أُصَلِّى بِأَهْلِ الْبَصْرَةِ وَأَنَا عَلَيْهَا ، قَالَ أَبُو عَائِشَةَ :وَأَنَا حَاضِرٌ ذَلِكَ ، فَمَا نَسِيتُ قَوْلُهُ أَرْبَعًا كَالتَّكْبِيرِ عَلَى الُجنَازَةِ. (ابوداؤد ١١٣٦ بيهقى ٢٩٠)

(۵۲ سم ۵۷) ابوعا کشر جو که حفرت ابو ہریرہ کے ہم مجلس تھے ) فرماتے ہیں کہ میں سعید بن عاص کے پاس تھا۔ انہوں نے حضرت ابوموی اشعری اورحضرت حذیف بنی دین کو بلایا اور ان سے عیدین کی تکبیرات کے بارے میں سوال کیا۔حضرت ابوموی منافیز نے فر مایا کہ حضور مِنْزِ فَفِیْغَافِمَ عیدین میں جنازے کی طرح حیار تکبیرات کہا کرتے تھے۔ حضرت حذیفہ جافی نے ان کی تصدیق کی۔ حضرت ابوموی بین شخه نے فر مایا کہ جب میں بصرہ کا گورنرتھا تو وہاں بھی اس طرح نمازعید پڑھا تا تھا۔ ابوعا کشدفر ماتے ہیں کہ میں اس مجلس میں موجود تھااور مجھے حضرت ابوموی کا یہ جملہ اچھی طرح یاد ہے: جنازے کی طرح جارتھ ہیرات۔

( ٥٧٤٥ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنِ ابْنِ عَوْنِ ، عَنْ مَكْحُولٍ ، قَالَ :أَخْبَرَنِي مَنْ شَهِدَ سَعِيدَ بْنَ الْعَاصِ أَرْسَلَ إِلَى أَرْبَعَةِ نَفَرِ مِنْ أَصْحَابِ الشَّجَرَةِ فَسَأَلُهُمْ عَنِ التَّكْبِيرِ فِى الْعِيدِ ؟ فَقَالُوا :ثَمَانُ تَكْبِيرَاتٍ ، قَالَ :فَذَكَرْتُ ذَلِكَ · لا بُنِ سِيرِينَ ، فَقَالَ : صَدَقَ ، وَلَكِنَّهُ أَغْفَلَ تَكْبِيرَةَ فَاتِحَةِ الصَّلَاةِ.

(۵۷ ۲۵) حفرت مکول فرماتے ہیں کہ سعید بن عاص کوریکھنے والے ایک صاحب نے مجھے بتایا کدایک مرتبہ سعید بن عاص نے ان صحابہ کرام میں سے جار کو بلایا جنہوں نے درخت کے نیچ حضور مُؤَلِّفَ اُ کے ہاتھ پر بیعت کی تھی۔سعید بن عاص نے ان سے عید کی تکبیرات کے بارے میں یو چھاتوانہوں نے بتایا کہ آٹھ تکبیریں ہیں۔راوی کہتے ہیں کہ میں نے اس بات کاذکرابن سیرین سے کیا توانہوں نے فرمایا کدانبول نے ٹھیک کہاالبت وہ تکبیرتح بمہ کوچھوڑ گئے۔

معنف ابن الي شيبرم (جلدم ) في مسلم المسلم ال

٠٥٤٦ كَذَّتُنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ :أُخْبَرُنَا مُجَالِدٌ ، عَنِ الشُّعْبِيِّ ، عَنْ مَسْرُوقِ ، قَالَ :كَانَ عَبْدُ اللهِ يُعَلِّمُنَا التَّكْبِيرَ فِي الْعِيلَيْنِ تِسْعَ تَكْبِيرَاتٍ ؛ خَمْسٌ فِي الْأُولَى ، وَأَرْبَعٌ فِي الآخِرَةِ ، وَيُوَالِي بَيْنَ الْقِرَائَتَيْنِ.

(۵۷۳۲) حضرت مسروق کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ڈاپٹو ہمیں عیدین کی نمازوں کے لئے نوتکبیرات سکھاتے تھے، یانچ پہلی

رکعت میں اور چار دوسری رکعت میں ۔ وہ دونوں کی قراء توں کوایک دوسرے سے ملایا کرتے تھے۔

٥٧٤٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مُوحِلٌّ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ (ح) وَعَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الشُّغْيِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ؛ أَنَّهُ كَانَ يُكْبُرُ فِي الْفِطْرِ وَالْأَضْحَى تِسْعًا تِسْعًا ؛ خَمْسًا فِي الْأُولَى ، وَأَرْبَعًا فِي الآخِرَةِ ، وَيُوَالِي بَيْنَ الْقِرَائَتَيْنِ.

(۵۷/۵۷) حفزت معمی فرماتے ہیں کہ حضزت عبدالله والله عبدالفطراورعیدالانفخی کے لئے نونو تکبیرات کہتے تھے، یانچ پہلی رکعت

میں اور چار دوسری میں اور دونوں کی قراء توں کو ملایا کرتے تھے۔ ' ٥٧٤٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي مُوسَى (ح) وَعَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ

إِبْرَاهِيمَ ؛ أَنَّ أَمِيرًا مِنْ أَمَرَاءِ الْكُوفَةِ ، قَالَ سُفْيَانُ : أَحَدُهُمَا سَعِيدُ بْنُ الْعَاصِ ، وَقَالَ : الآخَرُ الْوَلِيدُ بْنُ عُقْبَةَ ، بَعَثَ إِلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ ، وَحُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ ، وَعَبْدِ اللهِ بْنِ قَيْسِ ، فَقَالَ : إِنَّ هَذَا الْهِيدَ قَدْ حَضَرَ ، فَمَا تَرَوْنَ ؟ فَأَسْنَدُوا أَمْرَهُمْ إِلَى عَبْدِ اللهِ ، فَقَالَ : تُكَبِّرُ تِسْعًا ؛ تَكْبِيرَةً تَفْتَتِحُ بِهَا الصَّلَاةَ ، ثُمَّ تُكَبِّرُ

ثَلَاثًا ، ثُمَّ تَقُرَأُ سُورَةً ، ثُمَّ تُكَبِّرُ ، ثُمَّ تَرْكَعُ ، ثُمَّ تَقُومُ فَتَقَرَأُ سُورَةً ، ثُمَّ تُكَبِّرُ أَرْبَعًا ، تَرْكَعُ بِإِحْدَاهُنَّ. (۵۷۴۸) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ کوفہ کے ایک گورنر نے (سفیان کے نزدیک بیا گورنر سعید بن عاص اور دوسروں کے نزدیک لمید بن عقبہ ہیں ) نے عنداللہ بن مسعود، حذیفہ بن بمان اور عبداللہ بن قیس پڑ گٹنے کو بلایا اوران ہے بوچھا کہ عیدآ رہی ہے اس

ارے میں تمہاری کیارائے ہے؟ سب حضرات نے اپنا معاملہ حضرت عبداللہ بنی تن کے سپر دکر دیا۔ انہوں نے فرمایا کہ نوم تبہیم کہو، یک مرتب نماز شروع کرنے کے لئے ، پھر تین تکبیریں کہو، پھر سورت پڑھو، پھر تکبیر کہو، پھر رکوع میں جاؤ، بھر کھڑے ہوکر کوئی سورت

رِدهو، پھر چارتكبيري كهو،اور چوهى تكبير ميں ركوع كرلو۔

٥٧٤٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ: حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْحَارِثِ ، عَنْ عَلِي ؛ أَنَّهُ كَانَ يُكَبِّرُ فِي الْفِطْرِ إِحْدَى عَشْرَةَ ؛ سِتًّا فِي الْأُولَى ، وَخَمْسًا فِي الآخِرَةِ ، يَبْدَأُ بِالْقِرَائَةِ فِي الرَّكُعَيُّنِ ، وَخَمْسًا فِي الْأَضْحَى؛ ثَلَاثًا فِي الْأُولَى ، وَيُنْتَيْنِ فِي الآخِرَةِ ، يَنْدُأْ بِالْقِرَانَةِ فِي الرَّكْفَتَيْنِ.

(۵۷۴۹) حضرت حارث فر ماتے ہیں کہ حضرت علی ڈاپٹو عیدالفطر کی نماز میں گیار ہ تکبیریں کہتے تھے۔ چیر بہلی رکعت میں اور یا نچ · وسری رکعت میں۔ دونوں رکعتوں کوقراء ت ہے شروع فر ماتے۔ آ پ عیدالانٹیٰ میں پانچ تکبیرات کہا کرتے تھے، تین بہلی رکعت

بن اور دوآخری رکعت میں \_ دونوں رکعتوں کو قراء ت سے شروع کیا کرتے تھے۔

.٥٧٥ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، وَعَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؛ أَنَّهُ كَانَ يُكَبِّرُ ثَلَاكَ عَشْرَةَ

(۵۷۵۰) حضرت عطاء فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رہائی تیرہ مرتبہ کبیر کہا کرتے تھے۔

( ٥٧٥١ ) حَدَّثُنَا وَكِيعٌ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ كَبَّرَ فِي عِيدٍ ثَلَاثَ عَشْرَةَ ؛ سَبْعًا فِي الْأُولَى مَسَتًا فِي الآخِرَة

(۵۷۵۱) حضفر ت عطاء فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عباس ٹٹاٹھؤ نے عید کی نماز میں تیرہ مرتبہ تکبیرات کہیں ،سات مرتبہ بہلی رکعنا میں اور چھمر تبددوسری رکعت میں۔

( ٥٧٥٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ نَافِعِ ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ ، قَالَ : كَانَ يُكَبِّرُ فِي الْأُولَى سَبْ

تَكْبِيرَاتٍ ، وَفِي النَّانِيَةِ حَمْسًا ، كُلُّهُنَّ قَبْلَ الْقِرَائَةِ. (۵۷۵۲) حضرت نافع فرماتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ ڈاٹھ نے کہلی رکعت میں سات اور دوسری رکعت میں یا نچ تکبیرات کہیں

سب کی سب قراءت سے پہلے تھیں۔

( ٥٧٥٣ ) حَلَّاثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؛ أَنَّهُ كَانَ يُكَبِّرُ فِى الْيُومِ. سَبْعَ تَكْبِيرَاتٍ بِتَكْبِيرَةِ الافْتِتَاحِ ، وَفِى الآخِرَةِ سِنَّا بِتَكْبِيرَةِ الرَّكْفَةِ ، كُلِّهُنَّ قَبْلَ الْقِرَائَةِ.

(۵۷۵۳) حضرت عطاء فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عباس مٹاٹھؤ نے عید کی نماز کی پہلی رکعت میں تکبیرتحریمہ سمیت سات تکبیرار

اور دوسری رکعت میں رکوع کی تکبیر سمیت چی تکبیرات کہیں ، پیسب زائد تکبیرات قراء ت سے پہلے تھیں۔ پیریوں وہ میرو دوروں میرو کا دیا ہے ۔

﴾ (٥٧٥٤) حَدَّثَنَا هُشَدِيمٌ ، عَنُ أَشْعَتَ ، عَنْ كُرُدُوسٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ :لَمَّا كَانَ لَيُلَةَ الْعِيدِ أَرْسَلَ الْوَلِيدُ عُقْبَةَ إِلَى ابْنِ مَسْعُودٍ ، وَأَبِى مَسْعُودٍ ، وَحُدَّيْفَةَ ، وَأَبِى مُوسَى الْأَشْعَرِىِّ ، فَقَالَ لَهُم : إِنَّ الْعِيدَ غَدَّ فَكَيْفَ التَّكْبِيرُ ؟ فَقَالَ عَبْدُ اللهِ :تَقُومُ فَتُكَبِّرُ أَرْبَعَ تَكْبِيرَاتٍ ، وَتَقُرَأُ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُورَةٍ مِنَ الْمُفَةَ لَيْسَ مِنْ طِوَالِهَا ، وَلَا مِنْ قِصَارِهَا ، ثُمَّ تَرْكَعُ ، ثُمَّ تَقُومُ فَتَقُرَأُ ، فَإِذَا فَرَغْتَ مِنَ الْقِرَانَةِ كَبَرْتَ أَرْ

تَكْبِيرَاتٍ ، ثُمَّ تَرْكَعُ بِالرَّابِعَةِ .

(۵۷۵۴) حضرت ابن عباس خلطی فرماتے ہیں کہ ولید بن عقبہ نے عیدی رات حضرت ابن مسعود، حضرت ابومسعود، حضرت عذر اور حضرت ابن عباس خلطی فرماتے ہیں کہ ولید بن عقبہ نے عیدی رات حضرت ابن مسعود، حضرت عبد اللہ جل فی نے فرمایا کہ تم قبار مسعود کے اور حضرت ابوموٹ کی اللہ جل فی نے فرمایا کہ تم قبیر میں جارتکہ میں ہے کوئی سورت پڑھو جو نہ بہت کمی ہونہ بہت مختصر، پھر اور کردہ میں قبراء ت کرد، جب قراء ت سے فارغ ہوجا دکتو جارتکہ میں کہو، چوتھی تکبیر پردکوع کرد۔

ين را موت رو، بيب را و ت عن المَسْعُودِيّ ، عَنْ مَعْبَدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ كُرْدُوسِ ، قَالَ : قدِمَ سَعِيدُ ( ٥٧٥٥ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنِ الْمَسْعُودِيّ ، عَنْ مَعْبَدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ كُرْدُوسِ ، قَالَ : قدِمَ سَعِيدُ

اه) حَدَثنا يُؤِيد بن هارُون ، عَنِ المُستَعُودِي ، عَنْ مُعَبِّدِ بنِ حَالِدٍ ، عَنْ صَرْدُوسٍ ، قال . قَدِم الْعَاصِ فِي ذِي الْحِجَّةِ ، فَأَرْسَلَ إِلَى عَبْدِ اللهِ ، وَحُذَيْفَةَ ، وَأَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيُ ، وَأَبِي مُو·َ الأَشْعَرِيِّ فَسَأَلَهُمْ عَنِ التَّكْبِيرِ فِي الْعِيدِ ؟ فَأَسْنَدُوا أَمْرَهُمْ إِلَى عَبْدِ اللهِ ، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ : يَقُومُ فَيْكَبُرُ ، ثُمَّ يُكْبُرُ ، ثُمَ يُكْبُرُ ، ثُمَّ يُكْبُرُ ، ثُمَّ يُكُبُرُ ، ثُمَّ يُكْبُرُ ، ثُمَّ يُكْبُرُ ، ثُمَّ يُكُبُرُ ، ثُمَّ يُكْبُرُ ، ثُمَّ يُكْبُرُ ، ثُمَّ يُكْبُرُ ، ثُمُ يُكْبُرُ ، ثُمُ يُكُبُرُ ، ثُمُ يُكْبُرُ ، ثُمَّ يُكْبُرُ ، ثُمَّ يُكْبُرُ ، ثُمَّ يُكْبُرُ ، ثُمُ يُكْبِرُ ، ثُمُ يُكْبُرُ ، ثُمُ يُكُبُرُ ، ثُمُ يُكْبُرُ ، ثُمُ يُكُبُرُ ، ثُمُ يُعْبُرُ ، ثُمُ يُكُبُرُ ، ثُمُ يُعْبُرُ ، ثُمُ يُكُبُرُ ، ثُمُ يُعْبُرُ ، ثُمُ يُكُبُرُ ، ثُمُ يُكُبُرُ ، ثُمُ يُعْبُرُ ، أَنْ يُكُبُرُ ، أَنْ يُعْمُ يُعُمُ يُنُولُونُ مُ يُعْمُ يُنْ أَنْ يُعْمُ يُنْ يُعْمُ يُنْ أَنْ يُعْمُ يُعْمُ يُنْ أَنْ يُعْمُ يُعْمُ يُعْرُ أَنْ أَنْ يُعْمُ يُونُ يُعْمُ يُعْمُ يُونُ مُ يُعْمُ يُونُ مُ يُعْمُ يُونُ مُ يُعْمُ يُونُ يُعْمُ يُونُ مُ يُعْمُ يُلِمُ يُعْم

ر ۵۷۵۵) کردوس فرماتے ہیں کہ حضرت سعید بن عاص نے ماہ ذوالحجہ کے شروع میں حضرت عبداللہ، حضرت حذیفہ، حضرت ابوموی اشعری تفکیلیے کو بلایا اور ان سے عیدی تکبیرات کے بارے میں سوال کیا، سب نے بیہ معاملہ حضرت عبداللہ وی فی تکبیر کہو، پھر تکبیر کہدکر دواء ت کرو، پھر تکبیر کہدکر دوع میں چلے جاؤ۔ پھر تکبیر کہدکر دوع میں اٹھ کر قراء ت کرو، پھر تکبیر کہو، پھر تکبیر کہدکر دوع میں چلے جاؤ۔ ( ۵۷۵۱ ) حد قَدُنَا أَبُو أَسَامَةُ ، عَنْ سَعِيلِهِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ فَنَادَةً ، عَنْ جَابِر بْنِ عَبْلِهِ اللهِ ، وَسَعِيلِهِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالًا نِسْعُ نَکْبِيرَاتٍ ، وَيُوالِى بَيْنَ الْفِرَائَتَيْنِ .

(۵۷۵۲)حضرت جابر بنعبدالله اورحضرت سعید بن مسیّب فر ماتے ہیں کہ کل نوتکبیرات ہیں۔ نیز دونوں رکعتوں کی قراء ت کوملا کرنماز اداہوگی۔

( ٥٧٥٧ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا خَالِدٌ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ ، قَالَ : صَلَّى بِنَا ابْنُ عَبَّاسٍ يَوْمَ عِيلٍ ، -فَكَبَّرَ تِسْعَ تَكْبِيرَاتٍ ؛ خَمْسًا فِي الْأُولَى ، وَأَرْبَعًا فِي الآخِرَةِ ، وَوَالَى بَيْنَ الْقِرَانَتَيْنِ.

(۵۷۵۷) حضرت عبداللہ بن حارث فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عباس دیا تئو نے ہمیں عید کی نمازنو تکبیرات کے ساتھ پڑھائی ، پانچ سے سرایا

تکبیرین بهلی رکعت میں اور چار دوسری رکعت میں ، نیز دونوں قراء توں کوملایا۔ سیرین میں دی سیرین کو درین میں جو درین میں جو سیرین کا دیات ہے جو ساتھ دیات کا میں ہے جو ساتھ کا میں ہے جو سات

( ٥٧٥٨ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ :أَخْبَرَنَا دَاوُد ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، قَالَ :أَرْسَلَ زِيادٌ إِلَى مَسْرُوقِ : إِنَّا تَشْغَلْنَا أَشَغَالُ ، فَهِ ١٥٥٨ ) حَدَّثَنَا هُشَيْرُ فِي الْعِيدَيْنِ ؟ قَالَ : تِسْعُ تَكْبِيرَاتٍ ، قَالَ : خَمْسًا فِي الْأُولَى ، وَأَرْبُعًا فِي الآخِرَةِ ، وَوَالِ بَيْنَ الْقِرَانَتَيْنِ.

(۵۷۵۸) حضرت معنی فرماتے ہیں کہ زیاد نے مسروق کو پیغام دے کر بلوایا اور کہا کہ ہمارے بہت سے کام رہتے ہیں ، ذراعید کی سے کمبرات کے بارے میں بتا دیجئے فرمایا کہ عمیر میں نو تحبیرات ہیں ، پانچ کیلی رکعت میں اور چار دوسری رکعت میں ۔ دونوں کی قراء توں کو ملاؤیعنی دونوں قراء توں کے درمیان کوئی زائد تکبیر نہ ہو۔

( ٥٧٥٩ ) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، وَابْنُ مَهْدِئٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ الأَسُودِ ، وَمَسْرُوقٍ ؛ أَنْهُمَا كَانَّا يُكَبِّرَانِ فِى الْعِيدِ تِسْعَ تَكْبِيرَاتٍ.

(۵۷۵۹) حفزت ابراہیم فرماتے ہیں کہ حفزت اسوداور حفزت مسروق عید کی نماز میں نوٹکبیرات کہا کرتے تھے۔

( ٥٧٦٥ ) حَدَّثْنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ ، عَنْ أَنَسٍ ؛ أَنَهُ كَانَ يُكَبُّرُ فِي الْعِيدِ تِسْعًا .

فَذَكَرَ مِثْلَ حَدِيثِ عَبْدِ اللهِ.

(۵۷ ۲۰) حفرت محدین میرین فرماتے ہیں کہ حفرت انس ڈاٹو عید میں نو تکبیرات کہا کرتے تھے۔ پھرانہوں نے حفرت عبداللہ جیسی حدیث نقل کی۔

( ٥٧٦١ ) حَلَّثْنَا إِسْحَاقُ الْأَزْرَقُ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْوَاهِيمَ ؛ أَنَّ أَصْحَابَ عَبْدِ اللهِ كَانُوا يُكَبِّرُونَ فِي الْهِيدَيْنِ تِسْعَ تَكْبِيرَاتٍ.

(۲۷) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ڈی ٹیڈ کے شاگر دعیدین کی نمازوں میں نوئکبیرات کہا کرتے تھے۔

( ٥٧٦٢ ) حَدَّثَنَا النَّقَفِيُّ ، عَنْ خَالِدٍ ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ ، قَالَ : التَّكْبِيرُ فِي الْعِيدَيْنِ تِسْعٌ تِسْعٌ.

( ۲۲ ۵۷ ) حضرت الوقلا باعيدين كي تكبيرات كے بارے ميں فرماتے ہيں كه وہ نونو ہيں۔

( ٥٧٦٣ ) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ أَبِي جَعْفَرٍ ؛ أَنَّهُ كَانَ يُفْتِي بِقَوْلٍ عَبْدِ اللهِ فِي التَّكْبِيرِ فِي الْعِيدَيْنِ.

(۵۷ ۱۳) حفزت جابر فرماتے ہیں گہ حفزت ابوجعفر عبدین کی تکبیرات کے بارے میں حفزت عبداللہ ڈاٹنو کے قول پر فتوی ۔۔ بت

( ٥٧٦٤ ) حَلَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ بُرْدٍ ، عَنْ مَكْحُولٍ ؛ أَنَّهُ قَالَ :التَّكْبِيرُ فِي الْأَضْحَى وَالْفِطْرِ سَبْعٌ وَخَمْسٌ فِي الْعِيدَيْنِ ، كِلَاهُمَا قَبْلَ الْقِرَائَةِ ، لَا يُوَالِي بَيْنَ الْقِرَائَتَيْنِ.

(۵۷۲۳) حفرت کمحول عیدالاضحیٰ اور عیدالفطر کی تعبیرات کے بارے میں فرماتے ہیں کہ سات اور پانچے تکبیرات ہیں اور سب قراءت سے پہلے ہیں،قراء تول کے درمیان تکبیر نہ ہوگی۔

( ٥٧٦٥ ) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ الْأَزْرَقُ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، وَمُحَمَّدٍ ؛ أَنَّهُمَا كَانَا يُكَبِّرَانِ تِسْعَ تَكْبِيرَاتٍ.

(۵۷۷۵) حضرت حسن اور حضرت محد عيد مي نو تكبيرات ك قائل تھے۔

( ٥٧٦٦ ) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ سُويْد ، عَنْ يَحْيَى بْنِ يَعْمُرَ ؛ فِي الْعِيدَيْنِ ، فِي إِحْدَاهُمَا تِسْعُ تَكْبِيرَاتٍ ، وَفِي الآخِرَةِ إِحْدَى عَشْرَةً

(۵۷ ۲۲) حفزت کیچیٰ بن بعمر ایک عید میں نوتکبیرات اور دوسری میں گیارہ تکبیرات کہا کرتے تھے۔

( ٥٧٦٧ ) حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بُنُ عَوْن ، عَنِ الإِفْرِيقِيِّ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ رَافِعٍ ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْحَطَّابِ كَانَ يُكَبِّرُ فِي الْعِيدَيْنِ ثِنْتَىٰ عَشْرَةَ ؛ سَبُّعًا فِي الْأُولَى ، وَخَمْسًا فِي الآخِرَةِ .

(۵۷۷۷) حضرت عبدالرحمٰن بن رافع کہتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب خاتئؤ عیدین کی نماز وں میں ہارہ تکبیرات کہا کرتے تھے، سات پہلی رکعت میں اور پانچ دوسری رکعت میں ۔

( ٥٧٦٨ ) حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّهُ كَانَ يُكَبِّرُ فِي الْعِيدِ سَبْعًا وَخَمْسًا ؛

سَبُعًا فِي الْأُولَى ، وَخَمْسًا فِي الآخِرَةِ. ( ۵۷ ۲۸ ) حضرت عبدالعزیز بن عمراپنے والد کے بارے میں فرماتے ہیں کہ وہ عید کی نماز میں سات اور پانچے تکبیرات کہا کرتے

تھے،سات بہل رکعت میں اور پانچ دوسری رکعت میں۔

٥٧٦٩) حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَد ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِى حَبِيبَةَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا دَاوِدُ بْنُ الْحُصَيْنِ ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ، قَالَ : التَّكْبِيرُ فِي الْعِيدَيْنِ سَبْعٌ وَخَمْسٌ ؛ سَبْعٌ فِي الْأُولَى قَبْلَ الْقِرَائَةِ ، وَخَمْسٌ فِي الآخِرَةِ قَبْلَ الْقِرَانَةِ.

۵۷ ۱۹ ) حفزت ابوسعید خدری و کاشی فرماتے ہیں که عیدین میں پانچ اور سات تکبیرات بیں ، سات پہلی رکعت میں قراء ت سے بلے اور پانچ دوسری رکعت میں قراء ت سے پہلے۔

٥٧٠ ) حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَد ، قَالَ : حَدَّثَنَا نَافِعُ بْنُ أَبِي نُعَيْمٍ ، قَالَ :سَمِعْتُ نَافِعًا ، قَالَ : قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمْرَ: التَّكْبِيرُ فِي الْعِيدَيْنِ سَبْعُ وَخَمْسُ.

• ۵۷۷) حضرت ابن عمر خلافؤ فرماتے ہیں کہ عیدین میں سات اور یا کچ تحبیرات ہیں۔

٥٧٧١ ) حَدَّثَنَا خَالِدٌ بْنُ مَخْلَد ، قَالَ :حدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ هِلَالِ ، قَالَ :سَمِعْتُ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللهِ ، وَعُبَيْدَ اللهِ بْنَ عُبْدِ اللَّهِ يَأْمُرَانِ عَبْدَ الرَّحْمَن بْنَ الضَّحَاكِ يَوْمَ الْفِطْرِ ، وَكَانَ عَلَى الْمَدِينَةِ : أَنْ يُكَبِّرَ فِي أَوَّلِ رَكْعَةٍ سَبْعًا ، ثُمَّ يَقُرَأُ بِ : ﴿سَبِّحِ اسْمَ رَبُّكَ الْأَعْلَى﴾ وَفِي الآخِرَةِ خَمْسًا ، ثُمَّ يَقُرَأُ : ﴿اقْرَأُ بِاسْمِ رَبُّكَ الَّذِي خَلَقَ﴾. ا ۵۷۵)حضرت محمد بن ہلال فرماتے ہیں کہ میں نے سالم بن عبداللہ اورعبیداللہ بن عبداللہ کومدینہ کے گورنرعبدالرحمٰن بن ضحاک کو

'یدالفطر کے دن حکم دیتے ہوئے سنا کہ پہلی رکعت میں سات تکبیرات کہیں اور پھرسورۃ الاعلیٰ پڑھیں اور دوسری رکعت میں پانچ لمبيرات كهيں اورسورة العلق پڑھيں۔

٥٧٧٢ ) حَدَّثَنَا خَالِدٌ بُنُ مَخُلَد ، قَالَ : حَدَّثَنَا ثَابِتُ بُنُ قَيْسِ ، قَالَ :صَلَّيْتُ خَلْفَ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْفِطْرَ ، فَكَتَّرَ فِي الْأُولَى سَبْعًا قَبْلَ الْقِرَائَةِ ، وَفِي النَّانِيَةِ خَمُسًا قَبْلَ الْقِرَانَةِ.

' ۵۷۷۲) ثابت بن قیس فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر بن عبدالعزیز کے پیچھے عیدالفطر کی نمازیز بھی کیبلی رکعت میں قراء ت

سے پہلے سات تکبیرات اور دوسری رکعت میں قراء ت سے پہلے پانچ تکبیرات کہتے تھے۔ ٥٧٧٣ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ :أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ ، عَنْ عَمَّارِ بْنِ أَبِي عَمَّارٍ ؛ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ كَبَّرَ فِي عِيدٍ ثِنْتَيْ

عَشْرَةَ تَكْبِيرَةً ؛ سَبْعًا فِي الْأُولَى ، وَخَمْسًا فِي الآخِرَةِ.

۵۷۷۳)حضرت عمار بن ابی عمار فرماتے ہیں کہ ابن عباس بڑاپٹو نے عید کی نماز میں بارہ تئبیرات کہیں،سات پہبی رکعت میں اور

یج دوسری رکعت میں۔

هُ مَسنف ابن الى شيب مترجم (جلام) كُون الله الصلاة الله المستقب المست

چار دوسری رکعت میں۔ دونوں قراء توں کے درمیان تکبیز نہیں ہے۔ سرود م

# ( ٤٢٤ ) مَا يُقرَأُ بِهِ فِي الْعِيدِ

#### عید کی نمازوں میں کہاں سے قراء ت کرے؟

( ٥٧٧٥ ) حَذَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَنَةَ ، قَالَ :حَذَّثَنَا ضَمْرَةُ بْنُ سَعِيدٍ ، قَالَ :سَمِعْتُ عُبَيْدَ اللهِ بْنَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُدَ يَقُولُ :خَرَجَ عُمَرُ يَوْمَ عِيدٍ ، فَسَأَلَ أَبا وَاقِدٍ اللَّيْفِيَّ : بِأَى شَيْءٍ قَرَأَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّهَ هَذَا الْيَوْمِ ؟ قَالَ :بِد : (ق) ، وَ (اقْتَرَبَت). (ترمذي ٥٣٥ ـ ابن ماجه ١٢٨٢)

سریا (۵۷۷۵)عبیدالله بن عبدالله بن عتبه فرماتے ہیں کہ حضرت عمر دیا تھڑ عید کے دن تشریف لائے اورانہوں نے ابو واقد کیتی ۔

سوال كيا كدرسول الله مَؤَفِظَةَ اس دن مِيس كون مي سورتوں كى تلاوت كيا كرتے تھے۔ انہوں نے فرمايا كدسورة ق اورسورة القمرك -( ٥٧٧٦ ) حَكَّثَنَا جَرِيرٌ بُنُ عَبْدِ الْحَصِيدِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْتَشِيرِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ سَـٰ إِنْ مَالَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُرُأُ فِي الْهِيدَيْنِ وَالْجُمُعَةِ : ﴿هَلُ اَ

عن النعمان بن برتير ؟ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقر الحيدين والجمعود حديثُ الْعَاشِيَة ﴾ ، و ﴿ سُبِّعِ السُمَ رَبُّكَ الْأَعْلَى ﴾ وَإِذَا اجْتَمَعَ الْعِيدَانِ فِي يَوْمٍ قُراً بِهِمَا فِيهِمَا.

(۵۷۷) حضرت نعمان بن بشير فرمات بين كدرسول الله مَلْفَظَةً عيدين اور جمعه كي نماز مين سورة الغاشيه اورسورة الاعلى كي تل

كياكرتے تھے۔ جبكى دن جعداور عيد دونوں جوتے تو دونوں ميں - كى سورتيں پڑھتے تھے۔ ( ١٧٧٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ بْنُ الْجَرَّاحِ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَعْبَدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ عُفْبَةَ ، عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُد

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُرَأُ فِي الْعِيدَيْنِ بِهِ : ﴿سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى﴾ وَ﴿ هَلُ ا حَدِيثُ الْفَاشِيَةِ ﴾. (احمد ۵/ ۱۲- طبرانی ۱۷۷۳)

(۵۷۷۷) حضرت جابر بن سمره فرماتے ہیں که رسول الله مَرْفَظَةَ عیدین کی نمازوں میں سورۃ الاعلیٰ اور سورۃ الغاشیہ کرتے تھے۔

( ٥٧٧٨ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ مَعْبَد بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ زَيد بْنِ عُقْبَةَ ، عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَّ يَقُرُأُ فِي الْهِيدَيْنِ ، فَذَكَرَ مِثْلَهُ. (طبراني ١٧٧٨)

(۵۷۷۸) ایک اور سند سے یونہی منقول ہے۔

٥٧٧٥) حَدَّثَنَا سُفْيَانٌ بُنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ ابن طَاوُوسٍ ، عَنْ أَبِيهِ (ح) وَعَنْ إِبْرَاهِيمَ بُنِ مَيْسَرَةَ ، عَنْ طَاوُوسٍ ؛ أَنَّ النَّبَيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَرَأَ فِي الْعِيدِ . قَالُ أَحَدُّهُمَا :بِهِ :(الْقُتَرَبَّتُ) ، وَقَالَ الآخَوُ :بِهِ :(ق).

یکی کا معزت طاوس فرماتے ہیں کہ نبی پاک مَرَاضَعَهٔ نے عید کی پہلی رکعت میں سورۃ القمراور دوسری میں سورۃ ق کی ا

طولِ القِيامِ. • ۵۷۸ ) حضرت انس ثناثۂ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر ثناثۂ نے عیدالفطر کے دن سورۃ البقرۃ کی تلاوت فرمائی ، یہاں تک کہ بں نے ایک بوڑ ھے کودیکھا کہ لیے قیام کی وجہ سے وہ جھکنے لگا تھا۔

٥٧٨١ ) حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ بْنُ عَلِيٍّ ، عَنْ زَائِدَةَ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ ، قَالَ :حدِّثُتُ عَنْ عُمَرَ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُرَأُ فِي الْعِيدِ بِـ : ﴿سَبِّحِ السَّمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى﴾ ، وَ﴿هَلُ أَتَاكَ حَدِيثُ الْفَاشِيَةِ﴾.

یسی ہولیوں یہ بر سبعی مسلم ربت کو صلی کی دو روس من من سورۃ الاعلیٰ اور سورۃ الغاشیدی تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ ۱۸۷۱ ) عبدالملک بن میر فرماتے ہیں کہ حضرت عمر خاش عیدی نماز میں سورۃ الاعلیٰ اور سورۃ الغاشیدی تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ ۱۸۷۸ ) حَدَّثْنَا وَ کِیعٌ ، عَنْ مُوسَی بُنِ عُبَیْدَۃً ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ

٥٠) كندن وَرِبِيع ، عن موسى بن طبيده ، عن كسطيو بن عمرِر بن كم تربي عبي عبدي ، من رسول عمر صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُرُأُ فِي الْعِيدِ بِـ : ﴿سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى﴾ ، وَ﴿هَلُ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ﴾ (ابن ماحه ١٢٨٣ـ عبداله زاق ٥٤٠٥)

الْغَاشِيَة ﴾. (ابن ماجه ١٢٨٣ عبدالرزاق ٥٥٠٥) ٥٥٨٢) حضرت ابن عباس ولافؤ فرمات بين كه حضور مَافِينَكِيَّ عيدكي نماز مين سورة الاعلى اورسورة الغاشيه كي تلاوت فرمايا

كَرْتَ تَصْدَ ٥٧٨٣ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، وَابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ أَشْعَتَ ، عَنْ كُرْدُوسٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ؛ أَنَّ الْوَلِيدَ بْنَ عُقْبَةَ أَرْسَلَ

٥٧٨٣) حَدَثنا هَشَيْم ، وَابْنَ إِدْرِيسَ ، عَنَ السَّعْتَ ، عَنْ حَرْدُوسٍ ، عَنْ حَبْرِهِ اللَّهِ ؛ الْ الوِيدُ بن صحب ارتس إِلَيْهِ، فَقَالَ :تَقُرُأُ بِأُمِّ الْكِتَابِ ، وَسُورَةٍ مِنَ الْمُفَصَّلِ. وَادَ فِيهِ هُشَيْمٌ :لَيْسَ مِنْ قِصَارِهَا ، وَلَا مِنْ طِوالِهَا.

۔ مورق کی مورٹ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ دی تاثیق کو ولید بن عقبہ نے بلایا تو حضرت عبداللہ دی تاثیق نے ولید سے کہا کہ سور ہ الفاتحہ اور منصل کی ایسی سورت کی تلاوت کر وجونہ بہت جھوٹی ہونہ بہت کمبی ۔

٥٧٨٤) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا عُمَارَةُ الصَّيْدَلَانِيُّ ، عَنْ مَوْلِي لَأَنَسٍ قَدُ سَمَّاهُ ، قَالَ : انْتَهَيْتُ مَعَ أَنَسٍ يَوْمَ الْعِيدِ بِ : ﴿ سَبِّحِ السُمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى ﴾ ، أنسٍ يَوْمَ الْعِيدِ بِ : ﴿ سَبِّحِ السُمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى ﴾ ،

انس يوم العِيدِ ، حمي النهيئا إِلَى الراوِيو ، فَقَالَ أَنَسٌ : إِنَّهُمَا لَلسُّورَتَانِ اللَّنَانِ قَرَأً بِهِمَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَهُمَّلُ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ﴾ ، فَقَالَ أَنَسٌ : إِنَّهُمَا لَلسُّورَتَانِ اللَّنَانِ قَرَأً بِهِمَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. (ابردازد ۲۰۲۲) (۵۷۸۳) حفرت انس جانٹی کے ایک مولی کہتے ہیں کہ میں عید کے دن حضرت انس جانٹی کے ساتھ نماز کے لئے گیا، ہم نے ایک کونے میں دیکھا کہ حضرت انس جانٹی کا ایک مولی سورۃ الاعلیٰ اورسورۃ الغاشیہ کی تلاوت کررہا تھا۔ حضرت انس جانٹی نے فرمایا کہ یبی وہ سورتیں ہیں جنہیں حضور مُؤلِفَظِیَجَ عید میں بڑھا کرتے تھے۔

## ( ٤٢٥ ) مَنْ كَانَ لاَ يُصَلِّى قُبْلَ الْعِيدِ، وَلاَ بَعْدَةُ

# جوحضرات عيدسے پہلے اور عيد كے بعد نفل نمازنہيں برجتے تھے

( ٥٧٨٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، وابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ عَدِى بْنِ ثَابِتٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ :خَرَجَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ عِيدٍ ، فَصَلَّى بِالنَّاسِ ، فَلَمْ يُصَلُّ قَبْلَهَا ، وَلَا بَعْدَهَا.

ابودادد ۱۵۲) (بخاری ۹۸۹ ابودادد ۱۵۲) حضرت ابن عباس براین فرماتے ہیں کہ نبی پاک مَرَافِقَتُیْ نے لوگوں کوعید کی نماز پڑھائی، آپ نے نہ تو عیدے پہلے کو کم

نماز پڑھی *ذعید کے بعد۔* ( ۵۷۸٦ ) حَدَّثَنَا وَکِیعٌ ، عَنْ أَبَانَ بُنِ عَبْدِ اللهِ الْبَجَلِیِّ ، عَنْ أَبِی بَکْرِ بُنِ حَفْصٍ ، عَنِ ابْنِ عُصَرَ ؛ أَنَّهُ خَرَجَ یَوْ۔

عِيدٍ فَلَمْ يُصَلَّ قَبْلُهَا ، وَلا بَعْدَهَا ، وَذَكُر أَنَّ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعُلَهُ. (ترمذى ٥٣٨)

(۵۷۸۲) حضرت ابو بکر بن حفص کہتے ہیں کہ حضرت ابن عمر ڈاٹھ نے نہ عیدے پہلے کوئی نماز پڑھی نہ عید کے بعد اور فرمایا کر حضور مِلْ اِلْفَظِیٰ کَا عَمَلِ مِبارک ہے۔

( ٥٧٨٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، وَابْنُ عَبَّادٍ ، عَنْ لَيْتٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : رَأَيْتُ ابْنَ أَبِى أَوْفَى ، وَابْنَ عُمَرَ وَجَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ ، وَشُرَيْحًا ، وَابْنَ مَغْقِلِ ، لَا يُصَلُّونَ قَبْلَ الْعِيدِ ، وَلَا بَعْدَهُ.

(۵۷۸۷)حضرت شعبی فرماتے ہیں کہ میں نے ابن ائی اوفی ،ابن عمر ، جابر بن عبداللہ ،شرح اور ابن معقل ٹڑکائٹٹر کودیکھاوہ سب نہ عیدے پہلے کوئی نمازیڑھتے تھے نہ عید کے بعد۔

( ٥٧٨٨ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنُ أَبِي بِشْرٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ : كُنْتُ مَعَهُ جَالِسًا فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ يَوْ الْفِطْرِ ، فَقَامَ عَطَاءٌ يُصَلِّى قَبْلَ خُرُّوجِ الإِمَامِ ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ سَعِيدٌ :أَنِ اجْلِسْ ، فَجَلَسَ عَطَاءٌ .

قَالَ : فَقُلْتُ لِسَعِيدٍ : عَمَّنْ هَذَا يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ؟ فَقَالَ :عَنْ حُذَيْفَةَ وَأَصْحَابِهِ.

(۵۷۸۸)ابوبشر کہتے ہیں کہ میں حضرت سعید بن جبیر کے ساتھ عیدالفطر کے دن مجدحرام میں بیٹھا تھا۔حضرت عطاءاہ م کے آنے

ر میں اور اس میں میں سرت سیدیں ہیں ہیں۔ کے طلع میں سرت ان بیدر اس بیوست سرت طاہرہ اس بیانی ہے۔ سے پہلے نماز کے لئے کھڑے ہوئے تو حضرت سعید نے انہیں بیڑھ جانے کو کہا، چنانچہ وہ بیٹھ گئے ۔ میں نے حضرت سعید ہے کہا کہ بیرس سے منقول ہے،اے ابوعبداللہ!انہوں نے فرمایا کہ حضرت حذیفہ دہائٹھ اوران کے ساتھیوں ہے۔ ( ٥٧٨٩ ) حَدَّثَنَا مَرُوَانُ بُنُ مُعَاوِيَةً ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سُمَيْعٍ ، عَنْ عَلِيٌّ بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ؛ أَنَّ أَبَا مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيَّ كَانَ إِذَا كَانَ يَوْمَ أَضْحَى ، أَوْ يَوْمَ فِطْرِ طَافَ فِي الصُّفُوفِ ، فَقَالَ : لَا صَلَاةَ إِلَّا مَعَ الإِمَام.

(۵۷۸۹) علی بن ابی کثیر فرماتے ہیں کہ ابومسعود انصاری عید الاضیٰ اور عید الفطر کے دن صفوں میں چکر لگاتے اور فرماتے کہ اس دن

تماز صرف امام کے ساتھ ہے۔

( ٥٧٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَشْعَتْ بْنِ أَبِى الشَّفْتَاءِ ، عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ هِلَالٍ ، عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ زَهْدَمِ الْحَنْظِلِيِّ؛ أَنَّ أَبَا مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيَّ قَامَ فِي يَوْمِ عِيدٍ، فَقَالَ: إِنَّهُ لَا صَلَاةً فِي هَذَا الْيَوْمِ حَتَّى يَخُرُجَ الإِمَامُ.

(۵۷۹۰) نغلبہ بن زمدم کہتے ہیں کہ حضرت ابومسعودعید کے دن کھڑے ہوئے اور فر مایا کہ اس دن اس وقت تک نمازنہیں جب تک

( ٥٧٩١ ) حَلَّتْنَا ابْنُ عُلَيَّةً ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّهُ كَانَ لَا يُصَلِّى قَبْلَ الْعِيدِ ، وَلَا بَعْدَهُ.

(٥٤٩١) حفرت نافع فرماتے ہیں کہ حفرت ابن عمر والله فاعیدے بہلے نماز بڑھتے تھے نہ عید کے بعد۔

( ٥٧٩٢ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ مُجَالِدٍ ، عَنِ الشَّفْيِيِّ ، قَالَ : كُنْتُ بَيْنَ مَسْرُوقٍ وَشُرَيْحٍ فِي يَوْمِ عِيدٍ ، فَلَمْ يُصَلِّيا قَبْلَهَا ، وَلَا بَعْدَهَا.

(۵۷۹۲) حفرت معمی کہتے ہیں کہ میں عید کے دن حضرت مروق اور حضرت شریح کے درمیان تھا، دونوں نے نہ عید سے پہلے نماز یڑھی نەعید کے بعد۔

( ٥٧٩٣ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ :كَانَ لَا يُصَلِّى قَبْلَ الْعِيدِ ، وَلَا بَعْدَهُ.

(۵۷۹۳) حفرت ہشام کہتے ہیں کہ حفرت ابن سیرین ناعید سے پہلے نماز پڑھتے تھے ناعید کے بعد۔

( ٥٧٩٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنُ إِسْمَاعِيلَ ، قَالَ :رَأَى الشَّغْبِيُّ إِنْسَانًا يُصَلِّى بَعْدَ مَا انْصَرَفَ الإِمَامُ ، فَجَبَذَهُ.

(۵۷۹۴) حضرت اساعیل کہتے ہیں کہ حضرت شعمی نے عید کے دن ایک آ دمی کودیکھا جوامام کے جانے کے بعد نماز پڑھنے لگا تھا انہوں نے اسے پیچیے سے تھینج کرمنع کر دیا۔

( ٥٧٩٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سَلَمَةً ، عَنِ الضَّحَّاكِ ، قَالَ : لَا صَلَاةً قَبْلَهَا ، وَلا بَعْدَهَا.

(۵۷۹۵)حضرت ضحاک فرماتے ہیں کہ نمازعیدے پہلے کوئی نماز ہے نہ بعد میں \_

( ٥٧٩٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنُ إِسْمَاعِيلَ بُنِ أَبِي خَالِدٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ؛ أَنَّهُ كَانَ لَا يُصَلَّى قَبْلَهَا ، وَلَا بَعْدَهَا

(۵۷۹۷) حفرت علی نه نماز عبد سے پہلے نماز پڑھتے تھے نہ بعد میں۔

( ٥٧٩٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ أَبِي عُمَر ، عَنِ ابْنِ الْحَنَفِيَّةِ ، قَالَ : لاَ صَلاةً قَبْلَهَا ، وَلاَ بَعْدَهَا. (۵۷۹۷)حضرت ابن الحنفيه فرماتے ہيں كه نمازعيدے پہلے كوئى نمازے نہ بعد ميں \_

( ١٩٩٨ : ) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بُنُ مُوسَى ، قَالَ : أَخْبَرُنَا إِسْرَائِيلُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَمْرِو بُنِ عَبْدِ اللهِ الْأَصَمِّ ؛ أَنَّهُ خَرَجَ مَعَ مَسْرُوقٍ فِي يَوْمِ عِيدٍ ، فَقُمْتُ أَصَلِّى ، فَأَخَذَ بِثِيَابِي فَأَجْلَسَنِي ، ثُمَّ قَالَ : لَا صَلَاةَ حَتَّى يُصَلِّى اللهَ الأَصَالَى ، لَكُمْ اللهَ عَلَى اللهَ اللهُ الل

(۵۷۹۸)عمرو بن عبداللہ اصم فرماتے ہیں کہ بیر عید کے دن حضرت مسروق کے ساتھ گیا، دہاں میں نماز پڑھنے کے لئے کھڑا ہوا تو انہوں نے مجھے پکڑ کر بٹھا کیا۔ پھر فرمایا کہ جب تک امام نماڑ پڑھادے اس دقت تک کوئی نمازنہیں۔

# ( ٤٢٦ ) فِيمَنْ كَانَ يُصَلِّى بَهُ لَدَ الْعِيدِ أَرْبَعًا

#### جوحفرات عيد كے بعد جار ركعات بر هاكرتے تھے

( ٥٧٩٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، قَالَ : كَانَ سَعِيدٌ بْنُ جُبَيْرٍ ، وَإِبْرَاهِيمُ ، وَعَلْقَمَةُ يُصَلُّونَ بَعْدَ الْعِيد أَرْبَعًا.

(۵۷۹۹) حفرت ابواسحاق فرماتے ہیں کہ معید بن جبیر،ابراہیم اورعلقہ عمید کے بعد جار رکعات پڑھا کرتے تھے۔

( ٥٨٠٠ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ إِدُرِيسَ ، عَنُ يَزِيدَ بُنِ أَبِي زِيَادٍ ، قَالَ : رَأَيْتُ إِبْرَاهِيمَ ، وَسَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ ، وَمُجَاهِدًا، وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى ، يُصَلُّونَ بَعْدَهَا أَرْبَعًا.

(۵۸۰۰) یزید بن ابی زیاد فرماتے ہیں کہ میں نے ابراہیم، سعید بن جبیر، مجاہد، عبدالرحمٰن بن ابی کیانی کوعید کے بعد جار د کعات پڑھتے

ريلها ہے۔ ( ٥٨.١ ) حَدَّثْنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانَ عَلْقَمَةُ يَجِيءُ يُومَ الْعِيدِ ، فَيَجْلِسُ فِي الْمُصَلَّى ،

وَ لَا يُصَلِّى حَتَّى يُصَلِّى الإِمَامُ ، فَإِذَا صَلَّى الإِمَامُ ، فَامَ فَصَلَّى أَرْبَعًا. (٥٠ ٨٨) حفرت ابرا بيم فرياتے ہيں كه حضرت علقمه عمد كے دن جب عبد گاہ تشريف لاتے تو بيٹھ جاتے اورامام كے نماز پڑھانے

(۵۸۰۱) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ حضرت علقمہ عید کے دن جب عیدگاہ تشریف لاتے تو بیٹھ جاتے اور امام کے نماز پڑھانے تک کوئی نماز نہ پڑھتے۔ جب امام نماز پڑھالیتا تو چار رکعات ادافر ماتے۔

( ٥٨.٢ ) حَدَّثَنَا مُوُوانُ بُنُ مُعَاوِيَةَ ، عَنْ صَالِحِ بُنِ حَيِّ ، عَنِ الشَّغِبِيِّ ، قَالَ : سَمِعُتُهُ يَقُولُ : كَانَ عَبْدُ اللهِ إِذَا رَجَعَ يَوْمَ الْعِيدِ ، صَلَّى فِي أَهْلِهِ أَرْبَعًا.

(۵۸۰۲) حفرت شعبی فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بڑا ٹھؤ جب عید کی نماز پڑھ کر گھر آتے تو جارر کعت ادا فرماتے۔

( ٥٨.٣ ) حَلَّاثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنْ أَبِي صَخْرَةً ، عَنِ الْأَسْوَدِ بُنِ هِلَالٍ ، قَالَ : خَرَجْتُ مَعَ عَلِمٌّ ، فَلَمَّا صَلَّى الإِمَامُ ، قَامَ فَصَلَّى بَعْدَهَا أَرْبَعًا.

(۵۸۰۳)حضرت اسود بن ہلال فرماتے ہیں کہ میں عید کے لئے حضرت علی بڑا تھ کے ساتھ گیا، جب امام نے نماز پڑھالی تو انہوں

نے جا ررکعات اوا فر مائیں۔

( ٥٨٠٤ ) حَدَّثَنَا حَفُصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عَلْقَمَةَ ، وَأَصْحَابِ عَبْدِ اللهِ ؛ أَنَّهُمْ كَانُوا يُصَلُّونَ بَغْدَ الْعِيدِ أَرْبَعًا.

(۵۸۰۳) حفرت ابرائيم فرماتے بي كرحفرت علتم اور حفرت عبدالله في فين كشا كروعيد كے بعد چار كعات برها كرتے تھے۔ (۵۸۰۵) حَدِّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانُوا يُصَلُّونَ بَعْدَ الْعِيدِ أَرْبَعًا ، وَلاَ يُصَلُّونَ فَبْلَهَا ، وَدَّ

(۵۸۰۵) حفرت ابراہیم فرماتے ہیں کداسلاف عید کے بعد چار رکعات پڑھتے تھے اور عید کی نمازے پہلے کچھ نہ پڑھتے تھے۔

( ٥٨٠٦ ) حَدَّثَنَا عَبْدَةً ، عَنْ عَاصِمٍ ، قَالَ : رَأَيْتُ الْحَسَنَ ، وَابْنَ سِيرِينَ يُصَلِّيانِ بَعْدَ الْعِيدِ ، وَيُطِيلَانِ الْقِيَامَ. ( ٥٨٠٦ ) حضرت عاصم فرماتے ہیں گہ حضرت حسن اور حضرت ابن سیرین عید کے بعد لمبے قیام والی نماز اوا فرماتے تھے۔

( ٥٨.٧ ) حَدَّثَنَا شَبَابَةُ بُنُ سَوَّارٍ ، قَالَ :حَدَّثَنَا الْمُغِيرَةُ بُنُ مُسْلِمٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُرَيْدَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّى يَوْمَ الْعِيدِ قَبْلَ الصَّلَّاةِ أَرْبَعًا ، وَبَعْدَهَا أَرْبَعًا.

(۵۸۰۷) حضرت عبدالله بن بریده فرماتے ہیں کدان کے والدعید کی نمازے پہلے اور بعد میں چارر کعات نماز اوا کیا کرتے تھے۔

( ٥٨.٨ ) حَدَّثَنَا عَبِيْدَةً بُنُ حُمَيْدٍ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانَ الْاَسُوَدُ يُصَلِّى قَبْلَ الْعِيدَيْنِ . قَالَ : وَكَانَ عَلْقَمَةً لَا يُصَلِّى قَبْلَهَا ، وَيُصَلِّى بَعْدُهَا أَرْبَعًا.

(۵۸۰۸) حفرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ حضرت اسودعیدے پہلے نماز پڑھتے تھے اور حفرت علقمہ عید سے پہلے تو نہیں البتہ بعد میں پڑھتے تھے۔

( ٥٨.٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَفَاك بِقَوْلِ عَبْدِ اللهِ ، يَعْنِي فِي الصَّلَاة بَعْدَ الْعِيدِ.

(۵۸۰۹) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہتمہارے لئے حضرت عبداللہ واللو خافر مان کافی ہے کہ نماز عید کے بعد ہے۔

# ( ٤٢٧ ) مَنْ رَخَّصَ فِي الصَّلاَة قَبْلَ خُرُوجِ الإِمَامِ

# جن حضرات نے امام کی آمد سے پہلے نماز کی اجازت دی ہے

( ٥٨١٠ ) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةً، عَنْ أَيُّوبَ، قَالَ: رَأَيْتُ أَنْسَ بْنَ مَالِكٍ وَالْحَسَنَ يُصَلَّيَانِ قَبْلَ خُرُوجِ الإِمَامِ. تَعْد يَهُ ۚ وَالْحَدِي

(۵۸۱۰) حضرت ابوب فرماتے ہیں کہ حضرت انس بن مالک اور حضرت حسن عید کے دن امام کی آمد سے پہلے نماز پڑھتے تھے۔

( ٥٨١١ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ؛ أَنَّ أَبَا بَرْزَةَ كَانَ يُصَلِّى فِي الْعِيدِ قَبْلَ الإِمَامِ.

(۵۸۱۱) حضرت قاده کہتے ہیں کہ حضرت ابو برزہ عید کے دن امام کے آنے سے پہلے نماز پڑھتے تھے۔

( ٥٨١٢ ) حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ ، عَنِ التَّيْمِيُّ ؛ أَنَّهُ رَأَى أَنسًا ، وَالْحَسَنَ ، وَسَعِيدَ بْنَ أَبِي الْحَسَنِ ، وَجَابِرَ بْنَ زَيْدٍ ، يُصَلُّونَ قَبْلَ الإمَّامِ فِي الْعيديْنِ.

(۵۸۱۲) حضرت تیمی کہتے ہیں کہ میں نے حضرت انس،حسن،سعید بن الی الحسن اور جابر بن زید کوعیدین کے دنوں میں امام کی آید

ہے پہلے عید کی نماز پڑھتے دیکھاہے۔

( ٨٨٣ ) حَدَّثَنَا مُعَاذٌّ ، عَنِ التَّيْمِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ الدَّانَاجِ ، قَالَ :رَأَيْتُ أَبَا بَرْزَةَ يَفْعَلُهُ.

(۵۸۱۳)عبداللهداناج كہتے ہيں كميس نے ابوبرزه كوايا كرتے ديكھاہے۔

( ٥٨١٤ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ بُرُدٍ ، عَنْ مَكْحُولِ ؛ أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّى يَوْمَ الْفِطْرِ وَالنَّحْرِ قَبْلَ خُرُوجِ الإِمَامِ. (۵۸۱۴) حضرت برد كہتے ہیں كەحضرت كحول عيداللضى اورغيدالفطر ميں امام كآنے سے پہلے نماز پڑھتے تھے۔

( ٥٨١٥ ) حَدَّثَنَا غُنْدَكُرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنِ الْأَسْوَدِ ؛ أَنَّهُ كَانَ يُصَلَّى يَوْمَ الْعِيدِ قَبْلَ خُرُوجِ الإِمَامِ.

(۵۸۱۵) حفرت اسودامام كآنے سے يبلغ عيدكدن فماز يوهاكرتے تھے۔

( ٨١٦ ) حَدَّثَنَا سَهْلُ بُنُ يُوسُفَ ، عَنِ التَّيْمِيِّ ، عَنِ الْأَزْرَقِ بْنِ قَيْسٍ ، عَنْ رَجُلٍ ، قَالَ : رَأَيْتُ رِجَالًا مِنْ

أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَاؤُوا يَوْمَ عِيدٍ ، فَصَلُّوا قَبْلَ الإِمَامِ.

(٥٨١٦) ايك آدمى كہتے ہيں كەعيد كون ميں نے كچھ حابكود يكھاجنھوں نے امام كے آنے سے يملے نماز اداكى۔

( ٥٨١٧ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْأَعْلَى، عَنِ الْجُرَيرِيّ، عَنْ خَالِدٍ الْأَحْدَبِ، عَنْ عَمّْهِ صَفْوَانَ بْنَ مُحْرِزٍ، قَالَ: كَانَتْ صَالَاةً صَفُوانَ يَوْمَ الْفِطْرِ وَالنَّحْرِ عَشْرَ رَكَعَاتٍ قَبْلَ خُرُوجِ الإِمَام ، وَرَكْعَتَيْنِ مَعَ الإِمَامِ ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الإِمَامِ .

(۵۸۱۷) حضرت صفوان عید کے دن امام کے آنے ہے پہلے دس رکعات ،امام کے ساتھ دور کعات اور جماعت کے بعد دور کعات

ادافرماتے تھے۔

( ٥٨١٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِ ، عَنِ النَّيْمِيِّ ، قَالَ :رَأَيْتُ أَنَسًا ، وَالْحَسَنَ ، وَسَعِيدَ بْنَ أَبِي الْحَسَنِ ، يُصَلُّونَ

يَوْمَ الْعِيدِ قَبْلَ الإِمَامِ. (۵۸۱۸) حضرت میمی کہتے میں کہ میں نے حضرت انس، حضرت حسن اور حضرت سعید بن ابی الحن کوعید کے دن امام سے پہلے نماز

پڑھتے دیکھاہے۔

# ( ٤٢٨ ) فِي رَفْعِ الصَّوْتِ بِالْقِرَائَةِ فِي الْعِيدَيْنِ عید کے دن او کچی آواز سے قراء ت کرنے کا بیان

( ٥٨١٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْحَارِثِ ، عَنْ عَلِقٌ ، قَالَ :كَانَ إِذَا قَرَأَ فِي الْعِيدَيْنِ أَسْمَعَ مَنْ يَلِيهِ ، وَلَا يَجْهَرُ ذَلِكَ الْجَهْرَ.

(۵۸۱۹) حضرت حارث فرماتے ہیں کہ حضرت علی تنافی عیدین کی نماز میں اتنی آواز ہے قراء ت کرتے کہ قریب کھڑے لوگ من

( ٥٨٢٠ ) حَلَّاتُنَا عُمَرُ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : يُرْفَعُ الصَّوْتُ بِالْقِرَائَةِ فِي الْجُمُعَةِ وَالْعِيدَيْنِ.

(۵۸۲۰)حضرت عطاء فرماتے ہیں کہ جمعہ اورعیدین میں بلندآ واز ہے قراء ت کی جائے گی۔

لیتے ،آواز کو بہت زیادہ بلنظمیں کیا کرتے تھے۔

## ( ٤٢٩ ) فِي الْغُسُل يَوْمَ الْعِيدَيْن عیدین نے دن غسل کرنے کابیان

( ٥٨٢١ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، وَابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ يَزِيدَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، قَالَ : الْفُسْلُ يَوْمَ الْأَضْحَى وَيَوْمَ الْفِطْرِ.

(۵۸۲۱) حضرت ابن الي ليل فرماتے ہيں كەعىدالفطراور عبدالانتخى كے دن عسل كرنے كاون ہے۔

( ٥٨٢٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ ، عَنْ زَاذَانَ ؛ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ عَلِيًّا عَنِ الْغُسْلِ ؟ فَقَالَ : الْغُسُلُ يَوْمُ الْأَضْحَى وَيَوْمُ الْفِطْرِ.

(۵۸۲۲) ایک آ دمی نے حضرت علی والٹے سے مسل کے بارے میں سوال کیا تو آپ نے فرمایا کہ عیدالصحی اورعیدالفطر کاغسل دین کا

( ٥٨٢٣ ) حَدَّثَنَا عَبْدُاللهِ بْنُ نُمَيْرٍ، قَالَ:حَدَّثَنَا عُبَيْدُاللهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنَ عُمَرَ؛ أَنَّهُ كَانَ يَغْتَسِلُ لِلْعِيدَيْنِ. (۵۸۲۳)حضرت ابن عمر رفائد عيدين كودن عسل فرمايا كرتے تھے۔

( ٥٨٢٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سَعِيدِ بُنِ سِنَانِ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : اغْتَسَلَ فِي الْعِيدَيْنِ.

(۵۸۲۴) حفرت ابن عباس وفافئ نے عيدين كے دن عسل كيا۔

( ٥٨٢٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْعُمَرِيِّ . عَنْ نَافِعِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَغْتَسِلُ فِي الْعِيدَيْنِ.

(۵۸۲۵) حفرت ابن عمر والفؤ عيدين كون عسل فرمايا كرتے تھے۔

( ٥٨٢٦ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَفْتَسِلُ يَوْمَ الْفِطْرِ وَيَوْمَ النَّحْرِ .

(۵۸۲۷) حضرت حسن عيدالفطراورعيدالاضي كيدن خسل فرمايا كرتے تھے۔

( ٥٨٢٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، وَمُحَمَّدٍ ؛ أَنَّهُمَا كَانَا يَغْتَسِلانِ يَوْمَ الْفِطْرِ وَيَوْمَ النَّحْرِ.

(۵۸۲۷) حضرت حسن اور حضرت محمد عيد الفطر اور عيد الضحل كي دن عسل فرمايا كرتے تھے۔

( ٥٨٢٨ ) حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ حَسَنِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : كَانُوا يَسْتَحِبُّونَ أَنْ يَغْتَسِلُوا يَوْمَ الْأَضْحَى وَيَوُّمَ الْفِطُرِ.

(۵۸۲۸) حضرت مجابد فرماتے ہیں کہ عید کے لئے جانے سے پہلے عیدالفطر اور عیدالانفیٰ کے دن عسل کرناحت ہے۔

( ٥٨٢٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، عَنْ زَمْعَةَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَغِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ : الاغْتِسَالُ يَوْمَ الْفِطُرِ قَبُلَ أَنْ تَخُرُّجَ حَقٌ.

(۵۸۲۹) حضرت معید بن میتب فرماتے ہیں کر عمید کے لئے جانے سے پہلے عیدالفطراور عیدالافتیٰ کے دن عسل کرناحق ہے۔

( ٥٨٣٠ ) حَدَّثَنَا مَعُنُ بْنُ عِيسَى ، عَنْ خَالِدٍ ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ ؛ أَنَّ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللهِ كَانَ يَغْتَسِلُ لِلْعِيدِ.

(۵۸۳۰) سالم بن عبدالله عيد كے لئے عسل كيا كرتے تھے۔

( ٥٨٣١) حَدَّثَنَا مَعْنُ بُنُ عِيسَى، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ أَبِي بَكُرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عُبَيْدَاللهِ بُنَ عَبُدِاللهِ يَأْمُرُ بِالْغُسُلِ لِلْعِيدَيْنِ.

(۵۸س) حضرت عبيداللد بن عبدالله عيدين كے ليفسل كاتكم ديتے بيں۔

( ٥٨٣٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، وَالْفَضْلُ بُنُ ذُكَيْنٍ ، عَنِ عُمَرَ بُنِ ذُرِّ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَسْتَجِبُّ الْغُسْلَ لِلْجُمُعَةِ وَالْعِيدَيْنِ.

(۵۸۳۲) حضرت ابراہیم کے والد جمعہ اور عیدین کے لئے عسل کومتحب قرار دیتے تھے۔

( ٥٨٣٣ ) حَدَّثَنَا أَزْهَرُ ، عَنِ ابْنِ عَوْن ، عَنْ مُحَمَّدٍ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَغْتَسِلُ يَوْمَ الْعِيدِ قَبْلَ أَنْ يَغْدُوَ.

(۵۸۳۳) حفرت محرعيد كے لئے جائے سے يملغنسل فرماتے تھے۔

# ( ٤٣٠ ) مَنْ رَخَّصَ فِي خُرُوجِ النِّسَاءِ إِلَى الْعِيدَيْنِ

#### جن حضرات نے عورتوں کوعیدین کے لئے جانے کی اجازت دی ہے

( ٥٨٦٤ ) حَدَّثَنَا حَفُصُ بُنُ غِيَاثٍ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَابِسٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُخْرِجُ بَنَاتِه وَيِسَانَهُ إِلَى الْعِيدَيْنِ. (ابن ماجه ١٣٠٩ ـ احمد ١/ ٣٥٣)

( ۵۸۳۴ ) حضرت ابن عباس جائي فرمات بي كرني ياك مَرْافِينَ في إلى صاحبر اديون اوراز واج كوعيد كے لئے بيسجة تنے۔

( ٥٨٣٥ ) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنِ الْحَسَنِ بُنِ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ طَلْحَةَ الْيَامِيِّ ، قَالَ :قَالَ أَبُو بَكْرٍ : حَقٌّ عَلَى كُلِّ ذَاتِ

نِطَاقِ الْخُرُوجُ إِلَى الْعِيدَيْنِ. (۵۸۳۵) حضرت ابو بكر والنافي فرماتے ہیں كه ہر بالغ پرعيد كے لئے تكلنا ضروري ہے۔

( ٥٨٣٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْحَارِثِ ، عَنْ عَلِيٌّ ، قَالَ :حثٌّ عَلَى كُلِّ ذَاتِ نِطَاقِ أَنْ

تَخْرُجَ إِلَى الْعِيدَيْنِ ، وَلَمْ يَكُنْ يُرَخُّصُ لَهُنَّ فِي شَيْءٍ مِنَ الْخُرُوجِ إِلَّا إِلَى الْعِيدَيْنِ.

(۵۸۳۷)حضرت علی داینی فرماتے ہیں کہ ہر بالغ پرعید کے لئے نکلنا ضروری ہے۔حضرت علی دینی عورتوں کوصرف عیدین کی نماز کے لیے نگلنے کی اجازت دیتے تھے۔

( ٥٨٣٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ أَيُّوْبَ ، عَنْ نَافِعٍ ، قَالَ : كَانَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ يُخْرِجُ إِلَى الْعِيدَيْنِ مَنِ اسْتَطَاعَ

(۵۸۳۷) حضرت نافع فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر وہ فوال سے اللہ اللہ علیہ علیہ سے جس کوعید کے لئے بھیج کتے تھے بھیج

( ٥٨٣٨ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ خَالِدٍ ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ ، قَالَ : قالَتْ عَائِشَةُ : قَدْ كَانَتِ الْكِعَابُ تَخُرُجُ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ خِدْرِهَا فِي الْفِطْرِ وَالْأَضْحَى. (احمد ٦/ ١٨٣ـ ابن راهويه ١٣٥٨)

(۵۸۳۸) حضرت عائشہ منی مدین فرماتی ہیں کہ نو جوان لڑ کیاں عید الفطر اور عید الاضحٰ کی نماز حضور مِرْ الفظیٰ کے ساتھ بڑھنے کے لئے

( ٥٨٣٩ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمٍ ، عن ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ فِي قَوْلِهِ :(كُوَاعِبُ) قَالَ :نَوَاهِدُ. (۵۸۳۹) حضرت مج مدلفظ ' کواعب' کی تفسیر میں فرمائے ہیں کہ اس مے مرادوہ لڑکیاں ہیں جن کی چھاتی میں ابھار ہو۔

اہنے پردے سے نکل آتی تھیں۔

( ٥٨٤ ) جَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ حَجَّاجِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَسْوَدِ ؛ أَنَّ عَلْقَمَةَ ، وَالْأَسُودَ كَانَا يُخْرِجَانِ

نِسَانَهُمَا فِي الْعِيدَيْنِ ، وَيَمْنَعُونَهُنَّ مِنَ الْجُمُعَةِ. (۵۸۴۰) حضرت عبدالرحمٰن بن اسود فر ماتے ہیں کہ حضرت علقمہ اور حضرت اسودعیدین کے لئے عورتوں کو بھیجا کرتے تھے اور جمعہ

ہے انہیں منع کرتے تھے۔

( ٥٨٤١ ) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، قَالَ : إِنْ كَانَتِ امْرَأَةُ أَبِي مَيْسَرَةَ لَتَخُرُج إِلَى الْعِيدِ.

(۵۸۴)حضرت ابواسحاق فرماتے ہیں کہ ابومیسرہ کی اہلیہ عید کی نماز کے لئے جایا کرتی تھیں۔

( ٥٨٤٢ ) حَلَّثُنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ: كَانَ لِعَلْقَمَةَ امْرَأَةٌ قَدْ خَلَتْ فِي السِّنِّ تَخُرُجُ إِلَى الْعِيدَيْنِ .

(۵۸۴۲) حفزت ابراہیم فرماتے ہیں کہ حضزت علقمہ کی ایک ادھیز عمر اہلیہ عید کی نماز کے لئے جاتی تھیں۔

( ٥٨٤٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً ، عَنُ هِشَامٍ ، عَنُ حَفُصَةَ ، عَنْ أَمْ عَطِيَّةَ ، قَالَتْ : أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ أَنْ نُخْوِجَهُنَّ يَوْمَ الْفِطْوِ وَيَوْمَ النَّحْوِ ، قَالَتْ أُمُّ عَطِيَّةَ :فَقُلْنَا :أَرَأَيْتَ إِحْدَاهُنَّ لَا يَكُونُ لَهَا جِلْبَابٌ ؟ قَالَ:فَتُلْبِسُهَا أُخْتُهَا مِنْ جِلْبَابِهَا. (بخارى ٣٢٣ـ ابوداؤد ١٣١١)

(۵۸۳۳) حضرت ام عطیہ فرماتی ہیں کہ رسول الله مَنْ الله عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى ال

اسے اپنی چا دراوڑ ھادے۔

# ( ٤٣١) مَنْ كُرِهُ خُرُوجَ النِّسَاءِ إِلَى الْعِيدَيْنِ

جوحضرات عیدین کی نمازوں میں عورتوں کی حاضری کومکروہ خیال فر ماتے ہیں

( ٥٨٤٤ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :يُكُرَهُ خُرُوجُ النِّسَاءِ فِي الْعِيدَيْنِ.

(۵۸ ۴۴) حضرت ابراجیم فرماتے ہیں کہ عیدین میں عورتوں کی حاضری کو مکروہ قرار دیا گیا ہے۔

( ٥٨٤٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ جَابِرٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّهُ كَانَ لَا يُخْرِجُ نِسَانَهُ فِي الْعِيدَيْنِ .

(۵۸۴۵) حضرت ابن عمر ما في عيدين كے لئے اپني عورتوں كونہ بھيجتے تھے۔

( ٥٨٤٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، عَنْ هِشَامِ بُنِ عُرُوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّهُ كَانَ لَا يَدَعُ الْمَرَأَةُ مِنْ أَهْلِهِ تَخُرُجُ إِلَى فِطْرٍ ، وَلَا الَم أَضْحَد .

(۵۸۳۷) حضرت عروه واليني عيدالضخي اورعيدالفطرك ليے اپن عورتوں كونہ جانے ديتے تھے۔

( ٥٨٤٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، عَنُ قُرَّةً ، قَالَ :حدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ الْقَاسِمِ ، قَالَ :كَانَ الْقَاسِمُ أَشَدَّ شَيْءٍ عَلَى الْعَوَاتِقِ ، لَا يَدَعُهُنَّ يَخْرُجُنَ فِي الْفِطْرِ وَالْأَضْحَى.

(۵۸۴۷) حضرت قاسم کنواری لڑکیوں کے بارے میں بہت بختی کرتے تھے اور انہیں عیدالفطر اور عیدالانتیٰ کے لئے نہ جانے دیتر تھے۔۔۔

( ٨٨٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ حَسَنِ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: كُرِهَ لِلشَّابَّةِ أَنْ تَخُرُّجَ إِلَى الْعِيدَيْنِ. ( ٨٨٨ ) حضرت ابراجيم فرماتے ہيں كـ نوجوان عورت كـ لئے عيدين كـ لئے جانا كمروه ہے۔

( ٤٤٢) الرَّجُلُ تَفُوتُهُ الصَّلاَةَ فِي الْعِيدَيْنِ، كَمْ يُصَلِّى؟ جَسْخُصْ كَيْ مُمازعيد فوت موجائے وہ كتنى ركعات يرِّ هے؟

( ٥٨٤٩ ) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بُنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ مُطَرِّفٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : يُصَلِّى أَرْبَعًا.

- (۵۸۴۹) حضرت عبدالله وفافخه فرمات بيل كدوه حارر كعات يره
- (٥٨٥٠) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، وَحَفْصٌ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ مُسْلِمٍ ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، قَالَ : قَالَ عَبْدُ اللهِ : مَنْ فَاتَهُ الْعِيدُ فَلَيُصَلِّ أَرْبَعًا.
  - (۵۸۵۰) حفرت عبدالله وافخو فرماتے ہیں کہ جس کی نمازعید فوت ہوجائے وہ چار رکعات پڑھے۔
    - ( ٥٨٥١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الشُّعْبِيِّ ، قَالَ : يُصَلِّي أَرْبَعًا.
      - (۵۸۵۱)حضرت شعمی فر ماتے ہیں کدوہ جار رکعات پڑھے۔
  - ( ٥٨٥٢ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ :يُصَلِّى رَكُعَتَيْنِ وَيُكَبِّرُ.
  - (۵۸۵۲)حضرت عطاءفر ماتے ہیں کہ وہ دور کعات پڑھے اور تکبیر کیے۔
- ( ٥٨٥٣ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ يُونُسَ ، قَالَ : حَدَّثَنِي بَغْضُ آلِ أَنَسٍ ؛ أَنَّ أَنَسًا كَانَ رُبَّمَا جَمَعَ أَهْلَهُ وَحَشَمَهُ يَوْمَ الْعِيدِ ، فَصَلَّى بِهِمْ عَبْدُ اللهِ بُنُ أَبِي عُتْبَةَ رَكُعَتَيْنِ.
- (۵۸۵۳) حضرت انس ڈاٹٹو عید کے دن اپنے گھر کی عورتوں اور خاد مہ خوا تین کوجمع کرتے اور عبداللہ بن ابی عتبہ انہیں عید کی نمازیڑھاتے۔
- ( ٥٨٥٤ ) حَذَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، قَالَ :كَانَ أَبُو عِيَاضٍ مُسْتَخْفِيًا ، قَالَ :فَجَانَهُ مُجَاهِدٌ يَوْمَ عِيدٍ ،
- فَصَلَّى بِهِ رَكُعَتَيْنِ ، وَدَعَا. (۵۸۵۴) حضرت حکم فرماتے ہیں کہ ابوعیاض چھے ہوئے تھے ،عید کے دن حضرت مجاہدان کے پاس آئے اور انہیں دور کعات نماز
- یر ٔ ھائی پھردعا کی۔ ﴿ ٥٨٥٥ ) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ هَاشِمٍ ، عَنْ جُوَيْبِرٍ ، عَنِ الضَّحَّاكِ ، قَالَ : مَنْ كَانَ لَهُ عُذْرٌ يُعْذَرُ بِهِ فِي يَوْمِ فِطُو ٍ ، أَوْ
- جُمُعَةٍ ، أَوْ أَضْحَى ، فَصَلَاتُهُ أَرْبُعُ رَكَعَاتٍ. (۵۸۵۵) حضرت ضحاک فرماتے ہیں کہ جو شخص کسی عذر کی وجہ ہے عیدالفطر،عیدالانتیٰ یا جمعہ کی نماز نہ پڑھ سکے تووہ حیار رکعات
- - ( ٥٨٥٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ أَبِي عُمَرَ ، عَنِ ابْنِ الْحَيَفِيَّةِ ، قَالَ :يُصَلِّي رَكُعَتَيْنِ.
    - (۵۸۵۲) حضرت ابن الحنفيد كہتے ہیں كدوه دور كعات پڑھےگا۔
    - ( ٥٨٥٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ رَبِيعِ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : يُصَلِّى مِثْلَ صَلَاةِ الإِمَام.
      - (۵۸۵۷)حضرت حسن فرماتے ہیں کہ ووامام کی نماز جیسی نماز پڑھے گا۔
- ( ٥٨٥٨ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : إِذَا فَاتَتْك الصَّلَاةُ مَعَ الإِمَامِ فَصَلِّ مِثْلَ

صَلَاتِهِ . وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ : وَإِذَا اسْتَقْبَلَ النَّاسَ رَاجِعِينَ فَلْيَدْخُلْ أَذْنَى مَسْجِدٍ ، ثُمَّ لِيُصَلِّ صَلَاةً الإِمَامِ ، وَمَّنُ لاَ يَخُرُ جُ إِلَى الْعِيدِ ، فَلْيُصَلِّ مِثْلَ صَلَاةِ الإِمَامِ.

(۵۸۵۸) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ جس کی نمازعید فوت ہوجائے وہ امام کی نماز جیسی نماز پڑھے۔حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ جب لوگ نماز پڑھ کروا پس آ رہے ہوں تو تم مسجد میں آ کرامام کی نماز ادا کرواور جو شخص عید کی نماز کے لئے نہ جاسکے وہ بھی امام کی نماز جسی نماز ادا کرے۔

( ٥٨٥٩ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ حَمَّادٍ ؛ فِيمَنْ لَمْ يُدُرِكِ الصَّلَاةَ يَوْمَ الْعِيدِ ، قَالَ : يُصَلِّى مِثْلَ صَلَامِهِ ، وَيُكَبِّرُ مِثْلَ تَكْبِيرِهِ.

(۵۸۵۹) حضرت حماد فرماتے ہیں کہ جو شخص عید کے دن امام کے ساتھ نماز نہ پڑھ سکے وہ امام کی طرح نماز پڑھے اور اس کی تکبیرات کی طرح تکبیرات کیے۔

( ٥٨٦. ) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا إِسْحَاقَ عَنِ الرَّجُلِ يَجِىءُ يَوْمَ الْعِيدِ وَقَدْ فَرَغَ الإِمَامُ ؟ قَالَ :يُصَلَّى > كُفَتْ:

(۵۸۷۰) حفرت شریک فرماتے ہیں کہ میں نے ابواسحاق سے اس شخص کے بارے میں سوال کیا جوعید کے دن امام کے نماز سے فارغ ہونے کے بعد آئے تو فرمایا کہ دود دور کعات پڑھے۔

( ٥٨٦١ ) حَذَّتُنَا حسن بن عَبْدُ الرَّحْمَان الْحَارِثِيُّ ، عَنِ ابْنِ عَوْن ، عَنْ مُحَمَّدِ ؛ فِي الَّذِي يَفُوتُهُ الْهِيدُ ، قَالَ : كَانَ يُسْتَحَبُّ أَنْ يُصَلِّى مِثْلَ صَلَاقِ الإِمَامِ ، وَإِنْ عَلِمَ مَا قَرَأَ بِهِ ۖ الإِمَامِ قَرَأَ بِهِ .

(۵۸ ۲۱) حضرت محد فرماتے ہیں کہ جس شخص کی نمازعید فوت ہوجائے اس کے لیے مستحب ہے کہ وہ امام کی نماز جیسی نماز پڑھے اور جوقراء ت امام نے کی ہے وہی قراء ت کرے ،اگراہے امام کی قراء ت کاعلم ہوجائے۔

( ٤٣٣ ) فِي الرَّجُلِ إِذَا فَاتَتَهُ رَكْعَةٌ ، مَا يَصْنَعُ ؟

## اگرکسی آ دمی کی عید میں ایک رکعت فوت ہوجائے تو وہ کیا کرے؟

( ٥٨٦٢ ) حَدَّثَنَا جَرِيرُ بُنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، قَالَ : إِذَا فَاتَتْك مِنْ صَلَاةِ الْعِيدِ رَكَعَةٌ فَاقْضِهَا، وَاصْنَعُ فِيهَا مِثْلَ مَا يَصْنَعُ الإِمَامُ فِي الرَّكُعَةِ الْأُولَى.

(۵۸۶۲) حضرت حماد فرماتے ہیں کہ جُس خُف کی ایک رکعت فوت ہوجائے وہ اس کی قضا کرے اوراس میں وہی اعمال کرے جو برا پر سریاں

امام پہلی رکعت میں کرتا ہے۔

( ٥٨٦٢ ) حَدَّثَنَا مُعَاذُ بُنُ مُعَاذٍ ، عَنْ أَشْعَتَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : يُكَّبُّرُ مَعَهُ فِي هَذِهِ مَا أَذْرَكَ مِنْهَا ، وَيَقُضِى الَّتِي

فَاتَتُهُ وَيُكَبِّرُ فِيهَا مِثْلَ تَكْبِيرِ الإِمَامِ فِي الرَّكْعَةِ النَّانِيَةِ.

(۵۸۷۳) حضرت حسن فرماتے ہیں کہ عید کی نماز میں ہے جور کعت مل جائے اس میں تکبیرات کے اور جوفوت ہوجائے اس کی قضا اس طرح کرے کہ دوسری رکعت میں امام کی تکبیرات کی طرح تکبیرات کہے۔

# ( ٤٣٤ ) الْقُومُ يُصَلُّونَ فِي الْمَسْجِدِ، كُمْ يُصَلُّونَ ؟

جوحضرات عیدگاہ میں جانے کے بجائے مسجد میں نماز پڑھنا چاہیں وہ کتنی رکعات پڑھیں گے؟

( ٥٨٦٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ حَنَشٍ ، قَالَ : قيلَ لِعَلِى بُنِ أَبِي طَالِبٍ : إِنَّ ضَعَفَةً مِنْ ضَعَفَةِ النَّاسِ لَا يَسْتَطِيعُونَ الْخُرُوجَ إِلَى الْجَبَّانَةِ ، فَأَمَرُ رَجُّلًا يُصَلِّى بِالنَّاسِ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ ؛ رَكْعَتُنِ لِلْعِيدِ

صَعَفَهِ النَّاسِ لا يُستَطِيعُونَ الْحُرُوجِ إِلَى الْجَبَانَةِ ، قَامُو رَجُلاً يُصَلَّى بِالنَّاسِ ارْبُعُ ر ، وَرَكُعَتَيْنِ لِمَكَّانِ خُرُّوجِهِمْ إِلَى الْجَبَّانَةِ .

(۵۸۱۴) حضرت علی بن ابی طالب بڑاٹھ ہے۔ حضرت علی درلوگ عیدگاہ میں جا کرنماز نہیں پڑھ سکتے۔ حضرت علی بڑاٹھو نے ایک آ دمی کو عظم دیا کہ ان لوگوں کو چارر کھات پڑھائیں ، دور کھات نماز عید کے لئے اور دور کھات عیدگاہ میں نہ جانے کے

سیف دی در ارو کاری دری در چورو تا می درو تا می درو تا می درود تا می درود تا می کید در در تا می کارد تا می می ب لے میں۔

( ٥٨٦٥ ) حَدَّقَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ؛ أَنَّ عَلِيًّا أَمَرَ رَجُلًا يُصَلِّى بِضَعَفَةِ النَّاسَ فِي الْمَسْجِدِ رَكْعَتَنْنِ. ( ٨٨٧٥ ) حضرت الواسحاق فرماتے ہیں کہ حضرت علی ہٹائٹو نے ایک آ دی کو تھم دیا کہ وہ مجد میں کمز ورلوگوں کو دورکعات پڑھا کمیں۔

( ٥٨٦٦) حَلَّثُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي قَيْسٍ ، قَالَ : أَظُنَّهُ ، عَنْ هُزَيْلٍ ؛ أَنَّ عَلِيًّا أَمَرَ رَجُلاً يُصَلِّى بِضَعَفَةِ

النَّاسِ يَوْمَ الْعِيدِ أَرْبَعًا ، تَحَصَلَاقِ الْهَجِيرِ . (۵۸۲۲) حفرت على رفافز نے ایک آ دی کو عکم دیا کہ وہ عید کے دن کمز وراوگوں کو ظہر کی طرح جیار رکعات پڑھائے۔

( ٥٨٦٧ ) حَدَّثُنَا حُمَيْدُ بُنُ عَبْدِالرَّحْمَنِ ، عَنْ حَسَنِ بُنِ صَالِحٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ عِيسَى ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ \* اللهِ عَنْ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ حَسَنِ بُنِ صَالِحٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ عِيسَى ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ

بْنِ أَبِي لَيْلَى ، قَالَ : صَلَّى بِالنَّاسِ فِي مَسْجِدِ الْكُوفَةِ رَكَّعَتَيْنِ ، فِي إِمَارَةِ مُصْعَبِ بْنِ الزَّبَيْرِ . (۵۸۷۷) حضرت مسلى فرماتے بين كه عبدالرحمٰن بن الى يالى نے حضرت مصعب بن ذبير رَبِّيَّةُ كى امارت مِين كوف كى محيد ميں لوگوں

(۵۸ ۲۷) حضرت میسی فرماتے ہیں کہ عبدالر من بن ابی سی نے حضرت مصعب بن زبیر زدینؤ کی امارت میں کوف کی سجد میں کو کول کودور کعات نماز پڑھائی۔

( ٥٨٦٨ ) حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بُنُ عَبُدِ الرَّحُمَٰنِ ، عَنُ حَسَنِ ، عَنِ ابْنِ أَبِى لَيْلَى ؛ أَنَّ عَلِيًّا أَمَرَ رَجُلًا يُصَلَّى بِالنَّاسِ فِى مَسْجِدِ الْكُوفَةِ رَكُعَنَيْنِ . قَالَ : وَقَالَ ابْنُ أَبِى لَيْلَى : يُصَلِّى رَكْعَتَيْنِ ، فَقَالَ رَجُلٌ لُوبْنِ أَبِى لَيْلَى : يُصَلِّى بِغَيْرِ خُطْبَةٍ ؟ قَالَ : نَعَمُ.

(۵۸ ۲۸ ) ابن الی کیلی فرماتے ہیں کہ حضرت علی بڑا ٹھونے کوفہ کی مسجد میں لوگوں کودور کعت نماز پڑھائی۔ ایک آ دی نے ابن ابی لیلی

ے سوال کیا کہ کیا انہوں نے بغیر خطبہ کے نماز پڑھائی تھی؟ فرمایا ہاں۔

( ٥٨٦٩ ) حَلَّتُنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَلَّثَنَا مُسْلِمُ بُنِ يَزِيدَ بُنِ مَذُكُورٍ الْخَارِقِيِّ ، قَالَ : صَلَّى بِنَا الْقَاسِمُ بُنُ عَبُدِ الرَّحْمَنِ يَوْمَ عِيدٍ فِي الْمَسْجِدِ الْجَامِع رَكْعَتَيْنِ ، وَخَطَبَ.

(۵۸ ۲۹) حفرت مسلم بن یزید فرمائتے ہیں کہ حفرت قاسم بن عبد الرحمٰن نے عید کے دن جامع مسجد میں دور کعات نماز پڑھائی اور خان دار

( ٥٨٧٠ ) حَدَّثَنَا مَرُوَانُ بُنُ مُعَاوِيَةَ ، عَنْ عُرَيْفِ بُنِ دِرْهَمٍ ، قَالَ : رَأَيْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ أَبِي هُذَيْلٍ يَأْتِي الْمَسْجِدَ الْأَعْظَمَ يَوْمَ الْعِيدِ.

(۵۸۷۰) حضرت عریف فرماتے ہیں کہ میں نے عبداللہ بن ہزیل کوعید کے دن بڑی مسجد میں آتے دیکھا ہے۔

( ٤٣٥ ) فِي الرَّجُلِ تَفُوتُهُ الرَّكُعَةُ أَيَّامَ التَّشُرِيقِ، كَيْفَ يَصْنَعُ ؟

جس آ دمی کی ایام تشریق میں کوئی رکعت فوت ہوجائے تو وہ کیا کرے؟

( ٥٨٧١ ) حَدَّثَنَّا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ بُرْدٍ ، عَنْ مَكْحُولِ ، قَالَ :يُكَّبِّرُ ، ثُمَّ يَقُومُ فَيَقْضِى ، ثُمَّ يُكَّبِّرُ.

(۵۸۷) حضرت مکحول فرماتے ہیں کہ وہ تکبیر کہد کر کھڑ اہوتو رکعت کی قضا کرے اور پھر تکبیرات کہے۔

( ٥٨٧٢ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ ، عَنِ ابْنِ شُبْرُمَةَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ :يَقُضِى ، ثُمَّ يُكَبِّرُ.

(۵۸۷۲) حضرت معمی فرماتے ہیں کہ وہ رکعت پڑھنے کے بعد تکبیرات کہے۔

( ٥٨٧٣ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ ، قَالَ :رَأَيْتُ ابْنَ شُبْرُمَةَ غَيْرَ مَرَّةٍ ، إِذَا فَاتَهُ شَيْءٌ مِنَ الصَّلَاةِ أَيَّامَ التَّشْرِيقِ قَامَ فَقَضَى ، ثُمَّ كَبَّرَ.

(۵۸۷۳) حفرت محمد بن نفنیل کہتے ہیں کہ میں نے کئی بارابن شبر مہکود یکھا کہ ایام تشریق میں اگر کوئی رکعت فوت ہوجاتی تو وہ رکعت پڑھ کر تکبیرات کہتے۔

( ٥٨٧٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسِّنِ ، قَالَ :كَانَ يَقُولُ :يُكَبِّرُ مَعَهُ ، ثُمَّ يَقُومُ فَيَقْضِى.

(۵۸۷۴) حضرت حسن فرمایا کرتے تھے کہ وہ امام کے ساتھ تکبیرات کیے پھر کھڑ اہوکراس رکعت کی قضا کرے۔

( ٥٨٧٥ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، وَابْنِ سِيرِينَ ؛ فِي الرَّجُلِ تَفُوتُهُ الرَّكُعَةُ أَيَّامَ

التَّشْرِيقِ، قَالَ ابْنُ سِيرِينَ : يَقْضِى ، ثُمَّ يُكَبُّرُ ، وَقَالَ الْحَسَنُ : يُكَبُّرُ ، ثُمَّ يَقْضِى .

(۵۸۷۵) حفرت حسن اور حفرت ابن سیرین سے اس مخص کے بارے میں سوال کیا گیا تو ابن سیرین نے فر مایا کہ وہ قضا کرے پھر تکبیرات کجے۔ حضرت حسن نے فر مایا کہ وہ تکبیرات کیے پھر رکعت کی قضا کرے۔ هُ معنف ابن الى ثيب مرتم (جلدم) كُون مَن أَبِي حَنِيفَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: إِذَا فَاتَنْك رَكُعَةٌ أَيَّامَ التَّشْرِيقِ

فَلاَ تُكَبِّرُ حَتَّى تَفْضِيَهَا. (۵۸۷۱) حفرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ جب ایام تشریق میں تمہاری کوئی رکعت فوت ہوجائے تورکعت پڑھنے تک تکبیرات نہ کہو۔

( ۵۸۷۷ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا يُونْسُ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : يُكَبِّرُ مَعَ الإِمَامِ ، ثُمَّ يَفُضِى مَا سُبِقَ بِهِ. ( ۵۸۷۷ ) حضرت حن فرماتے ہیں کہ امام کے ساتھ تکبیرات کے پھر باتی ماندہ نمازی تضاء کرے۔ یہ پیری وید دہ سر در ہیں ہے ۔ یہ سر در در میں در ایک میں بیکوییں بروج و سرد سروج و میں وجود و

( ٥٨٧٨) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : يَقُضِى مَا فَاتَهُ ، ثُمَّ يُكَبِّرُ. ( ٥٨٧٨) حفرت ابن سيرين فرمات بين كوفت شده ركعت برسط پيرتجبير كه-

( ٥٨٧٩ ) حَدَّثَنَا حَكَّامٌ الرَّازِيُّ ، عَنُ عَنُبَسَةَ ، عَنِ ابْنِ أَبِى لَيْلَى ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ :يُكَبِّرُ مَعَ الإِمَامِ ، ثُمَّ يُكَبِّرُ إِذَا قَضَى. قَالَ أَبُو بَكُرِ :وَبَلَغَنِى أَنَّ هَكَذَا قَوْلُ ابْنِ أَبِى لَيْلَى.

وں ہو ہو ہو ہو ہو۔ (۵۸۷۹) حضرت مجاہد فرماتے ہیں کہ امام کے ساتھ تکبیر کہے پھر رکعت پڑھنے کے بعد بھی تکبیر کہے۔حضرت ابو بکر فرماتے ہیں کہ ابن الی کیلی کا بھی یہی قول ہے۔

( ٤٣٦ ) فِي الرَّجُلِ يُصَلِّى وَحْدَهُ ، يُكَبِّرُ ، أَمْ لاَ ؟

جوآ ومى ايام تشريق ميں اكيلانماز پڙھےوہ تكبيرات كيے گايانہيں؟ ( ٥٨٨ ) حَدَّثَنَا حَفْصُ بُنُ غِيَاثٍ، عَنْ عَمْرِو، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: إِذَا صَلَّى وَحْدَهُ، أَوْ فِي جَمَاعَةٍ، أَوْ تَطَوَّعَ، كَبَرَ.

(۵۸۸۰) حفرت من فرِ ماتے ہیں کہ جو تحض الکیلانماز پڑھے، یا جماعت سے پڑھے یانفل نماز پڑھے وہ تکبیرات کیے۔ (۵۸۸۱) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ أَبِی حَلِیفَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْوَاهِیمَ ، قَالَ : لَا یُکَبِّرُ إِلَّا أَنْ یُصَلِّی فِی جَمَاعَةٍ. (۵۸۸۱) حفرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ صرف جماعت کی نمازے بعد تکبیرات کے گا۔

( ٥٨٨٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِیِّ ، عَنْ هَمَّام ، فَالَ : رَأَیْتُ فَتَادَةَ صَلَّی وَحْدَهُ أَیّامَ التَّشْوِیقِ ، فَكَبَّرَ . ( ۵۸۸۲ ) حضرت بهام فرماتے ہیں کہ جو خص ایام تشریق میں اکیلانماز پڑھے وہ بھی تکبیرات کہے۔

( ٥٨٨٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ جَابِر ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، قَالَ : كَبُرُ فِي النَّطُوعُ وَإِنْ صَلَيْت وَحُدَك.

(۵۸۸۳) حضرت شعمی فرماتے ہیں کہ نفلی نماز میں بھی تکبیر کہوخواہ اسکیے نماز پڑ ھارہے ہو۔ ساتیب ساتی ہیں ہے ہیں کہ نسل میں ایک ساتھ کے ایک میں ہو ہیے

( ٥٨٨٤ ) حَدَّثَنَا حَكَّامٌ الرَّازِيُّ ، عَنُ عَنُبَسَةً ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : التَّكْبِيرُ أَيَّامَ التَّشْرِيقِ فِي كُلِّ نَافِلَةٍ وَفَرِيضَةٍ. (۵۸۸۴) حضرت مجامد فرماتے ہیں کدایا متشریق میں ہرفرض اورنفل کے بعد تکبیرات کے گا۔

( ٥٨٨٥ ) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ مُسْهِمٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : كَانُوا يُكَبِّرُونَ فِي ذُبُرِ الرَّكُعَتُيْن يَوْمُ النَّحْرِ.

(۵۸۸۵) حفرت مجابد فرماتے ہیں کہ یومنح میں اسلاف بردور کعات کے بعد تکبیرات کہا کرتے تھے۔

( ٤٣٧ ) فِي الْعِيدَيْنِ يَجْتَمِعَانِ، يُجْزِءُ أَحَدُهُمَا مِنَ الآخِرِ ؟

اگر جمعه اور عیدایک ہی دن آجائیں تو کیا حکم ہے؟

( ٥٨٨٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِ ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ جَعْفَرِ ، عَنْ وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ ، قَالَ :اجُنَمَعَ عِيدَانِ فِي عَهْدِ ابْنِ الزُّبَيْرِ ، فَأَخَّرَ الْخُرُوجَ ، ثُمَّ خَرَجَ فَخَطَبَ فَأَطَالَ الْخُطْبَةَ ، ثُمَّ صَلَّى ، وَلَمْ يَخْرُجُ إِلَى الْجُمُعَةِ فَعَابَ ذَلِكَ أَنَاسٌ عَلَيْهِ ، فَبَلَغَ ذَلِكَ عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ ، فَقَالَ : أَصَابَ السُّنَّةَ . فَبَلَغَ ابْنَ الزُّبَيْرِ ، فَقَالَ شَهِدُتُ الْعِيدَ مَعَ عُمَرَ فَصَنَعَ كَمًا صَنَعْتُ. (ابوداؤد ١٠٦٣ نساني ١٢٥٣)

(۵۸۸۲) حضرت وہب بن کیبان فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت ابن زبیر کے زمانے میں ایک دن عید جمعہ کے دن آگئی۔

حضرت ابن زبیر نے نکلنے میں تا خیر کی ، جب باہرتشریف لائے تو خطبددیا اور اسبا خطبددیا ، پھرنماز پڑھائی اور جمعہ کے لئے تشریف نہ لا بے ۔لوگوں کوان کےاس عمل انہوں نے سنت کی چیروی کی ہے۔حضرت ابن زبیر تک میہ بات مپنچی تو انہوں نے فر مایا کہ میں نے

حفرت عمر دافو کے ساتھ عید کی نماز پڑھی تو انہوں نے بھی ایبا ہی کیا جس طرح میں نے کیا ہے۔

( ٥٨٨٧ ) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيِّنْنَةَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ مَوْلَى ابْنِ أَزْهَرَ ، قَالَ : شَهِدْتُ الْعِيدَ مَعَ عُشْمَانَ وَوَافَقَ يَوْمَ جُمُعَةٍ ، فَقَالَ : إِنَّ هَذَا يَوْمٌ اجْتَمَعَ فِيهِ عِيدَانِ لِلْمُسْلِمِينَ ، فَمَنْ كَانَ هَاهُنَا مِنْ أَهْلِ الْعَوَالِي فَقَدْ أَذِنَا لَهُ أَنْ يَنْصَرِفَ ، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَمْكُثُ فَلْيَمْكُثُ.

(۵۸۸۷) حضرت ابوعبیدفرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عثمان دائنو کے ساتھ عید کی نماز پڑھی۔اس دن جمعہ کا دن تھا۔حضرت

عثان جانونے نے فرمایا کہ بیروہ دن ہے جس میں مسلمانوں کے لئے دوعیدین جمع ہوگئی ہیں۔جولوگ مضافات ہے آئے ہیں ہم انہیں ا جازت دیتے ہیں کہ وہ واپس جلے جائیں ۔اور جوتھم رنا جا ہیں و پھنم رجائیں۔

( ٨٨٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَخْوَصِ ، عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى ، عَنْ أَبِى عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، قَالَ : الْجَتَمَعَ عِيدَان عَلَى عَهْدِ عَلِقً

فَصَلَّى بِالنَّاسِ ، ثُمَّ خَطَبَ عَلَى رَاحِلَتِهِ ، ثُمَّ قَالَ : يَا أَيُّهَا النَّاسُ ، مَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الْعِيدَ فَقَدْ قَضَى جُمُعَتَهُ إِنْ شَاءُ اللَّهُ

(۵۸۸۸) حضرت ابوعبدالرحمٰن فرماتے ہیں کہ حضرت علی رہائے کے ذمانے میں جمعہ اورعیدایک بی دن آ گئے۔انہوں نے لوگوں کو

عید کی نماز پڑھائی ، پھراپی سواری پرخطبد دیا اوراس میں فر مایا کہ جواوگ عید کی نماز میں شریک ہوئے تو اگر اللہ نے چاہا تو اس کا جمعہ بھی ادا ہو گیا۔

( ٥٨٨٥ ) حَدَّثَنَا حَفُصُ بُنُ غِيَاثٍ ، عَنْ جَعْفَرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : الْجَنَمَعَ عِيدَانِ عَلَى عَهْدِ عَلِيٍّ فَشَهِدَ بِهِمُ الْعِيدَ ، ثُمَّ قَالَ : إِنَّا مُجَمِّعُونَ ، فَمَنْ أَرَادَ أَنْ يَشُهَدَ فَلْيَشُهَدُ.

(۵۸۸۹) حضرت جعفراپنے والدے روایت کرتے ہیں کہ حضرت علی زائو کے زمانے میں جعداورعیدایک ہی دن آ گئے ۔ انہوں

نے لوگوں کوعید کی نمازیژ ھائی اور فرمایا کہ ہم جمعہ کی نمازیژھیں گے جس نے آناہوآ جائے۔

( ٥٨٩ ) حَذَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْتَشِرِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ سَالِم ، عَنِ النَّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُرُأُ فِي الْعِيدَيْنِ بِد : ﴿ سَبْمَ رَبُكَ الْأَعْلَى ﴿ ، عَنِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُرُأُ فِي الْعِيدَيْنِ بِد : ﴿ سَبْمَ رَبُكَ الْأَعْلَى ﴾ ، وَإِذَا اجْتَمَعَ الْعِيدَانِ فِي يَوْمٍ قَرَأُ بِهِمَا فِيهِمَا.

(۵۸۹۰)حضرت نعمان بن بشير فرمات بين كه نبي كريم مُؤْفِظَةُ عَيدين كي مُمازوں ميں سورة الاعلى اور سورة الغاشيه كي تلاوت كيا

کرتے تھے۔اور جب عید کے دن جمعہ آتا تو پھر دونوں نمازوں میں انہی سورتوں کی تلاوت کیا کرتے تھے۔

( ٥٨٩١) حَذَّتُنَا أَبُو أَسَامَةَ ، عَنُ هِشَامِ بُنِ عُرُوَةَ ، عَنُ وَهُبِ بُنِ كَيْسَانَ ، قَالَ : اجْتَمَعَ عِيدَان فِي يَوْمٍ ، فَحَرَجَ عَبُدُ اللهِ بُنُ الزُّبَيْرِ فَصَلَّى الْعِيدَ بَعُدَ مَا ارْتَفَعَ النَّهَارُ ، ثُمَّ كَحَلَ ، فَلَمْ يَخُرُجُ حَتَّى صَلَّى الْعَصْرَ . قَالَ هِشَامٌ : فَذَكُرُتُ ذَلِكَ لِنَافِعٍ ، أَوْ ذُكِرَ لَهُ ، فَقَالَ : ذُكِرَ ذَلِكَ لا بُنِ عُمَرَ فَلَمْ يُنْكِرُهُ.

(۵۸۹۱) حضرت وہب بن کیسان فر ماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن زہیر بڑا ٹونے کے زمانے میں جمعہ اور عبدایک ہی دن آگئے، حضرت ابن الزبیر نے دن اچھی طرح بلند ہونے کے بعد عید کی نماز پڑھائی۔ پھرواپس چلے گئے اور عصر کے وقت تشریف لائے۔ حضرت ہشام کہتے ہیں کہ میں نے اس بات کا تذکر وحضرت نافع سے کیا تو انہوں نے فرمایا کہ اس بات کا ذکر حضرت ابن عمر زدائو

حضرت ہشام کہتے ہیں کہ میں نے اس بات کا تذکرہ حضرت نافع سے کیا توانہوں نے فرمایا کہاں بات کا ذکر حضرت ابن عمر زڈنٹو ہے کیا گیا توانہوں نے اس پرنگیر نہ فرمائی تھی۔ یہ بیس ویر دوں سر دیر دوں سر دیر سر دیر سر دیر دیر ہے۔

( ٥٨٩٢ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : اجْتَمَعَ عِيدَانِ فِي عَهْدِ ابْنِ الزَّبَيْرِ فَصَلَى بِهِمُ الْعِيدَ ، ثُمَّ صَلَّى بِهِمُ الْجُمُعَةَ صَلاَةَ الظَّهْرِ أَرْبَعًا.

(۵۸۹۲)حضرت عطاءفر ماتے ہیں کہ حضرت ابن زبیر وہنٹو کے زمانے میں عیداور جمعہ ایک ہی دن آ گئے۔انہوں نے لوگوں کوعید کرزن دیروز کر ہور سے مصالعہ منہ نہیں تا ہے ہیں کہ ساز دیروز

کی نماز پڑھائی ، پھر جمعہ کے بدلے میں انہیں ظہر کی جاررکعت نماز پڑھائی۔ پریس میں دھی بردیس کا دیس کے بیاد کر میں کا انہاں کا میں انہاں کا انہاں کا انہاں کا انہاں کا انہاں کا انہاں کا

( ٥٨٩٣ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ عَطَاءِ بُنِ السَّائِبِ ، قَالَ : اجْتَمَعَ عِيدَانِ عَلَى عَهْدِ الْحَجَّاجِ ، فَصَلَّى أَحَدَهُمَا ، فَقَالَ أَبُو الْبُخْتَرِى ۚ :قَاتَلَهُ اللَّهُ أَنَّى عَلِقَ هَذَا ؟.

(۵۸۹۳)حضرت عطاء بن سائب کہتے ہیں کہ حجاج کے زمانے میں ایک مرتبہ عیداور جمعہ ایک ہی دن آ گئے اس نے دونوں میں

ے ایک نماز بڑھائی۔ یہ بات ابوالیختر ی کومعلوم ہوئی تو انہوں نے فر مایا کہ اللہ اے ہلاک کرے، اے اس بات کاعلم کہاں ہے

( ٥٨٩٤ ) حَدَّثَنَا هُشَيْم ، عَنْ شُعْبَة ، عَنِ الْحَكْمِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : تُجْزِئُهُ الْأُولَى مِنْهُمَا.

(۵۸۹۳)حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کدونوں میں سے پہلی نماز کافی ہے۔

( ٥٨٩٥ ) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : إِذَا اجْتَمَعَ عِيدَانِ فِي يَوْمٍ ، فَأَيُّهُمَا أَتَيْتَ أَجْزَ أَكَ.

(۵۸۹۵) حضرت عطاء فرماتے ہیں کہ جمعہ اورعیدا یک ہی دن جائیں تو دونوں میں ایک کوادا کرنا بھی تمہارے لئے کافی ہے۔

( ٥٨٩٦ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ إِسُرَائِيلَ ، عَنْ عُثْمَانَ النَّنَفِيِّ ، عَنِ ابْنِ أَبِي رَمْلَةَ الشَّامِيِّ ، قَالَ : شَهِدْتُ

مُعَاوِيَةَ يَسْأَلُ زَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ :هَلُ شَهِدْتَ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِيدَيْنِ الْجَتَمَعَا ؟ قَالَ :نَعَمُ ،

قَالَ: فَكُيْفَ صَنَعَ ؟ قَالَ: صَلَّى الْعِيدَ ، ثُمَّ رَخَّصَ فِي الْجُمُعَةِ ، قَالَ: مَنْ شَاءَ أَنْ يُصَلِّى فَلْيُصَلِّ.

(ابوداؤد ۱۰۲۳ احمد ۱۳ ۲۲)

(۵۸۹۲) حضرت ابن ابی رملہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت معاویہ والفؤ کودیکھا کدانہوں نے حضرت زید بن ارقم سے سوال کیا کہ

کیا آپ نے رسول الله مَرْاَفَقَعَ کِجَ ساتھ الیا ون گذارا جس میں جمعہ اور عید ایک ہی دن آئے؟ انہوں نے فرمایا ہاں۔حضرت معاویہ وانور نے بوچھا کہاس دن حضور مُؤلِفَظَةً کا کیاعمل تھا۔حضرت زید نے فرمایا کہ حضور مُؤلِفَظَةً نے عید کی نماز پڑھائی اور جمعہ كے بارے ميں رخصت دے دى اور فرمايا كه جس كاول جاہے پڑھ لے۔

(٥٨٩٧) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ ، قَالَ : اجْتَمَعَ الْعِيدَانِ فِي يَوْمِ ، فَقَامَ الْحَجَّاجُ فِي الْعِيدِ الْأَوَّلِ ، فَقَالَ : مَنْ شَاءَ أَنْ يُجَمَّعَ مَعَنَا فَلْيُجَمِّعُ ، وَمَنْ شَاءَ أَنْ يَنْصَرِفَ فَلْيَنْصَرِفُ ، وَلَا حَرَجَ ،

فَقَالَ أَبُو الْبُخْتَرِيِّ ، وَمَيْسَرَةُ : مَا لَهُ ، قَاتَلَهُ اللَّهُ تَعَالَى مِنْ أَيْنَ سَقَطَ عَلَى هَذَا ؟.

(۵۸۹۷) حفرت عطاء بن سائب فرماتے ہیں کدایک مرتبہ تجاج کے زمانے میں جمعداور عیدایک ہی دن آ گئے۔ حجاج نے عید کی نماز پڑھائی اور کہا جو شخص ہمارے ساتھ جمعہ پڑھنا جا ہے پڑھے اور جو جانا جا ہے جلا جائے۔ چلے جانے میں کوئی حرج نہیں۔اس پر

حضرت ابوالبختر ی اور حضرت میسره نے کہا کہ اللہ اے مارے بیہ بات اے کہاں سے پتا چل گئی۔

( ٥٨٩٨ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ :أَخْبَرَنَا الْحَجَّاجُ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ عَلِثّى ) (ح) وَعَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكِّمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ؛ فِي الْعِيدَيْنِ إِذَا اجْتَمَعًا ؟ قَالَا :يُجْزِءُ أَحَدُهُمَا.

(APAG)

( ٥٨٩٩ ) حَذَّتُنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ:أَخْبَرَنَا حَجَّاجٌ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ، عَنِ الزُّبَيْرِ، قَالَ:يُجْزِءُ أَحَدُهُمَا.

(۵۸۹۹)حضرت زبیرفرماتے ہیں کدونوں میں سے ایک نماز کافی ہے۔

( ٥٩.٠ ) حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةٌ بن هِشَامٍ ، قَالَ : حدَّثَنَا سُفْيَانٌ ، عَنْ مُجَالِدٍ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، فَالَ : إِذَا كَانَ يَوْمُ جُمُعَةٍ وَعِيدٍ ، أَجْزُأَ أَحَدُهُمَا مِنَ الآخرِ.

(۵۹۰۰) حضرت شعمی فر ماتے ہیں کہ جب عیداور جمعہ کا دن ایک ہوتوایک نماز کا فی ہے۔

( ٤٣٨ ) الصَّلَاةُ يَوْمَ الْعِيدِ، مَنْ قَالَ رَكْعَتَيْنِ

# عید کی نماز میں دور کعتیں ہیں

( ٥٩.١ ) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ زُبَيْدِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ عُمَرَ، قَالَ:صَلَاةُ السَّفَرِ رَكْعَتَانِ ، وَالْجُمُعَةُ رَكُعَتَانِ ، وَالْجُمُعَةُ رَكُعَتَانِ ، وَالْجُمُعَةُ رَكُعَتَانِ ، وَالْجُمُعَةُ رَكُعَتَانِ ، وَالْجِمُعَةُ رَكُعَتَانِ ، وَالْجُمُعَةُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَالْعَلَالَةُ عَلَيْهِ عَلَى الْعَل

(ابن ماجه ۱۵۲۳ نسائی ۱۷۳۳)

(۵۹۰۱) حفزت عمر دیانی فرماتے ہیں کہ سفر کی نماز دور کعتیں ہیں، جعد کی نماز میں دور کعتیں ہیں اور عید کی نماز میں دور کعتیں ہیں۔ يەقصىنېس بلكەبقول رسول الله مَثَرَّ فَتَتَفَقَعُ مِيه يورى نماز بـ

( ٥٩.٢) حَدَّثَنَا ابْنُ إِذْرِيسَ ، عَنْ شُغْبَةَ ، عَنْ عَدِى بُنِ ثَابِتٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : حَرَجَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ عِيدِ فِطْرٍ ، أَوْ أَضْحَى فَصَلَّى بِالنَّاسِ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ انْصَرَفَ ، وَلَمْ يُصَلِّ

قَبْلَهَا ، وَلَا بَعْدَهَا. (۵۹۰۲) حضرت ابن عباس زلائن فرماتے ہیں کہ حضور مُراَفِقَيَّةً نے عیدالفطر یا عیدالاضیٰ کے دن لوگوں کو دورکعات نماز پڑھائی، پھر

والیس تشریف لے گئے۔آپ نے نداس سے پہلے نماز پڑھی نداس کے بعد۔

( ٥٩.٣ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ قَيْسٍ ، قَالَ :حدَّثِنِي عِيَاضُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي سَرْحٍ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ يَخُرُّجُ يَوْمَ الْعِيدِ يَوْمَ الْفِطْرِ ، فَيُصَلِّى بِالنَّاسِ رَكَعَتَيْنِ ، ثُمَّ يُسَلِّمُ. (مسلم ۲۰۵ نسائی ۱۷۸۵)

(۵۹۰۳)حفزت ابوسعیدفر ماتے ہیں کہ نبی پاک مِزَافظةَ عیدالفطر کے دن لوگوں کو دورکعات نماز پڑھا کرسلام پھیر نئے تھے۔

## ( ٤٣٩ ) الْخُطْبَةُ يُومَ الْعِيدِ عَلَى الْبَعِيرِ

عید کے دن اونٹ پر خطبہ دینا

( ٥٩.٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ قَيْسٍ ، عَنْ عِيَاضٍ ، عَنْ أَبِى سَعِيدٍ ، قَالَ : إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ حَطَبَ يَوْمَ عِيدٍ عَلَى رَاحِلَتِهِ. (ابويعلي ١١٧٥ـ ابن حبان ٢٨٢٥)

( ۵۹۰۴ ) حضرت ابوسعیدفر ماتے ہیں کہ نبی یا ک مَرْاَتُفَقَافِ نے عید کے دن اپنی سواری پرخطبد یا۔

( ٥٩٠٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدُرِيسَ ، عَنْ حُصَيْنِ ، عَنْ مَيْسَرَةَ أَبِي جَمِيلَةَ ، قَالَ : شَهِدْتُ مَعَ عَلِيٍّ الْهِيدَ ، فَلَمَّا صَلَّمِ خَطَبَ عَلَى رَاحِلَتِهِ ، قَالَ : وَكَانَ عُثْمَانُ يَفْعَلُهُ.

(۵۹۰۵) حضرت میسر ہ فر ماتے ہیں کہ حضرت ملی بڑاتئؤ نے عید کے دن نماز پڑھانے کے بعدا بی سواری پرخطبہ ویا۔ فرماتے ہیں کہ حضرت عثمان مناشط بھی یونہی کیا کرتے تھے۔

( ٥٩٠٦ ) حَدَّثَنَا أَبُوبَكُرِ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ يَزِيدَ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، قَالَ: صَلَّى بِنَا عَلِيٌّ الْعِيدَ، ثُمَّ خَطَبَ عَلَى رُاحِلَتِهِ.

( ۲ - ۹۹ ) حضرت ابن الی کیلی فرماتے ہیں کہ حضرت علی دانتو نے جمیس عید کی نماز پڑھائی پھراپنی سواری پر خطبہ دیا۔

( ٥٩.٧ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ ، عَنْ قَيْسٍ ، قَالَ : رَأَيْتُ الْمُغِيرَةُ بْنَ شُعْبَةَ يَخْطُبُ

(۵۹۰۷) حضرت قیس فر ماتے ہیں کہ میں نے حضرت مغیرہ بن شعبہ کودیکھا کہ انہوں نے اوْمُن پرخطیہ ویا۔

( ٥٩.٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنُ إِسْمَاعِيلَ بُنِ أَبِي خَالِدٍ ، عَنْ أَخِيهِ ، عَنْ أَبِي كَاهِلٍ ، قَالَ :رَأَيْتُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخُطُبُ عَلَى نَاقَةٍ خَرْمَاء ، وَحَبَيْتِي مُمْسِكُ بِخِطَامِهَا. (ابن ماجه ١٢٨٣ـ احمد ٣٠٣/٠)

( ۵۹۰۸ ) حضرت ابو کابل فر ماتے ہیں کہ نبی پاک مِنْ اَنْ اِنْ ایک اونٹی پرخطبد یا۔ ایک عبشی اس اونٹنی کی لگام پکڑے ہوئے تھا۔

( ٥٩٠٩ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ :أُخْبَرَنَا سَعِيدٌ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَب ، عَنْ عَبْدِ

الرَّحْمَنِ بْنِ غَنْمٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ خَارِجَةً ؛ أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطَبَهُمْ وَهُوَ عَلَى رَاحِلَتِهِ . قَالَ وَإِنَّ رَاحِلَتُهُ لَتَقَصَعُ بِجِزَّتِهَا ، وَإِنَّ لُعَابَهَا لَيَسِيلُ بَيْنَ كَتِفْتَى. (ترمذي ٢١٢١ احمد ٣/ ١٨٤)

(۵۹۰۹) حضرت عمرو بن خارجه فرماتے ہیں کہ نبی پاک مِنْ فَقَعَ نے اپنی سواری پر خطبہ دیا۔اس وقت آپ کی اوْمُنی جگالی کررہی تھج اوراس کالعاب اس کے کندھوں کے درمیان سے بہدر ہاتھا۔

( ٥٩١٠ ) حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِم ، عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ عَمَّارٍ ، قَالَ :حدَّثَنَا الْهِرْمَاسُ بْنُ زِيَادٍ ، قَالَ :كُنْتُ رِدْفَ أَبِي يَوْمِ الْأَضْحَى ، وَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخُطُبُ عَلَى نَاقَةٍ بِمِنَّى. (بخارى ٢٨٨٣ـ ابوداؤد ١٩٣٩)

( ۵۹۱۰ ) حضرت ہر ماس بن زیاد فر ماتے ہیں کہ میں عیدالانٹی کے دن اپنے والد کے پیچھیے سوارتھا اورحضور مِنْزِلْفَظَیْمَ منی میں اونٹی پر

( ٥٩١١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أَبِي جَنَابٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُفْبَةً، قَالَ: خَطَبَنَا عَلِيٌّ يَوْمُ عِيدٍ عَلَى رَاحِلَتِهِ.

(۵۹۱۱) حضرت مغیرہ بن شعبہ فرماتے ہیں کہ حضرت علی بڑائٹو نے ہمیں عید کے دن اپنی سواری پرخطبہ دیا۔

( ٥٩١٢ ) حَدَّثُنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُعِيرَةَ ، عَنْ شِبَاكٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانَ الإِمَامُ يَوْمَ الْعِيدِ يَبْدَأُ فَيُصَلَّى ، ثُرَّ

یو سب سے سب. (۵۹۱۲) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ امام عید کے دن پہلے نماز پڑھائے پھرسوار ہوکر خطبہ دے۔

( ٥٩١٣ ) حَدَّثَنَا الْمُحَارِبِيُّ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ ، أَنَّهُ سَمِعَهُ يَلْاُكُرُهُ ، قَالَ :رَأَيْتُ الْمُغِيرَةَ بْنَ شُعْبَةَ يَخُطُبُ النَّاسَ يَوْمَ الْعِيدِ ، عَلَى بَعِيرِ.

(۵۹۱۳) حضرت مغیره بن شعبہ نے عید کے دن لوگوں کواونٹ پرسوار ہوکر خطبہ ارشادفر مایا۔

( ٤٤٠ ) فِي النِّسَاءِ ، عَلَيْهِنَّ تَكْبِيرٌ أَيَّامَ التَّشْرِيقِ ؟

خواتین پرتکبیرات تشریق واجب ہیں یانہیں؟

( ٥٩١٤) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانَ يُوحِبُّ لِلنِّسَاءِ أَنْ يُكَبِّرُنَ دُبُرَ الصَّلَاة أَيَّامَ التَّشُويقِ. ( ٥٩١٨) حضرت ابرائيم اس بات كويند فرمات تَق كم عورتين بهي ايام تشريق مين برنمازكي بعد تكبيرات كبين \_

( ٥٩١٥ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيٍّ ، عَنْ أَشْعَتُ ، فَالَ : كَانَ الْحَسَنُ لَا يَرَى التَّكْبِيرَ عَلَى النِّسَاءِ أَيَّامَ التَّشْرِيقِ. ( ٥٩١٥ ) حضرت حسن ايام تشريق مِن عورتو ل پرتبيرات كوواجنب نقر اردية تقهـ

( ٤٤١ ) فِي التَّكْبِيرِ عَلَى الْمِنْبَرِ

# امام كامنبر يرتكبيرات كهنا

( ٥٩١٦) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بَنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْقَارِى ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بَنِ عَبْدِ اللهِ بَنِ عُبْدِ اللهِ بَنِ عُبْدِ اللهِ بَنِ عُبْدَ اللهِ بَنِ عُبْدَ اللهِ بَنِ عُبْدَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بَنِ عَبْدِ اللهِ بَنِ عُبْدَ اللهِ بَنِ عُبْدَ اللهِ بَنِ عُبْدَ اللهِ بَنِ عُبْدِ اللهِ بَنِ عَبْدِ اللهِ بَنِ عُبْدِ اللهِ بَنِ عُبِدِ اللهِ بَنِ عُبِدِ اللهِ بَنِ عُبِدِ اللهِ بَنِ عُبِدِ اللهِ بَنِ عُبْدِ اللهِ عَلَيْنِ اللهِ اللهِ بَاللهِ اللهِ بَاللهِ اللهِ اللهِ اللهِ بَاللهِ اللهِ ا

مات مرتد خطب كے يعدَّكبيرات كے۔ ( ٥٩١٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِيسِيُّ ، عَنِ الْحَسَنِ بُنِ أَبِي الْحَسْنَاءِ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : يُكَبِّرُ يَوْمَ الْهِيدَيْنِ أَرْبَعَ

عَشْرَةً تَكْبِيرَةً. (۵۹۱۷) حضرت حسن فرماتے ہیں كہامام عيدين كے دن چودة تكبيرات كيے گا۔

( ٤٤٢ ) يُحْنِثُ يُومَ الْعِيدِ، مَا يَصْنَعُ ؟

جس شخص کاعید کی نماز کے وقت وضوٹوٹ جائے وہ کیا کرے؟

( ٥٩١٨ ) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَامِرٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :يَتَيَمَّمُ لِلْعِيدَيْنِ وَالْجِنَازَةِ.

**3** 

( ۵۹۱۸ ) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ عیدین اور جنازے کے لئے تیم کرسکتا ہے۔

( ٥٩١٩ ) حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ نَجِيحٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ ؛ فِى الرَّجُلِ يُحْدِثُ فِي الْمِيدِ وَيَحَاثُ الْفَوْتَ ، قَالَ : يَتَيَمَّمُ وَيُصَلِّي إِذَا خَّاتَ.

(۹۱۹ ۵) حضرت عبدالرحمٰن بن قاسم ایسے مخص کے بارے میں جس کا وضوعید کی نماز ہے پہلے نوٹ جائے اور وضوکرنے کی صورت

میں نماز حچھوٹ جانے کا اندیشہ ہوفر ماتے ہیں کہ جب نماز کے چھوٹ جانے کا اندیشہ ہوتو سیم کر لے۔

( ٥٩٢٠ ) حَلَّتُنَا مُعَاذُ بُنُ مُعَاذٍ ، عَنْ أَشُعَتَ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي الرَّجُلِ يُحْدِثُ يَوْمَ الْعِيدِ ، قَالَ : يَطْلُبُ الْمَاءَ فَيْتُوَضَّأُ ، وَلا يُتَيَّمَّمْ.

(۵۹۲۰) حضرت حسن اس شخص کے بارے میں جس کاعید کی نماز کے وقت وضوٹوٹ جائے فرماتے ہیں کہ پانی تلاش کر کے وضو كرے كا اليم نبيل كرے كا۔

( ٤٤٣ ) الصَّلَاةُ ٱلَّتِي أَرَادَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُحَرِّقَ عَلَى مَنْ تَخَلَّفَ عَنْهَا وہ نماز کون ی ہے جس کے بارے میں حضور مِزَالفَقِيَّةِ کابدارادہ تھا کہ اس سے بیجھے رہے

#### والول كوجلا ديس؟

( ٥٩٢١ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ :حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا عَطَاءٌ الْخُرَاسَانِيُّ ، عَنْ سَعِيدِ بُنِ الْمُسَيَّبِ ،

قَالَ : كَانَتِ الصَّلَاةُ الَّتِي أَرَادَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُحَرِّقَ عَلَى مَنْ تَخَلَّفَ عَنْهَا صَلَاةَ الْعِشَاءِ.

(۵۹۲۱) حضرت سعید بن میتب فر ماتے ہیں کہ وہ نمازجس کے بارے میں حضور مَثْلِفَتُنْ کَارَادہ تھا کہ اس سے بیچھے رہنے والوں کو جلاد س بعشاء کی نمازتھی۔

( ٥٩٢٢ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، وَغَيْرِهِ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : كَانَتِ الصَّلَاةُ الَّتِي أَرَادَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُحَرِّقَ عَلَى مَنْ تَخَلَّفَ عَنْهَا الْجُمُعَةَ.

(۵۹۲۲) حضرت حسن فرماتے ہیں کہ وہ نماز جس کے بارے میں حضور مَرْفَظَةَ کاارادہ تھا کہاں سے بیچھے رہے والوں کوجلادیں وہ

( ٥٩٢٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي صَالِح ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً ، فِي حَدِيثٍ ذَكَرَهُ عَنِ النَّبِيُّ صَلَّى

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَنَّهُ قَالَ : هِيَ الْعِشَاءُ وَالْفَجُرُ. (بخاري ١٣٣ ـ نسائي ٩٢١)

(۵۹۲۳) حضرت ابو ہریرہ زناہو کی روایت میں ہے کہ وہ عشاء اور فجر کی نمازیں ہیں۔

( ٥٩٢٤ ) حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ ۚ، عَنْ زُهَيْرٍ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَص ، قَالَ :سَمِعَهُ مِنْهُ ، عَنْ عَبْدِ

اللهِ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَنَّهُ قَالَ : هِيَ الْجُمُعَةُ.

( ٤٤٤ ) فِي الْقَوْمِ يَكُونُونَ فِي السَّوَادِ، فَتَحْضُرُ الْجُمْعَةُ، أَوِ الْعِيلُ

## گاؤں کے لوگوں کے لئے جمعہ یاعید کا کیا تھم ہے؟

( ٥٩٢٥ ) حَدَّثَنَا سَهُلُ بُنُ يُوسُفَ ، عَنِ ابْنِ عَوْن ، قَالَ : كَتَبْتُ إِلَى نَافِعِ أَسْأَلُهُ عَنِ الْقَوْمِ يَكُونُونَ فِى الرُّسْتَاقِ وَيَحْضُرُهُمُ الْعِيدُ ، هَلْ يَجْتَمِعُونَ فَيُصَلِّى بِهِمْ رَجُلْ ؟ وَعَنِ الْجُمْعَةِ ؟ فَكَتَبَ إِلَىّٰ : أَمَّا الْعِيدُ فَإِنَّهُمْ يَجْتَمِعُونَ فَيُصَلِّى بِهِمْ رَجُلْ ، وَأَمَّا الْجُمُعَةُ فَلَا عِلْمَ لِى بِهَا.

(۵۹۲۵) حضرت ابن عون فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت نافع کو خط لکھا اور ان سے بوچھا کہ کیا وہ عید کی نماز اور جمعہ کی نماز کے لئے جمع ہوں گے اور کیا کوئی آ دمی انہیں بینمازیں پڑھائے گا؟ انہوں نے جواب میں مجھے لکھا کہ عید کی نماز کے لئے تو وہ جمع ہوں

( ٥٩٢٦ ) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ؛ أَنَّهُ قَالَ فِي الْقَوْمِ يَكُونُونَ فِي السَّوَادِ فِي السَّفَرِ فِي يَوْمِ عِيدِ فِطُرِ ، أَوْ أَضْحَى ، قَالَ :يَجْتَمِعُونَ فَيُصَلُّونَ ، وَيَؤُمُّهُمْ أَحَدُهُمْ.

يَوْمٍ عِيدِ فِطُو ، أَوْ أَضْحَى ، قَالَ : يَجْتَمِعُونَ فَيُصَلُّونَ ، وَيَوُمُّهُمْ أَحَدُهُمْ. (۵۹۲۲) حضرت عکرمه فرماتے ہیں کہ پچھلوگ عیدالفطر یاعیدالاضیٰ کے دن اگر سفر میں ہوں یا دیہات میں ہوں تو وہ جمع ہوکر نماز

۔ قَالَ : کَانَ لَا یَرَی أَنْ یَنْحُرُ جُوا فَیُصَلِّی بِیمَ رَجُلٌ. (۵۹۲۷)حضرت حسن بستی والوں کے بارے میں فرماتے ہیں کہ وہ عید کی نماز کے لئے نہیں نکلیں گے اور نہ ہی کوئی انہیں عید کی نماز

(۱۹۶۷) مفرت میں ہی واتوں نے بارے میں فرمانے ہیں کہ وہ عیدی تماز نے تھے ہیں میں نے اور نہ ہی توی ا دیں عیدی تماز بیٹھائے گا۔

( ٥٩٢٨ ) حَلَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُوسَى، قَالَ:حَلَّثَنَا شَيْبَانُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، قَالَ :سُئِلَ عَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ؟ قَالَ :إِذَا كَانَتْ قَرْيَةً جَامِعَةً فَلْيُصَلُّوا رَكُعَتَيْنِ مِثْلَ يَوْمِ الْجُمُعَةِ .

قَالَ يَحْيَى : وَسُئِلَ الْحَكُمُ بُنُ عُتَيْبَةً ؟ فَقَالَ :لَا جُمُعَةَ إِلَّا مَعَ الإِمَامِ فِي الْمَسْجِدِ الْجَامِعِ .

قَالَ يَحْيَى ، وَقَالَ قَتَادَةُ : لَا أَعْلَمُ الْجُمْعَةَ إِلَّا مَعَ السُّلْطَانِ فِي أُمْصَّارِ الْمُسْلِمِينَ .

قَالَ يَخْيَى : يُقَالُ : لَا جُمُعَةَ ، وَلَا أَضْحَى ، وَلَا فِطْرَ إِلَّا لِمَنْ حَضَرَ مَعَ الإِمَام.

(۵۹۲۸) حضرت یجی بن ابی کثیر فرماتے ہیں کہ اس بارے میں حضرت عطاء بن الی رباح سے سوال کیا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ

جب گاؤں جامعہ ہوتو وہ جعد کی طرح دور کعات پڑھیں۔حضرت تھم بن عتبیہ فرماتے ہیں کہ جمعہ امام کے ساتھ جامع مسجد میں ہی ہوتا ہے حضرت قبادہ فرماتے ہیں کدمیر علم کے مطابق جعہ خلیفہ وقت کے ساتھ مسلمانوں کے شہروں میں ہوتا ہے۔حضرت لیجی

فر ماتے ہیں کہ کہاجا تاتھا کہ جمعہ عید الفطر اور عید الاضخیٰ صرف اس کے لئے ہیں جوامام کے ساتھ حاضر ہو۔

( ٥٩٢٩ ) حَدَّثَنَا مُعَمَّرُ بْنُ سُلِيْمَانَ الرَّقْيُّ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنِ الْحَكِّمِ ، قَالَ : كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ إِلَى أَهْلِ الْقُرَى يَأْمُوهُمْ أَنْ يُصَلُّوا الْفِطْرَ وَالْأَضْحَى ، وَأَنَّ يُجَمِّعُوا.

(٩٣٩ ٥) حضرت علم فرماتے ہیں كه حضرت عمر بن عبدالعزيز نے ويبات والوں كوخط لكھا كه ده عيدالفطر اورعيدالا صحى كى نماز بزهيس اور جمعه بھی ادا کریں۔

( ٥٩٣ ) حَدَّثْنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِي رَاشِدٍ ، عَنْ مَكْحُولٍ ، قَالَ : إِذَا كَانَتِ الْقَرْيَةُ لَهَا أَمِيرٌ فَعَلَيْهِمُ الْجُمُعَةُ.

(۵۹۳۰)حضرت مکحول فرماتے ہیں کہ جب گاؤں کا کوئی امیر ہوتوان پر جمعہ لازم ہے۔

( ٥٩٣١ ) حَدَّثْنَا أَبُو أَسَامَةَ ، عَنْ أَبِي الْعُمَيْسِ ، عَنْ عَلِيٌّ بُنِ الْأَقْمَرِ ، قَالَ : خَرَجَ مَسْرُوقٌ ، وَعُرْوَةُ بُنُ الْمُغِيرَةِ

إِلَى بَدُو لَهُمْ ، قَالَ : فَحَضَرَتِ الْجُمُعَةُ ، فَلَمْ يُجَمِّعُوا ، وَحَضَرَ الْفِطُرُ فَلَمْ يُفْطِرُوا.

(۵۹۳۱) حفرت علی بن اقمر فرماتے ہیں کہ حضرت مسروق ،حضرت عروہ اور حضرت مغیرہ ان کے گاؤں میں تشریف لائے۔ جب

جمعه کی نماز کاوقت آیا توانہوں نے جمعہ نہ پڑھااور جب عید آئی توانہوں نے عید کی نماز نہ پڑھی۔

( ٤٤٥ ) فِي الرَّجُلِ تَغُوتُهُ الصَّلاَةِ مَعَ الإِمَامِ ، عَلَيْهِ تَكْبِيرٌ

جو خص امام کے ساتھ نماز نہ پڑھ سکے اس پر تکبیر لازم ہے یانہیں؟

(٥٩٣٢) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، غَنْ حَسَنٍ ، غَنْ مُطَرِّفٍ ، غَمَّنْ سَمِعَ عَطَاءً ، وَمُجَاهِدًا ، قَالَا : يُقُضَى التَّكْبِيرُ فِى الْعِيدَيْنِ ، كَمَا تُقْضَى الصَّلَاة.

(۵۹۳۲) حفرت عطاءاورحفزت مجاہد فرماتے ہیں کہ عیدین کی تکبیرات کی اسی طرح قضا کی جائے گی جس طرح نماز کی قضا کی

( ٥٩٣٣ ) حَدَّثْنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ :يُصَلِّى رَكَعَتُنْ وَيُكَبِّرُ.

(۵۹۳۳) حضرت عطاء فرماتے ہیں کدوہ دور کعتیں پڑھے گااور تکبیر کہے گا۔

( ٥٩٣٤ ) حَذَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، قَالَ :يُصَلِّى مِثْلَ صَلَاتِهِ ، وَيُكَبِّرُ مِثْلَ تَكْبِيرِهِ.

(۵۹۳۳) حضرت حماد فرماتے ہیں وہ امام کی نماز کی طرح نماز پڑھے گااوراس کی تکبیر کی طرح تکبیر کہے گا۔

# ( ٤٤٦ ) فِي الرَّجُلِ يَشُكُّ فِي الْمَغْرِبِ

# جس شخص کومغرب کی نماز میں شک ہوجائے وہ کیا کرے؟

( ٥٩٢٥ ) حَلَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيٍّ ، عَنِ ابْنِ عَوْن ، عَنُ أَنَسِ بْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : كَانُوا يَقُولُونَ : إِذَا شَكَّ الرَّجُلُ فِي صَلَاةِ الْمَغُرِبِ فَأَرَادَ أَنْ يُعِيدَ ، صَلَّى رَكْعُةً فَشَفَّعَهَا ، ثُمَّ صَلَّى ثَلَاثَةً.

ی کاریا مصریا کار این میں میں کہ اسلاف کہا کرتے تھے کہ جب آدمی کو مغرب کی نماز میں شک ہوجائے تو وہ ایک

ر کعت کوملا کر دو پوری کرے اور پھر تین رکعت نماز پڑھے۔ رکعت کوملا کر دو پوری کرے اور پھر تین رکعت نماز پڑھے۔

> ( ٥٩٣٦ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيٍّ ، غَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، غَنِ الْقَاسِمِ ، مِثْلَهُ. ( ۵۹۳۲ ) حضرت قاسم ہے بھی یونہی منقول ہے۔

انْصَرَفَ ، فَقَالَ :اسْتَقْبِلُ صَلَاتَكَ ، فَلَا صَلَاةً لِلَّذِى حَلْفَ الصَّفِّ.

# ( ٤٤٧ ) فِي الَّذِي خَلْفَ الصَّفِّ وَحُدَهُ

## جوآ دمی صف کے بیجھے اکیلانماز پر صدم ہواس کا کیا حکم ہے؟

( ٥٩٣٧ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ إِدُرِيسَ ، عَنْ حُصَيْنِ ، عَنْ هِلَالِ بُنِ يَسَافٍ ، قَالَ : أَخَذَ بِيَدِى زِيَادُ بُنُ أَبِى الْجَعْدِ فَأَوْقَفِنِى عَلَى شَيْخِ بِالرَّقَّةِ ، يُقَالَ لَهُ : وَابِصَةٌ بُنُ مَعْبَدٍ ، فَقَالَ : صَلَّى رَجُلٌ خَلْفَ الصَّفِّ وَحْدَهُ فَآمَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ أَنْ يُعِيدَ. (ترمذى ٢٣٠٠ ـ احمد ٣/ ٢٢٨)

(۵۹۳۷) حفرت ہلال بن بیاف کہتے ہیں کہ زیاد بن ابی جعد نے میراہاتھ پکڑا اور مجھے رقہ میں ایک بوڑھے صاحب کے پاس الا کھڑا کیا جن کا نام وابصہ بن معبد تھا۔ انہوں نے فرمایا کہ ایک آ دمی نے صف کے پیچھے اکیلے نماز پڑھی تو حضور مُرَافِقَةَ اُنے اے نماز

ر نانے کا تھم دیا۔

ُ لَوَّا کُمَا مُّمَارِياً ( ٥٩٣٨ ) حَدَّثَنَا مُلاَزِمٌ بُنُ عَمْرِو ، عَنُ عَبْدِ اللهِ بُنِ بَدْرٍ ، قَالَ :حَدَّثِنِى عَبْدُ الرَّحْمَنِ بُنُ عَلِيٍّ بُنِ شَيْبَانَ ، عَنْ أَبِيهِ عَلِيِّ بْنِ شَيْبَانَ ، وَكَانَ مِنَ الْوَفْدِ ، قَالَ :خَرَجْنًا حَتَّى قَدِمْنَا عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَبَايَعْنَاهُ وَصَلَّيْنَا خَلْفَهُ ، فَرَأَى رَجُلاً يُصَلِّى خَلْفَ الصَّفِّ وَحْدَهُ ، فَوَقَفَ عَلَيْهِ نَبِيُّ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى

(۵۹۳۸) حضرت علی بن شیبان فرماتے ہیں کہ ہم وفد کی صورت میں حضور مَلِقَظَةُ کی خدمت میں حاضر ہوئے ،ہم نے آپ کے دست اقدس پر بیعت کی اور آپ کے بیچھے نماز پڑھی۔ آپ مَلِقَظَةً نے ایک آ دی کوصف کے بیچھے اکیلے نماز پڑھے دیکھاتواس کے پیھے نماز پڑھی ایس کھڑے ہو تھے نماز پڑھی ایس کھڑے ہو تھے نماز پڑھی کے بیکھے نماز پڑھی کے دوبارہ نماز پڑھو، کیونکہ جس محض نے صف کے بیکھے نماز پڑھی

( ٥٩٣٩ ) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَرْوَانَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :يُعِيدُ.

(۵۹۳۹) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ وہ دوبارہ نماز پڑھے گا۔

( ٥٩٤٠ ) حَدَّثَنَا عَبَّادُ بُنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : لاَ يَقُمْ وَحْدَهُ.

(۵۹۴۰)حفزت عطا فرماتے ہیں کہ اسلیمت کھڑے ہو۔

( ٥٩٤١ ) حَلَّتُنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَلَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرة :عَنْ هِلَالِ بْنَزَ يَسَافٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ رَاشِدٍ ، عَنْ وَابِصَةَ بْنِ مَعْبَدٍ ؛ أَنَّ رَجُلًا صَلَّى خَلْفَ الصُّفُوفِ وَحُدَهُ ، فَأَمَرَهُ رَسُولِ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُعِيدَ

الصَلاقة. (ابوداؤد ١٨٢ - احمد ١/ ٢٢٨)

(۵۹۲۱) حضرت وابصه بن معبد فرماتے ہیں کدایک آدمی نے صفوں کے پیچھیا کیلے نماز پڑھی تو حضور مَرَافِظَةَ نے اسے نماز دھرانے كأحكم دياب

### ( ٤٤٨ ) مَنْ قَالَ يَجْزِنُهُ

جن حضرات کے نزویک ایسے خص کی نماز ہوجاتی ہے

( ٥٩٤٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ جُوَيْهِرٍ، عَنِ الضَّحَّاكِ، عَنْ حُذَيْفَةَ ، قَالَ:سُمْ لِلَ عَنْ رَجُلٍ صَلَّى خَلْفَ الصُّفُوفِ وَحُدَهُ ؟ قَالَ : لاَ يُعِيدُ.

(۵۹۴۲) حضرت ضحاک فرماتے ہیں کہ حضرت حذیفہ ڈناٹٹو سے ایسے مخص کے بارے میں سوال کیا گیا جومفوں کے پیچھےا کیلانماز یڑھے۔آپ نے فرمایاوہ نماز کا اعادہ نہیں کرےگا۔

( ٥٩٤٣ ) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ أَشْعَتْ ، وَعَمْرِو ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : يُجْزِئُهُ.

(۵۹۳۳) حفرت حن فرماتے ہیں کہ اس کی نماز ہوجائے گی۔

( ٥٩٤٤ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي الرَّجُلِ يَدْخُلُ الْمَسْجِدَ فَلاَ يَسْتَطِيعُ أَنْ يَدْخُلَ فِي الصَّفُّ ، قَالَ : كَانَ يَرَى ذَلِكَ يُجْزِنُهُ إِنْ صَلَّى خَلْفَهُ.

(۵۹۳۳) حفزت حسن ال شخص كے بارے ميں جومجد ميں داخل موليكن صف ميں داخل مونے كى طاقت ندر كھفر ماتے ہيں كه

اگراس نے پیچھے نماز پڑھی تواس کی نماز ہوجائے گ۔

# ( ٤٤٩ ) سُبِقَ بِرَكْعَةٍ ، فَقَدَّمَهُ الإِمَامُ

ا يَكَ آوَى كَى ايك ركعت جِهوك كَنْ مُوليكن المام است نماز مين اينانائب بناد يقووه كياكر ي؟ ( ٥٩٤٥ ) حَدَّنَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ سَلَمِ بْنِ أَبِي الذَّيَّالِ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي الرَّجُلِ يُسْبَقُ بِرَكُعَةٍ فَيُحْدِثُ الإِمَام، فَيَأْخُذُ بِيدِ الَّذِي سُبِقَ فَيْقَدِّمُهُ، كَيْفَ يَصْنَعُ؟ قَالَ: يُصَلِّى رَكُعَةً وَيَجْلِسُ، ثُمَّ يَنِي عَلَى صَلَّاةِ الْقَوْمِ، فَاذَ الْتَمْ سِفَ فَيَشَقَدَ ، ثُمَّ أَخَذَ بِدرَ رَجُل فَسَلَّمَ ، ثُمَّ قَامَ الرَّجُلُ فَصَلَّم رَكُعَةً اللهِ سُقَ بِهَا.

فَإِذَا أَتَمَّ بِهِمْ أَرْبَعًا جَلَسَ فَتَشَهَّدَ ، ثُمَّ أَخَذَ بِيدِ رَجُلٍ فَسَلَّمَ ، ثُمَّ قَامَ الرَّجُلُ فَصَلَّى رَكَعَتُهُ الَّتِي سُبِقَ بِهَا. (۵۹۴۵) حضرت حسن سے سوال کیا گیا کہ ایک آ دمی کی ایک رکعت چھوٹ گئی، وہ نماز میں شامل ہوا، امام کا وضوثوٹ گیا تو اس نے

اس مقتدی کا ہاتھ بکڑ کرائے آگے کردیا،اب وہ کیا کرے؟ حضرت حسن نے فرمایا کدوہ ایک رکعت پڑھ کر بیٹھ جائے، پھرلوگوں کی نماز پر بنا کرے۔ جب انہیں چار رکعات پڑھادے تو بیٹھ کرتشہد پڑھے، پھرا کی آ دمی کا ہاتھ بکڑ کرائے آگے کردے، جب وہ سلام بھیرے تو یہ کھڑے ہوکراپی چھوٹی ہوئی رکعت پڑھ لے۔

( ٥٩٤٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ زَيْدٍ ، عَنُ أَبِي عَبْدِ اللهِ الشَّقَرِىِّ ، عَنُ إِبْرَاهِيمَ ؛ فِي رَجُلِ صَلَّى رَكُعَةً فَأَحْدَثَ ، فَأَخَذَ بِيَدِ رَجُلٍ فَقَدَّمَهُ ، وَقَدُ فَاتَتُهُ تِلْكَ الرَّكْعَةُ ، قَالَ :يُصَلِّى بِهِمْ بَقِيَّةَ صَلَاتِهِمْ ، فَإِذَا أَتَمَّ أَخَذَ بِيَدِ رَجُلٍ مِمَّنْ شَهِدَ تِلْكَ الرَّكْعَةَ ، فَقَدَّمَهُ فَسَلَّمَ بِهِمْ ، ثُمَّ قَامَ فَقَضَى تِلْكَ الرَّكْعَةَ.

# ( ٤٥٠ ) فِي الرَّجُلِ إِذَا قَدَّمَ الرَّجُلَ ، يَبْتدَءُ بِالْقِرَائَةِ

جب ایک آ دمی دوسرے آ دمی کوامامت کا نائب بنائے تووہ نئے سرے سے قراء ت

#### کرے یاو ہیں سے شروع کرے جہاں سے اس نے چھوڑ اتھا

( ١٩٤٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا إِسُوائِيلُ ، عَنُ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَرْفَمَ بُنِ شُوَحْبِيلَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا جَاءَ إِلَى أَبِي بَكْرٍ وَهُوَ فِي الصَّلَاة فِي مَرَضِهِ ، أَخَذَ مِنَ الْقِوَاءَةِ مِنْ حَيْثُ بَلَغَ أَبُو بَكُرٍ. (احمد ١/ ٣٥٥)

(۵۹۴۷) حفرت این عباس من طور فرمات بین که حضور مُنْزِفَقِيَّةً جب مرض الوفاة میں دوران نماز حفرت ابو بکر جائے کے پاس تشریف لائے تو آپ نے وہاں سے قراءت کی جہال تک حضرت ابو بکر من کٹو پہنچے تھے۔ ( ٥٩٤٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا إِسُرَائِيلُ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ ؛ فِى رَجُلٍ أَحْدَثَ فِى الصَّلَاة ، فَأَخَذَ بِيَدِ رَجُلِ فَقَدَّمَهُ ، قَالَ : تُجْزِئُهِ قِرَائَتُهُ إِنْ كَانَ قَرَأَ ، وَتَكْبِيرُهُ إِنْ كَانَ كَبَّرَ.

(۵۹۴۸) حضرت عامر فرماتے ہیں کداگر ایک آ دمی کانماز میں وضوثوث جائے اور وہ امامت کے لئے کسی دوسر سے کو آ گے کر دے تو

اس کی قراءت اور تکبیراس کے لئے کافی ہے۔

( ٥٩٤٩ ) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بُنُ عَلِيٍّ ، عَنْ زَافِدَةَ ، عَنْ هِشَامٍ ، قَالَ : كَانَ الْحَسَنُ يَقُولُ فِي الَّذِي يُقَدِّمُهُ الإِمَامُ : إِنْ شَاءَ قَرَأَ مِنْ حَيْثُ انْتُهَى الإِمَامُ ، وَإِنْ شَاءَ اخْتَصَّ بَغْضَ السُّورِ.

(۵۹۴۹) حضرت حسن اس شخص کے بارے میں جسے امام آ گے کرنے فرماتے ہیں کدا گرچا ہے قوہ ہیں سے قراءت کرے جہاں امام بنجا تھااورا گر جا ہے تو کسی اور سورت سے بڑھ لے۔

### ( ٤٥١ ) فِي الَّذِي يَقِيءُ ، أَوْ يَرْعَفُ فِي الصَّلاَّةِ

ایک آ دمی کونماز میں قے آ جائے یااس کی نکسیر پھوٹ جائے تو وہ کیا کرے؟

( .٥٩٥ ) حَدَّثَنَا عَبَّادُ بُنُ الْعَوَّامِ ، عَنِ حَجَّاجٍ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ عَمْرِو بُنِ الْحَارِثِ بُنِ أَبِى ضِرَارٍ ، عَنْ عُمَرَ بُنِ الْخَطَّابِ ؛ فِى الرَّجُلِ إِذَا رَعَفَ فِى الصَّلَاةِ ، قَالَ :َيُنْفَتِلُ فَيَتَوَضَّأُ ، ثُمَّ يُرُجِعُ فَيُصَلِّى ، وَيَعْتَذَّ بِمَا مَضَى.

(۵۹۵۰) حضرت عمر داللی فرماتے ہیں کہ اگر ایک آ دمی کی نماز میں نکسیر چھوٹ جائے تو وہ وضو کرنے کے لئے چلا جائے اور والیس آ

كرنماز پڑھے،جونمازاسنے پہلے پڑھ لیکھیاس ہے آگے پڑھے۔

( ٥٩٥١ ) حَلَّتَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ، عَنْ حَجَّاجٍ، قَالَ: حدَّثَنِي شَيْحٌ مِنْ أَهْلِ الْحَدِيثِ، عَنْ أَبِي بَكُرٍ، بِمِثْلِ قَوْلِ عُمَرَ.

(۵۹۵۱) حضرت ابوبكر جياتي المحيى حضرت عمر جياتي كول جيسي بات منقول بـ

( ٥٩٥٢ ) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةً، عَنْ خِلَاسٍ، عَنْ عَلِيٌّ، قَالَ: إِذَا رَعَفَ الرَّجُلُ فِي صَلَاتِهِ،

أَوْ قَاءَ فَلْيَتُوضَّأُ ، وَلاَ يَتَكَلَّمُ ، وَلَيْبُنِ عَلَى صَلاَتِهِ. (۵۹۵۲) حضرت علی منافظ فرماتے ہیں کہ اگر کسی آ دمی کی نماز میں نکسیر پھوٹ جائے یا سے قے آ جائے تو وہ وضوکرے اور کسی سے

بات نہ کرے اور نمازیر بنا کرے۔

( ٥٩٥٣ ) حَدَّثْنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ نَافِعِ ، عَنِ ابْنِ عُمَّرَ ، قَالَ : مَنْ رَعَفَ فِي صَلَاتِهِ فَلْيَنْصَرِفْ فَلْيَتَوَضَّأْ ، فَإِنْ لَمْ يَتَكَلَّمْ بَنَى عَلَى صَلَاتِهِ ، وَإِنْ تُكَلَّمَ اسْتَأْنَفَ الصَّلَاةَ.

(۵۹۵۳) حضرت ابن عمر دخافی فرماتے ہیں کہ اگر کسی آ دمی کی نماز میں تکسیر پھوٹ جائے تو وہ وضو کرے ،اگر کسی ہے بات نہ کی ہوتو

بنا کرے اوراگر بات کی ہوتو نے سرے سے نماز پڑھے۔

هي مصنف ابن اليشيد مترجم (جلدا) كي المستحد الم ( ٥٩٥٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عِمْرَانَ بُنِ ظَلْيَانَ ، عَنْ أَبِي تِحْيَى حُكَيْمٍ بُنِ سَعْدٍ ، عَنْ سَلْمَانَ ، قَالَ :

إِذَا أَحْدَثَ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلَاةِ فَلْيَنْصَرِفْ غَيْرَ وَاعِ لِصُنْعِهِ فَلْيَتَوَضَّأْ ، ثُمَّ لَيُعُدُ فِي آيَتِهِ الَّتِي كَانَ يَقُرَأُ. (۵۹۵۴) حضرت سلمان فرماتے ہیں کہ جبتم میں کسی کا نماز میں وضوثوٹ جائے تواپے عمل کو بگاڑے بغیر جا کروضو کرے اورآ

کروبی آیت دوباره پڑھے جو پڑھ رہاتھا۔

( ٥٩٥٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ صَالِحٍ ، وَإِسْرَائِيلٌ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَاصِمٍ بْنِ ضَمْرَةَ ، عَنْ عَلِيٌّ ، قَالَ : إِذَا وَجَدَ أَحَدُكُمْ فِي بَطْنِهِ رزًّا ، أَوْ قَيْثًا ، أَوْ رُعَافًا فَلْيَنْصَرِفُ ، فَلْيَتَوَضَّأَ ، ثُمَّ لِيَنْنِ عَلَى صَلَاتِهِ

مَا لَهُ يَتَكُلُّهُ.

(۵۹۵۵) حضرت علی والین فرماتے ہیں کہ اگر نماز میں کسی آ دمی کواینے ببیٹ میں ہوا، تے یا نکسیرمحسوں ہوتو جا کروضوکر لےاوراگر گفتگونہ کی ہوتو وہیں ہےآ گے نماز پڑھے۔

( ٥٩٥٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ؛ أَنَّ عَلْقَمَةَ رَعَفَ فِي الصَّلَاةِ ، فَأَخَذَ بِيَدِ رَجُلٍ فَقَدَّمَهُ ، ثُمَّ ذَهَبَ فَتَوَضَّأَ ، ثُمَّ جَاءَ فَبَنَّى عَلَى مَا بَقِيَ مِنْ صَلاَتِهِ. (۵۹۵۲) حفزت ابراہیم فرماتے ہیں کدایک مرتب نماز پڑھاتے ہوئے حضرت علقمہ کی تکسیر پھوٹ گئی ،انہوں نے ایک آ دمی کا ہاتھ

كِيْرُكُراتِ آ گے كيا، پھر جا كروضوكيا اور پھر باقى نماز كوا دا كيا۔ ( ٥٩٥٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ طَاوُوسٍ ، قَالَ : إِذَا رَعَفَ الرَّجُلُ فِي صَلَاتِهِ انْصَرَفَ

فَتَوَضَّأُ ، ثُمُّ بَنِّي عَلَى مَا بَقِيَ مِنْ صَلَاتِهِ.

(۵۹۵۷) حضرت طاوس فر ماتے ہیں کہ اگر کسی آ دمی کی نماز میں تکسیر پھوٹ جائے تو وہ جا کر وضو کرے اور واپس آ کر باقی نماز

( ٥٩٥٨ ) حَدَّثُنَا مُفْتَمِرٌ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، قَالَ : أَبْصَرْتُ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللهِ صَلَّى صَلَاةَ الْغَدَاةِ رَكْعَةً ، ثُمَّ

رَعَفَ ، فَخَرَجَ فَتَوَضَّأَ ، ثُمَّ جَاءَ فَبَنَّى عَلَى مَا بَقِيَ مِنْ صَلَاتِهِ.

(۵۹۵۸) حضرت عبیدالله بن عمر فرماتے ہیں کہ حضرت سالم بن عبداللہ نے فجر کی ایک رکعت پڑھی تھی کہ ان کی نکسیر پھوٹ گئی،

انہوں نے جا کروضو کیا پھر باقی نمازادافر مائی۔ ( ٥٩٥٩ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، وَابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ حُصَيْنِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، وَالشَّعْبِيِّ ، أَنَّهُمَا قَالَا فِي الْحَدَثِ

وَالرُّعَافِ :يَنْصَرِفُ فَيَتَوَضَّأُ ، فَإِنْ تَكَلَّمَ اسْتَأْنَفَ الصَّلَاةَ ، وَإِنْ لَمْ يَتَكُلُّمْ بَنَى عَلَى صَلَاتِهِ. (۵۹۵۹) حضرت سعید بن جبیر اور حضرت شعبی فرماتے ہیں کہ نگسیر پھوٹ جانے یا وضوٹوٹ جانے کی صورت میں آ دی جا کر وضو

کرے، اگراس دوران اس نے بات کی تو نے سرے سے نمازیر سے اور اگر بات نہ کی تو وہی نمازیوری کر لے۔

( ٥٩٦٠ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مُغِيرَةُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِيمَنْ رَعَفَ فِي صَلَاتِهِ ، قَالَ : يَنْصَرِفُ فَيَتَوَضَّأُ ، ثُمَّ يَنِنِي عَلَى مَا بَقِى مِنْ صَلَاتِهِ مَا لَمْ يَتَكَلَّمُ ، فَإِنْ تَكَلَّمَ اسْتَأْنَفَ الصَّلَاةَ.

( ۵۹۲۰ ) حضرت ابراہیم اس شخص کے بارے میں فرمایا کرتے تھے جس کی نماز میں نکسیر پھوٹ جائے کہ وہ جا کروضو کرے پھر

جب تک بات نہ نہ کی ہواسی نماز کو یورا کر ہا اورا گر بات کی ہوتو دو بارہ نماز پڑھے۔

( ٥٩٦١ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ أَنَّهُ قَالَ مِثْلَ ذَلِكَ.

(۵۹۲۱)حضرت عطاء بھی یونہی فریاتے ہیں۔

( ٥٩٦٢ ) حَدَّثُنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مُغِيرَةٌ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ؛ فِي صَاحِبِ الْقَيْءِ ، وَالرُّعَافِ ، وَالْقُبْلَةِ : يَنْصَرِفُ فَيَــَوَضَّأْ ، فَإِنْ لَمْ يَتَكَلَّمُ نَنَى عَلَى مَا بَقِىَ ، وَإِنْ تَكَلَّمَ اسْتَأْنَفَ . وَكَانَ يَقُولُ فِى صَاحِبِ الْغَائِطِ وَالْبَوْلِ : يَنْصَرِفُ فَيَتُوضًا ، وَيَسْتَقْبِلُ الصَّلَاة.

(٩٩٢٢) حضرت ابراجيم ال محض ك، بار يس جه نمازيس قر آجائياس كى تكبير پھوٹ جائے فرماتے ہيں كدوه جا كروضو

کرے۔اس دوران اگراس نے بات نہ کی تو وہی نماز پوری کرےاوراگر بات کی تو نے شرے سے نماز پڑھے۔حفرت ابراہیم پیشاب اور یا خانہ کے لئے جانے والے مخص کے بارے میں فرمایا کرتے تھے کدوہ جا کروضو کرے اور نے سرے سے نماز پڑھے۔

( ٦٠﴾ فَى ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ :أُخْبَرَنَا مُغِيرَةُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :كَانُوا يُشَدُّدُونَ فِى الْغَائِطِ وَالْبَوْلِ ، وَيَرَوْنَ أَنَّهُ أَشَدُّ مِنَ الْمَنِيِّ وَالدُّم.

(۵۹۲۳) حفرت ابراہیم فرماتے ہیں کداسلاف پیٹاب اور پاخانہ کے بارے میں بہت بختی کیا کرتے تھے اور اے منی اورخون ے زیادہ بخت مجھتے تھے۔

( ٥٩٦٤ ) حَدَّثَنَا عَبْدًا لأَعْلَى، عَنْ بُرْدٍ، عَنْ مَكْحُول، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: إِنَّهُ إِذَا رَعَفَ الرَّجُلُ فِي صَلَاتِهِ، فَإِنَّهُ يَنْصَرِفُ فَيَتُوَضَّأُ ، ثُمَّ يَجِيءُ فَيَيْنِي عَلَى مَا مَضَى ، مَا لَمْ يَتَكَلَّمْ إِنْ شَاءَ ، فَإِنْ أَحْدَثَ أَعَادَ الْوُضُوءَ وَأَعَادَ الصَّلَاة.

(۵۹۲۳) حضرت کھول فرماتے ہیں کہ اگر ایک آ دمی کی نماز میں تکسیر پھوٹ گئی تو وہ جا کروضوکر ہے اور باقی ماندہ نماز کو پورا کرے

اگر کسی ہے بات نڈکی ہو۔اگراس کاوضوٹوٹ جائے تو وضو بھی دوبارہ کرےاورنماز بھی دوبارہ پڑھے۔

( ٥٩٦٥ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ :أُخْبَرَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ الْمَدَنِيُّ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ قُسَيْطٍ ، قَالَ :رَأَيْتُ سَعِيدَ

بْنَ الْمُسَيَّبِ رَعَفَ وَهُ: فِنِي صَلَاتِهِ ، فَأَتَى دَارَ أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَعَوضًا وَلَمْ يَتَكَلَّمُ ، وَبَنِّي عَلَى صَلَاتِهِ.

(۵۹۲۵) یزید بن عبدالله بن تسیط کہتے ہیں کہ نماز میں حضرت سعید بن مینب کی نکسیر پھوٹ گئی، وہ ام المؤمنین حضرت ام سلمہ ٹی مذہ نوائ کے مکان پرتشریف اوے اور وضو کیا ،اس دوران انہوں نے کسی سے بات نہ کی اور واپس جا کراسی نماز کو کمل فرمایا۔

معنف ابن الى شيبه مترجم ( جلدم ) كل المسلاة المسلاة المسلام ال

( ٩٦٦٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بُنُ أَبِي خَالِدٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ :إِذَا أَحُدَثُتَ فِي الصَّلَاةِ ، فَصَلِّ مَا بَقِيَ وَإِنْ تَكَلَّمْتَ.

بری میں۔ (۵۹۱۲) حضرت عامر فر ماتے ہیں کہا گرنما زمیں تہہارا وضوٹوٹ جائے تو وضوکر کے باقی ماندہ نماز پڑھ لوخواہ تم نے بات جیت بھری

( ٥٩٦٧ ) حَدَّثَنَا أَسْبَاطُ بُنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ خِلَاسٍ ، عَنْ على ؛ فِي رَجُلٍ يُصِيبُهُ الْقَيْءُ وَالرُّعَافُ فِي الصَّلَاةِ ، قَالَ : يَنْفَتِلُ فَيَتَوَضَّا ، ثُمَّ يَنْنِي عَلَى صَلَاتِهِ مَا لُمْ يَتَكَلَّمُ.

وَالرَّعَافُ فِي الصَّلَاةِ ، قَالَ : يَنفَتِل فَيَتُوَضَا ، ثمّ يَينِي عَلى صَلاتِهِ مَا لَمْ يَتَكَلَمْ. (١٩٩٤) حضرت على رَفْظُو الشَّخْص كـ بار م مِن جونماز مِن قي يانكبيركا شكار بوجائة مات بين كـوه جاكروضوكراورا يِي

نمازكولممل كرے، جبتك اس نے بات ندكى ہو۔ ( ٥٩٦٨ ) حَدَّثَنَا أَسْبَاطُ بُنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِى معشرٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عَبْدِ اللهِ ، بِمِثْلِهِ ، إِلَّا أَنَّهُ لَمْ يَذْكُرِ الْقَنْءَ.

۔ کیوں کی اللہ جانگاؤ سے بھی یونہی منقول ہے،البتداس میں قے کاذ کرنہیں۔

### ( ٤٥٢ ) مَنْ كَانَ يُحِبُّ أَنْ يَسْتَقْبِلَ

#### جوحضرات اس صورت میں نے سرے سے نماز پڑھنے کو پیند فرماتے تھے

( ٥٩٦٩ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَنْصُورٌ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : أَجْمَعُوا عَلَى أَنَهُ إِذَا تَكَلَّمَ اسْتَأَنفَ ، وَأَنَا أُحِبُّ أَنْ يَتَكَلَّمَ وَيَسْتَأْنِفَ الصَّلَاةَ.

اُحِبُّ أَنْ يَتَكَلَّمَ وَيَهُ مَا يَ الصَّلَاةَ. (۵۹۲۹) حضرت ابن سيرين فرماتے ہيں كه اسلاف كا اس بات پر اجماع ہے كہ جب اس نے بات كى ہوتو سے سرے سے

نماز پڑھے،اور مجھے یہ بات پسند ہے کہ وہ بات چیت کرکے نئے سرے سے نماز پڑھے۔ در مدہ ریجہ آئی کئی سلمی برقال کے آئی کا سرٹ کی سرٹ کی کا کہ انڈول کی آئی کا انڈوکٹ کا انڈوکٹ کی درکٹر کی کرن الیمنی کا

( ٥٩٧٠) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا رَبِيعٌ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : إِذَا اسْتَذْبَرَ الرَّجُلُ الْقِبْلَةَ اسْتَقْبَلَ ، وَإِنِ الْتَفَتَ عَنْ يَمِينِهِ ، أَوْ عَنْ شِمَالِهِ مَضَى فِي صَلَاتِهِ.

(۵۹۷) حضرت حسن فرماتے ہیں کہ اگر وضو کے لئے جاتے ہوئے آ دی کی پیٹھ قبلے کی طرف ہوجائے تو وہ نے سرے سے نماز پڑھے اوراگروہ دائیں یابائیں مڑا ہے توائی نماز کو کمل کرے۔

( ٥٩٧١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :أَحَبُّ إِلَى فِي الرُّعَافِ إِذَا اسْتَذْبَرَ الْقِبْلَةَ أَنْ يَسْتَقْبَلَ.

(۵۹۷) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ تکمیر آنے کی صورت میں وضو کے لئے جاتے ہوئے اگراس کی کمر قبلے کی طرف ہوجائے تو

مجھے یہ پہندے کہ وہ نے سرے سے نماز پڑھے۔

### ( ٤٥٣ ) فِي الصَّلاَّةِ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ

### مغرب اورعشاء كے درمیان نماز پڑھنے کی فضیلت

( ٥٩٧٢ ) حَلَّاتُنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ لَيْتٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَسْوَدِ ، عَنْ عَمّْهِ ، قَالَ :سَاعَةٌ مَا أَتَيْتُ عَبْدَ

اللهِ بْنَ مَسْعُودٍ فِيهَا إِلَّا وَجَدْتُهُ يُصَلِّى ؛ مَا بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ ، وَكَانَ يَقُولُ : هِيَ سَاعَةُ خَفْلَةٍ.

(۵۹۷۲) حفرت عبد الرحمٰن بن اسود کے چھا فرماتے ہیں کہ میں مغرب اور عشاء کے درمیان جب بھی حضرت عبد الله بن

( ٥٩٧٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُبَيْدَةَ ، عَنْ أَخِيهِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُبَيْدَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو ، قَالَ :صَلَاةُ الْأَوَّابِينَ مَا بَيْنَ أَنْ يَنْكَفِتَ أَهْلُ الْمَغْرِبِ إِلَى أَنْ يُثَوَّب إِلَى الْعِشَاءِ.

(۵۹۷۳) حضرت عبدالله بن عمروفر ماتے ہیں کداوا بین کی نمازمغرب سے فارغ ہونے کے بعد عشاء کی تیاری سے پہلے

( ٥٩٧٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ بَدْرٍ ، عَنْ أَبِي الشَّعْثَاءِ ، قَالَ : قَالَ سَلْمَانُ : عَلَيْكُمْ بِالصَّلَاة فِيمَا بَيْنَ الْعِشَائَيْنِ ، فَإِنَّهُ يُخَفِّفُ عَنْ أَحَدِكُمْ مِنْ حِزْبِهِ ، وَيُذْهِبُ عَنْهُ مَلْغَاهُ أَوَّلَ اللَّيْلِ ، فَإِنَّ مَلْغَاهُ أَوَّلَ اللَّيْلِ مَهْدَنَّةٌ ، أَوْ مَذْهَبَّةٌ لآخِرِهِ.

(۵۹۷۳) حضرت سلمان فرماتے ہیں کہ مغرب اورعشاء کے درمیان نماز پڑھا کرو کیونکہ بینمازتمہارے وظیفوں کی جگہ لے لے گ

اوررات کے پہلے جھے کی لغویات اون ضولیات کومٹادے گی اس لئے کہرات کے ابتدائی جھے کی لغویات رات کے آخری حصہ کوضا کع

( ٥٩٧٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُصَيْلٍ ، عَنْ وِقَاءِ 'بْنِ إِيَاسٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ؛ أَنَّهُ كَانَ يُصَلَّى مَا بَيْنَ الْمُغْرِبِ وَالْعِشَاءِ ، وَيَقُولُ : هِيَ نَاشِئَةُ اللَّيْلِ.

(۵۹۷۵) حضرت وقاء بن ایاس فرماتے ہیں کہ حضرت سعید بن جبیر مغرب اورعشاء کے درمیان نماز پڑھتے تھے اور فرماتے تھے کہ

بدرات کی بیداری ہے۔

( ٥٩٧٦ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنِ دَاوُد ، عَنْ بُكَيْرِ بنِ عَامِرٍ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، عَنْ شُرَيْحٍ ؛ أَنَّهُ كَانَ يُصَلَّى مَا بَيْنَ الْمَفُرِبِ وَالْعِشَاءِ.

(۵۹۷۱) حفرت شریح مغرب اورعشاء کے درمیان نماز پڑھا کرتے تھے۔

( ٥٩٧٧ ) حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ عُمَارَةً بْنِ زَاذَانَ ، عَنْ ثَابِتٍ ، عَنْ أَنَسٍ ؛ أَنَّهُ كَانَ يُصَلَّى مَا بَيْنَ الْمُغُرِبِ وَالْعِشَاءِ ، وَيَقُولُ : هِيَ نَاشِنَهُ اللَّيْلِ.

(۵۹۷۷) حضرت انس والفي مغرب اورعشاء كے درميان نماز برها كرتے تھے اور فرماتے تھے كديدرات كى بيدارى ہے۔

( ٥٩٧٨ ) حَدَّثَنَا يَخْيَى بُنُ أَبِي بُكَيْرٍ ، عَنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ نَافِعٍ ، قَالَ : كَانَ الْحَسَنُ بُنُ مُسْلِمٍ يُصَلَّى مَا بَيْنَ الْمَغْرِبِ

وَالْعِشَاءِ ، قَالَ : وَزَعَمَ الْحَسَنُ أَنَّ طَاوُوسًا لَمْ يَكُنْ يَرَاهُ شَيْنًا. (۵۹۷۸) حضرت حسن بن مسلم مغرب اورعشاء کے درمیان نماز پڑھا کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ بدرات کی بیداری ہے۔

حفرت حسن كاخيال ب كه حفرت طاؤس الدرات كى بيدارى ند بجهة تھے۔ ( ٥٩٧٩ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي بُكَيْرٍ ، قَالَ :حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ نَافِعٍ ، عَنْ عَمْرٍو ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : لَمْ يَكُنْ يَعُدُّهَا مِنْ صَلَاةِ اللَّيْل.

(۵۹۷۹) حفرت عمر وفر ماتے ہیں کہ حفزت حسن اے دات کی بیداری نہ جھتے۔

( ٥٩٨٠ ) حَلَّثَنَا يَحْيَى بُنُ أَبِي بُكِّيْرٍ ، قَالَ :حلَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ؛ أَنَّ عَبْدَ

اللهِ بْنَ عُمَرَ لَمْ يَكُنُ يُصَلِّيهَا إِلَّا فِي رَمَضَانَ ، يَعْنِي مَا بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ. (۵۹۸۰) حضرت مجابد اور حضرت نافع فرماتے ہیں کہ حضرت عبد الله بن عمر وہا گئے صرف رمضان میں مخرب اور عشاء کے درمیان

المَصَاجِعِ فَالَ : كَانُوا يَتَطَوَّعُونَ فِيمَا بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ ؛ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ ، فَيُصَلَّونَ. الْمَصَاجِعِ فَالَ : كَانُوا يَتَطُوَّعُونَ فِيمَا بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ ؛ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ ، فَيُصَلَّونَ. (۵۹۸۱) حضرت انس رَاثَةُ قرآن مجيد كي آيت ﴿ تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَصَاجِعِ ﴾ كي تغير مين فرماتے بين كه وه مغرب اور

عشاء کے درمیان نفل نماز پڑھتے ہیں۔ ( ٥٩٨٢ ) حَدَّثُنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ، عَنْ إِسُرَائِيلَ، عَنْ مَيْسَرَةَ بْنِ حَبِيبِ النَّهْدِيِّ ، عَنِ الْمِنْهَالِ ، عَنْ زِرِّ بْنِ خُبَيْش، عَنْ حُذَيْفَةَ ، قَالَ : أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَلَّيْتُ مَعَهُ الْمَغْرِبَ ، ثُمَّ قَامَ يُصَلِّى حَتَّى صَلَّاةٍ

الْعِشَاءِ. (ترمذي ٢٥٨١ - احمد ٥/ ٢٠٠٣)

(۵۹۸۲) حضرت حذیف والنفی فرماتے ہیں کہ میں نبی پاک مِلْفَظِیمَ کی خدمت میں حاضر ہوا، میں نے آپ کے ساتھ مغرب کی نماز بڑھی ہمغرب سے فارغ ہونے کے بعدعشاء تک آپنماز پڑھتے رہے۔

٥٩٨٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ ، عَنْ ثُوَّيْرِ بْنِ أَبِي فَاخِتَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَلِمٌّ ، قَالَ : ذُكِرَ لَهُ أَنَّ مَا بَيْنَ الْمَغْرِبِ والْعِشَاءِ صَلَاةُ الْعَفْلَةِ ، فَقَالَ عَلِيٌّ : فِي الْعَفْلَةِ وَقَعْتُمْ.

عصرت علی وزایش کے سامنے ذکر کیا گیا کہ مغرب اور عشاء کے درمیان کی نماز غفلت کی نماز ہے تو انہوں نے فر مایا کہ تم

غفلت میں یر محنے۔

( ٥٩٨٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا مُوسَى بُنُ عُبَيْدَةَ ، عَنْ أَيُّوبَ بُنِ خَالِدٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ :مَنْ صَلَّى أَرْبَعًا بَعْدَ الْمَغْرِبِ كَانَ كَالْمُعَقِّبِ غَزْوَةً بَعْدَ غَزْوَةٍ.

(۵۹۸۴)حفرت این عمر دی نفخه فرماتے ہیں کہ جس نے مغرب کے بعد جا رکعتیں پڑھیں وہ اس شخص کی طرح ہے جوایک غزوہ است

ے واپس آتے ہی دوسرے غزوے میں شریک ہوجائے۔

( ٥٩٨٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَاصِمِ أَنِ ضَمْرَةَ ، قَالَ : صَلَّيْتُ إِلَى جَنْبِ الْحَسَنِ بُنِ عَلِيٍّ الْمَغُرِبَ ، ثُمَّ صَلَّيْتُ رَكُعَتَيْنِ بَعُدَ الْمَغْرِبِ ، ثُمَّ قُمْتُ أُصَلِّى فَنَهَرَنِى ، وَقَالَ : إِنَّمَا هُمَا رَكُعَتَانِ.

بیں حیری مصابر بھی معام معلیات و سایں ہوئے۔ (۵۹۸۵) حفزت عاصم بن ضمر ہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت حسن بن علی کے پہلو میں مغرب کی نماز پڑھی پھر میں نے مغرب کے بعد دور کعتیں پڑھیں، میں پھر کھڑا ہونے لگا تو انہوں نے مجھے ڈانٹااور فر مایا کہ مغرب کے بعد دور کعتیں ہوتی ہیں۔

### ( ٤٥٤ ) فِي ثُوَابِ الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ

### مغرب کے بعد کی دورکعتوں کا ثواب

( ٥٩٨٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبُدُ الْعَزِيزِ بْنُ عُمَرَ ، قَالَ : سَمِعْتُ مَكْحُولًا ، يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ : مَنْ صَلَّى رَكْعَنَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ ، يَعْنِى قَبْلَ أَنْ يَتَكَلَّمَ ، رُفِعَتْ صَلَاتُهُ فِي عِلْيَينَ.

(۵۹۸۲) حضرت کمحول فرماتے ہیں کہ نبی پاک مِنَافِظَةُ نے ارشاو فر مایا کہ جو تحص مغرب کے بعد (سمی سے بات کرنے سے پہلے) دور کعتیں پڑھے اس کی نماز علمین میں اٹھائی جاتی ہے۔

( ٥٩٨٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا جَوِيرُ بُنُ حَازِمٍ ، عَنْ عِيسَى بُنِ عَاصِمِ الْأَسَدِيِّ ، عَنْ سَعِيدِ بُنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ لَقَدْ تَرَكُتُ ، أَوْ لَوْ تَرَكُتُ الرَّكُعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغُرِّبِ لَخَشِيتُ أَنْ لَا يُغْفَرَ لِي.

صفاطر سے مہر سو طوط ملت ہوں ہوں ہے۔ (۵۹۸۷) حضرت سعید بن جبیر فرماتے ہیں کہا گر میں مغرب کے بعد کی دور کعتیں چھوڑ دوں تو جھے ڈرہے کہ میر کی مغفرت نہیں مدگی

### ( ٤٥٥ ) فِي الصَّلاَةِ فِيمَا بَيْنَ الظُّهُرِ وَالْعَصْرِ

### ظهراودعصرك درميان نماز يرصخ كاحكم

( ٥٩٨٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا فُضَيْلُ بْنُ غَزْوَانَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّهُ كَانَ يُحْيِى مَا بَيْنَ الظُّهْرِ

هي معنف ابن الى شير متر جم (جلد) كي معنف ابن الى شير متر جم (جلد) كي معنف المن الى معنف المن الى معنف المن الم

(۵۹۸۸) حفزت نافع فرماتے ہیں کہ حفزت ابن عمر اٹاٹھ ظہراور عصر کے درمیانی حصے کونمازے آباد کیا کرتے تھے۔ ( ۵۹۸۹) حَدَّثُنَا وَ کِیعٌ ، قَالَ : حِدَّثَنَا سُفْعَانُ ، عَنْ الدَّ اہمةَ لُهُ: مُفاحِد ، عَنْ الْهَاهِبَ وَالْ : کَالُّهُ لِ مُثْهُ مُ

﴿ ٥٩٨٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُهَاجِرٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :كَانُوا يُشْبِهُونَ صَلَاةَ الْعِشَاءِ ، وَمَا بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ بِصَلَاةِ اللَّيْلِ.

الْعِشَاءِ ، وَمَا بَيْنَ الظَّهْرِ وَالْعَصْرِ بِصَلاَقِ اللَّيْلِ. (۵۹۸۹) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں اسلاف عشاء کی نماز کواور ظہر وعصر کے درمیان پڑھی جانے والی نماز کو تبجد سے تشہید دیتے تھے۔

( .٥٩٩ ) حَدَّثَنَا عَبْدُاللهِ بُنُ دَاوُد، عَنْ بُكْيْرِ بَنِ عَامِرٍ، عَنِ الشَّغْبِيِّ، قَالَ: كَانَ عَبْدُاللهِ يُصَلِّى مَا بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ . ( ٤٩٩٠) حضرت عبدالله اللهِ اللهِ علم اورعصر كے درميان نماز يرها كرتے تھے۔

### ( ٤٥٦ ) فِي اللَّهُ بَعِ تَبْلُ الظَّهْرِ ، مَنْ كَانَ يَسْتَحِبُّهَا

جوحفزات ظہرے پہلے کی چارر کعات کومتحب خیال فرماتے تھے

َ ٥٩٩١) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ أَبِي سِنَانِ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَرْبَعُ رَكَعَاتٍ قَبْلَ الظُّهُرِ يُعْدَلْنَ بِصَلَاةً السَّحَرِ.

ر كعاتٍ قبل الظهرِ يعدلن بِصلاةِ السّخرِ. (٥٩٩١) حضرت ابوصالح فرمات بين كه نبى پاك مِلَّقَ عَنْ ارشاد فرمايا كه ظهر سے پہلے كى چار كعتيں تبجد كے برابر بين \_ (٥٩٩٢) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ مَسْرُوقٍ ، عَنِ الْمُسَيَّبِ بْنِ رَافِعٍ ، قَالَ : قَالَ أَبُو أَيُّوبَ الْأَنْصَادِيُّ:

عَ اللهِ عَمَا أَرْبَعُ رَكَعَاتٍ تُوَاظِبُ عَلَيْهِنَّ قَبْلَ الظُّهُرِ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ أَبُوابَ الْمَجْنَةِ تُفْتَحُ عِنْدَ زَوَالِ الشَّمُسِ ، فَلَا تُرْتَحُّ حَتَّى تُقَامَ الصَّلَاةُ ، فَأْحِبُ أَنْ أُقَدِّمَ.

(ابوداؤد ۱۲۲۳ احمد ۵/ ۱۲۱۹)

ربودوں است المحد المراب اللہ المحتور الوالوب الصارى ولائو نے عرض كيا كه ظهر سے پہلے جن جار كعتوں كوآپ ( 299٢) حضرت ميتب بن رافع كہتے ہيں كه حضرت الوالوب الصارى ولائو نے عرض كيا كه ظهر سے پہلے جن جار ركعتوں كوآپ وقت تك بندنييں ہوتے جب تك نماز نہ پڑھ كی جائے ،ميرى خواہش يہ ہے كہ سب سے پہلے ميرى نماز پيش ہو۔

٥٩٩٣) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ آدَمَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنِ الْأَغْمَشِ ، عَنِ الْمُسَيَّبِ بُنِ رَافِع ، عَنْ عَلِى بُنِ الْعَلَى بُنِ السَّلَمَ ، بِنَحُوهِ . (بخارى ٢٣٠٣ ـ احمد ٥/ ٣١٨)

(۵۹۹۳)ایک اورسند سے یونہی منقول ہے۔ ۱۹۹۵) حَلَّنْکَا وَکیفٌ ، عَنْ مُحَمَّد نْ فَدْ ، عَنْ غَنْ نْ عَنْ الله نْ عُنِيمَ مَنْ فَدَ مَ أَنْ مِنْ أَنْ

٥٩٩٤) حَدَّثُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ قَيْسٍ ، عَنْ عَوْنِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :صَلَّيْتُ مَعَ عُمَرَ أَرْبَحَ رَكَعَابٍ قَبْلَ الظَّهْرِ فِي بَيْتِهِ. (۵۹۹۴) حفرت عبدالله بن عتبه فزماتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر رہ اللہ کے ساتھ ان کے کمرے میں ظہرے پہلے جار رکعتیں

( ٥٩٩٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ حُصَيْنِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونِ ، قَالَ :لَمْ يَكُنْ أَصْحَابُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ يَتُوكُونَ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ قَبْلَ الظُّهُرِ ، وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجُّرِ عَلَى حَالِ. (۵۹۹۵) حضرت عمرو بن میمون فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام اٹنا کٹیز ظہرے پہلے کی جاپر رکعتیں اور فجرے پہلے کی دور کعتیں کسی حال

( ٥٩٩٦ ) حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ حُصَيْنِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :قَالَ عَبْدُ اللهِ :أَرْبُعٌ قَبْلَ الظُّهْرِ لَا يُسَلِّمُ بَيْنَهُنَّ إِلَّا أَنْ يَتَشَهَّدَ.

(٥٩٩١) حضرت عبداللد والله فرمات بي كفهركى جار ركعتول كدرميان ميس سلامنهين كيمير عظ البيتة شهد يرص كا-

( ٥٩٩٧ ) حَدَّثْنَا وَكِيعٌ، عَنْ مِسْعَرٍ، عَنْ أَبِي صَخْرَةَ، عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ عُتْبَةَ، قَالَ:رَأَيْتُ عُمَرَ يُصَلِّي أَرْبَعًا قَبْلَ الظَّهْرِ. ( ۵۹۹۷ ) حفرت عبدالله بن عتب فرمات جي كدمين في حضرت عمر وفي في كوظهر سے بہلے جار ركعات اداكرتے ويكھا ہے۔

( ٥٩٩٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، عَنِ عُمَرَ بْنِ حَمْزَةَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَمِرٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ؛ أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّى

(۵۹۹۸) حضرت این ابی نمرفر ماتے ہیں کہ حضرت سعید بن مینب ظہرے پہلے جار رکعات ادافر مایا کرتے تھے۔

( ٥٩٩٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنُ بَشِيرٍ ، عَنُ شَيْحٍ مِنَ الْأَنْصَارِ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَمُ وَسَلَّمَ : مَنْ صَلَّى أَرْبَعًا قَبْلَ النَّفُهُ مِ كُنَّ لَهُ كَعِنْقِ رَقَبَةٍ مِنْ وَلَدِ إِسْمَاعِيلَ. (طبراني ٩٦٥)

(۵۹۹۹)ایک انصاری شخ اینے والد سے روایت کرتے ہیں کہ رسول الله عَلَائِشَگِیَّ نے ارشاوفر مایا کہ ظہرے پہلے جار رکعتوں کا تواب حضرت اساعیل علیتها کی اولادیس سے ایک غلام آزاد کرنے کے برابر ہے۔

( .... ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ عَمَّارٍ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّى قَبْلَ الظُّهْرِ أَرْبَعًا.

( ١٠٠٠ ) حفرت سالم فرماتے ہیں کہ حفرت ابن عمر وہ اللہ ظہرے پہلے جار رکعتیں پڑھا کرتے تھے۔

(٦٠٠١) حَدَّثَنَا يَزِيدُ ، عَنِ الْأَصْبَغِ ، عَنِ الْقَاسِمِ بُنِ أَبِي أَيُّوبَ ، عَنْ سَعِيدِ بُنِ جُبَيْرٍ ؛ أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّى قَبْلَهَا أَرْبَعًا.

(۲۰۰۱) حفزت معید بن جبیرظهر سے پہلے چار کعتیں پڑھا کرتے تھے۔

( ٦٠.٢ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنِ الْجُرَيْرِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَقِيقٍ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ :كَانَ رَسُولُ الل

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى أَرْبَعًا قَبْلَ الظَّهْرِ. (بخارى ١١٨٢ ـ ابوداؤد ١٢٣٧)

( ١٠٠٢ ) حضرت عائشه مُنى منْ عَنَا فرماتى بين كدر سول الله مَأْ فَقَعَ أَ ظهر سے يہلے جار ركعتيں برا ها كرتے تھے۔

### ( ٤٥٧ ) الَّارِبَعُ قَبْلَ الظُّهْرِ ، يُطَوَّلْنَ ، أَوْ يُخَفَّفْنَ

### ظہرے پہلے کی جارر کعتوں کولمبایر هاجائے گایامخضر؟

( ٦٠٠٣) حَدَّثُنَا جُرِيرٌ بُنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ ، عَنْ قَابُوسَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : أَرْسَلَ أَبِي إِلَى عَائِشَةَ : أَيُّ صَلَاةٍ كَانَتُ الْحَبْدِ وَسَلَّمَ أَنْ يُوَاظِبَ عَلَيْهَا ؟ قَالَتْ : كَانَ يُصَلِّى أَرْبَعًا قَبْلَ الظُّهُو ، يُطِيلُ

فِيهِنَّ الْقِيَامَ ، وَيُحْسِنُ فِيهِنَّ الرُّمُحُوعَ وَالسُّجُودَ. (۱۰۰۳) ايک صاحب نے حضرت عائشہ رفئاللہ علیا کے نام سوال بھیجا کہ کس نماز پر بیش فی اختیار کرنا حضور مَرَافِظَ فَ پند تھا۔ انہوں نے فرمایا کہ حضور مَرَافِظَ فَر سے پہلے کی چار رکعتوں کو با قاعدگی ہے ای طرح ادا فرماتے کہ ان میں قیام کولمبا

فرماتے اور خوج الجھے طریقے سے رکوع و تجدہ فرماتے۔

( ٦٠٠٤) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ ، قَالَ : رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ يُصَلِّى أَرْبَعًا قَبْلَ الظُّهْرِ ، يُطِيلُهُنَّ. ( ٦٠٠٢) حفرت ابن عمر وَلَيْوُ ظهر سے پہلے کی چارد کعتوں کو اسباکیا کرتے تھے۔

( ١٠٠٥) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُقَيْعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَو ، مِثْلَهُ.

(۲۰۰۵) ایک اور سند سے بینہی منقول ہے۔

( ٦..٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ قَيْسٍ ، عَنْ أَبِى عَوْنٍ النَّقَفِيِّ ؛ أَنَّ الْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ كَانَ يُصَلِّى أَرْبَعًا قَبْلَ الظُّهْرِ ، يُطِيلُ فِيهِنَّ .

الطهرِ • يعِيلُ فِيهِنَ . قَالَ أَبُو عَوْنِ : إِنْ كَانَ خَفِيفَ الْقِرَائَةِ فَمِنَ الطَّوَالِ ، وَإِنْ كَانَ بَطِىءَ الْقِرَائَةِ فَمِنَ الْمِنِينَ.

(۲۰۰۱) حضرت حسن بن علی زان ظهرے پہلے کی جار رکعتوں کولمبا کر کے پڑھا کرتے تھے۔حضرت ابن مون فرماتے ہیں کہ اگروہ تیز قراء ت کرتے تھے تو طوال ہے پڑھتے تھے اور اگر آہتہ قراء ت کرتے تھے تومئین سے پڑھتے تھے۔

( ٦٠٠٧) حَدَّثَنَا ابن أَبِي غَنِيَّة ، عَنِ الصَّلْتِ بُنِ بَهُرَامَ ، عَمَّنُ حَدَّثَهُ ، عَنْ حُذَيْفَةَ بُنِ أَسِيدٍ ، قَالَ : رَأَيْتُ عَلِيًّا إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ صَلَّى أَرْبَعًا طِوَالاً.

(۲۰۰۷) حضرت حذیفہ بن اسید کہتے ہیں کہ میں نے حضرت علی دائنو کو دیکھا کہ انہوں نے سورج کے زائل ہونے کے بعد جپار کمبی رکعات ادافر مائیں۔

( ٦٠.٨ ) حَذَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ بُدَيْلٍ ، قَالَ :حَذَّثِنِي أَبْطَنُ النَّاسِ بِعَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ :أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّى فِي بَيْتِهِ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ ، يُطِيلُ فِيهِنَّ ، فَإِذَا تَجَاوَبَ الْمُؤَذِّنُونَ خَرَجَ ، فَجَلَسَ فِي الْمَسْجِدِ حَتَّى تُقَامَ الصَّلَاةُ.

كتاب الصلاة كتاب ( ۲۰۰۸ )عبدالرحمٰن بن بدیل فرماتے ہیں کہ مجھے حضرت عبداللہ کے احوال کے سب سے زیادہ واقف محض نے بتایا ہے کہ وہ زوال

مٹس کے بعدا پنے گھر میں جارلمبی رکعات ادا فرماتے تھے، پھر جب مؤذن اذان دیتے تو وہ باہرتشریف لے آتے اور مسجد میں نما

کے کھڑے ہونے تک بیٹھے رہتے۔ ( ٦..٩ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنِ الْمُسَيَّبِ بْنِ رَافِعٍ ، عَنْ رَجُلٍ ؛ أَنَّ عُمَرَ قَرَأَ فِي الْأَرْبَعِ فَبْ

(۲۰۰۹) حفرت عمر دلالله نے ظہرے پہلے کی جارر کعتوں میں سورۃ ق کی تلاوت فرمائی۔

### ( ٤٥٨ ) مَنْ كَانَ يُصَلِّى قَبْلَ الظُّهْرِ ثَمَانَ رَكَعَاتٍ

جوحفرات ظہرے پہلے آٹھ رکعات پڑھا کرتے تھے

( ٦٠٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنِ الْمُسَيَّبِ بُنِ رَافِعٍ ؛ أَنَّ أَبَا أَيُّوبَ كَانَ يُصَلِّى ثَمَا رَكَعَاتٍ قَبْلَ الظُّهُرِ.

(۱۰۱۰) حفرت ابوابوب ظهرے پہلے آٹھ رکعات پڑھا کرتے تھے۔

( ٦٠١١ ) حَدَّثَنَا عَبُدَةُ ، عَنْ عُبَيْدِ المِلهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ؛ أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّى ثَمَانِ رَكَعَاتِ قَبْلَ الظُّهْرِ. (١٠١١) حفرت ابن عمر من الله ظهرے پہلے آٹھ رکعات پڑھا گرتے تھے۔

( ٤٥٩ ) مَنْ كَانَ يُصَلِّى بَعْدَ الظَّهْرِ أُرْبِعًا

جوحفرات ظہر کے بعد حارر کعتیں پڑھا کرتے تھے

( ٦.١٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّى بَعْدَ الظُّهْرِ أَرْبَعًا.

(۱۰۱۲) حفرت حسن ظهر کے بعد جار رکعتیں پڑھا کرتے تھے۔

( ٦٠١٣ ) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بُنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّهُ كَانَ يُصَلَّى بعدها أَرْبَعًا.

(۱۰۱۳) حضرت ابن عمر دافئ ظهر كے بعد جار ركعتيں پڑھا كرتے تھے۔

( ٦.١٤ ) حَلَّاثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنْ عُمرَ بْنِ حَمْزَةً ، عَنْ شَوِيكِ بْنِ أَبِي نَمِرٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ؛ أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّ بَعْدَهَا أَرْبَعًا ، لاَ يُطِيلُ فِيهِنَّ.

(۱۰۱۴) حفرت سعید بن میتب ظَهر کے بعد جار رکعتیں پڑھا کرتے تھے۔

( ٦٠١٥ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، عَنِ الْأَصْبَغِ بُنِ زَيْدٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بُنِ أَبِى أَيُّوبَ ، عَنْ سَعِيْدٍا بُنِ جُبَيْرٍ ؛ أَنَّهُ كَا

هي مصنف ابن الى شيبه مترجم (جلدا) ﴿ ﴿ ﴿ اللهُ كتباب الصيلاة ٠ كناب

(۲۰۱۵) حضرت سعید بن جبیر ظهر کے بعد جار رکعتیں پڑھا کرتے تھے۔

وَالْمُسْلِمِينَ. (ترمذي ٢٢٣ـ احمد ١٣٣)

( ٦٠١٦ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الْأَصْبَغُ بْنُ زَيْدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ثَوْرُ بْنُ يَزِيدَ ، عَمَّنْ أَخْبَرَهُ ؛ أَنَّا أَبَا

ذُرٌّ ، قَالَ : صَلِّ بَعْدَ الظُّهُو أَرْبَعًا ، فَإِنْ نَسِيتَ الْعَصْرَ كَانَتُ بِهَا. (۲۰۱۷) حضرت ابوذر فرماتے ہیں کہتم ظہر کے بعد چار کعتیں پڑھو۔ کہ اگر عصر پڑھنا بھول جاؤتو بیاس کے بدلے میں ہوجا کیں گی۔

( ٦٠١٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنُ عِكْرِمَةَ بُنِ عَمَّارٍ ، عَنْ سَالِجٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّى بَعْدَهَا أَرْبَعًا. (١٠١٤) حفرت ابن عمر ولافر ظهر كي بعد جار ركعتيس برها كرتے تھے۔

### ( ٤٦٠ ) فِيمَا يُحَبُّ مِنَ التَّطَوُّعِ بِالنَّهَارِ

#### دن کے وقت پڑھے جانے والے نوافل کا بیان

( ٦٠١٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَاصِمٍ بُنِ ضَمْرَةً ، قَالَ :قَالَ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِ عَلِيٍّ لِعَلِيٍّ : أَلَا تُحَدِّثُنَّا بِصَلَاةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَلنَّهَارِ التَّطَوُّعِ ؟ قَالَ : فَقَالَ عَلِينٌ : إِنَّكُمْ لَنْ تُطِيقُوهَا. قَالَ:فَقَالُوا :أُخْبِرْنَا بِهَا نَأْحُذُ مِنْهَا مَا أَطَقْنَا . قَالَ :فَقَالَ :كَانَ إِذَا ارْتَفَعَتِ الشَّمْسُ مِنْ مَشْرِقِهَا ، فَكَانَتْ كَهَيْنَتِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ مِنْ صَلَاةِ الْعَصْرِ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ ، فَإِذَا كَانَتْ مِنَ الْمَشْرِقِ كَهَيْنَتِهَا مِنَ الظَّهْرِ مِنَ الْمَغْرِبِ ، صَلَّى أَرْبُعَ رَكَعَاتٍ ، وَصَلَّى قَبْلَ الظُّهْرِ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ ، وَبَعْدَ الظُّهْرِ رَكْعَتَيْنِ ، وَصَلَّى قَبْلَ الْعَصْرِ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ ، يُسَلِّمُ فِي كُلِّ رَكْعَتَيْنِ عَلَى الْمَلَائِكَةِ الْمُقَرَّبِينَ وَالنَّبِيِّينَ وَمَنْ تَبِعَهُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ

(١٠١٨) حضرت عاصم بنضم و كبت مين كدحضرت على جافؤ كے بجھشا كردوں نے حضرت على ے كہا كرآ بميں بنايے ك حضور مَلِيَّنْظَيَّةَ دن ميں كيسےنوافل بڑھا كرتے تھے؟ حضرت على اللهُ عُن عالمَة غرمايا كەتم ميں ان كى ادائيگى كى طاقت نہيں ہے۔انہوں نے کہا کہ آ ب ہمیں بنا دیجئے ، جتنی ہم میں طاقت ہوگی اس کے مطابق ہم عمل کرلیں گے۔حضرت علی ڈاٹھ نے فر مایا کہ جب سورج مشرق کی طرف سے اتنابلند ہوجاتا جتناعصر کے وقت مغرب کی طرف سے بلند ہوتا ہے تو آپ دور کعتیں پڑھتے۔ پھر جب مشرق

ک طرف سے اتنابلند ہوجاتا جتنا ظہر کے وقت مغرب کی طرف سے بلند ہوتا ہے قو چار کعتیں پڑھتے۔ پھرظہر سے پہلے جار رکعتیں پڑھتے اورظہر کے بعد دورگعتیں پڑھتے۔اورعصرے پہلے جاررگعتیں پڑھتے تھے جن کی ہردورکعتوں میں مقرب فرشتوں ،انبیاءاور

ان کی اتباع کرنے والے سلمانوں اور مونین کے لئے سلامتی کی دعا کرتے تھے۔

( ٦٠١٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ ، عَنْ مَيْمُونِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ :حفِظْتُ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَانَ رَكَعَاتٍ ؛ رَكُعَتَيْنِ قَبْلُ الظُّهْرِ ، وَرَكُعَتَيْنِ بَغْدَهَا ، وَرَكُعَتَيْنِ بَغْدَ الْمَغْرِبِ ، وَرَكُعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ ، وَرَكُعَتَيْنِ بَعْدَ الْمِعْمَاءِ ، وَحَدَّثَتْنِي بَعْدَ الْمَغْرِبِ ، وَرَكُعَتَيْنِ بَعْدَ الْمِعْمَاءِ ، وَحَدَّثَتْنِي جَفْدَ السَّامِ اللهِ الْعَلْمُ إِلَى الْفَجْرِ . (ترمذي ٣٣٢ ـ ابوداؤد ١٢٣١)

(۲۰۱۹) حضرت ابن عمر رہا ہے فیر ماتے ہیں کہ میں نے حضور مُنِلِقَظَیْمَ کی آٹھ رکعتیں یا در کھی ہیں دوظہر سے پہلے ، دوظہر کے بعد ، د مغیر کر اور ان دوء شاں کر اور محضرہ جذہ نے جمعہ سے فیر سے پہلے کی دور کعتوں کا بھی ذکر کیا ہیں۔

مغرب کے بعداور دوعشاء کے بعد۔حضرت حفصہ نے مجھ سے فجر سے پہلے کی دورکعتوں کا بھی ذکر کیا ہے۔ معرب کے بعداور دوعشاء کے بعد۔حضرت حفصہ نے مجھ سے فجر سے پہلے کی دورکعتوں کا بھی ذکر کیا ہے۔

( ٦.٢٠ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ يَزِيدَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ مُغِيرَةَ بْنِ سَلْمَانَ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ :حفِظْتُ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَشْرَ رَكَعَاتٍ ، فَذَكَرَ مِثْلَ حَدِيثِ جَعْفَرَ ، إِلاَّ أَنَّهُ لَمْ يَقُلُ حَدَّثَتْنِى

حَفْصَةً. (بخاری ۱۸۰۰ عبدالرزاق ۲۸۱۱)

(۲۰۲۰) پیرهدیث کچھتغیر کے ساتھ ایک اور سند سے بھی منقول ہے۔

( ٦.٢١ ) حَدَّثَنَا أَبُّو الْأَحْوَصِ ، عَنْ عَطَاءِ بُنِ السَّائِبِ ، عَنْ مَيْسَرَةً ، وَزَاذَانَ ، قَالَا :كَانَ عَلِيٌّ يُصَلِّى مِنَ التَّطَوُّ بِ أَرْبَعًا قَبْلَ الظُّهْرِ ، وَرَكُعَتَيْنِ بَعُدَهَا ، وَرَكُعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ ، وَأَرْبَعًا بَعْدَ الْعِشَاءِ ، وَرَكُعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ.

(۲۰۲۱) حضرت میسرہ اور حضرت زاؤان فرماتے ہیں کہ حضرت علی دیا تھ ظہرے پہلے جارہ ظہر کے بعد دو، مغرب کے بعد دو،عشا

کے بعد چاراور فجر سے پہلے دور کعتیں نفل پڑھا کرتے تھے۔

( ٦.٢٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنُ مِسْعَوٍ ، عَنُ عَمُوو بْنِ مُرَّةَ ، عَنْ أَبِى عُبَيْدَةَ ، قَالَ :كَانَتُ صَلَاةُ عَبْدِ اللهِ الَّتِى لَا يَذَ<sup>؛</sup> مِنَ التَّطَوُّعِ ؛ أَرْبَعًا قَبْلَ الطَّهْرِ ، وَرَكُعَتَيْنِ بَعْدَهَا ، وَرَكُعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ ، وَرَكُعَتَيْنِ بَعْدَ الْعِشَاءِ وَرَكُعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ.

(۲۰۲۲) حضرت ابوعبیدہ فر ماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ڈاٹٹو درج ذیل نوافل بھی نہ چھوڑتے تھے:ظہرے پہلے جار،ظہر کے بع دو،مغرب کے بعددو،عشاء کے بعد دواور فجر سے پہلے دو۔

(٦٠٢٢) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الرَّبِيعِ ، عَنِ الْحَسَنِ ، وَابْنِ سِيرِينَ ؛ أَنَّهُما قَالَا : التَّطُوعُ عَشَرَ رَكَعَاتٍ ؛ رَكُعَتَيْرِ

قَبْلَ الظَّهْرِ ، وَرَكُعَتَيْنِ بَعْدَهَا ، وَرَكُعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ ، وَرَكُعَتَيْنِ بَعْدَ الْمِشَاءِ ، وَرَكُعَتَيْنِ فَبْلَ الْفَجْرِ. ( ٢٠٢٣) حضرت حسن اور حضرت ابن سيرين فرمات بين كنفل كى دس ركعتيس بين: ظهر ع يهله دو، ظهر كه بعد دو، مغرب ك

(۱۰۲۳) حضرت حسن اور حضرت ابن سیرین فرماتے ہیں کہ مل کی دی رتعبیں ہیں: طہرے پہلے دو، طہر کے بعد دو، معرب ۔ بعد دو، عشاء کے بعد دواور فجرے پہلے دو۔

( ٦.٢٤) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنُ سُفِّيانَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانُوا يَعُذُونَ مِنَ السُّنَّةِ ؛ أَرْبَعًا قَبْلَ الظُّهُو

وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَهَا ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعِشَاءِ ، وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ . قَالَ إِبْرَاهِيمُ : وَكَانُوا يَسْتَحِبُّونَ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْعَصْرِ ، إِلَّا أَنَّهُمْ لَمْ يَكُونُوا يَعْدُونَهَا مِنَ السُّنَةِ .

( ۱۰۲۴ ) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ اسلاف ان رکعتوں کوسنت میں شار کرتے تھے: ظہرے پہلے چار،ظہر کے بعد دو،مغرب

ي معنف ابن الي شيبه مرجم (جلدم ) في المسلاة المسلاق المسلاة المسلاة المسلاة المسلاق المسلوق ال

کے بعد دو،عشاء کے بعد دواور فجر سے پہلے دو۔حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ وہ عصر سے پہلے دورکعتوں کومستحب خیال کرتے تھے

ا ٦٠٢٥) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ عَمْرِو بُنِ مُرَّةً ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةً ، قَالَ :كَانَتُ صَلَاةً عَبْدِ اللهِ الَّتِي لاَ يَدَيُّ ؛ أَرْبَعًا قَبْلَ الظُّهْرِ ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَهَا ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعِشَاءِ ، وَرَكْعَتَيْنِ

قَبُلَ الْفَجُرِ. (١٠٢٥) حضرت ابوعبيده فرماتے ہيں كه حضرت عبدالله والتي ورج ذيل نوافل كبھى نه چھوڑتے تھے:ظہرے پہلے جار،ظهركے بعد دو،مغرب کے بعد دو،عشاء کے بعد دواور فجر سے پہلے دو۔

## ( ٤٦١ ) مَنْ قَالَ إِذَا فَاتَتُك أَرْبَعٌ قَبْلَ الظُّهْرِ فَصَلَّهَا بَعْدَهَا

جوحضرات فرماتے ہیں کہ اگرظہر کے فرضوں سے پہلے کی حیار رکعتیں جھوٹ جا کمیں تو

#### انہیں بعد میں ادا کرو

( ٦.٢٦ ) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ هِلَالِ الْهِزَّانِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِى لَيْلَى ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا فَاتَنَّهُ أَدْبُكُ قَبْلَ الظُّهُرِ صَلَّاهَا بَعْدَهَا. (ترمذي ٣٢٦ـ ابن ماجه ١١٥٨) (٢٠٢١) حضرت عبدالرحن بن ابی لیلی فرماتے ہیں کہ حضور مَانْفَقَعُهُم کی اگر ظهرے پہلے کی چار رکعتیں رہ جاتیں تو آپ انہیں بعد

میں پڑھا کرتے تھے۔ ( ٦٠٢٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ يَنِي أُودٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ ، قَالَ : مَنْ فَاتَتَهُ أَرْبُعُ قَبْلَ

الظُّهُرِ صَلًّاهَا بَعْدَهَا. (۲۰۲۷) حضرت عمروین میمون فرماتے ہیں کہ جس شخص کی ظہرے پہلے کی حیار رکعتیں فوت ہوجا نمیں وہ بعد میں ان کی قضا کرے۔

## ( ٤٦٢ ) فِي ثُوَابِ مَنْ ثَابِرَ عَلَى اثْنَتَى عَشُرَةً رَكْعَةً مِنَ التَّطَوَّعِ

### نوافل کی بارہ رکعات کی پابندی کرنے کا تواب

( ٦.٢٨ ) حَدَّثُنَا إِسْجَاقُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، غَنْ مُغِيرَةَ بْنِ زِيَادٍ ، غَنْ عَطَاءٍ ، غَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ ثَابَرَ عَلَى اثْنَتَى عَشُرَةً رَكُّعَةً مِنَ السُّنَّةِ بَنَى اللَّهُ لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ ؛ أَرْبَعًا قَبْلَ الظُّهْرِ ، وَرَكُعَتَيْنِ بَعْدَهَا ، وَرَكُعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ ، وَرَكُعَتَيْنِ بَعْدَ الْعِشَاءِ ، وَرَكُعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ.

(ترمذی ۱۳۵۰۸ ابو یعلی ۲۵۰۸)

(۲۰۲۸) حضرت عائشہ وی ایٹ سے روایت ہے کہ رسول الله مِرَافِقَةِ نے ارشاد فرمایا کہ جو محص سنت کی ان بارہ رکعتوں کی پابندی

کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے لئے جنت میں گھر بنا ئیں ہے: چارظہرے پہلے، دوظہر کے بعد، دومغرب کے بعد، دوعشاء کے بعداور

( ٦٠٢٩ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ : حدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ ، عَنِ الْمُسَيَّبِ بْنِ رَافِعِ ، عَنْ عَنْبَسَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ ، عَنْ أُمّْ حَبِيبَةَ ابْنَةِ أَبِي سُفْيَانَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : مَنْ صُلَّى فِي يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ

ثِنْتَى غَشْرَةَ سَجْدَةً سِوَى الْمَكْتُوبَةِ ، يُنِيَ لَهُ بَيْتٌ فِي الْجَنَّةِ. (ترمذى ١٥٥\_ ١ حمد ٢/ ٣٢٦)

(٢٠٢٩) حضرت ام حبيبه بنئ الله على الله واليت ب كدرسول الله مُؤلفظ عَجَ في ارشاوفر مايا كيه جس شخص في فرضول كي علاوه ايك دن میں بارہ سنت رکعتیں اوا کیں اس کے لئے جنت میں ایک گھر بنایا جاتا ہے۔

( ٦٠٣٠) حَلَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بُنِ أَبِي خَالِدٍ ، عَنِ الْمُسَيَّبِ بُنِ رَافِعٍ ، عَنْ عَنْبَسَةَ بْنِ أَبِي سَفْيَانَ ، عَنْ أُمِّ حَبِيبَةً بِنْتِ أَبِى سُفْيَانَ ، وَلَمْ تَرْفَعُهُ ، قَالَتُ : مَنْ صَلَّى فِي يَوْمٍ ثِنْتَى عَشُرَةَ سِوَى الْمَكْتُوبَةِ ، يُنِي لَهُ بَيْتٌ

(۲۰۳۰) حضرت ام حبیبہ ٹی مند فنافر ماتی ہیں کہ جس شخص نے ایک دن میں فرضوں کے علاوہ ہارہ سنت رکعات ادا کیں اس کے لئے

جنت میں ایک کھر بنایا جاتا ہے۔ ( ٦٠٣١ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنِ الْجُرَيْرِيِّ ، عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ ، عَنْ كَفْبِ ، قَالَ : ثِنْتَا عَشَرَةَ رَكُعَةً ، مَنْ صَلَّاهَا فِي

يَوْمٍ سِوَى الْمَكْتُوبَةِ دَخَلَ الْجَنَّةَ ، أَوْ يُنِيَ لَهُ بَيْتٌ فِي الْجَنَّةِ ؛ رَكْعَتَانِ قَبْلَ الْغَدَاةِ ، وَرَكْعَتَانِ مِنَ الضَّحَى ، وَأَرْبُعُ رَكَعَاتٍ قَبْلَ الظُّهْرِ ، وَرَكُعَتَانِ بَعْدَهَا ، وَرَكُعَتَانِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ.

(۲۰۳۱) حضرت کعب فرماتے ہیں کہ جس شخص نے فرضوں کے علاوہ ایک دن میں یہ بارہ رکعتیں ادا کیں وہ جنت میں داخل ہوگا

یااس کے لئے جنت میں گھر بنایا جائے گا: دورکعتیں فجر ہے پہلے، دو جاشت کے وقت، جارظہر سے پہلے، دوظہر کے بعد اور دو

( ٦٠٣٢ ) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُفْبَةَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ ، مَوْلَى الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : مَا مِنْ عَبْدٍ مُسْلِمٍ يُصَلِّى فِي يَوْمِ اثْنَتَى عَشُرَةَ رَكْعَةً ، إِلَّا بَنَى اللَّهُ لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ.

(۲۰۳۲) حضرت ابو ہر کرہ ڈٹاٹٹو فرماتے ہیں کہ جومسلم ایک دن میں بارہ رکعتیں ادا کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے لئے جنت میں گھر

( ٦.٣٣ ) حَدَّثَنَا عَبِيْدَةُ بْنُ حُمَيْدٍ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ ، عَنِ النَّعْمَانِ بْنِ سَالِم ، عَنْ عَمْرِو بْنِ أَوْسٍ ، عَنْ عَنْبَسَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ ، عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ ، قَالَتُ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :مَنْ صَلَّى فِي يَوْمٍ

رِنْتَى عَشْرَةَ سَجْدَةً تَطَوّعًا ، يُنِي لَهُ بَيْتُ فِي الْجَنَّةِ. (مسلم ٥٠٣ ابوداؤد ١٢٣٣)

(۲۰۳۳) حضرت ام حبیبہ ٹھا پیغفا سے روایت ہے کہ رسول اللہ مَلِقْظَةَ آنے ارشاد فر مایا کہ جو مخص ایک دن میں بارہ رکعات نفل پڑھے گااس کے لئے جنت میں ایک گھر بنایا جائے گا۔

، ٦٠٣٤) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مُعَرِّفِ بْنِ وَاصِلٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَيْسَرَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : مَنْ صَلَّى أَوَّلَ ، عَنْ مَدَّدُ وَ يَهُ مَا يَسِمْرَةً عَنِ مَهُ وَ فَيْ فَيْ الْمَائِدِ الْمَلِكِ بْنِ مَيْسَرَةً ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : مَنْ صَلَّى أَوَّلَ

النَّهَارِ ثِنْتُنَى عَشَرَةً رَكُعَةً ، يُنِي لَهُ بَيْتُ فِي الْجَنَّةِ. معر بري دور النَّه و بري في السيري حرفي الْجَنَّةِ.

(۲۰۳۴)حفزت عائشہ ٹئینڈیز فافر ماتی ہیں کہ جس شخص نے دن کے شروع میں بارہ رکعات ادا کیس اس کے لئے جنت میں ایک گھر بنایا جائے گا۔

٦.٢٥) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْأَصْبَهَانِيُّ ، عَنْ سُهَيْلِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ صَلَّى فِي يَوْمِ اثْنَتَى عَشُرَةً رُكُعَةً ، يُنِي لَهُ بَيْتٌ فِي الْجَنَّةِ ؛ رَكُعَتَيْنِ قَبْلَ الْفُجْرِ ،

وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الظَّهْرِ ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الظُّهْرِ ، وَرَكْعَتَيْنِ ، أَظُنَّهُ قَالَ :قَبْلَ الْعَصْرِ ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ ، وَأَظُنَّهُ قَالَ :وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعِشَاءِ. (ابوداؤد ١٣٧٣ـ نسانی ١٣٨١)

و اظنه قال : ور گفتینِ بعد العِشاءِ. (ابو داؤ د ۱۳۹۳ نسائی ۱۳۸۱) (۱۰۳۵) حضرت ابو ہریرہ رہی ہی ہے روایت ہے کہ رسول الله مِرَّافِقِیَّ آئے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے یہ بارہ رکعات اداکیس اس کے در معرب سنگر مال برگان فی سے مہل رہ فل سے مہل دو فل کے اور روع سے مہل دوم فل کے اور روع سے مہل دوم فل کے اور

کے لئے جنت میں ایک گھر بنایا جائے گا: دو فجر سے پہلے ، دوظہر سے پہلے ، دوظہر کے بعد ، دوعصر سے پہلے ، دومغرب کے بعد اور دو عشاء کے بعد۔ و میں میں میں ایک گھر بنایا جائے گا: دو فجر سے پہلے ، دوظہر سے بعد ، دوعصر سے پہلے ، دومغرب کے بعد اور دو

( ٦.٣٦) حَلَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ: حَلَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الشُّعَيثُّ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَنْبَسَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ ، عَنْ أُمَّ حَبِيبَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : مَنْ صَلَّى أَرْبَعًا قَبْلَ الظُّهْرِ ، وَأَرْبَعًا بَعْدَهَا حَرَّمَهُ اللَّهُ عَلَى النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : مَنْ صَلَّى أَرْبَعًا قَبْلَ الظُّهْرِ ، وَأَرْبَعًا بَعْدَهَا حَرَّمَهُ اللَّهُ عَلَى النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : مَنْ صَلَّى أَرْبَعًا قَبْلَ الظُّهْرِ ، وَأَرْبَعًا بَعْدَهَا حَرَّمَهُ اللَّهُ عَلَى النَّاهُ .

عَلَى النارِ . (۲۰۳۲) حضرت ام حبیبہ شکانڈیون سے روایت ہے کہ رسول اللّٰہ سُلِلْفَظَیَّۃ نے ارشاد فر مایا کہ جو شخص ظہر سے پہلے اور ظہر کے بعد چار

را مہاں سرے ہم جیبے بی مستعامے دوری ہے جدر موں المدروسے الم عار مراز راہا ہے ۔ حیار رکعات پڑھے اللہ تعالیٰ اے آگ پرحرام فرمادیتے ہیں۔

( ٦.٣٧) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، قَالَ :حَدَّثَنَا الْمَسْعُودِتُّ ، عَنِ الْقَاسِمِ ، قَالَ :لَمَّا حُضِرَ مُعَاذٌ ، قَالَ :لَيْسَ أَحَدٌ يُصَلِّى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ تَطَوُّعَا بَعْدَ صَلَاةٍ مَكْتُوبَةٍ ، فَيَلْحَقُهُ يَوْمِنِذٍ ذَنْبٌ إِلَّا الشِّرُكَ بِاللَّهِ ، حَتَّى تَغُرُبَ النَّذُ ثُنُ الشِّرُكَ بِاللَّهِ ، حَتَّى تَغُرُبَ

(۱۰۳۷) حضرت قاسم فرماتے ہیں کہ جب حضرت معاذ کی وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے فرمایا کہ جو مخص ہر فرض نماز کے بعد حیار رکعتیں نفل پڑھے تو اس دن سوائے شرک کے سورج غروب ہونے سے پہلے اس کا ہر گناہ معاف ہوجا تا ہے۔

#### ( ٤٦٣ ) فِي الرَّكُعَتَيْنِ قَبْلُ الْعَصْرِ

#### عصرے پہلے کی دور کعتوں کا حکم

( ٦٠٣٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٌّ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي الزَّعْرَاءِ؛ أَنَّ أَبَا الْأَخْوَص كَانَ لَا يَرْكُعُ الرَّكُعَنَيْنِ قَبْلَ الْعَصْرِ.

(۲۰۳۸) حضرت ابوزعراءفر ماتے ہیں کہ حضرت ابوالاحوص عصرے پہلے دور کعتیں نہیں پڑھتے تھے۔

( ٦.٣٩ ) حَدَّثَنَا أَزْهَرُ ، عَنِ ابْنِ عَوْنِ ، قَالَ : كَانَ الْحَسَنُ يُؤَذِّنُ الْمُؤَذِّنُ الْعَصْرَ ، فَلاَ يُصَلِّى حَتَّى يُصَلِّى الْعَصْرَ.

(۲۰۳۹) حضرت ابن عون فرمائے ہیں گہ جب موذن عصر کی اذان دے دیتا تو حضرت حسن صرف عصر کے فرض پڑھا کرتے تھے۔

( ٦.٤٠ ) حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، قَالَ : صَلَّيْتُ مَعَ قَيْسٍ الظُّهُرَ ، ثُمَّ جَلَسَ فَلَمْ يُصَلِّ شَيْنًا

حَتَّى صَلَّى الْعَصْرَ.

(۱۰۴۰)حضرت اساعیل فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت قیس کے ساتھ ظہر کی نماز پڑھی،نماز کے بعدوہ بیٹھ گئے اورعصر تک یوئی اورنماز نہ پڑھی۔

( ٦.٤١ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشُرٍ ، قَالَ : حَدَّثِنِي إِسْمَاعِيلُ ، عَنْ عَامِرٍ ؛ أَنَّهُ سُنِلَ عَنِ الرَّكُعَتُيْنِ قَبْلَ الْعَصْرِ ؟ فَقَالَ : إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّكَ تُصَلِّيهَا قَبْلَ أَنْ يُقِيمَ فَصَلِّ.

(۱۰۴۱) حضرت اساعیل فرماتے کمیں کہ حضرت عامرے عصرے پہلے کی دورکعتوں کے بارے میں سوال کیا گیا تو انہوں نے فرمایا میں ہوں ت

کہ اگرتم بچھتے ہوکہ جماعت کھڑی ہونے سے پہلے انہیں کمل کر سکتے ہوتو کرلو۔ ( ٦.٤٢ ) حَدَّثَنَا یَخْیَی بْنُ أَبِی بُکْیْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبِی ، عَنْ أَبِی بِشْرٍ ، عَنْ سَعِیدِ بْنِ جُبَیْرٍ ؛ أَنَّهُ کَانَ لَا یُصَلّی

قَبْلُ الْعَصْرِ . (۱۰۴۲) حضرت سعیدین جبیرعصرے پہلے کوئی نماز نہ پڑھتے تھے۔

( ٤٦٤ ) الرَّجُل تَفُوتُهُ الصَّلاَةُ فِي مَسْجِدٍ قَوْمِهِ

اگرایک آ دمی کی جماعت جھوٹ جائے تو وہ کیا کرے؟

( ٦.٤٣ ) حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، عَنْ حَفْصٍ بْنِ سُلَيْمَانَ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ ، قَالَ : كَانَ حُذَيْفَةُ إِذَا فَاتَتَهُ

الصَّلَاةُ فِي مَسْجِدٍ قَوْمِهِ ، يُعَلِّقُ نَعْلَيْهِ وَيَتَّبِعُ الْمَسَاجِدَ ، حَتَّى يُصَلِّيهَا فِي جَمَاعَةٍ.

(۲۰۴۳)معادیہ بن قر ہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت حذیفہ ٹیکائٹٹ کی اپنی مسجد کی جماعت فوت ہو جاتی تو جو تیاں لٹکا کرمختلف مسجدوں کا چکرلگاتے اور جماعت کے ساتھ نماز ادا کرتے۔ هُ مَنْ ابْن الْنِ شِيهِ مِرْ جَمِر (جلدم) فَي الْحَسَنِ بُنِ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْأَسُودِ ؛ أَنَّهُ كَانَ إِذَا فَاتَتْهُ (٦.٤٤) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ فُضَيْلٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بُنِ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْأَسُودِ ؛ أَنَّهُ كَانَ إِذَا فَاتَتُهُ

٩.٤) حَدَّنَا مُحَمَّد بن قَصَيلٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بنِ عَبِيدِ اللهِ ، عَن إِبراهِيمٍ ، عَنِ الْأَسُودِ ؟ الله كان إِدا قالته الصَّلَاةُ فِي مَسْجِدِ قَوْمِهِ ، ذَهَبَ إِلَى مَسْجِدٍ غَيْرِهِ.

( ١٠٣٣) حفرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ حضرت اسودے جب اپن مجد کی جماعت چھوٹ جاتی تو دوسری مجدیں تشریف لے جات۔ ( ٦٠٤٥) حَدَّثُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ أَبِي رَاشِدٍ ، قَالَ : جَانَنَا سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ وَنَحْنُ فِي آخِرِ

الصَّلاَة ، فَسَمِعَ مُؤَذِّناً فَأَتَاهُ. (۲۰۴۵) حفرت ربع کہتے ہیں کہ ہم نماز کے آخری حصہ میں تھے کہ حضرت سعید بن جبیرتشریف لائے ،اتنے میں انہوں نے ایک

( ٤٦٥ ) مَنْ قَالَ يُصَلِّى فِي مَسْجِدِةِ

ر به نام کا میکند می ربی مستورور

جوحضرات فرماتے ہیں کہاپی مسجد میں نماز پڑھ لے

( ٦.٤٦) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : إِذَا فَاتَتْك الصَّلَاة فِي مَسْجِدِكَ ، فَلَا تَتَبِعِ الْمَسَاجِدَ ، صَلِّ فِي مَسْجِدِكَ ، فَلَا تَتَبِعِ الْمَسَاجِدَ ، صَلِّ فِي مَسْجِدِك.

فیی مَسْجِدِك. ۲۰۴۷)حضرت محامد فر ماتے ہیں کہ جب تمہاری محد میں جماعت کی نمازتم ہے رہ جائے تو دوسری مسجد س تلاش نہ کرو بلکہ اغ

(۲۰۴۲) حفرت مجاہد فرماتے ہیں کہ جب تمہاہی مجدمیں جماعت کی نمازتم سے رہ جائے تو دوسری مسجدیں تلاش نہ کرو بلکہ اپنی مجدمین نمازیر صلو۔

( ٦.٤٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : إِذَا فَاتَتِ الرَّجُلُ الصَّلَاة فِي مَسْجِدِ قَوْمِهِ لَمْ يَتَّبِعِ الْمَسَاجِدَ.

(۲۰۳۷) حضرت اً براہیم فرماتے ہیں کدایک آدمی کی نمازاس کی اپنی مجدے رہ جائے تو دوسری مجدوں کو تلاش نہ کرے۔ ( ۲۰۶۸ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَمْرِو ، عَنْ إِبْوَاهِيمَ ، عَن عَلْقَمَةَ ، قَالَ : كَانَ تَفُوتُهُ الصَّلَاة فِي مَسْجِدِ

قَوْمِهِ ، فَيَجِيءُ إِلَى الْمَسْجِدِ فَيَدُخُلُهُ ، فَيُصَلِّى فِيهِ وَهُو يَسْمَعُ الْأَذَانَ مِنَ الْمَسْجِدِ فَلاَ يَأْتِيهِمْ. (١٠٣٨) حضرت ابراہيم فرماتے ہيں كہ جب حضرت علقمہ كى جماعت اپنى مجدے رہ جاتى تو پھر بھى مجدييں آكرنماز اداكرتے۔

عالانکہ دوسری معجد ہے موذن کی آ وازسن رہے ہوتے کیکن و ہاں نہیں جاتے تھے۔ میں میں میں وقع دور دور اور میں دیسے میں میں میں میں اس کا بدور میں دیسے میں اس کا بدور میں اس کا میں میں میں م

اور موذن کی آواز سی تو وہاں چلے گئے۔

( ٦.٤٩) حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بُنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنِ السَّرِيِّ بْنِ يَحْيَى ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي رَجُلٍ تَفُوتُهُ الصَّلَاة فِي مَسْجِدِ قَوْمِهِ ، فَيُأْتِي مَسْجِدًا آخَرَ ؟ فَقَالَ الْحَسَنُ : مَا رَأَيْنَا الْمُهَاجِرِينَ يَفْعَلُونَ ذَلِكَ.

(۱۰۴۹) حضرت حسن ہے سوال کیا گیا کہ اگر ایک آ دی اپنی قوم کی متجد میں نماز نہ پڑھ سکے تو کیاوہ دوسری متجد میں جائے گا؟ فرمایا کہ ہم نے مہاجرین صحابہ کو یوں کرتے نہیں دیکھا۔

### ( ٤٦٦ ) مَنْ كَرِهَ أَنْ يُصَلَّى بَعْدَ الصَّلاَة مِثْلُهَا

### ایک فرض نماز کی جگہاس جیسی دوسری نماز جن حضرات کے نز دیک مکروہ ہے

- ( ٦.٥. ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : قَالَ عُمَرُ : لاَ يُصَلَّى بَعْدَ الصَّلَاةِ مِثْلُهَا.
  - ( ۲۰۵۰ ) حضرت عمر ولائن فرماتے ہیں کہ ایک نماز کے بعداس کی جگداس جیسی دوسری نماز مکروہ ہے۔
- ( ٦.٥١ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، وَابُنُ إِدْرِيسَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن سُلَيْمَانَ بُنِ مُسْهِرٍ ، عَنْ خَرَشَةَ ، قَالَ : كَانَ عُمَرُ يَكُرَهُ أَنْ يُصَلَّى خَلُف صَلَاةٍ مِثْلُهَا.
- (۲۰۵۱) حضرت خرشہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر وٹاٹی اس بات کو مکروہ خیال فرماتے تھے کہ ایک نماز کے بعدای جگہ اس جیسی دوسری نماز پڑھی جائے۔
- (٦.٥٢) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ حُصَيْنٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، وَالشَّغْبِيِّ ، قَالَا :قَالَ عَبْدُ اللهِ : لَا يُصَلَّى عَلَى إِنْرِ صَلَاقٍ مِنْلُهَا.
  - (۲۰۵۲) حضرت عبدالله دوالي فرماتے بين كه ايك نماز كى جگه اس جيسى دوسرى نماز اوانه كى جائے گى۔
- ( ٦.٥٣) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أُخْبَرَنَا حُصَيْنٌ ، عَنْ أَصْحَابِ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَكُرَهُ أَنْ يُصَلَّى بَعْدَ الْمَكْتُوبِةِ مِثْلُهَا.
  - (۲۰۵۳) حفرت عبدالله دالله والله السبات كوكروه خيال كرتے تھے كہ ايك فرض نماز كى جگه اس كے بعداس جيسى نمازاداكى جائے۔
- ( ٦.٥٤ ) حَدَّثَنَا سَلَّام أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانَ عَبْدُ اللهِ يَكْرَهُ أَنْ يُصَلَّى بَعْدَ الْمَكْتُوبَةِ مِثْلُهَا.
  - (۲۰۵۴) حفرت عبدالله ولا الله والله المراده خیال کرتے تھے کہ ایک فرض نماز کی جگہ اس کے بعداس جیسی نماز ادا کی جائے۔
    - ( ٦.٥٥ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُفِيرَةً ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانُوا يَكُرَهُونَ أَنْ يُصَلُّوا بَعْدَ الْمَكْتُوبَةِ مِثْلَهَا.
- (۲۰۵۵)حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہاسلاف اس بات کو کمروہ خیال فرماتے تھے کہ فرض نماز کے بعد اس جگہ اس جیسی نماز ادا کے بعد
- ( ٦.٥٦) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنِ الْعَوَّامِ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُسَيَّبُ بُنِ رَافِعٍ ، قَالَ: كَانُوا يَكُرَهُونَ أَنْ يُصَلُّوا بَعْدَ الْمَكْتُوبَةِ
  مِثْلَهَا.
- (۲۰۵۲) حضرت میتب بن رافع فرماتے ہیں کہ اسلاف اس بات کو مکروہ خیال فرماتے تھے کہ فرض نماز کے بعد اس جگہ اس جیسی نماز ادا کی جائے۔

هُ مَنْ ابْن ابْشِبِمْرْجُمْ (جلدا) فَيْ هُلُون مُنْ اللَّهُ مَانَ ابْن مُنْهِمٍ ، عَنْ خَرَشَةَ ابْنِ الْحُرِّ ، عَنْ عُمَرَ ؛ أَنَّهُ كُرِهَ أَنْ (٦.٥٧) حَلَّانًا هُشَيْمٌ ، عَنِ الْأَغْمَشِ ، عَنْ سُلَيْمَانَ ابْنِ مُنْهِمٍ ، عَنْ خَرَشَةَ ابْنِ الْحُرِّ ، عَنْ عُمَرَ ؛ أَنَّهُ كُرِهَ أَنْ

يُصَلَّى بَعْدَ الْمَكْتُوبَةِ مِثْلُهَا.

(۲۰۵۷) حضرت خرشہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر وٹا ٹھواس بات کو مکروہ خیال فرماتے تھے کہ ایک نماز کے بعد اس جیسی دوسری نماز ربڑھی جائے۔

### ( ٤٦٧ ) القربُ مِنَ الْمُسْجِدِ أَفْضَلُ ، أَم الْبَعْدُ ؟

### مسجدے قریب ہونازیادہ افضل ہے یادور ہونا؟

( ٦٠٥٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مِهْرَانَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :الَّابُعَدُ فَالْأَبْعَدُ مِنَ الْمَسْجِدِ ، أَعْظَمُ أَجْرًا.

(ابوداؤد ۱۵۵ احمد ۲/ ۳۵۱)

(۲۰۵۸) حضرت ابو ہریرہ نوائٹو سے روایت ہے کہ رسول اللہ مُؤفِظَةَ نے ارشاد فر مایا کہ جومبحد سے جتنا دور ہوگا اس کا اجرا تنا ہی

( ٦٠٥٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبِ ، عَنِ الْأَسُودِ بْنِ الْعَلَاءِ بْنِ جَارِيَةَ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :مِنْ حِينِ يَخُرُّجُ أَحَدُكُمُ مِنْ مَسْجِدِهِ إِلَى بَيْتِهِ ، فَرِجْلٌ تَكْتُبُ لَهُ حَسَنَةً ، وَالْأَخْرَى تَحُطُّ عَنْهُ رَبِيَةٍ . وَسِلَمَ : مِنْ حِينِ يَخُرُّجُ أَحَدُكُمُ مِنْ مَسْجِدِهِ إِلَى بَيْتِهِ ، فَرِجْلٌ تَكْتُبُ لَهُ حَسَنَةً ، وَالْأَخْرَى تَحُطُّ عَنْهُ

زياده بموگا۔

سَیِّنَةً. (احمد ۲/ ۲۷۸ - ابن حبان ۱۹۲۲) (۲۰۵۹) حضرت اسود بن علاء کہتے ہیں کہ رسول الله مِلِّفْظِیَّا نے ارشاد فر مایا کہ جب تم میں سے کوئی شخص مسجد کے ارادے سے اپنے گھر سے نکلتا ہے تو ہرقدم پراس کے لئے ایک نیکی کھی جاتی ہے اورایک گناہ صاف ہوتا ہے۔

( ٦٠٦٠) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُبَيْدَةَ ، عَنْ أَخِيهِ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : كَانَتْ مَنَازِلْنَا قَاصِيَةً ، فَأَرَدْنَا أَنْ لَنَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَذَكَرْنَا ذَلِكَ لَهُ ، فَقَالَ : لاَ تَفْعَلُوهَا ، انْتُوهَا كَمَا كُنْتُمْ ، مَا مِنْ مُوْمِنِ يَتُوضَّا فَيُحْسِنُ الْوُضُوءَ ، ثُمَّ يَخُرُجُ إِلَى الْمَسْجِدِ ، إِلَّا كَتَبَ اللَّهُ لَهُ بِكُلِّ خُطُوةٍ حَسَنَةً ، وَحَطَّ عَنْهُ بِهَا سَيِّنَةً .

(۲۰۲۰) حضرت جابر و الله فرماتے ہیں کہ ہمارے گھر معجد سے دور تھ، ہم نے ادادہ کیا کہ ہم معجد نبوی شِلْفَظَةَ کے قریب ہو جائیں۔ جب ہم نے حضور مِلْفَظَةَ ہے اس بات کا ذکر کیا تو آپ فرمایا کہ ایسا نہ کروہ تم جہاں رہتے ہوہ ہیں ہے آؤ، جب بھی کوئی مومن خف اچھی طرح وضو کرے اور پھر معجد کے ادادے سے نکلے تو ہر قدم پر اس کے لئے ایک نیکی کھی جاتی ہے اور ایک گناہ معاف ہوتا ہے۔ (٦.٦١) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا خُمَيْدٌ الطَّوِيلُ ، عَنُ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ؛ أَنَّ يَنِي سَلِمَةَ أَرَادُوا أَنْ يَتَحَوَّلُوا عَنْ مَنَازِلِهِمْ ، فَيَبنوا قَرِيبًا مِنَ الْمَسْجِدِ ، فَكَرِة رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُعْرَى الْمَدِينَةُ ، فَقَالَ : يَا يَنِي سَلِمَةَ ، أَلَا تَحْتَسِبُونَ آثَارَكُمْ ؟ قَالُوا :بَلَى ، فَثَبَتُوا. (بخارى ٢٥٥- احمد ٣/١٥١) (۲۰۲۱) حضرت انس بن مالک جان فر ماتے ہیں کہ بنوسلمہ نے ارادہ کیا کہ اپنے علاقے کوچھوڑ کرمسجد کے قریب گھر بنالیں۔

حضور مَرْ السَّحَةَ في اس بات كوناليندكيا كدمديد مُعنان موجائ اور فرمايا كداب بوسلم! كياتم اي قدمول پر ثواب كالقين نهيل رکھتے ؟ انہوں نے کہا کیوں نہیں۔ پھر انہوں نے اپنی جگہ ہی رہے کا فیصلہ کرلیا۔

(٦.٦٢) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ أَنَّ يَنِي سَلِمَةَ كَانَتْ دُورُهُمْ قَاصِيَةٌ عَنِ الْمَسْجِدِ ، فَهَمُّوا

أَنْ يَتَحَوَّلُوا قَرِيبًا مِنَ الْمَسْجِدِ ، فَيَشْهَدُونَ الصَّلَاةَ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ لَهُم النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَلَا تَحْتَسِبُونَ آثَارَكُمْ يَا بَنِي سَلِمَةً ؟ فَنَبَتُوا فِي دِيارِهِمْ.

(۲۰۲۲) حضرت حسن فرماتے ہیں کہ بنوسلمہ کے گھر معجد سے دور تھے، انہوں نے مسجد کے قریب منتقل ہونے کا فیصلہ کیا تا کہ حضور مَيْزِينَ يَجَ كِساته منازير هكيس اس يرحضور مَيْزِينَ فَيَجَ نه ان عفر مايا كداب بوسلمه! كياتم اي نشانات قدم پرثواب بيس لينا

عاہتے؟انہوں نے کہا کیونہیں؟ پھروہ اپنے انہی گھروں میں تشہر گئے۔

( ٦.٦٣ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنِ التَّيْمِيِّي ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيِّي ، عَنْ أَبَى بُنِ كُعْبٍ ، قَالَ : كَانَ رَجُلٌ بِالْمَدِينَةِ ، مَا أَعْلَمُ أَحَدًا مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مِمَّنْ يُصَلِّى الْقِبْلَةَ أَبْعَدَ مَنْزِلاً مِنَ الْمَسْجِدِ مِنْهُ ، فَكَانَ يَشْهَدُ الصَّلاَةَ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقِيلَ :لو ابْتَغَيْتَ حِمَارًا تَرْ كَبُهُ فِي الرَّمْضَاءِ وَالظُّلُمَةِ ؟ فَقَالَ:

وَاللَّهِ مَا يَسُرُّنِي أَنَّ مَنْزِلِي بِلَزْقِ الْمَسْجِدِ ، فَذُكِرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ، كَيْمًا يُكْتَبُ خُطَاىَ وَإِفْبَالِي ، وَإِدْبَارِي ، وَرُجُوعِي إِلَى أَهْلِي ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :

أَنْطَاكَ اللَّهُ ذَلِكَ ، وَأَعْطَاك مَا احْتَسَبْت أَجْمَعَ ، أَوْ كَمَا قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

(مسلم ۲۰۱۰ ابوداؤد ۵۵۸)

(۲۰۲۳) حضرت انی بن کعب وٹاٹیڈ فرماتے ہیں کہ مدینہ میں ایک آ دمی تھا اور میرے خیال میں قبلہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے

والوں میں مجد ہے سب سے زیادہ دورگھر اس کا تھا۔ کسی نے اس سے کہا کہتم گدھا لےلوتا کہ بارش اوراندھیرے وغیرہ میں اس پر

سوار ہوکر مبحد آجایا کرو۔اس براس نے کہا کہ مجھے یہ بات بالکل پیندنہیں ہے کہ میرا گھر مبجد کے ساتھ ملا ہوا ہو۔اس بات کا تذکرہ نی یاک بَلِفَظَيَّةً ہے کیا گیااوراس نے بھی حاضر خدمت ہو کرعرض کیا کہ کیامتجد کی طرف میرے آنے جانے والول قدمول کو بھی

میرے تامدا عمال میں لکھا جاتا ہے۔ آپ مِرَافِظَةَ مَنْ فرمایا کہ اللہ نے تمہیں ریجی عطا کر دیا اور اس کے علاوہ جس عمل میں تم نے ثواب کی امیدر کھی اللہ نے تہمیں وہ بھی عطا کر دیا۔ ( ٦٠٦٤ ) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ هَاشِمٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ ابْنَ أَبِي لَيْلَى ، فَقُلْتُ : بَنُو سَلِمَةَ أَرَادُوا أَنْ يَتَحَوَّلُوا قَرِيبًا مِنَ

الْمَسْجِدِ ؟ فَذُكِرَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :فَإِنَّ بِكُلِّ خُطْوَةٍ

(۲۰۲۴) ابن الی کیلی کہتے ہیں کہ جب بنوسلمہ نے اپنے مکانات معجد کے قریب کرنے کا ارادہ کیا تو حضور مُلِفَظَةُ فِنے ان سے فرمایا کہ ہرقدم پرایک نیک تکسی جاتی ہے۔

### ( ٥٦٨ ) فِي الرَّجُلِ يَقْضِي صَلاَتَهُ، يَتَطَوَّعُ فِي مَكَانه

### آ دمی جس جگه فرض ریو ھے کیاد ہیں نفل ریڑھ سکتا ہے؟

( ٦٠٦٥ ) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَن لَيْثٍ ، عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ عُبَيْدٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : أَيَعْجَزُ أَحَدُكُمْ إِذَا صَلَّى أَنْ يَتَقَدَّمَ ، أَوْ يَتَأَخَّرَ ، أَوْ عَنْ

يَمِينِهِ ، أَوْ عَنْ شِمَالِهِ ، يَعْنِي السَّبْحَةَ. (ابوداؤد ٩٩٨ـ احمد ٢/ ٣٢٥)

(٢٠١٥) حضرت ابو ہریرہ والی سے روایت ہے کدرسول الله مَؤْفِظَةَ فِي ارشاد قرمایا که کیاتم اس بات کی طاقت نہیں رکھتے کہ نماز کے پڑھنے کے بعدآ گے، پیچھے یادائیں بائیں ہو کرنفل پڑھو۔

> ( ٦.٦٦ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَن ابْنِ عَبَّاسِ ، قَالَ :يَتَقَدَّمَ ، أَوْ يَتَأَخَّرَ. (۲۰۲۷) حضرت ابن عباس میل نو فرمات میں کفل پڑھنے کے لئے آگے یا پیچھے ہوجائے۔

( ٦٠٦٧ ) حَدَّثَنَا مُفْتَمِورُ بُنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ رَجُلِ ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ ، وَابْنَ الزُّبَيْرِ وَأَبَا سَعِيدٍ ، وَابْنَ عُمَرَ ، كَانُوا يَقُولُونَ : لَا يَتَطَوَّعُ حَتَّى يَتَحَوَّلَ مِنْ مَكَانِهِ الَّذِى صَلَّى فِيهِ الْفَرِيضَةَ.

(۲۰۷۷) حضرت ابن عباس، ابن زبیر، ابوسعیداور ابن عمر تفائیز فرمایا کرتے تھے کہ آ دمی اس وقت تک نفل نہ پڑھے جب تک اس

جگدے ہٹ نہ جائے جہاں اس نے فرض نماز بڑھی ہے۔

( ٦٠٦٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ حُصَيْنِ ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ : لاَ يَتَطَوَّعُ حَتَّى يَنْهَزَ خُطُوّةً ، أَوْ خُطُوتَيْنِ.

(۲۰۱۸) حضرت عامر فرماتے ہیں کہ آ دمی اس وقت تک نفل نہ پڑھے جب تک ایک یا دوقدم آ کے بیچھے نہ ہوجائے۔ ( ٦٠٦٩ ) حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ هِشَامٍ ، قَالَ : كَانَ أَبِي إِذَا صَلَّى الْمَكْتُوبَةَ نَكَبَ عَنْ مَكَانِهِ فَسَبَّحَ.

(٢٠٢٩) حضرت مشام فرماتے ہیں کدمیرے والد جب کوئی فرض نماز پڑھتے تواس جگدے الگ ہوجاتے اور تبیج پڑھتے۔

#### ( ٤٦٩ ) مَنْ رَخَّصَ أَنْ يَتَطَوَّعَ فِي مَكَانِهِ

جن حضرات نے اس بات کی رخصت دی ہے کہ فرضوں کی جگہ فل پڑھ سکتا ہے

( ٦.٧٠) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي بَحْرٍ ، عَنْ شَيْخٍ ، قَالَ : سُئِلَ ابْنُ مَسْعُودَ عَنِ الرَّجُلِ يُصَلِّى فِي

مَكَانِهِ اللَّذِى صَلَّى فِيهِ الْفُويطَةَ؟ قَالَ: لاَ بَأْسَ بِهِ. (١٠٤٠) حضرت ابن مسعود والنو سے سوال كيا حميا كه آدى نے جس جگه فرض ادا كئے ہوں كيا اى جگه نقل نماز پڑھ سكتا ہے۔ انہوں

نے فر مایا کہاس میں کوئی حرج نہیں۔

( ٦.٧١ ) حَذَّنْنَا ابْنُ عُلَيَّةً ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَصَلَّى سُبْحَتَهُ مَكَانَهُ.

(ا٤٠١) حفرت نافع فرماتے ہیں كەحفرت ابن عمر فلطؤ فرضوں كى جكه براى فلل اداكرلياكرتے تھے۔

( ٦٠٧٢ ) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرً ، قَالَ : رَأَيْتُ الْقَاسِمَ ، وَسَالِمًا يُصَلِّيَانِ الْفَرِيضَةَ ، ثُمَّ يَعَطَوَّعَانِ فِي

مَكَانِهِمَا. قَالَ : وَأَنْبَأَنِي نَافِعٌ ؛ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ لاَ يَرَى بِهِ بَأْسًا. (٢٠٢٢) حفرت عبيدالله بن عمر فرمات بين كه مِن في حضرت قاسم اور حفرت سالم كود يكها كه وه فرض نمازير صنے كے بعداى جگه

نفل ادا فرما کیتے تھے۔ مجھے نافع نے بتایا ہے کہ حضرت ابن عمر دلی ٹیز اس میں کوئی حرج نہ مجھتے تھے۔ پر تیس میں '' میرو '' میرو دیسے کی برائی میں کا برائی میں کا میں کا

( ٦٠٧٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، قَالَ:سَأَلْتُ عَطَاءٌ عَنِ الرَّجُلِ يَتَطَوَّعُ فِي مَكَانِهِ ؟ فَقَالَ : لَا بَأْسَ بِهِ.

(۲۰۷۳) حفرت مسعر کہتے ہیں کہ میں نے حفرت عطاء سے اس مخص کے بارے میں سوال کیا جو ای جگہ نماز پڑھ لے تو انہوں نے فرمایا کہ اس میں کوئی حرج نہیں۔

ے رویا عَرْنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، وَمُحَمَّدٍ ؛ أَنَّهُمَا كَانَا يُصَلِّيَانِ التَّطُوُّ عَ فِي مَكَانِهِمَا الَّذِي يُصَلِّيَانِ فِيهِ الْفَرِيضَةَ.

(۲۰۷۳)حفرت ہشام فرماتے ہیں کہ حضرت حسن وحضرت محمدای مجگه نقل پڑھتے تھے جہاں انہوں نے فرض نماز اوا کی تھی۔

( ٦٠٧٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ قَتَادَةً ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ، قَالَ :غَيْرُ الإِمَامِ إِنْ شَاءَ لَمْ يَتَحَوَّلُ.

(١٠٤٥) حضرت سعيد بن ميتب فرمات بين كدامام كعلاوه دوسر اوگ اگر جا بين تواني جگه نه بدليس

#### ( ٤٧٠) مَنْ كُرِهُ لِلإِمَامِ أَنْ يَتَطَوَّعَ فِي مَكَانِهِ

جن حضرات نے امام کے لئے اس بات کو کروہ خیال کیا ہے کہ وہ فرضوں کی جگہ نفل پڑھے ( ٦٠٧٦ ) حَدَّثَنَا شَرِیكٌ ، عَنْ مَیْسَرَةَ ، عَنِ الْمِنْهَالِ ، عَنْ عَبَّاد بْنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ عَلِقٌ ، قَالَ : إِذَا سَلَّمَ الإِمَامُ لَمْ يَتَطُوَّعُ خَتَّى يَتَحَوَّلَ مِنْ مَكَانِهِ ، أَوْ يَفْصِلَ بَيْنَهُمَا بِكَلَامٍ.

(١٠٤١) حضرت على وفافي فرمات بين كه جب امام سلام چيمر ي واس وقت تك نفل نه برا هے جب تك اپنى جگه سے بث نه جائے

كتاب العبلاة كتاب

یا فرضوں اور تفاوں کے درمیان کوئی بات نہ کرے۔ : ٦٠٧٧) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الشَّفْيِيِّ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّهُ كَرِهَ إِذَا

صَلَّى الإِمَامُ أَنْ يَتَطَوَّعَ فِي مَكَانِهِ ، وَلَمْ يَرَّ بِهِ لِفَيْرِ الإِمَامِ بَأْسًا.

(۲۰۷۷) حضرت ابن عمر دلاتی اس بات کو مکروہ خیال فر ماتے تھے کہ اما مفرضوں کی جگہ للل پڑھے البتہ غیرا مام کے لئے اس میں کوئی

( ٦.٧٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُهَاجِرٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو ؛ أَنَّهُ كَرِهَ لِلإِمَامِ أَنْ يُصَلِّى فِي مَكَانِهِ الَّذِي صَلَّى فِيهِ الْفَرِيضَة.

(۷۰۷۸) حصرت عبدالله بن عمرو دالله امام کے لئے اس بات کو مکروہ خیال فر ماتے تھے کہ ای جگد نقل پڑھے جہاں اس نے فرض نماز

( ٦.٧٩) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ؛ أَنَّهُ كَانَ يَسْتَحِبُّ لِلإِمَامِ إِذَا صَلَّى أَنْ لَا يَتَطَوَّعَ فِي مَكَانِهِ الَّذِي صَلَّى فِيهِ . أَوَّ قَالَ :كَانَ يَكُرَهُهُ.

(۲۰۷۹) حضرت ابن الی کیلی اس بات کومتحب خیال فر ماتے تھے کہ امام نے جس جگہ فرض نماز پڑھی ہے اس جگہ نفل نہ پڑھے۔

( ٦٠٨٠ ) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ مُسْهِرٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، وَالْحَسَنِ ؛ أَنَّهُمَا كَانَا يُعْجِبُهُمَا إِذَا سَلَّمَ الإِمَامُ أَنْ يَتَقَدَّمَ.

﴿ ٢٠٨٠) حفرت سعيد بن ميتب اورحفرت حن اس بات كويندفر مات تفكد جب امام سلام پيير يو آگي بوجائي-( ٦٠٨١) حَدَّثُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ؛ أَنَّهُ كَانَ يُكُرَهُ لِلإِمَامِ أَنْ يَتَطَوَّعَ فِي مَكَانِهِ الَّذِي صَلَّى فِيهِ الْفَرِيضَةَ.

( ۲۰۸۱ ) حضرت ابراہیم امام کے لئے اس بات کو مکروہ خیال فر ماتے تھے کہوہ اس جگڈفل ادا کرے جہاں اس نے فرض نماز

( ٦٠٨٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَيْسَرَةَ ، عَنِ الْمِنْهَالِ بُنِ عَمْرٍو ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ عَلِتْي ، قَالَ: لَا يَتَطَوَّعُ الإِمَامُ فِي الْمَكَانِ الَّذِي أَمَّ فِيهِ الْقَوْمَ حَتَّى يَتَحَوَّلَ ، أَوْ يَفْصِلَ بِكَلَامٍ.

(۲۰۸۲) حضرت علی خافی فرماتے ہیں کہ امام اس جگر نفل نماز نہیں پڑھ سکتا جہاں اس نے نوگوں گونماز پڑھائی ہے، یہاں تک کہ وہ

عمد بدل ل یا کام کے ذریعے صل کر لے۔

( ٦٠٨٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ هِشَامِ الدَّسْتَوَائِيِّ ، عَنْ قَتَادَةً ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ : الإِمَّامِ يَتَحَوَّلُ.

(۲۰۸۳) حفرت معید بن میتب فرماتے بین کدامام جگه بدلے گا۔

( ٢٠٨٤ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْتُسُورِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : إِذَا صَلَّى الإِمَامِ الْمَكْتُوبَةَ ، ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يُصَلِّى النَّطُوُّ عَ، تَنَحَّى مِنْ مَكَانِهِ الَّذِي صَلَّى فِيهِ الْفَرِيضَةَ.

(۲۰۸۴)حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ جب امام فرض نماز پڑھ لے اور نفل پڑھنا چاہے تو اس جگہ سے ہت جائے جہاں اس نے فرض نمازادا کی ہے۔

## ( ٤٧١ ) مَنْ كَانَ يَسْتَحِبُّ أَنْ يَتَقَلَّمَ ، وَلاَ يَتَأَخَّرَ فِي الصَّلاَة

جوحفرات اس بات کو پسند فر ماتے تھے کہ نمازی نماز میں آ گے بڑھے کیکن پیچھے نہ ہے

( ٦٠٨٥ ) حَدَّثَنَا عَبْدُالْأَعْلَى، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ، قَالَ: كَانُوا يَسْتَحِبُّونَ أَنْ يَتَقَدَّمُوا فِي الصَّالَاة، وَلاَ يَتَأَخَّرُوا.

(۲۰۸۵) حضرت ابوقلابفر ماتے ہیں کہ اسلاف اس بات کومستحب خیال فرماتے تھے کہ نماز میں آگے بڑھ جائیں پیچھے نہ ٹیس۔

( ٦٠٨٦ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيٍّ ، عَنِ ابْنِ عَوْن ، قَالَ : قُلْتُ لِمُحَمَّدٍ : الرَّجُلُ يَتَقَدَّمُ إِلَى الصَّفِّ فِي الصَّلَاة؟

قَالَ: لَا أَعْلَمُ بَأْسًا أَنْ يَنَقَدَّمَ خُطُوَةً ، أَوْ خُطُوَتَيُّنِ . وَقَالَ فِي الَّذِي يَصِل الصَّفَّ مُعْتَرِضًا : لَا أَدْرِي مَا هُوَ ؟.

(۲۰۸۲) حضرت ابن عون فر ماتے ہیں کہ میں نے محمد براٹھاؤ سے عرض کیا کہ کیا آ دمی دوران نماز صف میں ملنے کے لئے آگے بردھ سكتاب؟ انہوں نے فرمایا كەمىرے خيال ميں ايك دوقدم آ گے بڑھنے ميں كوئى حرج نہيں۔ ادرانہوں نے يېھى فرمايا كەپ جوعرض کی جہت میں صف سے جا کر ملتے ہیں میں نہیں جانا کہ یہ کیا ہے؟۔

( ٦٠٨٧ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ فِي الرَّجُلِ يَكُونُ مَعَهُ الشَّيءُ فَيَضَعُهُ فَيُصَلِّي ، ثُمَّ يَبْدُو لَهُ أَنْ يَتَقَدَّمَ ، قَالَ : لَا بَأْسَ أَنْ يَأْخُذَهُ ، ثُمَّ يَتَقَدَّمَ.

( ١٠٨٧) حفرت عطاء (ال محض كے بارے ميں جس كے پاس كوئى چيز ہواوروہ اس كور كھ كرنماز پڑھے، بھراس كوخيال آئے كدوہ

آ گے بڑھ جائے ) فرماتے ہیں کہ اس بات میں کوئی حرج نہیں کہ دہ اس چیز کو بکڑ کرآ گے بڑھ جائے۔

( ٦٠٨٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ مِسْعَرِ، وَسُفْيَانَ، عَنْ سَغْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَن عُرْوَةَ، قَالَ: كَانَ يُقَالُ: تَقَدَّمُوا، تَقَدَّمُوا.

( ۲۰۸۸ ) حفزت عروه فرماتے ہیں کہ کہ جاتا تھا'' آ گے ہوجاؤ 'آ گے بڑھ جاؤ''

( ٦٠٨٩ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سَالِمٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ الشَّعْبِيُّ عَنْ رَجُلٍ كَانَ يُصَلَّى وَبَيْنَ يَكَيْهِ قَوْمٌ يُصَلُّونَ ، فَانْصَرَفُوا ؟ قَالَ : يَتَقَدَّمُ إِلَى الْحَانِطِ بَيْنَ يَدَيْهِ . قَالَ :قُلْتُ :أَفَيَقُرَأُ وَهُوَ يَمْشِي ؟ قَالَ : لاَ ، حَتَّى يَنْتَهِىَ إِلَى الْمَكَانِ الَّذِى يَقُومُ فِيهِ.

(۱۰۸۹) اساعیل بن سالم فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت فعمی سے اس شخص کے بارے میں سوال کیا جس کے آگے کچھلوگ نماز پڑھ رہے ہوں پیروہ چلے جائیں، اب وہ کیا کرے؟ انہوں نے فرمایا کہ وہ اپنی آگے والی دیوار کی طرف بڑھ جائے۔ میں نے پوچھا کہ کیا وہ چلتے ہوئے قراء ت کرے گا؟ انہوں نے فرمایا کہنیں جب وہ اس جگہ پہنچ جائے جہاں اس نے کھڑ اہو تا ہے پھر

# ( ٤٧٢) فِي الرَّجُلِ يُصَلِّى، فَيَمُرُّ بِآيةِ رَحْمَةٍ، أَوْ آيةِ عَذَابٍ جَوَآدى قراءت كرتے ہوئے عذاب يار حمت كي آيت يرط

( ٦٠٩٠) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بُنُ هَاشِمٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ قَالَ : عَنْ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ أَبِي لَيْلَ مِنَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يُصَلِّى بِاللَّيْلِ تَطُوَّعًا ، فَمَرَّ بِآيَةٍ ، فَقَالَ : أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ النَّالَةِ مِنَ النَّهِ مِنَ النَّهِ مِنَ النَّهِ مِنَ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يُصَلِّى بِاللَّيْلِ تَطُوَّعًا ، فَمَرَّ بِآيَةٍ ، فَقَالَ : أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ النَّهِ مِنَ النَّهِ مِنَ النَّهِ مِنَ النَّهِ مِنَ النَّهِ مِنَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يُصَلِّى بِاللَّهِ مِنَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو يُصَلِّى إِللَّهُ لِيلِ

النَّارِ، وَوَيْلٌ لَأَهْلِ النَّارِ. (ابو داؤ د ۱۸۷۷ احمد ۴/ ۳۳۷) (۲۰۹۰) حضرت ابولیل فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم مِنْفِقَا کے ساتھ نماز پڑھی۔ آپ مِنْفِقَا اِسْ اَلَّانِ کُنْفُ نماز پڑھ رہے تھے،

آپ نے ایک آیت بڑھی تو اس کے بعد فرمایا '' میں جہنم سے اللہ کی پناہ ما نگتا ہوں اور جہنم والوں کے لئے ہلا کت ہے' ( 7.91 ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ أَبِي الضَّحَى ، عَنْ مَسْرُوق ، عَنْ عَائِشَةَ ؛ أَنَّهَا مَرَّتُ بِهَذِهِ الْأَيَةِ : ﴿ فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا وَوَقَانَا عَذَابَ السَّمُومَ ﴾ فَقَالَتُ : اللَّهُمَّ مُنَّ عَلَيْنَا وَقَانَا عَذَابَ السَّمُومَ ﴾ وَاللَّهُمَّ مُنَّ عَلَيْنَا وَقَانَا عَذَابَ السَّمُومَ ﴾ وَاللَّهُمَّ مُنَّ عَلَيْنَا وَقَانَا عَذَابَ السَّمُومَ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَيْنَا وَقَانَا عَذَابَ السَّمُومَ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ عَلَيْنَا وَقَانَا عَذَابَ السَّمُومَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْنَا وَقَانَا عَذَابَ السَّمُومَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْنَا وَقَانَا عَذَابَ السَّمُومَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْنَا وَقَانَا عَذَابَ السَّمُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْنَا وَلَا اللَّهُ عَلَيْنَا وَلَا اللَّهُ عَلَيْنَا وَلَا اللَّهُ عَلَيْنَا وَلَوْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْنَا وَلَا اللَّهُ عَلَيْنَا وَلَا اللَّهُ عَلَيْنَا وَلَوْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْنَا وَلَا اللَّهُ عَلَيْنَا وَلَوْلَ عَلَيْنَا وَلَا اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْنَا وَلَا اللَّهُ عَلَيْنَا وَلَا اللَّهُ عَلَيْنَا وَلَا اللَّهُ عَلَيْنَا وَلَوْلَ اللَّهُ عَلَيْنَا وَلَيْلَا اللَّهُ عَلَيْنَا وَلَا اللَّهُ عَلَيْنَا وَلَا اللَّهُ عَلَيْنَا وَلَوْلَالِ اللَّهُ عَلَيْنَا وَلَا اللَّهُ عَلَيْنَا عَلَيْنَا وَلَا اللَّهُ عَلَيْنَا وَلَوْلَالِ اللَّهُ عَلَيْنَا عَلَالِ اللَّهُ عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْلَا الْ

الأَيَةِ : ﴿ فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا وَوَقَانَا عَذَابَ السَّمُومِ ﴾ فَقَالَتُ : اللَّهُمَّ مُنَّ عَلَيْنَا وَقِنَا عَذَابَ السَّمُومِ ، إِنَّكَ أَنْتَ الْبَرُّ الرَّحِيمُ. فَقِيلَ لِلْأَعْمَشِ : فِي الصَّلَاةِ ؟ فَقَالَ : فِي الصَّلَاةِ .

(۲۰۹۱) حضرت مسروق فرماتے ہیں کہ حضرت عائشہ شی النظام نے بیآیت پڑھی ﴿ فَمَنَّ اللَّهُ عَلَیْنَا وَوَقَانَا عَذَابَ السَّمُومِ ﴾ اس کے بعد فرمایا''اے اللہ! ہم پراحسان فرمااور ہمیں جہنم کے عذاب سے محفوظ فرما، بے شک تو بھلائی کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے'' حضرت اعمش سے بوچھا گیا کہ کیاانہوں نے بیدعانماز میں کی تھی ، انہوں نے فرمایا ہاں نماز میں کی تھی۔

(٦.٩٢) حَدَّثُنَا عَبُدَةُ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرُوَةَ ، عَنْ عَبُدِ الْوَهَّابِ ، عَنْ جَدَّهِ عَبَّدِ بْنِ حَمْزَةَ ، قَالَ : دَحَلُتُ عَلَى أَسْمَاءَ وَهِى تَقُرَأُ : ﴿ فَمَنَ اللَّهُ عَلَيْنَا وَوَقَانَا عَذَابَ السَّمُومِ ﴾ قَالَ : فَوَقَفَتُ عَلَيْهَا ، فَجَعَلَتُ تَسْتَعِيدُ وَتَدْعُو . وَهَى فِيهَا بَعُدُ تَسْتَعِيدُ وَتَدْعُو . وَتَدْعُو . قَالَ عَبَّادُ : فَوَقَفَتُ مَا بَعُدُ تَسْتَعِيدُ وَتَدْعُو . وَتَدْعُو . قَالَ عَبَّادُ : فَوَقَمَتُ مِن حَرْت الله وَ الله عَنْ رَجَعْتُ ، وَهِى فِيهَا بَعُدُ تَسْتَعِيدُ وَتَدْعُو . وَتَدْعُو . قَالَ عَبَّادُ بَنْ مَرْهُ كَتِهِ مِن كَم يَل حَرْت الله عَنْ مَا الله وَالله وَالله وَالله وَهِي الله وَالله وَلَهُ وَلَهُ الله وَالله وَالله وَالله وَالله وَلَا لَالله وَلَا لَا عَلَاهُ وَاللّه وَلَا لَا عَلَاهُ وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَلَا لَا الله وَلَا لَا لَهُ وَلَا لَا عَلَاه وَلَا لَاللّهُ وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَلَا لَا لَا عَلَاهُ وَلَا لَا لَا عَلَاه وَلَا له وَاللّه وَلَا اللّه وَلَا اللّه وَاللّه وَلَا اللّه وَاللّه وَلّا اللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَلَا اللّه وَاللّه وَلّه وَاللّه وَلَا اللّه وَلَا اللّه وَلّه

عَكَيْنَا وَوَقَانَا عَذَابَ السَّمُومِ ﴿ آسَ آیت پروه هُمْرِكَيْس اورالله تعالى سے پناه ما تَلْخِلَيْس اور دعا كر فِلَيس حضرت عباد كتب بيل كديس بازار چلاگيا، بيس اپن ضرورت بورى كركے واپس آيا تو وه پحر بھى پناه ما نگ ربى تھيس اور دعا كر ربى تھيس ۔ ( ٦٠٩٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عِيسَى ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، قَالَ : قَالَ عَبْدُ اللهِ : إِذَا مَرَّ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلَاة بِذِكْرِ النَّادِ ،

فَلْيَسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ النَّارِ ، وَإِذَا مَرَّ بِذِكْرِ الْجَنَّةِ ، فَلْيَسْأَلِ اللَّهَ الْجَنَّةَ.

(۲۰۹۳) حضرت عبداللد ر الله فرماتے ہیں کہ جب کوئی نماز میں جہنم کے ذکر سے گذر ہے تو جہنم سے بناہ ما نکے اور جب جنت کے

ذکرے گذرے قواملندے جنت کا سوال کرے۔ •

( ٦.٩٤) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنُ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا إِذَا مَرَّ بِآيَةٍ أَنُ يَسُأَلَ ، وَأَنَّ ابْنَ سِيرِينَ كَرِهَهُ.

(۲۰۹۴) حطرت حسن اس بات میں کوئی حرج نہیں جمجھتے تھے کہ آ دمی جب کسی آیت پر سے گذر ہے تو اس کے مطابق سوال کرے۔

حضرت ابن سیرین اے مکروہ خیال فرماتے تھے۔

( ٦.٩٥ ) حَدَّثُنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، وَابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنُ سَغْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ ، عَنِ الْمُسْتَوُرِدِ بْنِ الْأَحْنَفِ ، عَزُ صِلَة ، عَنْ حُذَيْفَةَ ، قَالَ : صَلَّيْتُ مِعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَكَانَ إِذَا مَرَّ بِآيَةٍ فِيهَا تَسْبِيحٌ سَبَّحَ ،

كتباب الصلاة

وَإِذَا مَرَّ بِسُوَالٍ سَأَلَ ، وَإِذَا مَرَّ بِتَعَوُّ ذٍ تَعَوَّذُ.

(۱۰۹۵) حضرت حذیفہ روائے ہیں کہ میں نے نبی کریم مُؤَفِّفَا کے ساتھ نماز پڑھی، جب آپ کسی آیت سیج کو پڑھے تو اللہ تعالیٰ کی سیج بیان کرتے ، جب کسی دعا کی آیت کو پڑھے تو دعا ما تکتے اور جب پناہ ما تکنے کی آیت پڑھے تو اللہ سے پناہ ما تکتے۔

( ٣٧٤ ) فِي الرَّجُلِ يُصَلِّى ، فَيَمُرُّ بِالصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

### کیا آ دی نماز میں حضور صَالِّتَظَائِعَ بَر درود بھیج سکتا ہے؟

( ٦.٩٦) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُغِيرَةً ، قَالَ : قُلْتُ لِإِبْرَاهِيمَ : أَسْمَعُ الرَّجُلَ وَأَنَا أَصَلَّى يَقُولُ : ﴿إِنَّ اللَّهَ وَمَلَانِكَ ۗ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ ﴾ ، أَأْصَلِّى عَلَيْهِ ؟ قَالَ :نَعَمْ ، إِنْ شِئْتَ .

(١٠٩٦) حضرت مغيرہ كہتے ہيں كدميں نے حضرت ابراہيم سے بوجھا كداگر ميں دوران نمازكسي آدى كو ﴿إِنَّ اللَّهُ وَمَلاَئِكُ

مُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ ﴾ كى تلاوت كرت سنول توكيا مين درود پرهول؟ انهول في مايا بال ،اگرتم جا بموتو بره سكته جو

( ٦.٩٧ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : إِذَا قَالَ الرَّجُلُ فِي الصَّلَاة : ﴿إِنَّ اللَّهَ وَمَلَاثِكَ

يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ ، يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إصَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلَّمُوا تَسْلِيمَا ﴾ ، فَلْيُصَلِّ عَلَيْهِ .

قَالَ: وَقَالَ ابْنُ سِيرِينَ : كَانُوا إِذَا قَرَوُوا الْقُرْآنَ لَمْ يَخْلِطُوا بِهِ مَا لَيْسَ مِنْهُ ، وَيَمْضُونَ كَمَا هُمْ.

(١٠٩٧) حضرت حسن فرمات بين كه جب آوى تمازين ﴿ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَانِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبَى ، يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُهُ

( ٦.٩٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ :قُلْتُ لَهُ :الرَّجُلُ يَمُرُّ بِهَذِهِ الآيَةِ فِي الصَّلَاة : ﴿ ٢.٩٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ :يَمُرُّ .

روب المروب المروبي ال

ر میں النّبیتی ﴾ گی تلاوت کرے تو درود پڑھے یا گذر جائے؟ انہوں نے فر مایا گذر جائے۔ عَلَی النّبیتی ﴾

#### ( ٤٧٤ ) فِي الْحَامِل تَرَى النَّامَ ، أَتُصَلِّي ، أَمْ لا ؟

### حامله عورت کوا گرخون محسوس ہوتو وہ نماز پڑھے گی یانہیں؟

( ٦.٩٩ ) حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ ، وَعَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ مَطَرٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ عَائِشَةَ ؛ فِي الْحَامِلِ تَرَى الدَّمَ ، لَا يَمْنَعُهَا ذَلِكَ مِنَ الصَّلَاة.

(١٠٩٩) حضرت عائشہ میٰ ہیں خافر ماتی ہیں کہ اگر حاملہ کوخون نظر آئے تو وہ نما زنہیں جھوڑے گ۔

( ٦١٠٠) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ جَامِعِ بْنِ أَبِي زَاشِدٍ، عَنْ عَطَاءٍ؛ فِي الْحَامِلِ تَرَى الدَّمَ، قَالَ: تَوَصَّأُ وَتُصَلِّى. (٦١٠٠) حَرْت عَطَاءا سُورت كِ بارے مِن جَصَالت حمل مِن خُون نَظر ٓ عَنْ مَاتِ بَيْ كَده ه وَصُورَ كَ اور نماز پُرْ هِ گُد. (٦١٠٠) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ، عَنْ أَيُّوبَ ، قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى نَافِعٍ أَسْأَلَهُ عَنِ الْحَامِلِ تَرَى الدَّمَ ؟ فَكَتَبَ إِلَى : سَأَلْتُ سُلُكُمُانَ بُنَ يَسَارٍ عَنِ الْمَرْأَةِ تَرَى الدَّمَ فِي غَيْرِ حَيْضٍ ، وَلا نِفَاسٍ؟ فَقَالَ: تَغْتَسِلُ ، وَتَسْتَنْفِرُ بِعُوْبٍ ، وَتُصَلِّى . وَتُسْتَنْفِرُ بِعُوبٍ ، وَلا نِفَاسٍ؟ فَقَالَ: تَغْتَسِلُ ، وَتَسْتَنْفِرُ بِعُوبٍ ، وَلا نِفَاسٍ؟ فَقَالَ: تَغْتَسِلُ ، وَتَسْتَنْفِرُ بِعُوبٍ ، وَتُكَلِّى . .

(۱۱۰۱) حضرت ابوب فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت نافع کو خط لکھا اور ان سے اس حاملہ کے بارے میں سوال کیا جسے خون نظر آترین انہوں نرفی ایک میں نرچھ یہ سلمان ہوں ان سے سوال کیا کہ استحالہ جیفی اور حالہ ہو نہائی کر علاوہ کوئی

آئے۔انہوں نے فرمایا کہ میں نے حضرت سلیمان بن بیار ہے سوال کیا کہ اگر اسے حالت حیض اور حالت نفاس کے علاوہ کوئی خون نظر آئے تو وہ کیا کرے؟ انہوں نے فرمایا کہ وہ عنسل کرے،کسی کپڑے سے خون رو کے اور نماز پڑھے۔

(٦١.٢) حَدَّثَنَا حَفْصٌ بْنُ غِيَاثٍ، عَنْ لَيْثٍ، عَنِ الشَّعْبِيّ، وَعَطَاءٍ؛ فِي الْحُبْلَى تَرَى الدَّمَ عَبِيطًا ، تَغْتَسِلُ وَتُصَلِّى. (٦١٠٢) حضرت تعمى اورحضرت عطاءاس حاملہ کے بارے میں جوخالص خون دیکھے فرماتے ہیں کدو عسل کرے اور نماز پڑھے۔

(٦١.٢) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةً، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ؛ فِي الْحَامِلِ تَرَى الدَّمَ، قَالَ: تَصْنَعُ كَمَا تَصْنَعُ الْمُسْتَحَاضَةُ

(۱۱۰۳) حضرت حسن اس حاملہ کے بارے میں جوخون دیکھے فرماتے ہیں کہ بیودی کچھ کرے گی جومسخا ضہ کرتی ہے۔

معلوم ہوتی تھی تو نماز کو چھوڑ دے اورا گریدا یک یا دودن رہے تو وہ نماز نہ چھوڑے۔

(٦١.٥) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : إِذَا رَأَتُهُ وَهِيَ خُبْلَى فَلْتُوضًا وَلَتُصَلِّ ، فَإِنَّهُ لَيْسَ بِشَيْءٍ.

(١٠٥) حضرت ابراہيم فرماتے ہيں كه اگر عورت حالت حمل ميں خون ديكھے تو وضوكر اورنماز پڑھے، كيونكديدكو كي چيزنہيں ہے۔

( ٦١.٦ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ؛ فِي الْحَامِلِ تَرَى الدَّمَ ، قَالَ : لَيْسَ يِشْنَيْءٍ. وَقَالَ

حَمَّادٌ : هِي بِمُنْزِلَةِ الْمُسْتَحَاضَةِ.

(۲۱۰۲) حفزت علم اس حاملہ کے بارے میں جوخون دیکھے فرماتے ہیں کہ کہ یہ پچھنیں ،حفزت حماد فرماتے ہیں کہ یہ متحاضہ کے

( ٦١.٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِئٌ ، عَنْ حَبِيبٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ هَرِمٍ ، قَالَ :سُئِلَ جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ عَنِ الْحَامِلِ تَرَى الدَّمَ ، أَيُمْنَعُهَا ذَلِكَ مِنَ الصَّلَاة ؟ فَقَالَ : إِنَّمَا يَمْنَعُ مِنَ الصَّلَاةَ وَالصَّوْمِ ؛ الْحَيْضُ ، وَهَذَا الْغَيْضُ.

( ۱۱۰۷ ) حضرت عمر و بن هرم فرماتے ہیں کہ حضرت جابر بن زید ہے سوال کیا گیا کہ اگر عورت حالت حمل میں خون دیجھے تو کیا د

نماز چھوڑ دے؟ انہوں نے فر مایا کہ نماز اور روزے سے صرف حیض روکتا ہے بیتو غیض ( کمی ونقصان ) ہے۔

( ٦١.٨ ) حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ ، قَالَ :سَأَلْتُ الزُّهْرِيُّ عَنِ الْحَامِلِ تَرَى الدَّمَ ؟ قَالَ :تَكُفُّ عَنِ الصَّلَاةِ.

(۱۱۰۸) حضرت ما لک بن انس فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت زہری ہے اس حاملہ کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے فرمایا کہ

( ٦١.٩ ) حَلَّتُنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ ، عَنْ مِنْدَلٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، وَالْحَكَمِ ، وَحَمَّادٍ .

قَالُوا ؛ لَا يَجْتَمِعُ حَبَلٌ وَحَيْضٌ ، فَإِذَا رَأَتِ الْحَامِلُ الدُّمَ فَلْتُصَلِّ. (۱۰۹) حفزت عکرمہ،حفزت تھم اورحفزت حماد فرماتے ہیں کے مل اور حیض جمع نہیں ہو سکتے ،جب حاملہ خون د کھیے تو نماز پڑھے۔

( ٤٧٥ ) مَا فِيهِ إِذَا رَأَتُهُ وَهِيَ تُطْلَقُ

### جب در دره میں خون نظرا ئے تو کیا حکم ہے؟

( ٦١١٠ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: إِذَا رَأَتِ الدَّمَ عَلَى الْوَلَدِ ،أَمُسَكَّتْ عَنِ الصَّلَاة.

(١١١٠) حضرت حسن فرمایا كرتے تھے كہ جب ورت كو بي پرخون نظر آئے تو نماز سے رك جائے۔

( ٦١١١ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْحٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ فِى الْمَوْأَةِ نَرَى الدَّمَ وَهِيَ تُطْلَقُ ، قَالَ :تَصْنَعُ مَا تَصْنَح

الْمُستَحَاصَةُ. (۱۱۱۱) حضرت عطاءاس عورت کے بارے میں جے دروز ہیں خون نظر آئے فرماتے ہیں کدوہ وہی کرے گی جومسخاضہ کرتی ہے۔

(١١١٢) حَدَّثْنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْحَكَمِ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ؛ فِي الْمَرْأَةِ تَرَى الدَّمَ وَهِي تَمُخُضُ، قَالَ :هُوَ حَيْضٌ لاَ تُصَلِّى.

(١١١٢) حضرت ابرائيم اس عورت كے بارے ميں جے دردز و ميں خون نظر آئے فرماتے ہيں كدير يض ہے۔ لبذا نماز نہ پڑھے۔ ( ٦١١٢) حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ هَمَّامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : إِذَا رَأْتِ اللَّهَ عَلَى رَأْسِ الْوَلَدِ ، أَمْسَكَتْ عَنِ

( ۱۱۱۳ ) حضرت حسن فرماتے ہیں کہ جب عورت کو بیچے کی پیدائش ہے پہلےخون نظرآئے تو وہ نمازے رک جائے۔

### ( ٤٧٦ ) فِي إِمَامَةِ اللَّهُمَى ، مَنْ رَخَّصَ فِيهِ

### جن حضرات نے نامینا کی امامت کی اجازت دی ہے

( ٦١١٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، قَالَ : أُخْبَرَنَا مُجَالِدٌ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، قَالَ : حَرَجَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى بَدْرِ ، فَاسْتَخْلَفَ ابْنَ أُمُّ مَكْتُومِ عَلَى الْمَدِينَةِ ، فَكَانَ يَؤُمُّهُمْ وَهُوَ أَعْمَى.

بَدُرٍ ، فاستخلفَ ابَنَ أَمْ مَكتومٍ عَلَى الْمَدِينةِ ، فكانَ يُؤمِّهُمَ وَهُوَ اعمَى. (١١١٣) حضرت فعي فرمات بي كه بي كريم ضِ فَيْ عَلَيْ بدركي طرف تشريف لے گئة تو حضرت ابن ام مكتوم تَنْ تَنْوَ كومدينه بين اپنا

نائب بنا گئے۔وہ نامینا ہونے کے باوجود نماز پڑھایا کرتے تھے۔

( ٦١١٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَخُلَفَ ابْنَ أُمِّ مَكْتُومٍ ، فَكَانَ يَوُمُّ النَّاسَ وَهُوَ أَعْمَى. (ابوداؤد ٥٩٥ـ احمد ٣/ ١٩٢)

( ۱۱۱۵ ) حضرت شعبی فرماتے ہیں کہ نبی کریم <u>میز شعبی ن</u>ے ابن ام مکتوم خاتی کو اپنا نائب بنایا تو وہ نامینا ہونے کے باوجوداو گول کی

ر ٦١١٦) حَذَنْنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَر ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ؛ أَنَّ أَمَاسًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانُوا مَعْمُ مِهِ وَدِوْدِوْدِ وَدِيْ وَوْدِ فِي وَوْدِ مِنْ الزُّهْرِيِّ ؛ أَنَّ أَمَاسًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ

يَوُمُونَ وَهُمْ عُمْيَانَ مِنْهُمْ ؛ عِتْبَانُ بِنُ مَالِكِ ، وَمُعَادُ بِنُ عَفْرًاءَ ، وَابْنُ أَمْ مَكْتُومٍ. اللا > حن منه ، في السريرين عم كم منه نفاخ كر مجرور الدومية أن الدحياليُّون كُرْزاز مورول كريرين من الدوم

(۱۱۱۲) حضرت زہری فرماتے ہیں کہ نبی کریم میلائٹ کے کیجھ صحاب نابینا ہونے کے باوجو دلوگوں کونماز پڑھایا کرتے تھے۔ان میں حضر مدعتان میں ایک حضر مدیدن ہونا اور حضر مدین مدہکت مدہوعتن شامل میں

حضرت عتبان بن ما لک،حضرت معاذ بن عفراءاورحضرت ابن ام مکتوم فیکافینم شامل بین ۔

( ٦١١٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ ابْنِ أَبِى ذِنْبٍ ، عَنِ الرُّهْرِى ، قَالَ . كَانَ نَاسٌ مِنْ أَهْلِ بَدْرٍ يَوُمُّونَ فِى مَسَاحِدِهِمْ ، بَعْدَ مَا ذَهَبَتُ أَبْصَارُهُمْ (١١١٤) حضرت زہری فرماتے ہیں کہ چھ بدری صحابہ ٹن این این دائل ہوجانے کے باوجودا بی معجدوں میں نماز بر حمایا کرتے تھے۔

( ٦١١٨ ) حَدَّثَنَا حَاتِمُ بُنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ جَعْفَرِ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : دَخَلْنَا عَلَى جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ وَهُوَ أَعْمَى ، فَجَاءَ

وَقْتُ الصَّلَاة ، فَقَامٌ فِي نِسَاجَةٍ مُلْتَحِفًا بِهَا ، كُلَّمَا وَضَعَهَا عَلَى مَنْكِبَيْهِ رَجَعَ طَرَفَاهَا إِلَيْهِ مِنْ صِغَرِهَا ، وَرِدَاؤُهُ إِلَى جَنِّيهِ عَلَى الْمِشْجَبِ ، فَصَلَّى بِنَا. (مسلم ١٣٥)

(۱۱۱۸) حضرت ابوجعفرفر ماتے ہیں کہ ہم حضرت جابر بن عبداللہ طالتہ کی بینائی زائل ہونے کے بعدان کی خدمت میں حاضر تھے۔اتنے میں نماز کا وقت ہو گیا تو وہ ایک کپڑا اوڑ ھے ہوئے کھڑے ہوئے۔ جب وہ اے اپنے کندھے پر رکھتے تھے تو جھوٹا

ہونے کی وجہ سے اس کے کنارے زمین پرگر جاتے تھے۔ان کی حاوران کے پاس کپڑے لگانے کی کھوٹی پرلٹلی تھی۔اس حال میں انہوں نے ہمیں نمازیر ھائی۔

( ٦١١٩ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي عَامِرٍ ؛ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ الْحَسَنَ ، أَوُمٌ قُوْمِي وَأَنَا أَعْمَى ؟ قَالَ :نَعَمْ.

(۱۱۱۹) حضرت ابوعامر فرماتے ہیں کدایک آدی نے حضرت حسن سے سوال کیا کد کیا میں تابینا ہونے کے باوجودا پی قوم کونماز پڑھا

سکتا ہوں؟ تو انہوں نے فر مایاباں۔

( ٦١٢٠ ) حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ؛ سُئِلَ عَنِ الْأَعْمَى يَؤُمُّ؟ قَالَ:فَقَالَ:إِذَا كَانَ أَفْقَهَهُمُ.

(۱۱۲۰) حضرت عطاء سے سوال کیا گیا کہ کیانا بیناا مامت کراسکتا ہے۔ انہوں نے فر مایا کہ ہاں اگر سب سے زیادہ علم رکھتا ہو۔

( ٦١٢١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفُيَانَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : لَا بَأْسَ أَنْ يَؤُمَّ الْأَعْمَى.

(۱۱۲۱) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہنا بینا کی امامت میں کوئی حرج نہیں۔

( ٦١٢٢ ) حَدَّثَنَا مُبِحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ ، قَالَ :حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ مُهَاجِرٍ ، قَالَ :كَانَ الْبَرَاءُ يُصَلَّى بِنَا وَهُوَ أَعْمَى.

(۱۱۲۲) حضرت مہا جرفر ماتے ہیں کہ حضرت براء نابینا ہونے کے باوجود ہمیں نماز پڑھایا کرتے تھے۔

( ٦١٢٢ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ ، قَالَ :حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ :أَمَّنَا ابْنُ عُبَّاسِ وَهُوَ أَعْمَى.

( ۱۱۲۳ ) حضرت سعید بن جبیر فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عباس بڑا تؤنے نے نامینا ہونے کی حالت میں ہمیں نماز پڑھائی۔

( ٦١٣٤ ) حَدَّثَنَا عَبُدَةً ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةً ، عَنِ ابْنِ لَعُمَيرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّ رَجُلًا أَعْمَى كَانَ يَؤُمُّ بَنِي خَطْمَةَ فِي

(٦١٢٣) حضرت ابن عمير كوالدفرمات بين كه ايك نابينا آدمى حضرت عمر بن النوري النه مين بن نظمه كونماز برها يا كرتا تفار (٦١٢٥) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزَّهْرِيِّ ، عَنْ مَعْمُودِ بْنِ رَبِيعٍ ، عَنْ عِبْكَانَ بُنِ مَالِكٍ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَوُمُّ قَوْمَهُ وَهُوَ أَعْمَى.

(۲۱۲۵) حضرت عتبان بن ما لک تابینا ہونے کی حالت میں لوگوں کونماز پڑھایا کرتے تھے۔

( ٦١٢٦ ) حَدَّثَنَا خَالِدٌ بُنُ مَخْلَدٍ ، قَالَ :حَدَّثَنَا مَالِكُ بُنُ أَنَسٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ مَحْمُودِ بْنِ الرَّبِيعِ ، عَنْ

عِتْبَانَ بُنِ مَالِكٍ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَوُمَّ قَوْمَهُ وَهُوَ أَعْمَى. (بخارى ٧١٧ـ نساني ٨٧٣)

(۲۱۲۲)حضرت عتبان بن مالک نابینا ہونے کی حالت میں لوگوں کونماز پڑھایا کرتے تھے۔ ( ٦١٢٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا هِشَامٌ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :كَانَ إِمَامٌ يَنِي خَطْمَةَ أَعْمَى.

(۱۱۲۷) حضرت عروه فرماتے ہیں کہ بنونظمہ کا امام نابینا تھا۔

( ٦١٢٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ:حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ عَمْرِو، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ، قَالَ:أَمَّنَا جَابِرٌ بَعْدَ مَا ذَهَبَ بَصَرُهُ. ( ۱۱۲۸ ) حضرت ابوجعفر فرماتے ہیں کہ حضرت جابر ہڑ تؤنے ہمیں بینائی زائل ہونے کے بعد نماز پڑھائی۔

( ٦١٢٩ ) حَلَّتُنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، قَالَ : سَأَلَ الْحَكَّمُ بْنُ عُتَيْنَةَ الْقَاسِمَ عَنِ الْأَعْمَى يَؤُمُّ ،

وَتَجُوزُ شَهَادَتُهُ ؟ فَقَالَ :مَا يَمُنَعُهُ أَنْ يَوْمٌ وَتَجُوزُ شَهَادَتُهُ. (١١٢٩) علم بن عتيبه نے حضرت قاسم سے نابينا كى امامت اور گواہى كے بارے ميں سوال كيا تو انہوں نے فر مايا كدامامت اور

> محواہی ہےاہے کیا چیزروک سکتی ہے۔ ( ٦١٣٠ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِى ، عَنْ عُمَر بْنِ عَطِيَّةَ ، قَالَ :أَمَّنَا الْمُسَيَّبُ وَهُوَ أَعْمَى.

(۱۱۳۰) حفرت عمر بن عطید فرماتے ہیں کہ حضرت میں بنا عالت میں ہمیں نماز پڑھائی۔

( ٦١٣١ ) حَدَّثَنَا الْفَصْلُ بْنُ دُكَيْنٍ ، عَنْ حَسَنِ بْنِ صَالِحٍ ، عَنْ شَيْحٍ يُكَنَّى أَبَا عَبْدِ اللهِ ؛ أَنَّ ابْنَ أَبِي أَوْفَى أَمَّهُمْ

(١١٣١) ايك بزرگ ابوعبدالله كہتے ہيں كه حضرت ابن افي اوفي نے نابينا حالت ميں جميل نماز يز حائي۔

### ( ٤٧٧ ) مَنْ كُرِةً إِمَامَةَ الْأَعْمَى

جن حضرات نے نابینا کی امامت کومکروہ بتلایا ہے ( ٦١٣٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : كَيْفَ أَوْمُّهُمْ وَهُمْ يَعْدِلُونِي إِلَى الْقِبْلَةِ.

(١٣٢) حضرت ابن عباس جالي فرمات ميں كه ميں انہيں كيے نماز پر هاؤں حالانكدوہ قبلے ہے ميرارخ چھيرد ية ميں۔ ( ٦١٢٣ ) حَدَّثَنَا الْفَصْلُ بْنُ دُكَيْنٍ ، عَنْ حَسَنِ بْنِ أَبِي الْحَسْنَاءِ ، عَنْ زِيَادِ النَّمَيْرِيِّ ، قَالَ : سَأَلْتُ أَنَسًا عَنِ

الْأَعْمَى ، يَوُّمُّ ؟ فَقَالَ : مَا أَفْقُرَكُمُ إِلَى ذَلِكَ ؟.

( ۱۱۳۳) زیاد نمیری کہتے ہیں کہ میں نے حضرت انس دافتی ہے نابینا کی امامت کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے فر مایا کہ اس کی تنہیں کیا ضرورت ہے۔

( ٦١٣٤ ) حَذَّتُنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ وَاصِلِ الْأَحْدَبِ ، عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ بُرْمَةَ الْأَسَدِيّ ، قَالَ :قَالَ عَبْدُ اللهِ :مَا أُحِبُ أَنْ يَكُونَ مُؤَذِّنِيكُمْ عُمْيَانُكُمْ . قَالَ :أَخْسِبُهُ ، قَالَ :وَلَا قُرَّانَكُمْ .

(۱۱۳۳) حضرت عبداللہ جھ نے فرمایا کہ مجھے سے بات پسندنہیں کہتمہار ہے موذن نابینا ہوں۔ایک راوی کہتے ہیں کہ میرے خیال میں قاریوں کے بارے میں بھی فرمایا۔

( ٦١٣٥ ) حَدَّثَنَا زَيْدُ بُنُ حُبَابٍ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ مَرْزُوقٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، أَنَّهُ قَالَ : الْأَعْمَى لَا يَؤُمُّ. ( ١١٣٥ ) حضرت معيد بن جيرِفر ماتے بين كه نا بينا امامت نه كرائے۔

### ( ٤٧٨ ) فِي إِمَامَةِ الْأَعْرَابِيِّ ديهاتي كي امامت كابيان

( ٦١٣٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ ، عَنْ شُغْبَةَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ طَيءٍ ؛ أَنَّ ابُنَ مَسْعُودٍ حَجَّ ، فَصَلَّى خَلْفَ أَعُوَابِكِي

(١١٣٨) حضرت ابن مسعود رہاؤہ نے دوران فج ایک دیہاتی کے پیچھے نماز برھی۔

( ٦١٣٧ ) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ ، عَنْ كَهَمُسٍ ، عَنِ الْعَبَّاسِ الْجُرَيْرِيِّ ؛ أَنَّ أَبَا مِجْلَزٍ كَرِهَ إِمَامَةَ الْأَعْرَابِيِّ ، وَأَنَّ الْحَسَنَ لَمْ يَرَ بِذَلِكَ بَأْسًا.

( ۱۱۳۷ ) حفرت عباس جریری فرماتے ہیں کہ ابو مجلز دیہاتی کی امامت کونا پہند فرماتے تھے اور حضرت حسن اس بارے میں کوئی حرج نہیں سمجھتے تھے۔

- المستحد ( ٦١٢٨ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنِ عَبْدِ الْوَارِثِ ، عَنْ دَارِمٍ ، قَالَ :سَأَلْتُ سَالِمًا :أَيَوُهُ الْأَعْرَابِيُّ الْمُهَاجِرَ؟ قَالَ :وَمَا عَلَيْك إِذَا كَانَ رَجُلاً صَالِحًا.

(۱۱۳۸) حضرت دارم فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سالم ہے سوال کیا کیا اعرابی مہاجر کی امامت کرسکتا ہے؟ انہوں نے فر مایا کہ اگروہ نیک آ دمی ہوتو اس میں کوئی حرج نہیں۔

( ٦١٣٩ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ :أَخْبَرَنَا مُغِيرَةُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ؛ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ إِمَامَةِ الْعَبُدِ وَالْأَعْرَابِيِّ ؟ فَقَالَ :الْعَبْدُ إِذَا فَقُهُ أَحَبَّهُمَا إِلَيَّ.

(١١٣٩) حضرت مغيره كہتے ہيں كدحضرت ابراجيم بي سوال كيا كيا كدكيا غلام اورديباتي كى امامت جائز ہے؟ انہوں نے فرمايا كد

الم مسنف ابن الي شيبه مترجم (جلدم ) و المسلاة المسالة المسالة المسالة المسلاة المسلاق المسلاق

لام آگرفقیر ہوتو وہ میرے نز دیک زیادہ پسندیدہ ہے۔ میں میں ہیں مس<sup>ہ کا ہا</sup> ہے۔ بیاس کو جس

- ٦١٤) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : لاَ بَأْسَ أَنْ يَوُمَّ الْأَعْرَابِينَ. (١١٣٠) حفزت ابراهيم فرمات بين كدد يباتى كى امامت مِن كوئى حرج نبين \_

٦١٤١) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ لِنُ عُيَيْنَةً ، عَنِ البِنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ؛ أَنَّ البُنَ مَسْعُودٍ صَلَّى خَلْفَ أَعْرَابِيٍّ. ١٦٢١) حضرت مجابد فرات ميں كه حضرت ابن مسعود طافئونے ويباتي كے پیچينماز ردھی۔

( ٤٧٩ ) مَنْ رَخُّصَ فِي إِمَامَةٍ وَلَدِ الزِّنَا

جن حضرات نے ولدالزنا کی امامت کوجائز قرار دیاہے

• کن مصرات نے ولدا کرنا کی امامت توجا سر حرار دیا ہے۔ اُن حالَثُ اُن وُ فُانُ مِنْ مُنْ دُرُد اَن الْوَلَامِ مِنَ اللَّهُ مِنْ مِقَالَ رَكَادَ أَنْ مُنَّا مُنْ وَأَ

٦١٤٢) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ بُرْدٍ أَبِي الْعَلَاءِ ، عَنِ الزُّهْوِتَى ، قَالَ :كَانَ أَئِمَّةٌ مِنْ ذَلِكَ الْعَمَلِ ،

ر ١١٣٢) حضرت زهرى فرماتے بيں كه ولد الزنالمام بمواكرتے تھے۔ ٦١٤٢) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْوَاهِيمَ ، قَالَ : لَا بَأْسَ أَنْ يَوُمَّ وَلَدُ الزِّنَا.

يَعْنِي أَوْ لَا ذَ الزُّنَّا.

(۱۱۳۳) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ ولد الزناکی امامت میں کوئی حرّج نہیں۔

٦١٤٤ ) حَلَّاثُنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَلَّاثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ زُهَيْرِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ الْعَبْسِيِّ ، قَالَ :سَمِعْتُ الشَّعْبِيِّ ، يَقُولُ : تَجُوزُ شَهَادَتُهُ ، وَيَوْمُ

(۱۱۴۴) حضرت شعنی فرماتے ہیں کہ دلدالزنا کی گواہی اورامامت جائز نہیں۔

٦١٤٥) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنِ الشَّغْمِيِّ؛ أَنَّهُ سُنِلَ عَنْ إِمَامَةِ وَلَيدِ الزِّنَا؟ فَقَالَ: إِنَّ لَنَا إِمَامًا مَا يُعْرَفُ لَهُ أَبُّ. (١١٣٥) حضرت شعى فرماتے ہيں كہ مجھ سے ولد الزناكى امامت كے بارے ميں سوال كيا گيا تو انہوں نے فرمايا كہ جاراا كي امام

ہے جس کے باپ کاعلم ہیں۔ ' ٦١٤٦ ) حدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : لَا بَأْسَ أَنْ يَوُمَّ وَلَدُ الزَّنَا. ( ١١٣٢ ) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں گرولد الزناكى امامت میں كوئى حرج نہیں۔

( ٦١٤٧) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو حَنِيفَةَ ، قَالَ : سَأَلْتُ عَطَاءً عَنْ وَلَدِ الزَّنَا ، يَوُمُّ الْقُوْمَ ؟ فَقَالَ : لَا بَأْسَ بِهِ، أَلْيَسَ مِنْهُمْ مَنْ هُوَ أَكُثَرُ صَوْمًا وَصَلَاةً مِنَّا.

سیمان رجههم میں سو سیون کو میں معاملہ ہے۔ (۱۱۴۷)ابوصنیفہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عطاء ہے ولدالز تا کی امامت کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے فر مایا کہاس میں سے میں نہ سے سر کریں کھنی نہ سے ہوں ہے۔

م بچھ حرج نہیں ، کیاان میں کوئی ایسا محص نہیں ہوسکتا جوہم سے زیادہ نمازی اور ہم سے زیادہ روزے رکھنے والا ہو۔

( ٦١٤٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلِ ، عَنْ مُطَرِّفٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : لَا بَأْسَ أَنْ يَوُمَّ وَلَدُ الزِّنَا.

( ۱۱۴۸ ) حفزت ایرا ہیم فر مائتے ہیں کہ دلدالزنا کی امامت میں کوئی حرج نہیں ۔

( ٦١٤٩ ) حَدَّثُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :وَلَدُ الزِّنَا وَغَيْرُهُ سَوَاءٌ.

(۱۲۹) حضرت حسن فرماتے ہیں کہ ولد الزیاد وسرول کے برابر ہیں۔

( ٦١٥. ) حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ ، عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ الْمُنْذِرِ الثَّوْرِيِّ ، قَالَ :سَأَلْتُ الْحَارِثَ الْعُكْلِيَّ عَنْ وَلَدِ الزَّنَا

( ۱۱۵۰ ) حضرت ربع بن منذرفر ماتے ہیں کہ میں نے حارث عملی ہے ولدالز تاکی امامت کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے

فرمایا که جائز ہے۔

( ٦١٥١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا هِشَامٌ بْنُ عُرُوَّةً ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةً ؛ أَنَّهَا كَانَتْ إِذَا سُئِلَتْ عَنْ وَلَدِ الزَّنَا؟ قَالَتْ :لَيْسَ عَلَيْهِ مِنْ خَطِينَةِ أَبَوَيْهِ شَيْءٌ ، لَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى.

(۱۱۵۱) حضرت عروہ فرماتے ہیں کہ حضرت عائشہ جی مذہ خاے ولد الزنا کی امامت کے بارے میں سوال کیا گیا تو انہوں نے فرمایا

كهاس كے والدين كے كناه كا وبال اس برنبيس ہوگا كوئى بو جھا تھانے والا دوسرے كے حصد كا بو جھنبيس اتھائے گا۔

#### ( ٤٨٠ ) مَنْ كُرةً ذَلِكُ

#### جن حضرات نے ولدالزنا کی امامت کو مکروہ قرار دیا ہے

( ٦١٥٢ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ ، عَنْ يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ ، قَالَ :بَلَغَنِى أَنَّ عُمَّرٌ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ لِرَجُلِ ، كَارَ يَوُمُّ قَوْمًا بِالْعَقِيقِ ، لَا يُعْرَفُ مَنْ وَلَدُهُ ، فَنَهَاهُ أَنْ يَوُمُّهُمْ.

(۱۱۵۲) حضرت یخیٰ بن سعید فرماتے ہیں کدایک آ دی مقام عتیق میں نماز پڑھایا کرتا تھا،اس کے والد کاعلم نہ تھا۔حضرت عمر بن عب

العزيزنے اسے نمازيرُ ھانے سے روک ديا۔

( ٦١٥٣ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ لَيْتٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ؛ أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَوُمَّ وَلَدُ زِنَى ، وَصَاحِبُ نَهِيمَةٍ.

( ۱۱۵۳ ) حضرت مجامداس بأت كومكروه خيال فرماتے تھے كدولدالز نااور چغل خورامامت كروائيس ـ

### ( ٤٨١ ) فِي الْمَحدُّودِ يَؤُمَّ

#### محدود في القذف كي امامت كابيان

( ٦١٥٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا دَاوُد بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، قَالَ :حَدَّثَنِى عَمْرُو بْنُ يَحْيَى الْمَازِنِيُّ ؛ أَنَّ رَجُهُ^

حُدَّ فِي فِرْيَةٍ ، فَكَانَ يَوُمُّ أَصْحَابَهُ ، فَسَأَلُوا عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، فَقَالَ : كَيْفَ رَأَيْتُمُوهُ ؟ فَقَالُوا : قَدْ كَانَ مِنْهُ مَا كَانَ ، فَأَثْنُواْ عَلَيْهِ خَيْرًا ، فَأَمَرَهُ أَنْ يَوُمَّهُمْ.

(۱۱۵۴) حضرت عمروبن یجی کہتے ہیں ایک آدمی کو فلط الزام لگانے کے جرم میں حدجاری ہوئی تھی وہ اپنے لوگوں کو نماز پڑھایا کرتا تھا۔ لوگوں نے حضرت عمر بن عبد العزیز سے اس بارے میں سوال کیا تو انہوں نے ان سے پوچھا کہتم اسے کیسایاتے ہو؟ لوگوں نے کہااس کا جرم ابنیس رہا۔ لوگوں نے اس کی تعریف کی۔ حضرت عمر بن عبد العزیز نے اس کی امامت کو جاری رکھنے کا تھم ویا۔

#### ( ٤٨٢ ) فِي إِمَامَةِ الْعَبْدِ

#### غلام کی امامت کابیان

( ٦١٥٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ أَبِي عِمْرَانَ الْجَوْنِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الصَّامِتِ ، عَنْ أَبِي ذَرِّ ؛ أَنَّهُ قَدَّهُ وَعَلَى النَّكَةَ عَنْدٌ جَمَيْتُ ، فَأَقْمَتِ الصَّلَاةِ ، فَقَالَ : تَقَدَّهُ

قَدِمَ وَعَلَى الرَّبَذَةِ عَبْدٌ حَبَشِيُّ ، فَأُقِيمَتِ الصَّلَاة ، فَقَالَ : تَقَدَّمْ. ١٧٧ عند عدال من صاحرة في الترمين كضرة الوزية النبي غذة شن المستنوان كالموز الكرميشي غلام تفاءحب

(۱۱۵۵) حضرت عبداللہ بن صامت فرماتے ہیں کہ حضرت ابوذ ریزائٹو ریذہ تشریف لائے تو وہاں کا گورنرا کیے حبثی غلام تھا، جب نماز کا وقت ہوا تو حضرت ابوذ ریڑائٹو نے اسے نماز کے لئے آگے بڑھنے کا حکم فرمایا۔

( ٦١٥٦ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ؛ أَنَّ أَبَا ذُرٌّ قَدَّمَ مَمُلُوكًا.

(١٥٦) حضرت ابن سيرين فرماتے ہيں كه حضرت ابوذر را اللهٰ نے ايك غلام كونماز كے لئے آ كے كيا۔

( ٦١٥٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ أَبِي ذُرٌّ ؛ أَنَّهُ صَلَّى خَلْفَ عَبْدٍ حَبَشِيٍّ. ( ١١٥٧ ) هند والوق هالخو فراك جبثي غلام كر يتحصفان مرهي

( ۱۱۵۷ ) حضرت ابوذر چاہنے نے ایک حبثی غلام کے پیچھے نماز پڑھی۔ پریسریسہ ® یہ ہت یہ ہم دہ و دوری پر دیئی می**م د**ی وہ دی

( ٦١٥٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا هِشَامٌ بُنُ عُرُوَةً ، عَنْ أَبِي بَكُرٍ بُنِ أَبِي مُلَيْكَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ؛ أَنَهَا كَانَ يَوُثُهَا مُدَبَّرٌ لَهَا.

( ۱۱۵۸ ) حضرت عائشه منی نایش این ایک مدیر غلام کی امامت میں نماز پڑھا کرتی تھیں۔

( ٦١٥٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ:حدَّثَنَا سُفْيَان ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ القَاسِم بن مُحَمَّد ، عَن أَبِيهِ ؛ أَنَّ عَائِشَةَ صَلَّتُ خَلْفَ مَملُوكِ لَهَا.

(١١٥٩) حضرت عائشه في الله غلام كامامت ميس نماز يزهي-

( ٦١٦) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ فُضَيْلٍ ، عَنُ دَاوُدَ بْنِ أَبِى هِنْدٍ ، عَنْ أَبِى نَضْرَةَ ، عَنْ أَبِى سَعِيدٍ مَوْلَى أَبِى أَسِيْد ، قَالَ : تَزَوَّجُتُ وَأَنَا عَبْدٌ مَمْلُوكٌ ، فَدَعَوْتُ أَنَاسًا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهِمْ ؛ أَبُو ذَرَّ ، وَابْنُ مَسْعُودٍ ، وَحُذَيْفَةٌ ، فَأْقِيمَتِ الصَّلَاة ، فَتَقَدَّمَ أَبُو ذَرِّ ، فَقَالَ : وَرَائَك ، فَالْتَفَتَ إِلَى أَصْحَابِهِ ، فَقَالَ : كَذَلِكَ ؟ قَالَ : نَعَمُ ، قَالَ : فَقَلَّمُونِي ، فَصَلَّيْتُ بِهِمُ وَأَنَا عَبْدٌ مَمْلُوكٌ.

(۱۱۲۰) حضرت ابوسعیدمولی ابی اسید کہتے ہیں کہ ہیں ایک غلام تھا، جب میری شادی ہوئی تو ہیں نے پچھ صحابہ کرام انڈائٹیز کی دعوت کی جن میں حضرت ابو ذر جھڑتے ہیں کہ میں ایک غلام تھا، جب میری شادی ہوئی تو میں نے پچھ صحابہ کرام انڈائٹیز کی جن میں حضرت ابو ذر جھڑتے ابو ذر جھڑت کے جن میں حضرت ابو ذر جھڑتے کے ہوئے تو حضرت عبداللہ بن مسعود جھڑتے نے ان سے کہا کہ آپ پیچھے تشریف لے آپے کہ انہوں نے کہا کیا واقعی؟ حضرت عبداللہ دی نے نے فام ہونے کے باوجود انہیں نماز پڑھائی۔

( ٦١٦١ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهُدِئٌ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي حَبِيبَةَ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ ؟ أَنَّهُ كَانَ يَوُمُّ يَنِي عَبْدِ الْأَشْهَلِ وَهُوَ مُكَاتَبٌ ، وَفِيهِمْ رِجَالٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ ، وَسَلَمَةُ بْنُ سَلَامَةَ ، فَأَرَادُوا تَأْجِيرَهُ ، فَلَمَّا سَمِعَا قِرَائَتَهُ ، قَالَا :أَمِثُلُ هَذَا يُؤَخَّرُ ؟.

(۱۲۱۲) حفرت داود بن حمین کہتے ہیں کہ حضرت ابوسفیان ایک مکا تب غلام تھے اور بنوعبدالا شہل کی امامت کیا کرتے تھے۔ان بیں پچھ کا ایک میں پچھ کے بن مسلمہ اور سلمہ بن سلا مہ۔ایک مرتبدلوگوں نے انہیں امامت سے بٹانا چا ہاتوان دونوں حضرات نے ان کی قراءت من کر فرمایا کہ کیاان جیسے لوگوں کوامامت سے بٹایا جا سکتا ہے۔

( ٦١٦٢ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَيِ الْحَسَنِ ، وَابْنِ سِيرِينَ ، قَالاً : لا بَأْسَ أَنْ يَوُمَّ الْعَبْدُ.

(۱۶۲۲) حضرت حسن اور حضرت ابن سیرین فرماتے ہیں کہ غلام کی امامت میں کوئی حرج نہیں۔

( ٦١٦٣ ) حَدَّثَنَا ابْنُ قُضَيْلٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ؛ أَنَّهُ كَانَ لا يَرَى بَأْسًا أَنْ يَؤُمَّ الْعَبْدُ.

( ۱۱۲۳ ) حضرت حسن اور حضرت ابرا ہیم : ماتے میں کہ فلام کی امامت میں کوئی حرج نہیں \_

( ٦١٦٤ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ بَيَان ، عَنْ عَامِرِ ، قَالَ : لَا بَأْسَ أَنْ يَوْمُ الْعَبَدُ.

(١١٦٨) حضرت مفيان اورحضرت عامرفر ماتے بين كه غلام كي أمامت مين كوكى حرج نهيں \_

( ٦١٦٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنُ لَيْتٍ ، عَنْ شَهْرِ ، قَالَ : لَا بَأْسَ أَنْ يَوُمَّ الْعَبْدُ إِذَا كَانَ أَفْقَهُهُمْ.

(١١٦٥) حضرت ليث اور حضرت شهرفر ماتے ہيں كەغلام كى امامت ميں كوئى حرج نہيں \_ بشرطيكه و علم ميں سب سے بر ھاكر ہو\_

( ٦١٦٦ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٌّ ، عَنْ زِيَادٍ مَوْلَى أُمَّ الْحَسَنِ ، قَالَ : صَلَّى خَلْفِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ ، وَأَنَا عَبْدٌ.

(١١٦٢) في إدمول ام الحن كتب بيل كم ميل غلام تفاليكن سالم بن عبدالله في مير بي يحيي نماز يرهى \_

( ٦١٦٧ ) حَدَّثَنَا مُفْتَمِرٌ ، عَنْ كَهَمْسٍ ، عَنِ الْعَبَّاسِ الْجُرَيْرِيِّ ؛ أَنَّ أَبَا مِجْلَزٍ كَرِهَ إِمَامَةَ الْعَبْدِ ، وَأَنَّ الْحَسَلَ لَمْ يَرَ به نُأْسًا

(١١٧٤) حضرت الوجيلزنے غلام كى امامت كومكروه قر ارديا ہے اور حضرت حسن اس بيس كوئى حرج نبيس سمجھتے۔

( ٦١٦٨ ) حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي ابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ ؛ أَنَّهُمْ كَانُوا

يَأْتُونَ عَائِشَةَ ، أَبُوهُ ، وَعُبَيْدُ بْنُ عُمَيْرٍ ، وَالْمِسُورُ بْنُ مَخْرَمَةَ ، وَأَنَاسٌ كَثِيرٌ فَيَؤُمَّهُمْ أَبُو عَمْرٍو مَوْلَى لِغَائِشَةَ ، وَأَنَاسٌ كَثِيرٌ فَيَؤُمَّهُمْ أَبُو عَمْرٍو مَوْلًى لِغَائِشَةَ ، وَأَبُو عَمْرٍو جِينِيدٍ غُلامٌ لَمْ يُعْتَقُ.

(۱۱۲۸) حضرت عبد الله بن عبید الله بن ابی ملیکه فرماتے ہیں که میرے والد، حضرت عبید بن عمیر، حضرت مسور بن مخر مه اور دوسرے بہت سے لوگ حضرت عائشہ بن علین من فل خدمت میں حاضر ہوتے ۔ حضرت عائشہ بن عند عن کشہ بن ابوعمر وانہیں نماز پڑھایا کرتے تھے۔ ابوعمر واس وقت تک غلام تھے ابھی تک آزادنہیں ہوئے تھے۔

﴿ ٦١٦٩ ) حَدَّثَنَا رَوْحُ بُنُ عُبَادَةً ، عَنْ شُعْبَةً ، عَنِ الْحَكَمِ ، قَالَ : كَانَ يَؤُمُّنَا فِي مَسْجِدِنَا هَذَا عَبْدٌ أَرْبَعِينَ سَنَةً ، مَسْحِد كَانَ نُصَلِّم فِه شُـ نُنْ .

مُسْجِدٍ كَانَ يُصَلِّى فِيهِ شُرَيْحٌ. (۱۱۲۹) حَفرت عَلَم فرماتے ہیں کہ میں اس مجدمیں ایک غلام چالیس سال تک نماز پڑھا تارہاہے،اس مجدمیں حضرت شریح بھی

مَمَارَيُّهَا مُرْكَ مِنْ مُعَاوِيَةً ، عَنْ بَشَّارِ بُنِ كِدَامِ السُّلَمِيِّ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْسَرَةً ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ؛ أَنَّهُ

صَلَّى خَلْفَ مَمْلُوكٍ فِي حَائِطٍ مِنْ جِيطَانِهِ ، وَنَاسٌ مِنْ أَهْلِ بَيْنِهِ. ١١٧) عند عبر مير مير مير مير مير مير من كا حد حدد مير على طائف ألما من المام كر يجهد الميز الدراس من اتراب

(۱۱۷۰) حفزت عمرو بن میسره کہتے ہیں کہ حضرت حسن بن علی وٹاٹھ نے اپنے ایک غلام کے پیچھے اپنے گھر والوں کے ساتھ ایک کمرے میں نماز پڑھی۔

رَ ١٧٧) حَلَّمْنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَلَّمْنَا بَشِير بُن سَلْمَانَ ، عَنْ يَخْيَى بُنِ بِسُطَامٍ التَّمِيمِيِّ ، عَنِ الضَّحَاكِ ، قَالَ : لَا يَوُمُّ الْمَمْلُوكُ وَفِيهِمْ حُرٌّ ، وَلَا يَؤُمُّ مَنْ لَمْ يَحُجَّ ، وَفِيهِمْ مَنْ قَدْ حَجَّ.

(۱۷۱۲) حضرت ضحاک فرماتے ہیں کداگر نمازیوں میں کوئی آزاد ہوتو غلام امامت نہ کرائے اور اگران میں کوئی حاجی ہوتو غیر حاجی نماز نہ پڑھائے۔

( ٦١٧٢ ) حَدَّثَنَا زَيْدُ بُنُ الْحُبَابِ ، قَالَ :حَدَّثِنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي حَبِيبَةَ ، قَالَ :حَدَّثِنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :خَرَجْتُ مِعَ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَعْفَرٍ ، وَحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ ، وَابْنِ أَبِي أَحْمَدَ إِلَى يَنْبُعَ ، فَحَضَرَتِ

الصَّلاَة ، فَقَدَّمُونِي ، فَصَلَّنْت بِهِمْ. (۲۱۷۲) حضرت ابوسفیان فرماتے ہیں کہ میں حضرت عبداللہ بن جعفر، حضرت حسین بن علی اور حضرت ابن ابی احمد کے ساتھ مقام

ینبع کی طرف گیا، جب نماز کا وقت ہوا تو انہوں نے مجھے آ گے کیااور میں نے انہیں نماز پڑھائی۔ م

## ( ٤٨٣ ) فِي الرَّجُلِ يَوُّمُّ أَبَاهُ

## کیا آ دمی اپنے والد کونماز پڑھا سکتا ہے؟

رُ ١١٧٣) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ بُنُ سُلَيْمَانَ بُنِ الْغَسِيلِ ، قَالَ : حَدَّثَنِي الْمُنْذِرُ بُنُ أَبِي أُسَيْدِ

الْأَنْصَارِيُّ ، قَالَ : كَانَ أَبِي يُصَلِّي خَلْفِي ، فَرُبَّمَا قَالَ لِي :يَا بُنِّيَّ طَوَّلْتَ بِنَا الْيَوْمَ.

( ۱۱۷۳ )منذر بن ابی اسیدانصاری کہتے ہیں کہ میرے والدمیرے بیچھے نماز پڑھا کرتے بیٹے۔ وہ بعض اوقات مجھ سے فرما۔"

''بٹا! آج توتم نے بہت کمبی نماز بڑھائی''۔

( ٦١٧٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ يَزِيدَ الْمَكَّتُى ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : لاَ يَؤُمُّ الرَّجُلُ أَبَاهُ.

( ۲۱۷ ) حضرت عطاء فر ماتے ہیں کہ آ دمی اپنے والد کونما زنہیں پڑھائے گا۔

## ( ٤٨٤ ) مَنْ قَالَ إِذَا زَارَ الْقُومَ فَلَا يَوْمُهُم

ا گر کوئی شخص کسی کے یہاں مہمان ہوتو وہ امامت نہ کرائے

( ٦١٧٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا أَبَانُ بْنُ يَزِيدَ الْعَظَارُ ، عَنْ بُدَيْلِ بْنِ مَيْسَرَةَ الْعُقَيْلِيِّ ، عَنْ أَبِي عَطِيَّةً رَجُل مِنْهُمْ ، قَالَ :كَانَ مَالِكُ بْنُ الْحُوَيْرِثِ يُأْتِينَا فِي مُصَلَّانَا هَذَا نَتَحَدَّثُ ، فَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ ، فَقُلْنَا لَهُ : تَقَدَّمُ فَقَالَ : لَا ، لِيَتَقَدَّمُ بَعْضُكُمْ حَتَّى أُحَدِّثَكُمْ لِمَ لَا أَتَقَدَّمُ ، سَمِعْتُ النِّبيّ صَلّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، يَقُولُ : مَر

زَارَ قَوْمًا فَلَا يَوُمُّهُمْ ، وَلَيُؤُمُّهُمْ رَجُلُ مِنْهُمْ. (ابوداؤد ۵۹۲ ـ احمد ٣/ ٣٣٢)

(۱۷۵) حضرت ابوعطیہ کہتے ہیں کہ حضرت مالک بن حویرث ہماری نماز کی جگہ تشریف لاتے تھے۔ جب نماز کاوفت ہوجا تا تو ؟ ان سے کہتے کہ آپنماز پڑھا کیں۔وہ فرماتے کہتم میں ہے کوئی نماز پڑھائے اور میں تمہیں بتا تا ہوں کہ میں امامت کیون نبیس کم ر ہا۔ میں نے رسول اللّٰہ مِنْزِ ﷺ کوفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ جھمخص کسی سے ملا قات کے لئے جائے تو ان کوامامت نہ کرائے بلکہ اس

قوم کا کوئی آ دمی امامت کرائے۔

#### ( ٤٨٥ ) مَنْ رَجَّصَ فِي التَّرَبُّعِ فِي الصَّلاَةِ

#### جن حضرات نے نماز میں حارزانو بیٹھنے کی اجازت دی ہے

( ٦١٧٦ ) حَذَّثَنَا جَرِيرٌ ، وَهُشَيْمٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ سَلَمَةَ الظَّبْتَى ، قَالَ :رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ ، وَابْنَ عَبَّاس وَهُمَا مُتَرَبِّعَان فِي الصَّلَاة.

(۲۱۷۲) ماک بن سلمہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عمراور حضرت ابن عباس بنی پینفا کونماز میں حیارز انو بیٹھے دیکھا ہے۔

( ٦١٧٧ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنْ عُقْبَةَ ، قَالَ : رَأَيْتُ أَنْسًا يُصَلِّي مُتَرَّبُّعًا.

(١١٧٧) حضرت عقبه فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت انس بڑاننو کونماز میں جارزانو بیٹھے دیکھا ہے۔

( ٦١٧٨ ) حَذَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عُبَيْدِ الطَّائِنِي ، عَنْ أَخِيهِ ، قَالَ : رَأَيْتُ أَنسًا يُصَلِّي مُتَرَبِّعًا.

( .٦١٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُحَادَةَ ، قَالَ :رَأَيْتُ سَالِمًا يُصَلِّى مُتَرَبِّعًا. ﴿

( ٦١٨١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورِ ، عَنْ رَجَاءٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ :يُصَلَّى مُتَرَبّعًا.

(۱۷۹) حضرت عمرفرماتے ہیں کہ میں نے حضرت انس ٹاٹٹو کو قالین پر چارز انو ہیٹھے دیکھا ہے۔

( ۱۱۸ ) حضرت محد بن جحادہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت سالم کو چارزانو بیٹھ کرنماز پڑھتے دیکھا ہے۔

( ٦١٨٢ ) حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، قَالَ : رَأَيْتُ أَبَا بَكْرٍ يُصَلِّى مُتَرَبِّعًا وَمُتَكِنًا.

(١١٨٢) حضرت مميد كہتے ہيں كەميں نے حضرت ابو بكركو جارزانو بيٹھ كرئيك لگا كرنماز پڑھتے ديكھا ہے۔

(١١٨٣) اماعيل بن عبد الملك كتب بين كه مين في حضرت عطاء كوچارزانو بين كرنماز برصة ديكها بـ

( ٦١٨٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ ، قَالَ :رَأَيْتُ ابْنَ سِيرِينَ يُصَلَّى مُتَرَبَّعًا.

(١١٨٣) جرير بن حازم كيت بين كهيس في حضرت ابن سيرين كوچارز انوبيثي كرنماز بيشعة ديكها بـ

( ٦١٨٥ ) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ أَبِي جَعْفَرَ؛ أَنَّهُ كَانَ يَجْلِسُ فِي الصَّلَاة مُتَرَبُّعًا.

(٤٨٦٠) مَنُ كُرةً ذَٰلِكُ

جن حضرات کے نز دیک چارزانو بیٹھ کرنماز پڑھنا مکروہ ہے

( ٦١٨٧ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ حُصَيْنٍ ، عَنِ الْهَيْثُمِ بْنِ شِهَابٍ ؛ أَنَّهُ رَأَى رَجُلًا مِنْ قَوْمِهِ وَهُوَ يُصَلَّى

(١١٨٧) حضرت يتم بن شهاب في ايك آدى كود يكها جوچارزانو بيشي كرنماز برهربا تفدانهول في اسيال كرف مع كيا

لیکن اس نے ان کی بات ماننے سے انکار کرویا۔حضرت بیٹم نے فرمایا کہ میں نے حضرت عبواللہ بن مسعود رہائے و کور ماتے ہوئے

قَاعِدًا مُتَرَبِّعًا فَنَهَاهُ ، فَأَبَى أَنْ يُطِيعَهُ ، فَقَالَ الْهَيْثُمِ : سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ مَسْعُودٍ ، يَقُولُ : لأَنْ أَقْعُدَ عَلَى

( ٦١٨٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْفَصُّلِ بُنِ دَلْهَمٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :لاَ بَأْسَ أَنْ يُصَلَّى فِي التَّطَوُّ عِ مُتَرَبُّهًا.

( ٦١٨٣ ) حَدَّثُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ ، قَالَ : رَأَيْتُ عَطَاءً يُصَلَّى مُتَرَبِّعًا.

(۱۱۷۸) صفرت معید بن عبید فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت انس شور کونماز میں چارزانو بیٹھے دیکھا ہے۔ ( ٦١٧٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عُمَرَ الْأَنْصَارِيِّ ، قَالَ : رَأَيْتُ أَنسًا يُصَلِّي مُتَرَبِّعًا عَلَى طِنْفُسَةٍ.

(١٨١) حضرت مجامد چارزانو بيشه كرنماز يرها كرتے تھے۔

(۱۱۸۵)حضرت ابوجعفر چارزانو بیژه کرنمازیز ها کرتے تھے۔

(۱۸۲) حضرت حسن فرماتے ہیں کہ چارزانو میٹھ کرنماز پڑھنے میں کوئی حرج نہیں۔

رَضُفَتَيْنِ أَحَبُّ إِلَى مِنْ أَنْ أَقْعُدَ مُتَرَبِّعًا فِي الصَّلَاة.

المعنف ابن الى شيه متر جم ( جلد ۲) كري المحالي المحالي

( ٦١٨٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا شُعْبَةُ ، قَالَ :سَأَلْتُ الْحَكَمَ عَنِ التَّرَبُّع فِى الصَّلَاةِ ؟ فَكَأَنَّهُ كَرِهَهُ . قَالَ وَأَحْسِبُهُ قَالَ : كَرِهَهُ ابْنُ عَبَّاسِ.

( ۱۱۸۸ ) حضرت شعبه فرماتے ہیں کہ میں نے حصرت تھم ہے چار زانو بیٹھ کرنماز پڑھنے کے بارے میں سوال کیا تو انہوں ہے

اے مکروہ قرار دیااور فرمایا کہ حضرت ابن عباس نزاینی اے مکروہ سمجھتے تھے۔

( ٦١٨٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ؛ أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يُصَلِّى مُتَرَبِّعًا، وَقَالَ: الْجِلِسُ غَيْرَ جِلْسَتِكَ لِلْحَدِيثِ.

( ۱۱۸۹ ) حضرت حماد فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم نے نماز میں چارزانو ہیٹھنے کو مکروہ قرار دیا اور فرمایا کہ نماز میں ایسے نہ جمی وجہ بات چیت کرنے کے لئے میٹھتے ہو۔

( ٦١٩٠) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ الزُّبَيْرِ بُنِ عَدِتٌّى ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ؛ أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَجْلِسَ فِي الصَّلاَ جِلْسَةَ الرَّجُلِ يُحَدِّثُ أَصْحَابَهُ.

( ۱۱۹۰ ) حضرت ابراہیم اس بات کومکر وہ قر اردیتے تھے کہ آ دمی نماز میں اس طرح ہیٹھے جیسے لوگوں سے بات چیت کرنے کے لیے منھاہے۔

( ٦١٩١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرُ بُنُ حَازِمٍ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بُنِ حَكِيمٍ الصَّنْعَانِيّ، قَالَ: رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ مُتَرَّبُ فِي آخُرِ صَلَاتِهِ ، حِينَ رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السَّجُدَةِ الآخِرَةِ ، فَلَمَّا صَلَّى ، قُلْتُ لَهُ ؟ فَقَالَ : إِنِّي أَشُتكِي رِجُلِي.

(۱۱۹۱) حضرت مغیرہ بن صَیم صنعانی فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عمر دیا تھ کودیکھا کہ نماز کے آخر میں آخری مجدہ ہے۔ اٹھانے کے بعد چارزانو بیٹھے۔ جب انہوں نے نماز پڑھ لی تومیں نے اس بارے میں ان سے سوال کیا۔انہوں نے فر مایا کہ میر ۔۔ یاوک میں تکلیف ہے۔

( ٦١٩٢ ) حَلَّتُنَا ابْنُ عُلَيَّةً ، عَنُ أَيُّوبَ ، عَنُ نَافِعٍ ؛ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ صَلَّى مُتَرَبِّعًا مِنْ وَجَعٍ.

(۱۱۹۲) حفرت نافع فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عمر او کھڑنے درد کی وجہ سے چارز انو بیٹھ کرنماز اوا کی۔

( ٦١٩٣ ) حَلَّثَنَا التَّقَفِيُّ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : كَانَ يُكْرَهُ أَنْ يَتَرَبَّعَ الرَّجُلُ فِي صَلَاتِهِ حَتَّى يَتَشَهَّدَ.

(١١٩٣) حفرت محمراس بات كومكروه خيال فرماتے تھے كه آ دى تشہد پڑھنے ہے پہلے نماز میں چارز انو ہوكر بیٹھے۔

( ٦١٩٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ؛ نُبُنْتُ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ صَلَّى مُتَرَبَّعًا ، وَقَالَ : إِنَّهُ لَيْسَ بِسُنَةٍ إِنَّمَا أَفْعَلُهُ مِنْ وَجَعِ.

( ۱۱۹۴ )حضرت ابن سیرین فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عمر دہاؤنے نے جار زانو بیٹھ کرنماز پڑھی اور فرمایا کہ بیسنت نہیں ہے۔ میں

امه الماني شيبه متر جم (جلدا) كي معنف ابن الى شيبه متر جم (جلدا)

ے نے درد کی وجہ سے یوں نماز بڑھی ہے۔

٦١٩٥) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ لَيْتٍ ، عَنْ طَاوُوسِ ؛ أَنَّهُ كَرِهَ التَّرَبُّعَ ، وَقَالَ : جِلْسَةُ مَمْلَكَةٍ. (٦١٩٥) حضرت طاوس نے جارزانو بیٹھ کرنماز پڑھی اور فرماً یا کہ یہ بادشا ہوں کا بیٹھنا ہے۔

( ٤٨٧ ) مَنْ قَالَ إِذَا صَلَّى وَهُوَ جَالِسٌ جَعَلَ قِيَامَهُ مُتَرَبِّعًا

جوشخص بیٹھ کرنماز پڑھےوہ اپنے قیام کو چارزانو بنالے

٦١٩٦) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : إِذَا صَلَّى قَاعِدًا جَعَلَ قِيَامَهُ مُتَرَبَّعًا. (٢١٩٢) حضرت ابراہيم فرماتے ہيں كہ جو تخص بيٹھ كرنماز پڙھے وہ اپنے قيام كوچارز انوبنا لے۔

٦١٩٧) حَذَّثَنَا أَسْبَاطُ بُنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُطَرِّفٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بُنِ بَزِيعٍ ، قَالَ : دَخَلْتُ عَلَى سَالِمٍ وَهُوَ يُصَلِّى جَالِسًا ، فَإِذَا كَانَ الجُلُوس جَنَا لرُّكُبَتَيهِ ، وَإِذَا كَانَ القِيام تَرَبَّعَ.

مجایت ، عیره کان ، مجمعوش جها مو حبیری ، ویاره کان ، میسام موجه . ۱۱۹۷ )سلیمان بن بزلیع فرماتے ہیں کہ میں حضرت سالم کے پاس حاضر ہواوہ بیٹھ کرنماز پڑھ رہے تھے۔ جب ان کو بیٹھنا ہوتا تو

گھٹول کوزمین پرر کھ دیتے اور جب قیام کرنا ہو تا تو چارز انو بیٹھ جاتے۔ '''

٦١٩٨) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : قَالَ سُفْيَانُ : إِذَا صَلَّى جَالِسًا جَعَلَ قِيَامَهُ مُتَرَبِّعًا ، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَوْكَعَ رَكَعَ وَهُوَ مُتَرَبِّعٌ ، فَإِذَا أَرَّادَ أَنْ يَسْجُدَ ثَنَى رِجُلَهُ.

﴿ ۱۱۹۸ ﴾ حضرت سفیان فرماتے ہیں کداگر کوئی شخص بیٹھ کرنماز پڑھنا جا ہے تو قیام کو جارزانو بنائے۔ جب رکوع کرنا جا ہے تو جار انور کوع کرے اور جب بحدہ کرنا جا ہے توٹا نگ کوموڑے گا۔

( ٤٨٨ ) مَنْ قَالَ إِذَا صَلَّى مُتَرَبِّعًا فَلْيَثْنِ رِجُلَهُ

جوآ دمی جارزانو بیش کرنماز پڑھے تو وہ تجدے اور رکوع میں اپنی ٹا نگ کوموڑے گا

٦١٩٩) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ : إِذَا صَلَّى مُتَرَبِّعًا ، قَالَ مِسْعَرٌ :أَوْ كَمَا قَالَ ، يَجْلِسُ ، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ ، أَوْ يَسْجُدُ ثَنَى رِجْلَهُ.

؟) حالت ورقيع ١٠٥٠ . عند مسيان ١٠٠٠ رفسام ٢٠٠٠ بي بيو بيورين ١٠٠٠ . ينسني سريت ١٠٠٠ راد ان يَرْكُعُ تَنَى رِجُلَهُ.

(۱۲۰۰)حضرت ہشام کہتے ہیں کہ حضرت ابن سیرین نے چار زانو بیٹھ کرنماز پڑھی جب وہ رکوع کرنے لگتے تو نا مگ کوموڑ

( ٦٢.١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا حَسَنٌ ، عَنْ أَبِي حَفْصٍ ، قَالَ :رَأَيْتُ أَنَسًا يُصَلِّى مُتَرَبِّعًا ، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ تُنَّى رَجُلُهُ.

(۱۲۰۱) ابو حفص کہتے ہیں کہ میں نے حضرت انس بڑا تھے کودیکھا کہ انہوں نے بیٹھ کرنمازیر ھی، جب وہ رکوع کرنے لگتے تو ٹانگ كوموز ليتے تھے۔

#### ( ٤٨٩ ) إِذَا جَاءَ وَقَدْ تَمَّ الصَّفُّ

## جب کوئی آ دمی نماز کے لئے آئے اور صف مکمل ہو چکی ہوتو وہ کیا کرے؟

( ٦٢.٢ ) حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ عَوَّامٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ فِي الرَّجُلِ يَدْخُلُ الْمَسْجِدَ وَقَدْ تَمَّ الصَّفُّ ، قَالَ إِنِ اسْتَطَاعَ أَنْ يَدُخُلَ فِي الصَّفَّ دَخَلَ ، وَإِلَّا أَخَذَ بِيدِ رَجُلِ فَأَقَامَهُ مَعَهُ ، وَلَمْ يَقُمْ وَحُدَهُ.

( ۱۲۰۲ ) حضرت عطاء فرماتے ہیں کہ اگر کوئی آ دمی نماز کے لئے مجد میں آئے اور صف پوری ہو چکی ہوتو اگر وہ صف میں واخل

ہونے کی طاقت رکھتا ہوتو صف میں داخل ہوجائے۔اگر میمکن نہ ہوتو ایک آ دی کو پکڑ کرائے بہاتھ کھڑ اکرے۔اکیلا کھڑ انہ ہو۔ ( ٦٢.٣ ) حَدَّثَنَا حَفُصُ بْنُ غِيَاتٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُون ، قَالَ :قُلْتُ لِإِبْرَاهِيمَ :أَجِىءُ إِلَى الصَّفَّ وَقَدِ امْتَلًا ٢

قَالَ :مُرْ رَجُلاً ، فَأَقِمْهُ مَعَك ، فَإِنْ صَلَّيْتَ وَحُدَك فَأَعِدْ.

( ۲۲۰ س) حضرت عمرو بن ميمون كتبت بين كدا كرمين نماز كے لئے آؤں اور صف يكمل ہو چكى ہوتو ميں كيا كروں؟ انہوں نے فرمايا كر ایک آ دی کوایے ساتھ کھڑا کرو۔اگرا کیلے نماز پڑھوتو نماز کا عادہ کرو۔

## ( ٤٩٠ ) فِي الرَّجُل يَوْمُّ النِّسَاءَ

## کیا آ دمی صرف عورتوں کی امامت کراسکتا ہے

( ٦٢.٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، وَعَبُدَةً بُنُ سُلَيْمَانَ ، عَنُ هِشَامٍ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَوُمُّ بِسَانَهُ فِي الْمَكْتُوبَةِ ، لَيْسَ معهن رجا.

( ۱۲۰۴ ) حضرت ہشام فرماتے ہیں کہ میرے والد حضرت عروہ عورتوں کوفرض نماز کی امامت کرایا کرتے تھے اوران کے ساتھ کو کی

( ٦٢.٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا هِشَامٌ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : جَعَلَ عُمَرُ بُنُ الْخَطَّابَ لِلنَّاسِ قَارِئِينَ فِي رَمَضَانَ فَكَانَ أَبِّي يُصَلِّي بِالنَّاسِ ، وَابْنُ أَبِي حَثْمَةً يُصَلِّي بِالنَّسَاءِ.

( ۱۲۰۵ ) حضرت عروہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب شائنہ رمضان میں لوگوں کے لئے قاریوں کو مقرر فر مایا کرتے تھے۔

حضرت الى لوگول كونمازيرُ هاتے تصاور حضرت ابن الى حثمه عورتول كو\_

( ٦٢.٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ غَالِبٍ أَبِي الْهُذَيْلِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كُنْتُ أَصَلَّى فِي الْحَيِّ فِي زَمَنِ الْحَجَّاجِ ، وَمَا خَلْفِي إِلَّا امْرَأَةً.

(۲۲۰۲) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ میں حجاج کے زمانے میں اپنے محلے میں نماز پڑھا تا تھا اور میرے بیچھیے صرف ایک عورت

( ٦٢.٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ الشَّفْيِيُّ ، وَعَطَاءً عَنِ الرَّجُلِ يَؤُمُّ النَّسَاءَ ، لَيْسَ مَعَهُنَّ رَّجُلٌ ؟ فَقَالًا : لَا بَأْسَ بِهِ.

( ۱۲۰۷ ) حفرت جابر فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت معنی اور حضرت عطاء سے سوال کیا کہ کیا آ دمی عورتوں کونماز پڑھا سکتا ہے جن کے ساتھ کوئی مردنہ ہو؟ دونوں نے فر مایا کہ اس میں کوئی حرج نہیں۔

( ٦٢٠٨ ) حَدَّثَنَا مَرُوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةً ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ اللهِ النَّقَفِيِّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَرْفَجَةُ ، قَالَ : كَانَ عَلِيٌّ يَأْمُو النَّاسَ بِقِيَامِ رَمَضَانَ ، وَكَانَ يَجْعَلُ لِلرِّجَالِ إِمَامًا ، وَلِلنِّسَاءِ إِمَامًا . قَالَ عَرْفَجَةُ :فَأَمَرَنِى عَلِيٌّ ، فَكُنْتُ

( ۲۲۰۸ ) حضرت عرفجہ فرماتے ہیں کہ حضرت علی تفاتن لوگوں کورمضان کے قیام کا حکم دیا کرتے تھے۔ وہ مردول کے لئے الگ اور عورتوں کے لئے الگ امام مقرر کرتے تھے۔انہوں نے مجھے عورتوں کا امام مقرر کیا تھا۔

( ٦٢.٩ ) حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :سُينِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَؤُمُّ النَّسُوةَ فِي رَمَضَانَ ؟ قَالَ : كَانَ لَا يَرَى بِهِ بَأْسًا إِذَا كَانَ الرَّجُلُ لَا بَأْسَ بِهِ ، قَالَ : ، وَإِنْ كَانَ الرَّجُلُ لَيَخُرُجُ فَتَفُوتُهُ الصَّلَاة فِي جَمَاعَةٍ

، فَيَرْجِعُ إِلَى أَهْلِهِ ، فَيَجْمَعُهُمْ فَيُصَلِّى بِهِمْ.

( ۱۲۰۹ ) حفرت حسن ہے سوال کیا گیا کہ آ دمی رمضان میں کیاصرف عورتوں کونماز پڑھاسکتا ہے؟ حضرت حسن نے فر مایا کہ اگراس آ دی میں کوئی خرابی نہ ہوتو اس عمل میں کوئی خرابی نہیں۔وہ فرماتے تھے کہ اگر کسی آ دمی کی جماعت کی نماز جھوٹ جائے تو وہ گھر آ کر محمر کی خواتین کونمازیر هاسکتا ہے۔

( ٦٢٠ ) حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ ، عَنْ مُطَهَّرِ بْنِ جُوَيْرِيَةً ، قَالَ :رَأَيْتُ أَبَا مِجْلَزِ وَلَهُ مَسْجِدٌ فِي دَارِهِ ، فَرُبَّمَا جَمَّعَ بأَهْلِهِ وَغِلْمَانِهِ.

(۱۲۱۰) حضرت مطہر بن جویر بیفر ماتے ہیں کہ حضرت ابو مجلز کے گھر میں ایک مسجد تھی وہ اس میں اپنے گھر والوں اور غلاموں کو جمع

## ( ٤٩١ ) فِي الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ يُصَلِّى ، وَبَيْنَهُ وَبَيْنَ الإِمَامِ حَانِطٌ

اگرآ دمی کے پیچھے کوئی عورت نماز پڑھ رہی ہولیکن امام کے اوراس کے درمیان دیوار ہوتو کیا تھم ہے؟ ( ٦٢٨ ) حَدَّثَنَا حَفُصُ بُنُ غِیَاثٍ ، عَنْ لَیْتٍ ، عَنْ نُعَیْمٍ ، قَالَ :قَالَ عُمَرُ : إِذَا کَانَ بَیْنَهُ وَبَیْنَ الإِمَام طَرِیقٌ ، أَوْ نَهُرٌ

( ۱۲۱۱ ) حضرت عمر رواقتی فرماتے ہیں کہ اگرامام اور مقتدی کے درمیان راستہ ، دریایا دیوار ہوتو وہ اس کے ساتھ نہیں۔

( ٦٢١٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِئٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يُصَلِّمَ بِصَلَاةِ الإِمَامِ إِذَا كَانَ بَيْنَهُمَا طَرِيقٌ ، أَوْ نِسَاءٌ.

(۱۲۱۲) حضرت ابراہیم اس بات کو مکروہ خیال فرماتے ہیں کہ کوئی مخص امام کے پیچھے اس طرح نماز پڑھے کہ دونوں کے درمیان راستہ یاعور تیں ہوں۔

( ٦٢١٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ عِيسَى بُنِ أَبِي عَزَّةَ ، عَنِ الشَّغُبِيِّ ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ تَأْتَمُّ بِالإِمَام ، وَبَيْنَهُمَا طَرِيقٌ ؟ فَقَالَ :لَيْسَ ذَلِكَ لَهَا.

#### ( ٤٩٢ ) مَنْ كَانَ يُرَخِّصُ فِي ذَلِكَ

#### جن حضرات نے اس کی رخصت دی ہے

( ٦٢١٤ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، قَالَ : كَانَ أَنَسُ يُجَمِّعُ مَعَ الإِمَامِ ، وَهُوَ فِي دَارِ نَافِعِ بْنِ عَبْدِ الْحَارِثِ ، بَيْتٌ مُشُرِفٌ عَلَى الْمَسْجِدِ ، لَهُ بَابٌ إِلَى الْمَسْجِدِ ، فَكَانَ يُجَمِّعُ فِيهِ وَيَأْتُمُّ بِالإِمَامِ.

(۱۲۱۴) حضرت حمید فرماتے ہیں کہ حضرت انس وزائی امام کے ساتھ نافع بن عبدالحارث کے مکان میں جمعہ پڑھا کرتے تھے۔وہ

۔ گھر مبدیے تھوڑ ابلند تھااوراس کاایک درواز ہ مجدمیں کھلتا تھا۔وہ اس گھرمیں جمعہ پڑھتے اورامام کی اقتداء کیا کرتے تھے۔

( ٦٢١٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِنْبٍ ، عَنْ صَالِحٍ مَوْلَى التَّوْأَمَةِ ، قَالَ : صَلَّيْتُ مَعَ أَبِي هُرَيْرَةَ فَوْقَ الْمَسْجِدِ بصَلَاةِ الإمَامِ ، وَهُوَ أَسْفَلُ.

(١٢١٥) حضرت صالح مولی التواکمه فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو ہریرہ زاتھ کے ساتھ معجد کے او پرامام کی اقتداء میں نماز

يرهى، حالانكهامام ينجي تقار

، أَوْ حَائِظٌ فَلَيْسَ مَعَهُ.

( ٦٢١٦ ) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ ، عَنْ لَيْتٍ ، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ ؛ فِي الْمَرْأَةِ تُصَلِّى وَبَيْنَهَا وَبَيْنَ الإِمَام حَائِظٌ ، قَالَ : إِذَا كَانَتُ تَسْمَعُ التَّكْبِيرَ أَجْزَأَهَا ذَلِكَ.

(۱۲۱۲) حضرت ابونجلز فرماتے ہیں کہ اگر عورت امام کے بیٹھیے اس طرح نماز پڑھے کہ دونوں کے درمیان دیوار ہوتو اگر وہ اس کی تکبیرات من رہی ہوتو بیا قتد اءجائز ہے۔

( ٦٢١٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرِ الْعَقَدِيُّ ، عَنُ سَعِيدِ بُنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ : رَأَيْتُ سَالِمَ بُنَ عَبْدِ اللهِ يُصَلَّى فَوْقَ ظَهْرِ الْمَسْجِدِ صَلَاةَ الْمُغُرِبِ ، وَمَعَهُ رَجُلٌ آخَرَ ، يَعْنِى وَيَّأْتُمُ بِالإِمَامِ.

( ۱۲۱۷ ) حضرت سعید بن مسلم فر ماتے ہیں کہ میں نے حضرت سالم بن عبداللہ کودیکھاانہوں نے متجد کے او پرمغرب کی نماز پڑھی۔ ان کے ساتھ ایک آ دمی اور بھی تھااوروہ امام کی اقتد اءکر رہے تھے۔

( ٦٢١٨ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، قَالَ : كَانَ إِلَى جَنْبِ مَسْجِدِنَا سَطْحٌ ، عَنْ يَمِينِ الْمَسْجِدِ ، أَسْفَلُ مِنَ الإِمَام ، فَكَانَ قَوْمٌ هَارِبِينَ فِي إِمَارَةِ الْحَجَّاجِ ، وَبَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْمَسْجِدِ حَانِطٌ طَوِيلٌ ، يُصَلَّونَ عَلَى ذَلِكَ السَّطْح ، وَيَأْتَمُّونَ بِالإِمَام ، فَذَكَرْتُهُ لِإِبْرَاهِيمَ ، فَرَآهُ حَسَنًا.

(۱۲۱۸) حفرَت منصور فرمائے ہیں کہ ہماری معجد کے دائیں طرف امام سے بنچا کیک جھت تھی۔ تجاج کی امارت کے دنوں میں پھ روپوش لوگ اس جھت پرنماز پڑھا کرتے تھے۔اور امام کی اقتداء کرتے تھے، حالانکہ ان کے اور امام کے درمیان دیوارتھی۔ میں نے اس بات کا حضرت ابراہیم سے ذکر کیا توانہوں نے اسے اچھا خیال فرمایا۔

( ٦٢١٩ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِى عَدِيٍّ ، عَنِ ابْنِ عَوْن ، قَالَ : سُئِلَ مُحَمَّدٌ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ عَلَى ظَهْرِ بَيْتٍ ، يُصَلِّى بِصَلَاةِ الإِمَام فِى رَمَضَانَ ؟ فَقَالَ :لَا أَعُلَمُّ بِهِ بَأْسًا ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ بَيْنَ يَدَي الإِمَام.

(۱۲۱۹) حضرت ابن عون فرماتے ہیں کہ حضرت محمد سے سوال کیا گیا کہ اگر کوئی آ دمی رمضان میں کمرے کی حجت پر کھڑے ہوکر امام کی افتداء کرنے تو اس میں کوئی حرج تو نہیں؟ انہوں نے فرمایا کہ میں تو اس میں کوئی حرج نہیں مجھتا، البت اے امام سے آگے نہیں بڑھنا چاہئے۔

( ٦٢٠) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ بْنُ مَهْدِئِّ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرُوَةَ ؛ أَنَّ عُرُوَةَ كَانَ يُصَلِّى بِصَلَاةِ الإِمَامِ ، وَهُوَ فِي دَارِ حُمَّيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ الْحَارِثِ ، وَبَيْنَهُمَا وَبَيْنَ الْمَسْجِدِ طَرِيقٌ.

( ۱۲۲۰ ) حفرت ہشام بن عردہ فر ماتے ہیں کہ حفرت عردہ حمید بن عبدالرحمٰن بن حارث کے گھر میں امام کی اقتداء کرتے ہوئے نمازیڑھا کرتے تھے، حالانکہ ان کے اورمسجد کے درمیان راستہ تھا۔

## ( ٤٩٣ ) فِي الْمُؤَدِّنِ يُصَلِّي فِي الْمِنْذَنَةِ

### کیامؤذن اذان کے منارے میں نماز پڑھ سکتا ہے؟

- ( ٦٢٢١ ) حَذَّثَنَا حَفْصُ بُنُ غِيَاثٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ :سُنِلَ عَنِ الْمُؤَذِّنِ يُقِيمُ فِي الْمِنْذَنَةِ ، وَيُصَلَّى بِصَلَاةِ الإِمَام ؟ قَالَ :يُجُزِنُهُ.
- (۱۲۲۱) حفرت عطاء ہے سوال کیا گیا کہ کیا موذن مئذ ندمیں اقامت کہہ کرو ہیں امام کی اقتداء میں نماز پڑھ سکتا ہے؟ انہوں نے فرمایا جائز ہے۔
- ( ٦٢٢٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ صَلَاةِ الْمُؤَذِّنِينَ فَوْقَ الْمَسْجِدِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ بِصَلَاةِ الإِمَامِ وَهُوَ أَسْفَلُ ؟ قَالَ :يُجْزِنُهُمْ.
- (۱۲۲۲) حفرت حماد فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابراہیم ہے سوال کیا کہ موذ نین جمعہ کے دن مجد کے اوپرامام کی اقتداء میں نماز پڑھ سکتے ہیں؟ انہوں نے فرمایا کہ جائز ہے۔
- ( ٦٢٢٢ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُؤَذِّنِ يُصَلِّى فِي صَوْمَعَتِهِ ، وَيَأْتَمُّ بِالإِمَامِ ؟ فَكُرهَ ذَلِكَ.
- (۱۲۲۳) حفرت مغیرہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابراہیم سے سوال کیا کہ کیا موذن اذان کے منارہ میں نماز پڑھتے ہوئے امام کی اقتداء کرسکتا ہے؟ انہوں نے اس کو کروہ قرار دیا۔

## ( ٤٩٣ ) الْمَرْأَةُ فِي كُمْ ثُوْبٍ تُصَلِّي

#### عورت کتنے کپڑوں میں نماز پڑھے گی؟

- ( ٦٢٢٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ عُمَرٌ : تُصَلِّى الْمَوْأَةُ فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ.
  - ( ۱۲۲۳ ) حضرت عمر والثي فرمات بين كه عورت تين كيثرون مين نمازيز هے گي \_
- ( ٦٢٢٥ ) حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، عَنِ الْأُوْزَاعِيِّ ، عَنْ مَكْخُولِ ، قَالَ :سُيْلَتُ عَائِشَةُ : فِي كُمُ تُصَلِّى الْمَرْأَةُ ؟ فَقَالَتُ : انْتِ عَلِيًّا فَاسْأَلَهُ ثُمَّ ارْجِعُ إِلَىَّ ، فَاتَى عَلِيًّا فَسَأَلَهُ ، فَقَالَ : فِي دِرْعٍ سَابِغٍ وَخِمَارٍ ، فَرَجَعَ إِلَيْهَا فَأَخْبَرَهَا، فَقَالَتُ :صَدَقَ.
- ( ١٢٢٥ ) حضرت مکول فرماتے ہیں کہ حضرت عائشہ جن النبون سے سوال کیا گیا کہ عورت کتنے کیزوں میں نماز پڑھے گی؟ انہوں نے

فر مایا کہ حضرت علی بڑاٹیؤ کے پاس جا کران سے سوال کرو پھر میرے پاس آؤ۔ وہ سائل حضرت علی بڑاٹیؤ کے پاس گیا اوران سے سوال کیا۔انہوں نے فرمایا کیکمل ڈھانینے والی قیص اورایک دو پنے میں نماز پڑھے گی۔سائل نے جا کرحضرت عائشہ ڈی مذین کو بتایا تو انہوں نے فر مایا کہ وہ ٹھک کہتے ہیں۔

( ٦٢٢٦ ) حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ عَوَّامٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ بُكْيْرِ بْنِ الْأشَجّ ، عَنْ عُبيدِ اللهِ الْخَوْلَانِتْي ، قَالَ : رَأَيْتُ مَيْمُونَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تُصَلِّى فِي دِرْعٍ وَاحِدٍ فَضُلاً ، وَقَدْ وَضَعَتْ بَعْضَ كُمُّهَا

عَلَى رَأْسِهَا . قَالَ : وَكَانَ عُبَيْدُ اللهِ يَتِيمًا فِي حِجْرِهَا. (١٢٢١) حضرت عبيد الله خولاني فرمات بين كهيس في ام المؤمنين حضرت ميمونه وكالله الي برى تيص بين تمازير ص

و یکھا جوساری کی ساری ان پر لیٹی ہوئی تھی اورانہوں نے آسٹین کے بچھ جھے کواپنے سر پررکھا ہوا تھا۔ راوی کہتے ہیں کہ حضرت عبید الله خولانی ایک يتيم يح كي حيثيت سے حضرت ميموند سؤيد بنائف كى كفالت ميس تھے۔

( ٦٢٢٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا مَالِكُ بُنُ أَنَسٍ ، عَنُ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْأشَجّ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ الْخَوْلَانِيّ.

عَنْ مَيْمُونَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ ، زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؛ أَنَّهَا صَلَّتْ فِي دِرْعِ وَحِمَارٍ. ( ١٢٢٧) حضرت عبيدالله خولاني فرمات مين كمام المونين حضرت ميمونه وفي فائوان أيك بردي قميص اورايك حا دريس نماز اوافر مائي ـ

( ٦٢٢٨ ) أَخْبَرَنَا حَفْصٌ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ ، قَالَ :حدَّثَنْنِي أُمِّي ؛ أَنَّهَا سَأَلَتُ أُمَّ سَلَمَةَ ، زَوْجَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :فِي أَيِّ شَيْءٍ تُصَلِّي الْمَرْأَةُ ؟ فَقَالَتْ :تُصَلِّي فِي دِرْعِ سَابِغِ ، يُغَطّى قَدَمَيْهَا وَالْخِمَارِ.

( ۱۲۲۸ ) حضرت محمد بن زید کہتے ہیں کہ میری والدہ نے ام المونین حضرت ام سلمہ زیادہ نا سے سوال کیا کہ عورت کس چیز میں نماز

پڑھے گی؟ انہوں نے فرمایا کدایک مکمل ڈھانینے والی جا درمیں جواس کے پاؤں کوبھی ڈھانپ دے اورایک دو پتے میں۔ ( ٦٢٢٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :أُخْبَرَنَا هِشَامٌ بْنُ سَعْدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ بن مُهَاجِرِ بْنِ قُنْفُذٍ ، عَنْ أُمِّهِ ، عَنْ أُمَّ

سَلَمَةً ، قَالَتُ : تُصَلِّى الْمَرْأَةُ فِي الدِّرْعِ السَّابِغِ وَالْخِمَارِ.

( ٦٢٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ أَمَّ تَوْرٍ ، عَنْ زَوْجِهَا بِشُرٍ ؛ أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ عَبَّاسٍ :فِى كُمْ تُصَلِّى الْمَرْأَةُ ؟ فَقَالَ :فِي دِرْعِ وَحِمَادٍ.

(۱۲۳۰) حضرت بشرنے حضرت ابن عباس میں شور ہے سوال کیا کہ عورت کتنے کیڑوں میں نماز پڑھے گی؟ انہوں نے فرمایا کہ ایک

قیص اورایک جا در میں۔ ( ٦٢٣١ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : إِذَا صَلَّتِ الْمَرْأَةُ ،

فَلْتُصَلِّ فِي ثِيَابِهَا كُلُّهَا ؛ الذُّرْعُ ، وَالْخِمَارُ ، وَالْمِلْحَفَةُ.

(۱۲۳۱) حضرت ابن عمر جائن فرماتے ہیں کہ عورت اپنے بورے کیٹروں میں نماز پڑھے گی یعن قیص ، حیا دراوراوڑھنی۔

( ٦٢٣٢ ) حَذَّثَنَا أَبُو حَالِدٍ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَبِيدَةً ، قَالَ : تُصَلِّى الْمَرْأَةُ فِي الذَّرُعِ وَالْحِمَارِ وَالْحَقُوْ . قَالَ أَشْعَتُ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، مِثْلَهُ ، فَقُلْتُ لَهُ : مَا هَذِهِ الْخُمْرُ ؟ فَقَالَ :الْخِمَارُ مَا خَمَّرَ ، وَكَانَتِ الْأَنْصَارُ

تُسَمِّي الإزَّارِّ الْحَقُوِّ.

( ۱۲۳۲ ) حضرت محد فر ماتے ہیں کہ حضرت عبیدہ نے فر مایا کہ عورت قمیص، جا دراور'' حقو'' میں نماز پڑھے گی۔راوی کہتے ہیں کہ میں نے حضرت اشعث سے پوچھا کہ یہ جاوریں کیا ہیں؟ انہوں نے فر مایا جوجسم کو ڈھانپ دے وہ جا در ہے۔ میں نے پوچھا یہ

"حقو" كياب؟ انبول في مايا كدانصار از اركوحقو كباكرت تهـ

( ٦٢٣٢ ) حَذَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ :تُصَلِّى الْمَرْأَةُ فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابِ.

( ۱۲۳۳ ) حضرت ابن ميرين فرماتے ہيں كەغورت تين كيژوں ميں نماز پڑھے گا۔

( ٦٢٣٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا أَبُو هِلَالِ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ :كَانَ يَسْتَحِبُ أَنْ تُصَلَّى الْمَرْأَةُ فِي ثَلَاثَةِ

أَثْرَابٍ ؛ فِي الدِّرْعِ ، وَالْخِمَارِ ، وَالْحَقُوِ.

( ۱۲۳۴ ) حضرت ابن سیرین فرماتے ہیں کہ عورت کے لئے تین کپڑوں میں نماز پڑھنامتحب ہے 🛈 قمیص 🛡 جا در 🛡 از ار ( ٦٢٣٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَخُوصِ، عَنْ مُغِيرَةً، عَنْ إِبْرَاهِيمَ؛ أَنَّهُ كَانَ يُرَخِّصُ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تُصَلَّى فِي الدُّرْعِ وَالْجِلْبَابِ.

( ۱۲۳۵ ) حضرت ابراہیم عورت کواس بات کی رعایت دیتے تھے کہ وہ تیمن اور جا در میں نماز پڑھ لے۔

( ٦٢٣٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً ، عَنْ هِشَامِ بُنِ عُرُوَةً ، قَالَ :قالَتِ امْرَأَةٌ لَابِي :إِنِّي امْرَأَةٌ خُبْلَي ، وَإِنَّهُ يَشُقُّ عَلَىَّ أَنْ

أُصَلِّي فِي الْمِنْطَقِ ، أَفَأْصَلِّي فِي دِرْعِ وَخِمَارٍ ؟ قَالَ : نَعُمْ.

(١٢٣٦) جضرت بشام فرماتے ہیں كدا يك عورت نے مير الدے كہا كديس حالمة عورت ہوں ميرے لئے نطاق ( كمرير باندها

جانے والا ایک بیلٹ ) میں نماز پڑھنامشکل ہے،تو کیا میں قمیص اور جا در میں نماز پڑھ سکتی ہوں؟انہوں نے کہاہاں، پڑھ سکتی ہو۔

( ٦٢٣٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً ، عَنِ الْجُرَيْرِي ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، قَالَ :تُصَلَّى الْمَرْأَةُ فِي دِرْعِ وَخِمَارِ حَصِيْفٍ.

( ۱۲۳۷ ) حضرت مکر مدفر ماتے ہیں کہ عورت ایک قیص دو پنے اور بنی ہوئی جا در میں نماز پڑھے گی۔

( ٦٢٣٨ ) حَدَّثُنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ هَمَّامٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ ، قَالَ :تُصَلَّى الْمَرْأَةُ فِي دِرْعِ صَفِيقٍ ، وَخِمَارِ صَفِيقِ.

( ۱۲۳۸ ) حضرت جابر بن زید فر ماتے ہیں کہ عورت ایک موٹی قیص اور موٹی حیا در میں نمازیز ھے گی۔

( ٦٢٢٩ ) حَدَّثَنَا عِيسَى بُنُ يُونُسَ ، عَنِ الْأُوزَاعِيُّ ، قَالَ :قَالَ عَطَاءٌ : فِي دِرْعٍ وَحِمَارٍ.

( ۱۲۳۹ ) حضرت عطاء فرماتے ہیں کہ عورت ایک قیص اور ایک چا در میں نماز پڑھے گ

( ١٦٤٠ ) حَذَّثَنَا غُندَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، قَالَ : سَأَلْتُ الْحَكَمَ ، فَقَالَ : فِي دِرْعٍ وَخِمَارٍ ، وَسَأَلْتُ حَمَّادًا ، فَقَالَ : تُصَلِّى فِي دِرْعٍ وَخِمَارٍ ، وَسَأَلْتُ حَمَّادًا ، فَقَالَ : تُصَلِّى فِي دِرْعٍ ، وَمِلْحَفَةٍ تُغَطِّى رَأْسَهَا.

(۱۲۴۰) حضرت شعبہ کہتے ہیں کہ میں نے اس بارے میں حضرت حکم ہے سوال کیا توانہوں نے فرمایا کہ وہ ایک قبیص اورا یک چادر معربی ناز در چوگ جون سے در اس مال ماتا انہوں نے فرما کی درای قبص ان ایک ماہ بھنی میں جس سے کو ڈردانی سے نواز د

میں نماز پڑھے گی۔حضرت حماد سے سوال کیا تو انہوں نے فر مایا کہ وہ ایک قیص اورایک اوڑھنی میں جس سے سرکوڈ ھانپ نے نماز ۔۔۔ گ

> رِ عَصَلَى ( ٦٢٤١ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنُ لَيْتٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : لاَ تُصَلِّى الْمَرْأَةُ فِي أَقَلَّ مِنْ أَرْبَعَةِ أَتْوَابٍ.

( ۱۲۴۱ ) حضرت مجامد فر ماتے ہیں کہ عورت جار کپڑوں کے تم میں نماز نہیں پڑھے گی۔

( ٦٢٤٢) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ مُعَاذَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ؛ أَنَّهَا قَامَتُ تُصَلِّى فِي دِرْعٍ وَخِمَارٍ ، فَأَتَّهَا الْإَمَةُ ، فَٱلْقَتُ عَلَيْهَا ثَوْبًا.

(۱۲۴۲) حضرت معاذہ فرماتی ہیں کہ حضرت عائشہ نزی این خاا کیے قیص اور ایک جادر میں نماز پڑھ رہی تھیں کہ ان کی باندی نے آ کر ان پرایک اور کپڑ اڈال دیا۔

### ( ٤٩٥ ) فِي الْمَرَأَةِ إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهَا إِلَّا تُوبُّ

## اگرعورت کے پاس ایک ہی کیڑا ہوتو وہ کیا کرے؟

( ٦٢٤٣ ) حَدَّثَنَا أَزْهَرُ السَّمَّانُ ، عَنِ ابن عَوْن ، عَنْ مُحَمَّد ، قَالَ : تَتَزِرُ بِهِ.

( ۱۲۳۳ ) حضرت محمد فرماتے ہیں کہ وہ اے بطوراز ارکے استعمال کرے۔

( ٦٢٤٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ ذَرَّ ، قَالَ : سَأَلْتُ مُجَاهِدًا ، وَعَطَاءً عَنِ الْمَرْأَةِ تَحْضُرُهَا الصَّلَاة ، وَلَيْسَ لَهَا إِلَّا ثَوْبٌ وَاجِدٌ ؟ قَالَا :تَتَزِرُ بِهِ.

(۱۲۳۴) حضرت عمر بن ذر فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت مج ہداور حضرت عطاء سے سوال کیا کہ اگر نماز کا وقت آ جائے اور عورت

( ٦٢٤٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عُمَرُ بُنُ ذَرِّ ، قَالَ : سَأَلُتُ عَطَاءً عَنِ الْمَرْأَةِ لَا يَكُونُ لَهَا إِلَّا النَّوْبُ الْوَاحِدُ؟ قَالَ : تَنَّذُهُ إِلَا يَكُونُ لَهَا إِلَّا النَّوْبُ الْوَاحِدُ؟

قَالَ وَكِيعٌ :يَعْنِي إِذَا كَانَ صَغِيرًا.

( ۱۲۳۵ ) حضرت عمر و بن ذر کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عطاء ہے سوال کیا کہ اگر عورت کے پائں ایک ہی کپڑا ہوتو وہ کیسے نماز پڑھے؟ انہوں نے فرمایا کہاہے بطوراز ار کے استعال کرے۔ حضرت وکیج فرماتے ہیں کدمرادیہ ہے کہ کپڑا جھوٹا ہو۔

#### ( ٤٩٦ ) فِي الصَّلَاةِ فِي التَّوْبِ الْوَاحِدِ

### ایک کیڑے میں نماز پڑھنے کا حکم

( ٦٢٤٦ ) حَدَّثُنَا وَكِيعٌ ، حَدَّثُنَا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ جَابِرٍ ؛ أَنَّهُ أَمَّهُمْ فِي قَمِيصٍ وَاحِدٍ.

(۱۲۳۲) حضرت عطا فرماتے ہیں کہ حضرت جابر نے انہیں ایک کپڑے میں نماز پڑھائی۔

( ٦٢٤٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا أَبَانُ بُنُ صَمْعَةَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ :لَا بَأْسَ بِالصَّلَاة فِى الْقَمِيصِ الْوَاحِدِ ، إِذَا كَانَ صَفِيقًا.

( ۱۲۳۷ ) حضرت ابن عباس من فو فر ماتے ہیں کہ اگر قیص کھلی اور کمل ہوتو ایک قیص میں نماز پڑھانے میں کوئی حرج نہیں۔

( ٦٢٤٨ ) حَلَّاثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ الشَّرَّاجِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّهُ صَلَّى فِى قَمِيصٍ لَيْسَ عَلَيْهِ شَوْءٌ غَيْرٌهُ.

( ۱۲۴۸ ) حضرت مجاہد فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عمر جانٹونے ایک قبیص میں نماز بڑھائی ،اس وقت ان پراس کے سوا کچھ نہ تھا۔

( ٦٢٤٩ ) حَدَّثَنَا زَيْدُ بُنُ حُبَابٍ ، عَنْ مُعَاوِيَةً بْنِ صَالِحٍ ، عَنْ مُوسَى بْنِ يَزِيدَ ، قَالَ : وَسَمِغْتُ أَبَا أَمَامَةً وَسُئِلَ عَنِ

الصَّلَاة فِي الْقَمِيصِ الْوَّاحِدِ؟ فَقَالَ : لَا بَأْسَ بِهِ . وَفِي الرَّيْطَةِ؟ إِذَا تَوَشَّحْتَ بِهَا فَلَا بَأْسَ بِهِ.

(۱۲۳۹) حضرت ابوامامہ وڑھڑ سے ایک قیص میں نماز پڑھنے کے بارے میں سوال کیا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ اس میں کوئی حرج نہیں۔ پھران سے ریطہ (نرم اور باریک کپڑا) میں نماز کے بارے میں سوال کیا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ اگر کپڑے کو دائیں بغل

کے نیچ سے نکال کر بائیں کندھے کے اوپر ڈال لے تواس میں بھی کوئی حرج نہیں۔

( ،٦٢٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ أَبِى الضَّحَى ، قَالَ :سُئِلَ ابُنُ عَبَّاسٍ عَنِ الصَّلَاة فِى الْقَمِيصِ الْوَاحِدِ ؟ فَقَالَ :رُبَّ رَجُلٍ لَيْسَ لَهُ إِلَّا قَمِيصٌ .

(۱۲۵۰) حضرت ابن عباس والنوس الك قيص مين نماز پر سے كے بارے ميں سوال كيا گيا تو انہوں نے فرمايا كه بہت سے لوگوں كے پاس ايك بى قيص ہوتى ہے۔

( ٦٢٥١ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَّةً، عَنِ الْأَغْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: لَا بَأْسَ بِالصَّلَاةِ فِي الْقَمِيصِ الْوَاحِدِ إِذَا كَانَ صَفِيقًا.

(۱۲۵۱) حفزت ابراہیم فرماتے ہیں کہ اگر قیص کھلی ہوتو اس میں نماز پڑھنا جائز ہے۔

( ٦٢٥٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا شُعْبَةٌ ، عَنْ سَفْدِ بُنِ إِبْرَاهِيمَ ، عَن أَبِيهِ ، قَالَ :أَمَّنَا مُعَاوِيَةُ فِي قَمِيصٍ.

( ۱۲۵۲ )حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ حضرت معاویہ زائٹو نے ہمیں ایک قیص میں نماز پڑھائی۔

( ٦٢٥٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ ؛ أَنَّهُ صَلَّى فِي قَمِيصٍ .

۱۲۵۳) حضرت معد بن عبيده كهتية بي كد حضرت ابوعبد الرحمن في ايك قيص مين نماز برهي ـ

٦٢٥٤) حَلَّثَنَا يَعْلَى بُنُ عُبَيْدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ سَعِيدِ بْزِ أَبِى هِنْدٍ، قَالَ: بَعَثْتُ غُلامًا لِى كَاتِبًا حَاسِبًا إِلَى سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، يَسُأَلُهُ عَنِ الصَّلَاة فِي قَمِيصٍ لَيْسَ تَحْتَهُ إِزَارٌ؟ قَالَ: لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ إِذَا لَمُ يَشِفَ

ا ١٢٥٣) حفرت سعيدين الى مندفر مات بين كه ميل في اينا ايك مكاتب غلام حضرت سعيد بن ميتب كے پاس بهيجا تا كدان ہے سوال کرے کہ بغیرازار کے قیص میں نماز پڑھی جاسکتی ہے پانہیں؟ انہوں نے فر مایا کداگرجیم جھک ندر ہا ہوتو اس میں کوئی

٦٢٥٥ ) حَلَّتُنَا أَبُو أَسَامَةً، عَنِ الْجُرَيْرِيُّ، عَنْ عِكْرِمَةً؛ أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا بِالصَّلَاةِ فِي الْقَمِيصِ الْوَاحِدِ حَصِيفًا. (۱۲۵۵)حضرت عکرمہ فرماتے ہیں کہا گرقیص موٹی ہوتو قمیص میں نماز پڑھنا جا ئز ہے۔

٦٢٥٦ ) حَلَّاثَنَا زَيْدُ بُنُ الْحُبَابِ ، عَنِ الْهُلَيْلِ بُنِ بِلالٍ الْفَزَارِيِّ ، قَالَ :حدَّثَنِي زِيَادُ بُنُ عُثْمَانَ الْأَحْمَرِيُّ ، قَالَ: رَأَيْتُ عَلْقَمَةً يُصَلِّى فِي قَمِيصٍ صَفِيقٍ قَصِيرٍ.

(۲۲۵۲) حضرت زیاد بن عثان احمری فرماتے ہیں کہ میں کے حضرت عنقمہ کوایک موٹی اور قصیر قمیص میں نماز پڑھتے دیکھا۔ پر

٦٢٥٧) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا الْعَوَّامُ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ ، قَالَ : لَا بَأْسَ بِالصَّلَاةَ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ إِذَا كَانَ صَفِيقًا.

( ۱۲۵۷ ) حضرت عطاء بن الي رباح فرماتے ہيں كه اگر قبيص موٹی ہوتو صرف قبيص ميں نماز پڑھنا جائز ہے۔

٦٢٥٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا أَبُو إِسْرَائِيلَ إِسْمَاعِيلُ ، عَنْ فُضَيْلِ بُنِ عَمْرٍوَ ، قَالَ : لَا بَأْسَ بِالصَّلَاة فِي الْقَمِيصِ الْوَاحِدِ إِذَا كَانَ صَفِيقًا.

( ٢٢٥٨) حَفَرَت فَضِيلَ بَن عَمروفرمات بين كما تَرْقيص موثى موتوصرف تيص مين نما زيرْ صناجا نزب-٢ ١٢٥٩) حَذَّتَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، قَالَ : أَمَّنَا الْحَكَمُ فِي قَمِيصٍ غَلِيظٍ ، وَقَالَ الْحَكُمُ : لَا بَأْسَ بِالصَّلَاة فِي الْقَمِيصِ الْوَاحِدِ إِذَا كَانَ صَفِيقًا.

( ۱۲۵۹ ) حضرت شعبه فرماتے ہیں کہ حضرت حکم نے ہمیں صرف قبیص میں نماز بڑھائی اور فرمایا کہ اگر قبیص موٹی ہوتو صرف قبیص

میں نماز پڑھناجائز ہے۔

، ٦٢٦) حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ ، عَنِ ابْنِ لَهِيعَةَ ، عَنْ مُحَشِّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ نَوْفَلِ ، قَالَ : رَأَيْتُ عُرُوةَ بْنَ الزُّبُيْرِ يُصَلِّى فِي قَمِيصِ ، لَيْسَ عَلَيْهِ غَيْرُهُ.

( ۱۲۲۰ ) حَصْرت محمد بن عبدالرحمَّن بن نوفل فر ماتے ہیں کہ میں نے حضرت عروہ بن زبیر کوصرف قمیص میں نماز پڑھتے ویکھا ہے۔

( ٦٢٦١ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ حَبِيبٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ هَرِمِ ، قَالَ :سُئِلَ جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ عَنِ الرَّجُلِ يُصَلِّى إِ جُبَّةٍ وَحُدَهَا ، أَوْ قَمِيصٍ صَفِيقٍ ، يُوَارِى عَوْرَتَهُ ، لَيْسَ عَلَيْهِ غَيْرُهُ ؟ قَالَ : لا بَأْسَ يِهِ.

(١٢٦١) حفرت جابر بن زيد سے سوال كيا گيا كه كيا صرف جي ياصرف ايى مونى قميص جوستر كوۋھانپ دے،ان ميں نماز بر

جائزہے؟ انہوں نے فرمایا اس میں کوئی حرج نہیں۔

( ٦٢٦٢ ) حَلَّتُنَا أَبُوبَكُرِ بُنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ ، قَالَ :حدَّثَتْنِي مُلَيْكَةً بِنْتُ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ ؛ أَنَّ أَبَاهَا ؟ يُصَلِّي فِي قَمِيصِ تَطُوُّعًا بِاللَّيْلِ.

( ۱۲۲۲ ) حضرت ملیکہ بنت الی عبدالرحمٰن فر ہ تی ہیں کہان کے والدصرف قیص میں رات کے وقت نفل پڑھا کرتے تھے۔

( ٤٩٧ ) الصَّلاَّةُ فِي الْجُبَّةِ وَالْمُسْتَقَةِ

چوغےا در کمبی آستیوں والے جیے میں نماز کا حکم

( ٦٢٦٢ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ؛ أَنَّ سَعْدًا صَلَّى بِالنَّاسِ فِي مُسْتُقَةٍ.

( ۱۲۲۳ ) حضرت سعد نے لوگوں کولمبی آستینوں والے جے میں نمازیژ ھائی۔

( ٦٢٦٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبَانُ بُنُ صَمْعَةً ، عَنْ عِكْرِمَةً ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : لَا بَأْسَ بِالصَّلَاةِ فِ

الْجُبَّةِ الْوَاحِدَةِ.

(۱۲۱۴)حضرت ابن عباس دون فرماتے ہیں کصرف جے میں نمازیز هنا جائز ہے۔

( ٦٢٦٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا زَائِدَةُ بْنُ قُدَامَةَ ، عَنْ عَلِيَّ بْنِ زَيْدِ بْنِ جُدْعَانَ ، قَالَ : سَأَلْتُ سَعِيدَ

الْمُسَيَّبِ عَنِ الصَّلَاة فِي الْجُبَّةِ ؟ قَالَ : وَفِي الْقَمِيصِ إِدَا كَانَ صَفِيقًا.

( ۱۲۷۵ ) حضرت علی بن زید بن جدعان فر ماتے ہیں کہ میں نے حضرت سعید بن میتب سے جے میں نماز کے بارے میں سوال

توانہوں نے فرمایا کہاس میں بھی اورموٹی تمیص میں بھی نماز جائز ہے۔

( ٦٢٦٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ بْنُ صَبِيحٍ ، قَالَ :أَخْبَرَّنِى مَنْ رَأَى عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ يُصَلَّى ا جُبَّةٍ طَيَالِسَةٍ ، لَيْسَ عَلَيْهِ إِزَارٌ.

(١٢٦٦) حضرت عمر بن عبدالعزيز نے ايك جبين نماز اوافر مائي اس وقت ان يراس كے سوا بجھ نہ تھا۔

( ٦٢٦٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مُحِلٌّ ، قَالَ : رَأَيْتُ إِبْرُ اهِيمَ يُصَلِّى فِي مُسْتُقَةٍ ، لَا يُخْرِجُ يَدَيْهِ مِنْهَا.

( ۱۲۷۷ )حضرت محل فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابراہیم کولمبی آستینوں والے چوغے میں نماز پڑھتے دیکھا ہے و داپنے ہا

اس بے باہر ہیں نکالتے تھے۔

#### ( ٤٩٨ ) الْمَرْأَةُ تُصَلِّى وَلاَ تُغَطِّى شَعْرَهَا

#### اگرعورت بالوں کونہ ڈھانے تواس کی نماز کا کیا تھم ہے؟

٦٢٦٨) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ خُصَيْفٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ :أَيُّمَا امْرَأَةٍ صَلَّتُ وَلَمْ تُغَطَّ شَعْرَهَا ، لَمْ

۲۲۷۸) حفرت مجاہد فرماتے ہیں کدا گرکسی عورت نے نماز پڑھتے ہوئے بال ندڈ ھانے تواس کی نماز قبول نہیں ہوگ ۔

٦٢٦٩) حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، عَنْ عَمْرِو ، عَنِ الْحَسَنِ ، رَفَعَهُ ، قَالَ : إِذَا حَاضَتِ الْجَارِيَةُ ، لَمْ تُقْبَلُ لَهَا

صَلَاةً إِلاًّ بِخِمَارٍ. (ترمذي ١٣٧٤ ابوداؤد ١٣١١) 

میں ہوتی۔ .٦٢٧) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ قَابُوسَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَهُ أَرْسَلَ الْمَرَأَةُ إِلَى عَائِشَةَ ، فَرَأَتُ جَارِيَةً لَهَا جَمَّةٌ ، فَقَالَتُ : لَو

السُّتَتَرَثُ هَذِهِ كَانَ أُخْيَرَ ، فَقَالَتُ : إنَّهَا لَمْ تَحِضْ ، وَلاَ بَدَا بَعْدُ الْحَيْضُ

• ١٢٧) حضرت قابوس كے والد فرماتے بین كه انہوں نے ايك عورت كو حضرت عائشہ نئى الدفائ كے پاس بھیجا، اس نے حضرت ا کشہ جنی مذائن کے یہاں ایک لڑکی دیکھی جس کے بال نظر آ رہے تھے۔اس عورت نے اس لڑکی کے بارے میں کہا کہ بیا گر بالوں کو

ھپالیتی تواحپھاہوتا۔حضرت عا کشہ مزی مڈیٹنانے فر مایا کہ بیابھی تک بالغنہیں ہوئی اورابھی تک اس کاحیض ظاہرنہیں ہوا۔

٦٢٧١ ) حَلَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، عَنْ هِشَامِ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ؛ أَنَّ عَائِشَةَ ، قَالَتْ :دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعِنْدِى فَتَاةٌ ، فَأَلْقَى إِلَيَّ حِقْوَهُ ، فَقَالَ : شُقِّيهِ بَيْنَ هَذِهِ الْفَتَاةِ وَبَيْنَ الَّتِي عِنْدَ أُمِّ سَلَمَةَ ، فَإِنِّي لا

أُرَاهُمَا إِلاَّ قَدْ حَاضَتَا. (ابوداؤد ١٣٢ احمد ١/ ٢٣٨) ١٢٢١) حفرت عائشہ شفاف فر ماتی ہیں كه نبی پاك مُؤْفِيْكُ فَم ميرے پاس تشريف لائے تو ميرے پاس ايك لڑكى بيٹسى تھى ۔ آپ

نے ایک کیڑا مجھ دیا کہ اسے بھاڑ کراس لڑکی کواورام سلمہ شفاہ نظائے پاس موجودلڑکی کودے دوں،میرے خیال میں بیدونوں بالغ

٦٢٧٢) حَذَّتُنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، عَنْ عَمْرو بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ عَانِشَةَ ؛ أنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَلَيْهَا ، فَاخْتَبَأْتُ مَوْلَاةٌ لَهُمْ ، فَقَالَ النَّبيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَاصَتْ "

فَقَالُوا : نَعَمُ ، فَشَقَّ لَهَا مِنْ عِمَامَتِهِ ، فَقَالَ : اخْتَمِرِي بِهَذَا. (ابن ماجه ٢٥٣)

٦٢٢٢) حضرت عائشہ شئامنز ماتی ہیں كەا يك مرتبہ نبي پاك مُؤَافِينَ اللَّهُ ميرے پاس تشريف لائے تواليك لاكى بھاگ كرحيب كنى ،

حضور مَزْفَظَةَ فِي استفسار فرمايا كدكيامه بالغ بوگنى ب-آپ و بتايا گياجى بال يه بالغ بوگئى ب،آپ نے اپنے مما مے سے كپڑا ہوا کراہے دیا کہاس سے پردہ کرلو۔

( ٦٢٧٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ عُثْمَانِ النَّقَفِيِّ ، عَنْ مَاهَانَ ، عَنْ أُمَّ سَلَمَةَ ، قَالَتُ :إِذَا حَاضَ تِ

الْجَارِيَّةُ وَجَبَ عَلَيْهَا مَا وَجَبَ عَلَى أُمُّهَا مِنَ التَّسَتُّرِ.

( ۱۲۲۳ ) حضرت امسلم وفعد منافر ماتی میں کہ جب لڑکی بالغ موجائے تو اس پر اتنا ہی پردہ ضروری ہے جتنا کہ اس کی مال

( ٦٢٧٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا مَرْزُوقُ بُنُ عَبْدِ اللهِ مَوْلَى يَنِي زُهْرَةً ، قَالَ :سَأَلْتُ سَعِيدَ بُنَّ الْمُسَيَّبِ : " تُكْتَبُ عَلَى الْجَارِيَةِ الصَّلَاةُ ؟ فَقَالَ : إِذَا حَاضَتْ.

( ٣ ٢٢٢ ) مرزوق بن عبدالله كتب بي كديس في حضرت سعيد بن ميتب سے سوال كيا كدار كى برفماز كب فرض بوتى ہے؟ انہوا نے فر مایا کہ جب اسے فیض آ جائے۔

( ٦٢٧٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :إِذَا حَاضَتِ الْجَارِيَةُ وَجَبَ عَلَــٰ مَا وَجَبَ عَلَى أَمْهَا مِنَ التَّسَتُّرِ.

( ۱۲۷۵ ) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ جب اڑکی کوچنس آجائے تواس پر پردہ اتنا ہی واجب ہے جتنا کہ اس کی ماں پر۔

( ٦٢٧٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا رَبِيعٌ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: إِذَا حَاضَتِ الْجَارِيَةُ لُمُ تُقْبَلُ لَهَا صَلَاةٌ إِلَّا بِخِمَارٍ.

( ۲۲۷ ) حضرت حسن فرماتے ہیں کہ جب اڑکی بالغ ہوجائے تو بغیر دو بے کے اس کی نماز نہیں ہوگ ۔

( ١٢٧٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ خُصَيْفٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : إِذَا حَاضَتِ الْجَارِيَةُ لَمْ تُقْبَلُ دُ

( ١٢٧٤ ) حفرت مجامد فرماتے ہیں كہ جب الركى بالغ موجائے تو بغير دو يے كاس كى نما زميس موگا۔

( ٦٢٧٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنْ مَاهَانَ أَبِي سَالِمٍ ، قَالَ :قالَتْ عَائِشَةُ : إِذَا احْتَلَمَتِ الْجَارِيَ وَجَبَ عَلَيْهَا مَا وَجَبَ عَلَى أُمِّهَا . يَغْنِي مِنَ التَّسَتُّرِ.

( ۱۲۷۸ ) حضرت عائشہ تفایند فاقر ماتی ہیں کہ جب اڑکی بالغ موجائے تواس پر پردہ اتنا ہی واجب ہے جتنا کہ اس کی مال پر۔

( ٦٢٧٩ ) حَذَّثُنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ صَفِيَّةَ ، عَنْ عَالِشَةَ ، أَ

النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : لاَ يَقْبَلُ اللَّهُ صَلَاةً حَانِضِ إِلَّا بِخِمَارِ.

( ٦٢٧ ) حضرت عا كشه بنى عنبغا سے روايت ہے كەحضور مَلِقَظَةَ نے ارشا وفر مايا كه بالغ لڑكى كى نماز بغير دو پے كے قبول نہيں ہوتى .

( ٦٢٨٠ ) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :إِذَا بَلَغَتِ الْمَوْأَةُ الْحَيْضَ ، وَلَمْ تُغَطِّ أَذُنَيْهَا وَرَأْسَهَا ، ـ

تُقْدَا لَهَا صَلَاةً.

( ۱۲۸ ) حضرت حسن فر ماتے ہیں کدا گرلز کی بالغ ہونے کے بعداینے کا نوں اور سرکو نہ ڈ ھکے تو اس کی نمازنہیں ہوتی۔

( ٤٩٩ ) فِي الْآمَةِ تُصَلِّى بِفَيْرٍ خِمَارٍ

کیاباندھی بغیردویٹے کے نمازیڑھ عتی ہے؟

( ٦٢٨١ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ مُجَالِدٍ ، عَنِ الشُّعْبِيِّ ، عَنْ مَسْرُوقِ ، قَالَ :تُصَلَّى كَمَا تَخْرُجُ.

(۱۲۸۱) حضرت مسروق فرماتے ہیں کہ باندی ای طرح نماز پڑھے گی جس طرح بابرنگلتی ہے۔ ( ٦٢٨٢ ) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ؛ أَنَّ عَلِيًّا ، وَشُرَيْحًا كَانَا يَقُولَان :تُصَلَّى الأَمَةُ كَمَا تَخُرُجُ.

(١٢٨٢) حضرت على اور حضرت شريح بين هنافر ماياكرت تصكه باندى اى طرح نمازير سفى جس طرح بابرنكلتى ہے۔

( ٦٢٨٣ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ مُغِيرَةً، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: تُصَلِّى أُمُّ الْوَلَدِ بِغَيْرِ خِمَارٍ، وَإِنْ كَانَتُ قَدْ بَلَغَتْ سِتِّينَ

( ۱۲۸۳ ) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ ام ولد یا ندی بغیر دو پے کے نماز پڑھ کتی ہے خواہ اس کی عمرتمیں سال ہے زائد ہو۔ ( ٦٢٨٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :لَيْسَ عَلَى الْأَمَةِ خِمَارٌ ، وَإِنْ كَانَتُ عَجُه ذا.

(۲۲۸ ) حضرت ابراجيم فرماتے ہيں كه باندى يدو پشدلان منبيں خواہ وہ بوڑھى ہو۔

( ٦٢٨٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ :لَيْسَ عَلَى الْأَمَةِ خِمَارٌ. ( ۱۲۸۵ ) حفرت مجامد فرماتے ہیں کہ باندی پردو پشدلاز منہیں۔

( ٦٢٨٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، عَنْ مُجَالِدٍ ، عَنِ الشُّغْبِيِّ ، عَنْ مَسْرُوقِ ، قَالَ : تُصَلِّى الْأَمَةُ كَمَا تَخْرُجُ.

(۱۲۸۲) حضرت مسروق فرماتے ہیں کہ باندی ای طرح نماز پزھے گی جس طُرح بابڑگلتی ہے۔

( ٦٢٨٧ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنِ الْحَارِثِ ، قَالَ :تُصَلَّى الْأَمَةُ كَمَا تَخُرُجُ.

(١٢٨٧) حفرت حارث فرماتے ہیں كه باندى اى طرح نماز پر ھے گى جس طرح بابرنكلتى ہے۔

( ٦٢٨٨ ) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بُنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ مُجَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ شُرِّيْح ، قَالَ : تُصَلَّى الْأَمَةُ كَمَا تَخْرُجُ. (۱۲۸۸) حفرت شریح فرماتے ہیں کہ باندی ای طرح نماز پڑھے گی جس طرح با ہرتکاتی ہے۔

( ٦٢٨٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا إِسُوَائِيلُ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ :لَيْسَ عَلَى الْأَمَةِ خِمَارٌ ، وَإِنْ وَلَدَثْ

( ۱۲۸۹ ) حضرت عامر فرماتے ہیں کہ باندی پر دوپیدلاز منہیں خواہ وہ اپنے آقاسے پیدا ہوئی ہو۔

( ٦٢٩. ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ الْأَمَةَ قَدْ أَلْقَتْ فَرْوَةَ رَأْسِهَا.

(۱۲۹۰) حضرت عطاء سے روایت ہے کہ نبی پاک شَرِّ ﷺ نے ارشاد فر مایا کہ باندی نے اپنے سرکی کھال کوا تاردیا ہے۔ لینی اس پر

( ٦٢٩١ ) حَدَّثُنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثُنَا شُعْبَةُ ، عَنْ قَتَادَةً ، عَنْ أَنَسٍ ، قَالَ : رَأَى عُمَرُ أَمَةً لَنَا مُتَقَنَّعَةً ، فَضَرَبَهَا ، وَقَالَ : لَا تُتَشَبُّهِينَ بِالْحَرَائِيرِ.

ر ا ۱۲۹۱) حضرت عمر چھن نے ایک باندی کو پر دہ کرتے ہوئے دیکھا تواہے مارااور فرمایا کہ آزاد عور تو س کی مشابہت اختیار نہ کرو۔

( ٦٢٩٢ ) حَدَّثُنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ :قَالَ عُمَرُ زِإِنَّ الْإَمَةَ قَدْ أَلْقَتْ فَرْوَةَ رَأْسِهَا مِنْ وَرَاءِ الْجِدَارِ.

(۱۲۹۲) حضرت عمر ورات بيل كه باندى في الناس المن كهال كود يوارك يجها تارديا - رويان مروي المنظم من المنظم من من حجواج ، عن عكر منة أن خوالد المنحور ومن ، عن عَمَر أن المخطّاب ، بِمِثْلِ حَدِيثِ وَكِيعِ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ.

(۱۲۹۳) أيك اور سند سے يونبي منقول ہے۔

( ٦٢٩٤ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مَفْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيُّ ، عَنْ أَنَسٍ ، قَالَ : رَأَى عُمَرٌ جَارِيَةً مُتَقَنَّعَةً فَضَرَبَهَا ، وَقَالَ : لَا تَشَبُّهِينَ بِالْحَرَائِرِ.

( ۱۲۹۴ ) حضرت عمر جن فخذ نے ایک یا ندی کو پردہ کرتے ہوئے دیکھا تواسے مارااور فرمایا کہ آزادعورتو اس کی مشابہت اختیار نہ کرو۔

( ٦٢٩٥ ) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنِ الْمُخْتَارِ بْنِ فُلْفُلِ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، قَالَ : دَخَلَتْ عَلَى عُمَرَ بْنِ الْحَطَّابِ أَمَةٌ ، قَدْ كَانَ يُعَرِّفُهَا لِبَعْضِ الْمُهَاجِرِينَ ، أَوِ الْأَنْصَارِ وَعَلَيْهَا جِلْبَابٌ ، مُتَقَنَّعَةً بِهِ ، فَسَأَلَهَا : عَتَقْتِ ؟ قَالَتْ : لَا ، قَالَ : فَمَا بَالُ الْجِلْبَابِ ؟ ضَعِيهِ عَنْ رَأْسِكَ ، إِنَّمَا الْجِلْبَابُ عَلَى الْحَرَائِوِ مِنْ نِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ ، فَتَلَكَّأَتُ فَقَامَ إِلَيْهَا بِالدِّرَّةِ ، فَضَرَبَ بِهَا رَأْسَهَا حَتَّى أَلْقَتُهُ عَنْ رَأْسِهَا.

( ۱۲۹۵ ) حضرت انس بن ما لک و انتخو فر ماتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب دی نئو کے پاس ایک باندی آئی، وہ اے کسی مباجریا العباري كي وجد سے جانتے تھے۔اس پرايك بوى جا درتھى جس سےاس نے نقاب كرركھا تھا۔حضرت عمر جائن نے اس سے سوال كيا

كيتم آزاد يموكني بو؟اس نے كہانبيں ۔انبوں نے يوچھاكه پھريه چادركيوں اوڑ ھركھى ہے؟اسےاپنے سرسےا تاردو، چاورتو آزاد مو نعورتوں کے سر پر ہوتی ہے۔اس پروہ باندی بہانے بنانے ملی۔ چنانچہ حضرت عمر شافخو نے اپنا درہ اس کے سر پر مارااوراس کی

جا درا تاردي۔

( ٦٢٩٦) حَدَّثَنَا حَفْضٌ ، عَنْ مُجَالِدٍ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، قَالَ :سَأَلَهُ أَبُو هُبَيْرَةَ : كَيْفَ تُصَلِّى الْأَمَةُ ؟ قَالَ :تُصَلِّى كَمَا تَخُرُّجُ.

(۱۲۹۲) حضرت ابوہبیر ہ نے حضرت فعمی سے سوال کیا کہ باندی کیسے نماز پڑھے گی؟ انہوں نے فرمایا کہ جس طرح وہ نگلتی ہے ای طرح نماز پڑھے گی۔

( ٦٢٩٧ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ خَالِدٍ ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ ، قَالَ : كَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ لَا يَدَعُ فِي خِلاَفَتِهِ أَمَةً تَقَنَّعُ . قَالَ :وَقَالَ عُمَرُ :إِنَّمَا الْقِنَاعُ لِلْحَرَائِرِ ، لَكَى لَا يُؤْذَيْنَ.

(۱۲۹۷) حضرت ابوقلا بہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب مٹائٹو اپنے زمانہ خلافت میں کسی باندی کودو پٹدنہ لینے دیتے تھے اور فرماتے تھے کہ دویٹے آزادعورتوں کے لئے ہیں۔ تا کہ آئبیں تکلیف نندی جائے۔

## ٠ ( ٥٠٠ ) فِي الْمُسْجِدِ الْمُحْدَثِ وَالْعَتِيقِ

### نئ اور برانی مسجد کابیان

( ٦٢٩٨ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَوْفٌ ، قَالَ: قَدِمَ عَامِلٌ لِمُعَاوِيَةَ ، وَكَانَ بَعَثَهُ عَلَى الصَّدَقَاتِ ، فَنَزَلَ مَنْزِلاً ، فَإِذَا هُوَ بِمَسْجِدَيْنِ ، قَالَ : أَيَّهُمَا أَقُدَمُ ؟ فَأْخُبِرَ بِهِ ، فَأَتَى الَّذِى هُوَ أَقُدَمُهُمَا.

(۱۲۹۸) حضرت عوف فر ماتے ہیں کہ حصرت معاویہ وٹاٹی کا ایک عامل جنہیں انہوں نے زکو ق کی وصول یا بی کے لئے مقرر فر مایا تھا آئے انہوں نے دومبحدوں کودیکھااور فر مایا کہ ان میں پرانی مبحد کون می ہے؟ انہیں بتایا گیا تو انہوں نے زیادہ پرانی مبحد میں نماز ادا کی۔

( ٦٢٩٩ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بُنُ حَرْبٍ ، عَنُ لَيْثٍ ؛ أَنَّ أَبَا وَائِلٍ فَاتَنَهُ الصَّلَاة فِي مَسْجِدِ كَذَا وَكَذَا ، فَصَلَّى فِي مَسْجِدِ كَذَا وَكَذَا ، وَبَيْنَهُمَا مَسَّاجِدُ كَثِيرَةٌ مُحْدَثَةٌ ، لَمْ يُصَلِّ فِيهَا.

(۱۲۹۹) حضرت لیٹ کہتے ہیں کہ فلال مسجد میں حضرت ابو وائل کی نماز فوت ہوگئی تو انہوں نے فلال مسجد میں ادا کی ، حالا نکہ ان دونوں مسجد دل کے درمیان کئی مسجدیں الی تھی جونئ بنائی گئی تھیں ،انہوں نے ان مسجد دل میں نماز نہیں پڑھی۔

( ٦٣.٠) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ عُمَارَةَ الصَّيْدَلَانِيِّ ، عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ ، قَالَ : كُنْتُ أَكُونُ مَعَ أَنَسٍ ، فَيَأْتِى عَلَى الْمَسْجِدِ فَيَسْمَعُ الْأَذَانَ ، فَيَقُولُ :مُحْدَثُ هَذَا ؟ فَإِذَا قَالُوا :نَعَمُ ، تَجَاوَزَهُ إِلَى غَيْرِهِ.

(۱۳۰۰) حضرت ثابت بنانی کہتے ہیں کہ میں حضرت انس بن ما لک دہاؤہ کے ساتھ بھی کسی متحد کے پاس آتاوہ اس کی اذان سنت اور پوچھتے کہ کیا بینی متحد ہے؟ لوگ کہتے جی ہاں۔اس پروہ اس متجدے آگے کسی اور متجد کی تلاش میں چلے جاتے۔ ( ٦٢.١ ) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ ، عَنْ لَيْتٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَتَجَاوَزُ الْمَسَاجِدَ الْمُحْدَثَةَ إِلَى الْقَدِيمَةِ.

- (۱۳۰۱) حضرت مجامد نئي مسجد ول كوچھوڙ كريراني مسجدول ميں جايا كرتے تھے۔
- ( ٦٣.٣ ) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ ، عَنْ عَوْفٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ ، قَالَ : قَدِمَ عَلَيْنَا مُصَدِّقٌ مِنَ الْمَدِينَةِ ،

لَيَالِي مُعَاوِيَةً ، فَبَيْنَمَا هُوَ عَلَى مَاءٍ لَنَا ذَاتَ يَوْمٍ ، قَالَ : وَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ ، وَعَلَى الْمَاءِ مَسْجِدَانِ مِنْ مَسَاجِدِ أَهُلِ الْبَادِيَةِ ، قَالَ : أَيُّهُمَا يُنِي أَوَّلاً ؟ فَقِيلً :هَذَا ، فَقَصَدَ نَحُوهُ.

(۱۳۰۲) حفرت عوف فرماتے ہیں کہ مجھے ایک دیباتی تخص نے بتایا کہ حفرت معاویہ بنی تؤ کے زمانے میں زکو ہ وصول کرنے کے لئے ان کانمائندہ ہمارے پاس آیا۔ایک دن وہ ہمارے چشنے پر بیٹھاتھا کہ نماز کا وقت ہو گیا۔اس وقت اس چشنے پر دیبات والوں کی بہت مساجد تھیں۔اس نے پوچھا کہ ان میں ہے کون محدسب سے پہلے بن ہے؟ اسے بتایا گیا تو وہ اس مجدمیں چلا گیا۔

( ٦٣.٣ ) حَلَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ:أَخْبَرَنَا مَنْصُورٌ ، عَنِ الْحَسَنِ؛ أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَدَعُ مَسْجِدَ قَوْمِهِ وَيَأْتِى غَيْرَهُ؟ قَالَ:فَقَالَ الْحَسَنُ :كَانُوا يُحِبُّونَ أَنْ يُكَثِّرَ الرَّجُلُ قَوْمَهُ بِنَفْسِهِ.

(۱۳۰۳) حفرت حسن سے سوال کیا گیا کہ کیا آ دی اپی قوم کی مسجد کو چھوڑ کر دومری مسجد میں جاسکتا ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ اسلاف اس بات کو پسند کرتے تھے کہ آ دمی اپنی قوم کواسینے وجود سے زیادہ کرے۔

# (٥٠١) الرَّجُلُ يَدْخُلُ الْمُسْجِدَ، فَيَرْكُمُ فِيهِ رَكْعَةً

#### كياآ دمى مسجد مين ايك ركعت يره صكتاب؟

( ٦٣.٤) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنُ قَابُوسَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنْ عُمَر دَحَلَ الْمَسْجِد فَرَكَعَ فِيهِ رَكُعَةً ، فَقَالُوا لَهُ ؟ فَقَالَ : إِنَّمَا هُوَ تَطُوُّعٌ ، فَمَنْ شَاءَ زَاد ، وَمَن شَاءَ نَقَصَ.

( ۱۳۰۴ ) حضرت قابوس کے والد فر ماتے ہیں کہ حضرت عمر جھٹنے ایک مسجد میں داخل ہوئے اور اس میں ایک رکعت پڑھی ،لوگوں نے اس بارے میں سوال کیا توانہوں نے فر مایا کہ بیفل ہے، جو چاہے کم پڑھے اور جو چاہے زیادہ۔

( ٦٣.٥) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنُ قَابُوسَ بُنِ أَبِى ظُبْيَانَ ، عَنُ أَبِيهِ ؛ أَنُ عُمَرَ بُنَ الْحَطَّابِ مَرَّ فِى الْمَسْجِدِ فَرَكَعَ رَكْعَةً ، فَقِيلَ لَهُ :إِنَّمَا رَكَعُتَ رَكُعَةً ؛ فَقَالَ :إِنَّمَا هُوَ تَطُوُّ عٌ ، وَكُرِهُتُ أَنُ ٱتَّخِذَهُ طَرِيقًا.

( ۱۳۰۵ ) حضرت قابوس کے والد فرماتے ہیں کہ حضرت عمر جانٹو ایک مجدیے گذرے تو انہوں نے ایک رکعت پڑھی ،ان سے اس

بارے میں سوال کیا گیا تو انہوں نے فر مایا کہ پینل ہے، مجھے یہ بات پسندنتھی کہ میں مجدکورات بنالوں۔

( ٦٣.٦ ) حَلَّتُنَا شَرِيكٌ ، عَنْ سِمَاكٍ ، قَالَ : حَلَّتَنِي مَنْ رَأَى طَلْحَةَ بْنَ عُبَيْدِ اللهِ مَرَّ فِي الْمَسْجِدِ فَرَكَعَ رَكْعَةً ،

( ۱۳۰۲ ) حضرت طلحه بن عبیدالله ایک مجد ہے گز رے ، انہوں نے اس میں ایک رکعت پڑھی اور پھر چلے گئے۔

٦٣.٧) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ سِمَاكٍ ، قَالَ :أَخْبَرَنَا مَنْ رَأَى طَلْحَةَ بْنَ عُبَيْدِ اللهِ مَرَّ فِي الْمُسْجِدِ ، فَسَجَدَ سَجْدَةً.

٢٠٠٤) حفرت طلحه بن عبيدالله متجد سے گذر ہے اور انہوں نے اس میں ایک رکعت پڑھی۔ ٦٣.٨ ) حَلَّتُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سَيْفِ بْنِ مَيْسَرَةَ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ، قَالَ :رَأَيْتُ الزُّبَيْرَ بْنَ الْعَوَّامِ خَرَجَ مِنْ الْقَصْرِ ،

فَمَرَّ بِالْمَسْجِدِ فَرَكَعَ رَكْعَةً ، أَوْ سَجَدَ سَجْدَةً.

١٣٠٨) حفرت زبير بن عوام بن الله الكي كل سے فكا اور مجد سے گذر اوراس ميں ايك ركعت يرهى \_ ( ٥٠٢ ) فِي الصَّلاَةِ فِي الْقَوْسِ وَالسَّيْفِ

كمان ياتلوار لے كرنماز يرصنے كاحكم

٦٣.٩) حَدَّثُنَا أَبُو أَسَامَةً ، عَنِ الْأَحْوَص بُنِ حَكِيمٍ ، عَنْ رَاشِدِ بُنِ سَعْدٍ ، قَالَ : كَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلُّونَ وَعَلَيْهِمْ قِسِيُّهُمْ.

٩٣٠٩) حضرت راشد بن سعد کہتے ہیں کہ رسول اللّٰہ مُؤَثِّفَةَ کِمِ کا بنیں لے کرنماز پڑھا کرتے تھے۔

٦٣١) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً ، عَنِ الْأَحْوَص بُنِ حَكِيمٍ ، قَالَ :حدَّثَنِي رَاشِدُ بُنُ سَعْدٍ ، عَنْ عُرُوَةَ بُنِ الزُّبَيْرِ ، قَالَ :

كَانَ يُقَالُ : السُّيُوفُ أَرْدِيَةُ الْغُزَاةِ.

١٣١٠) حضرت عروه بن زبير سے منقول ہے كەتلوار يى مجامدوں كى جا دري بيں۔

٦٣١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :كَانُوا يَرَوْنَ أَنَّ السُّيُوفَ بِمَنْزِلَةِ الرِّدَاءِ فِي الصَّلَاةِ.

(۱۳۱۱) حصرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ اسلاف تلواروں کو چاوروں کی طرح مجھتے تھے۔

٦٣١٢ ) حَدَّثَنَا هُشَيهٌ ، عَنْ مُغِيرَة ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : السّيف بِمَنْزِلَةِ الرَّدَاءِ فِي الصَّلَاة.

١٣١٢) حضرت ابراہيم فرماتے ہيں كەنماز ميں كوارچا دركى طرح بـــــ

٦٣١٢ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْاَسَدِقُ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ مَسْرُوقٍ ، قَالَ : رَأَيْتُ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيُّ يُصَلِّى وَلَيْسَ عَلَيْهِ رِدَاءٌ إِلَّا سَيْفُهُ.

۱۳۱۳) حضرت سعید بن مسروق فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابراہیم تیمی کونماز پڑھتے ویکھاان پر چاور کے بجائے صرف

( ٦٣١٤ ) حَدَّثُنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عُبَيْدَةُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانَ أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّـ يُصَلُّونَ فِي السُّيُوفِ ، عَلَيْهَا الْكِيْمُخُتُ مِنْ جُلُودِ الْمَيْتَةِ.

(۱۳۱۴) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام ہی کہ شیماس حال میں نماز پڑھتے تھے کہان پران کی تکواریں ہوتی تھیں جن پرمردار

کی کھال کی نیام ہوا کرتی تھی۔

( ٦٢١٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :السُّيُوفُ أَرِدْيَةُ الْغُزَاةِ.

(١٣١٥) حضرت حسن فرماتے ہیں كەتلوار يى مجابدين كى چادري ہیں۔

( ٦٣١٦ ) حَلَّاتُنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، قَالَ : الْقَوْسُ لَا يُجْزِءُ مَكَانَ الرَّدَاءِ.

(١٣١٧) حفرت حادفر ماتے ہیں کہ کمان جا درکی جگنہیں آسکتی۔

( ٦٣١٧ ) حَلَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا عُبَيْدَةُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : الْقَوْسُ بِمَنْزِلَةِ الرَّدَاءِ.

(١٣١٤) حفرت ابراجيم فرماتے ہيں كدكمان جا درك درجه يس ب-

( ٦٣١٨ ) حَدَّثَنَا عُقْبَةُ بُنُ خَالِدٍ ، عَنْ مُوسَى بُنِ مُحَمَّدِ بُنِ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي أَبِي ، عَنْ سَلَمَةَ بُنِ الْأَكُوعِ أَنَّهُ سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الصَّلَاة فِى الْقَوْسِ وَالْقَرْنِ ؟ فَقَالَ : صَلِّ فِى الْقَوْسِ ، وَالْحَرَ الْقُرُنَ. (ابويعلى ٣٤٩)

( ۱۳۱۸ ) حضرت سلمہ بن اکوع چھاٹھ نے نبی پاک مَلِّنْظَةَ ہے۔ سوال کیا کہ کیا کمان اور تیروں کا تھیلا لے کرنماز پڑھنا ٹھیک ہے آپ نے فرمایا کہ کمان میں نماز پڑھ،البتہ تیروں کاتھیلاا تاردو۔

#### ( ٥٠٣ ) مَا رُخُصَ فِيهِ مِنْ تُرُكِ الْجَمَاعَةِ

## جن حالات میں جماعت کی نماز حچھوڑنے کی اجازت ہے

( ٦٣١٩ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنُ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرٍ ، قَالَ : كَانَ إِذَا كَانَ لَيْلَهُ مَطِيرَةٌ ، أَوُ شَدِيرَ الرِّيح ، أَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُنَادِيًا فَنَادَى : أَنْ صَلُّوا فِي رِحَالِكُمْ. (بخارى ٢٧٧ـ مسلم ٣٨٣) (١٣١٩) حضرت ابن عمر دافية فرمات بين كه جب بھي بارش يا آندهي ہوتي تو نبي پاك مَرَافِظَةُ ايك اعلان كرنے والے كو هكم و

كەدەاعلان كرے''اپنے كجادول ميں نماز پڑھو''۔

( .٦٣٢ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ خَالِدٍ ، عَنْ أَبِي الْمَلِيحِ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : كُنْتُ مَعَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَ الْحُدَيْبِيَةِ ، أَوْ حُنَيْنٍ فَأَصَابَنَا مَطَرٌ لَمْ يَبُلَّ أَسَافِلَ نِعَالِنَا ، فَنَادَى مُنَادِى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّا

أَنْ صَلُّوا فِي رِحَالِكُمْ. (ابوداؤد ١٠٥٠- احمد ٥/ ٥٥)

(۱۳۲۰) حضرت ابولیج کے والد فر ماتے ہیں کہ حدیب یا حنین والے سال میں نبی پاک مِنْزَفَظَیَّے کے ساتھ تھا۔ اس دوران ایک دن اتنیٰ بارش ہوئی کہ ہمارے جوتوں کے تلوے سیلنہیں ہوئے۔ آپ نے ایک اعلان کرنے والے کو تکم دیا اس نے اعلان کیا کہا پ

( ٦٣٢١ ) حَلَّثُنَا هُ شَيْمٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا عَوْفٌ ، عَنْ أَبِي رَجَاءٍ ، قَالَ : أَصَابَنَا مَطُرٌ فِي يَوْمِ جُمُعَةٍ فِي عَهْدِ ابْنِ عَبَّاسٍ فَأَدَّ ذُادِكًا هُلَاكِمِ وَأَنْ مَ أَمُوا فِي خَالِكُهُ

، فَأَمَرَ مُنَادِیًا فَنَادَی : أَنْ صَلُّوا فِی دِ حَالِکُمْ. (۱۳۳۱) حضرت ابورجاء فرماتے ہیں کہ ایک دن حضرت ابن عباس خاشہ کے زمانے میں جمعہ کے دن بارش ہوئی ،انہوں نے ایک

اعلان كرنے والے كوتكم ويا كدوه بياعلان كرے نمازا ہے كجاوول ميں پڑھلو۔ ( ٦٣٢٢ ) حَدَّثَنَا ۚ ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ خَالِدٍ ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ ، عَنْ أَبِي الْمَلِيحِ ، قَالَ : خَرَجْتُ ذَاتَ لَيْلَةٍ مَطِيرَةٍ إِلَى

٦٣) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ خَالِدٍ ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ ، عَنْ أَبِي الْمَلِيحِ ، قَالَ : حَرَجَتَ ذَاتَ لَيَلَةٍ مُطِيرَةٍ إِلَى الْمَسْجِدِ ، قَالَ : كُوَّجَتُ ذَاتَ لَيَلَةٍ مُطِيرَةٍ إِلَى الْمَسْجِدِ ، قَلَمَ رَجَعْتُ اسْتَفْتَحْتُ ، قَالَ أَبِي : مَنْ هَذَا ؟ قَالُوا : أَبُو الْمَلِيحِ ، قَالَ : لَقَدْ رَأَيْتُنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْحُدَيْبِيَةِ ، وَأَصَابَتْنَا سَمَاءٌ لَمْ تَبُلَّ أَسَافِلَ نِعَالِنَا ، فَنَادَى مُنَادِى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَنْ صَلُّوا فِي رِحَالِكُمْ.
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَنْ صَلُّوا فِي رِحَالِكُمْ.

(۱۳۲۲) حفرت ابوہلیج فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ بارانی رات میں میں نماز کے لئے مجد میں گیا ، واپس آ کرمیں نے دروازہ کھنگھنا یا تو والدصاحب نے پوچھا کون ہے؟ گھر والوں نے بتایا کہ ابوہلیج ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ غزوہ حدیبیہ کے موقع پرحضور مِنْظِفَظُمْ کے ساتھ تھا۔ استے میں بارش ہوئی جو اتن تھی کہ ہمار ہے جو توں کے تلوے کیلن بیں ہوئے ۔ لیکن حضور مِنْظِفَظُمْ کے ایک منادی نے اعلان کیا کہ اپنے کجاووں میں نماز پڑھاو۔

( ٦٣٢٢ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ: حَدَّثَنَا هَمَّامٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ سَمُرَةَ ؛ أَنَّ يَوْمَ حَنِينٍ كَانَ يَوْمًا مَطِيرًا ، فَآمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُنَادِيَةُ : إِنَّ الصَّلَاةَ فِي الرِّحَالِ. (بخارى ١٥٥- احمد ٥/ ٤٢٠)

(۱۳۲۳) حفرت سر وفر ماتے ہیں کہ خنین کے دن بارش ہوئی تو حضور مُؤَلِّنَ اینے منادی کو عکم دیا کہ کجووں میں نماز پڑھے جانے کا اعلان کردے۔

# ( ٥٠٤ ) فِي الْجَمْعِ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ فِي اللَّيْلَةِ الْمَطِيرَةِ

## بارانی رات میں دونماز وں کوجع کرنے کا حکم

( ٦٣٢٤) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، قَالَ :حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، قَالَ :كَانَ أُمَرَاؤُنَا إِذَا كَانَتْ لَيْلَةٌ مَطِيرَةٌ أَبْطَوُوا بِالْمَغْرِبِ ، وَعَجَّلُوا الْعِشَاءَ قَبْلَ أَنْ يَغِيبَ الشَّفَقُ ، فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يُصَلِّى مَعَهُمْ لاَ يَرَى بِذَلِكَ بَأْسًا . هي مسنف ابن اليشيه سرجم (جدر) كي المحالي المحا

كتباب الصيلاة ﴿ وَعَلَيْهِ الصَّالِ الْعَبِيلِ الْعَبِيلِ الْعَبِيلِ الْعَبِيلِ الْعَبِيلِ الْعَبِيلِ

قَالَ عُبَيْدُ اللهِ : وَرَأَيْتُ الْقَاسِمَ وَسَالِمًا يُصَلِّيانِ مَعَهُمْ فِي مِثْلِ تِلْكَ اللَّيْلَةِ.

( ۱۳۲۴ ) حضرت نافع فرماتے ہیں کہ بارانی راتوں میں ہمارے امراء مغرب کوتا خیرے اور عشاء کوجلدی شفق غائب ہونے ہے پہلے پڑھتے تھے۔حضرت ابن عمر مٹانٹو بھی ان کے ساتھ یونبی نماز پڑھ لیتے تھادراس میں کوئی حرج خیال نفر ماتے تھے۔حضرت

عبیدالله کہتے ہیں کہ میں نے حضرت قاسم اور حضرت سالم کوبھی ان کے ساتھ ای طرح نماز پڑھتے ویکھا۔ ( ٦٣٢٥ ) حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَرْمَلَةَ ، قَالَ : رَأَيْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ يُصَلَّى مَعَ

الْأَئِمَّةِ حِينَ يَجْمَعُونَ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ فِي اللَّيْلَةِ الْمَطِيرَةِ.

(۱۳۲۵) حضرت عبدالرحمٰن بن حرمله فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سعید بن مینب کودیکھا کہ وہ ائمہ کے ساتھواس وقت بھی نماز برا ده لیتے تھے جب وہ ہارانی رات میں مغرب اور عشاء کو جمع کرتے تھے۔

( ٦٣٢٦ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِئٌ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلالِ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عَرُوّةً ، قَالَ :رَأَيْتُ أَبَانَ بْنَ مُثْمَانَ يَجْمَعُ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ فِي اللَّيْلَةِ الْمَطِيرَةِ ؛ الْمَغُرِبِ وَالْعِشَاءِ ، فَيُصَلِّيهِمَا مَعه عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ وَسَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ ،

وَأَبُو بَكُرِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، وَأَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، لاَ يُنْكِرُونَهُ. ( ۲۳۲۷ ) حضرت ہشام بن عروہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابان بن عثان بارانی رات میں مغرب اورعشاء کی نماز کو جمع کرتے تھے اور

میں نے ان کے ساتھ حضرت عروہ بن زبیر ،سعید بن مستب،ابو بکر بن عبدالرحمٰن اورابوسلمہ بن عبدالرحمٰن کونماز یر مصنے ویکھا ہے۔ بیہ سب حضرات اس عمل برنكير نه فرماتے تھے۔

( ٦٣٢٧ ) حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ خَالِدٍ ، عَنْ أَبِي مَوْدُودٍ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ ، قَالَ : صَلَّيْتُ مَعَ أَبِي بَكُو بْنِ

مُحَمَّدٍ الْمَغُرِبَ وَالْعِشَاءَ ، فَجَمَعَ بَيْنَهُمَا فِي لَيْلَةٍ مَطِيرَةٍ

( ١٣٢٧ ) حضرت ابومودودعبدالعزيز بن آئي سليمان كتبع بي كديس نے ابو بكر بن محمد كے ساتھ مغرب اور عشاء كى نمازير هي ،انهوال نے بارانی رات میں دونو نماز وں کوجع فر مایا۔

( ٦٣٢٨ ) حَدَّثُنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ نَافِع ، قَالَ : كَانَ ابْنُ عُمَرَ يُصَلَّى مَعَ مَرْوَانَ ، وَكَانَ مَرْوَانُ إِذَا كَانَتُ لَيْلَةٌ مَطِيرَةٌ جَمَعَ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ ، وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يُصَلِّيهِمَا مَعَهُ

( ۱۳۲۸ ) حضرت نافع فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عمر رہ اٹنے مروان کے ساتھ نماز پڑھا کرتے تھے، مروان کسی بارانی رات میں مغرب وعشاء کوجع کرتا تو بھی وہ اس کے ساتھ نمازیر دیہ لیتے تھے۔

## ( ٥٠٥ ) فِي قَوْلِهِ تَعَالَى ﴿ أَقِمِ الصَّلاَةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ ﴾ فرمانِ بارى تعالى ﴿أَقِمِ الصَّلاة لِدُلُوكِ الشَّمْسِ ﴾ (سورج كغروب كى طرف مأكل ہونے کے وقت نمازاداکرو) کی تفسیر

( ٦٣٢٩ ) حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ حُصَيْنِ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي مُخْبِرٌ ، عَنِ
ابْنِ عَبَّاسٍ ؛ فِي قَوْلِهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى : ﴿لِلدُّلُوكِ الشَّمْسِ ﴾ قَالَ : إِذَا فَاءَ الْفَيءُ أَ ﴿وَاللَّيْلِ وَمَا وَسَقَ ﴾ قَالَ :

(١٣٢٩) حضرت ابن عباس جنى يعن فرمات بيس كهفر مان بارى تعالى ﴿ أَقِيمِ الصَّلاة لِدُلُولِ الشَّمْسِ ﴾ مين ولوك شس عمراد

مائك الم جمكنا بَ اور فرمان بارى تعالى ﴿ وَاللَّيْلِ وَمَا وَسَقَ ﴾ من وماً وسق مراد وما جمع بـ ـ ـ . ( ١٣٣٠ ) حَدَّثَنَا يَخْيَى بُنُ سَعِيدٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : ﴿ ذُلُوكُ الشَّمْسِ ﴾ مَيْلُهَا بَعْدَ

(۱۳۳۰) حضرت این عمر زن فی فرماتے ہیں کے دلوک شمس سے مرا دنصف نہار کے بعد سورج کامغرب کی طرف میلان ہے۔

( ٦٣٢١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ : ﴿ أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ ﴾ قَالَ : ذُلُو كُهَا غُرُوبُهَا.

(۱۳۳۱) حضرت ابن عباس بی این افر ماتے ہیں کے فر مانِ باری تعالی ﴿أَقِيمِ الصَّلَاة لِلدُّلُوكِ الشَّهْسِ ﴾ میں دلوکیشس سے مراد . اس کاغروب ہونا ہے۔

( ٦٣٣٢ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي بُكُيْرٍ ، قَالَ :حدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ ، عَنْ أَبِيهِ : ﴿ أَقِمِ الصَّلَاة لِدُلُوكِ الشُّمْسِ ﴾ قَالَ : دُلُو كُهَا قَبْلَ أَنْ تَغِيبَ.

(۱۳۳۲) حضرت طاوس فرماتے ہیں کہ فرمانِ باری تعالی ﴿ أَقِيمِ الصَّلَاةِ لِلدُّلُوكِ الشَّمْسِ ﴾ میں دلوکی شمس سے مراد مغرب ے پہلےاس کا جھکنا ہے۔

﴿ ١٣٣٣ ) حَدَّثَنَا الْفَضْلُ ابْنُ دُكِيْنِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ ، قَالَ : حَدَّثَنِي يُونُسُ ابْنُ خَبَّابٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : كُنْتُ أَقُودٌ مَوْلَاى السَّائِبَ ، وَهُوَ أَعْمَى ، فَيَقُولُ لِى : يَا مُجَاهِدُ ، أَذَلَكْتِ الشَّمُسُ ؟ فَإِذَا قُلْتُ نَعَمْ ، قَامَ فَصَلَّى الظُّهُرَ.

(۱۳۳۳) حضرت مجامد فرماتے ہیں کہ میں اپنے مولی حضرت سائب کو لے کر چلتا تھا، وہ نامینا تھے۔ایک دن انہوں نے مجھ سے يو چها"أَ ذَلكت الشَّمْسُ ؟" كياسورج مائل موكيا؟ ميس في بتايا جى بال-اس پرانهول في ظهر كي نمازاداكى - ( ٦٣٣٤) حَدَّثَنَا عَلِيَّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَسُودِ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : كُنْتُ جَالِسًا مَعَ عَبْدِ اللهِ فِى بَيْنِهِ ، فَوَجَبَتِ الشَّمْسُ ، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ : ﴿أَقِمِ الصَّلَاة لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ﴾ ثُمَّ قَالَ :هَذَا وَاللَّهِ الَّذِى لَا إِلَهُ غَيْرُهُ حِينَ أَفْطَرَ الْحَشَائِمُ ، وَبَلَعَ وَقْتُ هَذِهِ الصَّلَاة.

(۱۳۳۴) حفرت اسود کہتے ہیں کہ میں نے حفرت عبداللہ وہ کھڑے کے ساتھ ان کے گھر بیٹھا تھا۔ اسنے میں سورج غروب ہو گیا تو . حفرت عبداللہ دلائی نے یہ آیت پڑھی ﴿ أَقِیمِ الصَّلَاةَ لِلدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ ﴾ پیرفر مایا اس ذات کی تیم جس کے سواکوئی معبوذ ہیں۔ اس سے مرادوہ وفت ہے جس میں روزہ دارروزہ افطار کرتا ہے اور اس نماز کا وقت ہوجاتا ہے۔

( ٦٣٢٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ جَعْفَرٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرً ، قَالَ : دُلُو كُهَا مَيْلُهَا.

(۱۳۳۵) حضرت ابن عمر والله فرماتے ہیں کد دلوکیمس سے مرادسورج کامغرب کی طرف میلان ہے۔

( ٦٣٣٦ ) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بُنُ مَنْصُورٍ ، عَنْ يَغْقُوبَ الْقُمِّيِّ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي الْمُغِيرَةِ ، قَالَ : ذُلُوكُهَا زَوَالُهَا.

(۱۳۳۷) حضرت جعفر بن ابومغیره فرماتے ہیں که دلوکیشس سے مرادسورج کا زوال ہے۔

( ٦٣٣٧ ) حَلَّاثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ ، عَنْ أَبِي كُذَيْنَةَ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنِ الشَّفْبِيِّ ، قَالَ :دُلُوكُهَا زَوَالُهَا.

( ۱۳۳۷ ) حضرت محتمی فر ماتے ہیں کدولوک شمس ہے مراد سورج کا زوال ہے۔

( ٦٣٣٨ ) حَدَّثَنَا شَبَابَةُ ، عَنْ وَرْقَاءَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ :دُلُوكُ الشَّمْسِ حَتَّى تَزِيغَ ، وَغَسَقُ اللَّيْلِ غُرُوبُ الشَّمْسِ.

(١٣٣٨) حفرت مجابد فرماتے بیں كدولوكيشس مرادسورج كازوال ہاورغس الليل سے مرادسورج كاغروب ہے۔

( ٦٣٣٩ ) حَدَّثَنَا الْفَصْلُ بُنُ دُكَيْنِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبو العُمَيْس ، قَالَ : حَدَّثِنِي وَبَرَة ، عَنْ سَعِيدِ بن جُبَيرٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، وَابْنِ عَبَّاسِ ، قَالَا : دُلُوكُهَا حِينَ تَغُرُّبُ.

(١٣٣٩) حضرت عبداللداورحضرت ابن عباس بن في فن فرمات بي كددلوك بمس مرادسورج كاغروب كوفت جعكنا ب-

( ٦٣٤ ) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بن سُلَيْمَان ، عَنْ أَبِي سِنَان ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَلِيٌّ ، قَالَ :دُلُو كُهَا غُرُوبُهَا.

(۱۳۴۰) حضرت على وفاتو فرمات بين كددلوكيش سي مرادسورج كاغروب ب-

(٥٠٦) فِي الرَّجُلِ يَشْتَكِي عَيْنَيْهِ، فَيُوصَفُ لَهُ أَنْ يَسْتَلْقِيَ

اگر کسی آ دمی کی آنکھوں میں تکلیف ہواورا سے سیدھالیٹ کرنماز پڑھنے کو کہا جائے .....

( ٦٣٤١ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ أَبِي الْعُمَيْسِ ، عَنِ الْقَاسِمِ ؛ قَالَ : ذَهَبَ بَصَرُ عُبَيْدِ اللهِ بُنِ عُتُبَةَ فَأَتَى الطَّبِيبُ ، فَقَالَ :أُدَاوِيَكَ عَلَى أَنْ تَسْتَلُقِىَ سَبْعَةَ أَيَّامٍ ، وَلَا تُصَلِّى إِلَّا مُضْطَجِعًا ، فَأَبَى وَكَرِهَهُ. ١٣٣١) حضرت قاسم فرماتے ہیں كەحضرت عبيدائلد بن عتبه كى بينائى ختم ہوگئى تو ايك طبيب آيا دراس نے كہا كەميس آپ كاعلاج مرول گالیکن آپ کوسات دن تک سیدهالیننا جوگااورآپ نماز بھی لیٹ کرادا کریں گے۔انہوں نے اس سےانکار کردیااوراس عمل بنا گواری کا اظهار فرمایا۔

٦٣٤٢ ) حَدَّثَنَا ابن مَهْدِيٍّ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ ؛ أَنَّهُ وَقَع فِي عَيْنَيْهِ الْمَاءُ، فَقِيلَ لَهُ: تَسْتَلْقِي سَبْعًا ، فَكُرِهَ ذَلِكَ.

(١٣٣٢) حضرت عاصم كتبع بين كه حضرت ابدوائل كي آنكھول ميں پاني آئياان ہے كہائيا كرآپ كوبطور علاج كے سات دن تك

بنا پڑے گا۔ انہوں نے اس پر نامحواری کا اظہار فر مایا۔ ٦٣٤٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنِ الْمُسَيَّبِ بُنِ رَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : لَمَّا كُفَّ مَصَرُهُ أَتَاهُ

رَجُلٌ ، فَقَالَ لَهُ :إِنْ صَبَرْتَ لِي سَبْعًا لَا تُصَلِّى إِلَّا مُسْتَلْقِيًّا دَاوِّيْتُكَ ، وَرَجَوْتُ أَنْ تَبْرَأَ عَيْنُك . قَالَ: فَأَرْسَلَ ابْنُ عَبَّاسِ إِلَى عَائِشَةَ ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ ، وَغَيْرِهِمَا مِنْ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: فَكُلُّهُمْ يَقُولُونَ: أَرَّأَيْتَ إِنْ مِتَّ فِي هَذِهِ السَّبْعِ، كَيْفَ تَصْنَعُ بِالصَّلَاة؟ قَالَ: فَتَرَكَ عَيْنَيْهِ، فَلَمْ يُدَاوِهَا.

١٣٣٣) حضرت مسيلب بن رافع فرماتے ہيں كہ جب حضرت ابن عباس مئن هنئ كى بينا كى ختم ہوگئی تو ايك آ دمی ان كے پاس آيا راس نے کہا کہ اگر آپ سات دن تک لیٹ کرنماز پڑھنے رہر کرلیں تو میں آپ کاعلاج کرسکتا ہوں، مجھے امید ہے کہ آپ کی

تنکھیں ٹھیک ہوجا کیں گی۔اس پر حضرت عبداللہ بن عباس مئی دینئ نے حضرت عاکشہ نئی اللہ نئی ،حضرت ابو ہر رہے ہیں فیا عابر رام المائن کے پاس آدم بھیج کران ہے مشورہ کیا۔سب نے یہی فرمایا کداگران سات دنوں میں آپ کا انتقال ہو گیا تو آپ کی نمازوں کا کیا ہوگا؟ اس پرانہوں نے اپنی آنکھوں کاعلاج نہ کروایا۔

٦٣٤٤) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِئٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ أَبِى الضَّحَى ؛ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ أُوقِعَ فِي عَيْنَيْهِ الْمَاءُ ، فَقِيلَ لَهُ : أَتُسْتَلْقِي سَبْعًا ، وَلَا تُصَلِّي إِلَّا مُسْتَلْقِيًّا ؟ فَبَعَثَ إِلَى عَائِشَةَ ، وَأَمّ سَلَمَةَ ، فَسَأَلَهُمَا ، فَنَهَتَاهُ. اسم ١٣٣٣) حضرت ابوضى فرماتے ميں كدحضرت ابن عباس وي النان كى الكھوں ميں يانى اتر آيا، ان سے كما كيا كه آپ كوسات دن

نك ليث كرنما زيزهني موگى - انهول نے اس بارے ميں ام المؤمنين حضرت عاكشه اورام المؤمنين حضرت ام سلمه بن دين اس ستفسارفر مایا توان دونول نے انہیں منع کر دیا۔

( ٥٠٧ ) مَنْ قَالَ إِذَا كَانَ يَوْمُ غَيْمٍ ، فَعَجِّلُوا الطُّهْرَ وَأَخَّرُوا الْعَصْرّ

جوحضرات فرماتے ہیں کہ جس دن بادل ہوں اس دن ظہر جلدی اور عصر تا خیر ہے پڑھو

٦٣٤٥ ) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْأَسْوَدِ ، عَنْ عُمَرَ ، قَالَ : إِذَا

هي مسنف ابن الي شيبه ستر جم ( جلد ۲) کي که ۱۳۲۷ کي که ۱۳۲۷ کي که ۱۳۲۷ کي که کار

كشاب الصيلاة

كَانَ يَوْمُ الْغَيْمِ ، فَعَجَّلُوا الْعَصْرَ وَأَخْرُوا الطُّهْرَ.

( ۱۳۳۵ ) حضرت عمر مناشو فرماتے ہیں کہ جس دن بادل ہوں اس دن ظبر جعدی اور عصر تاخیر ہے پڑھو۔

( ٦٣٤٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا حَسَنُ بُنُ صَالِحِ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعِ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى ااْ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : عَجُّلُوا صَلاّةَ النَّهَارِ فِي يَوْمِ الْغَيْمِ ، وَأَخَّرُوا الْمَغْرِبَ.

(١٣٣٢) حضرت عبدالعزيز بن رقيع بروايت ب كدرسول القد نو في في ارشاد فرمايا كدجس دن باول مول الله ون ، دن

نمازیں جلدی اورمغرب کی نماز تا خیرے پڑھو۔

( ٦٣٤٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا قَيْسٌ ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ ، عَنْ حِزَامٍ بُنِ جَابِرٍ ، قَالَ :سَمِعْتُ ابْنَ مَسْعُود

يَقُولُ :إِذَا كَانَ يَوْمُ الْغَيْمِ فَعَجَّلُوا الظُّهْرَ ، وَأَخَّرُوا الْعَصْرَ ، وَأَخَّرُوا الْمَغْرِبَ.

( ۱۳۴۷ ) حضرت عبداللہ بن مسعود ہن تنے فرماتے ہیں کہ جس دن بادل ہوں اس دن ظہر جلدی اورعصر تا خیر سے پڑھو، اس دا

مغرب بھی تاخیرے پڑھو۔

( ٦٣٤٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا الْأُوْزَاعِيُّ ، عَنْ يَخْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ ، غَنْ أَبِي الْمُهَاجِرِ ، ٠

بُرَيْدَةَ الْأَسْلَمِيُّ ، قَالَ : كُنَّا مَعَهُ فِي غُزَاةٍ ، فَقَالَ : سَمِعْتُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : بَكُّرُ

بِالصَّلَاة فِي الْيَوْمِ الْغَيْمِ ، فَإِنَّهُ مَنْ فَاتَنَّهُ صَالَاةُ الْعَصْرِ حَبِطَ عَمَلُهُ. (ابن ماجه ١٩٥٠ـ احمد ٣١١)

(١٣٣٨) حضرت بريده الملمي بناتية فرمات بيل كه بهم ايك غزوت ميس حضور مَنْ الله على الله على - آب فرمايا كهجس دن چھائی ہواس دن نماز جلدی پڑھو کیونکہ جس کی عصر کی نماز فوت ہوگئی اس کے اعمال ضائع ہو گئے۔

( ٦٣٤٩ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ : أُخْبَرَنَا هِشَامٌ الدَّسْتَوَائِيُّ ، عَنْ يَحْيَى ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ ، عَنْ أَبِي الْهَ ِ

عَنْ بُرَيْدَةً ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، بِنَحْوٍ مِنْهُ. (بخاري ٥٩٣ـ احمد ٥/ ٣٣٩)

(۲۳۴۹) ایک اور سند سے یونہی منقول ہے۔

( ٦٣٥٠ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ بَكْرِ بْنِ مَاعِزٍ ، عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ خُشِّهٍ ، أَنَّهُ أَ لِمُوَ ذَّنِهِ : إِذَا كَانَ يَوْمُ الْغَيْمِ فَاغْسِقُ بِالْمَغُرِبِ.

( ۱۳۵۰ ) حضرت رہیج بن تشیم نے اپنے مؤ ذن سے فر مایا کہ جس دن بادل ہواس دن مغرب کی نماز کو تا خیرے پڑھو۔

( ٦٢٥١ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : كَانَ يُعْجِبُهُ فِي يَوْمِ الْغَيْمِ أَنْ يُؤَخِّرَ الظُّهْرَ ، وَيُعَدُّ

(١٣٥١) حضرت حسن فرماتے ہیں کہ بادلوں والے دن ظهر کوتا خیر ہے اور مغرب کوجلدی پڑھناا چھاہے۔

( ٦٣٥٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ يَمَانٍ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِى صَالِحٍ ، قَالَ :يُعَجَّلُ الْعَصْرُ يَوْمَ الْغَيْمِ ، وَيُؤَخَّ

(۱۳۵۲)حفرت ابوصالح فرماتے ہیں کہ جس دن بادل ہوں اس دن عصر کی نماز کوجلدی اورمغرب کی نماز کوتا خیرے پڑھا جائےگا۔

( ٦٢٥٢ ) حَلَّنَنَا ابْنُ يَمَانٍ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي حَمْزَةً ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :يُعَجَّلُ الْعَصْرُ وَيُؤَخَّرُ الْمَغْرِبُ.

( ۱۳۵۳ ) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ جس دن بادل ہوں اس دن عصر کی نماز کوجلدی اورمغرب کی نماز کو تا خیر سے پڑھا

( ٦٣٥٤ ) حَدَّثُنَا يَحْيَى بْنُ يَمَانٍ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ خَالِمٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، وَابْنِ سِيرِينَ ، بِمِثْلِهِ. (۱۳۵۴) ایک اور سندے یونہی منقول ہے۔

( ٥٠٨ ) فِي قَوْلِهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى ﴿ كَانُوا قَلِيلًا مِنَ اللَّيْل مَا يَهْجَعُونَ ﴾

فرمانِ باری تعالی ﴿ كَانُوا قَلِيلًا مِنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ ﴾ (رات كَقور ع سے

## حصول میں سوتے ہیں ) کی تفسیر

( ٦٣٥٥ ) حَدَّثَنَا حَفْصٌ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ ؛ (كَانُوا قَلِيلًا مِنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ) قَالَ : لاَ يَّنَامُونَ عَنِ الْعِشَاءِ الآخِرَةِ.

(١٣٥٥) حفرت ابوالعاليه قرمانِ بارى تعالى ﴿ كَانُوا قَلِيلًا مِنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ ﴾ (رات كة تورْ ب يحسول ميس

سوتے ہیں) کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ وہ عشاء کی نمازے پہلے ہیں سوتے <sub>۔</sub>

( ٦٢٥٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مُبَارَكٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ ﴿كَانُوا قَلِيلًا مِنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ ، وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ﴾ قَالَ : صَلَّوْا ، فَلَمَّا كَانَ السَّحَرُ اسْتَغْفَرُوا.

(١٣٥٦) حضرت حسن فرمانِ بارى تعالى ﴿ كَانُوا قَلِيلًا مِنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ، وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُ و نَ ﴾ (رات ك تھوڑے سے حصول میں سوتے ہیں ،اور سحری کے وقت گنا ہول کی معافی مانگتے ہیں ) کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ وہ نماز پڑھتے ہیں

اور سحری کے وقت اٹھ کراستغفار کرتے ہیں۔ ( ٦٣٥٧ ) حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بُنِ أَبِي خَالِدٍ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ رَوَاحَةَ ؛ ﴿كَانُوا

قَلِيلًا مِنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ﴾ قَالَ :هَجَعُوا قَلِيلًا ، ثُمَّ مَدُّوهَا إِلَى السَّحَرِ.

(١٣٥٤) حفرت عبدالله بن رواحه رفي تؤو فرمانِ بارى تعالى ﴿ كَانُوا قَلِيلًا مِنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ ﴾ (رات كتفور سے

معنف ابن اليشيدمتر جم (جلدا) كي مسلم المسلم المسلم

حصوں میں سوتے ہیں) کی تفسیر میں فر ماتے ہیں کہ وہ تھوڑی در یسوتے ہیں بھر سحری تک عبادت کرتے ہیں۔

( ٦٣٥٨ ) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ ﴿كَانُوا قَلِيلًا مِنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ﴾ ، قَالَ : ذَلِكَ إِذْ أُمِرُوا بِقِيَامِ اللَّيْلِ ، فَكَانَ أَبُو ذَرٌّ يَخْتُجِزُ اخْتِجَازَهُ ، وَيَأْخُذُ الْعَصَا فَيَعْتَمِدُ عَلَيْهَا ، فَكَانُوا كَلَوْكَ حَتَّى نَزَلَتِ

الرُّخُصَةُ: ﴿فَاقَرَوُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ ﴾.

(١٣٥٨) حفرت عطاء فرمانِ بارى تعالى ﴿ كَانُوا قَلِيلًا مِنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ ﴾ (رات كِتُحورُ ، عصول من سوتَ

ہیں) کی تغییر میں فرماتے ہیں کہ اس آیت میں صحابہ کرام کورات کے اکثر حصہ میں عبادت کا تھم دیا گیا تھا، حضرت ابوذر روافٹواس آیت کے نزول کے بعد بستر کے قریب بھی نہ جاتے اور لاٹھی کے سہارے سے ساری رات عبادت کرتے۔ پھراس آیت میں رات کی عبادت کے بارے میں رخصت نازل ہوئی ﴿ فَاقْرَ زُوا مَا تَیَسَّرَ مِنْهُ ﴾ قرآن میں سے جوتمہارے لئے ممکن ہواس کی

( ٦٣٥٩ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ :حدَّثَنَا بُكُيْرِ بْنُ أَبِي السُّمَيْطِ ، قَالَ :حَدَّثَنَا قَتَادَةُ ؛ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى :﴿كَانُوا قَلِيلاً

مِنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ﴾ قَالَ :كَانَ الْحَسَنُ ، يَقُولُ :قَلِيلاً مِنَ اللَّيْلِ مَا يَنَامُونَ . وَكَانَ مُطَرِّفُ بُنُ عَبْدِ اللهِ ، يَقُولُ :كَانُوا قَلَّ لَيْلَةٍ إلَّا يُصِيبُونَ مِنْهَا .

وَكَانَ مُحَمَّدُ بُنُ عَلِيٌّ ، يَقُولُ : لَا يَنَامُونَ حَتَّى يُصَلُّوا الْعَتَمَةَ.

(١٣٥٩) حضرت حسن فرمانِ بارى تعالى ﴿ كَانُوا قَلِيلًا مِنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ ﴾ (رات كَقُورُ ب سے حصول ميں سو-

ہیں) کی تغییر میں فر ماتے ہیں کہ وہ رات کو بہت تھوڑ اسوتے ہیں۔

حضرت مطرف بن عبدالله فرمایا کرتے تھے کہ اس کامعنی ہیہے کہ بہت کم را تیں ایس ہیں جن میں وہ اللہ کی عبادت · کرتے ہوں۔ حصرت محمد بن علی فرماتے ہیں کہ وہ عشاء کی نمازے پہلے نہیں سویا کرتے تھے۔

( ٦٣٦٠ ) حَدَّثُنَا ابْنُ عُلَيَّةً ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةً ، عَنْ مُطَرِّفِ بُنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الشُّخّيرِ ، قَالَ : قُلَّ لَيْلَةٍ أَتَه

عَلَيْهِمْ هَجَعُوهَا كُلَّهَا.

(١٣٦٠) حضرت عبدالله بن هخير فرمانِ بارى تعالى ﴿ كَانُوا قَلِيلًا مِنَ اللَّيْلِ مَا يَهْ جَعُونَ ﴾ (رات كرتهوز سے حصوا میں سوتے ہیں) کی تغییر میں فرماتے ہیں کہ بہت کم راتیں ایس جن میں وہ پوری رات جا گتے ہوں۔

( ٦٣٦١ ) حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةً ، عَنِ أَبِي بِسُطَامٍ ، عَنِ الصَّحَّاكِ ، قَالَ : ﴿الْمُتَّقِينَ﴾ هُمُ الْقَلِيلُ. ٠

(١٣٧١) حضرت ضحاك ﴿ الْمُتَقِينَ ﴾ ك بارے ميں فرماتے ہيں كدوه تھوڑے ہيں۔

( ٦٣٦٢ ) حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ ، عَنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِى خَالِدٍ ، غَنْ رَجُلٍ ، غَنِ الْحَسَنِ ؛ ﴿كَانُوا قَلِيلاً

اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ ﴾ قَالَ : هَجَعُوا قَلِيلًا ، ثُمَّ مَدُّوهَا إِلَى السَّحَرِ.

(١٣٦٢) حضرت حسن فرمانِ بارى تعالى ﴿ كَانُوا قَلِيلًا مِنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ ﴾ (رات كَتْھوڑے سے حصول ميں سوتے

ہیں ) کی تغییر میں فرماتے ہیں کہ وہ رات کو تھوڑی در سوتے ہیں چر حری تک عبادت کرتے ہیں۔ ( ٦٢٦٢ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ ، عَنْ عَوْفٍ ، عَنْ سَعِيدِ بُنِ أَبِي الْحَسَنِ ، قَالَ :قَلَّ لَيْلَةٌ أَتَتْ عَلَيْهِمْ هَجَعُوهَا.

(۱۳۲۳) حضرت سعید بن الی الحن فرماتے ہیں کہ بہت کم را تیں ایس جن میں وہ پوری رات جا گتے ہوں۔

( ٦٣٦٤ ) حَدَّثَنَا مُفْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ لَيْتٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : كَانُوا لَا يَنَامُونَ كُلَّ اللَّيْلِ.

(١٣٦٣) حضرت مجابد فرمانِ بارى تعالى ﴿ كَانُوا قَلِيلًا مِنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ ﴾ (رات كَقورُ ب حصول من سوت ہیں) کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہوہ پوری رات نہیں سوتے۔

( ٦٣٦٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ ؛ ﴿كَانُوا قَلِيلًا مِنَ اللَّيْلِ مَا يَهُجَعُونَ ﴾ قَالَ :قلَّ لَيْلَةً تَمُرُّ بِهِمْ إِلَّا صَلَّوُا فِيهَا.

(١٣٧٥) حضرت ابن عباس تفايض فرمان بارى تعالى ﴿ كَانُوا قَلِيلًا مِنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ ﴾ (رات كي هوز ع ي حصول

میں سوتے ہیں) کی تغییر میں فرماتے ہیں کہ بہت کم راتیں ایس ہیں جن میں نماز نہ بڑھتے ہوں۔

( ٦٣٦٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفُيَانَ ، عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ عَدِثٌّى ، عَنِ الضَّحَّاكِ ، قَالَ :﴿كَانُوا﴾ مِنَ النَّاسِ قَلِيلٌ.

(١٣٦٦) حضرت ضحاك فرماتے ميں كد ﴿ كَانُوا ﴾ كامعنى بي من الناس فليل

( ١٣٦٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ؛ ﴿كَانُوا قَلِيلًا مِنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ﴾ قَالَ :مَا

(١٣٦٤) حفرت ابراہيم فرمانِ بارى تعالى ﴿ كَانُوا قَلِيلًا مِنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ ﴾ (رات كے تھوڑے سے حصول ميں سوتے ہیں) کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ ما پھجھون کامعنی ہے ما بنامون لیعنی وہنہیں سوتے۔

( ١٣٦٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةً ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ؛ قَالَ : ﴿ كَانُوا قَلِيلًا مَا يَنَامُونَ لَيلَةً حَتَّى الصَّبَاحِ ﴾.

(١٣٦٨) حضرت ابن الى بحج فرمان بارى تعالى ﴿ كَانُوا قَلِيلًا مِنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ ﴾ (رات كقور ع عصول من

سوتے ہیں ) کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ بہت کم را تیں ایسی ہیں جن میں وہ صبح تک سوئے رہتے ہوں۔

( ٥٠٩ ) فِي التَّوْبِ يَخْرُجُ مِنَ النَّسَاجِ، يُصَلَّى فِيهِ ؟

وہ کپڑا جس کی بنائی ا کھڑر ہی ہواس میں نماز پڑھنے کا بیان

( ٦٣٦٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِينُ ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عَطِيَّةَ ، قَالَ :سَمِعْتُ الْحَسَنَ ، وَسُيْلَ عَنِ النَّوْبِ يَخُرُّجُ

مِنَ النَّسَّاحِ ، يُصَلَّى فِيهِ ؟ قَالَ : نَعَمْ . قَالَ : وَسَمِعْتُ ابْنَ سِيرِينَ يَكُرُهُهُ

(۱۳۷۹) حفرت تھم بن عطیہ فرماتے ہیں کہ حضرت حسن ہے اس کیڑے میں نماز پڑھنے کے بارے میں سوال کیا گیا جس کی بنائی

ادھر رہی ہو۔ انہوں نے فرمایا کداس میں نمازیر صناجائز ہے۔ حضرت ابن سیرین نے اے مکروہ قرار دیا ہے۔

( ،٦٣٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا رَبِيعٌ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :لاَ بَأْسَ بِالصَّلاَة فِي رِدَاءِ الْيَهُودِيّ وَالنَّصْرَانِيّ.

( ۱۳۷۰ ) حضرت حسن فرماتے ہیں کہ یبودی یاعیسائی کی جاور میں نماز پڑھنے میں کوئی حرج نہیں۔

( ٦٣٧١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ صَالِحٍ ، عَنْ عَطَاءٍ أَبِي مُحَمَّدٍ ، قَالَ :رَأَيْتُ عَلَى عَلِيٍّ قَمِيصًا مِنْ هَذِهِ الْكَرَابِيسِ ، غَيْرَ غَسِيلِ.

(۱۳۷۱) حضرت ابو محمد فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت علی بڑاؤہ کوسفیدروئی کی بنی ہوئی ایک ان دھلی قیص میں دیکھا ہے۔

( ١٢٧٢ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنْ جَعْفُرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّ جَابِرَ بْنِ عَبْدِ اللهِ صَلَّى فِي تَوْبٍ نَسِيجٍ.

(١٣٧٢) حضرت ابوجعفر فرماتے ہیں کہ حضرت جابر بن عبداللد والتی نے ایک بنے ہوئے کپڑے میں نماز پڑھی۔

( ٦٣٧٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو مَالِكٍ الْجَنْبِيُّ عَمْرُو بُنُ هَاشِمٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ :سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرَ عَنِ النَّوْبِ يَحُوكُهُ الْيَهُودِيُّ وَالنَّصْرَانِيُّ ، يُصَلِّى فِيهِ ؟ قَالَ : لَا بَأْسَ بِهِ.

(۱۳۷۳) حضرت عطاء کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابوجعفر سے سوال کیا کہ آ دمی کسی ایسے کپڑے میں نماز پڑھ سکتا ہے جھے کسی یبودی یا نصرانی نے بنایا ہو؟ انہوں نے فرمایا کہ اس میں کوئی حرج نہیں۔

## (٥١٠) فِي الرَّجُلِ يرْفَعُ بَصَرَهُ إِلَى السَّمَاءِ فِي الصَّلاَة

#### نماز میں آسان کی طرف نگاہ اٹھانا

( ٦٣٧٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنِ الْمُسَيَّبِ بُنِ رَافِعٍ ، عَنْ تَمِيمِ بُنِ طَرَفَةَ ، عَنْ جَابِرِ بُنِ سَمُّرَةً ، قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّمُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَيُنتَهِيَنَّ أَقُواهٌ يَرُفَعُونَ أَبْصَارَهُمْ إِلَى السَّمَاءِ فِي الصَّلَاة ، أَوْ لَا تَوْجِعُ إِلَيْهِمُ. (مسلم ١١٤ احمد ٥/ ١٠٨)

( ۲۳۷ ) حضرت جابر شیخ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ شین ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں کو جاہئے کہ نماز میں آسان کی طرف

نظریں اٹھانے ہے بازآ جائیں ورنہ ہوسکتا ہے کدان کی نگاہ واپس ندآ ئے۔

٦٣٧٥) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشُرٍ ، قَالَ :حَدَّثَنَا سَعِيدٌ ، عَنْ قَتَادَةً ، عَنْ أَنَس ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَنَّهُ قَالَ :مَا بَالُ أَقْوَامٍ يَرْفَعُونَ أَبْصَارَهُمُ إِلَى السَّمَاءِ فِى صَلَاتِهِمْ ، فَأَشْتَدَّ فِى ذَلِكَ حَتَّى قَالَ :كَيْنَتَهُنَّ عَنْ ذَلِكَ ، أَوْ لَتُخْطَفَنَّ أَبْصًارُهُمُ. (بخارى 20٠ـ ابوداؤد ٩١٠) ؟ ٢٠٣٢) حضرت انس بن الله صروايت ہے كەرسول الله مُؤلِّفَظِهَا أرشاد فرمایا كەلوگوں كوكیا ہوا كەوەنماز بیس آئلحیس آسان كی ف اٹھاتے ہیں۔ آپ نے اس بارے میں شدید نكیر فرمائی ، یہاں تک كەفر مایا كەوەايسا كرنے سے باز آ جائيس كہیں ایسانہ ہوكہ

٦٣٧) حَدَّثَنَا غُنْدُرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ عَمَّارِ الْعَبْسِيِّ ، قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ يَسَارِ ، يَقُولُ : قَالَ حُذَيْفَةُ : أَمَا يَخْشَى أَحَدُكُمُ اذًا رَفَعَ نَصَدَهُ اللَّهِ مَا أَذُنْ لَا يُرْجِعُ اللَّهِ مَنَ أَهُ وَاذَ مَرْدُونَ فَي الْحَالِقَ لَا قَالَ حُذَيْفَةً : أَمَا يَخْشَى

أَحَدُكُمُ إِذَا رَفَعَ بَصَرَهُ إِلَى السَّمَاءِ أَنْ لَا يَرْجِعَ إِلَيْهِ بَصَرُهُ. يَغْنِي وَهُوَ فِي الصَّلَاة. ٢٣٣) حضرت حذيفه وْنَ فُرمات مِين كه نماز مِين آسان كي طرف نگامين اٹھانے والے كه بارے مِين مجھے وَرہے كه كہيں اس

) بينائى المب ندكر لى جائـــــ ٦٣٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، وَسُفْيَانَ ، عَنْ زِيَادِ بْنِ فَيَّاضٍ ، عَنْ تَمِيمٍ بْنِ سَلَمَةَ ، قَالَ :قَالَ عَبْدُ اللهِ :

٦٣٧) حَدَثُنَا وَكِيع ، عَن مِسْعَرٍ ، وَسَفَيَانَ ، عَنْ زِيَادِ بَنِ فَيَّاضٍ ، عَنْ تَمِيمٍ بَنِ سَلَمَة ، قال :قال عَبْدُ اللهِ : لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَاهٌ يَرْفَعُونَ أَبْصَارَهُمُ إِلَى السَّمَاءِ فِي الصَّلَاة ، أَوْ لَا تَوْجِعُ إِلَيْهِمْ.

کینتھیں افوام یر معون ابصار ھم إلی السماء فی الصلاہ ، او لا توجع إليهم. ۱۳۷۷) حضرت عبدالله بزلافو فرماتے ہیں کہ نماز میں آسان کی طرف نگا ہیں اٹھانے والے ایسا کرنے سے باز آجا کیں کہیں ایسا ہو کہان کی بینائی سلب کرلی جائے۔

٦٣٧٠) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ حُصَيْنٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عَبْدِ اللهِ ؛ أَنَّهُ رَأَى رَجُلاً رَافِعًا بَصَرَهُ إِلَى السَّمَاءِ ، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ : مَا يَدُرِى هَذَا ؟ لَعَلَّ بَصَرَهُ سَيَلْتَمِعُ قَبْلَ أَنْ يَرْجِعَ إِلَيْهِ.

۱۳۷۷) حضرت عبدالله والحفو نے ایک آ دمی کودیکھاجس نے نماز میں نگاہ آ سان کی طرف اٹھار کھی تھی۔ آپ نے فرمایا کہ کیا یہ نتا ہے کہ اس کی بینائی واپس آنے سے پہلے نتم کی جاسکتی ہے؟

٦٣٧٠) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عُنْبَةً ، عَنْ شُرَيْحٍ ؛ أَنَّهُ رَأَى رَجُلاً فَدْ رَفَعَ يَدَهُ وَبَصَرَهُ إِلَى السَّمَاءِ ، فَقَالَ : أَكْفُفْ يَدَك ، وَاخْفِضْ مِنْ بَصَرِكَ ، فَإِنَّك لَنْ تَرَاهُ ، وَلَنْ تَنَالَهُ.

یدہ و بصرہ إلى السماء ، فعال ١٠ کفف يدك ، و الحفِض مِن بصرِك ، فإنك لن تواہ ، و لن تناله. ٢٣٣٤) حفرت شريح نے ايك آ دى كود يكھاجس نے نماز ميں اپن نظراور باتھ كوآسان كى طرف اٹھار كھا تھا۔ انہوں نے فرمايا كه

ئِيْ بِاتَهُ كُونِيْ كِي اللهِ عَلَى اللهِ عَوْنِ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِمَّا يَنْظُرُ

ہ ۱۰ ہے سرت بین بیرین مرہ سے ہیں کہ بن پاک بیر میں ناہ اٹھانے کی پیزیود میھالیا سرتے ہے۔ یبان تک الدید نازل ہوئی: ﴿ الَّذِینَ هُمْ فِی صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ ﴾ وہلوگ جواپی نمازوں میں خشوع اختیار کرنے والے ہیں۔اس کے اِل کے بعد حضور مَشِرِ فَضَعَ اِنے سرکو جمعالیا۔

### ( ٥١١ ) فِي رَكْعَتَى الْفَجْرِ

كتاب الصلاة

### فجركى دوسنتول كابيان

( ٦٣٨١ ) حَدَّثَنَا حَفُصُ بُنُ غِيَاثٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ ، عَنْ عَانِشَةَ ، قَالَتُ : مَا رَأَيْهِ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُسُرِعُ إِلَّى شَىءٍ مِنَ النَّوَافِلِ ، مِثْلَ إِسْرَاعِهِ إِلَى رَكُعَنَي الْفَجْرِ ، وَلَا رِ

· غَنِيمَةٍ. (بخارى ١٦٩هـ ابوداؤد ١٢٣٨)

(۱۳۸۱) حضرت عائشہ ٹوکھنٹیٹ فرماتی ہیں کہ میں نے نبی پاک مِیلِّنظیکیٹے کو کھی نوافل کی کسی نماز کے لئے اتنی جلدی کرتے نہیں د

جتنی جلدی آپ فجر کی دوسنوں کے لئے فرمایا کرتے تھے۔

( ٦٣٨٢ ) حَدَّثَنَا حَفُصُ بُنُ غِيَاثٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ زَيْدٍ ، غَنْ عَبْدِ رَبِّهِ ، قَالَ :سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ : لَا تَذَ رَكُعَتَى الْفَجْرِ ، وَلَوْ طَرَقَتْكَ الْخَيْلُ.

( ۱۳۸۲ ) حَفرت ابُو ہر برہ و پڑا ٹھڑ فر ماتے ہیں فجر کی دوسنتیں نہ چھوڑ وخواہ تہہیں گھوڑے روند ڈالیس۔

( ٦٣٨٣ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ يَعْلَى بُنِ عَطَاءٍ ، عَنِ الْوَلِيدِ بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّهُ قَالَ : يَا حُمْرَانُ

١٨٨٢ ) حدث مسيم ، ص يعلى بن عدو ، مورد تَدَعُ رَكُعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ ، فَإِنَّ فِيهِمَا الرَّغَائِبُ.

(۱۳۸۳) حضرت ابن عمر ٹاٹنٹو فرماتے ہیں کداہے حمران! فجرے پہلے کی دوسنتوں کونہ چھوڑ نا کیونکہ بیان اعمال میں سے ہیں۔

کابہت زیادہ تواب ہے۔

( ٦٢٨٤ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ أَبِي بِشُوٍ ، عَنْ سَعِيدِ بُنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ : قَالَ عُمَرُ فِي الرَّكُعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ : لَا الْعَجْرِ : لَا أَكْتُ اللَّهُ عُلَى اللَّكُعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ : لَا أَحَبُّ إِلَى مِنْ حُمْرِ النَّعَمِ.

ہ ہے ہی رہ کا ہے۔ (۱۳۸۴)حضرت عمر زلائے فرماتے ہیں کہ فجرے پہلے کی دوسنیں مجھے بہترین خوبصورت اونٹوں سے زیادہ محبوب ہیں۔

( ٦٢٨٥ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا حُصَيْنٌ ، قَالَ :سَمِعْتُ عَمْرَو بْنَ مَيْمُونِ ، يَقُولُ : كَانُوا لَا يَتُوكُونَ أَ

قَبْلَ الظُّهُرِ ، وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ عَلَى حَالِ.

(۱۳۸۵) حضرت عمرو بن میمون فرماتے مہیں کہ اسلانگ ظہر سے پہلے کی حیار اور فجر سے پہلے کی دور کعتیں کسی حال میں

چھوڑتے تھے۔

( ٦٣٨٦ ) حَدَّثَنَا كَثِيرٌ بْنُ هِشَامٍ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرُقَانَ ، قَالَ : بَلَغَنِى أَنَّ عَائِشَةَ كَانَتُ تَقُولُ : حَافِظُوا رَكُعَتَيِ الْفَجْرِ ، فَإِنَّ فِيهِمَا ٱلْحَيْرُ وَالرَّغَائِبُ.

(۱۳۸۷) حضرت عائشہ ٹی مذہ فا ماتی ہیں کہ فجر ہے پہلے کی دور کعتوں کی پابندی کرو کیونکہ ان میں خیراور تو اب ہے۔

( ٦٣٨٧ ) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : إِذَا صَلَّاهُمَا ، أَوْ أَحَدَهُمَا ثُمَّ مَاتَ ، أَجْزَأَهُ مِنْ رَكُعْتَى الْفَجْرِ.

( ٦٣٨٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ زِيَادِ بْنِ فَيَّاضٍ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، قَالَ : إِذَا صَلَّى رَكْعَتَى الْفَجْرِ وُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا كُنَّذَا وَ أَلَا الْفَحْدَ

ثُمَّ مَاتَ ، فَكَأَنَّمَا صَلَّى الْفَجْرَ. (۱۳۸۸) حضرت ابوعبدالرحمٰن فرماتے ہیں کہ جس شخص نے فجر کی دوسنتیں پڑھیں پھروہ مر گیا تواس کی فجر کی نماز ہوگئی۔

( ٦٣٨٩ ) حَدَّثَنَا مُعَاذٌ ، عَنْ أَشُعَتَ ، قَالَ : كَانَ الْحَسَنُ يَرَى الرَّكُعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ وَاجِبَتَيْنِ.

( ۱۳۸۹) حطرت حسن فجر سے پہلے کی دوسنتول کو واجب قرار دیتے تھے۔ ( ۱۳۹۰) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ زُرَارَةَ بُنِ أُوْفَى ، عَنْ سَعدِ بُنِ هِشَامٍ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلِّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : رَكْعَتَا الْفُجْرِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنيَا وَمَا فِيْهَا. (مسلم ا ۵۰- ترمذی ۲۱۲)

و کا و سول معنی میں میں میں میں ہور ہے۔ کے درسول اللہ مَنْ اَنْتُحَافِی ارشاد فر مایا کہ فجر کی دوسنیں دنیا اور جو پچھ دنیا میں ہے

ب ہے بہتر ہیں۔

### ( ۵۱۲ ) فِي رَّكْعَتَى الْفَجْرِ ، أَيُّ سَاعَةٍ تُصَلَّيَانِ ؟ فجر كى دوسنتين كس وقت يرهى جائيں گى؟

( ٦٣٩١) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عَلِي بُنِ مُبَارَكِ ، عَنْ يَحْيَى بُنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّى الرَّكُعَيَّنِ عِنْدَ الإِقَامَةِ ، بَيْنَ الْأَذَانِ وَالإِقَامَةِ . (بخارى ١١٩- مسلم ٥٠١)

( ٢٣٩١) حض - عائث جنونيَ في بالى مُ فَعَنْ فَعْ فَعْ فَي كُور وسَنْتِي اذان اورا قامت كردمان آقامت سے سلے مرحال

( ٦٢٩٢) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، وَشَرِيكٌ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْحَارِثِ ، عَنْ عَلِيٍّ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّى الرَّكُعَتَيْنِ عِنْدَ الْأَذَانِ. قَالَ أَحَدُهُمَا: وَيُوتِرُ عِنْدَ الإِقَامَةِ. (ابن ماجه ١٣٥٥ـ احمد ١/ ٤٤)

و استعم کان یک بھی ہو تعلقیں میں اور دائی کا میں مصابق رویو ہوت کے دفت پڑھتے تھے،ایک راوی کے مطابق آپ ( ۱۳۹۲ ) حضرت علی بڑا تونو فرماتے ہیں کہ نبی پاک مَرِّفِنَ تَنِیْمَ فَجر کی دوسنق کواذان کے وقت پڑھتے تھے،ایک راوی کے مطابق آپ نے انہیں ایک دن اقامت کے وقت بھی ادافر مایا۔

( ٦٣٩٢ ) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ الْجَعْدِ ، قَالَ : حدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ سِيرِينَ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : كَانَ



النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى رَكْعَتَى الْفَجْرِ ، وَكَأَنَّ الْأَذَانُ عِنْدَ أُذُنْيِهِ. (بخارى ٩٩٥ تر مذى ٢٣٩) (١٣٩٣) حضرت ابن عمر مِنْ فَيْ فَجْرِ كَى دوسنقول كواس وقت پڑھتے تھے كه گويا اذان آپ كے كانوں ميں بور بى ہو يعنی اذان كے فورابعد سنتيں پڑھ ليتے تھے۔

### ( ٥١٣ ) مَا يُقُرِّأُ بِهِ فِيهِمَا

### فجری سنتوں میں کہاں سے تلاوت کی جائے؟

( ٦٣٩٤) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ :سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَكْثَرَ مِنْ عِشْرِينَ مَرَّةً ، يَقُرَأُ فِي الرَّكُعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ وَالرَّكُعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ : ﴿قُلُ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ﴾ ، وَ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدُّ﴾. (عبدالرزاق ٢٥٣٠ـ نساني١٠٦٣)

(۱۳۹۴)حضرت ابن عمر و النحو فرماتے ہیں کہ میں نے نبی پاک مِنْلِفَظَافِیَّ کومیں سے زا کدمر تبہ فجر سے پہلے اور مغرب کے بعد کی دو سنتوں میں سورة الکافرون اور سورة الاخلاص کی تلاوت کرتے سنا ہے۔

( ٦٣٩٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ عَائِشَةَ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُرَأْ فِي رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ : ﴿قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ﴾ ، وَ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾ يُسِرُّ فِيهِمَا الْقِرَانَةَ.

(احمد ٢/ ١٨٣ عبدالرزاق ٢٨٨٨)

(۱۳۹۵) حضرت عائشہ نئک فیٹونا فرماتی ہیں کہ نبی پاک میٹونٹیکی فیجر کی سنتوں میں سورۃ الکا فرون اور سورۃ الاخلاص کی تلاوت کیا کرتے تھے۔آپ انہیں آ ہستہ آ واز سے بڑھتے تھے۔

( ٦٣٩٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ ، عَنْ عُنْمَانَ بُنِ حَكِيمٍ ، عَنْ سَعِيدِ بُنِ يَسَارٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُرُأُ فِى رَكْعَتَى الْفَجْرِ ، فِى الْأُولَى : ﴿قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا﴾ الآيةَ ، وَفِى النَّانِيَةِ : ﴿تَعَالُوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ﴾. (مسلم ١٠٠- ابوداؤد ١٣٥٣)

(۲۳۹۲) حفرت ابن عباس شهر من من الله عبي كه نبى پاك مَنْ النَّحَةَ في في كل منتول كى مبلى ركعت ميں ﴿ قُولُوا آمَنَا بِاللَّهِ وَمَا أُنْوِلَ إِلَيْنَا﴾ اوردوسرى ركعت ميں ﴿ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ ﴾ كى تلاوت فرمائى \_

( ٦٣٩٧ ) حَلَّاثُنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، وَغُنْدُرٌ ، عَنْ شُغْبَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُهَاجِرٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانَ ابْنُ مَسْعُودٍ يَقُرَأُ فِى الرَّكُعَتَيْنِ قَبْلَ صَلاَةِ الصَّبْحِ . أَوَ قَالَ :قَبْلَ الْغَدَاةِ بـ : ﴿قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ ﴾ ، وَ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ﴾ . زَادَ غُنْدَرٌ : وَفِى الرَّكُعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ.

( ۱۳۹۷ ) حضرت عبدالله بن مسعود جلافئه فجر کی سنتول میں سورۃ الکافرون اورسورۃ الاخلاص کی تلاوت کیا کرتے تھے۔غندر کے

ه این الی شیبه مترجم ( جلد ۲) کی مسنف این الی شیبه مترجم ( جلد ۲) کی کی ۱۳۵۵ کی ۱۳۵۵ کی کی این کار كتاب الصلاة كا مطابق وہمغرب کی سنتوں میں انہی سورتوں کی تلاوت کرتے تھے۔

( ٦٣٩٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنِ الْجُرَيْرِيِّ ، عَنْ أَبِي السَّلِيلِ ، عَنْ غُنَيْمِ بْنِ قَيْسٍ ، قَالَ : كُنَّا نُؤْمَرُ أَنْ نُنَابِذَ الشُّيْطَانَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الصُّبُحِ ، أَوْ قَبْلَ الْغَدَاةِ بِد : ﴿قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ ﴾ ، وَ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ﴾. (۱۳۹۸) حضرت غنیم بن قیس کہتے ہیں کہ ہمیں حکم دیا جا تا تھا کہ ہم فجر کی سنتوں میں سورۃ الکافرون اور سورۃ الاخلاص کی تلاوت

کے ذریعے شیطان کو دور کریں۔

( ٦٢٩٩ ) حَدَّثَنَا عَبَّادٌ ، عَنْ حُصَيْنٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ أَبِي أَيُّوبَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُرَأُ فِي الرَّكُعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ وَالرَّكَعَتِّينِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ : بـ : ﴿قُلُ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ ﴾ ، وَ ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ﴾.

( ۱۳۹۹ ) حضرت معید بن جبیر فجر کی سنتول میں سورۃ الکا فرون اور سورۃ الا خلاص کی تلاوت کیا کرتے تھے۔

( ٦٤٠٠ ) حَلَّتُنَا أَزْهَرُ ، عَنِ ابْنِ عَوْنِ ، قَالَ :حدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ ؛ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ؛ أَنَّهُ كَانَ

يَقُرَأُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ : ﴿ فُلُ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ ﴾ ، وَ﴿ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدْ ﴾. ( ۲۴۰۰ ) حضرت ابن سیرین فجر کی سنتوں میں سورۃ الکا فرون اور سورۃ الاخلاص کی تلاوت کیا کرتے تھے۔

(٦٤٠١) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : كَانُوا يَفْرَوُونَ فِيهِمَا بِـ : ﴿قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ﴾ ، وَ﴿قُلُ هُوَ اللَّهُ أَحَدُّ﴾ ِ

(۱۳۰۱) حضرت ابن سیرین فرماتے ہیں کہ اسلاف فجر کی سنتوں میں سورۃ الکا فرون اور سورۃ الاخلاص کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ (٦٤٠٢) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانَ أَصْحَابُ عَبْدِ اللهِ يَقْرَؤُونَ فِي

الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ ، وَالرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ :﴿قُلُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا﴾ ، وَ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدْ﴾. ( ۱۳۰۲ ) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ وہاٹھ کے شاگر دفجر کی دوسنق اورمغرب کی دوسنقوں میں ﴿ قُلْ لِلَّذِينَ

كَفُورُوا﴾ اورسورة الاخلاص كى تلاوت كياكرتے تھے۔ ( ٦٤٠٢ ) حَلَّتُنَا الْفَصْلُ بْنُ دُكَيْنٍ ، عَنْ زُهَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ حَكِيمِ الْحَضْرَمِيِّ ، عَنْ طَلْحَةَ ، عَنْ سُويْدِ بْنِ غَفَلَةَ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُرَأُ فِي الرَّكُعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ بِـ : ﴿قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ ﴾ ، وَ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ﴾ .

( ۱۳۴۳ ) سوید بن غفلہ فنجر کی دوسنتوں اورمغرب کے بعد کی دوسنتوں میں سورۃ الکافرون اورسورۃ الاخلاص کی تلاوت کیا

ا ٦٤٠٤) حَلَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، عَنْ زَمْعَةَ ، عَنِ الْدِي طَاوُوسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُرَأُ فِي الرَّكُعَنَيْنِ قَبْلَ الضُّبْحِ : ﴿إِذَا زُلُزِلَت﴾ وَ﴿الْعَادِيَاتِ﴾ ، وَفِي الرَّكَعَتَيْنِ بَعُدَ الْعِشَاءِ :﴿آمَنَ الرَّسُولُ...﴾ ، وَ﴿فَلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدُّ﴾. ( ۲۴۰۴ ) طاوس فجر کی سنتوں میں سورۃ الزلزال اور سورۃ العادیات اور عشاء کی دوسنتوں میں ﴿ آمَنَ الرَّسُولُ...﴾ اور سورۃ

الاخلاص کی تلاوت کیا کرتے تھے۔

کیاکرتے تھے۔

( ٦٤.٥ ) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِقٌ ، عَنْ زَائِدَةَ ، عَنْ مَنْصُورِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُرَأُ فِي الرَّكُعَيِّنِ قَبْلَ الْفَجْرِ وَالرَّكُعَيِّنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِّ : ﴿قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ ﴾ ، وَ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ﴾ .

۱۳۰۵) حضرت عبدالرحمٰن بن بیزید فجر کی دوسنتوں اورمغرب کے بعد کی دوسنتوں میں سورۃ الکافرون اورسورۃ الاخلاص کی تلاوت

### ( ٥١٤ ) مَنْ قَالَ تُخَفَّفَانِ

### جن حضرات کے نز دیک فجر کی سنتوں کومختصرر کھا جائے گا

( ٦٤.٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بُنُ عُرُوَةَ ، عَنُ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُخَفِّفُ رَكْعَتَي الْفَجْرِ . (بخارى ٢٢٧ ـ مسلم ٥٠٠)

(۲ ۲۰۰ ) حضرت عائشہ تفاید نونافر ماتی ہیں کہ نبی پاک خِلِفَظَةَ فجر کی دوسٹوں کو خضر پڑھا کرتے تھے۔

( ٦٤.٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِ ، عَنُ هِشَامٍ ، عَنُ أَبِيهِ ، عَنْ عَانِشُةَ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا طَلَعَ الْفَجُرُ صَلَّى رَكْعَتُيْنِ خَفِيفَتَيْنِ.

( ١٣٠٤) حضرت عائشه فكالنة خافر ماتى بين كه نبي پاك مُرافِّتُكَافَةً فجر طلوع بونے كے بعد دومخضر كعتيس ادا فر ماتے تھے۔

( ٦٤٠٨ ) حَدَّثُنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَن حَالِدٍ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، قَالَ :قَالَتُ عَانِشَةُ :كَانَ قِيَامُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الرَّكُعَيُّنِ قَبْلَ صَلَاةِ الصُّبْحِ ، قَدْرَ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ. (احمد ٢١٧)

( ۱۳۰۸ ) حضرت عائشہ جھانین فرماتی ہیں کہ فجر کی سنتوں میں نبی پاک مِنْفِظَةَ کا قیام سورۃ الفاتحہ کے برابر ہوتا تھا۔

( ٦٤.٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ أَبِي يَعْفُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَن صِلَةَ، قَالَ: أَتَيْتُ حُذَيْفَةَ فِي دَارِهِ، ثُمَّ أَتَيْنَا الْمَسْجِدَ ، فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ خُفِيفَتَيْنِ ، ثُمَّ أُقِيمُتِ الصَّلَاة.

( ۱۲۰۹ ) حضرت صله کہتے ہیں کہ میں حضرت حذیفہ ڈاٹٹو کے گھر حاضر ہوا، پھر ہم مسجد گئے تو انہوں نے دومخضر رکعتیں پڑھیں، پھر جماعت کھڑی ہوئی۔

پر بها من هرا، ول ( ٦٤١٠ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنُ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، وَمُحَمَّدٍ ؛ أَنَّهُمَا كَانَا لَا يَزِيدَانِ إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ عَلَى يَنْكُمَّ أَنْ خَهْ فَيَرِّ .

(۱۲۱۰) حفرت ہشام فرماتے ہیں کہ حفرت حسن اور حفرت مجمد فجر طلوع ہونے کے بعد صرف دو مختصر رکعتیں پڑھتے تھے۔

(١٦١٨) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي لَبِيدٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ : كَانَتَا تُخَفِّفَانِ (٦٤١١) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي لَبِيدٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ : كَانَتَا تُخَفِّفَانِ

الرَّكُعَتَانِ قَبْلَ الْفَجْرِ.

(١٢١١) حضرت عبدالله بن الى لبيداور حضرت معيد بن ميتب فجر كے بہلے كى دوسنق كو كخضرر كھاكرتے تھے۔

( ٦٤١٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْعُمَرِيِّ ، عَنْ نَافِع ، عَنِ ابْنِ عُمَرٌ ، عَنْ حَفْصَةَ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّى إِذَا طَلَعَ الْفَجُرُ رَكُعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ . (حميدى ٢٨٨)

( ۱۳۱۲ ) ام المؤمنين حضرت حفصه سني الله عن الله عن كه حضور مُأَلِفَكَامَ فَهِ الله عن الله عنه الله عنها المافر مات تهد

( ٦٤١٣ ) حَلَّثُنَا أَبُو أَسَامَةَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ نَافِع ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : أَخْبَرَتْنِي حَفْصَةٌ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّيهِمَا سَجُدَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنٍ ، إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ. (بخارى ١٤٣١ـ مسلم ٨٩)

(١٩٢٣) ام المؤمنين حضرت حفصه وفالفيافا فرماتي مين كه حضور مَيَرَ فَقَطَعُ فَم طلوع بونے كے بعد دومخضر ركعتيں ادا فرماتے تھے۔

( ٦٤١٤ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنُ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ أُمِّهِ عَمْرَةَ ، عَنْ عَانِشَةَ، قَالَتُ : إِنْ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيُصَلِّى الرَّكُعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ ، فَيُخَفِّفُهُمَا حَتَّى إِنْ كُنْتُ لَاقُولُ : أَقَرَأَ فِيهِمَا بِأُمْ الْكِتَابِ ؟ . (بخارى ١٤١١ ـ احمد ٢/ ٢٣٥)

(۱۳۱۳) حضرت عائشہ فی منطق ماتی میں کہرسول اللہ مَالِّفَظَةُ فجری نمازے پہلے دواتی مختصر رکعتیں ادا فرماتے تھے کہ مجھے محسوس ہوتا کہ آپ نے ان میں صرف سورة الفاتحہ پڑھی ہے۔

( ٦٤١٥ ) حَدَّثْنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا أَبُو حُمَّيْدٍ ، سَمِعَهُ مِنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : مَا رَأَيْتُ أَبِى يُصَلِّيهِمَا قَطُّ ، إِلَّا وَكَأَنَّهُ يُبَادِرُ حَاجَةً.

(۱۳۱۵) حَفَرت جعفر بَن محمد فرماتے ہیں کہ میرے والد فجر کی دوسنتوں کواس طرح جلدی جلدی ادا فرماتے تھے جیسے انہیں کوئی ضروری کام ہو۔

#### ( ٥١٥ ) مَنْ قَالَ لاَ بَأْسَ أَنْ تُطَوَّلاَ

### جن حضرات کے نز دیک فجر کی سنتوں کولمبا کرنے میں کو کی حرج نہیں

( ٦٤١٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ ، عَنْ شَيْخٍ مِنَ الْأَنْصَارِ ، قَالَ مِسْعَرٌ :أْرَاهُ عُثْمَانَ ، عَنْ سَعِيدِ بُنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ :كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رُبَّمًا أَطَالَ رَكْعَنَي الْفَجْرِ.

(١٣١٢) حُفرت سعيد بن جير فرمات بي كه نبي پاك مَلْ الْفَيْدَاعَ بعض اوقات فجركي دوسنق كولمباكر كادافر مات تھے۔

(٦٤١٧) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ لَيث أَبِي الْمَشْرَفِيِّ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : لَا بَأْسَ أَنْ يُطِيلَ رَكْعَنَي الْفَجُو ، يَقُواُ فِيهِمَا مِنْ حِزْبِهِ إِذَا فَاتَهُ. ( ۱۳۷۷ ) حضرت حسن فرماتے ہیں کہ فجر کی دوسنتوں کولمباکرنے میں کوئی حرج نہیں۔ آ دمی ان میں اپنی تلاوت کے معمول کو پورا كرسكتاب، أكروه ره كيا هو\_

( ٦٤١٨ ) حَلَّاثُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ رَجُلِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : لَا بَأْسَ أَنْ يُطِيلَ رَكْعَتَي الْفَجُورِ.

(۱۳۱۸) حضرت مجامد فرماتے ہیں کہ فجر کی دوسنتوں کولمباکرنے میں کوئی حرج نہیں۔

( ٥١٦ ) فِي الرَّجُلِ يَفْتَتِحُ الصَّلَاةَ مِنَ اللَّيْلِ، فَيُدُركُهُ الْفَجْرُ

ایک آ دمی طلوع فجر سے پہلے نماز شروع کرے اور اس دوران فجر طلوع ہوجائے تو وہ کیا کرے؟

( ٦٤١٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنِ ابْنِ عَوْن ، قَالَ :سَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الرَّجُلِ يُوتِرُ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ ، وَقَلْ بَقِيَ عَلَيْهِ

مِنَ اللَّيْلِ؟ فَلَيسْ تَفْتِحْ فَلْيَقُرْأُ ، فَإِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ رَكَعَ رَكْعَةً ، ثُمَّ يَضُمُّ إِلَيْهَا أُخْرَى ، فَتَكُونُ رَكَعَتَى الْفَجْرِ.

قَالَ: فَلَا كُرُت ذَلِكَ لِمُحَمَّدِ بُنِ سِيرِينَ ، فَقَالَ :مَا أَدْرِى مَا هَذَا ؟.

(۱۳۱۹) حضرت ابن عون فرما متے ہیں کہ میں نے حضرت ابراہیم ہے سوال کیا کہ اگر کو کی شخص رات کے بالکل آخری حصہ میں وتر

کی نمازشروع کرے تو اس کا کیا تھم ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ وہ تکبیرتح بمہ کہ کر قراءت کرے، جب فجر طلوع ہوجائے تو وہ ایک رکعت پڑھے، پھراس کے ساتھ ایک اور رکعت ملائے ، بیدور کعتیں فجر کی دوسنتیں ہوجا کیں گی۔ میں نے اس بات کا ذکر حضرت محمد

بن سرین سے کیا تو انہوں نے فر مایا کہ میں نہیں جانا کہ یہ کیا ہے؟

(٦٤٢٠) حَلَّتُنَا كَثِيرِ بْنُ هِشَامٍ ، عَنُ جَعْفَرَ بْنِ بُرْفَانَ ، قَالَ :قُلْتُ لِمَيْمُون :أَقْرَأُ مِنَ اللَّيْلِ بِسُورَةٍ طَويلَةٍ ، فَيُدُرِ كُنِي الصُّبْحُ حَتَّى أُسْفِرَ جِدًّا ، فَأْضِيفُ إِلَيْهَا أُخْرَى ، فَأَجْعَلُهَا رَكْعَتِّي الْفَجْرِ ؟ قَالَ : نَعَمُ.

( ۱۲۲۰ ) حضرت جعفر بن برقان کہتے ہیں کہ میں نے حضرت میمون ہے کہا کہ میں رات کی نماز میں کمبی سورت پڑھوں اور اس

دوران صبح ہوجائے ، پھرروشی ہونے گلے تو کیا میں اس کے ساتھ ایک اور رکعت ملاکراس نماز کو فجر کی سنتیں بنا سکتا ہوں؟ انہوں نے

فرماماہاں، بناسکتے ہو۔

( ٦٤٢١ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ ، عَنْ جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ ، عَنْ يَعْلَى بْنِ حَكِيمٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : إِنْ شَاءَ الرَّجُلُ افْتَتَحَ رَكُعَةً مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ يُطُوِّلُ فِيهَا ، حَتَّى إِذَا أَصْبَحَ رَكَعَ ، ثُمَّ ضَمَّ إِلَيْهَا أُخْرَى ، ثُمَّ اعْتَدَّ بِهِمَا مِنْ رَكُعَتَى الْفَجْرِ.

(۱۳۲۱) حضرت مجاہد فرماتے ہیں کہ اگر آ دمی جا ہے تو رات کے آخر میں نماز شروع کرے اور اس کی رکعت کولمبا کرے،

یہاں تک کہ جب صبح ہوجائے تو رکوع کرے، پھراس کے ساتھ ایک اور رکعت ملائے ، پھران دونوں رکعتوں کو فجر کی دو

سنتیںشارکرے۔

## ( ٥١٧ ) مَنْ كَانَ لاَ يَتَطَوَّعُ فِي الْمَسْجِدِ

## جوحضرات مسجد میں نفل نماز نہیں پڑھا کرتے تھے

( ٦٤٢٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ سَالِمٍ أَبِى النَّضْرِ ، عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :أَفْضَلُ الصَّلَاة صَلَاةُ الْمَرْءِ فِي بَيْتِهِ إِلَّا الْمَكْتُوبَةَ.

(بخار ی ۱۱۳۳ ابوداؤد ۱۳۳۲)

(۱۳۲۲) حضرت زید بن ثابت روایت ہے کہ رسول الله مِثَلِّفَتُكَا آبِ ارشاد فرمایا كه فرضوں كے علاوه آدى كى افضل نمازوه ہے جوگھر میں اداكی جائے۔

( ٦٤٢٣ ) حَدَّثَنَا حَاتِمُ بُنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ يَزِيدَ ، قَالَ : رَأَيْتُ السَّائِبَ بُنَ يَزِيدَ يُصَلِّى فِي الْمَسْجِدِ ، ثُمَّ يَخُوعُ فَي الْمَسْجِدِ ، ثُمَّ يَخُوعُ الْمُسْجِدِ ،

(۱۳۲۳) حفزت عبداللہ بن مزید فرماتے ہیں کہ میں نے حفزت سائب بن بزید کومجد میں فرض نماز پڑھنے کے بعد کوئی نماز

پڑھے بغیرمنجد سے نکلتے دیکھا ہے۔ یعنی انہوں نے نوافل میجد میں ادانہیں کئے۔ ریوروں نہ پیکن سے '' گادی ہے کہیں کی دیں میں اس در انہیں کئے۔

( ٦٤٢٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :سُئِلَ حُذَيْفَةٌ عَنِ التَّطُوَّعِ فِي الْمَسْجِدِ ؛ يَعْنِي بَعْدَ الْفَرِيضَةِ ، فَقَالَ : إِنِّي لَأَكْرَههُ ، بَيْنَمَا هُمُ جَمِيعًا فِي الصَّلَاةِ إِذَا اخْتَلَفُوا.

(۱۳۲۳) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ حضرت حذیفہ رہا تھ سے فرض کے بعد مسجد میں نوافل پڑھنے کے بارے میں سوال کیا گیا تو انہوں نے فیال میں سیکی سمجے تاریخ اس کے ایک اسٹ انگریز دوروں کے ابعد مسجد میں نوافل پڑھنے کے بارے میں سوال کیا

انہوں نے فر مایا کہ میں اسے مکروہ سمجھتا ہوں۔اس لئے کہ وہاں سب لوگ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں اس طرح ان کی نمازوں میں اختلاف ہوجائے گا!

> ( ٦٤٢٥ ) حُدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، قَالَ : مَا رَأَيْتُ إِبْرَاهِيمَ مُتَطَوِّعًا فِي مَسْجِدِ قَوْمِهِ. ( ١٣٣٥ ) حفرت الممش فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابراہیم کومجد میں نواقل پڑھے نہیں دیھا۔

( ٦٤٢٦ ) حَلَّاثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَلَّاثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ تُسَير بْن ذَعْلُوقٍ ، قَالَ :مَا رَأَيْتُ الرَّبِيعَ بْنَ خُشَيْمٍ مُتَطَوَّعًا فِي مَسْجِدِ الْحَيِّ قَطُّ.

(۱۳۲۷) حفرت نسیرین ذعلوق فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت رہتے بن خشیم کومجد میں نوافل پڑھتے نہیں دیکھا۔

( ٦٤٢٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنْ أَبِي مَعْمَرٍ ، قَالَ : إِذَا صُلّيَتِ الْمَكْتُوبَةُ فَهَيْتُك.

( ۱۳۲۷ ) حضرت ابومعمر فر ماتے ہیں کہ جبتم فرض نماز پڑھ چکوتو اپنے گھریطے جاؤ۔

( ٦٤٢٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ النُّعُمَانِ بُنِ قَيْسٍ ، قَالَ : مَا رَأَيْتُ عَبِيدَةَ مُتَطَوِّعًا فِي مَسْجِدِ الْحَيِّ إِلَّا

( ۱۳۲۸) حضرت نعمان بن قیس فر ماتے ہیں کہ میں نے حضرت عبیدہ کوسوائے ایک مرتبہ کے مبجد میں نوافل پڑھتے نہیں ویکھا۔ ( ۱۶۲۹ ) حَدَّتُنَا یَحْیَی بُنُ آدَمَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا زُهَیْرٌ ، عَنْ عِمْرَانَ بُنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ : کَانَ سُوَیْدُ بُنُ غَفَلَهَ لَا یُصَلّی

تَطَوُّعًا بَعْدَ صَلاَّةٍ ، حَتَّى يَنْفَتِلَ حِينَ يُسَلِّمُ إِلَى بَيْتِهِ.

(۱۴۲۹) حضرت عمران بن مسلم فر ماتے ہیں کہ حضرت سوید بن غفلہ نماز پڑھنے کے بعد نفل نماز نہیں پڑھتے تھے، بلکہ سلام پھیرتے ہی اپنے گھرچلے جاتے تھے۔

َ ﴿ عَدَّنَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنِ النَّعْمَانِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ عَبِيدَةَ، قَالَ: كَانَ لَا يُصَلِّى فِى مَسْجِدِهِ شَيْئًا بَعْدَ الْفَرِيضَةِ.

( ۱۳۳۰ ) حضرت نعمان بن قیس فر ماتے ہیں کہ حضرت عبیدہ فرض پڑھنے کے بعدا پی مسجد میں کو کی نماز نہیں پڑھتے تھے۔

( ٥١٨ ) مَنْ كَانَ يَسْتَحِبُّ أَنْ يُصَلِّىَ الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ فِي بَيْتِهِ

جوحضرات اس بات کومستحب قر اردیتے ہیں کے مغرب کے بعد دورکعتیں گھر میں پڑھی جا کیں ( ۱۶۲۱ ) حَدَّثَنَا وَکِیعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا ابْنُ أَبِی ذِنْبٍ ، وَالْعُمَرِیُّ، عَنْ نَافِعِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ النَّبِیَّ صَلَّی اللَّهُ عَکَیْهِ

وَسَلَّمَ صَلَّى الرَّكُعَيُّنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ فِي بَيْتِهِ. (بخارى ١١٨٠ ترمذي ٣٣٢)

(۱۳۳۱) حضرت ابن عمر وزائن فرماتے ہیں کہ نبی پاک مِنْ فَقَعَةَ نے مغرب کے بعدد ورکعتیں گھر میں ادافر ما کیں۔

( ٦٤٣٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا شُعْبَةٌ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، عَن أَبِيهِ ، قَالَ :كَانَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ يُصَلِّى الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ فِي بَيْتِهِ.

(۱۳۳۲)حفرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ حضرت عبدالرحمٰن بنعوف مغرب کی دورکعتیں اپنے گھر میں پڑھا کرتے تھے۔

( ٦٤٣٣ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ عَاصِمٍ بْنِ عُمَرَ بْنِ قَتَادَةَ ، عَنْ مَحْمُودِ بْنِ لَبِيدٍ ، قَالَ:

أَتَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَسْجِدَ بَنِي عبد الْأَشْهَلِ ، فَصَلَّى بِهِمُ الْمَغُرِبَ ، فَلَمَّا سَلَّمَ ، قَالَ : الْكَعُوا هَاتَيْنِ الرَّكُعَتَيْنِ فِي بُيُوتِكُمُ ، قَالَ : فَلَقَدْ رَأَيْتُ مَحْمُودًا ، وَكَانَ إِمَامَ قَوْمِهِ يُصَلَّى بِهِمُ الْمَغُرِبَ ،

ثُمَّ يَخُورُجُ فَيَجْلِسُ بِفِنَاءِ الْمَسْجِدِ ، حَتَّى يَقُومَ قَبْلَ الْعَتَمَةِ ، فَيَدْخُلَ بَيْتَهُ فَيُصَلِّيهِمَا.

(ابن ماجه ١١٦٥ احمد ٥/ ٢٢٨)

(١٣٣٣) حفرت محود بن لبيد كت بي ك بي ك يَلْ الله المنظمة بنوعبدا لا شهل كي متجد مين تشريف لائ اورآپ في انبيل مغرب ك

نماز پڑھائی۔ جب آپ نے سلام پھیرا تو فر مایا کہان دورکعتوں کواپنے گھر میں پڑھو۔ رادی عمر بن قیادہ کہتے ہیں کہ حفزت محمود بن لبیدا پی قوم کے امام تھے، وہ مغرب کی نماز پڑھانے کے بعد مسجد کے حن میں بیٹھ جاتے اورعشاء کا وقت داخل ہونے سے پہلے اپنے گھر حاکر مغرب کی دوسنتیں ادا کیا کرتے تھے۔

( ٦٤٣٤) حَدَّقَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ سَهْلِ السَّاعِدِيُّ ، قَالَ : لَقَدْ أَدْرَكُتُ زَمَانَ عُثْمَانَ بْنِ عَقَّانَ ، وَإِنَّهُ لَيُسَلِّمُ مِنَ الْمَغْرِبِ ، فَمَا أَرَى رَجُلاً وَاحِدًا يُصَلِّيهِمَا فِي الْمَسْجِدِ ، يَبْتَدِرُونَ أَبُوابَ الْمَسْجِدِ حَتَّى يَخُرُجُوا ، فَيُصَلُّونَهَا فِي بُيُوتِهِمْ.

(۱۴۳۴) حفرت عباس بن تهل ساعدی کہتے ہیں کہ مجھے حفرت عثان بن عفان وُنَّوُد کاز ماندد کیمنا نصیب ہوا، جب وہ مسجد میں مغرب کاسلام پھیرتے تو مسجد میں ایک آ دمی بھی نظر نہیں آتا تھا، وہ سب مسجد کے درواز وں کی طرف لیکتے اور دوسنیں گھر جا کرادا کیا کرتے تھے۔

( ٦٤٣٥ ) حَدَّثَنَا كَثِيرٌ بُنُ هِشَامٍ ، عَنْ جَعْفَرَ ، عَنْ مَيْمُونٍ ، قَالَ :كَانُوا يَسْتَحِبُّونَ هَاتَيْنِ الرَّكُعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ فِي بُيُوتِهِمْ.

(۱۳۳۵) حفزت میمون فرماتے ہیں کہ اسلاف مغرب کے بعد کی دورکعتیں اپنے گھروں میں پڑھا کرتے تھے۔

#### ( ٥١٩ ) مَنْ قَالَ يُؤَخِّرُ الرَّكُعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِب

### جوحضرات فرماتے ہیں کہ مغرب کے بعد کی دور کعتوں کومؤخر کیا جائے گا

( ٦٤٣٦) حَدَّثَنَا عُمْرُ بُنُ أَيُّوبَ ، عَنْ جَعْفَرَ بُنِ بُرُقَانَ ، عَنْ مَيْمُونِ بُنِ مِهْرَانَ ، قَالَ : صَلَّى حُذَيْفَةُ الْمَغْرِبَ فِى جَمَاعَةٍ ، فَلَمَّا سَلَّمَ الإِمَامُ قَامَ رَجُلٌ إِلَى جَنْبِهِ ، فَأَرَادَ أَنْ يُصَلِّى الرَّكُعَتَيْنِ ، فَجَذَبَهُ حُذَيْفَةُ ، فَقَالَ : الجُلِسُ ، لَا عَلَيْكَ أَنْ تُؤَخِّرَ هَاتَيْنِ الرَّكُعَتَيْنِ ، انْتَظِرُ قَلِيلاً.

(۱۳۳۷) حفرت میمون بن مبران فرماتے ہیں کہ حفرت حذیفہ زائٹ نے ایک جماعت کے ساتھ مغرب کی نماز پڑھی۔ جب امام

نے سلام پھیرا تو ان کے ساتھ نماز پڑھنے والا آ دمی کھڑا ہوااوراس نے دوسنتیں پڑھنے کااراد ہ کیا۔حصرت حذیفہ جڑھؤ نے اے تھینچا اور بیٹھنے کا تھم دیااور فرمایا کہا گرتم ان دورکعتوں کوتھوڑا تاخیر ہے پڑھالوتو کوئی حرج نہیں ، ذراا نظار کرلو۔

( ٦٤٣٧ ) حَدَّثَنَا عُمَرُ بُنُ أَيُّوبَ ، عَنْ جَعْفَرَ بُنِ بُرْقَانَ ، عَنْ مَيْمُونِ ، قَالَ : كَانُوا يُجِبُّونَ تَأْخِيرَ الرَّكُعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ حَتَّى تَشْتَبِكَ النَّجُومُ.

(۱۲۳۷) حَفَرت میمون فَر ماتے ہیں کہ اسلاف مغرب کے بعد کی دور کعتوں کواتنا مؤخر کرنا کہ ستارے نظر آنے لگیس ہمستیب سمجھتے تھے۔ هي مصنف ابن الى شيد مر جمر (جلدم) كي مستقد ابن الى شيد مر جمر (جلدم)

( ٦٤٣٨ ) حَدَّثَنَا أَزْهَرُ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، قَالَ : كَانَ رَجَاءُ بْنُ حَيْوَةَ إِذَا صَلَّى الْمَغْرِبَ ) ، لَمْ يُصَلِّ بَعُدَهَا شَيْئًا حَتَى يَعِيبَ الشَّفَةُ..

( ۱۳۳۸ ) حفرت ابن عون کہتے ہیں کہ حضرت رجاء بن حیوہ مغرب کی دوسنتیں پڑھنے کے بعد شفق کے غائب ہونے کے بعد کو کر نماز ندیڑھتے تھے۔

### (٥٢٠) الإِضْطِجَاءُ بَعُدَ رَكْعَتَى الْفَجْر

# فجر کی دوسنتوں کے بعد پہلو کے بل کیٹنے کا بیان

( ٦٤٣٩ ) حَلَّاثُنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُرُوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا صَلَّى السَّجْدَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ اضْطَجَعَ. (بخارى ١٣١٠ـ ابوداؤد ١٣٣١)

(١٣٣٩) حفرت عائشہ ٹی اند عنافر ماتی ہیں کہ نبی پاک مَرِ النظائِيَةَ فجر کی دوستیں اداکرنے کے بعد پہلو کے بل لیٹ جایا کرتے تھے۔

( ٦٤٤٠ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَنْصُورٌ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ؛ أَنَّ أَبَا مُوسَى الْأَشُعَرِيَّ ، وَرَافِعَ بْنِ خَدِيجٍ ، وَأَنْسَ بْنَ مَالِكٍ كَانُوا يَضْطَجِعُونَ بَعُدَ رَكُعَتَى الْفَجْرِ.

(۱۲۲۰) حضرت ابن سیرین فرماتے ہیں کہ حضرت ابوموی اشعری، حضرت رافع بن خدیج اور حضرت انس بن ما لک جُنَا اُنْدُمْ فَجر کی دسنتیں اداکرنے کے بعدیہلو کے بل لیٹ حاما کرتے تھے۔

ور عن و رئي المن عُلَيَة ، عَنْ أَيُّوب ، عَنْ مُحَمَّدٍ ؛ أَنَّ أَبَا مُوسَى ، وَرَافِعَ بْنَ خَدِيج ، وَأَنسًا كَانُوا يَفْعَلُونَهُ.

(۱۴٤١) حدث ابن عليه ، عن ايوب ، عن محمد ؛ ان ابا موسى ، و دافع بن حديج ، و انسا كانوا يفعلونه. (۱۴٤١) حضرت محدث بين كرحفرت الوموى اور حضرت رافع بن خديج بين وسنتي اداكر في بيد ببلوك بل له حالاً كر ترتي

(٦٤٤٢) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، قَالَ: أُخْبَرَنَا غَيْلَانُ بُنُ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ صَلَّى رَكَعَنِي الْفَجْرِ، ثُمَّ اصْطَجَعَ.

(۱۳۳۲) حضرت غیلان بن عبداللہ کہتے ہیں کہ حضرت این عمر رہ اُنٹونے فجر کی دوسنتیں پڑھیں پھر آپ پہلو کے بل لیٹ گئے۔

( ٦٤٤٣ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهُدِئٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ؛ أَنَّ مَرْوَانَ سَأَلَ أَبَا هُرَيْرَةَ عَنِ الإِضْطِحَاعِ بَعْدَ رَكُعَتَيِ الْفَجْرِ ؟ فَقَالَ : لَا ، حَتَّى تَضْطَجعَ.

( ۱۳۳۳ ) حضرت مجابد فرماتے ہیں کہ مروان نے حضرت ابو ہریرہ رفائن سے فجر کی دوسنیں اداکرنے کے بعد پہلو کے ہل لیٹنے کے

بارے میں سوال کیا تو انہوں نے فر مایا کہ جب تک لیٹ نہ جا واس وقت تک فرض نہ پر معو۔

؛ ركان وال يار ، وال مروي مروي مروي المحارثي ، عن ابن عون ، عن مُحَمَّدٍ ؛ أَنَّهُ كَانَ إِذَا صَلَّى رَكُعتَى الْفَجْرِ ( ١٤٤٢ ) حَدَّثُنَا حَسَنُ بُنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الحارِثي ، عَنِ ابنِ عَوْنٍ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ؛ أَنَّهُ كَانَ إِذَا صَلَّى رَكُعتَى الْفَجْرِ

اضْطَجَعَ.

مستف ابن البشيرمتر جم (جلدم) في استهار الصلاة كالمستقد ابن البيرمتر جم (جلدم)

( ١٣٣٣) حفرت محمد فجركى دوسنين اداكرنے كے بعد پہلوكى بل ليث جاياكرتے تھے۔ ( ٦٤٤٥) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَبْدِ الْكَوِيمِ ؛ أَنَّ عُرُوةَ ذَخِلَ الْمَسْجِدَ وَالنَّاسُ فِي الصَّلَاة ، فَرَكَعَ رَكُعَتُنْ ، ثُمَّ

اُهُسَّ جَنْبُهُ الأَرْضَ ، ثُمَّ قَامَ فَذَخَلَ مَعَ النَّاسِ فِي الصَّلاَة. ( ۱۳۳۵ ) حضرت عبدالكريم فرماتے ہيں كەحضرت عروه مجد ميں داخل ہوئے ،لوگ فجر كى نماز پڑھ رہے تھے،انہوں نے دوسنتیں پڑھيں ، پھرانہوں نے اپنی كمركوز مين سے لگايا بھرلوگوں كے ساتھ داخل ہوكر فجركى نماز جماعت سے پڑھی۔

( ٥١٦ ) مَنْ كَرِهَهُ

جن حضرات نے فجر کی دوسنتیں پڑھنے کے بعد لیٹنے کومکروہ قرار دیا ہے

و المرات معرات معرات معرات من جرى رو مين بر صف من بعد ين لوسر وه فر ارويا ب جرى رو مين السَّفر و الْحَضر ، فَمَا عَدْ مُجَاهِدٍ ، فَالَ : صَحِبْتُ ابْنَ عُمَرَ فِي السَّفرِ وَالْحَضرِ ، فَمَا

رَ أَيْتُهُ اصْطَجَعَ بَعُدَ رَكُعَتَى الْفَهْبِرِ . (۱۳۳۲) حضرت مجاہد فرماتے ہیں کہ میں سفر وحضر میں حضرت عبداللہ بن عمر ڈٹاٹھ کے ساتھ رہا، میں نے انہیں بھی فجر کی دوسنیں

رب ۱۰۰۰ کرت بهر روات بین دین مرو مرس سرت مراسدن مرویو عرب هرد، من عرب و در در این بر در در در این مرد در در در پڑھنے کے بعد لیٹے نہیں دیکھا۔ ۱۱٤۷۰ کَدَّنْنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَیْلٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُبَیْدِ اللهِ ، قَالَ : کَانَ إِبْرَاهِیمُ یَکُرَهُ الصَّجْعَةَ بَعْدَ مَا یُصَلّی

الرَّ کُعَتِیْنِ اللَّیْنِ قَبْلَ الْفَجْوِ. (۱۲۴۷) حضرت حسن بن عبیدالله فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم پاٹیجا: فجر کی دوسنتوں کے بعد لیٹنے کو مکروہ قرار دیتے ہیں۔

٦٤٤٨) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدَرِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، قَالَ :رَأَى عُمَرُ رَجُلًا اضْطَجَعَ بَعْدَ الرَّكُعَيَّيْنِ، فَقَالَ :اخْصِبُوهُ، أَوْ أَلَا حَصَّبْتُمُوهُ ؟.

۱۳۳۸) حضرت سعید بن میتب فر مائتے ہیں کہ حضرت عمر دہاؤ نے ایک آ دمی کو فجر کی دوسنتوں کے بعد لیٹے دیکھا تو فر مایا کہتم سے روکو۔

٦٤٤٩) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :قَالَ عَبْدُ اللهِ :مَا بَالُ الرَّجُلِ إِذَا صَلَّى الرَّكُعَتَيْنِ يَتَمَعَّكُ كَمَا تَتَمَعَّكُ الدَّابَّةُ وَالْحِمَارُ ؟ إِذَا سَلَّمَ فَقَدْ فَصَلَ.

, ۱۳۳۹) حضرت عبداللہ بڑائٹو فرماتے ہیں کہاس آ دی کو کیا ہوا جو فجر کی دوسنتیں پڑھنے کے بعد جانور یا گدھے کی طرح زبین پر ' جاتا ہے؟ جب اس نے سلام پھیرلیا تو نفلوں کا فرضوں سے انفصال ہو گیا۔

،٦٤٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا عِمْرَانُ بْنُ حُدَيْرٍ ، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ ، قَالَ :سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ عَنْ ضِجْعَةِ الرَّجُلِ عَلَى يَمِينِهِ بَعُدَ الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلَاةِ الْفَجْرِ ؟ فَقَالَ :يَتَلَعَّبُ بِكُمُّ الشَّيْطَانُ. هي مصنف ابن الي شير متر جم (جلدم ) و المحالي المحالي المحالي المحالية المحا

( ۱۲۵۰ ) حضرت ابومجلز فر ماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عمر جانٹو سے فجر کی دؤ مقیں پڑھنے کے بعد دائمیں کروٹ پر لیٹنے ۔ بارے میں سوال کیا تو انہوں نے فر مایا کہ شیطان تمہارے ساتھ چھیڑ چھا ڈکر کے تم سے بیٹمل کرا تا ہے۔

( ٦٤٥١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ أَبِي أَيُّوبَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ : لَا تَضْطَحِعُ بَغْدَ الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ ، وَاضْطَجِعْ بَعْدَ الْوِتْرِ.

( ۱۳۵۱ ) حضرت سعید بن جبیر فرماتے ہیں کہ فجر کی دوسنتیں پڑھنے کے بعد نہ لیٹو بلکہ وتر پڑھنے کے بعد لیٹو۔

( ٦٤٥٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا عِيسَى الْخَبَّاطُ ، قَالَ :سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ ، يَقُولُ :مَا بَالُ أَحَدِكُ

إِذَا صَلَّى الرَّكْعَتَيْنِ يَتَمَرَّعُ ؟ يَكُفِيهِ التَّسْلِيمُ.

( ۱۳۵۲ ) حضرت سعید بن میتب فرماتے ہیں کہتم فجر کی دوسنتیں پڑھنے کے بعد زمین پر کیوں پڑجاتے ہو؟ سلام پھیرنا کافی ہے۔

( ٦٤٥٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ الْحَسَنِ بُنِ عُبَيْد الله ، عَنْ إِبْوَاهِيمَ ، قَالَ :هِي ضَجْعَةُ الشَّيْطَانِ.

(۱۲۵۳) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ یہ لیٹنا شیطان کی طرف ہے۔

( ٦٤٥١ ) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ الْأَزْرَقُ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ أَنَّهُ كَانَ لَا يُعْجِبُهُ أَنْ يَضْطَجِعَ بَعْدَ رَكُعْتَى الْفَجْرِ.

(۱۲۵۴)حفرت حسن کوفجر کی دوسنتیں پڑھنے کے بعد لیٹنا پند نہ تھا۔ ( ٦٤٥٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ ، عَنُ زَيْدٍ الْعَمِّيِّ ، عَنْ أَبِي الصِّدِّيقِ النَّاجِي ، قَالَ :رَأَى ابْنُ عُمَرَ قَوْ

اصْطَجَعُوا بَعْدَ رَكْعَتَى الْفُجْرِ ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهِمْ فَنَهَاهُمْ ، فَقَالُوا : نُرِيدُ بِلَاكَ السُّنَّةَ ، فَقَالَ ابْنُ عُمَر : ارْج إليهم فَأَخْبِرهُمْ أَنَّهَا بِدُعَةً. (۱۳۵۵) حضرت ابوالصدیق ناجی کہتے ہیں کہ حضرت ابن عمر دہاؤی نے کچھاوگوں کودیکھا جو فجر کی دوسنیں پڑھنے کے بعدلیہ

گئے۔ آپ نے آ دمی بھیج کر انہیں اس سے منع کیا تو انہوں نے کہا ہم تو سنت پڑل کرنا جا ہے ہیں۔حضرت ابن عمر وزائو نے فرمایاً

( ٦٤٥٦ ) حَدَّثْنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ يَزِيدَ ؛ أَنَّهُ كَانَ إِذَا صَلَّى رَكَ الْفُجْرِ احْتَبَى.

( ۱۳۵۲ ) حضرت اسود بن بزید فجر کی دوسنتیں پڑھنے کے بعد حبوہ بنا کر بیٹھ جاتے تھے۔

( ٦٤٥٧ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا حُصَيْنٌ ، وَمُغِيرَةً ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ عَبْدُ اللهِ : مَا هَذَا التَّصَرُّ عُ بَعْدَ رَكُه الْفَجْرِ كَتَمَرُّغ الْحِمَارِ.

(١٣٥٧) حفرت عبدالله بن في فرمات بين كه فجر كي دوسنتين برهنے كے بعد كدھے كي طرح زمين ير برنا نہ جانے كہال سے آگي

### ( ٥٢٢ ) الْكَلاَمُ بَيْنَ رَكْعَتَى الْفَجْرِ ، وَبَيْنَ الْفَجْرِ

## فجر کی سنتوں اور فرضوں کے درمیان گفتگو کرنے کا بیان

· ٦٤٥٨ ) حَدَّثُنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتُ : كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا صَلَّى رَكُعَتَي الْفَجْرِ ، فَإِنْ كُنْت مُسْتَيْقِظَةٌ حَدَّئِنِي ، وَإِلَّا اضْطَجَعَ. (بخارى ١٣١١ مسلم ٥١١)

وَسَلَمْ إِذَا صَلَى رَكَعَتِي الفَجرِ ، فإِن كُنت مستيقِظة حَدَّنِني ، وإلا اضطجع. (بخارى ١١١١ مسلم ١٥١) (١٣٥٨) حفرت عائشه تفافته فافرماتي بين كه ني ياك مِزَفَقَةَ فجركي دوسنتول سے فارغ بونے كے بعدد كھتے اگر ميں جاگ ربى

ہوتی تو مجھ سے بات جیت فرمائے اوراگر میں سور ہی ہوتی تولیٹ جائے۔ ریج سے اسے چھارے اوراگر میں ہور تا ہے دین کا اس میں سے آپ دو و میں سے اس کے دور سے سے انہا کہ

( 1809 ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا الْعُمَرِيُّ ، عَنُ نَافِعٍ ، قَالَ :رُبَّمَا تَكَلَّمَ ابْنُ عُمَرَ بَعْدَ رَكُعَنَى الْفُجْرِ. ( 1809 ) حضرت نافع فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عمر والتن بعض اوقات فجر کی سنتوں کے بعد کلام فرما یا کرتے تھے۔

( ٦٤٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفُيَانُ ، عَنُ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : لَا بَأْسَ أَنْ يُسَلَّمَ وَيَتَكَلَّمَ

بِالْحَاجَةِ بَعْدَ رَكَعْنَى الْفَجْرِ. (۱۴۷۰) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ فجر کی سنتوں کے بعد ضرورت کی بات کرنے میں کوئی حرج نہیں۔

(٦٤٦٠) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، عَنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، وَابْنِ سِيرِينَ ؛ أَنَّهُمَا كَانَا لَا يَرَيَانِ بَأْسًا بِالْكَالَامِ بَعْدَ رَكْعَتَى الْفَجْرِ.

( ۱۳۷۱ ) حضرت حسن اور حضرت ابن سيرين فجركي سنتول كے بعد كلام كرنے ميں كوئي حرج نہيں سمجھتے تھے۔

#### ( ٥٢٣ ) مَنْ كَانَ لاَ يُرَخِّصُ فِي الْكَلاَمِ بَيْنَهُمَا

جن حضرات کے نز دیک فجر کی سنتوں اور فرضوں کے درمیان گفتگو کرنا مکروہ ہے

(٦٤٦٢) حَدَّثَنَا مُعتَمِر بُنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : رَأَى ابْنُ مَسْعُودَ رَجُلاً يُكَلَّمُ آخَرَ بَعْدَ رَكُعَتَى الْفَجْرِ ، فَقَالَ : إِمَّا أَنْ تَذْكُرَ اللَّهَ وَإِمَّا أَنْ تَسْكُتَ.

ر تا میں مصابی مصابی میں کے حضرت ابن مسعود جن ٹینے نے فجر کی سنتوں کے بعدا کی آ دمی کود دسرے یہ باتیں کرتے دیکھا تو فر مایا کہ ہاتو اللہ کا ذکر کرویا خاموش رہو۔

( ٦٤٦٣ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ ، قَالَ :مَا مِنْ أَحَدٍ أَكُرَهُ إِلَيْهِ الْكَلَامَ بَعْدَ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ حَتَّى يُصَلِّى الْغَدَاةَ مِنِ ابْنِ مَسْعُودٍ.

(۱۴۷۳) حضرت ابومبید وفرمات میں کہ فجر کی سنتوں کے بعد گفتگو کی ناپیندیدگی میں حضرت ابن مسعود زائز سے بڑھ کرکوڈ انہ تھا۔

( ٦٤٦٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا الْمَسْعُودِيُّ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةً ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةً ، قَالَ :كَانَ عَبْدُ اللهِ يَعِزُّ عَلَيْهِ أَنْ يُسْمَعَ مُتَكَلِّمٌ بَعْدَ الْفَجْرِ ، يَعْنِي بَعْدَ الرَّكَعَتَيْنِ ، إِلَّا بِالْقُرْآنِ ، أَوْ بِذِكْرِ اللهِ ، حَتَّى يُصَلِّي.

(۲۳۷۴) حضرت ابونبیدہ فر ماتے ہیں کہ حضرت ابن مسعود زلائٹھ کو فجر کی دوسنتوں کے بعد سے لے کر فرضوں تک تلاوت اور

ذکراللہ کےعلاوہ کوئی بات کرنا انتہائی ناپیندتھا۔ ( ٦٤٦٥ ) حَدَّثَنَا مُعَمَّرُ بُنُ سُلَيْمَانَ الرَّقِيُّ ، عَنْ خُصَيْفٍ ، عَنْ سَعِيدِ بُنِ جُبَيْرٍ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَكُرَهُ الْكَلَامَ بَعْدَ رَكْعَتَي

الْفُجُرِ ، إِلاَّ أَنْ يُذُكَّرَ اللَّهُ.

(۱۴۷۵) حفرت سعید بن جبیر فجر کی سنتوں کے بعد ذکر اللہ کے علاوہ کسی مکام کوٹا بہند فرماتے تھے۔

( ٦٤٦٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ خُصَيْفٍ ، قَالَ :سَأَلَتُ سَعِيدَ بُنَ جُبَيْرِ عَنْ آيَةٍ بَعْدَ رَكَعَتَىِ

الْفَجْرِ ؟ فَلَمْ يُجِينِي ، فَلَمَّا صَلَّى ، قَالَ : إِنَّ الْكَلَّامَ يُكُرَّهُ بَعْدَهُمَا.

(١٣٦٢) حفرت نصيف فرماتے بيں كميں نے حضرت سعيد بن جبير سے فجركى دوسنوں كے بعدا كي آيت كے بارے بيل سوال

کیا تو انہوں نے مجھے کوئی جواب نہ دیا۔ جب انہوں نے فجر کی نماز پڑھ لی تو فرمایا کہان دوسنتوں کے بعد کلام کرنا مکر وہ ہے۔ ( ٦٤٦٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بُنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : لَا تَكَلَّمَ بَعْدَ رَكُعَتَى الْفَجْرِ وَالْفَجْرِ ، إِلَّا أَنْ

( ۱۳۷۷ ) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ فجر کی دوسنتوں کے بعد صرف ضرورت کا کلام کرو۔

( ٦٤٦٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ: كَانُوا يَكُرَهُونَ الْكَلَامَ بَعْدَ رَكُعَتَى الْفَجْرِ. قَالَ :قُلْتُ لِإِبْرَاهِيمَ :قَوْلُ الرَّجُلِ لَأَهْلِهِ :الصَّلَاة ؟ قَالَ :لَا بَأْسَ.

( ۱۳۹۸ ) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ اسلاف فجر کی سنوں کے بعد کلام کو مکروہ خیال فرماتے تھے۔حضرت منصور کہتے ہیں کہ میں

نے حصرت ابراہیم سے سوال کیا کہ آ دمی کا ہے گھر والوں کونماز کا کہنا بھی کلام ہے؟ انہوں نے فر مایا کہ اس میں کوئی حرج نہیں۔

( ٦٤٦٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنُ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ (ح) وعَنْ أَبِى مَعْشَرٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ؛ أَنَّهُمْ كَرِهُوا الْكَلَامَ بَعْدَ رَ كُعَتَى الْفَجْر.

(۱۳۷۹) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ اسلاف نے فجر کی سنتوں کے بعد کلام کو مکروہ قرار دیا ہے۔

( ٦٤٧٠ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ قَرَكَةَ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ: رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ صَلَّى رَكْعَتَي الْفَجْرِ ثُمَّ احْتَبَى ، فَلَمْ يَتَكَلَّمْ حَتَّى صَلَّى الْغَدَاةَ.

(۱۳۷۰) حضرت مجابد فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عمر واٹھ کود مکھا کہ انہوں نے فجر کی دوستیں براھیں اور پھر حبوہ بنا کربیٹھ

گئے، پھرانہوں نے فرضوں کی ادائیگی تک کسی سے بات نہیں گی۔

معنف ابن الى شيرمتر جم (جلد) كي معنف ابن الى شيرمتر جم (جلد) كي معنف ابن الى شيرمتر جم (جلد)

٦٤٧١) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، عَنْ حَبِيبٍ ، عَنْ عَمْرِو ، قَالَ : سُنِلَ جَابِرُ بُنُ زَيْدٍ : هَلْ يُفَرَّقُ بَيْنَ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَبَيْنَ الرَّكَعَتَيْنِ قَبْلَهُمَا بِكَلَامٍ ؟ قَالَ : لا ، إِلاَّ أَنْ يَتَكَلَّمَ بِحَاجَةٍ إِنْ شَاءَ. (١٣٤١) حفرت عمروكة بين كه حفرت جابر بن زيد سے سوال كيا گيا كه كيا فجر كے فرضوں اور سنتوں كے درميان كلام كيا جاستا

## ( ٥٢٤ ) في الرَّجُلِ يَدُخُلُ الْمَسْجِدَ فِي الْفَجْرِ

يك آدنى فجركى جماعت كدوران مسجد مين داخل بهوتو وه منتين بره هي ياجماعت مين شامل بهوجائد المُسْجِدَ عَنْ مَسْرُوقِ ؛ أَنَّهُ دَخَلَ الْمَسْجِدَ عَنْ مَسْرُوقِ ؛ أَنَّهُ دَخَلَ الْمَسْجِدَ عَنْ مَسْرُوقِ ؛ أَنَّهُ دَخَلَ الْمَسْجِدَ وَالْقُوْمُ فِي صَلَاقِهُمْ فِي صَلَاقِهُمْ فِي صَلَاقِهُمْ. وَالْقُومُ فِي صَلَاقِهُمْ فِي صَلَاقِهُمْ. وَالْقُومُ فِي صَلَاقِهُمْ عَنْ مَسْرُوقِ بُومَ الْقُومُ فِي صَلَاقِهُمْ. والْقُومُ فِي صَلَاقِهُمْ عَنْ مَاعَت كدوران مجد مِن داخل بوئ ، انهول خِسْتين بيس برهي المُحرَّد عنى فرمات بين كدهنرت مسروق فجرك جماعت كدوران مجد مِن داخل بوئ ، انهول خِسْتين بيس برهي

يس، پس انہوں نے پہلے ايك كونے ميں سنتي اواكيس، پھر جماعت ميں شامل ہوئے۔ ٦٤٧٣) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ يُونُسِ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : كَانَ يَقُولُ : يُصَليهِمَا فِي نَاحِيَةٍ ، ثُمَّ دَخَلَ مَعَ الْقَوْمِ فِي

ما الله المسلم على يرس عن العسل الله الما يعون العسليهما بي الحيار الم دحل مع العوم على المعرفي الما العام العوم على العوم العلم العام العا

۱۳۷۱) حضرت حن فر مایا کرتے تھے کہ آ دمی پہلے فجر کی سنتیں ادا کرے پھر جماعت میں شامل ہو۔

، ٦٤٧) حَلَّنَهَا عَبَّادُ بُنُ عَوَّامٍ ، عَنْ حُصَيْنِ ، عَنِ الْقَاسِمِ بُنِ أَبِي أَيُّوبَ ، عَنْ سَعِيدِ بُنِ جُبَيْرٍ ؛ أَنَّهُ جَاءَ إِلَى الْمَسْجِدِ وَالإِمِامُ فِي صَلَّاةِ الْفَجْرِ ، فَصَلَّى الرَّكُعَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يَلِجَ الْمَسْجِدَ ، عِنْدَ بَابِ الْمَسْجِدِ.

۱۳۷۲) حضرت قاسم بن ابی ایوب فرماتے ہیں کہ حضرت معید بن جبیر مجد آئے تو امام فجر کی نماز پڑھار ہاتھا ،انہوں نے مسجد میں اُں ہونے سے پہلے مسجد کے دروازے پر فجر کی سنتیں اوا کیں۔

٦٤٧) حَدَّثُنَا أَبُو أَسَامَةَ ، عَنْ عُثُمَانَ بُنِ غِياتٍ ، قَالَ :حَدَّثِنِي أَبُو عُثُمَانَ ، قَالَ :قَدْ رَأَيْتُ الرَّجُلَ يَجِيءُ وَعُمَرُ بُنُ الْخَطَّابِ فِي صَلَاةِ الْفُجْوِ ، فَيُصَلِّى الرَّكُعتَيْنِ فِي جَانِبِ الْمَسْجِدِ ، ثُمَّ يَدُخُلُ مَعَ الْقُوْمِ فِي صَلَاتِهِمْ ١٨٧) حضرت ابوعثان فرمات بين كه حضرت عمر ولا يُؤنما زيرُ هارے تھے، ايک آدي آيا، اس نے مجد كونے بين فجر كي سنتي

عَلَى عَلَى اللهِ مِنْ يَعْرِيسَ ؟ عَنْ مَصَرِبٍ ، عَنْ البِي إِسْحَاق ، عَنْ حَارِنَه بِنِ مَصَرِبِ ؟ ان ابن مسعود وابا مُوسَى خَرَجَا مِنْ عِنْدِ سَعِيدِ بُنِ الْعَاصِ ، فَأَقِيمَتِ الصَّلَاةُ ، فَرَكَعَ ابْنُ مَسْعُودٍ رَكُعَتَيْنِ ، ثُمَّ دَخَلَ مَعَ الْقَوْمِ فِي الصَّلَاة ، وَأَمَّا أَبُو مُوسَى فَذَخَلَ فِي الصَّفَّ. (۱۲۷۲) حضرت حارث بن مصرب فرماتے ہیں کہ حضرت ابن مسعود اور حضرت ابوموی بن ویش سعید بن عاص کے یاس ہے اٹھے،

ا تنے میں نماز کھڑی ہوگئی۔حضرت ابن مسعود حلائی نے دور کعتیں پڑھیں ، پھر جماعت میں شامل ہوگئے ۔حضرت ابوموی جن ٹو پہلے ہی صف میں واخل ہو گئے۔

( ٦٤٧٧ ) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ إِبْرَاهِمَ ، قَالَ :قُلْتُ لِطَاوُوسِ :أَرْكَعُ الرَّكُعَيْنِ وَالْمُقِيمُ يُقِيمُ ؟ قَالَ :هَلُ

تَسْتَطِيعُ ذَلِكَ ؟.

( ۱۳۷۷ ) حضرت داود بن ابراہیم فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت طاوئ ہے کہا کہ میں اقامت کے دوران دور کعتیں یو ھسکتا ہوں ؟ انہوں نے فرمایا کہ کیاتم اس کی طاقت رکھتے ہو؟

( ٦٤٧٨ ) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ ، عَنِ الْحَكَمِ بُنِ أَبَانَ ، عَنُ عِكْرِمَةَ ، قَالَ : اقْرَأْ ، وَلا تَقْرَأْ ، وَإِنْ قَرَأْتَ فَخَفّْفُ ، صَلِّهِمَ

وَلُوْ بِالطَّرِيقِ ، يَعْنِي رَكَّعَتَي الْفَجْرِ.

( ۱۳۷۸ ) حضرت عکرمہ فرماتے ہیں کہ فجر کی سنتوں میں قراءت کرویا نہ کروہ اگر قراءت کر دتو مختصر کرولیکن ان دورکعتوں کوضرورا د کرو،خواه انہیں راہتے میں ہی کیوں نہ پڑھو۔

( ٦٤٧٩ ) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَىٰ ، عَنُ عُثْمَانَ بْنِ الْأَسْوَدِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ :إِذَا دَخَلْتَ الْمَسْجَدَ وَالنَّاسُ

فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ ، وَلَمْ تَرْكُعُ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ فَارْكَعْهُمَا ، وَإِنْ ظَنَنْتَ أَنَّ الرَّكْعَةَ الْأُولَى تَفُوتُك. (۱۸۷۷) حضرت مجاہد فَرماتے ہیں کہ اگرتم دورانِ جماعت مسجد میں داخل ہواورتم نے فجر کی سنتیں نہ پڑھی ہوں تو پہلے سینتیں پڑھ

لو،خواہمہیں بہل رکعت کےرہ جانے کا ندیشہ ہو۔

( ٦٤٨٠ ) حَلَّتُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ دَلْهُمِ بْنِ صَالِحِ ، عَنْ وَبَرَةَ ، قَالَ :وَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ يَفْعَلُهُ ، وَحَدَّثَنِي مَنْ رَآهُ فَعَم مَوَّتَيْنِ ؛ جَاءَ مَرَّةً وَهُمْ فِي الصَّلَاة ، فَصَلَّاهُمَا فِي جَانِبِ الْمَسْجِدِ ، ثُمَّ دَخَلَ مَرَّةً أُخْرَى فَصَلَّى مَعَهُمْ

وَلَمْ يُصَلِّهِمَا. ( ۱۲۸۰ ) حضرت و برہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عمر بڑا تھے کو بھی ایو نبی کرتے دیکھا۔ مجھے کسی نے بتایا کہ حضرت ابر

عمر دوائھ نے دومرتبہ یوں کیا کہایک مرتبہ دوران جماعت وہ آئے آو انہوں نے مسجد کے ایک کونے میں فجر کی سنتیں ادافر مائیں۔ پج دومری مرتبہ آئے تو جماعت میں شریک ہو گئے حالانکہ انہوں نے فجر کی منتیں نہ پڑھی تھیں۔

( ٦٤٨١ ) حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي مَعْشَرِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ؛ أَنَّهُ كَرِهَ إِذَا جَاءَ وَالإِمَامُ فِي صَالَا

الْفَجْرِ أَنْ يُصَلِّيهُمَا فِي الْمَسْجِدِ ، وَقَالَ : يُصَلِّيهِمَا عَلَى بَابِ الْمَسْجِدِ ، أَوْ فِي نَاحِيَتِهِ. (۱۴۸۱) حضرت ابراجیم نے اس بات کو مکروہ قرار دیا ہے کہ دوران جماعت مسجد میں فجر کی سنتیں ادا کی جائیں ،وہ فرماتے ہیں

ان سنتوں کو جماعت کے دوران معجد کے کونے یا دروازے پرادا کرے۔

ه معنف ابن الى شيبه متر جم ( جلد ۲) كي المسلاة من المسلام المسلم المس ( ٦٤٨٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ أَبِي مَالِكٍ ، عَنْ أَبِي عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ ، قَالَ : إِنِّي

لَاجِيءُ إِلَى الْقَوْمِ وَهُمْ صُفُوكٌ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ ، فَأَصَلَّى الرَّكُعَتَيْنِ ، ثُمَّ أَنْضَمُ إِلَيْهِمْ.

( ۱۴۸۲ ) حضرت ابوالدرداء ڈیا ٹیز فرماتے ہیں کہ میں بعض اوقات فیجر کی نماز میں دورانِ جماعت مسجد میں آتا ہوں، میں دوستیں یڑھ کر پھر جماعت کے ساتھ ٹٹریک ہوتا ہوں۔

## ( ٥٢٥ ) مَنْ قَالَ صَلِّهِمَا قَبْلَ أَنْ تَدُخُلَ الْمَسْجِدَ

جوحضرات فرماتے ہیں کہ سجد میں داخل ہونے سے پہلے ان دوسنتوں کوادا کرلو

( ٦٤٨٣ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا يُونُسُ بُنُ عُبَيْدٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي الرَّجُلِ إِذَا دَخَلَ الْمُسْجِدَ ، وَالْقَوْمُ يُصَلُّونَ الْغَدَاةَ ، قَالَ : يَدُخُلُ مَعَ الْقَوْمِ فِي صَلَاتِهِمْ ، وَلَا يُصَلَّى الرَّكُعَتَيْنِ ، فَإِنَّ مَا

يَفُونُهُ مِنَ الْمَكْتُوبَةِ أَعْظُمُ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ. ( ۱۳۸۳ ) حضرت ابن سیرین فرماتے ہیں کداگر کوئی شخص فجر کی جماعت کے دوران مجدمیں داخل ہوتو اسے جائے کہ جماعت

میں شامل ہوجائے اور دوسنتیں نہ پڑھے۔ کیونکہ فرض کی نماز جواس سے چھوٹ جائے گی سنتوں سے زیادہ مرتبے والی ہے۔

( ٦٤٨٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةً ، عَنِ ابْنِ عَوْنِ ، قَالَ : ذَكَوْتُهُ لِإِبْرَاهِيمَ ، فَقَالَ : الْمَكْتُوبَةُ تُقْضَى ، وَمُرَّ فِي التَّطُوُّعِ. ( ۱۳۸۴) حضرت ابن عون فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابراہیم سے اس بارے میں سوال کیا تو انہوں نے فرمایا کہ فرض کی قضا کی جاتی ہے جب کہ نوافل کی قضانہیں کی جاتی۔

( ٦٤٨٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةً ، عَنْ سَلَمَةً بْنِ عَلْقَمَةً ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : مَا يَفُوتُهُ مِنْ صَلَاةِ الإِمَامِ أَفْضَلُ مِمَّا يَطُلُبُ فِي تَيْنِكَ الرَّكْعَتَيْنِ.

الْفَجْرِ ، وَلَوْ عَلَى كُنَاسَةٍ. ( ۲۳۸۲ ) حضرت حماد فرماتے ہیں کہ فجر کی دوسنتیں ادا کئے بغیر مجد میں داخل نہ ہو،خواہ کوڑے کے ڈھیر پرادا کرنی پڑیں۔

· ٦٤٨٧ ) حَدَّثُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مِسْعَرِ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : رَأَيْتُ ابْنَ مَعْقِلٍ صَلَّى الرَّكُعَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ فِي

( ۱۳۸۷ ) حضرت عبیدین حسن فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن معقل کو گھر کے دروازے پر فجر کی سنیں ادا کرتے دیکھا ہے۔

٦٤٨٨ ) حَدَّثَنَا مُلاَزِمُ بْنُ عَمْرٍو ، عَنْ بُشَيْرِ بْنِ فَرُّوخَ ، قَالَ :حَدَّثَنِي أَيُّوبُ بْنُ عُتْبَةَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَيْبِيرٍ ،

قَالَ : مَنْ أَتَى الْمَسْجِدَ وَقَدْ أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ ، فَلِيُوَخِّرِ الرَّكُعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ حَتَّى يُصَلِّيهُمَا ضُعَى. (١٣٨٨) حضرت كيلى بن الى كثير فرماتے ہيں كہ جو تحض فجركى نماز كے دوران مجد ميں آئے تووہ فجركى منتوں كو فجركى نماز سے پس نديڑ ھے بلكدانہيں جاشت كے وقت اداكر ہے۔ نديڑ ھے بلكدانہيں جاشت كے وقت اداكر ہے۔

( ٦٤٨٩ ) حَدَّثَنَا ۚ وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ أَبِي بِشُرٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ : إِنْ كَانَ فِي مَكَانٍ صَلَّاهُمَا ، وَ ِ كَانَ فِي الْمَسْجِدِ لَمُ يُصَلِّهِمَا.

(۱۲۸۹) حضرت سعید بن جبیر فرمائتے ہیں کہ اگر متجد کے علاوہ کوئی جگہ ہوتو اس میں ان سنتوں کو پڑھے ، متجد میں نہ پڑھے۔

( ٦٤٩٠) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : إِنْ خَشِي فَوْتَ رَكْعَةٍ ذَخَلَ مَعَهُمْ ، وَأَ يُصَلِّهِمَا. ( ٢٣٩٠) حضرت عطاء فرماتے ہیں كه اگر آ دى كوفرضوں كى ايك ركعت كره جانے كا انديشہ ہوتو ان سنتوں كوچھوڑ دے ا

(۱۳۹۰) حضرت عطاء فرماتے ہیں کہ اگر آ دمی کو فرضوں کی ایک رکعت کے رہ جانے کا اندیشہ ہوتو ان سنتوں کو چھوڑ دے ا جماعت میں شامل ہوجائے۔ ( ۱۶۹۸ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنْ جَعْفَرِ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : دَخَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَسْجِدَ وَأَخَذَ بِلَالٌ فِ

(١٤٩٢) حَدَيْنَا حَفَّصَ ، عَنْ جَعْفُو ، عَنْ آبِيهِ ، قال : دَحَلَ النَّبِي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ المُسَجِّدُ وَاحَدَ بِالآلَ فِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْكِبَهُ ، وَقَالَ : يَا الْإِقَامَةِ ، فَقَامَ النَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْكِبَهُ ، وَقَالَ : يَا الْإِقَامَةِ ، تُصَلَّى الضَّبُحَ أَرْبُعًا. (بيهقى ٣٨٢)

(۱۳۹۱) حصرت ابوجعفر فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ فجر کی نماز کے لئے نبی پاک مِنْطِفِقِعَةً مسجد میں تشریف لائے تو حضر ر بلال ڈٹاٹٹونے نے اقامت شروع کروی۔حصرت ابن بحسینہ ڈٹاٹٹونے اٹھ کر فجر کی دوسنتیں پڑھنا چاہیں تو حضور مِ<del>اَلْفِقَعَ</del>َةَ نے ان کے

> کندھے پر ہاتھ رکھااور فرمایا کہاہے این قشب! کیاتم فجر کی چار کعتیں پڑھوگے؟ ( ۶۹۶) حَدِّثَنَا مَا مِدُ نِهُ هَارُهِ مِنَ ، عَنْ شُعْبَةً ، عَنْ سَعْد نُهُ اوْرَاهِهِ ، عَنِهِ -

( ٦٤٩٢ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، عَن حَفْص ، عَنِ ابْنُ بُحَينةَ ، قَالَ :أَقِيمَـ صَلَاةُ الصَّبْحِ ، فَقَامَ رَجُلٌ يُصَلِّى الرَّكُعَتَيْنِ ، فَلَمَّا صَلَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَاثَ النَّاسُ حَوْلَهُ

صلاه الصبح ، فقام رجل يصلى الركعتين ، فلما صلى النبي صلى الله عليه وسلم لات الناس حوله فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلَّذِي صَلَّى الرَّكُعَتَيْنِ :أَتُصَلِّى الصُّبْحَ أَرْبَعًا ؟. (بخارى ٢٩٣ـ مسلم ٩٣

( ٦٤٩٣ ) حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ :أَخْبَرَنَا أَبُو عَامِرِ الْمُزَنِيُّ صَالِحُ بْنُ رُسْتُم ، عَنِ ابْنِ أَبِى مُلَيْكَةَ ، عَنِ ابْ عَبَّاسٍ ، قَالَ : أُقِيمَتُ صَلَاةُ الصُّبْحِ ، فَقَامَ رَجُلٌ يُصَلِّى الرَّكْعَتَيْنِ ، فَجَذَبَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَ وَسَلَّمَ بِثَوْبِهِ ، وَقَالَ : أَتُصَلِّى الصُّبْحَ أَرْبَعًا ؟. (احمد ١/ ٣٥٥ـ ابويعلى ٢٥٢٨)

(۱۳۹۳) حضرت ابن عباس نؤی دین فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ جب فجر کی اقامت ہوئی ایک آدمی دوسنتیں بڑھنے لگا۔ نبی

پاک مَلِفَتْ فَيْ فِي اللَّهِ عَلَيْهِ ول سے اسے کھینچااور فرمایا کہ کیاتم فجر کی چار رکعتیں پڑھتے ہو؟

( ٦٤٩٤) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ أَبِى الْهَيْثُمِ ، قَالَ :قَالَ إِبْرَاهِيمُ :لَأَنْ أُدْرِكَ مَا فَاتَنِى مِنَ الْمَكْتُوبَةِ أَحَبُّ إِلَىّٰ مِنْ أَنْ أُصَلِّيهُمَا.

(۱۳۹۴) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ وہ فرض نماز جوان سنتوں کو پڑھنے کی وجہ ہے چھوٹ جائے وہ میرے نزدیک ان کے پڑھنے سے زیادہ محبوب ہے۔ پڑھنے سے زیادہ محبوب ہے۔

### ( ٥٢٦ ) فِي التَّسَانُدِ إِلَى الْقِبْلَةِ ، وَالاحْتِبَاءِ

## فجر کی سنتوں کے بعد قبلے کی طرف ٹیک لگا کر بیٹھنے کی ممانعت

( ٦٤٩٥ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مُفِيرَةُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: كَانُوا يَكُرَهُونَ التَّسَانُدَ إِلَى الْقِبْلَةِ بَعْدَ رَكْعَتَى الْفَجْرِ.

(۱۳۹۵) حفرت ابراہیم فرماتے ہیں کداسلاف فجر کی سنتوں کے بعد قبلے کی طرف ٹیک لگا کر بیٹھنے کو کروہ سمجھتے تھے۔

( ٦٤٩٦ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أُخْبَرَنَا الْمَسْعُودِيُّ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ؛ أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَرَأَى أَنَاسًا قَدْ تَسَانَدُوا إِلَى الْقِبْلَةِ . قَالَ : فَقَالَ لَهُم عَبْدُ اللهِ : هَكَذَا ، عَنْ وُجُوهِ الْمَلَاثِكَةِ ؟.

(۱۳۹۱) حضرت قاسم بن عبدالرحمٰن فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود والنی ایک مرتبہ مجد تشریف لائے تو پچھلوگوں کو قبلے کی جہت سے قیک لگائے و کھی کر فرمایاتم فرشتوں کے چہروں کی طرف رخ کرکے کیوں بیٹھے ہو؟ ۔

نُمُ يَحْتَبِي وَنَحْنُ حَوْلَهُ ، فَإِنْ رَأَى أَحَدًا مِنَّا نَعَسَ خَرَّكَهُ ، قَالَ: وَكَانَ يَنْعَسُ وَهُوَ مُحْتَبٍ ، ثُمَّ تُقَامُ الصَّلَاةُ فَيَنْهَضُ وَيُصَلِّى.

(۱۳۹۷) حضرت مجاہد فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عمر جھٹی فجر طلوع ہونے کے بعد فجر کی سنتیں پڑھ کر حبوہ بنا کر بیٹھ جاتے ،ہم آپ کے اردگر دبیٹھ جاتے ۔ جب وہ ہم میں سے کسی کواو گھتا ہوا دیکھتے تو اسے ہلاتے ،وہ حبوہ کی حالت میں خود بھی او گھر ہے ہوتے تھے۔ بھرنماز کھڑی ہوجاتی تو وہ اٹھ کر جماعت میں شامل ہوجاتے ۔

( ٦٤٩٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : ذَخَلَ عَبُدُ اللهِ الْمَسْجِدَ لِصَلَاقِ الْفَجْرِ، فَإِذَا قَوْمٌ قَدُ أَسْنَدُوا ظُهُورَهُمْ إِلَى الْقِبْلَةِ ، فَقَالَ : تَنَخَّوْا عَنِ الْقِبْلَةِ ، لَا تَحُولُوا بَيْنَ الْمَلَائِكَةِ وَبَيْنَ صَلَاتِهَا، وَإِنَّ هَاتَيْنِ الرَّكْعَتَيْنِ صَلَاةُ الْمَلَائِكَةِ. ( ۱۳۹۸ ) حضرت قاسم کے والد فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود والتي ايک مرتبه مجد تشريف لائے تو مجھ لوگوں كو قبلے كى جہت سے عیک لگائے دکیے کر فر مایا قبلے سے پر سے ہو کر پیٹھو، فرشتوں اور ان کی نماز کے درمیان حائل مت ہو، یہ دور کعتیں فرشتوں کی جھینماز ہے۔

# ( ٥٢٧ ) فِي ثُوَابِ صَلاَةِ الْعَتَمَةِ فِي اللَّيْلَةِ الْمُظْلِمَةِ

### انتهائی تاریک رات میںعشاء کی نماز کا ثواب

( ٦٤٩٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ ، عَنْ مَكْحُولٍ ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ :مَنْ مَشَى فِي ظُلْمَةِ اللَّيْلِ إِلَى الْمَسْجِدِ ، لَقِيَ اللَّهَ بِنُورٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

(دارمی ۱۳۲۲ ابن حبان ۲۰۴۲)

(١٣٩٩) حضرت ابوالدرداء واليون عن روايت م كرسول الله مَ النه مَ النه مَ الله مَا الله مَ الله مَا الله مَ الله مَا الله مَ الله مَا الله مَا الله مَ الله مَا الله مَ الله مَا الله م والاقيامت كون الله يورب يورب نورك ماته ملحاك

( ٦٥٠٠ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانُوا يَرَوُنَ الْمَشْيَ فِي اللَّيْلَةِ الْمُظْلِمَةِ مُوجِبَةً.

(۱۵۰۰) حضرت ابراجیم فرماتے ہیں کماسلاف کاخیال بیتھا کہ تاریک رات میں مجد کی طرف جانا مغفرت کا سبب ہے۔

### ( ٥٢٨ ) فِي رَكْعَتَنِي الْفُجْرِ إِذَا فَاتَتُهُ

# فجرى سنتين حجوث جائين توكيا كيا جائع؟

(٦٥٠١) حَلَّتُنَا ابْنُ نُمُيْرٍ ، عَنْ سَعِدِ بْنِ سَعِيدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِى مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَن قَيْسِ بْنِ عَمرو ، قَالَ : رَأَى رَسُولُ اللهِ صَٰلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلاً يُصَلِّى بَعْدَ صَلاَةِ الصُّبْحِ رَكَعَتَيْنِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَصَلَاةُ الصُّبْحِ مَرَّتَيْنِ ؟ فَقَالَ الرَّجُلُ : إِنِّى لَمْ أَكُنُ صَلَّيْتُ الرَّكُعَتَيْنِ اللَّتَيْنِ قَالَهُمَا ، فَصَلَّيتُهُمَّا الْأَنَ ، فَسَكَّتَ. (ترمذي ٣٢٢ ابو داؤد ١٢٦١)

(١٥٠١) حضرت ميس بن عمر وفر ماتے ہيں كه نبي پاك مِرَافِظَةَ في آدمى كوفجر كے بعد دوركعتيں پڑھتے ديكھا تواس نے فرمايا كه كيا فجرك نماز دومرتبهموتى بي اس آدى نے كہا كديس نے فجر ك فرضوں سے بہلے منتين نبيس برهي تھيں ،اس لئے انہيں اب ادا كرر بابول -اس كى يد بات س كرنى ياك يَرْفَضَعُ فِي ف خاموشى اختيار فر مالى -

( ٦٥.٢ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ أَنَّ رَجُلًا صَلَّى مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

صَلَاةَ الصَّبُحِ ، فَلَمَّا قَضَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّلَاةَ ، قَامَ الرَّجُلُ فَصَلَّى رَكُعَتَيْنِ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّلَاةَ ، وَلَمْ أَكُنْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَا هَاتَانِ الرَّكُعَتَانِ ؟ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، جِنْتُ وَأَنْتَ فِى الصَّلَاةَ ، وَلَمْ أَكُنْ صَلَّيْتُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْفَاجُو ، فَكُوهُتُ أَنْ أَصَلِّيْهُمَا وَأَنْتَ تُصَلِّى ، فَلَمَّا قَصَيْتَ الصَّلَاةَ ، قُمْتُ فَصَلَّيْتُ صَلَيْتُ الرَّكُعتِيْنِ قَبْلَ الْفَجُو ، فَكُوهُ مَنْ الرَّابُ مِنْ مِنْ اللَّهِ ، وَلَمْ أَنْ أَصَلَيْهُمَا وَأَنْتَ تُصَلِّى ، فَلَمَّا قَصَيْتَ الصَّلَاةَ ، قُمْتُ فَصَلَّيْتُ السَّلَاقَ ، قُمْتُ فَصَلَّيْتُ الرَّوْمِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّا اللّهِ ، وَلَهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّهَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ الْمُنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ

صَلَيْتَ الرَّ كَعْتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْوِ ، فَكُوِهْتَ انَ اصَلَيْهُمَا وَانتَ تَصَلَى ، فَلَمْ يَنْهُهُ. (طبرانی ٩٣٩)
الصَّلاَة ، فَضَحِكَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم ، فَلَمْ يَأْمُونُهُ ، وَلَمْ يَنْهُهُ. (طبرانی ٩٣٩)
(٦٥٠٢) حفرت عطاء فرماتے ہیں کہ بی پاک فِرِهْتَ فَی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّم ، فَلَمْ يَأْمُونُهُ ، وَلَمْ يَنْهُهُ. (طبرانی ٩٣٩)
اواکیں۔آپ نے اس سے پوچھا کہ یکی رکعتیں تھیں؟اس نے کہا کہ جب میں مجدآیا تو آپنماز پڑھارے تھے۔ میں نے فجر اواکیس۔آپ نے اس نے بہلے کی دونیش نہیں پڑھی تھیں، میں نے آپ کی نماز کے دوران انہیں پڑھنا پندنہ کیا۔ جب آپ نے نماز مکمل فرمالی تو پھر میں

نِين اداكيا اس پرنى پاك مَرْافَظَيَّمَ مَسكراد ئِي اورانهين ندكى بات ئے منع كيا اور ندكى بات كا حكم ديا۔ ( ٢٥.٦ ) حَدَّثَنَا هُشَيْم ، قَالَ : أَخْبَرَنَا شَيْح ، يُقَالُ لَهُ : مِسْمَعُ بُنُ ثَابِتٍ ، قَالَ : رَأَيْتُ عَطَاءً فَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ.

( ۲۵۰۳ ) حضرت مسمع بن ثابت كتبرين كه ميں نے حضرت عطاء كو بھى يونبى كرتے ديكھا ہے۔

( ١٥٠٤) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةً ، عَنْ لَيْتٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ :إِذَا فَاتَتُهُ رَكَعَنَا الْفَجْرِ صَلَّاهُمَا بَعْدَ صَلَاةِ الْفَجْرِ. ( ١٥٠٨) حضرت معى فرماتے بين كرجب فجرے يہلےكى دوننتين چوٹ جائين توانيس نمازكے بعديڑھ لے۔

( ٦٥٠٥ ) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ يَحْيَى بُنِ سَعِيدٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ الْقَاسِمَ ، يَقُولُ : لَوْ لَمْ أُصَلِّهِمَا حَتَّى أُصَلِّهِمَا حَتَّى أُصَلِّهِمَا حَتَّى أُصَلِّهِمَا حَتَّى أَصَلَّهِمَا حَتَّى أَصَلَّهِمَا خَتَّى أَصَلَهِمَا خَتَّى أَصَلَهِمَا حَتَّى

(۱۵۰۵) حضرت قاسم فرماتے ہیں کہ اگر میں ان سنتوں کو فجر کے فرضوں سے پہلے نہ پڑھوں تو انہیں طلوع مش کے بعد پڑھوں گا۔ (۱۵۰۶) حَدَّثَنَا وَ کِیعٌ ، عَنُ فُضَیْلِ بْنِ غَزْوَانَ ، عَنْ نَافِع ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّهُ جَاءَ إِلَى الْقَوْمِ وَهُمْ فِي الصَّلَاة ،

( ٦٥.٦ ) حَدَّثُنَا وَكِمِيع ، عَنَ فَضَيْلِ بَنِ غَزُوَانَ ، عَنَ نَافِع ، عَنِ ابْنِ عُمَّرٌ ؛ اَنَهُ جَاءً إِلَى القَوْمِ وَهُمَ فِى الصَّلَاة ، وَلَمْ يَكُنُ صَلَّى الرَّكُعَتَيْنِ فَدَخَلَ مَعَهُمُ ، ثُمَّ جَلَسَ فِي مُصَلَّاهُ ، فَلَمَّا أَضْحَى قَامَ فَقَضَاهُمَا. (٢٥٠٢ ) حفرت ابن عمر ثِنَاثُو ايك مرتبه لِنجر كى نماز كے وقت آئے تو لوگ نماز پڑھ رہے تھے، آپ نے ابھی تک فجر كی سنتیں

نہیں پڑھی تھیں۔ آپ جماعت کے ساتھ شامل ہوگئے ، پھر نماز کی جگہ بیٹھے رہے اور چاشت کے وقت ان رکعتوں کی قضا کی۔ ( ۲۵.۷ ) حَدَّثَنَا وَ کِیمَعٌ ، عَنْ یَزِیدٌ ، وَ رَبِیعٌ ، عَنِ ابْنِ سِیرِینَ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّهُ صَلَّاهُمًا بَعْدُ مَا أَصْحَی

(۷۵۰۷) حضرت ابن سیرین فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عمر وٹاٹھؤنے جاشت کے بعد فجر کی سنتوں کی قضا کی۔

( ۱۵۰۸ ) حضرت عامر فرماتے ہیں کہ فجر کی سنتوں کی قضانہیں کی جائے گی۔

( 10.9 ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ فُضَيْلِ بُنِ مَوْزُوقٍ ، عَنْ عَطِيَّةَ ، قَالَ : رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ قَضَاهُمَا حِينَ سَلَّمَ الإِمَامُ. ( 10.9 ) حضرت عطيد فرمات جي كديس في حضرت ابن عمر النَّوْ كوامام كسلام پهير في كي بعد سنتي اداكرت ديكها ہے۔

### ( ٥٢٩ ) مَنْ أَمَرَ بِالصَّلاَة فِي الْبِيُوتِ

### جوحفرات گھروں میں نماز پڑھنے کا حکم دیتے ہیں

- ( ٦٥١٠ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ زَيْدِ بُنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :صَلُّوا فِي بِيُوتِكُمْ ، وَلاَ تَتَخِذُوهَا قُبُّورًا. (عبد بن حميد ٢٧٥ـ بزار ٢٠٦)
- · (۱۵۱۰) حضرت زید بن خالد جنی سے روایت ہے کہ رسول الله مُؤَلِّفَظُةً نے ارشاد فر مایا کہ اپنے گھروں میں نماز پڑھواور انہیں قبرستان نہ بناؤ۔
- ( ٦٥١ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِى سُفْيَانَ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِذَا قَضَى أَحَدُّكُمُ الصَّلَاة فِى مَسْجِدِهِ ، فَلْيَجْعَلْ لِبَيْتِهِ نَصِّيبًا مِنْ صَلَاتِهِ ، فَإِنَّ اللَّهَ جَاعِلٌ فِى بَيْتِهِ مِنْ صَلَاتِهِ خَيْرًا. (مسلم ٥٣٩ ـ احمد ٣١٢/٣)
- (۱۵۱۱) حضرت جابر سے روایت ہے کہ رسول اللہ مِنْوَفِقَةَ نے فر مایا کہ جب تم میں سے کوئی مجد میں نماز ادا کر لے تواپی نماز کا کچھ حصہ گھر کے لئے بھی رکھے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ تمہاری نماز کی وجہ سے تمہارے گھروں میں خیر ڈال دیتا ہے۔
- ( ٦٥١٢ ) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ ، عَنْ زَائِدَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ؛ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، بِمِثْلِ حَدِيثِ أَبِي مُعَاوِيَةَ. (احمد ٣/ ٥٥ عبدالرزاق ٣٨٣٧)
  - (۲۵۱۲) ایک اور سند سے یونہی منقول ہے۔
- ( ٦٥١٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، قَالَ :حدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَنَّهُ قَالَ :صَلَّوا فِي بُيُوتِكُمْ ، وَلَا تَتَّخِذُوهَا قُبُورًا. (بخارى ١٨٧ـ مسلم ٥٣٨)
- (۲۵۱۳) حضرت ابن عمر مِنْ اللهُ عَد صوايت ہے كەرسول اللهُ عَلِينَا فَيْ ارشاد فر ما يا كەاپ كھروں ميں نماز بردھواورانہيں قبرستان
  - نه بناؤ۔
- ( ٦٥١٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عَبُدِ اللهِ بُنِ سَعِيدٍ ، عَنْ سَالِمٍ أَبِى النَّضُرِ ، عَنْ بُسُرِ بُنِ سَعِيدٍ ، عَنْ زَيْدِ بُنِ ثَابِتٍ ، قَالَ :قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :أَفْضَلُ الصَّلَاةُ صَلَاةُ الْمَرْءِ فِى بَيْتِهِ ، إِلَّا الْمَكْتُوبَةَ.
- (۱۵۱۴) حضرت زید بن ثابت و این سے روایت ہے کہ رسول اللہ مَرِّ اَنْفَعَ آنے ارشاد فرمایا کہ فرضوں کے علاوہ آدی کی افضل ترین نماز وہ ہے جواینے گھر میں پڑھے۔
  - ( ٦٥١٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنُ أَبِي الْعُمَيْسِ ، عَنِ الْقَاسِمِ ، قَالَ : كَانَتُ أَفْضَلُ صَلَاةِ عَبْدِ اللهِ فِي بَيْتِهِ.
    - (١٥١٥) حضرت قاسم فرماتے ہیں کہ حضرت عبدالله والله کا نظل نماز گھر میں ہوا کرتی تھی۔

مسنف ائن الى شيرمتر جم (جلد) كي المسلاة على المسلاة ال

رَ ٦٥١٦) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورِ ، عَنْ هِلَالِ بْنِ يَسَافٍ ، عَنْ ضَمْرَةَ بْنِ حَبِيبٍ ، عَنْ رَجُلِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : تَطَوُّعُ الرَّجُلِ فِي بَيْتِهِ يَزِيدُ عَلَى تَطَوُّعِهِ عِنْدُ النَّاسِ ، كَفَصْلِ صَلَاةِ النَّجُلُ فِي الْحَمَاعَةِ عَلَى صَلَاتِهِ وَحُدَهُ

صَلَاةِ الْرَّجُلِ فِي الْجَمَاعَةِ عَلَى صَلَاتِهِ وَحُدَهُ. (١٥١٢) ایک صحابی منظور فرماتے ہیں کہ گھر میں نفل نماز کا ثواب لوگوں کے سامنے فل پڑھنے سے اتنازیادہ ہے جتنا جماعت کی نماز

كَاثُوابِ الْكِينِمَازُ رُبِّ هِنْ كَمِقَا لِبِحِيْسِ زَيَاده ہے۔ ٢ ٦٥١٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : كَانَ شُرَيْحٌ ، وَمَسْرُوقٌ كِلَاهُمَا لَهُ بَيْتُ

یُطِیلٌ فِیهِ الصَّلاَة. (۱۵۱۷) حضرت صفحی فرماتے ہیں کہ حضرت شریح اور حضرت مسروق دونوں کے پاس کمرہ تھا جس میں کبی نماز پڑھا کرتے تھے۔ ریست سر تاریخ میں میں دوم موجوس میں سائڈ زیردہ تھے ہوئے سی کر وہ تاریخ کا ان سے ایک میں ان کو اس میں ان میں ا

( ٦٥١٨ ) حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، عَنِ الْأُوزَاعِيِّ ، عَنْ حَسَّانَ بْنِ عَطِيَّةَ ، قَالَ : صَلاَةُ الرَّجُلِ عِنْدَ أَهْلِهِ مِنَ السَّرِّ . ( ١٥١٨ ) حضرت حيان بن عطيه فرماتے بيں كه آدمى كا اپنے گھروالوں كے پاس نماز پڑھنا بھى ايك راز ہے۔

ا ٢٥١٩) حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُوسَى ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ سُهَيْلٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ : قَالَ : وَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لاَ تَجْعَلُوا بُيُّوتَكُمْ مَقَابِرَ. (مسلم ٥٣٩ ـ ترمذي ٢٨٧٤)

(۱۵۱۹) حضرت ابو ہریرہ ڈواٹٹو سے روایت ہے کہ رسول اللہ مُرَافِظَةَ نے ارشا دفر مایا کہا ہے گھروں کوقبرستان نہ بناؤ۔ پر تابعہ سریرہ کا بہت تابعہ دو کا برائیں سروی کا دو کا برائیں کے ایک کا میں میں بات کا میں میں ایک کا میں ایک

٦٥٢) حَدَّثَنَا شَبَابَةُ ، قَالَ :حدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِنْبٍ ، عَنْ صَالِحٍ مَوْلَى التَّوْأُمَةِ ، عَنِ السَّائِبِ بْنِ خَبَّابٍ ، قَالَ : كُنْتُ لاَ أُصَلِّى إِلاَّ فِى الْمَسْجِدِ ، فَقَالَ لِى زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ : صَلَاةُ الرَّجُلِ فِى بَيْتِهِ أَفْضَلُ مِنْ صَلاتهٍ فِى الْمَسْجِدِ إِلَّا الْمَكْتُوبَةَ ، وَصَلَاةُ الرَّجُلِ فِى بَيْتِهِ نُورٌ.
 الْمَسْجِدِ إِلَّا الْمَكْتُوبَةَ ، وَصَلَاةُ الرَّجُلِ فِى بَيْتِهِ نُورٌ.

(۱۵۲۰) حضرت سائب بن خباب فرماتے ہیں کہ میں صرف معجد میں نماز پڑھا کرتا تھا۔ حضرت زید بن ثابت نے مجھے سے فرمایا کہ فرضوں کے علاوہ باتی نمازیں گھر میں پڑھنامسجد میں پڑھنے سے بہتر ہے۔ گھر میں آ دمی کی نمازنور ہے۔ یہ تاہیم بھوریجہ دیر سے بروس میں وہ میں میں وہ میں نہ دیں وہ سے آتا سؤیل دیڑوں کی ہیں ہے ہوں سائر سوسا

َ ٦٥٢٠) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَخْوَصِ ، عَنْ طَارِق ، عَنْ عَاصِّمِ بْنِ عَمْرِو ؛ أَنَّ نَفَرًا مِنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ قَدِمُوا عَلَى عُمَرَ ، فَسَأَلُوهُ عَنْ صَلَاةِ الرَّجُلِ فِى بَيْتِهِ ؟ فَقَالَ عُمَرُ :مَا سَأَلَنِى عَنْهَا أَحَدٌ مُذْ سَأَلْتُ رَسُولَا اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْهَا ، فَقَالَ :صَلَاةُ الرَّجُلِ فِى بَيْتِهِ نُورٌ ، فَنَوِّرُوا بُيُوتَكُمْ.

(۱۵۲۱) حفرت عاصم بن عمروفر ماتے ہیں کہ حفرت عمر وہا تئو کے پاس عراق کے پچھالوگ آئے۔ انہوں نے گھر میں نماز پڑھنے کے بارے میں سوال کیا تو حضرت عمر وہا تئو نے فرمایا کہ جب سے میں نے نبی پاک شِرِّ اَفْظَافِیم آئے۔ اس بارے میں سوال کیا ہے اس کے

بعدے کی نے مجھے سے اس بارے میں نہیں ہو جھا، آپ نے فر مایا تھا کہ آ دمی کا گھر میں نماز پڑھنا اس کے لئے نور ہے۔ (حضرت عمر مُذاتِوْ فر ماتے ہیں کہ ) اپنے گھروں کومنور کرو۔

# (٥٣٠) فِي الصَّفِّ الْمُقَدَّمِ

#### اگلی صف کابیان

( ٦٥٢٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ يَحْيَى بُنِ الْجَزَّارِ ، قَالَ : كَانَ اصْحَابُ عَبْدِ اللهِ يَقُولُونَ : الصَّفَّ الْمُقَدَّمُ الَّذِى يَلِى الْمَقْصُورَةَ.

(۲۵۲۲) حضرت کی بن جزار فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ رہا ٹیٹو کے شاگر دکہا کرتے تھے کہا گلی صف وہ ہے جومقصورہ ( مسجد میں امام یا خطیب کے لئے بنایا ہوا کمرہ ) کے ساتھ کمی ہوئی ہو۔

( ٦٥٢٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْمَسْعُودِيِّ ، عَنْ ثَابِتِ بْنِ عُبَيْدٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا عُبَيْدَةً يَقُولُ : الصَّفُّ الْأَوَّلُ الَّذِي يَلِي الْمَقْصُورَةَ.

(۱۵۲۳) حضرت ابوعبیدہ فرماتے ہیں کداگلی صف وہ ہے جو تقصورہ (مجدمیں امام یا خطیب کے لئے بنایا ہوا کمرہ) کے ساتھ ملی ہوئی ہو۔

( ٦٥٢٤ ) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، قَالَ : رَأَيْتُ أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، وَزِرَّ بْنَ حُبَيْشِ ، وَعَمْرَو بْنَ مَيْمُونِ يُصَلُّونَ عَنْ يَمِينِ الْمَقْصُورَةِ ، وَقَالَ حَفْصٌ مَرَّةً :مَا بَيْنَ الْأَسْطُوَانَةِ إِلَى الْحَاثِطِ.

(۱۵۲۴) حضرت شیبانی کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابوعبدالرحمٰن، حضرت زربن تمیش اور حضرت عمرو بن میمون کو مقصورہ کے دائم بطرف نماز رہ مقد میں کہ میں حضرت ابوعبدالرحمٰن، حضرت زربن تمیش میں اور حضرت عمرو بن میں اور دورہ میں دورہ میں اور دورہ میں اورہ میں دورہ میں اورہ می

( ٦٥٢٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِیٌّ ، قَالَ :حَدَّثَنَا عَبُدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِیَادٍ ، قَالَ :قُلْتُ لِلْحَسَنِ :إِنَّهُمْ يَقُولُونَ :الصَّفُّ الْأَوَّلُ الَّذِي يَلِي الْمَقْصُورَةَ ، فَقَالَ :هُوَ الَّذِي يَلِي الْحَائِطَ.

(۱۵۲۵) حفرت عبدالواحد بن زیاد فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت حسن سے پوچھا کہ اسلاف کہا کرتے تھے کہ اگلی صف وہ ہے جو مقصورہ (مجدمیں امام یا خطیب کے لئے بنایا ہوا کمرہ) کے ساتھ ملی ہوئی ہو۔ آپ کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے فرمایا کہ پہلی صف وہ ہے جود یوار کے ساتھ ملی ہوئی ہو۔

( ٦٥٢٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سَلَمَةً بنِ وَرْدَانَ ، قَالَ :رَأَيْتُ أَنَسًا يُصَلِّي عِنْدَ الْحَجَرِ.

(١٥٢٦) حضرت سلمه بن وردان كہتے ہيں كه ميں نے حضرت انس جانئ كوفطيم كے پاس نماز پڑھتے ويكھا ہے۔

( ٥٣١ ) فِي الصَّلاَةِ بَيْنَ النِّيَامِ وَإِلْمُتَحَدِّثِينَ

سوئے ہوئے اور باتیں کرنے والوں کے درمیان نماز پڑھنے کا حکم

( ١٥٢٧ ) حَدَّثْنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ لَيْتٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، يَرْفَعُهُ ، قَالَ : لَا تَأْتَمُ بِنَائِمٍ ، وَلَا مُتَحَدَّثٍ .

(١٥٢٤) حضرت مجاہد سے روایت ہے کہ رسول الله مَلِلْ فَصَحَةِ نے ارشاد فر مایا کہ سوئے ہوئے اور با تیں کرنے والے کے بیٹھے نماز

( ٦٥٢٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ أَبِي أُمَيَّةَ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ يُصَلِّى خَلْفَ النُّوَّامِ وَالْمُتَحَدِّثِينَ. (طبر اني ٥٢٣٢)

(١٥٢٨) حضرت مجامد فرماتے ہیں كه نبی پاك سُلِفَظَ فَي الله عند الله عند الله الله الله الله الله الله عند عام مع

( ٦٥٢٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةً ، عَنِ ابْنِ عَوْن ، قَالَ : حَدَّثَنَا يُوسُفَ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ ، قَالَ : كُنْتُ جَالِسًا إِلَى جَنْبٍ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، فَالْتَقَتَ ، فَإِذَا رَجُلٌ يُصَلِّى خَلْفَهُ ، فَقَالَ لَهُ : إِمَّا أَنْ تَحَوَّلَ عَنِّى ، وَإِمَّا أَنْ

(١٥٢٩) حضرت يوسف بن عبدالله بن حارث فرمات بيل كديس حضرت حميد بن عبدالرحمٰن كي ساتھ بيشا تھا۔ وہ يتجھے مزي تو

ایک آدمی ان کے پیچھے نماز پڑھ رہاتھا۔ آپ نے اس سے فرمایا کہ یا توتم اپنی جگد بدل لویامیں یہاں سے اٹھ جاتا ہوں۔

( ٦٥٣. ) حَدَّثَنَا النَّقَفِيُّ ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَاءِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ وَهْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ؛ أَنَّهُ كُرِهُ أَنْ يَأْتُمَّ بِقَوْمٍ يَتَحَدَّثُونَ.

(۱۵۳۰) حفرت ابن معود فرا فرن فراس بات كوكروه قرارديا ہے كه باتي كرنے والوں كے بيجھے نماز براهى جائے۔ (۱۵۳۱) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ مَعْدِى كَرِبَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : لاَ تَأْتَهُ بِقَوْمٍ يَمْتُرُونَ ، أَوْ يَلْفُونَ.

(۲۵۳۱) حضرت عبدالله جلافؤ فرماتے ہیں کہ ان لوگوں کے بیچھے نماز نہ پڑھوجو گفتگو کررہے ہوں یا فضول ہا تیس کررہے ہوں۔

( ٦٥٣٢) حَدَّثَنَا عُمَرُ بُنُ أَيُّوبَ ، عَنُ جَعْفَرٍ ، عَنْ مَيْمُون ، قَالَ : كَانَ ابْنُ عُمَرُ لَا يُصَلِّى خَلْفَ رَجُلٍ لَا يُصَلِّى ، وَقَالَ : كَانَ ابْنُ عُمَرَ لَا يُصَلِّى خَلْفَ رَجُلٍ يَتَكَلَّمُ إِلَّا يَوْمَ جُمُعَةٍ . قَالَ : فَذَكَرُتُ ذَلِكَ لِعَبْدِ الْكَرِيمِ ، فَقَالَ : كَانَ ابْنُ عُمَرَ لَا يُصَلِّى خَلْفَ رَجُلٍ يَتَكَلَّمُ إِلَّا اللهِ مِنْ مُعْمَر لَا يُصَلِّى خَلْفَ رَجُلٍ يَتَكَلَّمُ إِلَّا اللهِ مِنْ مُعْمَر لَا يُصَلِّى خَلْفَ رَجُلٍ يَتَكَلَّمُ إِلَّا اللهِ مَنْ مُعْمَر لَا يُصَلِّى خَلْفَ رَجُلٍ يَتَكَلَّمُ إِلَّا اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللّهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللّهِ اللهِ ا

پڑھ رہا ہو۔ میں نے اس بات کا ذکر حضرت عبد الکریم سے کیا تو انہوں نے فرمایا کہ حضرت ابن عمر وٹا ٹوٹو سوائے جمعہ کے کسی باتیں كرنے والے تخف كے يتجھے بھى نمازنہيں پڑھتے تھے جونمازنہ پڑھ رہا ہو۔

( ٦٥٣٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حِدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَشْفَتْ بْنِ أَبِي الشَّعْنَاءِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ :إِذَا كَانُوا يَتَحَدَّثُونَ بِذِكْرِ اللهِ فَلَا بَأْسَ أَنْ يَأْتُمَّ بِهِمْ.

- (۲۵۳۳) حضرت سعید بن جبیر فرماتے ہیں کہ جب لوگ اللہ کے ذکر کی بات چیت میں مصروف ہوں تو ان کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے میں کوئی حرج نہیں۔
- ( ٦٥٣٤ ) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بُنُ مُوسَى ، عَنْ عُثْمَانَ بُنِ الْأَسْوَةِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : أُصَلِّى وَرَاءَ قاعِدٍ أَحَبُّ إِلَىّ مِنْ أَنْ أُصَلِّى وَرَاءَ نَائِمٍ.
- (۱۵۳۴)حضرت مجاہد فرماتے ہیں کہ بیٹھے ہوئے کے پیچھے نماز پڑھنامیرے نزویک سوئے آموئے کے پیچھے نماز پڑھنے سے زیادہ بہترے۔
- ( ٦٥٢٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا الرَّبِيعُ بُنُ صَبِيحٍ ، عَنْ قَيْسِ بُنَ تَنَعُلٍ ، عَنْ طَاوُوسٍ ؛ أَنَّهُ كُرِهَ أَنْ يَأْتُمَّ بِنَائِمٍ. ( ٢٥٣٥ ) حضرت طاوس نے اس بات كومروه قرار ديا ہے كہ كس سوئے ہوئے خص كے پیچھے نیماز پڑھی جائے۔

## ( ٥٣٢ ) فِي الصَّلاةِ فِي جُلُودِ التَّعَالِبِ

## لومر یوں کی کھالوں میں نماز پڑھنے کا حکم

- ( ٦٥٣٦) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا يُونُسُ بُنُ عُبَيْدٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَأَى رَجُلًا يُصَلِّى وَعَلَيْهِ قَلَنْسُوَةٌ ، بِطَانَتُهَا مِنْ جُلُودِ النَّعَالِبِ ، قَالَ : فَٱلْقَاهَا عَنْ رَأْسِهِ ، وَقَالَ : مَا يُدُرِيكَ لَعَلَّهُ لَيْسَ بِذَكِي ؟.
- (۱۵۳۲) حضرت انس بن ما لک و این فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت عمر بن خطاب و این آدی کودیکھا جولومڑی کی کھال سے بی ٹو پی میں نماز پڑھ رہا تھا۔ آپ نے اس ٹو پی کواس کے سرسے اتار دیا اور فرمایا کہ کیامعلوم اسے ذکح نہ کیا گیا ہو؟
- ( ٦٥٢٧ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَنْصُورٌ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَلِيٍّ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَكُرَهُ الصَّلَاة فِي جُلُودِ التَّعَالِبِ.
- (۲۵۳۷)حضرت علی دفاشئه نے لومڑی کی کھال میں نمازیڑھنے کومگروہ قرار دیا ہے۔
- ( ٦٥٢٨ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنُ لَيْثٍ ، عَنْ حَبِيبٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ (ح) وَعَنْ أَشْعَتُ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنِ الْحَسَنِ ، أَنَّهُمَا قَالَا :اِلْبَسُ جُلُودَ النَّعَالِبِ ، وَلَا تُصَلِّ فِيهَا.
  - ( ۲۵۳۸ ) حضرت سعید بن جبیراور حضرت حسن فر ماتے ہین کہ لومڑی کی کھال کے بے لباس پہن لوکیکن ان میں نمازنہ پڑھو۔
    - ( ٦٥٣٩ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بِذَلِكَ بَأْسًا إِذَا دُبِغَتْ.
    - (۲۵۳۹) حضرت حسن اومزی کی کھال کے بے لباس میں کوئی حرج نہ مجھتے تھے بشر طیکہ اسے دباغت دی گئی ہو۔
- ( ٦٥٤٠ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يُونُسُ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ ، قَالَ :رَأَيْتُ أَبَا الْعَالِيَةَ دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَصَلَّى فِيهِ ، وَعَلَيْهِ قَلَنْسُوَةٌ بِطَانَتُهَا جُلُودُ ثَعَالِبَ ، فَأَخَذَهَا مِنْ رَأْسِهِ وَوَضَعَهَا فِي كُمِّهِ ، فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ ، قَالَ :

ع مصنف ابن الي شيبه متر جم (جلدا) كي المسلاة المسلام المسلوم ا

قُلْتُ لَهُ : رَأَيْتُكَ أَخَذُتَ قَلَنْسُوتَكَ مِنْ رَأْسِكَ فَوَضَعْتَهَا فِي كُمِّكَ؟ فَقَالَ : إِنِّي كَرِهْتُ أَنْ أُصَلِّيَ فِيهَا ،

وَكُرِهْتُ أَنْ أَضَعَهَا فَتُسْرَقَ ، فَلِذَلِكَ جَعَلْتُهَا فِي كُمٌّ فَمِيصِي. ( ۲۵ مر ۱۵ مرت عمر و بن سعید کہتے ہیں کہ حضرت ابوعالیہ ایک مرتبہ مجدمیں داخل ہوئے ،ان کے سر پرلومڑی کی کھال کی بنی ٹوپی تھی۔ جبوہ نماز پڑھنے گلے تواس ٹو پی کوا تار کراپنی آسٹین میں رکھ لیا۔ جب انہوں نے نماز کمل فرمالی تومیں نے کہا آپ نے اپن

و بی کوا تار کراپی آستین میں کیوں رکھ لیا؟ انہوں نے فرمایا کہ میں نے اس میں نماز بڑھنا بھی پندنہ کیا اوراس کور کھنا بھی مجھے گوارا نہ ہوا کہ کہیں چوری نہ ہوجائے ۔ البذامیں نے اسے اپنی آستین میں ڈال لیا۔

١ ٦٥٤١) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ سَدِيرٍ الصَّيْرَفِيُّ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ، قَالَ : كَانَ لِعَلِيُّ بُنِ الْحُسَيْنِ سَبَنجُونَ تَعَالِبَ يِلْبُسُهُ ، فَإِذَا صَلَّى نَزَّعَهُ.

(۲۵۴۱) حضرت ابوجعفر فرماتے ہیں کہ حضرت علی بن حسین کے پاس لومڑی کی کھال کا بناایک آسانی رنگ کا لباس تھا۔ جب وہ نماز يرْ صِنے لَكتے تواسے اتار دیتے تھے۔

( ٥٣٣ ) مَنْ كَرِهَ السَّنْالَ فِي الصَّلَاة

## نماز میں سدل ہ کرنا مکروہ ہے

( ٦٥٤٢ ) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَن خَالِدٍ الْحَذَّاءِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ وَهْبِ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّ عَلِيًّا رَأَى قَوْمًا يُصَلُّونَ وَقَدْ سَدَلُوا ، فَقَالَ :كَأَنَّهُمُ الْيَهُودُ خَرَجُوا مِنْ فِهْرِهِمْ.

(۲۵۴۲) حضرت سعید بن وہب فرماتے ہیں کہ حضرت علی جھاٹھ نے کچھاٹوگوں کو دیکھا کہ کپڑے لئکا کرنماز پڑھ رہے تھے۔ آپ

فرمایایاس طرح لگ رہے ہیں جیسے یہودی اپی عیدمنا کرآ رہے ہوں۔ ( ٦٥٤٣ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُبِيْدِ اللهِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ؛ أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَسْدُلَ الرَّجُلُ ثَوْبَهُ فِي

(۲۵۳۳) حضرت ابراتيم نے نمازيس سدل كوكروه قرارديا بـــ

( ٦٥٤٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : كُرِهَ السَّدُلُ.

(۲۵۴۴) حضرت مجاہد فرماتے ہیں کہ نماز میں سدل کر نا مکروہ ہے۔

🕡 ابن الاثیرانهایه (۳۵۵/۲) میں فرماتے ہیں کہ سدل ہے مرادیہ ہے کہ کیڑے کواس طرح اوڑ ھے کہا ہے ہاتھ اس کے آنگرونی ھے میں واخل

کروےاورای طرح رکوع وجود کرے۔ایک قول کےمطابق سدل سےمرادیہ ہے کہ ازار کے درمیانی جھےکوسر پرر کھے اوراس کے کناروں کو کندھوں پر ر کھنے کے بجائے دائیں بائیں لڑکا دے۔ ( ٦٥٤٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حِدَّثَنَا فُضَيْلُ بْنُ غَزُوانَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّهُ كَرِهَ السَّدُلَ فِي الصَّلَاة ، مُخَالَفَةً لِلْيَهُودِ ، وَقَالَ : إِنَّهُمْ يَسُدُلُونَ.

(۲۵۳۵) حضرت نافع فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عمر میل فیے نماز میں یہودیوں کی مخالفت کی وجہ ہے سدل کو مکروہ قرار دیا ہے اور

فر مایا کہ یہودی کیڑوں کوعبادت کے دوران لٹکاتے ہیں۔

( ٦٥٤٦ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، وَهُشَيْمٌ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَكُرُهُ السَّدُلَ فِي الصَّلَاة.

(۲۵۳۷) حضرت مجامد نے نماز میں سدل کو مکر وہ قرار دیا ہے۔

( ٦٥٤٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ (ح) وَعَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ؛ أَنَّهُمَا كَرِهَا السَّدُلَ فِي الصَّلَاة .

قَالَ وَكِيعٌ : وَنَحْنُ نَكُرُهُهُ.

( ۱۵۳۷ ) حضرت ابراہیم اور حضرت مجاہد نے نماز میں سدل کو مکروہ قرار دیا ہے۔ حضرت وکیعے فرماتے ہیں کہ ہم بھی اے مکروہ

( ٦٥٤٨ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ ، قَالَ :حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ عِسْلِ بْنِ سُفْيَانَ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ السَّدُلِ فِي الصَّلَاةِ. (ترمذي ٣٥٨ ـ احمد ٢/ ٢٩٥)

(١٥٥٨) حضرت ابو ہررہ والله فرمات ہیں كه نبي ياك مَؤْفَظَة في في ماز ميں سدل منع كيا ہے۔

( ٥٣٤ ) مَنْ رَخَّصَ فِيهِ

جن حفرات نے نماز میں سدل کی اجازت دی ہے

( ٦٥٤٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ يَرَى بِالسَّدْلِ بَأْسًا.

(۲۵۳۹)حفرت عطاء نماز میں سدل کوممنوع قرار نہ دیتے تھے۔

( ٦٥٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنِ ابْنِ جُرَّيْجٍ ، قَالَ : أَكْثَرُ مَا رَأَيْتُ عَطَاءً يَسْدُلُ.

(۱۵۵۰) حفزت ابن جرت فرماتے ہیں کہ میں نے حضزت عطاء کوا کثر نماز میں سدل کرتے دیکھاہے۔

( ٦٥٥١ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ؛ أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بِهِ بَأْسًا ، إِذَا كَانَ

(۱۵۵۱) حضرت ابراہیم کے نز دیک اگر آ دی نے قیص پہنی ہوتو سدل میں کوئی حرج نہیں۔

( ٦٥٥٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ ، عَنْ مُحَارِبٍ ، قَالَ :رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ يَسُدُلُ

(۱۵۵۲) حضرت محارب فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عمر و کاتھ کونماز میں سدل کرتے دیکھا ہے۔

( ٦٥٥٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو شِهَابٍ مُوسَى بْنُ ثَابِتٍ ، قَالَ: رَأَيْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ يَسْدُلُ فِي التَّطُوْعِ،

(۱۵۵۳) حضرت موی بن ثابت فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سعید بن جبیر کو کھلی آستیوں والی قبیص پہنے کیڑا افکا کرنماز پڑھتے

( ٦٥٥٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَسُودِ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَسْدُلُ

فِي الصَّلَاة. (۲۵۵۴) ابواسحاق فرماتے ہیں کہ حفرت عبدالرحمٰن بن اسودنماز میں سدل کیا کرتے تھے۔

( ٢٥٥٥ ) حَذَّثَنَا سَهُلُ بْنُ يُوسُفَ، عَنْ حُمَيْدٍ، قَالَ: رَأَيْتُ الْحَسَنَ مَا لَا أَحْصِي فِي الصَّلَاة يَسْدُلُ، وَأَنَا أَرَى ظَهْرَهُ. (۱۵۵۵) حفرت حمید فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت حسن کو بے شار مرتبہ کپڑ الٹکا کرنماز پڑھتے ویکھا ہے،اور میں ان کی کمر دیکھا كرتا تھا۔

( ٦٥٥٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : لاَ بَأْسَ بِالسَّدُلِ فِي الصَّلَاة. (۱۵۵۲) حفزت حسن فرماتے ہیں کہ نماز میں سدل کرنے میں کوئی حرج نہیں۔

( ٦٥٥٧ ) حَدَّثَنَا مُعَاذٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ ، قَالَ :رَأَيْتُ مُحَمَّدًا يُصَلِّى وَقَدْ سَدَلَ ثَوْبَهُ ، فَلَا أَدْرِى عَلَى الإِزَارِ كَانَ ، أَوْ عَلَى الْقَمِيصِ.

( ۲۵۵۷ ) حضرت ابن عون فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت محمد کونماز میں سدل کرتے و یکھا ہے۔ میں نہیں جانیا کہ انہوں نے ازار

یرسدل کیاباقیص بر۔ ( ٦٥٥٨ ) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ ، قَالَ : رَأَيْتُ ابْنَ سِيرِينَ يَسْدُلُ فِي الصَّلَاة.

( ۲۵۵۸ ) حفرت این الی عروبه کہتے ہیں کہ میں نے حضرت این سیرین کونماز میں سدل کرتے ویکھا ہے۔

( ٦٥٥٩ ) حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونْسَ ، عَنِ الْأُوزَاعِيِّ ، قَالَ : رَأَيْتُ مَكْحُولاً يَسْدُلُ طَيْلَسَانَةً عَلَيْهِ فِي الصَّلاة. ( ۲۵۵۹ ) حضرت اوزا کی فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت مکحول کونماز میں اپنی چا در سے سدل کرتے دیکھا ہے۔

( ٦٥٦٠ ) حَدَّثَنَا سَهُلُ بُنُ يُوسُفَ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ؛ أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا.

(۲۵۲۰)حفزت تھم سدل میں کوئی حرج نسجھتے تھے۔

٦٥٦١) حَاثَنَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مَهْدِئٌ بُنِ مَيْمُونِ ، قَالَ : رَأَيْتُ الْحَسَنَ يَسُدُلُ عَلَى الْقَبَاءِ.

(۱۵۹۱) حضرت مہدی بن میمون کہتے ہیں کہ میں نے حضرت حسن کو بیص کے اوپر پہنے کیڑے پر سدل کرتے و یکھا ہے۔

( ٥٣٥ ) مَنْ كَانَ يُحِبُّ لِلْمُصَلِّى أَنْ يَكُونَ بَصَرُةُ حِنَاءَ مَوْضِعِ سُجُودِةِ

جوحفرات اس بات کو پیند فرماتے ہیں کہ آ دمی کی نگاہ سجدے کی جگہ ہو

( ٦٥٦٢ ) حَدَّثَنَا مَرُوَانُ بُنُ مُعَاوِيَةَ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ ، قَالَ :سَأَلْتُ مُسْلِمَ بْنَ يَسَارٍ :أَيْنَ مُنْتَهَى الْبَصَرِ

فِي الصَّلَاة ؟ فَقَالَ : إِنْ حَيْثُ تَسْجُدُ فَحَسَنٌ.

(۲۵۹۲) حضرت ابوقلاب كہتے ہيں كه ميں نے حضرت مسلم بن بيار سے سوال كيا كه نماز ميں آوى كى نگاه كہاں ہونى جا ہے؟ انہوں

نے فرمایا کہ جہاں تم مجدہ کرتے ہود ہاں نگاہ رکھناا جھا ہے۔

( ٦٥٦٣ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ :أُخْبَرَنَا الْعَوَّامُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ ؛ أَنَّهُ كَانَ يُعِبُّ لِلْمُصَلِّي أَنْ لَا يُجَاوِزَ بَصَرُهُ مَوْضِع سُجُودِهِ.

(۲۵۷۳) حفرت ابراہیم بخی نماز کے لئے اس بات کومتحب قرار دیتے تھے کہ اس کی نگاہ بجدے کی جگہ ہے آ گے نہو۔

( ٦٥٦٤ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ أَبِي حُرَّةَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ؛ أَنَّهُ كَانَ يُحِبُّ أَنْ يَضَعَ الرَّجُلُ بَصَرَهُ حِذَاءَ مَوْضِع

سُجُودِهِ ، فَإِنْ لَمْ يَفْعَلُ ، أَوْ كَلِمَةً نَحُوهَا فَلَيْغُمِضْ عَيْنَيْهِ. (۱۵۲۳) حضرت ابن سیرین اس بات کومتحب قرار دیتے تھے کہ آ دمی اپنی نگا ہوں کو بجدے کی جگدر کھے۔اگروہ ایسا نہ کرے تو

اسے چاہئے کہ اپنی آنکھیں بندر کھے۔

( ٥٣٦ ) فِي تَغَمِيضِ الْعَيْنِ فِي الصَّلاَة

نماز میں آئکھیں بند کرنے کابیان

( ٦٥٦٥ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ لَيْتٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ؛ أَنَّهُ كُرِهَ أَنْ يُصَلِّي الرَّجُلُ وَهُوَ مُغْمِضُ الْعَيْنِ.

(۲۵۲۵) حفزت مجاہد نے اس بات کو مکر وہ قر اردیا ہے کہ آ دمی آ تکھیں بند کر کے نماز بڑھے۔

( ٢٥٦٦ ) حَلَّاتُنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابِ ، قَالَ : حَلَّاثَنَا جَمِيلُ بْنُ عُبَيْدٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ الْحَسَنَ ، وَسَأَلَهُ رَجُلٌ : أُغْمِضُ عَلَيْنِي إِذَا سَجَدُتُ ؟ فَقَالَ : إِنْ شِئْتَ.

(۲۵۲۲) حفرت جميل بن عبيد كہتے ہيں كدميں نے حضرت حسن سے سوال كيا كد كيا ميں تجده كرتے ہوئے اپني آ تكھيں بند كرسكتا

مول؟ انبول نے کہا کہ اگرتم جا موتو ایسا کر سکتے ہو۔

( ٦٥٦٧ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ ، عَنْ جَمِيلٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ الْحَسَنَ ، وَسُثِلَ عَنِ الرَّجُلِ يُغْمِضُ عَيْنَيْهِ وَهُوَ

هُ مُعنف ابن الب شير مترجم (جداد) كي معنف ابن الب شير مترجم (جداد) كي معنف ابن الب الب العداد في العدد المسالدة المسالدة ؟ قَالَ : لاَ بَأْسَ بِهِ.

(۱۵۱۷) حفرت جمیل کہتے ہیں کہ حفزت میں سے سوال کیا گیا کہ کیا آدمی نماز پڑھتے ہوئے بحدے میں اپنی آ تکھیں بند کرسکٹا ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ اس میں کوئی حرج نہیں۔

## ( ٥٣٧ ) فِي شَكِّ الْحِقْوِ فِي الصَّلاة

## نماز میں ازار کواچھی طرح باندھنے کا حکم

( ٦٥٦٨ ) حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ ، عَنْ بُرُدِ بْنِ أَبِي زِيَادٍ ، عَنْ أَبِي فَاخِتَةَ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : شُدَّ حَقْوَك فِي الصَّلَاة ، وَلَوْ بِعِقَالِ.

( ٢٥٦٨) حضرت ابن عمر ولي فرمات بين كرنماز مين استينا ازار كى جگه كواچھى طرح باندهوخواه رى سے بانده لو۔ ( ٢٥٦٩) حَدَّثَنَا عَبْدَةً ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّهُ كَانَ لَا يُصَلَّى إِلَّا وَهُوَ مُؤْتَزِرٌ .

(۱۵۲۹) عند مبعد من مبیر موجی موجی مسی بین صور ۱۵۰۰ کی در در ۱۵۰۰ کی در بیشتنی به و در سوسور در در ۱۵۲۹) حضرت نافع فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عمر ذائی ازار پین کرنماز پڑھا کرتے تھے۔

( ٦٥٧٠ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةً، عَنْ أَيُّوبَ، قَالَ: رَأَيْتُ سَالِمَ بْنَ عَبْدِاللهِ يُصَلِّى وَهُوَ مُؤْتَزِرٌ فَوْقَ قَمِيصِهِ، أَوْ قَالَ: جُبَيِّهِ. ( ١٨٧٠ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةً، عَنْ أَيُّوبَ، قَالَ: رَأَيْتُ سَالِمَ بْنَ عَبْدِاللهِ يُصَلِّى وَهُوَ مُؤْتَزِرٌ فَوْقَ قَمِيصِهِ، أَوْ قَالَ: جُبَيِّهِ.

(+ ۲۵۷) حفزت الوب کہتے ہیں کہ میں نے حفزت سالم بن عبداللّٰہ کوقیص کے اوپرازار باندھتے ویکھا ہے۔ پر تاہیر جو تاروں کا بیار کے حمد میں ویوں دی میں دیکھیں میں میں جو جو جو دیوں سے سے دیا ہے۔

( ٦٥٧١) حَدَّنَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا حُصَيْنٌ ، عَنْ أَبِي مَالِكِ؛ أَنَّهُ كَانَ يَشُدُّ حِقُوهُ فِي الصَّلَاة بِحَيْطٍ، أَوْ بِشَيْءٍ. (١٥٧١) حضرت صين فرمات بين كه حضرت الوما لك نماز مين دهائ يأسى اور چيز سے از اركوبا ندها كرتے تھے۔

( ٦٥٧٢ ) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنُ أَبِى الْهَيْشُمِ ، قَالَ :قُلْتُ لِإِبْرَاهِيمَ :أُصَلِّى بِاللَّيْلِ فِى الْقَمِيصِ وَالْقَبَاءِ ؟ قَالَ :شُدَّ حِقُوك بالإزَار.

حِفُوك بِالإِزَادِ. (۱۵۷۲) حفرت ابویشم کہتے ہیں کہ میں نے حفزت ابراہیم سے بوچھا کہ کیا میں قیص یا قباء میں تبجد کی نماز پڑھ سکتا ہوں؟

ر السه المسرت المرب ا انهول في ما يا كما المرب كولبول كوازار كى جلّه سے باندهاو۔

> ( ٦٥٧٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ قَيْسٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : شُدَّ حِقُوك وَلَوْ بِعِقَالِ. ( ٢٥٧٣ ) حضرت تعمی فرماتے ہیں کہ نماز میں این ازار کی جگہ کواچھی طرح باندھوخواہ ری استعال کر ٹی پڑے۔

( ٦٥٧٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بُنِ عَطَاءٍ الْبَكَّائِيِّ ، عَنْ يَزِيدَ بُنِ الْأَصَمِّ ، قَالَ : كَانَ يُقَالُ : شُذَّ حِقُوك

وَلُوْ بِعِقَالٍ.

(٢٥٧٣) حفرت يزيد بن اصم فرمات بي كم نمازين ازارى جگه كواچى طرح باندهوخواه رى استعال كرنى يؤ \_ \_ \_ ( ٢٥٧٣) حفرت يزيد بن زَيْد ، فكان يؤمُّهُمُ ( ٢٥٧٥) حَذَّثُنا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِي ، عَنْ شُغْبَةَ ، عَنْ وَضَّاحٍ ؛ أَنَّهُمْ سَافَرُوا مَعَ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ ، فكانَ يَوْمُهُمْ

مُؤْتَزِرًا فَوْقَ الْقَمِيصِ.

(۱۵۷۵) حضرت وضاح فرماتے ہیں کہ انہوں نے حضرت جابر بن زید کے ساتھ سفر کیا وہ قیص کے اوپر ازار کی جگہ کو باندھ کرتماز پڑھایا کرتے تھے۔

( ٦٥٧٦) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ؛ أَنَّهُ كَانَ يَكُرَهُ لِلرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ يُصَلِّيانِ بِغَيْرِ إِزَارٍ. ( ٢٥٧٦) حضرت ابن عون فرماتے ہیں کہ حضرت محد مرداور عورت کے لئے اس بات کونا پند فرماتے تھے کہ وہ بغیرازار کے نماز پڑھیں۔

( ٦٥٧٧ ) حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ ، عَنْ جُهَيْرِ بْنِ يَزِيدَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ؛ سَأَلَتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُصَلِّى مُؤْتَزِرًا فَوْقَ الْقَمِيصِ ؟ فَقَالَ :لاَ بَأْسَ بِهِ.

( ۲۵۷۷ ) جبیر بن یز ید کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن سیرین سے سوال کیا کہ کیا آ دمی قیص کے اوپرازار باندھ کرنماز پڑھ سکتا ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ اس میں کوئی حرج نہیں۔

﴾ . بين عَلَيْ يَكُنِي مُن يَمَانِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَشْجَعِيِّ ، عَنِ ابْنِ مَعْقِلٍ ، قَالَ :شُدَّ حِقُوك ، وَلَوْ بِعِقَالِ.

( ۲۵۷۸ ) حضرت ابن معقل فر مائتے ہیں کہ نماز میں اپنی ازار کی جگہ کواچھی طُرح با ندھوخواہ ری استعمال کرنی پڑے۔

( ٦٥٧٩ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَمَانٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ الْأَسُودِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : شُدَّ حِقُوك بِشَيْءٍ.

(۱۵۷۹) حضرت مجاہد فرماتے ہیں کہ نماز میں اپنی از ارکی جگہ کواچھی طرح با ندھوخواہ کوئی چیز استعال کرنی پڑے۔

( ٦٥٨ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَمَانٍ ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ ثَقِيفٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : شُدَّ حِقُوك ، وَلَوْ بِعِقَالٍ.

(۱۵۸۰)حضرت حسن فرماتے ہیں کہ نماز میں اپنی ازار کی جگہ کواچھی طرح باندھوخواہ ری استعال کرنی پڑے۔

( ٥٣٨ ) مَنْ رَخَّصَ أَنْ تُصَلِّى بِغَيْرِ إِزَارِ ، وَلاَ تَشَرَّ حِقُوكَ

جن حضرات نے اس بات کی رخصت دی ہے کہ بغیراز ارکے اور بغیراز ارکی جگہ باندھے

#### نماز پڑھی جاسکتی ہے

( ٦٥٨١ ) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُو بَنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ ، عَنِ ابْنِ الْأَسُودِ ، وَإِبْرَاهِيمَ ؛ أَنَهُمَا كَانَا يَؤُمَّانِ بِغَيْرِ إِزَارٍ.

(۱۵۸۱) حضرت ابو حسین کہتے ہیں کہ حضرت ابوالا سوداور حضرت ابراہیم بغیراز ارکے نمازیر ھایا کرتے تھے۔

( ٦٥٨٢ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مُجَالِدٌ ؛ أَنَّ أَبَا هُبَيْرَةَ الْأَنْصَارِتَّ سَأَلَ الشَّغْبِيِّ ، فَقَالَ : أَشُدُّ حِقْوِى إِذَا قُمْتُ أُصَلِّى؟ فَقَالَ لَهُ الشَّغْبِيُّ : إِنَّمَا يَفْعَلُ ذَلِكَ الْمَجُوسُ.

( ۱۵۸۲ ) حضرت مجالد کہتے ہیں کدابو مبیر وانصاری نے حضرت شعبی سے سوال کیا کہ کیا میں نماز پڑھتے ہوئے اپنی کمرکو باندھوں؟

انہوں نے فر مایا کہ اس طرح بحوں کیا کرتے ہیں۔

#### ( ٥٣٩ ) الصَّلاَّةُ فِي الْقَبَاءِ

### جبے یا قباء میں نماز پڑھنے کا حکم

( ٦٥٨٣) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ حُصَيْنٍ ، عَنْ أَبِى مَالِكٍ ، قَالَ : إِذَا ضَمَمْتَ عَلَيْك الْقَبَاءَ ، أَجْزَأَلَ مَجْزَأَ الإِزَارِ.

(١٥٨٣) حفرت ابوما لك فرمات بين كه جبتم في جبه يهن ليا توبياز ارك قائم مقام موسكتا بــ

( ٦٥٨٤ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ ، عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ حَسَّانِ ، قَالَ : رَأَيْتُ أَبَا الْبَخْتَرِ كَ يُصَلِّى فِي قَبَاءٍ.

(۲۵۸۴) حضرت رئے بن حسان کہتے ہیں کہ میں نے حضرت اُبو بختری کوایک جے میں نماز پڑھتے ویکھا ہے۔

: ٦٥٨٥) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بُنِ مُهَاجِرٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بُنِ سُهَاجِرٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بُنِ سُوَيْد ، قَالَ : قدِمَ الْأَسُودُ مِر سَفَرِ ، فَصَلَّى وَعَلَيْهِ قَبَاءٌ.

( ۲۵۸۵ ) حفرت ابراہیم بن سوید کہتے ہیں کہ حضرت اسود ایک سفر پر تھے ، انہوں نے قباء پہن کرنماز پر ھائی۔

# ( ٥٤٠ ) فِي الإِمَامِ يَرْتَفِعُ عَلَى أَصْحَابِهِ

کیاامام مقتریوں سے بلند ہوسکتا ہے؟

٦٥٨٦) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن هَمَّامِ ، قَالَ :صَلَّى حُذَيْفَةُ عَلَى دُكَّانِ وَهُمْ أَسْفَلُ مِنْهُ ، قَالَ :فَجَذَبَهُ سَلُمَانُ حَتَّى أَنْزَلَهُ ، فَلَمَّا انْصَرَفَ ، قَالَ لَهُ :أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ أَصْحَابَك كَانُوا يُكُرَهُونَ أَنْ

يُصَلِّى الإِمَامُ عَلَى الشَّىءِ ، وَهُمْ أَسْفَلُ مِنْهُ ؟ قَالَ : فَقَالَ حُذَيْفَةُ : بَلَى ، قَدْ ذَكُرْتُ حِينَ مَدَدُتَنِي. (٢٥٨٢) حضرت بهام فرماتے بین كه حضرت حذیفه رُقاتُونے ایک او نچی جگه پرنماز پرْ هانا شروع كى ، جبكه باتی لوگ بچچ كھڑ ہے

تھے۔حضرت سلمان واٹھ نے انہیں تھینی کر نیچا تاردیا۔جب وہ نمازے فارغ ہوئے تو حضرت سلمان واٹھ نے فرمایا کہ کیاتمہیں نہیں معلوم کہ تمہارے اصحاب اس بات کو مروہ خیال کرتے تھے کہ امام کسی چیز پر اوپر کھڑا ہواور لوگ نیچے ہوں؟ حضرت

حذیفہ دی اور اس کے بیات بالکل ٹھیک ہے، جب آپ نے مجھے کھینچا تو یہ بات مجھے یاد آگئی۔

( ٦٥٨٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ ابْنِ عَوْن ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : صَلَّى حُذَيْفَةُ عَلَى دُكَّان بِالْمَدَانِنِ ، أَرْفَعَ مِنْ أَصْحَابِهِ ، فَمَدَّهُ أَبُو مَسْعُودٍ ، فَقَالَ لَهُ : أَمَّا عَلِمْتَ أَنْ هَذَا يُكُرَهُ ؟ قَالَ :أَلَمْ تَرَ أَنَّكَ لَمُّا ذَكَّرْتَنِي ذَكَرْتُ.

( ۲۵۸۷ ) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ حضرت حذیفہ وٹاٹو نے مدائن میں ایک اونچی جگہ کھڑے ہوکرا پنے مقتریوں سے بلندنماز

پڑھانا چاہی تو حضرت ابومسعود وڑا ٹیزنے انہیں کھینچااور فر مایا کہ کیا آپنہیں جانتے کہ ایسا کرنا مکروہ ہے؟ انہوں نے فر مایا کہ جب

آپ نے مجھے یاد کرایا تو مجھے یادآ گیا!

( ٦٥٨٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي قَيْسٍ ، عَنْ هُزَيْلٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ؛ أَنَّهُ كِرِهَ أَنْ يَرْتَفِعَ الإِمَامُ عَلَى أَصْحَابِهِ.

(١٥٨٨) حفرت عبدالله والله والله والله على الله عبد الله والمروة قرارديا به كدامام الني مقتديول سے بلند كه الهو

( ٦٥٨٩) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْمَسْعُودِيِّ ، عَنِ الْقَاسِمِ ، قَالَ : كَانَ شَاذَرُوانُ الْقَصْرِ يَقُومُ عَلَيْهِ الإِمَامُ . قَالَ : فَكَرِهَهُ عَبْدُ اللهِ ، وَأَمَرَ بِهِ فَكُسِرَ.

(۱۵۸۹) حضرت قاسم فرماتے ہیں کہ امام کے لئے ایک اونجی جگہتھی جہاں کھڑے ہو کروہ نما زیڑھا تا تھا۔حضرت عبدالله واثاثة

نے اسے ناپسند فرمایا کہ اسے تو ژویا جائے۔

( ٦٥٩٠) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَكُرَهُ أَنْ يَكُونَ مَكَانُ الإِمَامِ أَرْفَعَ مِنْ مَكَانِ الْقَوْمِ ، وَكَانَ يَكُرَهُ أَنْ يَرُفَعَ الرَّجُلُ فِي مُصَلَّاهُ شَيْئًا يَسْجُدُ عَلَيْهِ.

(۱۵۹۰) حضرت ابراہیم اس بات کو مکر وہ قرار دیتے تھے کہ امام کی جگہ لوگوں کی جگہ سے بلند ہو۔وہ اس بات کو بھی ناپسند فرماتے

تھے کہ آ دمی نماز کی جگہ کسی چیز کواونچار کھ کراس پر بحدہ کرے۔

( ٦٥٩١ ) حَدَّثَنَا مَرُوَانُ بُنُ مُعَاْوِيَةَ ، عَنُ إِسْمَاعِيلَ بُنِ سُمَيْعٍ ، عَنْ بِلالٍ الْعَبْسِيِّ ، قَالَ : رَأَى عَمَّارٌ رَجُلاً يُصَلِّى عَلَى رَابِيَةٍ ، فَآخَذَ بِقَفَاهُ ، فَحَطَّهُ إِلَى الْأَرْضِ ، فَقَالَ : صُلِّ هَاهُنَا.

(۱۵۹۱) حضرت بلال عبسی کہتے ہیں کہ حضرت عمار نے ایک آ دمی کوایک بلند جگہ نماز پڑھتے دیکھا تو اے اس کی گردن ہے پکڑ کر

ینچا تارد یاادرفر مایا که یبان نماز پرهو-

( ٦٥٩٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنِ أَبِي هِنْدٍ ، قَالَ :رَأَيْتُ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ يُصَلِّى فَوْقَ كَنِيسَةٍ بِالشَّامِ ، وَالنَّاسُ أَسُفَلَ مِنْهُ.

(۱۵۹۲) حضرت عثمان بن الی ہندفر ماتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر بن عبدالعزیز کودیکھا کہ وہ شام میں ایک بلند جگہ کھڑے نماز مذہ اللہ میں تقوی لگ نبی تھو

پڑھارے تھے جبکہ لوگ <u>نبجے تھے۔</u> پریسر فور ہے۔ دیدوں

( ٦٥٩٣) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ أَشْعَتَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يُصَلَّى الإِمَامُ عَلَى مَكَان أَرْفَعَ مِنْ أَصْحَابِهِ.

(۱۵۹۳) حَفرت حسن اس بات میں کوئی حرج نہیں بیجھتے تھے کہ امام مقتد یوں سے اونچی جگہ کھڑے ہو کرنماز پڑھے۔

# (٥٤١) فِي الإِمَامِ يَخُصُّ نَفْسَهُ بِدُعَاءٍ

## كياامام افي ذات كے لئے دعاما تك سكتا ہے؟

( ٦٥٩٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بْنُ عَيَّاشٍ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : إِمَامُ الْقَوْمِ ضَامِنْ ، فَلَا يَخُصُّ نَفْسَهُ بِشَيْءٍ مِنَ الدُّعَّاءِ دُونَهُمْ.

(۱۵۹۳) حضرت مجاً بدفر ماتے ہیں کہ امام لوگوں کا ضامن ہے، لہذاوہ لوگوں کوچھوڑ کراپنی ذات کے لئے دعا ندما نگے۔

( ٦٥٩٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ خَالِدٍ الْحَدَّاءِ ، قَالَ :قَالَ أَبُو قِلاَبَةَ :تَدُرِى لِمَ كُرِهَتِ الإِمَامَةُ ؟ قَالَ : لَا ، وَلَكِنَّهَا كُرِهَتُ أَنَّهُ لِيْسَ لِإِمَامٍ أَنْ يَخُصَّ نَفْسَهُ بِدُعَاءٍ مِنْ دُونِ مَنْ وَرَائَهُ.

(40 40) حضرت ابوقلا بدنے ایک مرتبہ فالد حذاء ہے پوچھا کہ کیا آپ جانتے ہیں کہ امامت کو کیوں ناپند کیا جاتا ہے؟ انہوں نے کہانہیں،البتہ اتی بات ضرور ہے کہ امام کے لئے یہ بات مکروہ ہے کہ امام لوگوں کوچھوڑ کراپنے لئے کوئی خاص دعا کرے۔

عَمْ مِنْ مَجْدِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : يُكُرَّهُ أَنْ يَخُصَّ الإِمَام نَفْسَهُ بِشَيْءٍ مِنْ دُونِ أَصْحَايِهِ.

(١٥٩٦) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ امام کے لئے مکروہ ہے کہ وہ مقتدیوں کوچھوڑ کرصرف اپنے لیے دعا کرے۔

( ٦٥٩٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ ، عَنْ هَارُونَ بُنِ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :قُلُتُ لاِبْنِ سِيرِينَ :لِلإِمَامِ أَنْ يَخُصَّ بِشَيْءٍ مِنَ الدُّعَاءِ ؟ قَالَ : لَا ، فَلْيَدُعُ لَهُمْ كَمَا يَدْعُو لِنَفْسِهِ.

(۱۵۹۷) حضرت ہارون بن ابراہیم کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن سیرین سے کہا کہ کیاامام صرف اپنی ذات کے لئے دعا کرسکتا وہ فرید نے فرینہیں سے کہ بھی ہوں اکسی جمالت کے لئے کہا کہ میں

ہے؟ انہوں نے فر مایانہیں ،ان کے لئے بھی وہی دعا کر ہے جواپنے لئے کرتا ہے۔ مریب دو مدر ملا سر در وقویر سرین و بور سروری و میں موجوں میں میں ان کرتا ہے۔

( ٦٥٩٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِئَى ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ طَاوُوسٍ ، ومُجَاهِدٍ ، قَالَ : لَا يَنْبَغِينَّ لِلإِمَامِ أَنْ يَخُصَّ نَفْسَهُ بِدُعَاءٍ مِنْ دُونِ الْقَوْمِ.

( ۱۵۹۸ ) حفرت طاوی اور حفرت مجابد فرماتے ہیں کہ امام کے لئے مناسب نہیں کہ امام لوگوں کو چھوڑ کراپی ذات کے لئے کوئی

عاكرے۔

( ٦٥٩٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِ ، عَنْ أَشْعَتَ ، عَنْ كُرْدُوسٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ؛ أَنَهُ كَانَ يَكُرَهُ إِذَا كَانَ الرَّجُلُ فِى الْقَوْمِ أَنْ يَخُصَّ نَفْسَهُ بِشَيْءٍ مِنَ الدُّعَاءِ دُونْهُمْ.

(1099) حضرت عبدالله رفی نیو فرماتے ہیں کہ امام کے لئے مکروہ ہے کہ وہ مقتدیوں کو چھوڑ کرصرف اپنے لیے دعا کرے۔

#### ( ٥٤٢ ) فِي النَّفْخِ فِي الصَّلاَة

كتاب الصلاة 💮

#### نماز کے اندر پھونک کے ذریعے کوئی چیز نکالنے کابیان

( ٦٦٠٠ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا حُصَيْنٌ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ : مَا أُبَالِي نَفَخْتُ ، أَوْ تَكَلَّمْتُ . وَقَالَ : النَّفْخُ فِي الصَّلَاة كَلَامٌ.

(۱۲۰۰) حضرت سعید بن جبیر فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک نماز میں چھونک کے ذریعے کوئی چیز نکالنااور بات کرنا برابر ہے۔وہ

فرماتے ہیں کہ نماز میں چھونک کے ذریعے کوئی چیز نکالنابات کرنے کے مترادف ہے۔

( ٦٦.١ ) حَلَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ:أُخْبَرَنَا مُغِيرَةُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ كَانَ يَكُرَّهُ النَّفْخَ فِى الصَّلَاة ، وَقَالَ:نَحْهِ بِنَوْبِكَ، أَوْ بِكُمِّ قَمِيصِكَ . وَكُرِهَ النَّفْخُ.

(۲۲۰۱) حضرت ابراہیم نماز میں پھونک کے ذریعے کوئی چیز نکالنے کو مکروہ قر اردیتے تھے۔وہ فریاتے تھے کہ اپنے کپڑے یا آستین سے صاف کرلولیکن پھونک کے ذریعے کوئی چیز منہ سے نکالنا مکروہ ہے۔

( ٦٦٠٢ ) حَلَّثُنَا هُشَيْمٌ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنِ ابْنِ أَبِي الْهُذَيْلِ ، قَالَ : لَأَنْ أَسُجُدَ عَلَى الرَّصْفِ أَحَبُّ إِلَىّ أَنْ أَنْفُخَ فِي صَلَاتِي.

(۲۲۰۲)حضرت ابن ابی ہذیل فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک گرم پھروں پرسجدہ کرنا نماز میں پھونک کے ذریعے کوئی چیز نکالنے سے زیادہ بہتر ہے۔

( ٦٦٠٣ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُصَيْل ، عَنِ انشَّيْبانِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي الْهُذَيْلِ ، قَالَ : لأَنْ أَضَعَ جَبْهَتِي عَلَى جَمْرَةٍ

حَتَّى تُطُفَأَ ، أَحَبُّ إِلَى مِنْ أَنْ أَنْفُحَ فِي صَلَاتِي ، ثُمَّ أَسُجُدَ. (۲۲۰۳) حفرت عبدالله بن ابی بنریل فرماتے ہیں کہ میں اپنی پیثانی کوکسی انگارے پررکھوں اور اسے ٹھنڈا کردوں یہ جھے اس

بات سے زیادہ محبوب ہے کہ میں نماز میں پھونک مار کر بجدہ کروں۔ بات سے زیادہ محبوب ہے کہ میں نماز میں پھونک مار کر بجدہ کروں۔

( ٦٦٠٤) حُكَّنَا ابْنُ فُصَيْلٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ مُسْلِم ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّهُ قَالَ : النَّفْخُ فِي الصَّلَاة كَلَام.

( ٢٢٠٣) حضرت ابن عباس فَى وَمُن فرمات بين كه نماز مِن بيُونك كُوذَريع كُولَى چزمند الكان كلام كرنے كمتراوف ب-( ٦٦٠٥ ) حَدَّثْنَا مُحَمَّدُ بُنُ فُضَيْلٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بُنِ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ أَبِي الضَّحَى ، عَنِ ابْنِ عَبَّامٍ ، قَالَ : النَّفُخُ فِي الصَّلاَةِ يَقُطعُ الصَّلاَةِ . الصَّلاَةِ يَقُطعُ الصَّلاَةِ .

(۱۶۰۵) حضرت ابن عباس ٹنھین فرماتے ہیں کہ نماز میں پھونک کے ذریعے کوئی چیز مندے نکالنا نماز کوتو ژویتا ہے۔

( ٦٦.٦ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ أَنَّهُ كَرِهَ النَّفْخَ فِي الصَّلَاة.

هي معنف؛ بن الي شيبه مترجم (جلد) کي السالان که معنف؛ بن الي شيبه مترجم (جلد) کي السالان که معنف؛ بن الي شيبه مترجم (جلد)

(۲۲۰۲)حضرت عطاء نے نماز میں پھونک کے ذریعے کوئی چیز نکا لئے کومکروہ قرار دیا ہے۔

( ٦٦.٧ ) حَلَّتُنَا عَبُدُ الْأَعْلَى ، عَنْ بُرْدٍ ، عَنْ مَكْحُولِ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَكُرَهُ النَّفْخَ فِي الصَّلَاة.

( ۲۲۰۷ ) حضرت مکول نماز میں چھونک کے ذریعے کوئی چیز نگا لنے کو کروہ قرار دیتے تھے۔

( ٦٦٠٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٌّ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ أَبِي حَصِينِ ؛ أَنَّ أَبَّا عَبْدِ الرَّحْمَنِ كَرِهَ النَّفْحَ فِي الصَّلَاة.

( ۲۲۰۸ ) حضرت ابوعبد الرحمٰن نے نماز میں چھونک کے ذریعے کوئی چیز نکا لئے کو کروہ قرار دیا ہے۔

( ٦٦٠٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ كَهُمْسٍ ، عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ ، قَالَ :كَانَ يُقَالُ :مِنَ الْجَفَاءِ أَنْ يَنْفُخَ الرَّجُلُ فِي صَلَاتِهِ.

(۲۲۰۹) حضرت ابن بریدہ کہتے ہیں کہ کہا جاتا تھا کہ آ دمی کانماز میں پھونک کے ذریعے کوئی چیز نکالنا ہے دین کا حصہ ہے۔

( ٦٦١٠ ) حَدَّثُنَا مُحَمَّدُ بُنُ عُبَيْدٍ ، عَنْ سُفْيَانَ الْعُصْفُرِيِّ ، قَالَ : صَلَّيْتُ فِي حُجْرَةِ الشَّعْبِيِّ فَنَفَخْتُ ، فَنَهَانِي ، وَقَالَ : إِنَّ رَأَيْتَ أَذَّى فَامْسَحُهُ بِيَدِك.

(۲۷۱۰) حفزت سفیان عصفری فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت شعبی کے کمرے میں نماز پڑھی، میں نے بھونک کرمنہ سے کوئی چیز

نكالى توانبول نے مجھے مع كيااور فرمايا كدا كرتهبيں كوئى الى چير محسوس ہوتوات ہاتھ سے صاف كرلو۔ ( ٦٦١١ ) حَذَّنْنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ؛ أَنَّ قَرِيبًا لأَمَّ سَلَمَةَ صَلَّى فَنَفَخَ ، فَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ :

لَا تَفْعَلُ ، فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِغُلَامٍ لَنَا أَسُودَ ، يُقَالُ لَهُ : رَبَاحٌ : تَرَّبُ بِهَا رَبَاحُ وَجْهَك. (ترمذي ٣٨٣ ـ احمد ٢/ ٣٢٣)

(۱۲۱۱) حضرت ابوصالح فرماتے ہیں کہ حضرت ام سلمہ ٹھا ملاطات کسی رشتہ دار نے دورانِ نماز پھونک کرمنہ سے کوئی چیز نکالی تو حضرت ام سلمہ ٹی میں نے فرمایا کہ ایسا نہ کرو کیونکہ نبی پاک مِلْفِقِیْجَ نے ہمارے ایک کالے غلام سے جس کا نام رباح تھا، فرمایا تھا

كدا براح! اسمى كوائة چرب رال او ( ٦٦١٢ ) حَلَّتْنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ يَحْيَى بُنِ أَبِي كَثِيرٍ ؛ أَنَّهُ كَرِهَ النَّفْخَ فِي الصَّلَاة.

( ۲۷۱۲ ) حفزت کیچیٰ بن ابی کثیر نے نماز میں چھونک کے ذریعے کسی چیز کے نکا لئے کو کروہ قرار دیا ہے۔

( ٥٤٣ ) مَنْ رُخُّصَ فِي التَّرُويحِ فِي الصَّلاة

جن حضرات نے نماز میں تکھے کی ہوالینے کی اجازت دی ہے

( ٦٦١٣ ) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ لَيْثٍ ؛ أَنَّهُ رَأَى مُجَاهِدًا يَتَرَوَّ حُ فِي الصَّلَاة.

(١١١٣) حفرت ليث كهتم بين كدمين في حضرت مجامد كونماز مين ينكھے كى بواليتے ويكھا ہے۔

( ٦٦١٤ ) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنُ يُونُسَ بُنِ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي السَّفَرِ، قَالَ: أَذْرَكُنَا أَشْيَاخَ الْحَيِّ وَالشَّبَابَ

يُرَوِّحُونَهُمْ فِي الصَّلَاة. (١٦١٣) حضرت ابوالسفر فرماتے ہیں کہ ہم نے اپنے علاقے کے کچھ بزرگوں کود یکھا کہنو جوان دورانِ نماز انہیں پنکھوں سے ہوا

( ٦٦١٥ ) حَدَّثُنَا مَعْنُ بْنُ عِيسَى ، عَنْ عُبَيْدَةَ ابْنَةِ نَابِلٍ ، مَوْلَاقِ عَانِشَةَ ابْنَةِ سَعْدٍ ، قَالَتْ : رَأَيْتُ عَانِشَةَ ابْنَةَ سَعْدٍ تَنْفُضُ دِرْعَهَا فِي الصَّلَاةِ . أَيُ تُرَوِّحُ بِهِ.

(١٧١٥) حضرت عبيده بنت نابل كهتى بين كه مين في حضرت عائشه بنت معدكودوران نماز دو ي سي بواليت ديكها بـ

( ٦٦١٦ ) حَلَّتُنَا زَيْدُ بُنُ حُبَابٍ ، عَنْ هَارُونَ بُنِ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : لاَ بَأْسَ بِالتَّرَوُّحِ فِي الصَّلَاة.

(۲۱۲۲) حضرت ابن سیرین فرماتے ہیں کددوران نماز پکھا جھلنے میں کوئی حرج نہیں۔ ( ٦٦١٧ ) حَلَّاثُنَا وَكِيعٌ ، عَنِ مُبَارَكٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ أَنَّهُ كَرِهَهُ عَبَثًا ، وَلَمْ يَرَ بِهِ فِي شِلَّةِ الْحَرِّ بَأْسًا.

(١٦١٤) حضرت حسن اس عمل کوایک غیر ضروری امر قرار دیتے تھے البتہ شدید گری میں اس کے جواز کے قائل تھے۔

#### ( ٥٤٤ ) مَنَ كُرةَ ذَلِكَ

### جن حضرات کے نز دیک نماز میں پنکھا جھلنا مکروہ ہے

( ٦٦١٨ ) حَدَّثْنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُبَارَكِ، وَوَكِيع، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُسْلِمِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّهُ كَرِهَ التَّرَوُّحَ فِي الصَّلَاة.

( ۱۲۱۸ ) حضرت مسلم بن بیار نے نماز میں پکھا جھلنے کو مروہ قرار دیا ہے۔

( ٦٦١٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ هِشَامٍ الدَّسْتَوَائِيِّ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ أَبِي أُمَيَّةَ ، عَنْ عُمَيْرٍ ، قَالَ : تَرَوَّحُتُ بَيْنَ أَبِي الْعَالِيَةِ وَمُسْلِمِ بْنِ يَسَارٍ ، فَنَهَيَانِي.

(١٦١٩) حفرت عمير كہتے ہيں كميں نے حضرت ابوالعاليه اور حضرت مسلم بن يباركونماز ميں عکھے سے ہوادى توانہوں نے مجھے منع

( ٦٦٢٠ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ الْعَلاَءِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ؛ أَنَّهُ كَرِهَ التَّرَوُّحَ فِي

(۲۲۲۰) حضرت ابراہیم نے نماز میں پنکھا جھلنے کو کروہ قرار دیا ہے۔

( ٦٦٢١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، وَسُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ ؛ أَنَّهُ كَرِهَ التَّرَوُّ حَ

(۲۹۲۱) حضرت ابوعبدالرحمٰن سلمی نے نماز میں بیکھا جھلنے کو مکروہ قرار دیا ہے۔

### ( ٥٤٥ ) مَنْ قَالَ صَلِّ فِي السَّفِينَةِ جَالِسًا

#### جوحضرات فرماتے ہیں کہ شتی میں بیٹھ کرنماز پڑھو

( ٦٦٢٢) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ حُصَيْنٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : كُنَّا نَغْزُو مَعَ جُنَادَةَ بْنِ أَبِي أُمَيَّةَ الْبَحْرَ ، فَكُنَّا نُصُلِّى فِي السَّفِينَةِ قُعُودًا.

(۱۹۲۲) حضرت مجاہد کہتے ہیں کہ ہم نے حضرت جنادہ بن امیہ کے ساتھ سمندری جہاد میں شرکت کی ، ہم کشتی میں بیٹھ کرنماز پڑھا

كرتے تھے۔ ( ٦٦٢٢ ) حَدَّثَنَا هُشَيْم ، عَنْ يُونُسَ ، أَنَّ ابْنَ سِيرِينَ ، قَالَ : خَرَجْتُ مَعَ أَنَسِ إِلَى بَنِي سِيرِينَ فِي سَفِينَةٍ عَظِيمَةٍ.

قَالَ : فَأَمَّنَا ، فَصَلَّى بِنَا فِيهَا جُلُوسًا رَكُعَتَيْنِ ، ثُمَّ صَلَّى بِنَا رَكُعَتَيْنِ أُخُرُّاوَيُنِ.

( ۱۹۲۳ ) حضرت ابن سیرین فرماتے ہیں کہ میں بنوسیرین کی طرف حضرت انس ڈٹاٹٹر کے ساتھ ایک بڑی کشتی میں سوار ہوکر گیا۔ حضرت انس ڈٹاٹڑ نے جمعیں بیٹھ کر دور کعت نماز پڑھائی۔ پھر جمعیں دواور رکعتیں پڑھائیں۔

( ٦٦٢٤ ) حَدَّثُنَا ابْنُ عُلَيَّةً ، عَنْ خَالِدٍ ، عَنْ أَبِي قِلَابَةً ؛ أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا بِالصَّلَاة فِي السَّفِينَةِ جَالِسًا.

(١٩٢٣) حفزت ابوقلا بهشتی میں بیٹھ کرنماز پڑھنے میں کو کی حرج نہ جھتے تھے۔

( ٦٦٢٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أَبِي خُزِّيْمَةً ، عن طَاوُوسٍ ، قَالَ : صَلِّ فِيهَا قَاعِدًا.

(۲۲۲۵) حضرت طاوس فرماتے میں کہشتی میں بیٹھ کرنماز پڑھاو۔

#### ( ٥٤٦ ) مَنْ قَالَ صَلِّ فِيهَا قَائِمًا

### جوحضرات فرماتے ہیں کہ شتی میں کھڑے ہوکرنماز پڑھو

( ٦٦٢٦) حَدَّثَنَا مَرُوَانُ بُنُ مُعَاوِيَةَ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، قَالَ :سُنِلَ أَنَسْ عَنِ الصَّلَاة فِي السَّفِينَةِ ؟ فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بُنُ أَبِي عُتُهِ اللهِ بُنُ أَبِي عُتُهَ مَوْلَى أَنَسٍ ، وَهُوَ مَعَنَا جَالِسٌ : سَاْفُرْتُ مَعَ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ، وَأَبِي اللَّرْدَاءِ ، وَجَابِرِ بُنِ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ حُمَيْدُ : وَأَنَاسٍ قَدْ سَمَّاهُمْ ، فَكَانَ إِمَامُنَا يُصَلِّى بِنَا فِي السَّفِينَةِ قَائِمًا ، وَنُصَلِّى خَلْفَهُ قِيَامًا ، وَلَوْ شِنْنَا فَي السَّفِينَةِ قَائِمًا ، وَنُصَلِّى خَلْفَهُ قِيَامًا ، وَلَوْ شِنْنَا فَي السَّفِينَةِ قَائِمًا ، وَنُصَلِّى خَلْفَهُ قِيَامًا ، وَلَوْ شِنْنَا فَي السَّفِينَةِ قَائِمًا ، وَنُصَلِّى خَلْفَهُ قِيَامًا ، وَلَوْ شِنْنَا وَخَرَجُنَا.

(۱۹۲۷) حضرت جمید فرماتے ہیں کہ حضرت انس بن مالک سے مشق میں نماز پڑھنے کے بارے میں سوال کیا گیا تو حضرت انس کے مولی عبد اللہ بن ابی عتبہ جو کہ ہمارے ساتھ بیٹھے تھے انہوں نے فرمایا کہ میں نے حضرت ابوسعید خدری، حضرت ابوالدرداءاور حضرت جابر بن عبد اللہ شکائیز کے ساتھ سفر کیا ہے (حضرت جمید کہتے ہیں کہ انہوں نے پچھ دوسرے لوگوں کا بھی ذکر کیا) ہماراامام مصنف این الی شیر مترجم (جلدم) کی مستف این الی شیر مترجم (جلدم) کی مستف این الی شیر مترجم (جلدم) ہمیں کشتی میں کھڑے ہوکرنماز پڑھا تا تھااور ہم اس کے پیچھے کھڑے ہوکرنماز پڑھتے تھے، بعض اوقات اگر کشتی ساحل کے قریب ہوتی تو ہم ساحل پراتر کرنماز پڑھ <u>لیت</u>۔

( ٦٦٢٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةً ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُسْلِمٍ بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّ أَبَاهُ كَانَ يَنْصِبُ عَلَمًا فِي السَّفِينَةِ ، يُصَلِّي قَائِمًا ، وَإِنَّهَا لَمَرُ فُوعَةٌ شِرَاعُهَا تَجُرِي.

( ١٦٢٧) حفرت عبدالله بن مسلم بن يبارفر ماتے بين كمان كے والد كشتى ميں ايك جھنڈ الگاتے اور كھڑ ، بوكر نماز راجة تھے، مشتى اين بادبان سے چلتى رہتى تھى۔

( ٦٦٢٨ ) حَلَّانَنَا حَفْصٌ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنِ الشُّعْبِيِّ ، وَالْحَسَنِ ، وَابْنِ سِيرِينَ ، قَالُوا : صَلِّ فِي السَّفِينَةِ قَائِمًا . وَقَالَ الْحَسَنُ : لَا تَشُقُّ عَلَى أَصْحَابِك.

( ۲۲۲۸ ) حضرت شعبی ، حضرت ابن سیرین اور حضرت حسن فر ماتے ہیں کہ مشتی میں کھڑے ہو کرنماز پڑھ لو۔ حضرت حسن فر ماتے ہیں کہاہے ساتھیوں کے لئے تکلیف کاسامان مت کرو۔

( ٦٦٢٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، أَنَّهُ قَالَ فِي الصَّلَاة فِي السَّفِينَةِ : إِنْ شِنْتَ قَائِمًا ، وَإِرْ شِئْتَ قَاعِدًا ، وَالْقِيَامُ أَفْضَلُ.

( ۲۹۲۹ ) حضرت ابن سیرین فرماتے ہیں کہ کشتی میں اگر چا ہوتو کھڑے ہو کر نماز پڑھ لواور چا ہوتو بیٹھ کر ، البتہ کھڑے ہو کر پڑھن

( ٦٦٢٠) حَلَّثُنَا ابْنُ عُلَيَّةً ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةً ، عَنْ قَنَادَةً ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، أَنَّهُ قَالَ : يُصَلِّى فِي السَّفِينَةِ قَائِمًا ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعُ فَقَاعِدًا ، وَاسْجُدُ عَلَى قَرَارِ مِنْهَا.

(۲۲۳۰) حضرت سعید بن میتب فرماتے ہیں کہ کشتی میں کھڑے ہوکر نماز پڑھو، اگر اس کی طاقت نہ ہوتو بیٹھ کرنماز پڑھ لوادر کشتی کے تختے پر مجدہ کرو۔

( ٦٦٣١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مَالِكِ بُنِ مِغُولٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ :صَلِّ فِيهَا قَائِمًا.

(۲۶۳۱)حضرت شعمی فرماتے ہیں کہ شتی میں کھڑے ہوکرنماز پڑھو۔

( ٦٦٢٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :صَلِّ فِي السَّفِينَةِ قَائِمًا.

( ۱۲۳۲ ) حفرت ابرامیم فرماتے ہیں کہ گئتی میں کھڑے ہو کرنماز پڑھو۔

( ٦٦٢٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَخُوصِ ، عَنْ مُغِيرَةً ، قَالَ :سَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الصَّلَاةِ فِي السَّفِينَةِ ؟ فَقَالَ :إِنِ اسْتَطَاعَ أَنْ يَخُوُجَ فَلْيَخُوجُ ، وَإِلَّا فَلَيُصَلِّ قَائِمًا ، فَإِنِ اسْتَطَاعَ ، وَإِلَّا فَلْيُصَلِّ قَاعِدًا وَيَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ كُلَّمَا تَحَرَّفَتْ.

(١٩٣٣) حضرت مغيره كہتے ہيں كه ميں نے حضرت ابراہيم سے تشتى ميں نماز كے بارے ميں سوال كيا تو انہوں نے فر مايا كه اگر كشتى

جی مصنف ابن ابی شیبه مترجم (جلدم) کی کی سوت این ابی شیبه مترجم (جلدم) کی کی سوت این ابی شیبه مترجم (جلدم) کی کی سوت بیشی کر سے باہم نماز پڑھے اگر خات رکھتا ہوتو باہر نماز پڑھے ، وگر نہ کتنی میں کھڑ ہے ہوکر نماز پڑھے ۔ اگر کھڑے ہوکر نماز پڑھے ۔ اگر کھڑے ہوکر نماز پڑھے ۔ البتہ جب بھی کشتی کارخ قبلے سے تبدیل ہوتو یہ اپنے رخ کو بھی پھیر لے ۔ پر سے کھی کھی کے ۔ البتہ جب بھی کشتی کارخ قبلے سے تبدیل ہوتو یہ اپنے رخ کو بھی پھیر لے ۔

( ۱۹۲۶) حَلَّقُنَا ابْنُ أَبِي غَنِيَّةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ الْحَكَمِ ، قَالَ : يُصَلِّى فِيهَا قَائِمًا ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا ، وَإِن اسْتَطَاعَ أَنْ يَخُرُجَ إِلَى الْجُدِّ فَلْيَخُوجُ. ( ۱۹۳۴) حضرت محم فرماتے ہیں کہ شتی ہیں کھڑے ہو کرنماز پڑھے، اگر کھڑے ہو کرنہ پڑھ سکے تو بیٹھ کر پڑھ لے۔ اگر کنارے پر جاکرنماز پڑھنے کی طاقت ہوتو باہر جاکرنماز پڑھے۔

رِجا لَرَمَازُ رِرُ صَنِى طَاقَتَ بُولُوبا بِرَجَا لُرَمُازُ رِرُ هِي۔ ١٦٣٥) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا حَسَنُ بُنُ صَالِحٍ ، عَنْ مُطَرِّفٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ : يَنُصِبُ عَلَمًا فِي السَّفِينَةِ ثُمَّ يَتَبِعْهُ. (٢٢٣٥) حضرت عامر فرماتے ہیں کدوہ تی میں ایک جھنڈ اکھڑ اکر کے اس کی طرف رخ کرکے نماز رڑھے۔

بسند ، المحدّثُنَا وَكِيْعٌ ، قَالٌ : حدَّثُنَا الْعَلاَءُ بُنُ قَيْسٍ الْكَاهِلِيُّ ، قَالَ : سَأَلْتُ عَطَاءً عَنِ الصَّلَاة فِي السَّفِينَةِ ؟ فَقَالَ : لاَ تُصَلُّوا فِيهَا مَا وَجَدْتُمْ جُدُّا. (٢٢٣٢) حضرت قيس كا بلى فرمات بين كه بين نے حضرت عطاء سے شتی بین نماز کے بارے بین سوال كيا تو انہوں نے فرما يا كه سب تک تمہيں ساحل نہ طے نماز نہ رو هو۔

# ( ٥٤٧ ) مَنْ قَالاً يَدُودُونَ مَعَ الْقِبْلَةِ حَيْثُ دَارَتْ كَثْنَى مِينِ مَازِكِ دوران كَثْنَى كِ مِرْ نَ يِر قبلِ كَى طرف رخ كرتے جائيں

۲۹۳۸) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ کشتی میں نماز کے دوران کشتی کے مڑنے پر قبلے کی طرف رخ کرتے جا کیں۔

٦٦٣٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :يَدُورُونَ مَعَ الْقِبْلَةِ حَيْثُ دَارَتِ السَّفِينَةُ.

٦٦٣٠) حَدَّنَا ابْنُ أَبِي غَنِيَّةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الْحَكَمِ ، قَالَ : لَيَهَمِ الْقِبْلَةَ حَيْثُ دَارَتِ السَّفِينَةُ. ٢٦٣٩) حفرت عَلَم فرماتے ہیں کہ شق میں نماز کے دوران شق کے مزنے پر قبلے کی طرف رخ کرتا جائے۔

، ١٦٤ ) حَدَّثُنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ صَبِيحٍ ، عَنِ الْحَسَّنِ ، وَابْنِ سِيرِينَ ، قَالَا :يُصَلُّونَ فِيهَا قِيَامًا جَمَاعَةً ، وَيَدُورُونَ مَعَ الْقِبْلَةِ حَيْثُ دَارَتْ. هي مصنف ابن الى شيد مترجم (جلدم) كي المسلاة المسلام ال ( ۱۹۲۴ ) حضرت حسن اور حضرت ابن سیرین فرماتے ہیں کہ کشتی میں نماز کے دوران کشتی کے مڑنے پر قبلے کی طرف رخ

### ( ٥٤٨ ) فِي الْمَلَّاحِينَ يُصَلُّونَ

#### ملاحول كى نماز كابيان

( ٦٦٤١ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ أَيُّوبَ أَبِى الْعَلَاءِ ، قَالَ :سَمِعْتُ عَطَاءً ، وَسُنِلَ عَنْ مَلَّاحٍ يَكُونُ فِى سَفِينَةٍ ، وَمَعَهُ فِيهَا أَهْلُهُ ، وَهِيَ مَنْزِلُهُ ، يُسَافِرُ فِيهَا ؟ قَالَ :يُصَلِّي فِيهَا أَرْبَعًا.

(١٦٣١) حضرت عطاء سے سوال کیا گیا کہ اگر کوئی ملاح کشتی میں ہواوراس کے ساتھ اس کے بیوی بیج بھی ہوں اوروہ کشتی ہی اس كا كمر بوتووه كتنى ركعتيس يرص كا؟ انهول نے فرمايا كدوه جار ركعتيس يرص كا۔

( ٦٦٤٢ ) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، قَالَ : سُثِلَ الْحَسَنُ عَنِ الْمَلَّاحِينَ يَكُونُونَ فِي السَّفِينَةِ فِي أَهَالِيهِمْ ، يُتِمُّونَ الصَّلَاة ؟ قَالَ :نَعَمْ ، هِيَ مَنَازِلُهُمْ.

( ۲۲۴۲ ) حضرت حسن ہے سوال کیا گیا کہ اگر کچھ لوگ اپنے اہل وعیال کے ساتھ کشتیوں میں رہتے ہوں تو کیا وہ پوری نماز پڑھیں

کرتے جائیں۔

گے؟ انہوں نے فرمایا ہاں ، پیکشتیاں ہی ان کے گھر ہیں۔

( ٦٦٤٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا إِيَاسُ بُنُ دَغْفَلٍ ، قَالَ :سَأَلْتُ عَطَاءً عَنِ الصَّلَاة فِي السَّفِينَةِ ؟ فَقَالَ :هُمْ

(١٦٣٣) حضرت اياس بن دغفل كتيم بين كدمين في حضرت عطاء ك متى والول كي نماز كے بارے ميں سوال كيا تو انہوں نے فرمایا کدوہ اطمینان سے رہتے ہیں اس لئے پوری نماز پڑھیں گے۔

# ( ٥٤٩ ) الملّاح يكُونُ مَجُوسِيًّا ، فَيصلِّي القّومُ وَهُو بَينَ أَيدِيهِمْ

اگر کوئی ملاح مجوی ہواورلوگوں کے نماز پڑھنے کے دوران ان کے سامنے کھڑا ہوتو وہ کیا کریں؟ ( ٦٦٤٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ حَوْشَبِ بِنِ عَقِيلِ الْعَبْدِيِّ ، قَالَ :سُنِلَ الْحَسَنُ عَنِ الْمَلَاح الْمَجُوسِيِّ يَكُونُ بَيْنَ

يَدَيِ الْقَوْمِ فِي السَّفِينَةِ وَهُمْ يُصَلُّونَ ، وَهُوَ قَائِمٌ ؟ قَالَ : يُصَلَّى خَلْفَهُ ، وَإِنْ كَانَ قَائِمًا.

(۱۱۳۳) حفرت عقیل عبدی کہتے ہیں کہ حضرت حسن سے سوال کیا گیا کہ اگر کوئی ملاح مجوی ہواورلوگوں کے نماز پڑھنے کے دوران ان کے سامنے کھڑ اہوتو وہ کیا کریں؟ فر مایا کہ وہ اس کے پیچھے نماز پڑھ لیس خواہ وہ کھڑ اہو۔

( ٦٦٤٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ مَطَرٍ ، عَنْ عَطَاءِ ؛ فِي الْمَلَّاحِينَ الْمَجُوسِيِّينَ يَكُونُونَ بَيْنَ

ه معنف ابن الى شيبه متر جم (جلدم ) كري المحكم المحك

يَدَى الْقَوْمِ فِي السَّفِينَةِ وَهُمْ يُصَلُّونَ ؟ قَالَ : لاَ بَأْسَ بِهِ.

(۱۱۴۵) حضرت عطاء ہے سوال کیا گیا کہ اگر کوئی ملاح مجوی ہواورلوگوں کے نماز پڑھنے کے دوران ان کے سامنے کھڑا ہوتو وہ کیا کریں؟ فرمایا اس میں کوئی حرج نہیں۔

#### ( ٥٥٠ ) مَا يُعِيدُ الْمُغْمَى عَلَيْهِ مِنَ الصَّلاَة

#### جوآ دمی نماز کے وقت میں بے ہوش رہے، کیاوہ قضا کرے گا؟

( ٦٦٤٦) حَلَّتُنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ الشَّدِّيِّ ، عَنْ رَجُلٍ ، يُقَالُ لَهُ : يَزِيدُ ، عَنْ عَمَّارِ بُنِ يَاسِرٍ ؛ أَنَّهُ أُنْ ، كَانُه الظُّنْ ، وَالْوَصْ ، وَا

أُغْمِى عَلَيْهِ الظَّهْرَ ، وَالْعَصْرَ ، وَالْمَغُرِبَ ، وَالْعِشَاءَ ، فَأَفَاقَ فِي بَعْضِ اللَّيْلِ فَقَصَاهُنَّ (۲۲۳۲) حضرت يزيد كتبة بين كه حضرت عمار بن ياسر رَثاثِي ظهر،عصر،مغرب اورعشاء كى نمازوں ميں بے موش رہے، جبرات

كوانبين بوش آيا توانهون في النيومي ، عَنْ أَبِي مِجْلَزِ ، قَالَ : قَيْلَ لِعِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنِ : إِنَّ سَمُّرَةَ بْنَ جُنْدُبٍ يَقُولُ ( ١٦٤٧ ) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنِ النَّيْمِيِّ ، عَنْ أَبِي مِجْلَزِ ، قَالَ : قَيْلَ لِعِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنِ : إِنَّ سَمُّرَةَ بْنَ جُنْدُبٍ يَقُولُ

فِی الْمُغْمَی عَلَیْهِ: یَقُضِی مَعَ کُلِّ صَلاَقٍ مِثْلَهَا ، فَقَالَ عِمْرَانُ: لَیْسَ کَمَا قَالَ ، یَقُضِیهِنَّ جَمِیعًا. (۲۲۴۷) حضرت ابوکیلو کہتے ہیں کہ کس نے حضرت عمران بن صیبن اٹاؤؤ کو بتایا کہ حضرت سمرہ بن جندب کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص

نمازوں کے وقت میں بے ہوش رہے تو وہ ہرنماز کے ساتھ اس کی ایک قضانماز پڑھے گا۔حضرت عمران بن حصین نے کہا کہ وہ تمام نمازوں کوائٹھی قضا کرے گا۔

( ٦٦٤٨ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، وَأَشْعَتْ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّهُ أَغْمِى عَلَيْهِ أَيَّامًا ، فَأَعَادَ صَلَاةً يَوْمِهِ الَّذِي أَفَاقَ فِيهِ ، وَلَمْ يُعِدُ شَيْنًا مِمَّا مَضَى.

دن كى نمازين قضاكين جس دن انبين بموش آيا تفا، با قى دنوى كى قضانهين كى ـ ( ١٦٢٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا ابْنُ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّهُ أُغْمِى عَلَيْهِ ، قَالَ وَكِيعٌ : أُرَاهُ

٦٦٤٩) حَدَّثْنَا وَكِيع ، قال : حَدَّثْنَا ابن ابِي ليلي ، عَن نافِعٍ ، عَنِ ابنِ عَمر ؛ انه اعْمِى عَلَيهِ ، قال و كِيع : اراه قَالَ :شَهْرًا ، فَصَلَّى صَلَاةً يَوْمِهِ.

(۱۹۳۹) حصرت نافع فرماتے ہیں کہ حضرت این عمر والوں کے مدن بے ہوش رہے (حضرت وکیع کے مطابق ایک مہینہ ہے ہوش رہے) ہوش میں آنے کے بعدانہوں نے صرف اس دن کی نمازیں قضا کیں جس دن انہیں ہوش آیا۔

( ،٦٦٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرٍ بُنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، وَطَاوُوسٍ ، وَمُجَاهِدٍ ، أَنَّهُمْ قَالُوا فِي الْمُغْمَى عَلَيْهِ : يَقُضِي صَلَاتَهُ كَمَا يَقُضِي رَّمَضَانَ. (۱۲۵۰) حضرت عطاء، حضرت طاوس اور حضرت مجاہد فرماتے ہیں کہ بے ہوشی کا شکار ہونے والاضحف نمازوں کی اس طرح قضا کرےگا جس طرح رمضان کے روزوں کی قضا کرتا ہے۔

( ٦٦٥١ ) حَدَّثْنَا أَبُو بَكُرِ بُنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : يَقْضِى صَلَاةَ يَوْمِهِ الَّذِي أَلَاقَ فِيهِ.

( ۱۲۵۱ ) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ بے ہوشی کا شکار ہوئے والاشخص صرف اس دن کی نمازیں قضا کرے گا جس دن اسے

( ٦٦٥٢ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مُغِيرَةُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُغْمَى عَلَيْهِ إِذَا أَفَاقَ ؟ قَالَ : يَقْضِى

صَلَاةً يَوْمِهِ اللَّذِي أَفَاقَ فِيهِ. (١٩٥٢) حفرت مغيرہ كہتے ہيں كہ ميں نے حضرت ابراہيم سے به ہوشى كا شكار ہونے والے فخض كے بارے ميں سوال كيا تو انہوں نے فرمايا كہ بيصرف اس دن كى نمازيں قضاكرے گا جس دن اسے ہوش آيا۔

( ٦٦٥٢ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا يُونُسُ ، عَنِ الْحَسَنِ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : إِذَا أُغْمِى عَلَى الرَّجُلِ صَلَاتَيْنِ لَهُ يُعِدُ ، وَإِذَا أُغْمِى عَلَيْهِ صَلَاةٌ وَاحِدَةٌ أَعَادَهَا.

میون رود سوی معیو ساری و برای میادد. (۱۱۵۳) حفرت حن فرمایا کرتے تھے کہ جب آ دمی دونمازوں کے وقت میں بے ہوش رہا تو وہ قضانہیں کرے گا۔ اگر ایک نماز

کے وقت میں بے ہوش رہاتو قضا کرے گا۔

( ٦٦٥٤) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنِ الْحَارِثِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمِ ، قَالَ : كَانَ يَقُولُ فِي الْمُغْمَى عَلَيْهِ : إِذَا أُغْمِى عَلَيْهِ :إِذَا أُغْمِى عَلَيْهِ إِذَا أُغْمِى عَلَيْهِ إِذَا أُغْمِى عَلَيْهِ يَوْمٌ وَلَيْلَةً أَعَادَ ، وَإِذَا كَانَ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ لَمْ يُعِدُ.

(۲۲۵۴) حفرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ ہے ہوئی کا شکار ہونے والا مخص اگر ایک دن اور ایک رات ہے ہوٹی رہا تو نمازوں کی قضا کرے گا۔ قضا کرے گااگر اس سے زیادہ ہے ہوٹی رہاتو قضانہیں کرے گا۔

( ٦٦٥٥ ) حَدَّثْنَا ابْنُ أَبِي غَنِيَّةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ الْحَكَمِ ، قَالَ : إِذَا أُغُمِى عَلَى الرَّجُلِ أَيَّامًا ثُمَّ أَفَاقَ ، قَضَى صَلَاةَ رد ربحة

( ۱۱۵۵ ) حضرت تھم فرماتے ہیں کہ اگر کسی آ دمی کوئی دن بے ہوش رہنے کے بعد ہوش آیا تو وہ صرف ایک دن کی نمازیں قضا کرےگا۔

( ٦٦٥٦ ) حَلَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ مِجْشَرٍ ؛ أَنَّ مَيْمُونًا كَانَ يَرَّى أَنْ يَقْضِىَ الرَّجُلُ الْمُغْمَى عَلَيْهِ الصَّلَاة كَمَا يَقْضِى الصَّوْمَ.

۔ سری سور کا جس میں کا جس میں کا کا کا میں کا میں

مصنف ابن الى شيبه متر جم ( جلد ۲) كون مسنف ابن الى شيبه متر جم ( جلد ۲) كون مسنف ابن الى شيبه متر جم ( جلد ۲)

### ( ٥٥١ ) مَنْ قَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ إِعَادَةٌ

جن حضرات کے نز دیک بے ہوثی کا شکار ہونے والاشخص نماز وں کی قضانہیں کرے گا

( ٦٦٥٧ ) حَدَّثْنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ عُبَيْدٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : أُغْمِى علَيْهِ أَيَّامًا فَلَمْ يُعِدْ شَيْئًا.

( ۱۹۵۷ ) حفزت یونس بن عبید فرماتے ہیں کہ حضزت این سیرین کچھ دن ہے ہوش رہے، ہوش میں آنے کے بعد انہوں نے نمازوں کی قضائہیں گی۔

( ٦٦٥٨ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ :أَخْبَرَنَا جُوَيْبِرٌ ، عَنِ الصَّحَّاكِ ، قَالَ :أُغْمِيَ عَلَيْهِ صَلَوَاتٌ ، فَقِيلَ لَهُ : إِنَّهُ قَلْدُ ذَهَبَ

مُنْذُ كَذَا وَكَذَا صَلَاةً ، قَالَ : فَقَالَ : لَمْ يَذُهَبُ مِنِّي شَيْءٌ ، وَلَمْ يُعِدْ. ( ۱۹۵۸ ) حفزت جویبرفر ماتے ہیں کہ حضزت ضحاک پچھ نمازوں کے وقت میں بے ہوش رہے۔ جب انہیں ہوش آیا توان سے کہا گیا کہ آپ کی اتن نمازیں فوت ہوگئی ہیں۔انہوں نے فرمایا کہ میری کوئی نماز فوت نہیں ہوئی۔اور آپ نے نماز وں کی قضابھی

' ٦٦٥٩ ) حَلَّتُنَا حَفُصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنْ أَشْعَتَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : الْمُغْمَى عَلَيْهِ يَقْضِى الصَّيَامَ ، وَلَا يَقْضِى

الصَّلَاة ، كَمَا أَنَّ الْحَائِضَ تَقْضِي الصِّيامَ وَلَا تَقْضِي الصَّلَاة. ( ۲۲۵۹ ) حضرت حسن فرماتے ہیں کہ ہے ہوشی کا شکار ہونے والا مخص روزوں کی قضا کرے گالیکن نمازوں کی قضانہیں کرے گا،

ہے جا ئضہ روزوں کی قضا کرتی ہے کیکن نمازوں کی قضانہیں کرتی۔ ٦٦٦٠) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنُ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ :الْمُفْمَى عَلَيْهِ لَا يَقْضِى ، اسْنَنَ بِأُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ ، لَمْ يَكُنْ يَقْضِينَ فِي حَيْضَتِهِنَّ.

` ۲۲۲۰) حضرت عامر فرماتے ہیں کہ بے ہوتی کا شکار ہونے والا مخص نمازوں کی قضانہیں کرے گا۔ کیونکہ امہات المؤمنین ہواری کے دنوں کی قضانہیں کیا کرتی تھیں۔

٦٦٦١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : الْمُغْمَى عَلَيْهِ لَا يَقْضِى . قَالَ : وَأُغُمِي عَلَى ابْنِ سِيرِينَ أَيَّامًا فَكُمْ يَقْضِ.

٦٩٦١) حضرت حسن فرماتے ہیں کہ بے ہوٹی کا شکار ہونے والافخص نماز وں کی قضانہیں کرےگا۔حضرت ابن سیرین کچھودن بے ش رہے لیکن ان دنوں کی قضانہیں کی۔

٦٦٦٢) حَلَّثُنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَلَّثَنَا الْعُمَرِيُّ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّهُ أُغْمِيَّ عَلَيْهِ يَوْمَيْنِ فَلَمْ يَقْضِ. ٢٦٦٢ ) حضرت ابن عمر التأوي وودن بي بوش ربي اليكن آب ني ان دنو س كي تضانبيس كي \_ هي مصنف ابن الي شيبه مترجم (جلدم) كي مسخف ابن الي شيبه مترجم (جلدم)

( ٦١٦٣ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ؛ فِي الْمُغْمَى عَلَيْهِ ، قَالَ : لَيْسَ عَلَيْهِ إِعَادَةٌ.

( ۲۲۲۳ ) حضرت زہری فرماتے ہیں کہ بے ہوشی کا شکار ہونے والاخض نمازوں کی قضانہیں کرے گا۔

( ٦٦٦٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، وَالَّذِي يَأْخُذُ بِهِ النَّاسُ :الَّذِي يُغْمَى عَلَيْهِ أَيَّامًا ، لَا يَفْضِي إِلَّا صَلَاةً يَوْمِهِ الَّذِي أَفَاقَ فِيهِ

مِثْلُ الْحَائِضِ ، وَالَّذِي يُغْمَى عَلَيْهِ يَوْمًا وَاحِدًا يَفْضِي صَلَاةَ ذَلِكَ الْيَوْمِ. (۲۲۲۳)حفرت وکیع فرماتے ہیں کچھدن ہے ہوتی کاشکار ہونے والاضخص حائضہ کی طرح صرف اس دن کی قضا کرے گا جس

دن اے ہوش آیا۔ اگرا سے ایک دن سے کم بے ہوشی رہی تو وہ اس دن کی نمازیں قضا کرے گا۔

( ٥٥٢ ) مَنْ كَانَ يَحْمِلُ فِي السَّفِينَةِ شَيْنَا يَسُجُدُ عَلَيْهِ

جوحضرات کشتی میں سجدے کے لئے کوئی چیز ہمراہ لے جاتے تھے

( ٦٦٦٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ :نُجُّنْتُ أَنَّ مَسْرُوقًا كَانَ يَحْمِلُ مُعَهُ لَبِنَةً فِي السَّفِينَةِ ، يَعْنِي يَسْجُدُ عَلَيْهَا.

(١٧١٥) حفرت ابن سيرين فرماتے ہيں كەحفرت مسروق كشتى ميں ايك اینٹ لے جاتے تھے جس يرىجدہ كرتے تھے۔

( ٦٦٦٦ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، قَالَ :حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ؛ أَنَّ مَسْرُوقًا كَانَ إِذَا سَافَرَ حَمَلَ مَعَهُ فِي السَّفِينَةِ لَبنَةً يَسُجُدُ عَلَيْهَا.

(۲۲۲۲) حفزت محد فر ماتے ہیں کہ حفزت مسروق کشتی میں ایک اینٹ لے جاتے تھے جس پرسجدہ کرتے تھے۔

( ٦٦٦٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَسْجُدَ عَلَى الْخَشَبَيُّنِ الْمَقْرُونَتِيْنِ

( ۲۲۲۷ ) حضرت ابن عون فر ماتے ہیں کہ حضرت محمد نے اس بات کو مکر وہ قر اردیا ہے کہ کشتی میں دولکڑیوں کو ملا کر سجد ہ کیا جائے۔

( ٥٥٣ ) مَنْ كَانَ يَأْمُرُ بِقِيامِ اللَّيْل

جوحفرات تہجد کا حکم دیا کرتے تھے

( ٦٦٦٨ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا أَبُو عَامِرِ الْمُزَنِيُّ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :صَلُّوا مِنَ اللَّيْلِ أَرْبَعًا ، صَلُّوا وَلَوْ رَّكُعَتَيْنِ ، مَا مِنْ أَهْلِ بَيْتٍ يُعْرَفُ لَهُمْ صَلَاةٌ مِنَ اللَّيْلِ إِلَّا نَادَاهُ ۗ

مُنَادٍ: يَا أَهُلَ الْبُيْتِ : قُومُوا لِصَلَاتِكُمُ.

( ۱۲۲۸ ) حضرت حسن سے روایت ہے کہ رسول اللہ مِنْ اللهُ مِنْ الشَّائِعَةِ نے ارشاد فر مایا کہ رات کو جار رکعت نماز پڑھو، بینماز پڑھوخواہ دو

ر کعتیں پڑھو۔جس گھر کے لوگ تہجد کی نماز کو اپنامعمول بنا لیتے ہیں ان کے لئے ایک اعلان کرنے والا اعلان کرتا ہے: اے گھر والو! اپنی نماز کے لئے اٹھو۔

﴿ ٦٦٦٩ ﴾ حَلَّنْنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا يُونُسُ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : رَحِمَ اللَّهُ امْرَأَةٌ قَامَتْ مِنَ اللَّيْلِ فَصَلَّتْ ، ثُمَّ اللَّهُ ارْجُلًا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ فَصَلَّتْ ، ثُمَّ اللَّهُ ارْجُلًا قَامَتْ مِنَ اللَّيْلِ فَصَلَّتْ ، ثُمَّ اللَّهُ ارْجُلًا قَامَتْ مِنَ اللَّيْلِ فَصَلَّتْ ، ثُمَّ اللَّهُ ارْجُلًا قَامَتْ مِنَ اللَّيْلِ فَصَلَّتْ ، ثُمَّ اللَّهُ الْمُؤَاةُ قَامَتْ مِنَ اللَّيْلِ فَصَلَّتْ ، ثُمَّ اللَّهُ الْمُؤَاةُ قَامَتْ مِنَ اللَّيْلِ فَصَلَّتْ ، ثُمَّ

أَيْقَظَتْ زَوْجَهَا فَصَلَّى. (ابوداؤد ١٣٣٥ ـ احمد ٢/ ٢٥٠)

( ،٦٦٧ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ :أَخْبَرَنَا أَبُو الْأَشْهَبِ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :صَلُّوا مِنَ اللَّيْلِ وَلَوْ قَدْرَ حَلْبِ شَاقٍ.

( • ۲۷۷ ) حضرت حسن فرماتے ہیں کہ جہد کی نماز پڑھوخواہ بکری کا دودھ دو ہنے کی مقدار کے برابر ہی کیوں ندہو۔

وہ تبجد کی نماز پڑھے۔

( ٦٦٧١ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَسْتَحِبُّ أَنْ لَا يَتْرُكَ الرَّجُلُ قِيَامَ اللَّيْلِ ، وَلَوْ قَدْرَ عَلْبِ شَاةٍ.

حلبِ شاقی۔ (۱۹۲۱) حضرت محمداس بات کو متحب قرار دیتے تھے کہ آ دی تبجد کی نماز نہ چھوڑے خواہ بکری کا دودھ دو ہے کی مقدار کے برابر ہی

كيول شهو \_ ( ٦٦٧٢ ) حَلَّاثَنَا عَبْدَةُ ، عَنْ مِسْعَرِ ، عَنْ زُبَيْدٍ ، عَنْ مُرَّةَ ، قَالَ : قَالَ عَبْدُ اللهِ : فَضُلُ صَلَاةِ اللَّيْلِ عَلَى صَلَاةِ

٦٦) حَدَّتُنَا عَبِده ، عَن مِسْعَرٍ ، عَن زَبِيدٍ ، عَن مَرَه ، قال : قال عَبد اللهِ : فَضَل صَلَاهِ اللَّيلِ على صَلَاهِ النَّهَارِ ، كَفَضْلِ صَدَقَةِ السِّرِّ عَلَى صَدَقَةِ الْعَلَانِيَةِ.

(۲۲۷۲) حضرت عبدالله والتي فرماتے ہيں كەرات كى نماز كا ثواب دن كى نماز سے اتنازيادہ ہے جتنا خفيه صدقه كرنے كا ثواب

اعلانیصدقد کرنے سے زیادہ ہے۔

( ٦٦٧٣ ) حَدَّثَنَا حَمَّادُ بن حَالِدٍ ، عَنِ الزُّبَيْرِ بُنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ رُهَيْمَةَ ، عَنْ جَدَّتِهِ ، قَالَتُ : كَانَ عُثْمَانُ يَصُومُ الدَّهْرَ ، وَيَقُومُ اللَّيْلَ إِلَّا هَجْعَةً مِنْ أَوَّلِهِ.

(٣٤٧٣) حضرت زبير بن عبدالله بن ربيمه كي دادى فرماتى بيل كه حضرت عثمان وافي بميشدروزه ركھتے تھے اور رات كو تيام كرتے تھے۔البت رات كے ابتدائي جھے ميں تھوڑ اساليٹ جاتے تھے۔

( ٦٦٧٤ ) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بُنُ عَلِيٍّ ، عَنْ زَائِدَةَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : ذُكِرَ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ ، فَقِيلَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنَّ فُلاَنَّا نَامَ اللَّيُّلَ حَتَّى أَصْبَحَ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ذَاكَ رَجُلٌ بَالَ الشَّيْطَانُ فِي أُذُنِهِ ، أَوْ أُذُنِهِ . (بخار ي١١٣٣ ـ مسلم ٥٣٤) ابن الى شيبه مترجم ( جلدم ) كي مستقد ابن الى شيبه مترجم ( جلدم ) كي مستقد ابن الى شيبه مترجم ( جلدم )

(٢٦٧٣) حفرت عبدالله والنو فرمات بين كه نبي ياك عَلِيفَا في كما من الك آدمي كاذكركيا كما كيوه رات كواييا سويا كمبح تك سویارہا۔ نبی یاک مَلِفْظَعُ اِنْ فرمایا که شیطان نے اس کے کانوں میں بیشاب کردیا۔

( ٦٦٧٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَلِيٌّ بْنِ الْأَقْمَرِ ، عَنِ الْآغَرِّ أَبِي مُسْلِمٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، وَأَبِي سَعِيدٍ ·

قَالًا :إِذَا أَيْفَظُ الرَّجُلُ امْرَأْتَهُ ءِنَ اللَّيْلِ فَصَلَّيَا ، كُتِبَا مِنَ الذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ.

( ۲۶۷۵ ) حضرت ابو ہر رہ ہوڑ اور حضرت ابوسعید «اپٹی فر ماتے ہیں کہ جب آ دمی رات کوائی بیوی کو جگائے اور دونو ں تہجد رہ صیس وہ دونوں بہت زیادہ ذکر کرنے والے مردوں اور ذکر کرنے والی تورتوں میں لکھ دیئے جاتے ہیں۔

### ( ٥٥٤ ) أَيُّ سَاعَةٍ مِنَ اللَّيْل يَقَامُ فِيهَا ؟

#### رات کوکس وقت تہجد کی نماز پڑھی جائے؟

( ٦٦٧٦ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَنْصُورٌ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ : أَيُّ اللَّيْلِ أَفْضَلُ ؟ فَقَالَ :جَوْفُ اللَّيْلِ الْأَوْسَطُ.

(٢٦٧٦) حفرت حسن فرماتے ہیں کہ نبی پاک مَزْفِظَة اللہ عبوال کیا گیا کہ تبجد کی نماز کے لئے رات کا افضل وقت کون ساہے؟

آپ نے فر مایارات کا در میانہ حصہ۔ ( ٦٦٧٧ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ أَبِي حُرَّةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ أَبَا ذَرِّ :أَيُّ اللَّيْلِ أَسْمَعُ ؟ قَالَ :جَوْفُ اللَّيْلِ

الْأُوْسَطُ ، قَالَ : وَمَنْ يُطِيقُ ذَلِكَ ؟ قَالَ :مَنْ خَافَ أَدُلَجَ. (٢١٧٧) حفرت حن كہتے ہيں كدايك آ دى نے حضرت ابوذر دائن سے سوال كيا كدرات كے كس حصد ميں دعازيادہ قبول ہوتى

ہے؟ انہوں نے فرمایا کدرات کے درمیانے حصے میں۔اس نے کہا کہاس وقت میں کون اٹھ سکتا ہے؟ حضرت ابوذ ر میں شونے فرمایا

کہ جے بیڈ ربوکہوہ نداٹھ پائے گاوہ رات کے ابتدائی حصہ میں نماز پڑھ لے۔

( ٦٦٧٨ ) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّ مُعَاذًا قَالَ لَابِي مُوسَى :

كَيْفَ تَقُرَأُ الْقُرْآنَ؟ قَالَ : أَتَفَوَّقُهُ تَفَوُّقًا . فَقَالَ لَهُ أَبُو مُوسَى : فَكَيْفَ تَقُرَؤُهُ أَنْتَ ، يَا مُعَاذُ ؟ قَالَ : أَنَامُ أَوَّلَ اللَّيْلِ، أَتَقَوَّى بِهِ عَلَى آخِرِهِ، وَإِنِّي لأَرْجُو الْأَجْرَ فِي رَقْدَتِي كَمَا أَرْجُوهُ فِي نَقَظَتِي.

(بخاری ۱۳۳۳ مسلم ۱۵)

( ١٦٧٨ ) حضرت ابو برده فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت معافر دائٹو نے حضرت ابوموی ڈاٹٹو سے کہا کہ آپ قر آن کیے پڑھتے ہیں؟ انہوں نے فرمایا کہ میں وقفے وقفے ہے اس کی تلاوت کرتا ہوں، سارامعمول ایک ہی وقت میں پورانہیں کر لیتا۔ پھرحضرت

معافر والنور نے حضرت ابوموی والنور سے بوجھا کہ آپ قرآن کیے پڑھتے ہیں؟ انہوں نے فرمایا کہ میں رات کے ابتدائی حصہ میں س

جاتا ہوں تا کہ رات کے آخری حصد میں اٹھنے کی طاقت حاصل کرسکوں۔ میں سمجھتا ہوں کہ مجھے اس سونے میں بھی اتناہی اجرماتا ہے

( ٦٦٧٩ ) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ ، عَنْ مِسْعَرِ ، عَنْ عَوْن بْنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُبْدَ أَلَا ؛ كَانَ عَبْدُ

اللهِ إِذَا هَدَأَتِ الْعُيُونُ قَامَ ، فَسَمِعْتُ لَهُ دَوِيًّا كَذُونِيّ النَّحْلِ ، حَتَّى يُصْبِحَ.

( ۲۱۷۹ ) حضرت عبیداللد بن عتبه فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ وہ اللہ وہ اللہ اللہ عبد جاگ جاتے اور صبح تک ان ( کی گریدوزاری کی وجہ ) سے ایسی آوازیں رہتیں جیسے کھیوں کے جنبھنانے کی آواز ہوتی ہے۔

( ٦٦٨ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ يَحْيَى بْنِ طَلْحَةَ ، عَنْ عَمَّتِهِ أُمِّ إِسْحَاقَ بِنْتِ طَلْحَةَ ، قَالَتُ : كَانَ الْحَسَنُ بُنُ عَلِمٌ يَأْخُذُ نَصِيبَهُ مِنْ قِيَامِ اللَّيْلِ مِنْ أَوَّلِ اللَّيْلِ ، وَكَانَ الْحُسَيْنُ يَأْخُذُ نَصِيبَهُ مِنْ آخِرِ اللَّهُلِ.

( ۲۲۸۰ ) حضرت ام اسحاق بنت طلخه فر ماتی میں که حضرت حسن بن علی ثفاتند رات کے ابتدا کی حصہ میں اور حضرت حسین ڈاٹنڈ رات ے آخری مصے میں اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے۔

( ٦٦٨١ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ عَوْنٍ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : كَانَ ابْنُ عُمَرَ كُلَّمَا اسْتَيْقَظَ مِنَ اللَّيْل صَلَّى.

(۲۲۸۱) حضرت ابن عمر رفافتو رات کو جب بھی بیدار ہوتے نماز پڑھتے۔

( ٥٥٥ ) مَنْ قَالَ إِذَا قَامَ الرَّجُلُ مِنَ اللَّيْلِ فَلْيَفْتَتِهُ بِرَكْعَتَيْنِ

آ دمی جب رات کو بیدار ہوتو دور کعتیں پڑھے

( ٦٦٨٢ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو حُرَّةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْحَسَنُ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ هِشَامٍ ، عَنْ عَانِشَةَ ، قَالَتْ :

كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ يُصَلِّى ، افْتَتَحَ صَلَاتَهُ بِرَكْعَتُمُ نِ خَفِيفَتَيْنِ.

(مسلم ١٩٤ احمد ٢/ ٣٠)

(١٩٨٢) حضرت عائشہ شي الله غافر ماتى جيں كه نبى پاك مُؤَلِّفَ الله جب رات كو بيدار ہوتے تو نماز پڑھتے۔آب اپني نماز كو دومخضر رکعتوں سے شروع فرمایا کرتے تھے۔

( ٦٦٨٣ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا هِشَامٌ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ :قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ : إِذَا قَامَ أَحَدُكُمُ مِنَ اللَّيْلِ، فَلْيَفْتَتِحْ بِرَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ.

( ۱۷۸۳ ) حضرت ابو ہریرہ دی تھے فرماتے ہیں کہ جبتم میں ہے کوئی رات کو بیدار ہوتو سب سے پہلے دومختصر رکعتیں پڑھے۔

( ٦٦٨٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : مَا رَأَيْتُهُ افْتَتَحَ صَلَاةً تَطَوُّعٍ إِلاً بِرَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ.

(١١٨٨) حفرت بشام كتم بين كه مين في حفرت محمد كوفلى نماز دومخضر كعتون عشروع كرتي ديكها ب-

( ٦٦٨٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَفْتَتِحُ صَلَاتَهُ مِنَ اللَّيْلِ بِرَكَّعَتُيْنِ خَفِيفَتَيْنِ. (مسلم ١٩٨- ابو داؤد ١٣١٤)

یسی صورت ابو ہر برہ و اٹناٹیو فرماتے ہیں کہ نبی پاک مِلِنظِیَا آبی نماز تبجد کود و مختصر رکعتوں سے شروع فرمایا کرتے تھے۔

# ( ٥٥٦ ) مَنْ قَالَ صَلاَةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى

## جوحضرات فرماتے ہیں کہ تبجد کی نماز کی دودور کعتیں ہیں

( ٦٦٨٦ ) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ :صَلَاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى مَثْنَى. (بخارى ١٣٧٤ـ مسلم ١٣٦)

(۲۱۸۲) حضرت ابن عمر جائز ہے روایت ہے کہ رسول الله مَرَّفَظَ فِي ارشاد فر مایا که تبجد کی نماز میں دودور کعتیں ہیں۔

( ١٦٨٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : صَلَاةُ

اللَّدْلِ مَثْنَى مَثْنَى. (بخاری ۹۹۰ ابوداۋد ۱۳۲۰)

(١٦٨٨) حضرت ابن عمر جاني سيروايت ب كدرسول الله مَوْفَقِيَّة في ارشاد فرمايا كة جدكي نماز ميس دودور كعتيس بيل-

( ٦٦٨٨ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا خَالِدٌ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَقِيقٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ ، قَالَ : صَلاَةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى. (مسلم ١٣٨ ـ احمد ٢/ ٥٨)

( ١٦٨٨ ) حضرت ابن عمر والله على دوايت ب كرسول الله صَلِيقَةَ في ارشاد فرما يا كرتبجد كي نماز مين دودور كعتيس بين -

( ٦٦٨٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ مَوْلَى آلِ طَلْحَةَ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، قَالَ : كَاهَ

٢٩٨٩) حدثنا و كِيع ، عن سفيان ، عن محمد بن طبير الرحمي مولى ال طلاح الله عن المجمع العام الله عن الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ يُسَلِّمُ فِي كُلِّ رَكَعَتَيْنِ مِنْ صَلَاةِ اللَّيْلِ.

( ۲۷۸۹ ) حضرت ابوسلمہ رہ بھو فرماتے ہیں کہ نبی پاک مُطِّفَظَة تہجد کی نماز میں مردور کعتوں کے بعد سلام پھیرتے تھے۔

( ٦٦٩٠) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي عَمْرَةً ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ : فِي كُلِّ رَكُعَتَيْنِ فَصْلٌ ( ٦٦٩٠) حضرت معيد بن جير فرمات بين كه مردور كعتول كے بعد فصل ہے۔

( ٦٦٩١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عُمَرَ بُنِ الْوَلِيدِ الشَّنِّيّ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، قَالَ : بَيْنَ كُلّ رَكُعَتَيْنِ تَسْلِيمَةٌ.

(۱۲۹۱) حضرت عکرمه فرماتے ہیں کہ ہردورکعتوں کے بعدسلام ہے۔

(٦٦٩٢) حَدَّثُنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنْ خَالِدِ بُنِ دِينَارٍ ، عَنْ سَالِمٍ ، أَنَّهُ قَالَ : صَلَاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى

ي مصنف ابن الي شيبه مترجم (جلد٢) ﴿ ١٣٨٣ ﴿ ١٣٨٣ ﴿ ١٣٨٣ ﴿ ١٤٠٨ ﴾ كناب الصلاة

(۱۲۹۲)حفرت سالم فرماتے ہیں کہ تہجد کی نماز میں دودور کعتیں ہیں۔ معتدی سے بیک موسی سے انسان کے بعد میں اور میر فرم سے

٦٦٩٣) حَدَّثَنَا مُحَمَّد بن أَبِي عَدِى ، عَنِ ابْنِ عَوْن ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : صَلَاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى. (٦٦٩٣) حضرت محمد فرمات مِين كرتجدى نماز مين دودور كتين مِين ـ

عَدَّنَا عَزِيدُ بِنُ هَارُونَ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : صَلَاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى.

﴿١٦٩٣) حَفْرت مُحْدَفر مَاتِ مِين كَتْجِد كَي نَمَاز مِن وَودور كُعتَين مِين \_ و ٦٦٩٥) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنِ ابْنِ عَوْنِ ، عَنْ رَجَاءٍ ، عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ ذُؤَيْبِ ، قَالَ : مَرَّ عَلَى أَبُو هُرَيْرَةَ وَأَنَا

أُصَلِّى ، فَقَالَ : اِفْصِلُ ، فَلَمْ أَذْرِ مَا قَالٌ ، فَلَمَّا انْصَرَفْتُ قُلْتُ : مَا أَفْصِلٌ ؟ قَالَ : اِفْصِلْ بَيْنَ صَلَاةِ اللَّيْلِ وَصَلَاةِ النَّهَارِ.

(١٦٩٥) حفرت قبيصه بن ذؤيب كيتم بين كه مين نماز پر هدم اتها كهاس دوران حفرت ابو بريره وفاف ميرب پاس سے گذرب، انہوں نے مجھ سے فرمایا كفصل كرو۔ مجھے معلوم نه ہوسكا كهوه كيا كهدر ہے بيں۔ جب ميں نے نماز پر ه لى عرض كيا كه مين كس چيز

میں فصل کروں؟ انہوںنے فرمایا کردن کی نماز اوررات کی نماز میں فصل کرو۔ ( ٦٦٩٦) حَدَّثَنَا جَوِیرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ عَن صَلاَةِ اللَّيْلِ ؟ فَقَالَ : يَكُفِيك التَّشَهَّدُ فِي كُلِّ

ر کُعَنینِ ، إِلاَّ أَنْ تَكُونَ لَكَ حَاجَةً . (۱۲۹۲) حفرت منصور کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابراہیم سے نمازِ تبجد کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے فرمایا کہتمہارے

، ۱۹۹۷) مسترے مور ہے ہیں نہ یں سے سرے ابدائے کام ہوتو سلام چھیر سکتے ہو۔ لئے ہر دور کعتوں کے بعد تشہد پڑھ لینا بھی کافی ہے۔البنة کوئی کام ہوتو سلام چھیر سکتے ہو۔

( ٥٥٧ ) فِي صَلاَةِ النَّهَارِ ، كُمْرِ هَيَ ؟

عاشت کی نماز میں کتنی کتنی رکعتیں پڑھنی عا<sup>م</sup>ئیں؟

ِ ٦٦٩٧) حَلَّثْنَا وَكِيعٌ ، وَغُنْدُرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ يَعْلَى بُنِ عَطَاءٍ ، عَنْ عَلِقٌ الْأَزْدِيِّ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ :صَلَاةُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ رَكْعَتَانِ رَكْعَتَانِ . إِلَّا أَنَّ غُنْدَرًا قَالَ :مَثْنَى مَثْنَى.

صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ ، قال : صَلاة الليّلِ وَالنهارِ رَكَعَتانِ رَكَعَتانِ . إِلا أَنْ عَندُرا قال : مَثنى مَثنى. (نسائى ٣٤٢ـ احمد ٢٦)

(۱۲۹۷) حضرت ابن عمر جائ شے سے روایت ہے کہ رسول اللہ مُنَافِقِينَا آنے ارشا دفر مایا کہ تہجد کی نماز اور جاشت کی نماز میں دودو ۔ ۔ ۔

( ٦٦٩٨ ) حَدَّثُنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ نَافِع ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّى بِالنَّهَارِ أَرْبَعًا أَرْبَعًا.

( ۲۲۹۸ ) حضرت ابن عمر مِزِ النه على على على على حيار جار كنعتين برُ هَا كرتے تھے۔

مسنف ابن الي شيبه مترجم (جلدم) و المحمد المح

( ٦٦٩٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ يَحْيَى ، أَنَّهُ قَالَ :أَرْبُعُ أَرْبُعُ.

(۱۲۹۹) حضرت کیجیٰ کہتے ہیں کہ جاشت کی نماز میں جار جار کعتیں ہیں۔

( ٦٧٠٠ ) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : صَلَاةُ النَّهَارِ أَرْبَعُ أَرْبَعُ . هَذَا فِي التَّطُوُّعِ.

كتاب الصلاة كتاب

(۲۷۰۰) حفرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ چاشت کی نماز میں چار چار کعتیں ہیں۔

﴿ ٢٠٠١) حَدَّثُنَا مُعْتَمِرٌ ، عَنِ ابْنِ عَوْن ، قَالَ : سَأَلْتُ نَافِعًا عَنِ التَّطَوُّعِ بِالنَّهَارِ ؟ فَقَالَ : أَمَّا أَنَا فَأْصَلَّى أَرْبَعًا .

فَذَكُونَهُ لِمُحَمَّدٍ ، فَقَالَ: أَلَيْسَ يُصَلِّى رَكْعَتَيْنِ ؟ إِحْفَظُ.

(۱۰ ۲۷) حضرت ابن عون کہتے ہیں کہ میں نے حضرت نافع ہے دن کے نوافل کے بارے میں سوال کیا کہ انہیں کتنی رکعتوں میں پڑھنا چاہئے؟ انہوں نے فرمایا کہ میں تو چار پڑھتا ہوں۔ میں نے اس بات کا ذکر حضرت محمد سے کیا تو انہوں نے فرمایا کہ کیا وہ دو رکعتیں نہیں پڑھتے؟! یا در کھو۔

( ٦٧.٢ ) حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ صَدَقَةَ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :صَلَاةُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مَثْنَى مَثْنَى .

(۱۷۰۲)حضرت حسن فرماتے ہیں کہ تبجد کی نماز اور جاشت کی نماز میں دود ورکعتیں ہیں۔

( ٦٧.٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ حَنْظَلَة بُنِ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، قَالَ :سَأَلْتُ حَمَّادًا عَنْ صَلَاةِ النَّهَارِ ؟ فَقَالَ :رَكُعَتَانِ

رَكُعَتَانِ.

(۱۷۰۳) حضرت حظلہ بن عبدالکریم کہتے ہیں کہ میں نے اس بارے میں حضرت حماد سے سوال کیا تو انہوں نے فرمایا کہ چاشت کی نماز میں دود در کعتیں ہیں۔

( ٦٧.٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِیٌّ ، عَنْ سُفُیَانَ ، عَنْ حَبِیبِ بْنِ أَبِی عَمْرَةَ ، قَالَ : کَانَ سَعِیدُ بْنُ جُبَیْرٍ یُصَلّی بِاللّیْلِ وَالنَّهَارِ مَثْنَی مَثْنَی.

( ۲۷ ۰ ۴ ) حضرت حبیب بن الی عمر ہ کہتے ہیں کہ حضرت سعید بن جبیر رات اور دن کو دو دور کعات نفل پڑھا کرتے تھے۔

### ( ٥٥٨ ) يُصَلِّى في بَيْتِهِ ثُمَّ يُدُرِكُ جَمَاعَةً

اگر کوئی شخص اپنے گھر میں نماز پڑھ لے پھراسے جماعت کی نمازمل جائے تو وہ کیا کرے؟

( ٦٧.٥ ) حَذَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ :أُخْبَرُنَا يَعْلَى بُنُ عَطَاءٍ ، قَالَ :حَذَّثَنِى جَابِرُ بُنُ يَزِيدَ بُنِ الْأَسُودِ الْعَامِرِيُّ ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ:شَهِدْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَجَّتَهُ ، قَالَ :فَصَلَّيْتُ مَعَهُ الْغَدَاةَ فِى مَسْجِدِ الْخَيْفِ، فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ وَانْحَرَفَ ، إِذَا هُوَ بِرَجُلَيْنِ فِي آخِرِ الْقَوْمِ لَمْ يُصَلِّيَا مَعَهُ ، قَالَ :فَقَالَ : عَلَىَّ بِهِمَا ، فَأْتِي

قُلْمَا قَضَى صَلَاتُهُ وَانْحَرَفَ ، إِدَا هُو بِرَجَلِينِ فِي آخِرِ القَوْمِ لَمْ يَصَلَّيَا مَعَهُ ، قَالَ :فقال :عَلَى بِهِمَا ، قَاتِى بِهِمَا تَرْعَدُ فَرَائِصُهُمَا ، فَقَالَ :مَا مَنعَكُمَا أَنْ تُصَلِّيا مَعَنَا ؟ فَقَالًا :يَا رَسُولَ اللهِ ، كُنَّا قَدْ صَلَّيْنَا فِي رِحَالِنَا ، هي معنف ابن اني شيه مترجم (جلدم) کي هم اله معنف ابن اني شيه مترجم (جلدم) کي هم اله معنف ابن اني شيه مترجم (جلدم)

قَالَ : فَلَا تَفْعَلا ، إِذَا صَلَّيْتُمَا فِي رِحَالِكُمَا ثُمَّ أَتَيْتُمَا مُسْجِدَ جَمَاعَةٍ فَصَلَّيَا مَعَهُمْ ، فَإِنَّهُمَا لَكُمَا نَافِلَةٌ. (44-4) حضرت یزید بن اسود عامری من الله کتبت میں کہ میں رسول الله مُؤَشِّقَةَ کے ساتھ آپ کے جج کے موقع یرموجود تھا۔ میں نے مسجد خیف میں آپ کے ساتھ فجر کی نماز پڑھی۔ جب آپ نے نماز مکمل فرمالی اور قبلے سے رخ پھیراتو لوگوں کے آخر میں دو آدمی ایسے تھے جنہوں نے آپ کے ساتھ نماز نہ پڑھی تھی۔ آپ نے فرمایا کہ ان دونوں کومیرے پاس لے آؤ۔ جب انہیں حاضر خدمت کیا گیا تو وہ دونول کانپ رہے تھے۔آپ نے ان سے بوچھا کہتم نے ہمارے ساتھ نماز کیول نہیں پڑھی؟ ان

دونوں نے کہا کہ یا رسول اللہ! ہم نے اپنے کجاووں میں نماز پڑھ لی تھی۔ آپ مَرْفَظَةَ فَرَ مایا کہ ایسا نہ کرو، جبتم اپنے کجاووں

میں نماز پڑھاداور پھرکسی ایسی محبدمیں آؤجہال نماز ہور ہی ہوتوان کےساتھ بھی نماز پڑھو۔وہ نمازتمہارے لئے نفل بن جائے گی۔ ( ٦٧.٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ عُثْمَانَ ، وَأَبِي الْعُمَيْسِ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْيدِ اللهِ بْنِ أَبِي رَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : صَلَاتُهُ الأولَى.

(۷۷۰۲) حفزت این عمر وانٹو فر ماتے ہیں کہ اس کی وہ نماز ہوگی جواس نے پہلے پڑھی۔

( ٧٠٠٧ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أُخْبَرَنَا مُغِيرَةٌ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :صَلَاتُهُ الْأُولَى ، هِيَ الْفَرِيضَةُ ، وَهَذِهِ نَافِلَةٌ. (۷۷ - ۲۷) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ جونمازاس نے پہلے پڑھی وہ فرض ہوگی اور پیفل ہوگی۔

( ٦٧٠٨ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أُخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ سَالِمٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ :سَمِعْتُهُ قَالَ ذَلِكَ أَيْضًا.

(۷۷۰۸)حفرت معنی بھی یونہی فرماتے ہیں۔

( ٦٧.٩ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أُخْبَرَنَا يُونُسُ ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ الْأَعْرَجِ ، قَالَ : أَتَيْتُ عَلَى ابْنِ عُمَرَ ، وَالنَّاسُ فِي صَلَاةِ الظُّهُرِ ، فَظَنَنْتُهُ عَلَى غَيْرِ طُهُرٍ ، فَقُلْتُ لَهُ : يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، آتِيكَ بِطُهْرٍ ؟ قَالَ : إِنِّي عَلَى طَهَارَةٍ وَقَدْ صَلَّيْتُ ، فَبِأَيُّهِمَا أَحْتَسِبُ ؟. قَالَ يُونُسُ : فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلْحَسَنِ ، فَقَالَ : يَرْحَمُ اللَّهُ أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، فَجَعَلَ الْأُولَى الْمَكْتُوبَةَ وَهَذِهِ نَافِلَةٌ.

(۹۷-۹) حفرت تھم بن اعرج کہتے ہیں کہ میں حضرت ابن عمر وہ اٹنو کے پاس حاضر ہوااس وقت لوگ ظبر کی نماز پڑھ رہے تھے۔ میں سمجھا کدان کاوضونہیں ہے۔ میں نے ان سے کہا کداے ابوعبد الرحمٰن! میں آپ کے لئے وضو کا یانی لے آؤں؟ انہوں نے کہا کہ میراوضو ہےاور میں نماز پڑھ چکا تھا، میں ان دونوں میں ہے کس کوشار کروں؟ پینس کہتے ہیں کہ میں نے اس بات کا ذکر حضرت حسن ے کیا تو انہوں نے فر مایا کہ اللہ تعالی ابوعبد الرحل پر رحم فر مائے انہوں نے پہلی ادا کی گئی نماز کوفرض اوراس کوفل بنادیا۔

( ٦٧١٠ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :إِذَا صَلَّى الرَّجُلُ وَحُدَهُ، تُمَّ صَلَّى فِي جَمَاعَةٍ ، فَالْفَرِيضَةُ هِيَ الْأُولَى.

(۱۷۱۰) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ جب آ دمی اسکیے نماز پڑھ لے اور پھر جماعت کے ساتھ نماز پڑھے تو فرض نماز وہ ہے جواس

نے پہلے اوا کی۔

#### ( ٥٥٩ ) مَنْ قَالَ صَلاَتُهُ الَّتِي صَلَّى فِي الْجَمَاعَةِ

( ٦٧١١ ) حَلَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا أَبُو بِشُرٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ : لَوْ صَلَّيْتُ فِي مَنْزِلِي ، ثُمَّ أَتَيْدُ وَ مَسْجِدَ جَمَاعَةٍ ، ثُمَّ أَذْرَكُتُ مَعَهُ رَكَعَةً وَاحِدَةً ، كَانَتُ أَحَبَّ إِلَىَّ مِنْ صَلَاتِي الَّتِي صَلَّيْتُ وَحُدِي.

(۱۷۱) حضرت سعید بن میتب فرماتے ہیں کہ اگر میں اپنے گھر میں نما زیڑ ھاوں، پھر میں ایسی مجد میں آؤں جہاں جماعت

مور بی مواور مجھے اس جماعت کے ساتھ ایک رکعت مل جائے ، وہ رکعت میر نے زو یک اسلے پوری نماز سے زیادہ پہند ہوگی۔

( ٦٧١٢ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أُخْبَرَنَا دَاوُد ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ : صَلَاتُهُ الَّتِي صَلَّى فِي الْجَمَاعَةِ.

(۱۷۲) حضرت سعید بن میتب فرماتے بین کداس کی فرض نمازوہ ہوگی جواس نے جماعت کے ساتھ اداکی۔

( ٦٧١٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ رَبَاحِ بُنِ أَبِى مَعْرُوفٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : إِذَا صَلَّى فِى جَمَاعَةٍ وَقَدْ كَانَ صَلَّى وَحْدَهُ، فَصَلَاتُهُ الآخِرَةُ.

(۱۷۱۳) حفرت عطاء فرماتے ہیں کہا گر کئی آ دمی نے جماعت ہے نماز پڑھی، جبکہ وہ اکیلا بھی نماز پڑھ چکا تھا تو اس کی فرض نما: دوسری ہوگی۔

( ٦٧١٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ : الْفَرِيضَةُ هِيَ الْجَمَاعَةُ فِي الْمَسْأَلَةِ الْأُولَى.

(۱۷۱۴)حفرت سعید بن میتب فرماتے ہیں کہ فرض نمازوہ ہے جو جماعت کے ساتھ پڑھی جائے۔

( ٦٧١٥ ) حَلَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِمٌّ ، قَالَ:صَلَاتُهُ الْأُولَى. ( ١٤١٥ ) حفرت على رَيْنَةُ فرمات بين كـ اس كي فرض نماز پهلي نمازے \_

# ( ٥٦٠ ) مَنْ قَالَ إِذَا أَعَدْتَ الْمَغْرِبَ، فَاشْفَعْ برَكْعَةٍ

جوحضرات فرمات بین که جب مغرب کی نماز کودوسری مرتبه پڑھے توساتھ ایک رکعت ملائے ( ۱۷۷۱) حَدَّنَا وَکِیعٌ ، قَالَ : حدَّنَا سُفْیَانُ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ سَعدِ بْنِ عُبَیْدَةَ ، عَنْ صِلَة بْنِ زُفَرَ ، قَالَ : أَعَدْتُ الصَّلُوَاتِ كُلَّهَا مَعَ حُذَیْفَةَ ، وَشَفَعَ فِی الْمَغْرِبَ بِرَّكُمَةٍ.

(۱۷۱۲) حضرت صله بن زفر فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت حذیفہ دلاٹھؤ کے ساتھ تمام نمازیں دوسری مرتبہ پڑھی ہیں۔وہ مغرب

معنف ابن الباشير مترجم (جلدم) كي المحالية والمعالمة المعالمة المعا

كَ مُمَازِ مِن الكِرَ كُعت ملايا كَرِيْتِ شَهِ -( ٦٧١٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي السَّوْدَاءِ النَّهُدِيِّ ، قَالَ : صَلَّيْتُ الْمَفْرِبَ ثُمَّ صَلَّيْتُهَا فِي جَمَاعَةٍ ،

( ١٩٧٧ ) حَدَثُنَا وَرِيعٌ ، عَنْ سَمَيِانَ ، عَنْ إِلَى السَوْدَاءِ اللهِ فِي الْحَدِثِ الْعَالِمِ اللهِ وَلَ فَلَمَّا سَلَّمَ الإِمَامُ قُمْتُ فَشَفَعْتُ بِرَكْعَةٍ ، فَسَأَلْتُ عَطَاءً ؟ فَقَالَ :أَكِيستَ.

(۱۷۱۷) حضرت ابوسوداء نهدی کہتے ہیں کہ میں نے مغرب کی نماز پڑھی، پھر میں نے جماعت کے ساتھ بھی وہ نماز پڑھی۔ جب امام نے سلام پھیرا تو میں نے اٹھ کرایک رکعت ساتھ ملائی۔ پھراس بارے میں، میں نے حضرت عطاء سے سوال کیا تو انہوں نے

م بے سلام چیرا تو میں نے انھ کرایک رابعت ساتھ ملای۔ پھراس بارے میں ، میں لے مطرت عطاء سے سوال کیا تو انہوں نے ماہا کہتم نے عقل مندی کا کام کیا۔

فرمایا کهتم نے عقل مندی کا کام کیا۔ ( ۲۷۱۸ ) حَدَّثَنَا وَکِیعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْیَانُ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ اِبْرَاهِیمَ ، قَالَ : إِذَا صَلَّى الْمَغْرِبَ وَحْدَهُ ، ثُمَّ

صَلَّى فِي جَمَاعَةٍ شُفَعٌ بِرَكُعَةٍ.

(۱۷۱۸) حفرت ابراہیم فرماتے ہیں کدا گرکو کی شخص اسلیم مغرب کی نماز پڑھ لے پھراہے جماعت کے ساتھ بھی پڑھے واس کے ساتھ ایک رکعت ملائے۔

( ٦٧١٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا عَمْرو بْنُ حَسَّانَ الْمُسْلِيُّ ، عَنْ وَبَرَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، قَالَ :صَلَّيْتُ أَنَا ، وَإِبْرَاهِيمُ النَّحْعِيُّ ، وَعَبْدُ الرَّحْمَن بْنُ الْأَسُودِ الْمَغْرِبِ ، ثُمَّ جِنْنَا إِلَى الْمَسْجِدِ وَهُمْ فِي صَلَاةِ الْمَغْرِبِ ، وَإِبْرَاهِيمُ النَّخَلْنَا مَعَهُمْ فَصَلَّيْنَا ، فَلَمَّا سَلَّمَ الإِمَامُ إِرتبكت أَنَا وَعَبْدُ الرَّحْمَن بْنُ الْأَسُودِ ، وَقَامَ إِبْرَاهِيمُ فَشَفَعَ بِرَكْعَةٍ.

بِرَكْعَةٍ.

(۱۷۱۹) حضرت و برہ بن عبدالرحمٰن فر ماتے ہیں کہ میں نے اور حضرت ابراہیم نخبی اور حضرت عبدالرحمٰن بن اسود نے مغرب کی نماز پڑھی۔ پھر ہم محد کی طرف آئے تو لوگ ابھی مغرب کی نماز پڑھ رہے تھے۔ ہم بھی ان کے ساتھ جماعت میں داخل ہوگئے۔ جب امام نے سلام پھیرا تو میں اور عبدالرحمٰن بن اسود مبتلائے شک ہوئے کہ اب کیا کریں؟ جبکہ حضرت ابراہیم نے ایک رکعت ساتھ ملالی۔

( ٦٧٢ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ لَعَيْمٍ ، عَنْ صِلَة ، عَنْ حُذَيْفَة ؛ أَنَّهُ صَلَّى الظُّهُرَ مَرَّتَيْنِ ، وَالْعَصْرَ مَرَّتَيْنِ ، وَالْعَصْرَ مَرَّتَيْنِ ، وَالْعَصْرَ مَرَّتَيْنِ ، وَشَفَعَ فِي الْمَغْرِبِ بِرَكْعَةٍ.

(۱۷۲۰) حضرت صلہ کہتے ہیں کہ حضرت حذیفہ رٹا گئونے ظہر،عصر اورمغرب کی نمازیں دو دومرتبہ پڑھیں اورمغرب کی نماز میں ایک رکعت کوساتھ ملایا۔

( ٦٧٢١ ) حَدَّثَنَا أَبُّو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي الضَّحَى ، عَنْ مَسْرُوقٍ ؛ أَنَّهُ سُنِلَ عَنْ رَجُلٍ صَلَّى الْمَغْرِبَ وَحُدَهُ ، ثُمَّ أَعَادَهَا فِي جَمَاعَةٍ ؟ قَالَ :يُضِيفُ إِلَيْهَا رَكُعَةً.

(۷۷۲۱)حضرت مسروق ہے سوال کیا گیا کہ اگر کوئی آ دمی مغرب کی نماز کوا کیلے پڑھنے کے بعد جماعت میں دوبارہ پڑھے تواہ

كيے اداكر بي انہوں نے فر مايا كداس كے ساتھ ايك ركعت ملائے۔

( ٦٧٢٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْحَارِثِ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ : يَشْفَعُ بِرَكُعَةٍ ، يَعْنِى إِذَا أَعَادَ الْمَغْرِبَ.

(۲۷۲۲)حضرت علی مختلفظ فرماتے ہیں کہا گر کو کی شخص مغرب کی نماز کودوسری مرتبہ پڑھے تو اس کے ساتھ ایک رکعت ملائے۔

### ( ٥٦١ ) فِي إَعَادَةِ الصَّلَاةِ

#### نماز کے اعاد ہے کا بیان

( ٦٧٢٢) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا خَصِيْبُ بُنُ زَيدٍ النَّمِيمِيُّ ، قَالَ :حَدَّثَنَا الْحَسَنُ ؛ أَنَّ رَجُلاً دَخَلَ الْمَسْجِدَ وَقَدُ صَلَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ :أَلَا رَجُلْ يَقُومُ إِلَى هَذَا فَيُصَلِّى مَعَهُ ؟ فَقَامَ أَبُو بَكْرٍ فَصَلَّى مَعَهُ ، وَقَدْ كَانَ صَلَّى تِلْكَ الصَّلَاة.

(۱۷۲۳) حفرت حن فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک آ دی متجد میں داخل ہوا اور اس وقت نبی پاک نیز ﷺ نماز پڑھا چکے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ کوئی آ دمی ایسا ہے جو اس کے ساتھ نماز پڑھے؟ حضرت ابو بکر وٹی ٹٹو کھڑے ہوئے اور اس کے ساتھ وہی نماز اوا کی حالا نکہ آپ پہلے نماز پڑھ کیکے تھے۔

( ٦٧٢٤) حَدَّثَنَا سَهُلُ بْنُ يُوسُفَ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنْ أَنَسٍ ، قَالَ : كَانَ النَّهُمَانُ بْنُ مُقَرِّن عَلَى جُنْدِ أَهْلِ الْكُوفَةِ ، وَكُنْتُ بَيْنَهُمَا ، فَاتَّعَدَا أَنْ يَلْتَقِيَّا عِنْدِى غَذُوَةً ، فَصَلَّى أَوْ مُوسَى الْأَشْعَرِيُّ عَلَى جُنْدِ أَهْلِ الْبَصْرَةِ ، وَكُنْتُ بَيْنَهُمَا ، فَاتَّعَدَا أَنْ يَلْتَقِيًّا عِنْدِى غَذُوةً ، فَصَلَّى أَعْدَا أَنْ يَكُنُونَا أَصَلَى فَصَلَّى مَعِى.

(۱۷۲۲) حضرت انس جھنٹو فر ماتے ہیں کہ نعمان بن مقرن اہل کوفہ کے شکر کے امیر تھے اور ابوموی اشعری اہل بھرہ کے نشکر کے امیر تھے اور ابوموی اشعری اہل بھرہ کے نشکر کے امیر تھے۔ میں ان دونوں کے درمیان تھا۔ ان دونوں نے مجھ سے وقت مقرر کیا صبح کے وقت دونوں میرے پاس جمع ہوگئے۔ ان میں سے ایک نے اپنے ساتھیوں کوفجر کی نماز پڑھائی اور جب میرے پاس آئے تو میں نماز پڑھا رہا تھا۔ انہوں نے آ کرمیرے ساتھ بھی نماز پڑھی۔

( ٦٧٢٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِ ، عَنِ الصَّحَّاكِ بُنِ عُنْمَانَ، عَنْ نَافِعٍ؛ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ اشْتَعَلَ بِبِنَاءٍ لَهُ فَصَلَّى الظَّهُرَ، ثُمَّ مَرَّ بِمَسْجِدِ بَنِى عَوْفٍ وَهُمْ يُصَلُّونَ فَصَلَّى مَعَهُمْ.

(۱۷۲۵) حضرت نافع فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عمر رہ گئے اپنی ایک تغییر میں مصروف تھے، اس لئے انہوں نے ظہر کی نماز وہیں پڑھ لی۔ جب وہ بنوعوف کی ایک مبجد کے پاس سے گذرے تو وہ ظہر کی نماز پڑھ رہے تھے۔انہوں نے ان کے ساتھ بھی ظہر کی نماز پڑھی۔ ابن الى شيه مترجم ( جلدا ) كي المحالية المحالية

( ٦٧٢٦ ) حَلَّاثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : إِذَا صَلَّى الرَّجُلُّ فِي بَيْتِهِ ، ثُمَّ أَذْرَكَ جَمَاعَةً صَلَّى مَعَهُمْ ، إِلَّا الْمَغْرِبَ وَالْفَجْرَ.

(۲۷۲۲) حضرت ابن عمر رُقَاتُونُه فرماتے ہیں کہا گر کوئی آ دمی اپنے گھر میں نماز پڑھ لےاور پھراہے جماعت کی نماز مل جائے تو فجر

اورمغرب کےعلاوہ ہاتی نمازوں میں اس جماعت کےساتھ شریک ہوجائے۔ ( ٦٧٢٧ ) حَدَّثُنَا حَفُصٌ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ بَكُرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْمُزَنِيِّ ، قَالَ:سُئِلَ ابْنُ عَبَّاسِ عَنْ ثَلَاثَةٍ صَلُوا الْعَصْرَ،

ثُمَّ مَرُّوا بِمَسْجِدٍ ، فَدَحَلَ أَحَدُهُمُ فَصَلَّى ، وَمَضَى وَاحِدٌ ، وَجَلَسَ وَاحِدٌ عَلَى الْبَابِ ؟ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسِ: أُمَّا الَّذِي صَلَّى فَزَادَ خَيْرًا إِلَى خَيْرٍ، وَأَمَّا الَّذِي مَضَى فَمَضَى لِحَاجَتِهِ، وَأَمَّا الَّذِي جَلَسَ عَلَى الْبَابِ فَأَخَسُّهُمْ. (٦٧٢٧) حضرت بكر بن عبدالله مزنى كہتے ہيں كہ حضرت عبدالله بن عباس بني پيئن سے تين آ دميوں كے بارے ميں سوال كيا گيا كہ انہوں نے عصر کی نماز پڑھی، پھرمسجد کے پاس سے گذر ہے توا کی۔ آ دمی نے ان کے ساتھ نماز پڑھی، دوسرا آگے چلا گیااور تیسرام جد کے دروازے کے پاس بیڑھ گیا،ان تینوں کا کیا حکم ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ جس نے ان کے ساتھ نماز پڑھی اس نے خیر بالائے خیر

حاصل کی ، جوآ گے چلا گیاد ہ اپنی ضرورت کے لئے چلا گیا اور جومبجد کے دروازے پر بیٹھ گیا اس نے بے حیثیت اور معمولی کا م کیا۔ . ٦٧٢٨ ) حُذَّتُنَا حَفُصٌ ، عَنْ عَاصِمٍ ، قَالَ : خَرَجْتُ مَعَ ابْنِ سِيرِينَ ، وَقَدْ صَلَّى الْجُمْعَةَ وَالْعَصْرَ ، فَمَرَّ بِمَسْجِدٍ يُصَلَّى فِيهِ الْعَصْرُ ، فَدَخَلَ فَصَلَّى فِيهِ مَعَهُمْ.

( ۱۷۲۸ ) حضرت عاصم کہتے ہیں کہ حضرت ابن سیرین ایک مرتبہ جمعداور عصر کی نماز پڑھنے کے بعد باہر نکلے، میں ان کے ساتھ تھا۔ جب وہ ایک الیم مجد کے پاس سے گذرے جس میں عصر کی نماز جور ہی تھی تو وہ مجدمیں داخل ہوئے اور جماعت کے ساتھ

عصر کی نماز پڑھی۔

٦٧٢٩ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مُغِيرَةُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : يُعِيدُ الصَّلَاةَ كُلَّهَا إِلَّا الْمَغْرِبَ ، فَإِنْ خَافَ سُلُطَانًا فَلْيُصَلِّ مَعَهُ ، فَإِذَا فَرَغَ فَلْيَشْفَعُ بِرَكْعَةٍ.

ِ ۶۷۲۹) حضرت ابراہیم فرمایا کرتے تھے کہ مغرب کے علاوہ باقی سب نمازیں دہرائی جاسکتی ہیں۔اگر سلطان کا خوف ہوتو مغرب

کی نماز بھی اس کے ساتھ پڑھ لے ، جب وہ فارغ ہوجائے تو ایک رکعت ساتھ ملا لے۔

.٦٧٣) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرٍ بُنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، قَالَ : صَلَّيْتُ الْعَصْرَ فِي أَهْلِي ، ثُمَّ خَرَجْتُ مَعَ ابْنِ الْأَسُوَدِ ، فَمَرَرُتُ بِمَسْجِدٍ يُصَلَّى فِيهِ ، فَقَالَ : أَدُخُلُ بِنَا نُصَلِّ . فَقَالَ : إِنِّي قَدُ صَلَّيْتُ ، قَالَ : وَإِنْ كُنْتَ.

( ۱۷۳۰ ) حضرت ابوا سحاق کہتے ہیں کہ میں نے اپنے گھر والوں کے ساتھ عصر کی نماز پڑھی۔ پھر میں حضرت ابن اسود کے ساتھ کلاء ہم ایک مجد کے آگے ہے گذرے جہال نماز ہور ہی تھی۔انہوں نے فرمایا کہ چلواس تبدیس جا کرنماز پڑھیں۔ میں نے کہا کہ

ب*ی تو نمازیژه چکاہوں ۔ انہوں نے فر*مایا کہ خواہ نمازیژه <u>چ</u>ے ہو چربھی پڑھو۔

معنف ابن البشير مترجم (جلدم) كي المحالي المحال

( ٦٧٣١ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ النَّقَفِيُّ ، عَنُ أَيُّوبَ ، عَنُ أَبِي قِلَابَةَ ؛ فِي الرَّجُلِ يُصَلِّى الظُّهُرَ ، أَوِ الْعَصْرَ ۗ يُدُرِ كُهُمَا فِي جَمَاعَةٍ ، قَالَ : مَا أُحِبُّ أَنْ يَتَعَرَّضَ لَهَا ، وَإِنْ أُقِيمَتْ وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ فَلْيُصَلِّ.

(۶۷۳) حضرت ابوقلا بہے سوال کیا گیا کہ اگر کو کی شخص ظہریا عصری نماز پڑھے، پھرا ہے ان نماز وں کی جماعت بھی ٹل جائے وہ کیا کرے؟ انہوں نے فر مایا کہ اس کے لئے جماعت کی تگ ودوکرنا تولاز منہیں البیتہ اگر وہ مجدمیں ہواور جماعت کھڑی ہوجا

( ٦٧٣٢ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، قَالَ : صَلَّيْتُ فِي مَنْزِلِي الظُّهُرَ ، ثُمَّ أَتَيْتُ الْمَسْـزِ. وَهُمْ يُصَلُّونَ ، فَسَأَلْتُ سَالِمًا ؟ فَقَالَ : صَلِّ مَعَهُمْ.

(۱۷۳۲) حضرت عبیداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ میں نے اپنے گھر میں ظہر کی نماز پڑھ کی پھر میں محبر آیا تو لوگ نماز پڑھ رہے۔

میں نے اس بارے میں حضرت سالم ہے سوال کیا تو انہوں نے فرمایا کدان کے ساتھ نماز پڑھاو۔ ( ٦٧٣٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا عِمْرَانُ بْنُ حُدَيْرٍ ، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ ، قَالَ :تُعَادُ الصَّلَاةُ كُلُّهَا إِلَّا الْمَغْرِبَ

فَإِنَّهَا وِتُرُّ ، فَلَا تَجْعَلُوهَا شَفْعًا.

(۶۷۳۳)حضرت ابوکجلز فرماتے ہیں کہ مغرب کے علاوہ ہاقی سب نماز وں کورو بارہ پڑھاجا سکتا ہے۔مغرب کی نماز طاق ہےا۔

( ١٧٣٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ؛ أَنَّهُ لَمْ يَكُرُهُ أَنْ تَعَادَ الْعَصْرُ.

( ۱۷۳۴) حضرت مغیره فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم نے عصر کی نماز کے اعاد سے کو مکروہ قرار نہیں دیا۔

( ٦٧٣٥ ) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ مُسْهِرٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ ، قَالَ : سَأَلْتُ الْحَسَنَ عَنِ الرَّجُلِ يُصَلَّى الْمَكْتُوبَةَ ،

يَأْتِي الْمَسْجِدَ وَالْقَوْمُ يُصَلُّونَ تِلْكَ الصَّلَاة ؟ قَالَ :يُصَلِّي مَعَهُمْ مَا خَلاَ هَاتَيْنِ الصَّلَاتَيْنِ ؛ الْفَجُرِ وَالْعَصْ (۷۷۳۵) حضرت این ابی عروبه فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت حسن ہے اس شخص کے بارے میں سوال کیا جوفرض نمازیہ

کے بعد مجد آئے اور اس وقت لوگ وہ نماز پڑھ رہے ہوں۔انہوں نے فرمایا کہ فجر اور عصر کے علاوہ باقی نمازیں ان کے س

( ٦٧٣٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ جَابِرِ ، عَنْ عَامِرِ ، قَالَ :يُعِيدُ الصَّلَاةَ كُلُّهَا.

(۱۷۳۱) حضرت عامر فرماتے ہیں کہ تمام نمازوں کا اعادہ کرے گا۔

( ٦٧٣٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي غَنِيَّةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ الْحَكَمِ ؛ أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا بِإِعَادَةِ الصَّلَاةَ كُلُّهَا إِذَا لَمْ يُصَاِّ فِي جَمَاعَةٍ ، إِلَّا صَلَاةَ الْفَجْرِ ، فَإِنَّهُ كَانَ يَكُرَهُ إِعَادَةَ صَلَاةِ الْفَجْرِ.

(١٧٣٧) حضرت تھم فجر کے علاوہ باقی تمام نماز وں کے اعادے میں کوئی حرج نہ بچھتے تھے، فجر کی نماز کے اعادے کومکروہ ﴿

فرماتے تھے۔

### ( ٥٦٢ ) مَنْ كَانَ يَكُرَهُ إِعَادَةَ الصَّلَاة

#### جوحضرات نمازوں کے اعادے کو مکروہ قرار دیتے تھے

( ٦٧٣٨) حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ حُسَيْنِ الْمُكْتِبِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ ، قَالَ : أَنَّيْتُ عَلَى ابْنِ عُمَرَ وَهُو جَالِسٌ عَلَى الْبَلَاطِ . قَالَ : وَنَاسٌ يُصَلُّونَ ، فَقُلْنَا : يَا أَبَا عَبْدَ الرَّحْمَّنِ ، أَلَا تُصَلِّى ابْدِ عُمَرَ وَهُو جَالِسٌ عَلَى الْبَلَاطِ . قَالَ : وَنَاسٌ يُصَلُّونَ ، فَقُلْنَا : يَا أَبَا عَبْدَ الرَّحْمَّنِ ، أَلَا تُصَلِّى عَلَى ابْدِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، يَقُولُ : لَا تُصَلَّى صَلَاةٌ فِي يَوْمٍ مَرَّتَيْنِ.

ابوداؤد ١٥٨٠ احمد ١٩)

(۱۷۳۸) حضرت سلیمان بن بیار کہتے ہیں کہ میں حضرت ابن عمر تان ٹو کے پاس آیا وہ متجداور بازار کے درمیان ایک جگہ بیٹھے تھے اورلوگ نماز پڑھ رہے تھے۔ہم نے ان سے کہا کہ اے ابوعبدالرحمٰن! آپ نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ انہوں نے فر مایا کہ میں نے رسول اللہ مِیَرِّشِفِیکِیَمَّ کُوفر ماتے ہوئے سناہے کہ ایک نماز ایک دن میں دومر تبہیں پڑھی جائے گی۔

( ٦٧٢٩) حَدَّثَنَا الثَّقَفِيُّ ، عَنْ عَبِّدِ اللهِ بُنِ عُنْمَانَ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ :خَرَجْتُ مَعَ ابْنِ عُمَرَ مِنْ دَارِ عَبْدِ اللهِ بْنِ خَالِدٍ ، حَتَّى إِذَا نَظُرْنَا إِلَى بَابِ الْمَسْجِدِ، إِذْ النَّاسُ فِى صَلَاةِ الْعَصْرِ ، فَلَمْ يَزَلُ وَاقِفًا حَتَّى صَلَّى النَّاسُ، وَقَالَ: إِنِّى صَلَّيْتُ فِى الْبَيْتِ.

(۱۷۳۹) حفزت مجاہد فرماتے ہیں کہ میں حضرت عبداللہ بن عمر بڑا ٹیڈ کے ساتھ حضرت عبداللہ بن خالد کے گھر سے نگلا۔ جب ہم مجد کے دروازے پر پہنچے تو لوگ عصر کی نماز پڑھ رہے تھے۔ وہ لوگوں کے نماز پڑھنے تک وہیں کھڑے رہے اور پھر فر مایا کہ میں نے گھر میں نماز پڑھ کی تھی۔

( ٦٧٤٠ ) حَلَّنْنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، وَمِسْعَرٌ، عَنْ زِيَادِ بْنِ فَيَّاضٍ، عَنْ أَبِي عِيَاضٍ : قَالَ : قَالَ عُمَرُ : لَا تُعَادُ الصَّلَاة. (٣٤٠ ) حفرت عمر وَالْيُهِ فرمات بين كه نماز كااعاده نبين كياجائ گار

### ( ٥٦٣ ) مَنْ كُرِهُ السَّمَرَ بَعْدَ الْعَتَمَةِ

#### جن حضرات نے عشاء کے بعد گفتگوا در گپ شپ کومکر وہ قرار دیا ہے

( ٦٧٤١ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ عَطَاءِ بُنِ السَّائِبِ ، عَنْ شَقِيقٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : جَدَبَ لَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السَّمَرَ بَعْدَ صَلَاقِ الْعَتَمَةِ. (احمد ١/ ٣٠٠. أبن حبان ٢٠٣١)

(۱۷۲۱) حضرت عبدالله مخالفة فرماتے ہیں کہ نبی پاک مُطْرِ النظافية في عشاء کے بعد قصہ گوئی اور گپ شپ کونا بسندیدہ ممل قرار دیا۔

( ٦٧٤٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ ، عَنْ سَلْمَانَ ، يَعْنِى ابْنَ رَبِيعَةَ ، قَالَ : قَالَ لِي عُمَّرُ : يَا سَلْمَانُ ، إِنِّي أَذُمَّ لَكَ الْحَدِيثَ بَعْدُ صَلَاةِ الْعَنَمَةِ.

(۱۷۴۲) حضرت سلمان بن ربیعہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر جھائے نے مجھ سے فر مایا کہ اے سلمان! میں عشاء کے بعد کی قصہ گوئی

كوتمهار بے لئے قابلِ مذمت عمل سجھتا ہوں۔

( ٦٧٤٣ ) حَدَّثَنَا عَبُدَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ شَقِيقٍ ، عَنْ سَلْمَانَ بُنِ رَبِيعَةَ ، قَالَ : كَانَ عُمَرُ بُنُ الْخَطَّابِ يَجْدُبُ لَنَا السَّمَرَ بَعْدَ صَلَاةِ النَّوْمِ.

(۱۷۳۳) حضرت سلمان بن ربیعه فرماتے ہیں کہ حضرت عمر زلی عشاء کے بعد کی قصہ گوئی کومکروہ قرار دیتے تھے۔

( ٦٧٤٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُسْهِرٍ ، عَنْ خَرَشَةَ بْنِ الْحُرِّ ، قَالَ : رَأَيْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يَضْرِبُ النَّاسَ عَلَى الْحَدِيثِ بَعْدَ الْعِشَاءِ ، وَيَقُولُ :أَسَمَرٌ أَوَّلَ اللَّيْلِ وَنَوْمٌ آخِرَهُ ؟.

(۱۷۴۳) حفرت خرشہ بن حرکہتے ہین کد حضرت عمر بن خطاب وہا تا عشاء کے بعد گپ شپ لگائے پرلوگوں کو مارا کرتے تھے اور

( ٦٧٤٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنْ يَحْيَى بْنِ مَيْسَرَةً ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْعَلَاءُ بْنُ بَدْرٍ ، عَمَّنُ سَمِعَ سَلْمَانَ ، يَقُولُ : إِيَّاكُمْ وَسَمَرَ أَوَّلَ اللَّيْلِ ، فَإِنَّهُ مَهْدَنَةٌ ، أَوْ مُذْهِبَةٌ لآخِرِهِ ، فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَلْيُصَلِّ رَكْعَتَيْنِ ، قَبْلَ أَنْ يَأْوِى إِلَى فِرَاشِهِ.

(١٤٣٥) حفرت سلمان فرماتے ہیں کدرات کے ابتدائی حصہ میں گپ شپ سے اجتناب کرو کیونکہ یکل رات کے آخری حصہ کی

برکات سے محروم کرنے والا ہے۔جس نے ایسا کیا تو وہ اپنے بستر پر جانے سے پہلے دور کعات پڑھ لے۔

( ٦٧٤٦ ) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ خَيْثَمَةَ ؛ كَانُوا يَسْتَحِبُّونَ إِذَا أُوْتَرَ الرَّجُلُ أَنْ يَنَامَ.

(۲۲ ۲۲) حفرت خیشمه فرماتے ہیں کداسلاف اس بات کو پسند فرماتے تھے کہ آ دی وتر پڑھنے کے بعد سوجائے۔

( ٦٧٤٧ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ حُصَيْنٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ أَبِى أَيُّوبَ ، قَالَ : كُنْتُ أَكُونُ مَعَ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ فَأْصَلَّى بَعْدَ الْعِشَاءِ أَرْبُعَ رَكَعَاتٍ ، فَأَكَلَمُهُ فَلَا يُكَلِّمُنِى حَتَّى يَنَامَ.

( ۲۷۴۷ ) مصرت قاسم بن ابی ایوب فرماتے ہیں کہ میں حضرت سعید بن جبیر کے ساتھ ہوتا اور عشاء کے بعد کی چارر کعتیں پڑھ کر

ان ہے بات کر اچا ہتا تو وہ مجھ ہے بات نہ کیا کرتے تھے ادر سوجاتے تھے۔

( ٦٧٤٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَكُرَهُ الْكَلَامَ بَعْدَ الْعِشَاءِ.

( ۲۷۴۸ ) حضرت ابرا ہیم عشاء کے بعد گفتگو کو کروہ قر اردیتے تھے۔

( ٦٧٤٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ ، وَإِبْرَاهِيمَ ، قَالَا : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى حُذَيْفَةَ ، فَدَقَ الْبَابَ

فَخَرَجَ إِلَيْهِ حُذَيْفَةً ، فَقَالَ : مَا جَاءَ بِكَ ؟ فَقَالَ : جِنْت لِلْحَدِيثِ ، فَسَفَقَ حُذَيْفَةُ الْبَابَ دُونَهُ ، ثُمَّ قَالَ : إِنَّ عُمَرَ جَدَبَ لَنَا السَّمَرَ بَعُدَ صَلَاةِ الْعِشَاءِ.

(۲۷ ۲۷) حضرت ابو وائل اور حضرت ابرائیم فرماتے ہیں کہ ایک آ دی حضرت حذیفہ بڑاٹھ کے پاس آیا اور اس نے ان کا درواز ہ کھنکھٹایا، وہ باہر آئے او راس سے بوچھا کہ تم کیوں آئے ہو؟ اس نے کہا کہ میں آپ سے گفتگو کرنے آیا ہوں۔حضرت مذیفہ وڈاٹھ نے درواز ہند کر دیا اور فرمایا کہ حضرت عمر جھاٹھ نے عشاء کے بعد گفتگو کو ہمارے لئے ناپندیدہ قرار دیا ہے۔

صدیقہ تی وروارہ بدر دیا اور مایا کہ معرت مرین و عقامے بعد مسووجارے سے ناچمد بده مراردیا ہے۔ ( ۱۷۵۰ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ عَوْفِ ، عَنِ أَبِي الْمِنْهَالِ ، عَنْ أَبِي بَوْزَةَ ؛ أَنَّ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ

النَّوْمِ قَبْلَهَا ، وَعَنِ الْحَدِيثِ بَعْدَهَا. (بخاری اے۔ ابو داؤد ۴۱۰) (۱۷۵۰) حضرت ابو برزہ رِبِّ اللَّهُ فرماتے ہیں کہ نبی پاک مَرْائِفَةَ آنے عشاء سے پہلے سونے اور عشاء کے بعد باتش کرنے سے منع : ...

( ٦٧٥١ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ أَنَسٍ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ النَّوْمِ قَبْلَهَا ، وَعَنِ الْحَدِيثِ بَعْدَهَا. (احمد ٢٥- ابويعلى ٣٠٣٩- عبدالرزاق٢١٣٧)

(١٧٥١) حفرت انس والمثن فرمات بين كه نبي ياك مَرَافِظَةً في عشاءت بهليسون اورعشاء كي بعد باتس كرنے منع فرمايا -

### ( ٥٦٤ ) مَنْ رَجَّصَ فِي ذَلِكَ

#### جن حفرات نے عشاء کے بعد گفتگو کی رخصت دی ہے

( ٦٧٥٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عَلْقَمَةَ ، عَنْ عُمَرَ ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْمُرُ عِنْدَ أَبِى بَكُرٍ اللَّيْلَةَ كَذَاكَ فِى الْأَمْرِ مِنْ أَمْرِ الْمُسْلِمِينَ وَأَنَا مَعَهُ ، وَإِنَّهُ سَمَرَ عِنْدَهُ ذَاتَ لَيْلَةٍ وَأَنَا مَعَهُ .

۔ '' و معزت عمر رہ اللہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ مَتَرِ اللّٰهِ عَلَيْ اللّٰهِ مَتَرِ اللّٰهِ مَتَى اللّٰهِ مَتَى اللّٰهِ مِن اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِن اللّٰهُ مِن اللّٰهِ مِن اللّٰهِ مِن اللّٰهُ مِن اللّٰهُ مِن اللّٰهُ مِن اللّٰهِ مِن اللّٰهُ مِن اللّٰهُ مِن اللّٰهُ مِن اللّٰهُ مِن اللّٰهِ مِن اللّٰمِن اللّٰمِن اللّٰمِن اللّٰهِ مِن اللّٰمِن اللّٰمِن اللّٰمِن اللّٰهِ مِن اللّٰمِن اللّٰمِن اللّٰمِنْ اللّٰمِن اللّٰمِن اللّٰمِن اللّٰمِن اللّٰمِن اللّٰمِن اللّٰمِنْ اللّٰمِن اللّٰمِن اللّٰمِن اللّٰمِن اللّٰمِن اللّٰمِن اللّٰمِ

كِ مِا تَعَقَادِ ( عَهِمَ ) خَدَّثُنَا عَلَا أُنْ فَاشِهِ ، عَنِ الْنِ أَدِي لَلْ ، عَنِ الْمِنْقَالِ ، وَالْبَكِي ، وَعَنَى الْأَنْفَالِ ، وَالْمَا عَلَا مُعَالِّ مَا الْمُنْفَالِ ، وَالْمَا عَلَا مُعَالِّ وَمَا الْمُنْفَالِ ، وَالْمُنْفَالِ ، وَالْمُنْفِقِ الْمُنْفَالِ ، وَالْمُنْفَالِ ، وَالْمُنْفَالِ ، وَالْمُنْفَالِ ، وَالْمُنْفَالِ ، وَالْمُنْفِقِ الْمُنْفِقِ الْمُنْفِقِ اللَّهِ فَي الْمُنْفِقِ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ الْمُنْفِقِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ

( ٦٧٥٣ ) حَلَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ هَاشِمٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنِ الْمِنْهَالِ ، وَالْحَكَمِ ، وَعِيسَى ، وَعَبُدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى ؛ أَنَّ أَبَا لَيْلَى سَمَرَ عِنْدَ عَلِيٍّ.

( ۲۷۵۳ ) حفزت عبدالرحمٰن بن الى ليلى كہتے ہيں كه حضرت الوليل نے حضرت على وَلَا تَوْ ہے عشاء كے بعد گفتگو كى ہے۔

( ٦٧٥٤ ) نَدُّنْنَا عَبْدُ اللهِ بُنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ حُصَيْنٍ ، عَنْ زِيَادٍ أَبِي يَحْيَى ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؛ أَنَّهُ وَالْمِسُورُ بْنُ

مُحْرَمَة سَمْرًا.

(١٧٥٣) حضرت زيادابو يحيى كهتم بين كه حضرت عبدالله بن عباس اور حضرت مسور بن مُخر مه بنى فين مناء كے بعد گفتگو كى ہے۔ ( ١٧٥٥) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مُعَاوِيَةً بْنِ إِسْحَاقَ الطَّلْحِيِّ ، عَنْ عَانِشَةَ ابْنَةِ طَلْحَةً ؛ أَنَّ الْحَسَنَ بْنَ عَلِيْ سَمَرَ هُوَ وَرَجُلٌ.

( ۱۷۵۵ ) حضرت عا کشہ بنت طلحہ کہتی ہیں کہ حضرت حسن بن علی وٹاٹوڑ نے ایک آ دمی کے ساتھ عشاء کے بعد گفتگو کی ہے۔

( ٦٧٥٦ ) حَدَّثَنَا عَبَّادُ بُنُ عَوَّامٍ ، عَنُ لَيْثٍ ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي مُوسَى ؛ أَنَّ أَبَا مُوسَى أَتَى عُمَرَ بُنَ الْحَطَّابِ بَعْدَ الْعِشَاءِ ، قَالَ : فَقَالَ لَهُ عُمَرُ بْنُ الْحَطَّابِ : مَا جَاءَ بِكَ ؟ قَالَ : جِنْت أَتَحَدَّثُ إِلَيْك ،

قَالَ : هَذِهِ السَّاعَةَ ؟ قَالَ : إِنَّهُ فِقْهُ ، فَجَلَسَ عُمَرُ ، فَتَحَدَّثَا لَيْلاً طَوِيلاً ، حَسِبْتُهُ قَالَ :ثُمَّ إِنَّ أَبَا مُوسَى ، قَالَ : الصَّلاة يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ؟ قَالَ : إِنَّا فِي صَلاةٍ.

(۱۷۵۲) حضرت ابو بکر بن ابی موی کہتے ہیں کہ حضرت ابوموی وہ تھ عشاء کے بعد حضرت عمر بن خطاب وہ ابنو کے پاس آئے۔
حضرت عمر بن خطاب دیا تین نے ان سے فرمایا کہ آپ کیوں آئے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ میں آپ سے پچھ با تیں کرنے آیا ہوں۔
حضرت عمر وہ تین نے کہا اس وقت؟ حضرت ابوموی وہ تی تی کہا کہ دین کا مسئلہ ہے۔ اس پر حضرت عمر وہ ابنی ان کے ساتھ بیٹے گئے اور
دونوں نے بوری رات با تیں کیس۔ بھر حضرت ابوموی وہ تی تی کہا کہ اے امیر المؤمنین! نماز کا وقت ہو گیا۔ اس پر حضرت عمر وہ تی تی نے کہا کہ اے امیر المؤمنین! نماز کا وقت ہو گیا۔ اس پر حضرت عمر وہ تا تی کے اور

( ٧٥٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ؛ أَنَّ خُذَيْفَةَ ، وَابْنَ مَسْعُودٍ سَمَرًا عِنْدَالْوَلِيدِ بْنِ عُفْبَةً.

( ۱۷۵۷ ) حضرت ابن سیرین فرماتے ہیں کہ حضرت حذیفہ اور حضرت ابن مسعود ٹی ڈین نے ولید بن عقبہ کے پاس عشاء کے بعد تُفتَّلُو کی ہے۔

( ٦٧٥٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ هِشَامِ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَسْمُو بَعْدَ الْعِشَاءِ حَتَى تَقُولَ عَانِشَةُ : قَدْ أَصْبَحْتُمْ. ( ٦٧٥٨ ) حضرت بشام فرمات بيل كدان ك والدحضرت عروه عشاء ك بعد تفتلوكيا كرتے بينے يبال تك كدحضرت عائشہ تفاهنا فرما تين كرمج بوگل ہے!

( ٦٧٥٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُدَيْرٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، قَالَ : سَمَرَ ابْنُ عَبَّاسٍ عِنْدَ مُعَاوِيَةَ حَتَّى ذَهَبَ هَزِيعٌ مِنَ اللَّيْلِ

(۱۷۵۹) حفزت عکر مہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عہاں جی پیٹھانے حضرت معاویہ بڑا ٹو کے ساتھ رات کے ایک لیج حصے تک تُفتگو کی ہے۔

( ٦٧٦٠ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ السَّائِبِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ ؛ أَنَّ قَوْمًا مِنْ قُرَيْشٍ كَانُوا يَسْمُرُونَ ، فَتُرْسِلُ إِلَيْهِمْ

هج مصنف ابن الي شيبه مترتم (جلدم) كي المحالي ا

عَائِشَةُ :انْقَلِبُوا إِلَى أَهْلِيكُمْ ، فَإِنَّ لَهُمْ فِيكُمْ نَصِيبًا.

٠ ٢٥٢) حضرت ابن ابي مليكه فرماتے ہيں كةريش كے كچھلوگ عشاء كے بعد باتيں كيا كرتے تھے۔حضرت عائشہ تفاطر منانے

کسی ذھیج کرانہیں حکم دیا کہا ہے گھر والوں کے پاس چلے جاؤ کیونکہان کا بھی تمہارےاوقات میں حصہ ہے۔ ٦٧٦١ ) حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَتَحَدَّثُ بَعْدَ الْعِشَاءِ.

(۲۷ ۲۲) حفرت بشام فرماتے ہیں کہ حفزت ابن سیرین عشاء کے بعد گفتگو کیا کرتے تھے۔

ِ ٦٧٦٢ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ حَرّْبٍ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : لَا بَأْسَ بِالسَّمَرِ فِي الْفِقْهِ.

( ۲۷۲۲) حضرت مجامد فرماتے ہیں کہ عشاء کے بعدد بنی مسائل کی تفتگومیں کوئی حرج نہیں۔

٦٧٦٣ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةً ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَانَ لَهُ سُمَّارٌ. (۲۷۲۳) حفرت مغیرہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے پاس دات کی قصد کوئی کرنے والا ایک مخف تھا۔

٦٧٦٤) حَدَّثَنَا أَبُوخَالِدٍ الْأَحْمَرِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، قَالَ: كَانَ الْقَاسِمُ وَأَصْحَابُهُ يَجْلِسُونَ بَعْدَ الْعِشَاءِ يَتَحَدَّثُونَ.

( ۲۷۲ ) حفرت یکی بن سعید کہتے ہیں کہ حضرت قاسم اوران کے ساتھی عشاء کے بعد گفتگو کیا کرتے تھے۔

( ٥٦٥ ) مَنْ قَالَ يَجْعَلُ الرَّجُلُ آخِرَ صَلاَتِهِ بِاللَّيْلِ وتُرَّا

جوحفرات فرماتے ہیں کہ آدمی وتر کورات کی آخری نماز بنائے

٠ ٦٧٦٥) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، قَالَ :حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بُنُ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اجْعَلُوا آخِرَ صَلَاتِكُمْ بِاللَّيْلِ وِتْرًا. (بخارى ٩٩٨ـ مسلم ٥١٤)

(۲۷۷) حضرت ابن عمر وفائد سے روایت ہے کہ رسول الله مَرْافِفَةَ اللهِ مَرْافِقَةَ ارشاد فرمایا کہ رات کی آخری نماز و ترکو بناؤ۔

( ٦٧٦٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا عَبُدُ الْحَمِيدِ بْنُ بَهْرَامَ ، عْن شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ :النَّوْمَ عَلَى وِتُو خَيْرٍ.

(۲۷ ۲۲) حضرت ابن عباس ٹی دین فرماتے ہیں کدوتر پڑھ کرسونا بہتر ہے۔

( ٦٧٦٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ ، عَنِ الْعَوَّامِ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بُنِ أَبِى سُلَيْمَانَ ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ ، قَالَ :أَوْصَانِى خَلِيلِهِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَنْ لَا أَنَامَ إِلَّا عَلَى وِتْرٍ . (مسلم ٨٦ ـ ابوداؤد ١٣٢٨)

(٦٤٦٤) حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹٹو فر ماتے ہیں کہ مجھے میر نے خلیل مَلِفَظَةً نے وصیت فرمائی کہ میں وتر پڑھ کرسوؤں۔

( ٦٧٦٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مُسْهِرٍ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ، قَالَ:أَوْصَانِي خَلِيلِي أَنْ لَا أَنَامَ إِلَّا عَلَى وِتْرٍ

( ۲۷۱۸ ) حضرت ابو ہریرہ زائوز فر ماتے ہیں کہ مجھے میر نے لیل مَثَلِّفَظَ فِی اَفِی کہ میں وتر پڑھ کرسوؤں۔

( ٦٧٦٩ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، قَالَ: أَمَّا أَنَا فَإِنِّي أُوتِرُ قَبْلَ أَنْ أَنَامَ.

(١٤٢٩) حفرت سعيد بن ميت فرمات بين كديس سونے سے پہلے ور پر هتا بول-

( ٦٧٠ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ : كَانَ أَبُو بَكُمٍ يُوتِرُ أَوَّلَ اللَّيْلِ ، وَكَانَ عُمَرُ يُوتِرُ آخِرَ اللَّيْلِ.

(۱۷۷۰) حضرت سعید بن میتب فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر وہاتؤ رات کے ابتدائی حصہ میں اور حضرت عمر وہاٹؤ رات کے آخری

حصہ میں وتریڑھا کرتے تھے۔

( ٦٧٧١ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، وَحَفُصٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرِ، قَالَ:قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:مَنْ خَافَ أَنْ لَا يَقُومَ آخِرَ اللَّيْلِ فَلْيُوتِرْ أَوَّله، وَمَنْ طَمِعَ أَنْ يَقُومَ آخِرَ اللَّيْلِ فَلْيُوتِرْ آخِرَ اللَّيْلِ

، فَإِنَّ صَلَّاةَ آخِرِ اللَّيْلِ مَشْهُودَةٌ . وَقَالَ أَبُو مُعَاوِيَةَ :مَخْضُورَةٌ ، وَذَلِكَ أَفْضَلُ (مسلم ١٦٢ـ احمد ٣٠٠) (١٧٤١) حضرت جابر جانو سے روایت ہے کہ رسول الله مَرِ اَنْ الله عَلَى اَنْ اَلله عَلَى اَلله عَلَى اَلله عَلَى الله عَلَى اَلله عَلَى الله على الل

میں بیدار نہیں ہوسکے گا۔اسے جاہے کہ وہ رات کے ابتدائی جھے میں دتر پڑھ لے۔ جسے یقین ہو کہ وہ رات کے آخری حصہ میں جاگ جائے گاوہ رات کے آخری حصہ میں وتر پڑھے۔ کیونکہ بیوونت حضوری کی نماز کا ہے۔

( ٦٧٧٢ ) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِمٌ ، عَنْ زَائِدَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ :

قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَأَبِي بَكُرٍ : مَتَى تُوتِرُ ؟ قَالَ :مِنْ أَوَّلِ اللَّيْلِ بَعْدَ الْعَتَمَةِ ، قَبْلَ أَنْ أَنَامَ، وَقَالَ لِعُمَرَ:مَتَى تُوتِرُ ؟ قَالَ :مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ ، قَالَ لَأَبِي بَكْرٍ :أَخَذْتَ بِالْحَزْمِ ، وَقَالَ لِعُمَرَ:أَخَذْتَ بِالْقُوَّةِ.

(احمد ٣/ ٣٣٠ ابو يعلى ١٨١٥)

(١٧٤٢) حفرت جابر بن عبدالله وفاقة فرمات بي كدرسول الله مُؤَفِّفَ فَيَ فَا عَرْت الوبكر وفاف سے يو جها كه آپ وتركب برصة

ہیں؟ انہوں نے کہا کہ عشاء کے بعد سونے سے پہلے رات کے ابتدائی جھے میں۔ پھرآپ مَرِانْظَةَ بِنے حضرت عمر وَدُونُون سے بعج اکہ آپ وترکب پڑھتے ہیں؟ انہوں نے کہا کدرات کے آخری جھے میں ۔ آپ مِنَّا اَنْفِیَا آ نے حضرت ابو بکر رواٹی سے فرمایا کہ آپ حزم پر

عمل کرتے ہواور حضرت عمر والنئ سے فر مایا کہ آ ہے توت بڑمل کرتے ہو۔

( ٥٦٦ ) مَنْ قَالَ وِتُرُ النَّهَارِ الْمَغُرِبُ

جوحضرات فرماتے ہیں کہون کے وترمغرب کی نماز ہے

( ٦٧٧٣ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنِ النّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ،

قَالَ : صَلَاةُ الْمَغْرِبِ وِتُو النَّهَادِ. (نسائى ١٣٨٢ ـ احمد ٢/ ٨٣)

( ۷۷۷۳ ) حضرت ابن عمر ولي نفط سے روايت ہے كه رسول الله مَثَرِّ فَيْفَيْغَ أِنْ فرمايا كه دن كے وتر مغرب كى نماز ہے۔

( ٦٧٧٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِ ، عَنْ دَاوُدَ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : أَوَّلُ مَا فُرِضَتِ الصَّلَاة رَكْعَتَيْنِ ، إِلَّا الْمَغْرِبُ فَإِنَّهَا وِتْرُ النَّهَارِ. (احمد ٢/ ٢٣١)

(۲۷۷۴) حَصْرَت عَا مُشَدِّ جَىٰ اللهُ عَلَى مِن كَرْسَبِ نمازوں كى بِهلِه دور كعتيں فرض ہو كی تھیں ، سوائے مغرب كد كيونكه مغرب كی نماز دن کے ورتر ہیں۔

( ٦٧٧٥ ) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنْ حَبِيبٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : صَلَاةُ اللَّيْلِ عَلَيْهَا وِتْرٌ ، وَصَلَاةُ النَّهَارِ عَلَيْهَا وِتْرٌ . يَعْنِى الْمَغْرِبَ آخِرَ الصَّلَوَاتِ.

(۶۷۷۵) حضرت ابن عمر میں گئے فرماتے ہیں کہ رات کی نماز کے آخر میں بھی وتر ہیں اور دن کی نماز کے آخر میں بھی وتر ہیں۔ون کی نماز کے آخر کے وتر مغرب کی نماز ہے۔

( ٦٧٧٦ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِئِّى ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : لَا أَعْلَمُهُمْ يَخْتَلِفُونَ أَنَّ الْمَغْرِبَ وِتْرُ صَلَاةِ النَّهَارِ.

(۱۷۷۷) حضرت محمد فرماتے ہیں کہ میں نے اسلاف میں ہے کسی کواس بارے میں اختلاف کرتے نہیں جانا کہ دن کی نماز کے وتر مغرب کی نماز ہے۔

( ٦٧٧٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَخْمَرِ ، عَنْ عُثْمَانَ بُنِ الْأَسُوَدِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ :الْمَغْرِبُ وِتُرُ النَّهَارِ.

(٦٧٧٧)حضرت مجاہد فرماتے ہیں کەمغرب کی نماز دن کی نماز وں کاوتر ہے۔

( ٦٧٧٨ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عُبَيْدٍ ، عَنْ خَالِدٍ النِّيلِيِّ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ :قَالَ :رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :صَلَاةُ الْمَغْرِبِ وِتْرُ صَلَاةِ النَّهَارِ ، فَأَوْتِرُوا صَلَاةَ اللَّيْلِ.

(۱۷۷۸) حضرت ابن سیرین فرماتے ہیں کہ ہی پاک مِلِقَظَةً نے ارشاد فرمایا کہ مغرب کی نماز دن کے ورّ وں کی مانند ہے۔ پس تم رات کے ورّ بھی پر معو۔

( ٦٧٧٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، قَالَ :حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحَارِثِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ ، قَالَ :قَالَ عَبْدُ اللهِ :الْوِتُرُ قَلَاثُ ، كَصَلَاةِ الْمَغْرِبِ وِتْرُ النَّهَارِ.

( ۱۷۷۹ ) حضرت عبدالله جهانی فرماتے ہیں کہوتر تین ہیں ،جیسے دن کے وتر مغرب کی نماز کی تین رکعتیں ہیں۔

# ( ٥٦٧ ) فِي الصَّلاَة بَعْدَ الْوتْر

#### وتر کے بعد نماز کا حکم

( ٦٧٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ: حَدَّثَنَا عِمْرَانُ بُنُ حُدَيْرٍ ، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ ؛ أَنَّهُ كَانَ لَا يُصَلِّى بَعْدَ الْوِتْرِ ، إِلَّا رَكْعَتَيْنِ.

(۱۷۸۰) حفزت الومجلز وتر کے بعد صرف دور کعتیں پڑھا کرتے تھے۔

( ٦٧٨١ ) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ الْقَاسِمِ ؛ أَنَّهُ سُيْلَ عَنِ الرَّكَعَتَيْنِ بَعْدَ الْوِتْمِ ؟ فَحَلَفَ بِاللَّهِ

(١٨٨١) حفرت قاسم سے وتر کے بعددورکعتوں کے بارے میں سوال کیا گیا تو انہوں نے قتم کھا کرفر مایا کہ یہ بدعت ہے۔

( ٦٧٨٢ ) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :سَأَلَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ عَنْهُمَا عَطَاءٌ ؟ فَقَالَ :أَنْتُمْ تَفْعَلُونَهُمَا ؟.

(۱۷۸۲)ایک یمنی شخص نے حضرت عطاء ہے وتر کے بعد کی دور کعتوں کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے فرمایا کہ کمیاتم ایسا

رے،و. ( ٦٧٨٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ أَبِي جَمْرَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : إِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ لَا تُصَلِّى صَلَاةً إِلَّا سَجَدُتُ بَعْدَهَا سَجُدَتَيْنِ ، فَافْعَلْ.

(۱۷۸۳) حضرت ابن عباس و المن المراق الله المرتم كوئى بھى فرض نماز پڑھنے كے بعد دو بحدے كرسكوتو ضرور كرلو۔ (۱۷۸۶) حَدَّثَنَا وَرِكِيعٌ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةً ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ الْبَرَاءِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : رَأَيْتُهُ يَسْجُدُ بَعْدَ د يرويرو

دِمرِهِ سَدَمَانِينِ. (۱۷۸۴) حفرت ابوالعاليه براء كتب بين كه مين في حفرت ابن عباس وي وفر كے بعددو تجد كرتے ديكھا ہے۔ (۱۷۸۵) حَدَّثُنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثُنَا عُوْنُ بُنُ صَالِحٍ الْبَارِقِيُّ ، عَنْ عَطِيَّةَ الْعَوْفِي ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدُرِيِّ ؛ أَنَّهُ كُرِهَ الصَّلَاة بَعْدَ الْوِتْرِ.

سون المستارة بعد الوسور. ( ١٧٨٥) حفرت عطيه عوفى فرمات بين كه حفرت ابوسعيد خدرى والله في فرت يعدنما زكو كروه قرار ديا ہے۔ ( ١٧٨٦) حَدَّثَنَا سَهُلُ بُنُ يُوسُفَ ، عَنِ التَّيْمِيِّ ، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ عُبَادٍ ، قَالَ : لأَنْ أَفْعُدَ بَعْدَ الْوِتْرِ فَأَقُرَأُ ، أَحَبُّ إِلَىّٰ مِنْ صَلَاةٍ بَعْدَ الْوِتْرِ.

(١٧٨٧) حفرتُ تيس بن عباد كهيم بين كدور كر بعد بين كرم أن يؤهنا مير عزد يك وترك بعد نماز برص بهتر --( ١٧٨٧) حَدَّثُنَا وَ كِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا سُفْيانُ ، عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ ، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ عُبَادٍ ، قَالَ : إِذَا

أَوْتَرُتَ ثُمَّ قُمْتَ ، فَاقْرَأُ وَأَنْتَ جَالِسٌ.

(۷۷۸۷) حضرت قیس بن عباد فرماتے ہیں کہ جب تم رات کوسونے سے پہلے دتر پڑھلو، پھرا گر دوبارہ رات کواٹھوتو ہیٹھ کر قرآن مجد کی تلاوت کرلو۔

( ٦٧٨٨ ) حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بُنُ هِشَامٍ ، قَالَ :حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ؛ أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ السَّجْدَتَيْنِ بَعْدَ الْوِتْدِ ؟ فَقَالَ :هَذَا شَيْءٌ قَدُ تُرِكَ.

( ٧٨٨ ) حضرت مجابد سے وتر كے بعد دو مجدوں كے بارے ميں سوال كيا گيا تو انہوں نے فرمايا كہ يہ چيز چيوڑ دى گئى ہے۔

## ( ٥٦٨ ) فِي الرَّجُل يُوتِرُ ، ثُمَّ يَقُومُ بَعْلَ ذَلِكَ

جوحضرات فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص وتر پڑھ کرسوئے اور پھررات کو بیدار ہوتو ایک رکعت ملاکر

#### وترول کو جفت بنالے، پھر باقی نماز دودور کعتوں کے ساتھ پڑھے

( ٦٧٨٩ ) حَلَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ :أُخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ ، عَنْ أَبِي مِجْلَزِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : إِذَا أُوْتَرَ الرَّجُلُ مِنْ أَوَّلِ اللَّيْلِ ثُمَّ قَامَ مِنْ آخِوِ اللَّيْلِ ، فَلْيَشْفَعْ وَتُرَهُ بِرَكُعَةٍ ، ثُمَّ لِيُصَلِّ ، ثُمَّ لِيُوتِرُ آخِرَ صَلَاتِهِ.

(۶۷۸۹) حضرت ابن عباس بی پیزین فرمایا کرتے تھے کہ جب آ دمی رات کے شروع میں وتر پڑھ لے پھررات کے آخری حصہ میں

بیدار ہوتو وتر کے ساتھ ایک رکعت ملائے ، پھرنماز پڑھے اور پھرنماز کے آخر میں وتر پڑھے۔ ( 200 ) جَدَّنَا کُورُ مَنْ فِی قَالَ : أَجْرِ مَنَا جُرِي مَنَا لِا اللّٰهِ فِي مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مَار

( ٦٧٩٠ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أُخْبَرَنَا حُصَيْنٌ ، عَنِ الشُّعْبِيِّ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ.

(۲۷۹۰) حفرت معمی فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عمر ڈٹاٹٹو ایبا کیا کرتے تھے۔

( ٦٧٩١ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّيْبَانِيُّ ، عَنْ أَبِي قَيْسٍ ، عَنْ عَمْرٍ و بْنِ مَيْمُونٍ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ ذَلِكَ أَيْضًا.

(۱۷۹۱) حضرت عمرو بن میمون بھی یونہی فرمایا کرتے تھے۔

( ٦٧٩٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عِمْرَانَ بُنِ حُدَيْرٍ ، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ ؛ أَنَّ أُسَامَةَ بُنَ زَيْدٍ ، وَابْنَ عَبَّاسٍ ، قَالاً: إِذَا أَوْتَرُتَ مِنْ أَوَّلِ اللَّيْلِ ثُمَّ قُمْتَ تُصَلِّى، فَصَلِّ مَا بَدَا لَكَ وَاشْفَعْ ، ثُمَّ أَوْتِرْ بِرَكْعَةٍ.

(۱۷۹۲) حطرت اسامہ بن زیداور حضرت ابن عباس پڑی پیٹنا فرمایا کرتے تھے کہ جب تم رات کے ابتدائی حصہ میں اٹھ کرنماز پڑھوتو جتتی جا ہونماز پڑھوادر جفت تعداد میں پڑھو۔ پھرتم ایک رکعت وترکی ملاؤ۔

( ٦٧٩٣ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، غَنْ هِشَامٍ ، غَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّهُ كَانَ يُوتِرُ أَزَّلَ اللَّيْلِ ، فَإِذَا قَامَ شَفَعَ.

(۱۷۹۳)حفرت ہشام فرماتے ہیں کہ حضرت عروہ رات کے ابتدائی حصہ میں وتر پڑھا کرتے تھے پھر حب وہ رات کوا ٹھتے تو جفت رکعات پڑھتے۔

( ٦٧٩٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ:حدَّثَنَا سُفْيَانُ، وَشُعْبَةُ، عَنْ عَبْدِالْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ، عَنْ عُثْمَانَ؟

أَنَّهُ كَانَ يَشْفَعُ بِرَكْعَةٍ ، وَيَقُولُ : مَا أُشَبِّهُهَا إِلَّا بِالْغَرِيبَةِ مِنَ الإِبلِ.

(۶۷۹۴)حضرت مویٰ بن طلحہ فر ماتے ہیں کہ حضرتِ عثان جائٹھ ایک رکعت کے ساتھ ایک رکعت ملاتے تھے اور فرماتے تھے کہ

میں انہیں عجیب اونٹوں کے ساتھ تشبید ریتا ہوں۔

( ٦٧٩٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَبِى قَيْسِ الْأَوْدِئَ وَكِبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ ثَرَوَان ، قَالَ :سَأَلْتُ عَمْرَو بْنَ مَيْمُونِ عَنِ الرَّجْلِ يُوتِرُ ، ثُمَّ يَسْتَيْقِظُ ؟ قَالَ : يَشْفَعُ بِرَكْعَةٍ.

(۷۷۹۵) حضرت ابوقیس اودی عبد الرحمٰن بن ثر وان فرماتے ہیں کہ بین نے حضرت عمرو بن میمون سے اس شخص کے بارے میر

سوال کیا جورات کو وتر پڑھے اور پھر بیدار ہوتو وہ کیا کرے؟ انہوں نے فرمایا کہ وہ ایک رکعت ساتھ طائے۔

( ٦٧٩٦ ) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ ، عَنْ بُرْدٍ ، عَنْ مَكْحُولِ ، قَالَ :إِذَا أَوْتَرَ ثُمَّ قَامَ يُصَلِّى ، صَلَّى شَفْعًا شَفْعًا .

(١٤٩٦) حفرت كمحول فرماتے ہيں كہ جب ايك آ دى وتر پڑھنے كے بعد نماز پڑھے تو وہ دوروكعتيں پڑھے۔

( ٥٦٩ ) مَنْ قَالَ يُصَلِّى شَفْعًا ، وَلاَ يَشْفَعُ وترهُ

كشاب الصيلاة

جوحضرات فرماتے ہیں کہا گر کوئی شخص وتر پڑھ کرسوئے اور پھررات کو بیدار ہوتو ایک

رکعت ملا کروتر وں کو جفت نہ بنائے ، بلکہ آ گے دودور کعتیں پڑھتار ہے

( ٦٧٩٧ ) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْمُهَاجِرِ ، عَنْ كُلَيْبِ الْجَرْمِيّ ، عَنْ سَعْدٍ ، قَالَ :أَمَّا أَنَا فَإِذَ أُوتُرِثُ ثُمَّ قُمْتُ ، صَلَيْتُ رَكَعَتَين رَكُعَتَين رَكُعَتَين.

(۱۷۹۷)حضرت سعد فرماتے ہیں کہا گرمیں وتر پڑھ کرسوجا وَں اور پھراٹھ کرنماز پڑھوں تو میں دورور کعتیس پڑھوں گا۔

( ٦٧٩٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا شُعْبَةٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ خِلَاسِ بْنِ عَمْرِو الْهَجَرِيِّ ، عَنْ عَمَّارٍ ، قَالَ :أَمَّا أَذ

فَأُوتِرُ ، فَإِذَا قُمْتُ صَلَّيْتُ مَثْنَى مَثْنَى ، وَتَرَكُتُ وِتُرِى الْأَوَّلَ كَمَا هُوَ.

(۶۷۹۸) حضرت ممار فرماتے ہیں کہا گرمیں وتر پڑھ کرسو جاؤں اور پھراٹھ کرنماز پڑھوں تو میں دو دورکعتیں پڑھوں گا ادر پہلے

یر ھے گئے وتروں کوائ حال پر چھوڑ دوں گا۔

( ٦٧٩٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةً ، عَنْ أَبِي جَمْرَةً ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، وَعَائِذِ بْنِ عَمْرِو ، قَالَا : إِذَا أَوْتَرْتَ أَوَّا اللَّيْلِ ، فَلَا تُوتِرْ آخِرَهُ ، وَإِذَا أَوْتَرْتَ آخِرَهُ ، فَلَا تُوتِرْ أَوَّلُهُ.

(۱۷۹۹)حضرت ابن عباس اور حضرت عائذ بن عمر و شئائه من غرماتے ہیں کہ جب تم رات کے ابتدائی حصہ میں وتر پڑھالوتو آخر ز

حصے میں نہ پر معو۔ جب رات کے آخری حصے میں وتر پڑھوتو رات کے ابتدائی حصہ میں نہ پڑھو۔

( ٦٨٠٠ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنْ يَحْيَى بُنِ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي بَكُرٍ ؛ أَنَّهُ كَانَ يُوتِرُ أَوَّلَ اللَّيْلِ ، وَكَانَ إِذَا قَامَ يُصَلَّى

صَلَّى رَكُفَتَيْن رَكُفَتَيْن . وَكَانَ سَعِيدٌ يَفْعَلُهُ.

( ۱۸۰۰ ) حضرت کیجیٰ بن سعید کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر مٹاٹٹؤ رات کے ابتدائی حصہ میں وتر پڑھا کرتے تھے۔ پھر جب رات کو اٹھتے تو دود دورکعتیں پڑھتے ۔حضرت سعید بھی بیونہی کیا کرتے تھے۔

( ٦٨.١٠) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ ، عَنْ بِشْرِ بْنِ حَرْبِ أَبِي عَمْرِو ، قَالَ : سَمِعْتُ رَافِعَ بْنَ خَدِيجِ ، قَالَ :أُمَّا أَنَا فَأُوتِهُ ، فَإِذَا قُمْتُ صَلَّيْتُ مَثْنَى مَثْنَى ، وَتَرَكْتُ وَتْرِي.

خَدِيجٍ ، قَالَ : أُمَّا أَنَا فَأُوتِرُ ، فَإِذَا قُمْتُ صَلَّيْتُ مَنْنَى مَنْنَى ، وَتَرَكْتُ وَتُرِى. (۲۸۰۱) حَفْرت رافع بن خدت فرماتے ہیں کہ اگر میں وتر پڑھ کرسوجاؤں اور پھراٹھ کرنماز پڑھوں تو میں دودور کعتیں پڑھوں گا

اور پہلے را سے گئے وتر ول کواس حال پر چھوڑ وول گا۔ ( ١٨٠٢ ) حَدَّثَنَا جَفُوصٌ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : مَنْ أَوْتَرَ أَوَّلَ اللَّيْلِ ثُمَّ قَامَ ، فَلَيْصَلِّ

(۱۸۰۲) حضرت عطاء فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عباس ٹن لائنانے فرمایا کہ جو تخص رات کے ابتدائی حصہ میں وتر پڑھ لے اور پھر رات کواٹھے تو دود در کھتیں پڑھے۔

> ( ٦٨.٣ ) حَدِّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ دَاوُدَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ؛ مِثْلَهُ. ( ٦٨٠٣ ) حضرت فعى سے بھی یونہی منقول ہے۔

( ٦٨.٤ ) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ؛ مِثْلَهُ.

(۱۸۰۴)حفرت مجاہد ہے بھی یونہی منقول ہے۔

( ٦٨٠٥) حَدَّثَنَا حَفُصٌ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ طَلْقِ بْنِ مُعَاوِيَةً، عَنْ عَلْقَمَةً؛ أَنَّهُ سَأَلَهُ؟ فَقَالَ: يُصَلِّى رَكُعَتَيْنِ رَكُعَتَيْنِ. ( ٦٨٠٥) حفرت علقمه سے اس بارے میں سوال کیا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ وہ دودورکعتیں پڑھے۔

(١٨٠٧) مشرك ممين أن سبعيد ، عَنْ وِقَاءٍ ، عَنْ سبعيد بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ : يُصَلِّى مَثْنَى مَثْنَى .

(۲۸۰۲)حضرت سعید بن جبیرفر ماتے ہیں کہوہ دودور کعتیں پڑھے۔

٢٨٠٧) حَرَّتُهُ مُنْ مُشَيِّمٌ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنْ أَبِي قَيْسٍ ، قَالَ : لَقِيتُ عَلْقَمَةَ فَذَكُوْتُ ذَلِكَ لَهُ ، فَقَالَ : صَلِّ ٢٨٠٧) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنْ أَبِي قَيْسٍ ، قَالَ : لَقِيتُ عَلْقَمَةَ فَذَكُوْتُ ذَلِكَ لَهُ ، فَقَالَ : صَلِّ

كُفتيْنِ رَكْفَتَيْنِ.

(۷۰ ۲۸) حضرت ابوقیس کہتے ہیں کہ میں حضرت علقمہ سے ملااور میں نے ان سے اس بارے میں سوال کیا تو انہوں نے فر مایا کہتم دود در کعتیں پڑھلو۔

٨٨٨) حَلَّنَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَلَّنَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَبِي قَيْسٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ عَلْقَمَةً ؟ فَقَالَ : إِذَا أَوْتَوْتَ ثُمَّ قُمْتَ،

فَاشْفَعْ بِرَكْعَةٍ حَتَّى تُصْبِحَ.

(۸۰۸) حضرت ابوقیس کہتے ہیں کہ میں نے حضرت علقمہ ہے سوال کیا تو انہوں نے فر مایا کہ جب وتر پڑھ کرسو جا دَاور پھراٹھوتو صحیح کے بعد میں میں تاہم کہ میں کہ میں نے حضرت علقمہ ہے سوال کیا تو انہوں نے فر مایا کہ جب وتر پڑھ کرسو جا دَاور پھراٹھوتو

صبح تک ایک رکعت کے ساتھ ایک ملاؤ۔

( ٦٨.٩) حَلَّثُنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مُغِيرَةُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عَانِشَةَ ؛ أَنَّهَا سُئِلَتْ عَنِ الَّذِى يَنْقُضُ وَتُرَّهُ ؟ فَقَالَتُ :هَذَا يَلْعَبُ بِوِتْرِهِ.

(۱۸۰۹) حضرت عائشہ ٹنیاٹیڈیٹ سے سوال کیا گیا کہ ایک آ دمی اپنے وتر وں کوتو ڑ دیتا ہے ،اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ بیا پنے وتر وں کے ساتھ کھیلا ہے۔

( ٦٨١٠ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أُخْبَرَنَا دُاوُدٌ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الَّذِي يَنْقُضُ وِتْرَهُ ؟ فَقَالَ : إِنَّمَا أُمِرُنَا بِالإِبْرَامِ ، وَلَمْ نُؤُمَرُ بِالنَّقْضِ .

(۱۸۱۰) حضرت داود کہتے ہیں کہ میں نے حضرت شعبی ہے اس شخص کے بارے میں سوال کیا جواپنے وتروں کوتو ڑ دے تو انہوں نے فرمایا کہ ہمیں جوڑنے کا تھم دیا گیا ہے تو ڑنے کا تھم نہیں دیا گیا۔

( ٦٨١١ ) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : إِذَا أَوْتَرَ ثُمَّ قَامَ وَعَلَيْهِ لَيْلٌ ؟ قَالَ : يُصَلِّى شَفْعًا شَفْعًا.

(١٨٨١) مناف معتقد ، فن يونس ، فن الحسن ، فان : إذا أولو نم فام وغليه ليل ؛ فان : يصلي شفعا شفعا.

(۱۸۱۱) حفزت حسن فرماتے ہیں کہ جب ایک آ دمی نے وز پڑھ لئے ، پھروہ اٹھا اور رات کا پچھ حصہ باتی تھا، اب وہ کیا کرے؟ انہوں نے فرمایا کہوہ دودور کعتیں پڑھے گا۔

( ٦٨١٢ ) حَلَّاثُنَا أَبُو بَكُو ِ بُنُ عَيَّاشٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عَلْقَمَةَ ، قَالَ : إِذَا أَوْتَرَ الرَّجُلُ مِنْ أَوَّلِ

اللَّيْلِ، ثُمَّ بَدَا لَهُ أَنْ يُصَلِّى مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ، فَلْيُصَلِّ رَكْعَتُيْنِ رَكْعَتُيْنِ حَتَّى يُصْبِحَ.

(۱۸۱۲) حضرت علقمه فرماتے ہیں کہ جب آدی رات کے ابتدائی حصہ میں ور پڑھ لے، پھراسے رات کے آخری حصہ میں نماز

ر منته به سرف مستدر مات بین که بینباری رات سے ابتدائی تفتیدی ور پر تھ سے ، پرانسے رات سے اسری تفتیدی تمار پڑھنے کاموقع ملے تو وہ صبح تک دودور کعتیں پڑھے۔

؟ ( ٦٨١٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ الزَّبَيْرِ بْنِ عَدِيٍّ ، عَنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُوتِرُ ثُمَّ

یسٹیفظ ؟ قَالَ :یُصَلِّی مَثْنی مَثْنی ، وَ کَانُوا یَسْتَحِبُّونَ أَنْ یَکُونَ آخِرُ صَلاَتِهِمْ وِتُرًّا. (۱۸۱۳) حفرت زبیر بن عدی کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابراہیم سے ال شخص کے بارے ہیں سوال کیا جوور پڑھ کرسوجائے

بھررات کونماز کے لئے اٹھے تو وہ کیا کرے؟ انہوں نے فر مایا کہ وہ دودور کعتیں پڑھے۔اوراسلاف اس بات کومتحب قرار دیتے سے کہ لوگوں کی آخری نماز ور ہونی جائے۔

( ٦٨١٤ ) حَدَّثُنَا مُلاَزِمُ بُنُ عَمْرٍو ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بَدْرٍ ، عَنْ قَيْسٍ بْنِ طَلْقٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، يَقُولُ : لَا وِتُرَانِ فِي لَيْلَةٍ أَ (ترمذي مُحمَّ ابو داود اسمار)

(۱۸۱۴) حضرت طلق سے روایت ہے کدرسول الله مَرْفَظَةَ نے ارشاد فر مایا کدایک رات میں دومر تبدوتر نہیں ہڑھے جاتے۔

# ( ٥٧٠ ) فِيمَنْ كَانَ يُؤُخِّرُ وِتْرَهُ

#### جوحضرات وتروں کومؤ خرکیا کرتے تھے

( ٦٨١٥ و ٦٨١٦ ) حَدَّثَنَا سَلَامٌ بْنُ سُلَيْمٍ ، عَنُ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْحَادِثِ ، عَنْ عَلِيٍّ (ح) وَحَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْحَادِثِ ، عَنْ عَلِيٍّهِ وَسَلَّمَ يُوتِرُ عِنْدَ الْأَذَانِ ، أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْحَادِثِ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُوتِرُ عِنْدَ الْأَذَانِ ، وَلَا اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُوتِرُ عِنْدَ الْآذَانِ ، قَالَ نَا الْآوَلَ ، قَالَ سَلاَّمُ : وَسَمِعْتَ أَبَا إِسْحَاقَ مَرَّةً ، قَالَ : وَيُصَلِّى اللهِ عَلْهُ عِ الْفَجُورِ.

(۱۸۱۵) حضرت علی ٹرٹائٹر فرماتے ہیں کہ نبی پاک مِلِّفْظَةِ اذان ئے وقت وتر پڑھتے تھے۔اور ا قامت کے وقت دو رکعتیں پڑھتے تھے۔

(۱۸۱۲) حفرت علی ٹٹاٹٹو فر ماتے ہیں کہ بی پاک مَالِنظِیَّۃُ اذان کے وقت وتر پڑھتے تھے۔اورا قامت کے وقت دورکعتیں پڑھتے تھے۔حفرت سلام کی روایت میں بیاضا فہ ہے کہ پہلی اذان کے وقت وتر پڑھتے تھے۔حفرت سلام کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابواسحاق کو کہتے سنا ہے کہ آپ طلوع فجر کے وقت وتر پڑھتے تھے۔

( ٦٨١٧ ) حَدَّثْنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا خَالِدٌ الْحَذَّاءُ ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ ، قَالَ : قَالَ أَبُو الدَّرْدَاءِ : رُبَّمَا أَوْتَرْتُ وَإِنَّ الإِمَام لَصَافٍ فِي صَلاَةِ الصُّبْحِ.

( ١٨١٧) حفرت ابوالدرداء والمنوفر مات بين كه بعض اوقات من وتريز هتا بون اوراما م حمح كى نماز كے لئے صف بنار بابوتا ہے۔ ( ١٨٨٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى ابْنِ مَسْعُودٍ ، قَالَ : أُوتِرُ وَالْمُؤَذِّنُ يُقِيمُ؟ قَالَ : نَعُمُ ، فَأَوْتِرُ.

( ۱۸۱۸ ) حضرت عروہ فرماتے ہیں کہ ایک آ دمی حضرت ابن مسعود دین ٹیٹے کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ کیا ہیں مؤذن کی اقامت کے دقت وتر پڑھ سکتا ہوں؟ انہوں نے کہا کہ ہاںتم اس دقت وتر پڑھ سکتے ہو۔

( ٦٨١٩ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ ، قَالَ : كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يُوتِرُ عِنْدَ الإِقَامَةِ.

( ۱۸۱۹ ) حضرت ابومجلز فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عباس ٹیکھٹنا قامت کے وقت وتر بڑھا کرتے تھے۔

( ٦٨٢٠) حَلَّاثُنَا هُشَيْمٌ ، عَنُ حُصَيْنِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو ظَبْيَانَ ، قَالَ : كَانَ عَلِيٌّ يَخُرُجُ إِلَيْنَا وَنَحْنُ نَنْظرُ إِلَى تَبَاشِيرَ الصَّبُحِ ، فَيَقُولُ : الصَّلَاةُ الصَّلَاةُ ، نِعْمَ سَاعَةُ الْوِتْرِ هَذِهِ ، فَإِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ صَلَّى رَكُعَتَيْنِ ، ثُمَّ أُقِيمَتِ الصَّلَاةَ فَصَلَّى.

( ۲۸۲۰ ) حضرت ابوظبیان کہتے ہیں کہ حضرت علی دہاؤہ ہمارے پاس آتے تھے اور ہم صبح کی کرنیں دیکھرہے ہوتے تھے۔ وہ کہتے

نماز،نماز، یه نماز کا کتناا چهاونت ہے۔ جب فجر طلوع ہوجاتی تو وہ دورکعتیں پڑھتے ، بھرنماز کھڑی ہوجاتی اور وہ نماز پڑھتے۔

( ٦٨٢١) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بُنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ أَبِى حَصِينٍ ، عَنْ يَحْيَى بُنِ وَقَابٍ ، عَنْ مَسُرُوقٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ عَائِشَةَ عَنْ وِتْرِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ فَقَالَتْ : كُلُّ اللَّيْلِ قَدْ أَوْتَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؛ أَوَّلَهُ ، وَأَوْسَطَهُ ، فَانْتَهَى وِتُرُهُ حِينَ مَاتَ فِي السَّحَرِ . (ترمذى ٣٥٦\_احمد ١/١٢٩)

(۲۸۲۱) حضرت مسروق فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ خیکھٹا تھا ہے نبی پاک مِنْلِفَتِکَا تَا کے وتروں کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے فرمایا کہ نبی پاک مِنْلِفَقِیَّا آج نے رات کے ہر حصے میں وترکی نماز پڑھی ہے۔ابتدائی حصہ میں بھی اور درمیانی حصہ میں بھی۔

آپ نے وصال سے پہلے تحری کے وقت وترکی نماز پڑھی ہے۔

( ٦٨٢٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي الضَّحَى ، عَنْ مَسُرُوقٍ ، عَنْ عَانِشَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؛ مِثْلَهُ. (بخارى ٩٩٦ ابوداؤد ١٣٣٠)

( ١٨٢٢) ايك اور سند سے يونني منقول ہے۔

( ٦٨٢٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَلْقَمَةَ ، قَالَ :صَلَّيْتُ مَعَ عَبْدِ اللهِ لَيْلَةً كُلَّهَا ، فكَانَ يَرْفَعُ صَوْتَهُ يَقُرُأُ قِرَانَةً يُسُمِّعُ أَهْلَ الْمَسْجِدِ ، يُرَتَّلُ ، وَلَا يَرْجِعُ حَتَّى إِذَا كَانَ قَبْلَ أَنْ يَطُلُعَ الْفَجُرُ بِمِقْدَارِ مَا بَيْنَ أَذَانِ الْمَغْرِبِ إِلَى الإِنْصِرَافِ مِنْهَا أَوْتَوَ

(۱۸۲۳) حضرت علقمہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ مخاطؤ کے ساتھ دات کے ہر حصے میں وترکی نماز پڑھی ہے۔ آپ اپنی آواز کو قراءت میں اتنا ہلند کرتے کہ مجد میں موجود سب لوگ من سکتے تھے۔ آپ ترتیل سے پڑھتے تھے اور قراءت کو دہرا دہرا کر نہیں پڑھتے تھے۔ آپ فجر کے طلوع ہونے سے پہلے مغرب کی اذان سے لے کرنماز سے فارغ ہونے تک کے وقت کے برابروتر کی نماز پڑھتے تھے۔

( ٦٨٢٤ ) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ مُسْهِرٍ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنْ جَامِعِ بُنِ شَدَّادٍ ، عَنِ الْأَسْوَدِ بُنِ هِلَالٍ ، عَنْ عَبُدِ اللهِ ، قَالَ: الْوِتْرُ مَا بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ.

( ۱۸۲۴ )حضرت عبدالله حیاثی فرماتے ہیں کہوتر دونماز وں کے درمیان ہے۔

( ٦٨٢٥ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ :أُخْبَرَنَا ابْنُ عَوْنٍ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، قَالَ :قُلْتُ :أَيُّ سَاعَةٍ أَحَبُّ إِلَيْك أَنْ أُوتِرَ ؟ قَالَ : إِذَا نَعَبَ الْمُؤَذِّنُونَ.

(۲۸۲۵) حطرت ابن عون کہتے ہیں کہ میں نے حطرت شعبی سے پوچھا کہ وتر پڑھنے کاسب سے بہتر وفت کون ساہے؟ انہوں نے کہا کہ جب اذ ان دینے والے اذ ان کے دوران گردن کولمباکریں اور سرکو ترکت دیں۔

( ٦٨٢٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ عَدِيٌّ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :سَأَلْتُ عَبِيْدَةَ عَنِ الرَّجُلِ يَسْتَيْقِظُ

عِنْدَ الإِقَامَةِ ؟ قَالَ : يُوتِرُ.

(۱۸۲۷) حضرت ابراہیم کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عبیدہ سے اس محض کے بارے میں سوال کیا جوا قامت کے وقت بیدار ہو، کیا ہ وتر پڑھ لے؟ انہوں نے فرمایا کہ ہاں وہ اس وقت وتر پڑھ لے۔

٦٨٢٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ بَيَانَ ، عَنْ وَبَرَةَ ، قَالَ : جَاءَ ابْنُ عُمَرَ مَعَ الْفُجْرِ ، فَأَوْتَرَ.

` ٦٨٢٧ ) حضرت وبرہ كہتے ہيں كەحصرت ابن عمر بڑا ٹئۇ فجر كے وقت تشريف لائے اورانہوں نے وتر ادا كئے \_

٦٨٢٨ ) حَدَّنْنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أُخْبَرَنَا مُطَرِّفٌ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِ عَلِيٌّ ، قَالَ :قَالَ عَلِيٌّ عِنْ كُلِّ اللَّيْلِ قَدْ أَوْتَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؛ مِنْ أَوَّلِهِ ، وَأَوْسَطِهِ ، وَآخِرِهِ ، وَلَكِنْ ثَبَتَ الْوِتْرُ

لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ. (احمد 2٨) (١٨٢٨) حطرت على بن الثيرة فرمات بين كه نبي باك سَرِّ الصَّارَة في التي المراحق مين ، ابتداء مين ، درميان اورا خترام يموقع يروتر

ا كئ بيں -البتدآپ مَلِفَظَةَ في سب سے زياده ور رات كة خرى حصه ميں ادافر مائ بيں۔ ٦٨٢٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؛ أَنَّهُ كَانَ يُوتِرُ إِذَا بَقِىَ مِنَ

اللَّيْلِ مِثْلُ مَا ذَهَبَ مِنْهُ إِلَى صَلَاةِ الْمَغْرِبِ.

(۲۸۲۹)حضرت ابن عباس تفاه نین رات کواس وقت وتر پڑھتے جب رات کاا تناحصہ باقی رہ جاتا جتنا حصہ مغرب کی نماز ہے اب

٦٨٣) حَلَّثُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةً ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْتَشِرِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُرَحْبِيلَ ، قَالَ: سُئِلَ عَبْدُ اللهِ عَنِ الْوِتْرِ بَعْدَ الْأَذَانِ ؟ فَقَالَ : نَعَمْ ، وَبَعْدَ الإِقَامَةِ.

ٔ ۱۸۳۰) حضرت عمرو بن شرحبیل کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ڈاٹٹو سے اذان کے بعدوتر کے بارے میں سوال کیا گیا توانہوں نے

مایا که بال اذان کے بعداورا قامت کے بعد بھی وتر پڑھے جا سکتے ہیں۔ ٦٨٣١ ) حَدَّثُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ حَكِيمِ بْنِ جَابِرٍ ؛ أَنَّ أَبَا مَيْسَرَةَ كَانَ يَؤُمُّ قَوْمَهُ ، فَأَبْطَأَ عَلَيْهِمْ ، فَقَالَ :

إِنِّي كُنْتُ أُوتِرُ. ا ۱۸۳) حضرت تھے، ایک مرتبہ انہیں در ہوگئی۔ انہوں نے اور میں امامت کرتے تھے، ایک مرتبہ انہیں دریہوگئی۔ انہوں نے مايا كهمين وتريز مدر باتها\_

٦٨٣٢) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ هِشَامِ الدَّسْتَوَائِنَّى ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن أَبِي عَبْدِ اللهِ الْجَدَلِتَّى ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ ، قَالَ: مِنْ كُلِّ اللَّيْلِ قَدْ أَوْتَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ ؛ مِنْ أَوَّلِهِ ، وَوَسَطِهِ،

وَآخِرِهِ ، فَانْتَهَى وِتُرُهُ إِلَى السَّحَرِ . (احمد ٥/ ٢٤٢ طبراني ١٨١)

(۱۸۳۲) حضرت ابومسعود جالین فرماتے ہیں کہ نبی یاک مُنِلِفَظَیَا نے رات کے ہر جھے میں وترکی نماز پڑھی ہے۔ابتدائی حصہ میں بھی ، درمیانی حصہ میں بھی اور آخری حصہ میں بھی۔ آپ نے وصال سے پہلے سحری کے وقت وترکی نماز پڑھی ہے۔

( ٥٧١ ) مَنْ كَانَ يُحِبُّ أَنْ يُوتِرَ قَبْلَ أَنْ يُصْبِحَ

جوحفرات منتح سے پہلے وزیر مے کومتحب قرار دیتے تھے

( ٦٨٣٣ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِى كَثِيرٍ ، عَنْ أَبِى نَضْرَةَ ، عَنْ أَبِى سَعِيدٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَنَّهُ قَالَ : أُوْيَرُوا قَبْلَ أَنْ تُصْبِحُوا. (مسلم ٥١٩ ـ احمد ٣٥/٣٥)

(۲۸۳۳) حضرت ابوسعید والور فرماتے ہیں کہ نبی پاک مَلِفَقِیَا اَنْ ارشاد فرمایا کہ صبح ہونے سے پہلے وزیرُ ھالو۔

( ٦٨٣٤ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنِ ابْنِ عَوْنِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانُوا يُحِبُّونَ أَنْ يُوتِرُوا مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ.

(۲۸۳۴) حفرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ اسلاف رات کے آخری حصہ میں در بر صنے کو پہندفر ماتے تھے۔

( ٦٨٣٥ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :الْوِتْرُ بِلَيْلِ ، وَالسُّحُورُ بِلَيْلِ.

(۱۸۳۵)حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ وتر بھی رات کو پڑھے جائیں گے اور تحری بھی رات کو کھائی جائے گی۔

( ٦٨٣٦ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مُغِيرَةٌ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :الْوِتْرُ مِنْ أَوَّلِ اللَّيْلِ حَسَنْ ،وَأَفْضَلُهُ آخِرُهُ.

(١٨٣٦) حفرت ابراہيم فرماتے ہيں كدرات كے ابتدائى حصه ميں وتر پڑھنااچھا ہے اور انفل وقت آخرى وقت ہے۔

( ٦٨٣٧ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ (ح) وَمُفِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ (ح) وَعَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ ،

قَالُوا :الَّوِتُرُ بِاللَّكْبِلِ. ( ۱۸۳۷ ) حفرت حسن ،حضرت ابراہیم اور حضرت عطاء فر ماتے ہیں کدوتر رات کے وقت پڑھے جا کیں گے۔

( ٦٨٣٨ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أُخْبَرَنَا يُونُسُ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : قَالَ عُمَرُ بُنُ الْخَطَّابِ : لأَنْ أُوتِرَ بِلَيْلٍ أَحَبُّ

إِلَى مِنْ أَنْ أُحْمِي لَيْلَتِي ، ثُمَّ أُوتِرُ بَعْدَ مَا أُصْبِحُ. ( ۱۸۳۸ ) جعنرت عمر بن خطاب تذاثثه فرماتے ہیں کہ میں رات کو وتر پڑھوں یہ مجھے اس بات سے زیادہ محبوب ہے کہ میں ساری

رات عبادت کرول اورطلوع فجر کے بعدور پر هول۔

( ٦٨٣٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عَلِيٌّ بُنِ صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي حَبِيبٍ ، قَالَ :قُلْتُ لِإِبْرَاهِيمَ :أَيُّ سَاعَةٍ ، قَالَ عَلِيٌّ : نِعْمَ سَاعَةِ الْوِتْرِ هَذِهِ ، قَالَ : بِغَلَسٍ قَبْلَ الْفُجْرِ.

(۱۸۳۹) حفرت ابوحبیب کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابراہیم سے بوچھا کہ حضرت علی جی ہو نے کس وقت کے بارے میں فرمایا کہ ومروں کا بہترین وقت ہیہے؟ انہوں نے فر مایا کہ فجر سے پہلے کی تاریکی کے بارے میں انہوں نے بیربات فر مائی ہے۔

## ( ٥٧٢ ) مَا فِيهِ إِذَا صَلَّى الْفَجْرَ ، وَكُمْ يُوتِرْ

# اگرکوئی شخص وترادانه کرےاور فجر کی نماز پڑھ لےتواس کا کیا حکم ہے؟

( ٦٨٤٠ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ أَبِى هَارُونَ ، عَنْ أَبِى سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ، قَالَ :نَادَى مُنَادِى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :أَنْ لَا وِتُرَ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ.

( ۶۸ ۴۰) حضرت ابوسعید خدری واثنو فر ماتے ہیں کہ رسول اللہ مَالْفَظِیَّةِ کے منادی نے اعلان کیا کہ فجر طلوع ہونے کے بعد وتر نہیں ہیں۔

( ٦٨٤١ ) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ ، عَنْ أَبِي هَارُونَ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؛ بِنَحْوِهِ.

(۲۸۴۱) ایک ادر سند سے یونمی منقول ہے۔

( ٦٨٤٢ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، قَالَ:أَخْبَرَنَا يُونُسُ، وَمَنْصُورٌ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: إِذَا صَلَّيْتَ الْغَدَاةَ وَطَلَعَتِ الشَّمْسُ، فَقَدْ ذَهَبَ الْوِنْوُ.

(١٨٣٢) حضرت حسن فرمات بين كه جبتم في فجرى نماز پڑھ لى اور سورج طلوع ہو گيا تو وتروں كا وقت جاتار ہا۔

( ٦٨٤٢ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ :أُخْبَرَنَا مُغِيرَةُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ (ح) وَعَبْدُ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ أَنَّهُمَا قَالَا :إِذَا صَلَيْتَ الْفَدَاةَ وَطَلَقتِ الشَّمْسُ فَلَا وِتُرَ.

( ۹۸۴۳ ) حضرت ابراجیم اور حضرت عطاء فر ماتے ہیں کہ جب تم نے فجر کی نماز پڑھ لی اور سورج طلوع ہو گیا تو اس کے وتر نہیں ہیں۔

( ٦٨٤٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : لَا وِتُرَ بَعْدَ الْغَدَاةِ.

(۱۸۴۴)حضرت حسن فرماتے ہیں کہ فجر کی نماز کے بعد وترنہیں ہیں۔

( ٦٨٤٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ مُطَرِّفٍ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، قَالَ :مَنْ صَلَّى الْغَدَاةَ وَلَمْ يُوتِرُ ، فَلَا وَتُوَ عَلَيْهِ.

(۱۸۴۵) حفرت معنی فرماتے ہیں کہ جس نے منع کی نماز پڑھ کی اور وتر نہ پڑھے تو اس پروتر لازمنہیں۔

( ٦٨٤٦ ) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ ، عَنْ بُرُدٍ ، عَنْ مَكْحُولٍ ، قَالَ : مَنْ أَصْبَحَ وَلَمْ يُوتِرُ ، فَلا وَتُو عَلَيْهِ.

(۱۸۳۷) حضرت کھول فرماتے ہیں کہ جس تخف نے صبح کی نماز پڑھ لی لیکن وتر نہ پڑھے تو اس پروتر لازم نہیں۔

( ٦٨٤٧ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ : إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ فَلَا تُوتِرُ ، كَيْفَ تَجْعَلُ صَلَاةَ اللَّيْلِ فِي صَلَاةِ النَّهَارِ ؟.

( ۱۸۴۷ ) حفزت سعید بن جبیر فرماتے ہیں کہ جب فجر طلوع ہوگئی اورتم نے وتر ند پڑھے تو تم رات کی نماز کو دن کی نماز میں کیے

يردهو عي!

## ( ٥٧٣ ) فِي مَسْ اللَّحْيَةِ فِي الصَّلاَة

#### نماز میں داڑھی کو ہاتھ لگانے کا بیان

( ٦٨٤٨ ) حَلَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ حَرُبٍ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنِ الْحَكَمِ ، قَالَ :رُبَّمَا قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِهِ هَكَذَا ؛ وَمَسَحُّ لِحُيَّنَهُ بِيَدِهِ فِي الصَّلَاة .

( ۸۸۴۸ ) حضرت حکم فرماتے ہیں کہ نبی یا ک مِنْلِفْظَةَ ثماز میں بعض اوقات داڑھی مبارک کو ہاتھ لگا یا کرتے تھے۔

( ٦٨٤٩ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ: كَانَ يُقَالُ: لِيَمَسَّ الرَّجُلُ لِحْيَتَهُ مَرَّةً فِي الصَّلَاة، أَوْ لِيَدَعُ.

(١٨٣٩) حضرت مجابد فرماتے ہیں كه كہاجاتا تھاكة دى نمازييں دارهى كوايك مرتبه باتھ لگائے ياايك مرتبه بھى ندلگائے۔

( ٦٨٥٠ ) حَلَّتَنَا أَبُو بَحْرِ الْبَكْرَاوِيُّ ، عَنْ يُونْسَ ، قَالَى : رَأَيْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ يَمَسُّ لِحْيَتَهُ وَهُوَ يُصَلَّى.

(۱۸۵۰) حضرت يونس كمتمة بيل كديس في حضرت سعيد بن جبير كونماز ميل داره كو باتحد لكات ويكها ب-

( ٦٨٥١ ) حَدَّثَنَا مَعْنُ بُنُ عِيسَى ، عَنْ مُخْتَارِ بُنِ سَعْدٍ ، قَالَ : رَأَيْتُ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ يَوْمًا وَهُوَ يُصَلِّى ، قَبَضَ عَلَى لِحْيَتِهِ.

( ۱۸۵۱ ) حفزت مختار بن سعد کہتے ہیں کہ میں نے حضرت قاسم بن محمد کوالیک دن دیکھا کہ وہ نماز میں اپنی داڑھی کو پکڑے مدیر عقد

( ٦٨٥٢ ) حَدَّثَنَا أَزُهَرُ ، عَنِ ابْنِ عَوْن ، قَالَ :قُلْتُ لَهُ : رَأَيْتَ مُحَمَّدَ بْنَ سِيرِينَ يَمَسَّ لِحُيَّتَهُ وَهُوَ فِي الصَّلَاة ؟ قَالَ:مَا أَكْثَرَ مَا رَأَيْتُهُ يَمَسَّ لِحُيِّتَهُ فِي الصَّلَاة.

(۱۸۵۲) حفزت از ہر کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عون سے پوچھا کہ کیا آپ نے محمد بن سیرین کونماز میں داڑھی کو ہاتھ لگاتے دیکھاہے؟ انہوں نے فرمایا میں نے انہیں اکثرنماز میں داڑھی کو ہاتھ لگاتے دیکھاہے۔

( ٦٨٥٣ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ حُصَيْنِ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عَمْرِو بْنِ يَحُوّيْرِثٍ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ رُبَّمَا مَسَّ لِحُيَّتَهُ وَهُوَ يُصَلِّى. (ابوداؤد ٣٨- عبدالرزاق ٣٣١٤)

( ۱۸۵۳ ) حضرت عمر و بن حویرث فر ماتے میں کہ نبی یاک مُؤَفِّفَ فَا ثَمَا زَمِیں داڑھی مبارک کو ہاتھ لگا یا کرتے تھے۔

( ٦٨٥٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ رَجُلِ ، قَالَ :رَأَى سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ رَجُلًا وَهُوَ يَعْبَثُ بِلِحْيَتِهِ فِى الصَّلَاة ، فَقَالَ :لَوْ خَشَعَ قَلْبُ هَٰذَا لَخَشَعَتُ جَوَارِحُهُ.

(۱۸۵۴) ایک مرتبه حضرت سعید بن میتب نے ایک آ دمی کود یکھا کہ وہ نماز میں بلاوجہ داڑھی کو ہاتھ لگار ہاتھا۔ آ ب نے اس سے

فرمایا کداگراس کادل بخت ہوگیا تو اس کے اعضاء بھی بخت ہوجا کیں گے۔

## ( ٥٧٤ ) فِي الرَّجْلِ يَئِنُّ فِي صَلاَتِهِ، أَوْ يَزْفِرُ

#### نماز میں زور ہے سانس لینے اور سانس کی آواز نکا لنے کا بیان

( ٦٨٥٥ ) حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ، عَنْ سَعِيدٍ الزَّبَيْدِيِّ ، قَالَ : سَمِعْتُ إِبْرَاهِيمَ يَقُولُ : مَنْ أَنَّ فِي صَلَاتِهِ ، فَقَدُ فَسَدَتْ عَلَيْهِ صَلَاتُهُ.

( ۱۸۵۵ ) حفرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ جس محض نے نماز میں زور سے سانس کی آواز نکالی اس کی نماز ٹوٹ گئی۔

( ٦٨٥٦ ) حَدَّثُنَا عَبْدُ السَّلَامِ ، عَنْ مُفِيرَةً ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ؛ أَنَّهُ كُرِهَ التَّآوَةَ فِي الصَّلَاة.

(١٨٥٦) حفرت ابراہیم نے نماز میں آواز کے ساتھ سائس لینے کو کروہ قرار دیا ہے۔

( ٦٨٥٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِ ، عَنِ ابْنِ سَالِمٍ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَكُرَهُ الزَّفِرَ فِى الصَّلَاة ، وَقَالَ :يُشَبَّهُ بالْكَلَام.

( ۱۸۵۷ ) حضرت معنی نماز میں آواز کے ساتھ سانس لینے کو مکر وہ قرار دیتے تصاور فرماتے تھے کہ پیکلام کے مشاہبے۔

( ٥٧٥ ) مَنْ قَالَ يُوتِرُ وَإِنْ أَصْبَحَ، وَعَلَيْهِ قَضَاؤُهُ

#### جوحفنرات فرماتے ہیں کہ وتروں کی قضاء لازم ہے

( ٦٨٥٨ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنِ ابْنِ عَوْنِ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : لَا تَدَعْ وِتُوك وَلَوْ يِنِصْفِ النَّهَارِ.

( ۱۸۵۸ ) حضرت شعمی فرماتے ہیں کہتم آپنے وتر نہ چھوڑ وخواہ آ دھادن گذر جائے۔

( ٦٨٥٩ ) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنْ لَيْتٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، وَعَطَاءٍ ، وَالْحَسَنِ ، وَطَاوُوسٍ ، وَمُجَاهِدٍ ، قَالُوا : لَا تَدَع الْوِتْرَ ، وَإِنْ طَلَعَتِ الشَّمْسُ.

( ۱۸۵۹ ) حضرت معنمی ،حضرت عطاء،حضرت حسن ،حضرت طاوس ادر حضرت مجاہد فر ماتے ہیں کہ وتر نہ جیھوڑ وخواہ سورج طلوع ہوجائے۔

( ٦٨٦٠ ) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرٍ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، وَطَاوُوسٍ ، أَنَّهُمَا قَالاً :مَنْ لَمْ يُوتِرْ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَلْيُوتِرْ.

( ۲۸ ۲۰ ) حضرت عطاءاو رحضرت طاوی فر ماتے ہیں کہ جس شخص نے وتر نہ پڑھےاورسورج طلوع ہو گیا تو وہ پھربھی وتر پڑھے۔

( ٦٨٦١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنْ وَبَرَةَ ، قَالَ :سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ عَنْ رَجُلٍ أَصْبَحَ ، وَلَمْ يُوتِرُ ؟ قَالَ :أَرَأَيْتَ لَوْ نِمْتَ عَنِ الْفَجْرِ حَتَّى نَطْلُعُ الشَّمْسُ ، أَلَيْسَ كُنْتَ تُصَلِّى ؟ . كَأَنَّهُ يَقُولُ :يُوتِرُ. هي معنف ابن الى شيبه متر جم ( جلد ٢) كي حال المحالية المح

(،۱۸ ۲) حضرت وبرہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عمر ڈاٹٹو سے سوال کیا کہ اگر ایک آ دمی نے صبح تک وتر نہ پڑھے تو وہ کیا کرے؟ انہوں نے فرمایا کہا گرتم طلوع شش تک فجر کی نماز نہ پڑھوتو کیاتم اے قضا نہیں کرو گے؟ گویا کہ حضرت ابن عمر دی ثخہ یہ

فرمانا جائے تھے کہوہ وتریز ھے گا۔

( ٦٨٦٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ مَنْصُورٍ ، قَالَ :سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنِ جُبَيْرٍ ، وَسُيْلَ عَنْ رَجُلٍ نَامَ عَنِ الْوِتْرِ حَتَّى أَصْبَحَ ؟ فَقَالَ : يُوتِرُ مِنَ الْقَابِلَةِ وِتُرَيْنِ.

( ۲۸ ۲۲ ) حضرت سعید بن جبیر سے سوال کیا گیا کہا گرکوئی شخص صبح تک وتر نہ پڑھ سکے تووہ کیا کر ہے؟ انہوں نے فر مایا کہ الگے دن دووترير هے گا۔

( ٦٨٦٣ ) حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ خَالِدٍ ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ ، قَالَ :أَوْتَرَ أَبِي وَقَدْ طَلَعَ الْفَجْرُ.

( ۲۸ ۲۳ ) حضرت عبد الرحمٰن بن قاسم فر ماتے ہیں کہ میرے والدنے فجر طلوع ہونے کے بعد وتر اوا کئے۔

( ٦٨٦٤ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيٍّ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، قَالَ :قُلْتُ لَهُ : الرَّجُلُ يَنَامُ فَيُصْبِحُ ، يُوتِرُ بَعْدَ مَا يُصْبِحُ بِرَكْعَةٍ ؟ قَالَ : لاَ أَعْلَمُ بِهِ بَأْسًا.

( ۲۸ ۱۸ ) حضرت ابن عون کہتے ہیں کہ میں نے حضرت محمد سے سوال کیا کہ اگر کوئی آ دمی سوجائے اور صبح کا وقت ہوجائے ، کیا وہ صبح ہونے کے بعدایک رکعت وتر پڑھ سکتا ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ میں اس میں کوئی حرج نہیں سجھتا۔

( ٦٨٦٥ ) حَدَّثَنَا غُنْدُرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، قَالَ : سَأَلْتُ حَمَّادًا عَنْ رَجُلٍ لَمْ يُوتِرْ حَتَّى طَلَعَتِ الشَّمْسُ ؟ فَقَالَ :أَحَبُّ

إِلَىَّ أَنْ يُوتِرَ. وَسَأَلْت الْحَكَّمَ؟ فَقَالَ : إِنْ شَاءَ لَمْ يُوتِرْ.

(١٨٧٥) حفرت شعبه كہتے ہيں كه ميں نے حضرت حماد سے اس مخص كے بارے ميں سوال كيا جس نے طلوع عمس تك وتر ادا نہ

کئے ہوں۔انہوں نے فرمایا کہ مجھے یہ بات زیادہ پسند ہے کہوہ ور پڑھے۔میں نے یہی سوال حضرت تکم سے کیا تو انہوں نے فرمایا

كه اگروه حاب تووترنه يزهے۔ ( ٦٨٦٦ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بُنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ خَالِدِ بُنِ أَبِي كَرِيمَةَ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بُنِ قُرَّةَ ، قَالَ : جَاءَ رَجُلُ إِلَى النَّبِيِّ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنِّى أَصْبَحْتُ وَلَمْ أُوتِرُ ؟ فَقَالَ : إِنَّمَا الْوِتْرُ بِاللَّيْلِ ، ثُمَّ قَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنِّى أَصْبَحُتُ وَلَمْ أُوتِرْ ؟ فَقَالَ : إِنَّمَا الْوِتْرُ بِاللَّيْلِ ، ثُمَّ قَالَ : إِنِّى أَصْبَحْتَ وَلَمْ أُوتِرْ ؟ قَالَ

فِي التَّالِئَةِ ، أَوِ الرَّابِعَةِ : فَأُوتِورُ. (عبدالرزاق ٧٠٤٪)

(١٨٦٦) حفرت معاويد بن قره كمت بي كدايك آدى في ياك مَلِفَظَة كي ياس آيا اوركهاا الله كرسول! ميس في حمح كرلى اور میں نے وتر نہیں پڑھے۔آپ نے فر مایا کدوتر تو رات کو ہوتے ہیں۔اس نے پھر کہا کہ میں نے مبح کردی اوروتر ادانہیں کے۔آپ نے چرفر مایا کدوتر تو رات کو ہوتے ہیں۔اس نے تیسری مرتبہ کہا کہ میں نے صبح کردی لیکن وترنہیں پڑھے۔آپ نے چرفر مایا کدوتر

ه مصنف ابن الي شيب متر في (جلد) كي المالي المسلادة المسلا

( ٦٨٦٧ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أُخْبَرَنَا يُونُسُ ، عَنِ الْحَسَنِ (ح) وَمُفِيرَةُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ (ح) وَعَبْدُ الْمَلِكِ ، عَنْ

(٢٨٧٤) حضرت حسن ،حضرت ابراجيم اورحضرت عطاء فرماتے ہيں كه اگر رات كووتر نديز ھے ہوں اور فجر طلوع ہوجائے تو فجر كي

( ٦٨٦٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ الْأَقْمَرِ ، عَنْ أَبِي الطُّحَى ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، قَالَ :يُوتِرُ وَإِنْ

( ۱۸۲۸ ) حضرت مسروق فرماتے ہیں کہ اگر صبح کی نماز بھی ہوجائے تو بھر بھی وہ وزیڑھے۔

( ٦٨٦٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ نُعَيْمٍ بُنِ حَكِيمٍ ، عَنْ أَبِي مَرْيَمَ ، قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى عَلِيٌّ ، فَقَالَ : إِنِّي نِمْتُ

(١٨٦٩) حضرت ابومریم کہتے ہیں کہ ایک آ دمی حضرت علی خلافتہ کی خدمت میں حاضر ہوااور اس نے عرض کیا کہ میں سوگیا تھا اور میں نے وتر نہیں پڑھے یہاں تک کہ سورج طلوع ہوگیا۔انہوں نے فرمایا کہ الی صورت میں جبتم بیدار ہوجا واور تمہیں یا دآئے

, ٦٨٧٠) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الزُّهُوِيُّ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( ۱۸۷۰) حضرت ابن عمر و الثاثة سے روایت ہے كدرسول الله مِلْفَظَةَ أَنْ ارشاد فرمایا كدرات كى نماز دو دوركعتوں ميں ہے، جب

( ٦٨٧١ ) حَدَّثَنَا شَبَابَةُ بْنُ سَوَّارٍ ، قَالَ :حدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِنْبٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُرْوَةً ، عَنْ عَائِشَةَ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ

(ابوداؤد ۱۳۳۰ احمد ۲/ ۵۲) ﴿ ١٨٨) حضرت عائشه منى الله عنى الله على من على على من المنظمة الله ركعت وتريش المستق اور دوركعتول اور ايك ركعت ك درميان

تورات کوہوتے ہیں۔ جب اس نے چوتھی مرتبہ وہی بات کی تو آپ نے فرمایا کہ پھروتریز ھالو۔

عَطَاءٍ ، أَنَّهُمْ قَالُوا : إِنْ لَمْ تَفْعَلُ وَطَلَعَ الْفَجْرُ ، فَأُوتِرْ ، مَا لَمْ تُصَلِّ الْفَدَاةَ.

وَنَسِيتُ الْوِتْرَ حَتَّى طَلَقَتِ الشَّمْسُ ؟ فَقَالَ : إِذَا اسْتَيْقَظْتَ وَذَكَرُتَ ، فَصَلِّ.

صَلَاةُ اللَّيْلِ مَنْنَى مَثْنَى ، فَإِذَا خَشِيتَ الصُّبْحَ فَأُوْتِوْ بِرَكْعَةٍ.

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُوتِرُ بِرَكْعَةٍ ، وَكَانَ يَتَكَلَّمُ بَيْنَ الرَّكْعَتَيْنِ وَالرَّكْعَةِ .

تتهبيں فجر کے طلوع ہونے کااندیشہ ہوتوا یک رکعت پڑھاو۔

( ٥٧٦ ) مَنُ كَانَ يُوتِرُّ برَّ كُعَةٍ

جوحضرات ایک رکعت وتریر مطاکرتے تھے

نمازے پہلے پہلے وتریز ھاو۔

تواس وفت *پڑھ*لو۔

<sup>گ</sup>فتگوفر ماتے <u>تھ</u>۔

أَذُرَكَتُهُ صَلَاةٌ الصُّبْح.

( ٦،٧٢ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا خَالِدٌ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَقِيقٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْ وَسَلَّمَ ، قَالَ : صَلَاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى ، وَالْوِتْرُ وَاحِدَةٌ ، وَسَجُدَتَانِ قَبْلَ صَلَاةِ الصُّبْحِ.

(٦٨٧٢) حضرت ابن عمر روزايت ہے كہ تبی ياك عَرْفَضَةَ أَنْهَ ارشاد فرمايا كه رات كی نماز دو ركعتيں ہيں۔ وتر كی ایك

رکعت ہے۔اور فجر کی نماز سے پہلے دو محدے ہیں۔

( ٦٨٧٣ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ رَعِيدٍ ، وَابْنُ عَوْنٍ ، وَغَيْرُهُمَا ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صَلَاةِ انلَّيْلِ ؟ قَالَ :مَثْنَى مَثْنَى ، فَإِذَا خُسِسْتَ الصُّبْحَ ، أَ

خَشِيتَ الصُّبْحَ ، فَصَلِّ لَكَ رَكْعَةً ، تُوتِرُ لَكَ صَلَاتَك. (بخارى-٩٩- مسلم ١٣٥)

(۲۸۷۳) حضرت ابن عمر میں نی فرماتے ہیں کہ ایک آ دمی نے نبی پاک مَرْفَظَیَّا ہم سے تبجد کی نماز کے بارے میں سوال کیا تو آپ۔ فر مایا که رات کی نماز دودور تعتیس ہیں۔ جب تمہیں فجر طلوع ہونے کا اندیشہ ہوتو وترکی ایک رکعت پڑھاو۔

( ٦٨٧٤ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَنْصُورٌ ، عَنُ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْمُزَنِيِّ؛ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ صَلَّى رَكْعَتُيْنِ ثُمَّ سَلَّ.

ثُمَّ قَالَ:أَدْخِلُوا إِلَىَّ نَاقَيْتِي فُلَانَةً ، ثُمَّ قَامَ فَأَوْتَرَ بِرَكْعَةٍ.

(۲۸۷۴) حضرت بکر بن عبدالله فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عمر مٹاٹٹو نے دورکعتیں پڑھیں اور سلام پھیردیا، پھرفر مایا کہ میری فلاا اونٹنی کو یہاں لے آؤ،اس کے بعد کھڑے ہوکرا یک رکعت وتر ادا کی۔

( ٦٨٧٥ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ :أَخْبَرَنَا أَبُو بِشُرٍ ، عَنِ ابْنِ شَقِيقٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ :صَلاَةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى وَالُوتُرُّ وَاجِدَةٌ.

( ۱۸۷۵ ) حضرت ابن عمر معنظی فر ماتے ہیں کہ رات کی نماز دودور کعتیں ہیں اور وترکی ایک رکعت ہے۔

( ٦٨٧٦ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ :أَخْبَرَنَا حُصَيْنٌ ، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَهُ كَانَ يُوتِرُ بِرَكْعَةٍ ، قَالَ

فَقِيلَ لَهُ ؟ فَقَالَ : إِنَّمَا اسْتَفُصَرُتُهَا. (۲۸۷۲) حضرت مصعب بن سعد فرماتے ہیں کہ ان کے والد ایک رکعت وتر پڑھتے تھے۔ان ہے کی نے اس بارے میں سوا

کیا تو انہوں نے فر مایا کہ میں نے اس کو مختصر کیا ہے۔

( ٦٨٧٧ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ :أَخْبَرَنَا الْحَجَّاجُ ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ أَنَّ مُعَاوِيَةَ أَوْتَرَ بِرَكْعَةٍ ، فَأَنْكِرَ ذَلِكَ عَلَيْهِ ، فَسُر

ابْنُ عَبَّاسِ ؟ فَقَالَ :أَصَّابَ السُّنَّةَ. (٦٨٧٧) حضرت عطاء فرماتے ہیں كەحضرت معاويه رفاتيؤ نے ايك ركعت وتر پڑھے تو لوگوں نے ان كے اس عمل كونالبند كيا۔ ا

بارے میں حضرت ابن عباس میں میں میں سے سوال کیا گیا تو انہوں نے فر مایا کہ انہوں نے سنت برعمل کیا۔

( ٦٨٧٨ ) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ :سَمَرَ ابْنُ مَسْعُو ﴿ ،وَحُذَيْفَةٌ عِ

هي معنف ابن الي شيبه مترجم (جلدم) کي هي ها هي ها هي هي العملاة

الْوَلِيدِ بْنِ عُقْبَةَ ، ثُمَّ خَرَجَا فَتَقَاوَمَا ، فَلَمَّا أَصْبَحَا رَكَعَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا رَكْعَةً.

ویکھاہے۔

( ۱۸۷۸ ) حضرت ابن سیرین فرماتے ہیں کہ حضرت ابن مسعود اور حضرت حذیفہ ٹئاہ پینانے ولید بن عقبہ کے پاس رات کو گفتگو

كى ، پھروہ آپس ميں با تيس كرتے ہوئے باہرآئے ، جب صبح ہوگئ توان ميں سے ہرايك نے ايك ركعت اداكى \_ . ٦٨٧٩ ) حَلَّاتُنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنْ جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ ، قَالَ :سَأَلْتُ عَطَاءً ، أُوتِرُ بِرَكْعَةٍ ؟ فَقَالَ :نَعَمْ ، إِنْ شِئْتَ.

(١٨٤٩) حفرت جرير بن حازم كت بين كه بين كه بين كه ين ك حضرت عطاء سے سوال كيا كه كيا بين ايك ركعت وتر يرده سكا مول؟

انہوں نے فر مایا کہ ہاں اگرتم جا ہو۔ ، ٨٨٨ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ دَاوُدَ ، عَنِ الشَّفْبِيِّ ، قَالَ : كَانَ آلُ سَفْدٍ ، وَآلُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ يُسَلِّمُونَ فِي

رَكْعَتَى الْوِتْرِ ، وَيُوتِرُونَ بِرَكْعَةٍ.

ر ۲۸۸۰) حضرت فعمی فرماتے ہیں کہ حضرت سعداور حضرت عبداللہ بن عمر تن دین کی آل کے لوگ ومرکی دور کعتوں کے بعد سلام

پھیردیتے تھے اور ایک رکعت وتر ادا کرتے تھے۔ ' ٦٨٨١ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنِ ابْنِ عَوْنِ ، قَالَ : كَانَ الْحَسَنُ يُسَلِّمُ فِي رَكْعَتَي الْوِتْرِ.

(۱۸۸۱) حفرت ابن عون فر ماتے ہیں کہ حفرت حسن ورّ کی دور کعتیں پڑھ کرسلام پھیردیتے تھے۔ ﴿ ٦٨٨٢ ﴾ حَدَّثُنَا يَخْيَى بُنُ سَعِيدٍ ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانِ ، عَنْ سَعِيدٍ ، وَنَافِعٍ ، قَالَ : رَأَيْنَا مُعَاذًا الْقَارِىءَ يُسَلِّمُ فِي

رَكْعَتَى الْوِتْرِ.

(۲۸۸۲) حفرت سعیداور حفرت نافع کہتے ہیں کہ ہم نے حضرت معاذر ٹاٹٹو القاری کو وتر کی دورکعتوں میں سلام پھیرتے

٦٨٨٣ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِذْرِيسَ ، عَنْ لَيْثٍ ؛ أَنَّ أَبَا بَكُو أَوْتَرَ بِرَكْعَةٍ. (٦٨٨٣) حفرت ليث فرمات بين كه حفزت ابو بكر وزايني نے ايك ركعت وتر اداكى\_

٦٨٨٤) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَنْصُورٌ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : قَالَتُ نَائِلَةُ ابْنَةُ فُرَافِصَةَ الْكُلْبِيَّةُ : إِنْ تَقْتُلُوهُ، أَوْ تَدَعُوهُ فَقَدْ كَانَ يُحْيِي اللَّيْلَ بِرَكُعَةٍ يَجْمَعُ فِيهَا الْقُرْآنَ ، تَعْنِي يُوتِرُ بِهَا ، تَعْنِي عُثْمَانَ رَضِي

ِ ۱۸۸۴) حضرت ابن سیرین کہتے ہیں کہ حضرت نائلہ بنت فرافصہ کلبیہ نے فرمایا کہ باغی حضرت عثمان واٹٹیز کوشہبد کردیتے یا ئیموڑ دیتے وہ پوری رات جا گتے اور ایک رکعت ٹی پورا قر آن مجید پڑھا کرتے تھے۔حضرت نا کلہ بنت فرافصہ کے کہنے کا مطلب برتھا کہ بیروتر کی ایک رکعت تھی۔

#### ( ٥٧٧ ) مَنْ كَانَ يُوتِرُ بِثَلَاثٍ ، أَوْ أَكْثَرَ

#### جوحفرات تمین یا تمین سے زیادہ وتر پڑھا کرتے تھے

( ٦٨٨٥ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ الْجَزَّارِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَت :كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُوتِرُ بِتِسْعٍ ، فَلَمَّا أَسَنَّ وَتَقُلَ أَوْتَرَ بِسَبْعٍ.

(ابوداؤد ۱۳۲۳ - احمد ۲/ ۳۲)

( ٦٨٨٦ ) حَلَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ الْجَزَّارِ ، عَنْ أُمَّ سَلَمَةَ ، قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُوتِرُ بِثَلَاثَ عَشَرَةَ ، فَلَمَّا كَبِرَ وَضَعُفَ ، أَوْتَرَ بِسَبْعٍ.

(ترمذی ۲۵۷ احمد ۳۲۲)

(۲۸۸۷) حضرت ام سلمہ ٹنکافٹر فاقی ہیں کہ نبی پاک مِلَفظَةَ تیرہ رکعات ورّ پڑھا کرتے تھے، جب آپ کی عمر زیادہ ہوگئی اور آپ کمزور ہو گئے تو سات رکعات پڑھا کرتے تھے۔

( ٦٨٨٧ و ٦٨٨٨ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنِ أَبِي بِشُو ، عَنْ سَعِيدِ بُنِ جُبَيْرٍ (ح) قَالَ هُشَيْمٌ : وَأَخْبَرَنَا مَنْصُورٌ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَا :كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُوتِرُ بِتِسْعِ رَكَعَاتٍ ، فَلَمَّا أَسَنَّ وَبَدُنَ ، أَوْتَرَ بِسَبْعٍ، وَرَكُفَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ.

(۱۸۸۷)حضرت سعید بن جبیر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ مَثَرِّ فَتَحَيَّمَ الْور کعات وتر پڑھا کرتے تھے، جب آپ کی عمر مبارک زیادہ ہوگئ اور جسم بھاری ہوگیا تو آپ سات رکعات وتر ادا فرماتے اور بیٹھ کر دور کعتیں پڑھتے ۔

(۱۸۸۸) حضرت حسن فرماتے ہیں کدرسول الله مَوَّفِظَةَ نور کعات وتر پڑھا کرتے تھے، جب آپ کی عمر مبارک زیادہ ہوگئی اور جسم بھاری ہوگیا تو آپ سات رکعات وتر ادافر ماتے اور بیٹے کردور کعتیں پڑھتے۔

( ٦٨٨٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَن الْأَعْمَش ، عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحَارِثِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ ، قَالَ :قَالَ عَبْدُ اللهِ :الْوِتْرُ ثَلَاثُ رَكَعَاتٍ كَصَلَاةِ الْمَغْرِبِ.

(١٨٨٩) حفزت عبدالله والله في فرمات بي كه مغرب كي نماز كي طرح وتركي دور كعتيس بير \_

(١٨٨٠) عَرْ*تُ عُرِدُ اللَّهِ وَهُ مُعَاوِ*يَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : ذَكَرْتُ لِسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرِ قَوْلَ عَبْدِ اللهِ ، الْوِتْرُ

٩٨) حَدَثنا أَبُو مُعَاوِيهُ ، عَنِ الأَعْمَشِ ، عَنِ إِبِرَاهِيمَ ، قَالَ : دَ دَرَتَ لِسَعِيدِ بَنِ جَبِيرِ قُولَ عَبَدِ اللَّهِ ، الوِتْر بِسَبْعٍ ، أَوْ بِخَمْسٍ ، وَلَا أَقَلَّ مِنْ ثَلَاثٍ ، فَقَالَ سَعِيدٌ :قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : إِنِّى لَأَكْرَهُ أَنْ يَكُونَ ثَلَاثًا بُتُرًا ، هُ معنف ابن الى شيبه متر جم ( جلد ۲) كي المسلاة من المال المسلاة من المال المسلاة من المسلاة من المسلاة من الم وَلَكِنْ سَبِعًا ، أَوْ خَمْسًا.

سات یا پاق بیل یا چرمیدن سے ماہیں اس پر سرت تعید ہے رہایا کہ سرت بن بن مناهماہ مرہ یہ دروں مردوں اس میں اس بور سمجھتا ہوں کہنا مکمل تین رکعتیں پڑھی جا کیں۔ بلکہ وتر سات یا پانچ رکعت ہونے چاہئیں۔

( ٦٨٩١ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيج ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَعدٍ ، عَنِ ابْنِ السَّبَّاقِ ؛ أَنَّ عُمَرَ دَفَنَ أَبَا بَكُرٍ لَيْلًا ، ثُمَّ دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَأَوْتَرَ بِثَلَاثٍ.

آبًا بَكُو لَيلا ، ثم ذَخل المُسَجِدَ فاو تو بِثلاثٍ. (١٨٩١) حفرت ابن سباق فرماتے ہیں كه حضرت عمر ول الله نے رات كے وقت حضرت ابو بكر ول الله كو وفن كيا اور پير محدين داخل

ہوكر تين ركعات وتر پڑھى۔ ( ٦٨٩٢ ) حَدَّنَنَا يَعْلَى بُنُ عُبَيْدٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بُنِ حَكِيمٍ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بُنِ زَيْدٍ ، قَالَ : كَانَ زَيْدُ بُنُ ثَابِتٍ يُوتِرُ بِخَمْسِ رَكَعَاتٍ ، لاَ يَنْصَرِفُ فِيهَا.

(۱۸۹۲) حَفْرت اساعیل بن زیدفر ماتے ہیں کہ حضرت زید بن ثابت دہاؤی پانچ رکعات ور پڑھتے تھے اور ان کے درمیان سلام نہیں بھم تر تھ

( ٦٨٩٣ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنْ أَنَسٍ ؛ أَنَّهُ كَانَ يُوتِرُ بِثَلَاثِ رَكَعَاتٍ.

(٦٨٩٣) حفرت انس وي ثين ركعات وتر پڑھئے تھے۔

( ٦٨٩٤) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِسْحَاقٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ ، قَالَ: كَانَ ابْنُ مَسْعُودٍ

يُوتِرُ بِفَلَاثٍ.

( ٢٨٥٨ - ٢٠ حَدَّ مَنْ عُمَدُ وَاللَّهُ مَنْ كَا مِنْ اللَّهُ مِنْ عَبْدِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّ

(۱۸۹۴)حفرت ابن مسعود والنور تين رکعات وتر پڑھتے تھے۔

( ٦٨٩٥ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحِيمِ ، عَنْ زَاذَإِنَ أَبِي عُمَرَ ؛ أَنَّ عَلِيًّا كَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ.

(۲۸۹۵) حفرت علی جائِثُو تین رکعات و تر پڑھتے تھے۔ ۲۸۹۵) حَدِّثُنَا انْهُ مَفْدِی ، عَنْ سُلِنْهَانَ نُن جَتَّانَ

٦٨٩٦) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِي ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ حَيَّانَ ، عَنْ أَبِي غَالِبٍ ، قَالَ : كَانَ أَبُو أَمَامَةَ يُوتِرُ بِفَلَاثِ رَكَعَاتٍ.

٦٨٩٧) حَذَّثَنَا عَبُدَةٌ بن سُلَيمَان ، عَنْ حُثْمَانَ بُنِ حَكِيمٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بُنِ عُرُوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّهُ كَانَ يُوتِرُ بِحَمْسٍ ، لاَ يَنْصَرِفُ فِيهَا.

( ۱۸۹۷ ) حفرت عروہ پانچ رکعات وتر پڑھتے تھے اور ان کے درمیان سلام نہیں پھیرتے تھے۔

( ٦٨٩٨ ) حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : لَا تُوتَرُّ بِثَلَاثٍ بُنْوٍ ، صَلِّ قَالُشَةَ ، قَالَتْ : لَا تُوتَرُّ بِثَلَاثٍ بُنْوٍ ، صَلِّ قَالُهَا رَكُعَتُونِ ، أَوْ أَرْبُعًا.

( ۲۸۹۸ ) حضرت عائشہ ری میشافر ماتی ہیں کہ تین نا مکمل وتر نہ پڑھو بلکہ ان سے پہلے دویا جار رکعتیں پڑھو۔

( ٦٨٩٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنْ عُثْمَانَ بُنِ غِيَاثٍ ، قَالَ :سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ زَيْدٍ ، يَقُولُ :الْوِتْرُ ثَلَاثٌ.

(١٨٩٩) حضرت جابر بن زيد والغو فرمات بين كدوتر تين ركعات يرمشمل بين-

( ٦٩.٠ ) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بُنُ عَيَّاشٍ ، عَنُ طَلْقِ بُنِ مُعَاوِيَةَ ، عَنْ عَلْقَمَةَ ، قَالَ : الْوِتْرُ ثَلَاثٌ .

(۲۹۰۰) حضرت علقمه فرماتے ہیں کدور تین ربعات پر مشتمل ہیں۔

( ٦٩.١ ) حَدَّثَنَا زَيْدُ بُنُ حُبَابٍ ، عَنْ أَبِى الزُّبَيْرِ ، عَنْ مَكْحُولٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ؛ أَنَهُ أَوْتَرَ بِثَلَاثِ رَكَعَاتٍ، لَمْ يَفْصِلُ بَيْنَهُنَّ بِسَلَامٍ.

(۱۹۰۱) حضرت مکحول فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب وٹاٹونے نین رکعات وتر پڑھے اوران کے درمیان سلام نہیں پھیرا۔

( ٦٩.٢ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنِ الْعَوَّامِ، قَالَ: حُدَّثُنَا عَنُ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ، قَالَ: كَانُوا يَكْرَهُونَ أَنْ يُشَبَّهُوا الْوِتُرَ بِالْمَغْرِبِ.

(۱۹۰۴) حفرت ابراہیم بیمی فرماتے ہیں کداسلاف ورکی نماز کومغرب سے تثبید دیے کو مکروہ خیال فرماتے تھے۔

( ٦٩.٣ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانُوا يُوتِرُونَ بِإِحْدَى عَشْرَةً ، وَبِيتَسْعٍ ، وَبِسَبْعٍ ، وَبِخَمْسٍ ، وَكَانَ يُقَالُ :لَا وِتُرَ بِأَقَلَّ مِنْ ثَلَاثٍ.

(۱۹۰۳) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ اسلاف گیارہ،نو،سات یا پانچ رکعات پڑھتے اور کہا جاتا تھا کہ تین رکعات ہے کم وز نہیں ہیں۔

( ٦٩.٤) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ عَمْرٍو ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :أَجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى أَنَّ الْوِتْرَ ثَلَاثٌ ، لَا يُسَلِّمُ إِلَّا فِي آخِرِهنَّ.

(۲۹۰۴)حفرت حسن فرماتے ہیں کہ اہل اسلام کا اس بات پراجماع ہے کہ وتر تین ہیں،اوران کے آخر میں ہی سلام پھیرا حائے گا۔

( ٦٩.٥ ) حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ؛ أَنَّهُ كَانَ يُوتِرُ بِثَلَاثٍ ، وَيَقَنْتُ فِى الْوِتْرِ قَبْلَ الرُّكُوعِ.

( ۱۹۰۵ ) حضرت سعید بن جبیر نے تین رکعات وتر پڑھے اور وتر میں رکوع سے پہلے دعائے قنوت پڑھی۔

( ٦٩.٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ هِشَامِ بُنِ الْغَازِ ، عَنْ مَكُحُولٍ ؛ أَنَّهُ كَانَ يُوْتِرُ بِثَلَاثٍ ، لَا يُسَلِّمُ إِلَّا فِي آخِرِهِنَّ.

( ۱۹۰۲ ) حضرت مکول تین رکعات وتر پڑھتے تھے اور آخر میں ہی سلام پھیرتے تھے۔

( ٦٩.٧) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مِسْعَوٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ : لاَ يُسَلَّمُ فِي الرَّكُعَتَيْنِ مِنَ الْوِتْرِ . ( ٢٩٠٧) حفرت معيد بن ميتب فرمات بين كدور من دوركعتون كے بعد سلام نبین پھیرا جائے گا۔

( ١٩٠٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، قَالَ : نهانِي إِبْرَاهِيمُ أَنْ أُسَلِّمَ فِي الرَّكُعَتَيْنِ مِنَ الْوِتْدِ . ( ١٩٠٨ ) حفرت ما وفر الراهيم في المحصور كي دوركعتول كي بعد سلام كيم في المام كيا بـ-

( ٦٩.٩ ) حَدَّثُنَا وَكِيغٌ ، عَنْ زِيَادِ بُنِ أَبِي مُسْلِمٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا الْعَالِيَةِ ، وَخِلَاسًا عَنِ الْوِتْوِ ؟ فَقَالَا : اَصْنَعُ فِيهِ

گُما تَصْنَعُ فِي الْمَغُرِبِ. گما تَصْنَعُ فِي الْمَغُرِبِ. (١٩٠٩) حضرت زياد بن الي مسلم فرمات بين كه مين في حضرت ابوعاليداور حضرت ظلاس سے ور كے بارے مين سوال كيا تو

انهول نے فرمایا کدوتروں میں اس طرح کروجس طرح مغرب میں کرتے ہو۔ ( ، ۱۹۸ ) حَدَّثَنَا وَکِیعٌ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ ثَابِتٍ ، عَنْ أَنَسٍ ؛ أَنَّهُ أَوْتَرَ بِفَلَاثٍ ، لَمْ يُسَلِّمْ إِلَّا فِي آخِرِ هِنَّ.

(۲۹۱۰) حضرت انس جل شئ نے تین رکعات و تر پڑھے اور ان کے آخر میں سگلام پھیرا۔

( ٦٩١١ ) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، قَالَ :كَانَ أَصْحَابُ عَلِيٌّ ، وَأَصْحَابُ عَبْدِ اللهِ لَا يُسَلِّمُونَ فِي رَكْعَتَى الُوتُر.

فِی رَکُعَتَیِ الْوِتْیِرِ . (۱۹۱۱) حضرت ابواسحاق فرماتے ہیں کہ حضرت علی اور حضرت عبداللہ ٹھی پین کے شاگر دوتر کی دور کعتوں کے بعد سلام نہیں پھیرا

كَرْتُ تَحْدِ ( ٦٩٨٢ ) حَلَّثْنَا عَبْدَةً ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةً ، عَنْ زُرَارَةً ، عَنْ سَعِدِ بْنِ هِشَامٍ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ :كَانَ رَسُولُ

٦٩١٢ ) حَدَّثْنَا عَبْدَةً ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ فَتَادَةً ، عَنْ زَرَارَةً ، عَنْ سَعِدِ بَنِ هِشَامٍ ، عَنْ عَائِشَة ، قالتَ : كَانَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُسَلِّمُ فِي رَكُعَتَيِ الْوِتْرِ .

(۱۹۱۲) حفزت عائشہ تفاشفا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ مِلَّافِظَةَ وَرَكَى دور کعتوں کے بعد سلام نہیں پھیرا کرتے تھے۔ ( ۲۹۱۲) حَدَّثَنَا وَ كِيمٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ مَوْلَى آل طَلْحَةَ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ

( ٦٩١٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ مَوْلَى آلِ طَلْحَةَ ، عَنْ أَبِى سَلَمَةَ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُوتِرُ بِثَلَاثٍ.

(١٩١٣) حضرت ابوسلمہ رہائی فرماتے ہیں کہ نبی پاک مِنْلِفَتِیَّ عَین رکھات وتر پڑھا کرتے تھے۔

( ٦٩١٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ مِغُولٍ ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ زَاذَانَ ؛ أَنَّ عَلِيًّا كَانَ يُوتِرُ بِكَلَاثٍ.

(۲۹۱۴)حضرت زاذان فرماتے ہیں کہ حضرت علی دیاثو تین رکعات وتر پڑھا کرتے تھے۔

( ٦٩١٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، وَشُعْبَةَ ، عَنْ عُمَر بْنِ مُرَّة ، عَنْ أَبِى عُبَيْدَة ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ؛ أَنَّه كَانَ يُوتِرُ بِثَلَاثٍ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ ، قَاعِدًا.

(١٩١٥) حضرت ابوعبيده فرماتے ہيں كه حضرت عبدالله والله والت كة خرى حصد ميں بيٹھ كرتين ركعات وتر يرا ها كرتے تھے۔

٦٩١٦ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ حُسَيْنِ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّذِيتِيّ ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ ، قَالَ : قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَوْتِرْ بِخَمْسٍ ، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَبِثَلَاثٍ ، فَإِنْ لَمْ

تَسْتَطِعُ فَبِوَ احِدَةٍ ، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعُ فَأُوْمِ ۚ إِيمَاءً. (احمد ١٥٨٨ دارمي ١٥٨٢)

(٢٩١٢) حضرت ابوايوب و الثين روايت كرتے بين كه رسول الله مَؤَلَقَظَةً نے ارشاد فر مايا كه تم پانچ ركعت وتر پرهو، اگر يانچ ركعت بُ ھنے کی طاقت نہ ہوتو تین رکعات پڑھاواورا گرتین کی بھی طاقت نہ ہوتو ایک رکعت پڑھاواورا گراس کی بھی طاقت نہ ہوتو اشارے

٦٩١٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدً ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ ؛ نَحْوَهُ ، وَلَمْ يَرْفَعُهُ.

(نسائی ۱۳۰۲ طحاوی ۲۹۱)

(١٩١٤) أيك اورسند ي بهي يونهي منقول إلى يكن وه حضرت ابوابوب دي في كان اتول بـ

## ( ٥٧٨ ) مَنْ قَالَ الْوتْرُ سُنَّة

#### جوحضرات فرماتے ہیں کہ دہر سنت ہیں

٦٩١٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ ، عَنْ عَبْدِ الْحَكِيمِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ :سَنَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْوِتْرَكَمَا سَنَّ الْفِطُرَ وَالْأَضْحَى.

(١٩١٨) حضرت سعيد بن ميتب فرماتے ہيں كه نبي پاك مَؤْفِظَةَ نے وتروں كوعيد الفطر اور عيدا الفخيٰ كي نمازوں كي طرح سنت

: ٦٩١٩) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ ، قَالَ : قَالَ عَلِيٌّ : الْوِتْرُ لَيْسَ بِحَتْمِ كَالصَّلَاةِ الْمَكْتُهِ لَة.

(۱۹۱۹ ) حضرت علی ڈائٹو فر ماتے ہیں کہ وتر فرض نماز کی طرح لا زمینہیں ہیں۔

( . ٦٩٢ ) حَدَّثَنَا حَفُصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : الْوِتْرُ سُنَّةً .

(۲۹۲۰) حضرت مجامد فرماتے ہیں کہ وتر سنت ہیں۔

( ٦٩٢١ ) حَدَّثُنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ ، عَنِ ابْنِ عَوْنِ ، عَنْ مُسْلِمٍ مَوْلَى لِعَبْدِ الْقَيْسِ ، قَالَ :قَالَ رَجُلُ لَإِبْنِ عُمَرَ :أَرَأَيْتَ الْوِتْرَ ، سُنَّةً هُوَ ؟ قَالَ : فَقَالَ : مَا سُنَّةً ؟ أَوْتَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَأَوْتَرَ الْمُسْلِمُونَ ، قَالَ :

لًا ، أَسُنَّةُ هُوَ ؟ قَالَ :مَهُ ، أَتَغُفُلُ ، أَوْتَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَأَوْتَرَ الْمُسْلِمُونَ.

(۱۹۴۱) حضرت مسلم مولی عبدالقیس کہتے ہیں کہ ایک آ دی نے حضرت ابن عمر دانٹو سے فرمایا کہ آپ کے خیال میں وتر سنت ہیں یا

کھاور؟ انہوں نے فرمایا کہ سنت کیا ہوتی ہے؟ اللہ کے رسول مَلِفَظَ اور مسلمانوں نے وتر پڑھے ہیں! اس آ دی نے کہا کہ نہیں، یہ سنت ہیں یانہیں؟ حضرت ابن عمر جائے نے فرمایا کہ رک جاؤ، کیا تم سمجھتے نہیں؟ رسول اللہ مَلِفَظَ اور اہلِ اسلام نے وتر پڑھے ہیں۔

( ٦٩٢٢) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ : قَيلَ لَهُ : الْوِتْرُ ، فَرِيضَةٌ هِيَ ؟ فَقَالَ : قَدْ أُوْتَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَثَبَتَ عَلَيْهِ الْمُسْلِمُونَ. (احمد ١/ ١٢٠)

(١٩٢٢) حضرت عاصم فرماتے ہیں که حضرت علی والو سے سوال کیا گیا کہ کیا وتر پڑھنا فرض ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ نبی

پاک مِنْرَافِقِيَّةَ نِهِ وَرَبِرِ هے ہیں اور مسلمانوں نے بھی وتر پڑھے ہیں۔ میں میں آئین میں واقع میں میں میں ایک میں ایک میں اور مسلمانوں کے بھی وتر پڑھے ہیں۔

؛ ٦٩٢٣) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ ، أَنَّ مُحَمَّدَ بُنَ يَحْيَى بُنِ حَبَّانَ أَخْبَرَهُ ، عَنِ الْمُخْدَجِى ، رَجُلٍ مِنْ يَنِى كِنَانَةَ ، أَنَّهُ أَخْبَرَهُ ؛ أَنَّ رَجُلاً مِنَ الْأَنْصَارِ مُحَيِّدِيزِ الْقُرَشِى ، أَنَّهُ أَخْبَرَهُ ، عَنِ الْمُخْدَجِى ، رَجُلٍ مِنْ يَنِى كِنَانَةَ ، أَنَّهُ أَخْبَرَهُ ؛ أَنَّ رَجُلاً مِنَ الْأَنْصَارِ كَانَ بِالنَّمَامِ ، يُكُنَى : أَبَا مُحَمَّدٍ ، وَكَانَتُ لَهُ صُحْبَةٌ ، وَكَانَ يَقُولُ : الْوِتُرُ وَاجِبٌ ، فَذَكَرَ الْمُخْدَجِيُّ أَنَّهُ وَكَانَ بِالنَّمَامِ وَاجِبٌ ، فَذَكَرَ الْمُخْدَجِي أَنَهُ وَكَانَ بِالنَّمَامِ وَاجِبٌ ، فَذَكَرَ اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَى اللهِ عَلَى الْهِبَادِ ، مَنْ جَاءَ بِهِنَّ لَمْ يُضَيِّعُ مِنْ حَقِهِنَّ شَيْئًا ، عَلَى الْهِبَادِ ، مَنْ جَاءَ بِهِنَّ لَمْ يُضَيِّعُ مِنْ حَقِهِنَّ شَيْئًا ، عَاءَ وَلَيْسَ لَهُ عِنْدَ اللهِ عَهْدٌ ، وَإِنْ شَاءَ أَذْخَلَهُ الْجَنَّةَ ، وَمَنِ الْتَقَصَ مِنْ حَقِهِنَّ شَيْئًا ، جَاءَ وَلَيْسَ لَهُ عِنْدَ اللهِ عَهْدٌ ، وَإِنْ شَاءَ أَذْخَلَهُ الْجَنَةَ . (ابوداؤد ١٣٥٥ ـ ابن ١٣١٧)

﴿ ۱۹۲۳) بنو کنانہ کے ایک صحف جن کا نام مخد جی ہے ، بیان فرماتے ہیں کہ شام میں موجود ایک انصاری صحابی ابو محمد وہا ہو فرما یا کرتے ہیں کہ وز واجب ہیں۔ مخد جی فرماتے ہیں کہ حضرت عبادہ بیان فرماتے ہیں کہ حضرت عبادہ بیان کے دور واجب ہیں۔ مخد جی فرماتے ہیں کہ حضرت عبادہ بیان کے نمازیں ایس ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے نمازی کہ ابو محمد جھوٹ کہتے ہیں ، میں نے رسول اللہ مَلِقَظَعَ اللہ کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ پانچ نمازیں ایس جنہیں اللہ تعالیٰ نے بندوں پر فرض فرمایا ہے۔ جس شخص نے ان نمازوں کو اس طرح اوا کیا کہ ان کے حق میں کمی نہ کی تو اللہ تعالیٰ پر لازم ہے کہ وہ اسے جنت میں داخل کرے۔ جس نے ان نمازوں کے حق میں کمی کی اللہ تعالیٰ پر اس کی کوئی ذمہ داری نہیں۔ چاہے تو اسے عذاب دے اور چاہے و جنت میں داخل کردے۔

( ٦٩٢٤ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ مُطَرِّفٍ ، عَنْ عَامِرٍ ؛ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ يَنْسَى الْوِتْرَ ؟ قَالَ : لَا يَضُرَّهُ ، كَانَّمَا هُوَ فَرِيضَةٌ.

(۱۹۲۳) حضرت مطرف فرماتے ہیں کہ حضرت عامرے اس شخف کے بارے میں سوال کیا گیا جو وتر پڑھنا بھول جائے۔ انہوں نے فرمایا کہ آنہیں بھول جانے کا نقصان فرض نماز کو بھو لنے کی طرح نہیں۔

( ١٩٢٥ ) حَدَّثَنَا سَهُلُ بْنُ يُوسُفَ ، عَنْ عَمْرٍ و ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى الْوِتْرَ فَرِيضَةً.

(۱۹۲۵) حفرت حسن وترول كوفرض نبيس سجھتے تتھے۔

ه معنف ابن الي شيبه مترجم (جلدم ) في المسالاة المسالات المسالاة المسالات المسالاة ال

( ٦٩٢٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْوَائِيلَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، وَمُحَمَّدِ بُنِ عَلِقٌ ، قَالَا :الأَضْحَى وَالْوَتْرُ سُنَّةً.

( ۱۹۲۲ ) حضرت عطاءاور حضرت محمد بن علی فرماتے ہیں کہ عیدالاضحیٰ اور وتر سنت ہیں ۔

( ٦٩٢٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ عَلِيٌّ ، قَالَ :الْوِتْرُ لَيْسَ بِحَتْمِ ، وَلَكِنَّهُ سُنَّهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. (نسائى ١٣٨٥ ـ احمد ا/ ٨١)

(١٩٢٤) حضرت على من الله فرمات ميں كدور فرض نہيں ہيں۔ بلكه بيسنت ميں جنہيں نبي پاک مُرَافِقَعَ أَجَّهَ نے سنت قرار دیا ہے۔

## ( ٥٧٩ ) مَنْ قَالَ الْوِتْرُ وَاجِبٌ

جوحضرات فرماتے ہیں کہوتر واجب ہیں

( ٦٩٢٨ ) حَلَّاثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِى حَبِيبِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ رَاشِدٍ الزَّوْفِيِّي ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُرَّةَ الزَّوْفِيِّ ، عَنْ خَارِجَةَ بْنِ حُذَافَةَ الْعَدَوِيِّ ، قَالُ : خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّاةَ الْعَدَاةِ ، فَقَالَ : لَقَدْ أَمَلَّكُمُ اللَّهُ اللَّيْلَةَ بِصَلَاةٍ ، هِي خَيْرٌ لَكُمْ مِنْ حُمْرِ النَّعَمِ

قَالَ :قُلْنَا:وَمَّا هِيَ يَا رَسُولَ اللهِ ؟ قَالَ :الْوِتْرُ ، فِيمَا بَيْنَ صَلَاةِ الْعِشَاءِ إِلَى طُلُوعِ الْفَجُرِ.

(ترمذی ۲۵۲ ابوداؤد ۱۳۱۳)

( ۱۹۲۸ ) حضرت خارجہ بن حذافہ عدوی فرماتے ہیں کہ نبی پاک مِرَفِظَةَ فجری نمازے لئے تشریف لائے اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لئے رات کے وفت میں ایک ایسی نماز کوفرض قرار دیا ہے جوسرخ اونٹوں سے بہتر ہے۔ہم نے یو چھا کہ یارسول اللہ! وہ

کون ی نماز ہے؟ آپ نے فر مایا کہ بیوتر ہیں جوعشاءاور طلوع فجر کے درمیان پڑھے جاتے ہیں۔

( ٦٩٢٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ

اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :إِنَّ اللَّهَ زَادَكُمْ صَلَاةً إِلَى صَلَاتِكُمْ ، وَهِيَ الْوِتُرُ. (احمد ٢/٢٠٦ دار قطني ٣)

(۱۹۲۹) نبی یاک سَرِ ﷺ کاارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری نمازوں میں ایک نمازیعنی وتر نماز کااضا فہ فرمایا ہے۔

( ١٩٣٠ ) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بُنُ عُيينَهَ، عَنِ الزُّهْرِي، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ ، قَالَ: الْوِتْرُ حَقٌّ ، أَوْ وَاجِبٌ. ( ۲۹۳۰ ) حفرت الوالوب ولا تؤفر فرماتے میں کدور واجب میں۔

( ١٩٣١ ) حَدَّثَنَا أَبْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَزَةَ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ :هُوَ وَاجِبٌ ، وَلَم يُكْتَبُ.

(۱۹۳۱) حفرت مجامد فرماتے ہیں کہ وتر واجب ہیں لیکن پیفرض نہیں۔

( ٦٩٣٢ ) حَلَّاتُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ خَلِيلِ بْنِ مُرَّةَ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ لَمْ يُوتِرْ فَلَيْسَ مِنَّا. (احمد ٢/ ٣٣٣ـ راهويه ٩٤)

( ۱۹۳۳ ) حضرت عبدالله بنعمر بخالی فرماتے میں کہ مجھے یہ بات پسندنہیں کہ مجھے سرخ اونٹ مل جا کیں اور میں ان کی وجہ سے وتر وں کوچھوڑ دوں۔

( ٦٩٣٤) حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو الْمُنِيبِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُرَيْدَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الْوِتْرُ حَقٌ ، فَمَنْ لَمْ يُوتِرْ فَلَيْسَ مِنَّا. (ابوداؤد ١٣١٣ـ احمد ٥/ ٣٥٧)

(۱۹۳۴) حفزت بریدہ دول فر ماتے ہیں کہ نبی پاک مُؤْفِظَةً نے ارشاد فر مایا کدوتر حق ہیں اور جس نے وتر نہ پڑھے وہ ہم میں نے نہیں۔

( ٦٩٢٥) حَكَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا هِشَامٌ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ اللَّهَ وِتُرٌّ ، يُحِبُّ الْوِتُرَ . (بخارى ١٣١٠ ـ مسلم ٢٠٦٢)

(۲۹۳۵) حضرت ابو ہریرہ رخافی ہے روایت ہے کہ رسول اللہ مَلِّنْفَظَیَّے نے ارشاد فر مایا کہ اللہ تعالیٰ وتر ( طاق ) ہے اور وتر کو پہند کرتا ہے۔

#### ( ٥٨٠ ) مَنْ قَالَ الْوِتْرُ عَلَى أَهْلِ الْقُرْآنِ

## جوحضرات فرماتے ہیں کہ اہل قرآن پروتر واجب ہیں

( ٦٩٣٦) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا شُعْبَةُ وَهِشَامٌ ، عَنْ قَتَادَةً ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ :أُوْتَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَلَيْسَ عَلَيْك ، قُلْتُ :لِمَنْ ؟ قَالَ : إِنَّمَا قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أُوْتِرُوا يَا أَهُلَ الْقُرُآنِ. (ترمذي ٣٥٣ـ ابوداؤد ١٣١١)

(۱۹۳۷) حضرت سعید بن مُستب فرماتے ہیں کہ نبی پاک نیاً افکا فائے آنے وتر ادا فرمائے ہیں اورتم پر واجب نہیں۔حضرت قمادہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ کس برواجب ہیں۔انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ نیاً فافکاؤ آنے ارشاد فرمایا کہ اے قرآن والو! وتر بردھو۔

بي كه يس من كما كم سيرواجب بين - انهول في فرمايا كدرسول الله يَوْفَقَهُ في ارشاد فرمايا كدا حقر آن والواوتر يزهو - ( ٦٩٣٧) حَدَّفَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّفَنَا أَبُو سِنان سَعِيدُ بُنُ سِنان ، عَنْ عَمْو و بُنِ مُرَّةً ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةً ، قَالَ : قَالَ وَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أُوْتِرُوا يَا أَهُلَ الْقُوْآنِ ، فَإِنَّ اللَّهُ وِتُو يُبِحِبُّ الْهِ تُوتُو . فَقَالَ أَعْوَابِينَ : مَا يَعُولُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ قَالَ : إِنَّهَا لَيْسَتُ لَكَ ، وَلاَ لأَصْحَابِك. (عبدالرزاق ا٢٥٥) يَقُولُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ قَالَ : إِنَّهَا لَيْسَتُ لَكَ ، وَلاَ لأَصْحَابِك. (عبدالرزاق ا٢٥٥) عَنْرت الوعيدة سے روايت ہے كه رسول الله شَوَقَعَ في ارشاد فرمايا كه الله عَرْآن والو! وتر يرِعُو كيونكه الله تعالى الله عَلَيْهِ وَسَدَّى اللهُ تَعَالَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسِلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَلَا لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَلَا اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَلَوْلَ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا لَهُ عَلَيْهِ وَلَوْلُو اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَلَوْلُ اللهُ اللهِ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَلَا لَهُ اللهِ عَلَيْهِ وَلَيْكُونُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَلِي اللهُ عَلَيْهِ وَلَيْكُونُ اللهِ عَلَيْهِ وَلَا لَهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا لَهُ عَلَيْهِ وَلِي اللهُ عَلَيْهِ وَلَا لَا عَلَيْكُولُ اللهِ عَلَيْهِ وَلَيْكُونُ اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ وَلِي اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ وَلَوْلُوا وَل

ور (طاق) ہے اور ور کو پیند کرتا ہے۔ ایک دیہاتی نے پوچھا کہ اللہ کے رسول مُؤَلِّفُتُكُم اِن مارہے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ ور تجھ یراور تجھ جھے لوگوں برفرغ نہیں۔

( ٦٩٣٨) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا جُوَيْبِوْ ، عَنِ الضَّحَّاكِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ اللَّهَ وِتُو ، يُحِبُّ الْوِتُو ، فَأُوتِرُوا يَا أَهْلَ الْقُرْآنِ.

(۱۹۳۸) حضرت ضحاک سے روایت ہے کہ رسول اللہ مَالِقَعَةَ آنے ارشاد فر مایا کہ اللہ تعالیٰ ور (طاق) ہے اور ور کو پسند کرتا ہے۔ اے اہل قرآن! ور پڑھو۔

( ٦٩٣٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، عَنْ عِمْرَانَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :قَالَ عَبْدُ اللهِ : إِنَّمَا الْوِتْرُ عَلَى أَهْلِ الْقُرْآن.

(١٩٣٩) حفرت عبدالله والنو فرات بين كدالل قرآن يروترلازم بين-

( ٦٩٤٠ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ عَمَّارِ بُنِ مُعَاوِيَةَ الدَّهْنِيِّ ، عَنْ سَالِمِ بُنِ أَبِي الْجَعْدِ ، عَنْ حُذَيْفَةَ ، قَالَ :إِنَّمَا الْوِتْرُ عَلَى أَهُلِ الْقُرْآنِ.

( ۱۹۴۰ ) حضرت حذیف ولائو فرماتے ہیں کہ اہلِ قرآن پروتر لازم ہیں۔

( ٦٩٤١ ) حَدَّثَنَا وَكِيع، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: كَانَ يُقَالُ: إِنَّمَا الْوِيْرُ عَلَى أَهْلِ الْقُرْآنِ.

(۱۹۳۱) حضرت ابراجيم فرماتے ہيں كه كہاجا تا تھا كه ابل قرآن پروتر لازم ہيں۔

( ٦٩٤٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُوَّةَ ، عَنْ أَبِى عُبَيْدَةَ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّمَا الْوِتْرُ عَلَى أَهْلِ الْقُرْآنِ.

(١٩٣٢) حضرت ابوعبيده عدروايت ب كدرسول الله مَؤْفَعَكَامً في ارشاد فرمايا كدابل قرآن يروتر لازم بير-

( ٥٨١ ) فِي الْوِتْرِ ، مَا يُقْرَأُ فِيهِ

وتروں میں کہاں ہے قراءت کی جائے؟

( ٦٩٤٢) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ :أَخْبَرَنَا عَبُدُ الْمَلِكِ ، عَنْ زُبَيْدٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَفُرَأُ فِى وِتُرِهِ بِـ : ﴿سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى﴾ ، وَ﴿قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ﴾ ، وَ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾ فَإِذَا سَلَّمَ ، قَالَ :سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ ، ثَلَاثَ مَرَّاتٍ.

(نسائی ۱۰۵۸۰ احمد ۲/ ۲۰۰۵)

(۱۹۴۳) حضرت عبدالرطن بن ابزی فرماتے ہیں کہ نبی پاک مَلِّفْتُكَثَةَ وتروں میں سورۃ الاعلیٰ ،سورۃ الکافرون اورسورۃ الاخلاص کی

تلاوت فرماتے تھے اور سلام پھیرنے کے بعد تین مرتبہ پیکمات کہتے" سُبْحانَ الْمَلِكِ الْفُدُّوسِ"

( ٦٩٤٤ ) حَلَّنَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ زُبَيْدٍ ، عَنْ ذِرِّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُوتِرُ بِـ :﴿سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى﴾ ، وَ﴿قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ﴾ ، وَ﴿قُلُ هُوَ اللَّهُ أَحَدُّ﴾ وَيَقُولُ فِي آخِرِ صَلَاتِهِ إِذَا جَلَسَ : سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ ،ثَلَاثًا ، يَمُدُّ بِهَا صَوْتَهُ فِي الآخِرَةِ. (نسانى ١٣٣٠ـ احمد ٣/ ٢٠٠٤)

(۲۹۴۳) حفرت عبدالرحمٰن بن ابزی فرماتے ہیں کہ نبی پاک مِنْ الْفَصَّةُ اور وں میں سورۃ الاعلٰی ،سورۃ الکا فرون اورسورۃ الاخلاص کی تلاوت فرماتے تھے اورسلام پھیرنے کے بعد تین مرتبہ یکلمات کہتے " مُنہ تحان الْمَلِكِ الْفَدُّو سِ" تیسری مرتبہ کہتے ہوئے آواز کو کھینچا کرتے تھے۔

( ٦٩٤٥ ) حَدَّثَنَا شَبَابَةً ، قَالَ :حدَّثَنَا شُعْبَةٌ ، عَنْ قَتَادَةً ، عَنْ زُرَارَةً بْنِ أُوْفَى ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُوتِرُ بِد : ﴿سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى﴾. (نسانى ١٧٣٣)

(۱۹۳۵) حضرت عمران بن حصین الاثن سے روایت ہے کہ رسول اللہ سَرِّ النَّقَعَةَ وَرَ وَل مِیں سورۃ الاعلیٰ کی تلاوت فر مایا کرتے تھے۔

( ٦٩٤٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ زَيْدٍ، عَنْ أَنْسِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ عُمَرَ؛ كَانَ يَقُرَأُ بِالْمُعَوِّ ذَتَيْنِ فِي الْوِتْرِ. ( ٢٩٣٧ ) حضرت انس بن سيرين فرماتے بيل كه حضرت عمر والشي و ترول ميں معوذ تين كى تلاوت كيا كرتے تھے۔

( ٦٩٤٧ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أُخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ بْنُ إِسْحَاقَ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ ، قَالَ : كَانَ ابْنُ مَسْعُودٍ يُوتِرُ بِثَلَاثٍ ، يَقُرَأُ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ مِنْهُنَّ بِثَلَاثِ سُورٍ ، مِنْ آخِرِ الْمُفَصَّلِ ، مِنْ تَأْلِيفِ عَبْدِ اللهِ.

(۱۹۴۷) حضرت عبدالملک بن عمیر فر ماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود وہ اپنے تین رکعات و تر پڑھتے تھے اور ہر رکعت میں مفصل کے آخر سے کوئی می تین سورتوں کی تلاوت فر ماتے تھے۔

( ٦٩٤٨ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ :أَخْبَرَنَا عَبُدُ الْمَلِكِ بُنُ أَبِى سُلَيْمَانَ ، عَنُ أَبِى عَبُدِ الرَّحْمَنِ ، عَنُ زَاذَانَ ؛ أَنَّ عَلِيًّا كَانَ يَفُعَلُ ذَلِكَ أَيُضًا.

(۲۹۲۸) حفرت علی والتو بھی یونہی کیا کرتے تھے۔

( ٦٩٤٩ ) حَلَّنَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: كَانَ يَفُرَأُ فِي الْوِتْرِ بِثَلَاثٍ.

(۲۹۴۹) حضرت سعید بن جبیر فر ماتے ہیں کہ حضرت ابن عباس ٹھادیتر میں تین سورتوں کی تلاوت کیا کرتے تھے۔

( ،٩٥٠ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسُرَائِيلَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّهُ كَانَ يُوتِرُ بِثَلَاثٍ بِـ : ﴿سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْاعْلَى﴾ ، وَ﴿قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ﴾ ، وَ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾.

( ۱۹۵۰ ) حضرت سعید بن جبیر فر ماتے ہیں کہ حضرت ابن عبال ٹھکھٹن تین رکعات وتر پڑھا کرتے تھے۔ان میں سورۃ الاعلیٰ ،سورۃ

الكافرون اورسورة الاخلاص كى تلاوت فرماتے تھے۔

( ٦٩٥٦ ) حَدَّثَنَا شَبَابَةً ، قَالَ :حدَّثَنَا يُونُسُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ سَعِيدِ بُنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُوتِرُ بِثَلَاثٍ ، يَقُرَأُ فِيهِنَّ بِـ : ﴿سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأَعْلَى﴾ ، وَ﴿فُلْ يَا أَيُّهَا

الْكَافِرُونَ ﴾ ، وَ ﴿ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ﴾. (ترمذي ٢٦٢ - أحمد ٢٩٩)

(١٩٥١) حضرت ابن عباس من مين من من من مورويت ہے كدر سول الله مَأْفِظَةَ تين ركعات وتر پڑھتے تھے اور ان ميں سورة الاعلیٰ ،سورة

۔الکا فرون اورسورۃ الاخلاص کی تلاوت فرماتے تھے۔

( ٦٩٥٢ ) حَدَّثَنَا شَاذَانُ ، قَالَ :حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ مُخَوَّلٍ ، عَنْ مُسْلِمٍ الْبَطِينِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؛ بِنَحْوِهِ.

(١٩٥٢) ايك اورسند سے يونمي منقول ہے۔

( ٦٩٥٢ ) حَدَّثْنَا حَفْصٌ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : كَانَ عُثْمَانُ يَقْرَأُ الْقُوْآنَ كُلَّهُ ، يُوتِرُ بِهِ.

(۱۹۵۳) حضرت ابن سیرین فرماتے ہیں کہ حضرت عثمان مٹاٹیٹو وتروں میں پورا قر آن مجید پڑھا کرتے تھے۔

( ٦٩٥٤ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنْ حَجَّاجٍ بُنِ دِينَارٍ ، قَالَ :سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ، مَا يَقُرَأُ فِى الرَّكُعَتَيْنِ مِنَ الْوِتُرِ ؟ قَالَ : لَيْسَ شَيْءٌ مِنَ الْقُرْآنِ مَهْجُورًا ، فَاقْرَأْ بِمَا شِئْتَ.

(۱۹۵۴) حضرت حجاج بن و ینار کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابوجعفر ہے سوال کیا کہ وترکی دورکعتوں میں کہاں سے قراءت کی

جائے؟ انہوں نے فرمایا کے قرآن مجید کا کوئی حصہ چھوڑ انہیں جاسکتا ہم جہاں سے چا ہوقراءت کرلو۔ پر پیریر ویادہ ہے ہیں بوریری ویورٹی دو پردی دیا دیا ہے دیا ہے۔

( ٦٩٥٥ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ :أَخْبَرَنَا عُيَيْنَةُ بُنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ ابْنِ عُمَرٍ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُرَأُ فِي وِتُرِهِ مِنْ آخِر حِزُبِهِ.

(١٩٥٥) حفرت نافع فرماتے ہیں کہ حفرت ابن عمر وہ اللہ اپنے سیارے کے آخری حصے کووتر میں پڑھتے تھے۔

( ٦٩٥٦ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مُغِيرَةُ ، قَالَ : قُلْتُ لِإِبْرَاهِيمَ : أَقُرَأُ فِى وَتُوِى مِنْ آخِرِ حِزْبِى ﴿آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَّبُهِ﴾ إِلَى آخِرِ السُّورَةِ ؟ قَالَ :نَعَمُ ، إِنْ شِئْتَ.

(١٩٥٧) حضرت مغيره فرماتے ہيں كه ميں نے حضرت ابراہيم سے كہا كه ميں اپنے وتروں ميں اپنے سپارے كے آخر سے ليني

﴿ آمِّنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْذِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَّبِّهِ ﴾ ع لي كرآخرتك الدوت كرتا مول في فرمايا كداس مي كولى حرج نبيل -

( ٦٩٥٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : إِفْرَأْ فِي الْوِنْرِ بِالْمُعَوِّ ذَتَيْنِ.

( ۱۹۵۷ ) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ وتر میں معوذ تین کی قراءت کرو۔

( ٦٩٥٨ ) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ عَمْرٍ و ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : وَدِدْتُ أَنِّي أَقْدِرُ أَنْ أُوتِرَ بِالْبَقَرَةِ.

( ۱۹۵۸ ) حضرت حسن فرماتے ہیں کہ مجھے بیات پسند ہے کہ مجھے ور ول میں سورۃ البقرۃ پڑھنے کی تو فیتی ہوجائے۔

( ٦٩٥٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مُوحِلٌ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :إقْرَأْ فِى الرَّكَعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ مِنَ الْوِتْرِ بِسُورَتَيْنِ ، وَفِى الآخِرَةِ :﴿آمَنَ الرَّسُولُ﴾ ، وَ﴿قُلُ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾.

(1909) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کدوتر کی پہلی دور کعتوں میں کوئی سی دوسور تیں پڑھو،اور آخری رکعت میں ﴿ آمَنَ الرَّسُولُ ﴾ اورسورة الاخلاص کی تلاوت کرو۔

( . ٦٩٦ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنِ أَبِي عُبَيْدَة ، قَالَ : حدَّثِنِي أَبِي ، عَنِ الأَعْمَش ، عَنْ طَلْحَة ، عَنْ فَرَدِّ ، عَنْ سَعِيدِ بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ أَبْزَى ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبَى بُنِ كَعْبٍ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُوتِرُ بِ : ﴿سَبِّحِ السَّمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى ﴾ ، وَ﴿فُلُ يَا أَيْهَا الْكَافِرُونَ ﴾ ، وَ﴿فُلُ هُوَ اللَّهُ أَحَدُ ﴾ ، وَيَقُولُ فِي آخِرٍ صَلَابِهِ :سُبُحَانَ الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ ، ثَلَاثًا. (ابوداؤد ١٣١٨ ـ ابن حبان ٢٣٣٢)

(۱۹۲۰) حضرت عبدالرحمٰن بن ابزی فرماتے ہیں کہ نبی پاک مِنْطِفْقِیَّ اللهٔ اللهٔ مُسورة الاعلیٰ ،سورة الکافرون اورسورة الاخلاص کی تلاوت فرماتے اورنماز کے آخر میں تین مرتبد بیکلمات کہتے ''سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ''

#### ( ٥٨٢ ) فِي قُنُوتِ الْوِتُرِ مِنَ الدُّعَاءِ

#### وترول میں دعائے قنوت پڑھنے کا بیان

( ٦٩٦٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ هَارُونَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عَبْدِ اللهِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِى قُنُوتِ الْبِرَثْرِ :لَكَ الْحَمْدُ مِلْءَ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ ، وَمِلْءَ الأَرْضِينَ السَّبْعِ ، وَمِلْءَ مَا بَيْنَهُمَا مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ، أَهْلَ النَّنَاءِ وَالْمَجْدِ ، حَقَّ مَا قَالَ الْعَبْدُ ، كُلُّنَا لَكَ عَبْدٌ ، لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ ، وَلَا مُعْطِى لِمَا مَنَعْتَ ، وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ.

(۱۹۹۲) حضرت عبدالله بن عبید بن عمیر فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عباس شیعی ور کی تنوت میں یہ دعا پڑھا کرتے تھ (ترجمہ)اے اللہ! تیرے لئے ساتوں زمینیں اور ساتوں آسان مجر کراور جو پچھان دونوں کے درمیان ہے وہ سب مجر کرتعریف ہے۔تعریف اور بزرگی کے حامل لوگوں کی تعریف ہم بھی تیرے لئے بیان کرتے ہیں۔سب سے تچی بات وہ ہے جو تیرے بندے

ہے۔ تعریف اور ہزری کے حال کو لول کی تعریف ہم ہی خیرے گئے بیان کرتے ہیں۔سب سے پی بات وہ ہے جو سرے بندے نے کہی اور ہم سب تیرے بندے ہے: جو کچھ تو وینا چاہے اس سے کوئی روک نہیں سکتا، جس سے تو منع کروے وہ کوئی عطا

نہیں کرسکتا کسی مال والے کا مال تیرے مقابلے میں اس کے کسی کا منہیں آسکنا۔

( ٦٩٦٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ حَسَنِ بِّنِ صَالِح ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ شَيْحِ ، يُكُنَّى :أَبَا مُحَمَّدٍ ؛ أَنَّ الْحُسَيْنَ بُنَ عَلِمٌّ كَانَ يَقُولُ فِى قُنُوتِ الْوِتْرِ :اللَّهُمَّ إِنَّكَ تَرَى وَلَا تُرَى ، وَأَنْتَ بِالْمُنْظِرِ الْأَعْلَى ، وَإِنَّ إِلَيْكَ الرُّجْعَى ، وَإِنَّ لَكَ الآخِرَةَ وَالْأُولَى ، اللَّهُمَّ إِنَّا نَعُوذُ بِكَ أَنْ نَذِلَّ وَنَخْزَى.

(۱۹۲۳) حفرت حسین بن علی برای ورز کی قنوت میں مید دعا پڑھا کرتے تھ (ترجمہ) اے اللہ! تو ویکھٹا ہے اور تجھے دیکھانہیں جاسکتا، تو اعلی منظر میں ہے، تیری طرف ہی سب کولوٹ کر جانا ہے، ابتداء اور انتہاء تیرے ہی لئے ہے۔ اے اللہ! ہم اس بات سے

پناه ما نَكَتْح بين كه بهم ذكيل ورسوا هول ـ ( ٦٩٦٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ الزَّبَيْرِ بْنِ عَدِيٍّ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :قُلُ فِي قُنُوتِ الْوِتْرِ : اللَّهُمَّ إِنَّا

( ٦٩٦٤ ) حَدَّثُنَا وَكِيع ، عَنْ سَفيَانَ ، عَنِ الزَّبْيَرِ بَنِ عَدِى ، عَنْ إِبْرَاهِيمْ ، قال :قل فِي قنوتِ الوِترِ :اللهُمَّ إِنا نَسْتَعِينُكَ وَنَسْتَغْفِرُكَ.

(۱۹۷۳) حفزت ابراہیم فرماتے ہیں کہ وتر کے قنوت میں بیالفاظ کہو (ترجمہ) اے اللہ! ہم تجھ سے مدد مائکتے ہیں اور تجھ سے بخشش طلب کرتے ہیں۔

( ٦٩٦٥) حَدَّثَنَا ابْنُ فُصَيْلِ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، قَالَ : عَلَّمَنَا ابْنُ مَسْعُودٍ أَنْ نَقْراً فِي الْقَنُوتِ :اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْتَعِينُكَ وَنَسْتَغْفِرُكَ ، وَنُثْنِي عَلَيْكَ الْحَيْرَ ، وَلَا نَكْفُرُكَ ، وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَنْ يَفْجُرُكَ ، اللَّهُمَّ إِيَّاكَ نَعْبُدُ ، وَلَكَ نُصَلِّى وَنَسْجُدُ ، وَإِلَيْكَ نَسْعَى وَنَحْفِدُ ، نَرْجُو رَحْمَتَكَ وَنَخْشَى عَذَابَكَ ، إِنَّ عَذَابَكَ الْجَدِّ بِالْكُفَّارِ مُلْحِقٌ.

(۱۹۲۵) حضرت ابوعبدالرحمٰن فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود وہ ہمیں دعائے قنوت کے لئے بیکلمات سکھائے ( ترجمہ ) اے اللہ! ہم تجھ سے مدو ما نگتے ہیں، تجری خیر کی تعریف کرتے ہیں، تیری ناشکری نہیں کرتے، جو تیری نافر مانی کرے اسے چھوڑتے ہیں اور اس سے دور ہوتے ہیں۔ اے اللہ! ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تیرے لئے نماز پڑھتے ہیں، تیرے آگے جدہ کرتے ہیں۔ تیری طرف چلتے ہیں، تیری رحمت کی امیدر کھتے ہیں، تیرے عذاب سے ڈرتے ہیں اور

( ٦٩٦٦ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مُغِيرَةُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : لَيْسَ فِي قُنُوتِ الْوِتْرِ شَيْءٌ مُؤقَّتُ ، إِنَّمَا هُوَ دُعَاءٌ وَاسْتِغْفَارٌ .

(١٩٦٦) حضرت ابراہیم فرمانے ہیں کہ وتروں کی دعائے قنوت میں کوئی طے شدہ الفاظ نہیں بلکہ یہ دعاء واستغفار کا نام ہے۔

## ( ٥٨٣ ) فِي الْمُسَافِرِ ، يَكُونُ عَلَيْهِ وِتُرُّ

كيامسافر پروتر لازم بين؟

( ١٩٦٧) حَدَّثَنَا هُشَيْم ، عَنْ جُويْبِر ، عَنِ الضَّحَاكِ ، قَالَ : لَيْسَ عَلَى الْمُسَافِرِ وِتُو.

(۱۹۷۷)حفرت ضحاک فرماتے ہیں کہ مسافر پروتر لازم نہیں۔

( ٦٩٦٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنُ عِمْرَانَ بُنِ حُدَيْرٍ ، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ ، قَالَ :سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ عَنِ الْوِتْرِ ؟ فَقَالَ :أَرَأَيْتَ إِنْ سَافَرْتُ ؟ قَالَ :رَكُعَةٌ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ.

(۱۹۲۸) حضرت ابومجلز فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عمر وہ اٹن سے وتروں کے بارے میں سوال کیا کہ اگر میں سفر کی حالت میں ہوں تو کیا میں وتر پڑھوں گا؟ انہوں نے فر مایا کہ رات کے آخر میں ایک رکعت بڑھ لو۔

( ٦٩٦٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ؛ عَنْ خَالِدِ بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ شَيْحٍ ، قَالَ :صَحِبْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ فِي سَفَرٍ ، فَلَا أَحْفَظُ أَنَّهُ أَوْتَرَ.

(۱۹۲۹) حضرت خالد بن دینارایک شیخ نے گفل کرتے ہیں کہ میں حضرت ابن عباس تفاظ نئا کے ساتھ ایک سفر میں تھا، جہاں تک مجھے یاد ہے انہوں نے وترنہیں پڑھے۔

( ٦٩٧٠ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ طَارِقٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّهُ أَوْتَرَ فِي السَّفَرِ.

( ۲۹۷ ) حفزت معیدین جبیر فر ماتے ہیں کہ حفزت ابن عمر وافوز نے سفر میں وتر پڑھے ہیں۔

( ٦٩٧١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عَامِرٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، وَابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ:الْوِتْرُ فِي السَّفَرِ سُنَّةً.

( ١٩٤١ ) حضرت ابن عمر اور حضرت ابن عباس ثفافة من فرمات بين كه سفر ميس وتريية هناسنت ہے۔

( ٥٨٤ ) فِي الْقُنُوتِ قَبْلَ الرَّكُوعِ، أَوْ بَعْدَهُ

وترول میں دعائے تنوت رکوع سے پہلے ہوگی یارکوع کے بعد؟

( ٦٩٧٢ ) حَلَّاتُنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَنْصُورٌ ، عَنِ الْحَارِثِ الْعُكْلِيِّ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْاسْوَدِ بُنِ يَزِيدَ ؛ أَنَّ عُمَرَ قَنْتَ فِي الْوِتْرِ قَبْلَ الرُّكُوعِ. ( ۲۶۷۲ ) حضرت اسود بن مرزیر ماتے ہیں کہ حضرت عمر رہا تھ نے وتروں میں رکوع سے پہلے دعائے قنوت براھی۔

( ٦٩٧٢ ) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ عَطَاءِ بُنِ السَّائِبِ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّ عَلِيًّا كَانَ يَفُنْتُ فِي الْوِتْرِ بَعُدَ الرُّكُوعِ.

(١٩٧٣) حضرت على روائية وترول ميں ركوع كے بعد دعائے قنوت پڑھا كرتے تھے۔

( ٦٩٧٤ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا خَطَاءُ بُنُ السَّائِبِ ، عَنْ أَبِى عَبْدِ الرَّحْمَنِ ؛ أَنَّ عَلِيًّا كَانَ يَقُنُتُ فِى الْوِتْرِ يَقْدَ الدُّكُهُ ع.

( ۲۹۷۴ ) حضرت ابوعبدالرحمٰن فر ماتے ہیں کہ حضرت علی ڈاٹٹو وتروں میں رکوع کے بعد دعائے قنوت پڑھا کرتے تھے۔

( ٦٩٧٥ ) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنُ لَيْثٍ ، عَنُ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بُنِ الْأَسُوّدِ ، عَنَ أَبِيهِ ؛ أَنَّ عَبْدَ اللهِ كَانَ يُوتِرُ ، فَيَقُنُتُ قَبْلَ الرُّكُوع.

(١٩٤٥) حفرت اسودفر ماتے ہیں كه حفرت عبدالله ولا تؤركوع سے پہلے دعائے قنوت يرا ھتے تھے۔

( ٦٩٧٦ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ :أَخْبَرَنَا لَيْثٌ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَسُوَدِ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :كَانَ ابْنُ مَسْعُودٍ لَا يَقُنُتُ فِى شَيْءٍ مِنَ الصَّلَوَاتِ ، إِلَّا فِى الْوِتْرِ قَبْلَ الرُّكُوعِ.

(۱۹۷۲) حضرت اسود فرماتے ہیں کہ حضرت ابن مسعود وہ نی نماز وں میں سوائے وتر میں رکوع سے پہلے کے علاوہ کسی نماز میں دعائے قنوت نہیں پڑھتے تھے۔

( ٦٩٧٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ ذَرٌّ ، عَنْ أَبِيهِ ، رَفَعَهُ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقْنُتُ فِي الْوِتْرِ قَبْلَ الرَّكْعَةِ.

( ١٩٧٧ ) حضرت عمر بن ذركے والد كہتے ہيں كه نبي ياك مَلِيَّنْ فَيْ أَورْ ول ميں ركوع سے پہلے دعائے قنوت پڑھاكرتے تھے۔

( ٦٩٧٨ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُبيدِ اللهِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْأَسُوَدِ ، قَالَ :مَرَّضْتُهُ فَأَوْتَرَ ، فَلَمَّا فَرَ عَ مِنَ الْقِرَانَةِ حَنْيَتُهُ لِيَرْكَعَ ، فَلَمْ يَفْعَلُ حَتَّى قَنَتَ ، ثُمَّ رَكَعَ.

(۲۹۷۸) حضرت ابراجیم فرماتے ہیں کہ میں حضرت اسود کی تیارداری کے لئے حاضر ہوا، وتروں کے دوران جب وہ قراءت سے

فارغ ہوئے تو میراخیال تھا کہ آپ رکوع میں جائیں گے، کیکن انہوں نے رکوع نہ کیا بلکہ دعائے قنوت پڑھ کررکوع کیا۔

( ٦٩٧٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنُ مِسْعَرٍ ، عَنْ عَمْرِو بُنِ مُرَّةً ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْأَسْوَدِ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُنُتُ فِى الْوِتْرِ ةَ 'لَ النَّانَ :

( ۱۹۷۹ ) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ حضرت اسودوتروں میں رکوع سے پہلے دعائے قنوت پڑھا کرتے تھے۔

( ٦٩٨٠) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانُوا يَقُولُونَ : الْقُنُوتُ بَعْدَ مَا يَقُرُ عُمِينَ الْقِرَائَةِ.

( ۱۹۸۰ ) حضرت ابراہیم فر ماتے ہیں کہ اسلاف فر مایا کرتے تھے کہ دعائے تنوت قراءت سے فارغ ہونے کے بعد پڑھی

جائے گی۔

( ٦٩٨١ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ :أَخْبَرَنَا مُغِيرَةٌ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانَ يَقُولُ فِى قُنُوتِ الْوِتْرِ : قَبْلَ الرُّكُوعِ إِذَا فَوَ عُمِنَ الْقِرَائِيةِ.

(١٩٨١) حفرت ابراہيم فرمايا كرتے تھے كدوتروں ميں دعائے تنوت ركوع سے فارغ ہونے سے پہلے پڑھی جائے گی۔

( ٦٩٨٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِالْمَلِكِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُنْتُ فِي الْوِتْرِ قَبْلَ الرُّكُوعِ. (١٩٨٢) حضرت اساعيل بن عبد الملك فرمات مين كه حضرت سعيد بن جبير وتروں ميں ركوع سے پہلے وعائے قنوت بڑھا

( ٦٩٨٣ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ هِشَامِ الدَّسْتَوَائِيُّ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عَلْقَمَةَ ؛ أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ، وَأَصْحَابَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانُوا يَفُنُتُونَ فِي الْوِتْرِ قَبْلَ الرُّكُوعِ.

(۲۹۸۳) حضرت علقمہ فر ماتے ہیں کہ حضرت ابن مسعود رہ اٹنے اور رسول الله مِرَافِظَةَ کے دوسرے صحابہ می کنٹینے ورّول میں رکوع ہے

پہلے دعائے قنوت پڑھا کرتے تھے۔ ( ٦٩٨٤ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ :أَخْبَرَنَا أَبَانُ بْنُ أَبِي عَيَّاشٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عَلْقَمَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ؛ أَنَّ

النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَفَنُتُ فِي الْوِتْوِ قَلْلَ الرُّكُوعِ. قَالَ :ثُمَّ أَرْسَلْتُ أُمِّى أُمَّ عَبْدٍ ، فَبَاتَتْ عِنْدَ نِسَائِهِ ، فَأَخْبَرَتْنِي أَنَهُ قَنَتَ فِي الْوِتْوِ قَبْلَ الرُّكُوعِ.

(دارقطنی ۳۲ - بیهقی ۳۱)

نے مجھے بتایا کہآ پ مِنْ النَّھِ کَافِر نے وتروں میں رکوع سے پہلے دعائے تنوت پڑھی ہے۔

( ٦٩٨٥ ) حَلَّاثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَلَّاثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَبَانَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عَلْقَمَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؛ أَنَّهُ قَنتَ قَبْلَ الرُّكُوعِ فِي الْوِتْرِ . (دار قطني٥ ـ بيهقي ٣١)

(١٩٨٥) حضرت عبدالله والنه والتي بين كه نبي بياك مِرْ الفَيْحَةِ في وترون مين ركوع سے يہلے دعائے قنوت برهي -

( ٥٨٥ ) مَنْ كَرةَ الُوتُرَ عَلَى الرَّاحِلَةِ

جن حضرات کے نز دیک سواری پروتر پڑھنا مکروہ ہے

( ٦٩٨٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، قَالَ :سَأَلْتُ الْقَاسِمَ عْن رَجُلٍ يُوتِرُ عَلَى رَاحِلَتِهِ ؟ فَقَالَ :زَعَمُوا أَنَّ عُمَرَ كَانَ يُوتِرُ بِالْأَرْضِ.

(۲۹۸۲) حضرت ابن عون فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت قاسم سے اس مخض کے بارے میں سوال کیا جوسواری پر وتر پڑھے۔

انہوں نے فرمایا کہ لوگوں کا خیال میہ ہے کہ حضرت عمر جاہنے زمین پروتر پڑھا کرتے تھے۔

( ٦٩٨٧ ) حَدَّثُنَا مُعْتَمِرٌ ، عَنِ ابْنِ عَوْنِ ، عَنِ الْقَاسِمِ ، قَالَ : كَانَ عُمَرٌ يُوتِرُ بِالْأَرْضِ.

( ۲۹۸۷ ) حفرت قاسم فر ماتے ہیں کہ حضرَت عمر ڈاٹٹو زمین پروتر پڑھا کرتے تھے۔

( ٦٩٨٨ ) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنْ بَكْرٍ ؛ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُوتِرَ ، نَزَلَ فَأَوْتَوَ بِالْأَرْضِ.

( ۱۹۸۸ ) حضرت بكر فرمات بين كه حضرت ابن عمر جالون جب وتريز صنے لگتے تو زبين براتر كروتريز ھتے \_

( ٦٩٨٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحُوَصِ ، عَنْ مَنْصُورِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانُوا يُصَلُّونَ عَلَى رَوَاحِلِهِمْ وَدَوَابِّهِمْ ، حَيْثُ

مَا كَانَتْ وُجُوهُهُمْ ، إِلَّا الْمَكْتُوبَةَ وَالْمِوتُرَ ، فَإِنَّهُمْ كَانُوا يُصَلُّونَهُمَا عَلَى الأرْض.

( ۲۹۸۹ ) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ اسلاف تفلی نمازیں اپنی سواریوں اور اپنے کجاووں پریٹر ھاکرتے تھے،خواہ ان کارخ جس طرف بھی ہوتا۔البتہ فرض نمازیں اوروتر زمین پراتر کریڑھا کرتے تھے۔

( .٦٩٩ ) حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : كَانَ يُصَلَّى عَلَى رَاحِلَتِهِ حَيْثُ مَا

تَوَجُّهَتُ بِهِ ، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يُوتِرَ نَزَلَ. (۱۹۹۰) حضرت ہشام بن عروہ فرماتے ہیں کہ حضرت عروہ اپنی سواری پرنماز پڑھا کرتے تھے خواہ اس کا رخ جس طرف بھی

پھرجاتا۔ پھرجب وہ وتر پڑھنے لگتے تو زمین پراتر کرنماز پڑھتے۔

( ٦٩٩١ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي الْهَزْهَازِ ، عَنِ الضَّحَّاكِ ، قَالَ : إِذَا أَرَادَ أَنْ يُوتِوَ ، نَزَلَ فَأُوثَوَرَ.

(۲۹۹۱) حضرت ضحاک فرماتے ہیں کہ جو محض وتر پڑھنے لگے تواسے جا ہے کہ زمین پراتر جائے۔

( ٦٩٩٢ ) حَدَّثَنَا زَيْدٌ بُنُ حُبَابٍ ، عَنْ هَارُونَ بُنِ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :سَأَلْتُ الْحَسَنَ ، قُلْتُ :أَصَلِّي عَلَى دَاتَيْتِي؟ فَقَالَ:

صَلٌّ عَلَيْهَا ، قُلْتُ :أُوتِرٌ عَلَى دَايَّتِي ؟ قَالَ : لاَ. وَقَالَ ابْنُ سِيرِينَ :أُوتِرْ بِالأرْضِ.

( ۱۹۹۲ ) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت حسن سے سوال کیا کد کیا میں اپنی سواری پرنماز بڑھ سکتا ہوں؟ انہوں نے فر مایا که بال سواری پر نماز پڑھلو۔ میں نے کہا کہ کیا میں اپنی سواری پروتر پڑھ سکتا ہوں؟ انہوں نے فر مایا کے نہیں \_حضرت ابن سیرین فرماتے ہیں کہ زمین پروتر پڑھو۔

#### ( ٥٨٦ ) مَنْ رَخَّصَ فِي الْوتُر عَلَى الرَّاحِلَةِ

جن حضرات کے نز دیک سواری پر نماز پڑھنے کی اجازت ہے

( ٦٩٩٣ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّهُ صَلَّى عَلَى رَاحِلَتِهِ ، فَأَوْتَرَ

عَلَيْهَا ، وَقَالَ : كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفْعَلُهُ. (بخارى ١٠٩٥ - احمد ٢/ ١٣)

(۱۹۹۳) حضرت نافع فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عمر رہ اُخذ نے اپنی سواری پر نماز پڑھتے ہوئے اس پر وتر اوا فرمائے، نبی یاک مَلِنَّفَیْکَا بھی یونبی کیا کرتے تھے۔

- ( ٦٩٩٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ ثُويْرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّ عَلِيًّا كَانَ يُوتِرُ عَلَى رَاحِلَتِهِ.
  - ( ۱۹۹۳ ) حضرت ثور کے والدفر ماتے ہیں کہ حضرت علی شاشؤ اپنی سواری پر وتر پڑھا کرتے تھے۔
- ( ٦٩٩٥) حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِتُّ ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ مَنْصُورٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؛ أَنَّهُ أَوْتَرَ ، وَقَالَ :الْوِتْرُ عَلَى التَّاحِلَةِ.
  - (1990) حضرت عكرمة فرمات بيل كه حضرت ابن عباس وي ويناف وتريز ها اور فرما يا كه سوارى پروتر جائز بين -
  - ( ٦٩٩٦ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ نَافِعٍ ؛ أَنَّ أَبَاهُ كَانَ يُوتِرُ عَلَى الْبَعِيدِ .
    - (1997) حضرت عمر بن نافع فرماتے ہیں کدان کے والداونٹ پروتر پڑھا کرتے تھے۔
- ( ٦٩٩٧ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ أَبِي عَدِيٌّ ، عَنْ أَشْعَتْ، قَالَ: كَانَ الْحَسَنُ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يُوتِرَ الرَّجُلُ عَلَى رَاحِلتِهِ.
  - ( ۱۹۹۷ ) حضرت اشعث فر ماتے ہیں کہ حضرت حسن اس بات میں کوئی حرج نہیں سیجھتے تھے کہ آ دی اپنی سواری پر وتر پڑھے۔
- ( ٦٩٩٨) حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي رَوَّادٍ ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ ، قَالَ : صَحِبْتُ سَالِمًا ، فَتَخَلَّفْتُ عَنْهُ بِالطَّرِيقِ ، فَقَالَ :مَا خَلَّفُكَ ؟ قَالَ :قُلْتُ :أَوْتَرْتُ ، قَالَ :فَهَلَّا أَوْتَرْتَ عَلَى رَاحِلَتِكَ ؟.
- (۱۹۹۸) حضرت موی بن عقبه فرماتے ہیں کہ میں ایک سفر میں حضرت سالم کے ساتھ تھا۔ میں راستے میں پیچھے رہ گیا تو انہوں نے مجھ سے پوچھا کہتم چھھے کیوں رہ گئے تھے؟ میں نے کہا کہ میں وتر پڑھ رہا تھا۔ انہوں نے فرمایا کہتم نے اپنی سواری پر کیوں وترنہیں پڑھ لئے ؟

## ( ٥٨٧ ) فِي الرَّجُل يُوتِرُ ، ثُمَّ يُصَلِّى كَمَا هُوَ عَلَى إثْرِ وِتُرِةِ كيا آدمى وتر يرْضنے كے بعد فوراً كوئى دوسرى نما فويرْ صلتا ہے؟

- ( ٦٩٩٩ ) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ أَبِي سِنَان ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُوَّةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ؛ أَنَّ رَجُلاً سَأَلَهُ عَنِ الرَّجُلِ يُوتِرُ ، ثُمَّ يُصَلِّى ؟ فَقَالَ :يَنَامُ ، ثُمَّ يُصَلِّى.
- (۲۹۹۹) حضرت عمرو بن مرہ کہتے ہیں کہ حضرت سعید بن جبیرے ایک آ دمی کے بارے میں سوال کیا گیا کہ کیا وہ وتر پڑھنے کے بعد کوئی نماز پڑھ سکتا ہے؟ انہوں نے فر مایا کہ وہ سوجائے پھرنماز پڑھے۔
- ( ٧٠٠٠ ) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ؛ أَنَهُ كَرِهَ أَنْ يُوتِرَ ، ثُمَّ يُصَلَّى

عَلَى إِثْرِ وِتُ

( ۵۰۰۰ ) حضرت ابراتیم نے اس بات کو مروہ قرار دیا ہے کہ آ دمی وتر پڑھنے کے بعد فورا کوئی ووسری نماز پڑھ لے۔

( ٧٠.١ ) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بُنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ زَكَرِيًّا بْنِ سَلَّامٍ ، عَنِ الْفَلَاءِ بْنِ بَدْرٍ ؛ أَنَّ سَفْدًا كَانَ يُوتِرُ ، ثُمَّ يُصَلَّى.

(٥٠٠١) حضرت علاء بن بدرفر ماتے ہیں کہ حضرت معدور پڑھنے کے بعد نماز پڑھا کرتے تھے۔

(٧٠.٢) حَدَّثَنَا فُضَيْلُ بُنُ عِيَاضٍ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :كَانُوا يَسْتَحِبُّونَ الضَّجْعَةَ بَيْنَ الْوِيْرِ وَبَيْنَ الرَّكُعَيَّيْنِ.

( ۲۰۰۳ ) حضرت ابراہیم فر ماتے ہیں کہاسلاف اس بات کومتحب قر ار دیتے تھے کہ وتر اور دورکعتوں کے درمیان تھوڑی دیر بیٹھا جائے۔

## ( ٥٨٨ ) فِي الَّذِي يَشُكُّ فِي وِتُرِعِ

#### اس خف کابیان جسے ور وں کے بارے میں شک ہوجائے

( ٧٠.٣ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنْ أَشُعَتْ ، عَنِ الْحَكَمِ ، وَحَمَّادٍ ، وَجَهْمٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ؛ فِي الَّذِي يَشُكُّ فِي وِتْرِهِ ، قَالَ :يَشُفَعُ بِرَكْعَةٍ ، وَيَسُتَقْبِلُ الْوِتْرَ .

(۷۰۰۳) حضرت ابراہیم اس محض کے بارے میں جے درّ دل کے بارے میں شک ہوجائے فر ماتے ہیں کہ وہ ایک رکعت ساتھ ملائے اور دوبارہ ورّ پڑھے۔

( ٧٠.٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ، قَالَ :سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَشُكُّ فِى الرَّكُعَةِ مِنَ الْوِتْرِ ، أَيَسْتَقْبِلُ أَمْ لَا ؟ قَالَ :لَا ، وَلَكِنْ يَقْضِى الرَّكُعَةَ ، وَيَسْجُدُ سَجُدَتَيْنِ.

( ۰۰۴ ) حضرت منصور فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت علم ہے اس شخص کے بارے میں سوال کیا جے وتر کی ایک رکعت میں شک ہوجائے تو وہ دوبارہ وتر پڑھے گا یانہیں؟ انہوں نے فر مایا کہ دوبارہ تونہیں پڑھے گا البتہ ایک رکعت کی قضا کرے گا اور دو محدے کرے گا۔

#### ( ٥٨٩ ) مَنْ قَالَ الْقُنُوتُ فِي النَّصْفِ مِنْ رَمَضَانَ

#### نصف رمضان کے بعد دعائے قنوت پڑھنے کابیان

( ٧٠٠٥) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةً، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ؛ أَنَّهُ كَانَ لَا يَقْنُتُ إِلَّا فِي النَّصْفِ. يَعْنِي مِنْ رَمَضَانَ. ( ٧٠٠٥) حفرت ابن عمر فاتن صرف نصف رمضان كے بعد دعائے تنوت پڑھا كرتے تھے۔

( ٧٠.٦ ) حَدَّثَنَا النَّقَفِيُّ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ بِنَحْوِهِ.

(۷۰۰۱) ایک اور سندے یونہی منقول ہے۔

( ٧٠.٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٌّ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقْنُتُ فِي النَّصْفِ مِنْ رَمَضَانَ.

(۷۰۰۷) حفرت علی والی نصف رمضان کے بعد وعائے قنوت پڑھا کرتے تھے۔

( ٧٠.٨ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشْرٍ ، قَالَ :حدَّثَنَا سَعِيدٌ ، عَنْ قَنَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ أَنَّ أُبَيًّا أَمَّ النَّاسَ فِي خِلاَفَةِ عُمَرَ ، فَصَلَّى بِهِمُ النِّصُفَ مِنْ رَّمَضَانَ لَا يَقْنُتُ ، فَلَمَّا مَضَى النَّصُفُ قَنَتَ بَعْدَ الرُّكُوعِ ، فَلَمَّا دَخَلَتِ الْعَشُرُ أَبَقَ وَخَلاَ عَنْهُمْ ، فَصَلَّى بِهِمُ الْعَشْرَ مُعَاذٌ الْقَارِىءُ فِي خِلاَفَةِ عُمَرَ.

( ۱۰۰۸ ) حضرت حسن فرماتے ہیں کہ حضرت ابی ڈی ٹئی نے حضرت عمر دی ٹئی کے زمان خلافت میں لوگوں کونما زیڑھائی۔ انہوں نے نصف رمضان تک نماز میں دعائے قنوت بڑھی۔ نصف رمضان گذرگیا تو انہوں نے رکوع کے بعد دعائے قنوت بڑھی۔ جب آخری عشرہ داخل ہوا تو وہ چلے گئے اور لوگوں سے علیحد گی اختیار فرمالی۔ پھر حضرت عمر ڈھاٹئی کی خلافت میں حضرت معاذ القاری جھاٹئی آخری عشرے میں انہیں نماز بڑھایا کرتے تھے۔

( ٧٠.٩ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكُرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ :قُلْتُ لِعَطَاءٍ :الْقُنُوتُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ ؟ قَالَ :عُمَرُ أَوَّلُ مَنْ قَنَتَ ، قُلْتُ :النِّصْفُ الآخَرُ أَجْمَعُ ؟ قَالَ :نعَمْ.

(۷۰۰۹) حضرت ابن جریج کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عطاء سے رمضان میں قنوت کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے فر مایا کہ نصف رمضان کے بعد سب سے پہلے حضرت عمر رہی تھی نے قنوت پڑھی تھی۔ میں نے کہا کہ رمضان کے نصف آخر میں اس کا زیادہ اہتمام ہوتا تھا؟ انہوں نے فر مایاباں۔

( ٧٠١٠ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنُ عَبَّادٍ بُنِ رَاشِدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَفُنُّتُ فِي النَّصْفِ مِنْ رَمَضَانَ.

(۱۰-۷) حضرت عباد بن راشد فرماتے ہیں کہ حضرت حسن نصف رمضان کے بعد دعائے تنوت پڑھا کرتے تھے۔

( ٧٠١١ ) حَلَّثَنَا يَخْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنِ الْمُهَلَّبِ بْنِ أَبِي حَبِيبَةَ ، قَالَ :سَأَلْت سَعِيدَ بْنَ أَبِي الْحَسَنِ عَنِ الْقُنُوتِ ؟ فَقَالَ :فِي النِّصْفِ مِنْ رَمَضَانَ ، كَذَلِكَ عُلِّمُنَا.

(۱۱-۷) حضرت مہلب بن ابی حبیبہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت سعید بن ابی الحسن سے قنوت کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے فر مایار مضان کے نصف کے بعد دعائے قنوت پڑھی جائے گی اور ہمیں یہی بات سکھائی گئی ہے۔

( ٧٠.٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ يَحْيَى ، قَالَ : كَانَ يُصَلِّى وَلَا يَقُنُتُ فِي الْوِتْرِ حَتَّى النَّصْفِ .

(۷۰۱۲) حضرت اعمش فرماتے ہیں کہ حضرت کیجی وترول میں نصف رمضان کے بعد دعائے قنوت پڑھا کرتے تھے۔

(٧٠١٣) حَلَّثَنَا أَزْهَرُ السَّمَّانُ ، عَنِ ابْنِ عَوْنِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : الْقُنُوتُ فِي السَّنَةِ كُلُهَا . قَالَ : وَكَانَ ابْنُ سِيرِينَ لَا يَرَاهُ إِلَّا فِي النَّصُفِّ مِنْ رَمَضَانَ.

(۱۳۰۷) حضرت ابراہیم فرمایا کرتے تھے کہ وتروں میں پورا سال قنوت پڑھناسنت ہے۔حضرت ابن سیرین صرف نصف رمضان کے بعدوتروں میں دعائے قنوت پڑھنے کے قائل تھے۔

( ٧٠١٤ ) حَدَّثَنَا سَهُلُ بُنُ يُوسُفَ، عَنْ عَمْرِو، عَنِ الْحَسَنِ؛ أَنَّ عُمَرَ حَيْثُ أَمَرَ أُبَيًّا أَنْ يُصَلِّىَ بِالنَّاسِ فِي رَمَضَانَ، وَأَمَرَهُ أَنْ يَقْنُتَ بِهِمْ فِي النَّصْفِ الْبَاقِي لَيْلَةَ سِتَّ عَشْرَةَ .

قَالَ : وَكَانَ الْحَسَنُ يَقُولُ : إِذَا كَانَ إِمَامًا قَنَتَ فِي النَّصْفِ ، وَإِذَا لَمْ يَكُنْ إِمَامًا قَنَتَ الشَّهُرَ كُلَّهُ.

(۱۴۰۷) حضرت حسن فرماتے ہیں کہ جب حضرت عمر بڑاٹھ نے حضرت ابی کورمضان میں لوگوں کوتر او تکے پڑھانے کا حکم دیا تو ان سے فرمایا کہ نصف رمضان کے بعد سولہویں رمضان کی رات ہے لوگوں کو دعائے قنوت بھی پڑھا کیں۔حضرت حسن فرمایا کرتے

سے کہ اگرامام ہوتو نصف رمضان کے بعد دعائے قنوت پڑھے۔اگرامام نہ ہوتو پورار مضان دعائے قنوت پڑھے۔ ( ۷۰۱۷ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِ ، عَنْ أَشْعَتَ ، عَنِ الْحَكِمِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، فَالَ : كَانَ عَبْدُ اللهِ لَا يَقْنُتُ السَّنَةَ

كُلُّهَا فِي الْفَجُرِ ، وَيَقُنُتُ فِي الْوِتْرِ كُلَّ لَيْلَةٍ قَبْلَ الرُّكُوعِ .

قَالَ أَبُو بَكُو إِنْ هَذَا الْقُولُ عِنْدَنَا. (400) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ رہ ٹیٹو فجر میں پورا سال دعائے قنوت نہیں پڑھتے تھے اور ور وں میں پورا

سال رکوع سے پہلے دعائے قنوت پڑھتے تھے۔ابو بکر فرماتے ہیں کہ ہمارے بزدیک بھی یونہی ہے۔

#### ( ٥٩٠ ) مَا يَقُولُ الرَّجُلُ فِي آخِر وتُرهِ

#### آدمی وترول کے آخر میں کیا کہے؟

( ٧٠١٦) حَلَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، عَنْ حَمَّادِ بُنِ سَلَمَةَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ الْحَارِثِ بُنِ هِشَامٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ الْحَارِثِ بُنِ هِشَامٍ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ : إِنَّ النَّبِيَّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ فِي آخِرٍ وِتُرِهِ : اللَّهُمَّ إِنِّى أَعُوذُ بِرَضَاكُ مِنْ سَخَطِكَ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْكَ ، لَا أُحْصِى ثَنَاءً عَلَيْكَ ، أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَى سَخَطِكَ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْكَ ، لَا أُحْصِى ثَنَاءً عَلَيْكَ ، أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَى نَعْشِكَ. (ترمذى ٣٥٧١ـ ابوداؤد ١٣٢٢)

(۱۱۷) حضرت علی و کانٹو سے روایت ہے کہ رسول اللہ مُؤَلِفَظِیَّۃ وتروں کے آخر میں یہ کلمات کہا کرتے تھے (ترجمہ) اے اللہ! میں تیری رضا کے بدلے تیرے ناراضگی سے تیری بناہ ما نگتا ہوں۔ میں تیری طرف سے ملنے والی معافی کے بجائے تیری طرف سے اتر نے والے عذاب سے تیری پناہ ما نگتا ہوں۔ میں تجھ سے تجھے مانگتا ہوں، میں تیری تعریف کاشار نہیں کرسکتا ، بس تیری اتنی تعریف

كرتابول جتنى تعريف تونے اپنى كى ہے۔

## ( ٥٩١ ) مَنْ كَانَ لاَ يَقْنُتُ فِي الْوِتْرِ

### جوحضرات وترول میں دعائے قنوت نہیں پڑھا کرتے تھے

( ٧٠١٧ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ أَبِي الْمُهَزَّمِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ :نَزَلْتُ عَلَيْهِ عَشْرَ سِنِينَ ، فَمَا رَأَيْتُهُ قَنَتَ فِي وتْرهِ.

(۱۷۰۷) حضرت ابومہزم فرماتے ہیں کہ میں میں سال تک حضرت ابو ہر پرہ دیناتھ کے پاس حاضر ہوتار ہامیں نے انہیں بھی وتر وں میں دعائے قنوت پڑھتے نہیں ویکھا۔

( ٧٠١٨ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّهُ كَانَ لاَ يَفُنُتُ فِي الْفَجْرِ، وَلاَ فِي الْوِتْرِ ، وَكَانَ إِذَا سُنِلَ عَنِ الْقُنُوتِ ، قَالَ :مَا نَعْلَمُ الْقُنُوتَ إِلَّا طُولَ الْقِيَامِ ، وَقِرَانَةَ الْقُرْآنِ.

( ۲۰۱۸ ) حضرت نافع فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عمر وہا تئے فجر میں اور ورتروں میں وعائے قنوت نہیں پڑھا کرتے تھے۔ جب ان -قندہ کی اس میں میں الک مالاتہ فیار ہے بحرق کے قدر میں قرب سرال کی اسمحہ میں

سے قنوت کے بارے میں سوال کیا جاتا تو فرماتے کہ ہم قنوت کوقیا م اور قراءت کالمبا کرنا مجھتے ہیں۔ ریمیں ریا تیکٹی مجھ میں سیار سیاری دیں میں دیار دیا ہے وہ کالمبا کرنا مجھتے ہیں۔

( ٧٠١٩ ) حَلَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ ، عَنْ أَبِى عُبَيْدَةَ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :إِنَّمَا الْوِتْرُ عَلَى أَهْلِ الْقُرْآنِ.

(4019) حضرت ابوعبيده بروايت ب كدرسول الله صِلْفَظَيْنَا في ارشاد فرمايا كدور قرآن والول برلازم بين-

#### ( ٥٩٢ ) فِي السَّهُوِ فِي قُنُوتِ الْوِتْرِ

#### قنوت وترمين سهو كابيان

( ٧٠٢٠ ) حَلَّثُنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، قَالَ : إِذَا سَهَا قَبْلَ أَنْ يَقْنُتَ ، فَلْيَسْجُدُ سَجْدَتَنِي السَّهْوِ . يَعْنِي فِي الْوِتْوِ.

( ۷۰۲۰ ) حضرت حماد ہے روایت ہے کہ اگر کسی آ دی کو وتر ول میں قنوت سے پہلے مہو ہو جائے تو سہو کے دو تجدے کرے۔

#### ( ٥٩٣ ) فِي التَّكْبِيرِ لِلْقُنُوتِ

قنوت میں تکبیر کہنے کابیان

(٧٠٢١) حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ حَرْبٍ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَسْوَدِ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ

مَسْعُودٍ كَانَ إِذَا فَرَغَ مِنَ الْقِرَائِةِ كَبَّرَ ثُمَّ قَنَتَ ، فَإِذَا فَرَغَ مِنَ الْقُنُوتِ كَبَّرَ ثُمَّ رَكَعَ.

(۷۰۲۱) حضرت اسود فر ماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رہائیؤ جب قراءت سے فارغ ہوتے تو تکبیر کہتے ، پھر دعائے قنوت

یڑھتے ، جب قنوت سے فارغ ہوجاتے تو تکبیر کہہ کررکوع کرتے۔

( ٧٠٢٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَقْنُتَ ، فَكَبّرْ لِلْقُنُوتِ ، وَكَبّرْ إِذَا أُرُدُتُ أَنْ تُوكَعَ.

( ۲۲۰ ۷ ) حضرت ابرا ہیم فر ماتے ہیں کہ جب تم وعائے قنوت پڑھنے کا ارادہ کروتو قنوت کے لئے تکبیر کہو،اور جب رکوع کرنے کا اراده کروتو پھر بھی تکبیر کہو۔

( ٧٠٢٣ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ؛ أَنَّهُ كَانَ يُكَبِّرُ إِذَا قَنَتَ ، وَيُكَبِّرُ إِذَا فَرَغَ.

( ۷۰۲۳ ) حضرت ابراہیم جب قنوت گہتے تو تکمیر کہا کرتے تھے اور جب فارغ ہوجاتے تو پھرتکبیر کہا کرتے تھے۔

( ٧٠٢٤ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ مُغِيرَةً، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: إِذَا فَرَغْتَ مِنَ الْقِرَاثَةِ فَكَبَّرْ، ثُمَّ إِذَا فَرَغْتَ فَكَبِّرْ وَارْكُعْ. (۷۰۲۴) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ جب تم قراءت سے فارغ ہوجا ؤتو تکبیر کہواور جب قنوت سے فارغ ہوجا ؤتو پھر تکبیر کہو

( ٧٠٢٥ ) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُغْبَةَ ، قَالَ : سَمِعْتُ الْحَكَمَ ، وَحَمَّادًا ، وَأَبَا إِسْحَاقَ ، يَقُولُونَ فِي قُنُوتِ الْوِتْرِ : إِذَا فَرُ عَ كُبُّرُ ، ثُمُّ قَنْتُ.

(۷۰۲۵) حضرت شعبه فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت تھم ،حضرت حماد اور حضرت ابوا سحاق کوفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ وتروں کی قنوت میں جبتم قراءت سے فارغ ہوجاؤ تو تکبیر کہواور پھر دعائے قنوت پڑھو۔

( ٥٩٤ ) فِي رَفْعِ الْيَدَيْنِ فِي قُنُوتِ الْوِتْرِ

وترول کی قنوت میں ہاتھ اٹھانے کا حکم

( ٧٠٢٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :ارْفَعْ يَدَيْك لِلْقُنُوتِ.

(۷۰۲۱)حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ ومروں کی قنوت کے لئے ہاتھ اٹھاؤ۔

( ٧٠٢٧ ) حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَسُوَدِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَرُفَعُ يَدَيْهِ فِي قُنُوتِ الْوِتُرِ.

(۷۰۲۷) حضرت اسودفر ماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ جنافؤ وتروں کی قنوت میں ہاتھ اٹھایا کرتے تھے۔

( ٧٠٢٨ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُحَارِبِيُّ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنِ ابْنِ الْأَسْوَدِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ؛ أَنَّهُ

كَانَ يَرْفَعُ يَكَيْهِ إِذَا قَنَتَ فِي الْرِتُرِ.

( ۲۸ - ۷ ) حضرت اسودفر ماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ والله والله جب وتروں میں قنوت پڑھتے تو ہاتھوا تھایا کرتے تھے۔

## ( ٥٩٥ ) الُوِتُرُ يُطَالُ فِيهِ الْقِيَامُ

## وترول میں قیام کولسا کیاجائے گا

( ٧.٢٩ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : دَخَلْتُ عَلَى الْاَسُودِ ذَاتَ لَيْلَةٍ وَهُوَ مَرِيضٌ ، فَصَلَّى الْوِتْرَ وَرَجُلٌّ مُسْنِدٌ إِلَيْهِ . قَالَ :فَقَنَتَ فَأَطَالَ الْقُنُوتَ ، حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهُ قَدْ زَادَ عَلَى مَا كَانَ يَصْنَعُ.

ہو مورور بیل منصوب ہوتی ہوں ، صف مان مصوف معنی صف مان در معنی صف ہو۔ (۷۰۲۹) حضرت ابراہیم فر ماتے ہیں کہ ایک رات میں حضرت اسود کی خدمت میں حاضر ہوا، وہ بیار تھے۔انہوں نے وتر پڑھے اس حال میں ایک آ دمی کے ساتھ انہوں نے ٹیک لگار کھی تھی۔ دعائے قنوت پڑھتے ہوئے انہوں نے اسے اپنے معمول کی مقدار

ے زیادہ پڑھا۔

(٧٠٣) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنُ إِسْمَاعِيلَ بُنِ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُومُ بِنَا فِي الْوِتْرِ قَدْرَ مَا يَقُرُأُ مِنَةَ آيَةٍ. يَقُرُأُ مِنَةَ آيَةٍ. (٤٠٣٠) حفرت الماعيل بن عبد الملك فرماتے ہیں كه حفرت معید بن جیر ہمیں ورپر حاتے ہوئے وآیات كى مقدارتك قیام كیا

كَرِيْحَ عَقِدِ ( ٧٠٦٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِنْ اهِيمَ ، قَالَ : بِقَامُ فِي فَنُوتِ الْوِثْرِ قَلْدُرَ : ﴿إِذَا السَّمَاءُ

(٧٠٣١) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :يُفَامُ فِى قُنُوتِ الْوِتْرِ قَدْرَ : ﴿إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتُ﴾.

(۷۰۳۱) حفرت ابراہیم فرماتے ہیں کدور میں سورة الانتقاق کے برابرقیام کیاجائےگا۔ (۷۰۳۲) حَدَّثَنَا عَلِی بُنُ مُسْهِر ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ أَبِی عُثْمَانَ ؛ أَنَّهُ سُنِلَ عَنْ قُنُوتِ عُمْرَ فِی الْفَجْرِ ؟ فَقَالَ : كَانَ

(٧٠,١) حدث عيبى بن مسهور ، عن حاصم ، عن إلى علمان ؛ الله مين عن عنوب عمد ريى العابر ؛ عدن ، عن يَفْتُ بِقَدْرِ مَا يَفُرُ أُ الرَّجُلُ مِنْهُ آيَةٍ . (١٣٢ ع) حضرت عاصم فرماتے بين كه حضرت ابوعثان سے سوال كيا گيا كه حضرت عمر وَنْ اُوْدِ فِحر كَ قنوت مِن كتنى در مرف كرتے

ر معنی رفت ہوت ہیں کہ میں اور میں آدی سوآیات پڑھ لے۔ تھے؟ انہوں نے فرمایا کہ جتنی در میں آدی سوآیات پڑھ لے۔

## ( ٥٩٦ ) مَنْ قَالَ لاَ وِتُرَ إِلَّا بِقُنُوتٍ

جوحفرات فرماتے ہیں کہ بغیر قنوت کے ورنہیں ہوتے

( ٧٠٣٧ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ :أُخْبَرَنَا مُغِيرَةُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :لاَ وِتُرَ إِلاَّ بِفُنُوتٍ.

(۷۰۳۳)حفزت ابراہیم فرماتے ہیں کہ بغیر قنوت کے ورنہیں ہوتے \_

## ( ٥٩٧ ) مَنْ كَانَ لاَ يَقْنُتُ فِي الْفَجْر

# جوحضرات فجر کی نماز میں دعائے قنوت نہیں پڑھا کرتے تھے

( ٧٠٣٤ ) حَلَّثُنَا حَفُصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنُ أَبِي مَالِكٍ الْأَشْجَعِتِّى ، قَالَ : قُلْتُ لَأَبِي : يَا أَبَتِ ، صَلَّيْتَ خَلْفَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَخَلْفَ أَبِى بَكُوٍ ، وَعُمَرَ ، وَعُثْمَانَ ، فَهَلْ رَأَيْتَ أَحَدًا مِنْهُمْ يَقُنْتُ ؟ فَقَالَ : يَا بُنَتَى ، هِيَ مُحْدَثَةٌ. (ترمذي ٣٠٣ـ احمد ٣/٣٥)

(۷۰۳۴) حفزت الومالك المجعى كہتے ہيں كدميں نے اپنے والدے عرض كيا كداے اباجان! آپ نے نبي پاك مُؤَلِّفَ اللَّهِ يجھے نماز پڑھی، آپ نے حفزت الوبكر، حفزت عمر اور حفزت عثمان مُؤَلِّدُمْ کے بیچھے نماز پڑھی، كيا آپ نے ان ميں سے كسي كونماز ميں قنوت پڑھتے ديكھا؟ انہوں نے فرمايا كداے ميرے بيٹے! بيدا يك نئ چيز ہے۔

( ٧٠٢٥ ) حَلَّثُنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ غَسَّانَ الْمُرَادِيِّ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونِ ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ لَمْ يَقْنُتُ فِي الْفَجْرِ.

(۷۰۵۵) حضرت عمرو بن میمون فر ماتے ہیں کہ حضرت عمر دانٹونے فجر میں قنوت نہیں پڑھی۔

( ٧٠٣٦ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ أَبِي مَالِكٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :قُلْتُ لَهُ :صَلَّيْت خَلْفَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَأَبِى بَكْرٍ ، وَعُمَرَ ، وَعُثْمَانَ ، أَفَكَانُوا يَقُنْتُونَ ؟ فَقَالَ :لاَ يَا بُنَىَّ ، هِيَ مُحْدَثَةٌ.

(ابن ماجه ۱۲۳۱ طبرانی ۸۱۷۹)

(۷۳۲) حضرت ابو مالک انجی کتے ہیں کہ میں نے اپنے والدے عرض کیا کہ اے اباجان! آپ نے بی پاک مِنْزَفِظَةُ آکے پیچھے نماز پڑھی، آپ نے حضرت ابو بکر، حضرت عمر اور حضرت عثان ٹھائٹی کے پیچھے نماز پڑھی، کیاوہ قنوت پڑھا کرتے تھے؟ انہوں نے فرمایا کہ اے میرے بیٹے! یہ ایک نئی چیز ہے۔

( ٧٠٣٧ ) حَلَّاثُنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنِ الْحَسَنِ بُنِ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ؛ أَنَّ الْأَسُودَ ، وَعَمْرَو بْنَ مَيْمُونِ صَلَّيَا خَلُفَ عُمَرَ الْفَجْرَ فَلَمْ يَقُنُتْ.

(۷۰۳۷) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ حضرت اسود اور حضرت عمر و بن میمون نے حضرت عمر رہنا تُؤے پیچھے فجر کی نماز اوا کی ، حضرت عمر رہائٹونے فجر میں قنوت نہیں پڑھی۔

( ٧٠٣٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْأَسُودِ بْنِ يَزِيدَ ، وَعَمْرِو بْنِ مَيْمُونِ ؛ أَنَّهُمَا صَلَيَا خَلْفَ عُمَرَ الْفَجْرَ فَلَمْ يَقُنْتُ. ( ۲۰۳۸ ) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ حضرت اسود بن بزیداور حضرت عمر و بن میمون نے حضرت عمر جہائٹو کے پیچھے فجر کی نماز ادا کی ، حضرت عمر میرائٹو نے فجر میں قنوت نہیں پڑھی۔

( ٧.٣٩ ) حَلَّاثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَلَّاثَنَا مِسْعَرٌ ، عَنْ عُثْمَانَ الثَّقَفِيِّ ، عَنْ عَرْفَجَةَ ؛ أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ كَانَ لَا يَقْنُتُ فِي الْفَحْدِ

(۷۰۳۹) حضرت عرفجہ فر ماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود وٹائٹو فجر کی نماز میں دعائے قنوت نہیں پڑھا کرتے تھے۔

( ٧٠٤٠ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَلْقَمَةَ بُنِ قَيْسٍ ، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ لَمْ يَكُنْ نَقْنُتُ فِي الْفَجْسِ

( ۱۹۰۸ ) حضرت علقمہ بن قیس فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود خلافی فجر کی نماز میں دعائے قنوت نہیں پڑھا کرتے تھے۔

(٧٠٤١) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، قَالَ: أُخْبَرَنَا مُغِيرَةُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: كَانَ عَبْدُ اللهِ لَا يَقْنُتُ فِي صَلاَةِ الصَّبْحِ.

( ٧٠٤٢) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَن سُلَيْمِ أَبِي الشَّعْثَاءِ الْمُحَارِبِيِّ ، قَالَ :سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ عَنِ الْقُهُوتِ فِي الْفَجُوِ ، فَقَالَ : فَآتُ شَيْءٍ الْقُنُوتُ قُلْتُ يَقُومُ الرَّجُلُ سَاعَةً بَعْدَ الْقِرَائَةِ ، فَقَالَ ابْنُ عُمَدَ : مَا شَعَدُت

(۷۰۴۲) حضرت سلیم ابوالشعثاء محار بی کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عمر ڈٹاٹؤ سے فجر کی نماز میں دعائے قنوت کے بارے میں سوال کیا توانہوں نے فرمایا کہ قنوت کیا چیز ہے؟ میں نے عرض کیا کہ قنوت رہے ہے آدمی قراءت کے بعد کچھ دیر تھبر کر دعا کرے۔ انہوں نے فرمایا کہ میں اسے کچھنیں سمجھتا۔

( ٧٠٤٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ:حَدَّثَنَا سُفُيَانُ ، عَنْ وَاقِدٍ مَوْلَى زَيْدِ بْنِ خُلَيْدَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، وَابْنِ عُمَرَ أَنَّهُمَا كَانَا لَا يَقُنْتَانِ فِي الْفَجْرِ.

(۷۰۴۳) حضرت ابن عباس اور حضرت ابن عمر وی پیشان فجر کی نماز میں قنوت نہیں پڑھا کرتے تھے۔

( ٧٠٤٤ ) حَدَّثَنَا رَوْحُ بُنُ عُبَادَةَ ، عَنْ زَكَرِيَّا بُنِ إِسْجَاقَ ، قَالَ :حَدَّثِنِي عَمْرُو بُنُ دِينَارٍ ، أَنَّ ابْنَ الزَّبَيْرِ صَلَّى بِهِمُ الصُّبْحَ فَلَمْ يَقُنُتُ .

( ٧.٤٥ ) حَلَّاتُنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَلَّاثَنَا ابْنُ أَبِي خَالِدٍ ، عَنْ أَبِي الضَّحَى ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، أَنَّ عُمَرَ كَانَ لَاَ يَقْنُتُ فِي الْفَجْرِ.

(۷۰۴۵)حفزت سعید بن جبیزفر ماتے ہیں کہ حفزت عمر ڈاٹٹو فجر میں قنوت نہیں پڑھا کرتے تھے۔

( ٧.٤٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، أَنَّ عُمَر بْنَ الْخَطَّابِ كَانَ لَا يَقُنُت فِي الْفَجْرِ.

(۷۰۴۷) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ حضرت عمر وزای فجر میں قنوت نہیں پڑھا کرتے تھے۔

(٧.٤٧) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْأَعْلَى ، عَنْ طَلْحَةَ ، أَنَّ أَبَا بَكُرِ لَمْ يَقْنُتُ فِي الْفَجْرِ. (۷۰۴۷) حضرت طلحه فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر ڈاٹٹو فجر میں قنوت نہیں پڑھا کرتے تھے۔

( ٧.٤٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنْ يَزِيدَ الْفَقِيرِ ، قَالَ صَلَّيْت خَلْفَ ابْنِ عُمَرَ الْفَجْرَ فَلَمْ يَقُنُّتْ.

(۸۰۸ ) حضرت یز یدالفقیر کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عمر پڑاٹھی کے پیچھے فجر کی نماز پڑھی انہوں نے اس میں دعائے قنوت

(٧.٤٩) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا حُصَيْنٌ ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ الْحَارِثِ ، قَالَ صَلَّيْت مَعَ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي دَارِهِ صَلَاةَ الصُّبُحِ فَلَمْ يَقْنُتُ قَبُلَ الرُّكُوعِ ، وَلَا بَعْدَةُ.

(۲۰۴۹) حفرت عمران بن حارث كتب مين كمين في حفرت عبدالله بن عباس شيد الله عباس عمران كي كمريس فجركي نماز يرهي، انہوں نے نہ تورکوع سے پہلے تنوت پڑھی اور نہ ہی بعد میں۔

( .٥٠ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ عَوْنِ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ يَزِيدَ ، قَالَ :قَالَ ابْنُ عُمَّرَ فِى قُنُوتِ الصُّبُحِ مَا شَهِدُت ، وَلَا عَلِمْت.

(۵۰۵۰) حضرت اسود بن یزید کہتے ہیں کہ حضرت ابن عمر وہ اُٹھؤنے فجر کی نماز میں دعائے قنوت کے بارے میں پیکلمات کیے کہ میں نے نہ کی کواپیا کرتے و یکھا اور نہ میں اس بارے میں کچھ جانتا ہوں۔

( ٧٠٥١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ يَزِيدَ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّهُ لَمْ يَعْرِفِ الَقُنُوتَ فِي الْفَجْرِ.

(۵۱ ۷ ۷ حضرت اسود بن یزید کہتے ہیں کہ حضرت ابن عمر شاکھٹے فجر کی قنوت کے بارے میں کوئی علم ندر کھتے تھے۔

( ٧.٥٢ ) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَلَّثَنَا هِشَامٌ الدَّسْتَوَائِيُّ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَنسِ ، قَالَ :إنَّمَا قَنَتَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَهُواً بَعْدَ الرُّكُوعِ. (بخارى ٣٠٨٩\_ مسلم ٣٠٨٣)

(۵۲-۷)حضرت الس ولائن سے روایت ہے کہ رسول اللہ مِنْ اللهُ عَلَيْفَظَةً نے ایک مہینہ تک فجر کی نماز میں رکوع کے بعد دعائے قنوت

( ٧٠٥٢ ) حَلَّتُنَا مُعَاذُ بُنُ مُعَاذٍ ، عَنِ التَّيْمِيِّ ، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ ، عَنْ أَنَسٍ ، قَالَ : إِنَّمَا قَنَتَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي صَلاَةِ الصُّبُحِ شَهُرًا بَعْدَ الرُّكُوعِ يَدُعُو عَلَى رِعْلٍ وَذَكُوانَ. (بخارى ٣٠٩٣ـ احمد ٣/١١١) (۷۵۳) حضرت انس بناٹو سے روایت ہے کدرسول الله مَرِّفَظَ فَی ایک مہینہ تک فجر کی نماز میں رکوع کے بعد دعائے قنوت

ھے مصنف ابن ابی شیبہ سر جم ( جلد ۲ ) کے اس میں بدد عاکیا کرتے تھے۔ پڑھی۔ آپ رعل اور ذکوان کے لئے اس میں بدد عاکیا کرتے تھے۔

( ٧٠٥٤) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ أَنْسِ ، قَالَ : إِنَّمَا قَنْتَ رَسُولٌ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَهْرًا يَدْعُو عَلَى أُنَاسٍ قَتَلُوا أَنَاسًا مِنْ أَصْحَابِهِ ، يُقَالُ لَهُمُّ الْقُرَّاءُ. (بخارى ١٠٠٢ مسلم ٣٦٩)

(۷۰۵۳) حضرت انس مٹاٹھ سے روایت ہے کہ رسول الله مُؤافِظَةَ نے ایک مہینہ تک فجر کی نماز میں رکوع کے بعد دعائے تنوت پڑھی،اس میں آپ قراء صحابہ کوشہید کرنے والوں کے لئے بددعا کیا کرتے تھے۔

( ٧٠٥٥ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا عُرُورَةُ الْهَمْدَانِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الشَّعْبِيُّ ، قَالَ لَمَّا قَنَتَ عَلِيٌّ فِي صَلَاةِ الصَّبْحِ أَنْكُرَ النَّاسُ ذَلِكَ ، قَالَ : فَقَالَ : إِنَّمَا اسْتَنْصَ نَا عَلَى عَدُونًا.

الصُّبْحِ أَنْكُرَ النَّاسُ ذَلِكَ ، قَالَ : فَقَالَ : إنَّمَا اسْتَنْصَرْنَا عَلَى عَدُّونَا. (2002) حضرت شعى فرماتے ہیں كہ جب حضرت على وَيُ اللہ في غَرْكَ نماز مِن دعائے قنوت براہى تو لوگوں نے اس عمل كواچھاند

سمجھا۔ حضرت علی و النظر نے ان سے فرمایا کہ ہم نے اپنے وشمن کے خلاف اللہ سے مدوطلب کی ہے۔ ( ٧٠٥٦ ) حَدَّثَنَا وَ کِیعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ قَیْسِ ، عَنْ عَامِرِ الْمُجْهَنِیِّ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْحَطَّابِ كَانَ لَا يَقُنْتُ فِي الْمُجْهَنِیِّ ، أَنَّ عُمَرَ بُنَ الْحَطَّابِ كَانَ لَا يَقُنْتُ فِي الْمُجْهَنِیِّ ، أَنَّ عُمَرَ بُنَ الْحَطَّابِ كَانَ لَا يَقُنْتُ فِي الْمُجْهَنِیِّ ، أَنَّ عُمَرَ بُنَ الْحَطَّابِ كَانَ لَا يَقُنْتُ فِي الْمُجْهَنِیِّ ، أَنَّ عُمَرَ بُنَ الْحَطَّابِ كَانَ لَا يَقُنْتُ فِي اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ

الْفَجْرِ، وَقَالَ عَامِرٌ مَا كَانَ الْقُنُوتُ حَتَّى جَاءً أَهْلُ الشَّامِ. (۵۲) حضرت عامر جهنی فرماتے ہیں کہ حضرت عمر وہ اُٹھ فجر میں قنوت نہ پڑھا کرتے تھاور اہلِ شام کے آنے سے پہلے قنوت

كَاكُولَى تَصُور نَهُ قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ قَيْسٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : قَالَ عَبْدُ اللهِ لَوْ أَنَّ النَّاسَ سَلَكُوا وَادِيًّا وَشِعْبًا وَسَلَكُ عُمَرُ وَادِيًّا وَسَعْبًا وَسَلَكُ عُمَرُ وَادِيًّا وَشِعْبًا وَسَلَكُ عُمَرُ وَادِيًّا وَشِعْبًا سَلَكُ فَ وَادِيًّا وَشِعْبًا وَسَلَكُ عُمَرُ وَادِيًّا وَشِعْبًا سَلَكُ فَ وَادْدِيًّا وَشِعْبًا وَسَلَكُ عُمْرُ وَادِيًّا وَشِعْبًا سَلَكُ فَ وَادْدِيًّا وَشِعْبًا سَلَكُ فَى وَادْدِيًّا وَشِعْبًا سَلَكُ فَ وَادْدِيًّا وَشِعْبًا وَسَلَكُ فَا وَادِيًّا وَشِعْبًا وَسَلَكُ فَي وَادْدِيًا وَشِعْبًا وَسَلَكُ فَا وَادِيًّا وَشِعْبًا وَسَلَكُ فَا وَادِيًّا وَسَلَمُ وَالْتُوا وَادِيًّا وَسَلَمُ وَاللَّهِ وَادْدِيًّا وَادِيًّا وَادِيًا وَادِيًّا وَادِيًّا وَادِيًا وَادِيًّا وَادِيًّا وَالْتَعْرِقُ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَادْدِيًّا وَادِيًّا وَادِيًّا وَادِيًّا وَادِيًّا وَادِيًّا وَادِيًا وَادِيًّا وَادِيًّا وَادِيًّا وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَادِيًّا وَادِيًّا وَاللَّهُ فَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَادِيًّا وَسَلَلُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَادُولًا وَادِيًّا وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْتُوا وَادِيًا وَاللَّهُ وَادُولًا وَادِيًا وَاللَّهُ وَاللَّالِي وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّا وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّا وَاللَّا وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِكُ وَاللَّهُ وَاللَّا وَاللَّهُ وَاللّالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَالْ

وَشِعْباً وَسَلَكَ عُمَرُ وَادِياً وَشِعْباً سَلَكُ فَ وَادِى عُمَرَ وَشِعْباً وَلَوْ قَنَتَ عُمَرُ قَنَتَ عُبُدُ اللهِ. (۷۰۵۷) حضرت عبدالله وَلَيْهُ فرمات بين كدا گرسب لوگ ايك وادى مين چلين اور حضرت عمر وَلَيْهُ ووسرى وادى مين چلين تو مين اس وادى مين چلون گاجن مين حضرت عمر وَلَيْهُ عِلْتَ بين -اگر حضرت عمر وَلَيْهُ وعائة وعالى الله بحى قنوت يزهتا-

( ٧٠٥٨) حَدَّثُنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَخْبَرُنَا أَبُو بِشُو ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، أَنَّهُ كَانَ لَا يَقُنُتُ فِي صَلَاقِ الصُّبْحِ. ( ٧٠٥٨) حفرت سعيد بن جبير فجر كي نماز مِن قنوت نبيل پڙها كرتے تھے۔ ( ٢٠٥٨) حَدَّثُنَا هُ كَدُّقُ ، قَالَ : حَدَّثُنَا وُ فَيَانُ ، عَن الْحَدَّ مِنْ مَنْ مُنْ مَنْ اللهِ عَنْ أَنْ

( ٧٠٥٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَمْرو ، عَنْ فُضَيْلٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ :إنَّمَا قَنَتَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيَّامًا. (طحاوى ٢٣٣)

(۷۰۹۹) حفرت ابرا بیم فرماتے بین که بی پاک مَرْاَسَتَهُ آنے چندون فجر کی نماز میں وعائے قنوت پڑھی ہے۔ (۷۰۸۰) حَدَّثَنَا وَکِیعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ ، عَنْ أَبِی حَمْزَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِیمَ ، قَالَ : قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ : قَدُ عَلِمُوا ، أَنَّ النَّبِیَّ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا قَنَتَ شَهْرًا. (طحاوی ۲۳۳ طبرانی ۲۸۳)

(۷۰۱۰) حضرت عبدالله بن مسعود منطفئ فرماتے ہیں کہ صحابہ جانتے ہیں کہ نبی پاک سَلِفَظَیْفَ نے ایک مہیند دعائے تنوت پڑھی ہے۔

(٧.٦١) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا مِسْعَرٌ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةً ، قَالَ صَلَّيْت خَلْفَ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ فَلَمْ يَقُنْتُ. (۷۰۲۱) حضرت عمرو بن مرہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت سعید بن جبیر کے پیچھے نماز ادا کی ، انہوں نے اس میں دعائے قنوت

( ٧٠٦٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مُوسَى بْنِ نَافِعِ ، قَالَ صَلَّيْت خَلْفَ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرِ الْفَجْرَ فَلَمْ يَقُنْتُ.

(۷۰۲۲) حضرت نافع کہتے ہیں کہ میں نے حضرت سعید بن جبیر کے پیچھے نمازادا کی ،انہوں نے اس میں دعائے قنوت نہیں پڑھی۔

( ٧.٦٢ ) حَلَّتُنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةً ، عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ ، عَنْ شَيْخِ ، أَنَّهُ صَلَّى خَلْفٌ عُثْمَانَ فَلَمْ يَقُنْتُ. (۷۰۲۳) حضرت سلیمان تیمی ایک بزرگ نے نقل کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عثان ڈوائٹو کے پیچھے نماز اداکی،

انہوں نے اس میں دعائے قنوت نبیس پڑھی۔

( ٧.٦٤ ) حَدَّثَنَا مَرُوَانُ بُنُ مُعَاوِيَةَ ، عَنِ التَّيْمِيِّ ، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ ، قَالَ صَلَيْت خَلْفَ ابْنِ عُمَرَ فَلَمْ يَقُنُتْ قَبْلَ الرُّكُوع، وَلَا بَعْدَهُ.

( ۷۰۱۴ ) حفزت ابونجلز کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر واٹھ کے پیچھے نمازادا کی ،انہوں نے اس میں رکوع سے پہلے اور رکوع کے

بعددعائے قنوت تہیں پڑھی۔ ( ٧.٦٥ ) حَدَّثَنَا مَرُوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي إسْمَاعِيلَ ، قَالَ :سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ ، عَنِ الْقُنُوتِ ·

فَقَالَ : إِذَا قَرَأْتِ فَارْكُعْ. (۷۰۱۵) حفزت محمر بن اساعیل کہتے ہیں کہ میں نے حضرت سعید بن جبیرے قنوت کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے فرما

كه جبتم قراءت كرچكوتوركوع كرلوبه

( ٧.٦٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا إِسُوَائِيلُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، قَالَ ذَاكُوْت أَبَا جَعْفَرِ الْقُنُوتَ ، فَقَالَ :خَرَجَ

عَلِيٌّ مِنْ عِنْدِنَا ، وَمَا يَقْنُتُ وَإِنَّمَا قَنَتَ بَعْدَ مَا أَتَاكُمْ. (۷۰۷۲) حفزت ابواسحاق کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابوجعفر سے قنوت کا ذکر کیا تو انہوں نے فرمایا کہ جب تک حضرت

علی خانٹو ہمارے یہاں تھے انہوں نے دعائے تنوت نہیں پڑھی، پھر جب وہتمہارے پاس آئے تو انہوں نے قنوت شروع کردی۔ ( ٧٠٦٧ ) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِقٌ ، عَنْ زَائِدَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ وَسُلَيْمَانَ ، قَالًا :كَانَ إبْرَاهِيمُ لَا يَقْنُبُ

فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ وَهُوَ إِمَامٌ. (۷۰۱۷)حضرت حسن بن عبیدالله اورحضرت سلیمان فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم امامت کراتے ہوئے فیجر کی نماز میں دعا۔

قنوت نبیں پڑھا کرتے تھے۔ ١ ٧.٦٨ ؛ حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِمًى ، عَنْ زَائِدَةَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِى مُجَاهِدٌ وَسَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ ، أَنَّ ابْ

عَبَّاسٍ كَانَ لَا يَقُنُتُ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ.

(۷۰۲۸) حفرت مجاہد اور حفرت سعید بن جبیر فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عباس بنی پیٹن فجر کی نماز میں دعائے قنوت نہیں پڑھا

( ٧٠٦٩ ) حَلَّاثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ أَبِي بِشُرٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، أَنَّهُ كَانَ لَا يَقْنُتُ فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ.

(۷۰۱۹)حضرت سعید بن جبیر فجر کی نماز میں دعائے قنوت نہیں پڑھا کرتے تھے۔

( ٧٠٠ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ:حَدَّثَنَا إِسُرَائِيلُ ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عَامِرٍ، قَالَ لَمْ يَقُنُتُ أَبُو بَكُو، وَلَا عُمَرُ فِي الْفَجْرِ.

( • 2 • 2 ) حضرت عامر فر ماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر شکھ ڈینٹنانے فجر کی نماز میں دعائے قنوت نہیں پڑھی۔

( ٧٠٧١ ) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن أَبِي الشَّعْثَاءِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَن عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ لَا يَفْعَلُهُ، يَعْنِي الْقُنُوتَ فِي الْفَجْرِ.

(۷۰۷۱) حضرت ابن عمر مینانی فرماتے ہیں کہ حضرت عمر مینانی فجر کی نماز میں دعائے قنوت نہیں پڑھا کرتے تھے۔

### ( ٥٩٨ ) مَنْ كَانَ يَقَنْتُ فِي الْفَجْرِ وَيَرَاهُ

جوحضرات فجر کی نماز میں دعائے قنوت پڑھا کرتے تھے اوراس کے قائل تھے

( ٧٠٧٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ وَشُعْبَةُ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةً ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنِ الْبَرَاءِ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَنَتَ فِي الْفَجْرِ وَالْمَغْرِبِ. (مسلم ٣٠٦ـ احمد ٣/ ٢٩٩)

(۷۰۷) حضرت براء حل شفر ماتے ہیں کہ نبی پاک مَرْفِضَا فَا نے فجر اورمغرب کی نماز میں دعائے قنوت پڑھی ہے۔

( ٧٠٧٢ ) حَلَّتُنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا فِطُرٌ ، عَنْ عَطَاءٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَنَتَ فِي الْفَجْرِ.

(احمد ٣/ ١٦٢ بيهقي ٢٠١)

(۷۰۷۳) حضرت عطاءفر ماتے ہیں کہ نبی پاک مَؤْتِفَظِیَّا نے فجر کی نماز میں دعائے قنوت پڑھی ہے۔

( ٧٠٧٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِنْبٍ ، عَنْ شَيْخٍ لَمْ يُسَمِّهِ ، أَنَّ أَبَا بَكُرٍ فَنَتَ فِي الْفَجْرِ.

(۷۰۷۳)حضرت ابوبکر منافظ نے فجر کی نماز میں دعائے قنوت پڑھی ہے۔

( ٧٠٧٥ ) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَلَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ ، عَنْ عَبْدِ الرحمنِ بْنِ مَعْقِلٍ ، قَالَ قَنَتَ فِي الْفَجْرِ

رَجُلَانِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلِيٌّ ، وَأَبُو مُوسَى.

( 2 - 2 ) حضرت عبد الرحمٰن بن معقل فر ماتے ہیں کہ رسول الله صَرِّتَ عَلَيْ اَعْدَ حَضِرت البِمویٰ تَوَاعِيْمَانِ فِجر کی

نماز میں دعائے قنوت پڑھی ہے۔

ه مسنف ابن الب شير متر جم (جلد ۳) كل مستف ابن الب شير متر جم (جلد ۳) كناب العسلاة

( ٧.٧٦ ) حَدَّثْنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا أَبُو جَعُفَرٍ الرَّازِيّ ، عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ أَنَسٍ ، غَنْ أَنَسٍ ، أَنَّ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُنَتَ فِي الْفَجْرِ.

وسلم سك يى المبر. (٧٠٧١) حفرت الس واليو بروايت بك بي باك مَ النَّفَظَةَ في فجر كى نماز من وعائة توت برهى ب-(٧٠٧٧) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ عَوْفٍ ، عَنْ أَبِي رَجَاءٍ ، قَالَ : رَأَيْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَمُدُّ بِضَبْعَيْهِ فِي قُنُوتِ صَلَاةِ الْعَدَاةِ

إذْ كَانَ بِالْبُصْرَةِ.

(۷۰۷۷) حصرت ابورج ، فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عباس داللہ بھرہ کے قیام کے دوران فجر میں دعائے قنوت پڑھتے ہوئے

ہاتھوں کو بہت زیادہ بلند کیا کرتے تھے۔

( ٧.٧٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو الْأَشْهَبِ جَعْفَرُ بْنُ حَيَّانَ وَقُرَّةُ بْنُ خَالِدٍ سَمِعَاهُ مِنْ أَبِى رَجَاءٍ الْعُطَارِدِيُّ، قَالَ : صَلَّى ابْنُ عَبَّاسِ الْفَجْرَ بِالْبَصْرَةِ فَقَنَتَ.

(۷۰۷۸) حضرت ابورجاءعطار دی کہتے ہیں کہ حضرت ابن عباس چند پین نفر میں فجر کی نماز پڑھائی اور اس میں دعائے

( ٧.٧٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَيْسَرَةَ الزَّرَّاد ، عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ ، قَالَ :رُبَّمَا قَنَتَ عُمَرُ فِي صَلَاةِ الْفُجْرِ.

(9 ۷- ۷) حضرت زید بن وہب کہتے ہیں کہ حضرت عمر ٹٹاٹٹؤ بعض اوقات کبحر کی نماز میں دعائے قنوت پڑھا کرتے تھے۔

( ٧٠٨٠ ) حَدَّثَنَا شَوِيكٌ ، عَنْ زُبَيْدٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، قَالَ الْقُنُوتُ سُنَّةً مَاضِيّةٌ.

( ۰۸۰ ۷ ) حضرت ابن الی کیلی فرماتے ہیں کہ فجر کی نماز میں دعائے قنوت پڑھناا کیے جاری سنت ہے۔

( ٧.٨١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ زُبَيْدِ بْنِ الْحَارِثِ اليامى ، قَالَ : سَأَلْتُ ابْنَ أبي لَيْلَى ، عَنِ الْقُنُوتِ فِي

الْفَجْرِ ، فَقَالَ : سُنَّةً مَاضِيَّةً.

(۷۰۸۱) حضرت زبیدین حادث یا می کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن الی لیل سے فجرکی نماز میں قنوت کے بارے میں سوال ک

تو انہوں نے فر مایا کہ بیا یک جاری سنت ہے۔

( ٧٠٨٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ إِبرَاهِيم ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، أَنَّهُ قَالَ :الْقُنُوتُ فِي الْفَجْرِ هُنَيْهَةٌ ، أَو سَاعَةٌ ، أَوْ كَلِمَةٌ تُشْبِهُهَا.

(۷۰۸۲) حفزت ابن سیرین فرماتے ہیں کہ فجر کی نماز میں دعائے قنوت کچھ عرصے کے لئے ہے۔

( ٧٠٨٣ ) حَدَّثَنَا ابْن مَهْدِئٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مُحَارِبٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ الْبَرَاءِ، غَنِ الْبَرَاءِ، أَنَّهُ كَانَ يَقُنُتُ فِي الْفَجْرِ.

(۵۸۳) حضرت عبيده بن برا وفر ماتے ہيں كەحضرت براء بڑائن فجر كى نماز ميں دعائے قنوت بڑھا كرتے تھے۔

مصنف ابن الى شيبرمتر جم (جلدم) كي مستف ابن الى شيبرمتر جم (جلدم) كي مستف ابن الى شيبرمتر جم (جلدم)

( ٧٠٨٤ ) سَمِعُت وَكِيعًا يَقُولُ سَمِعْت سُفْيَانَ يَقُولُ مَنْ قَنَتَ فَحَسَنٌ وَمَنْ لَمْ يَقَنَتُ فَحَسَنٌ وَمَنْ قَنَتَ فَإِنَّمَا الْمُقَنُّوتُ عَلَى الإِمَام وَلَيْسَ عَلَى مَنْ وَرَائَهُ قُنُّوتٌ.

(۷۰۸۴) حضرت سفیاًن فرماتے ہیں کہ جس نے فجر میں دعائے قنوت پڑھی اس نے اچھا کیا اور جس نے نہ پڑھی اس نے بھی اچھا کیا۔اگر کسی نے قنوت پڑھنی ہی ہے تو قنوت پڑھنا امام کا کام ہے مقتدیوں کانہیں۔

( ٥٩٩ ) في قنوت الْفَجْرِ قَبْلُ الرَّكُوعِ، أَوْ بَعْلَهُ

فجر کی قنوت رکوع سے پہلے ہوگی یا بعد میں؟

جَرِ فَي مُونِ مِنْ الْعَوْمِ مِنْ مَعِيدٍ ، عَنِ الْعَوَّامِ بُنِ حَمْزَةً ، قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عُثْمَانَ ، عَنِ الْقُنُوتِ ، فَقَالَ : بَعْدَ

ر ما الرُّكُوعِ ، فَقُلْت : عَمَّنْ ؟ فَقَالَ : عَنْ أَبِي بَكُو وَعُمر وَعُثْمَانَ. الرُّكُوعِ ، فَقُلْت : عَمَّنْ ؟ فَقَالَ : عَنْ أَبِي بَكُو وَعُمر وَعُثْمَانَ. ( 400 ) حضرت عوام بن حمزه كمتح بيل كه يس في حضرت ابوعثان سے سوال كيا كوتوت ركوع سے پہلے ہوگى يابعد ميں؟

ر میں میں ہے۔ انہوں نے فرمایا آپ کے پاس اس کا کوئی ثبوت ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ حفزت ابو بکر، حفزت عمر اور حضزت عثمان میں اُنٹر یونبی کیا کرتے تھے۔

( ٧٠٨٦ ) حَدَّثَنَا مَرُوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ ، عَنْ عَوْفٍ ، عَنْ أَبِي رَجَاءٍ ، قَالَ صَلَّيْت مَعَ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي مَسْجِدِ الْبَصْرَةِ صَلَاةَ الْغَدَاةِ فَقَنَتَ بِنَا قَبْلَ الرُّكُوعِ.

صلاہ العداہِ قصنت بنا قبل الر توع . (۷۸۷) حضرت الورجاء كہتے ہيں كه ميں نے حضرت ابن عباس كے ساتھ بھرہ كى مجد ميں فجر كى نماز پڑھى ،انہوں نے ركوع سے پہلے دعائے قنوت بڑھى۔

( ٧٠٨٧) حَدَّثَنَا مَرُوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ ، عَنْ عَوْفٍ ، قَالَ ذَكُرْت ذَلِكَ لَابِي الْمِنْهَالِ فَحَدَّثِنِي ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ ، عَنِ ابْن عَنَّاس بِمِثْلِه.

ابْنِ عَبَّاسِ بِمِثْلِهِ. (۷۸۷) کیک اور سند سے یونہی منقول ہے۔

(۷۰۸۷) ایک اور سندے یو ہی منقول ہے۔ (۷۰۸۸) حِدَّثَنَا هُشَیْمٌ ، عَنْ یَخْیَی بْنِ سَعِیدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَخْیَی بْنِ حَبَّانَ ، قَالَ فَنَتَ النَّبِیُّ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ

وَسَلَّمَ أَرْبَعِينَ صَبَاحًا فِي صَلَاقِ الصَّبْحِ بَعْدَ الرُّكُوعِ. ( ٤٠٨٨) حفرت محد بن يجي بن حبان كهتم بين كه ني باك يَلِسَّفَيَّ فَي جاليس ون تك صَحَ كي نماز مين ركوع ك بعد دعائ

٧٠٨٩) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَيَّاشٍ الْعَامِرِيِّ ، عَنِ ابْنِ معقلٍ ، أَنَّ عُمَرَ وَعَلِيًّا وَأَبَا مُوسَى قَنَتُوا فِي الْفَجْرِ قَبْلَ الرُّكُوعِ.

(٨٩٥) حضرت ابن معقل فرماتے ہیں كەحضرت عمر، حضرت على اور حضرت ابومو کا فتائیز نے فجر كى نما زميس ركوع سے پہلے دعائے قنوت پڑھی۔

( ٧٠٩٠) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ مُطَرِّفٍ ، عَنْ أَبِي الْجَهْمِ ، عَنِ الْبَرَاءِ ، أَنَّهُ كَانَ يَفْنُتُ قَبْلَ الرَّكْعَةِ.

(۷۰۹۰) حفزت ابوجهم فرماتے ہیں کہ حضرت براء ڈٹاٹٹو رکوع سے پہلے دعائے قنوت پڑھا کرتے تھے۔

(٧٠٩١) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ :أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بُنُ أَبِي زِيَادٍ ، قَالَ :حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ وَهْبٍ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَنَتَ

فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ قَبْلَ الرُّكُوعِ.

(2091) حضرت زید بن وہب کہتے ہیں کہ حضرت عمر وڑا ٹوڑنے فجر کی نماز میں رکوع سے پہلے دعائے قنوت پڑھی۔

( ٧.٩٢ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ :أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ بْنُ زَيْدٍ ، قَالَ :أَخْبَرَنَا أَبُو عُثْمَانَ النَّهْدِيُّ ، قَالَ صَلَّيْت خَلْفَ عُمَرَ بُزِ

الْخَطَّابِ صَلَاةَ الصُّبْحِ فَقَنَتَ قَبْلَ الرُّكُوعِ.

(۷۰۹۲) حضرت ابوعثان نہدی کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر مذافیز کے پیچھے فجر کی نماز پڑھی انہوں نے رکوع سے پہلے اس میر دعائے قنوت بڑھی۔

(٧.٩٢) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا عَطَاءٌ بْنُ السَّائِبِ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ ، أَنَّ عَلِيًّا كَانَ يَفْنُتُ فِي

صَلَاةِ الصُّبُحِ قَبْلَ الرُّكُوعِ.

۔ (۷۰۹۳) حضرت ابوعبدالرحمٰن سلمی کہتے ہیں کہ حضرت علی ڈالٹھ فیجر کی نماز میں رکوع سے پہلے دعائے قنوت پڑھا کرتے تھے۔ ( ٧.٩٤ ) حَدَّثَنَا ۚ هُشَيْمٌ ، قَالَ : أُخْبَرُنَا ٱبْنُ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ ، قَالَ صَلَّيْت خَلْفَ عُمَا

الْعَدَاةَ ، قَالَ فَقَنَتَ فِيهَا قَبْلَ الرُّكُوع.

(۲۰۹۴) حفرت عبید بن عمیر کہتے ہیں کہ میں نے حفرت عمر والتی کے پیچھے فجر کی نماز اداکی۔انہوں نے رکوع سے پہلے ا میں دعائے قنوت پڑھی۔

( ٧٠٩٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ ، عَنْ عُمَرَ بِمِثْلِهِ.

(490) ایک اور سندے یونہی منقول ہے۔

(٧.٩٦) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ نُسَيْرِ بْنِ ذُعُلُوقٍ ، قَالَ صَلَّيْت خَلْفَ رَبِيعِ بْنِ خُفْيم فَقَنَتَ قَبْلُ

(۷۰۹۱) حضرت نسیر بن ذعلوق فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت رہے بن خشیم کے پیچھے نماز پڑھی انہوں نے رکوع سے پہلے ا میں دعائے قنوت پڑھی۔

( ٧.٩٧ ) حَذَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ النَّعْمَانِ بْنِ قَيْسٍ ، قَالَ صَلَّيْت خَلْفَ عَبِيدَةَ الْفَجْرَ فَقَنَتَ قَاْ

التَّكُعَ

(۷۰۹۷) حضرت نعمان بن قیس کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عبیدہ کے پیچیے فجر کی نماز پڑھی انہوں نے رکوع سے پہلے اس میں دعائے قنوت پڑھی۔

( ٧٠٩٨ ) حَلَّتُنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٌّ، عَنْ زَائِدَةً، عَنْ أَبِي فَرُوَّةً، قَالَ: كان ابْنُ أَبِي لَيْلَى يَقْنُتُ فِي الْفَجْرِ قَبْلَ الرَّكْعَةِ.

(۷۰۹۸) حضرت ابن ابی لیلی فجر میں رکوع سے پہلے دعائے تنوت پڑھا کرتے تھے۔

( ٧.٩٩ ) حَلَّاثَنَا أُحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ ، عَنْ وَهُبٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُوس ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : كَانَ يَدْعُو بِدُعَاءٍ كَثِيرٍ فِى صَلَاةِ الصَّبْح قَبْلَ الرُّكُوعِ.

(499)حضرت طاوس فجر کی نماز میں رکوع سے پہلے بہت می دعا کیں کیا کرتے تھے۔

## ( ٦٠٠ ) ما يدعو به في قنوتِ الفجرِ

#### دعائے قنوت کے کلمات

٧١٠) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ :أُخْبَرَنَا ابْنُ أَبِى لَيْلَى ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ ، قَالَ صَلَّيْت خَلْفَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ الْغَدَاةَ ، فَقَالَ : فِى قُنُوتِهِ : اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْتَعِينُك وَنَسْتَغْفِرُك وَنُثْنِى عَلَيْك الْخَيْرَ ، وَلَا نَكُفُرُك وَنَخْطُعُ وَنَثُوكُ مَنْ يَفْجُرُكَ اللَّهُمَّ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَلَك نُصَلِّى وَنَسْجُدُ وَإِلَيْك نَسْعَى وَنَخْفِدُ، نَوْجُو رَحْمَتَكَ وَنَخْشَى عَذَابَك إِنَّ عَذَابَك بِالْكُفَّارِ مُلْحِقٌ.

(۱۰۰) حضرت عبید بن عمیر کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر اٹھائیؤ کے پیچے فجر کی نماز پڑھی، انہوں نے دعائے تنوت میں یہ کلمات کے (ترجمہ) اے اللہ! ہم جھے ہے مدد مانگتے ہیں، تجھ سے مغفرت مانگتے ہیں، تیری فیر کی تعریف کرتے ہیں، تیری ناشکری نہیں کرتے ، جو تیری نافر مانی کرے اسے چھوڑتے ہیں اور اس سے دور ہوتے ہیں۔ اے اللہ! ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تیرے لئے نماز پڑھتے ہیں، تیرے آگے بحدہ کرتے ہیں۔ تیری طرف چلتے ہیں، تیری رحمت کی امیدر کھتے ہیں، تیرے عذاب سے ڈرتے ہیں اور بے شک تیراعذاب کا فرول تک بینے والا ہے۔

( ٧١٠١ ) حَلَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ :أُخْبَرَنَا حُصَيْنٌ ، عَنْ زِرٍّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّهُ صَلَّى خَلْفَ عُمَرَ فَصَنَعَ مِثْلَ ذَلِكَ.

(۱۰۱۷) ایک اور سند سے یبی کلمات منقول ہیں۔

٧٠) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :أُخْبَرَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ حَبِيبٍ بْنِ أَبِى ثَابِتٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ سُويْد الْكَاهِلِيِّ ، أَنَّ عَلِيًّا قَنَتَ فِى الْفَجْرِ بِهَاتَيْنِ السُّورَتَيْنِ :اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْتَعِينُك وَنَسْتَغْفِرُك وَنُثْنِى عَلَيْك وَلَا نَكُفُرُك ، وَنَخْلَعُ وَنَتُوْكُ مَنْ يَفْجُرُكَ ، اللَّهُمَّ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَلَك نُصَلِّى وَنَسْجُدُ ، وَإِلَيْك نَسْعَى وَنَحْفِدُ ، نَرْجُو رَحْمَتَكَ ، وَيَنْحُشَى عَذَابَك ، إِنَّ عَذَابَك بِالْكُفَّارِ مُلْحِقٌ. (بيهقي ٢٠٥٠ ابن سعد ٢٣١)

(۱۰۲) حضرت عبدالملک بن سوید کابلی کہتے ہیں کہ حضرت علی جانونے نے فجر کی نماز میں دعائے قنوت پڑھتے ہوئے یہ دواجزاء کے (ترجمہ)اے اللہ! ہم تجھ سے مدد ما تکتے ہیں، تجھ سے مغفرت ما تکتے ہیں، تیری خیر کی تعریف کرتے ہیں، تیری ناشکری نہیں

میں میں میں میں میں میں اور اس سے دور ہوتے ہیں۔اے اللہ! ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تیرے کرتے ہیں، تیرے لئے نماز پڑھتے ہیں، تیرے اللہ اسے ڈرتے ہیں، تیرے عذاب سے ڈرتے

ہیںاور بے شک تیراعذاب کا فروں تک پہنچنے والاہے۔

( ٧١.٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا جَعْفَرُ بُنُ بُرُقَانَ ، عَنْ مَيْمُونِ بُنِ مِهْرَانَ فِي قِرَائَةِ أَبَى بُنِ كَعُبِ : اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْتَعِينُك وَنَسْتَغْفِرُك وَنُثْنِى عَلَيْك ، وَلَا نَكُفُرُك وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَنْ يَفُجُرُكَ اللَّهُمَّ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَلَك نُصَلَّى وَنَسْجُدُ وَإِلَيْك نَسْعَى وَنَحْفِدُ ، نَرْجُو رَحْمَتَكَ وَنَخْشَى عَذَابَك إِنَّ عَذَابَك بِالْكُفَّارِ مُلْحِقٌ.

(۱۰۳) حفرت میمون بن مهران کہتے ہیں کہ حضرت الی بن کعب وہ فی گوت میں پی کلمات تھے (ترجمہ) اے اللہ! ہم تھ سے مدد ما تکتے ہیں، تیری خفر کے ہیں، تیری ناشکری نہیں کرتے ، جو تیری نافر مانی کرے اے چھوڑتے ہیں، تیرے لئے نماز پڑھتے ہیں، تیرے آگے اے چھوڑتے ہیں، تیرے لئے نماز پڑھتے ہیں، تیرے آگ سجدہ کرتے ہیں، تیرے فرتے ہیں، تیرے قبل اور بے شک تیرا عذاب سے دور جو بیل اور بے شک تیرا عذاب

كافرول تك يَنْتِي والا ہے۔ ( ٧١.٤ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ بُنُ غِيَاثٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ ، قَالَ :سَمِعْتُ عُمَرَ يَقُنُتُ فِى الْفَجْرِ يَقُولُ : بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَن الرَّحِيمِ

اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْتَعِينُكُ وَنُؤْمِنُ بِكَ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْك وَنُثْنِي عَلَيْك الْخَيْرَ ، وَلاَ نَكْفُرُك.

ثُمَّ قَرَأَ بِسُمِ اللهِ الرَّحْمَنَ الرَّحِيمِ اللَّهُمَّ إيَّاكَ نَعْبُدُ وَلَك نُصَلَّى وَنَسُجُدُ وَإِلَيْك نَسْعَى وَنَحْفِدُ نَرُجُو رَحْمَتَكَ وَنَخْشَى عَذَابَك إنَّ عَذَابَك الْجِدَّ بِالْكَافِرِينَ مُلْجِقٌ اللَّهُمَّ عَذَّبُ كَفَرَةَ أَهْلِ الْكِتَابِ الَّذِينَ يَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلك.

(۱۰۴) حضرت عبید بن عمیر کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر رہی تھے کو فجر کی نماز میں دعائے تنوت پڑھتے سنا۔ انہوں نے پہلے یہ کہا (۲۰۶۸) بھم اللہ الرحم ،اے اللہ! ہم تجھ سے مدد ما تکتے ہیں، تجھ پرائیان لاتے ہیں، تجھ پر بھروسہ کرتے ہیں، تیری خیر کی تعریف کرتے ہیں، تیری ناشکری نہیں کرتے۔ پھر انہوں نے یہ پڑھا (ترجمہ) بھم اللہ الرحمٰن الرحیم،اے اللہ! ہم تیری ہی عبادت

كرتے ہيں، تيرے كئے نماز پڑھتے ہيں، تيرے آ كے بجدہ كرتے ہيں۔ تيرى طرف چلتے ہيں، تيرى رحمت كى اميدر كھتے ہيں،

تیرے عذاب سے ڈرتے میں اور بے شک تیرا عذاب کا فروں تک پینچنے والا ہے۔اے اللہ!ان امال کتاب کا فروں کو عذاب میں مبتلا فرما جو تیرے راہتے ہے روکتے ہیں۔

( ٧١.٥) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ :أَخْبَرَنَا حُصَيْنٌ ، قَالَ :صَلَّيْت الْفَدَاةَ ذَاتَ يَوْمٍ وَصَلِّى خَلْفِى عُثْمَانُ بُنُ زِيَادٍ ، قَالَ فَقَنَتُ فِي صَلَاةِ الصَّبْحِ ، قَالَ : فَلَمَّا قَضَيْتُ صَلَاتِي ، قَالَ لِى مَا قُلْتُ فِي قُنُوتِكَ ، قَالَ : فَقُلْتُ ذَكُرْتُ فَقَنَتُ فِي صَلَاةِ الصَّبْحِ ، قَالَ : فَقُلْتُ ذَكُرْتُ مَا قُلْاَءِ الْكَلِمَاتِ اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْتَعِينُك وَنَسْتَغْفِرُك وَنُثْنِي عَلَيْك الْخَيْرَ ، وَلَا نَكُفُرُك وَنَخْلَعُ وَنَتُرُكُ مَنْ يَفْجُرُكَ اللَّهُمَّ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَلَك نُصَلِّى وَنَسْجُدُ وَإِلَيْك نَسْعَى وَنَخْفِدُ نَرْجُو رَحْمَتَكَ وَنَخْشَى عَذَابَك الْجَدِّ إِنَّ عَذَابَك بِالْكُفَّارِ مُلْحِقٌ.

فَقَالَ عُثْمَانُ كَذَا كَانَ يَصُنعُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَعُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ.

(۱۰۵) حضرت حسین فرماتے ہیں کہ میں نے ایک دن فجر کی نماز پڑھائی، میرے پیچے عثان بن زیاد نے بھی نماز پڑھی۔ میں نے نماز میں فنوت کے کلمات کیے، جب میں نے نماز پوری کر کی تو انہوں نے بھے ہیں کہا کہ ہم نے قنوت میں کیا کہا تھا۔ میں نے کہا کہ میں نے بیگلات کیے بھے (ترجمہ) اے اللہ! ہم تجھ سے مدوما نگتے ہیں، تجھ سے معفرت ما نگتے ہیں، تیری فیر کی تعریف کرتے ہیں، تیری نافر مانی کرے اسے چھوڑتے ہیں اور اس سے دور ہوتے ہیں۔ اے اللہ! ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تیری نافر مانی کرے اسے چھوڑتے ہیں۔ اور اس سے دور ہوتے ہیں، تیری رحمت کی امید رکھتے ہیں، کرتے ہیں، تیری رحمت کی امید رکھتے ہیں، تیری عباد نے نماز پڑھتے ہیں، تیرے آگے ہدہ کرتے ہیں۔ تیری طرف چلتے ہیں، تیری رحمت کی امید رکھتے ہیں، تیرے عذاب کا فرول تک چینچنے والا ہے۔ حضرت عثان بن زیاد نے فر مایا کہ حضرت عمراور حضرت عثان بن ذیاد نے فر مایا کہ حضرت عثان بن دیاد تھے۔

# (٦٠١٧) في التكبير فِي قُنُوتِ الْفَجْرِ مِنْ فِعْلِهِ

# جوحفرات قنوت کے لئے تکبیر کہا کرتے تھے

( ٧١.٦) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ بْنُ الْجَرَّاحِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مُخَارِقِ ، عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ ، أَنَّهُ صَلَّى خَلْفَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ الْفَجُرَ ، فَلَمَّا فَرَ غَ مِنَ الْقِرَائِةِ كَبَّرَ ، ثُمَّ قَنَتَ ، ثُمَّ كَبَّرَ ، ثُمَّ رَكَعَ.

(۲۰۱۷) حضرت طارق بن شہاب کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر ڈٹاٹوز کے پیچھے فجر کی نماز پڑھی، جب وہ قراءت سے فارغ ہو گئے توانہوں نے تکبیر کہی اور پھردعائے قنوت پڑھی، بھر تکبیر کہی بھررکوع کیا۔

( ٧١.٧ ) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَلَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى ، عَنْ أَبِى عَبْدِالرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ، أَنَّ عَلِيًّا كَبَرَ حِينَ قَنَتَ فِي الْفَجْرِ وَكَبَرَ حِينَ رَكَعَ.

(۷۰۷) حضرت ابوعبدالرحمٰن ملمی فرماتے ہیں کہ حضرت علی جانجنے نے فجر میں قنوت پڑھنے کے لئے تکبیر کہی ، پھررکوع کرنے کے

( ٧١.٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلِ ، عَنْ مُطَرِّفٍ ، عَنْ أَبِي الْجَهْمِ ، قَالَ : كَانَ الْبَرَاءُ يُكَبِّرُ قَبْلَ أَنْ يَهَنُتَ.

( ۱۰۸ ) حضرت ابوجهم فر ماتے ہیں کہ حضرت براء شافئ قنوت سے پہلے تکبیر کہا کرتے تھے۔

( ٧١.٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مُطرِّفٍ ، عَنْ أَبِي الْجَهْمِ ، عَنِ الْبَرَاءِ ، أَنَّهُ قَنَتَ فِي الْفَجْرِ فَكَبَّرَ حِينَ فَرَغَ مِنَ الْقِرَاثَةِ وَكَبَّرَ حِينَ رَكَعَ.

(۱۰۹) حضرت ابوجهم فرماتے ہیں کہ حضرت براء دی اُٹھ نے فجر میں قنوت پڑھی اس کے لئے انہوں نے قراءت سے فارغ ہونے کے بعد تکبیر کہی اور رکوع کے لئے بھی تکبیر کہی۔

( ٧١٠ ) حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ ، عَنْ حَسَنٍ ، عَنْ أَبِي سِنَانٍ ، عَنْ مَاهَانَ ، قَالَ : كَانَ يُكَبِّرُ قَبْلَ أَنْ يَقَنْتَ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ.

(۱۱۰) حضرت ابوسنان فرماتے ہیں کہ حضرت ماہان فجر کی نماز میں قنوت سے پہلے تکبیر کہا کرتے تھے۔

( ٧١١١ ) حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنُ حَسَنِ ، عَنُ عَبْدِ الْأَعْلَى ، عَنْ أَبِى عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، أَنَّهُ كَانَ يُكَبِّرُ قَبْلَ أَنْ يَقُنْتَ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ وَحِينَ يُرِيدُ أَنْ يَرُكُعَ.

(۱۱۱) حضرت عبدالاعلی فر ماتے ہیں کہ حضرت ابوعبدالرحمٰن فجر کی نماز میں قنوت سے پہلے تکبیر کہا کرتے تھے اور رکوع سے پہلے بھی تکبیر کہتے تھے۔

( ٧١١٢ ) حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ عَنْ زُهَيْرٍ ، قَالَ قُلْتُ لَأْبِي إِسْحَاقَ تُكَبِّرُ أَنْتَ قَبْلَ أَنْ تَقْنُتَ فِي صَلاَةِ الْفَجْرِ ، قَالَ نَعَمُ.

(2111) حفرت زہیر کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابواسحاق ہے کہا کہ کیا آپ فجر کی نماز میں قنوت سے پہلے تکبیر کہتے ہیں؟ انہوں

نے فرمایا کہ ہاں۔

( ٧١١٣ ) حَلَّتُنَا نَصْرُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِقٌ، أَنَّهُ كَانَ يَفْتَتِحُ الْقُنُوتَ بِالتَّكْبِيرِ.

( ۷۱۱۳ ) حضرت حارث فرماتے ہیں کہ حضرت علی ڈاٹٹھ قنوت کو تکبیر سے شروع کیا کرتے تھے۔

( ٦٠٢ ) مَنْ كَانَ يَرْفَعُ يَكَيْهِ فِي قُنُوتِ الْفَجْرِ

#### جوحضرات فجر کی قنوت میں ہاتھ اٹھایا کرتے تھے

( ٧١١٤ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ ، عَنْ جَعْفَرِ بُنِ مَيْمُون ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ ، قَالَ : كَانَ عُمَرُ يَقُنْتُ بِنَا بَعْدَ الرُّكُوعِ وَيَرْفَعُ يَدَيْهِ حَتَّى يَبْدُو ضَبْعَاهُ وَيُسْمَعَ صَوْتُهُ مِنْ وَرَاءِ الْمَسْجِدِ. (۱۱۲۷) حضرت ابوعثمان فرماتے ہیں کہ حضرت عمر دائٹی رکوع کے بعد ہمیں قنوت پڑھایا کرتے تھے اور ہاتھوں کو بلند کرتے اور

آ واز کوا تنابلند کرتے کہ متجد کے باہر موجود لوگ بھی ان کی آ واز سنا کرتے تھے۔ سیجیں سیاس کا سیاد و جمہ سیاد سیاد ہوئے سی سی کی جس سے

یرهٔ هانی اور ماتھوں کو بہت بلند کیا۔

( ٧١١٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ جَعْفَرٍ صَاحِبِ الْأَنْمَاطِ ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ ، أَنَّ عُمَرَ رَفَعَ يَدَيْهِ فِي قُنُوتِ

(۱۱۵) حضرت ابوعثان فرماتے ہیں کہ حضرت عمر جانٹیؤ نے فجر کی قنوت میں ہاتھوں کو بلند کیا۔

( ٧١١٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَوْفٍ ، عَنْ خَلَّاسٍ بْنِ عَمْرٍو الْهَجَرِيِّ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّهُ صَلَّى فَقَنَتَ بِهِمْ فِي الْفَجْرِ بِالْبَصْرَةِ فَرَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى مَدَّ ضَبْعَيْهِ.

کی سیار ہوئی ہوئی۔ (۱۱۱۷) حضرت خلاس بن عمر و ہجری کہتے ہیں کہ حضرت ابن عباس بن پینانے بھر ہ میں لوگوں کو فجر کی نماز میں دعائے قنوت

. ( ٧١١٧ ) حَدَّنَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ عَوْفٍ ، عَنْ أَبِي رَجَاءٍ ، قَالَ : رَأَيْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَمُدُّ بِضَبْعَيْهِ فِي قُنُوتِ صَلَاقِ الْفَدَاةِ . ( ١١١٧ ) حضرت ابورجاء فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عباس تفادین نے فجر کی نماز میں دعائے قنوت پڑھتے ہوئے ہاتھوں کو بلند کیا۔

(۱۱۷) مُحَرِّت ابورجاء حرمائے ہیں او معرت این عبال کو این این کان ابن اُبی کیلئی یَدْعُو بِاِصْبَعِ وَاحِدَةٍ یَقُولُ (۷۱۸) حَدَّثَنَا حُسَیْنُ بُنُ عَلِیٌّ ، عَنْ زَائِدَةَ ، عَنْ أَبِی فَرُوةَ ، قَالَ : کَانَ ابْنُ أَبِی کَیْلُی یَدْعُو بِاِصْبَعِ وَاحِدَةٍ یَقُولُ فَی فَنُوتِ الْفَجُورِ.

(۱۱۸) حضرت ابوفروه فرماتے ہیں کہ حضرت ابن الی لیلی فجر کی قنوت میں ایک انگلی سے اشارہ کیا کرتے تھے۔

#### ( ٦٠٣ ) في تسمية الرِّجَال فِي الْقُنُوتِ

#### قنوت میں لوگوں کے نام لینے کابیان

( ٧١١٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَنَةَ ، عَنِ الزُّهُرِيِّ ، عَنُ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : لَمَّا رَفَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَةً رَاسَهُ مِنْ صَلَاةِ الصَّبْحِ ، قَالَ اللَّهُمَّ أَنْجِ الْوَلِيدَ بْنَ الْوَلِيدِ وَسَلَمَةَ بْنَ هِشَامٍ وَعَيَّاشَ بْنَ أَبِي رَبِيعَةَ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ بِمَكَّةَ اللَّهُمَّ اشْدُدُ وَطُأْتَكَ عَلَى مُضَرَ وَاجْعَلُهَا عَلَيْهِمْ سِنِينَ كَسِنِي يُوسُف.

(بخاری ۲۲۰۰ مسلم ۲۹۳)

(۱۱۹) حضرت ابو ہریرہ مٹاہنے فرماتے ہیں کہ جب نبی پاک مُؤْفِظَةً نے فجری نماز میں ہاتھ اٹھائے تو بیدعا کی (ترجمہ) اے اللہ! ولید بن ولید،سلمہ بن ہشام،عیاش بن ابی رہیدہ اور مکہ کے کمزورلوگوں کوآ زادی عطافر ما۔اے اللہ! فنبیلہ مصر پراپنی گرفت کو سخت فرما

اوران کے سالوں کو بوسف علاینا کی قوم کے سالوں جیسا بنادے۔

( ٧١٢ ) حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَن يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ، عَنِ ابْنِ يُحَنَّسَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ، قَالَ: قَنَتَ رَسُولُ

اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : اللَّهُمَّ الْعَنْ رِعْلًا وَذَكُوَانَ وَعَضَلًا ، وَعُصَيَّةَ عَصَتِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ.

(۷۱۲) حضرت سعید بن زید و ناتی ہے روایت ہے کہ رسول القد مَنْ فَقِیَّا فَہِ نے بددعا فر مائی (ترجمہ) اے اللہ! رعل، زکوان بحضل اور عصیہ پرلعنت فرماجنہوں نے اللہ اوراس کے رسول کی نافر مانی کی ہے۔

( ٧١٢١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى ، أَنَّ أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيَّ قَنَتَ فِي الْفَجْرِ يَدُّعُو عَلَى قُطرِي.

(۷۱۲) حفرت عبدالاعلی فرماتے ہیں کہ حضرت ابوعبدالرحمٰن سلمی نے فجرکی نماز میں دعائے قنوت پڑھتے ہوئے قطری کے لئے

( ٧١٢٢ ) حَدَّثُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ قَيْسٍ عَمَّنْ سَمِعَ إِبْرَاهِيمَ يَقُولُ لَا يُسَمَّى الرِّجَالُ فِي الصَّلَاة. (۱۲۲) حضرت ابراہیم قرماتے ہیں کہ نماز میں اوگوں کے نام نہیں گئے جائیں گے۔

( ٧١٢٢ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَخُبَرَنَا حُصَيْنٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَعْقِلِ ، قَالَ : صَلَّيْت مَعَ عَلِمَّي صَلَاةَ

الْغَدَاةِ ، قَالَ : فَقَنَتَ ، فَقَالَ فِي قُنُوتِهِ : اللَّهُمَّ عَلَيْك بِمُعَاوِيَةَ وَأَشْيَاعِهِ وَعَمْرِو بْنِ الْعَاصِ وَأَشْيَاعِهِ ، وَأَبِي الأعور السُّلَمِيِّ ، وَعَبْدِ اللهِ بْنِ قَيْسِ وَأَشْيَاعِهِ.

( ۱۲۳ ) حضرت عبد الرحمٰن بن معقل فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت علی مثالیؤ کے ساتھ فجر کی نما زیڑھی ، انہوں نے اس میں دعائے قنوت پڑھی اوراس میں بیکلمات کہ (ترجمہ)ا ہے اللہ! معاویہ اوراس کے گروہ کوسنجال لے، اے اللہ! عمرو بن عاص اوراس کے گروہ کوسنجال لے، اے اللہ! ابواعور اور اس کے گروہ کوسنجال لے، اے اللہ! عبد اللہ بن قیس اور اس کے گروہ

( ٧١٢٤ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ ، قَالَ مَكَتَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْبَعِينَ صَبَاحًا يَقُنُتُ فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ بَعْدَ الرُّكُوعِ وَكَانَ يَقُولُ فِي قُنُوتِهِ :اللَّهُمَّ أَنْج الْوَلِيدَ بْنَ الْوَلِيدِ وَعَيَّاشَ بْنَ أَبِي رَبِيعَةَ وَالْعَاصَ بْنَ هِشَامٍ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ بِمَكَّةَ الَّذِينَ لَا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً ، وَلَا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا.

(۱۱۲۳) حضرت محمد بن میچی بن حبان فر ماتے ہیں کہ نبی پاک مِلْفَقِيَّةَ جاکیس دن تک فجر کی نماز میں رکوع کے بعد دعائے قنوت پڑھتے رہے، آپ دعائے قنوت میں بیکلمات کہتے تھ (ترجمہ)اے اللہ! ولید بن ولید، سلمہ بن ہشام،عیاش بن الی ربیعہ اور مکہ

کے کمزورلوگوں کوآ زادی عطافر ما جو کوئی ذریعینہیں رکھتے اوران کے پاس نجات کا کوئی راستینہیں۔

( ٧١٢٥ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ :أُخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ أَبِي أَنَسِ ، عَنْ حَنْظَلَةَ بْنِ عَلِقً الْأَسْلَمِيُّ ، عَنْ خُفَافِ بُنِ إيمَاءِ بُنِ رَحَضَةَ الْغِفَارِيُّ ، قَالَ : صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

الْفَجْرَ ، فَلَمَّا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرَّكُعَةِ الآخِرَةِ ، قَالَ :لَعَنَ اللَّهُ لِحْيَانًا وَرِعْلًا وَذَكُوانًا وَعُصَيَّةَ عَصَتِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أَسْلَمُ سَالِمَهَا اللَّهُ ، غِفَارٌ غَفَرَ اللَّهُ لَهَا ، ثُمَّ خَرَّ سَاجِدًا ، فَلَمَّا قَضَى الصَّلَاة أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ بِوَجْهِهِ ، فَقَالَ :أَيَّهَا النَّاسُ إِنِّى أَنَا لَسْتُ قُلْتُ هَذَا وَلَكِنَّ اللَّهَ ، قَالَهُ. (مسلم ٢٠٠- احمد ٥٥)

(2172) حَفرت خفاف بن ایماء بن رحضہ وہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک مُرافِظَةُ نے ہمیں فجر کی نماز پڑھائی، جب آپ نے دوسری رکعت سے سراتھایا تو فرمایا کہ اللہ تعالی نے لیے ان ، وکوان اور عصیہ پرلعنت فرمائی جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی نافر مائی کی ۔ اللہ تعالی قبیلہ اسلم کوسلامتی عطافر مائے اور قبیلہ غفار کی مغفرت فرمائے ۔ پھر تجدے میں گر گئے ، جب آپ نے نماز مکمل کر کی تو لوگوں کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا کہ اے لوگوا یہ بات میں نے نہیں کھی بلکہ اللہ نے فرمائی ہے۔

#### ( ٦٠٤ ) في السهو فِي قُنُوتِ الْفَجْرِ

## ا گرکوئی شخص فجر کی قنوت بھول جائے تو وہ کیا کرے؟

( ٧١٣٦ ) حَلَّنَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : إِذَا نَسِيَ الْقُنُوتَ فِي الْفَجْرِ فَعَلَيْهِ سَجُدَتَا السَّهُوِ.

(۲۱۲۷) حضرت حسن فرماتے ہیں کہ جب کوئی شخص فجر کی نماز میں دعائے قنوت بھول جائے تو اس پر سہو کے دو بجد بے لازم ہیں۔

( ٧١٢٧ ) حَدَّثُنَا شَرِيكٌ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، قَالَ : سُئِلَ عَنُ رَجُلٍ سَهَا فَقَنَتَ ، فَقَالَ : هَذَا سَهَا فَأَصَابَ.

(۱۲۷) حضرت ابن ابی لیل سے سوال کیا گیا کہ اگر کسی شخص کو مہو ہوا پھر اس نے دعائے قنوت پڑھی تو وہ کیا کرے؟ انہوں نے فرمایا کہ اسے مہو ہوا تھااب اس نے درست کرلیا۔

( ٧١٢٨ ) حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ عُقْبَةَ ، قَالَ : حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ مَنْ رَأَى الْقُنُوتَ فَلَمْ يَقُنُتْ فَعَلَيْهِ سَجْدَتَا السَّهُو.

( ۱۲۸ ) حضرت عطاء فرماتے ہیں کہ جس کی قنوت کی رائے تھی اوراس نے قنوت نہ پڑھی اس پرسہو کے دو بجدے لازم ہیں۔

#### ( ٦٠٥ ) في القنوت فِي الْمُغُرِبِ

#### مغرب كى نماز ميں دعائے قنوت پڑھنے كاتھم

( ٧١٢٩ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ وَوَكِيعٌ وَغُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ ، عَنِ ابْنِ أَبِى لَيْلَى ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبِ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَنَتَ فِى الصَّبْحِ وَالْمَغْرِبِ.

قَالَ : فَقَالَ : إَبْرًاهِيمُ أَهُوَ كَأْصُحَابِ عَبْدِ اللهِ إِنَّمَا هُوَ كَانَ صَاحِبَ أُمَرَّاءَ ، وَلَمْ يَذُكُرْ وَكِيعٌ قُوْلَ إِبْرَاهِيمَ. قَالَ : فَقَالَ : إِبْرًاهِيمَ اللهِ إِنَّمَا هُوَ كَانَ صَاحِبَ أُمَرَّاءَ ، وَلَمْ يَذُكُرْ وَكِيعٌ قُوْلَ إِبْرَاهِيمَ. اللهِ اللهِ إِنَّمَا هُوَ كَانَ صَاحِبَ أُمَرَّاءَ ، وَلَمْ يَاهُمُ وَالْمِدَاوِدَاوَدَ ١٣٣١)

( ۱۲۹ ) حضرت براء بن عازب را عن عارب والتو مي الكري الكري المنظيظة في المراه معرب كي نماز مين وعائة وتوت برهي - بيروايت

س كر حضرت ابراجيم نے فرمايا كەكىياد و حضرت عبدالله دين الله عنائي كاصحاب كى طرح بين؟ و وتو امراء كے ساتھى بين -

( ٧١٣ ) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ حُصَيْنِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَعقِلِ ، قَالَ صَلَّيْت خَلْفَ عَلِي الْمَغْرِبَ ، فَقَنَتَ .

( ۱۳۰ ) حضرت عبد الرحمٰن بن معقل فرّ ماتے ہیں کہ میں نے حضرت علی جانو کے بیچھےمغرب کی تماز ادا کی ،انہوں نے اس میں

وعائے قنوت پڑھی۔

( ٧١٣١ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ، عَنْ أَنسِ، قَالَ صَلاَتَان كَانَ يُقْنَتُ فِيهِمَا الْمَغْرِبُ وَالْفَجْرُ. (۱۳۱۱) حضرت الس فرماتے ہیں کہ دونمازیں ایس ہیں جن میں دعائے قنوت پڑھی جائے گی: مغرب اور فجر۔

( ٧١٣٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنِ ابْنِ مَعقِلٍ ، قَالَ قَنَتَ عَلِنَّ فِي الْمَغْرِبِ.

( ۱۳۲۷ ) حضرت ابن معقل فر ماتے ہیں کہ حضرت علی تفاتھ نے مغرب کی نماز میں دعائے قنوت پڑھی۔

( ٧١٣٢ ) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ ثَابِتٍ الثَّمَالِيِّ ، قَالَ :سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ، عَنِ الْقُنُوتِ ، فَقَالَ : كُلُّ صَلَاقٍ يُجْهَرُ فِيهَا فَفِيهَا الْقُنُوتُ.

( ۱۳۳۷ ) حضرت ثابت ثمّالی فر ماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابوجعفر ہے قنوت کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے فر مایا کہ ہروہ نمازجس میں جہری قراءت ہوتی ہےاس میں قنوت بھی ہے۔

# ( ٦٠٦ ) مَنْ كَانَ يُرَاوِحُ بَيْنَ قَدَمَيْهِ فِي الصَّلاَة

# جوحضرات نماز میں دونوں قدموں کے درمیان مرادحہ ہ کیا کرتے تھے

( ٧١٣٤ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنِ الْمِنْهَالِ ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ ، قَالَ رَأَى عَبْدُ اللهِ رَجُلاً يُصَلَّى صَافًّا بَيْنَ قَدَمَيْهِ ، فَقَالَ : لَوْ رَاوَحَ هَذَا بَيْنَ قَدَمَيْهِ كَانَ أَفْضَلَ.

(۱۳۳۷) حضرت عبدالله والنون في ايك آدى كود يكها كدوه دونول قدمول كوكهلار كھے نماز ميں كھڑے تھا۔حضرت عبدالله والتون في فيز نے فر مایا کدا گریددونوں قدموں کے درمیان مراوحدکر لے تو زیادہ بہتر ہے۔

( ٧١٣٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَيْسَرَةَ النَّهُدِيُّ ، عَنِ الْمِنْهَالِ ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ ، قَالَ : خَرَجَ عَبْدُ اللهِ مِنْ دَارِهِ إِلَى الْمَسْجِدِ ، فَإِذَا رَجُلٌ يُصَلَّى صَاقًا بَيْنَ قَدَمَيْهِ ، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ أَمَّا هَذَا فَقَدْ أَخُطَأَ السُّنَّةَ وَلَوْ رَاوَحَ بَيْنَ قَدَمَيْهِ كَانَ أَحَبُّ إِلَيَّ. (نسانى ٩٦٤)

وونوں قدموں کے درمیان' مراوحہ'' کا مطلب ہے ہے کہ آ دمی دائیں پاؤں کو کھڑ ار کھے اور بائیں پاؤں پروزن ڈالے۔ پھر بائیں پاؤں کو

کھڑار کھے اور داکیں یاؤں بروزن ڈائے۔اور باری باری ایسا کرتارہے۔

(۱۳۵) حضرت ابوعبیدہ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ وہ اللہ وہ اللہ علی است کے حسرت ابوعبیدہ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ وہ اپنے دونوں نے درمیان پاؤں کو کھولے نماز پڑھ رہا ہے۔ حضرت عبداللہ وہ فرمایا کہ اس نے سنت کی مخالفت کی ، اگر بیددونوں قدموں کے درمیان

مراوحه كرليتا توزياده ببترتفار ( ٧١٣٦ ) حَدَّثْنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عُيَيْنَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، قَالَ : كُنْتُ مَعَ أَبِي فِي الْمَسْجِدِ فَرَأَى رَجُلاً صَافًا بَيْنَ وَ ١٣٦٠ ) حَدَّثُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عُيَيْنَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، قَالَ : كُنْتُ مَعَ أَبِي فِي الْمَسْجِدِ فَرَأَى رَجُلاً صَافًا بَيْنَ

قَدَمَيْهِ ، فَقَالَ : أَلْزِقُ إِخْدَاهُمَا بِالْأَخْرَى لَقَدُ رَأَيْت فِي هَذَا الْمَسْجِدِ ، ثَمَانيَةَ عَشَرَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا رَأَيْت أَحَدًا مِنْهُمْ فَعَلَ هَذَا قَطُّ.

(۱۳۷۷) حضرت عیبیند بن عبدالرحمٰن فرماتے ہیں کہ میں اپنے والد کے ساتھ مسجد میں تھا۔ انہوں نے ایک آ دمی کو دیکھا کہ اس نے نماز میں اپنے دونوں پاؤں کھول رکھے تھے۔میرے والدنے ان سے فرمایا کہ ایک پاؤں کو دوسرے سے ملالو! میں نے اسی مسجد میں

رسول اللهُ مَا لِمُنْظَعَةَ كَا تَهَاره صحابه مُتَاكِنَيْمُ كُونماز بِرُحة و يكها ان مِن سے كى نے اليانبيں كيا-( ٧١٧٧ ) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنُ أَبِي إِسْحَاقَ ، قَالَ : رَأَيْتُ عَمْرَو بْنَ مَيْمُونِ يُرَاوِحُ بَيْنَ فَدَمَيْهِ فِي الصَّلَاة.

(۱۳۷۷) حفرت ابواسحاق فرماتے ہیں کہ میں نے حفرت عمر و بن میمون کونماز میں دونوں قدموں کے درمیان مراوحہ کرتے دیکھا ہے۔ ( ۷۱۲۸ ) حَلَّتُنَا وَکِیعٌ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بن أَبِي خَالِدٍ ، قَالَ : رَأَيْتُ عَمْرَو بْنَ مَيْمُونٍ يُرَاوِحُ بَيْنَ قَدَمَيْهِ يَضَعُ هَذِهِ

عَلَى هَذِهِ وَهَذِهِ عَلَى هَذِهِ. (۱۳۸۷) حضرت اساعیل بن ابی خالد فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر و بن میمون کونماز میں دونوں قدموں کے درمیان مراوحہ

كرتے ويكھاده بھى اس پاؤل كودوسرے پر كھتے اور بھى دوسرے كواس پر۔ ( ٧١٣٩ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيٍّ ، عَنْ يُوسُفَ بْنِ عَبْدَةَ ، قَالَ : رَأَيْتُ ابْنَ سِيرِينَ يُصَلِّى وَهُوَ هَكَذَا ، يَغْنِى

يُقَدِّمُ رِجُلاً وَيُؤَخِّرُ أُخْرَى.

(۱۳۹۷) حضرت یوسف بن عبدہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن سیرین کونماز پڑھتے دیکھا کہوہ ایک پاؤں کوآ گے کرتے اور کر سے

ر*وسرے کو بیچچے۔* ( ۷۱٤. ) حَدَّثَنَا یَزِیدُ بْنُ هَارُّونَ ، عَنْ هِشَامِ ، قَالَ : کَانَ ابْنُ سِیرِینَ یُوَاوِحُ بَیْنَ قَدَمَیْهِ فِی الصَّلَاة.

(۱۴۰۰) حضرت ہشام فرماتے ہیں کہ حضرت ابن سیرین نماز میں دونوں قدموں کے درمیان مراوحہ کیا کرتے تھے۔

( ٧١٤١ ) حَدَّثَنَا مَعْنُ بُنُ عِيسَى ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ رَاشِدٍ ، قَالَ : رَأَيْتُ مَكْحُولًا يَتَكَىءُ عَلَى قَدَمَيْهِ عَلَى هَذِهِ مَرَّةً

وَعَلَى هَذِهِ مَرَّةً فِي الصَّلَاة. (۱۸۱۱) حفرت عبدالله بن راشدفر ماتے ہیں کہ حفزت کھول نماز میں یا دَن کوایک دوسرے پرسہارادیا کرتے تھے۔

ر ۷۱٤٢) حَدَّثَنَا مَعْنُ بْنُ عِيسَى ، عَنْ حَالِدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ ، قَالَ :رَأَيْتُ سَالِمًا لَا يَضَّفُ قَدَمَيْهِ فِي الصَّلَاة وَيُحَرِّكُهَا

وُهُو يُصَلَّى.

(۷۱۳۲)حفرت خالد بن ابی بکر فر ماتے ہیں کہ میں نے حضرت سالم کودیکھا کہ دہ نماز میں نہ تو پاؤں کو سیدھار کھتے تھے اور نہ ہی حرکت دیتے تھے۔

# ( ٦٠٧ ) مَنْ كَانَ يَصُفُّ قَدَمَيْهِ

#### جوحفرات نماز میں یا وَں کوسیدھار کھا کرتے تھے

( ٧١٤٣ ) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ رَجُلٍ ، أَنَّ ابْنَ الزُّبَيْرِ كَانَ يَصُفُّ بَيْنَ قَدَمَيْهِ فِي الصَّلَاةِ.

(۱۸۳۳) حضرت ہشام بن عروہ فرماتے ہیں کہ مجھے ایک آ دمی نے بتایا کہ حضرت ابن زبیر وٹاٹنو نماز میں دونوں قدموں کوسیدھا رکھا کرتے ہتھے۔

( ٧١٤٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ هِشَامِ بُنِ عُرُوَّةَ ، قَالَ :أُخْبَرَنِي مَنْ رَأَى ابْنَ الزُّبَيْرِ يُصَلِّى قَدْ صَفَّ بَيْنَ قَدَمَيْهِ وَأَلْزَقَ إِخْدَاهُمَا بِالْأُخْرَى.

(۱۳۳۷) حضرت ہشام بن عروہ فرماتے ہیں کہ مجھے ایک آ دمی نے بتایا کہ اس نے حضرت ابن زبیر دہائیو کونماز میں دونو ل قدموں کوسیدھار کھے ہوئے دیکھا ہے اوروہ پاؤں کوایک دوسرے کے ساتھ چمٹایا کرتے تھے۔

( ٧١٤٥ ) حَدَّثَنَا هُشَدِهٌ ، عَنْ حُصَيْنِ ، قَالَ : رَأَيْتُ ابْنَ مَعَقِلٍ يُصَلِّى صَافًّا بَيْنَ قَدَمَيْهِ.

( ۷۱۴۵ ) محدث مصیح ، حق محصین ، کان ، دربیت بن حصن پیستنی محت بین محدید. ( ۱۴۵ ) حضرت حصین کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن معقل کونماز میں دونوں قدموں کوسیدهار تھے ہوئے دیکھا ہے۔

( ٧١٤٦) حَدَّثَنَا مُعَادُ بْنُ مُعَاذٍ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، قَالَ : رَأَيْتُ مُسْلِمَ بْنَ يَسَارٍ يُصَلَّى كَأَنَّهُ وِذٌ لَا يَتَرَوَّحُ عَلَى رِجُا مَرَّةً وَعَلَى رِجُلِ مَرَّةً.

(۱۳۷) حفرت ابن عون کتے ہیں کہ میں نے حضرت مسلم بن بیار کواس طرح نماز پڑھتے دیکھاوہ ایک کیل کی طرح محسور ہوتے تھے۔ ہوتے تھے۔ وہرے پررکھ کرانہیں آ رام نہ دیا کرتے تھے۔

( ٧١٤٧) حَدَّثْنَا ابْنُ مَهُدِيٍّ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ يُصَلِّى صَافًا بَيْنَ قَدَمَيْهِ فِيهَ نَعْلَمُ .

(۷۱۴۷) حصرت سعد بن ابراہیم فرماتے ہیں کہ ہمارے علم کے مطابق حصرت ابن عمر دبایٹو نماز میں دونوں قدموں کوسیدھا رکھ کرتے تھے۔

( ٧١٤٨ ) حَلَّتُنَا ابْنُ مَهْدِتَّى ، عَنْ اِسْمَاعِيلَ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ دِينَارٍ ، قَالَ :رَأَيْتُ عِكْرِمَةَ يُصَلَّى صَافًّا بَيْهَ؟

تعصیر. (۷۱۴۸) حضرت ما لک بن دینار کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عکر مہ کونماز میں یا وَل کوسیدھار کھ کرنماز پڑھتے دیکھا ہے۔

( ٧١٤٩ ) حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ خُبَابٍ ، عَنْ قُرَيْشِ بْنِ حَيَّانَ ، قَالَ : رَأَيْتُ الْحَسَنَ يُصَلَّى صَافًّا بَيْنَ قَدَمَيْهِ

( ۱۴۹ ) حضرت قریش بن حیان کہتے ہیں کہ میں نے حضرت حسن کودیکھا کہ وہ پاؤں کوسید صار کھ کرنماز پڑھ رہے تھے۔

( ٧١٥٠ ) حَدَّثَنَا مَعُنُ بُنُ عِيسَى ، عَنْ مُخْتَارِ بُنِ سَعُلٍ ، قَالَ :رَأَيْتُ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ يَصُفُّ رِجْلَيْهِ فِي الصَّلَاة ، وَلَا يُرَاوِحُ بَيْنَهُمَا.

(۱۵۰) حضرت مختار بن سعد کہتے ہیں کہ میں نے حضرت قاسم بن محمد کود یکھا کہ وہ یا دَن کوسیدھار کھ کرنماز پڑھ رہے تھے۔

#### ( ٦٠٨ ) الرجل يدخل المُسُجِدَ وَقَدُ سُبِقَ بِالصَّلاَة

اگر کوئی آ دمی مسجد میں داخل ہواوراس کی جماعت رہ جائے تو وہ کیا کرے؟

( ٧١٥١ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنُ حُصَيْنٍ ، عَنُ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ :مَنْ دَخَلَ الْمَسْجِدَ وَقَدْ سُبِقَ بِالصَّلَاة ، قَالَ يَبْدَأُ بالْمَكْتُو يَةِ.

(۱۵۱) حضرت سعید بن جبیر فرماتے ہیں کہ جوآ دمی متجدمیں داخل ہواور جماعت ہوچکی ہوتو وہ پہلے فرض نماز پڑھے۔

( ٧١٥٢ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُغِيرَة. وَحَفص ، عن الْأعمَش ، عَن إِبْرَاهِيم قَالَ : يَبُدَأُ بِالْمَكْتُوبَةِ.

(۱۵۲) حفزت ابراہیم فرماتے ہیں کدوہ پہلے فرض نماز پڑھے۔

( ٧١٥٣ ) حَلَّتُنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ يَبْدَأُ بِالْمَكْتُوبَةِ.

( ٤١٥٣ ) حضرت ابن عمر و النه فر مات بين كدوه يهل فرض نمازير هي\_

( ٧١٥٤ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ وَوَكِيعٌ ، عَنِ ابْنِ عَوْنِ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، قَالَ ابْدَأُ بِالَّذِي جِنْت لَهُ.

(۱۵۴) حضرت على فرماتے ہیں كہ جس نماز كے لئے گيا ہوہ پہلے پڑھے۔

( ٧١٥٥ ) حَدَّثَنَا حَفْصٌ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنِ ابْنِ عَوْن ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، قَالَ : ابْدَأْ بِالْمَكْتُوبَةِ.

( ۱۵۵۷ ) حدث مصلی بن حیاب ، طن ابن طوق ، طن السعیبی ، قال : ابلدا به ( ۱۵۵ ) حضرت شعمی فرمات بین کهتم پهلے فرض نماز ریز هو۔

( ٧١٥٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ عَدِيٌّ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ ابْدَأْ بِالْمَكْتُوبَةِ.

(۷۱۵۱)حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ پیلے فرض نماز پڑھو۔

( ٧١٥٧ ) حَلَّاثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أَفْلَحَ ، قَالَ جِئْت أَنَا وَالْقَاسِمُ الْمَسْجِدَ وَقَدُ صَلَّوْا فَصَلَّى لِنَفْسِهِ ، يَعْنِى بَدَأَ بالْمَكْتُوبَةِ. هي مصنف ابن الي شيبرمتر جم ( جلد ٢) كالم المسلاة

(۷۱۵۷)حفرت اللح فرماتے ہیں کہ میں اورحضرت قاسم مجد آئے تولوگ پہلے ہی نماز پڑھ چکے تھے۔انہوں نے پہلے فرض نماز

( ٧١٥٨ ) حَلَّانَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، قَالَ :كَانُوا يَبْدَؤُونَ بِالْمَكْتُوبَةِ.

( ۱۵۸ ) حضرت تھم فرماتے ہیں کہ اسلاف پہلے فرض نماز پڑھا کرتے تھے۔

( ٧١٥٩ ) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، قَالَ :قَالَ الْحَكَمُ :كَانُوا يَبْدَؤُونَ بِالْفَرِيضَةِ.

وَقَالَ أَبُو إِسْحَاقَ :كَانُوا يَبُدُؤُونَ بِالْفُرِيضَةِ.

(۱۵۹) حضرت محم فرماتے ہیں کداسلاف پہلے فرض نماز پڑھا کرتے تھے۔حضرت ابواسحاق فرماتے ہیں کداسلاف پہلے فرض

نماز پڑھا کرتے تھے۔

( ٧١٦٠ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنِ الْعَبَّاسِ بُنِ ذَرِيحٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : مُثُلُ الَّذِي يَدُخُلُ الْمَسْجِدّ وَقَدْ صُلِّي فِيهِ فَيَنَطُوَّ عُ مَثَلُ الَّذِي يَعْتَمِرُ قَبْلَ أَنْ يَحُجُّ.

(۱۲۰) حضرت ابن عباس مزاخو فرماتے ہیں کہ اس شخص کی مثال جومبحد میں آئے اور جماعت ہو پیکی ہواور وہ نغلوں میں مشغول ہوجائے اس مخص کی ہے جو حج کرنے سے پہلے عمرہ کرنے میں لگ جائے۔

( ٧١٦١ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ يَزِيدَ بُنِ أَبِي زِيَادٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ أَبِي لَيْلَى ، قَالَ ابْدَأُ بِالَّذِي جئت لَهُ.

(۱۲۱۷) حضرت عبدالرحمٰن بن ابی لیلی فرماتے ہیں کہ پیبلے وہ نماز پڑھوجس کے لئے آئے ہو۔

( ٧١٦٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ ، عَنْ مِسْفَرٍ ، عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ ذَرِيحٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِى رَجُلٍ دَخَلَ مَسْجِدًا وَقَدْ صَلَّى أَهْلُهُ أَيْنَطَوَّءُ ، قَالَ هُوَ كَرَّجُلِ يَنَطَوَّ عُ قَبْلَ أَنْ يَحُجَّ.

(۱۹۲۷) حضرت ابن عباس ڈاٹٹو ہے سوال کیا گیا کہ اگر کوئی شخص معجد میں آئے اور جماعت ہو پچکی ہوتو کیا وہ پیلے غل پڑھ سکتا

ہے؟ انہوں نے فر مایا بیاس مخص کی طرح ہوگا جو فج کرنے سے پہلے عمر ہ کرنے لگے۔

( ٦٠٩ ) مَنْ قَالَ لاَ بَأْسَ أَنْ يَتَطَوَّعَ قَبْلَ الْمَكْتُوبَةِ

جن حضرات کے زد یک فرض سے پہلے فل پڑھنے میں کوئی حرج نہیں

( ٧١٦٣ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، وَيُونُس ، عَنِ الْحَسَنِ أَنَّه كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يَنَطَوَّعَ.

(۲۱۲۳) حفرت حسن فرض ہے پہلے فل پڑھنے میں کوئی حرج نہیں سمجھتے تھے۔

( ٧١٦٤ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ حُصَيْن ، عَنْ زَرٍّ ، قَالَ يَتَطَوَّعُ إِنْ شَاءَ.

- (۱۶۴۷) حضرت ذرفر ماتے ہیں کہ وہ اگر چاہے تونفل پڑھ لے۔
- ( ٧١٦٥ ) حَدَّثَنَا هُشَيْم ، عَنِ الْعَوَّامِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي الْهُذَيْلِ ، أَنَّهُ كَانَ يَتَطَوَّعُ إِذَا سُبِقَ بِالْمَكْتُوبَةِ.
  - (۱۲۵) حضرت عبدالله بن انی مذیل فرض نماز چھوٹ جانے کی صورت میں بھی پیلے ففل پڑھا کرتے تھے۔
- ( ٧١٦٦ ) حَلَّثَنَا حَفُصٌّ ، عَنِ ابْنِ عَوْن ، قَالَ :سُئِلَ الْحَسَنُ ، عَنِ الرَّجُلِ يَدُخُلُ الْمَسْجِدَ وَقَدُ صَلَّى أَهْلُهُ ، قَالَ: فَقَالَ :أَمَّا أَنَا فَكُنْت أُصَلِّى كَمَا كُنْت أُصَلِّى قَبْلَ ذَلِكَ.
- (۱۲۷) حضرت ابن عون کہتے ہیں کہ حضرت حسن سے سوال کیا گیا کہ اگر کوئی شخص مسجد میں داخل ہواور لوگ نماز پڑھ چکے ہوں تو

وہ کیا کرے؟ آپ نے فر مایا کہا گرمیرے ساتھ ایسا ہوتو میں ای طرح نماز پڑھوں گا جس طرح معمول کے مطابق پڑھتا ہوں۔

- ( ٧١٦٧ ) حَدَّثَنَا غُنُدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، قَالَ : لاَ بَأْسَ بِهِ إِذَا كَانَ فِي وَقُتِ صَلَاقٍ. ( ٤١٧ ) حضرت تمادفرماتے ہیں كه اگرنماز كاوقت ہوتونفل پڑھنے میں كوئى مضا كفتہيں۔
  - ( ٧١٦٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا شُعْبَةُ ، قَالَ :قَالَ حَمَّادٌ :يَتَطَوَّعُ إِنْ شَاءَ.
    - (۱۲۸) حضرت حادفر ماتے ہیں کدا گرجا ہے ونفل پڑھ لے۔

( ٦١٠ ) في القوم يَجِينُونَ إلَى الْمُسْجِدِ وَقَدْ صُلِّيَ فِيهِ مَنْ قَالَ لاَ بَأْسَ أَنْ يُجَمِّعُوا جَنِ حضرات كِنز ديك الرَّيجُهُلوگ جماعت ہونے كے بعد متجد ميں آئيں تو وہ اپني

#### جماعت كراسكتے ہيں

( ٧١٦٩ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ :أُخْبَرَنَا يُونُسُ بُنُ عُبَيْدٍ ، قَالَ :حَدَّثِنِى أَبُو عُثْمَانَ الْيَشُكُرِيُّ ، قَالَ :مَرَّ بِنَا أَنَسُ بُنُ مَالِكٍ وَقَدْ صَلَّيْنَا صَلاَةَ الْغَدَاةِ وَمَعَهُ رَهُطٌ فَأَمَرَ رَجُلاً مِنْهُمْ فَأَذَّنَ ، ثُمَّ صَلَوْا رَكُعَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ . قَالَ ، ثُمَّ أَمَرَهُ فَأَقَامَ ، ثُمَّ تَقَدَّمَ فَصَلَّى بِهِمْ .

(۱۲۹) حضرت ابوعثمان یشکری فرماتے ہیں کہ حضرت انس بن مالک دیا ہی ہمارے پاس آئے ،اس وقت ہم فجر کی نماز پڑھ چکے تھے۔ان کے ساتھ کچھلوگ بھی تھے،انہوں نے ایک آ دمی کواذان دینے کا تھم دیا ، پھرانہوں نے فجر سے پہلے کی دور کعتیس پڑھیں۔ پھرانہوں نے ایک آ دمی کوا قامت کہنے کا تھم دیا اورخود آ گے بڑھ کرنماز پڑھائی۔

- ( ٧١٧٠ ) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنِ الْجَعْدِ أَبِي عُثْمَانَ ، عَنْ أَنْسٍ بِمِثْلِهِ.
  - (۱۷۷۰) ایک اور سند سے یونہی منقول ہے۔
- ( ٧١٧١ ) حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ، عَنْ أَبِي حُرَّةَ ، قَالَ دَخَلْت أَنَا، وَعَبْدُ اللهِ بْنُ حُمَيْدٍ مَسْجِدًا وَقَدْ صُلَّى فِيهِ ، فقَالَ

: أَلَا تَجِيءُ حَتَّى نُصَلِّيَ فِي جَمَاعَةٍ قُلْتُ : إِنَّ بَعْضَهُمْ قَدْ كَرِهَ ذَلِكَ ، قَالَ : كَانَ أَبِي لَا يَرَى بِذَلِكَ بَأْسًا.

(ا کا کے) حضرت ابوحرہ فریاتے ہیں کہ میں اور حضرت عبداللہ بن حمید معجد میں داخل ہوئے وہاں نماز ہو چکی تھی۔انہوں نے مجھ سے

کہا کہ آؤ جماعت کرالیتے ہیں۔ میں نے کہا کہ کچھلوگ اے مکروہ سجھتے ہیں۔وہ فرمانے لگے کہ میرے والدتو اس میں کوئی حرج نہم سمجھتہ تھ

( ٧١٧٢ ) حَدَّثَنَا عَبْدَةً بُنُ سُلَيْمَانَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ سُلَيْمَانَ النَّاجِي ، عَنْ أَبِي الْمُتَوَكِّلِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ،

قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ وَقَدُ صَلَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : أَيُّكُمْ يَتَّجِرُ عَلَى هَذَا ، قَالَ فَقَامَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ فَصَلَّى مَعَهُ. (ترمذى ٢٠٠- احمد ٣٠/٣)

(۱۷۲) حضرت ابوسعید خدری وافو فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نی پاک فِرافِیکَ اُوگوں کو نماز پڑھا کیے تھے کہ ایک آ دمی آیا،

حضور مَرِّاتَ عَنِی اَ اَ کَمُون اس کے ساتھ تواب کی تجارت کرے گا؟ اس پرایک آ دمی کھڑا ہوا اور اس نے آنے والے کے ساتھ جماعت کی نماز سرھی۔

( ٧١٧٣ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ ، قَالَ : دَخَلَ رَجُلٌ الْمَسْجِدَ وَقَدْ صَلَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ :أَلا رَجُلٌ يَتَصَدَّقُ عَلَى هَذَا فَيَقُومُ فَيُصَلِّى مَعَهُ.

(۱۷۳) حضرت ابوعثان فرماتے ہیں کہ نی پاک مِلَّانِیَّے کنماز پڑھ کینے کے بعدا کیک آدمی آیا تو آپ مِلَّانِیَّے بنے فرمایا کہ کون شخص اس برصد قد کرے گا دراس کے ساتھ نماز پڑھے گا۔

( ٧١٧٤ ) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَزِيدَ ، قَالَ دَخَلْت مَعَ إِبْرَاهِيمَ مَسْجِدَ مُحَارِبِ وَقَدُ صَلَّوُا فَأَمَّنِي.

(۳۷۷۷) حفرت عبداللہ بن یزید فرماتے ہیں کہ میں حفزت ابراہیم کے ساتھ محارب کی معجد میں داخل ہوا،لوگ نماز پڑھ چکے تھے،انہوں نے میری امامت کرائی۔

﴿ ٧١٧٥ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ زِيَادٍ مَوْلَى قُرَيْشٍ ، قَالَ دَخَلْت مَعَ الْحَسَنِ مَسْجِدَ الْبَصْرَةِ فَوَجَدْنَاهُمْ قَدْ صَلَّوْا

فَصَلَّى بِي.

(۵۷۱۷) حضرت زیادمولی قریش فرماتے ہیں کہ میں حضرت حسن کے ساتھ بھرہ کی متجد میں داخل ہوا،لوگ نماز پڑھ چکے تھے، اندیں میں دیں کی ک

انہوں نے میری امامت کرائی۔

( ٧١٧٦ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنْ أَشْعَتَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ تُصَلَّى الْجَمَاعَةُ بَعْدَ الْجَمَاعَةِ فِي مَسْجِدِ الْكلاّءِ بِالْبُصْرَةِ.

(۱۷۱۷) حضرت حسن اس بات میں کوئی حرج نہیں بچھتے تھے کہ بھر ہ کی مسجد الکلأ میں ایک جماعت کے بعد دوسری جماعت کرائی جائے۔ ( ٧١٧٧ ) حَلَّثَنَا هُشَيْمٌ، قَالَ: أُخْبَرَنَا مَنْصُورٌ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: إِنَّمَا كَانُوا يَكُرَهُونَ أَنْ يَجْمَعُوا مَخَافَةَ السُّلُطَانِ. ( ٢١٤٧ ) حضرت حسن فرماتے ہیں كراسلاف دوسرى جماعت كوسلطان كے خوف سے ناپسنديدہ بجھتے تھے۔

( ٧١٧٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مُسَافِرِ الْجَصَّاصِ ، عَنْ فُضَيْلِ بْنِ عَمْرِو ، أَنَّ عَدِى بْنَ ثَابِتٍ وَأَصْحَابًا لَهُ رَجَعُوا مِنْ

جِنَازَةٍ فَلَا خَلُوا مُسْجِدًا قَدُ صُلِّي فِيهِ فَجَمَعُوا فَكُرِهَ ذَلِكَ إِبْرَاهِيمُ

(۷۷۱۷)حضرت فضیل بن عمروفر ماتے ہیں کہ حضرت عدی بن ثابت اوران کے پچھساتھیوں نے ایک جنازے سے والیسی پر ایک الیم معجد میں جا کر جماعت کرائی جہاں جماعت ہو چکی تھی۔اس عمل کوحضرت ابراہیم نے ناپسندفر مایا۔

( ٧١٧٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ بْنِ أَبِي رَاشِدٍ ، قَالَ :حَدَّثَنَا الحَيُّ ، قَالَ جَائَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ وَقَدْ صَلَّيْنَا

الْفَدَاةَ فَأَقَامَ الصَّلَاة ، ثُمَّ صَلَّى بِهِم فَقَامَ وَسَطَهُمُ . (2129) حضرت حی فرماتے ہیں کہ حضرت انس بن مالک ڈلٹٹو فجر کی نماز میں ہمارے پاس آئے ،ہم نماز پڑھ چکے تھے،

انہوں نے جماعت کھڑی کی اورلوگوں کے درمیان کھڑے ہوکرانہیں نماز پڑھائی۔ ( ۷۱۸ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، أَنَّهُ صَلَّى هُوَ وَسَلَم بْنُ عَطِيَّةَ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ

فِي جَمَاعَةٍ بَغْدَ مَا صَلَّى أَهْلُهُ. فِي جَمَاعَةٍ بَغْدَ مَا صَلَّى أَهْلُهُ.

(۱۸۰) حضرت عمرو بن محمد فرماتے ہیں کہ حضرت عطاءاور حضرت سلم بن عطیہ نے مسجد حرام میں جماعت ہونے کے بعد جماعت ہے نماز اداکی۔

كَمُمَازَادا لى -( ٧١٨١ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، أَنَّهُ قَالَ : يُصَلُّونَ جَمِيعًا فِي صَفَّ وَاحِدٍ إِمَامُهُمْ وَسَطُهُمْ.

ر ۱۸۱۱) حضرت قنادہ فر ماتے ہیں کہ دوسری جماعت کرانے والےسب ایک صف میں کھڑے ہوں گے اور ان کا امام ان کے

رُو يُول. وق ( ٧١٨٢ ) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ الْأَزْرَقُ ، عَنْ عَبَدِ الْمَلِكِ بُنِ أَبِى سُلَيْمَانَ ، عَنْ سَلَمَةَ بُنِ كُهَيْلٍ ، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ دَخَلَ وَرَوْ مِرَدُونِ مِهِ يَوْدِي مَا يَوْدَ مِهِ مَا يَوْدُونِ مِنْ الْمُولِكِ بُنِ أَبِي سُلَيْمَانَ ، عَنْ سَلَمَةَ بُنِ كُهَيْلٍ ، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ ذَخَلَ

الْمَسْجِدَ وَقَدْ صَلَّوْا فَجَمَّعَ بِعَلْقَمَةَ وَمَسْرُوقِ وَالْأَسْوَدِ. (۷۱۸۲)حفرت سلمه بن کہیل فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود ج<sub>المی</sub> مسجد میں داخل ہوئے تو لوگ نماز پڑھ چکے تھے۔

(۷۱۸۲) حضرت سلمہ بن کہیل فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رہا تی مستجد میں دائل ہوئے کو لوک مماز پڑھ کیلے تھے۔ انہوں نے علقمہ مسروق اور اسود کونماز پڑھائی۔

# ( ٦١١ ) مَنْ قَالَ يُصَلُّونَ فُرَادَى وَلاَ يَجْمَعُونَ

جن حضرات كنز ديك وه اكيلي نماز برهيس كاور جماعت نہيں كرائيں گے ( ٧١٨٣ ) حَدَّنَا هُشَيْهُ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : يُصَلُّونَ فُرَّادَى.



كشاب الصيلاة

- (۱۸۳) حضرت حسن فرماتے ہیں کہوہ ا کیلےنماز پڑھیں گے۔
- ( ٧١٨٤ ) حَلَّثُنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَخْبَوَنا خَالِد ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : يُصَلُّونَ فُوادَى.
  - (۱۸۴) حضرت ابوقلابه فرماتے ہیں کدوہ اکیلے نماز پڑھیں گے۔
  - ( ٧١٨٥ ) حَلَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةً ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ ، قَالَ :يُصَلُّونَ فُرَادَى.
    - (۱۸۵) حفرت ابوقلا بے فرماتے ہیں کہ دوا کیلے نماز پڑھیں گے۔
    - ( ٧١٨٦ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :يُصَلُّونَ شَتَّى.
      - (١٨٦) حفرت حسن فرماتے ہیں کدوہ اسلیے نماز پڑھیں مے۔
- ( ٧١٨٧ ) حَلَّثُنَا ابْنُ عُلَيَّةً ، عَنْ هِشام الدَّستواثي ، عَن حَمَّاد ، عَن إِبْرَاهِيم قَالَ :يُصَلُّونَ فُرَادَى.
- (۱۸۷) حفرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ دہ اکیلے نماز پڑھیں گے۔
- ( ٧١٨٨ ) حَلَّاثُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أَبِي هِلَالِ ، عَنْ كَثِيرٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : كَانَ أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَخَلُوا الْمَسْجِدَ وَقَدْ صُلِّى فِيهِ صَلَّوْا فُرَادَى.
- ( ۱۸۸ ) حضرت حسن فر ماتے ہیں کہ صحابہ کرام ٹھکائیٹر جب کسی معجد میں داخل ہوتے جہاں نماز ہو چکی ہوتی تو وہ اسکیے نماز پڑھا کرتے تھے۔
- ( ٧١٨٩ ) حَدَّثَنَا وَ كِيعٌ ، عَنْ أَفْلَحَ ، قَالَ : دَخَلْنَا مَعَ الْقَاسِمِ الْمَسْجِدَ وَقَدْ صُلَّى فِيهِ ، قَالَ : فَصَلَّى الْقَاسِمُ وَخُدَهُ. ( ٤١٨٩ ) حضرت اللَّح كَيْمَ بِين كه بم حضرت قاسم كرماته ايك مجدين داخل بوئ جهال نماز بو چكي هي تو انهول نے اكيكے نماز اداكى۔

### ( ٦١٢ ) الرجل تفوتُهُ بَعْضُ الصَّلاَة مَعَ الإِمَامِ

# جس شخص کی امام کے ساتھ کچھنمازرہ جائے تووہ کیا کرے؟

- ( ٧١٩ ) حَلَّثُنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَنْصُورٌ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ عَلِيٍّ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : مَنْ أَدْرَكَ مَعَ الإِمَامِ رَكُعَتَيْنِ ، قَالَ :يَقُرَأُ فِيمَا أَدْرَكَ.
  - ( ۱۹۰ ) حضرت علی رہاتے ہیں کہ جے امام کے ساتھ دور کعتیں مل جائیں تو وہ ان میں قراءت کرے گاجواس کول گئیں۔
- ( ٧١٩١ ) حَلَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بُنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ رَبِيعةَ بُنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، أَنَّ عُمَرَ بُنَ الْخَطَّابِ وَأَبَا اللَّارُدَاءِ كَانَا يَقُولَانِ :مَا أَذْرَكْت مِنْ صَلَاقًا الإِمَامِ فَاجْعَلْهُ أَوَّلَ صَلَامِك.
- ( 2191 ) حصرت عمر بن خطاب اورحضرت ابوالدرداء تن پین فرمایا کرتے تھے کہ جونماز تنہیں امام کے ساتھ مل جائے اے اپنی نماز

كاببلاحصه بنالو

( ٧١٩٣ ) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُهَاجِرٍ ، قَالَ :سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ يَقُولُ : اجْعَلْهُ أَوَّلَ صَلَابِك.

( ۱۹۲ ) حضرت عمر بن عبدالعزيز فرمات بن كداسة بي نماز كايبلاحصه بنالو

( ٧١٩٣ ) حَدَّثَنَا عَبُدَةً، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةً، عَنْ سَعِيدٍ، وَالْحَسَنِ، قَالَا:مَا أَذُرَكُت مَعَ الإِمَامِ فَهُو أَوَّلُ صَلَاتِك.

( ۱۹۳ ) حفرت معیداور حضرت حسن فر ماتے ہیں کہ جونماز تمہیں امام کے ساتھ مل جائے اے اپنی نماز کا پہلا حصہ بنالو۔

( ٧١٩٤ ) حَلَّانَنَا عَبْدَةُ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ عَلِيٌّ مِثْلَهُ.

(۱۹۴۷) حضرت علی ہا ہی ہے بھی یونہی منقول ہے۔

( ٧١٩٥) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، قَالَ : كَانَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ يَقُولُ : يَقُواُ فِيمَا أَدْرَكَ لَأَنَّهُ كَانَ يُسِرُّ الْقِرَائَةَ خَلْفَ الإمَام.

(۱۹۵۷) حفزت سعید بن جبیر فرماتے ہیں کہ اسے جونماز مل جائے اس میں قراءت کرے۔ کیونکہ حفزت سعید بن جبیرامام کے پیچھے آہتہ آواز سے قراءت کرنے کے قائل تھے۔

( ٧١٩٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْحَارِثِ ، عَنْ عَلِيٍّ ؛ فِي الرَّجُلِ تَفُوتُهُ مَعَ الإِمَامِ الرَّكْعَةُ ، أَوِ الرَّكْعَتَانِ ، قَالَ :يَقُرَأُ فِي سَكْتَةِ الإِمَامِ.

وَقَالَ الْحَسَنُ مِثْلَهُ.

(۱۹۹۷) حضرت علی ڈٹاٹٹو اس شخص کے بارے میں جس کی امام سے ایک یا دور کعتیں چھوٹ جا کیں فرماتے ہیں کہ وہ امام کے سکتہ میں قراءت کرے۔حضرت حسن بھی یونہی فرماتے ہیں۔

( ٦١٣ ) مَنْ قَالَ مَا أَدْرَكُت مَعَ الإِمَامِ فَاجْعَلْهُ آخِرَ صَلَاتِك

جوحضرات فرماتے ہیں کدامام کے ساتھ ملنے والی نماز کونماز کا آخری حصہ بناؤ

( ٧١٩٧ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ حُصَيْنٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عَبْدِ اللهِ ، قَالَ :مَا أَدُرَكُت مَعَ الإِمَامِ فَهُوَ آخِرُ صَلَاتِك.

(١٩٤٥) حضرت عبدالله رقطة فرمات بي كهام كساته ملنه والى نماز كونماز كا آخرى حصه بناؤ

( ٧١٩٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ حَمَّادِ بُنِ سَلَمَةَ ، عَنْ قَتَادَةً ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ، قَالَ : الجَعَلُ آخِرَ صَلَاتِكَ أَوَّلُ صَلَاتِك. ( ۱۹۸ ) حضرت عبدالله بن مسعود دیانی فرماتے ہیں کہ امام کے ساتھ ملنے والی نماز کونماز کا آخری حصہ بناؤ۔

- ( ٧١٩٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّهُ كَانَ يَجْعَلُ مَا أَذْرَكَ مَعَ الإِمَامِ آخِرَ صَالَاتِهِ.
  - ( 199 ) حضرت نافع فر ماتے ہیں کہ حضرت ابن عمر حی شیار امام کے ساتھ ملنے والی نماز کونماز کا آخری حصد بنایا کرتے تھے۔
- ( ٧٢.٠ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّهُ كَانَ إِذَا أَدْرَكَ مَعَ الإِمَامِ لَمْ يَقُرَأُ فَإِذَا قَامَ يَقْضِى قَرَأً.

(۷۲۰۰) حضرت نافع فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عمر ٹناٹو جونماز امام کے ساتھ پاتے اس میں قراءت نہ کرتے اور جو کھڑے ہوکر قضا کرتے اس میں قراءت کیا کرتے تھے۔

- ( ٧٢٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ نَافِعِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّهُ قَالَ : اقْرَأُ فِيمَا تَقْضِى.
  - (۷۲۰۱) حضرت این عمر والتئ فرماتے ہیں کہ نضا کرتے ہوئے قراءت کرو۔
  - ( ٧٢.٢ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا حُصَيْنٌ وَمُفِيرَةُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : يَقُرُأُ فِيمَا يَقْضِى.
    - (۷۲۰۲) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ قضا کرتے ہوئے قراءت کرو۔
- ( ٧٢.٣ ) حَلَّاثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ ابْنِ عَوْن ، قَالَ :سَأَلْتُ مُجَاهِدًا ، عَنْ رَجُلٍ فَاتَنَهُ رَكْعَتَانِ مَعَ الإِمَامِ فَقَرَأَ فِيهِمَا قَالَ : اجْعَلْ آخِرَ صَلَاتِكَ أَوَّلَ صَلَاتِك.
- (۲۰۳۷) حضرت ابن عون فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت مجاہدے اس شخص کے بارے میں سوال کیا جس کی امام سے دور کعتیں چھوٹ جائیں تووہ کیا کرے؟ فرمایا کہانی ابتدائی نماز کوانی نماز کا آخری حصہ بنالو۔
- ( ٧٢.٤ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِى قِلاَبَةً فِى رَجُلِ تَفُوتُهُ بَعْضُ الصَّلَاة فَيَقُومُ يَقُضِى ، قَالَ : يَجْعَلُ مَا بَقِىَ أَوَّلَ صَلَاتِهِ وَإِنْ عَلِمْت مَا الَّذِى قَرَأَهُ الإِمَامِ فَاقْرَأُهُ.
- یبست میری کون مصریو رین میصف مصری کونی از میں ہے۔ (۲۰۴۷) حضرت ابوقلا بدائ مخص کے بارے میں جس کی نماز کا پچھ حصہ فوت ہوجائے اور وہ کھڑے ہو کر قضا کرے ،فر ماتے ہیں
- کہ وہ باقی ماندہ نماز کواپنی ابتدائی نماز بنائے اورا گراہے معلوم ہو جائے کہ امام نے کیا قراءت کی ہےتو وہی قراءت کرے۔
  - ( ٧٢٠٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ نَافِع بْنِ عُمَرَ ، قَالَ :سَمِعْتُ عَمْرَو بْنَ دِينَارِ يَقُولُ :اقْضِ مَا فَاتَكَ كَمَا فَاتَك.
    - (۲۰۵) حضرت عمرو بن دینار فرماتے ہیں کہ جونماز رہ گئی اسے اسی طرح قضا کروجس طرح وہ جھوٹی ہے۔
- ( ٧٢.٦ ) حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَن أَشْعَتْ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، وَابْنِ سِيرِينَ ، أَنَّهُمَا قَالَا ۚ :فِيمَنُ سَبَقَهُ الإِمَامِ إِذَا قَضَيْت بَعْدَهُ فَاقُصْ قِرَائَتَك.
- (۲۰۷۷) حفزت معنی اور حضرت ابن سیرین اس مخض کے بارے میں جس کی امام کے ساتھ کچھ نماز رہ جائے اور وہ بعد میں قضا کررہا ہو فرماتے ہیں کداپنی قراءت کی بھی قضا کرو۔

( ٧٢.٧) حَلَّقَنَا ابْنُ عُيينَةَ، عَنْ عَمْرٍ و قَالَ: فَاتَتْ عُبَيْدَ بْنَ عُمَيْرٍ رَكَعَةٌ مِنَ الْمَغْرِبِ فَسَمِعْتُهُ يَقُوأُ وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى. (٧٢.٧) حَفْرت عَمِوفر ماتے بین که حَفْرت عبیدین عمیر کی مغرب کی نماز میں ایک رکعت رہ گئی۔ میں نے ساکہ وہ اس میں سورة

الكيل كى تلاوت كررے تھے۔

( ٧٢.٨ ) حَلَّثُنَا أَبُو خَالِدٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، قَالَ : كَانَ إِبْرَاهِيمُ النَّخْعِي يَقُرأُ فِيمَا يَقْضِي.

(۷۲۰۸) حضرت اعمش فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم خعی امام سے جھوٹ جانے والی رکعت میں قراءت کیا کرتے تھے۔

#### ( ٦١٤ ) الرجل يصلى فَيَضَعُ إِحْدَى رِجُلَيْهِ عَلَى الْأُخْرَى

#### كياآ دمى نماز برطصة موئ ايك ياؤل دوسر يرركه سكتا ب؟

( ٧٢.٩ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :يُكُورَهُ أَنْ يَرُفَعَ إِحْدَى رِجُلَيْهِ عَلَى الْأَخْرَى فِي الصَّلَاة ، أَوْ يَسْتَنِدُ إِلَى جِدَارٍ إِلَّا مِنْ عِلَّةٍ.

(۷۲۰۹) حضرت ابراہیم اس بات کومکروہ خیال فرماتے کہ آ دمی نماز میں ایک پاؤں دوسرے پرر کھے، یادیوارے سہارالے،البت کسی عذر کی وجہ سے گنجائش ہے۔

( ٧٢٠ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ يَحْيَى بُنِ هَانِيءٍ ، قَالَ :رَأَيْتُ عَمْرَو بْنَ مَيْمُونِ قَائِمًا يُصَلَّى وَاضِعًا اِحْدَى رِجُلَيْهِ عَلَى الْأُخْرَى.

(۷۲۱۰) حضرت یجی بن هانی فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عمرو بن میمون کودیکھاوہ ایک پاؤں کو دوسرے پر رکھے نماز پڑھ رہے تھے۔

#### ( ٦١٥ ) في الإمام يُصَلِّي جَالِسًا

#### اگرامام بیٹھ کرنماز پڑھائے تو مقتدی کیا کریں؟

( ٧٢١ ) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بُنُ عُيَنَةَ ، عَنِ الزَّهْرِى ، قَالَ :سَمِعْتُ أَنسًا ، قَالَ :سَقَطَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، عَنْ فَرَسٍ فَجُحِشَ شِقَّهُ الْأَيْمَنُ فَلَـ خَلْنَا عَلَيْهِ نَعُودُهُ فَحَضَرَتِ الصَّلَاة فَصَلَّى بِنَا قَاعِدًا فَصَلَّيْنَا وَرَائَهُ قَعُودًا، فَلَمَّا فَصَلَّى بِنَا قَاعِدًا فَصَلَّيْنَا وَرَائَهُ قَعُودًا، فَلَمَّا فَصَلَّى الصَّلَاة ، قَالَ : إِنَّمَا جُعِلَ الإِمَامِ لِيُؤْتَمَّ بِهِ فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبَّرُوا ، وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا ، وَإِذَا فَعُودًا، فَلَكَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا رَبَّنَا وَلَك الْحَمْدُ ، وَإِذَا صَلَّى قَاعِدًا فَصَلُّوا قَعُودًا أَجْمَعُونَ.

(بخاری ۱۱۱۳ مسلم ۷۵)

ے سے طاسر ہونے و مارد و دسہ ہوئیا۔ پروطیج ہے یں بیھ سرمار پر کان اور ہم سے کا پ سے بیچے بیچے سرمار پر ک۔ جب آپ مِزَافِظَةَ أَنْ نِماز مُمُل کرلی تو فر مایا کہ امام اس لئے بنایا جاتا کہ اس کی اقتداء کی جائے۔ جب وہ تکبیر کہوتہ تم بھی تکبیر کہو، جب وہ رکوع کرے تو تم بھی رکوع کرو، جب وہ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ کہتِ تم رَبَّنَا وَلَك الْحَمْدُ كہو۔ جب وہ بیٹھ کر نماز پڑھے تو تم سب بھی بیٹھ کرنماز پڑھو۔

' ٧٢١٢) حَلَّتُنَا عَبُدَةً ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتِ : اشْتَكَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَخَلَ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِهِ يَعُودُونَهُ فَصَلَّى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَالِسًّا فَصَلُوا بِصَلَاتِهِ فِيَامًا فَأَشَارَ الِيَهِمُ أَنِ اجْلِسُوا فَجَلَسُوا ، فَلَمَّا انْصَرَفَ ، قَالَ : إِنَّمَا جُعِلَ الإِمَامِ لِيُؤْتَمَّ بِهِ فَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا ، وَإِذَا رَفَعَ فَارْفَعُوا ، وَإِذَا صَلَّى جَالِسًا فَصَلُّوا جُلُوسًا. (بخارى ١٨٨- ابوداؤد ٢٠٥)

'۲۲۱۲) حفرت عائشہ ٹی افغیز فافر ماتی ہیں کہ ایک مرتبہ نبی پاک میں ایک میں ہوگئے تو آپ کے بچھ سے ابت کی عیادت کے لئے حاضر ہوئے۔ اتنے میں نماز کا وقت ہوگیا تو آپ نے انہیں بیٹھ کر نماز پڑھائی۔ وہ کھڑے ہو کر نماز پڑھنے گئے تو آپ میں اشارے سے کہا کہ بیٹھ کر نماز پڑھیں۔ چنانچہ وہ بیٹھ گئے نہ جب آپ میں اشارے سے کہا کہ بیٹھ کر نماز پڑھیں۔ چنانچہ وہ بیٹھ گئے نہ جب وہ رکوع سے سراٹھائے تو تم بھی بیٹھ کر نماز پڑھو۔

٧٢١٧) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَلَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ ، عَنْ جَابِرِ ، قَالَ :صُرِعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ فَرَسِ لَهُ فَوَقَعَ عَلَى جِذْعِ نَخْلَةٍ فَانْفَكَّتُ قَدَمُهُ فَدَخْلُنَا عَلَيْهِ نَعُودُهُ وَهُوَ يُصَلِّى فِى مَشْرُبَةٍ لِعَائِشَةَ جَالِسًا فَصَلَّيْنَا بِصَلَاتِهِ وَنَحْنُ قِيَامٌ ، ثُمَّ دَخَلْنَا عَلَيْهِ مَرَّةً أُخْرَى وَهُوَ يُصَلِّى جَالِسًا فَصَلَّيْنَا بِصَلَاتِهِ وَنَحْنُ قِيَامٌ فَأَوْمًا اللِّنَا أَنِ اجْلِسُوا ، فَلَمَّا صَلَّى ، قَالَ : إنَّمَا جُعِلَ الإِمَامِ لِيُؤْتَمَّ بِهِ فَإِذَا صَلَّى قَائِمًا فَصَلُّوا قِيَامًا ، وَإِذَا صَلَّى جَالِسًا فَصَلُّوا جُلُوسًا ، وَلَا تَقُومُوا وَهُوَ جَالِسٌ كَمَا تَفْعَلُ أَهُلُ فَارِسِ بِعُظَمَائِهِمُ.

(ابو داؤد ۲۰۲ احمد ۳/ ۳۳۳)

۲۱۳ ) حضرت جابر و المؤرد فرماتے ہیں کہ نبی پاک مِنْ النظافَةُ ایک مرتبہ گھوڑے سے بنچ گرے اور کھجور کے ایک سے پر لگے جس سے آپ کے پاؤں میں چوٹ آگی۔ ہم آپ کی عیادت کے لئے حاضر ہوئے تو آپ مِنْ النظافَةُ معفرت عائشہ ہی ہونی نفا کے ایک کرے میں بیٹھ کرنماز پڑھ رہے تھے۔ ہم نے کھڑے آپ کے پیچھے نماز پڑھنا شروع کردی۔ پھر ہم دوسری مرتبہ آپ کی عیادت کے لئے حاضر ہوئے تو آپ بیٹھ کرنماز پڑھ رہے تھے۔ ہم نے کھڑے ہوکر آپ کی افتداء شروع کردی تو آپ نے ہمیں بیٹھ کا اشارہ کیا۔ جب وہ کھڑے ہوکر نماز پڑھو۔ جب وہ کھڑے ہوکر نماز پڑھواور جب وہ بیٹھ کرنماز پڑھے تو تم بھی کھڑے جب وہ بیٹھا ہوتو تم کھڑے

( ٧٢١٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عُن أَبِي صَالِحِ ، عَنْ أَبِي هُوَيْرَةَ ، قَالَ:قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :إنَّمَا جُعِلَ الإِمَام لِيُؤْتَمَّ بِهِ فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبُّرُوا ، وَإِذَا قَرَأَ فَأَنْصِتُوا،

وَإِذَا قَالَ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمُ ، وَلَا الضَّالِّينَ فَقُولُوا آمِين ، وَإِذَا رَكَّعَ فَارْ تَكعُوا ، وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا اللَّهُمَّ رَبُّنَا لَكَ الْحَمْدُ ، وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا ، وَإِذَا صَلَّى جَالِسًا فَصَلُّوا جُلُوسًا.

(۷۲۱۴) حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹٹوے روایت ہے کہ رسول الله مَقِلْظَیْجَ نے ارشاد فرمایا کہ امام اس لئے بنایا جاتا ہے تا کہتم اس کی اقتداء كرد، جب وه تكبير كيم توتم بهي تكبير كهواور جب وه قراءت كرية تم خاموش ربو، جب وه غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ ، وَلاَ

الصَّالِّينَ كَهِوت تم آمين كهو- جب وه ركوع كري توتم ركوع كرو- جب وهسَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ كهِ توتم اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ كَهُو\_ جب وه تجده كرے تو تم تجده كرواور جب وه بيٹھ كرنماز پڑھے تو تم بھى بيٹھ كرنماز پڑھو\_

( ٧٢١٥ ) حَلَّتُنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ النَّقَفِيُّ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَهِيدٍ ، قَالَ :أُخْبَرَنِى أَبُو الزُّبَيْرِ ، أَنَّ جَابِرًا اشْتَكَى عِنْدَهُمْ بِمَكَّةَ ، فَلَمَّا أَنْ تَمَاثَلَ خَرَجَ وَإِنَّهُمْ خَرَجُوا مَعَهُ يَتَبَعُونَهُ حَتَّى إِذَا بَلَغُوا بَعْضَ الطَّرِيقِ حَضَرَتُ صَلاَّةٌ مِنَ

الصَّلُوَاتِ فَصَلَّى بِهِمْ جَالِسًا وَصَلُّوا مَعَهُ جُلُوسًا. (۷۲۱۵) حضرت ابوز بیرفر ماتے ہیں کہ حضرت جابر ڈڈاٹھ ایک مرتبہ مکہ میں بمار ہوگئے۔ جب ان کی حالت قدرے بہتر ہوئی تو وہ

نکلے اورلوگ بھی ان کے ساتھ نکلے۔ جب وہ راہتے کی ایک منزل پر پنچیقو نماز کاوفت ہوگیا۔حضرت جابر جھٹونے نے لوگوں کو بیٹھ کر نماز پڑھائی اورلوگوں نے بھی ان کے پیچیے بیٹھ کرنماز پڑھی۔

( ٧٢١٦ ) حَدَّثُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ قَيْسٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : الإِمَام أَمِيرٌ ، فَإِنْ صَلَّى قَائِمًا فَصَلُّوا قِيَامًا وَإِنْ صَلَّى قَاعِدًا فَصَلُّوا قُعُودًا.

(۷۲۱۷)حضرت ابو ہر یرہ ڈاٹٹو فرماتے ہیں کہ امام امیر ہے۔اگروہ کھڑے ہوکرنماز پڑھے تو تم کھڑے ہوکرنماز پڑھو۔اگروہ بیٹھ

كرنمازيژ ھےتوتم بھی بیٹھ کرنمازیڑھو۔

( ٧٢١٧ ) حَدَّثُنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ قَهْدٍ ، قَالَ اشْنَكَى إِمَامُنَا فَصَلَّى قَاعِدًا أَيَّامًا فَصَلَّيْنَا بِصَلَاتِهِ ، فَقَالَ : أَبُو هُرَيْرَةَ الإِمَام أَمِيرٌ ، فَإِنْ صَلَّى قَائِمًا فَصَلُّوا قِيَامًا وَإِنْ صَلَّى قَاعِدًا فَصَلُّوا قُعُودًا.

(۲۱۷) حضرت قیس بن قہد فرماتے ہیں کہ ہمارے امام ایک مرتبہ بیار ہو گئے ،ہم نے ان کی نماز کے مطابق نماز پڑھی تو حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹٹونے فرمایا کہ امام امیر ہے،اگروہ کھڑے ہوکرنماز پڑھے تو تم بھی کھڑے ہوکرنماز پڑھواورا گروہ بیٹھ کرنماز پڑھے تو تم

بھی بیٹھ کرنماز پڑھو۔

( ٧٢١٨ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ هُبَيْرَةَ ، أَنَّ أُسَيْدَ بْنَ حُضَيْرٍ كَانَ يَوُمُّ

معنف ابن البشير مترجم (جلدم) في معنف ابن البشير مترجم (جلدم)

قَوِمَهُ يَنِي عَبْدِ الْأَشْهَلِ وَأَنَّهُ اشْتَكَى فَخَرَجَ إِلَيْهِمْ بَغْدَ شَكُواهُ ، فَقَالُوا لَهُ تَقَدَّمُ ، قَالَ : لَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أُصَلَّىَ، قَالُوا : لَا يَوْمُنَا أَحَدٌ غَيْرُك مَا دُمْت ، فَقَالَ :اجْلِسُوا فَصَلَّى بِهِمْ جُلُوسًا.

(۷۲۱۸) حضرت عبیدالله بن مهیر و کہتے ہیں کہ حضرت اسید بن حفیرا پی قوم بنوعبدالاهبل کی امامت کرایا کرتے تھے۔ وہ ایک

مرتبہ بیار ہو گئے اوراپنی بیاری کے بعد جب آئے تو لوگوں نے ان ہے کہا کہ آپ آ مے بڑھ کر نماز پڑھائیں۔انہوں نے کہا کہ میں نماز پڑھانے کی طاقت نہیں رکھتا۔ لوگوں نے کہا کہ جب تک آپ ہیں ہمیں آپ کے علاوہ کوئی نماز نہیں پڑھائے گا۔ حضرت

اسید نے ان ہے کہا کہ پھرتم سب بیٹھ جاؤادرانہوں نے انہیں بیٹھ کرنماز پڑھائی۔

( ٧٢١٩ ) حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلَالٍ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ

يَقُولُ ، قَالَ مُعَاوِيَةُ ، قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِذَا صَلَّى الإِمَام جَالِسًا فَصَلُّوا جُلُوسًا ، قَالَ فَعَجبَ النَّاسُ مِنْ صِدْقِ مُعَاوِيَةً.

(۷۲۱۹) حضرت قاسم بن محمد کہتے ہیں کہ حضرت معاویہ وہ اُٹھنونے بیان کیا کہ رسول اللہ نیز فظی کے فرمایا کہ جب امام بیٹھ کرنماز ر چھے تو تم بھی بیٹ*ے کرنماز پڑھو* لوگوں کو حضرت معاویہ وہا ہے کی اس بات پر تعجب ہوا۔

( ٧٢٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ قَهْدٍ ، قَالَ :كَانَ لَنَا إِمَامٌ فَمَرضَ فَصَلَّيْنَا بِصَلَاتِهِ قُعُودًا.

(۷۲۷) حضرت قیس بن قہد فرماتے ہیں کہ ہمارے ایک امام بیار ہو گئے تو ہم نے بیٹھ کران کی اقتداء میں نماز پڑھی۔

# ( ٦١٦ ) مَنْ قَالَ انْتَكَّر بالإمَام

# جوحضرات فرماتے ہیں کہامام کی اقتداء کرو

( ٧٢٢١ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَخْوَصِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي الْأَخْوَص ، قَالَ :قَالَ عَبْدُ اللهِ إِنَّمَا جُعِلَ الإِمَام لِيُؤْ ۖ بِهِ فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبَّرُوا ، وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا ، وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا ، فَإِنَّهُ أَوَّلُ مَنْ يَرْفَعُ وَأَوَّلُ مَنْ يَضَعُ.

(۷۲۲) حضرت عبدالله خالفه فرماتے ہیں کہ امام اس لئے بنایا جاتا کہ اس کی اتباع کی جائے۔ جب وہ تکبیر کہوتہ تم بھی تکبیر

کہو۔ جب وہ رکوع کرے تو تم بھی رکؤع کرو۔ جب وہ مجدہ کرے تو تم بھی مجدہ کرو۔ پہلے سراسی نے اٹھانا ہے اور پہلے سراسی ۔

( ٧٢٢٢ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُطَيْلِ ، عَنُ لَيْتٍ ، عَنْ طَلْحَةَ ، قَالَ :قَالَ سَلْمَانُ :مَنُ رَفَعَ رَأْسَهُ قَبْلَ الإِمَام وَوَحَ رَأْسَهُ قَبْلَ الإِمَامِ فَنَاصِيتُهُ بِيدِ الشَّيْطَانِ يَرْفَعُهَا وَيَضَعُهَا.

(۷۲۲) حضرت سلمان من الله فر ماتے ہیں کہ جو تحص امام سے پہلے سراٹھا تا ہے یا امام سے پہلے سرر کھتا ہے، اس کی پیشانی شیطا

کے ہاتھ میں ہے وہی اے اٹھا تا ہے اور وہی اے رکھتا ہے۔

( ٧٢٢٣ ) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ عَمْرِو ، عَنْ مَلِيحِ بُنِ عَبْدِ اللهِ السَّغْدِيُّ ، قَالَ :قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ :إنَّ الَّذِي يَخْفِضُ وَيَرْفَعُ رَأْسَهُ قَبْلَ الإِمَامِ فَإِنَّمَا نَاصِيتُهُ بِيَدِ شَيْطَانِ.

(۷۲۲۳) حضرت ابو ہریرہ نزایجہ فرماتے ہیں کہ جو محض امام سے پہلے سراٹھائے یا امام سے پہلے سرد کھے تو اس کی پیشانی شیطان

کے ہاتھ میں ہے۔

( ٧٢٢٤ ) حَلَّتُنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَبِي هُوَيْوَةَ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَمَا يَخَافُ الَّذِي يَرْفَعُ رَأْسَهُ قَبْلَ الإِمَامَ أَنْ يُحَوِّلَ اللَّهُ رَأْسَهُ رَأْسَ حِمَادٍ.

(بخاری ۱۹۱ ـ ابوداؤد ۲۲۳)

(۷۲۲۷) حضرت ابو ہریرہ زی نی ہے روایت ہے کہ رسول اللہ مَلِانْتَ فِي أَنْ ارشاد فرمایا کہ جو محض امام سے پہلے سرا تھا تا ہے وہ اس

بات ہے کیون نہیں ڈرتا کہ ہیں اس کا چہرہ گدھے کی طرح کانہ بناویا جائے؟ ( ٧٢٢٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ زِيَادِ بُنِ فَيَّاضٍ ، عَنْ تَمِيمٍ بُنِ سَلَمَةَ ، قَالَ :قَالَ عَبْدُ اللهِ :أَمَا يَخَافُ

الَّذِي يَرْفَعُ رَأْسَهُ قَبْلَ الإِمَامِ أَنْ يُحَوِّلَ اللَّهُ رَأْسَهُ رَأْسَ كُلْبٍ.

(2770) حضرت عبدالله دالله والله فرماتے ہیں کدامام سے پہنے سراٹھانے والا اس بات سے کیوں نہیں ڈرٹا کداس کا سرکہیں کتے کی طرح ندینادیا جائے؟

( ٧٢٢٦ ) حَدَّثْنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الْعَوَّامُ ، عَنْ عَزْرَةَ بْنِ الْحَارِثِ ، أَنَّهُ حَدَّثَهُ ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ ، قَالَ : كُنَّا إِذَا صَلَّيْنَا خَلْفَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَفَعْنَا رُؤُوسَنَا مِنَ الرُّكُوعِ قُمْنَا صُفُوفًا حَتَّى يَسْجُدَ فَإِذَا سَجَدَ تَبِغْنَاهُ. (احمد ٣/ ٢٩٢ ابو يعلى ١٦٤٣)

(۷۲۲۷) حفرت براء بن عازب زاین فرماتے ہیں کہ ہم نی پاک مِرافِقِیَا آئے پیچے نماز پڑھا کرتے تھے، ہم رکوع ہے اٹھ کرصفوں میں کھڑے رہتے تھے، یہاں تک کہ جب حضور مَلِّفْظَةَ مجدہ کرتے تو ہم بھی آپ کی اتباع میں بحدہ کرتے۔

( ٧٢٢٧ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ :ْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إنِّي قَدُ بَدَنْتُ فَلَا تُبَادِرُونِي بِالرُّكُوعِ ، وَلَا بِالسُّجُودِ فَإِنِّي مَهْمَا أَسْبِقُكُمْ بِهِ إِذَا رَكَعْت فَإِنَّكُمْ تُدْرِكُونِي بِهِ إِذَا رَفَعْت وَمَهْمَا أَسْبِقُكُمْ بِهِ إِذَا سَجَدُت فَإِنَّكُمْ تُدْرِكُونِي بِهِ إِذَا وَضَعْت.

(۷۲۲۷) حضرت محمد بن میجی بن حبان ہے روایت ہے کہ رسول الله مَلْ اللهُ مَلْ اللهُ عَلَمْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَم اللهُ عَلَمْ عَلْمُ عَلَمْ عَلَمْ عَلَمْ عَلَمْ عَلَمْ عَلَمْ عَلَمْ عَلَمْ عَلِمْ عَلَيْ عَلَمْ عِلْمُ عَلَمْ عِلْمُ عَلَمْ عَل سے میرے جسم پر گوشت بڑھ گیا ہے۔تم رکوع وہجود میں مجھ ہےآ گے نہ بڑھو۔ میں رکوع میں جاتے ہوئے تو تم ہےآ گے بڑھ سکتا ہوں کیکن رکوع سے انھتے ہوئے تم مجھے پالو گے۔ میں تجدہ میں جاتے ہوئے تو تم سے آگے بڑھ جاؤں گالیکن تجدے سے اٹھتے

ہوئے تم مجھے یالو عے۔

( ٧٢٢٨ ) حَدَّثُنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ ، عَنِ ابْنِ مُحَيْرِيزٍ ، عَنْ مُعَاوِيدً ، رَفَعَه مِثْلَهُ. (ابوداؤد ٢١٩- احمد ٩٨)

( ۲۲۸ )حضرت معاویه جناشؤ سے بھی یونہی منقول ہے۔

( ٧٢٢٩ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، وَابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ حُصَيْنٍ ، عَنْ هِلَالِ بْنِ يِسَافٍ ، عَنْ أَبِي حَيَّانَ ، قَالَ :قَالَ عَبْدُ اللهِ : لَا تُبَادِرُوا أَئِمَّتَكُمْ بِالرُّكُوعِ ، وَلَا بِالسُّجُودِ.

(۲۲۹) حضرت عبدالله والني فرمات بين كدركوع اور جود مين اين امام سي آم ين برهو

( ٧٢٣ ) حَدَّثَنَا جَرِيرُ بُنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ ، عَنْ يَزِيدَ بُنِ أَبِي زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، قَالَ : مَنْ كَانَ مَعَ الإِمَامِ فَرَكَعَ قَبْلَ رُكُوعِهِ وَسَجَدَ قَبْلَ سُجُودِهِ فَلَيْسَ مَعَهُ.

(۷۲۳۰) حضرت ابن الى يكى فرماتے ہيں كه جو مخص امام كے ساتھ نماز بڑھتے ہوئے اس سے پہلے ركوع كرے اور اس سے پہلے تحدہ کرے وہ امام کے ساتھ نہیں ہے۔

( ٧٢٢١ ) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ ، عَنْ كَهُمَسٍ ، قَالَ: صَلَّيْت إلَى جَنْبِ أَبِي قِلاَبَةَ ، فَكَانَ لا يَصْنَعُ شَيْنًا حَتَّى يَصْنَعُهُ الإِمَامِ

(۲۳۱) حضرت تھمس کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابوقلا بہ کے ساتھ نماز پڑھی وہ کوئی عمل اس وقت تک نہیں کرتے تھے جب تک

' صَدَّنَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَزِيدَ ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ لَمْ يَحْنِ أَحَدٌ مِنَّا ظَهْرَهُ حَتَّى يَسُجُدَ فَإِذَا سَجَدَ تَبِعْنَاهُ. (بخاری ۷۳۵ ابوداؤد ۹۲۰)

(۷۲۳۲)حفرت براء بن عازب مٹی ٹیٹے فر ماتے ہیں کہ نبی پاک مُٹِرِ فَفِقَا فَحَ جب رکوع سے سراٹھاتے تو ہم میں ہے کوئی اس وقت تک ا پی کمرکونہیں جھکا تا تھا جب تک آپ تجدہ نہ کرلیں ، جب آپ تجدہ کر لیتے تو ہم بھی آپ کی اتباع کرتے۔

( ٧٢٣٣ ) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ مُسْهِرٍ ، غَنِ الْمُخْتَارِ بْنِ فُلْفُلٍ ، غَنْ أَنَسٍ ، قَالَ : صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمٍ ، فَلَمَّا قَضَى الصَّلَاة أَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ ، فَقَالَ : أَيُّهَا النَّاسُ إنِّى إمَامُكُمْ فَلَا تَسْبِقُونِي بِالرُّكُوعِ، وَلَا بِالسُّجُودِ، وَلَا بِالْقِيَامِ، وَلَا بِالإِنْصِرَافِ فَإِنِّي أَرَاكُمْ أَمَامِي وَمِنْ خَلْفِي.

(مسلم ۱۱۲ ابو داؤد ۲۲۳)

كتاب الصلاة 💮

(۷۲۳۳) حضرت انس ولانگو فرماتے ہیں کہ ایک دِن نبی پاک مِرْفِظَةَ نے ہمیں نماز پڑھائی، جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو رخ مبارک ہماری طرف پھیر کرارشادفر مایا کہاہے لوگو! میں تمہاراامام ہوں ،تم رکوع اور بحدوں ، قیام اور سلام میں مجھ ہے آ گے نہ

برطو، میں تمہمیں اپنے آ گے اور اپنے بیچھیے سے دیکھتا ہوں۔

( ٧٢٣٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، قَالَ : كَانَ مُحَمَّدُ يَكُرَهُ أَنْ يُسْبَقَ الإِمَام بِشَيْءٍ مِنَ التَّكْبِيرِ.

(۲۲۳۷) حضرت ابن عون کہتے ہیں کہ حضرت محمداس بات کو مکروہ خیال فرماتے تھے کہ کو ٹی شخص امام سے پہلے کو ٹی تکبیر کے۔

( ٧٣٣٥) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، قَالَ :حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَرُوبَةً ، قَالَ :حَدَّثَنَا قَتَادَةُ ، عَنْ يُونُسَ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنْ حِطَّانَ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ :صَلَّى بِنَا أَبُو مُوسَى ، فَلَمَّا انْفَتَلَ ، قَالَ :إنَّ نَبِىَّ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطَبَنَا فَبَيْنَ لَنَا سُنَتَنَا وَعَلَّمَنَا صَلَاتَنَا ، فَقَالَ :إذَا كَبَّرَ الإِمَامِ فَكَبَّرُوا ، وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا فَإِنَّ الإِمَامِ يَرْكُعُ قَبْلَكُمْ وَيَرْفَعُ قَبْلَكُمْ. (مسلم ٣٠٣ـ ابوداؤد ٩٢٥)

(۲۳۵) حضرت حطان بن عبدالله فرماتے ہیں کہ حضرت ابوموی والتی نے ہمیں نماز پڑھائی، جب وہ نماز سے فارخ ہوئے تو انہوں نے فرمایا کہ نبی پاک مِنْ الله فرماتے ہیں کہ حضرت ابوموی والتی نہیں ہمارے لئے دین کو بیان فرمایا اور ہمیں نماز سکھائی، آپ نے اس میں فرمایا کہ جب امام تکبیر کہتو تم بھی تکبیر کہو، جب امام رکوع کرے تو تم بھی رکوع کرو۔ کیونکہ امام تم سے پہلے رکوع کرتا ہے اور تم سے پہلے سراٹھا تا ہے۔

( ٧٢٣٦) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ قَيْسٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُدْرِكٍ ، أَنَّ مُعَاذًا لَمَّا قَدِمَ الْيَمَنَ كَانَ يُعْلَمُ النَّخْعَ ، فَقَالَ لَهُم : إِذَا رَأَيْتُمُونِي صَنَعْت شَيْئًا فِي الصَّلَاة فَاصُنعُوا مِثْلَهُ ، فَلَمَّا سَجَدَ أَضَرَّ بِعَيْنَهِ خُصْنُ شَجَرَةٍ فَكَسَرَهُ فِي الصَّلَاة فَكَسَرَهُ فَلَمَّا صَلَّى ، قَالَ إِنِّي إِنَّمَا صَحَرَةٍ فَكَسَرَهُ فَلَمَّا صَلَّى ، قَالَ إِنِّي إِنَّمَا كَسُرْتُهُ لَأَنَّهُ أَضَرَّتُهُ لَانَّهُ أَضَرَّتُهُ الْمَنْ بِعَيْنَى حِينَ سَجَدُت وَقَدُّ أَحْسَنْتُمْ فِيمَا أَطُعْتُمْ.

(۲۳۷) حضرت علی بن مدرک فرماتے ہیں کہ حضرت معاذ ہاتئے جب یمن آئے تو دہاں کے لوگوں کو علم سکھاتے ہوئے فرمایا کہ میں جس طرح نماز پڑھوں گاتم نے بھی اس طرح نماز پڑھنی ہے۔ چنا نچہ جب وہ تجدے میں جانے گئے تو درخت کی ایک نہنی ان کی آئکھ میں گئی ، انہوں نے اس نہنی کو تو ٹر دیا تو وہ سب لوگ درخت کی طرف لیکے اور اس کی ٹہنیوں کو تو ڑنے گئے۔ جب حضرت معاذ ہو گئے نے نماز مکمل کر لی تو فرمایا کہ میں نے تو ٹمنی اس لئے تو ٹری تھی کیونکہ اس نے تجدے میں جاتے ہوئے میری آئکھ میں تکلیف پہنچائی تھی۔البتہ تم نے جس اطاعت سے کا م لیا ہے وہ قابلِ تعریف ہے۔

( ٧٢٣٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ سَعُدِ بُنِ إِبْرَاهِيمَ ، عَن نَافِعِ بُنِ جُبَيْرِ بُنِ مُطُعِمٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلِيْهِ وَسَلَّمَ : إنِّى امْرُؤٌ قَدْ بَدَنْتُ فَلَا تُبَادِرُونِى بِالْقِيَامِ ، وَلَا بِالسُّجُودِ.

(ابن سعد ۳۲۰ طبرانی ۱۵۷۹)

(۷۳۷۷) حضرت نافع بن جبیر بن مطعم فر ماتے ہیں کہ نبی پاک مِنٹِ فِنٹِ نَجَمِّے نے فر مایا کہ عمر بڑھنے کی وجہ سے میرے جسم کا گوشت بڑھ گیا ہے،البذاتم قیام اور بچود میں مجھ سے آ کے مت بڑھو۔

# ( ٦١٧ ) في فعل النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

#### حضور مَرَّالِثَفَيَّعَ أَمَّ كَالْبِيْ صحابه كى امامت ميں نماز پڑھنا

( ٧٢٣٨ ) حَلَّتُنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَلَّتُنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْأَسُودِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتُ لَمَّا مَرضَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَضَهُ الَّذِى مَاتَ فِيهِ جَاءَ بِلَالٌ يُؤْذِنُهُ بِالصَّلَاة ، فَقَالَ : مُرُوا أَبَا بَكُو وَجُلٌ رَقِيقٌ أَسِيفٌ وَمَتَى يَقُومُ مَقَامَك يَبْكِى فَلَا يَسْتَطِيعُ فَلُو أَمَرُت بِالنَّاسِ قُلْنَا يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ أَبَا بَكُو رَجُلٌ رَقِيقٌ أَسِيفٌ وَمَتَى يَقُومُ مَقَامَك يَبْكِى فَلَا يَسْتَطِيعُ فَلُو أَمَرُت عُمَرَ ، فَقَالَ : مُرُوا أَبَا بَكُو فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ فَإِنَّكُنَّ صَوَاحِبَاتُ يُوسُفَ فَأَرْسَلَ إِلَى أَبِى بَكُو فَصَلَّى بِالنَّاسِ فَإِنَّكُنَّ صَوَاحِبَاتُ يُوسُفَ فَأَرْسَلَ إِلَى أَبِى بَكُو فَصَلَّى بِالنَّاسِ فَإِنَّكُنَّ صَوَاحِبَاتُ يُوسُف فَأَرْسَلَ إِلَى أَبِى بَكُو فَصَلَّى بِالنَّاسِ فَإِنَّكُنَّ صَوَاحِبَاتُ يُوسُف فَأَرْسَلَ إِلَى أَبِى بَكُو فَصَلَّى بِالنَّاسِ فَإِنَّكُنَّ صَوَاحِبَاتُ يُوسُف فَأَرْسَلَ إِلَى أَبِى بَكُو فَصَلَى بِالنَّاسِ فَإِنَّكُنَّ صَوَاحِبَاتُ يُوسُف فَأَرْسَلَ إِلَى أَبِى بَكُو فَصَلَى بِالنَّاسِ فَإِنَّ مُ مَلَى السَّلَاة يُهَادَى بَيْنَ رَجُلَيْنِ وَرِجْلَاهُ تَخُطَانِ فَى الْأَرْض ، فَلَمَّا أَحَسَّ بِهِ أَبُو بَكُو ذَهَبَ يَتَأَخُّوهُ فَأَوْمَا إِلَيْهِ النَّيِّى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ مَكَانِك ، قَالَتُ : فَكَانَ أَبُو بَكُو يَأْتَمُ بِالنَبِى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالنَّاسُ يَأْتَمُ وَالنَّاسُ يَأْتَمُ وَالنَّاسُ يَأْتَمُ وَالْنَاسُ يَأْتَمُ وَالنَّاسُ يَأْتَعُونَ بَأَبِى بَكُو . (مسلم 90 ابن ماجه ١٣٣١)

(۷۲۳۸) حضرت عائشہ شی ملئونی فرّ ماتی ہیں کہ نبی کریم میلائی کیئے کے مرض الوفات میں حضرت بلال میں تئے آپ کونمازی اطلاع دینے

حاضر ہوئے تو آپ نے فرمایا کہ ابو بکر ہے کہوکہ وہ نماز پڑھائیں۔ہم نے کہایار سول اللہ! ابو بکر تو ایک زم دل اور دقتی القلب آدی
ہیں، وہ جب آپ کی جگہ کھڑے ہوں گے تو ان سے برداشت نہ ہوگا اور وہ رونے لگین گے۔ بہتر ہے کہ آپ حضرت عمر کونماز کا تھم
دے دیں۔ نبی پاک مُؤَفِّفُو ہُجُ نے فرمایا کہ ابو بکر کو ہی کہو کہ وہ لوگوں کونماز پڑھائیں۔ تم تو حضرت یوسف علایٹلا کے پاس موجود
عورتوں کی طرح ہو۔ پس حضرت ابو بکر وہا ٹی کو پیغام دیا گیا اور انہوں نے لوگوں کونماز پڑھائی۔ پچھ دیر بعد نبی پاک مُؤِفِّفُو ہُمَ نے
بدن مبارک میں کچھ خفت محسوں کی تو آپ دوآ دمیوں کے سہارے نماز کے لئے تشریف لے گئے۔ اس وقت آپ کے دونوں پاؤں
زمین پرگھسٹ رہے تھے۔ جب حضرت ابو بکر وہا ٹی نے حضور مُؤِفِّفُو ہُمَ کی آ مدکوموں کیا تو بیچھے مٹنے لگے۔ نبی پاک مُؤِفِّفُو ہُمَ نے انہیں
اشارہ فرمایا کہ اپنی جگہ کھڑے دیوں۔ حضرت عاکشہ جُی ایک فرماتی ہیں کہ نبی یاک مُؤِفِقُو ہُمَ حضرت ابو بکر وہا ٹی کے ساتھ بیٹھ گے،

حضرت ابوبكر و في خضور مَ الْمَشْفَظَةِ كَى اقتداء كرتے منصاور لوگ حضرت ابوبكر و في كا فتداء كرتے نتھے۔ ( ٧٢٣٩ ) حَدَّثُنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ حُسَيْنِ ، عَنِ الزَّهْرِ تِّى ، عَنْ أَنَسٍ ، قَالَ : لَمَّا مَرِضَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَرْضِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ أَنَاهُ بِلَالٌ فَأَذَّنَهُ بِالصَّلَاةً ، فَقَالَ : يَا بِلَالٌ فَكُ

رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَرَضِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ أَتَاهُ بِلَالٌ فَأَذَّنَهُ بِالصَّلَاةُ ، فَقَالَ : يَا بِلَالٌ قَدُ بَلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَرَضِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ أَتَاهُ بِلَالٌ فَأَذَّنَهُ بِالصَّلَاةُ ، فَقَالَ : يَا بِلَالٌ قَدْ بَلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَيْكُ وَكُو اللهِ فَمَنْ يُصَلِّى بِالنَّاسِ ؟ قَالَ : مُرُوا أَبَا بَكُو فَلَيْصَلِّ بِالنَّاسِ ، فَلَيْتُ لَوْ مَكُو رُفِعَتِ السُّتُورُ ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَظُونُنَا إِلَيْهِ فَلَيْكُم مِنْ اللهِ مَا لَيْهِ مَا اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَظُونُنَا إِلَيْهِ وَلَيْكُونُ اللّهِ مَا لَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَظُونُنَا إِلَيْهِ وَلَيْكُونُ اللّهِ مَا لَيْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَظُونُنَا إِلَيْهِ وَلَيْكُونُ اللّهِ مَالَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَظُونُنَا إِلَيْهِ وَلَيْكُونُ اللّهِ مَا لَيْ مِلْ اللّهِ مَا لَكُونُ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَظُونُنَا إِلَيْهِ وَلَا لَهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَظُونُنَا إِلَيْهِ وَلُولُهُ اللّهِ مَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَظُونُنَا إِلَيْهِ فَي اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَا اللّهِ مَا لَكُونُ اللّهِ عَلَيْهِ وَلَمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَي اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهِ عَلَيْهُ وَلَمْ اللّهُ اللّهِ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهِ عَلَيْهُ وَاللّهِ اللّهِ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهِ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

فَلْيُصُلُ بِالنَّاسِ ، فَلَمَّا تَقَدَّمُ ابُو بُكُرِ رَفِعُتِ السَّتُورُ ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَمُ فَنَظُرُنَا إليهِ كَأَنَّهُ وَرَقَةٌ بَيْضَاءُ عَلَيْهِ خَمِيصَةٌ فَظَنَّ أَبُو بَكُرٍ ، أَنَّهُ يُرِيدُ الْخُرُوجَ فَتَأَخَّرَ وَأَشَارَ إلَيْهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ ه مسنف ابن الى شيبه مترجم ( جلد ۲) كون مسنف ابن الى شيبه مترجم ( جلد ۲) كون كون كالم

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ صَلِّ مَكَانَك فَصَلَّى أَبُو بَكُرٍ وَمَا رَأَيْنَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى مَاتَ مِنْ يُوْمِهِ. (بخارى ١٨٠ ـ مسلم ٩٨)

(2779) حضرت انس ری تو فرماتے ہیں کہ نی پاک مُؤْفِقَةَ کے مرض الوفات میں حضرت بلال رہ تا تو حضور مُؤْفِقَةَ کونماز کی اطلاع دینے حاضر ہوئے تو آپ مِئِرِ الْفَقِیَّةَ نے فرمایا کہاں بلال! تم نے پیغام پہنچا دیا اب جو چاہے نماز پڑھ لےاور جو چاہے چھوڑ دے۔انہوں نے کہااےاللہ کے رسول! تو پھرلوگوں کونماز کون پڑھائے؟ آپ مُثَرِّفَظَةَ آنے فر مایا کہ ابو بکرے کہو کہ وہ لوگوں کونماز برُ ها كيں۔ جب حضرت ابو بكر و افو نماز برُ هانے كے لئے آھے بڑھے تو نبی پاک مَرْ اَفْظَةُ کے حجر وَ مبارک کے خیصے اٹھائے مجے اور

آپ وہال سے بول تشریف لائے کہ آپ کا چہرہ مبارک جا ندی کے تکڑے کی طرح محسوں مور ہاتھا۔ آپ پرسیاہ رنگ کی ایک جا در

تھی۔ جب حضرت ابو بکر وہا تاؤ نے آپ مَلِانْفَیْفِ کودیکھا تو سمجھے کہ شاید آپ تشریف لا ناچا ہے ہیں للبذاوہ مصلے سے بیچھے ہٹ گئے، نبی پاک مَنْفِظَةَ نے انہیں اشارہ کیا کہ نماز پڑھاتے رہیں۔ چنانچہ حضرت ابو بکر چھاٹھ نے لوگوں کونماز پڑھائی۔اس کے بعد ہم نے نى ياك مَلِفَظَيَّة كنبيس ديكهااوراى دن آپ كاوصال موگيا\_

( ٧٢٤ ) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ ، عَنْ زَائِدَةَ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ ، عَنْ أَبِي مُوسَى ، قَالَ : مَرِضَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاشْتَكَ مَرَضُهُ ، فَقَالَ ۚ : مُرُّوا أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ ، فَقَالَتْ عَانِشَةً يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ أَبَا بَكُو رَجُلٌ رَقِيقٌ مَتَى يَقُمُ مَقَامَك فَلَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُصَلِّى بِالنَّاسِ ، فَقَالَ : مُرِى أَبًا بَكُو ِ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ فَإِنَّكُنَّ صَوَاحِبُ يُوسُفَ ، قَالَ :فَصَلَّى بِهِمْ أَبُو بَكُو ٍ حَيَاةَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. (بخاري ١٤٨ ـ مسلم ١٠١) ( ۲۲۰ ) حضرت ابوموی والتی فرماتے ہیں کہ بی پاک مَرَّافِقَ اَلَیْ مرض الوفات میں جب آپ کا مرض شدت پکڑ گیا تو آپ نے فر مایا کہ ابو بکر سے کہو کہ وہ نماز پڑھا <sup>ن</sup>ئیں۔اس پر حضرت عائشہ ٹھی مٹیٹھانے کہا کہ وہ ایک نرم دل آ دمی ہیں، جب وہ آپ کی جگہ کھڑے ہوں گے تو لوگوں کونمازنہ پڑھا سکیں گے۔حضور مَزِّفْظَةَ نے فرمایا کہ ابو بکرکوئی نماز کا کہوہتم تو صواحب پوسف کی طرح ہو۔

چنانچ حضرت ابو بكر رفاقتُ ن في ياك مَوْفَقَعَ كَيْ حياتِ مباركه مين لوگول كونماز يرد هائي \_ ( ٧٢٤١ ) حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُمَّهُمْ وَكَانَ أَبُو بَكُو خَلْفَهُ فَيُكَبِّرُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيُكَبِّرُ أَبُو بَكُرٍ يُسْمِعُ النَّاسَ.

(مسلم ۸۵ ابوداؤد ۲۰۲)

۲۲۲) حضرت جابر منی اُنٹو فرماتے ہیں کہ نبی پاک مَالِفَظَةَ نے لوگوں کونماز پڑھائی، حضرت ابو بکر دہائی آپ کے پیچھے تھے، تضور مَيْلِفَظَةُ تَكْبِير كَيْتِي تو حضرت ابو بكر رَقْلَتُهُ بلندآ واز ہے تكبير كہداوگوں تك تكبير كى آ واز پہنچاتے \_

٧٢٤٢) حَلَّتُنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٌّ ، عَنْ زَالِدَةَ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ زِرٌّ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : لَمَّا قُبِضَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ

معنف ابن الي شيبه متر جم (جلدم ) كل معنف ابن الي شيبه متر جم (جلدم ) كل معنف ابن الي شيبه متر جم (جلدم )

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَتِ الْأَنْصَارُ مِنَّا أَمِيرٌ وَمِنْكُمْ أَمِيرٌ فَأَتَاهُمْ عُمَرُ ، فَقَالَ : يَا مَعْشَرَ الْأَنْصَارِ أَلَسْتُمْ تَعْلَمُونَ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَّرَ أَبَا بَكُو يُصَلِّى بِالنَّاسِ ، قَالُوا : بَلَى ، قَالَ : فَأَيُّكُمْ تَطِيبُ نَفْسُهُ أَنْ يَتَقَدَّمَ أَبَا بَكُو يُصَلِّى بِالنَّاسِ ، قَالُوا : بَلَى ، قَالَ : فَأَيُّكُمْ تَطِيبُ نَفْسُهُ أَنْ يَتَقَدَّمَ أَبَا بَكُو . (نسائى ٨٥٢ - احمد ١/ ٣٩٢)

( ٧٢٤٣) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بُنُ أَبِي خَالِدٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا سَلَمَةَ بُنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ يُحَدِّثُ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَكَى ، فَقَالَ : مُرُوا أَبَا بَكُو فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ فَوَجَدَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ مِنْ نَفْسِهِ خِفَّةً فَخَوَجَ ، فَلَمَّا رَآهُ أَبُو بَكُو ذَهَبَ لِيَتَأْخَّرَ فَأَوْمَأَ إِلَيْهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ نَفْسِهِ خِفَّةً فَخَوَجَ ، فَلَمَّا رَآهُ أَبُو بَكُو ذَهَبَ لِيَتَأْخَّرَ فَأَوْمَأَ إِلَيْهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ نَفْسِهِ خِفَةً فَخَوَجَ ، فَلَمَّا رَآهُ أَبُو بَكُو ذَهَبَ لِيَتَأْخَرَ فَأَوْمَا إِلَيْهِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنَّى جَلَسُ إِلَى جَنْبِ أَبِى بَكُو ، فَكَانَ أَبُو بَكُو يَأْتَمُّ بِالنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالنَّاسُ يَأْتُمُ وَالنَّاسُ يَأْلِي بَكُو

(۲۲۳۳) حضرت ابوسلمہ بن عبد الرحمٰن فرہاتے ہیں کہ جب نبی پاک مِنْوَفِقَائِمَ مِنْ الوفات کا شکار ہوئے تو آپ مِنْوَفَقَائِمَ نے فرمایا کہ ابو بکر کو تھم دو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھا نمیں۔ چھ دیر آپ مِنْوَفَقَائِمَ نے اپنے جسم مبارک میں خفت محسوں کی تو آپ باہر تشریف لے آئے۔ جب حضرت ابو بکر وہا ٹھونے نے آپ کو تشریف لاتے ویکھا تو پیچے بٹنے لگے۔ نبی پاک مِنْوَفِقَائِمَ نے اشارے سے انہیں ابنی جگہ کھڑے رہنے کا حکم فرمایا۔ پھر نبی پاک مِنْوَفِقَائِم آکر حضرت ابو بکر وہا ٹھؤ کے ساتھ بیٹھ گئے۔ حضرت ابو بکر وہا ٹھؤ کی اقتداء میں نماز پڑھ رہے تھے۔ اور کو گھڑے میں نماز پڑھ رہے تھے۔

( ٧٢٤٤) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بُنُ عَلِيٍّ ، عَنْ زَائِدَةَ ، عَنْ عَاصِمِ بُنِ أَبِي النَّجُودِ ، عَنْ شَقِيقِ ، عَنْ مَسْرُوق ، عَنْ عائِشَة ، قَالَتُ : أَغُمِى عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَلَمَّا أَفَاقَ ، قَالَ : أَصَلَّى النَّاسُ ؟ قَالَتُ : فَقُلْنَا : لاَ ، قَالَ : مُرُوا أَبَا بَكُو فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ ، قَالَتُ : فَقُلْنَا : يَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْك وَسَلَّمَ إِنَّ أَبَا بَكُو رَجُلَّ أَسِيفٌ ، قَالَتُ : فَقُلْنَا : يَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْك وَسَلَّمَ إِنَّ أَبَا بَكُو رَجُلَّ أَسِيفٌ ، قَالَ : عَاصِمُ الأَسِيفُ الرَّقِيقُ الرَّحِيمُ ، وإِنَّهُ مَتَى يَقُمُ مَقَامَك لاَ يَسْتَطِيعُ أَنْ يُصَلِّى بِالنَّاسِ ، قَالَتُ : ثُمَّ أَغُومَى عَلَيْهِ ، ثُمَّ أَفَاقَ ، فَقَالَ : مِثْلَ ذَلِكَ ، فَرَدَّت عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ نَفُسِهِ خِفَّةً فَخَرَجَ بَيْنَ بَرِيرَةً وَنَوْبَةً أَبَا بَكُو فَلَانَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ نَفُسِهِ خِفَّةً فَخَرَجَ بَيْنَ بَرِيرَةً وَنَوْبَةً أَبَا بَكُو فَلَانَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ نَفُسِهِ خِفَّةً فَخَرَجَ بَيْنَ بَرِيرَةً وَنَوْبَةً أَبَا بَكُو فَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ نَفُسِهِ خِفَةً فَخَرَجَ بَيْنَ بَرِيرَةً وَنَوْبَةً أَبَا بَكُو فَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ نَفُسِهِ خِفَةً فَخَرَجَ بَيْنَ بَرِيرَةً وَنَوْبَهَ أَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ نَفُسِهِ خِفَةً فَخَرَجَ بَيْنَ بَرِيرَةً وَنَوْبَهَ أَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ نَفُسِهِ خِفَةً فَخَرَجَ بَيْنَ بَرِيرَةً وَنَوْبَهَ أَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ نَفُسِهِ خِفَةً فَخَرَجَ بَيْنَ بَرِيرَةً وَنَوْبَهُ أَنَا وَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ فَلَمْ رَاهُ أَنْ وَالْ عَلَيْهُ مَا مُنَا وَالْ الْتَعْمَ مِنْ فَلَمْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّه

، تَخُطُّ نَعْلَاهُ إِنِّى لَارَى بَيَاضَ بُطُون قَدَمَيْهِ ، وَأَبُو بَكُرٍ يَؤُمُّ النَّاسَ ، فَلَمَّا رَآهُ أَبُو بَكُرٍ ذَهَبَ يَتَأَخَّرُ فَأَوْمَأَ إِلَيْهِ أَنْ لَا يَتَأَخَّرَ ، قَالَتُ :فَقَامَ أَبُو بَكْرٍ بِجَنْبِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، والنَّبَيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هي مصنف ابن الى شيبه مترجم (جلد) كي مسنف ابن الى شيبه مترجم (جلد) قَاعِدٌ ، يُصَلِّي أَبُو بَكُرٍ بِصَلَاةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالنَّاسُ يُصَلُّونَ بِصَلَاةِ أَبِي بَكُرٍ . (ابن حبان ٢١١٨) ( ۲۲۳۴ ) حضرت عائشہ تفاطیع فی فرماتی ہیں کہ مرض الوفات میں نبی پاک سِرِّفْظِیَّةً پرغثی طاری ہوئی ، جب آپ کوافاقہ ہوا تو آپ نے پوچھا کیالوگوں نے نماز پڑھ لی؟ ہم نے کہانہیں۔آپ مِلْفَظَةَ آنے فر مایا کہ ابو بکر کو عکم دو کہ دہ لوگوں کو نماز پڑھا کیں۔ہم نے کہا یارسول الله! وه انتهائی نرم دل اور مبربان آدمی ہیں ، جب وہ آپ کی جگہ کھڑے ہوں گے تو لوگوں کونماز نہ پڑھا سکیں گے۔حضرت

عائشہ میں اللہ میں کہ پھر نبی پاک میں اللہ اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں نے آپ کو تین مرتبہ جواب دیا تو آپ نے فر مایا کہتم یوسف علایتا اے پاس موجودعورتوں کی طرح ہوں ، ابو بکر کو کہو کہ وہ نماز پڑھا کیں۔حضرت عائشہ تفاہ نظافر ماتی ہیں کہ کچھ دیر بعد نبی پاک مِرَالْفَقِظَةَ نے اپنے جسم مبارک میں کچھ خفت محسوں کی ،آپ بریرہ اورنو بہ نفار مناک

سہارے سے باہرتشریف لے گئے ،جسم مبارک میں کمزوری کی وجہ سے دونوں پاؤں زمین پر گھسٹ رہے تھے اور میں آپ کے تلووں کی سفیدی کودیکھر بی تھی۔اس وقت ابو بکر مٹا تھ لوگوں کونماز پڑھارے تھے۔ جب انہوں نے آپ مِنْلِفْظَةِ کودیکھا کہ تو پیچھے سٹنے لگے۔لیکن نی پاک مَشَافِظَةُ نے اشارے سے انہیں وہیں کھڑے رہنے کا حکم دیا۔ نبی پاک مِشَافِظَةُ ان کے باس بیٹھ گئے۔حضرت ابو بكر و الله نبي باك مُطِّقَظَةً كا مامت مين نماز اداكررے تقے اور لوگ حضرت ابو بكر رقائل كى اقتداء كررے تھے۔

٧٢٤٥ ) حَدَّثَنَا شَبَابَةُ بُنُ سَوَّارٍ ، قَالَ : حدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ نُعَيْمٍ بْنِ أَبِي هِنْدٍ ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، عَنْ

عَائِشَةَ ، قَالَتُ : صَلَّى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَرَضِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ خَلْفَ أَبِي بَكْرٍ قَاعِدًا. (ترمذي ٣٦٢ - احمد ٢/ ١٥٩)

(۷۲۴۵) حفزت عاکشہ ٹنی ہنی فافر ماتی ہیں کہ نبی پاک مِنَّرِ اَنْظَافِیَا آنے اپنے مرض الوفات میں حضرت ابو بکر کے پیچھے نماز اوا کی ہے۔ ٧٢٤٦) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٌّ ، عَنْ زَائِدَةً ، عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي عَائِشَةَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةً ، قَالَ : ذَخَلْت عَلَى عَانِشَةَ فَقُلْت : إِلَّا تُحَلِّثِينِي ، عَنْ مَرَضِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَكَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَتْ :

بَكَى. ثَقُلُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ :أَصَلَّى النَّاسُ ؟ فَقُلْت لاَ هُمْ يَنْتَظِرُونَك يَا رَسُولَ اللهِ، فَقَالَ :ضَعُوا لِي مَاءً فِي الْمِخْضِبِ ، قَالَتُ فَفَعَلْنَا فَاغْتَسَلَ ، ثُمَّ ذَهَبَ لِيَنُوءَ فَأُغْمِي عَلَيْهِ ، ثُمَّ أَفَاقَ ، فَقَالَ : أَصَلَّى النَّاسُ ؟ فَقُلْنَا لَا هُمْ يَنْتَظِرُونَك ، فَقَالَ :ضَعُوا لِي مَاءً فِي الْمِخْضَبِ ، قَالَتُ :فَفَعَلْنَا فَاغْتَسَلَ ، ثُمَّ

ذَهَبَ لِيَنُوءَ فَأُغْمِى عَلَيْهِ ، ثُمَّ أَفَاقَ ، فَقَالَ : أَصَلَّى النَّاسُ ؟ فَقُلْنَا هُمْ يَنْتَظِرُونَك يَا رَسُولَ اللهِ وَالنَّاسُ عُكُوفٌ فِي الْمَسْجِدِ يَسْتَظِرُونَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِصَلَاةِ الْمِعشَاءِ الآخِرَةِ. قَالَتْ : فَأَرْسَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى أَبِي بَكْرٍ أَنْ صَلِّ بِالنَّاسِ فَأَتَاهُ الرَّسُولُ ، فَقَالَ : إنَّ

رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُك أَنْ تُصَلِّى بِالنَّاسِ ، فَقَالَ :أَبُو بَكُورٍ ، وَكَانَ رَجُلاً رَقِيقًا ، يَا عُمَرُ صَلِّ بِالنَّاسِ ، فَقَالَ لَهُ : عُمَرُ أَنْتَ أَحَقُّ بِذَلِكَ فَصَلَّى بِهِمْ أَبُو بَكُرٍ تِلْكَ الْآيَّامَ.

ابن الب شيبه مترجم (جدا) كي معنف ابن الب شيبه مترجم (جدا) كي العالم العا فَالَتْ ، ثُمَّ إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجَدَ فِي نَفْسِهِ خِفَّةً فَخَرَجَ بَيْنَ رَجُلَيْنِ لِصَلَاةِ الظُّهُرِ ، وَأَبُو بَكُرٍ يُصَلِّى بِالنَّاسِ ، قَالَتُ ، فَلَمَّا رَآهُ أَبُو بَكُرٍ ذَهَبَ لِيَتَّآخَّرَ فَأَوْمَا إِلَيْهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ لَا يَتَأَخَّرُ ۚ ، وَقَالَ لَهُمَا : اجُلِسَانِي إِلَى جَنْبِهِ فَأَجُلَسَاهُ إِلَى جَنْبِ أَبِي بَكْرٍ فَجَعَلَ أَبُو بَكْرٍ يُصَلِّى وَهُوَ قَائِمٌ بِصَلَاةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالنَّاسُ يُصَلُّونَ بِصَلَاةِ أَبِي بَكُرٍ وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَاعِدٌ. قَالَ عُبَيْدُ اللهِ : فَلَخَلْت عَلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ تَبَّاسٍ ، فَقُلْت : أَلَا أَغُرِضُ عَلَيْك مَا حَدَّثَثِنى بِهِ عَائِشَةُ عَنْ مَرَضِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ :هَاتِ فَعَرَضْت عَلَيْهِ حَدِيثَهَا فَمَا أَنْكُرُ مِنْهُ شَيِّئًا. (بخاری ۲۲۵ مسلم ۱۳۱۱) (۷۲۳۷)حضرت عبیدالله بن عتبه فر ماتے ہیں کہ میں ام المؤمنین حضرت عا کشہ ٹنگالڈنٹفا کی خدمت میں حاضر ہوا، میں نے ان سے عرض کیا کہ کیا آپ مجھے حضور مَثَوِّنْتُنْتَعَ اِنْ عَمِصْ الوفات کے بارے میں بتا کمیں گی؟انہوں نے فرمایا کیون نہیں۔ جب آپ مِلِّفْتُكُمُ ا کی طبیعت مبارکہ بہت بوجھل ہوگئ تو آپ نے دریافت فرمایا کہ کیالوگوں نے نماز پڑھ لی؟ میں نے کہانہیں ،ابھی نہیں پڑھی۔اے الله کے رسول! وہ آپ کا انتظار کررہے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ میرے لئے برتن میں پانی رکھو۔ چنانچہ ہم نے ایسا ہی کیا۔ آپ نے عنسل فرمایا، پھرآپ مشکل سے اٹھے، کیکن آپ پر ہے ہوثی طاری ہوگئی پھر پچھ در بعد افاقہ ہوا تو آپ نے دریافت فرمایا کہ کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی۔ہم نے کہانہیں وہ آپ کا نظار کررہے ہیں۔ آپ نے فر مایا کہ میرے لئے برتن میں پانی رکھو۔ہم نے ایسا بی کیا۔ آپ نے عسل فر مایا، پھر آپ مشکل سے اٹھے، لیکن آپ پر بے ہوشی طاری ہوگئی پھر پچھدر یبعدا فاقد ہوا تو آپ نے دریافت فر مایا کہ کیالوگوں نے نماز پڑھ لی۔ ہم نے کہانہیں ،اےاللہ کے رسول! وہ آپ کا نظار کررہے ہیں۔لوگ مسجد میں رکے ہوئے عشاء کی نماز پڑھنے کے لئے آپ کے منتظر تھے۔ پھر آپ مِنْ اَنْتُنَافِیَا نے حضرت ابو بکر دانٹی کو پیغام بھجوایا کہ لوگوں کونماز پڑھا کمیں۔ جب حضور مِنْآلِنْفِیَکیَمَ کا قاصد حضرت ابو ہکر کے پاس آیا اور انہیں بتایا کہ حضور شِرِّفْتِیْجَةً آپ کونماز پڑھنے کا حکم دے رہے ہیں۔حضرت ابو بکر ڈاٹٹو ایک نرم دل آ دی تھے، انہوں نے حضرت عمر ڈاٹٹنے ہے کہا کہ آپ نماز پڑھا کیں۔حضرت عمر ڈاٹٹنے نے کہا کہ آپ اس کے زیادہ حقد ار ہیں۔ چٹانچہال دنوں میں حضرت ابو بکر «ناٹونونے لوگوں کونماز پڑھائی۔ حضرت عا کشہ مٹی مذہر خاتی میں کہ پھر آپ کی طبیعت مبارکہ میں پچھ بہتری آئی تو آپ ظبر کی نماز کے لئے دوآ دمیوں کے درمیان ان کے سہارے سے چلتے ہوئے مسجد تشریف لے گئے۔اس وقت ابو بکر دانٹو ِ لوگوں کونماز پڑھارہے تھے۔ جسب

•

حضرت عبیداللہ کہتے ہیں کہ میں حضرت عبداللہ بن عباس میں دھناکے پاس حاضر ہوااور میں نے ان سے کہا کہ میں آپ کو

( ٧٢٤٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ وَهْبٍ ، عَنِ الْمُفِيرَةِ بِنِ شُعْبَةَ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى خَلْفَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ. (مسلم ٨١. أحمد٢٣٨)

( ۲۲۷۷) حفرت مغیره بن شعبه و تو فرمات میں کہ بن پاک مُؤافِظَةَ نے حضرت عبدالرحمٰن بن عوف و تاثیر کے بیچھے نمرز پڑھی ہے۔ ( ۷۲۵۸ ) حَدَّنَنَا جَرِیرٌ ، عَنْ أَبِی حَازِمٍ ، عَنْ سَهْلِ بُنِ سَعْدٍ ، قَالَ : كَانَ كُونٌ فِی الْأَنْصَارِ فَأَتَاهُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيُصْلِحَ بَيْنَهُمْ ، قَالَ : فَجَاءَ وَأَبُو بَكُمٍ يُصَلِّى بِالنَّاسِ ، قَالَ : فَصَلَّى خَلْفَ أَبِي بَكُرٍ .

(بخاری ۱۲۰۱ ابوداؤد ۹۳۸)

(۷۲۸) حفرت مہل بن سعد رہا تھ فر ماتے ہیں کہ انصار کے درمیان کوئی جھڑا تھا، نبی پاک مِنْزِنَقِیَّفَ ان کے درمیان صلح کرانے کے لئے تشریف لے گئے۔ جب آپ مِنْزِنَقِیَّفَ واپس آئے تو حضرت ابو بکر رہا تھ لوگوں کونماز پڑھا رہے تھے۔ آپ نے حضرت ابو بکر جہا تھ بچھے نماز پڑھی۔

# ( ٦١٨ ) في الرجل يَضَعُ رِدَائَهُ عَلَى مَنْكِبَيْهِ فِي الصَّلاَة

#### دورانِ نماز کندھے سے جادرا تارنے کا حکم

( ٧٢٤٩ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يَضَعَ الرَّجُلُ رِدَانَهُ عَنْ مَنْكِبَيْهِ وَهُوَ فِي الصَّلَاة.

(۷۲۲۹) حضرت حسن اس بات میں کوئی حرج نہیں سمجھتے تھے کہ آ دمی د وران نماز کند ھے ہے جا درا تارے۔

( ٧٢٥٠ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، أَنَّهُ كَرِهَهُ.

(۷۲۵۰)حضرت ابن میرین اے مکروہ خیال فرماتے تھے۔

( ٧٢٥١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : لَا بَأْسَ إِذَا جَلَسَ الرَّجُلُ فِي الصَّلَاة أَنْ يَضَعَ رِذَانَهُ عَنْ عَاتِقِهِ.

(۷۲۵۱) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ دورانِ نماز کندھے سے چادرا تارنے میں کوئی حرج نہیں۔

# ( ٦١٩ ) من كرة النَّوْمَ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ

#### مغرب اورعشاء کے درمیان سونے کی کراہت کابیان

( ٧٢٥٢ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ أَنَسٍ ، قَالَ :نهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، عَنِ النَّوْمِ قَبْلَهَا ، يَعْنِى الْعِشَاءَ.

( ۲۵۲ ) حفرت انس بن الله فرمات بين كه نبي پاك مَلِّ النَّظَةُ فَيْ فِي عشاء بيليسونے منع فرمايا ہے۔

( ٧٢٥٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنْ عَوُفٍ ، عَنْ سَيَّارِ بْنِ سَلَامَةَ ، عَنْ أَبِى بَرُزَةَ ، قَالَ :كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهَى عَنِ النَّوْمِ قَبْلَ الْعِشَاءِ.

(۲۵۳) حضرت ابوبرز وفر ماتے ہیں کہ نبی پاک مِزْ فَضَعَة عشاء سے پہلے سونے سے منع فر مایا کرتے تھے۔

( ٧٢٥٤ ) حَدَّثُنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةً، عَنْ إبْرَاهِيمَ، وَمُجَاهِدٍ، قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَكَادُ أَنْ يَسُبَّ الَّذِي يَنَامُ، عَنِ الْعِشَاءِ.

(۷۲۵ ) حضرت ابراہیم اور حضرت مجاہد فر ماتے ہیں کہ حضرت ابن عمر دیا تھ عشاء سے پہلے سونے والے کی اتنی ندمت کرتے کہ قریب تھا کداسے گالی دے دیتے۔

ریب ما مناسب مناسب مناسب من ایسید، قال: بَلَغَنِی عَنْ أَنِیهِ، قَالَ: بَلَغَنِی عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: كُنَّا نَجْتَنِبُ الْفُوشَ قَبْلَ صَلَاقِ الْعِشَاءِ. ( ۷۲۵۵ ) حفرت انس تَنْ فَيْ وَمَاتِ بِين كهم عشاء سے پہلے بسر وں سے دورر ماكرتے تھے۔

( ٧٢٥٦ ) حَدَّثَنَا الثَّقَفِيُّ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ أَسُلَمَ ، قَالَ : كَتَبَ عُمَرُولَا يَنَامَ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيهَا فَمَنْ نَامَ فَلَا

(۷۲۵۲) حفزت اسلم فرماتے ہیں کہ حفزت عمر <sub>ڈگان</sub>ونے ایک خط میں لکھا کہ کوئی عشاء سے پہلے نہ سوئے ،اگر کوئی لیٹے بھی تو اس کی آنکھوں کو نیند کا شکارنہیں ہوتا جائے۔

( ٧٢٥٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنُ عُبَيدِ اللهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ صَفِيَّةَ ، عَنْ عُمَرَ بِنَحْوٍ مِنْ حَدِيثِ الثَّقَفِيِّ.

(۲۵۷) ایک اورسند سے یمی منقول ہے۔

( ٧٢٥٨ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ اِدْرِيسَ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ يسَار ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ ، قَالَ : جَانَه رَجُلٌ ، فَقَالَ: إِنَّ مِنَّا الْمُحَارِجَ وَالْمُضَارِبَ فَهَلُ عَلَيْنًا حَرَجٌ أَنْ نَنَامَ قَبْلَ صَلَاةِ الْعِشَاءِ ؟ قَالَ : نَعَمْ وَحَرَجٌ وَحَرَجَانِ وَثَلَاثَةُ أَخْراجَ.

(۷۲۵۸) حضرت سعید بن بیار فرماتے ہیں کہ ایک آ دمی حضرت ابو ہریرہ روائٹو کے پاس آیا اور اس نے عرض کیا ہم جنگجواور فوجی لوگ ہیں ،اگر ہم عشاء سے پہلے سوجا کیں تو کیا اس میں کوئی حرج ہے؟ انہوں نے فرمایا ہاں حرج ہے، دوحرج ہیں بلکے تین حرج ہیں! ( ٧٢٥٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ الْهَيْشُمِ الْمُرَادِيِّ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّ رَجُلًا سَأَلَهُ ، عَنْ ذَلِكَ ، فَقَالَ : صَلَّ ، ثُمَّ نَمْ ، قَالَ ثُمَّ قَالَ لَهُ ذَلِكَ ثَلَاثًا ، فَقَالَ فِي الثَّالِئَةِ :صَلِّ ثُمَّ نَمْ فَلَا نَامَتُ عَيْنُك.

(۷۲۵۹) حضرت ہیٹم مرادی فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عمر بڑاٹی ہے ایک آدمی نے عشاءے پہلے سونے کے بارے میں سوال کیا تانب نے فیاری فادر دکی ہے اور میں استان عمر موج سم میال کارنس نے نیندر مرج سمی حدال در تعمری مرج اس

تو انہوں نے فر مایا کہ نماز پڑھ کرسونا چاہئے۔اس نے تین مرتبہ یہی سوال کیا انہوں نے تینوں مرتبہ یہی جواب دیا۔ تیسری مرتبہ اس ے یے فر مایا کہ نماز پڑھ کرسونا چاہئے البتۃ اگر لیٹوتو تمہاری آئھ نیس گئی چاہئے۔

( ٧٢٦٠ ) حَلَّتُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ الْمُرَيمِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ ، قَالَ : مَنْ نَامَ عُنْهَا فَلَا نَامَتُ عَيْنُهُ ، يَغْنِي الْعِشَاءَ . (۲۲۰) حضرت مجامد فرماتے ہیں کہ نبی پاک مِیْنَ ﷺ نے ارشاد فرمایا کدا گرکوئی عشاء سے پہلے لیٹ بھی جائے تواسے سونانہیں

چاہئے۔ سرچیس سرچ پردیوں آئی دروس دی ہود دروں بردی ہودی ہے۔

( ٧٢٦١ ) حَذَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ بَهْرَامَ عْن شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : مَا أُحِبُّ النَّوْمَ قَبْلَهَا ، وَلَا الْحَدِيثَ بَعْدَهَا.

(۷۲۱) حضرت ابن عباس می دفافر ماتے ہیں کہ مجھے عشاء سے پہلے سونا اور عشاء کے بعد گفتگو کرنا بالکل پیند نہیں۔

( ٧٢٦٢ ) حَدَّثْنَا وَكِيعٌ ، عَنْ حَسَنِ بْنِ صَالِحٍ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، وَطَاوُوس ، وَمُجَاهِدٍ أَنَّهُمْ كَانُوا يَكُرَهُونَ النَّوْمَ قَبْلَهَا وَالْحَدِيثَ بَعْدَهَا.

(٢٦٢) حفرت عطاء، حفرت طاوى اور حفرت مجابد عثاء سے پہلے وف اور عثاء كے بعد تفتكوكر في كونا پند خيال فرمات تھے۔ ( ٧٢٦٢) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، وَابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ مِسْعَمٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ يَزِيدَ الْفَقِيرَ أَسَمِعْت ابْنَ عُمَرَ يَكُرَهُ النَّوْمَ قَبْلَهَا، قَالَ نَعَمُ.

( ۲۲۲۳) حضرت مسعر فرماتے ہیں کہ میں نے یزیدالفقیر ہے سوال کیا کہ کیا آپ نے حضرت ابن عمر زخاتا ہو کو ماتے ہوئے ت کہ عشاء سے پہلے سونا مکروہ ہے؟ انہوں نے فرمایا ہاں میں نے انہیں بیفر ماتے ہوئے سنا ہے۔

( ٧٢٦٤ ) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانُوا يَكُرَهُونَ النَّوْمَ قَبْلَهَا وَالْحَدِيثَ بَعْدَهَا.

( ٢٢٦٣) حضرت ابراجيم فرماتے بين كداسلاف عشاءت پېلسونے اورعشاء كے بعد ُلفتُلُوكرنے وَالبندخيال فرماتے تھے۔ ( ٧٢٦٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ طَلْحَةً ، عَنْ عَطَاءٍ فِي قوله تعالى: (تَتَجَافَى جُنُّو بُهُمْ عَنِ الْمَصَاجِعِ) قَالَ: عَنِ الْعَتَمَةِ.

ر ۱۹۷۵) حضرت عطاء الله تعالیٰ کے فرمان (ترجمه )ان کے پہلوبستر وں ہے دورر ہے ہیں۔ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اس ہے مراویہ ہے کہ عشاء کی نماز سے پہلے۔

( ٧٢٦٦ ) حَدَّثَنَا شُغْبَةُ ، عَنْ سَهْلٍ الْقُرَشِيِّ ، قَالَ : سَمِفْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ يَقُولُ : لأَنْ أُصَلِّي الْعِشَاءَ فِي هَذِهِ

السَّاعَةِ وَذَلِكَ بَعُدَ الْمَغْرِبِ أَحَبُّ إِلَىَّ مِنْ أَنْ أَنَامَ عُنهَا ، ثُمَّ أَقُومَ فَأُصلَّيهَا.

(۲۲۲۷) حضرت سعید بن سیتب فر ماتے بین که میں اس وقت (مغرب کے بعد) نماز پڑھوں یہ جھے اس بات سے زیادہ محبوب ہے کہ میں اس وقت میں سوجا وَں اور پھراٹھ کرنماز پڑھوں۔

( ٧٢٦٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ:حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلٌ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ أَبِي أُمَيَّةَ ، عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ: لَأَنْ أُصَلِّى الْعِشَاءَ قَبْلَ أَنْ يَغِيبَ الشَّفَقُ أَحَبُّ إِلَىّ مِنْ أَنْ أَنَامَ عُنهَا، ثُمَّ أُصَلِّيهَا بَعْدَ مَا يَغِيبُ الشَّفَقُ فِي جَمَاعَةٍ.

(۲۷۷) حضرت مجاہد فرماتے ہیں کہ میں شفق غروب ہونے سے پہلے نماز پڑھوں یہ مجھے اس بات سے زیادہ محبوب ہے کہ میں سو جاؤں اور پھرشفق غروب ہونے کے بعداٹھ کر جماعت سے نماز پڑھوں۔

# ( ٦٢٠ ) من رخص فِي النَّوْمِ قَبْلُهَا

# جن حضرات نے عشاء سے پہلے سونے کی اجازت دی ہے

( ٧٢٦٨ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، وَابْنُ فُصَيْلِ ووَكِيعٌ ، عَنِ ابْنِ أَبِى لَيْلَى ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بن عَبْدِ اللهِ الرَّازِتّ ، عَنْ جَذَتِهِ وَكَانَتُ سُرَّيَّةً لِعَلِيٍّ ، أَنَّ عَلِيًّا رُبُّمَا غَفَا قَبْلَ الْعِشَاءِ.

(۲۲۸) حضرت علی نوائن بعض او قات عیثاء سے پہلے سوجایا کرتے تھے۔

( ٧٢٦٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسُرَائِيلَ ، عَنْ أَبِي حَصِينِ ، أَنَّ خَبًّابًا نَامَ ، عَنِ الْعِشَاءِ.

(۲۲۹) حضرت ابن حسین فرماتے ہیں کہ حضرت خباب زلائن عشاء سے پہلے سوجایا کرتے تھے۔

( ٧٢٧ ) حَدَّثُنَا وَكِيعٌ، عَنْ إِسُرَائِيلَ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ، أَنَّ أَبَا وَائِلٍ وَأَصْحَابَ عَبُدِاللهِ كَانُوا يَنَامُونَ قَبْلَ الْعِشَاءِ.

( ۷۲۷ ) حفرت ابوحمیین فر ماتے ہیں کہ حضرت ابووائل اور حضرت عبداللہ بنی پینن کے شاگر دعشاء سے پہلے سوجایا کرتے تھے۔

( ٧٢٧١ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانَ الْأَسُوَدُ لَا يُفْطِرُ فِي رَمَضَانَ حَتَّى يُصَلَّى ، فَكَانَ يَنَامٌ مَا بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ.

(۷۲۷) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ حضرت اسود رمضان میں نماز پڑھنے کے بعد افطار کرتے تھے اور مغرب اور عشاء کے درمیان سویا کرتے تھے۔

( ٧٢٧٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعٍ ، قَالَ :قُلْتُ لَهُ :أَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَنَامُ عَنْهَا ، يَعُنِي الْعِشَاءَ ، قَالَ : قَدْ كَانَ يَنَامُ وَيُوكِكُلُ مَنْ يُو قِظُهُ.

(۷۲۷۲)حفرت ابوب کہتے ہیں کہ میں نے حضرت نافع سے پوچھا کہ کیا حضرت ابن عمر بڑیٹنو عشاء کی نماز سے پہلے سو جاتے تھے؟ انہوں نے فر مایا کہ وہ سو جاتے تھے لیکن کسی کومقرر کرتے تھے کہ انہیں جگادے۔ ( ٧٢٧٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّهُ كَانَ يَنَامُ قَبْلَهَا.

( ۲۷۳ ) حضرت ہشام فرماتے ہیں کہ حضرت عروہ عشاء سے پہلے سوجایا کرتے تھے۔

( ٧٢٧٤ ) حَدَّثَنَا عَبِيْدَةُ بُنُ خُمَيْدٍ ، عَنْ مَنْصُ رٍ ، عَنُ مُجَاهِدٍ ، عَنْ عَلِقٌ الْأَزْدِيِّ ، قَالَ : كَانَ يَخْتِمُ الْقُرْآنَ فِى رَمَضَانَ كُلَّ لَيْلَةٍ وَكَانَ يَنَامُ مَا بَيْنَ الْمَغُوبِ وَالْعِشَاءِ.

(۷۲۷۳)حضرت مجاہد فرماتے ہیں کہ حضرت علی از دی رمضان کی ہررات میں ایک قر آن مجید ختم کیا کرتے تھے اور مغرب اور عشاء کے درمیان سویا کرتے تھے۔

( ٧٢٧٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةً ، عَنِ الْحَكَمِ ، قَالَ : كَانُوا يَنَامُونَ نَوْمَةً قَبْلَ الصَّلَاة.

(۷۲۷) حضرت حکم فرماتے ہیں کہ اسلاف عشاء کی نمازے پہلے بچھ در سوجایا کرتے تھے۔

( ٧٢٧٦) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِئٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ وَقَاءٍ ، أَنَّ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ كَانَ يَنَامُ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّى الْعِشَاءَ ، ثُمَّ يَقُومُ فِي رَمَطَانَ.

(۷۶۷۷) حضرت وقاءفر ماتے ہیں کہ رمضان میں حضرت سعید بن جبیرعشاء کی نماز سے پہلے سوجاتے پھرا ٹھتے تھے۔

( ٧٢٧٧ ) حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ عَوَّامٍ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، أَنَّهُ كَانَ يَنَامُ قَبْلَ الْعِشَاءِ.

(۷۲۷) حضرت ہشام فرماتے ہیں کہ حضرت مجموعشاء کی نمازے پہلے سویا کرتے تھے۔

# ( ٦٢١ ) في الرجل يُصَلِّى الصَّبْحُ ثُمَّ يَسْتَبِينُ لَهُ أَنَّهُ صَلَّى بِلَيْلٍ

ا گركوئى آدمى فجركى نماز پڑھ كرفارغ مواور پھراسے معلوم موكدا بھى فجر طلوع نہيں موئى تووه كياكرے؟ ( ٧٢٧٨) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلٌ بْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، فَالَ : نُبُنْتُ أَنَّ أَبَا مُوسَى الأَشْعَرِ تَ أَعَادَ صَلاَةَ الصَّبْحِ فِي يَوْمٍ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ صَلَّى ، ثُمَّ فَعَدَ ، حَتَّى تَبَيَّنَ لَهُ ، أَنَّهُ صَلَّى بِلَيْلٍ ، ثُمَّ أَعَادَهَا ، ثُمَّ صَلَّى وَقَعَدَ حَتَّى تَبَيَّنَ ، أَنَّهُ صَلَّى بِلَيْلٍ ، ثُمَّ أَعَادَهَا الثَّالِثَةَ.

(۷۲۷۸) حفرت ابن سیرین فرماًت بین که مجھے معلوم ہوا ہے کہ حفرت ابوموی اشعری والیونے ایک دن میں فجرکی نماز تین مرتبدد ہرائی۔وہ نماز پڑھ کر بیٹھے تو معلوم ہوا کہ انہوں نے طلوع فجر سے پہنے نماز پڑھ کی ہے۔لہذا نماز کا اعادہ کیا۔ پھرنماز پڑھ کر بیٹھے تو معلوم ہوا کہ ابھی بھی فجر طلوع نہیں ہوئی تھی ، چنانچے انہوں نے تیسری مرتبہ نماز پڑھی۔

( ٧٢٧٩ ) حَلَّاثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعٍ ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ أَعَادَ صَلَاةَ الصُّبْحِ يجمع فِي يَوْمٍ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ صَلَّى فَإِذَا هُوَ قَدْ صَلَّى بِلَيْلٍ ، ثُمَّ أَعَادَهَا الثَّالِثَةَ.

(2749) حضرت نافع فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عمر وافق نے ایک دن میں فجرکی نماز تین مرتبدد برائی۔وونماز سے فارغ بوے

تو معلوم ہوا کدانہوں نے طلوع فجر سے پہلے نمازیڑھ لی ہے۔ للندانماز کا اعادہ کیا۔ پھرنمازیڑھی اور فارغ ہوئے تو معلوم ہوا کہ ابھی بھی فجرطلوع نہیں ہوئی تھی ، چنانچہ انہوں نے تیسری مرتبہ نماز بڑھی۔

( ٧٢٨ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ :أَخْبَرُنَا مَنْصُورٌ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :شَكُّوا فِي طُلُوعِ الْفَجْرِ فِي عَهْدِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ :فَأَمَرَ مُؤَذِّنَهُ فَأَقَامَ الصَّلَاة ، ثُمَّ تَقَدَّمَ فَصَلَّى بِهِمْ وَاسْتَفْتَحَ الْبَقَرَةَ حَتَّى حَتَمَهَا ، ثُمَّ رَكَعَ ، ثُمَّ سَجَدَ ، ثُمَّ قَامَ فَاسْتَفْتَحَ آلَ عِمْرَانَ حَتَّى خَتَمَهَا ، ثُمَّ رَكَعَ وَسَجَدَ ، قَالَ وَأَضَاءَ لَهُمُ الصُّبُحُ.

( • ۲۸ × )حضرت حسن فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عباس ٹی پیٹنا کے زمانے میں لوگوں کوطلوع فجر کے بارے میں شک ہوا۔ انہوں نے اپنے مؤذن کو حکم دیا اس نے دوبارہ اقامت کہی اورحضرت ابن عباس بڑٹٹو نے آگے بڑھ کرنماز پڑھائی۔انہوں نے پوری سورۃ البقرۃ پڑھی، پھررکوع کیا پھر بحدہ کیا پھر دوسری رکعت میں کھڑے ہوئے اور پوری سورۃ آل عمران پڑھی۔ پھررکوع کیا اور پھر تجدہ کیا۔ جب نماز سے فارغ ہوئے تو روشنی ہو چک تھی۔

( ٧٢٨١ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، قَالَ:حدَّثَنَا حُصَيْنٌ، عَنْ إبْرَاهِيمَ، قَالَ: كَانَتْ بِي سَعْلَةٌ فَخَرَجْت لِصَلَاةِ الصُّبْح فَسَمِعَ الْمُؤَذِّنُ سَعْلَتِي فَظَنَّ أَنْ قَدْ أَصْبَحْنَا فَأَقَامَ الصَّلَاة فَصَلَّيْنَا ، ثُمَّ نَظَرْنَا فَإذَا الْفَجْرُ لَمْ يَطُلُعْ فَأَعَدُنَا الصَّلَاة. (۷۲۸۱)حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ مجھے کھانی لاحق تھی کہ میں فجر کی نماز کے لئے نکلا ،مؤذن نے میری کھانی کی آوازسی اور خیال کیا کہ صبح ہو چکی ہے۔اس نے اقامت کہددی اور ہم نے فجرکی نماز پڑھ لی۔ پھر ہم نے دیکھا کہ ابھی تو فجر طلوع نہیں ہوئی ،الہذا ہم نے طلوع فجر کے بعد دوبارہ نماز پڑھی۔

# ( ٦٢٢ ) في الحائض تَطُهُرُ آخِرَ النَّهَار

اگر کوئی جا نصه دن کے آخری حصہ میں حیض سے یاک ہوتو وہ کیا کرے؟

( ٧٢٨٢ ) حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُثْمَانَ الْمَخْزُومِيِّ ، قَالَ :أَخْبَرَتْنِي جَدَّتِي ، عَنْ مَوْلًى لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ قَالَ : سَمِعْتُهُ يَقُولُ : إذَا طَهُرَتِ الْحَائِضُ قَبْلَ غُرُوبِ الشُّمْسِ صَلَّتِ الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ ، وَإِذَا طَهُرَتْ قَبْلَ الْفَجْرِ صَلَّتِ الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ.

( ۲۸۲ ) حضرت عبدالرحمٰن بن عوف فرماتے ہیں کداگر کوئی حائصہ غروب ہمس سے پہلے پاک ہوتو وہ ظہراور عصر کی نماز پڑھے تی اورا گرطلوع فجرے پہلے پاک بوتو وہ مغرب اورعشاء کی نماز پڑھے گا۔

( ٧٢٨٣ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ وَعُبَيْدَةَ أَخْبَرَاهُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، وَعَنْ حَجَّاجٍ ، يَمَنْ عَطَاءٍ وَالشَّغْبِيِّي ، وَعَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ فِي الْحَائِضِ إِذَا طَهُرَتْ قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ صَلَّتِ الظَّهُرَ وَالْعَصْرَ ، وَإِذَا طَهُرَتْ قَبْلَ الْفَجْرِ صَلَّتِ الْمَغْرِبُ وَالْعِشَاءَ.

(۷۲۸۳) حضرت عطاء فرماتے ہیں کداگر کوئی جا تصد غروب شمس سے پہلے پاک ہوتو وہ ظہراور عصر کی نماز پڑھے گی اورا گرطلوع فجر سے پہلے پاک ہوتو وہ مغرب اور عشاء کی نماز پڑھے گی۔

( ٧٢٨٤ ) حَدَّثَنَا هُشَيْم ، عَنْ يَزِيدَ ، عَنْ مِفْسَمٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مِثْلُهُ.

(۲۸۴) حضرت ابن عباس مئي دينئات بھي يونهي منقول ہے۔

(٧٢٨٥) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، وَطَاوُوس ، وَمُجَاهِدٍ ، قَالُوا : إِذَا طَهُرَتُ قَبْلَ عُلُوعِ الْفَجْرِ صَلَّتِ الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ.

(2104) حضرت عطاء، حضرت طاوس اور حضرت مجاہد فرماتے ہیں کداگر کوئی حائضہ غروب مشس سے پہلے پاک ہوتو وہ ظہراور عصر کی نماز پڑھے گی اور اگر طلوع فجر سے پہلے پاک ہوتو وہ مغرب اور عشاء کی نماز پڑھے گی۔

( ٧٢٨٦ ) حَلَّاثَنَا ابْنُ فُصَيْلٍ ، عَنُ لَيُثٍ ، عَنُ عَطَاءٍ ، وَطَاوُوس ، أَنَّهُمَا قَالَا : إِذَا طَهُرَتِ الْحَانِضُ قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ اغْتَسَلَتْ وَصَلَّتِ الظَّهْرَ وَالْعَصْرَ ، وَإِذَا طَهُرَتْ قَبْلَ الْفَجْرِ اغْتَسَلَتْ وَصَلَّتِ الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ.

(۷۲۸۲) حفزت عطاءاورحفزت طاوس فرماتے ہیں کہ اگر کوئی حائضہ غروب شمس سے پہلے پاک ہوتو عنسل کرے گی اورظہراور

عصری نماز پڑھے گی اورا گرطلوع فجر سے پہلے پاک ہوتو عنسل کرے گی اورمغرب اورعشاء کی نماز پڑھے گی۔

( ٧٢٨٧ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنُ حَجَّاجٍ ، عَنْ أَبِى مَعْشَرٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ :إذَا طَهُرَتِ الْحَانِضُ مِنْ آخِرِ النَّهَارِ صَلَّتِ الظَّهْرَ وَالْعَصْرَ ، وَإِذَا طُهْرَتْ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ صَلَّتِ الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ.

( ۷۲۸۷ ) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کداگر کوئی حائضہ دن کے آخری حصد میں پاک ہوئی تو ظہراورعصر کی نماز پڑھے گی اوراگر رات کے آخری حصد میں پاک ہوئی تو مغرب اورعشاء کی نماز پڑھے گی۔

( ٧٢٨٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنِ الْعَلاءِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ عَطاءٍ ، قَالَ :!ذَا طَهُرَتْ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ فَلْتُصَلَّ صَلَاةً لَيْلَتِهَا ، وَإِذَا طَهُرَتْ مِنْ آخِرِ النَّهَارِ فَلْتُصَلَّ صَلَاةً يَوْمِهَا.

(۷۲۸۸) حفزت عطاء فرماتے ہیں کداگرکوئی حائصہ رات کے آخری حصد میں پاک ہوتو اس رات کی نمازیں پڑھے گی اوراگر دن کے آخری حصہ میں پاک ہوئی تو اس دن کی نمازیں پڑھے گی۔

( ٧٢٨٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ، قَالَ : إذَا رَأَتِ الطُّهورَ قَبْلَ الْمَغْرِبِ صَلَّتِ الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ ، وَإِذَا رَأَتُهُ قَبْلَ الْفَجْرِ صَلَّتِ الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ.

(۷۲۸۹) حضرت تھم فرمائے ہیں کہا گرکوئی حائصہ غروبٹس کے پہلے پاکی دیکھے تو وہ ظہراورعصر کی نماز پڑھے گی اورا گرطلوع فجر سے پہلے پاکی دیکھے تو وہ مغرب اورعشاء کی نماز پڑھے گ۔

( ٧٢٩ ) حَدَّثَنَا هُنْمَيْمٌ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :تُصَلِّى الصَّلَاة الَّتِي طَهُرَتُ فِي وَقْتِهَا.

(۷۲۹۰) حضرت حسن فر ماتے ہیں کہ حائصہ وہی نماز پڑھے گی جس کے وقت میں وہ یا ک ہوئی۔

( ٧٢٩١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الرَّبِيعِ ، عَنْ أَبِى مَعْشَرٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : إن رَأْتِ الطَّهْرَ فِى وَقُتِ الظَّهْرِ فَلَمْ تَغْتَسِلُ حَتَّى يَذْخُلَ وَقُتُ الْعَصْرِ صَلَّتِ الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ.

(۷۲۹۱) حصرت ابرا ہیم فرماتے ہیں کہا گر کسی حائصہ نے ظہر کے وقت میں طہر دیکھااور عنسل نہ کیا یہاں تک کہ عصر کاوقت داخل ہوگیا تو وہ ظہراورعصر دونوں نماز س پڑھے گی۔

# ( ٦٢٣ ) في الرجل يَؤُمُّ الْقَوْمُ وَهُوَ يَقْرَأُ فِي الْمُصْحَفِ

جن حضرات کے نزد یک امامت کراتے ہوئے آ دمی قر آن مجید سے دیکھ سکتا ہے

( ٧٢٩٢ ) حَدَّثَنَا الثَّقَفِيُّ ، عَنْ أَيُّوبَ ، قَالَ : كَانَ مُحَمَّدٌ لَا يَرَى بُأْسًا أَنْ يَؤُمَّ الرَّجُلُ الْقَوْمَ يَقُرَأُ فِي الْمُصْحَفِ.

(۲۹۲) حضرت مجمداس بات میں کو کی حرج نہیں سمجھتے تھے کہ آ دمی امامت کراتے ہوئے مصحف ہے دیکھ کر تلاوت کرے۔

( ٧٢٩٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، قَالَ : سَمِعْتُ الْقَاسِمَ يَقُولُ كَانَ يَؤُمُّ عَائِشَةَ عَبْدٌ يَقُرأُ فِي الْمُصْحَفِ.

(۲۹۳) حضرت قاسم فرماتے ہیں کہ حضرت عائشہ نزماند بینا کا ایک غلام امامت کراتے ہوئے مصحف ہے دیکھ کرتلاوت کیا کرتا تھا۔

( ٧٢٩٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا هِشَامٌ بْنُ عُرُوزَةَ ، عَنْ أَبِي بَكُرِ بْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ ، أَنَّ عَانِشَةَ أَعْتَقَتُ غُلَامًا لَهَا عَنْ دُبُرٍ ، فَكَانَ يَوُمُّهَا فِي رَمَضَانَ فِي الْمُصْحَفِ.

(۷۲۹۴) حضرت ابو بکرین ابی ملیکه فرماتے ہیں کہ حضرت عائشہ ٹئی انڈٹٹا نے اپناایک مدیر بنایا جوامامت کراتے ہوئے مصحف ہے دیکھ کرتلاوت کیا کرتا تھا۔

( ٧٢٩٥ ) حَدَّثَنَا أَزْهَرُ ، عَنِ ابْن عَوْن ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ عَائِشَةَ ابْنَةِ طُلْحَةَ ، أَنَّهَا كَانَتْ تَأْهُرُ غُلَامًا ، أَوْ إِنْسَانًا يَقُرَأُ فِي الْمُصْحَفِ يَوُّمُّهَا فِي رَمَضَانَ.

( ۲۹۵ ) حضرت ابن سيرين فر ماتے بين كه حضرت عائشه بنت طلحكى غلام ياكس اوركو حكم ديت تصيل كدرمضان بين مصحف عدد كيھ کرتلاوت کرتے ہوئے ان کی امامت کرائے۔

( ٧٢٩٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ؛ فِي الرَّجُلِ يَوُمُّ فِي رَمَضَانَ يَقُرأُ فِي الْمُصْحَفِ رَخَّصَ فِيهِ.

( ۲۹۷ ) حضرت حکم ہے سوال کیا گیا کہ کوئی آ دمی رمضان میں مصحف ہے د کچھ کر تلاوت کرتے ہوئے ان کی امامت کراسکتا ہے؟ انہوں نے فر مایا کہاس میں کوئی حرج نہیں۔

( ٧٢٩٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ مَنْصُورِ ، عَنِ الْحَسَنِ وَمُحَمَّدٍ ، قَالاً : لاَ بَأْسَ بِهِ.

( ۲۹۷ ) حفزت حسن اور حفزت محمد قر ماتے ہیں کہ اس میں کو کی حرج نہیں۔

- ( ٧٢٩٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، عَنْ رَبَاحِ بْنِ أَبِى مَعْرُوفٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : لَا بَأْسَ بِهِ.
  - ( ۲۹۸ ) حضرت عطاء فره تے ہیں کہ اس میں کو فی حرج نہیں ۔
- ( ٧٢٩٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : لَا بَأْسَ أَنْ يَوُمَّ فِي الْمُصْحَفِ إِذَا لَمْ يَجِدُ ، يَعْنِي مَنْ يَقُرَأُ ظَاهِرًا.
- ( ۲۹۹ ) حضرت حسن فرماتے ہیں کدا گرز بانی پڑھنے والا نہ مع توم صحف ہے دیکھ کر تلاوت کرنے والے کی امامت کرائی جاسکتی ہے۔
- ( ٧٣٠. ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ آدَمَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عِيسَى بُنُ طَهُمَانَ ، قَالَ : حَدَّثِنِى ثَابِتُ الْبُنَانِيُّ ، قَالَ : كَانَ أَنَسُ يُصَلِّى وَغُلَامُهُ يُمْسِكُ الْمُصْحَفَ خَلْفَهُ فَإِذَا تَعَايَا فِي آيَةٍ فَتَحَ عَلَيْهِ.
- (۷۳۰۰) حفرت ثابت بنانی کہتے ہیں کہ حضرت انس جائٹو نماز پڑھاتے تھے اوران کا ایک غلام ان کے پیچھے مصحف اٹھائے کھڑا ہوتا تھا، جب کسی جگہوہ بھولیلتے تو وہ انہیں لقمہ دیتا تھا۔

#### ( ٦٢٤ ) من كرهه

#### جن حضرات کے نز دیک ایسا کرنا مکروہ ہے

- (٧٣.١) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ عَيَّاشِ الْعَامِرِيِّ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بُنِ حَنْظَلَةَ الْبُكْرِيِّ ، أَنَّهُ مَرَّ عَلَى رَجُلِ يَوُمُّ قَوْمًا فِي الْمُصْحَفِ فَضَرَبَهُ بِرِجْلِهِ.
- (۲۰۰۱) حضرت سلیمان بن حظلہ بکری ایک آ دمی کے پاس سے گذر ہے جومصحف سے دیکھ کر تلاوت کرتے ہوئے امامت کرار ہا تھا۔انہوں نے اسے ٹھوکر ماری۔
- ( ٧٣.٢ ) حَلَّثْنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَان ، أَنَّهُ كُرِهَ أَنْ يَؤُمَّ فِي الْمُصْحَفِ.
- (۲۳۰۲)حضرت ابوعبدالرحمٰن نے اس بات کومکر وہ قرار دیا ہے کہ صحف ہے دیکھ کر تلاوت کرتے ہوئے امامت کرائی جائے ۔
- ( ٧٣.٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَؤُمَّ الرَّجُلُ فِى الْمُصْحَفِ كَرَاهَةَ أَنْ يَتَشَبَّهُوا بَأَهُلِ الْكِتَابِ.
- (۳۰۳) حضرت ابراہیم نے مصحف ہے دیکھ کرتلاوت کرتے ہوئے امامت کرانے کواس لئے مکروہ قرار دیا ہے کہ اس میں اہل کتاب سے مشابہت ہے۔
- ( ٧٣.٤ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانُوا يَكُرَهُونَ أَنْ يَؤُمَّ الرَّجُلُ وَهُوَ يَقُرَأُ فِي الْمُصْحَفِ.
  - ( ۲۳۰۴ ) حضرت ابرا ہم فرماتے ہیں کہ اسلاف نے مصحف ، ہے دیکھ کر تلاوت کرتے ہوئے امامت کرانے وکروہ قرار دیا ہے۔

( ٧٣.٥ ) حَدَّثَنَا الْمُحَارِبِيُّ ، عَنْ لَيْتٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَؤُمُّ الرَّجُلُ فِي الْمُصْحَفِ.

( ۲۳۰۵ ) حفزت مجامد مصحف ہے دیکھ کر تلاوت کرتے ہوئے امامت کرانے کومکروہ قرار دیتے تھے۔

( ٧٣.٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا هِشَامٌ اِلدَّسْتَوَائِتُّي ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ : إذَا كَانَ مَعَهُ مَنْ يَقُرَأُ رَدَّدُوهُ ، وَلَمْ يَوُّمَّ فِي الْمُصْحَفِ.

(۲۰۰۱) حضرت سعید بن میتب فرماتے ہیں کہ جب اس کے ساتھ کوئی زبانی تلاوت کرنے والا ہوتو اسے موقع دے اور مصحف ہے دیکھ کرتلاوت کرتے ہوئے امامت نہ کرائے۔

( ٧٣.٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ:حدَّثَنَا هِشَامٌ الدَّسْتَوَ اثِيُّ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، أَنَّهُ كَرِهَهُ، وَقَالَ:هَكَذَا تَفْعَلُ النَّصَارَى.

(۷۳۰۷)حضرت حسن نے مصحف ہے دیکھ کر تلاوت کرتے ہوئے امامت کرانے کومکر وہ قرار دیااورفر مایا کہ عیسانی ایسا کرتے ہیں۔

( ٧٣.٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ وَقَتَادَةَ فِي رَجُلٍ يَؤُمَّ الْقُوْمَ فِي رَمَضَانَ فِي الْمُصْحَفِ فَكَرِهَاهُ.

( ۷۳۰۸ ) حضرت حماد اورحضرت قمادہ ہے سوال کیا گیا کہ کوئی آ دمی رمضان میں مصحف ہے دیکھ کر تلاوت کرتے ہوئے امامت کرائے توبیکیاہے؟ انہوں نے اسے مکروہ قرار دیا۔

(٧٣.٩) حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلٌ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرِ ، قَالَ : لَا يَؤُمُّ فِي الْمُصْحَفِ.

( ۲۳۰۹ ) حضرت عامر فرماتے ہیں کہ مصحف ہے دیکی کرتلاوت کرتے ہوئے امامت نہیں کرائی جاسکتی۔

( ٦٢٥ ) في المرأة يَدُخُلُ عَلَيْهَا وَقُتُ صَلاَةٍ فَلاَ تُصَلِّيهَا حَتَّى تَحِيضَ

اگرایک عورت کوئسی نماز کے وقت میں حیض آئے اوراس نے وہ نماز نہ پڑھی ہوتو یا ک

#### ہونے کے بعداس کی قضا کرے گی پانہیں؟

( ٧٣١. ) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بُنُ عَيَّاشِ ، عَنِ مُغِيرَةَ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، قَالَ :إذَا دَخَلَ وَقُتُ صَلَّاةٍ عَلَى الْمَرْأَةِ فَلَمْ تُصَلِّ حَتَّى حَاضَتُ وَهِيَ فِي وَقُتِ صَلَاةٍ قَضَتُهَا إذَا طَهُرَتْ.

(۷۳۱۰) حضرت معمی فرماتے ہیں کدا گرا یک عورت کو کسی نماز کے وقت میں حیض آئے اوراس نے وہ نماز نہ پڑھی ہوتو پا ک ہونے کے بعدال کی قضا کرے گی۔

( ٧٣١١ ) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيِّيْنَةَ ، عَنِ ابْنِ شُبْرُمَةَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : إذَا دَخَلَ وَقُتُ الصَّلَاة فَحَاضَتِ الْمَرْأَةُ قُبْلُ أَنْ تُصَلِّى فَلْتُصَلِّهَا حِين تَطُهُر.

(۲۳۱۱) حضرت شعبی فر ماتے ہیں کہ اگرا یک عورت کو کسی نماز کے وقت میں حیض آئے اوراس نے وہ نماز نہ بڑھی ہوتو یا ک ہونے ئے بعدا*س کی قضا کرے گی*۔ ( ٧٣١٢ ) حَدَّثَنَا أَبُّو خَالِدٍ الْأَحْمَرِ ، عَنْ حَجَّاج ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ إياسِ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ :سَأَلْتُهُ ، عَنِ امْرَأَةٍ دَخَلَتْ فِي وَقْتِ صَلَاةٍ فَأَخَّرَتُهَا حَتَّى خُاضَتُ ، قَالَ :تَبْدَأُ بِهَا إِذَا طُهُرَتُ.

( ۷۳۱۲ ) حضرت عبدالملک بن ایاس کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابراہیم ہے سوال کیا کہ اگر نسی عورت کونماز کا وقت مالیکن اس نے نماز میں تاخیر کردی ،اب یاک ہونے کے بعدوہ اس کی قضا کرے گی پانہیں؟ انہوں نے فرمایا کہ یاک ہونے کے بعد سب

ے میلے وہی نمازیرہ ھے۔

( ٧٢١٢ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيٌّ ، عَنْ أَشْعَتَ ، عَنِ الْحَسَنِ وَمُحَمَّدٍ ، قَالَا : إذَا حَاضَتُ فِي وَقُتِ صَلَاةٍ فَلَيْسَ عَلَيْهَا قَضَاءٌ تِلُكَ الصَّلَاة إِلَّا أَنْ يَكُونَ الْوَقْتُ قَدْ ذَهَبَ.

(۲۳۱۳) حضرت حسن اور حضرت محمد فرماتے ہیں کدا گر تسی عورت کونماز کے وقت میں جیض آئے تو اس پراس وقت تک اس نماز کی قضائبیں جب تک اس کاونت گذرنہ جائے۔

( ٧٣١٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرٍ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، قَالَ لَيْسَ عَلَيْهَا قَضَاؤُهَا لأَنَّهَا فِي وَقُتٍ.

(۲۳۱۴) حضرت حماد فرماتے ہیں کہ اس پراس نماز کی قضاوا جب نہیں ۔اس کئے کدوہ نماز کے وقت میں تھی۔

#### ( ٦٢٦ ) في الحائض تَقَضِي الصَّلاة

# کیا جا کضہ عورت حالت حیض کی نمازوں کی قضا کرے گی؟

( ٧٣١٥ ) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةً ، عَنْ مُعَاذَةَ الْعَدَوِيَّةِ ، عَنْ عَانِشَةَ ، أَنَّ الْمَوْأَةَ سَأَلَتْهَا تَقْضِى الْحَائِضُ الصَّلَاة ، فَقَالَتْ لَهَا عَائِشَةُ :أَحَرُورِيَّةٌ أَنْتِ قَدْ كُنَّا نَحِيضٌ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، ثُمَّ نَطْهُرُ فَلَا يَأْمُونَنَا بِقَضَاءِ الصَّلَاةِ. (بخارى ٣٢١\_ ابوداؤد ٢٦٦)

(4٣١٥) حضرت معاذه عدويد كبتى بين كها يك عورت في حضرت عائشه شفه ينفا يصوال كيا كدكياعورت حالب حيض كي نمازول كي قضا کرے گی؟ انہوں نے فرمایا کہ تو تو بالکل حروریہ ہے! نبی یاک یکڑھنے کے زمانے میں ہم حیض میں مبتلا ہوتی تھیں لیکن حضور مَلِفَتُ عَيْفَةٌ جميل حيض كے دنوں كى نمازوں كى قضا كاتكم ندديتے تھے۔

( ٧٣١٦ ) حَلَّاثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ يَزِيدَ الرِّشُكِ، عَنْ مُعَاذَةَ الْعَدَويَّةِ، قَالَتْ :سُنلَتْ عَائِشَةَ أَتَجْزى الْحَائِضَ الصَّلَاة ، قَالَتْ : قَدْ كُنَّ نِسَاءُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَحِضُنَ أَفَكُنَّ يَجْزِينَ ، تَعْنِي لَا يَقْضِينَ .

(مسنم ۲۱۵ احمد ۲/ ۱۸۵)

(۲۳۱۷) حضرت معاذ ہ عدویہ بیان کرتی ہیں کہ حضرت نا کشہ جنی مذیخا ہے سوال کیا گیا کہ کیاعورت حالب حیض کی نماز وں کی قضا کرے گی؟ انہوں نے فر مایا کہ نبی یا ک مِنْوَفِقِئَقِمْ کی ازواج حیض میں مبتلا ہوتی تھیں اوران دنوں کی نمازوں کی قضانہیں

رن <sub>-</sub>ن-

( ٧٣١٧ ) حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ حَسَنِ بْنِ صَالِحٍ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كُنَّا بَنَاتُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَزْوَاجُهُ يَحِضْنَ فَيَأْمَرُهُنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَضَاءِ الصَّيَامِ ، وَلَا يَأْمُوهُنَّ بقَضَاءِ الصَّلَاة. (عبدالرزاق ١٢٧٩)

(۷۳۱۷) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ نبی پاک مُطَوِّقَتِیَا کی صاحبزادیاں اور آپ کی از واج مطبرات حیض میں مبتلا ہوتی تھیں، آپ انہیں روز وں کی قضا کا تھکم دیتے تھے لیکن نماز وں کی قضا کا تھٹم نہیں فرماتے تھے۔

( ٧٣١٨ ) حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ ، عَنْ حَسَنِ بْنِ صَالِحٍ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ وَالشَّغْبِيِّ ، قَالَا : لَا تَقْضِى الْحَائِثُ الصَّلَاة.

(۷۳۱۸) حضرت ابراہیم اور حضرت تعمی فرماتے ہیں کہ حائضہ نماز کی قضانہیں کرے گ۔

( ٧٣١٩ ) حَدَّثُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شَرِيكٍ ، عَنْ لَيْتٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : لَا تَقْضِى الْحَائِضُ الصَّلَاة.

(2019) حفرت مجامد فرماتے ہیں کہ حائصہ نمازی قضانہیں کرے گی۔

( ٧٣٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ :حَدَّثَنَا شَوِيكٌ ، عَنْ كَثِيرٍ النَّوَّاءِ ، قَالَ :سَأَلْتُ فَاطِمَةَ بِنْتَ عَلِيٍّ أَتَقْضِينَ الصَّلَاة فِي أَيَّام حَيْضَتِكَ ، قَالَتُ لَا .

(2010) حضرت کثیرنواء کہتے ہیں کہ میں نے حضرت فاطمہ بنت علی سے پوچھا کہ کیا آپ حالب حیض کی نمازوں کی قضا کرتی ہیں؟انہوں نے فرمایانہیں۔

( ٧٣٢١) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي الْحَائِضِ تَسْمَعُ السَّجْدَةَ ، قَالَ : لَا تَقْضِى لَا نَهَا لَا تَقْضِى الصَّلَاة.

(۲۳۲۱) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہا گر کوئی حائضہ آیت مجدہ سنے قو پاک ہونے کے بعد بھی اس پر مجدہ لازم نہیں کیونکہ وہ نماز کی قضا بھی تونہیں کرتی۔

#### ( ٦٢٧ ) مَنْ كَانَ يَقُولُ فِي الصَّلاَة لاَ يَتَحَرَّكُ

جوحضرات فرماتے ہیں کہ نماز میں حرکت کی گنجائش نہیں

( ٧٣٢٢ ) حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ ، عَنْ مَنْصُورِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : كَانَ ابْنُ الزُّبَيْرِ إِذَا قَامَ فِي الصَّلَاة كَانَّةُ عُودٌ مِنَ الْخُشُوعِ ، قَالَ مُجَاهِدٌ : وَحُدِّثْت ، أَنَّ أَبَا بَكُرٍ كَانَ كَذَلِكَ.

(۲۳۲۲) حضرت مجامد فرماتے ہیں کہ حضرت ابن زبیر والتی جب نماز میں کھڑے ہوتے تو خشوع کی وجہ سے یوں محسوس ہوتا تھا

جیے لکڑی کھڑی ہو۔ مجھے معلوم ہوا ہے کہ حضرت ابو بکر خاتی ہی یو نبی نماز پڑھتے تھے۔

( ٧٣٢٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ مُسْلِمٍ ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، قَالَ :قَالَ عَبْدُ اللهِ :قَارُّوا الصَّلَاة ، يَغْنِى ٱسْكُنُّوا فيهَا.

(۷۳۲۳) حفرت عبدالله جانو فرماتے ہیں کہ نماز میں سکون اختیار کرو۔

( ٧٣٢٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ رَجُلٍ قَدْ سَمَّاهُ حَسَنْ ، أَوْ سُفْيَانُ ، عَنْ زُبَيْدٍ، قَالَ:رَأَيْتُ زَاذَانَ يُصَلَّى كَأَنَّهُ خَشَبَةٌ.

(۷۳۲۴) حضرت زبید کہتے ہیں کہ میں نے حضرت زاذان کو دیکھا کہ وہ یوں نماز پڑھتے تھے جیسے لکڑی ہوا ا

( ٧٣٢٥ ) حَدَّثَنَا مُعَاذٌ ، عَنِ ابْنِ عَوْنِ ، قَالَ : رَأَيْتُ مُسْلِمَ بْنَ يَسَارِ يُصَلِّى كَأَنَّهُ وَدُّ.

( ٧٣٢٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، قَالَ : كَانَ عَبْدُ اللهِ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاة كَأَنَّهُ ثَوْبٌ مُلْقًى.

(۲۳۲۷) حضرت الممش فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ وہائی جب نماز پڑھتے تھے تو یوں محسوں ہوتا تھا جیسے کپڑا اڈالا گیا ہو۔ در مصرور کا گئی کے من کے دروں کے درائی کے اللہ میں ایک کے اللہ کا ایک کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا کہتا

( ٧٣٢٧ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ أَبِي الضَّحَى ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، قَالَ : قَالَ عَبْدُ اللهِ : قَارُّوا الصَّلَاة. ( ٢٣٢٧ ) حضرت عبدالله ولي فرمات بس كه نماز مين سئون افتيار كرو

( ٧٣٢٨ ) حَدَّثَنَا خُسَيْنُ بْنُ عَلِقٌ ، عَنْ زَائِدَةً ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ أَبِي الضَّحَى ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، قَالَ :قَالَ عَبْدُ اللهِ:

قَالَ زَائِدَةُ : فَقُلْت لِمَنْصُورِ : مَا يَغْنِي بِذَلِكَ ؟ قَالَ : فَقَالَ : التَّمَكُّنَ فِيهَا.

( ۲۳۲۸ ) حفرت عبدالله والله فرمات بین که نماز مین سکون اختیار کرو۔حضرت زائدہ فرماتے بین کہ میں نے حضرت منصور ہے

یو چھا کہ نماز میں سکون اختیار کرنے کا کیا مطلب ہے؟ انہوں نے فر مایا کہ نماز میں سی بھی طرح کی حرکت نہ کرنا۔

( ٦٢٨ ) من كرة أَنْ يَقُول الرَّجُلُ لَمُ يُصَلِّ

ينهيں كہنا جا ہے" ميں نے نماز نبيس پڑھى"

( ٧٣٢٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِئِّى ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِى هَاشِمٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ لَمْ أُصَلِّ وَيَقُولُ نُصَلِّى.

(۷۳۲۹) حضرت ابراہیم ال بات کو ناپیند خیال فرماتے ہیں کہ کوئی آ دمی یہ کہے''میں نے نماز نہیں پڑھی'' بلکہ وویہ کہتے تھے''ہم نے نماز پڑھنی ہے''

# ( ٦٢٩ ) مَنْ قَالَ التَّسْبيحُ لِلرِّجَالِ وَالتَّصْفِيقُ لِلنِّسَاءِ

# اگرامام بھول جائے تو مرتبیج کہیں گےاورعورتیں تالی بجائیں گی

( ٧٣٣ ) حَلَّثُنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْتَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : التَّسْبِيحُ لِلرَّجَالِ وَالتَّصْغِيقُ لِلنِّسَاءِ. (بخارى ١٢٠٣ـ ابوداؤد ٩٣١)

( ۷۳۳۰ ) حفرت ابو ہریرہ ہنا نئو ہے روایت ہے کہ رسول اللہ نُرِ فِيْفِيْقِ نے ارشاد قر مایا کہ مرتبیجے کہیں گے اورعورتیں تالی بجا کمیں گ۔

( ٧٣٢١ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنِ الْجُرَيْرِيُّ ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ ، عَنْ أَبِي هُ كَرْةَ ، قَالَ : صَلَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالنَّاسِ ذَاتَ يَوْمٍ ، فَلَمَّا قَامَ لِيُكَبِّرَ ، قَالَ : إِنْ أَنْسَانِي الشَّيْطَانُ شَيْئًا مِنْ صَلَاتِي فَالتَّسْبِيحُ لِلرَّجَالِ وَالتَّصْفِيقِ لِلنِّسَاءِ. (ترمذي ٢٧٨٧- نسائي ٩٣٠٩)

(۷۳۳۱)حفرت ابو ہریرہ ٹریٹنو سے روایت ہے کہ ایک دن نبی پاک مِزَفِظ نے نماز پڑھائی، جب آپ تکبیر کہنے کے لئے کھڑے 

( ٧٣٣٢ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ الْمَدَنِيِّ ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ :التَّسْبِيحُ لِلرِّجَالِ وَالتَّصْفِيقُ لِلنِّسَاءِ.

(۷۳۳۲) حضرت مبل بن سعد ہے روایت ہے کہ رسول الله فیون ﷺ نے فر مایا کہ مرد شیخ کہیں گے اورعور تیں تالی بجا کمیں گی۔

( ٧٣٢٢ ) حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ: التَّسْبِيحُ فِي الصَّلَاة لِلرِّجَالِ وَالتَّصْفِيقُ لِلنِّسَاءِ.

(٣٣٣٠) حضرت جابر بناتين فرماتے ہیں كەنماز میں مروشیج كہیں گےاورعورتیں تالى بجائیں گ۔

( ٧٣٣٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُصَيْلٍ ، عَنْ يَزِيدَ ، قَالَ :اسْتَأْذَنُت عَلَى ابْنِ أَبِي لَيْلَى وَهُوَ يُصَلِّى فَسَبَّحَ بِالْغُلَامِ فَفَتَحَ لِي.

( ۲۳۳۲ ) حفرت یزید کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن ابی لیلی ہے حاضری کی اجازت ما تھی، انہوں نے شبیح کے ذریعے اپنے غلام کو محمم دیا اوراس نے میرے لئے درواز ہ کھول دیا۔

( ٧٣٣٥ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : اسْتَأْذَنَ رَجُلٌ عَلَى جَابِرِ بُنِ عَبْدِ اللهِ فَسَبَّحَ فَدَخَلَ فَجَلَسَ حَتَّى انْصَرَفَ.

(۷۳۳۵) حضرت حسن فرماتے ہیں کہ ایک آ دمی نے حضرت جابر بن عبدالله ڈٹاٹوز سے حاضری کی اجازت مانگی (وہ نماز پڑھ رہے

تھے ) انہوں نے تعبیح کبی ، چنانچہ وہ اندرآ گیا اوران کے نماز پورا کرنے تک بیشار ہا۔

( ٧٣٣٠ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ نَافِعِ بُنِ عُمَرَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ ، قَالَ :رَأَيْتُ عُمَرَ بُنَ عَبُدِ الْعَزِيزِ يُصَلِّى فِي

الْمَسْجِدِ فَمَرَّ بِهِ إِنْسَانٌ فَسَيَّحَ بِهِ.

(۷۳۳۱) حضرت ابن انی ملیکه فرماتے ہیں کہ میں نے ویکھا کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز نماز پڑھ رہے تھے کہ ایک آ وی ان ک یاس سے گذراانہوں نے اسے ویکھ کر شیجے پڑھی۔

( ٧٣٣٧ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : إِذْنُ الرَّجُلِ إِذَا كَانَ يُصَلِّى فِى بَيْتِهِ التَّسْبِيحُ وَإِذْنُ الْمَرْأَةِ التَّصْفِيقُ.

(۷۳۳۷)حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کداگر مرد کمرے میں نماز پڑھ رہا ہوتو اس کی اجازت تبیج ہے اورعورت کی اجازت تالی

بچانا ہے۔ ریکہی دونج سریع سے در دو ایک سیرر وریک ویکر بیرر در دونا کا ک

( ٧٣٣٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ ، عَنِ ابْنِ عَوْن ، قَالَ : كَانَ مُحَمَّدٌ رُبَّمَا كَانَ الإِنْسَان يَجِيءُ وَهُوَ فِي الصَّلَاة فَيَرَى ظِلَّهُ فَيُشِيرُ مُحَمَّدٌ بِيَدِهِ سُبْحَانَ اللَّهِ.

(۷۳۳۸) حضرت ابن عون فرماتے ہیں کہ دوران نماز حضرت محمد اگر کسی انسان کوآتا ہوامحسوں کرتے توشیع کہا کرتے تھے۔

( ٧٣٣٩ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ ، عَنُ يَزِيدَ بُنِ زِيَادٍ ، قَالَ : دَخَلُت عَلَى سَالِمِ بُنِ أَبِى الْجَعْدِ وَهُوَ يُصَلِّى ، فَقَالَ: سُبْحَانَ اللهِ ، فَلَمَّا انْصَرَفَ ، قَالَ : إنَّ التَّسْبِيحَ لِلرِّجَالِ وَالتَّصْفِيقَ لِلنِّسَاءِ.

(۷۳۳۹) حضرت میزید بن افی زیاد فرماتے ہیں کہ میں حضرت سالم بن ابی جعد سے ملاقات کے لئے حاضر ہوا ، وہ نماز پڑھ رہ تھے، انہوں نے سبحان اللہ کہا۔ جب وہ نماز سے فارغ ہوئے تو انہوں نے فرمایا کہ مرتشیجے کہیں گے اور عورتیں تالی بجائیں گی۔

( ٧٣٤ ) حَدَّثَنَا عَبِيْدَةُ بُنُ حُمَيْدٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : التَّسْبِيحُ لِلرِّجَالِ وَالتَّصْفِيقُ لِلنِّسَاءِ.

( ۲۳۴۰ ) حضرت جابر سے روایت ہے کدرسول الله مَنْوَفِيَّةَ في فرمایا کدمر دسج کہیں گے اورعور تین تالی بجائیں گی۔

( ٧٣٤١ ) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرٍ بْنُ عَيَّاش ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنِ الْحَارِثِ الْعُكُلِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُجِيِّ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ :

كُنْتُ إِذَا دَخَلْت عَلَى النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يُصَلِّى تَنَحْنَحُ لِى. (ابن ماجه ٢٥٠٨- احمد ١/ ٨٥) (٢٣٣١) حفرت على شَيْرُ فرمات مِين كه الرَّبِهِي مِين حضور مِنْ النَّفَيَّةَ كَي خدمت مِين حاضر كي چاہتا اور آپ نماز پڙھ رہے ہوت تو آپ گل هنگھاردیتے تھے۔

( ٧٣٤٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، قَالَ :مَرَرُت بِابْنِ عُمَرَ وَهُوَ يُصَلَّى فَانْتَهَرَنِى بتَسْبيحه

(۷۳۴۲)حضرت عمرو بن دینار کہتے ہیں کہ میں حضرت ابن عمر پڑتا تو کے پاس سے گذراوہ نماز پڑھ رہے تھے انہوں نے تبیج کہہ کر مجھے ڈانٹا۔

#### ( ٦٢٠ ) الحائض هل تسبح

#### کیا جا تضہ کونماز کے دفت میں ذکر کرنا چاہئے؟

( ٧٣٤٣ ) حَدَّثَنَا حَفُصُ بُنُ غِيَاثٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، أَنَهُ كَانَ يَقُولُ : فِي الْحَائِضِ تُنَظِّفُ وَتَتَخِذُ مَكَانًا فِي مَوَاقِيتِ الصَّلَاة تَذْكُرُ اللَّهَ فِيهِ.

( ۲۳۳۳ ) حضرت عطاء فرماتے ہیں کہ حائضہ عورت نماز کے اوقات میں صاف ہوگی اور ایک جگہ بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرے گی۔

( ٧٣٤٤ ) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :قِيلَ لَأَبِي قِلاَبَةَ : الْحَائِضُ تَسْمَعُ الْأَذَانَ فَتَوَضَّأُ وَتُكَبِّرُ وَتُسَبِّحُ ، قَالَ : قَدْ سَأَلْنَا ، عَنْ ذَلِكَ فَمَا وَجَدْنَا لَهُ أَصُلاً.

( ۲۳۲۲ ) حفزت معتمر کہتے ہیں کہ میرے والدنے بیان کیا کہ ایک مرتبہ حفزت ابوقلابہ سے سوال کیا گیا کہ کیا جا نصہ اؤ ان کی آ آ واز س کر وضو کرے گی اور شہیج پڑھے گی؟ انہوں نے فر مایا کہ ہم نے اس بارے میں سوال کیا تھا لیکن ہمیں اس عمل کی کوئی اصل نہیں کمی۔

( ٧٣٤٥ ) حَدَّثُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سفيان ، عَنْ سليمان التيمي ، عن أبي قلابة ، قَالَ :لم نجد له أصلًا.

(2002) حضرت ابوقلا بفرماتے ہیں کہ میں اس عمل کی کوئی اصل نہیں ملی۔

( ٧٢٤٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شَرِيكٍ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ بِدْعَة.

(۲۳۲۷) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کدیہ بدعت ہے۔

( ٧٣٤٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِئٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، قَالَ :سَأَلْتُ الْحَكَمَ وَحَمَّادًا عَنْهُ فَكَرِهَاهُ.

(۷۳۷۷) حضرت تحكم اور حضرت حماد نے اے مكر وہ قرار دیا۔

# ( ٦٣١ ) مَنْ كَانَ يَأْمُرُ بِذَلِكَ

#### جوحضرات اس بات کاحکم دیا کرتے تھے

( ٧٣٤٨) حَدَّثَنَا أَبُو عَبُدِ الرَّحْمَنِ الْمُقْرِئ ، عَنُ سَعِيدِ بُنِ أَبِى أَيُّوبَ ، قَالَ :حدَّثِنى خَالِدُ بُنُ يَزِيدَ الصَّدَفِيُّ ، عَنْ الْمَدِهُ أَوْ الْمَرْأَةَ الْحَائِضَ فِي وَقْتِ الصَّلَاةِ أَنْ تَوَضَّأَ وَتَجُلِسَ بِهِنَاءِ الْمُسْجِدِ وَتَذْكُرَ اللَّهَ وَتُهَلِّلُ وَتُسَبِّحَ.

( ۷۳۲۸ ) حضرت یز بدصد فی فر ماتے ہیں کہ حضرت عقبہ بن عامر حائضہ عورت کواس بات کا حکم دیا کرتے تھے کہ وہ نماز کے وقت میں وضوئر ہےاورمجد کے حق میں بیٹھ کرانڈیکا ذکر کرے ، لا الہ الا اللہ پڑھے اور اللہ تعالیٰ کی تبیح بیان کرے۔

هي معنف ابن الب شيب مترجم (جلدم) کي معنف ابن الب شيب مترجم (جلدم) کي معنف ابن الب شيب مترجم (جلدم) ( ٧٣٤٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسُرَائِيلَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ، قَالَ : إِنَّا لَنَأْمُرُ نِسَائَنَا فِي الْحَيْضِ أَنْ يَتَوَضَّأَنَ

فِي وَقْتِ كُلِّ صَلَاةٍ ، ثُمَّ يَجْلِسْنَ وَيُسَبِّحْنَ وَيَذْكُرُنَ اللَّهَ. (۷۳۷۹)حضرت ابوجعفرفر ماتے ہیں کہ ہم جا کصبہ عورتوں کو حکم دیا کرتے تھے کہ وہ نماز کے وقت میں وضوکریں ، پھر بیٹھ کراللہ تعالیٰ کی شیج بیان کریں اور اس کا ذکر کریں۔

( ٧٢٥٠ ) حَدَّثْنَا يَزِيْدُ بُنُ هَارُونَ ، عَنْ يَزِيدَ بُنِ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :سَمِعْتُهُ يَقُولُ فِي الْحَائِضِ تَوَضَّأُ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ وَتَذْكُرُ اللَّهَ. ( ۷۳۵۰ ) حضرت حسن فر ماتے ہیں کہ جا تھت ہرنماز کے وقت وضوکرے گی اور اللہ کا ذکر کرے گی۔

# ( ٦٣٢ ) في أربع ركَعَاتٍ بُعُدَ الْعِشَاءِ

# عشاء کے بعد کی جارر کعات کا تواب

( ٧٣٥١ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ حُصَيْنٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍ و قَالَ : مَنْ صَلَّى أَرْبَعًا بَعْدَ الْعِشَاءِ كُنَّ كَقَدُرِهِنَّ مِنْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ.

(2001) حضرت عبدالله بن عمرون في فرمات مي كه عشاء كے بعد جار ركعتيں پڑھنے كا ثواب ليلة القدر ميں جار ركعات پڑھنے

( ٧٣٥٢ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْاسُودِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ

عَائِشَةَ، قَالَتْ: أَرْبَعَةٌ بَعْدَ الْعِشَاءِ يُعْدَلِّنَ بِمِتْلِهِنَّ مِنْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ. (۷۳۵۲) حضرت عائشہ میٰ فافر ماتی ہیں کہ عشاء کے بعد جار رکعتیں پڑھنے کا ثواب لیلۃ القدر میں جار رکعات پڑھنے کے

( ٧٣٥٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عَبْدِ الْجَبَّارِ بْنِ عَبَّاسٍ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ وَهْبٍ ، عَنْ مُرَّةً ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : مَنْ صَلَّى

أَرْبَعًا بَهْدَ الْعِشَاءِ لَا يَفْصِلُ بَيْنَهُنَّ بِتَسْلِيمٍ عُدِلْنَ بِمِثْلِهِنَّ مِنْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ. (۷۳۵۳) حضرت عبدالله والله والله في فرمات بين كه جس تخف في عشاء كے بعدا يك سلام سے جار ركعتيں بردهيں ان كاثواب ليلة

القدر میں جارر کعات پڑھنے کے برابرہ۔ ( ٧٣٥٤ ) حَلَّتُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ أَيْمَنَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ تُبَيْعِ ، عَنْ كَعْبِ بْنِ مَاتِعِ ، قَالَ : مَنْ صَلَّى أَرْبَعًا

بَعْدَ الْعِشَاءِ يُحْسِنُ فِيهِنَّ الرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ عُدِلْنَ بِمِثْلَهِنَّ مِنْ كَيْلَةِ الْقَدُرِ. (۷۳۵۴) حضرت کعب بن ماتع کہتے ہیں کہ جس شخص نے عشاء کے بعد جار رکعات پڑھیں ،ان میں رکوع و ہجودا چھی طرح کیا تو ان كاثواب ليلة القدر ميں جار ركعات پڑھنے كے برابر ہے۔

( ٧٣٥٥ ) حَدَّثَنَّا عَبْدَةً ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ أَيْمَنَ ، عَنْ تَبِيع ، عَنْ كَعْبِ نَحْوَهُ.

(2004) ایک اور سند سے یونہی منقول ہے۔

ُ ( ٧٣٥٦ ) حَدَّثَنَا يَعْلَى ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : أَرْبَعُ رَكَعَاتٍ بَعْدَ الْعِشَاءِ الآخِرَةِ يَكُنَّ بِمَنْزِلَتِهِنَّ مِنْ كَلُلَة الْقَدْرِ .

(2041) حفرت مجاہد فرماتے ہیں کہ عشاء کے بعد چار رکعات پڑھنے کا تواب لیلۃ القدر میں چار رکعات پڑھنے کے برابر ہے۔

( ٧٣٥٧ ) حَدَّثَنَا الْفَضُلُ بُنُ دُكَيْنٍ ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَامِرٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَسْوَدِ ، قَالَ : مَنْ صَلَّى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ بَعْدَ الْعِشَاءِ الآخِرَةِ عُدِلْنَ بِمِثْلِهِنَّ مِنْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ.

(۷۳۵۷) حفرت عبدالرحمٰن بن اسود فرماتے ہیں کہ عشاء کے بعد چار رکعت پڑھنے کا ثواب لیلۃ القدر میں چار رکعات پڑھنے کے برابر ہے۔

#### ( ٦٣٣ ) تفرقع اليد فِي الصَّلاَة

#### نماز کے اندرانگلیاں چٹخانے کی کراہت

( ٧٣٥٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ ، عَنْ شُعْبَةَ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : صَلَيْت إلَى جَنْبِ ابْنِ عَبَّاسٍ فَفَقَعْت أَصَابِعِى ، فَلَمَّا قَضَيْت الصَّلَاّة ، قَالَ : لَا أُمَّ لَكَ أَتَفْقَع أَصَابِعَك وَأَنْتَ فِي الصَّلَاة.

(۷۳۵۸) حضرت شعبہ مولی ابن عباس فر ماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عباس ٹنکھ پینئے کے ساتھ نماز پڑھی ،نماز میں میں نے اپنی انگلیوں کو چٹخایا، جب میں نے نماز مکمل کرلی تو انہوں نے مجھے ڈانٹااور فر مایا کہتم نماز میں اپنی انگلیوں کو چٹخاتے ہو۔

( ٧٣٥٩ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانَ يَكُرُهُ أَنْ يُنْقِضَ الرَّجُلُ أَصَابِعَهُ ، يَعْنِى وَهُوَ فِى الصَّلَاة

(2009) حضرت ابراہیم نماز میں انگلیاں چٹخانے کومکروہ خیال فرماتے تھے۔

( ٧٣٦٠ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يُنْقِضَ أَصَابِعَهُ وَهُوَ فِي الصَّلَاة.

(۷۳۱۰)حضرت عطاءنماز میں انگلیاں چنخانے کومکر وہ خیال فر ماتے تھے۔

( ٧٣٦١ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ : خَمْسٌ تُنْقِصُ الصَّلَاة :التَّمَطَّى وَالْأَلْتِفَاتُ وَتَقْلِيبُ الْحَصَى وَالْوَسُوَسَةُ وَتَفْقِيعُ الْأَصَابِعِ.

(۲۳ ۲۱) حضرت سعید بن جبیر فرماتے ہیں کہ یا نچ چیزیں نماز کو ناتص بنادیق ہیں: انگزائی لینا، ادھرادھردیکھنا، کنگریوں کوالٹ

ليث كرنا، وساوس كا آنااورانگليون كوچڅانا ـ

( ٧٣٦٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ حَسَنِ بْنِ صَالِحٍ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، وَعَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ أَنَّهُمَا كَرِهَا أَنْ يُفَرُقِعَ الرَّجُلُ أَصَابِعَهُ وَهُو فِي الصَّلَاةً.

(۲۳۲۲) حضرت ابراہیم اور حضرت مجامد نماز میں انگلیاں چنجانے کو مکروہ خیال فرماتے تھے۔

# ( ٦٣٤ ) في الرجل يَرَى الدَّمَ فِي ثُوْبِهِ وَهُوَ فِي الصَّلاَةِ السَّلاَةِ السَّلاَةِ السَّلاَةِ السَّلاَةِ الرَّكِينَ الرَّكُونَ وَيَكِينَ الرَّكُونَ الرَّكِينَ الرَّكُونَ الرَّكِينَ الرَّكُونَ الْمُؤْمِنَ وَيَكِينَ الرَّكُونَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ اللْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْم

( ٧٣٦٣ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أُخْبَرَنَا حُصَيْنٌ ، قَالَ : سَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ الرَّجُلِ يَرَى فِى ثَوْبِهِ دَمَّا وَهُوَ فِى الصَّلَاة ، قَالَ :إِنْ كَانَ كَثِيرًا فَلْيُلْقِ النَّوْبَ عَنْهُ ، وَإِنْ كَانَ قَلِيلًا فَلْيَمْضِ فِى صَلَاتِهِ.

(۷۳۷۳) حضرت حصین فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابراہیم ہے سوال کیا کہا گرکوئی آ دمی نماز میں اپنے کپڑوں پرخون دیکھے تو کیا کرے؟ انہوں نے فرمایا کہا گرزیادہ ہوتو کپڑے کوا تاروے اورا گرتھوڑ اہوتو نماز پڑھتارہے۔

( ٧٣٦٤ ) حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ وَرْدَانَ ، عَنْ بُرُدٍ ، عَنْ نَافِع ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّهُ كَانَ إِذَا كَانَ فِي الصَّلَاة فَرَأَى فِي ثَوْبِهِ دَمًّا فَاسْتَطَاعَ أَنْ يَضَعَهُ وَضَعَهُ وَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَضَعَهُ خَرَجَ فَغَسَلَهُ ، ثُمَّ جَاءَ فَبَنَى عَلَى مَا كَانَ صَلَّى.

(۲۳۲۳) حضرت ابن عمر رہ ہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اپنے کپڑوں پر نماز میں خون لگا دیکھے، اب اگروہ اس کپڑے کو اتارنے کی طاقت رکھتا ہوتو اتار لے ، اگراتارنے کی طاقت نہ ہوتو جا کراہے دھو لے ، پھر جونماز پڑھ چکا ہے اس ہے آگے

( ٧٣٦٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ عُبَيدِ اللهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّهُ كَانَ يَنْصَرِفُ مِنَ الدَّمِ قَلِيلِهِ وَكَيْيرِهِ.

(۷۳ ۱۵) حضرت نافع فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عمر رہ گھڑ کا طریقہ بیتھا کہ اگر کپڑوں پرخون لگادیکھتے بھوڑا ہویا زیادہ ،وہ جا کر اے دھولیتے۔

( ٧٣٦٦ ) حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ وَرْدَانَ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : إِذَا رَأَيْتُهُ وَقَدْ صَلَّيْت بَعْضَ صَلَاتِكَ فَضَعِ النَّوْبَ عَنْك وَامْض فِي صَلَاتِك.

(۲۲ ۲۲) حضرت حسن فرماتے ہیں کہ جب تم کپڑوں پرخون لگا دیکھو، جبکہ تم بچھنماز پڑھ چکے ہو،تو کپڑے کوا تار دواور نماز پڑھتے رہو۔

( ٧٣٦٧ ) حَلَّتُنَا غُنْلَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، قَالَ : سَأَلْتُ حَمَّادًا ، عَنِ الرَّجُلِ يُصَلِّى فَيَرَى فِى ثَوْبِهِ اللَّمَ ، قَالَ : يُلْقِى الثَّوْبَ عَنْهُ قُلْتُ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ إِلاَّ ثَوْبَيْنِ ، قَالَ : يُلْقِى أَحَدَهُمَا وَيَتَوَشَّحُ بِالْأَخَرِ. ۔ (۷۳۷۷) حضرت شعبہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت حماد سے سوال کیا کہ اگر کوئی فخص نماز میں اپنے کپڑوں پرخون لگا دیکھے تو وہ کیا کرے؟ انہوں نے فرمایا کہ وہ کپڑے کوا تاردے۔ میں نے ان سے کہا کہ اگراس کے پاس دو بی کپڑے ہوں تو وہ کیا کرے؟ انہوں نے فرمایا کہ ایک کپڑے کوا تاردے اور دوسرے کو ہائیں بغل کے نیچے سے نکال کردائیں کندھے کے اوپرڈال دے۔ میں

نے حضرت تھم سے بھی اس بارے میں سوال کیا تو انہوں نے بھی یہی فرمایا۔ ( ۷۳۹۸ ) حَدَّثَنَا الْفَصِٰ لُ بُنُ دُكَیْنِ ، عَنْ أَفْلُحَ ، عَنِ الْقَاسِمِ ، أَنَّهُ كَانَ یُصَلِّی فَرَأَی فِی ثَوْبِهِ دَمَّا فَوَضَعَهُ.

(۷۳۱۸) حفرت افلح فرماتے ہیں کہ حفرت قاسم اگرائیے کیڑے پرخون لگاد یکھتے تواہا تاردیتے۔

( ٧٣٦٩ ) حَلَّنَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ عِمْرَانَ ، عَنْ أَبِي مِجْلَزِ فِي الدَّمِ يَكُونُ فِي النَّوْبِ ، قَالَ : إِذَا كَبَّرْت وَدَخَلْت فِي الصَّلَاة ، وَلَمْ تَرَ شَيْنًا ، ثُمَّ رَأَيْتُهُ بَعْدُ فَأَتِمَ الصَّلَّاة.

(۲۳۱۹) حضرت ابوکیلز فر ماتے ہیں کہ اگر کوئی آ دمی تکبیر کہہ کرنماز شروع کردے ادراسے بچھ دکھائی نہ دے، پیراے نماز شروع کرنے کے بعد خون نظر آئے تو وہ نماز نکمل کرلے۔

( ٧٣٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ، قَالَ: إِذَا رَأَيْت فِي ثَوْبِكَ دَمَّا فَامْضِ فِي صَلَاتِك. ( ٧٣٧ ) حضرت الوجعفر فرمات بين كما گرتم نماز مين ايخ كيرُ ول برُخون ديمهوتو نماز پڙهتار ہو۔

رَمُكَ ﴿ كَا مُرَاكِ ﴾ مَرَاكِيكُ ، عَنُ إِسْرَائِيلَ ، عَنُ حَمَّادِ بُنِ سَلَمَةَ ، عَنُ أَبِى الْبُحْتَرِيِّ ، عَنِ الْهُجَيْمِ ، قَالَ : قُلْتُ لِعَبُدِ اللهِ بُنِ رَبَاحٍ : أَرَى الدَّمَ فِي ثَوْبِي وَأَنَا فِي الصَّلَاةِ ، قَالَ : امْضِ فِي صَلَاتِكَ فَإِذَا انْصَرَفْت فَاغْسِلُهُ.

(۷۳۷) حَفزت جَجِيم فرماتے ہیں کہ میں ًنے حضرت عبداللہ بن رباح ہے بَو چھا کہا گرمیں کیڑوں پرخون لگادیکھوں تو کیا کروں؟ انہوں نے فرمایا کہ نماز پڑھتے رہو، جب نماز پوری کرلوتواہے دھولو۔

( ٦٣٥ ) في الرجل يَنْهَضُ فِي صَلَاتِهِ فَيُقَدُّمُ إِحْدَى رَجُلَيْهِ

آ دمی نماز میں اٹھتے ہوئے اپناایک پاؤں آ گے کرسکتا ہے پانہیں؟

( ٧٣٧٢ ) حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، عَنِ الأَوْزَاعِيِّ ، عَنْ خُصَيْفٍ الْجَزَرِيِّ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ:رُخِصَ لِلشَّيْخِ إذَا أَرَادَ الْقِيَامَ لِلصَّلَاةِ أَنْ يُقَدِّمَ رِجُلَهُ.

(۷۳۷۲) حفرت مجاہد قرماتے ہیں کہ بوڑ ہے آ دمی کے لئے رفصت ہے کہ وہ نماز میں اٹھتے ہوئے اپناا کیک پاؤں آ گے کردے۔ ( ۷۲۷۷ ) حَدَّثَنَا وَ کِیعٌ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیَّ السَّلَمِیِّ ، عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ مَعْبَدٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؛ فِی الرَّجُلِ یَنْهَضُ فِی الصَّلَاةَ فَیُقَدِّمُ اِحْدَی رِجُلَیْهِ فَکُوِهَهُ ، وَقَالَ :هَذِهِ خُطُوّةٌ مَلْعُونَةٌ. (ابوداؤد ۱۳۳۰ ابن خزیمة ۷۷۲) (۷۳۷۳) حضرت ابن عباس بی وین سوال کیا گیا که اگر کوئی آ دی نماز میں اٹھتے ہوئے اپنا ایک پاؤں آ گے کردے تو یہ کیسا ہے؟ انہوں نے اسے مکروہ خیال فرمایا اور فرمایا کہ بیا یک ملعون قدم ہے۔

# ( ٦٣٦ ) في تغطية الْفَمِ فِي الصَّلاَة

#### نماز میں منہ ڈھانینے کابیان

( ٧٣٧٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي أَبُو بَكُرٍ عَمَّنُ أَخْبَرَهُ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ يُخَمَّرَ الْفُمُ فِي الصَّلَاةِ.

(٤٣٧٣) حضرت نبي ياك مِلْفَظَةَ فِي مَاز مِين منددُ ها نينے منع فرمايا ہے۔

( ٧٣٧٥ ) حَدَّثَنِي النَّقَفِيُّ ، عَنْ أَيُّوب ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، أَنَّهُ كَانَ يَكُرَهُ أَنْ يُغَطِّي الرَّجُلُ فَاهُ وَهُوَ فِي الصَّلَاة.

(۷۳۷۵)حفرت محمدنماز میں مند ڈھانینے کومکروہ خیال فرماتے تھے۔

( ٧٣٧٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، أَنَهُ كَرِهَ أَنْ يُغَطَّى فَمَه وَهُوَ فِي صَلَاةٍ.

(۷۳۷۱) حضرت ابراہیم نماز میں مند ڈھانپنے کومکروہ خیال فرماتے تھے۔

( ٧٣٧٧) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ حُصَيْنٍ ، عَنْ هِلَالٍ بْنِ يَسَافٍ ، عَنْ جَعْدَةَ بْنِ هُبَيْرَةَ ، أَنَّهُ رَأَى رَجُلاً يُصَلِّى وَعَلَيْهِ مِغْفَرٌ وَعِمَامَةٌ قَدْ خَطَّى بِهِمَا وَجُهَةً فَأَخَذَ بِمِغْفَرِهِ وَعِمَامَتِهِ فَأَلْقَاهُمَا مِنْ خَلْفِهِ.

(2022) حضرت جعدہ بن ہمیرہ نے ایک آدمی کودیکھا کہوہ نماز پڑھ رہاتھا اور اس کے سرپرایک خود اور ایک عمامہ تھا جس سے انہوں نے اپنے چبرے کوڈھانپ رکھاتھا۔انہوں نے اس کا خود اور عمامہ پیچھے سے اتار لیا۔

( ٧٣٧٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ :سَأَلَتُهُ ، عَنْ تَغُطِيَةِ الْفَمِ فِي الصَّلَاة وَالطَّوَافِ فَكَرِهَهُ فِي الصَّلَاة وَرَخَّصَ فِيهِ فِي الطَّوَافِ.

(۷۳۷۸)حضرت ججاج فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عطاء ہے سوال کیا کہ نماز اور طواف میں منہ ڈھانپنا کیسا ہے؟ انہوں نے نماز میں اسے مکروہ قرار دیا اور طواف میں اس کی اجازت عطافر مائی۔

( ٧٣٧٩ ) حَدَّقَنَا مَعْنُ بْنُ عِيسَى ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْمُجَبِّرِ ، أَنَّ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللهِ كَانَ إذَا رَأَى الرَّجُلَ يُغَطِّى فَاهُ وَهُوَ فِى الصَّلَاة جَبَذُ الثَّوْبَ جَبْذًا شَدِيدًا حَتَّى يَنْزِعَهُ عَنْ فِيهِ.

(۷۳۷۹)حضرت عبدالرحمٰن بن مجبر فرماتے ہیں کہ حضرت سالم بن عبداللہ جب کسی آ دمی کونماز میں منہ ڈھانیے ہوئے دیکھتے تو اس کپڑے کواتنے زورے کھینچتے کہاس کے منہ سے ہٹاویتے۔

( ٧٣٨ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يُغَطَّى الرَّجُلُ فَمَه فِي الصَّلَاة.

#### (۷۲۸۰)حضرت عطاءنماز میں مندڈ ھانپنے کومکروہ خیال فر ماتے تھے۔

( ٧٣٨١ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، عَنْ حَجَّاجٍ عَمَّنْ سَمِعَ ابْنَ أَبِي لَيْلَى يَقُولُ مِثْلَهُ.

(۷۳۸۱) حضرت ابن الي كيلي بهي يونهي فرماتے ہيں۔

( ٧٣٨٢ ) حَدَّثَنَا أَزْهَرُ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ بُدَيْلٍ ، أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يُصَلَّى هَكَذَا وَوَضَعَ أَزْهَرُ ثَوْبَهُ عَلَى شَفَتِهِ.

(۷۳۸۲) حفرت از ہر،حفرت ابن عون کے حوالے ہے فر ماتے ہیں کہ حفرت مسلم بن بدیل اس طرح نماز پڑھنے کو مکروہ خیال فرماتے تھے۔ یہ کہ کرانہوں نے اپنا کپڑاا پنے ہونٹوں پر رکھا۔

( ٧٢٨٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا بُكُيْر بُن عَامِرٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ وَالشَّعْبِيِّ أَنَّهُمَا كَرِهَا أَنْ يُغَطَّى الرَّجُلُ فَاهُ فِي الصَّلَاة.

( ۷۳۸۳ ) حضرت ابراہیم اور حضرت شعبی نماز میں مندڈ ھانینے کومکروہ خیال فرماتے تھے۔

#### ( ٦٣٧ ) في التلثم فِي الصَّلاَة

### نمازمين جبراباندھنے کاحکم

( ٧٣٨٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا الْعُمَرِيُّ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَتَلَثَّمَ الرَّجُلُ فِي الصَّلَاة.

( ۲۳۸۴ ) حضرت ابن عمر دخائفه نمازییں جبڑ اباندھنے کوئٹروہ خیال فرماتے تھے۔

( ٧٣٨٥ ) حَلَّتْنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَلَّثَنَا هِشَامٌ اللَّسْتَوَائِتُّ ، عَنُ قَتَادَةَ ، عَنُ سَعِيدِ بُنِ الْمُسَيَّبِ ، وَعِكْرِمَةَ انَّهُمَا كَرِهَا أَنْ يَتَلَثَّمَ الرَّجُلُ فِي الصَّلَاة.

(۷۳۸۵) حفرت سعید بن میتب اور حفزت مکر مه نماز میں جبڑ ابا ندھنے کومکروہ خیال فر ماتے تھے۔

( ٧٣٨٦ ) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ طَاوُوسِ ، أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يُصَلِّي الرَّجُلُ مُتَلَفَّمًا.

(۲۸۷) حضرت طاوس جمرٌ اباندھ کرنماز پر ھنے کو مکر وہ خیال فرماتے تھے۔

( ٧٢٨٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكْمِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَتَلَثَّمَ الرَّجُلُ فِي الصَّلَاة.

(۷۳۸۷) حضرت ابراہیم نماز میں جبر اباند صنے کو کروہ خیال فرماتے تھے۔

( ٧٣٨٨ ) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنِ الْحَسَنِ ، أَنَّهُ كُرِهَ لِلرَّجُلِ أَنْ يُصَلِّي مُتَكَثَّمًا.

(۷۳۸۸) حضرت حسن جبر ابانده كرنماز يز صنح كو كروه خيال فرماتے تھے۔

( ٧٣٨٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَطَاءِ بُنِ السَّائِبِ ، قَالَ : كَانَ يُكْرَهُ التَّكَثُمُ فِي ثَلَاثٍ فِي الْقِتَالِ ، وَفِي

الُجَنَائِزِ ، رَفِي الصَّلَاة.

(۷۳۸۹) حضرت عطاء بن سائب تین چیز وں میں جبڑ ابا ندھنے وکمروہ خیال فرماتے تھے: قبال میں، جناز ہ میں اورنماز میں۔

( ٧٣٩ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ حَالِدٍ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ عَلِيٌّ ، أَنَّهُ كَرِهَ الإلْيَتَامَ فِي الصَّلَاة عَلَى الْأَنْفِ وَالْفَمِ.

(۷۳۹۰) حضرت على رفائغون نے نماز میں تاک اور مند باند صنے کو مکروہ خیال فرمایا ہے۔

# ( ٦٣٨ ) في تغطية الَّانْفِ وَحُدَّةُ

#### نماز میں صرف ناک ڈھانینے کابیان

( ٧٣٩١ ) حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِتُّ ، عَنْ هَمَّام ، عَنْ قَتَادَةً ؛ فِي الرَّجُلِ يُغَطِّي أَنْفَهُ فِي الصَّلَاة ، فَقَالَ :حدَّثِنِي عِكْرِمَةُ ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسِ كَرِهَ الْأَنْفَ.

قَالَ قَتَادَةُ : وَكَانَ سَعِيَّدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ وَالنَّخَعِيُّ وَعَطَاءٌ يَكُرَهُونَهُ وَكَانَ الْحَسَنُ لَا يَرَى بِهِ بَأْسًا.

قَالَ قَتَادَةُ : فَأَمَّا الْفَهُ فَلَا أَرَى بِهِ بَأْسًا.

(۷۳۹۱) حضرت قادہ ہے سوال کیا گیا کہ اگر کوئی آ دمی نماز میں صرف اپنانا ک ڈھانپے تو یہ کیسا ہے؟ انہوں نے فر مایا کہ حضرت عکر مدنے بیان کیا ہے کہ حضرت ابن عباس بڑی پیئڑا ہے مکر وہ خیال فر ماتے تھے۔

حضرت قادہ فرماتے ہیں کہ حضرت سعید بن میتب، حضرت تحفی اور حضرت عطاء اسے مکروہ خیال فرماتے ہیں۔ حضرت حسن اس میں کوئی حرج نہیں سجھتے تھے۔ حضرت قادہ فرماتے ہیں کہ منہ کوڈ ھانینے میں، میں کوئی حرج نہیں سجھتا۔

( ٧٣٩٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، عَنْ أَبِي خَلْدَةَ ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ ، أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يُغَطَّى أَنْفَهُ فِي الصَّلَاة.

( ۲۳۹۲ ) حضرت ابوالعاليد نے نمازيس ناک ڈھانپنے كوكروہ خيال فرمايا ہے۔

( ٧٢٩٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، عَنْ شُعْبَةَ ، قَالَ :سَأَلْتُ حَمَّادًا فَكُرهَهُ.

(۷۳۹۳) حضرت حماد نے اسے مکروہ قرار دیا ہے۔

( ٧٣٩٤ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : كَانَ يَكُرَهُ أَنْ يُغَطِّىَ أَنْفَهُ وَفَمَه جَمِيعًا ، وَلَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يُغَطِّىَ فَمَه دُونَ أَنْفِهِ.

(۷۳۹۴) حضرت حسن اس بات کو کروہ خیال فرماتے تھے کہ نماز میں ناک اور منہ دونوں کو ڈھانیا جائے۔البتہ ناک کو چھوڑ کر صرف منہ کو ڈھانپنے میں کوئی حرج نہیں۔

### ( ٦٣٩ ) المرأة تصلى وَهِيَ مُتنَقّبةٌ

#### عورت کا نقاب بہن کرنماز پڑھنا کیساہے؟

( ٧٣٩٥) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَلَّنَنَا سُفْيَانٌ ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ أَبِي رَافِعٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ كَعْبٍ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ رَافِعٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ كَعْبٍ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ ، أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ تُصَلِّى الْمَرْأَةُ وَهِي مُتَنَقِّبَةٌ ، أَوْ تَطُوفَ وَهِيَ مُتَنَقِّبَةٌ .

(۷۳۹۵) حضرت جابر بن زید نے اس بات کو مکر وہ قرار دیا ہے کہ عورت نقاب پہن کرنماز پڑھے یا طواف کرے۔

( ٧٣٩٦ ) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ لَيْتٍ ، عَنْ طَاوُوسِ ، أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ تُصَلِّي الْمَرْأَةُ مُتَنَقّبةً.

(۲۳۹۲)حضرت طاوس نے اس بات کو کروہ قرار دیا ہے کہ عورت نقاب بہن کرنماز پڑھے۔

( ٧٣٩٧ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنْ أَشْعَتَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : كَانَ يَكُرَهُ أَنْ تُصَلَّى الْمَرْأَةُ مُتَنَقِّبةً.

(۷۳۹۷) حضرت حسن نے اس بات کو مکروہ قمر اردیتے تھے کے عورت نقاب پہن کرنماز پڑھے۔

( ٦٤٠ ) مَنْ قَالَ لاَ صَلاَةً بَعْنَ الْفَجْر

#### جوحضرات فرماتے ہیں کہ فجر کے بعد نماز نہیں ہوتی

( ٧٣٩٨) حَذَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ صَمْرَةً بْنِ سَعِيدٍ ، سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ يَقُولُ : نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، عَنْ صَلَاةٍ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى الْغُرُوبِ وَبَعْدَ الْفَجْرِ حَتَّى الطُّلُوعِ. (بخارى ١١٩٤ مسلم ٥٦٥) ( ٢٣٩٨) حضرت ابوسعيد فرمات بي كه بي پاك مِرْفَقَعَةً في عصر كه بعد مغرب تك اور فجر كه بعد طلوع بمس تك نما زير هن سيمنع فرما اله --

( ٧٣٩٩ ) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ سَعْدِ بُنِ إِبْرَاهِيمَ ، عَن نَصْرِ بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ جَدِّهِ مُعَاذٍ الْقُرَشِيِّ ،

٧٣٩) حَدَثنَا عَنْدُرَ ، عَنْ شَعْبُهُ ، عَنْ سَعْدِ بِنِ إِبْرَاهِيمُ ، عَنْ نَصْرِ بِنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ جَدُو مُعَادِ الْعُرْسِى ، أَنَّهُ طَافَ بِالْبَيْتِ مَعَ مُعَاذِ بُنِ عَفْرًاءَ بَعْدَ الْعُصْرِ ، وَبَعْدَ الصَّبْحِ فَلَمْ يُصَلِّ فَسَأَلَتُهُ ، فَقَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا صَلَاةً بَعْدَ صَلَاتَيْنِ بَعْدَ الْعُكَاةِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ ، وَبَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغُرُّبَ

الشَّمْسُ. (طبراني ٣٤٨ - احمد ١٩ ٢١٩)

(۷۳۹۹) حفرت معاذ قر شی فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت معاذبن عفراء کے ساتھ عصر کے بعد اور فجر کے بعد بیت اللّٰہ کا طواف کیا۔لیکن نماز نہیں پڑھی۔ میں نے اس بارے میں ان سے سوال کیا تو انہوں نے فرمایا کہ نبی یاک مَثِلِّ فَضَعَیَّمَ کا ارشاد ہے کہ دو

سیا۔ ین ممار بیں پر ں۔ یں سے ان بارے یں ان سے حوال میا وہ بوں سے طرفایا کہ بی پا سے نمازوں کے بعد نماز نہیں: فجر کے بعد سورج طلوع ہونے تک اور عصر کے بعد سورج غروب ہونے تک۔

( ..٧) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، وَابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ عُبَيدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ خُبَيب بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ حَفْصِ بْنِ

عَاصِم ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ ، قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم ، عَنْ صَلَاتَيْنِ ، عَنِ الصَّلَاة بَعْدِ طُلُوعٌ الْفَجْرِ حَتَّى تَطُلُعَ الشَّمْسُ وَبَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ. (بخارى ۵۸۳ ـ احمد ۲/ ۳۹۷) (۱۲۰۰ ) حفرت ابو بريره رَبْنَ فِي سے روايت ہے کہ نِي پاک مِلِفَظِيَّةً نے دونمازوں سے منع فر مایا ہے ، ایک فجر کے بعد طلوع شمس تک اور دوسری عصر کے بعد غروب شمس تک ۔

(٧٤٠١) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، وَابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ سَعِدِ بْنِ سَعِيدٍ ، قَالَ أَخْبَرَتْنِي عَمْرَةُ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، عَنْ صَلَاتِيْنِ ، عَنْ صَلَاقٍ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ حَتَّى مَا مَنْ مَا لَسُمْسُ وَتَرْتَفِعَ وَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، عَنْ صَلَاقٍ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ حَتَّى مَا الشَّمْسُ وَتَرْتَفِعَ فَإِنَّهَا تَطُلُعُ بَيْنَ قَرْنَي الشَّيْطَانِ ، وَعَنْ صَلَاقٍ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغِيبَ الشَّمْسُ. فَإِنَّهَا تَطُلُعُ بَيْنَ قَرْنَي الشَّيْطَانِ ، وَعَنْ صَلَاقٍ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغِيبَ الشَّمْسُ. (طحاوى ٣٠٣)

(۱۰۰۱) حضرت عائشہ بڑی ہنٹی فافر ماتی ہیں کہ نبی پاک مُطِّلْقَطَةِ نے دونمازوں سے منع فر مایا ہے، ایک تو فجر کے بعداس وقت تک جب تک سورج طلوع ہو کراچھی طرح بلند نہ ہوجائے۔ کیونکہ سورج شیطان کے دوسینگوں کے درمیان سے طلوع ہوتا ہے اورانہی کے درمیان غروب ہوتا ہے۔ اورعمر کے بعد جب تک سورج غروب نہوجائے۔

( ٧٤.٢ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ هِلَالٍ بْنِ يَسَافٍ ، عَنْ وَهْبِ بْنِ الْأَجْدَعِ ، غَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لاَّ صَلَاةً بَعْدَ الْعَصْرِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ الشَّمْسُ بَيْضَاءَ نَقِيَّةً.

(ابوداؤد ۱۲۲۸ - احمد ۱/ ۸۱)

(۲۰۰۲) حضرت علی دی النو سے روایت ہے کہ نبی پاک مِرْفَقِقَةِ نے ارشاد فرمایا کہ عصر کے بعد جب تک سورج سفید اور واضح نہ جوجائے نماز برٹ صنادرست نہیں۔

( ٧٤.٣) حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ سِمَاكِ ، قَالَ : سَمِعْتُ الْمُهَلَّبَ بُنَ أَبِى صُفْرَةَ يُحَدِّثُ ، عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُب ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَا تُصَلُّوا ، أَوَ قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُصَلِّى بَعْدَ صَلَاةِ الصَّبُحِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَإِنَّهَا تَطْلُعُ عَلَى قَرْنِ ، أَوْ بَيْنَ قَرْنَى شَيْطَانِ.

(طحاوى ١٥٢ - احمد ٥/ ١٥)

(۷۴۰۳) حضرت سمرہ بن جندب والٹی سے روایت ہے کہ نبی پاک مِنَرِّفْتُکَا آج نے ارشاد فرمایا کہ فجر کے بعد طلوع شمس تک نماز نہ پڑھو کیونکہ وہ شیطان کے دونوں سینگوں کے درمیان سے طلوع ہوتا ہے۔

( ٧٤.٤) حَدَّثَنَا شَبَابَةُ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ ، قَالَ : سَمِعْتُ حُمُوانَ بُنَ أَبَانَ يُحَدِّثُ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ ، أَنَّهُ نَظَرَ إِلَى أُنَاسٍ يُصَلُّونَ بَغْدَ الْعَصْرِ ، فَقَالَ : إِنَّكُمْ تُصَلُّونَ صَلَاةً قَدْ صَحِبْنَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَا رَأَيْنَاهُ يُصَلِّيهَا وَقَدْ نَهَى عَنْهَا. (احمد ٣/ ٩٩) (۳۰۴) حضرت حمران بن ابان فرماتے ہیں کہ حضرت معاویہ ڈٹاٹھئے نے کچھ لوگوں کودیکھا جوعصر کے بعد نماز پڑھ رہے تھے۔ انہوں نے فرمایا کہ ہم رسول اللّٰد مُسِلِّنْ فَقِیْجَ کے ساتھ رہے ہیں لیکن ہم نے حضور مُلِفَظِیَّا کَا کویہ نماز پڑھتے نہیں ویکھا۔ آپ نے اس سے منع فرمایا ہے۔

( ٧٤٠٥ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، عَنْ حُسَيْنِ الْمُعَلِّمِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، أَنَّ النَّبَيَّ صَلَّةٍ بَعْدَ الصَّبْحِ حَتَّى تَغُرُبَ الشَّمْسُ ، وَعَنْ صَلَاةٍ بَعْدَ الصَّبْحِ حَتَّى تَغُرُبَ الشَّمْسُ ، وَعَنْ صَلَاةٍ بَعْدَ الصَّبْحِ حَتَّى تَظُلُعَ الشَّمْسُ ، وَعَنْ صَلَاةٍ بَعْدَ الصَّبْحِ حَتَّى تَظُلُعَ الشَّمْسُ .

(۵۴۰۵) حفرت عمرو بن شعیب کے دادا سے روایت ہے کہ نبی پاک مَرْاَتُظَافِۃ نے عصر کے بعد غروب مٹس تک اور فجر کے بعد طلوع مٹس تک نماز پڑھنے سے منع فر مایا ہے۔

( ٧٤٠٦ ) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُبَيْدَةً ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّ النَّبَّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ صَلَاتِيْنِ ، عَنْ صَلاقٍ بَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ ، وَعَنْ صَلاقٍ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ. (بخارى ٥٨٥ ـ مسلم ٢٨٩)

(۲۰۰۷) حفرت ابن عمر رہی نی دوایت ہے کہ نبی پاک مِلَا اَسْتَکَا آج نے عصر کے بعد غروبیش تک اور فجر کے بعد طلوع ش نماز پڑھنے سے منع فرمایا ہے۔

( ٧٤.٧ ) حَدَّثَنَا جَفَّانُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا هَمَّامٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَبِى الْعَالِيَةِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ ، قَالَ : حَدَّثَنى رِجَالٌ مَرْضِيُّونَ فِيهِمْ عُمَرُ وَأَرْضَاهُمْ ، عِنْدِى عُمَرٌ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : لاَ صَلَاةَ بَعْدَ الصَّبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ ، وَلاَ صَلَاةَ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغُوْبَ الشَّمْسُ. (بخارى ٥٨١ـ ابوداؤد ١٢٥٠)

(۷۴۰۷) حَفرت ابن عباس بی ویشن فر ماتے ہیں کہ نبی پاک مِنْزِنْتَظَیْجَ نے ارشاد فر مایا کہ فجر کے بعد طلوع مٹس تک اور عصر کے بعد غروب مٹس تک نماز نہیں ہوتی۔

( ٧٤٠٨) حَدَّثَنَا النَّقَفِيُّ ، عَنِ الْمُهَاجِرِ ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ ، قَالَ : لَا تَصلُح الصَّلَاة بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغِيبَ الشَّمْسُ وَبَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ ، قَالَ وَكَانَ عُمَرَ يَضْرِبُ عَلَى ذَلِكَ.

( ۷۴۰۸ ) حضرت ابوالعالیہ فرمائتے ہیں کہ فجر کے بعد طلوع شمس تک اور عصر کے بعد غروبِ شمس تک نماز نہیں ہوتی۔اور حضرت عمر جانٹواس پر مارا کرتے تھے۔

( ٧٤.٩ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ فُضَيْلٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بُنِ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ شَدَّادٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ يَزِيدَ ، عَنِ الْأَشْتَرِ ، قَالَ : كَانَ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ يَضُرِبُ النَّاسَ عَلَى الصَّلَاة بَعْدَ الْعَصْرِ.

( ۹۰۰۹ ) حضرت اشتر فر ماتے ہیں کہ حضرت خالد بن ولید رہا تھ عصر کے بعد نماز پڑھنے پرلوگوں کو مارا کرتے تھے۔

( ٧٤١ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ووَكِيعٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ شَقِيقٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، أَنَّ عُمَرٌ كَرِهَ الصَّلَاة بَعْدَ الْعَصْرِ وَإِنِّي أَكْرَهُ مَا كُرهَ عُمَرٌ.

(۱۱۰) حضرت عبداللہ نٹاٹٹو نے عصر کے بعد نماز پڑھنے کوئٹروہ قرار دیا ہے،اور وہ فرماتے تھے کہ میں اس چیز کوئٹر وہ سجھتا ہوں جے حضرت عمر نٹاٹٹو کئر وہ سجھتے تھے۔

( ٧٤١ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ حُصَيْنٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَقِيقٍ ، قَالَ : رَأَيْتُ عُمَرَ أَبْصَرَ رَجُلًا يُصَلِّى بَعْدَ الْعَصْرِ فَضَرَبَهُ حَتَّى سَقَطَ رِدَاؤُهُ.

(۱۳۱۱) حفرت عبداللہ بن شقیق فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رہ اُٹھڑنے ایک آ دمی کوعصر کے بعد نماز پڑھتے دیکھا تواہے اتنامارا کہ اس کی مان گرگئی

( ٧٤١٢ ) حَلَّثَنَا زَيْدُ بُنُ حُبَابِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ عَبْدِ اللهِ بُنِ أَبِي سَارَةَ ، قَالَ : سَأَلْتُ سَالِمًا ، عَنِ الصَّلَاة بَعْدَ اللهِ بَنِ أَبِي سَارَةَ ، قَالَ : سَأَلْتُ سَالِمًا ، عَنِ الصَّلَاة بَعْدَ اللهِ بُنِ أَبِي سَارَةَ ، قَالَ : سَأَلْتُ سَالِمًا ، عَنِ الصَّلَاةِ مَتَّى تَغُونَ الشَّمْسُ.

(۱۲۲۷) حفرت محمد بن عبدالله کہتے ہیں کہ میں نے حضرت سالم سے عصر کے بعد نماز کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے فرمایا

کہ میں اس وقت تک نماز شروع کرنے کو درست نہیں سمجھتا جب تک سورج غروب نہ ہوجائے۔

( ٧٤١٣ ) حَلَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ :كَانَ يَكُرَهُ الصَّلَاة بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ.

(۱۳۱۳) حفزت ابن سیرین عصر کے بعد سورج غروب ہونے تک نماز پڑھنے کو کروہ قرار دیتے تھے۔

( ٧٤١٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ أَبِى جَمْرَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ :رَأَيْتُ عُمَرَ يَضُوِبُ عَلَى الرَّكُعَيَّنِ بَعْدَ الْعَصْرِ.

(۲۱۴۷) حفرت ابن عباس نتائغة فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رہائٹو عصر کے بعد دور کعتیں پڑھنے پر مارا کرتے تھے۔

( ٧٤١٥) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : سَمِعْتُ عُبَيْدَ اللهِ بْنَ رَافِعِ بْنِ خَدِيجِ يُحَدَّثُ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : رَآنِي عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يَوْمًّا وَأَنَا أَصَلَّى بَعْدَ الْعَصْرِ فَانْتَظَرَنِي حَتَّى صَلَّبْت ، فَقَالَ : مَا هَذِهِ الصَّلَاة ؟ فَقَلْت : سَبَقَتِنِي بِشَيْءٍ مِنَ الصَّلَاة ، فَقَالَ عُمَرُ : لَوْ عَلِمْت أَنَّك تُصَلِّى بَعْدَ الْعَصْرِ لَفَعَلْت وَفَعَلْت الصَّلَاة ، فَقَالَ عُمَرُ : لَوْ عَلِمْت أَنَّك تُصَلِّى بَعْدَ الْعَصْرِ لَفَعَلْت وَفَعَلْت الصَّلَاة ؟ فَعَلْت وَفَعَلْت وَفَعَلْت وَفَعَلْت وَفَعَلْت وَفَعَلْت وَعَلَيْ وَالْمَالَ مَنْ الصَّلَاة ، فَقَالَ عُمَرُ : لَوْ عَلِمْت أَنَّك تُصَلِّى بَعْدَ الْعَصْرِ لَفَعَلْت وَفَعَلْت وَفَعَلْت وَفَعَلْت وَفَعَلْت وَفَعَلْت وَفَعَلْت وَفَعَلْت وَفَعَلْت وَمِعْ مِن فَدَى فَعَلْت اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

کا نظار کیا۔ جب میں نے نماز مکمل کرلی تو انہوں نے فر مایا کہ یہ کون می نماز پڑھ رہے تھے؟ میں نے کہا کہ آپ کے پیچھے میری کچھ نماز چھوٹ گئی تھی اے مکمل کرر ہاتھا۔ انہوں نے فر مایا کہ اگر مجھے معلوم ہوجا تا کہتم عصر کے بعد کوئی نماز پڑھ رہے تھے تو میں تمہارے ساتھ اچھا نہ کرتا۔ هي معنف ابن الي شيه مترجم (جلدم) کي کاب الصلاة کي کاب

( ٧٤١٦ ) حَلَّقْنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا ثَابِتُ بن عُمَارَةَ ، عَنْ أَبِي تَمِيمَةَ الْهُجَيْمِيِّ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ :صَلَّيْت مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَمَعَ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ فَلَا صَلَاةَ بَعْدَ الْغَدَاةِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ.

(ابوداؤد ١٠١٠ احمد ٢/ ١٠١) (٢١٦) حضرت ابن عمر والنوفر مات بي كميس ني ياك مطلق عضرت ابو بكر ،حضرت عمر اورحضرت عثان وكالنا كم ساته

تماز پر بھی ،ان سب کا فرمان تھا کہ فجر کے بعد طلوع شمس تک نماز نہیں ہوتی۔

( ٧٤١٧ ) حَلَّاثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفُيَانُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَاصِمٍ بْنِ ضَمْرَةَ ، عَنْ عَلِيٌّ ، قَالَ : كَانَ

النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى عَلَى إِثْرِ كُلِّ صَلَاةٍ مَكْتُوبَةٍ رَكْعَتَيْنِ إِلَّا الْفَجْرَ وَالْعَصْرَ. (أبو داؤد ١٢٦٩ احمد ١/ ١٢٣)

(۷۱۷) حضرت علی و فاقی فرماتے ہیں کہ نبی پاک مُؤلِفِقِیَا فَمَ ہرفرض نماز کے بعد دورکعتیں پڑھتے تھے، سوائے فجر اورعصر کے۔

( ٧٤١٨ ) حَلَّاتُنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَلَّاتُنَا ابْنُ أَبِي ذِنْبٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنِ السَّائِبِ ، قَالَ :رَأَيْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ

يَضُرِبُ الْمُنْكَدِرَ عَلَى السَّجْدَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ ، يَعْنِي الرَّكْعَتَيْنِ. (۱۸۱۸) حضرت سائب کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ حضرت عمر والتی نے متکدر کوعصر کے بعددور کعتیں پڑھنے پر مارا۔

( ٧٤١٩ ) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بُنُ عَلِيٌّ ، عَنْ زَائِدَةَ ، عَنْ عِمْرَانَ ، عَنْ سُوَيْد ، وَعَنْ أَبِي خُصَيْنِ ، عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ جَابِرٍ ، قَالًا :كَانَ عُمَرُ يَضُرِبُ عَلَى الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ.

(۱۹۷۷) حضرت سویداور حضرت قبیصه بن جابر فرماتے ہیں کہ حضرت عمر وٹیاٹھ عصر کے بعدد در کعتیں پڑھنے پر مارا کرتے تھے۔ ( ٧٤٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنِ الْمُخْتَارِ ، قَالَ :سَأَلْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ ، عَنِ الصَّلَاة بَعْدَ الْعَصْرِ ، فَقَالَ :كَانَ

عُمَّرُ يَضْرِبُ الْأَيْدِى عَلَى الصَّلَاة بَعْدَ الْعَصْرِ.

( ۲۳۲ ) حضرت مختار کہتے ہیں کہ میں نے حضرت انس بن مالک وہائی سے عصر کے بعد نماز پڑھنے کے بارے میں سوال کیا

توانبول نے فرمایا کہ حضرت عمر وہالفئ عصر کے بعد نماز پڑھنے پر ہاتھوں پر مارا کرتے تھے۔

( ٧٤٢١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو هِلَالٍ ، عَنِ ابن بُرَيْدَةً ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ، قَالَ تَمْرَتَانِ بِزُبُدٍ أَحَبُّ إِلَى مِنْ صَلَاةٍ بَعْدُ الْعَصْرِ.

(۲۲۱) حضرت ابوسعید و کافو فرماتے ہیں کہ دو محجوری کھن کے ساتھ یہ مجھے عصر کے بعد نماز پڑھنے سے زیادہ پسندیدہ ہیں۔

( ٧٤٢٢ ) حَدَّثَنَا غُنُدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ يَعْلَى بُنِ عَطَاءٍ ، عَنْ يَزِيدَ بُنِ طَلْقٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ الْبَيْلَمَانِيِّ ، عَنْ

عَمْرِو بْنِ عَبَسَةَ ، قَالَ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ هَلُ مِنْ سَاعَةٍ أَقْرَبُ إِلَى اللهِ مِنْ سَاعَةٍ ، فَقَالَ : نَعَمْ جَوْفُ اللَّيْلِ فَصَلٍّ مَا بَدَا لَكَ حَتَّى تُصَلَّىَ الصُّبْحَ ، ثُمَّ أَنْهِهُ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ وَمَا دَامَتُ : كَأَنَّهَا حجفَةٌ حَتَّى تُنْتَشِرَ ، ثُمَّ صَلِّ مَا بَدَا لَكَ حَتَّى يَقُومَ الْعَمُودُ عَلَى ظِلِّهِ ، ثُمَّ أَنْهِهُ حَتَّى تَزُولَ الشَّمْسُ فَإِنَّ جَهَنَّمَ تُسجَرُ فِضْفَ النَّهَارِ ، ثُمَّ صَلِّ مَا بَدَا لَكَ حَتَّى تُصَلِّى الْعَصْرَ ، ثُمَّ أَنْهِهُ حَتَّى تَغُرُّبَ الشَّمْسُ فَإِنَّهَا تَطُلُعُ بَيْنَ قَرْنَى

شیکطان و تَغُورُ بَیْنَ قَرْنَیْ شَیطان. (نسانی ۱۵۲۰ احمد ۱۳/۱۱)

(۲۲۲) حَفْرت عُمرو بن عبسه قَانُو فرمات عَین که میں نے نبی پاک مَوَّاتَ عَنِیْ ہے سوال کیا کہ اللہ تعالیٰ کوسب سے محبوب گھڑی کون سے ؟ آپ نے فرمایا کہ دات کا آخری حصد می اس وقت سے فجر کی نماز تک جتنی چا ہونماز پڑھو۔ پھر سورج طلوع ہونے کے بعد اس وقت تک نماز سے نماز سے دبوہ ویورا ہوجائے تو نماز پڑھاو۔ پھراس وقت تک نماز اس وقت تک نماز

اس وقت تک نمازے رکے رہو جب تک سورج چھوٹی کمان کی طرح ہو۔ جب وہ پورا ہوجائے تو نماز پڑھاو۔ پھراس وقت تک نماز پڑھ سکتے ہوجب تک سورج کا سایہ بالکل سیدھانہ ہوجائے۔ اس وقت سے زوال پٹس تک نمازے رکے رہو۔ اس لئے کہ نصف نہارکے وقت جہنم کو بھڑکا یا جا تا ہے۔ پھرعصر کی نماز تک جو چا ہونماز پڑھتے رہو، عصر پڑھنے کے بعد مغرب تک نمازے رکے رہو کیونکہ سورج شیطان کے دوسینگوں کے درمیان سے طلوع ہوتا ہے اورانہی کے درمیان غروب ہوتا ہے۔

( ٦٤١ ) من رخص فِي الرَّ كُعَتَيْنِ بُعْدَ الْعَصْر

# جن حضرات نے عصر کے بعد دور کعت پڑھنے کی اجازت دی ہے

( ٧٤٢٧ ) حَلَّتُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ هِشَامِ بُنِ عُرُوَةً ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةً ، قَالَتْ : مَا تَرَكَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكُعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ فِي بَيْتِي قَطَّ. (بخارى ٥٩١ ـ مسلم ٢٩٩)

( ٢٣٣٣ ) حفرت عائش منى الشرفافر ماتى بين كه بى باك مَرَّاتُ فَيْ فَيْمِ مِنْ عَلَى مُعَاوِيَة فَيْمَ الْمُعَاوِيَة وَ مَرْ عَدَّلَ اللهِ عَلَى مُعَاوِيَة اللهِ بُنِ الْمُحَارِثِ ، قَالَ : ذَخَلْت مَعَ ابْنِ عَبَّاسٍ عَلَى مُعَاوِيَة فَا اللهِ مُنَا اللهِ مُنَا اللهِ عَلَى مُعَاوِيَة فَا اللهِ مَنْ وَاللهِ صَلَّى فَعَاوِيَة فَا اللهِ مَنْ وَاللهِ صَلَّى فَعَاوِيَة عَلَى السَّرِيرِ ، ثُمَّ قَالَ لَهُ : مَا رَكُعَتَانِ يُصَلِّيهِمَا النَّاسُ بَعْدَ الْعَصْرِ لَمْ نَرَ رَسُّولَ اللهِ صَلَّى

فَاجَلَسُهُ مُعَاوِيهُ عَلَى السَرِيرِ ، ثَمَ قَالَ لَهُ : مَا رَكَعَتَانَ يَصَلَيهِمَا النَّاسَ بَعَدُ الْعَصِرِ لَمْ نَرُ رَسُولَ اللّهِ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ صَلَّاهُمَا وَلَا أَمَرَ بِهِمَا قَالَ : ذَلِكَ مَا يُفْتِى بِهِ النَّاسَ ابْنُ الزُّبَيْرِ ، فَأَرْسَلَ إِلَى ابْنِ الزُّبَيْرِ فَسَلَمَةً ، فَقَالَتْ :أَخْبَرَتْنِى ذَلِكَ أُمُّ سَلَمَةً ، فَأَرْسَلَ إِلَى عَائِشَةً ، فَقَالَتْ :أَخْبَرَتْنِى ذَلِكَ أُمُّ سَلَمَةً ، فَأَرْسَلَ إِلَى عَائِشَةً ، فَقَالَتْ يَرْحَمُهَا اللّهُ مَا أَرَادَتْ إِلَى هَذَا فَقَدُ أَخْبَرُتُهُا ، أَنَّ سَلَمَةً فَانْطُلَقَتْ مَعَ الرَّسُولِ فَسَأَلَ أُمَّ سَلَمَةً ، فَقَالَتْ يَرْحَمُهَا اللّهُ مَا أَرَادَتْ إِلَى هَذَا فَقَدُ أَخْبَرُتُهُا ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْهُمَا.

إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيُنَمَا هُوَ فِى بَيْتِى يَتُوَضَّأُ للظُّهُرِ وَكَانَ قَدْ بَعَثَ سَاعِبًا وَكَثُرَ عِنْدَهُ الْمُهَاجِرُونَ وَكَانَ قَدْ أَهَمَّهُ شَأْنُهُمْ إِذْ ضَرَبَ الْبَابَ فَخَرَجَ إِلَيْهِ فَصَلَّى الظُّهُرَ ، ثُمَّ جَلَسَ يُقسِمُ مَا جَاءَ بِهِ فَلَمْ يَزُلُ كَذَلِكَ حَتَّى صَلَّى الْعَصْرَ ، ذَلَمَّا فَرَغَ رَآه بِلالٌ فَأَقَامَ الصَّلَاة فَصَلَّى الْعَصْرَ ثُمَّ دَخَلَ مَنْزِلِى فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ ، فَلَمَّا فَرَغَ قُلْتُ : مَا رَكْعَتَانِ رَأَيْتُكِ تُصَلِّيهِمَا بَعْدَ الْعَصْرِ لَمْ أَرَك تُصَلِّيهِمَا ، فَقَالَ : شَغَلَنِي أَمْرُ السَّاعِي لَمْ أَكُنُ صَلَّيْتُهُمَا بَعْدَ الظُّهْرِ فَصَلَّيْتِهِمَا.

فقال ابن الزُّینو : قَدْ صَلاَهُمَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ فَانَا أُصَلَیهِمَا (ابو داؤد ۲۱۲۷ - احمد ۲/ ۱۳۱۱)

مر ۲۲۲۲) حضرت عبدالله بن عارث فرمات بی که بین حضرت ابن عباس بی پیشا کے ساتھ حضرت معاویہ بڑا تیو کی خدمت میں عاضر ہوا۔ حضرت معاویہ بڑا تیو نی نی نی ان کی کیا حقیقت ہے، ہم نے تو رسول اللہ میں بیا ہے۔ حضرت ابن اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں بیا ہے۔ حضرت معاویہ بی اللہ میں اللہ میں بیا ہے۔ حضرت معاویہ بی اللہ میں اللہ میں اللہ میں بیا ہا ہے۔ حضرت معاویہ بی اللہ می اللہ میں اللہ میں اللہ میں بیا ہا ہے۔ حضرت معاویہ بی اللہ میں الل

اصل بات یہ ہے کہ ایک مرتبہ نبی پاک مُلِفَظُنَةُ میرے گھر میں تصاور آپ نے ظہر کے لئے وضوفر مایا۔ آپ نے ایک آدی کوز کو ق جمع کرنے کے لئے وضوفر مایا۔ آپ نے ایک آدی کوز کو ق جمع کرنے کے لئے بھیجا ہوا تھا وہ واپس آیا اور اس کے پاس بہت سے مہاجرین جمع ہوگئے۔ اس نے دروازہ کھنکھٹایا، آپ باہر تشریف لے گئے اور ظہر کی نماز ادا فر مائی۔ پھر بیٹھ کراس مال کولوگوں میں تقسیم فرمانے گئے یہاں تک کہ عصر کی نماز کا وقت ہوگیا۔ جب آپ فارغ ہوئے تو حضرت بلال وٹاٹھ نے آپ کود کھے کرعصر کی اقامت کہی اور آپ نے نماز پڑھائی۔

پھرآپ میرے جمرے میں تشریف لائے اور دور کعتیں ادا فر مائیں۔ جب آپ نماز پڑھ چکے تو میں نے عرض کیا کہ یہ دور کعتیں جوآپ نے ابھی ادا کی ہیں بیکون می ہیں؟ میں نے تو پہلے آپ کو بینماز ادا کرتے نہیں دیکھا۔ آپ نے فر مایا کہ ذکار قاموں کرنے والے کی مشغولیت نے جھے ظہرے بعد کی دور کعتیں ادا کرنے سے دو کے دکھا، میں نے انہیں اب ادا کیا ہے۔

حضرت ابن زبير و الله عن الله

( ۲۵ م ۷ ) حضرت ابن عون فر ماتے ہیں کہ میں تُے حضرت ابو بردہ بن ابی موکیٰ کوعصر کے بعدد در کعتیں پڑھتے دیکھا ہے۔

( ٧٤٢٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ أَشُعَتْ بْنِ أَبِى الشَّعْثَاءِ ، قَالَ خَرَجْت مَعَ أَبِى وَعَمْرِو بْنِ مَنْمُونِ وَالْأَسْوَدِ بْنِ يَزِيدَ ، وَأَبِى وَائِلٍ فَكَانُوا يُصَلُّونَ بَعْدَ الْعَصْرِ رَكْعَتَيْنِ.

(۷۳۲۲) حضرت اشعث بن الی الشعثاً عفر ماتے ہیں کہ میں اپنے والد ، حضرت عمر و بن میمون ، حضرت اسود بن یزیداور حضرت ابو وائل کے ساتھ نگلا پس پیلوگ عصر کے بعد دور کعتیں پڑھا کرتے تھے۔ ( ٧٤٢٧ ) حَلَّانَنَا عَفَّانُ ، قَالَ :حَلَّاثَنَا أَبُّو عَوَانَةَ ، قَالَ :حَلَّاثَنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ الْمُنْتَشِرِ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّى بَعْدَ الْعَصْرِ رَكْعَتَيْنِ فَقِيلَ لَهُ ، فَقَالَ : لَوْ لَمْ أُصَلِّهِمَا إِلَّا أَنِّى رَأَيْت مَسْرُوقًا يُصَلِّيهِمَا لكَانَ ثِقَةً وَلَكِنِّى سَأَلْت عَائِشَةَ ، فَقَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَدَعُ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ.

(۷۳۲۷) حفرت ابراہیم بن محمد بن منتشر فرماتے ہیں کہ ان کے والدعصر کے بعد دور کعتیں پڑھا کرتے تھے۔ ان ہے اس پر اعتراض کیا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ میں بید دور کعتیں نہ پڑھتا تو اچھا ہوتا لیکن میں نے حضرت مسروق کو بید دور کعتیں پڑھتے

دیکھا۔ پھر میں نے حضرت عاکشہ بڑیلڈ مٹن اسے اس بارے میں سوال کیا تو انہوں نے فر مایا کہ نبی پاک مَلِّفَظَیَّۃ فجر سے پہلے اور عصر کے بعد کی دور کعتیں بھی نہ چھوڑتے تھے۔

( ٧٤٢٨ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْتَشِرِ ، عَنْ أَبِي طَلْحَةَ مولى شُرَيْح ، قَالَ :كَانَ شُرَيْحٌ يُصَلِّى رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ أَخَذَهُمَا عَنْ مَسْرُوقٍ.

( ۲۲۸ ) حضرت ابوطلح مولی شرح فرماتے ہیں کہ حضرت شرح عصر کے بعد دور کعتیں پڑھتے تھے اور انہوں نے یامل حضرت

ر معاملت کی سرت دیں سرن فرمانے ہیں کہ مسرت سرت مرس مطرعے بعد دور میس پڑھنے تھے اور انہوں نے بیس حفزت سروق سے لیاتھا۔

( ٧٤٢٩ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ :حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ ، عَنْ هِشَاهِ بْنِ عُرُوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ الزُّبَيْرَ ، وَعَبْدَ اللهِ بْنَ الزَّبَيْر كَانَا يُصَلِّيان بَعْدَ الْعَصْرِ رَكْعَتَيْن.

(٧٢٩) حفرت عروه فرماتے ہیں كه حضرت زيراور حضرت عبدالله بن زبير بن شفاع عمر كے بعددور كعتيں پڑھاكرتے تھے۔ (٧٤٣) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَاصِمِ بُنِ ضَمْرَةً ، عَنْ عَلِيٍّ ، أَنَّهُ صَلَّى بِفُسْطَاطِهِ بِصِفْيِنَ رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعُصْرِ.

( ۲۳۳۰ ) حضرت عاصم بن ضمر ہ فرماتے ہیں کہ حضرت علی مثالثہ نے اپنے خیبے میں عصر کے بعد دور کعتیں ادا فرما کیں۔

(٧٤٣١) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا طَلْحَةُ بْنُ يَخْيَى ، قَالَ : سَمِعْتُ عُبَيْدَ اللهِ بْنَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ ، عَنْ أُمْ

سَلَمَةَ ، قَالَتْ :شُغِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، عَنِ الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الظُّهْرِ فَصَلَّاهُمَا بَعْدَ الْعَصْرِ. (احمد ٦/ ٣٠٦ - طبراني ٥٨٣)

روسان المراق ال

من المام كريكي آب نابين عصرك بعدادا فرمايا-

( ٧٤٣٢ ) حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْن ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ ، عَنْ أَبِي الضَّحَى ، عَنْ مَسْرُوق ، قَالَ : حَدَّثَةَنِي الْصَّذِيقَةُ بِنْتُ الصِّدِّيقِ ، أَنَّ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ مَا دَخَلَ عَلَيْهَا بَعْدَ الْعَصْرِ إِلَّا صَلَّى

ر در رو ر گعتین.

(۷۳۲) حَفْرت مسروق فرماتے ہیں کہ مجھ سے صدیقہ بنت صدیق (حضرت عائشہ ٹیکھٹیٹا) نے بیان فرمایا کہ نبی پاک مِنْ اللَّهِ اللَّهِ جب بھی ان کے گھر عصر کے بعد تشریف لائے آپ نے دور کعتیں ادا فرما کیں۔

( ٧٤٣٣ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، قَالَ :سَأَلْتُ أَبَا جُحَيْفَةَ عَنْهُمَا فَقَالَ : إِنْ لَهُ تَنْفَعَاكَ لَمُ تَضُرَّاك.

(۱۳۳۳) حضرت ابواسحان فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو جیفہ سے عصر کے بعد دور کعتوں کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے فرمایا کہا گریتہ ہیں کوئی فائدہ ضدریں گی تو کوئی نقصان بھی نہ پہنچا ئیں گی۔

# ( ٦٤٢ ) مَنْ كَانَ يَنْهَى عَنِ الصَّلاَة عِنْدَ طُلُوعِ الشَّهْسِ وَعِنْدَ غُرُوبِهَا جُودِها جُودِها الشَّهْسِ وَعِنْدَ غُرُوبِها جودهزات طلوع منس اورغروبِمْس كودت نماز منع كياكرتے تھے

( ٧٤٣٤ ) حَلَّاتَنَا عَبُدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، وَأَبُّو أُسَامَةً ، قَالَا :حَلَّاثَنَا عُبَيُدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ ، عَنْ نَافِع ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : لَا تَتَحَيَّنَنَّ عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمُّسِ ، وَلَا غُرُوبِهَا بِالصَّلَاةَ فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَنْهَى عَنْ ذَلِكَ. (نسائى ١٥٣٢)

(۷۳۳۴) حضرت ابن عمر رُدُنْ تُغَدِّفُو ماتے ہیں کہ طلوع شمس اورغروبِ شمس کے دفت نماز کا ارادہ نہ کرو، کیونکہ رسول الله سَلِقَطَعَ اَسَ ہے منع فرماما کرتے تھے۔

( ٧٤٣٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّقَنَا مُوسَى بْنُ عُلِيٍّ ، عَنُ أَبِيهِ ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرِ ، قَالَ :سَمِعْتُه يَقُولُ ثَلَاثُ سَاعَاتٍ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنُهَانَا أَنْ نُصَلِّى فِيهَا أَوْ أَنْ نَقْبُو فَيهِنَّ مُوْتَانَا حِينَ تَطْلُعُ الشَّمْسُ بَازِغَةً حَتَّى تَوْتَفِعَ وَحِينَ تَضَيَّفُ لِلْفُرُوبِ حَتَّى تَغِيبَ وَحِينَ يَقُومُ قَائِمُ الظَّهِيرَةِ حَتَّى تَعِيلَ.

(ترمذی ۱۰۳۰ ابوداؤد ۱۸۵۵)

(۳۳۵) حضرت عقبہ بن عامر و التحدُ فرماتے ہیں کہ تین اوقات میں نماز پڑھنے اور مردوں کو دفتانے سے نبی پاک مُؤَفِّکُ نے منع فرمایا ہے، طلوع شس کے دفت یہاں تک کہ سورج اچھی طرح بلند ہوجائے۔سورج کے غروب ہوتے دفت یہاں تک کہ دہ بالکل غروب ہوجائے اور دو پہرکوسورج کے استواء کے دفت یہاں تک کہ دہ ذائل ہوجائے۔

( ٧٤٣٦) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بُنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ زِرٌّ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : إِنَّ الشَّمْسَ تَطُلُعُ جِينَ تَطُلُعُ بَيْنَ قَرْنَى شَيْطَانٍ ، قَالَ : فَكُنَّا نُنَّهَى ، عَنِ الصَّلَاة عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ ، وَعِنْدَ غُرُوبِهَا.

(ابو يعلى ١٨٢٣ بزار ١٨٢٣)

(۷۳۳۷) حضرت عبداللہ وہ فرماتے ہیں کہ سورج شیطان کے دوسینگوں کے درمیان سے طلوع ہوتا ہے، ہمیں طلوع ہمس غروبیٹس کے دقت نماز ہے منع کیا جاتا تھا۔

(٧٤٣٧) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ ، عَنْ بِلَالٍ ، قَالَ : لَمْ يُنْهَ عَنِ الصَّلَاة إِلَّا عِنْدَ غُرُوبِ الشَّمْسِ لأنَّهَا تَغُرُّبُ فِي قَرْنِ الشَّيْطَانِ.

(۷۳۷۷) حضرت بلال دلائٹو فرماتے ہیں کہ سوائے غروب شمس کے سی وقت نماز سے منع نہیں کیا گیا، کیونکہ وہ شیطان کے سینگ میں غروب ہوتا ہے۔

( ٧٤٣٨) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْوَهَّابِ النَّقَفِيُّ ، عَنُ حَبِيبِ ، عَنُ عَطَاءٍ ، قَالَ : حَدَّثِنِي عُرُوَةُ بْنُ الزَّبَيْرِ ، أَنَّ أَنَاسًا طَافُوا بِالْبَيْتِ بَعُدَ الْفَجْرِ، ثُمَّ قَعَدُوا عِنْدَ الْمَذْكُرِ حَتَّى إِذَا كَانَ عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ قَامُوا يُصَلُّونَ ، قَالَتُ عَائِشَةُ: قَعَدُوا حَتَّى إِذَا كَانَتِ السَّاعَةُ الَّتِي يُكُرَهُ فِيهِ الصَّلَاة قَامُوا يُصَلُّونَ.

(۷۳۳۸) حضرت عروہ بن زبیر فرماتے ہیں کہ پچھالوگوں نے فجر کے بعد بیت اللہ کا طواف کیا، پھررکن اسودیا حجراسود کے پاس بیٹھ گئے۔ جب سورج طلوع ہونے لگا تو انہوں نے اٹھ کرنماز ادا کی۔اس پر حضرت عائشہ ٹفاشڈ نفانے فر مایا کہ پہلے تو وہ بیٹھ رہے پھر جب وہ وقت شروع ہوا جس میں نماز کمروہ ہے تو انہوں نے نماز شروع کردی۔

(٧٤٣٩) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ بِسُطَامِ بُنِ مُسُلِمٍ ، عَنْ أَبِى رَجَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : لاَ يُصَلَّ عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ ، وَلاَ حِينَ تَغُرُّبُ فَإِنَّهَا تَطُلُعُ وَتَغُرُّبُ فِى قَرْنَىْ شَيْطَان وَلَكِنْ إِذَا صُّفَتُ وَعَلَتُ.

(۷۳۳۹) حضرت ابن عباس نؤاہ نئافر ماتے ہیں کہ طلوع شمس اور غروب شمس کے وقت نماز نہیں پڑھی جائے گی۔ کیونکہ سورج شیطان کے دونوں سینگوں کے درمیان طلوع اور غروب ہوتا ہے۔البتہ جب سورج غروب کے بعد بالکل جھپ جائے اور طلوع کے بعد بالکل بلند ہو جائے تو اس وقت نماز جائز ہے۔

( ٧٤٤ ) حَدَّثَنَا الْفَصْلُ بْنُ دُكَيْنِ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنْ عُبَيْدِ بن الْحَسَنِ ، عَنِ ابْنِ مَعقِل ، قَالَ :رَأَى أَبُو مَسْعُودٍ رَجُلاً يُصَلِّى عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ ، أَوْ فِي السَّاعَةِ الَّتِي تُكْرَهُ فِيهَا الصَّلَاة فَأَمَرَ رَجُلاً فَنَهَاهُ.

(۷۴۴۰) حضرت ابن معقل فر مائتے ہیں کہ میں نے طلوع مٹس کے وقت یاکسی مکر وہ وقت میں ایک آ دی کونماز پڑھتے و یکھا توایک آ دی کوجھیج کراہے منع کرادیا۔

( ٧٤٤١ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، أَنَّ شُرَيْحًا رَأَى رَجُلاً يُصَلِّى حِينَ اصْفَارَّتِ الشَّمْسُ ، فَقَالَ :انْهَوْا هَذَا أَنْ يُصَلِّى فَإِنَّ هَذِهِ سَاعَةٌ لَا تَحِلُّ فِيهَا الصَّلَاة.

(۱۳۳۱ ) حضرت شریح نے ایک آ دمی کودیکھا کہ وہ سورج زر دہونے کے بعد نماز پڑھ رہا تھا۔ انہوں نے فر مایا کہ اسے نماز پڑھنے مے منع کروکیونکہ اس وقت نماز پڑھنا جائز نہیں۔ ( ٧٤٤٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا هِشَامٌ بْنُ عُرُونَةً ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :لَا تَحَرَّوْا بِصَلَاتِكُمْ طُلُوعَ الشَّمْسِ ، وَلَا غُرُوبَهَا فَإِنَّهَا تَطْلُعُ بِقَرْنِ الشَّيْطَانِ.

(بخاری ۵۸۲ نسائی ۱۵۵۱)

(۲۳۷۲) حضرت ابن عمر جن نئی سے روایت ہے کہ نبی پاک مِلِفَظَةَ نے ارشاد فر مایا کہ طلوع سمس اور غروبِ مِنس کے وقت نمازنہ پڑھو کیونکہ سورج شیطان کے سینگ میں طلوع ہوتا ہے۔

( ٧٤٤٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا هِشَامٌ بُنُ عُرُوةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِذَا بَدَا حَاجِبُ الشَّمْسِ فَأَخَّرُوا الصَّلَاةَ حَتَّى تَبْرُزَ ، وَإِذَا غَابَ حَاجِبُ الشَّمْسِ فَأَخَّرُوا الصَّلَاةَ حَتَّى تَفِيبَ. (بخارى ٣٢٤٣)

(۷۴۴۳) حصرت ابن عمر منطقی سے روایت ہے کہ نبی پاک مُنِلِفَقِیَّقَ نے ارشاد فر مایا کہ جب سورج کی نوک ظاہر ہوجائے تو نماز کو اس وقت تک مؤخر کرو جب تک وہ پورا ظاہر نہ ہوجائے اور جب سورج کی نوک غروب ہوجائے تو نماز کواس وقت تک مؤخر کرو جب تک وہ غائب نہ ہوجاؤ۔

( ٧٤٤٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا عِيسَى بُنُ حُمَيْدِ الرَّاسِبِيُّ ، قَالَ :سَمِعْتُ الْحَسَنَ يَقُولُ : كَانُوا يَكُرَهُونَ الصَّلَاة عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ حَتَّى تَرْتَفِعَ ، وَعِنْدَ غُرُوبِهَا حَتَّى تَغِيبَ.

(۷۳۳۳) حضرت حسن فرماتے ہیں کہ اسلاف طلوع شمس کے وقت سورج بلند ہونے تک اور غروبِ شمس کے وقت سورج غائب ہونے تک نماز کو کر وہ خیال فرماتے تھے۔

( ٧٤٤٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ :مَا أُحِبُّ أَنَّ لِي بِصَلَاةِ الرَّجُلِ حِينَ تَصْفَارُّ الشَّمْسُ فَلْسَيْنِ.

( ۲۳۵۵ ) حضرت ابن مسعود روا فن فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک سورج زرد ہوجانے کے بعد نماز پڑھنے سے دوسکے بہتر ہیں۔

( ٦٤٣ ) من كرة إذا طَلَعَ الْفَجْرُ أَنْ يُصَلِّى أَكْثَرَ مِنْ رَكْعَتَيْنِ

جوحضرات اس بات کو مکروہ خیال فرماتے ہیں کہ فجر طلوع ہونے کے بعد دور کعات سے

#### زیادہ کوئی نماز پڑھی جائے

( ٧٤٤٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَفْرِيقِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا صَلَاةَ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ إِلَّا رَكُعَتَيْنِ قَبْلَ صَلَاةِ الْفَجْرِ . (۷۳۴۶)حفرت عبداللہ بن عمرو جاڑئی ہے روایت ہے کہ نبی پاک مِنْطِقْتِیَا آخِ ارشاد فر مایا کہ فجر طلوع ہونے کے بعد فجر کی نماز سے پہلے دورکعتوں کےعلاوہ کوئی نماز نہیں ہے۔

( ٧٤٤٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِ ، عَنُ حَجَّاجٍ ، عَنُ أَبِي مُحَمَّدٍ الْيَمَامِيِّ ، عَنْ طَاوُوسٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، وَابْنِ عَبَّاسِ ، قَالَا :لاَ صَلَاةَ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ إِلَّا رَكْعَنَي الْفَجْرِ .

(۷۳۷۷) حضرت ابن عمر اور حضرت ابن عباس ٹیکھٹی فار ماتے ہیں کہ فجر طلوع ہونے کے بعد فجر کی نماز سے پہلے دور کعتوں کے علاوہ کوئی نماز نہیں ہے۔

( ٧٤٤٨ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا حَجَّاجٌ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَهُ قَالَ : لَا صَلَاةَ بَعْدَ رَكُعَنِي الْفَجْرِ حَتَّى تُصَلِّي الْفَجْرِ.

( ۷۳۸۸ ) حضرت ابن عمر رہ اللہ فرماتے ہیں کہ طلوع فجر کے بعد فجر کی نماز سے پہلے دور کعتوں کے علاوہ کوئی نماز نہیں ہے۔

( ٧٤٤٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنْ عَمْرِو بُنِ مُرَّةً ، قَالَ :رَآنِي سَعِيدُ بُنُ الْمُسَيَّبِ وَأَنَا أَصَلَّى بَغْضَ مَا فَاتَنِى مِنْ صَلَاةِ اللَّيْلِ بَغْدَ مَا طَلَعَ الْفَجُرُ ، فَقَالَ : أَمَا عَلِمْت أَنَّ الصَّلَاة تُكُرَهُ هَذِهِ السَّاعَةَ إِلاَّ رَكُعَتَيْنِ قَبْلَ صَلَاةِ الْفَجُر.

(۱۳۲۹) حفزت عمرو بن مره فرماتے ہیں کہ حفزت سعید بن سیتب نے مجھے دیکھا کہ میں تبجد کی کچھ چھوٹی ہوئی نماز کوطلوع فجر کے بعدادا کررہا ہوں، انہوں نے مجھے سے فرمایا کہ کیاتم نہیں جانتے کہ اس وقت میں فجر سے پہلے کی دوسنتوں کے علاوہ کوئی نماز پڑھنادرست نہیں؟

( ٧٤٥٠ ) حَدَّثَنَا جَوِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانُوا يَكُرَهُونَ إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ أَنْ يُصَلُّوا إِلَّا رَكْعَتَيْنِ.

(۷۵۰) حضرت أَبرائيم فرمات عين كماسلاف طلوع فجرك بعد ووسنول كعلاه وكولى اور نماز يرُصط كومروه خيال فرمات تقط (۷٤٥١) حَدَّثَنَا هُشَيْهٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مُفِيرَةُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانُوا يَكُرَهُونَ الصَّلَاةَ بَعْدَ رَكُعَتَى الْفَجْرِ حَتَّى يُصَلُّوا الْمَكْتُوبَةَ.

(۷۳۵۱) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ اسلاف فجر کی دوسنتوں کے بعد فجر کی فرض نماز تک کسی اور نماز کے پڑھنے کو مکروہ خیال فرماتے تھے۔

# ( ٦٤٤ ) من رخص فِي الصَّلاَة بَعْدَ الْفَجْرِ

جن حننرات نے طلوع فجر کے بعد نماز پڑھنے کی رخصت دی ہے

( ٧٤٥٢ ) حَدَّثْنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : مَنْ شَاءَ أَنْ يُصَلَّى بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ

(۷۳۵۲) حفرت عروہ فرماتے ہیں کہ جو محف فجر کے بعد کوئی نماز پڑھنا عاہے تو پڑھ لے۔

( ٧٤٥٣ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرُوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : إِنَّ بَعْدَ ظُلُوعِ الْفَجْرِ لَجُزْنًا حَسَنًا ، وَكَانَ يَفُرَأُ بَعْدَ الْفَجْرِ بِالْبَقَرَةِ.

(۷۵۳) حضرتُ عروہ فرماتے ہیں کہ طلوع فجر کے بعدا چھاوقت ہوتا ہے۔حضرت عروہ طلوع فجر کے بعدسورۃ البقرۃ کی تلاوت کیا کرتے تھے۔

( ٧٤٥٤ ) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ الْأَشَلُ الْغُدَانِيِّ ، قَالَ :سَأَلَ أَبُو حَصِينِ الشَّغْبِيَّ وَأَنَا أَسُمَعُ ، عَنْ رَجُلٍ بَقِيَ عَلَيْهِ مِنْ وِرْدِهِ شَيْءٌ وَهُوَ يُصَلِّى وَقَدْ طَلَعَ الْفَجْرُ ، فَقَالَ :يَقُرَأُ بَقِيَّةً وِرُدِهِ.

(۷۵۴۷) حفرت شعبہ کہتے ہیں کہ ابوحمین شعبی نے حضرت منصور بن اشل ہے اس شخص کے بارے میں سوال کیا جس کا رات کے وظیفے میں سے پچھے چھوٹ جائے تو کیا وہ طلوع فجر کے بعدادا کرسکتا ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ وہ اس وفت میں ابنا وظیفہ پورا کرسکتا ہے۔

( ٧٤٥٥ ) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُغْبَةَ ، قَالَ :رَأَيْتُ أَبَا إِسْحَاقَ وَالْحَكَمَ يُصَلِّيانِ بَغْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ.

(۷۳۵۵) حفرت شعبه فر ماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابواسحاق اور حضرت تھم کوطلوع کنجر کے بعد نماز پڑھتے دیکھاہے۔

( ٦٤٥ ) مَنْ كَانَ يُصَلِّى رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْمَغْرِبِ

جوحضرات مغرب ہے پہلے دور کعتیں پڑھا کرتے تھے

( ٧٤٥٦ ) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ عَاصِم ، عَنْ زِرٌ ، قَالَ : رَأَيْتُ عَبُدَ الرَّحْمَن بْنَ عَوْفٍ وَأَبَىَّ بْنَ كَعْبٍ إِذَا أَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ لِلْمَغْرِبِ قَامَا فَصَلَّيَا رَكُّعَتِيْنِ.

(۷۳۵۲)حفزت زَرْفَرَ ماتے ہیں کہ میں نے حَفزت عبدالرحمٰن بنعوف اورحضرت ابی بن کعب بڑکا پین کو دیکھا کہ وہ مغرب کی سیست کے ت

اذان کے بعد دور کعتیں پڑھا کرتے تھے۔ سریر پر فر دیوں دیوں کر ہے ہوئے ہوئے ہوئے اور اس کے بعد میں اور میں اور اس کا میں کا میادہ ہوئے وہ کر ہے گئے

( ٧٤٥٧ ) حَدَّثَنَا النَّقَفِيُّ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنْ أَنَسٍ ، قَالَ :سُئِلَ عَنِ الرَّكُعَتَيْنِ قَبْلَ الْمَغْرِبِ ، فَقَالَ :رَأَيْتُهُمْ إِذَا أَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ ابْنَذَرُوا السَّوَارِى فَصَلَّوُا.

(۷۵۷) حضرت حمید کہتے ہیں کہ حضرت انس ڈاٹھ سے مغرب سے پہلے کی دورکعتوں کے بارے میں سوال کیا گیا تو انہوں نے

فر مایا کہ میں نے اپنے ساتھیوں کودیکھا کہ وہ مغرب کی اذان کے بعد جلدی سے دور کعتیں پڑھا کرتے تھے۔ میں مایا کہ میں نے اپنے ساتھیوں کودیکھا کہ وہ مغرب کی اذان کے بعد جلدی سے دور کعتیں پڑھا کرتے تھے۔

( ٧٤٥٨ ) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ ، عَنْ أَبِى فَزَارَةَ ، قَالَ :سَأَلْتُ أَنَسًا ، عَنِ الرَّكُعَتَيْنِ قَبْلَ

الْمَغُوبِ، فَقَالَ: كُنَّا نَبَتَدِرُهُمَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. (بخاری ١٢٥- ابوداؤد ١٢٥١) ( ٢٥٨ ) حفرت ابوفزاره كبتے بين كه بين نے حضرت انس جائئو سے مغرب سے پہلے كی دوركعتوں كے بارے بين سوال كيا تو انہوں نے فرمايا كه بم مغرب كی اذان كے بعد جلدى سے دوركعتيں پڑھاكرتے تھے۔

( ٧٤٥٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، قَالَ : رَأَيْتُ ابْنَ أَبِي لَيْلَى صَلَّى رَكْعَتُنِ قَبْلَ الْمَغْرِبِ.

( ۲۵۹ ) حضرت تحكم فرماتے ہیں كه میں نے ابن الى كيالى كومغرب سے پہلے دور كعات اداكرتے و يكھا ہے۔

( ٧٤٦ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِئٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، قَالَ : أَذُرَكُت أَصْحَابَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلُّونَ عِنْدَ كُلِّ تَأْذِينِ.

(۱۰۷۰) حضرت ابن ابی کیلی فرماتے ہیں کہ میں نے نبی پاک نیٹر تھنے کے صحابہ کو دیکھا وہ ہراذان کے وقت نماز پڑھا کر تر تھر

( ٧٤٦١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ كَهَمْسٍ ، عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُعَقَّلِ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :بَيْنَ كُلِّ اَذَانَيْنِ صَلَاةٌ بَيْنَ كُلِّ اذَانَيْنِ صَلَاةٌ بَيْنَ كُلِّ اَذَانَيْنِ صَلَاةٌ لِمَنْ شَاءَ.

(بخاری ۱۲۷ مسلم ۳۰۴)

(٣٦١) حضرت عبدالله بن مغفل والني سے روایت ہے کہ نبی پاک مِنْ النظافیۃ نے ارشاد فرمایا کہ ہر دواذانوں کے درمیان نماز ہے، ہردواذانوں کے درمیان نماز ہے، ہردواذانوں کے درمیان نماز ہے، جو جا ہے اس کے لئے۔

( ٧٤٦٢ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْأَعْلَى ، عَنِ الْجُرَيْرِي ، عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةً ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُغَفَّلِ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِهِ. (بخارى ٦٣٣ـ ابوداؤد ١٢٧٤)

(۲۲۲) ایک اور سندے یونہی منقول ہے۔

( ٧٤٦٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنُ يَزِيدَ بُنِ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : قَالَ تَمِيمُ بُنُ سَلَّامٍ ، أَوْ سَلَّامُ بُنُ تَمِيمٍ لِلْحَسَنِ : مَا تَقُولُ فِي الرَّكُعَيَّنِ قَبُلَ الْمَغُرِبِ ، فَقَالَ : حَسَنَتَانِ جَمِيلَتَانِ لِمَنْ أَرَادَ اللَّهُ بِهِمَا.

( ٢٦٣ ) حفرت تميم بن سلام ياسلام بن تميم كهتم بين كميس في حضرت حسن سے سوال كيا كه آپ مغرب سے پہلے كى دوركعتول ك بارے بين كيا فرمات بين كا ميں فرمايا كه وہ بہت اچھى اور خوبصورت ركعتيں بين اس كے لئے جس كے لئے اللہ چاہے۔ ( ٧٤٦٤ ) حَدَّثُنَا وَكِيعٌ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُّوبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ : مَا رَأَيْت فَقِيهًا يُصَلِّى قَبْلَ الْمُفْرِبِ إِلَّا سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَاصِ.

(۷۳۶۴) حضرت سعید بن میب فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سعد بن ابی وقاص بڑٹاؤد کے علاوہ کسی فقیہ کومغرب سے پہلے دو رکعتیں پڑھتے نہیں دیکھا۔ ( ٧٤٦٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، قَالَ : سَمِعْتُ شَيْخًا بِوَاسِطٍ يَقُولُ : سَمِعْت طَاوُوسًا يقول : سَأَلْت ابْنَ عُمَرَ، عَنِ الرَّكُعَتَيْنِ قَبْلَ الْمَغْرِبِ فَلَمْ يَنُهُ عَنْهُمَا.

عمر، عن الرقعتين قبل المغرب فلم ينه عنهما. ١٨٨ / هذا عالم المعتمل على أحد عامرة هلف مغرب الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري

(۳۷۵) حضرت طاوس کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عمر جانٹھ سے مغرب سے پہلے کی دور کعتوں کے بارے ہیں سوال کیا تو انہوں نے ان سے منع نہیں فرمایا۔

# ( ٦٤٦ ) من کرہ أَنْ يَسْتَقْبِلَ بِوَجْهِ وَجْهَ الْمُصَلِّى جن حضرات كے نزد يك نمازي كي طرف منه كرنا مكروہ ہے

( ٧٤٦٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ خَارِجَةَ بُنِ مُصْعَبٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، غَن عَطَاءِ بُنِ يَسَارٍ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ: لَا تَسْتَقْبِلُ الصُّورَةُ الصُّورَةَ.

(۲۲۷) حفرت عطاء بن بیار ہے روایت ہے کہ رسول اللہ مَؤْفِظَةً نے ارشا دفر مایا کہ کوئی صورت کسی صورت کی طرف رخ نہ کرے۔

( ٧٤٦٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنِ ابْنِ عَوْن ، قَالَ : كَانَ إبْرَاهِيمُ جَالِسًا مُوَلِّيًا ظَهْرَهُ إِلَى الْقِبْلَةِ وَإِنْسَانَ قَائِمٌ يُصَلِّى مُسْتَقْبِلَهُ فَأَخَذَ إبْرَاهِيمُ يَتَّقِيهِ بِيَدِهِ مِّنْ هَذَا الْجَانِبِ وَمِنْ هَذَا الْجَانِبِ.

(۷۲۷۷) حفرت ابن عون فرماتے ہیں کہ حفرت ابراہیم کعبہ کی طرف پیٹھ کئے بیٹھے تھے اور ایک آ دی قبلہ کی طرف منہ کئے نماز پڑھ رہاتھا۔ حفرت ابراہیم اپنے ہاتھ سے اپنے آپ کواس کے سامنے آنے سے بچار ہے تھے۔

پرهار باها - سرت ابرات اب به هے آپ اپ وال عرب اے جی چارے ہے۔ ( ٧٤٦٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيع ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَنظَلَةُ الْجُمَحِيُّ ، عَنْ طَاوُوس ، أَنَّ رَجُلاً نَذَرَ أَنْ يَسْجُدَ عَلَى جَبْهَةِ النّبيّ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَتَاهُ فَجَلَسَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَّلَّمَ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ ، ثُمَّ أَقَامَ الرَّجُلَ خَلْفَهُ ، وقَالَ هَكَذَا بِجَبْهَتِهِ فَسَجَدَ عَلَيْهَا.

(۷۲۸) حضرت طاوس فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نے نذر مانی کہ وہ حضور مُلِفَظِیَّةً کی بیشانی پر بجدہ کرےگا۔ چنانچہ وہ آیا اور نبی یاک مُلِفَظِیَّةً قبلہ کی طرف رخ کر کے بیٹھ گئے، وہ آپ کے بیچھے کھڑا ہوا اور اس نے آپ کی بیشانی مبارک پر بجدہ کیا۔

( ٧٤٦٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بْنُ مَعْدَانَ أَبُو مَعْدَانَ ، قَالَ : سَمِعْتُ طَاوُوسًا يُحَدِّثُ بِهَذَا

الْحَدِيثِ وَزَادَ فِيهِ ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : فَدُ وَفَيْتَ بِنَدُّرِكَ. (نسانى ٧٦٣- احمد ٢١٣) (٣٢٩) ايك روايت بين بياضافه ب كرحضور شِرَ فَيْقَعَ فَرَ ما يا كرتمهاري نذر پوري بوگي ـ

# ( ٦٤٧ ) مَنْ كَانَ يُسْرِعُ إِلَى الصَّلَاة

### جوحضرات نماز کی طرف جانے میں جلدی جلاک چلا کرتے تھے

( ٧٤٧ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْأَسْوَدِ ، أَنَّهُ كَانَ يُهَرُولُ إلَى الصَّلَاة.

(۷۷۷۰) حضرت اسودنماز کی طرف جائے میں جلدی کرتے تھے۔

( ٧٤٧١ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ فُضَيْلٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بُنِ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ :رَأَيْتُ عَبُدَ الرَّحْمَن بْنَ يَزِيدَ مُسَارِعًا إِلَى الصَّلَاة.

(ا۷۷۷) حفرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ میں نے حفرت عبدالرحلٰ بن یزید کونماز کی طرف جاتے ہوئے جلدی جلدی جلتے دیکھاہے۔

( ٧٤٧٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ رَجُلِ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ كَانَ يُهَرُولُ إلَى الصَّلَاة. ( ٧٤٧٢ ) حضرت ابن عمر ولي في نماز كي طرف جائي مِس جلدي كرتے تھے۔

( ٧٤٧٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكُ بُنُ أَنَسٍ، عَنُ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ سَمِعَ الإِقَامَةَ بِالْبَقِيعِ فَأَسْرَعَ الْمَشْيَ. ( ٧٤٧٣ ) حفرت نافع فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عمر اللهٰ فَرْ فَيْ حِنْهِ البقیع میں اقامت کی آواز می تو جلدی ہے چل کرنماز کے لئے مجے۔ لئے مجے۔

( ٧٤٧٤) حَدَّثْنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حَدَّثْنَا شَرِيكٌ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ مُسْلِمٍ، قَالَ: رَأَيْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ يُهُرُولُ إلَى الصَّلَاة.

( ۲۷۲ ) حضرت عمران بن مسلم كہتے ہيں كہ ميں نے حضرت سعيد بن جبير كوتيز تيز چلتے ہوئے نماز كی طرف جاتے ديكھا ہے۔

( ٧٤٧٥ ) حَدَّثَنَا عَبِيْدَةُ بْنُ حُمَيْدٍ ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ : رَأَيْتُ سُعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ يُهَرُولُ إِلَى الصَّلَاة.

(۷۵۵) حضرت عمران بن مسلم كہتے ہيں كه ميں نے حضرت سعيد بن جبيركوتيز تيز چلتے ہوئے نماز كي طرف جاتے ويكھا ہے۔

( ٧٤٧٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا سُفُيَانُ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ قَيْسٍ الْمُلَاثِيِّ ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ ، قَالَ :قَالَ عَبْدُ اللهِ :أَحَقُّ مَا سَعَيْنَا إِلَيْهِ الصَّلَاةِ .

(١٧٢١) حضرت عبدالله والله وات بي كسب داياده حق نماز كاب كه بم اس كى طرف ليكر جائيس

( ٧٤٧٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ:حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَاصِمٍ بْنِ عُبَيْدِاللهِ، قَالَ:رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ يُهَرُولُ إلَى الْمَسْجِدِ فِي كُسُوفٍ وَمَعَهُ نَعْلَاهُ.

(۷۷۷) حضرت عاصم بن عبید کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عمر وہ کٹو کو تیز تیز چلتے ہوئے نماز کسوف کے لئے جاتے دیکھا ہےاوران کے ساتھ ان کے دوجوتے بھی تھے۔

#### ( ٦٤٨ ) من كرهه

## جن حضرات نے نماز کے لئے جاتے ہوئے جلدی جلدی چلنے کومکروہ قرار دیا ہے

( ٧٤٧٨ ) حَذَّتَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الزُّهُوِيِّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رِوَايَةً ، قَالَ : إِذَا أَتَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَلَا تَأْتُوهَا وَأَنْتُمْ تَسْعَوْنَ وَأَتُوهَا وَعَلَيْكُمُ السَّكِينَةُ فَمَا أَدْرَكُتُمُ فَصَلُّوا وَمَا فَاتَكُمْ فَاقْضُوا.

(بخاری ۲۳۱ ـ ابوداؤد ۵۷۳)

(۸۷۸) حضرت ابو ہر رہ وہن فو سے روایت ہے کہ رسول اللہ مِنْوَفِیکَا آبنا وفر مایا کہ جبتم نماز کے لئے آؤ تو دوڑتے ہوئے نہ آؤ، بلکہ سکون اور وقار کے ساتھ آؤ، جونماز مل جائے اسے اوا کرلواور جورہ جائے اسے قضا کرلو۔

( ٧٤٧٩ ) حَلَّثُنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حلَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ سَغْدِ بُنِ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عُمَرَ بُنِ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :إذَا أَتَيْتُمُ الصَّلَاة فَأْتُوهَا بِالْوَقَارِ وَالسَّكِينَةِ فَمَا أَدْرَكُتُمُ فَصَلُّوا وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِشُوا. (بخارى ٢٣٦ـ ترمذي ٣٢٤)

(۹۷۹) حضرت ابو ہریرہ جھٹی ہے روایت ہے کہ رسول اللہ مِئَوَنِفِیکَا نِی ارشاد فر مایا کہ جبتم نماز کے لئے آؤتو سکون اور وقار کے ساتھ آؤ، جونمازمل جائے اے ادا کرلوا در جورہ جائے اسے قضا کرلو۔

( ٧٤٨ ) حَلَّثْنَا ابْنُ عُلِيَّةَ ، عَنُ أَيُّوبَ ، عَنُ عَمْرٍ و ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ ، عَنْ أَبِي ذَرٌّ ، قَالَ :إِذَا أَقِيمَتِ الصَّلَاة فَامْشِ إِلَيْهَا كَمَا كُنْت تَمْشِي فَصَلِّ مَا أَذْرَكْت وَ القُضِ مَا سَبَقَك.

( ۷۳۸۰ ) حضرت ابوذر رہی نے فرماتے ہیں کہ جب نماز کے لئے آؤتو اپنی معمول کی جال کے مطابق آؤ، جونماز مل جائے اسے اوا کرلواور جورہ جائے اسے قضا کرلو۔

( ٧٤٨١ ) حَدَّثَنَا النَّقَفِيُّ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : إِذَا ثُوْبَ بِالصَّلَاة فَامْشُوا وَعَلَيْكُمُّ السَّكِينَةَ وَالْوَقَارَ فَصَلُّوا مَا أَذْرَكُتُمُ وَاقْضُوا مَا سَبَقَكُمْ. (مسلم ١٥٣)

(۷۸۱) حضرت ابو ہریرہ وٹاٹھنے فرماتے ہیں کہ جب نماز کے لئے اقامت کہی جائے تو سکون اوروقارے چلتے ہوئے آؤ، جونمازمل جائے اے اداکرلواور جورہ جائے اسے قضا کرلو۔

( ٧٤٨٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ :امْشُوا إلَى الصَّلَاة وَقَارِبُوا بَيْنَ الْخُطَا وَاذْكُرُوا اللَّهَ.

(۷۸۸۲) حفزت عبدالله والله فالله فرماتے ہیں کہ نماز کے لئے چل کرآ ؤ،قد موں کوقریب قریب رکھواوراللہ کا ذکر کرو۔

( ٧٤٨٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا الْمَسْعُودِتُّ ، عَنْ عَلِيٌّ بْنِ الْأَقْمَرِ ، عَنْ أَبِى الأَحْوَص ، قَالَ :قَالَ عَبْدُ اللهِ:

لَقَدُ رُأَيْتُنَا وَإِنَّا لَنُقَارِبُ بَيْنَ الْخُطَا إِلَى الصَّلَاةِ.

(۷۸۳) حضرت عبدالله منگانو فرماتے ہیں کہ ہم نماز کے لئے آتے ہوئے چھوٹے چھوٹے قدم رکھا کرتے تھے۔

( ٧٤٨٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بُنُ حَيَّانَ أَبُو الْأَشْهَبِ ، عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ ، عَنْ أَنَسِ بُنِ مَالِكٍ ، قَالَ : خَرَجْت مَعَ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ إِلَى الْمَسْجِدِ فَأَسْرَعْتُ الْمَشْيَ فَحَبَسَنِي.

(۷۸۴)حضرت انس بن ما لک زفاتی فرماتے ہیں کہ میں حضرت زید بن ثابت زفاتی کے ساتھ محبد کی طرف جاتے ہوئے تیز تیز

چلنے لگا توانہوں نے بچھ منع فرمایا۔ ( ٧٤٨٥ ) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ دَاوُدَ بُنِ فَرَاهِيجَ ، قَالَ :حَدَّثِنِي مَوْلَايَ سُفْيَانُ بُنُ زِيَادٍ ، أَنَّهُ كَانَ يَنْطَلِقُ إِلَى الْمَسْجِدِ وَهُو يَسْتَعُجِلٌ ، قَالَ :فَلَحِقَنِي الزَّّبَيْرُ بُنُ الْعَوَّامِ ، فَقَالَ :اقْصِدُ فِي مَشْيِكَ فَإِنَّك فِي صَلاَةٍ لَنْ تَخُطُّوَ خُطُّوةً إِلاَّ رَفَعَ اللَّهُ لَكَ بِهَا دَرَجَةً ، وَحَطَّ عَنْكَ بِهَا خَطِيئَةً.

(۵۳۸۵) حضرت سفیان بن زیاد فرماتے ہیں کہ میں مجد کی طرف تیزی ہے چل کر جارہاتھا کہ حضرت زبیر بن عوام نے مجھے دکھ لیااور فرمایا کہ درمیانی چال چلو، کیونکہ تم اس وقت نماز کی حالت میں ہو، جب بھی تم کوئی قدم رکھتے ہوتو اللہ تعالی اس کی وجہ ہے تمہارا ایک درجہ بلند کرتا ہے اور تمہارے ایک گناہ کومعاف فرما تا ہے۔

( ٧٤٨٦ ) حَدَّثَنَا مَعْنُ بْنُ عِيسَى ، عَنْ خَالِدِ بْنِ أَبِى بَكْرِ ، عَنْ بُهَيَّةَ حَاضِنَةِ بَنِى عَبْدِ اللهِ ، قَالَتْ :سَمِعْتُ الإِقَامَةَ فَأَشْرَعْت فَمَرَرْتُ بِعَلِيٍّ بْنِ حُسَيْنِ وَأَنَا مُسْرِعَةٌ فَجَذَبَ ثَوْبِى ، وَقَالَ :امْشى عَلَى رِسْلِك.

(۷۴۸۶)حضرت ببینہ کہتی ہیں کہ میں نے اقامت کی آواز ٹی تو تیز تیز چل کر جانے گئی۔ میں حضرت علی بن حسین کے پاس سے گذری توانہوں نے میرا کیڑر اکھینچ کر فرمایا کہ اپنی معمول کی جال چل کرنماز کے لئے جاؤ۔

( ٧٤٨٧ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ يَعْلَى ، عَنْ عُنْمَانَ بُنِ الْأَسُوَدِ ، قَالَ : عُدْنَا مُجَاهِدًا أَنَا وَصَاحِبٌ لِى فَحَضَرَتِ الصَّلَاة، فَقَالَ :انْطَلِقُوا فَصَلُّوا وَامْشُوا عَلَى هَيْنَتِكُمْ فَمَا أَدْرَكُتُمْ مَعَ الإِمَامِ فَصَلُّوا وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِشُوا.

( ۲۸۷ ) حضرت کی بن یعلی کہتے ہیں کہ میں اور میرے ایک ساتھی جہاد سے واپس آئے تو نماز کا وقت ہوگیا۔ اس پر حضرت

عثان بن اسود نے فر مایا کہ چلواورنماز پڑھو،اپنی معمول کی جال چل کرآؤ، جونما زامام کے ساتھ ٹل جائے اے ادا کرلواور جورہ جائے اسے قضا کرلو۔

( ٧٤٨٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ أَبِي سِنَان ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ زَيْدِ بُنِ خُلَيْدَةَ ، قَالَ : كُنْتُ أَمْشِي مَعَ ابْنِ عُمَرَ إلَى الصَّلَاة فَلَوْ مَشَتْ مَعَّهُ نَمْلَةٌ لَرَأَيْتُ أَنُّ لَا يَسْبِقَهَا.

(۵۳۸۸) حضرت محمد بن زید بن خلید ہ کہتے ہیں کہ میں حضرت ابن عمر بڑا تھ کے ساتھ نماز کے لئے جار ہا تھاوہ اتنا آ ہتہ چل رہے۔ تھے کہ میرے خیال میں اگر کوئی چیونی بھی ان کے ساتھ چلتی تو ان ہے آ گے نکل جاتی ۔ ( ٧٤٨٩ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ :أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ الطَّوِيلُ ، عَنْ ثَابِتٍ ، قَالَ :أَخَذَ بِيَدِى أَنَسٌ فَجَعَلَ يَمُشِى رُوَيْدًا إِلَى الصَّلَاة ، ثُمَّ الْتَفَتَ إِلَىّ ، فَقَالَ :هَكَذَا كَانَ يَصْنَعُ زَيْدُ بُنُ ثَابِتٍ لِتكُثُرَ خُطَاهُ.

(۷۳۸۹) حفزت ثابت فرمائتے ہیں کہ حفزت انس ڈاٹنونے میراہاتھ پکڑااور آہتہ آ ہُتہ نماز کے لئے جانے لگے۔اور پھرفر مایا کہ حفزت زید بن ثابت جانٹو بھی یونہی کیا کرتے تھے تا کہ قدموں کی تعداد زیادہ ہو۔

# ( ٦٤٩ ) في الحائض تُنَاوِلُ الشَّيْءَ مِنَ الْمُسْجِدِ كياحا ئضه معجد سے كوئى چيز لے على ہے؟

( ٧٤٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ ثَابِتِ بْنِ عُبَيْدٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : قَالَ إِنَّ حَيْضَتَكِ لِى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: نَاوِلِينِى الْخُمْرَةَ مِنَ الْمَسْجِدِ فَقُلْتُ: إِنِّى حَائِضٌ ، فَقَالَ إِنَّ حَيْضَتَكِ لَيْ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلِّمَ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلِّمَ عَلَيْهِ وَسَلِّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلِّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسُلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلِيمِ عَلَيْهُ وَسُلِمَ عَلَيْهُ وَسَلِمَ عَلَيْهُ وَسُلِمَ عَلَيْهُ وَسُلِمَ عَلَيْهُ وَسُلِمَ عَلَيْهِ وَسُلِمُ وَلَيْهِ وَسُلِمَ عَلَيْهُ وَلَهُ وَسُلَمَ عَلَيْهِ وَسُلْمُ مَا عَلَيْهُ وَلَمْ عَلِيْهُ وَلَا اللهِ عَلَيْكُ وَلَعْلَى اللّهَ عَلَيْكُ وَلَ

(۷۳۹۰) حضرت عائشہ میں این ہیں کدایک مرتبدر سول اللہ مَلِّفَظِیَّةً نے مجھ سے فرمایا کہ مجد سے مجھے ہجدہ کرنے والا رومال دے دو۔ میں نے عرض کیا کہ میں حالب حیض میں ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ تمہارا حیض تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے۔

( ٧٤٩١) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنْ هِ شَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : سُئِلَ ابْنُ عُمَرَ ، عَنِ الْحَائِضِ تُنَاوِلُ الرَّجُل الطَّهُورَ ، أَوِ الشَّيْءَ مِنَ الْمَسْجِدِ ، فَقَالَ : إِنَّ حَيْضَتَهَا لَيْسَتُ فِي يَدِهَا.

( ٧٤٩٢ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : لَا بَأْسَ أَنْ تَضَعَ الْحَائِضُ فِي الْمَسْجِدِ الشَّيْءَ وَتَأْخُذَهُ مِنْهُ ، وَلَا تَدُخُلُهُ

(۷۳۹۲) حضرت ابراہیم فر ماتے ہیں کہ اس بات میں کو ئی حرج نہیں کہ حائضہ مجد میں داخل ہوئے بیغیر کو ئی چیز اس میں رکھے مااٹھائے ۔

" ٧٤٩٣) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ تَضَعَ الْحَائِضُ فِي الْمَسْجِدِ مَا شَائَتْ وَتَأْخُذَهُ مِنْهُ.

( ۷۴۹۳ ) حفرت زہری فرماتے ہیں کداس بات میں کوئی حرج نہیں کہ جائصہ معجد میں کوئی چیز رکھے یا اٹھائے۔

( ٧٤٩٤) حَدَّثْنَا ابْنُ عُلَيَّةً ، عَنْ هِشَامِ الدَّسْتَوَائِيِّ ، عَنْ قَتَادَةً ، قَالَ : الْحَائِضُ تَأْخُذُ مِنَ الْمَسْجِدِ ، وَلَا تَضَعُ فِيهِ.

( ۲۳۹۳ ) حضرت قنادہ فر ماتے ہیں کہ جا تصد مسجد ہے کوئی چیز لے سکتی ہے لیکن رکھنہیں سکتی۔

( ٧٤٩٥ ) حَدَّثَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ حَكِيمٍ ، عَنْ جَدَّتِهِ الرَّبَابِ ، أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ حُنَيْفٍ ، قَالَ : يَا جَارِيَةُ نَاوِلِينِي الْخُمْرَةَ ، قَالَتْ :لَسْتُ أُصَلِّي ، قَالَ : إِنَّ حَيْضَتَكِ لَيْسَتُ فِي يَدِكِ.

(۷۳۹۵) حضرت عثمان بن حنیف نے اپنی باندی ہے کہاا پاڑی! مجھے پیجدہ کرنے والا رومال دو۔اس نے کہامیں ان دنوں نماز

نہیں پڑھد ہی۔انہوں نے فرمایا کہتمہاراحض تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے۔

( ٧٤٩٦ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنُ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِع ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ لِجَارِيَتِهِ : نَاوِلِينِي الْخُمْرَةَ مِنَ الْمَسْجِدِ ، فَتَقُولُ : إنِّي حَالِضٌ ، فَيَقُولُ : إنَّ حَيْضَتَكِ لَيْسَتْ بِيَدِكِ.

( ۲۹۹۷ ) حضرت نافع فر ماتے ہیں کہ حضرت ابن عمر میں شونے اپنی یا ندی ہے کہا مجھے ریجدہ کرنے والا رو مال دو۔اس نے کہا میں

( ٧٤٩٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةً ، عَنْ هِشَامٍ الدَّسْتَوَائِيِّ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :تَأْخُذُ الْحَائِضُ مِنَ الْمَسْجِدِ وَتَضَعُّ فِيهِ.

( ۷۹۷ ) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ جا ئضہ مسجد میں کوئی چیز ر کھ بھی سکتی ہے اور اٹھا بھی سکتی ہے۔

( ٧٤٩٨ ) حَذَّثَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ : فِى الْحَائِضِ تُنَاوِلُ مِنَ الْمَسْجِدِ الشَّيْءَ ، قَالَ : نَعَمْ إِلَّا الْمُصْحَفَ.

( ۲۹۸ ) حضرت عطاء سے سوال کیا گیا کہ حاکصہ معجد سے کوئی چیز اٹھا سکتی ہے؟ انہوں نے فرمایا ہاں، البتہ مصحف کو ہاتھ نہیں لگا سکتی۔

( ٧٤٩٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ ، عَنْ أَشُعَتَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ تَأْخُذَ الْحَائِضُ الشَّيْءَ مِنَ الْمَسْجِدِ وَتَضَعَهُ فِيهِ.

(499 ) حفزت حسن اس بات میں کوئی حرج نہیں سمجھتے کہ حائضہ مبجد میں کوئی چیز رکھے یا اٹھائے۔

( ٦٥٠ ) في الرجل عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ وَالْحَائِضُ يَمَسَّانِ الْمُصْحَفَ

کیا حا ئصہ اور بے وضوآ دمی قرآن مجید کو جھو سکتے ہیں؟

( ٧٥٠٠ ) حَدَّثَنَا جَوِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، قَالَ : كَانَ أَبُو وَائِلٍ يُرْسِلُ خَادِمهُ وَهِيَ حَائِضٌ إلَى أَبِي رَزِينٍ فَتَأْتِيهِ بِالْمُصْحَفِ مِنْ عِنْدِهِ فَتُمْسِكُ بِعِلاَقَتِهِ.

(۵۰۰) حطرت مغیرہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو واکل اپنی خادمہ کو حضرت ابورزین کے پاس بھیجتے ، وہ ان کے پاس ہے مصحف اٹھا کرلاتی اوراے اس کے غلاف ہے بکڑا کرتی تھی۔

هي مصنف ابن الي شيبه مترجم (جلدم) كي المحالية ال ( ٧٥.١ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنْ أَشْعَتَ ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ يَتَنَاوَلَ الرَّجُلُ الْمُصْحَفَ إِذَا كَانَ فِي وِعَانِهِ،

(۷۵۰۱) حضرت حسن فرماتے ہیں کہ اس بات میں کوئی حرج نہیں کہ آ دمی قر آن مجید کواس کے تصلیے یا غلاف کے ساتھ بکڑے۔

(٧٥.٢) حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ حَرْبٍ ، عَنْ أَبِي خَالِدٍ الدَّالِانِيِّ ، عَنِ الْقَاسِمِ ، يَغْنِي الْأَعْرَجَ ، قَالَ : رَأَيْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ قَرَأَ فِي الْمُصْحَفِ ، ثُمَّ نَاوَلَ غُلَامًا لَهُ مَجُوسِيًّا بِعِلاَقَتِهِ.

(۷۵۰۲) حضرت قاسم اعرج فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سعید بن جبیر کودیکھا کمصحف سے پڑھ رہے تھے، پھرانہوں نے اس غلاف کے ساتھ اپنے ایک مجوی غلام کوتھا دیا۔ (٧٥.٣) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أَيْمَنَ بُنِ نَابِلٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ عَطَاءً يَقُولُ : لَا بَأْسَ أَنْ تَأْخُذَ الْحَائِضُ بِعِلَاقَةِ

(۷۵۰۳) حضرت عطاءفر ماتے ہیں کہ حائضہ مصحف کواس کے غلاف کے ساتھ پکڑ سکتی ہے۔ ( ٧٥.٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ يَرَى بَأْسًا أَنْ يُحَوِّل الرَّجُلُ الْمُصْحَفَ وَهُوَ غَيْرُ

( ۲۵۰ ۵ ) حضرت محمد اس بات میں کوئی حرج نہیں سمجھتے تھے کہ آ دمی بے وضو ہونے کی حالت میں قر آن مجید کو ہاتھ لگائے۔ ( ٧٥.٥ ) حَلَّتُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عَلِيٌّ بُنِ صَالِحٍ ، عَنْ غَالِبٍ أَبِي الْهُذَيْلِ ، قَالَ :أَمَرَنِي أَبُو رَذِينٍ أَنْ ٱفْتَحَ الْمُصْحَفَ

عَلَى غَيْرٍ وُضُوءٍ فَسَأَلْت إِبْرَاهِيمَ فَكَرِهَهُ. (٥٥٥) حضرت غالب ابى ہذيل فرماتے ہيں كه مجھے ابورزين نے بے وضو ہونے كى حالت ميں قرآن مجيد كھو لنے كا تتم ديا۔ ميں نے اس بارے میں حضرت ابراہیم سے سوال کیا تو انہوں نے اسے ناپسند فر مایا۔ ( ٧٥.٦ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّهُ كَانَ لا يَمَسُّ الْمُصْحَفَ

( ۷۵۰۱ ) حفرت نافع فر ماتے ہیں کہ حضرت ابن عمر ڈاٹٹو قر آن مجید کو بغیر وضو کے ہاتھ نہ لگاتے تھے۔

( ٧٥.٧ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ أَبِي عَدِيٌّ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنِ الْحَسَنِ ، أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بِهِ بَأْسًا. (۷۵۰۷) حضرت حسن قرآن مجيد كوبغير وضوجھونے ميں كوئى حرج نہ بجھتے تھے۔ ( ٧٥.٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنُ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ عَامِرًا عَنْ مَسَّ الْمُصْحَفِ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ ،

فَقَالَ : لَا بَأْسَ بِهِ. وَكُرِهَهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٌّ ، وَعَبْدُ الرَّحْمَن بْنُ الْأَسْوَدِ وَالْقَاسِمُ وَسَالِمٌ وَطَاوُوس.

انہوں نے فرمایا کیاس میں کوئی حرج نہیں مجمد بن علی ،عبدالرحمٰن بن اسود ، قاسم ،سالم اور طاوس سے اسے مکروہ قرار دیا ہے۔

# ( ٦٥١ ) مَنْ قَالَ مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ قِبْلَةٌ

# جوحضرات فرماتے ہیں کہ شرق ومغرب کے درمیان قبلہ ہے

( ٧٥.٩ ) أَخْبَرَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، قَالَ : حدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بُنُ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : قَالَ عُمَرُ: مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغُرِبِ قِبْلَةٌ.

(۷۵۰۹) حضرت عمر رہ اور استے ہیں کہ شرق ومغرب کے درمیان قبلہ ہے۔

( ٧٥١٠) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعٍ ، قَالَ : قَالَ عُمَرُ : مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ قِبْلَةٌ مَا اسْتُقْبِلَتِ
الْقَلْلَةُ.

( ۷۵۱۰ ) حضرت عمر ولا في فرمات بين كمشرق ومغرب كه درميان قبله ب، اگر قبله كي طرف رخ كياجائ ـ

( ٧٥١١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكُ بُنُ مِغُولٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُرَيْدَةَ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ قِبْلَةٌ.

(۷۵۱۱) حفرت ابن عمر و فاتفهٔ فرمات بین که شرق دمغرب کے درمیان قبلہ ہے۔

( ٧٥١٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا الْمَسْعُودِيُّ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ :إذَا جَعَلْت الْمَغْرِبَ عَنْ يَمِينِكَ وَالْمَشْرِقَ عَنْ يَسَارِكَ فَمَا بَيْنَهُمَا قِبْلَةٌ لَأَهْلِ الشَّمَالِ.

(۷۵۱۲) حضرت ابن عمر وزائد فرماتے ہیں کدا گرمغرب تمہارے دائیں طرف اورمشرق تمہارے بائیں طرف ہوتوان کے درمیان

کا سارا حصہ شرق والوں کے لئے قبلہ ہے۔

( ٧٥١٣ ) حَدَّثُنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ ، عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى بن عَامِرٍ النَّعْلَبِي ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيْ. عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ :مَا بَيْنَ الْمَشُرِقِ وَالْمَغْرِبِ قِبْلَةٌ.

( ۷۵۱۳ ) حفرت علی دہائٹھ فر ماتے ہیں کہ شرق دمغرب کے درمیان کا سارا حصہ قبلہ ہے۔

( ٧٥١٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ ، عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ قِبْلَةٌ.

( ۷۵۱۴ ) حضرت ابن عباس بنی دیشن فرماتے ہیں کہ مشرق ومغرب کے درمیان کا سارا حصہ قبلہ ہے۔

( ٧٥١٥ ) حَدَّثَنَا رَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا سُفُيانُ ، عَنْ حَكِيمٍ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيم. وِسُفْيان ، عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى ، عَنْ

سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالا : مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ قِبْلَةٌ.

(۵۱۵) حفزت ابراہیم اور حفزت سعید بن جبیر فرماتے ہیں کہ شرق ومغرب کے درمیان کا سارا حصہ قبلہ ہے۔

( ٧٥١٦ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِئً . عَنْ سُفْيان ، عَنْ حَالِدٍ الْحَذَّاءِ ، عَنْ رَجُلٍ قَدْ سَمَّاهُ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ :مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ قِبْلُةٌ.

(۷۵۱۲) حضرت سعید بن جبیر فرماتے ہیں کہ شرق ومغرب کے درمیان کاسارا حصہ قبلہ ہے۔

( ٧٥١٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْعُمَرِيُّ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنْ عُمَرَ ، قَالَ : مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَهْرِ بِ قَلِلَةٌ.

(۷۵۱۷) حضرت عمر وہاٹی فرماتے ہیں کہ شرق ومغرب کے درمیان کا سارا حصہ قبلہ ہے۔

( ٧٥١٨) حَدَّثَنَا الْمُعَلَّى بُنُ مَنْصُورٍ ، قَالَ : حدَّثَنَا عَبْدُ الله بُنُ جَعْفَرٍ ، عَنْ عُنْمَانَ بُنِ مُحَمَّدٍ الْأَخْسَى ، عَنِ الْمُفَرِّرِيّةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ قِبْلَةً . (حاكم ٢٠٥٥) الْمَقْبُرِيّ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ قِبْلَةً . (حاكم ٢٠٥٥) الْمَقْبُرِيّ ، عَنْ أَبِي هُرَاتٍ عَنِي كَمَثرِقَ ومَعْرِب كَ ورميان كا سارا حصد الله عَنْ مَنْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : مَا يَعْمَلُونَ وَمَعْرِب كَ وَرميان كا سارا حصد الله عَنْ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، عَنْ الله عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، عَنْ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : مَا يُنْ مُنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، عَنْ اللهُ عَلَيْهِ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، عَنْ اللهُ عَلَيْهُ وَالْمُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَلَهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ مَنْ عَلَيْهِ وَلَيْ عَلَيْهِ مَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَيْكُونَ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلْمُ عَلَيْهِ وَلَهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُعْرِبِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْمُ وَاللّهُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَاللّهُ وَالْمُ وَالْمُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْمُوالِمُ وَالْمُ وَاللّهُ وَالْمُ وَالْمُوالِمُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْمُوالِمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُوالِمُ وَالْمُوالِمُ وَالْمُ وَالْمُوالِمُ وَالْمُوالِمُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْمُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْمُوالِمُ وَاللّهُ وَالْمُوالْمُ وَالْمُوالِمُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْمُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

## ( ٦٥٢ ) في تخليق المُسَاجِدِ

## مسجدوں میں زعفران سے بنی خوشبولگانے کا بیان

( ٧٥١٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنْ عَاصِم ، عَنِ الْعَبَّاسِ بنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْهَاشِمِيِّ ، قَالَ: أَوَّلُ مَا خُلُقَتِ الْمَسَاجِدُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ رَأَى فِي الْمَسْجِدِ نُخَامَةً فَحَكَّهَا ، ثُمَّ أَمَرَ بِحَلُوقٍ فَلُطِخَ مَكَانَهَا. قَالَ: فَحَكَّهَا اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ رَأَى فِي الْمَسْجِدِ نُخَامَةً فَحَكَّهَا ، ثُمَّ أَمَرَ بِحَلُوقٍ فَلُطِخَ مَكَانَهَا. قَالَ: فَحَلَّقَ النَّاسُ الْمَسَاجِدَ. (ابوداؤد ٣٨٣)

(2019) حصرت عباس بن عبدالرحمٰن ہاخمی فر ماتے ہیں کہ مجدوں میں زعفران سے بی خوشبولگانے کی ابتداءاس طرح ہوئی کہ ایک مرتبہ نبی پاک مِنْوَفِیْنَ نَظِیْنَ نَظِیْنَ نَظِیْنَ مَعْدِ میں تھوک گری ہوئی دیکھی ،آپ نے اسے صاف کرنے کا تھم دیا اور پھر فر مایا کہ اس پر زعفران سے بی خوشبولگا دی جائے ۔بس اس کے بعد سے لوگوں نے مجدوں میں زعفران سے بی خوشبولگا ناشر وع کردی۔

( ٧٥٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنِ الْمُجَالِدِ ، عَنِ الشَّغْيِيِّ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى فِي قِبْنَةِ الْمَسْجِدِ نُخَامَةً فَقَامَ إِلَيْهَا فَحَكَّهَا بِيَدِهِ ، ثُمَّ دَعَا بِخَلُوقِ ، فَقَالَ :عَامِرٌ هُوَ سُنَّةٌ

(۷۵۲۰) حفزت شعمی فرماتے ہیں کہ نبی پاک مُؤلِفَظَةً نے مسجد کے قبلہ کی جانب تھوک گری ہوئی دیکھی تواسے اپنے ہاتھ سے کھر ج دیا اور زعفران میں لمی ہوئی خوشبومنگوا کر لگائی ۔حضرت عامر فرماتے ہیں کہ مجدوں میں زعفران سے بی خوشبولگا ٹاسنت ہے۔ معنف ابن الى شير مترجم (جلدم) كل معنف ابن الى شير مترجم (جلدم)

( ٧٥٢١) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلِيَّةً ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، أَنَّ ابْنَ زُبَيْرٍ لَمَّا بَنَى الْكَفْبَةَ طَلَى حِيطَانِهَا بِالْمِسْكِ. ( ٤٥٢١) حضر تاله نجيح في التربي كرف توايين برجائل أرد كام كرتش كار كرداد ورد على كران ويون ا

(۷۵۲) حفرت ابور كُ فرمات بي كرحفرت ابن زير ول فو خب كعبك تعمير كاس كاد يوارول يرمثك كا پائى چر صايا-(۷۵۲) حَدَّثُنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا هِشَامُ بُنُ عُرُوةً ، عَنُ أَبِيهِ ، قَالَ أَمَرَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهَاءِ

٧٠) عندانا ورِيع ، قان . عندنا هِسام بن عروه ، عن أبِيهِ ، قال أهر النبِي صلى الله عليه وسلم بِبناءِ الْمَسَاجِدِ فِي الذُّورِ وَأَمَرُ أَنْ تُطَهَّرَ وَتُطَيَّبَ ، يَغْنِي الْقَبَائِلَ. (ابوداؤد ٣٥٧ـ ابن ماجه ٤٥٩)

(۷۵۲۲) حفرت عردہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک سِرِ النظامی آنے گھروں میں معجدیں بنانے اور انہیں پاک وصاف رکھنے وخوشبودار رکھنے کا حکم دیا۔

( ٧٥٢٣ ) حَلَّتُنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَلَّتُنَا الْقُمَرِيُّ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَانَ يُجَمِّرُ الْمُسَحِدَ فِي كُلَّ خُمُّمَةً

الْمَسْجِدَ فِی کُلِّ جُمُعَةٍ. (۷۵۲۳) حضرت ابن عمر جان فرماتے ہیں کہ حضرت عمر وہا نئے ہر جمعہ کو سجد میں عود کی دھونی دلوایا کرتے تھے۔

( ٧٥٢٤) حَدَّثَنَا مَرُوانُ بُنُ مُعَاوِيَةً ، عَنْ سُلَيْمَانَ ، قَالَ : رَأَيْتُ إِبْرَاهِيمَ يَرَى الْمَسْجِدَ يُحَلَّقُ فَلَا يَعِيبُ ذَلِكَ. ( ٧٥٢٣) حضرت سليمان كتب بين كه بين كه من في حضرت ابرا بيم كومجد بين زعفران سے لمي خوشبولگاتے ديكھا ہے، وہ اس مين كوئي

وَلَ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ اللَّهِ مِنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَكَّ بُزَاقًا فِي

قِبْلَةِ الْمَسْجِدِ. (بخاری ۲۰۰۷ مسلم ۵۲۹) (۷۵۲۵) حفرت عائشہ میں ایش بیں کہ نبی پاک مِزَائْنَکِیَا آنے مسجد کے قبلے کی جانب کمی تھوک کو کھرج ویا تھا۔

( ٧٥٢٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا عَلِيُّ بُنُ المُبَارَكِ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، قَالَ نُبُنْتُ ، أَنَّ أَبَا الدَّرْدَاءِ رَأَى بُزَاقًا فِي عَرْضِ جِدَارِ الْمَسْجِدِ فَحَكَّهُ.

(۷۵۲۷)حضرت کیجی بن کثیر فرماتے ہیں کہ حضرت ابوالدرہاء دلی ڈنے مسجد کی دیوار پرتھوک گلی دیکھی تواہے کھر ج دیا۔

### ( ٦٥٣ ) من كرة أَنْ يُبزُقَ تُجَاعَ الْمُسْجِدِ

# جن حضرات کے نز دیک مسجد میں بلغم ڈالنایاتھو کنا مکروہ ہے

( ٧٥٢٧) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ عَجُلَانَ ، عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبُدِ اللهِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي سَوْحٍ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ، قَالَ : ذَخَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَسْجَدَ وَبِيَدِهِ عُرْجُونٌ وَكَانَ يُحِبُّ الْعُرَاجِينَ فَرَأَى نُخَامَةً فِي الْقِبْلَةِ فَحَكَّهَا ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ ، فَقَالَ : أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ أَحَدَكُمُ إِذَا قَامَ يُصَلِّى اسْتَقْبَلَهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ ، وَعَنْ يَسِينِ مَلَكُ أَفَيْحِبُ أَحَدُكُمْ أَنْ يَسْتَقْبِلَوُ الرَّجُلُ فَيَبْزُقَ فِي وَجْهِهِ فَلاَ يَبْزُقُ أَحَدُكُمْ فِي الْقِبْلَةِ ، اللَّهُ ، وَعَنْ يَسِينِ مَلَكُ أَفَيْحِبُ أَحَدُكُمْ أَنْ يَسْتَقْبِلَوُ الرَّجُلُ فَيَبْزُقَ فِي وَجْهِهِ فَلاَ يَبْزُقُ أَحَدُكُمْ فِي الْقِبْلَةِ ،

وَلاَ عَنْ يَمِينِهِ وَلَيْبُرُقُ تَحْتَ رِجُلِهِ الْيُسْرَى ، أَوْ عَنْ يَسَارِهِ ، فَإِنْ عَجِلَتْ بِهِ بَادِرَةٌ فَلَيَقُل هَكَذَا ، يَعْنِي فِي تُوْبِهِ. (ابوداؤد ١٣٨١ـ احمد ٣/ ٣٣)

(2012) حضرت ابوسعیدفر ماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی پاک فیٹر انتے گئے مجد میں داخل ہوئے تو آپ کے ہاتھ میں تھجور کی ایک شاخ تھی ،آپ تھجور کی شاخوں کو پیندفر مایا کرتے تھے۔آپ نے قبلہ کی جانب تھوک دیکھی تواسے کھر چ ویا۔ پھرلوگوں کی طرف متوجہ ہوکر فر مایا اے لوگو! جب تم میں سے کوئی نماز پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف رخ کرتا ہے۔ اور اس کے دائیں جانب فرشتہ ہوتا ہے۔ کیا تم میں سے کوئی اس بات کو پیند کرتا ہے کہ کسی آ دمی کی طرف منہ کر کے اس پر تھو کے کہ پس تم نہ تو قبلہ کی طرف تھو کو اور نہ بی اپنے دائیں طرف تھو کو۔ اگر کسی کو تھو کتا ہی ہے تو اپنے بائیں پاؤں کے نیچ تھو کے یا پڑی بائیں جانب تھو کے۔ اگر جلدی ہوتو اپنے کپڑے میں تھوک لے۔

( ٧٥٢٨) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّة ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مِهْرَانَ ، عَنْ أَبِى رَافِع ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَة ، أَنْ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى نُخَامَةً فِى قِبُلَةِ الْمَسْجِدِ فَأَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ بِوَجْهِهِ ، فَقَالَ : مَا بَالُ أَحَدِكُمْ يَقُومُ مُسْتَقْبِلَه رَبَّهُ فَيَتَنَخَّعُ أَمَامَهُ أَيْحِب أَحَدُكُم أَن يُستقبل فَيُتَنَخَّعَ فِى وَجْهِهِ ؟ إذَا انتَخَعَ أَحَدُكُمْ فَلْيَتَنَخَّعْ ، عَنْ يَسَارِهِ ، أَوْ تَحُتَ قَدَمِهِ ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَلْيَقُلُ هَكَذَا فِى ثَوْبِهِ ، ثُمَّ أَرَانَا إسْمَاعِيلُ أَنَّهُ يَبُرُقُ فِى ثَوْبِهِ ، ثُمَّ يَدُلُكُهُ.

(مسلم ۳۸۹ نسائی ۲۹۸)

(۵۲۸) حفرت ابو ہریرہ ڈی ٹیزے روایت ہے کہ بی پاک میز فضی کے اس محد میں قبلہ کی جانب تھوک دیکھی تو لوگوں کی طرف متوجہ ہو کر فر مایا کہ ان لوگوں کو کیا ہوا جو اپنے رب کی طرف منہ کر کے کھڑے ہوتے ہیں اور پھراس کے سامنے تھو کتے ہیں؟! کیا تم میں سے کوئی اس بات کو پہند کرتا ہے کہ کوئی اس کی جانب منہ کر کے تھو کے؟ اگر کسی کو تھو کنا ہی ہے تو اپنے بائیں یاؤں کے پنچے تھو کے یا بی بائیں جانب تھو کے ۔ اگر جلدی ہوتو اپنے کپڑے میں تھوک لے۔ یہ فرما کر راوی اساعیل نے اپنے کپڑے میں تھوک کراسے ل کرد کھا ا۔

( ٧٥٢٩) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنْ أَنَس ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبْصَرَ نُخَامَةً فِي الْمَسْجِدِ فَمَسَحَهَا ، ثُمَّ قَالَ : إِذَا بَزَقَ أَحَدُكُمُ فَلَا يَبُرُقُ فِي الْقِبْلَةِ ، وَلاَ عَنْ يَمِينِهِ وَلَكِنْ لِيَبُرُقُ ، عَنْ يَسَادِهِ ، أَوْ فَمَسَحَهَا ، ثُمَّ قَالَ : إِذَا بَزَقَ أَحَدُكُمُ فَلاَ يَبُرُقُ فِي طُوفٍ ثَوْبِهِ ، ثُمَّ رَدَّهُ عَلَيْهِ. (بخارى ١٣٩٢) تَحْتَ قَدَمِهِ، أَوْ لِيَصْنَعُ ، أَوْ لِيَقُلُ هَكَذَا ، ثُمَّ بَزَقَ فِي طَوفٍ ثَوْبِهِ ، ثُمَّ رَدَّهُ عَلَيْهِ. (بخارى ١٣٩١) دارمى ١٣٩١) (٤٥٢٩) حضرت النس وَفَو فر مات بي كه بي كَ مَرْفَعَ فِي عَلَيْهِ مِي تَعْولَ بِرْى رَبِهِ فَلَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْمَا لَهُ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَالْمَا لَهُ عَلَيْهِ وَالْمَا لَهُ عَلَيْهِ وَلَا مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَلَهُ عَلَيْهِ وَلَى الْمُعَلِقُ فَي الْمُعْرَاقِ وَلَا مَا عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَلَا مُنْ اللهُ عَلَيْهِ وَلَيْ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهِ عَلَيْهِ وَلَا مَا لَهُ وَلِي اللهُ عَلَيْهُ وَلَمُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَا فَا عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَا وَلَا عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَالْمَا وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلِي اللّهُ عَلَيْهُ وَالْمَوْلَ وَلَا عَلَا فَعِي الْمُعْمَلُونَ وَلَا عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللهُ عَلَيْلُولُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى الْمُعْلِقُ وَلَا عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى الْمُعْلِقُ وَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَالْمُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَا عَلَ

عوج الربلان ، ووي الرُّهُ رِعْ ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ ( ٧٥٣ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ، أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ رَأَى نُخَامَةً فِي قِبْلَةِ الْمَسْجِدِ فَحَكَّهَا بِحَصَاهُ ، وَقَالَ :إِذَا بَزَقَ أَحَدُّكُمْ فَلَا يَبْزُقُ بَيْنَ يَدَيْهِ ، وَلَا عَنْ يَصِينِهِ وَلْيَبْزُقُ ، عَنْ يَسَارِهِ. (بخارى ٣١٣ـ مسلم ٥٢)

(۷۵۳۰) حضرت ابوسعید ہے روایت ہے کہ نبی پاک مِنْفِظَةً نے مسجد میں قبلہ کی جانب تھوک پڑی دیکھی تو اسے پھر سے صاف کردیا اور فرمایا کہ جبتم میں ہے کسی نے تھو کنا ہوتو سامنے اور دائیں جانب نہ تھو کے بلکہ بائیں جانب تھو کے۔

( ٧٥٣١) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مَنْصُورِ ، عَنْ رِبُعِیَّ ، عَنْ طَارِقِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْمُحَارِبِیّ ، قَالَ : قَالَ لِی رَسُولُ اللهِ صَلّی اللّهُ عَلَیْهِ وَسَلّمَ :إذَا صَلَّیْتَ فَلَا تَبْزُقُ بَیْنَ یَدَیْكَ ، وَلَا عَنْ یَصِینِكَ وَلَكِنَ ٱبْزُقُ ، عَنْ یَسَادِكَ ، أَوْ تَحْتَ قَدَمِكَ. (ترمذی ۱۵۵- ابوداؤد ۲۷۹)

(۷۵۳) حضر ت طارق بن عبدالله محار فی فرماتے ہیں کہ نبی پاک مَلِفَظَةً نے مجھ نے فرمایا کہ جب تم نماز پڑھ رہے ہوتواپنے سامنے یادائیں طرف مت تھوکو بلکداپنے ہائیں طرف یا پاؤں کے نیچےتھوکو۔

( ٧٥٣٢) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ أَبِي وَانِلٍ ، عَنْ حُدَيْفَةَ ، قَالَ : إِنَّ الْعَبْدَ الْمُسْلِمَ إِذَا تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُصُوءَ ، ثُمَّ قَامَ يُصَلِّى أَقْبَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ بِوَجْهِهِ حُتَّى يَكُونَ هُوَ الَّذِى يَنْصَرِفُ ، أَوْ يُحْدِث حَدَثَ سوْءٍ فَلَا يَنْزُقُ بَيْنَ يَدَيْهِ ، وَلَا عَنْ يَمِينِهِ فَإِنَّ عَنْ يَمِينِهِ كَاتِبَ الْحَسَنَاتِ وَلَكِنْ يَبُزُقُ ، عَنْ شِمَالِهِ ، أَوْ خُلْفَ ظَهْرِهِ.

(۷۵۳۲) حضرت حذیفہ منی شخر فرماتے ہیں کہ جب مسلمان بندہ اچھی طرح وضوکرتا ہے اور نماز کے لئے کھڑا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ پوری طرح اس کی طرف متوجہ ہوجاتے ہیں۔ جب تک وہ نمازے فارغ نہ ہوجائے یا جب تک اے حدث ندلاحق ہوجائے۔لبذا اے اپنے سامنے اور اپنے بائیس طرف نہیں تھو کنا چاہئے کہ بائیس طرف نیکیاں کیصنے والا فرشتہ ہے۔ بلکہ اے چاہئے کہ بائیس طرف تھوکے یا اپنے چھے تھوکے۔

( ٧٥٣٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرٍ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ ، عَنْ حُذَيْفَةَ رَفَعَهُ بِنَحْوِهِ. (ابن ماجه ١٠٢٣)

(۷۵۳۳) ایک سند کے مطابق حضرت حذیفہ وہ اُونے اس بات کونی پاک مِرافِظَةَ کی طرف منسوب کیا ہے۔

( ٧٥٣٤ ) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسُهِرٍ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنْ عَدِى بْنِ ثَابِتٍ ، عَنْ زِرِّ ، عَنْ حُذَيْفَةَ ، قَالَ :مَنْ صَلَّى فَبَزَقَ تُجَاهَ الْقِبْلَةِ جَانَتُ بَزْقَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي وَجُهِهِ. (بزار ٣١١)

(۷۵۳۴)حفرت حذیفہ بڑی ٹو فرماتے ہیں کہ جس نے نماز پڑھتے ہوئے قبلہ کی جانب تھوکا قیامت کے دن اس کی تھوک اس کے منہ برقی جائے گی۔۔

( ٧٥٣٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِ ، عَنِ ابْنِ سُوقَةَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : إِذَا بَزَقَ فِى الْقِبْلَةِ جَانَتْ أَحْمَى مَا تَكُونُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى تَقَعَ بَيْنَ عَيْنَيْهِ. (طبرانى ٤٩٦٠) (۷۵۳۵) حضرت ابن عمر و الني فرماتے ہيں كه جس شخص نے قبلے كى طرف رخ كر كے تھوك چيني تواس كى تھوك قيامت كے دن گرم کر کے اس کی آنکھوں کے درمیان ملی جائے گی۔

( ٧٥٣٦ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانَ يُكْرَهُ أَنْ يَبْزُقَ الرَّجُلُ بَيْنَ يَدَيْهِ فِي الصَّلَاة ، أَوْ عَنْ يَمِينِهِ ، وَقَالَ : أُبْزُقُ ، عَنْ شِمَالِكَ ، أَوْ تَحْتَ قَدَمِكَ.

(۷۵۳۱) حضرت ابراہیم اس بات کو مکروہ قرار دیتے تھے کہ آ دمی نماز پڑھتے ہوئے اپنے دائیں جانب یاسامنے کی جانب

تھوکے۔وہ فر ماتے ہیں کہا ہے بائیں جانب تھوکو یا اپنے یا وُں کے پنچے تھوکو۔

( ٧٥٣٧ ) حَدَّثَنَا أَزْهَرُ ، عَنِ ابْنِ عَوْن ، قَالَ :كَانَ مُحَمَّدٌ يَكُرَهُ أَنْ يَبْزُقَ الرَّجُلُ تُجَاةَ الْقِبْلَةِ ، وَعَنْ يَمِينِهِ.

(۷۵۳۷) حفرت محمداس بات كو مروه قرأر ديت بين كه آ دمي قبله كي جانب ما دائيس جانب تعوك

( ٧٥٣٨ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنِ الْحَسَنِ ، أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَبْرُقَ تُجَاهَ الْقِبْلَةِ ، قَالَ :وَكَانَ ابْنُ سِيرِينَ يَكُرَهُ الْقِبْلَتِين جَمِيعًا.

( ۷۵۳۸ ) حضرت حسن نے قبلے کی جانب تھو کئے کو مکروہ قرار دیا ہے اور حضرت ابن سیرین نے دونوں قبلوں ( کعبداور بیت

المقدس) كى طرف تھو كنے كو مكروہ قرار ديا ہے۔

( ٧٥٢٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، قَالَ :حدَّثَنَا عُبَيد اللهِ بْنُ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ ، أَنَّهُ رَأَى نُخَّامَةً فِي قِبُلَةِ الْمَسْجِدِ فَحَتَّهَا ، ثُمَّ قَالَ :إذَا قَامَ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاةٍ فَلَا يَتَنَحَّمُ قِبَلَ وَجُهِهِ فَإِنَّ اللَّهَ قِبَلَ وَجُهِ أَحَدِكُمُ إِذَا كَانَ فِي الصَّلَاةِ. (بخاري ٣٠٧\_ مسلم ٥٠)

(۷۵۳۹)حضرت ابن عمر وہ کا فوے روایت ہے کہ نبی پاک مَلِّفْظَةَ نے محبد میں قبلہ کی جانب تھوک گلی دیکھی تو فرمایا کہتم میں

ے کوئی جب نماز پڑھتا ہے تو اسے جاہئے کہ اپنے چہرے کی طرف نہ تھو کے کیونکہ نماز میں اللہ تعالیٰ تمہارے چہرے کی طرف

( ٧٥٤ ) حَدَّثْنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعِ ، عَنِ ابْنِ عُمَّرَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَلَّمَ بِنَحْوِمِنْهُ.

(بخاری،۱۲۱۳ مسلم ۲۸۸)

(۷۵۴۰) ایک اور سند سے یونہی منقول ہے۔

( ١٥٤ ) مَنْ قَالَ الْبُزَاقُ فِي الْمَسْجِدِ خَطِيئَةٌ

جوحضرات فرماتے ہیں کہ سجد میں تھوکنا گناہ ہے

( ٧٥٤١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا هِشَامٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَنَسٍ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :

التَفُلُ فِي الْمُسْجِدِ خَطِينَةٌ وَكَفَّارَتُهُ أَنْ تُوارِيَّهُ. (بخارى ١٢١٣ ـ مسلم ٥٥)

(۷۵۳) حفرت انس مَنْ تَغَوِّ ب روایت ہے کہ رسول الله مِیَالِفْضِیَّةِ نے ارشاد فر مایا کہ مجد میں تھو کنا گناہ ہے اوراس کا کفارہ یہ ہے کہ اسے ذیادیا جائے۔

( ٧٥٤٢ ) حَلَّثَنَا زَيْدُ بُنُ حُبَابٍ ، عَنْ حُسَيْنِ بُنِ وَاقِدٍ ، عَنْ أَبِي غَالِبٍ ، عَنْ أَبِي أَمَامَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الْبُرَّاقُ فِي الْمُسْجِدِ خَطِينَةٌ وَدَفْنَهُ خَسَنَةٌ. (احمد ٥/ ٢٧٠- طبراني ٨٠٩١)

(۷۵۴۲) حضرت ابوامامہ دیا تئے سے روایت ہے کہ رسول الله مُؤَنْظَةَ نے ارشاد فرمایا کہ محبد میں تھو کنا گناہ ہے اور اسے مٹی میں وبانا نیکی ہے۔

(٧٥٤٣) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنِ ابْنِ عَجُلَانَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ، أَنَّ أَبَا عُبَيْدَةَ أَنَى مَنْزِلَهُ وَقَدْ بَزَقَ فِى الْمَسْجِدِ وَسَهَا أَنْ يَدْفِنَهَا حَتَّى أَتَى مَنْزِلَهُ فَذَكَر فَجَاءَ بِمِصْبَاحِ حَتَّى وَارَاهَا.

(۷۵۴۳) حفرت عبیداللہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حفرت ابوعبیدہ گھر تشریف گائے ،انہوں نے متجد میں تھو کا تھالیکن وہ اے مٹی میں دبانا بھول گئے ، جب گھر پہنچ کریاد آیا تو چراغ لے کراہے دبانے کے لئے گئے۔

( ٧٥٤٤) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، عَنُ عَبْدِ الرَّحُمَٰنِ بُنِ يَزِيدَ ، عَنْ مَكُحُولِ ، أَنَّ أَبْنَ عُمَرَ تَنَخَّعَ ، أَوْ بَطَقَ فِي الْمَسْجِدِ فَنَسِى أَنْ يُوَارِيَهَا حَتَّى أَتَى مَنْزِلَهُ فَذَكَرَ بَعْدَ انْصِرَافِهِ فَرَجَعَ بِسِرَاجٍ فَالْتَمَسَهَا فِي الْمَسْجِدِ حَتَّى وَارَاهَا ، ثُمَّ قَالَ : مَنْ بَزَقَ فِي الْمَسْجِدِ فَهِي خَطِيئَةٌ وَتَوْبَعُهُ أَنْ يُوَارِيَهَا.

(۷۵۳۳) حضرت کمحول کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت ابن عمر جھاٹھ نے منجد میں تھوکا تھالیکن وہ اسے ٹی میں دبانا بھول گئے ، جب گھر بہنچ کریا دآیا تو چراغ لے کراہے دبانے کے لئے گئے ۔اسے تلاش کر کے دبایا اور پھر فرمایا کہ مجد میں تھوکنا گناہ ہے اور اس کی تو بہ یہ ہے اسے دبادیا جائے۔

( ٧٥٤٥ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ ، وَعَبْدَةُ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ أَبِى الْأَزْهَرِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ :الْبُزَاقُ فِي الْمَسْجِدِ خَطِيئَةٌ وَكَفَّارَتُهُ أَنْ يُوَارِيَهُ.

(۵۴۵) حضرت مجامد فرماتے ہیں کہ محدمین تھو کنا گناہ ہے اوراس کا کفارہ بیے کہاہے د بادیا جائے۔

( ٧٥٤٦ ) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ :الْبُزَاقُ فِي الْمَسْجِدِ خَطِيثَةٌ ، قَالَ . فَذَكُرْتُ ذَلِكَ لِلنَّخِعِيِّ ، فَقَالَ :كَانَ يُقَالُ ، كَفَّارَتُهُ دَفْنُهُ.

(۷۵۴۲) حضرت مجاہد فرماتے ہیں کہ محد میں تھو کنا گناہ ہے۔ حضرت نخعی سے اس قول کا ذکر کیا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ اس کا کفارہ تھوک کو فن کرنا ہے۔

( ٧٥٤٧ ) حَدَّثَنَا يَوِيدُ بُنُ هَارُونَ، عَنِ الْعَوَّامِ، عَنِ ابْنِ أَبِي الْهُذَيْلِ، قَالَ:الْبُزَاقُ فِي الْمَسْجِدِ خَطِينَةٌ وَكَفَّارَتها دَفْنُهَا.

(۷۵۳۷) حضرت ابن ابی ہذیل فر ماتے ہیں کہ مجد میں تھو کنا گناہ ہے اوراس کا کفارہ بیہ ہے کہ اسے دبادیا جائے۔

( ٧٥٤٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا سَيْفُ بُنُ سُلَيْمَانَ الْمَكْيُّ ، قَالَ :سَمِعْتُ مُجَاهِدًا يَقُولُ بَزَقَ أَبُو عُبَيْدَةَ بُنُ الْجَرَّاحِ فِي الْمَسْجِدِ لَيْلاً فَلَمْ يَدْرِ أَيْنَ مَوْضِعُهُ فَخَرَجَ فَجَاءَ بِالْمِصْبَاحِ فَطَلَبَهُ حَتَّى وَارَاهُ.

(۵۴۸) حضرت مجاہد فرماتے ہیں کہ حضرت ابوعبیدہ بن جراح نے ایک مرتبدرات کے وقت مسجد میں تھوکا ،کیکن انہیں اس کی جگہ نظر نہ آئی، چنانچیوہ گھر گئے اور ایک چراغ لاکراہے ڈھونڈ ااور پھراہے ٹی میں دبادیا۔

( ٧٥٤٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا مِسْعَرٌ ، عَنْ يَزِيدَ بُنِ مِلْقط ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : إِنَّ الْمَسْجِدَ لَيُنْزَوِى مِنَ ِ الْمُخَاطِ ، أَوِ النَّخَامَةِ كَمَا تَنْزَوِى الْجِلْدَةُ فِي النَّارِ.

( ۷۵ ۲۹ ) حضرت ابو ہریرہ زنائی فر ماتے ہیں کہ مجد کوتھوک اور بلغم ہے ایسے بچایا جائے جس طرح کھال کو آگ ہے بچایا ...

( ٧٥٥٠) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ أَبِي الْوَسْمِيِّ ، عَنْ رَجُلٍ ، يُقَالَ لَهُ زِيَادٌ رَجُلٌ مِنْ يَنِي فَزَارَةَ ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ : إِنَّ الْمَسْجِدَ لَيَنْزَوِي مِنَ النَّخَامَةِ كَمَا تَنْزَوِي الْبَضْعَةُ ، أَوِ الْجِلْدَةُ مِنَ النَّارِ.

(۷۵۵۰) حضرت ابو ہریرہ چھٹنو فرماتے ہیں کہ مجد کو تھوک ہے ایسے بچایا جائے جس طرح کھال اور اعضاء کو آگ ہے بچایا

. ( ٧٥٥١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبِي ، عَنْ لَيْتٍ ، قَالَ : مَا رَأَيْت طَاوُوسًا بَزَقَ فِي الْمَسْجِدِ قَطُّ ، وَلَا مَسَّ

الْحَصَى ، وَلاَ اتَّكَأَ فِيهِ. (۵۵۱) حفرت ليث فرمات بين كه مين نے حضرت طاوس كو بھي مجد مين تھوكتے ،كنكريوں كو ہاتھ لگاتے يا ٹيك لگاتے نہيں و يكھا۔

( ٧٥٥٢ ) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ ، عَنْ زَائِدَةَ ، عَنِ الرُّكَيْنِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَسْمَاءَ بْنِ الْحَكَمِ ، قَالَ : سَأَلْتُ عَنْ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى النَّفْثِةِ فِي الْمَسْجِدِ فَقِيلَ كَفَّارَتُهَا دَفْنُهَا.

(۷۵۵۲)حضرت رکین کے دالد کہتے ہیں کہ میں نے حضرت اساء بن حکم سے ہر چیز حتی کے محبد میں تھو کئے کے بارے میں بھی سوال کیا تو انہوں نے فر مایا کداس کا کفارہ یہ ہے کداسے دبادیا جائے۔

### ( ٦٥٥ ) مَنْ قَالَ احْفِرُ لِبَزْقَتِك

## جوحضرات فرماتے ہیں کہ اپنی تھوک کے لیے گڑھا کھودو

( ٧٥٥٣ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَغْدِ ، بْنِ أَبِي وَقَاصٍ ، عَنْ أَبِيهِ سَغْدٍ ، قَالَ : سَمِغْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : إِذَا تَنَخَّمَ أَحَدُكُمُ فِي

الْمَسْجِدِ فَلْيُعَيِّنَهَا ، و لاَ تُصِبُ جِلْدَ مُؤْمِنِ ، أَوْ تَوْبَهُ فَتُؤْذِيَّهُ. (احمد ا/ ١٤٩- ابن خزيمة ١٣١١)

(۷۵۵س) حضرت سعد بن الی وقاص کہتے ہیں کہ میں نے نبی پاک مُنِلِ اللَّهِ کوفر ماتے ہوئے سنا کہ جب تم میں سے کوئی مسجد میں تھو کے تواسے غائب کردے تا کہ وہ کسی موکن کے جسم یا کیڑوں کوخراب نہ کرے۔

( ٧٥٥٤ ) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَلَّثَنَا أَبُو مَوْدُودٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِى حَدُرَدٍ الْأَسْلَمِيِّ ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةً ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إذَا بَزَقَ أَحَدُكُمْ فِى مَسْجِدِى ، أَوَ قَالَ فِى الْمَسْجِدِ فَلْيَحْفِرُ فَالَ : فَلْيَحْفِرُ فَالْ يَعْمَ الْمَسْجِدِ فَلْيَحْفِرُ فَالْ يَعْمُ بَعِهُ الْمَسْجِدِ فَلْيَحْفِرُ فَالْ يَعْمُ وَهُو الْمَسْجِدِ فَلْيَحْفِرُ فَالَ فِي الْمَسْجِدِ فَلْيَحْفِرُ فَالْ يَعْمُ وَهُو الْمَسْجِدِ فَلْيَحْفِرُ فَالْمَا وَالْمُعْمُ وَالْمُو وَالْمُ اللهِ عَلَيْهُ فَالْمُسْجِدِ فَلْيَحْفِرُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إذا و داؤد ٢٥٨٥ ـ احمد ٢/ ٣٢٣)

(۷۵۵ ) حضرت ابو ہریرہ و فائن کے روایت ہے کہ رسول اللہ مُؤَفِقَةَ نے ارشاد فر مایا کہ جبتم میں ہے کوئی میری معجد میں یا کی مصحد میں تھوکے یا ہے کپڑے برخصوکے بعد میں صاف کر لے۔

### ( ٦٥٦ ) الرجل يأخذ القَمْلَةَ فِي الصَّلاة

#### نماز میں جوں وغیرہ مارنے کا بیان

( ٧٥٥٥ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، عَنِ الْأُوْزَاعِيِّ ، عَنْ حَسَّانَ بْنِ عَطِيَّةَ ، قَالَ : كَانَ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ يَأْخُذُ الْبُرْغُونَ فِي الصَّلَاةِ فَيَفْرُكُهُ بِيدِهِ حَتَّى يَقْتُلُهُ ، ثُمَّ يَبْزُقُ عَلَيْهِ.

(۷۵۵۵) حضرت حسان بن عطید کہتے ہیں کہ حضرت معاذ دی ٹی نماز میں بعض اوقات اگر کوئی پتو پکڑتے تو اے اپنے ہاتھ سے مسل کر مارڈ التے اور پھراس پرتھوک ڈال دیتے۔

( ٧٥٥٦) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ أَبِي بَكُرِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ ، عُن عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَسْوَدِ ، قَالَ : كَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يَقْتُلُ الْقَمْلَةَ فِي الصَّلَاة حَتَّى يَظْهَرَ دَمُهَا عَلَى يَدِهِ.

(۵۵۲) حضرت عبدالرحمٰن بن اسود فر ماتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب دان ٹی نماز میں جول کو ماردیتے تھے یہاں تک کہ اس کا خون ان کے ہاتھ پرلگ جاتا تھا۔

( ٧٥٥٧ ) حَدَّثَنَا عَبُدَةً ، عَنْ عَبُدِ الرَّحْمَانِ بُنِ زِيَادِ بُنِ أَنْعُمٍ ، عْن مُسْلِمِ بُنِ يَسَارٍ ، عَنْ سَعِيدِ بُنِ الْمُسَيَّبِ ؛ فِي الرَّجُلِ يَأْخُذُ الْقَمْلَةَ فِي صَلَاتِهِ ، قَالَ : يَحُدُّرُهَا وَيَطْرَحُهَا.

(۷۵۵۷) حضرت سعید بن میتب ہے دورانِ نماز جوں کے نظر آنے کے بارے میں سوال کیا گیا تو انہوں نے فر مایا ہے جھاڑ کر دور کردے۔

( ٧٥٥٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ؛ فِي الرَّجُلِ يَجِدُ الْقَمْلَةَ فِي الصَّلَاة ، قَالَ :يَدُفِنُهَا. هي مصنف ابن الي شيبه متر جم ( جلد ۲) كي مسنف ابن الي شيبه متر جم ( جلد ۲)

( ۷۵۵۸ ) حفرت ابراہیم سے دورانِ نماز جول کے نظرآنے کے بارے میں سوال کیا گیا تو انہوں نے فر مایا کہ اسے دفن کردے۔ ( ۷۵۵۹ ) حَدَّثَنَا وَ کِیعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْیَانُ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِیمَ ، قَالَ : إِنْ قَتَلَهَا فِی الصَّلَاة فَلَا شَیْءَ.

( ۷۵۵۹ ) حضرت ابراہیم فر ماتے ہیں کہ نماز میں جوں کو مار تا کوئی چیز نہیں۔

( ٧٥٦٠ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا تُوْرٌ الشَّامِيُّ ، عَنْ رَاشِدٍ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ يُخَامِرَ ، قَالَ ثَوْرٌ مَرَّةً رَاشِدُ

بْنُ سَغْدٍ ، أَوْ غَيْرُهُ ، قَالَ : رَأَيْتُ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ يَقْتُلُ الْقَمْلَ وَالْبَرَاغِيثَ فِي الصَّلَاة. ( ٨٧٠ ) حصر عد الكرين خام قرار ترين كام من معاذين جل طاخ كذا: هم حركم مان بترار ترويكم ما من من كرار م

(۷۵۲۰) حضرت ما لک بن بیخا مرفر ماتے ہیں کہ میں نے معاذبن جبل اوٹونو کونماز میں جو کیں اور پتو مارتے دیکھا ہے۔ (۷۵۲۰) حَدَّثَنَا أَکُّو الْأَحْوَ صِ ، عَنْ أَسِهِ حَمْدَ ۖ قَ ، قَالَ : قُلُتُ لانُ اهِهِ ، آخُذُ الْقَمْلَةَ وَأَنَا فِي الصَّلاَةِ ؟ قَالَ : ادْفُنْهَ

( ٧٥٦١ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ ، قَالَ :قُلُتُ لِإِبْرَاهِيمَ : آخُذُ الْقَمْلَةَ وَأَنَا فِي الصَّلَاة ؟ قَالَ :ادُفِنْهَا فِي الْحَصَى إِنَّمَا جُعِلَتِ الْأَرْضُ كِفَاتًا أَحْيَاءً وَأَمْوَاتًا.

(۷۵۱) حضرت ابوهزه کتے ہیں کہ میں نے حضرت ابراہیم سے سوال کیا کہ اگر مجھے نماز میں کوئی جوں محسوں ہوتو میں کیا کروں؟

انہوں نے فرمایا کہاس کو کنکروں میں دفن کردو، کیونکہ زمین کوزندہ دمردہ دونوں کے لئے کافی رہنے والی بنایا گیا ہے۔

المبول نے قرمایا کہائی تو عمرول میں دئن کردو، کیونلہ زین توزیدہ دمردہ دونوں نے نئے کانی رہنے والی بنایا کیا ہے۔ ( ۷۵۲۲ ) حَدَّثَنَا یَزِیدُ بُنُ هَارُونَ، عَنْ جُویْبِرِ، عَنِ الضَّحَّاكِ؛ فِی الرَّجُلِ یَقْتُلُ الْقَمْلَةَ فِی الصَّلَاة، قَالَ: لَا بَأْسَ به.

( ۷۵ ۱۲ ) معلق یوید بن معاروی علی جویبو ، عن است ب یعی انوجی بیس انعمید رہی انتصاری علی اور بیس ہیں۔ ( ۷۵۲۲ ) حضرت ضحاک سے دورانِ نماز جو ل کو مارنے کے بارے میں سوال کیا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ اس میں کوئی حرج نہیں۔

( ٧٥٦٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلٌ ، عَنْ ثُوير ، عَنْ مُجَاهِدٍ ؛ فِي الرَّجُلِ يَجِدُ الْقَمُلَةَ فِي الصَّلَاة ، قَالَ : لَا بَأْسَ أَنْ يُحَوِّلُهَا.

(۷۹۲) حضرت مجاہد سے دورانِ نماز جول کے نظر آنے کے بارے میں سوال کیا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ اسے دور کرنے میں کوئی حرج نہیں۔

ر ٧٥٦٤) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ:حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عَامِرٍ؛ فِي الرَّجُلِ يَجِدُ الْقَمُلَةَ فِي الصَّلَاة، قَالَ: يَدَعُهَا.

( ۷۵۲۳ ) حفرت عامر سے دورانِ نماز جول کے نظر آئے کے بارے میں سوال کیا گیا تو انہوں نے فر مایا کہ اے دور کردے۔ ( ۷۵۲۵ ) حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ خَالِدٍ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بُنِ صَالِحٍ ، عَنْ صَدَقَةَ أَبِي تَوْبَةَ ، عَنْ أَنَسٍ ، أَنَّهُ كَانَ يَقْتُلُ الْقُمُلَ ،

(۷۵۷۵)حضرت انس ڈھٹو نماز میں جوں کو مارڈ التے تھے۔

( ٦٥٧ ) الرجل يجد الْقُمْلَةَ فِي الْمُسْجِدِ

اگر کوئی آ دمی مسجد میں جوں دیکھے تو کیا کرے؟

( ٧٥٦٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ مُبَارَكٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِى كَثِيرٍ ، عَنِ الْحَضْرَمِيّ بْنِ لَاحِقٍ ، عَنْ

رَجُلِ مِنَ الْأَنْصَارِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إذَا وَجَدَ أَحَدُكُمُ الْقَمْلَةَ فِي الْمَسْجِدِ فَلْيَصُّرَّهَا فِي ثَوْبِهِ حَتَّى يُخْرِجَهَا. (احمد ٣١٠- بيهقي ٢٩٣)

(۷۵۲۷) ایک انصاری ہے روایت ہے کہ نبی پاک مُؤَفِّفَ نے ارشاد فر مایا کہ اگرتم میں سے کوئی مجدمیں جوں دیکھے تو اے اپنے کپڑے میں ڈال کر باہر نکال دے۔

( ٧٥٦٧ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ قَابُوسَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؛ فِي الرَّجُلِ يَجِدُ الْقَمْلَةَ وهو فِي الْمَسْجِدِ ، قَالَ: يَدُفِنُهَا فِي الْحَصْبَاءِ ، قَالَ وَرَأَيْت أَبَا ظَبْيَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ.

(۷۵۷۷) حضرت ابن عباس بنی پین سے سوال کیا گیا کہ اگر کوئی آ دمی متجد میں جوں دیکھے تو کیا کرے؟ انہوں نے فر مایا کہ اسے کنگر یوں میں فن کردے۔ راوی کہتے ہیں کہ میں نے ابوظ بیان کوا یسے کرتے دیکھا ہے۔

( ٧٥٦٨ ) حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بُنُ مُعَاوِيَةَ ، عَنْ مُسْلِم الْمُلَاثِيِّ ، عَنْ زَاذَانَ ، عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ خُشَيم ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ دَفَنَ قَمْلَةً فِي الْمَسْجِدِ ، ثُمَّ قَرَأً :﴿أَلَمْ نَجْعَل الْأَرْضَ كِفَاتًا﴾.

(۷۵۱۸) حضرت رہے بن نظیم فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ڈٹاٹٹو نے جوں کو مجد میں فن کیااور پھریہ آیت پڑھی (ترجمہ) کیا ہم نے زمین کوزندہ اور مردہ کے لئے کفایت کرنے والی نہیں بنایا۔

( ٧٥٦٩ ) حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ عَوَّامٍ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنِ الْمُسَيَّبِ بْنِ رَافِعٍ ، عَنْ رَجُلٍ ، قَالَ : رَأَيْتُ أَبَا أَهَامَةَ يَتَفَلَّى فِي الْمَسْجِدِ ويدفنه فيه.

(۷۵۲۹) حضرت میتب بن رافع ایک آ دمی سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ حضرت ابوامامہ روز تُنوُ نے مسجد میں ایک جوں ماری اوراسے وہیں دفن کردیا۔

( ٧٥٧٠ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا أبان بن عبد الله البجلي عن أبي مسلم الثعلبي قَالَ :رَأَيْتُ أَبَا أُمَامَةَ يَتَفَلَى فِي مَسْجِدِهِ وَهُوَ يَدُفِنُ الْقَمْلَ فِي الْحَصَى.

رے کے بیات کے میں ایون کے ایس کے میں نے حضرت ابوا مامہ کودیکھا کہ وہ مجدمیں جوں کو پکڑ کرزمین میں وفن کررہے تھے۔ (۷۵۷۰) حضرت ابومسلم نظابی کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابوا مامہ کودیکھا کہ وہ مجدمیں جوں کو پکڑ کرزمین میں وفن کررہے تھے۔

( ٧٥٧١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو خَلْدَةَ ، قَالَ : رَأَيْتُ أَبَا الْعَالِيَةِ يَدُفِنُ الْقَمْلَ فِي الْمَسْجِدِ وَقَرَأَ : ﴿ أَلَمُ نَجْعَلِ الْأَرْضَ كِفَاتًا ﴾.

(ا۵۷۷) حفرت ابوخلدہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ حضرت ابوالعالیہ نے جوں کومجد میں دفن کیا اور پھر یہ آیت پڑھی (ترجمہ) کیاہم نے زمین کوزندہ اور مردہ کے لئے کفایت کرنے والی نہیں بنایا۔

( ٧٥٧٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَرُّوبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ ادُفِنْهَا فِي الْمَسْجِدِ قَدُ يُدُفَنُ مَا هُوَ شَرُّ مِنْهَا :النُّحَامَةُ. (۷۵۷۲) حضرت سعید بن میتب فر ماتے ہیں کہ جوں کومسجد میں دفن کر دو کیونکہ اس سے زیادہ بری چیز تھوک کوبھی تو مسجد میں دفن کا جات ہے۔

( ٧٥٧٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانٌ ، عَنِ الْحَسَنِ بُنِ عَلِمٌ ، قَالَ : رَأَيْتُ ابْنَ مَعْقِل يَتَفَلَّى فِي الْمَسْجِدِ وَكَانَتُ جَدَّتِي أُمَّ وَلَدٍ لِلْحَسَنِ بُنِ عَلِمٌ ، فَكَانَ يَعْزِلُ عَنْهَا.

(۷۵۷۳) حضرت حسن بن علی فر ماتے ہیں کہ میں نے ابن معقل کو مجد میں جو تیں دفناتے دیکھا ہے۔حضرت سفیان فر ماتے ہیں کہ میری دادی حضرت حسن بن علی کی ام دلد تھیں اور دہ ان سے دور رہتے تھے۔

( ٧٥٧٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْر ، قَالَ :أَخَذْتُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ دَابَّةً وَهُوَ يُصَلِّى فِي الْمَسْجِدِ فَأَلْقَيْتُهَا فِي نَاحِيَةِ الْمَسْجِدِ فَلَمْ يَعِبْ ذَلِكَ عَلَيٌ

(۷۵۷۴) حضرت عبید بن عمیر فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عمر ڈاٹھ نماز پڑھ رہے تنصاوران پر کوئی کیڑاوغیرہ تھا۔ میں نے اے کپڑ کرمسجد کے ایک کونے میں ڈال دیا تو انہوں نے میرےاس عمل پرمیری کوئی برائی نہیں گی۔

( ٧٥٧٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :إِذَا أَخَذُت الْقَمْلَةَ وَأَنْتَ فِي الْمَسْجِدِ فَادُفِنْهَا فِي الْحَصْبَاءِ.

(۷۵۷۵)حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ جبتم مسجد میں جوں بکڑ وتواسے مسجد میں ہی فین کردو۔

( ٧٥٧٦ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ يُوسُفَ بْنِ مَاهَكَ ، قَالَ : رَأَيْتُ ابْنَ عُمَيْرٍ أَخَذَ مِنْ تَوْبِ ابْنِ عُمَرَ قَمْلَةً فَدَفَنَهَا فِي الْمَسْجِدِ.

(۷۵۷۱) حضرت بوسف بن ما مب کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ابن عمیر نے حضرت ابن عمر رواٹو کے کیڑوں سے ایک جول کو پکڑ کرمسجد میں وفن کر دیا۔

( ٧٥٧٧ ) حَدَّثَنَا قَطَنُ بْنُ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ أَبِي غَالِبٍ ، قَالَ :رَأَيْتُ أَبَا أَمَامَةَ يَأْخُذُ الْقَمْلَ وَيُلْقِيهِ فِي الْمَسْجِدِ فَقُلْت يَا أَبَا أَمَامَةَ تَأْخُذُ الْقَمُلَ وَتُلْقِيهِ فِي الْمَسْجِدِ ، قَالَ :﴿أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ كِفَاتًا \* أَحْيَاءً وَامْواتًا﴾.

(۷۵۷۷) حضرت ابوغالب کہتے ہیں کہ میں نے ویکھا کہ حضرت ابوا مامہ دیا گئے جو کیں پکڑ کرانہیں مجد میں ڈال رہے تھے۔ میں نے ان سے کہا اے ابوا مامہ! آپ جو کمیں محبد میں کیوں ڈال رہے ہیں؟ انہوں نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں (ترجمہ) کیا ہم نے زمین کوزندہ ومردہ کے لئے کفایت کرنے والانہیں بنایا۔

## ( ٦٥٨ ) مَنْ كَانَ يَكْرَةُ الصَّلاَة بَيْنَ السَّوَاري

جوحضرات دوستونوں کے درمیان نماز کو مکروہ خیال فرماتے ہیں

( ٧٥٧٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ يَحْيَى بُنِ هَانِءِ بُنِ عُرُوَةَ الْمُرَادِيِّ ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بُنِ

(۵۵۸) حفرت عبد الحمید بن محمود فرماتے ہیں کہ ہم نے ایک امیر کے پیچھے نماز پڑھی، رش کی وجہ سے ہمیں دوستونوں کے درمیان نماز پڑھ ناپڑی، جب ہم نماز پڑھ چکے تو حفرت انس بن مالک وٹائو نے ہم سے فرمایا کدرسول الله مَوْفَظَوْ ہُمَ کے عبد مبارک

مِي بَمِ اس بِي اكرتے شے۔ ( ٧٥٧٩ ) حَذَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا خَالِدٌ عَمَّنُ حَدَّثَهُ ، عَنْ أَنسٍ ، قَالَ نُهِينَا أَنْ نُصَلِّى بَيْنَ الأسَاطِينِ.

( ٧٥٨٠ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ مَعْدِى كَرِبَ ، عَنِ ابْنِ مَسْعُود ، قَالَ : لاَ تَصُفُّوا بَيْنَ الْأَسَاطِينِ ، وَلَا تَأْتَمُوا بِقَوْمٍ يَمْتَرُونَ وَيَلْغُونَ. (عبدالرزاق ٢٣٨٧ـ طبراني ٩٣٩٥)

ر ۱۵۸۰) حضرت ابن مسعود رواین فرماتے ہیں کہ دوستونوں کے درمیان نماز نہ پڑھواورا پیے لوگوں کی امامت نہ کراؤ جوشک کا

شكار بول اورنضول كام كرتے بمول ـ ( ٧٥٨١ ) حَدَّثَنَا فُضَيْلُ بْنُ عِيَاضٍ ، عَنْ حُصَيْنِ بْنِ هِلَالٍ ، عَنْ حُذَيْفَةَ ، أَنَّهُ كَرِهَ الصَّلَاة بَيْنَ الْأَسَاطِينِ .

(۷۵۸۱)حضرت حذیفه را پینی نے دوستونوں کے درمیان نماز کو تابیندیدہ قرار دیا۔

( ٧٥٨٢ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ يَزِيدَ ، عَنْ أَيُّوبَ أَبِي الْعَلاَءِ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بُنِ قُرَّةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : رَآنِي عُمَرُ وَأَنَا أُصَلِّى بَيْنَ أُسْطُوَ انَتَيْنِ فَأَخَذَ بِقَفَاى فَأَدْنَانِي إِلَى سُتْرَةِ ، فَقَالَ :صَلِّ إِلَيْهَا.

أَصَلَى بَيْنَ أَسْطُو انتَيْنِ فَأَحَدَ بِقَفَاى فَأَدْنَانِى إِلَى سُنْرَةٍ ، فَقَالَ :صَلِّ إِلَيْهَا. ( ٢٥٨٢) حفرت قره فرمات بين كه حفرت عمر النَّيْ في في دوستونول كه درميان نماز پر هته ديكها تو ميري كردن سے بكر

ر جھے سر ہ کے قریب کردیا اور فر مایا کہ یہاں نماز پر دھو۔ کر مجھے سر ہ کے قریب کردیا اور فر مایا کہ یہاں نماز پر دھو۔

( ٧٥٨٣ ) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُهَاجِرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ كَرِهَ الصَّلَاة بَيْنَ الْأَسَاطِينِ، وَقَالَ: أَتِتَمُوا الصَّفُوفَ. ( ٤٥٨٣ ) حضرت ابرابيم نے دوستونوں كے درميان نماز پڑھنے كوكروه قرار ديااور فرمايا كيمفوں كو پوراكرو۔

( ٧٥٨٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَسَنُ بُنُ صَالِحٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بِن مهاجر، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: لَا تُصَلَّوا بَيْنَ الْأَسَاطِينِ. ( ٧٨٨ ٤ ) حضر عدار المهمف ترم من مستندل كري مان غاز في يعظم

(۷۵۸۴) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ دوستونوں کے درمیان نماز نہ پڑھو۔

#### ( ٦٥٩ ) من رخص فِيهِ

جن حضرات نے دوستونوں کے درمیان نماز پڑھنے کی اجازت دی ہے

( ٧٥٨٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا في الصَّفِّ بَيْنَ السَّوَارِي.

( ۷۵۸۵ ) حضرت حسن دوستونوں کے درمیان نمازیڑھنے میں کوئی حرج نہیں سمجھتے تھے۔

( ٧٥٨٦ ) حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ ، عَنِ ابْنِ عَوْن ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : لَا أَعْلَمُ بالصَّلَاة بَيْنَ السَّوَارى بَأْسًا.

(۷۵۸۱) حضرت محد فر ماتے ہیں کہ میرے علم کے مطابق دوستونوں کے درمیان نماز پڑھنے میں کوئی حرج نہیں۔

( ٧٥٨٧ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ وِقَاءٍ ، قَالَ : كَانَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ يَؤُمَّنَا بَيْنَ سَارِيَتَيْنِ.

(۷۵۸۷) حضرت وقاءفر ماتے ہیں کہ حضرت سعید بن جبیر دوستونوں کے در میلان کھٹرے ہوکر ہماری امامت کرایا کرتے تھے۔

( ٧٥٨٨ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ فُضَيْلٍ، عَنْ يَزِيدَ بُنِ أَبِي زِيَادٍ ، قَالَ: رَأَيْتُ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيَّ يَوُمٌّ قَوْمَهُ بَيْنَ أُسْطُو انتَيْنِ.

( ۵۸۸ ) حضرت یزید بن الی زیاد کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابراہیم تیمی کو دوستونوں کے درمیان اپنی قوم کونماز کی امامت

( ٧٥٨٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ نَافِعٍ ، قَالَ :رَأَيْتُ سعيد بن جبير يَوُمُّنَا بَيْنَ السَارِيَتَيْنِ.

( ۷۵۸۹ ) حضرت موی بن نافع فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت معید بن جبیر کودوستونوں کے درمیان نماز پڑھاتے دیکھا ہے۔

( ٧٥٩٠ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ بِشُو بُنِ طُعْمَةَ الثَّوْرِيُّ ، قَالَ :رَأَيْتُ الرَّبِيعَ بْنَ خُثَيم صَلَّى فِي مَرَضِهِ بَيْنَ سَارِيَتُنِ يَفْتَمِدُ عَلَى إِحْدَاهُمَا.

(۷۵۹۰) حضرت بشر بن طعمه کہتے ہیں کہ میں نے حضرت رہتے بن خشیم کو بیازی میں دوستونوں کے درمیان نماز پڑھتے و یکھا ہےوہ

ایک سے سہارالہاکرتے تھے۔

( ٧٥٩١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ وَإِسُرَائِيلُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْأَعْلَى ، قَالَ :كَانَ سُوَيْد بْنُ غَفَلَةَ يَوُمُّنَا بين أسطو انتين.

(۷۵۹۱) حضرت عبدالاعلی فرماتے ہیں کہ حضرت سوید بن غفلہ دوستونوں کے درمیان نماز کی امامت کرایا کرتے تھے۔

- ( ٧٥٩٢ ) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، قَالَ : كَانَ يَحْيَى بْنُ وَتَّابٍ يَوُمُّنَا بَيْنَ أَسْطُو انتَيْنِ.

(۷۵۹۲) حضرت اعمش فر ماتے ہیں کہ حضرت کی بن و ثاب دوستونوں کے درمیان ہمیں نماز کی امامت کرایا کرتے تھے۔

( ٧٥٩٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ عُثْمَانَ التَّيْمِيِّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِدْرِيسُ الصَّنْعَانِيُّ ، عَنْ رَجُلِ ، يُقَالُ لَهُ هَمْدَانُ وَكَانَ بَرِيدَ أَهْلِ الْيَمَنِ إِلَى عُمَرَ ، قَالَ :قَالَ عُمَرُ : الْمُصَلُّونَ أَحَقُّ بِالسَّوَارِي مِنَ الْمُتَحَدِّثِينَ إِلَيْهَا. (۷۵۹۳) حضرت عمر مخطئ فرماتے ہیں کہ ستونوں کے پاس نماز پڑھنے والے ان کے پاس بیٹھ کر باتیں کرنے والوں سے زیادہ

مس چیز کے حق دار ہیں۔

# ( ٦٦٠ ) في الصلاة فِي مَسْجِدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

### مسجد نبوى مَرِّالْفَيْئَةِ مِين نماز كى فضيلت

( ٧٥٩٤) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ بُنُ بَشِير ، قَالَ :أُخْبَرَنَا حُصَينٌ ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ طَلْحَةَ بْنِ رُكَانَةَ الْمُطَّلِبِيِّ ، عَنْ جُبَيْرِ بُنِ مُطْعِمٍ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إنَّ صَلَاةً فِي مَسْجِدِي هَذَا خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ صَلَاةٍ فِيمَا سِوَاهُ إِلَّا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ. (طيالسي ٩٥٠- احمد ٣/ ٨٠)

(۵۹۴) حضرت جبیر بن مطعم رہ اُٹھ سے روایت ہے کہ رسول الله مِنَّافِظَ نِے ارشاد فرمایا کہ میری اس مسجد میں نماز مسجد حرام کے علاوہ باقی مسجد دل میں نماز سے ایک ہزار گناافضل ہے۔

( ٧٥٩٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :صَلَاةٌ فِى مَسْجِدِى هَذَا أَفْضَلُ مِنْ أَنْفِ صَلَّةٍ فِى غَيْرِهِ إِلَّا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ.

(مسلم ١٠١٢ احمد ٢/ ٥٣)

(۵۹۵) حضرت ابن عمر دلی شور سے روایت ہے کہ رسول اللہ مِثَلِفَقِیَّةً نے ارشاد فر مایا کہ میری اس مسجد میں نماز مسجد حرام کے علاوہ باقی مسجد ول میں نماز سے ایک ہزار گناافضل ہے۔

( ٧٥٩٦ ) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَلَمَةَ يُحَدِّثُ الْأَغَرَّ ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يُحَدِّثُ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : صَلَاةٌ فِى مَسْجِدِى هَذَا أَفْضَلُ مِنْ أَلْفِ صَلَاةٍ فِيمَا سِوَاهُ مِنَ الْمَسَاجِدِ إِلَّا الْكُفْبَةَ. (بخارى ١١٩٠ـ ترمذى ٣٢٥)

(۷۵۹۲) حضرت ابو ہر رہ و ڈی ٹونے سے روایت ہے کہ رسول اللہ مِنْ اَنْفِیکَا آبے ارشاد فر مایا کہ میری اس مسجد میں نماز کعبہ کے علاوہ باتی مسجدوں میں نماز سے ایک ہزار گناافضل ہے۔

( ٧٥٩٧ ) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى أُخْبَرَنَا مُوسَى بْنُ عُبَيْدَةَ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ مُدْرِكٍ ، عَنْ عُرُوةَ ، عَنْ عَانِشَةَ ، قالَتْ : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : صَلاَةٌ فِى مَسْجِدِى أَفْضَلُ مِنْ أَلْفِ صَلاَةٍ فِيمَا سِوَاهُ مِنَ الْمَسَاجِدِ إِلَّا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ. (بزار ١١٩٣)

(۷۵۹۷) حضرت عائشہ ٹنکانٹیٹنا ہے روایت ہے کہ رسول اللہ ٹیٹرانٹیٹی نے ارشا دفر مایا کہ میری اس مسجد میں نما زمسجہ حرام کے علاوہ باقی مسجدوں میں نماز سے ایک بزار گناافضل ہے۔

( ٧٥٩٨ ) حَدَّفَنَا حَاتِمُ بُنُ اِسْمَاعِيلَ ، عَنْ حُمَيْدِ بُنِ صَخْرٍ ، عَنِ الْمَقْبُرِيِّ ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ ، قَالَ : سَمِغْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : مَنْ جَاءَ مَسْجِدِى هَذَا لَمْ يُأْتِهِ إِلاَّ لِخَيْرٍ يُعَلِّمُهُ ، أَوْ يَتَعَلَّمُهُ فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ الْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللهِ وَمَنْ جَانَهُ لِغَيْرِ ذَلِكَ فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ الرَّجُلِ يَنْظُرُ إلَى مَتَاعِ غَيْرِهِ.

(احمد ۲/ ۱۹۱۸ این حیان ۸۷)

(۷۹۹۸) حضرت ابو ہریرہ وٹاٹنو سے روایت ہے کہ رسول اللہ مَالِقَطَیْنَ نے ارشاد فر مایا کہ جو شخص میری مجد میں کسی خیر کے لئے آئے کچھ سیھنے یا سکھانے کے لئے آئے ،اس کی مثال اس مجاہد کی ہے جواللہ کے رائے میں جباد کر رہا ہو،اور جواس کے علاوہ کسی اور مقصد کے لئے آئے وہ اس شخص کی طرح ہے جود وسروں کے سامان کود کھے رہا ہو۔

( ٧٥٩٩ ) حَدَّثَنَا شَبَابَةُ بُنُ سَوَّارٍ ، عَنْ لَيْثِ بُنِ سَعُدٍ ، عَنْ نَافِع ، عَنْ إبْرَاهِيمَ بُنِ عَبْدِ اللهِ بُنِ مَعْبَدٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنْ مَيْمُونَةَ قَالَتَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : صَلَاةٌ فِيهِ ، يَعْنِى مَسْجِدَ الْمَدِينَةِ، أَفْضَلُ مِنْ أَلْفِ صَلَاةٍ فِيمَا سِوَاهُ إِلاَّ مَسْجِدَ مَكَّةَ. (مسلم ٥١٠)

(۵۹۹) حضرت میموند بڑیاہ ہون سے روایت ہے کہ رسول القد مِئِلِ ﷺ نے ارشا دفر مایا کہ اس (مدینہ کی )متجد میں نماز مکہ کی متجد کے علاوہ باقی متجدوں میں نماز سے ایک ہزار گنا افضل ہے۔

( ٧٦.٠ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ زِيَادِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عُثْمَانَ سَمِعَ ابن الزُّبَيْرَ يَقُولُ : سَمِعْتُ عُمَرَ يَقُولُ :صَلَاةٌ فِي هَذَا الْمَسْجِدِ أَفْضَلُ مِنْ مِنَة صَلَاقٍ فِيمَا سِوَاهُ.

(۲۷۰۰) حضرت عمر و الله فر ماتے ہیں کہ مجد نبوی مُثِلِّفَظُ بین نماز دوسری مساجد کی نماز ول سے ایک سوگناافضل ہے۔

# ( ٦٦١ ) في المسجد الَّذِي أُسِّسَ عَلَى التَّقُوك

# اس مسجد کابیان جس کی بنیا د تقوی پر رکھی گئی ہے

( ٧٦٠١ ) حَدَّثَنَا حَاتِمٌ بُنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ أُنيَسِ بُنِ أَبِي يَحْيَى ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِى ، قَالَ : امْتَرَى رَجُلٌ مِنْ يَنِي خُدْرَةَ وَرَجُلٌ مِنْ يَنِي عَمْرِو بُنِ عَوْفٍ فِي الْمَسْجِدِ الَّذِي أُسِّسَ عَلَى التَّقُوَى ، فَقَالَ الْخُدْرِى يَّ : هُوَ مَسْجِدُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَقَالَ الْعَوْفِى : هُوَ مَسْجِدُ قُبَاءٍ فَأَتِيَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَقَالَ الْعَوْفِى : هُوَ مَسْجِدُ قُبَاءٍ فَأَتِيَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ذَلِكَ ، فَقَالَ : هُوَ هَذَا هُوَ هَذَا ، يَعْنِي مَسْجِدَهُ وَفِي ذَلِكَ خَيْرٌ كَثِيرٌ.

(تر مذی ۳۲۳ احمد ۳/ ۲۳)

(۲۰۱۵) حضرت ابوسعید ضدری را نظر ماتے ہیں کہ بنو خدرہ اور بنوعمر و بن عوف کے دوآ دمیوں کا اس متجد کے بارے میں اختلاف ہوگیا جس کی بنیاد تقویل پررکھی گئی ہے۔ خدری کہتا تھا کہ اس سے مراد متجد نبوی ہے اورعوفی کہتا تھا کہ اس سے مراد متجد تباء ہے۔ وہ دونوں فیصلے کے لئے نبی پاک مِرافِظَةَ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے فرمایا کہ وہ میری متجد ہے، وہ میری متجد ہے۔ اس میں بہت فیر ہے۔

( ٧٦.٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أَسَامَةَ بُنِ زَيْدٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ أَبِي سَعِيدٍ الْحُدْرِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : الْمَسْجِدُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

(۲۰۲۷) حفرت ابوسعید خدری زائز فرمانے ہیں کہ وہ سجد جس کی بنیا دتقویٰ پررکھی گئی ہے اس سے مراد سجد نبوی مَرَافِیْ فَاجْ ہے۔

( ٧٦.٣) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ عُثْمَانَ ، قَالَ : حَدَّثِنِي عِمْرَانٌ بْنُ أَبِي أَنَسٍ ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعُدٍ ، قَالَ : الْحَتَلَفَ رَجُلَانٍ فِي الْمَسْجِدِ الَّذِي أُسِّسَ عَلَى التَّقُوَى ، فَقَالَ :أَحَدُّهُمَا هُوَ مَسْجِدُ الْمَدِينَةِ ، وَقَالَ الْأَخَرُ هُوَ مَسْجِدِي هَذَا. هُوَ مَسْجِدِي هَذَا.

(احمد ۵/ ۳۳۱ ابن حبان ۱۲۰۵)

( ۱۹۰۳ ) حضرت بهل بن سعد کہتے ہیں کہ دوآ دمیوں کا اس مجد کے بارے میں اختلاف ہوگیا جس کی بنیا دتقوی پر رکھی گئی ہے، ایک کہتا تھا کہ اس سے مراد مجد نبوی ہے اور دوسر اکہتا تھا کہ اس سے مراد مبحد قبا ہے۔وہ دونوں نبی پاک مُنِرِ اُفْظِیَّا ہِ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے فرمایا کہ اس سے مرادمیری مبحد ہے۔

( ٧٦.٤) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، حَدَّثَنَا رَبِيعَةُ بُنُ عُثْمَانَ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ :الْمَسْجِدُ الَّذِى أُسْسَ عَلَى التَّقُوَى هُوَ مَسْجِدُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

( ۲۰۴۷ ) حضرت ابن عمر روان في فرمات بين كه وه متجد جس كى بنيا دتقوى كا پرركھى گئى ہے اس سے مراد متجد نبوى مَلِ فَقَطَعُ فَهِ ہے۔

( ٧٦٠٥) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بُنُ عُينِنَةَ ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنْ خَارِجَةَ بُنِ زَيْدٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : الْمَسْجِدُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. (طبرانی ٣٨٥٣) الْمَسْجِدُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. (طبرانی ٣٨٥٣) (٨٥٤) حضرت خارجه بن زيد سروايت ب كه نِي يك فَرَاتَ بِين كه وه مجد جس كى بنياد پهلے دن تقوى كى پركى تى است مرادم جد نبوى عَالِيَقَعَةَ أَبْهِ بِيلَ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْه

( ٧٦.٦) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أَبِي هِلَالٍ ، عَنْ قَتَاهَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ : مَسْجِدُ الْمَدِينَةِ الْأَعْظَمُ.

( ۲۰۱۷ ) حضرت سعید بن میتب فر ماتے ہیں کہ وہ مبجد جس کی بنیا دلقوی پر رکھی گئی ہے اس سے مرادیدینہ کی عظیم مبجد ہے۔

( ٧٦.٧ ) حَلَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنُ حُمَيْدِ بْنِ صَخْوِ ، عَنْ أَبِى سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِى سَعِيدٍ ، قَالَ : ذَخَلْت عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَتُهُ ، عَنِ الْمَسْجِدِ الَّذِى أُسِّسَ عَلَى التَّقُوكَ فَقَبَضَ قَبْضَةً مِنَ الْحَصَى ، ثُمَّ ضَرَبَ بِهَا الْأَرْضَ ، فَقَالَ :هَذَا هُوَ ، يَعْنِى مَسْجِدَ الْمَدِينَةِ. (مسلم ١٠١٥ احمد ٣/ ٢٣)

(۷۱۰۷) حضرت الوسعيد رہ و قور ماتے ہيں كہ ميں نبی پاک فيڑ الفيظة كی خدمت ميں حاضر ہوااور ميں نے عرض كيا كہ و محدجس كی بنيا د تقوى پر رکھی گئی ہے اس سے مراد كون ہی مسجد ہے؟ آپ نے كنگر يوں كی ایک مٹھی اٹھائی اور انہيں زمين پر پھينک كرفر مايا كہ اس سے مراد مدينہ كی مسجد ہے۔ ( ٧٦.٨ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنِ ابن حَرْمَلَةَ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، قَالَ: هُوَ مَسْجِدُ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

(٧٠٨) حضرت سعيد بن مينب فرماتے ہيں كه وه مجدجس كى بنيا دِتقوىٰ پرركھى تى ہاں سے مرادم بعد نبوى مِلْنَظَيْحَ ہے۔

( ٧٦.٩) حَدَّثَنَا الْفَضْلُ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَامِرٍ ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ أَبِى أَنَسٍ ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ أَبَى بْنِ كَعْبٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ :الْمَسْجِدُ الَّذِي أَسِّسَ عَلَى التَّقُوَى هُوَ مَسْجِدِى.

(احمد ۵/۱۱۱ حاکم ۱۳۳۳)

(۷۱۰۹) حضرت الی بن کعب وٹاٹیؤ سے روایت ہے کہ رسول اللہ غِلِظَ اُنْٹِیَا آغِنے فر مایا کہ وہ مجد جس کی بنیا د تقو کی پر رکھی گئی ہے اس مے مراومیری معجد ہے۔

# ( ٦٦٢ ) في الصلاة فِي مَسْجِدِ قُباءٍ

# مسجد قباء مين نماز كي فضيلت

( ٧٦٠ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ جَعْفَوٍ ، قَالَ :حدَّثَنَا أَبُو الْأَبْرَدِ مَوْلَى يَنِى خَطْمَةً ، أَنَّهُ سَمِعَ أُسَيْدَ بْنَ ظُهَيْرٍ الْأَنْصَارِكَ وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحَدِّثُ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ :صَلَاةٌ فِي مَسْجِدِ قُبَاءٍ كَعُمْرَةٍ. (بخارى ١٣٣١ ـ ابن ماجه ١٣١١)

(۷۱۰) حضرت اسید بن ظہیرانصاری بڑا تھی ہے روایت ہے کہ نبی پاک نیٹر نیٹی کا ارشاد فر مایا کہ مبجد قباء میں نماز کا ثواب عمر ہے کر راہ ہے۔

( ٧٦١١ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُبَيْدَةَ ، قَالَ : أَخْبَرَنِى يُوسُفُ بُنُ طَهْمَانَ ، عَنْ أَبِى أَهَامَةَ بْنِ سَهْلٍ ، عَنْ أَبِيهِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ تَوَضَّا فَأَحْسَنَ وُضُونَهُ ، ثُمَّ جَاءَ مَسْجِدَ قُبَاءٍ فَرَكَعَ فِيهِ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ كَانَ ذَلِكَ عَذْلَ عُمْرَةٍ. (بخارى ٣٨٩ـ احمد ٣/ ٣٨٤)

(2711) حضرت مہل بن صنیف ہے روایت ہے کہ نبی پاک مَلِّنْ ﷺ نے ارشاد فر مایا کہ جس شخص نے اچھی طرح وضو کیا ، پھرمبجد قباء میں

آيااورچارركعات اداكيں،اے ممرے كے برابرثواب عطاكياجاتا ہے۔ ( ٧٦١٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْتِي مَسْجِدَ قُبَاءٍ مَاشِيًّا وَرَاكِبًا. (بخارى ١٩٨٠ـ ابوداؤد ٢٠٣٣)

( ۲۱۲ ) حضرت ابن عمر دنافی فرماتے ہیں کہ نبی پاک مُٹِلِفِیکیَجَ مسجد قباء کی طرف پیدل بھی تشریف لاتے تھے اورسوار ہوکر بھی۔ یہ پیرین ہوئیں میں ویروپر و دبویر میں میں برویر و در در دیریں پیرین در پر در در در میں ہوئی ہیں۔

( ٧٦١٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ سُلَيْمَانُ بْنُ حَيَّانَ ، عَنُ سَعُدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ سَلِيطِ بْنِ سَعْدٍ ، قَالَ :سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ مَنْ خَرَجَ يُرِيدُ قَبَاءً لَا يُرِيدُ غَيْرَةُ فَصَلَّى فِيهِ كَانَتْ كَعُمْرَةٍ. ( ۲۱۳ ) حضرت ابن عمر و النيخة فرماتے ہیں کہ جو محض صرف مجد قباء کی طرف نظیراوراس کے علاوہ اس کا کوئی مقصد نہ ہواوروہ اس میں نمازیر مصے تواسے عمرے کا ثواب عطا کیا جاتا ہے۔

( ٧٦١٤ ) حَلَّتُنَا أَبُو خَالِدٍ ، عَنْ هَاشِمِ بْنِ هَاشِمٍ ، عَنْ عَائِشَةَ بِنْتِ سَعْدٍ ، قَالَتْ سَمِعْتُ أَبِى يَقُولُ لَأَنْ أَصَلَّىَ فِى مَسْجِدِ قُبَاءٍ أَحَبُّ إِلَىّٰ مِنْ أَنْ أَصَلَّىَ فِى بَيْتِ الْمَقْدِسِ.

(۲۱۴۷) حضرت عائشہ بنت سعد فرماتی ہیں کہ میرے والد فرمایا کرتے تھے کہ مجھے مجد قباء میں نماز پڑھنا ہیت المقدس میں نماز پڑھنے سے زیادہ پسند ہے۔

# ( ٦٦٣ ) في الصلاة فِي بَيْتِ الْمَقْدِسِ وَمَسْجِدِ الْكُوفَةِ

# بیت المقدس اور کوفہ کی معجد میں نماز کے بارے میں

( ٧٦١٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أَبِي الْعُمَيْسِ ، عَنْ عَمْرِو بُنِ مُرَّةَ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ الْحَنَفِيِّ ، عَنْ أَخِيهِ طَلِيقِ بُنِ قَيْسٍ ، قَالَ :قَالَ أَبُو ذَرٌّ : لَأَنْ أَصَلِّى عَلَى رَمْلَةٍ حَمْرًاءَ أَحَبُّ إِلَىَّ مِنْ أَنْ أَصَلَىً فِي بَيْتِ الْمَقْدِسِ.

( ۷۱۵ ) حضرت ابو ذر ڈاٹیز فرماتے ہیں کہ میں کسی سرخ ٹیلے پر نماز پڑھانوں رہے مجھے بیت المقد میں نماز پڑھنے سے زیادہ پیند ہے۔

( ٧٦١٦ ) حَذَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنْ وَاصِلٍ ، عَنْ أَبِى وَائِلٍ ، عَنْ حُذَيْفَةَ ، قَالَ :لَوُ سِرْتُ حَتَّى لَا يَكُونَ بَيْنِى وَبَيْنَ بَيْتِ الْمَقْدِسِ إِلَّا فَرْسَخٌ ، أَوْ فَرْسَخَانِ مَا أَتَيْتُهُ ، أَوْ مَا أَحْبَبْتُ أَنْ آتِيَهُ.

(۲۱۲) حضرت حذیفہ رہائتے ہیں کہا گرمیں سفر کروں اور میرے اور بیت المقدس کے درمیان ایک یا دوفرنخ کا فاصلہ ہوتو مجھے وہاں جانا پسند نہ ہوگا۔

( ٧٦١٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِى الْمِقُدَامِ ، عَنْ حَبَّةَ ، قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إلى عَلِيٍّ ، فَقَالَ : إنِّى اشْتَرَيْتُ بَعِيرًا وَتَجَهَّزُتُ وأْرِيدُ بَيْتَ الْمَقْدِسِ ، فَقَالَ : بِعْ بَعِيرَك وَصَلِّ فِى هَذَا الْمَسْجِدِ ، يَعْنِى مَسْجِدَ الْكُوفَةِ فَمَا مِنْ مَسْجِدٍ بَعْدَ مَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَسْجِدِ الْمَدِينَةِ أَحَبُّ إِلَىَّ مِنْهُ وَلَقَدُ نَقَصَ مِمَّا أُسْسَ خَمْسَمِنَةِ فِرَاعٍ، يَعْنِى مَسْجِدَ الْكُوفَةِ.

(۱۲۷۷) خطرت حبفر ماتے ہیں کہ ایک آ دمی حضرت علی بڑاٹنو کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ بیں نے ایک اونٹ خریدا ہے اور میں اس پر سوار ہو کر بیت المحقدی جانا جا ہتا ہوں ، کیا یہ ٹھیک ہے؟ انہوں نے فر مایا کہ اپنے اونٹ کو بچے دواور کوفہ کی مسجد میں نماز ادا کرو۔ مجھے مسجد حرام اور مسجد نبوی کے بعد کوئی مسجد اس سے زیادہ محبوب نہیں ۔ یہ سجد اپنی تاسیسی مقد ارسے پانچے سوگز کم ہے۔

( ٧٦١٨ ) حَلَّاتُنَا اِسْحَاقُ بُنُ مَنْصُورٍ حَدَّثَنَا اِسْوَائِيلُ ، عَنْ اِبْوَاهِيمَ بْنِ مُهَاجِرٍ ، عَنْ اِبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْأَسْوَدِ ، قَالَ :

أُوْسَطُ الْأَرْضِ كَفَعْرِ المَّاسُتِ. ( ۲۱۸ ) حضرت اسود فرماتے ہیں کہ حضرت کعب مجھے بیت المقدس میں ملے، انہوں نے مجھ سے کہا کہ آپ کہاں سے آئے؟

( ۲۹۱۸ ) مطرت امود فرمائے ہیں نہ صرف بعب بھے بیت امھدن کی ہے، ہوں کے بھے جہا کہ پ جہاں ہے، ہے۔ میں نے کہا کوفہ کی مسجد سے ۔ انہوں نے فرمایا کہ جہاں ہے تم آئے میرے لئے وہاں ہونا ایک ہزار دینار جن میں سے ہر دینار کو میں ایک مسکین کے ہاتھ پررکھوں،صدقہ کرنے سے زیادہ محبوب ہے۔ پھرانہوں نے تسم کھا کرفرمایا کہ وہ جگہ طشت کے مرکز کی

طرح زمین کے درمیان ہے۔

( ٧٦١٩ ) حَدَّثَنَا يَخْيَى بُنُ يَعْلَى ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بُنِ عُمَيْرٍ ، عَنْ قَزَعَةَ ، عَنْ أَبِى سَعِيدٍ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلَّا إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ : مسجد الحرام ، ومسجد المدينة ،

و مسجد بینتِ الْمَقَدِسِ. (بخاری ۱۹۷- مسلم ۲۱۷) (۲۱۹) حضرت ابوسعید رفی شی سے روایت ہے کہ رسول اللّہ بِیَرَفِظِیَّ آنے ارشاد فر مایا کہ تین مجدول کے علاوہ کسی مجد کی طرف

رخت سفزمیں باندھاجائے گا ایک معجد حرام ، دوسری معجد مدینہ اور تیسری معجد بیت المقدل پریس پر دھ بجرد در پر دیر دیں ہے وہ معرب دیا ہے دیا ہے دیا ہے جو موسی بھی رائے تھی آئے وہا آئو ج

( ٧٦٢ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِى ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :لَا تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلَّا إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ :الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَسْجِدِى هَذَا وَالْمَسْجِدِ الْأَفْصَى.

(بخاری ۱۱۸۹ احمد ۲/ ۲۳۳)

( ۷۲۰ ) حضرت ابو ہر یرہ رہ اپنے سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فر مایا کہ تین مسجدوں کے علاوہ کسی مسجد کی طرف

رختِ سفز ہیں باندھاجائے گا:ایک مسجد حرام، دوسری میری مسجداور تیسری مسجداقصیٰ۔

( ٧٦٢١ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرٍ و ، عَنْ طَلْق ، عَنْ قَزَعَةَ ، قَالَ :سَأَلْتُ ابن عُمَرَ آتِي الطُّورَ ، قَالَ : دَعِ الطُّورَ وَلاَ تَأْتِهَا ، وَقَالَ : لاَ تُشَدُّ الرِّحَّالُ إِلاَّ إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ.

(۷۱۲) حضرت قنزعہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عمر نزا تُخذ ہے کہا کہ میں طور پہاڑ جانا جا ہتا ہوں۔انہوں نے فرمایا کہ طور کو حجور ڈواوراس کی طرف نہ جاؤ۔ تین محبدوں کےعلاوہ کسی مسجد کی طرف رنحتِ سفز ہیں باندھاجائے گا۔

﴿ ٧٦٢٢ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ الْيَمَانَ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي سِنَانِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي الْهُذَيْلِ ، قَالَ . لَا تُشَدُّ

( ٧٦٢٢ ) حدثنا يحيى بن اليمان ، عن سفيان ، عن ابِي سِنانٍ ، ع الرَّحَالُ إِلَّا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ.

ہوں کا بڑھ ہی مبیب معلومیں ۔ ( ۲۹۲۲ ) حضرت عبداللہ بن الی ہذیل فر ماتے ہیں کہ بیت ملتق یعنی خانہ کعبے کے علاوہ کسی طرف رختِ سفرنہیں یا ندھا جائے گا۔

( ٧٦٢٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ إبْرَاهِيمَ، قَالَ: لاَ تُشَدُّ الرَّحَالُ إِلاَّ إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ

( ٦٦٤ ) فَي الصلاة عِنْدَ قَبْرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِنْيَانِهِ

نی پاک مِنْلِنْکَنَا ﷺ کے روضۂ مبارک کے پاس آنے اور یہاں درود پڑھنے کا بیان

( ٧٦٢٤ ) حَدَّثَنَا زَیْدُ بْنُ حَبَّابٍ ، حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ إِبْرَاهِیمَ مِنْ وَلَدِ ذِی الْجَنَاحَیْنِ ، قَالَ : حَدَّثِنِی عَلِیٌّ بْنُ عُمَرَ عَنْ أَبِیهِ ، عَنْ عَلِیٌ بْنِ الْحُسَیْنِ ، أَنَّهُ رَأَی رَجُلاً یَجِیءُ إِلَی فُرْجَةٍ کَانَتُ عِنْدَ قَبْرِ النَّبِیِّ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْ وَسَلَّمَ فَیَدُخُلُ فِیهَا فَیَدْعُو فَدَعَاهُ ، فَقَالَ : أَلَا أُحَدِّثُكَ بِحَدِیثٍ سَمِعْتُهُ مِنْ أَبِی ، عَنْ جَدِّی ، عَنْ رَسُولِ

وتستم عيد عن ابني ، عن جدى ، عن رسور الله صَلَى الله عَدْدُوا عَبْرِي عِيدًا ، وَلَا بَيُوتَكُمْ قُبُورًا وَصَلُوا عَلَى فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ اللهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : لَا تَتَخِذُوا قَبْرِي عِيدًا ، وَلَا بَيُوتَكُمْ قُبُورًا وَصَلُّوا عَلَى فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ

وَتُسْلِيمَكُم يَبْلُغْنِي حَيْثُ مَا كُنتُم. (بخارى ١٨٦ ـ ابو يعلى ١٧٢٨)

( ۲۹۲۳ ) حضرت علی بن حسین نے ایک آ دمی کودیکھا جو نبی پاک مِنْلِقَظَةُ کے روضہ مبارک میں داخل ہوتا اور دعا ما نگتا تھا۔ انہور نے اسے بلا کرفر مایا کہ میں تنہیں ایک حدیث ندستاؤں جومیرے باپ نے میرے داوا سے نقل کی ہے کہ نبی پاک مِنْلِفَظَةُ نے ارشا فر مایا کہ میری قبر کوخوش سے جمع ہونے کی جگدنہ بناؤاور اپنے گھروں کوقبرستان ند بناؤ ،تم میرے او پر درود بھیجو، کیونکہ تم جہاں کہیر

ربي عيرن رودودوسلام بيمجة بهوه مجھي بنج جا تا ہے۔ سے بھی مجھ پردرودوسلام بيمجة بهوه مجھے بنج جا تا ہے۔ ( ٧٦٢٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَخْمَرِ ، عَنِ ابْنِ عَجْلانَ ، عَنْ سُهَيْلِ ، عَنْ حَسَنِ بْنِ حَسَنِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ

٧٩٢٠) حَدَثنا ابُو حَالِدٍ الآحَمْرِ ، عَنِ ابْنِ عَجَلانَ ، عَنْ سَهَيلِ ، عَنْ حَسَنِ بْنِ حَسَنِ ، قال :قال رَسُول اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا تَتَخِذُوا قَبْرِى عِيدًا ، وَلَا بُيُّوتَكُمْ قُبُورًا وَصَلُّوا عَلَىَ حَيْثُ مَّا كُنْتُمْ فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ تَبْلُغُنِي. (عبدالرزاق ٢٧٢٣)

(۷۲۵) حضرت حسن بن حسن سے روایت ہے کہ نبی پاک مِنْلِفَتْنَا آجا نے ارشاد فرنایا کہ میری قبر کوخوش سے جمع ہونے کی جگہ نہ بناؤ اوراپنے گھروں کوقبرستان نہ بناؤ،تم میرےاو پر درود بھیجو، کیونکہ تم جہاں کہیں سے بھی مجھے پر درود بھیجتے ہووہ مجھے پہنچ جاتا ہے۔

( ٧٦٢٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :

١٣١١) حَدَثُنَا بَوَ صَابِدٍ مَعَنِ بَنِي عَجَارًا ، عَنْ رَيْدِ بِنِ اسْتُمَ ، فان : فان رسول اللهِ صلى الله عليهِ وسلم : اللَّهُمَّ لَا تَجْعَلُ قَبْرِى وَثَنَّا يُصَلَّى لَهُ ، اشْتَدَّ غَضَبُ اللهِ عَلَى قَوْمِ اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ.

(امام مالك ١٨٥)

( ۲۲۲۷ ) حفرت زید بن اسلم سے روایت ہے کہ رسول الله ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ اے الله! میری قبر کو بت نہ بنا جس کی

عبادت کی جائے۔اللہ تقالی کاغصہان لوگوں پر بہت بخت ہوا جنہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو بجدہ گا ہیں بنالیا۔ دروی رئے آئی مورور فرور مورور کا اس کا جسری دھریے در سے در برد سے برسری موسر در جسری

( ٧٦٢٧ ) حَذَّثَنَا مُعَاذُ بُنُ مُعَاذٍ ، قَالَ : أُخْبَرَنَا ابْنُ عَوْن ، عَنْ نَافِعٍ ، قَالَ بَلَغَ عُمَرَ بُنَ الْمَحَظَابِ ، أَنَّ نَاسًا يَأْتُونَ الشَّجَرَةَ الَّتِي بُويِعَ تَحْتَهَا ، قَالَ فَأَمَرَ بِهَا فَقُطِعَتْ ً. ه معنف ابن الى شيبه متر جم (جلدم) كي معنف ابن الى شيبه متر جم (جلدم)

(۷۱۲۷) حفرت نافع فرماتے ہیں کہ حفرت عمر وہائی کو معلوم ہوا کہلوگ اس درخت کے پاس آتے ہیں جس کے ینچ آپ نے صحابہ سے بیعت لی تھی تو آپ نے اس درخت کو کٹوانے کا تھم دے دیا۔

( ٧٦٢٨ ) حَدَّثَنَا زَكُرِيَّا بُنُ عَدِئِّ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بُنِ عَمرو ، عَنْ زَيْدِ بُنِ أَبِى أَنَيْسَةَ ، عَنْ عَمْرِو بُنِ مُرَّةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ الْحَارِثِ النَّجْرَائِيِّ ، قَالَ : حَدَّثَنِي جُنْدَب ، قَالَ : سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْلَ أَنْ اللهِ بُنِ الْحَارِثِ النَّجْرَائِيِّ ، قَالَ : حَدَّثَنِي جُنْدَب ، قَالَ : سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْلُ أَنْ اللهِ بُنِ الْحَارِثِ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْلُ أَنْ اللهِ عَلَيْهِ مُ وَصَالِحِيهِمْ مَسَاجِدَ أَلا فَلْكَ مَنْ كَانَ قَبْلُكُمْ كَانُوا يَتَّخِذُونَ قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ وَصَالِحِيهِمْ مَسَاجِدَ أَلا فَلْكَ . (مسلم ٢٣ ـ طبراني ١٩٨٧)

( ٢٦٨ ) حطرت جندب جلاف فرمات بيل كري باك مُؤفف في الله وصال سے يا في ون پہلے فرمايا كرتم سے پہلے لوكوں نے

ا پنے انبیاءاور نیک لوگوں کی قبروں کو بحدہ گاہیں بنالیا تھا،تم قبروں کو بحدہ گاہیں نہ بناؤ میں تمہیں اس مے منع کرتا ہوں۔

( ٧٦٢٩ ) حَلَّاثَنَا هَاشِمُ بُنُ الْقَاسِمِ ، حَدَّثَنَا شَيْبَانُ ، عَنْ هِلَالِ بُنِ أَبِى حُمَيْدٍ الْأَنْصَارِكِّ ، عَنْ عُرُوَةَ بُنِ الزُّبَيْرِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتُ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى مَرَضِهِ الَّذِى لَمْ يَقُمْ مِنْهُ :لَعَنَ اللَّهُ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ.

وَلُوْلَا ذَلِكَ لُأُبْرِزَ قَبْرُهُ ، إِلَّا إِنَّهُ خُشِي أَنْ يُتَّخَذَ مَسْجِدًا. (بخارى ١٣٩٠ مسلم ١٩)

(۷۲۶) حضرت عائشہ میں میں میں اور ایت ہے کہ نبی پاک مَرْائِظَةَ فِی این مرض الوفات میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے یہود ونصار کی پرلعنت فرمائی کیونکہ انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو تجدہ گاہیں بنالیا تھا۔حضرت عائشہ میں میڈیٹنو فا فرماتی ہیں کہ اگر حضور مَرَائِفَظَةُ ہما قبرمبارک کو تجدہ گاہ بنائے جانے کا خوف نہ ہوتا تو آپ کی قبرمبارک کوخوب بڑااورواضح بنایا جاتا۔

برَّ بَارَكَ وَبِدُهُ وَكَيْعٌ حَدَّثُنَا هِشَامٌ بُنُ عُرُوَةً ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهُمْ تَذَاكُرُوا عِنْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى مَرَضِهِ فَذَكَرَتُ أُمُّ سَلَمَةَ ، أَوْ أُمُّ حَبِيبَةَ كَنِيسَةً رَأَتُهَا فِى أَرْضِ الْحَبَشَةِ فِيهَا تَصَاوِيرٌ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أُولَيْكَ كَانُوا إِذَا كَانَ فِيهِمُ الرَّجُلُ الصَّالِحُ فَمَاتَ بَنَوْا عَلَى قَبْرِهِ مَسْجِدًا

النبيي صلى الله عليه والسلم . اوليت عاوا إدا عال ييم. وَصَوَّرُوهُ أُولَنِكَ شِرَارُ الْخَلْقِ. (بخارى ٣٣٣ـ مسلم ١١)

(۷۱۳۰) حضرت عائشہ ٹی انڈینفافر ماتی ہیں کہ لوگ نبی پاک نیٹر نیٹی گئے کے مرض الوفات میں گفتگو کررہے تھے، اس میں حضرت ام سلمہ ٹی انٹونفایا ام حبیبہ ٹی انڈیفانے کہا کہ انہوں نے حبشہ میں ایک کنیسہ دیکھا جس میں تصویریں تھیں۔ آپ میٹر نیٹ کہ ان لوگوں کامعمول بیتھا کہ جب ان میں کوئی نیک آ دمی گذرتا تو اس کی قبر کو تجدہ گاہ بنا لیتے اور اس کی تصویریں بنا لیتے، بیلوگ

تخلوق مِن سب سے برترین ہیں۔ ( ٧٦٣١) حَدَّثَنَا وَکِیعٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُحَادَةَ الْأُوْدِيِّ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا صَالِحٍ بَعْدَ مَا كَبِرَ

يُحَدُّثُ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ :لَعَنَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَائِرَاتِ الْقُبُورِ وَالْمُتَّخِذَاتِ عَلَيْهَا

الْمَسَاجِدَ وَالسُّرُّ جَ. (ترمذي ٣٢٠ ابوداؤد ٣٢٢٨)

(۷۶۳) حضرت ابن عباس پئی پینی فرماتے ہیں کہ نبی پاک مِنْزِنْفِیکَا آنے قبروں کی زیارت کرنے والی عورتوں اوران پر چراغ رکھنے والی اورانہیں مجدہ گاہ بنانے والی عورتوں پرلعنت فرمائی ہے۔

( ٧٦٣٢) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنِ الْمَعْرُورِ بُنِ سُويُد ، قَالَ : خَرَجْنَا مَعَ عُمَرَ فِي حَجَّةٍ حَجَّهَا فَقَرَأَ بِنَا فِي الْفَجْرِ : (أَلَمْ تَرَكَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ) ، وَ(الإِيلافِ قُرَيْشٍ) فَلَمَّا قَضَى حَجَّهُ وَرَجَعَ وَالنَّاسُ يَبْتَدِرُونَ ، فَقَالَ : مَا هَذَا ؟ فَقَالُوا : مَسْجِدٌ صَلَّى فِيهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : هَكَذَا هَلَكَ أَهْلُ الْكِتَابِ اتَّحَذُوا آثَارَ ٱلْبِيَائِهِمُ بِيعًا مَنْ عَرَضَتُ لَهُ مِنْكُمْ فِيهِ الصَّلاَة فَلْيُصَلِّ وَمَنْ لَمُ تَعْرِضْ لَهُ مِنْكُمْ فِيهِ الصَّلاَة فَلاَ يُصَلِّ .

( ٧٦٣٣ ) حَدَّثَنَا مُعَافٌّ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : كَانُوا يَكُرَهُونَ أَنْ يُغَيُّرُوا آثَارَ الْأَنْبِيَاءِ.

( ۲۳۳ ) حضرت محمد فر ماتے ہیں کداسلاف اس بات کونالیند فر ماتے تھے کدا نبیاء کے آٹار میں کوئی تبدیلی کی جائے۔

( ٧٦٣٤) حَدَّثَنَا أَسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةً ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : لَعَنَ اللَّهُ أَقُوامًا اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيائِهِمْ مَسَاجِدَ. (بخارى ٣٣٧ـ مسلم ٢٠)

( ۲۹۳۷ ) حضرت عائشہ ری این منظم اسے روایت ہے کہ نبی پاک سِنِ النظم اللہ ان قوموں پر لعنت فر ما کی جنہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو مجدہ گاہیں بنالیا تھا۔

( ٧٦٣٥ ) حَلَّانَنَا جَوِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، أَنَّهُ كُرِهَ أَنْ يُبْنَى عَلَى الْقَبْرِ مَسْجِدٌ.

( ۲۲۵ ) حضرت ابراہیم نے اس بات کو مکر وہ قرار دیا ہے کہ کسی قبر پر محدینا تی جائے۔

( ٦٦٥ ) في المرأة يُجْزِيهَا أَنْ تُصَلِّى خَلْفَ الصَّفِّ وَحُدَهَا

کیاعورت مردوں کی صف کے چیچھا کیلے نماز پڑھ سکتی ہے؟

( ٧٦٣٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِ ، عَنْ قُدَامَةَ ، عَنْ جَسْرَةَ بِنْتِ دِجَاجَةَ ، قَالَتُ :صَلَّيْتُ خَلْفَ أَبِى ذُرٍّ وَحُدِ:

مَا مُعِي الْمُوأَةِ.

(۷۶۳۷) حضرت جسر ہ بنت د جاجہ فر ماتی ہیں کہ میں نے حضرت ابو ذر وہا فو کے پیچھے اکیلے نماز پڑھی، میرے ساتھ کوئی عورت نہتی۔

( ٧٦٣٧ ) حَدَّثَنَا حَفْضٌ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : الْمَرْأَةُ صَفٌّ.

( ۲۳۷ ) حضرت عطاء فرماتے ہیں کہ تورت ایک صف ہے۔

# ( ٦٦٦ ) في الصلاة فِي الْمُوْضِعِ الَّذِي قَد خُسِفَ بِهِ

اس جگه نماز پڑھنے کا بیان جسے عذاب سے دھنسا دیا گیا ہو

( ٧٦٣٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا الْمُغِيرَةُ بُنُ أَبِى الْحُرِّ الْكِنْدِى ، عَنْ حُجْرِ بْنِ ، عَنْبس الْحَضْرَمِى ، قَالَ : خَرَجْنَا مَعَ عَلِى إِلَى النَّهْرَوَانِ حَتَى إِذَا كُنَّا بِبَابِلَ حَضَرَتُ صَلَاةُ الْعَصْرِ قُلْنَا : الصَّلَاة فَسَكَتَ ، ثُمَّ قُلْنَا الصَّلَاة فَسَكَتَ ، فَلَمَّ قُلْنَا الصَّلَاة فَسَكَتَ ، فَلَمَّ قُلْنَا الصَّلَاة فَسَكَتَ ، فَلَمَّا خَرَجَ مِنْهَا صَلَّى ، ثُمَّ قَالَ : مَا كُنْتُ أُصَلِّى بِأَرْضِ خُسِفَ بِهَا ثَلَاتَ مَرَّاتٍ.

(۷۱۳۸) حضرت حجر بن عنبس حضری کہتے ہیں کہ ہم حضرت علی جانٹن کے ساتھ نہروان کی طَرف نکلے جب ہم باہل پہنچا و عصر کی نماز کا وقت ہو گیا۔ ہم نے کہانماز کا وقت ہو گیا۔ وہ خاموش رہے۔ پھر ہم نے کہانماز کا وقت ہو گیا۔ وہ خاموش رہے۔ جب وہ بابل سے نکل گئے تو اس وقت انہوں نے نماز پڑھی۔ پھر تین مرتبہ فر مایا کہ بیں اس جگہ نماز نہیں پڑھنا چاہتا تھا جس زبین میں وھنسایا گیاہے۔

( ٧٦٣٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَرِيكٍ الْعَامِرِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ أَبِى الْمُحِلِّ ، عَنْ عَلِيٍّ ، أَنَّهُ كَرِهَ الصَّلَاة فِي الْخُسُوفِ.

( ۲۱۳۹ ) حفزت على مُؤاتِّوْ نے دھنسائی گئی جگہ پرنماز پڑھنے کونا پسندیدہ قرار دیا ہے۔

( ٧٦٤٠) حَلَّفُنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَرِيكٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي الْمُحِلِّ، أَنَّ عَلِيًّا مَرَّ بِجَانِبٍ مِنْ بَابِلَ فَلَمْ يُصَلِّ بِهَا. ( ٧٦٤ ) حضرت ابن الیمحل کہتے ہیں کہ حضرت علی بابل کے کنارے سے گذرے اور وہاں نماز نہیں پڑھی۔

# ( ٦٦٧ ) في الصلاة خُلْفَ الأُمَرَاءِ

### امراء کے پیھے نماز پڑھنے کابیان

( ٧٦٤١ ) حَدَّثَنَا عِيسَى بُنُ يُونُسَ ، عَنِ الْأُوزَاعِيِّ ، عَنْ عُمَيْرِ بْنِ هَانِيءٍ ، قَالَ : شَهِدْتُ ابْنَ عُمَرَ وَالْحَجَّاجُ مُحَاصِرٌ ابْنَ الزَّبَيْرِ ، فَكَانَ مَنْزِلُ ابْنِ عُمَرَ بَيْنَهُمَا ، فَكَانَ رُبَّمَا حَضَرَ الصَّلَاة مَعَ هَؤُلَاءِ وَرُبَّمَا حَضَرَ

الصَّادَة مَعَ هَوُ لَاءِ.

( ٧٦٤٢ ) حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ جَعْفَرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : كَانَ الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ يُصَلَّيَانِ خَلْفَ مَرُوَانَ، قَالَ :فَقِيلَ لَهُ :أَمَا كَانَ أَبُوك يُصَلِّى إِذَا رَجَعَ إِلَى الْبَيْتِ ، قَالَ :فَيَقُولُ لَا وَاللَّهِ مَا كَانُوا يَزِيدُونَ عَلَى صَلَاةِ الْأَنْشَةِ.

(۷۶۴۲) حفزت جعفراپنے والد ہے روایت کرتے ہیں کہ حفزت حسن اور حضرت حسین مروان کے پیچھے نماز پڑھا کرتے تھے۔ ان سے کسی نے کہا کہ کیا آپ کے والدگھر واپس جا کرنماز نہیں پڑھا کرتے تھے؟ انہوں نے فر مایانہیں خدا کی تیم!وہ ائمہ کی نماز پر کوئی اضافہ نہ کرتے تھے۔

( ٧٦٤٣ ) حَذَّتُنَا حَفُصٌ بُنُ غِيَاثٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانُوا يُصَلُّونَ خَلْفَ الْأُمَرَّاءِ مَا كَانُوا.

( ۲۹۳۳ ) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں اسلاف ائکہ کے پیچھے نماز پڑھا کرتے تھے خواہ وہ جوکو کی بھی ہوں۔

( ٧٦٤٤ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ أَبِي حُرَّةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : لَا يَضُرُّ الْمُؤْمِنَ صَلَاتُهُ خَلْفَ الْمُنَافِقِ ، وَلَا يَنْفَعُ الْمُنَافِقَ صَلَاةُ الْمُؤْمِنِ خَلْفَهُ.

(۷۱۳۳) حضرت حسن فرماتے ہیں کہ مؤمن کو منافق کے پیچھے نماز پڑھنے سے کوئی نقصان نہیں اور منافق کومومن کے پیچھے نماز پڑھنے میں کوئی فائدہ نہیں۔

. ( ٧٦٤٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ جُرَى ، قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ، عَنِ الصَّلَاة خَلْفَ الْأَمَرَاءِ ، فَقَالَ : صَلِّ مَعَهُمْ.

(۷۲۵) حفزت صبیب بن جری کہتے ہیں کہ میں نے حفزت ابوجعفر سے امراء کے پیکھیے نماز پڑھنے کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے فرمایا کدان کے ساتھ نماز پڑھاو۔

( ٧٦٤٦ ) حَدَّثَنَا كَشِيرٌ بْنُ هِشَامٍ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ ، قَالَ : سَأَلْتُ مَيْمُونًا عَنِ الصَّلَاة خَلْفَ الْأَمَرَاءِ ، فَقَالَ : صَلِّ مَعَهُمْ.

(۷۳۲) حضرت جعفر بن برقان کہتے ہیں کہ میں نے حضرت میمون سے امراء کے پیچھے نماز پڑھے کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے فرمایا کدان کے ساتھ نماز پڑھاو۔

( ٧٦٤٧ ) حَدَّثَنَا كَثِيرٌ بْنُ هِشَامٍ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ ، قَالَ :سَأَلْتُ مَيْمُونًا ، عَنْ رَجُلٍ فَذَكَرَ ، أَنَّهُ مِنَ الْخَوَارِ جِ،

فَقَالَ :أَنْتَ لَا تُصَلِّى لَهُ إِنَّمَا تُصَلِّى لِلَّهِ قَدْ كُنَّا نُصَلِّى خَلْفَ الْحَجَّاجِ وَكَانَ حَرُورِيًّا أَزْرَقِيًّا.

(۷۱۴۷) حضرت جعفر بن برقان کہتے ہیں کہ میں نے حضرت میمون سے سوال کیا کہ کیا کسی خوار جی کے پیچھے نماز بڑھی جاعتی

ہے؟ انہوں نے فرمایا کہتم اس کے لئے نماز نہیں پڑھ رہےتم تو اللہ کے لئے نماز پڑھ رہے ہو، ہم حجاج کے پیچھے نماز پڑھا کرتے تھے۔وہ ازرقی حروری تھا۔

( ٧٦٤٨ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورِ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ :كَانَ عَبْدُ اللهِ يُصَلَّى مَعَهُمْ إذَا أَخَّرُوا عَنِ الْوَقُتِ قَلِيلاً وَيَرَى أَنَّ مَأْثُمَ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ.

( ۷۱۲۸ ) حضرت ابراہیم فر ماتے ہیں کہ اگرائمہ نماز کے وقت ہے کچھتا خیر بھی کرتے پھر بھی حضرت عبداللہ بڑھٹھ ان کے ساتھ نماز پڑھا کرتے تھے اور فر ماتے کہ اس کا گناہ انہی کے سرہے۔

( ٧٦٤٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانَ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّى مَعَ الْحَجَّاجِ عِنْدَ أَبْوَابِ كِنْدَةَ وَخَرَجَ عَلَيْهِ.

(۷۱۴۹) حفرت سعید بن جبیرابواب کندہ کے پاس کھڑے ہوکر جاج کے پیچھے نماز پڑھتے تھے اور وہیں سے نکل جاتے تھے۔

( ٧٦٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا بِسَّام ، قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَر ، عَنِ الصَّلَاة مَعَ الْأَمَرَاءِ ، فَقَالَ : صَلَّ مَعَهُمْ فَإِنَّا

نُصَلِّي مَعَهُمْ قَدْ كَانَ الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ يَبْتَدِرَان الصَّلَاة خَلْفَ مَرْوَانَ ، قَالَ :قُلْتُ :إنَّ النَّاس يَزْعُمُونَ أَنَّ

ذَلِكَ تَقِيَّةٌ ، قَالَ : وَكَيْفَ إِنْ كَانَ الْحَسَنُ بُنُ عَلِمٌ ليَسُبُّ مَوْوَانَ فِي وَجُهِهِ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ حَتَّى يُوَلَّى.

(210٠) حفرت بسام كہتے ہيں كديس فے حضرت ابوجعفر بوال كيا كدائد كے يتھے نماز بڑھى جائے گى؟ انہوں نے فرمايا كد

ان کے ساتھ نماز پڑھاو، کیونکہ ہم بھی ان کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں۔حضرت حسن اور حضرت حسین بڑی پین مروان کے پیچھے نماز یر ها کرتے تھے۔ میں نے ان سے کہا کہ لوگ مجھتے ہیں کہ یہ '' تقیہ'' تھا۔ انہوں نے فرمایا کہ یہ کیسے ہوسکتا ہے؟ حضرت حسن بن

علی وی از مروان کومنبر براس کے سامنے برا بھلا کہا کرتے تھے۔ یبال تک کدوہ والی بن گیا۔

( ٧٦٥١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، حَدَّثَنَا سُفُيَانُ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي حَفْصَةَ ، قَالَ :قُلْتُ لِعَلِمَي بْنِ حُسَيْنِ :إنَّ أَبَا حَمْزَةَ الثَّمَاليُّ ، وَكَانَ فِيهِ غُلُوٌ ۚ ، يَقُولُ : لَا نُصَلِّى خَلْفَ الْأَئِمَّةِ ، وَلَا نُنَاكِحُ إِلَّا مَنْ يَرَى مِثْلَ رَأَينَا ، فَقَالَ عَلِيٌّ بْنُ

الحُسَيْنِ : بَلْ نُصَلِّي خَلْفَهُمْ وَنُنَا كِحُهُمْ بِالسُّنَّةِ.

(٤٦٥١) حضرت ابراہيم بن ابي هفصه فرماتے ہيں كدميں نے حضرت على بن حسين سے كہا كدابو همز ہ ثمالي ايك غالي تحض ہاور وہ کہتا ہے کہ ہم ائمہ کے پیچھے نمازنہیں پڑھیں گے اور ہم اس سے نکاح کا معاملہ نہیں کریں گے جس رائے ہماری رائے کے

مطابق نہیں ہوگی ۔حضرت علی بن حسین نے فرمایا کہ ہم ان کے پیچھے نماز بھی پڑھتے ہیں اور ان کے ساتھ سنت طریقے سے نکاح بھی کریں گے۔

( ٧٦٥٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، قَالَ : كَانُوا يُصَلُّونَ خَلْفَ الْأَمَرَاءِ وَيَحْتَسِبُونَ بِهَا.

(۷۱۵۲) حفرت اعمش فرماتے ہیں کداسلاف امراء کے بیچھے نماز پڑھاکرتے تھے اوراس نماز کو درست شار کرتے تھے۔

( ٧٦٥٣) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، حَدَّثَنَا شُفْيَانُ ، عَنْ عُقْبَةَ الْأَسَدِى ، عَنْ يَزِيْدَ بُنِ أَبِي سُلَيْمَانَ ، أَنَّ أَبَا وَائِلٍ كَانَ يُجَمِّعُ مَعَ الْمُخْتَارِ.

(۷۱۵۳) حفرت ابودائل مختار کے ساتھ جمعہ پڑھا کرتے تھے۔

( ٧٦٥٤) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مُسْلِمٍ أَبِي فَرُوَةَ ، قَالَ : وَأَيْتُ عَبْدَ الرَّحْمَن بْنَ أَبِي لَيْلَى وَأَشَارَ إِلَى مُحَمَّدِ بْنِ سَعْدٍ وَالْحَجَّاجُ يَخْطُبُ أَنِ اسْكُتُ.

( ۲۵۴ ) حضرت مسلم ابوفروہ کہتے ہیں کہ میں نے عبدالرحمٰن بن ابی کیلی کودیکھا کہانہوں نے حجاج کے خطبے کے دوران محمد بن سعد کواشارہ کیا کہ خاموش رہو۔

( ٧٦٥٥) حَدَّثَنَا الْفَصْلُ بْنُ دُكَيْنٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُخَيْمِرَةَ ، أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّى خَلْفَ الْحَجَّاجِ. ( ٧٦٥٥) حفرت قاسم بن خير ه حجاج كي يحجي نماز برصاكت تھے۔

## ( ٦٦٨ ) ما تكرة الصَّلَاة إلَّيهِ وَفِيهِ

### جن جگہوں میں نماز پڑھنا مکروہ ہے

( ٧٦٥٦) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى بْنِ عُمَارَةَ الْمَازِنِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : قَالَ وَرَبِهِ وَسَلَّمَ : الْأَرْضُ كُلُّهَا مَسْجِدٌ إِلَّا الْمَقْبَرَةَ وَالْحَمَّامَ. (ترمذى ٣١٥- ابو داؤد ٩٧)

رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الْأَرْضُ كُلُّهَا مَسْجِدٌ إِلَّا الْمَقْبَرَةَ وَالْحَمَّامَ. (ترمذى ٣١٥- ابو داؤد ٩٧)

( ٧٦٥٦) حضرت كِي بن عماره مازنى بروايت بكرسول الله مَرْفَقَعَ أَنْ ارشاد فرما يا كدمارى زمين نماز برصف كالأق الله مَرْفَقَ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَكُلِيْ اللّهُ عَلَيْهُ وَسُلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلِي اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّا اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَوْلُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَيْكُولُكُمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الل

( ٧٦٥٧ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنُ حُمَيْدٌ ، عَنُ أَنَس ، قَالَ :رَ آنِي عُمَرُ وَأَنَا أَصَلِّى إِلَى قَبْرٍ فَجَعَلَ يَقُولُ يَا أَنَسُ الْقَبْرَ ، فَجَعَلْتُ أَرْفَعُ رَأْسِي أَنْظُرُ إِلَى الْقَمَرِ ، فَقَالُوا :إِنَّمَا هُوَ يَقُولُ الْقَبْرَ .

(۲۵۸) حضرت انس بڑا تئو فرماتے ہیں کہ حضرت عمر زلا تؤنے نے مجھے قبر کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے و یکھا تو فرمایا کہتمہارے

أ م قبر ب اور محص قبر کی طرف رخ کرے نماز پڑھنے سے منع فر مایا۔

٧٦٥٩ ) حَدَّنَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ أَبِي ظَبْيَانَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍ و قَالَ : لَا تُصَلَّ إلَى الْمُحَشَّ ، وَلَا إلَى حَمَّام ، وَلَا إِلَى مَقُبُرَة.

حمام، و له إلى معبوه. ( ٧٦٩ ) حضرت عبدالله بن عمر و روائي فر مات بي كه بيت الخلاء، حمام اورقبر كى طرف رخ كرك نماز نه برهو . ( ٧٦٠ ) حَدَّثُنَا حَفْضٌ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنِ الْحَسَنِ الْعُونِيِّ ، قَالَ : الْأَرْضُ كُلُّهَا مَسَاجِدُ إِلَّا الْحُشَّ وَالْحَمَّامَ وَالْمَقْبَرَةَ.

(۲۶۱) حضرت میتب اورحضرت خینمه فرماتے ہیں کہ حمام کی دیوار کی طرف منہ کر کے اور مقبرہ کے درمیان میں نماز ادانہیں کی

( ٧٦٦٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَنَسٍ ، قَالَ :كَانَ يَكُرَهُ أَنْ يُبْنَى مَسْجِدٌ بَيْنَ الْقُبُورِ.

( ۲۶۲۷ ) حضرت انس بڑا تھ اس بات کو مکروہ خیال فر ماتے تھے کہ قبروں کے درمیان معجد بنائی جائے۔

( ٧٦٦٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانُوا إِذَا خَرَجُوا مَعَ جِنَازَةٍ فَحَضَرَتِ الصَّلَاة تَنَحُّوا ، عَنِ الْقُبُورِ.

( ۲۱۲۳ ) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ اسلاف جب کسی جنازے کے ساتھ جاتے اور نماز کا وقت ہوجا تا تو قبروں ہے ہٹ كرنمازادا كياكرتي تقي

( ٧٦٦٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانُوا يَكُرَهُونَ ثَلَاتَ أَبْيَاتٍ لِلْقِبْلَةِ الْحُشَّ وَالْمَقْبَرَةَ وَالْحَمَّامَ.

( ٢٦٧٣ ) حفرت ابرا بيم فرمات بين كه اسلاف بطور قبله ك تين كمرول كونا پسند فرمات تصريب الخلاء ، مقبره اور جمام ( ٧٦٦٥ ) حَدَّ ثَنَا وَكِيعٌ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ بَكُوِ بْنِ قَيْسٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، أَنَّهُ كُوِهَ الصَّلَاة إلَى التَّنور ، وَقَالَ : بُدْ عُنِهُ:

(۲۲۲۷) حضرت حسن فرماتے ہیں کہ نبی پاک تَرْتَفَعَ فَ قِبروں کے درمیان نماز کومکروہ قرار دیا ہے۔

( ٧٦٦٧ ) حَلَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي الرَّجُلِ تُدُرِكُهُ الصَّلَاة فِي الْمَقَابِرِ ، قَالَ :يُصَلَّى ، وَقَالَ ابْنُ سِيرِينَ :يَرْجِع.

( ۲۹۷۷ ) حضرت حسن فرمائتے ہیں کدا گر کسی آ دی کو قبرستان میں نماز کا وفت ہو جائے تو وہ نماز پڑھ لے اور حضرت ابن سیرین فرماتے ہیں کہ دہ واپس چلا جائے۔

( ٧٦٦٨ ) حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ وَرْدَانَ ، عَنْ بُرْدٍ ، عَنْ مَكْحُولٍ ، أَنَّهُ كَانَ يَكُرَهُ الصَّلَاة فِي الْمَقَابِرِ.

(۷۲۲۸) حضرت مکحول قبرستان میں نماز کومکروہ خیال فرماتے تھے۔

( ٧٦٦٩ ) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ أَنَسٍ ، أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يُصَلَّى عَلَى الْجِنَازَةِ فِي الْمَقْبَرَةِ.

( ۲۲۹ ) حضرت انس رہائی اس بات کو مکروہ خیال فرماتے ہیں کہ قبرستان میں نماز جنازہ پڑھی جائے۔

( ٧٦٧ ) حَدَّثَنَا الْفَصُلُ بُنُ دُكَيْنٍ ، عَنِ الْأَسُودِ بُنِ شَيْبَانَ ، قَالَ : رَأَيْتُ مُوسَى بْنَ أَنَسٍ يُصَلَّى الْعَصُرَ فِى قَنْرِ أَحِيهِ النَّضِرِ بْنِ أَنَسٍ وَقَدُ ضُرِحَ لَهُ وَسَطَ الْقَبْرِ.

(۷۷۷) حضرت اسود بن شیبان فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت مویٰ بن انس کودیکھا کہ انہوں نے اپنے بھائی نصر بن انس کی قبر میں عصر کی نماز پڑھی ،اس وقت وہ قبرآ دھی کھودی گئی تھی۔

( ٧٦٧١ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ، قَالَ :قَالَ عَلِيٌّ : لَا تُصَلِّ تُجَاهَ حُشٌّ ، وَلاَ حَمَّامٍ ، وَلاَ مَقْبَرَةٍ.

( ۲۷۷ ) حضرت علی مخاتی فرماتے ہیں کہ بیت الخلاء، حمام اور مقبرہ کی طرف رخ کر کے نما زنہیں پڑھی جائے گی۔

# ( ٦٦٩ ) في الأمير يُؤَخِّرُ الصَّلاَة عَنِ الْوَقْتِ

# اگر کوئی امیرنماز کوونت سے مؤخر کرے تو کیا حکم ہے؟

( ٧٦٧٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ هِلَالِ بْنِ يِسَافٍ ، عَنِ أبى الْمُثَنَى الْحِمْصِى ، عَنِ أَبِى أَبَى اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَنَّهَا أَبَى ابن امرأَة عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَنَّهَا سَتَكُونُ عَلَيْكُمْ أُمَرَاءُ فَتَشْعَلُهُمْ أَشْيَاءٌ عَنِ الصَّلَاة حَتَّى يُؤَخِّرُوهَا عَنْ وَقْتِهَا فَصَلُّوهَا لِوَقْتِهَا ، فَقَالَ رَجُلٌ : يَا رَسُولَ اللهِ إِنْ أَدْرَكُتُهَا مَعَهُمُ أُصَلِّى مَعَهُمْ ؟ قَالَ : نَعَمْ إِنْ شِنْتَ. (ابوداؤد ٣٣٥ ـ احمد ٥/ ٣١٥)

(۲۶۷۲) حضرت عبادہ بن صامت بڑا تھے ہے روایت ہے کدرسول القد مِیزُ شَفِیْجَ نے ارشاد فرمایا کہ عنقریب تمہارے ایسے امراء بول کے جواپی مصروفیات کی وجہ سے نماز ول کوان کے وقت سے مؤخر کیا کریں گے، تم نماز ول کوان کے وقت میں پڑھنا۔ ایک آدی

عَلَيْكُمْ أَمَرَاءُ يُؤَخِّرُونَ الصَّلَاةِ عَنْ وَقْتِهَا وَيَخْنَفُونَهَا إِلَى شَرَقِ الْمَوْتَى فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُمْ قَدْ فَعَلُوا ذَلِكَ فَصَلُّوا فِي بُيُوتِكُمْ ، ثُمَّ اجْعَلُوا صَلَاتَكُمْ سُبْحَةً.

(۷۱۷۳) حضرت عبداللہ فر ماتے ہیں کہ عنقریب تمہارے ایسے امراء ہوں گے جونماز وں کوان کے وقت سے مؤخر کیا کریں گے اور انہیں مردوں کی طرح گھونٹا کریں گے۔ جب تم انہیں ایسا کرتا دیکھوتو اپئے گھروں میں نماز ادا کرواوران کے ساتھ فل کی نیت

ھو۔

... ( ٧٦٧٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ أَبِي عِمْرَانَ الْجَوْنِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الصَّامِتِ ، عَنْ أَبِي ذَرُّ قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :صَلُّوا الصَّلَاة لِوَقْتِهَا. (احمد ٥/ ١٥٧ـ طيالسي ٣٣٩)

(٧١٧٨) حضرت ابوذر والله عدوايت م كم ني ياك مَثَلِّفَتَكَةً في ارشادفر مايا كه نماز كواس كوفت يريدهو-

( ٧٦٧٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، قَالَ :رَأَيْتُ إِبْرَاهِيمَ وَخَيْثُمَةَ يُصَلِّيانِ الظَّهْرَ وَالْعَصْرَ فِي بُيُّوتِهِمَا ثُمَّ يَأْتِيَانِ الْحَجَّاجَ فَيُصَلِّيانِ مَعَهُ.

(۷۱۷۵) حفزت اعمش کہتے ہیں کہ میں نے حضزت ابراہیم اور حضزت فیٹمہ کودیکھا کہ وہ ظہراور عصر کی نماز اپنے گھر میں پڑھتے تھے اور پھر تجاج کے ساتھ آگر بھی نماز پڑھتے تھے۔

( ٧٦٧٦ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ فُضَيْلٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ مُسْلِمٍ قَالَ : كُنْتُ أَجْلِسُ مَعَ مَسْرُوقِ ، وَأَبِي عُبَيْدَةَ فِي الْمَسْجِدِ فِي زَمِنِ زِيَادٍ فَإِذًا دَخَلَ وَقُتُ الظَّهْرِ قَامَا فَصَلَيَا ، ثُمَّ يَجْلِسَانِ حَتَّى إِذَا أَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ وَخَرَجَ

الإِمَام قَامَا فَصَلَيَّا وَيَفْعَلَانِهِ فِي الْعَصُرِ. (۲۷۷) حضرت مسلم فرماتے ہیں کہ میں زیاد کے زمانے ہیں حضرت مسروق اور حضرت ابوعبیدہ کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ جب ظہر کاوقت داخل ہوا تو ان دونوں نے ظہر کی نماز پڑھی ، پھر بیٹھ گئے اور جب مؤذن نے اذان دی تو انہوں نے امام کے ساتھ بھی نماز پڑھی اور وہ دونوں عصر کی نماز میں بھی یونہی کرتے تھے۔

( ٧٦٧٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَبِي هَاشِمٍ ، أَنَّ الْحَجَّاجَ أَخَّرَ الصَّلَاة فَأَوْمَأَ أَبُو وَائِلِ وَهُوَ جَالِسٌ.

ر المراد المورس الو ہاشم فرماتے ہیں کہ حجاج نے ایک مرتبہ نماز میں تاخیر کی تو حضرت ابو دائل نے بیٹھ کر اشارے سے نماز پڑھ لی۔

﴿ ٧٦٧٨ ) جَدَّنَنَا وَكِيعٌ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ عَلِيٍّ الْأَزْدِيِّ ، قَالَ : أَخَّرَ الْحَجَّاجُ الصَّلَاة بِعَرَفَةَ فَصَلَّى ابْنُ عُمَرَ فِي رَحْلِهِ وَثَمَّ نَاسٌ وُقُفٌ ، قَالَ : فَأَمَرَ بِهِ الْحَجَّاجَ غَنُخِسَ بِهِ. (۷۶۷۸) حضرت علی از وی فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ عرف میں حجاج نے نماز میں تاخیر کردی تو حضرت ابن عمر بڑا ٹھونے اپنی سواری پرنماز پڑھ کی اورلوگ و ہیں کھڑے ہوئے تھے۔حجاج نے انہیں سزادینے کا حکم دیا۔

( ٧٦٧٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، حَدَّثَنَا الْمَسْعُودِيُّ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ ، قَالَ :كَانَ أَبُو عُبَيْدَةَ يَنْتَظِرُ الْمَغْرِبَ فَإِذَا أَبْطؤوا بِهَا حَلَّ حَبُوتَهُ وَخَرَجَ.

(۱۷۹) حضرت عبدالملک بن عمیر فرماتے ہیں کہ حضرت ابوعبیدہ مغرب کا نتظار کیا کرتے تھے، جب امراءنماز میں تاخیر کرتے تووہ اپنا حبوہ کھول کر باہر چلے جایا کرتے تھے۔

( ٧٦٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، حَدَّثَنَا إِسُرَائِيلٌ ، عَنْ عَامِرٍ بُنِ شَقِيقٍ ، قَالَ : كَانَ الْحَجَّاجُ يُؤَخِّرُ الصَّلَاة يَوْمَ الْجُمُّعَةِ ، فَكَانَ أَبُو وَاثِلِ يَأْمُرُنَا أَنُ نُصَلِّىَ فِي بُيُوتِنَا ، ثُمَّ نَّاتِيَ الْمَسْجِدَ.

(۷۱۸۰) حضرت عامر بن شقیق فرماتے ہیں کہ حجاج جمعہ کی نماز میں تا خیر کیا کرتا تھا۔ اس پر ابودائل جمیں تکم دیتے کہ ہم اپنے گھروں میں نماز پڑھ کرمسجد آئیں۔

( ٧٦٨١) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ أَبِي عِمْرَانَ الْجَوْنِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الصَّامِتِ ، عَنْ أَبِي ذَرِّ ، قَالَ: إِنَّ خَلِيلِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْصَانِي أَنْ أُصَلِّى الصَّلَاة لِوَقْتِهَا ، فَإِنْ أَدْرَكْتَ الْقُوْمَ قَدْ صَلَّوا كُنْتَ قَدْ أَحْرَزْتَ صَلَاتَكَ وَالْا كَانَتْ نَافِلَةً. (مسلم ٣٣٨)

(۲۸۱) حضرت ابو ذر و التی فی فی میں کہ میرے خلیل مَیْرِفَیْنَا آئی نے مجھ کو تھم دیا کہ میں نماز دل کوان کے وقت پر پڑھوں۔ پھر تمہارے نماز پڑھ لینے کے بعد جبتم دیکھو کہ لوگ نماز پڑھ چکے ہیں تو تمہاری نماز محفوظ ہوگئی اورا گرانہوں نے نماز نہ پڑھی ہوتو ان کے ساتھ شریک ہوجا وُتمہاری نمازنٹل بن جائے گی۔

( ٧٦٨٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ أَبِي إِسْمَاعِيلَ ، قَالَ : رَأَيْتُ عَطَاءً وَسَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ وَأَخَّرَ الْوَلِيدُ الصَّلَاة فَأَوْمَآ فِي وَقُتِ الصَّلَاة ، ثُمَّ قَعَدَا حَتَّى صَلَيَا مَعَهُ تِلْكَ الصَّلَاة رَأَيْتُهُمَا فَعَلَا ذَلِكَ مِرَارًّا.

(۷۶۸۲) حضرت محمد بن البی اساعیل فرماتے ہیں کہ جب ولید نے نماز میں تاخیر کی تو حضرت عطاءاور حضرت سعید بن جبیر نے نماز کے وقت میں اشارے سے نماز پڑھ لی، بھروہ دونوں بیٹھے رہے اور انہوں نے ولید کے ساتھ نماز پڑھی۔ انہیں میں نے کئی مرتبہ ایسے کرتے دیکھاہے۔

# ( ٦٧٠ ) في الصلاة فِي ثِيابِ النِّسَاءِ

# عورتوں کے کیڑوں میں نماز پڑھنے کا حکم

( ٧٦٨٣ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّ نَبِيَّ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ كَانَ يَكُرَهُ الصَّلَاة فِي مَشَاعِرِهِنَّ. (ابوداؤد ٢٥١ ترمذي ٢٠٠)

( ۲۸۳ ) حضرت عا کشہ شی میشوش سے روایت ہے کہ نبی یا ک مُؤْفِقَا عَمْ رَتُوں کے کپڑوں میں نماز پڑھنے کونا پیندفر ماتے تھے۔

( ٧٦٨٤ ) حَدَّثَنَا أَزْهَرُ ، عَنِ ابْنِ عَوْنِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : لاَ تُصَلُّوا فِي شُعُرِ النِّسَاءِ.

قَالَ أَبُو بَكُر : يَغْنِي ثِيَابَهُنَّ.

(۲۸۴۷)حفرت محمد فرماتے ہیں کہ عورتوں کے کپڑوں میں نمازنہ پڑھو۔

( ٧٦٨٥ ) حَدَّثَنَا كُنُدُرٌ ، عَنِ الْأَشْعَثِ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : لَا بَأْسَ أَنْ يُصَلَّى الرَّجُلُ فِي مَلَاحِفِ النَّسَاءِ.

( ۲۸۵ ) حضرت حسن فرماتے ہیں کدمرد کے لئے عورتوں کے کیٹروں میں نماز پڑھناجا تزہے۔

( ٧٦٨٦ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَمَانَ ، عَنْ حَنْظَلَةَ ، عَنْ طَاوُوسٍ ، قَالَ : لَا بَأْسَ أَنْ يُصَلِّى الرَّجُلُّ فِي تَوْبِ الْمَرْأَةِ.

(۷۸۸۷) حفرت طاوی فرماتے ہیں کہ مرد کے لئے عورتوں کے کپڑوں میں نماز پڑھنا جائز ہے۔

### ( ٦٧١ ) من كرة أَنْ يَقُولُ انْصَرَفْنَا

### جوحضرات اس جملہ کومکروہ خیال فرماتے ہیں''ہم نماز ہے پھر گئے''

( ٧٦٨٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عُمَيْرِ بْنِ يَرِيمَ أَبِي هِلَالٍ ، قَالَ:سَمِعُتُ ابْنَ العَبَّاسِ يَقُولُ: لَا يَقُولُ انْصَرَفْنَا مِنَ الصَّلَاةَ فَإِنَّ قَوْمًا انْصَرَفُوا فَصَرَفَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ وَلَكِنُ قُولُوا :قَدْ قُضِيَتِ الصَّلَاةَ.

( ۲۸۷ ) حضرت ابن عباس بنی پیشن فر ماتے ہیں کہ یہ بیس کہنا جا ہے کہ ہم نماز سے پھر گئے ، کیونکہ جولوگ نماز سے پھرتے ہیں اللہ

تعالی ان کے دلول کو پھیردیتا ہے۔ تمہیں یوں کہنا چاہئے کہ نماز ادا کرلی گئی۔

( ٧٦٨٨ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بِذَلِكَ بَأْسًا.

( ۷۸۸ ) حفرت ابراہیم اس جملہ میں کوئی حرج نہیں سجھتے تھے۔

( ٧٦٨٩ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ زَيْدٍ ، قَالَ :حَدَّثَنَا الزُّبَيْرُ بْنُ الْخِرِّيتِ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: لَا يُقَالُ :انْصَرَفْنَا مِنَ الصَّلَاة وَلَكِنْ قَدْ قُضِيَتِ الصَّلَاة.

( ۲۸۹ ) حضرت ابن عمر رق فو اتے ہیں کہ یو نہیں کہنا چاہئے کہ ہم نمازے چرگئے، بلکہ یہ کہنا چاہئے کہ نماز اداکر لی گئی۔

( ٦٧٢ ) من رخص لِلنِّسَاءِ فِي الْخُرُوجِ إِلَى الْمُسْجِدِ

### جن حفرات نے مسجد کی طرف جانے کی رخصت دی ہے

( ٧٦٩. ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : كَانَتِ امْرَأَةٌ لِعُمَرَ تَشْهَدُ

صَلاَةَ الصُّبْحِ وَالْعِشَاءِ فِى جَمَاعَةٍ فِى الْمَسْجِدِ فَقِيلَ لَهَا :لِمَ تَخْرُجِينَ وَقَدُ تَفْلَمِينَ أَنَّ عُمَرَ يَكُرَهُ ذَلِكَ وَيَغَارُ ؟ قَالَتُ :فَمَا يَمْنَعُهُ أَنْ يَنْهَانِى ، قَالُوا :يَمْنَعُهُ قَوْلُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :لَا تَمْنَعُوا إمّاءَ اللهِ مَسَاجِدَ اللهِ. (بخارى ٩٠٠ ـ احمد ٢/ ٤)

(۷۹۹) حفرت ابن عمر وہ فاق فرماتے ہیں کہ حضرت عمر وہ لیٹو کی ایک ہوی فجر اور عشاء کی نماز جماعت سے پڑھا کرتی تھی۔ کسی نے اس سے کہا کہ تم نماز کے لئے کیوں جاتی ہو حالانکہ تم جانتی ہو کہ حضرت عمر وہ فیواں بات کو ناپند خیال فرماتے ہیں اور اس پر غصہ کھاتے ہیں؟ اس خاتون نے کہا کہ پھروہ مجھے منع کیوں نہیں کرتے ؟ لوگوں نے کہا کہ رسول اللہ مُؤَفِّظَ کے کہ قول انہیں تہمیں منع کرنے سے در کتا ہے، آپ مَؤْفِظَ نَظِیْ نَظِیْ نَظِیْ کے اللّٰہ کی بندیوں کو مجدوں میں آنے سے ندر وکو۔

( ٧٦٩١ ) حَلَّنَنَا عَبُدَةً بُنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ عَمُوو ، عَنْ أَبِى سَلَمَةً ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةً قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :لَا تَمْنَعُوا إِمَاءَ اللهِ مَسَاجِدُ اللهِ وَلَيْخُرُجُنَ إِذَا خَرَجُنَ تَفِلَاتٍ.

(ابوداؤد ۲۲۱- احمد ۳۳۸)

(۲۹۱ ع) حضرت ابو ہر رہ و ٹاٹھ سے روایت ہے کہ نبی پاک مَرِّفَظَیَّم نے ارشاد فر مایا کہ اللہ کی بند یوں کو مجدوں میں آنے سے نہ روکو۔البتہ جبوہ آئیں تو خوشبولگا کرنہ آئیں۔

( ٧٦٩٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ وعَبْدَةً بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ يَخْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ عَمْرَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتُ : لَوْ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَدْرَكَ مَا أَخْدَثُنَ النِّسَاءُ اليَوْم لَمَنَعَهُنَّ الْمَسَاجِدَ كَمَا مُنِعْنَهُ نِسَاءُ بَنِى إِسْرَائِيلَ ، قَالَتْ :قُلْتُ : وَمُنِعْنَهُ ؟ قَالَتْ : نَعَمْ. (مسلم ١٣٣ـ مؤطا ١٥)

(۲۹۴) حضرت عائشہ بنی ملین اللہ ہیں کہ اگر نبی پاک مِیَّا اَلْتُنْ اِیْ اِی کِیْرِوں کود کھے لیتے جوآج عورتوں میں بیدا ہوگئی ہیں تو انہیں مجد میں جانے سے روک دیتے جیسے بنواسرائیل کی عورتوں کوروکا گیا تھا۔ کسی نے بوچھا کہ کیا انہیں روک دیا گیا تھا؟ حضرت عائشہ مُنی مند بنانے فرمایا ہاں۔

( ٧٦٩٣) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ نَافِع ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا تَمْنَعُوا إِمَاءَ اللهِ مَسَاجِدَ اللهِ. (بخارى ٩٠٠ ـ ابوداؤد ٥٢٧)

( ۲۹۳ ) حضرت ابن عمر وَقَافُوٰ ہے روایت ہے کہ رسول الله عَلِّلْتِظَافِیَ نے ارشا دفر مایا کہ الله کی بندیوں کومبحدوں میں آنے ہے ندر وکو۔

( ٧٦٩٤ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ شَبَاكٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ قَالَ : كَانَتِ امْرَأَةُ أَبِي مَسْعُودٍ تُصَلِّى الْعِشَاءَ الآخِرَةَ فِي مَسْجِدِ الْجَمَاعَةِ.

( ۱۹۴ ٪ ) حضرت ابرا نیم فرماتے میں کہ حضرت ابومسعود کی بیوی عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ مسجد میں پڑھا کرتی تھیں۔

( ٧٦٥٥) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، حَدَّثَنَا حَنْظَلَةُ الْجُمَحِيُّ ، عَنْ سَالِم بِنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِذَا اسْتَأْذَنكُمْ نِسَاؤٌ كُمْ إِلَى الْمَسَّاجِدِ فَأْذَنُوا لَهُنَّ. (بخارى ٨٦٥ مسلم ١٣٧) صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلِي عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلِي عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلِيهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ لَهُ وَمُعَلِي عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَمْ عَلَيْكُ وَلَيْكُولُ وَلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ لَهُ وَلَيْكُولُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُولُ وَالْمُعِلُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُولُ وَالْمَا عَلَيْكُولُولُ اللّهِ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ وَاللّهُ عَلَيْكُوا لَكُمُ عَلَيْكُمُ وَاللّهُ عَلَيْكُولُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُكُولُ وَال واللهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمُ وَاللّهُ عَلَيْكُمُ وَاللّه

#### ( ٦٧٣ ) من كرة ذَلِكَ

## جن حضرات نے مسجد میں عورتوں کی حاضری کومکروہ قرار دیا ہے

( ٧٦٩٦) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ ، عَنْ سَلَمَةَ بُنِ كُهَيْلٍ ، عَنْ أَبِي عَمْرٍو الشَّيْبَانِيِّ ، قَالَ :قَالَ عَبُدُ اللهِ : مَا صَلَّتِ امْرَأَةٌ صَلَاةً قَطُّ أَفْضَلَ مِنْ صَلَاقٍ تُصَلِّيهَا فِي بَيْتِهَا إِلَّا أَنْ تُصَلِّي عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ، إِلَّا عَجُوزٌ فِي مَنْقَلَيْهَا ، يَعْنِي خُفَيْهَا.

(۷۹۹۷) حضرت عبداللہ بڑا ٹئے فرماتے ہیں کہ کسی عورت نے اپنے کمرے ہے بہتر کسی جگہ نماز نہیں پڑھی ،البتہ وہ عورت جو مجد حرام میں نماز پڑھے۔البتہ کوئی بوڑھی عورت پھٹے ہوئے موز وں کے ساتھ آئے تواس کے لئے جائز ہے۔

( ٧٦٩٧) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسُرَائِيلُ ، عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى ، عَنْ سَعِيدِ بُنِ جُبَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ امْرَأَةً سَأَلَتُهُ عَنِ الصَّلَاة فِي الْمَسْجِدِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ؟ فَقَالَ : صَلَاتُكِ فِي مَخْدَعِكِ أَفْضَلُ مِنْ صَلَاتِكِ فِي بَيْتِكِ ، وَصَلَاتُكِ فِي مَخْدَعِكِ أَفْضَلُ مِنْ صَلَاتِكِ فِي جُجْرَتِكِ ، وَصَلَاتُكِ فِي حُجْرَتِكِ أَفْضَلُ مِنْ صَلَاتِكَ فِي مَسْجِدِ قَوْمِك.

فِي مَسْجِدِ قَوْمِك.

( ۲۹۹۷ ) حضر تسعید بن جیر فرماتے ہیں کہ ایک عورت نے حضرت عبداللہ بن عباس بی دینئے جعد کی نماز مجد میں اداکر نے کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے فرمایا کہ تمہمارے لئے اپنے پردے میں نماز پڑھنا اپنے کمرے میں نماز پڑھنے ہے بہتر ہے، اپنے کمرے میں نماز پڑھنا اپنے گھر میں نماز پڑھنے ہے بہتر ہے اور اپنے گھر میں نماز پڑھنا پی قوم کی مجد میں نماز پڑھنے ہے۔

( ٧٦٩٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ الْمُغِيرَةِ ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالِ ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَص ، قَالَ :قَالَ عَبْدُ اللهِ :الْمَرْأَةُ عَوْرَةٌ وَأَقْرَبْ مَا تَكُونُ مِنْ رَبِّهَا إِذَا كَانَتُ فِي فَعْرِ بَيْتِهَا فَإِذَا خَرَجَتِ اسْتَشَرَفَهَا الشَّيْطَانُ.

(۷۹۸) حضرت عبدالله روز تو فرماتے ہیں کہ عورت جھیانے کی چیز ہے، وہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب اس وقت ہوتی ہے جب وہ اپنے گھر کی تہد میں ہوتی ہے اور جب وہ اہر آتی ہے تو شیطان اسے جھا نکتا ہے۔

( ٧٦٩٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَبِى فَرُوّةَ الْهَمْدَانِيِّ ، عَنْ أَبِى عَمْرٍو الشَّيْبَانِيِّ ، قَالَ : رَأَيْتُ ابْنَ

مَسْعُودٍ يَخْصِبُ النَّسَاءَ يُخْرِجُهُنَّ مِنَ الْمَسْجِدِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ.

( ۷۹۹۹ ) حضرت ابوعمر و شیبانی فرماتے ہیں کہ حضرت ابن مسعود رہی تھؤجمعہ کے دن عورتوں کو مسجد سے نکالنے کے لیے کنگریاں مارتے تھے۔

( ٧٧٠) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، حَدَّثَنَا إِيَاسُ بُنُ دَغْفَلِ ، قَالَ :سُئِلَ الْحَسَنُ عَنِ امْرَأَةٍ جَعَلَتُ عَلَيْهَا إِنْ أُخْرِجَ زَوْجُهَا مِنَ السَّجُنِ أَنْ تُصَلِّى فِى كُلِّ مَسْجِدٍ تُجَمَّعُ فِيهِ الصَّلَاة بِالْبَصْرَةِ رَكَعَتَنِ ، فَقَالَ الْحَسَنُ : تُصَلِّى فِى مَسْجِدِ قَوْمِهَا فَإِنَّهَا لَا تُطِيقُ ذَلِكَ لَوْ أَذْرَكُهَا عُمَرُ بُنُ الْحَطَّابِ لَأُوجَعَ رَأْسَهَا.

(۷۰۰) حفرت حسن سے سوال کیا گیا کہ ایک عورت نے نذر مانی کہ اگراس کا خادند جیل سے آزاد ہوگیا تو وہ بھرہ کی ہراس مجد میں دور کعت نماز پڑھے گی جس میں جماعت ہوتی ہے۔ اس نذر کا کیا تھم ہے؟ انہوں نے فر مایا وہ اپنی قوم کی مجد میں نماز پڑھے، کیونکہ وہ اپنی اس نذرکو بوری کرنے کی طاقت نہیں رکھتی۔ اگر حضرت عمر جہا ہے اسے دیکھتے تو اس کے سرپر مارتے۔

( ٧٧.١ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَخُوصِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ مَسْرُوقِ ، عَنْ أَبِي عَمْرِو الشَّيبَانِيِّ ، قَالَ : سَمِعْتُ رَبَّ هَذِهِ الدَّارِ ، يَغْنِى ابْنَ مَسْعُودٍ حَلَفَ فَبَالَغَ فِي الْيَمِينِ مَا صَّلَتِ الْمَرَأَةُ صَلاَّةً أَحَبٌ إِلَى اللهِ مِنْ صَلاَةٍ فِي بَيْتِهَا إِلَّا فِي حَجِّ أَوْ عُمْرَةٍ ، إِلَّا الْمُرَأَةُ قَدْ أَيسَتْ مِنَ الْبُعُولَةِ .

(۷۷۱) حضرت ابوعمر وشیبانی کہتے ہیں کہ میں نے اس گھر کے مالک یعنی حضرت ابن مسعود رٹائٹٹو کوفر ماتے ہوئے سنا، انہوں نے بھر پورشم کھا کرفر مایا کہ عورت کی کوئی نماز اللہ کواس نماز سے زیادہ محبوب نہیں جے وہ اپنے کمرے میں پڑھے۔البتہ جج وعمرہ کی نماز اس سے مشتیٰ ہے اور الیی عورت جو خاوند کے قابل نہ رہی ہووہ بھی اس سے مشتیٰ ہے۔

( ٧٧.٢ ) حَدَّثَنَا زَيْدُ بُنُ حُبَابٍ ، حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ ، حَدَّثَنِى عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ الْمُنْذِرِ السَّاعِى ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَذَّتِهِ أُمِّ حُمَيْدٍ ، قَالَتُ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْنَعُنَا أَزْوَاجُنَا أَنْ نُصَلِّى مَعَك وَنُحِبُّ الصَّلَاة مُعَك ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : صَلَاتُكُنَّ فِى بُيُوتِكُنَّ أَفْضَلُ مِنْ صَلَاتِكُنَّ فِى حُجَرِكُنَّ ، وَصَلَاتُكُنَّ فِى حُجَرِكُنَّ أَفْضَلُ مِنْ صَلَاتِكُنَّ فِى الْجَمَاعَةِ. (طبرانى ٣٥٦ ـ احمد ٢/ ٣٤١)

(۷۰۷) حفرت ام حمید فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کیا یار سول اللہ! ہمارے خاونداس بات ہے منع کرتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ نماز پڑھیں ، حالا نکہ ہمیں آپ کے ساتھ نماز پڑھنا پیند ہے۔ آپ نے فرمایا کہ تمہارے لئے اپنے کمروں میں نماز پڑھنا گھر میں نماز پڑھنے سے افضل ہے اور گھروں میں نماز پڑھنا جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے سے افضل ہے۔

( ٧٠٧ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌّ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ: كَانَ لِإِبْرَاهِيمَ ثَلَاثُ نِسُوَقٍ فَلَمْ يَكُنْ يَدَعُهُنَّ يَخُرُجُنَ إِلَى جُمُعَةٍ ، وَلاَ جَمَاعَةٍ.

(۷۷۰۳) حضرت، اعمش فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم کی تین بیویاں تھیں وہ انہیں جمعداور جماعت میں شریک نہ ہونے

ریتے تھے۔

## ( ٦٧٤ ) مَنْ قَالَ خَيرُ صُفُوفِ النّسَاءِ آخِرُهَا

### عورتوں کی بہترین صفیں آخری صفیں ہیں

( ٧٧٠٤) حَدَّثْنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :خَيْرُ صُفُوفِ النِّسَاءِ آخِرُهَا وَشَرُّهَا مُقَدَّمُهَا.

(۷۰۴) حضرت جابر من تو سے روایت ہے کہ رسول الله مَرَائِفَةَ آنے ارشا ، فرمایا که عورتوں کی بہترین صفیں آخری صفیں ہیں اور ان کی بدترین صفیں آگل صفیں ہیں۔

( ٧٧.٥ ) حَلَّاثَنَا أَبُو الْأَخْوَصِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُهَاجِرٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانَ عَبْدُ اللهِ يَقُولُ : خَيْرُ صُفُوفِ النِّسَباءِ الْمُؤخَّرُ.

( ۷۷ - ۵۷ ) حضرت عبدالله حياثير فرمايا كرتے تھے كەعورتوں كى بہترين مفیں تیجیاں میں ب

( ٧٧٠٦ ) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : خَيْرُ صُفُوفِ النِّسَاءِ آخِرُهَا وَشَرُّهَا أَوَّلُهَا.

(۷۷-۷) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹھ فرماتے جیں کہ عورتوں کی بہترین صفیں آخری صفیں ہیں اوران کی بدترین صفیں انگی صفیں ہیں۔

( ٧٧.٧ ) حَدَّثْنَا وَكِيعٌ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : كَانَ يُقَالُ : خَيْرٌ صُفُوفِ النّسَاءِ مُؤَخَّرُهَا وَشَرُّهَا مُقَدَّمُهَا.

( ۷- ۷۷ ) حضرت عروہ فرماتے ہیں کہ عورتوں کی بہترین صفیں آخری صفیں ہیں اوران کی بدترین صفیں اگلی صفیں ہیں۔

( ٧٧٠٨ ) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ أَبِيهِ بِمِعْلِهِ.

(۷۷۰۸) ایک اور سند سے یونبی منقول ہے۔

( ٧٧.٩ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا حُصَيْنٌ ، قَالَ : حُدِّثُتُ أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ كَانَ يُقَدِّمُ الْعَجَائِزَ فِي الصَّفِّ الْأَوَّلِ مِنْ صُفُوفِ النَّسَاءِ ، وَيُؤَخِّرُ الشَّوَابَ إِلَى الصَّفِّ الْمُؤَخَّرِ.

(۷۷۰۹) حضرت حصین فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رہا تئئ عورتوں کی صفوں میں بوڑھی عورتوں کو آگلی صفوں میں رکھتے تھے ادر جوان عورتوں کو بچھپلی صفوں میں کھڑ اکرتے تھے۔

( ٧٧١ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِى بُكْيُر ، حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ أَبِى سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : خَيْرُ صُفُوفِ النَّسَاءِ الْمُؤخَّرُ وَشَرُّهَا الْمُقَدَّمُ.
 النَّسَاءِ الْمُؤخَّرُ وَشَرُّهَا الْمُقَدَّمُ.

(۱۵۷۰)حضرت ابوسعید خدری جاپنجئو سے روایت ہے کہ رسول اللّٰد مُرَافِقَتُے ﴿ ارشاد فر ماتے ہیں کہ عورتوں کی بہترین صفیں آخری صفیں ہیں اوران کی بدترین صفیں انگی صفیں ہیں۔

( ٧٧١١ ) حَلَّثَنَا عَبِيْدَةٌ بْنُ حُمَيْدٍ ، عَنْ سُهَيْلٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :خَيْرُ صُفُوفِ الرِّجَالِ مُقَدَّمُهَا وَشُرُّهَا مُؤَخَّرُهَا وَخَيْرُ صُفُوفِ النِّسَاءِ آخِرُها وَشَرُّهَا مُقَدَّمُهَا.

(ترمذی ۲۲۳ ابوداؤد ۲۷۸)

(۱۷۷) حضرت ابو ہریرہ ڈواٹھ سے روایت ہے کہ رسول اللہ مِنَافِقِیَّۃ نے ارشاد فرمایا کہ مردوں کی بہترین صفیں اگل صفیں اور بدترین صفیں بچیاصفیں ہیں۔ صفیں بچیل صفیں ہیں اورعور توں کی بہترین صفیں آخری صفیں ہیں اور ان کی بدترین صفیں اگل صفیں ہیں۔

( ٧٧١٢ ) حَدَّثُنَا مُعَاوِيَةٌ بْنُ هِشَامٍ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : خَيْرُ صُفُوفِ الرِّجَالِ أَوَّلُهَا ، وَشَرُّ صُفُوفِ الرِّجَالِ آخِرُهَا ، وَخَيْرُ صُفُوفِ النِّسَاءِ أَوَّلُهَا. (حميدى ١٠٠١ احمد ٣٠٠/٢)

(۱۲۷۷) حضرت ابو ہر برہ وہ ہوئے سے روایت ہے کہ رسول اللّہ مِنْزِفَظَةِ نے ارشاد فر مایا کہ مردوں کی بہترین مفیں اگلی فیس اور بدترین صفیں بچھلی صفیں ہیں اورعورتوں کی بہترین عفیں آخری صفیں ہیں اوران کی بدترین صفیں اگلی صفیں ہیں۔

#### ( ٦٧٥ ) في فضل الصَّلاَة

#### نماز کی فضیلت کابیان

( ٧٧١٣ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، عَنُ حَمَّادِ بُنِ سَلَمَةَ ، قَالَ :أَخْبَرَنَا ثَابِتُ بُنُ أَشِلَمَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا صِلَة بُنُ أَشُيمَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَنْ صَلَّى رَكُعَتَيْنِ لَمُ يُحَدِّثُ نَفْسَهُ فِيهِمَا بِشَى ءٍ مِنَ الدُّنْيَا لَمْ يَسْأَلِ اللَّهَ شَيْئًا إِلَّا أَعْطَاهُ إِيَّاهُ.

(۷۷۱۳) مضرت صله بن اشیم ہے روایت ہے کہ نبی پاک ﷺ نے ارشاد فر مایا کہ جس نے دور بعتیں اس طرح ادا کیس کہ اس کے دل میں دنیا کا خیال نیآیا، وہ اللہ تعالیٰ ہے جو چیز مانے گا اللہ تعالیٰ اے عطافر مائیس گے۔

( ٧٧١٤ ) حَدَّثَنَا حَفُصُ بْنُ غِيَاثٍ ، حَدَّثَنَا لَيْتٌ ، عَنْ عِيسَى ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْطَاةَ ، عَنْ أَبِى أُمَامَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَا أُوتِى عَبْدٌ فِى هَذِهِ الدُّنْيَا خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يُؤْذَنَ لَهُ فِى رَكْعَتَيْنِ فَيُصَلِّيهُمَا. (ترمذى ٢٩١١ـ احمد ٥/ ٢٦٨)

(۷۷۱۴) حضرت ابوامامہ بڑیٹنے سے روایت ہے کہ رسول اللہ مِیٹِ انتقافیج نے ارشاد فر مایا کہ بندے کواس دنیا میں اس ہے بہتر کوئی خیر نہیں عطا کی گئی کہ اے دورکعتوں کوموقع مل جائے اور وہ انہیں ادا کرے۔

- ( ٧٧١٥ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌّ ، عَنْ أَبِي مَالِكٍ ، عَنْ أَبِي حَازِم ، قَالَ :مَرَرُت مَعَ أَبِي هُرَيْرَةَ عَلَى قَبْرٍ دُفِنَ حَدِيثًا ، فَقَالَ: لَرَكُعَتَان خَفِيفَتَان مِمَّا تَحْتَقِرُونَ زَادَهُمَا هَذَا :أَحَبُّ إِلَيْهِ مِنْ بَقِيَّةِ دُنْيَاكُمْ.
- (۵۷۵) حفرت ابوعازم فرماتے ہیں کہ حضرت ابو ہر برہ وٹاٹٹو ایک قبر کے پاس سے گذرے جس میں مردے کوابھی دفن کیا گیا تھ انہوں نے فرمایا کہ دوہلکی رکعتیں جنہیں تم معمولی سجھتے ہووہ اس کے نز دیک ساری دنیا ہے بہتر ہیں۔
- ( ٧٧١٦ ) حَلَّتُنَا حَفُصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنُ عَاصِمٍ ، عَنُ أَبِى عُثْمَانَ ، قَالَ :اشْتَرَى رَجُلٌ حَانِطًا مِنَ الْمَدِينَةِ فَرَبِحَ فِيهِ مِئَة نَخْلَةٍ كَامِلَةٍ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِلَّا أُخْبِرُكُمْ بِأَفْضَلَ مِنْ هَذَا ؟ رَجُلٌ تَوَضَّأَ فَأَخْسَنَ الْوُضُوءَ ، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ فِى غَارِ ، أَوْ سَفْحِ جَبَلِ أَفْضَلُ رِبُحًا مِنْ هَذَا.
- (۷۱۲) حفرت ابوعثان فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نے مدینہ میں ایک باغ خرید ااور اس میں اے ایک تھجور کے درخت کے برابر فائدہ ہوا۔ اس پر نبی پاک مُؤْشِقَعَ آغِ نے فرمایا کہ میں تہہیں اس سے افضل چیز کے بارے میں بتاتا ہوں ، ایک ایسا آدمی جواچھی طرح وضو کرے ، پھر کسی غاریا پہاڑ کی چوٹی پردور کعتیں اداکرے تو اس کا فائدہ اس شخص سے زیادہ ہے۔
- ( ٧٧١٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، حَدَّثَنَا بَعْضُ أَصْحَابِنَا ، عَنِ الْجُرَيرِيِّ ، عَنْ أَبِي الْوَرْدِ ، عَنْ كَعْبٍ : إنَّ فِي هَذَا لَبَلَاغًا لِللَّاغًا لِللَّاعُا لِللَّاعُا لِللَّاعُ الْعَمْسُ. لِقَوْمٍ عَابِدِينَ ، قَالَ :الصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ.
- (2212) حفزت كعب الله تعالى كفرمان (ترجمه) اس ميس عبادت كرنے والے لوگوں كے لئے ايك پيغام ب\_فرماتے ہيں كماس سے مراديا في نمازيں ہيں۔
- ( ٧٧١٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي خَالِدٍ وَمِسْعَرٌ وَالْبَخْتَرِيُّ بْنُ الْمُخْتَارِ ، سَمِعُوهُ مِنْ أَبِي بَكُرِ بْنِ عُمَارَةَ بْنِ رُوَيْبَةَ الثَقَفِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : سَمِعُتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : لَنْ يَلِجَ النَّارَ مَنْ صَلَّى قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا ، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْبَصْرَةِ : أَنْتَ سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ قَالَ : نَعَمْ أَشْهَدُ أَنَّى سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمِعْتُهُ أَذْنَاى وَعَاهُ قَلْبِي. (مسلم ٢١٣ ـ احمد ٣/ ٢٦١)
- (۷۱۸) حضرت ابو بکر بن ممارہ بن رویہ ثقفی اپنے والدے روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک مِنْ الْفَظَافِیَّةِ نے ارشاوفر مایا کہ جس شخص نے سورج کے طلوع ہونے سے پہلے اور غروب ہونے کے بعد دور کعتیں پڑھیں وہ جہنم میں نہیں جائے گا۔ایک آدمی نے ان سے پوچھا کہ یہ فرمان آپ نے خود صفور مِنْ الْفَظَافِیَةِ سے سنا تھا؟ انہوں نے فرمایا کہ میں گوائی ویٹا ہوں کہ میں نے خود اسے حضور مِنْ الْفَظَافِیَةِ سے سنا ہے ،اسے میرے کا نول نے سنا اور میرے دل نے محفوظ کیا۔
- ( ٧٧١٩ ) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ زِرٌّ ، قَالَ : كُنَّا نَعْرِضُ الْمَصَاحِفَ عَلَى عَبْدِ اللهِ ، فَسَأَلَهُ رَجُلٌ مِنْ تَقِيفٍ ، فَقَالَ : يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ أَيُّ الْأَعْمَالِ أَفْضَلُ ؟ قَالَ :الصَّلَاة ، وَمَنْ لَمْ يُصَلِّ فَلَا دِينَ لَهُ.

(۷۷۱۹) حضرت زرفر ماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ڈٹاٹیز کی خدمت میں قرآن نجید پیش کیا کرتے تھے۔ان سے ثقیف کے ایک آ دمی نے سوال کیا کہا ہے ابوعبدالرحمٰن! کون ساممل سب سے افضل ہے؟ انہوں نے فر مایا نماز ، جونماز نہ پڑھے اس کا دین نہیں ہے۔

( ٧٧٢٠ ) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ ، عَنْ زَائِدَةَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ شَقِيقٍ ، عَنْ مَسْرُوقِ ، قَالَ :مَا مِنْ حَالٍ أَخْرَى أَنْ يُسْتَجَابَ لِلْعَبْدِ فِيهِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ مِنْ أَنْ يَكُونَ عَافِرًا وَجُهَهُ سَاجِدًا.

(۷۷۲۰) حفزت مسروق فرماتے ہیں کہ اللہ کے راستے کے علاوہ انسان کی دعا کی قبولیت کا سب سے زیادہ امکان اس وقت ہے جب سجدے کی حالت میں اس کا چېره گرد آلود ہور ہا ہو۔

( ٧٧٢١ ) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بُنُ عَلِيٍّ ، عَنْ زَائِدَةَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحَارِثِ ، قَالَ حُدَّثُتُ أَنَّ مَسْرُوقًا كَانَ يَقُولُ :مَنْ حَافَظَ عَلَى هَؤُلَاءِ الصَّلَوَاتِ لَمْ يُكْتَبُ مِّنَ الْغَافِلِينَ فَإِنَّ فِي إِفْرَاطِهِنَّ الْهَلَكَةَ.

(۷۷۲) حضرت مسروق فرمایا کرتے تھے کہ جس شخص نے ان نمازوں کی پابندی کی وہ غافلوں میں شارنہیں ہوگا اوران نمازوں کے ضائع کرنے میں ہلاکت ہے۔

( ٧٧٢٢ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ مَعْقِلٍ الْخَثْعَمِيِّ ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ : مَنْ لَمْ يُصَلِّ فَقَدْ كَفَرَ.

(۷۷۲۲)حفرت ملی ڈٹاٹھ فرماتے ہیں کہ جس نے نمازنبیں پڑھی اس نے کفر کیا۔

( ٧٧٢٣ ) حَدَّثَنَا حَفْصُ بُنُ غِيَاثٍ ، عَنْ عِمْرَانَ بُنِ سُلَيْمَانَ ، عَنْ عَلِيٌّ بُنِ ثَابِتٍ ، قَالَ :قرْبَانُ الْمُتَّقِينَ الصَّلَاة.

(۷۷۲۳)حضرت علی بن ثابت فرماتے ہیں کہ مقین کی قربانی نماز ہے۔

# ( ١٧٦ ) فيما تُكَفَّر بهِ النَّانُوبُ

#### نمازے گناہ معاف ہوتے ہیں

( ٧٧٢٤) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ وَسُفْيَان ، عَنْ عُثْمَانَ بُنِ الْمُغِيرَةِ التَّقَفِيّ ، عَنْ عَلِيٍّ بُنِ رَبِيعَةَ الْوَالِبِيّ ، عَنْ السَّمَاءَ بُنِ الْبَحَكَمِ الْفُوَارِيِّ ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ : كُنْتُ إذَا سَمِعُتُ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَدَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدِيثًا نَسُمَاءَ بُنِ الْحَكَمِ الْفُوَارِيِّ ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ : كُنْتُ إذَا سَمِعُتُ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَدَّقَتُهُ ، وَإِنَّ أَبَا بَكُو حَدَّنِي نَفَعَنِي اللّهُ بِمَا شَاءَ مِنْهُ فَإِذَا حَدَّثِنِي عَنْهُ غَيْرِي اسْتَحْلَفُتُهُ فَإِذَا حَلَفَ لِي صَدَّقَتُهُ ، وَإِنَّ أَبَا بَكُو حَدَّثِنِي نَفَعَنِي اللّهُ بِمَا شَاءَ مِنْهُ فَإِذَا حَدَّثِنِي عَنْهُ غَيْرِي اسْتَحْلَفُتُهُ فَإِذَا حَلَفَ لِي صَدَّقَتُهُ ، وَإِنَّ أَبَا بَكُو حَدَّثِنِي وَصَدَقَ أَبُو بَكُو بَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَا مِنْ رَجُلِ يَذُنِبُ ذَنْبًا فَيتُوصَّا أَ فَيُحْسِنُ الْوُضُوءَ ، قَالَ وَصَدَقَ أَبُو بَكُو بَهُ لَكُ وَلَهُ مِسْعَرٌ : ثُمَّ يُصَلِّى فَيَسْتَغُورُ اللَّهُ إِلَّا عَفَرَ لَهُ (ترمذي ٢٠٠١- ابوداؤد ١٥١١) سَفُونَ نَوْ اللهُ إِلَّا عَفَرَ لَهُ (ترمذي ٢٠٠٤ - ابوداؤد ١٥١١) مَنْ رَبُونُ فَرَاتَ فِي كَهُ مِنْ مَنْ عَنِي كَنَ اللّهُ إِلَا عَفَرَ لَهُ وَلَهُ مَنْ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ عَنْ اللهُ عَلَيْ لِللّهُ إِلّهُ عَلَيْهُ وَلَهُ مَا لَهُ مِسْعَرٌ : ثُمَّ يُصَلّى فَيَسْتَعُو اللّهُ إِلاَ عَفَرَ لَهُ (ترمذي ٢٠٠٤ - ابوداؤد ١٥١٤) عَنْ مِنْ مَنْ عَنْ اللهُ عَلَيْهُ مُن اللهُ عَلَيْهُ مَنْ عَلَيْهِ مَنْ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الْهُ الْهُ الْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ عَلَى اللهُ ا

فائدہ ہی پہنچایا اورا گرمجھ ہے کسی اور نے بیان کیا تو میں نے اس ہے اس کی صدافت پرتتم لی۔ اگر اس نے تسم کھالی تو میں نے اس کی تصدیق کی۔ اور حضرت ابو بکر روہ ہونے نے مجھ سے بچے ہی بیان کیا کہ رسول اللہ مَوْرِیْنَا ہَا ہے کہ جب بھی کوئی بندہ گناہ کرے، پھر دور کعتیس پڑھے یا کوئی نماز پڑھے اور اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرے تو اللہ تعالیٰ اسے معاف فرماد ہے ہیں۔
معاف فرماد ہے ہیں۔

( ٧٧٢٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَش ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مَيْسَرَةَ وَالْمُغِيرَةِ بْنِ شِبْلٍ ، عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ ، عَنْ سَلْمَانَ ، قَالَ :الصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ كَفَّارَاتٌ لِمَا كَيْنَهُنَّ مَا اجْتَنِبَتِ المَقْتل.

(۷۷۵) حضرت سلمان فرماتے ہیں کہ اگر آ دمی کبیرہ گناہ ہے اجتنا ب کرے تو پانچوں نمازیں اپنے درمیانی اوقات کے لئے کفارہ بن جاتی ہیں۔

( ٧٧٢٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ووَكِيعٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِى وَائِلٍ قَالَ : قَالَ عَبْدُ اللهِ : الصَّلَوَاتُ الْحَقَانِقُ كَفَّارَاتٌ لِمَا بَيْنَهُنَّ مَا اجْتُنِبَتِ الْكَبَائِرُ. (طبرانی ٨٥٣٠)

(۷۷۲۱) حضرت عبداللہ جن تن فرماتے ہیں کہ فرض نمازیں اپنے درمیان ہونے والے گنابول کے لئے کفارہ بن جاتی ہیں، بشرطیکہ آدمی کمیرہ گناہوں سے بیتارہے۔

( ٧٧٢٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيَّ ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بُنُ عُرُوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حُمْرَانَ بُنِ أَبَانَ ، عَنْ عُثْمَانَ بُنِ عَفَّانَ ، قَالَ : قَالَ : وَاللهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَا مِنْ رَجُلٍ يَتَوَضَّأُ فَيُحْسِنُ الْوُضُوءَ ، ثُمَّ يُصَلِّى إِلَّا غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الصَّلَاةِ الْأُخْرَى. (مسلم ٢٠٦)

(۷۷۲۷)حضرت عثان بن عفان میں تنفظ ہے روایت ہے کہ رسول اللّٰہ مَثَلِّقَتَظَ نِے اِرشاد فر مایا کہ جوآ دمی اچھی طرح وضو کر کے نماز پڑھے،اس کے اس نماز سے کچھلی نماز تک کے سارے گناہ معاف ہوجاتے ہیں۔

( ٧٧٢٨ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، أَخْبَرَنَا عَوْفٌ وَالْجُرَيرِيُّ ، عَنْ قَسَامَةَ بْنِ زُهَيْرٍ ، عَنْ أَبِي مُوسَى ، قَالَ : مَثَلُ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ مَثَلُ نَهْرٍ جَارٍ عَلَى بَابٍ أَحَدِكُمْ يَغْتَسِلُ مِنْهُ كُلَّ يَوْمٍ خَمْسَ مَرَّاتٍ ، فَمَاذَا يُبْقِينَ بَعْدُ عَلَيْهِ مِنْ ذَرَنِهِ.

(۷۷۸) حضرت ابوموی بڑائو فرماتے ہیں کہ پانچوں نماز وں کی مثال اس نہر کی ہے جو کسی کے دروازے پر جاری ہواور و داس میں دن میں یانچ مرتبط سل کرے، کیااس کے بدن پر کوئی میل باقی رہے گا؟

( ٧٧٢٩ ) حَلَّاثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ إِبْرَاهِيمَ بْنَ يُحَنَّسَ ، عَنْ أَبِى الدَّرْدَاءِ ، قَالَ : مَثَلُ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ مَثْلُ رَجُلٍ عَلَى بَابِهِ نَهْرٌ يَغْنَسِلُ مِنْهُ كُلَّ يَوْمٍ خَمْسَ مَرَّاتٍ فَمَاذَا يُبْقِى ذَلِكَ مِنْ ذَرَيْهِ.

مِنْ ذَرَيْهِ.

(۷۷۲۹) حضرت ابوالدرداء رہی نئے فرماتے ہیں کہ پانچوں نماز وں کی مثال اس نہر کی تی ہے جو کسی کے دروازے پر جاری ہواوروہ اس میں دن میں پانچ مرتبعنسل کرے، کیااس کے بدن پر کوئی میل باتی رہے گا؟

( ٧٧٢) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، حَدَّثَنَا مِسْعُرٌ ، عَنْ أَبِي صَخْرَةَ جَامِعِ بُنِ شَدَّادٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ حُمْرَانَ بُنَ أَبَانَ مَوْلَى عُتْمَانَ يَقُولُ : كُنْتُ أَضَعُ لِعُتْمَانَ طَهُورَهُ فَمَا أَتَى عَلَيْهِ بَوْهٌ إِلاَّ وَهُو يَفِيضُ مِنْهُ عَلَيْهِ نُطْفَةً مِنْ مَاءٍ ، فَقَالَ عُتْمَانُ : حَدَّثَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ انْصِرَافِنَا مِنْ صَلَاتِنَا هَذِهِ ، فَقَالَ مِسْعَرٌ : أَرَاهُ قَالَ : عُتْمَانُ : حَدَّثَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ كَانَ الْعَصْرَ ، فَقَالَ : مَا أَدْرِى أَحَدَّثُكُمْ ، أَوْ أَسْكُتُ ، قَالَ : قُلْنَا يَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ كَانَ خَيْرًا فَحَدِّثُنَا ، وَإِنْ كَانَ عَيْرَ ذَلِكَ فَاللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَا مِنْ رَجُولِ يَتَوَضَّأُ فَيْحُسِنُ الْوُضُوءَ ، ثُمَّ يُصَلِّى إِلَّا غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الصَّلَاةَ الْأَخْرَى.

(۷۳۰) حضرت جمران بن ابان مولی عثان فرماتے ہیں کہ میں حضرت عثان دی تیز کے لئے عسل کا پانی رکھا کرتا تھا۔ وہ ہرروزاس سے عشل کرتے خواہ تھوڑ اسا پانی استعال کرتے ۔ ایک دن انہوں نے فر مایا کہ ایک مرتبدرسول الله تَوَافَقَعَ أَنْ نَبِهِ بِسِينَ اسْ بَمَاز (عصر) کے بعد فر مایا کہ میں نہیں جانتا کہ ایک بات میں تہہیں بتاؤں یا خاموش رہوں؟ ہم نے عرض کیا یارسول اللہ! اگراس میں خیر ہے تو بتادیں ، اگروہ خیر ہے بتی ہوئی ہے تو اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ پھر آ پ مِنَوْفَقَعَ اِنْ نَدِ مَایا کہ جب بھی کوئی انسان اچھی طرح وضو کرتا ہے اور پھر نماز پڑھتا ہے تو اللہ اور کے بیلی نماز کے متام گناہ معاف ہوجاتے ہیں۔

( ٧٧٣١ ) حَدَّثَنَا ۚ وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا الْأُوْزَاعِيُّ، عَنْ عَبْدِالْوَاحِدِ بُنِ قَيْس، عَنْ أَبِي هُوَيْرَةَ قَالَ: تَكْفِيرُ كُلَّ لِحَاءٍ رَكْعَتَانِ. (٧٧٣١ ) حَفرت ابو بريره رَبِيْ فَوْ مات بيل كـدوركعتيس برجمَّلُ عاكفًاره بيل.

( ٧٧٣٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَثَلُ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ كَمَثَلِ نَهْرٍ جَارٍ غَمْرٍ عَلَى بَابٍ أَحَدِكُمْ يَعْتَسِلُ مِنْهُ كُلَّ يَوْمٍ خَمْسَ مَرَّاتٍ، قَالَ : فَقَالَ الْحَسَنُ : فَمَا يُبْقِى ذَلِكَ مِنَ الذَّرَن ؟. (مسلم ٢٨٣- ببهقى ٢٣)

(۷۳۲) حضرت جابر و التحقیق سے روایت ہے کہ رسول اللہ میز الفیقیق نے ارشاد فر مایا کہ پانچ نمازوں کی مثال ایسے ہے جیسے سی کے دروازے پرایک مجری نمبر جاری ہواوروہ اس میں روزان نفسل کرے۔ بیصدیث بیان کرنے کے بعد حضرت حسن نے فر مایا کہ کیا اس کے جسم پرکوئی میل باقی رہے گا؟

( ٧٧٣٣ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عُبَيْدٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنُ أَبِى صَالِحٍ ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّمَا مَثَلُ الصَّلَوَاتِ الْحَمْسِ كَمَثَلِ نَهُمٍ جَارٍ عَلَى بَابٍ أَحَدِكُمْ يَغْتَسِلُ مِنْهُ كُلَّ يَوْمٍ اللهِ صَلَّى خَمْسَ مَرَّاتٍ ، فَمَا يُبْقِى مِنْ دَرَيِهِ؟. (احمد ٢/ ٣٨١)

( ۷۷۳۳) حضرت ابو ہریرہ وٹائٹو سے روایت ہے کہ رسول اللہ مَثَانِینَ اللہ مِثَانِینَ کَارْشَادِ فَرِ مایا کہ پانچ نمازوں کی مثال ایسے ہے جیسے کسی

کے دروازے پرایک گہری نہر جاری ہواوروہ اس میں روز انٹسل کرے۔کیااس کے جسم پرکوئی میل باتی رہے گا؟

( ٧٧٣٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ ، وَشُغْبَةُ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِى بُرْدَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: مَا صَلَيْتُ صَلَاةً إِلَّا وَأَنَا أَرْجُو أَنْ تَكُونَ كَفَّارَةً لِمَا أَمَامَهَا.

( ۳۳۳ ک ) حضرت ابو بردہ جھٹٹو ہے روایت ہے کہ رسول اللہ مَنْوَفِظَةَ نے ارشاد فر مایا کہ میں جب بھی کوئی نماز پڑھتا ہوں تو میں ہے سمجھتا ہوں کہ چھپلی نماز تک کےتمام اعمال کا کفارہ بن گئی۔

( ٧٧٢٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ ، عَنِ الْقَاسِمِ بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، قَالَ : فَالَ عَبْدُ اللهِ : يَحْتَرِقُونَ فَإِذَا صَلَّوُا الظَّهُرَ غَسَلَتْ ، ثُمَّ يَحْتَرِقُونَ فَإِذَا صَلَّوُا الْعَصْرَ غَسَلَتْ ، ثُمَّ يَحْتَرِقُونَ فَإِذَا صَلَّوُا الْمَغْرِبَ غَسَلَتْ حَتَّى ذَكَرَ الصَّلَوَاتِ كُلَّهُنَّ.

(۷۷۵۵) حفرت عبداللہ وہانٹی فرماتے ہیں کہ لوگ گناہ کرتے ہیں پھرظہر کی نماز پڑھتے ہیں تو ان کے گناہ دھل جاتے ہیں۔پھر گناہ کرتے ہیں پھرعصر کی نماز پڑھتے ہیں تو ان کے گناہ دھل جاتے ہیں۔پھر گناہ کرتے ہیں پھرمغرب کی نماز پڑھتے ہیں تو ان کے گناہ دھل جاتے ہیں۔ای طرح انہوں نے یانچوں نماز دں کاذکر کیا۔

( ٧٧٣٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، حَدَّثَنَا الْمَسْعُودِيُّ ، عَنِ الْقَاسِمِ بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ لَقِيطِ بْنِ قَبِيصَةَ الْجَعْفَرِى رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ عَبْدِ اللهِ قَالَ :كَانَ عَبْدُ اللهِ فَذَكَرَ مِثْلَهُ.

(۷۲۳۱) ایک اورسندے یونہی منقول ہے۔

( ٧٧٣٧ ) حَلَّنَنَا وَكِيعٌ ، حَلَّنَنَا الْأَعُمَشُ ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَثَلُ الصَّلَوَاتِ الْحَمْسِ كَمَثَلِ نَهْرٍ جَارٍ عَلَى بَابِ أَحَدِكُمْ يَغْتَسِلُ مِنْهُ كُلَّ يَوْمٍ خَمْسَ مَرَّاتٍ، فَمَاذَا يُبْقِينَ مِنَ الدَّرَن؟.

(۷۳۷) حفرت عبید بن عمیر و ایت ہے کہ رسول الله مَلِّنَ اَنْ الله مَلِّنَ عَالَمَ الله عَلَیْ مِنْ الله عَلَیْ الله مِلْنَ عَلَیْ الله مِلْنَ مِنْ الله مِلْنَ مِنْ الله مِلْنَ مِنْ الله مِلْنَ مِنْ الله مِنْ

## ( ٦٧٧ ) في عقد التسبيح وعَدُدِ الْحَصَى

## تسبیحات کوانگلیوں کے پوروں سے شار کرنے کا بیان

( ٧٧٣٨ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ، حَدَّثَنَا هَانِيءُ بْنُ عُثْمَانَ يُحَدِّثُ عَنْ أُمَّهِ حُمَيْضَةَ ابْنَةِ يَاسِرٍ، عَنْ جَدَّتِهَا يُسَيرَةَ، وَكَانَتُ إِحْدَى الْمُهَاجِرَاتِ ، قَالَتُ : قَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : عَلَيْكُنَّ بِالتَّهْلِيلِ والتَّسْبِيحِ وَالتَّكْبِيرِ وَاغْقِدُنَ بِالْأَنَامِلِ ، فَإِنَّهُنَّ يَأْتِينَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَسْنُولَاتٍ مُسْتَنْطَقَاتٍ ، وَلَا تَغْفُلْنَ

فَتُنْسَيْنَ الرَّحْمَةَ. (ترمذي ٣٥٨٣ ـ احمد ٢/ ٣٤٠)

(۷۷۳۸) حضرت بسیر د بنی مذینا جو کدایک مباجره صحابیه بین، فرماتی بین که رسول الله مِرَّائِفَیَّ فِیْ نے عورتوں سے فرمایا کہتم لا الدالا الله، سبحان الله اور الله اکبر کثرت سے کہا کرو، اور انہیں انگلیوں کے پوروں پر گنا کرو، کیونکہ قیامت کے ان سے سوال کیا جائے گا اور یہ بولیس گے یتم غافل نہ ہوناور نہ رحمت سے محروم ہوجاؤگی۔

( ٧٧٣٩ ) حَدَّثَنَا يَخْيَى بُنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ ، عَنِ التَّيْمِيِّ ، عَنْ أَبِي تَمِيمَةَ ، عَنِ امْرَأَةٍ مِنْ بَنِي كُلَيْبٍ ، قَالَتُ :رَأَتْنِي عَائِشَةُ أُسَبِّحُ بِتَسَابِيحَ مَعِي ، فَقَالَتُ :أَيْنَ الشَّوَاهِدُ ؟ تَعْنِي الْأَصَابِعَ.

(۷۷۳۹) بنوکلب کی ایک عورت کہتی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عائشہ ٹن میشانے بجھے دیکھا کہ میں اپنے پاس موجود سیسیوں سے تسبیحات کوشار کرر ہی تھی۔ انہوں نے مجھ سے فرمایا کہ قیامت کے دن کے گواہ یعنی انگلیاں کہاں ہیں؟

( ٧٧٤٠ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ حَكِيمِ بُنِ الدَّيْلَمِ ، عَنْ مَوْلاَةٍ لِسَعْدٍ : أَنَّ سَعْدًا كَانَ يُسَبِّحُ بِالْحَصَى وَالتَّوَى.

( ۲۷ ) حضرت سعد و التي كنكريول اور تشليول كي ذريع تسبيحات كوشاركيا كرتے تتے۔

( ٧٧٤١ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِتِّى ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ حَكِيمِ بْنِ الدَّيْلَمِ ، عَنْ مَوْلاَةٍ لِسَعْدٍ : أَنَّ سَعْدًا كَانَ يُسَبِّحُ بِالْحَصَى وَالنَّوَى.

(۲۷ ۲۷)حضرت معدمزا تنو کنگریوں اور گھلیوں کے ذریع تسبیحات کوشار کیا کرتے تھے۔

( ٧٧٤٢ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ الْأَخْنَسِ ، قَالَ :حَدَّثِنِى مَوْلَى لأبى سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِى سَعِيدٍ : أَنَّهُ كَانَ يَأْخُذُ ثَلَاثَ حَصَيَاتٍ فَيَضَعُهُنَّ عَلَى فَخِذِهِ فَيُسَبِّحُ وَيَضَعُ وَاحِدَةً ، ثُمَّ يُسَبِّحُ وَيَضَعُ أُخْرَى ، ثُمَّ يُسَبِّحُ وَيَضَعُ أُخْرَى ، ثُمَّ يُرْفَعَنْ وَيَصنَعُ مِثْلَ ذَلِكَ ، وَقَالَ :لاَ تُسَبِّحُوا بِالتَّسْبِيحِ صَفِيرًا.

(۷۷۳) حفرت ابوسعید کامعمول بیقا که وہ تین کنگریاں لیتے اور انہیں اپنی ایک ران پررکھتے۔ پھرایک مرتبہ بھی کہتے اور ایک کنگری اٹھاتے ، پھر تبیع کہتے اور ایک کنگری اٹھاتے ، پھر تبیع کہتے اور تبیع کہتے اور تبیری کنگری اٹھالیتے۔ پھر سب کنگریوں کو واپس رکھ کریمی مل دہرایا کرتے تھے۔اور فرماتے کہ اس طرح تبیع نہ کہو کہ میٹی کی آواز آنے لگے۔

( ٧٧٤٣ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنِ الْجُرَيرِىِّ ، عَنُ أَبِى نَضْرَةَ ، عَنْ رَجُلٍ مِنَ الطَّفَاوَة ، قَالَ :نَزَلْتُ عَلَى أَبِى هُرَيْوَة وَمَعَهُ كِيسٌ فِيهِ حَصَّى ، أَوْ نَوَّى فَيَقُولُ سُبْحَانَ اللهِ سُبْحَانَ اللهِ حَتَّى إِذَا نَفِدَ مَا فِى الْكِيسِ ٱلْقَاهُ إِلَى جَارِيَةٍ سَوْدَاءَ فَجَمَعَتْهُ ، ثُمَّ دَفَعَتْهُ إِلَيْهِ.

(۷۷۳) طفاوہ کے ایک آ دمی کہتے ہیں کہ میں حضرت ابو ہریرہ نٹاٹٹو کے ساتھ ایک سفر میں تھا ،ان کے پاس ایک تھیلی تھی جس میں تنکریاں یا گٹھلیاں تھیں۔وہ ان پر سبحان اللہ ،سبحان اللہ پڑھتے تھے۔ جب دہ تھیلی خالی ہوجاتی تو اے ایک سیاہ باندی کودے

دیتے وہ پھرانہیں جمع کرکےاس میں ڈال دیتی۔

( ٧٧٤٤ ) حَدَّثَنَا `حُمَيْدُ بُنُ عَبُدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ حَسَنِ عن مُوسَى الْقَارِئُ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَبُدِ اللهِ، عَنْ زَاذَانَ، قَالَ: أَخَذُتُ مِنْ أُمَّ يَعْفُورَ تَسَابِيحَ لَهَا ، فَلَمَّا أَتَيْتُ عَلِيًّا عَلَّمَنِى، قَالَ: يَا أَبَا عُمَرَ أُرْدُدُ عَلَى أُمِّ يَعْفُورَ تَسَابِيحَها. ( ٣٣٣ ) حفرت زاذان فرماتے ہیں کہ میں نے ام یعفورے ان کی تیج کرنے کی تھلیاں لیں اور جب میں حفرت علی بڑی تھے کے یاس آیا تو انہوں نے فرمایا کہ ان کی تھلیاں انہیں واپس کردو۔

( ٧٧٤٥ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ :رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْقِدُهُ بِيَدِهِ ، يَعْنِى النَّسْبِيحَ. (ترمذى ٣٣١ـ ابوداؤد ١٣٢٤)

(۷۷۲۵) حضرت عبدالله بن عمرود في فو فرمات مين كه مين في رسول الله صَرَّفَظَ فَيْ فَي الصّول سي تسبيحات منت ديكها هيد

( ٧٧٤٦ ) حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يُسَبِّحَ الرَّجُلُ وَيَغْقِدَ تَسْسِحَهُ.

(۷۷ ۲۷) حفرت محمداس بات میں کوئی حرج نہ بچھتے تھے کہ آ دئی شیج کہے اور تسبیحات کوشار بھی کرے۔

( ٧٧٤٧ ) حَدَّثَنَا مَعْنُ بْنُ عِيسَى ، عَنْ مُخْتَارِ بْنِ سَعْدٍ ، قَالَ: رَأَيْتُ مُحَمَّدَ بْنَ عَلِي يُسَبِّحُ فِي النَّافِلَةِ وَيَعْقِدُ بِيَدِهِ.

(۷۷ ۲۷) حضرت مختار بن سعد کہتے ہیں کہ میں نے حضرت محمد بن علی کوففل نماز میں تسبیحات کو ہاتھوں پرشار کرتے ویکھا ہے۔

( ٧٧١٨) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنُ إِبْرَاهِيمَ مُؤَذِّن يَنِي حَنِيفَةَ ، قَالَ : رَأَيْتُ مَاهَانَ الْحَنَفِى وَأَمَرَ بِهِ الْحَجَّاجُ أَنْ يُصْلَبَ عَلَى بَابِهِ فَنَظُرْتُ إِلَيْهِ وَإِنَّهُ عَلَى الْحَشَيَةِ وَإِنَّهُ يُسَبِّحُ وَيُكَبِّرُ وَيُهَلِّلُ وَيَحْمَدُ اللَّهَ حَتَّى بَلَغَ تَسْعَةً وَعِشْرِينَ يَعْقِدُ بِيَدِهِ ، فَطُعِنَ وَهُوَ عَلَى تِلْكَ الْحَالِ ، فَلَقَدُ رَأَيْتُهُ بَعْدَ شَهْرٍ مَعْقُودًا تِسْعًا وَعِشْرِينَ بِيَدِهِ وَكَانَ يُرَى عِنْدَهُ ضَوْءٌ بِاللَّيْلِ.

## ( ٦٧٨ ) من كره عُقْدَ التّسبِيحِ

## جن حضرات کے نز دیک تسبیحات کو گننا مکروہ ہے

( ٧٧٤٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانَ عَبْدُ اللهِ يَكُرَهُ الْعَدَدَ وَيَقُولُ :أَيُمَنُّ عَلَى

الله حَسناتِه؟.

(۷۷۲۹) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ وہ ٹی تہیجات کے گنے کو مکر وہ خیال فرماتے تھے اور فرماتے تھے کہ کیاوہ اللہ پراحسان کرنا چاہتا ہے؟

( .٧٧٥ ) حَدَّثَنَا أَزْهَرُ السَّمَّانُ ، عَنِ ابُنِ عَوْنٍ ، عَنْ عُفْبَةَ ، قَالَ :سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ عَنِ الرَّجُلِ يَذْكُرُ اللَّهَ وَيَعْقِدُ ؟ فَقَالَ :يُحَاسِبُونَ اللَّهَ؟.

(۵۵۰) حضرت عقبہ فر ماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عمر وہ ہونے سے اس مخص کے بارے میں سوال کیا جوذ کر کرے اور ذکر کو شار کرے۔ انہوں نے فر مایا کہ کیا بیلوگ اللہ سے حساب کرنا جا ہتے ہیں؟

(٧٧٥١) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ وِقَاءٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ :رَأَى عُمَرُ بْنُ الْحَطَّابِ رَجُلاً يُسَبِّحُ بِتَسَابِيحَ مَعَهُ ، فَقَالَ عُمَّرُ :إِنَّمَا يُجُزِنه مِنْ ذَلِكَ أَنْ يَقُولَ :سُبْحَانَ اللهِ مِلْءَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمِلْءَ مَا شَاءَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ ، وَيَقُولَ :الْحَمْدُ لِلَّهِ مِلْءَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمِلْءَ مَا شَاءَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ ، وَيَقُولَ :اللَّهُ أَكْبَرُ مِلْءَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمِلْءَ مَا شَاءَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ.

(۷۵۵) حفرت سعید بن جبیر کہتے ہیں کہ حضرت عمر طالتی نے ایک آدمی کود یکھا جو تبیج کننے کے اسباب لئے تسبیحات پڑھ رہاتھ۔ انہوں نے فر مایا کہ اس کے لئے اتنا کہنا ہی کافی ہے (ترجمہ) الله کی پیا کی ہے، زبین وآسان کو بھر کراور جو پچھان کے درمیان ہے اس کو بھر کر۔ اللہ کے لئے بڑائی ہے، اس کو بھر کر۔ تمام تعریفیں اللہ کے لئے ہیں، زبین وآسان کو بھر کر اور جو پچھان کے درمیان ہے اس کو بھر کر۔ اللہ کے لئے بڑائی ہے، زبین وآسان کو بھر کر اور جو پچھان کے درمیان ہے اس کو بھر کر۔

( ٧٧٥٢ ) حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بُنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ حَسَنِ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ بْنِ الْمُهَاجِرِ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ :أَنَّهُ كَانَ يَنْهَى ابْنَتَهُ أَنْ تُعِينَ النِّسَاءَ عَلَى قَتْلِ خُيُوطِ التَّسْبِيحِ الَّتِيُّ يُسَبَّحُ بِهَا.

(۷۷۵۲) حضرت مہاجر فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم اپنی بٹی کواس بات سے منع کرتے تھے کہ دہ شیجے کے دھاگے بنانے میں عورتوں کی مدد کرے۔

## ( ٦٧٩ ) في صلاة رَمَضَانَ

#### رمضان کی نماز کا بیان

حَدَّثَنَا أَبُّو مُحَمَّدٍ عَبُدُ اللهِ بُنُ يُونُسَ ، قَالَ :حدَّثَنَا بَقِى بُنُ مَخْلَدٍ رحمه الله قَالَ :حَدَّثَنَا أَبُّو بَكُو قَالَ : ( ٧٧٥٣ ) حَدَّثَنَا يَخْيَى بُنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ يُوسُفَ ، أَنَّ السَّائِبَ أَخْبَرَهُ : أَنَّ عُمَرَ جَمَعَ النَّاسَ عَلَى أَبَى وَتَمِيمٍ فَكَانَا يُصَلِّيانِ إِخْدَى عَشْرَةَ رَكُعَةً ، يَقُرَآنِ بِالْمِنِينَ ، يَغْنِى فِي رَمَضَانَ. (۷۷۵۳) حضرت سائب فرماتے ہیں کہ حضرت عمر ٹٹاٹٹے رمضان میں اوگوں کو حضرت ابی اور حضرت تمیم کے پاس جمع فرماتے اور وہ دونوں حضرات گیارہ رکعت میں مئین سورتیں پڑھا کرتے تھے۔

( ٧٧٥٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ ، قَالَ : دَعَا عُمَرُ الْقُرَّاءَ فِي رَمَضَانَ فَأَمَرَ أَسُرَعَهُمْ قِرَالَةً أَنْ يَقُرَأَ ثَلَاثِينَ آيَةً وَالْوَسَطَ حَمْسَة وَعِشْرِينَ آيَةً وَالْبَطِيءَ عِشْرِينَ آيَةً.

( ۷۷۵۴ ) حضرت ابوعثان فرماتے ہیں کہ حضرت عمر ہی تخف نے رمضان میں قراء کو جمع کیا اور ان میں سب سے تیز پڑھنے والے کو کہا کہ وہ تمیں آیات کی ، درمیانی رفتار سے پڑھنے والے کو کہا کہ پچپیں آیات کی اور آہتہ پڑھنے والے کو کہا کہ ہیں آیات کی تلاوت کرے۔

( ٧٧٥٥ ) حَلَّتُنَا وَكِيْعٌ ، عَنْ سُفْيَال ، عَنْ عَلِيٌّ بُنِ الْأَقْمَرِ : أَنَّ مَسْرُوفًا قَرَأَ فِي رَكْعَةٍ مِنَ الْقِيَامِ بِالْعَنْكَبُوتِ.

( ۷۷۵۵ ) حضرت علی بن اقبر کہتے ہیں کہ حضرت مسروق نے تر اویج کی ایک رکعت میں سورۃ العنکبوت کی تلاوت کی۔

( ٧٧٥٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً ، عَنْ نَافِع بُنِ عُمَرَ ، قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي مُلَيْكَةً يَقُولُ : كُنْتُ أَقُومُ بِالنَّاسِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فَأَقْرَأُ فِي الرَّكُعَةِ : ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ فَاطِرِ ﴾ وَنَحْوَهَا وَمَا يَبْلُغُنِي ، أَنَّ أَحَدًا يَسْتَقِلُّ ذَلِكَ.

(۷۵۷) حضرت ابن الی ملیکہ فرماتے ہیں کہ میں لوگوں کورمضان میں تر اور بح پڑھایا کرتا تھا۔ میں ایک رکعت میں سورۃ الفاطر اوراس جیسی کوئی سورت پڑھتا تھا۔ مجھے کسی کے بارے میں پیخرنہیں پینچی کسی نے اسے ستقل کیا ہو۔

( ٧٧٥٧ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ فُضَيْلٍ، عَنْ وِقَاءٍ، قَالَ: كَانَ سَعِيدُ بُنُ جُبَيْرٍ يَقُرَأُ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ بِخَمْسة وَعِشْرِينَ آيَةً.

( ۷۷۵۷ ) حضرت وقاء فرماتے ہیں کہ حضرت سعید بن جبیرتر اوش کی ہررکعت میں بجیس آیات کی تلاوت کیا کرتے تھے۔

( ٧٧٥٨ ) حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ خَالِدٍ ، عَنِ الْعُمَرِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالِ : كَانَ عُمَرُ بُنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ يَأْمُوُ الَّذِينَ يَقُوَّوُونَ فِي رَمَضَانَ ، يَقُرَوُّونَ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ بِعَشْرِ آيَاتٍ عَشْرِ آيَاتٍ.

( ۷۷۵۸ ) حضرت عمر بن عبدالعزيز رمضان ميں قاريوں کو تھم ديتے تھے کہ ہررکعت ميں دس آيات کی تلاوت کريں۔

( ٧٧٥٩ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْوَهَّابِ النَّقَفِيُّ ، عَنْ عِمْرَانَ بُنِ حُدَيْرٍ قَالَ :كَانَ أَبُو مِجْلَزٍ يَقُومُ بِالْحَىِّ فِى رَمَضَانَ يَخْتِمُ فِى كُلِّ سَبْع.

(۷۷۵۹) حضرت عمران بن حدر فرماتے ہیں کہ حضرت ابو مجلز رمضان میں اپنی قوم کونماز پڑھاتے تھے اور ہرسات دن میں قرآن مجید ختم فرماتے تھے۔

( ٧٧٦ ) حَدَّثَنَا مَرُّوَانُ بُنُ مُعَاوِيَةَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ عِرَاكِ بُنِ مَالِكٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ أَذْرَكْت النَّاسَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ تُرْبَط لَهُمُ الْحِبَالَ يَسْتَمْسِكُونَ بِهَا مِنْ طُولِ الْقِيَامِ.

(۷۷۱۰) حضرت عراک بن ما لک فرماتے میں کہ میں نے رمضان میں ایسےلوگوں کو بھی دیکھا جن کے لئے رسیاں باندھی جاتی

تھیں اور وہ لیے قیام کی وجہ سے تھک کران سے سہارالیا کرتے تھے۔

- ( ٧٧٦١ ) حَلَّثُنَا حُسَيْنُ بُنُ عَلِيٍّ ، عَنُ زَائِدَةً ، عَنْ هِشَام ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : مَنْ أَمَّ النَّاسَ فِي رَمَضَانَ فَلْيَأْخُذُ بِهِمُ الْقُرُ آَنَ خَتْمَةً ، وَإِنْ كَانَ قِرَائَةً بَيْنَ ذَلِكَ فَخَتْمَة وَنِصْف ، فَإِنْ كَانَ قِرَائَةً بَيْنَ ذَلِكَ فَخَتْمَة وَنِصْف ، فَإِنْ كَانَ مِن الْقُورَائَةِ فَلْيَخْتِمِ الْقُرُ آَنَ خَتَّمَةً ، وَإِنْ كَانَ قِرَائَةً بَيْنَ ذَلِكَ فَخَتْمَة وَنِصْف ، فَإِنْ كَانَ سَرِيعَ الْقِرَائَةِ فَمَرَّتَيْنِ.
- (۷۷ ۲۷) حضرت حسن فرماتے ہیں کہ جو محض رمضان میں لوگوں کونماز پڑھائے وہ ان کے لئے آسانی کا خیال رکھے ،اگر وہ ست روی سے پڑھنے والا ہوتو ایک مرتبہ قرآن مجید ختم کرے،اگر درمیانہ پڑھنے والا ہے تو ڈیڑھ قرآن مجید پڑھے اورا گرتیز پڑھنے والا ہے تو دومر تبہ قر آن مجید ختم کرے۔

## ( ٦٨٠ ) كم يصلي فِي رَمُضَانَ مِنْ رَكُعَةٍ

#### تراويح كى ركعات كابيان

- ( ٧٧٦٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ قَيْسٍ ، عَنْ شُتَيْرِ بْنِ شَكَلٍ : أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّى فِي رَمَضَانَ عِشْرِينَ رَكُعَةٌ وَالْوِتُرَ.
- (۲۷۲۲) حفرت عبدالله بن قيس فرمات بي كه فتر بن شكل رمضان مين بين ركعات تراوت اوروز پر ها كرتے تھے۔ (۷۷۱۲) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ حَسَنِ بُنِ صَالِحٍ ، عَنْ عَمْرِو بُنِ قَيْسٍ ، عَنِ أَبِي الْحَسْنَاءِ : أَنَّ عَلِيًّا أَمَرَ رَجُلاً يُصَلَّى بِهِمْ فِي رَعَضَانَ عِشْرِينَ رَكَعَةً.
- ر ۲۳ کے کا حضرت الوالحناء فَر ماتے ہیں کہ حضرت علی وہ اتھ نے ایک آدمی کورمضان میں بیس رکعات تر اور کی پڑھانے کا تھم دیا۔ ( ۷۷۶۱ ) حَدَّثُنَا وَکِیعٌ ، عَنْ مَالِكِ بُنِ أَنَسٍ ، عَنْ يَحْيَى بُنِ سَعِيدٍ ، أَنَّ عُمَرَ بُنَ الْخَطَّابِ أَمَوَ رَجُلاً يُصَلَّى بِهِمْ عَنْ مَالِكِ بُنِ أَنَسٍ ، عَنْ يَحْيَى بُنِ سَعِيدٍ ، أَنَّ عُمَرَ بُنَ الْخَطَّابِ أَمَوَ رَجُلاً يُصَلَّى بِهِمْ عَنْ مَالِكِ بُنِ أَنْسٍ ، عَنْ يَحْيَى بُنِ سَعِيدٍ ، أَنَّ عُمَرَ بُنَ الْخَطَّابِ أَمَوَ رَجُلاً يُصَلَّى بِهِمْ
- (۷۷۲۵) حفرت یکی بن سعید فرماتے ہیں کہ حفرت عمر جا گئو نے ایک آدمی کورمضان میں ہیں رکعات تراوی کیٹھانے کا حکم دیا۔ (۷۷۹۵) حَلَّ ثَنَا وَکِیعٌ ، عَنْ نَافِعِ بْنِ عُمَرٌ ، قَالَ : کَانَ ابْنُ أَبِی مُلَیْکَةَ یُصَلِّی بِنَا فِی رَمَضَانَ عِشْرِینَ رَکُعَةً وَیَقُورُا بحَمْدِ الْمَلَاتِكَةِ فِي رَكْعَةٍ.
- (۷۷۱۵) حضرت نافع بن عمر فرماتے ہیں کہ حضرت ابن انی ملیکہ رمضان میں ہمیں بیس رکعات پڑھایا کرتے تھے۔اور ایک ركعت ميں وہ''حمرالملائكۂ''پڑھتے تھے۔
- ( ٧٧٦٦ ) حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ حَسَنٍ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ ، قَالَ : كَانَ أُبَى بْنُ كَعْبٍ يُصَلَّى بِالنَّاسِ فِي رَمَصَانَ بِالْمَدِينَةِ عِشْرِينَ رَكْعَةً وَيُوتِرُ بِثَلَاثٍ.

- (۲۷ کے) حضرت عبدالعزیز بن رافع فر ماتے ہیں کہ حضرت انی بن کعب بڑٹٹو رمضان میں مدینہ میں ہمیں ہیں رکعات تر اوس ا تین رکعات وتر بیڑھایا کرتے تھے۔
- ( ٧٧٦٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْحَارِثِ : أَنَّهُ كَانَ يَؤُمُّ النَّاسَ فِي رَمَضَانَ بِاللَّيْلِ بِعِشْوِينَ رَكْعَةً وَيُوتِرُ بِثَلَاثٍ وَيَقْنُتُ قَبْلَ الرُّكُوعِ.
- (۷۲۷) حضرت ابواسحاق فرماتے ہیں کہ حضرت حارث رمضان میں لوگوں کو ہیں رکعات تراوی اور تین رکعات وتر پڑھایا کرتے تھےاوروہ رکوع سے پہنے دعا ۽ قنوت پڑھتے تھے۔
- ( ٧٧٦٨ ) حَدَّثَنَا غُندُرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ حَلَفٍ ، عَنْ رَبِيعٍ وَأَثْنَى عَلَيْهِ خَيْرًا ، عَنْ أَبِي الْبَحْتَرِيِّ : أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّى خَمْسَ تَدُويِحَاتٍ فِي رَمَضَانَ وَيُوتِرُ بِثَلَاثٍ.
  - (۷۲۸) حضرت ابوالبختر ی رمضان میں پانچی تر و یحات اور تین وتر پڑھایا کرتے تھے۔
- ( ٧٧٦٩ ) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنِ الْحَسَنِ بُنِ عُبَيْدِ اللهِ ، قَالَ :كَانَ عَبُدُ الرَّحُمَنِ بُنُ الْأَسُودِ يُصُلِّى بِنَا فِى رَمَضَانَ أَرْبَعِينَ رَكْعَةً وَيُوتِرُ بِسَبْعِ.
- (۷۷۲۹) حضرت حسن بن عبیدالله فرماتے ہیں کہ حضرت عبدالرحمٰن بن اسودہمیں رمضان میں جالیس رکعات تر اوی کاورسات وتر پڑھایا کرتے تھے۔
  - ( ٧٧٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ عَبْدِالْمَلِكِ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ:أَذْرَكْت النَّاسَ وَهُمْ يُصَلُّونَ ثَلَاثًا وَعِشْرِينَ رَكْعَةً بِالْوِتْرِ.
  - (٤٧٧٠) حضرت عطاء فرماتے ہیں كدميں نے ایسے لوگوں كود مكھاجور مضان میں وتر كے ساتھ تیكس ركعات پڑھا كرتے تھے۔
- ( ٧٧٧١ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِئًى ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ قَيْسٍ ، قَالَ :أَذْرَكُتُ النَّاسَ بِالْمَدِينَةِ فِى زَمَنِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَأَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ يُصَلُّونَ سِتَّة وَثَلَاثِينَ رَكُعَةً وَيُوتِرُونَ بِثَلَاثٍ.
- (۷۷۷) حفرت داود بن قیس فرماتے ہیں کہ میں نے مدینہ کے لوگوں کودیکھا کہ وہ حفرت عمر بن عبدالعزیز اورابان بن عثان کے زمانے میں چھتیس رکعات تراوح اور تین وتر پڑھا کرتے تھے۔
- ( ٧٧٧٢ ) حَدَّثَنَا الْفَضُلُ بْنُ دُكَيْنٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عُبَيْدٍ : أَنَّ عَلِيَّ بْنَ رَبِيعَةَ كَانَ يُصَلَّى بِهِمْ فِي رَمَضَانَ حَمْسَ تَرُويحَاتٍ وَيُوتِرُ بِثَلَاثٍ.
- (۷۷۷۲) حضرت سعید بن عبید کہتے ہیں کہ حضرت علی بن ربیعہ لوگوں کورمضان میں پانچ تر و بحات اور تین وتر پڑھایا کرتے تھے۔
- ( ٧٧٧٣ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ فُصَيْلٍ ، عَنْ وِقَاءٍ ، قَالَ : كَانَ سَعِيدُ بُنُ جُبَيْرٍ يَوُ مُّنَا فِي رَمَضَانَ فَيُصَلِّى بِنَا عِشْرِينَ لَيْلَةً سِتَّ تَرُوِيحَاتٍ ، فَإِذَا كَانَ الْعَشْرُ الْأَخَرُ اعْتَكَفَ فِي الْمَسْجِدِ وَصَلَّى بِنَا سَبْعَ تَرُويحَاتٍ.
- (۷۷۷۳) حضرت وقاء فرماتے ہیں کہ حضرت معید بن جبیر رمضان میں جماری امامت کراتے تھے اور جمیں ہیں رات تک جھے

ر و يحات پڑھاتے تھے۔ پھرآخرى عشرے ميں اعتكاف ميں بيٹھ جاتے تو ہميں سات ترويحات پڑھايا كرتے تھے۔ ( ٧٧٧٤) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، قَالَ : أُخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ عُثْمَانَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنُ مِقْسَمٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّى فِي رَمَضَانَ عِشْرِينَ رَكْعَةً وَالْوِتُورَ. (عبد بن حميد ١٥٣) ( ٢٤٤٤) حضرت ابن عباس شن عن من فرماتے بيں كه بي ياك فَوَافَظَةَ إَرَمَضَانَ مِين بُين تراوحَ اوروتر پڑھاكرتے تھے۔

## ( ٦٨٠ ) مَنْ كَانَ يَرَى الْقِيامَ فِي رَمَضَانَ

#### تراوت كاثبوت

( ٧٧٧٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ قَالَ : كَانَ عَبْدُ اللهِ يَوُمُّنَا فِي رَمَّضَانَ.

(۷۷۷۵) حضرت زید بن وہب فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود وافؤہ تر اور کے میں بھاری امامت کرایا کرتے تھے۔

( ٧٧٧٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بُنُ عَيَّاشٍ قَالَ : سَأَلْتُ عَطَاءً هَلُ كَانَ عَلِيٌّ يُصَلِّى بِهِمْ فِي رَمَضَانَ ؟ قَالَ : كَانَ خِيَارُ أَصْحَابٍ عَلِيٍّ زَاذَانُ ، وَأَبُو ٱلبُخْتَرِيِّ وَغَيْرُهُمْ يَدْعُونَ أَهْلِيهِمْ وَيَوُمُّونَ فِي الْمَسْجِدِ فِي رَمَصَانَ

(۷۷۷۱) حضرت ابو بکر بن عیاش فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عطاء کے سوال کیا کہ کیا حضرت علی جھٹے تر اور کے میں ان کی امامت کیا کرتے تھے؟ انہوں نے فرمایا کہ حضرت علی جھٹے کے اجل شاگر دوں میں سے حضرت زاذ ان، حضرت ابوا بختر کی اور دوسرے حضرات رمضان میں اپنے متعلق لوگول کو بلاکر مسجد میں انہیں نماز پڑھایا کرتے تھے۔

( ٧٧٧٧) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْجُرَشِيِّ ، عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ الْحَضْرَمِيِّ ، عَنْ أَبِي ذَرِّ ، قَالَ :صُمْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَمَضَانَ فَلَمْ يُصَلِّ بِنَا حَتَّى بَقِيَ سَبُعٌ مِنَ الشَّهُ مِنَ الشَّهْمِ ، فَقَامَ بِنَا فِي الخَامِسَةِ حَتَّى فَهَ بِنَا فِي الخَامِسَةِ حَتَّى ذَهَبَ ثُلُثُ اللَّيْلِ ، ثُمَّ لَمْ يَقُمْ بِنَا فِي السَّادِسَةِ ، ثُمَّ قَامَ بِنَا فِي الخَامِسَةِ حَتَّى ذَهَبَ ثُلُثُ اللَّيْلِ ، ثُمَّ لَمْ يَقُمْ بِنَا فِي السَّادِسَةِ ، ثُمَّ قَامَ بِنَا فِي الخَامِسَةِ حَتَّى ذَهَبَ ثَلُثُ اللَّيْلِ ، ثُمَّ لَمْ يَقُمْ بِنَا فِي السَّادِسَةِ ، ثُمَّ قَامَ بِنَا فِي الخَامِسَةِ حَتَّى ذَهَبَ ثَلْكِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ قُمْتَ بِنَا بَقِيَّةَ لَيُلْتِنَا هَذِهِ ، فَقَالَ : إِنَّهُ مَنْ قَامَ بِنَا بَقِيَّةَ لَيُلِتِنَا هَذِهِ ، فَقَالَ : إِنَّهُ مَنْ قَامَ مِعَ الإِمَامِ حَتَّى يَنْصَوِفَ كُتِبَ لَهُ قِيَامُ لَيْلَةٍ.

قَالَ :ثُمَّ صَلَّى بِنَا حَتَّى بَقِى ثَلَاثٌ مِنَ الشَّهُوِ ، ثُمَّ صَلَّى بِنَا وَجَمَعَ أَهُلَهُ وَنِسَانَهُ ، قَالَ :فَقَامَ حَتَّى تَحَوَّفُنَا أَنْ يَفُوتَنَا الْفَلَاحُ ، قَالَ :قُلْتُ :وَمَا الْفَلاَحُ ؟ قَالَ :السَّحُورُ. (ابوداؤد ١٢٣٠ـ احمد ۵/ ١٦٣)

 كے ساتھ كھڑار ہااس كے لئے پورگ رات نماز پڑھنے كا ثواب كھاجا تا ہے۔

آ پ نے پھرہمیں نماز پڑھائی اور جب مہینے کی تین راتیں باقی رہ گئیں تو آپ نے ہمیں تر اوس کی نماز پڑھائی اور آپ نے اپنے اہل وعیال اورخواتین کوجمع فر مایا۔اوراتن دیرنماز پڑھائی کہ ہمیں ڈر ہوا کہ ہیں فلاح فوت نہ ہوجائے۔راوی کہتے ہیں کہ میں نے یو چھالیفلاح کیا ہے؟انہوں نے فر مایا محری۔

( ٧٧٧٨) حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ ، عَنُ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ ، قَالَ :حَدَّثِنِى نُعَيْمُ بْنُ زِيَادٍ أَبُو طَلَحَةَ الْأَنْمَارِيَّ ، قَالَ : سَمِعْتُ النَّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ عَلَى مِنْبَرِ حِمْصَ يَقُولُ : قُمْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَةَ ثَلَاثٍ سَمِعْتُ النَّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ عَلَى مِنْبَرِ حِمْصَ يَقُولُ : قُمْنَا مَعَ رُسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَةَ ثَلَاثٍ وَعِشْرِينَ إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ ، وَقُمْنَا مَعَهُ لَيْلَةَ صَابِعَةٍ وَعِشْرِينَ إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ ، وَقُمْنَا مَعَهُ لَيْلَةَ سَابِعَةٍ وَعِشْرِينَ اللَّيْلِ ، وَقُمْنَا مَعَهُ لَيْلَةَ خَمْسٍ وَعِشْرِينَ إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ ، وَقُمْنَا مَعَهُ لَيْلَةَ سَابِعَةٍ وَعِشْرِينَ جَتَى ظَنَنَا أَنَهُ يَقُوتُنَا الْفَلَاحُ وَكُنَّا نَعُدُهُ السَّحُورَ. (احمد ٣/ ٢٢٢ ابن خزيمة ٢٢٠٣)

(۷۷۷۸) حضرت نعیم بن زیادابوطلحدانماری کہتے ہیں کہ میں نے حضرت نعمان بن بشیر کوشف کے منبر پر فرماتے ہوئے سنا کہ ہم نبی پاک مُؤْفِظُةً کے ساتھ رمضان کی تیکویں رات کورات کے پہلے تہائی جھے تک نماز پڑھتے رہے، پھر ہم آپ کے ساتھ بچیسویں رات کوآ دھی رات تک نماز پڑھتے رہے اور ستا کیسویں رات کو ہم اتنی درینماز پڑھتے رہے کہ ہمیں ڈر ہوا کہ ہمیں فلاح فوت نہ ہوجائے ، ہم بحری کوفلاح کہا کرتے تھے۔

( ٧٧٧٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُصَيْلٍ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنُ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ ، عَنُ طَلْحَةَ بْنِ يَوِيدَ ، عَنْ حُذَيْفَةَ ، قَالَ : قَامَ بِنَا رَسُولُ اللهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ لَيْلَةٍ مِنْ رَمَضَانَ فِى حُجْرَةٍ مِنْ جَرِيدِ النَّخُلِ ، ثُمَّ صَبَّ عَلَيْهِ دَلُوًا مِنْ مَاءٍ ، ثُمَّ قَالَ :اللَّهُ أَكْبَرُ ذُو الْمَلكُوتِ وَالْجَبَرُوتِ وَالْكِبْرِيَاءِ وَالْعَظَمَةِ.

(۷۷۷۹) حضرت حذیفہ وہ فوفر ماتے ہیں کہ نبی پاک مِتَّرِ فَقِیَعَ نِے رمضان کی ایک راّت میں تھجوروں کے پتوں سے بنا ایک کمرے میں ہمیں نماز پڑھائی۔ پھرآپ نے پانی کا ایک ڈول بہایا اور فر مایا (ترجمہ)اللہ سب سے بڑا ہے، وہ بادشاہت، جروت، کبریائی اور عظمت والا ہے۔

( ٧٧٨٠ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِئِّ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُرَغِّبُ فِي قِيَامٍ رَمَضَانَ مِنْ غَيْرٍ عَزِيمَةٍ. (ترمذى ٨٠٨- ابوداؤد ١٣٦١)

(۷۷۸۰) حضرت ابو ہر رہ ہوڑی فر ماتے ہیں کہ نبی پاک <u>سَائِ فَ</u> مَصَان کی تر اور بح کی تر غیب دیا کرتے تھے لیکن اس کوفرض قر ار نہیں دیتے تھے۔

( ٧٧٨١ ) حَدَّثَنَا النَّقَفِيُّ ، عَنْ خَالِدٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ :أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ فِي رَمَضَانَ فِي بَعْضِ حُجَرِهِ يُصَلِّى فَانْتُمُّوا بِصَوْتِهِ ، فَلَمَّا عَلِمَ بِهِمْ خَفَضَ صَوْتَهُ.

(۷۷۸۱) حضرت مکرمه فرماتے ہیں کہ نبی پاک مِنْ الْفَصَافَ ایک رات رمضان میں اپنے ایک حجرے میں نماز ادا فرمار ہے تھے، لوگوں

نے آپ کی آوازین کرآپ کی اقتداء کرناشروع کردی۔ جب آپ کولوگوں کی اقتداء کاعلم ہواتو آپ نے اپنی آواز کو آہتہ فرمالیا۔

( ٧٧٨٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ زَيْدِ بُنِ وَهْبٍ ، قَالَ : كَانَ عَبْدُ اللهِ يَؤُمُّنَا فِي رَمَضَانَ وَيَنْصَرِفُ وَعَلَيْهِ لَيْلٌ.

(۷۷۸۲)حضرت زید بن وہب فر ماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ٹراؤنٹی تر اوس میں ہماری امامت کرایا کرتے تھے،اور رات ہی میں واپس چلے جایا کرتے تھے۔

( ٧٧٨٣ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ عَلِي : أَنَّهُ قَامَ بِهِمْ فِي رَمَضَانَ.

(۷۷۸۳) حضرت ابوعبدالرطن فرماتے ہیں كه حضرت على بن الله نظرت على بن الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله الله على ال

(۷۷۸۳) حضرت ولید بن ملی کے والدفر ماتے ہیں کہ حضرت سوید بن غفلہ ہماری امامت کراتے تھے اور رمضان میں وہ ایک سو میں سال کی عمر میں ہمیں تراوی کیڑھایا کرتے تھے۔

( ٧٧٨٥ ) حَدَّثْنَا شَبَابَةُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا لَيْثُ بْنُ سَعْدٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عُرُوةَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدٍ الْقَادِئُ ، قَالَ : خَرَجَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فِى شَهْرِ رَمَضَانَ وَالنَّاسُ يُصَلُّونَ قِطَعًا ، فَقَالَ : لَوْ جَمَعْنَا هَوُلَاءِ عَلَى قَادِئُ وَالنَّاسُ يُصَلُّونَ قِطَعًا ، فَقَالَ : لَوْ جَمَعْنَا هَوُلَاءِ عَلَى قَادِئُ وَالِيَّاسُ يُصَلُّونَ قِطَعًا ، فَقَالَ : لَوْ جَمَعْنَا هَوُلَاءِ عَلَى قَادِئُ وَالْحَدِ لَكَانَ خَيْرًا فَجَمَعَهُمْ عَلَى أَبَى بُنِ كَعْبِ.

(۵۷۵۵) حفرت عبدالرحمٰن بن عبدالقاری فرماتے ہیں کہ حفرت عمر بن خطاب بڑاٹئو نے رمضان میں لوگوں کوالگ الگ نماز پڑھتے ویکھا تو فرمایا کہ اگر بیا لیک قاری کے پیچھے نماز پڑھ لیں تو اچھا ہو۔ پھر آپ نے انہیں حضرت ابی بن کعب کے پیچھے جمع کردیا۔

( ٧٧٨٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُرَغُّبُ فِي قِيَامٍ رَمَضَانَ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَأْمُرَ فِيهِ بِعَزِيمَةٍ.

(۷۷۸۲) حضرت ابوسلمہ بڑانٹو فرماتے ہیں کہ نبی پاک مُٹِرِنْفِیکَا آرمضان کی تراویج کی ترغیب دیا کرتے تھے کیکن اس کوفرض قرار نہیں دیتے تھے۔

( ٧٧٨٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ نَصْرِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ نَضْرِ بْنِ شَيْبَانَ قَالَ :سَأَلْتُ أَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، فَذَكر عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْكُمْ صِيَامَهُ وَسَنَنْتُ لَكُمْ قِيَامَهُ فَمَنْ صَامَهُ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ. (احمد ١/ ١٩٣ـ طيالسي ٢٢٣)

(۷۷۸۷) حضرت ابوسلمہ بن عبدالرحمٰن اپنے والد کے حوالے ہے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللّٰہ يَوْلَفَيْحَةِ نے ارشاد فر ما یا کہ اللّٰہ

تعالیٰ نے تم پر رمضان کے روزے کوفرض فر مایا اوراس کے قیام کوسنت قرار دیا ، جس نے ایمان اوراللہ سے ثواب کی امید کے ساتھ رمضان کے روزے رکھے اس کے پچھلے تمام گناہ معاف ہو گئے۔

( ٧٧٨٨ ) حَدَّثُنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا هِشَامُ بُنُ عُرُوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ :أَنَّ عُمَرَ بُنَ الْخَطَّابِ أَمَرَ أُبَيًّا أَنْ يُصَلِّى بِالنَّاسِ فِي شَهْر رَمَضَانَ.

( ۷۷۸۸ ) حضرت عروه فرمات میں کہ حضرت عمر میں گئی نے حضرت الی جائین کو تھے دیا کہ رمضان میں لوگوں کوتر او یج پیڑھا کمیں۔

#### ( ٦٨٢ ) في قيام رَمَضَانَ

#### رمضان كى تېجد كى فضيلت

( ٧٧٨٩ ) حَذَّثَنَا ابْنُ عُيَّنْنَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ ، عَنْ طَاوُوسِ ، قَالَ :سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ : دَعَانِي عُمَرُ لَأْتَغَذَّى عِنْدَهُ ، قَالَ أَبُو بَكُمِ : يَغْنِى السَّحُورَ فِي رَمَضَانَ فَسَمِعَ هَيْعَةَ النَّاسِ حِينَ خَرَجُوا مِنَ الْمَسْجِدِ ، قَالَ :مَا هِيَ ؟ قَالَ :هَيْعَةُ النَّاسِ حَيْثُ خَرَجُوا مِنَ الْمَسْجِدِ ، قَالَ :مَا بَقِيَ مِنَ اللَّيْلِ خَيْرٌ مِمَّا ذَهَبَ مِنْهُ.

(2449) حضرت ابن عباس تفاریخ مان که ایک مرتبه حضرت عمر تفایق نے جھے حری کی دعوت دی، اس دوران انہوں نے محصرت کمر تفایق ہوئے ہوئے اور کی آ وازسی تو فرمایا کہ یہ کیا ہے؟ آپ کو بتایا گیا کہ لوگ مجد سے نکل رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ درات کا چوجھ ما باتی ہوئے جھے سے زیادہ بہتر ہے۔
کہ درات کا چوجھ مباتی ہے وہ گذر ہے ہوئے جھے سے زیادہ بہتر ہے۔

( ٧٧٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الزَّهْرِيِّ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَبْدِ الزَّحْمَرِ بْنِ عَبْدِ الْقَارِيِّ قَالَ : قَالَ عُمَرُ : فِي السَّاعَةِ الَّتِي يَنَامُونَ فِيهَا أَعْجَبُ إِلَيَّ مِنَ السَّاعَةِ الَّتِي يَقُومُونَ فِيهَا

(۷۷۹۰) حضرت عبدالرحمٰن بن عبدالقاری کہتے ہیں کہ حضرت عمر <sub>ال</sub>ائٹونے اس وقت کے بارے میں فر مایا جس میں لوگ سوجاتے ہیں: وہ وقت جس میں لوگ سوجاتے ہیں مجھےاس وقت سے زیادہ پسند ہے جس میں نماز پڑھتے ہیں۔

( ٧٧٩١ ) حَلَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةً ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِى يَغِيدَ الْمَدِينِيِّ ، قَالَ :قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ فِي قِيَامِ رَمَضَانَ :مَا يَتُوْكُونَ مِنْهُ أَفْضَلُ مِمَّا يَقُومُونَ فِيهِ

(۹۷۷) حضرت ابن عباس ٹنکار شخار مضان کی را توں کے قیام کے بارے میں فر ماتے ہیں کہ جس وقت میں وہ سو جاتے ہیں وہ اس وقت ہے افضل ہے جس میں قیام کرتے ہیں۔

( ۷۷۹۲ ) حَدَّثَنَا وَ كِيعٌ ، عَنُ أَبِى الْمُعْتَمِوِ ، قَالَ: سَأَلُتُ الْحَسَنَ أَىَّ سَاعَةٍ أَقُومٌ بِهِمْ ؟ قَالَ: اُنْظُرُ أَرْفَقَ ذَلِكَ بِالْقُومِ . ( ۷۷۹۲ ) حضرت ابوالمعتمر فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت حسن سے سوال کیا گہ کس وقت میں تراوت کی پڑھنا زیادہ انْضَل ہے؟ انہوں نے فرمایا جس وقت لوگوں کے لئے سہولت ہو۔ ( ٧٧٩٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنِ الْحَكَمِ قَالَ :كَانُوا يَنَامُونَ نَوْمَةً قَبْلَ الْقِيَامِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ.

(۷۷۹۳) حفرت تھم فرماتے ہیں کہ اسلاف رمضان کی تراوی کے پہلے تھوڑی دیر سوجایا کرتے تھے۔

( ٧٧٩٤ ) خَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا أُسَامَةٌ بُنُ زَيْدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ يُوسُفَ الْأَعْرَجِ ، عَنِ السَّالِبِ قَالَ :قَالَ عُمَرٌ: إِنَّكُمْ تَدَعُونَ أَفْضَلَ اللَّيْلِ آخِرَهُ.

(۷۷۹۴) حفرت عمر والثينه فرماتے ہيں كهتم رات كےسب سے افضل حصے یعنی آخری حصے كوچھوڑ دیتے ہو۔

( ٧٧٩٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا مِسْعَرٌ ، عَنْ حَبِيبٍ قَالَ :قَالَ رَجُلٌ : ذَهَبَ اللَّيْلُ ، فَقَالَ : عُمَرُ مَا بَقِىَ مِنَ اللَّيْلِ خَيْرٌ مِمَّا ذَهَبَ.

(۷۷۹۵) حضرت عمر میں ہوئے ہے ایک آ دی نے کہا کہ رات کا کانی حصہ گذر گیا ہے۔ انہوں نے فرمایا جو گذر گیا ہے وہ باتی ماندہ جھے ہے بہتر ہے۔

## ( ٦٨٣ ) مَنْ كَانَ لاَ يَقُومُ مَعَ النَّاسِ فِي رَمَضَانَ

## جوحفرات رمضان میں لوگوں کے ساتھ تراوی نہیں پڑھا کرتے تھے

( ٧٧٩٦ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، قَالَ :حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّهُ كَانَ لَا يَقُومُ مَعَ النَّاسِ فِى شَهْرِ رَمَضَانَ ، قَالَ :وَكَانَ سَالِمٌ وَالْقَاسِمُ لَا يَقُومَانَ مَعَ النَّاسِ.

(۷۷۹۲)حضرت نافع فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عمر <sub>اٹھا ت</sub>ھ تراوت کو لوگوں کے ساتھ نہیں پڑھتے تھے۔حضرت سالم اور حضرت قاسم بھی تراوت کو لوگوں کے ساتھ نہیں پڑھتے تھے۔

( ٧٧٩٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ :سَأَلَ رَجُلٌ ابْنَ عُمَرَ أَقُومُ خَلْفَ الإِمَامِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ ، فَقَالَ :تُنْصِتُ كَأَنَّك حِمَارٌ.

(۷۷ عے) حضرت مجاہد فرماتے ہیں کہ ایک آ دمی نے حضرت ابن عمر ڈاپٹن سے سوال کیا کہ میں رمضان میں امام کے چیجے تر اویح پڑھتا ہوں پیٹھیک ہے؟ انہوں نے فرمایا کہتم گلہ ھے کی طرح منداٹھا کر کھڑے رہتے ہو۔

( ٧٧٩٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :لَوْ لَمْ يَكُنْ مَعِى إِلَّا سُورَةٌ أَوْ سُورَتَانِ لَأَنْ أُرَدِّدَهُمَا أَحَبُّ إِلَىّٰ مِنْ أَنْ أَقُومَ خَلْفَ الإِمَام فِي شَهْرِ رَمَضَانَ.

(۷۷۹۸) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ اگر مجھے ایک یا دوسور تیں آتی ہوں اور میں انہیں دہرا تار ہوں یہ مجھے اس بات سے زیادہ پند ہے کہ میں کسی امام کے پیچھے تراویج پڑھوں۔

( ٧٧٩٩ ) حَدَّثَنَا عِيسَى بُنُ يُونُسَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، قَالَ : كَانَ إِبْرَاهِيمُ يَؤُمُّهُمْ فِي الْمَكْتُوبَةِ ، وَلَا يَؤُمُّهُمْ فِي صَلَاةِ

رَمَضَانَ وَعَلْقَمَةُ وَالْأَسُوَدُ.

(4499)حضرت اعمش فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم ،حضرت علقمہ اور حضرت اسودلوگوں کو فرض نماز پڑھاتے تھے،کیکن تر او یح کی امامت نہیں کراتے تھے۔

( ٧٨٠٠ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، قَالَ : كَانَ إِبْرَاهِيمُ وَعَلْقَمَةُ لَا يَقُومُانَ مَعَ النَّاسِ فِي رَمَضَانَ. (۷۸۰۰) حضرت اعمش فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم اور حضرت علقمہ تراوی کی امامت نہیں کرایا کرتے تھے۔

( ٧٨٠١ ) حَدَّثَنَا قَطَنُ بُنُ عَبْدِ اللهِ أَبُو مُرَكِّي ، عَنْ نَصْرِ الْمُعَلِّمِ ، قَالَ :حَدَّثَنِي عُمَرُ بُنُ عُثْمَانَ ، قَالَ :سَأَلْتُ الْحَسَنَ فَقُلْت : يَا أَبَا سَعِيدٍ يَجِيءُ رَمَضَانُ ، أَوْ يَحْضُرُ رَمَضَانُ ، فَيَقُومُ النَّاسُ فِي الْمَسَاجِدِ ، فَمَا تَوَى أَقُومُ مَعَ النَّاسِ أَوْ أَصَلِّي أَنَا لِنَفْسِي ؟ قَالَ :تَكُونُ أَنْتَ تَفُوهُ الْقُرْآنَ أَحَبُّ إِلَىَّ مِنْ أَنْ يُفَاهَ عَلَيْك بِهِ.

(۷۸۰۱) حضرت عمر بن عثمان فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت حسن ہے سوال کیا کہ اے ابوسعید! رمضان میں لوگ تر او یج پڑھتے ہیں،آپ کا کیا خیال ہے کہ میں لوگوں کے ساتھ پڑھوں یا ا کیلے پڑھوں؟انہوں نے فرمایا کہتم خودقر آن پڑھویہ مجھےاس بات سے زیادہ پبندہے کہ تہمیں کوئی اور قر آن پڑھ کرسنائے۔

# ( ٦٨٤ ) مَنْ كَانَ يُصَلِّى خَلْفَ الإِمَامِ فِي رَمَضَانَ جوحضرات رمضان میں امام کے پیچھے نمازیر ھاکرتے تھے

( ٧٨.٢ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبَّادٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ السَّائِبِ ، قَالَ : كُنْتُ أُصَلِّي بِالنَّاسِ فِي رَمَضَانَ فَبَيْنَا أَنَا أُصَلِّي ۚ إِذْ سَمِعْت تَكْبِيرَ عُمَرَ عَلَى بَابِ الْمَسْجِدِ قَدِمَ مُعْتَمِرًا فَلَخَلَ فَصَلَّى خَلْفِي.

(۷۸۰۲)حضرت عبداللہ بن سائب فرماتے ہیں کہ میں لوگوں کوتر اور کے پڑھایا کرتا تھا،اس دوران حضرت عمر وہاہؤنے نے معجد کے دروازے برمیری تکبیر کی آواز سی، وہ عمرے سے واپس آرہی تھے۔وہ مجد میں آئے اورانہوں نے میرے پیچیے نماز پڑھی۔ ( ٧٨.٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ طَاوُوسِ :أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّى مَعَهُمْ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ يُصَلَّى لِنَفْسِهِ وَيُرْكُعُ وَيَسْجُدُ مَعَهُمْ.

(۷۸۰۳)حضرت لیث فرماتے ہیں کہ حضرت طاوس تراوت کم میں لوگوں کے ساتھ نماز پڑھا کرتے تھے، وہ نماز خود پڑھتے لیکن رکوع اور بچودان کے ساتھ کیا کرتے تھے۔

( ٧٨٠٤ ) حَلَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيٌّ، عَنِ ابْنِ عَوْنِ، عَنْ مُحَمَّدٍ: أَنَّهُ كَانَ يَخْتَارُ الْقِيَامَ مَعَ النَّاسِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ. ( ۱۸۰۴ ) حضرت ابن عون فرماتے ہیں کہ حضرت محمد تر اُوری میں لوگوں کے ساتھ کھڑے ہونے کوتر جیح دیتے تھے۔

# ( ٦٨٥ ) في القوم يُصَلُّونَ تَكُوُّعًا فِي نَاحِيَةٍ

## جوحضرات نفل نمازمسجد کے ایک کونے میں پڑھا کرتے تھے

( ٧٨.٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَخْوَصِ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانَ الْمُتَهَجِّدُونَ يُصَلُّونَ فِي جَانِبِ الْمَسْجِدِ وَالإِمَامَ يُصَلِّى بِالنَّاسِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ.

(۸۰۵) حضرت ابراً ہیم فرماتے ہیں کہ درویش لوگ مجد کے ایک کونے میں نماز پڑھا کرتے تھے، جبکہ امام لوگوں کو تر اوس کی پڑھا

رُ ٧٨.٦) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، قَالَ : رَأَيْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ أَبِي مُلَيْكَةَ يُصَلِّى بِالنَّاسِ فِي رَمَضَانَ خَلْفَ الْمِهِ بْنَ أَبِي مُلَيْكَةَ يُصَلِّى بِالنَّاسِ فِي رَمَضَانَ خَلْفَ الْمُمْوِدِ مِنْ بَيْنِ طَائِفٍ بِالْبَيْتِ وَمُصَلِّ.

(۷۸۰۱) حَفَرت ایوب کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن الی ملیکہ کودیکھا کہ وہ مقام ابراہیم کے پیچھےلوگوں کوتر اوت کی کمماز پڑھا رہے تھے جبکہ لوگ پوری مجدمیں کوئی طواف کررہا تھا اور کوئی نماز پڑھ رہا تھا۔

( ٧٨.٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، عَنُ شُعْبَةَ ، عَنْ أَشْعَتُ بُنِ أَبِي الشَّعْثَاءِ ، قَالَ: شَهِدْتُ مَكَّةَ فِي زَمَانِ ابْنِ الزَّبَيْرِ فِي رَمَانَ ابْنِ الزَّبَيْرِ فِي رَمَانَ وَالإِمَامِ يُصَلِّى بِقَومٍ عَلَى حِدَةٍ ، وَالنَّاسُ يُصَلُّونَ فِي نَوَاحِي الْمَسْجِدِ.

(۷۸۰۷)حضرت ابوالشعثاء فرماً تے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ بن زبیر خاٹھؤ کے زمانے میں دیکھا کہ امام لوگوں کوتر اوج پڑھا

ر باہوتا تھااورلوگ مجدك گوشوں ميں اپنی نماز پڑھ رہے ہوتے تھے۔ ( ٧٨.٨) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِیٍّ ، عَنْ زَائِدَةَ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ ، قَالَ : رَأَيْتُ شَبَتُ بْنَ رِبُعِیٍّ وَنَاسٌ مَعَهُ یُصَلُّونَ وُحُدَانًا فِی رَمَضَانَ وَالنَّاسُ فِی الصَّلَاة ، وَرَأَیْت شَبَثًا یُصَلِّی فِی سُتْرَةٍ وَحُدَهُ.

یستوں و سیسری و سیسرفر ماتے ہیں کہ میں نے شبث بن ربعی اوران کے ساتھ کچھلوگوں کونماز پڑھتے دیکھا، جبکہ باتی

ر الگرد الگرد الگرد المار من المراح من المراح المر

( ٧٨.٩) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدِ الْأَحْمَرِ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانَ الإِمَام يُصَلِّى بِالنَّاسِ فِي الْمَسْجِدِ وَالْمُتَهَجِّدُونَ يُصَلُّونَ فِي نَوَاجِي الْمُسْجِدِ لَأَنْفُسِهِمْ.

(۷۸۰۹) حفرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ امام لوگوں کو تراوت کی پڑھا رہا ہوتا تھا۔اور درولیش لوگ مجد کے گوشوں میں اپنی نماز پڑھ رہے ہوتے تھے۔

## ( ٦٨٦ ) في الصلاة بين التَّرَاويرِ تراوي كرميان نمازيرُ صنح كابيان

( ٧٨١ ) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ ابنِ جُبَيْرِ وَالْحَسَنِ ؛ فِي الرَّجُلِ يَقُومُ بَيْنَ التَّرْوِيحَتَيْنِ يَقُورُأُ

حَتَّى يَنْهَضَ الإِمَام فَيَدْخُلُ مَعَهُ ، قَالَ شُعْبَةُ : كَرِهَهُ أَحَدُهُمَا وَلَمْ يَكُرَهُهُ الْأَخَرُ.

وَقَالَ هِشَامٌ : هُوَ يُونُسُ بْنُ جُبَيْرٍ.

(۷۸۱۰) حفرت یونس بن جبیراور حفرت محسن اس شخص کے بارے میں جودوتر اور کے بعد نماز کے لئے کھڑا ہوفر ماتے ہیں کہ وہ اس ونت تک پڑھ سکتا ہے جب تک امام کھڑا نہ ہوجائے ، جب امام کھڑا ہو جائے تو اے اس کے ساتھ شریک ہوجانا چاہئے۔ حضرت شعبہ فرماتے ہیں کہان دونوں حضرات میں سے ایک نے اسے پسند فرمایا اورایک نے ناپسند۔

( ٧٨١١ ) حَذَّلْنَا ابْنُ إِذْرِيسَ ، عَنُ هَارُونَ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ ، عَنِ ابْنِ الْأَسُوّدِ : أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي بِهِمْ أَرْبَعِينَ رَكْعَةٌ وَيُوتِرُ بِهِمْ وَيُصَلِّى بَيْنَ التَّرْوِيحَتَيْنِ اثْنَتَى عَشْرَةَ رَكْعَةً ، وَيَقُولُ بَيْنَ التَّرْوِيحَتَيْنِ :الصلاة.

(۷۸۱۱) حضرت ابومریم فرماتے ہیں کہ حضرت ابن اسودلوگوں کوتر اوت کی چالیس رکعات اور وتر پڑھایا کرتے تھے۔ وہ ہر دو ترویحات کے درمیان بارہ رکعتیں پڑھتے تھے اور فرماتے تھے کہ ہر دوتر ویحات کے درمیان نماز ہے۔

( ٧٨١٢ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ أَبِى كَثِيرٍ، أَنَّ رَجُلاً مِنْ أَهُلِ الشَّامِ حَدَّثَهُ يُقَالُ لَهُ أَبُو سُفْيَانَ، أَنَّ بَحِيرَ بُنَ رَيْسَانَ حَدَّثَهُ، أَنَّهُ كَانَ عِنْدَ عُبَادَةَ بُنِ الصَّامِتِ شَهِدَ ذَلِكَ، زَجَرَهُمْ أَنْ يُصَلُّوا إِذَا تَرُوعَ عَلَى ذَلِكَ، وَجَرَهُمْ أَنْ يُصَلُّوا إِذَا تَرَوَّحَ الإِمَامِ فِي رَمَضَانَ فَجَعَلَ يَزْجُرُهُمْ وَهُمْ لَا يُبَالُونَ ، وَلَا يَنْتَهُونَ فَضَرَبَهُمْ فَرَأَيْتُهُ يَضُرِبُهُمْ عَلَى ذَلِكَ. تَرَوَّحَ الإِمَامِ فِي رَمَضَانَ فَجَعَلَ يَزْجُرُهُمْ وَهُمْ لَا يُبَالُونَ ، وَلَا يَنْتَهُونَ فَضَرَبَهُمْ فَرَأَيْتُهُ يَصُرِبُهُمْ عَلَى ذَلِكَ. تَرَوَّحَ الإِمَامِ فِي رَمَضَانَ فَجَعَلَ يَزْجُرُهُمْ وَهُمْ لَا يُبَالُونَ ، وَلَا يَنْتَهُونَ فَضَرَبَهُمْ فَرَأَيْتُهُ يَصُرِبُهُمْ عَلَى ذَلِكَ. ( ٤٨١٢ ) عَرْبُولَ فَي اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الل

کے دوران نماز پڑھتے دیکھا تو انہیں ڈاٹنا۔انہوں نے ان کے ڈاٹنٹے کی کوئی پرواہ نہ کی اوراس عمل سے باز بھی نہ آئے، پھر حضرت عبادہ نے ان لوگوں کو مارا۔اور میں نے خودانہیں اس عمل پرلوگوں کو مارتے دیکھا ہے۔

( ٧٨١٣ ) حَدَّثُنَا يَخْيَى بْنُ وَاضِحِ أَبُو تُمُيْلَةَ ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ حَبِيبِ بن أَبِي عَمْرَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَقُولَ بَيْنَ التَّرُويحَيِّنِ الصَّلَاةِ.

(۷۸۱۳) حضرت سعید بن جبیرای بات کومکر وہ خیال فر ماتے تھے کہ یوں کہاجائے: ہر دوتر و بحات کے بعد نماز ہے۔

### ( ٦٨٧ ) التعقيب في رَمَضَانَ

#### رمضان میں تعقیب ٥ کابیان

( ۷۸۱٤) حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ عَوَّامٍ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةً والحسن : أَنَّهُمَا كَانَا يَكُرَهَانِ البَّغْقِيبَ فِي رَمَضَانَ. ( ۷۸۱۴) حفرت قاده اور حفرت حسن اس بات كوكروه خيال فرماتے تھے كہلوگ محبد سے واپش گھر جانے كے بعد فوراً بى محبد كی طرف لوٹ آئیں۔ ( ٧٨١٥ ) حَدَّثَنَا عَبَّادٌ ، عَنْ سَعِيلٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ : لَا بَأْسَ بِهِ إِنَّمَا يَرْجِعُونَ إِلَى خَيْرٍ يَرْجُونَهُ وَيَبْرَؤُونَ مِنْ شَرَّ يَخَافُونَهُ.

(۵۸۱۵) حفرت انس تُوافِيُو فرماتے ہیں کہ اس بات میں کوئی حرج نہیں کہ لوگ مجد سے واپس گھر جانے کے بعد فورا ہی مجد کی طرف لوٹ آئیں ۔ کیونکہ وہ اس خیر کی طرف لوٹ ہیں جس کی امیدر کھتے ہیں اور اس برائی سے بچتے ہیں جس کا انہیں ڈر ہے۔ (۷۸۱۹) حَدَّثُنَا وَ کِیعٌ قَالَ: حَدَّثُنَا الرَّبِیعُ ، عَنِ الْحَسَنِ ، أَنَّهُ كُوِهَ التَّعْقِیبَ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ ، وَقَالَ الْحَسَنُ لَا تُمُلُّوا النَّابَ.

(۷۸۱۷) حضرت حسن نے رمضان میں تعقیب کو مکروہ خیال فر مایا ہے۔وہ فر مایا کرتے تھے کہ لوگوں کو تنگی میں نہ ڈ الو۔

# ( ٦٨٨ ) في كم يُسَلِّمُ الإِمَام

#### امام کتنے سلاموں کے ساتھ تراوی کیٹر ھائے گا؟

( ٧٨١٧ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي عَمْرٍو ، أَنَّهُ صَلَّى خَلْفَ أَبِي هُرَيْرَةَ فِي رَمَضَانَ ، وَكَانَ يُصَلِّى رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ يُسَلِّمُ ، ثُمَّ يَقُومُ فَيُوتِرُ بِرَكْعَةٍ .

(۷۱۷) حفزت ابوعمر وفرماتے ہیں کہ میں نے حفزت ابو ہریرہ ڈی ٹھڑ کے ساتھ تر اوس کر چھی، وہ دور کعتیں پڑھ کر سلام پھیرتے تھے، پھرائھتے اورا یک رکعت وترکی پڑھتے تھے۔

( ٧٨١٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ وَثَّابٍ ، أَنَّهُ كَانَ يَوُمُّهُمْ فِى شَهْرِ رَمَضَانَ فِى الْقِيَامِ وَكَانَ لَا يُسَلِّمُ إِلَّا فِى أَرْبَعِ رَكَعَاتٍ.

(۵۸۱۸) حفرت اعمش کہتے ہیں کہ حضرت کی بن وثاب تراوح میں لوگوں کی امامت کیا کرتے تھے اور چار رکعات کے بعد سلام پھیرتے تھے۔

# ( ٦٨٩ ) مَنْ كَانَ يَقُومُ لَيْلَةَ الْفِطْرِ

### جو حفرات عید کی رات میں بھی تر اوت کیٹھ ھا کرتے تھے

( ٧٨١٩ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ ، قَالَ : كَانَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الأَسُوَدِ يَقُومُ بِنَا لَيْلَةَ الْفِطُرِ. ( ٤٨١٩ ) حضرت عبيداللّذفر مات بين كه حضرت عبدالرحلن بن اسود بمين عيدكي رات كويمي نماز يزهات تقر

# ( ٦٩٠ ) في الرجل يَقُومُ بِالنَّاسِ فِي رَمَضَانَ فَيُعْطَى

#### تراوی کے بدلے ملنے والی اجرت یابدی کابیان

( ٧٨٢) حَذَّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشُو ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ الْوَلِيدِ ، قَالَ : أَخْبَرَنِى عُمَرُ بُنُ أَيُّوبَ ، قَالَ : أَخْبَرَنِى النَّعُمَانِ بُنِ مُقَرِّنِ ، فَكَمَّا حَضَرَ رَمَضَانُ جَائَةُ أَبُو إِيَاسٍ مُعَاوِيَةً بُنُ قُرَّةً ، قَالَ : كُنْتُ نَازِلاً عَلَى عَمْرِو بُنِ النَّعُمَانِ بُنِ مُقَرِّن ، فَكَمَّا حَضَرَ رَمَضَانُ جَائَةُ رَجُلٌ بِأَلْفَى دِرْهَمٍ مِنْ قِبَلِ مُصْعَبِ بُنِ الزَّبِيْرِ ، فَقَالَ : إِنَّ الْأَمِيرَ يُقُرِنُكَ السَّلَامَ وَيَقُولُ : إِنَّا لَمْ نَدَعْ قَارِئًا شَرِيفًا إِلَّا قَمْدُ وَصَلَّ إِلَيْهِ مِنَّا مَعُرُوفَ فَاسْتَعِنُ بِهِذَيْنِ عَلَى نَفَقَةٍ شَهْرِكَ هَذَا ، فَقَالَ عَمُو وَ : افْرَأَ عَلَى الأَمِيرِ السَّلَامَ وَقُلْ وَاللَّهِ مَا قَرَأَنَا الْقُرْآنَ نُرِيدُ بِهِ الدُّنِيَا وَرَدَّهُ عَلَيْهِ.

(۵۸۲) حضرت ابوایاس معاویہ بن قرہ فرماتے ہیں کہ میں عمرو بن نعمان بن مقرن کے یہاں مہمان تھا، جب رمضان کامبینہ آیا تو ایک آدی ان کے پاس معمان تھا، جب رمضان کامبینہ آیا تو ایک آدی ان کے پاس مصعب بن زبیر کی طرف سے دو ہزار در ہم لے کر آیا اور اس نے کہا کہ امیر آپ کوسلام کہتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ ہم نے ہر قابلِ احرّام قاری کو اپنی طرف سے بید ہدیو یا ہے، آپ اس مبینے میں اپنی ضروریات ان پیمیوں سے پوری کیجئے۔ حضرت عمرونے اس سے فرمایا کہ اپنی اور ہماری طرف سے سلام کہنا اور ان سے یہ بھی کہنا کہ بخدا! ہم نے قرآن کو دنیا حاصل کرنے کے لئے نہیں پڑھا ہے۔ یہ کہدکروہ رقم اسے واپس کردی۔

( ٧٨٢١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالُ : حَدَّثِنِي أَبِي ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَفْقِلٍ : أَنَّهُ صَلَى بِالنَّاسِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ ، فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ الْفِطْرِ بَعَثَ إِلَيْهِ عُبَيدُ اللهِ بْنُ زِيَادٍ بِحُلَّةٍ وَبِخَمْسِمِنَّةِ دِرْهَمٍ فَرَدَّهَا وَقَالَ : إِنَّا لَا نَّأْخُذُ عَلَى الْقُرْآنِ أَجُرًّا.

(۷۸۲۱) حضرت ابواسحاً ق فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن معقل نے لوگوں کورمضان میں تراوت کی پڑھائی ،عیدالفطر کے دن نعبید اللہ بن زیاد نے ان کی طرف ایک جوڑااور پانچ سودرہم بھیج ۔ انہوں نے یہ چیزیں واپس کردیں اور فرمایا کہ ہم قرآن پراجرت نہیں لیتے۔

( ٧٨٢٢ ) حَدَّثُنَا وَكِيعٌ ، قَالَ: حَدَّثُنَا الْمَسْعُودِيُّ، عَنِ الْقَاسِمِ بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ: لاَ يُؤْخَذُ عَلَى الْقُرْآنِ أَجُرٌ.

(۷۸۲۲) حضرت قاسم بن عبدالرحمٰن فرماتے ہیں کہ قرآن پڑھنے پراجرت نہیں لی جائے گا۔

( ٧٨٢٢) حَلَّاثَنَا جَرِيلٌ ، عَنْ رَجُلٍ : أَنَّ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ قَامَ بِالنَّاسِ فِي رَمَّضَانَ فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ الْحَجَّاجُ بِبُرْنُسٍ فَقَبِلَهُ. ( ٧٨٢٣) حضرت جريرايك آوى سے روايت كرتے بين كه حضرت سعيد بن جبير نے لوگوں كوتر اوس كُرْ هائى تو تجابى بن يوسف نے انہيں ايك ٹو پي يا كپڑے بھجوائے جوانہوں نے قبول كرلى -

( ٧٨٢٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ وَاقِدٍ ، عَنْ زَاذَانَ ، قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ : مَنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ يَأْكُلُ بِهِ

جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَوَجْهُهُ عَظْمٌ لَيْسَ عَلَيْهِ لَحْمٌ.

( ۷۸۲۳ ) حضرت زاذان فرماتے ہیں کہ جو محض قرآن پڑھ کر کھائے وہ قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اس کے چہرے پرصرف بڈی ہوگی، گوشت نہیں ہوگا۔

( ٧٨٢٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا هِشَامٌ الدَّسْتَوَائِقٌ ، عَنْ يَحْيَى بُنِ أَبِى كَثِيرٍ ، عَنْ أَبِى رَاشِدٍ ، عَنْ عَبُدِ اللهِ بُنِ شِبْلٍ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :اقرَؤُوا الْقُرْآنَ ، وَلَا تَأْكُلُوا بِهِ ، وَلَا تَسْتَكُثِرُوا بِهِ ، وَلَا تَجْفُوا عَنْهُ ، وَلَا تَغُلُوا فِيهِ. (احمد ٣/ ٣٣٣\_ ابويعلى ١٥١٥)

(۷۸۲۵) حفرت عبداللہ بن شبل فرماتے ہیں کہ نبی پاک مُلِّنْفِقَا آن ارشاد فرمایا کہ قرآن کوروزی کا ذریعہ نہ بناؤ، قرآن مجیدے تعلق کو بھی زیادہ نہ مجھو، قرآن مجید کی لفظی اور معنوی حدود سے تجاوز نہ کر داور قرآن مجید سے روگر دانی نہ کرو۔

( ٧٨٢٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ الْحَطِيم ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ عُمَرُ :اقْرَؤُوا الْقُرْآنَ وَسَلُوا اللَّهَ بِهِ قَبْلَ أَنْ يَقُرَأُهُ قَوْمٌ يَسُأَلُونَ النَّاسَ بِهِ.

(۷۸۲۷) حضرت عمر ڈٹاٹٹو فرماتے ہیں کہ قرآن پڑھواوراللہ ہے قرآن کے ذریعہ سوال کرد، کیونکہ ایک ایک قوم آنے والی ہے جو لوگوں ہے قرآن کے واسطے سے مانگا کریں گے۔

# ( ٦٩١ ) الصلاة في الطّريقِ

#### راستے میں نماز پڑھنے کابیان

( ٧٨٢٧ ) حَلَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بُنُ مُوسَى ، عَنْ حَسَنٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بُنِ عَبْدِ الْأَعْلَى ، عَنْ سُوَيْد بُنِ غَفَلَةَ :أَنَّهُ كَانَ يَنْهَى عَنِ الصَّلَاة عَلَى الطَّرِيقِ.

(٤٨٢٤) حضرت مويد بن غفله رائة مين نمازير صنح سيمنع كرتے تھے۔

( ٧٨٢٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَخُوصِ ، عَنْ سِمَاكٍ ، عَنْ سَيَّارِ بْنِ مَغْرُورٍ قَالَ : رَأَى عُمَرُ قَوْمًا يُصَلُّونَ عَلَى الطَّرِيقِ ، فَقَالَ :صَلُّوا فِي الْمَسْجِدِ.

(۵۸۲۸) حضرت سیار بن معرور فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رہا ہوئے نے کچھلوگوں کورا سے میں نماز پڑھتے ویکھا تو فرمایا کہ معجد میں نماز پڑھو۔

( ٧٨٢٩ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، قَالَ : أُخْبَرَنَا هِشَامٌ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ جَابِرِ قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا تُصَلُّوا عَلَى جَوَادِ الطَّرِيقِ ، وَلَا تَنْزِلُوا عَلَيْهَا فَإِنَّهَا مَأُوى الْحَيَّاتِ وَالسِّبَاعِ.

(احمد ٣/ ٣٨٢ عبدالرزاق ٩٢٣٤)

(۷۸۲۹) «هنرت جابر من نثون شور سے روایت ہے کہ رسول الله مَالِفَقِیَّةً نے ارشاد فر مایا کہ کھلے راستوں میں نہ تو نماز پڑھواور نہ ہی پڑا و ڈالو، کیونکہ یہ مانیوں اور درندوں کا ٹھکا نہ ہوتے ہیں۔

#### ( ٦٩٢ ) من رخص فِي ذَلِكَ وَفَعَلَهُ

### جن حضرات نے راستوں میں نماز پڑھنے کی اجازت دی ہے

( ٧٨٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ ، عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ ، عَنْ أَنسِ بُنِ مَالِكٍ ، قَالَ : كَانَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلَّونَ فِي سِكْكِ الْأَهُواذِ ، وَكَانَ أَنسُ بُنُ مَالِكٍ يُصَلِّى فِي مَمَرَّ حَدَمِهِ.

(۷۸۳۰) حضرت انس بن ما لک دی فی فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام دی کی گیا اواز کی گلیوں میں نماز پڑھ لیا کرتے تھے۔ حضرت انس دی فیز اپنے خادموں کی گذرگاہ میں نماز پڑھ لیا کرتے تھے۔

# ( ٦٩٣ ) مَنْ قَالَ الَّارْضُ كُلُّهَا مَسْجِدٌ

## جوحضرات فرماتے ہیں کہ زمین ساری کی ساری مسجد ہے

( ٧٨٣١ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ أَبِي مَالِكٍ الْأَشْجَعِيِّ ، عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ حِرَاشٍ ، عَنْ حُذَيْفَةَ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :جُعِلَتْ لَنَا الْأَرْضُ كُلُّهَا مَسْجِدًا.

(۷۸۳) حضرت حذیفہ مٹافٹو سے روایت ہے کہ رسول الله مَلِّافِظَةَ آبنے ارشاد فر مایا کہ ہمارے لئے ساری زمین کومسجد بنادیا گیاہے۔

( ٧٨٣٢ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ :أُخْبَرَنَا سَيَّارٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا يَزِيدُ الْفَقِيرُ ، قَالَ :أُخْبَرَنَا جَابِرُ بُنُ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : جُعِلَتْ لِى الْأَرْضُ طَهُورًا وَمَسْجِدًا فَأَيُّمَا رَجُلٍ مِنْ أُمَّتِى أَدْرَكَتْهُ الصَّلَاةَ فَلْيُصَلِّ حَيْثُ أَدْرَكَتُهُ. (بخارى ٣٣٥ـ مسلم ٢)

(۷۸۳۲) حضرت جابرین عبدالله و ایت ہے کہ درسول الله مَرَّافِظَةَ نے ارشاد فرمایا کہ میرے لئے ساری زمین کو پاکی کا ذریعیدادر نماز پڑھنے کی جگہ بنادیا گیاہے۔میرے امت کے کسی فرد کو جہال نماز کاوقت ہوجائے و ہیں نماز پڑھ لے۔

( ٧٨٣٣ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ يَزِيدَ بُنِ أَبِي زِيَادٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ وَمِقْسَمٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : جُعِلَتُ لِي الأَرْضُ طَهُورًا وَمَسْجِدًا. (بخارى ٢١٥٢ ـ احمد ١/ ٣٠١)

(۷۸۳۳) حضرت ابن عباس الفائد من ساروایت ہے کہ رسول الله مَلِقَطَةُ نے ارشاد فرمایا کہ میرے لئے ساری زمین کو پاکی کا ذریعیاور نمازیڑھنے کی جگہ بنادیا گیا ہے۔ ( ٧٨٣٤ ) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى ، عَنُ إِسْرَائِيلَ ، عَنُ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي بُرُدَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : جُعِلَتُ لِي الْأَرْضُ طَهُورًا وَمَسْجِدًا. (احمد ٣/ ٣١٢)

(۷۸۳۴) حضرت ابو بردہ ڈاٹٹو کے والد ہے روایت ہے کدر سول اللہ میٹر فیکٹی نے ارشاد فر مایا کہ میرے لئے ساری زمین کو پاکی کا ذریعہ اور نماز پڑھنے کی جگہ بنادیا گیا ہے۔

( ٧٨٢٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنُ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ ، عَنُ أَبِيهِ ، عَنُ أَبِي ذَرٌ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ :أَيْنَمَا أَذْرَكَتُكَ الصَّلَاةِ فَصَلِّ فَهُوَ مَسْجِدٌ. (بخارى ٣٣٢١ مسلم ٣٥٠ احمد ٥/ ١٦٠)

(۷۸۳۵) حضرت ابو ذر روایت ہے کہ رسول اللہ مَنْرَافِی اَللہ عَنْرِ اللهِ عَنْرِ اللهِ عَنْرَافِ اللهِ عَنْرِ اللهِ عَنْرُ اللهِ عَنْرُ اللهِ عَنْرُ اللهِ عَنْرُ مَا اللهِ عَنْرُ اللهِ عَنْرُ مِنْ اللهِ عَنْدُ مِنْ اللهِ عَنْرُ مِنْ اللهِ عَنْرُ مِنْ اللهِ عَنْرُ اللهِ عَنْرُ اللهِ عَنْرُ اللهِ عَنْرُ اللهِ عَنْرُ مِنْ اللهِ عَنْرُ الللهِ عَنْرُ اللهِ عَنْرُ الللهِ عَنْرُ اللهِ عَنْرُ الللهِ عَنْرُ اللهِ عَنْرُ اللهِ عَنْرُ الللهِ عَنْرُ اللهِ عَنْرُ الللهِ عَنْرُونُ الللهِ عَنْرُونُ اللهِ عَنْرُونُ الللهِ عَنْرُونُ اللّهِ عَنْرُونُ اللّهِ عَنْرُونُ الللللّهِ عَلَيْمُ عَلَيْنُ اللّهِ عَنْرُونُ الللّهِ عَنْرُونُ اللللّهِ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَل اللّهُ عَنْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ

( ٧٨٣٦) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عُمَر بُن ذَرِّ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنْ أَبِي ذَرٌّ قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :جُعِلَتُ لِي الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا. (طيالسي ٣٤٣ ـ احمد ٥/١٢١)

(۷۸۳۱) حضرت ابو ذر رہی ہی ہے روایت ہے کہ رسول اللہ مَؤْشَقِیَا ہے ارشا و فرمایا کہ میرے لئے ساری زمین کو پاکی کا ذریعہ اور نماز پڑھنے کی جگہ بنا دیا گیا ہے۔

( ٧٨٣٧) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحَارِثِ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ :كُنَّا مَعَ أَبِي مُوسَى فِى دَارِ الْبَرِيدِ فَحَضَرَتِ الصَّلَاة فَصَلَّى بِنَا عَلَى رَوْثٍ وَتِبْنٍ ، فَقُلْنَا تُصَلِّى بِنَا هُنَا وَالْبَرَّيَّةُ إِلَى جَنْبِكَ ؟ فَقَالَ : الْبَرِّيَّةُ وَهَا هُنَا سَوَاءٌ.

(۷۸۳۷) حفرت حارث فرماتے ہیں کہ ہم دار البرید میں حضرت ابو مویٰ دی ٹو کے ساتھ تھے، اسنے میں نماز کا وقت ہو گیا تو انہوں نے لیداور بھوسے پر ہمیں نماز پڑھائی۔ ہم نے کہا کہ آپ نے ہمیں یہاں نماز پڑھادی حالانکہ گاؤں آپ کے قریب ہے؟ انہوں نے فرمایا گاؤں اور یہاں نماز پڑھنا ایک جیسا ہے۔

( ٧٨٣٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ ، قَالَ :رَأَيْتُ سَالِمًا كَنَسَ مَكَانًا ، ثُمَّ صَلَّى فِيهِ.

(۵۸۳۸) حضرت عكرمه بن عمار قرمات بيل كه حضرت سالم في ايك جله جها رو يهيرى اوروبال نمازادا فرماني -

( ٧٨٣٩ ) حَدَّثَنَا مَالِكُ بُنُ إِسْمَاعِيلَ ، قَالَ :حَدَّثَنَا مِنْدَلٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنْ عُبَدِد بُنِ عُمَيْرٍ ، عَنْ أَبِى ذَرِّ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ :جُعِلَتُ لِى الْأَرْضُ طَهُورًا وَمَسْجِدًا. (الْبُوداؤد ٢٩٠)

(۷۸۳۹) حضرت ابوذر دی تی ہے روایت ہے کہ رسول اللہ مِزَافِقَائِ آنے ارشا دفر مایا کہ میرے لئے ساری زمین کو پاکی کا ذریعہ اور نماز پڑھنے کی جگہ بنادیا گیا ہے۔

## ( ٦٩٤ ) في القراءة فِي رَمَضَانَ هَلْ يَقْرَأُ أَحَدُهُمْ مِنْ حَيثُ يَبلُغُ

#### تراوی میں قرآن پڑھنے میں مختلف قاریوں کی اپنی ترتیب کا لحاظ

( ٧٨٤٠ ) حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، عَنِ الْأُوْزَاعِيِّ ، قَالَ :كَانَ النَّاسُ يَقُرَّوُونَ مُتَوَاتِرِينَ فِي رَمَضَانَ كُلُّ قَارِ ثَى فِي أَثَرِ صَاحِبِهِ حَتَّى وَلِي عُمَرٌ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ فَقَالَ :لِيَقُرَأْ كُلُّ قَارِثُى مِنْ حَيْثُ أَحَبٌ.

( ۷۸۴۰ ) حضرت اوزا کی فرماتے ہیں کہ تر اوج کے اندر تلاوت کرنے والے قاریوں کامعمول بیتھا کہ وہ قر آن مجید کوشلس سے پڑھا کرتے تھے، ہر بعد میں آنے والے قاری پہلے قاری کے مقام سے آگے پڑھتا تھا۔ پھر جب حضرت عمر بن عبدالعزیز کادور آیا تو انہوں نے فرمایا کہ ہر قاری جہاں سے مرضی جا ہے پڑھ سکتا ہے۔

## ( ٦٩٥ ) مَنْ كَانَ يُطِيلُ فِي الْأُولَيَيْنِ فِي كُلِّ صَلاَةٍ جوحضرات نماز كى پہلى دور كعتوں كولمباكرتے تھے

( ٧٨٤١ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ :أُخْبَرَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عُمَيْرٍ ، قَالَ :حَدَّثَنَا جَابِرُ بْنُ سَمُرَةَ :أَنَّ أَنَاسًا شَكُوْا سَعْدًا إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ، قَالَ وَشَكُوهُ فِي الصَّلَاة ، قَالَ : فَكَتَبَ إِلَيْهِ عُمَرُ فَقَدِمَ عَلَيْهِ ، قَالَ : فَذَكَرَ الَّذِى شَكُوْهُ فِيهِ وَذَكَرَ أَنَّهُمْ شَكُوْهُ فِي الصَّلَاة ، فَقَالَ سَعْدٌ :إنِّى لأَصَلِّى بِهِمْ صَلَاةَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ شَكُوْهُ فِي الصَّلَاة ، فَقَالَ سَعْدٌ :إنِّى لأَصَلِّى بِهِمْ صَلَاةَ رَسُولِ اللهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، إنِّى لأَرْكُدُ بِهِمْ فِي الْأُولِيَيْنِ وَأَحْذِفُ بِهِمْ فِي الْأَخْرَيَيْنِ ، قَالَ : ذَلِكَ الظَّنُّ بِكَ يَا أَبَا إِسْحَاقَ.

(بخاری ۵۵۰ مسلم ۱۵۹)

(۵۸۳) حضرت جابر بن سمرہ فرماتے ہیں کہ کچھلوگوں نے حضرت عمر وٹا تھؤ سے حضرت سعد وٹا تھؤ کی شکایت کی اوران کے طریقہ نماز پراعتر اض کیا۔ حضرت عمر وٹا تھؤ نے انہیں خطالکھ کر بلوایا جب وہ آئے تو حضرت عمر وٹا توڑ نے انہیں لوگوں کی شکایت اور طریقہ نماز پراعتر اض سے آگاہ کیا۔ حضرت سعد وٹا تھؤ نے فرمایا کہ میں آئہیں رسول اللہ مَرَافِظَةَ کے انداز نماز کے مطابق نماز پڑھا تا ہوں، میں پہلی دور کعتوں کو کہا کرتا ہوں اور دوسری دور کعتوں کو خضر رکھتا ہوں۔ یہ من کر حضرت عمر وٹا توڑ نے فرمایا کہ اے ابواسحات! میرا تمہارے بارے میں یہی گمان تھا۔

( ٧٨٤٢ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مَنْصُور ، عَنْ أَبِي بِشْرِ الْهُجَيْمِيِّ ، عَنْ أَبِي الصَّدِّيقِ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ، قَالَ : كُنَّا نَحْزِرُ قِيَامَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ ، فَحَزَرْنَا قِيَامَه فِي الظُّهْرِ فِي الرَّكُعَتَيْنِ الْأَخْرَيَيْنِ عَلَى النَّصْفِ مِنْ ذَلِكَ ، وَحَزَرْنَا قِيَامَهُ فِي الرَّكُعَتَيْنِ الْأَخْرَيَيْنِ عَلَى النَّصْفِ مِنْ ذَلِكَ ، وَحَزَرْنَا قِيَامَهُ فِي الرَّكُعَتَيْنِ الْأَخْرَيَيْنِ مِنَ الطُّهْرِ ، وَحَزَرْنَا قِيَامَهُ فِي الرَّكُعَتَيْنِ الْأَخْرَيَيْنِ مِنَ الطَّهْرِ ، وَحَزَرْنَا قِيَامَهُ فِي الرَّكُعَتَيْنِ الْأَخْرَيَيْنِ مِنَ الْعُصْرِ عَلَى قَدْرِ الْأَخْرَيَيْنِ مِنَ الطَّهْرِ ، وَحَزَرْنَا قِيَامَهُ فِي الرَّكُعَتِيْنِ الْأَولِيَانِ مِنَ الْعُصْرِ عَلَى قَدْرِ الْأَخْرَيَيْنِ مِنَ الطَّهُمِ ، وَحَزَرْنَا قِيَامَهُ فِي الرَّكُعَتِيْنِ الْمُ

الْعَصْرِ عَلَى النَّصْفِ مِنْ ذَلِكَ.

یوسی کے دفت کا اندازہ لگایا کرتے تھے۔ طہر کی پہلی دورکعات میں آپ تیس آیات کے قریب تلاوت فرماتے اور دوسری دورکعتوں میں اس سے آدھا قیام فرماتے۔ اس طرح عصر کی پہلی دورکعات میں آپ ظہر کی آخری دورکعات کے برابر قیام فرماتے اور عصر کی دوسری دورکعات میں پہلی دورکعات سے آدھا قیام فرماتے۔

( ٧٨٤٣ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةً ، عَنُ هِ شَامِ الدَّسُتَوَانِيُّ ، عَنْ يَحْيَى بُنِ أَبِى كَثِيرٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ أَبِى قَتَادَةً ، عَنْ الْمَا فَيَ أَبِي وَسَلَّمَ يَقُوا أَبِنَا فِى الرَّكُعَتَيْنِ الأُولَيَيْنِ مِنَ الظَّهْرِ وَيُسْمِعُنَا الآيَةَ أَبِيهِ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوا أَبِنَا فِى الرَّكُعَتَيْنِ الأُولَيَيْنِ مِنَ الظَّهْرِ وَيُسْمِعُنَا الآيَةَ أَخْيَانًا وَيُطِيلُ الْأُولَى ، وَيَقْصِرُ فِى النَّانِيَةِ ، وَكَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ فِى صَلَاةِ الصَّبْحِ يُطِيلُ فِى الْأُولَى وَيَقْصِرُ نِى النَّانِيَةِ ، وَكَانَ يَقُعَلُ ذَلِكَ فِى صَلَاةِ الصَّبْحِ يُطِيلُ فِى الْأُولَى وَيَقْصِرُ نِى النَّانِيَةِ ، وَكَانَ يَقُعَلُ ذَلِكَ فِى صَلَاةِ الصَّبْحِ يُطِيلُ فِى الْأُولَى وَيَقْصِرُ نِى النَّانِيَةِ ، وَكَانَ يَقُولُ أَبِنَا فِى الرَّكُعَتُيْنِ الأُولَيَيْنِ مِنَ الْعَصْرِ.

(۷۸۴۳) حضرت ابوقتادہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک مِنَافِظَةَ ہمیں ظہر کی پہلی دور کعتیں اس طرح پڑھاتے کہ پہلی رکعت میں زیادہ قراءت فرماتے اور دوسری میں کم ، فجر کی نماز بھی اس طرح پڑھاتے کہ پہلی رکعت میں زیادہ قراءت فرماتے اور دوسری میں کم۔اور عصر کی پہلی دور کعات بھی اسی طرح پڑھایا کرتے تھے۔

( ٧٨٤٤ ) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنِ التَّيْمِيِّ ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ : أَنَّ عُمَرَ كَانَ يُصَلِّى الظُّهْرَ عِنْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ وَيُطِيلُ أَوَّلَ رَكُعَةٍ.

(۷۸۴۷) حضرت ابوعثمان فرماتے ہیں کہ حضرت عمر جانٹور زوال مش کے وقت نماز بڑھتے تھے اور پہلی رکعت کولمبا کرتے تھے۔

( ٧٨٤٥ ) حَدَّثَنَا مَعْنُ بُنُ عِيسَى ، عَنُ خَالِدِ بُنِ أَبِي بَكُرِ ، قَالَ: صَلَّيْتُ خَلُفَ الْقَاسِمِ، فَكَانَ يُطِيلُ الْأُولَيَيْنِ أَطُولَ مِنَ الْأَحْدَى يُنِ الْأُولَيَيْنِ مِنَ الْعُصُرِ وَالْأُولَيَيْنِ مِنَ الْمَعْرِبِ وَالْأُولَيَيْنِ مِنَ الْعِشَاءِ.

(۷۸۴۵) حضرت خالد بن الی بکر فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت قاسم کے پیچھیے نماز پڑھی، وہ ظہر ،عصر ،مغرب اورعشاء کی پہلی دو رکعتوں کودوسری رکعتوں سے لمبا کیا کرتے تھے۔

( ٧٨٤٦ ) حَدَّثَنَا مَعْنُ بُنُ عِيسَى ، عَنْ خَالِدِ بُنِ أَبِى بَكُوٍ ، قَالَ :صَلَّيْتُ خَلْفَ سَالِمٍ ، فَكَانَ يَفْعَلُ مِثْلَ فَلِكَ وَكَانَ عُمَرُ بُنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ يَفْعَلُ فَلِكَ.

(۷۸۴۷) حضرت غالد بن ابی بکر فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سالم کے چیچے نماز پڑھی وہ بھی یونہی کیا کرتے تھے اور حضرت عمر بن عبدالعزیز بھی یونہی کیا کرتے تھے۔

( ٧٨٤٧ ) حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ ، عَنِ الضَّحَاكِ بْنِ عُثْمَانَ ، قَالَ :رَأَيْتُ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ يُصَلِّى بِنَا الظَّهْرَ فَيُطِيلُ فِي الْأُولِيَيْنِ وَيُحَفِّفُ الْأُخْرَيَيْنِ وَيُحَفِّفُ فِي الْعَصْرِ.

- (۷۹۴۷) حضرت ضحاک بن عثمان فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے ہمیں ظہر کی نماز پڑھائی ،انہوں نے پہلی دور کعتوں کولمبا کیااور دوسری دورکعتوں کومختصر،اورعصر کی نماز کوبھی مختصر کیا۔
  - ( ٧٨٤٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يزَيْدِ بْنِ جَابِرٍ ، عَنْ مَكْحُولٍ : أَنَّهُ كَانَ يُطُوِّلُ فِي أَوَّلِ رَكْعَةٍ. ( ٧٨٨ ) حضرت كول پهلى ركعت كولساكيا كرتے تھے۔
- ( ٧٨٤٩ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ :حدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَة ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :كَانَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ يُطِيلُ الرَّكُعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ مِنَ الظُّهُرِ يَقُرَأُ فِيهِمَا بِسُورَةِ الْبَقَرَةِ.
- (۷۸۴۹) حفرت ابوسلمہ فرماتے ہیں کہ حضرت عثان وافتے ظہر کی پہلی دور کعتوں کولمبا کیا کرتے تھے اور ان میں سورۃ البقرۃ کی تلاوت فرماتے تھے۔

## ( ٦٩٦ ) مَنْ كَانَ إِذَا صَلَّى جَلَسَ فِي مُصَلَّاهُ

### جوحفرات نمازیڑھ کرمصلیٰ پربیٹھا کرتے تھے

- ( ٧٨٥٠) جَدَّثَنَا أَبُو الْأَخُوصِ ، عَنْ سِمَاكٍ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذَا صَلَّى الْفَجْرَ قَعَدَ فِي مَجْلِسِهِ حَتَّى تَطُلُعَ الشَّمْسُ. (مسلم ٣٦٣ـ ابوداؤد ١٢٨٨)
- (۷۸۵۰) حضرت جابر بن سمرہ ڈاٹٹو فرماتے ہیں کہ نبی پاک مَالِّشْتَا اَفْجر کی نما زیڑھانے کے بعد طلوع مش تک اپنی جگہ بیٹھے رہتے تھے۔
- ( ٧٨٥١ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، عَنْ مُوسَى بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ طَلْحَةَ ، عَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ ، قَالَ : كَانَ طَلْحَةُ يَثْبُتُ فِي مُصَلَّاهُ حَيْثُ صَلَّى فَلَا يَبْرَحُ حَتَّى تَحْضُرَ السُّبْحَةُ فَيُسَبِّحُ.
- (۷۸۵۱) حفرت موی بن طلحہ فرماتے ہیں کہ حضرت طلحہ ڈاٹٹو نماز پڑھ کرا بی نماز کی جگہ بیٹھے رہے اوراس وقت تک وہیں بیٹھے رہتے جب تک نفل نماز کا پڑھنا جا کزنہ ہوجا تا بھروہ نفل نماز پڑھتے۔
- ( ٧٨٥٢ ) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، قَالَ : بَلَغَنِى عَنْ رَجُلٍ مِنْ يَنِى تَمِيمٍ ، أَنَّهُ ذَخَلَ عَلَى الْحَسَنِ بُنِ عَلِمَّى وَهُوَ قَاعِدٌ فِى مُصَلَّاهُ ، وَقَالَ :مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُصَلِّى الصُّبْحَ ، ثُمَّ يَفُعُدُ فِى مُصَلَّاهُ إِلَّا كَانَ لَهُ حِجَابًا مِنَ النَّارِ.
- (۷۸۵۲) حضرت تھم فرماتے ہیں کہ بنوتمیم کے ایک آ دمی حضرت حسن کی خدمت میں حاضر ہوئے اس وقت وہ اپنی جائے نماز پر بیٹھے تھے۔حضرت حسن نے ان سے فر مایا کہ جب کوئی مسلمان مبح کی نماز پڑھنے کے بعدا پنی جائے نماز پر بیٹھار ہے تو یمل اس کے لئے جہنم سے نجات کا ذریعہ ہے۔

( ٧٨٥٣ ) حَدَّثَنَا يَعْلَى بُنُ عُبَيْدٍ ، عَنْ أَبِي سِنَانٍ ، عَنِ الْعَلَاءِ بُنِ بَدْرٍ ، عَنْ أَبِي الشَّعْنَاءِ الْمُحَارِبِيِّ ، عَنْ سَلْمَانَ ، قَالَ :إذَا صَلَّيْتُمُ الْغَدَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ ، فَإِنَّ لَمْ تَفْعَلُوا فَنَامُوا فَإِنَّ النَّائِمَ سَالِمٌ.

عن ابناء عسیسم المعداد کا حود المد علی مسلم المسلس ، عن مع مسلو، مدانو، عن الدیره الدیم سایم. (۷۸۵۳) حفرت سلمان ژانژه فرماتے ہیں کہ جب تم صبح کی نماز پڑھوتو طلوع شمس تک اللّٰہ کا ذکر کرو،اگر ایبانہ کرتا ہوتو سو جاؤ کیونکہ سونے والا گنا ہوں سے محفوظ رہتا ہے۔

## ( ٦٩٧ ) مَنْ قَالَ أَوَّلُ مَا يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ الصَّلاة

# قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کا حساب کیا جائے گا

( ٧٨٥٤) حَذَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أَبِى الْأَشْهَبِ ، عَنِ الْحَسَنِ : أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ لَقِى رَجُلاً ، فَقَالَ : كَانَّكَ لَسْتَ مِنْ أَهْلِ الْبَلَدِ ؟ قَالَ : أَجَلُ ، قَالَ : أَلَا أُحَدِّثُكَ حَدِيثًا سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَلَّكَ أَنْ تَنْتَفِعَ بِهِ ؟ سَمِعْت رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : أَوَّلُ مَا يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ الصَّلَاة ، فَإِنْ كَانَ أَتَمَّهَا وَإِلاَّ قِيلَ لِلْمَلَانِكَةِ أَكْمِلُوا صَلَاتَهُ مِنْ تَطَوَّ عِهِ ، قَالَ الْحَسَنُ : وَسَائِرُ الْأَعْمَالِ عَلَى ذَلِكَ.

(بخاری ۱۵۹۳ ابویعلی ۱۱۹۷)

(۷۸۵۲) حفزت حسن فرماتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ جائٹو ایک آدمی کو سلے اور اس نے فرمایا کہتم اس شہر کے نہیں لگتے۔ اس نے کہا جی ہاں۔ حضرت ابو ہریرہ جائٹو نے فرمایا کہ میں تمہیں رسول اللہ مَائِنْ فَقِیْمَا کی حدیث نہ سنا وَل جو تہمیں فاکدہ دے؟ میں نے رسول اللہ مَائِنْ فَقَائِمَا کَا حَدَابِ کیا جائے گا ،اگروہ مکمل نکل آئی تو ٹھیک وگر نہ رسول اللہ مَائِنْ فَقَائِماً کی فرماتے ہوئے سنا کہ قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کا حساب کیا جائے گا ،اگروہ مکمل نکل آئی تو ٹھیک وگر نہ فرشتوں سے کہا جائے گا اس کی نماز کی کمی کونفلوں سے پورا کر دیا جائے ۔ حضرت حسن فرماتے ہیں کہ اس کے باقی اعمال کے ساتھ بھی

( ٧٨٥٥ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنُ دَاوُدَ بُنِ أَبِي هِنْدٍ ، عَنْ زُرَارَةَ بُنِ أَوْفَى ، عَنْ تَمِيمِ الدَّارِيِّ ، قَالَ : إِنَّ أَوَّلَ مَا يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ الصَّلَاة ، فَإِنْ أَتَمَّهَا وَالْأَقِيلَ : انْظُرُوا لَهُ تَطُوُّعٌ ، فَإِنْ كَانَ لَهُ تَطُوُّعٌ فَأَكْمِلُوا الْمَكْتُوبَةَ مِنَ التَّطَوُّع. (احمد ١٠٠١ دارمي ١٣٥٥)

(۵۸۵۵) حضرت تمیم داری دان فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن سب سے نماز کا حساب کیا جائے گا۔اگر نماز پوری نکل آئی تو

ٹھیک ور نفرشتوں سے کہاجائے گا کہاس کے نفلوں کودیکھو، اگرنفل ہیں تواس کے فرضوں کی کی نفلوں سے بورا کردو۔ ( ۷۸۵۲) حَدَّثَنَا جَوِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ تَمِيمِ بْنِ سَلَمَةَ ، قَالَ : أَوَّلُ مَايُسْأَلُ عَنْهُ الْعَبْدُ يُسْنِلُ عَنْ صَلَاتِهِ ، فَإِنْ

٧٨٥) حمدت جويو ، عن منصور ، عن نوميم بن سدمه ، عال ١٠ول مايسال عنه العبد يستل عن صديه ، عام تُقْبُلُتُ مِنْهُ تَقْبُلَ مِنْهُ سَائِرُ عَمَلِهِ وَإِنْ رُدَّتُ عَلَيْهِ رُدَّ عَلَيْهِ سَائِرُ عَمَلِهِ.

( ۷۸۵٦) حضرت مي من ملمفرمات بي كد قيامت كدن سب سے پہلے نماز كا حساب كيا جائے گا۔ اگر نماز قبول ہوگئي تو باقي

اعمال بھی قبول ہوجائیں گےاوراگرنماز میں کی نکل آئی توبا تی اعمال بھی مردود ہوجائیں گے۔

## ( ٦٩٨ ) مَنْ كَانَ لاَ يُصَلِّى الشُّحَى

### جوحضرات حاشت کی نمازنہ پڑھا کرتے تھے

( ٧٨٥٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ تَوْبَةَ الْعَنْبِرِيِّ ، عَنْ مُورِّقِ الْعِجْلِيّ ، قَالَ : قُلْتُ لِابْنِ عُمَرَ : الْعَنْبِرِيِّ ، عَنْ مُورِّقِ الْعِجْلِيّ ، قَالَ : لَا ، قُلْتُ صَلَّاهَا أَبُو بَكُو ؟ قَالَ : لَا ، قُلْتُ صَلَّاهَا أَبُو بَكُو ؟ قَالَ : لَا ، قُلْتُ صَلَّاهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ قَالَ : لَا أَخَالُ. (بخارى ١٤٥٥ احدا ٢٣ /٣٣)

(۱۸۵۷) حفرت مورق عجلی کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عمر والتی سے سوال کیا کہ کیا آپ چاشت کی نماز پڑھتے ہیں؟ انہوں نے فر مایا نہیں۔ میں نے بوچھا کہ کیا حضرت عمر والتی نے چاشت کی نماز پڑھی ہے؟ انہوں نے فر مایا نہیں۔ میں نے بوچھا کیا حضرت ابو بکر والتی نے؟ انہوں نے فر مایا نہیں۔ میں نے بوچھا کہ کیا رسول اللہ مَالِقَ اَلَیْ اَنْ اللّٰہِ مَالِقَ اَلْمَالُونِ اللّٰہِ مَالِیٰ کے انہوں نے فر مایا کہ میرا خیال یہی ہے کہ آپ مِرَالْقَ اَلْمَالُونِ اَنْ اِسْ مَا زکواد انہیں فر مایا۔

( ٧٨٥٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي خَالِدٍ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : مَا صَلَّيْتُ الضَّحَى مُذُ أَسْلَمْتُ إِلَّا أَنْ أَطُوفَ بِالْبَيْتِ.

( ۷۸۵۸ ) حفرت ابن عمر الله في فرمات بين كه اسلام كے بعد ميں نے سوائے خانه كعبہ كے طواف كے بعد بھى جاشت كى نماز نہيں روجى

( ٧٨٥٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلِيَّةَ ، عَنِ الْجُرَيرِيِّ ، عَنِ الْحَكَمِ بُنِ الْأَعْرَجِ قَالَ : سَأَلْتُ ابْن عُمَرَ ، عَنْ صَلَاةِ الضَّحَى وَهُوَ مُسْتَنِدٌ ظَهْرَهُ إِلَى خُجْرَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : بِدْعَةٌ وَنِعْمَتِ الْبِدُعَةُ.

(بخاری ۱۷۷۵ مسلم ۲۲۰)

(۷۸۵۹) حضرت تھم بن اعرج فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عمر واللہ سے چاشت کی نماز کی حقیقت دریافت کی ،اس وقت وہ مول اللہ مِلْ اَنْ عَجْرہُ مبارک سے فیک لگائے ہوئے تھے۔انہوں نے فرمایا کہ یہ بدعت ہے اور بڑی اچھی بدعت ہے۔ (۷۸۸۰) حَلَّا ثَنَا وَکِیعٌ ، قَالَ : لَمْ يُخْوِرْنِي أَحَدٌ مِنَ النَّاسِ أَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : لَمْ يُخْوِرْنِي أَحَدٌ مِنَ النَّاسِ أَنَا وَأَى اَبْنَ مَسْعُودٍ يُصَلِّى الضَّحَى.

معادری بین مسلور یا ہیں۔ (۷۸۱۰) حضرت ابوعبیدہ فرماتے ہیں کہ جن حضرات نے حضرت عبداللہ بن مسعود و اللہ کی زیارت کی ہے ان میں سے مجھے کی نبیس بتایا کہ انہوں نے چاشت کی نماز اداکی ہو۔

\_ يَنْ مُسْرُوقٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ أَبِي الضَّحَى ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، قَالَ : كُنَّا نَقْرَأُ فِي الْمَسْجِدِ

فَيُشُتُ النَّاسُ فِي الْقِرَاثَةِ بَعْدَ قِيَامِ ابْنِ مَسْعُودٍ ، ثُمَّ نَقُومُ فَنُصَلِّي الضَّحَى ، فَبَلَغَ ذَلِكَ ابْنَ مَسْعُودٍ ، فَقَالَ : عِبَادَ اللهِ لِمَ تُحَمِّلُوا عِبَادَ اللهِ مَا لَمْ يُحَمِّلُهُمُ اللَّهُ إِنْ كُنْتُمْ لَا بُدَّ فَاعِلِينَ فَفِي بُيُوتِكُمْ.

(۷۸۷۱)حضرت مسروق فرماتے ہیں کہ ہم مسجد میں قر آن پڑھا کرتے تھے، بعض اوقات لوگ حضرت ابن مسعود جھنوز کی مجلس ے اٹھ جانے کے بعد بھی ان کی قرآن کیا کرتے تھے۔ پھراٹھ کرہم چاشت کی نماز ادا کرتے۔ جب اس بات کا حضرت ابن مسعود رہ گائٹھ کوعلم ہوا تو انہوں نے فرمایا کہا ہے اللہ کے بندو!تم اللہ کے بندوں کوان یا توں کا ذ مہدار کیوں بناتے ہوجواللہ تعالیٰ نے ان پرلازمنہیں کیں۔اگرتم نے بینماز پڑھنی بھی ہےتواپنے کمروں میںاسےادا کرو۔

( ٧٨٦٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنِي أَبِي وَإِسْرَاثِيلُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ التَّمِيمِيّ ، قَالَ :سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ عَنْ صَلَاةِ الضَّحَى فَقَالَ : وَلِلضَّحَى صَلَاة؟.

(۷۸۲۲) حضرت تمیمی کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عمر وہاٹئو سے جاشت کی نماز کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے فر مایا کہ کیا جاشت کی مجھی کوئی نماز ہوتی ہے؟

( ٧٨٦٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْحٍ ، عَنِ الزُّهْرِيُّ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ فَالَتُ : لَمْ يَكُنِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُسَبِّحُ سُبْحَةَ الضُّحَى ، قَالَتْ : وَكَانَ يَتُوكُ أَشْيَاءَ كَرَاهَةَ أَنْ يُسْتَنَّ بِهِ فِيهَا. (احمد ١٥٠)

(۷۸۶۳) حضرت عائشہ ٹنکھنٹو فافر ماتی ہیں کہ نبی پاک مِنْ اَنْتُكَامَّ جاشت کی نماز نہ پڑھا کرتے تھے اور آپ بہت ہے اعمال کوصر ف اس کئے چھوڑ دیتے تھے کہ کہیں انہیں دین کا ضروری حصہ نہ بنالیا جائے۔

( ٧٨٦٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِنْبٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ :كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُصَلِّى سُبْحَةَ الضَّحَى وَإِنِّي لَأُسَبِّحُهَا. (بخارى ١١٨٧ـ ابوداؤد ١٢٨٧)

(۷۸۲۴) حفزت عائشہ ٹیٰ ہندُ فافر ماتی ہیں کہ نبی پاک مَلِفَظَیَّ عاشت کی نماز نہ پڑھا کرتے تھے جبکہ میں جاشت کی نماز

( ٧٨٦٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَن عَلْقَمَةً، قَالَ: كَانَ لاَ يُصَلِّى الضَّحَى.

(۷۸۷۵) حفرت علقمہ چاشت کی نماز نہیں پڑھا کرتے تھے۔

( ٧٨٦٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا حَاجِبُ بْنُ عُمَرَ ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ الْأَعْرَجِ ، قَالَ :سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ عَنْ صَلَاةٍ الضَّحَى ؟ فَقَالَ : بِدُعَةٌ.

(۷۸۲۷) حضرت علم بن اعرج کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عمر وہ اُٹھ سے چاشت کی نماز کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے فرمایا که میربدعت ہے۔

( ٧٨٦٧ ) حَلَّنَنَا زَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا شَوِيكٌ ، عَنْ عَباس ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ :إنّى لأَدَعُ صَلَاةَ الضُّحَى

رہے ہے۔ (۷۸۶۷)حضرت سعید بن جبیر فر ماتے ہیں کہ میں حیاشت کی نماز چھوڑ دیتا ہوں حالانکد مجھے میے نماز بہت پسند ہے۔

## ( ٦٩٩ ) مَنْ كَانَ يصلّيها

### جوحضرات جاشت کی نماز پڑھا کرتے تھے

( ٧٨٦٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا النَّهَاسُ بْنُ قَهُم أَبُو الْخَطَّابِ ، عَنُ شَدَّادٍ أَبِى عَمَّارِ الشَّامِيِّ ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ :مَنْ حَافَظَ عَلَى شُفْعَةِ الضَّحَى غُفِرَتُ لَهُ ذُنُوبُهُ وَإِنْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبُحْرِ. (احمد ٣٩٧)

(۷۸۷۸) حضرت ابو ہریرہ دی گئی ہے روایت ہے کہ رسول اللہ مَرِّنْ فَقَائِمَ نِے ارشاد فر مایا کہ جس مخص نے جاشت کی نماز پڑھی اس کے سارے گناہ معاف کردیئے جاتے ہیں خواہ وہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہوں۔

( ٧٨٦٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا هِ شَامٌ الدَّسُتَوَائِقٌ ، عَنِ الْقَاسِمِ بُنِ عَوْفٍ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنْ زَيْدِ بُنِ أَرَقْمَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، فَقَالَ : صَلَاةُ الأَوَّابِينَ خَرَجَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى أَهْلِ قُبَاءٍ وَهُمْ يُصَلُّونَ صَلَاةَ الطَّحَى ، فَقَالَ : صَلَاةُ الأَوَّابِينَ إِذَا رَمِضَتِ الْفِصَالُ مِنَ الضَّحَى . (مسلم ١٣٣٠ - احمد ٣/ ٣١٤)

(۷۸۹۹) حضرت زید بن ارقم فرماتے ہیں کدایک مرتبہ ہی پاک مَثَرِّفَتَ اللّٰ قبائے پاس تشریف لائے تو وہ چاشت کے وقت نماز پڑھ رہے تھے۔حضور مَثَرِّفَتِقَائِمَ نے انہیں وکھ کر فرمایا کہ چاشت کے وقت جب اوٹنی کا بچہ ریت پر بیٹھ جاتا ہے تو اس وقت اوا بین (اللّٰہ کی طرف رجوع کرنے والے )نماز پڑھتے ہیں۔

( ٧٨٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا كَهُمَسُ بُنُ الْحَسَنِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ شَقِيقِ الْعُقَيْلِيِّ ، قَالَ : قُلْتُ لِعَائِشَةَ : أَكَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى الضُّحَى ؟ قَالَتُ : لا ، إِلاَّ أَنْ يُجِيءَ مِنْ مَغِيهِ

(مسلم 21\_ احمد 1/ 121)

(۷۸۷۰) حضرت عبدالله بن شقیق کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ ٹفاہند خان سے سوال کیا کہ نبی پاک نیو نظی نظی خاشت کی نماز پڑھا کرتے تھے؟انہوں نے فر مایانہیں،البتۃ اگرسفرے والیس تشریف لاتے تو پھراس نماز کوادا کیا کرتے تھے۔

( ٧٨٧١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَاصِم بْنِ كُلَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَال : مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى الضُّحَى إِلَّا مَرَّةً. (احمد ٢/ ٣٣٦ نسانى ٤٧٣)

(۷۸۷۱) حفرت ابو ہریرہ ڈپیٹو فرماتے ہیں کہ میں نے بی پاک مُؤْفِظَةً کو صرف ایک مرتبہ جاشت کی نماز پڑھتے و یکھا ہے۔ (۷۸۷۲) حَدَّثَنَا وَکِیعٌ ، عَنْ مِسْعَمِ ، عَنْ سَعِدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ : أَنَّ عَانِشَةَ كَانَتُ تُصَلِّی

الضَّحَى صَلَاةً طَوِيلَةً.

(۷۸۷۲) حضرت قاسم بن محمر فر ماتے ہیں کہ حضرت عائشہ منگا مینا خفاجا شت کی نماز کو بہت لمبا کر کے پڑھتی تھیں۔

( ٧٨٧٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا أَبُو الْمِنْهَالِ الطَّالِيُّ نَصْرُ بُنُ أُوْسٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ،

قَالَ : قَالَ لِي : عَلَيْك بِسَجْدَتَي الصُّحَى هُمَا خَيْرٌ لَكَ مِنْ نَاقَتَيْنِ دَهْمَاوَيْنِ مِنْ نَتَاجِ بَنِي بُحتُر.

(۷۸۷۳) حفرت ابو ہریرہ وزی فر ماتے ہیں کہ چاشت کے مجدوں کواپنے او پرلازم کرلو، بیتمہارے لئے کالے رنگ کی دو محتری کے حمل ہے بہتر ہے۔

( ٧٨٧٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنُ مُوسَى بُنِ عُبَيْدَةً ، عَنُ أُسَامَة بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنُ أَبِى الرَّبَابِ : أَنَّ أَبَا ذَرٌّ صَلَّى الضُّحَى فَأَطَالَ.

(۷۸۷۴) حفرت ابور باب فرماتے ہیں کہ حضرت ابوذ روز توٹو نے جاشت کی نماز ادا کی اور اے لمبافر مایا۔

( ٧٨٧٥ ) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ الشَّهِيدِ ، قَالَ :سُنِلَ عِكْرِمَةُ ، عَنْ صَلَاةِ ابْنِ عَبَّاسِ الضُّحَى ؟ قَالَ : كَانَ يُصَلِّيهَا الْيُوْمَ وَيَدَعُهَا الْعَشْرَ.

(۷۸۷۵) حضرت عکرمہ سے حضرت ابن عباس میں وہنا کی جاشت کی نماز کے بارے میں سوال کیا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ وہ

اے ایک دن پڑھتے تھے اور دس دن چھوڑتے تھے۔

( ٧٨٧٦ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو ، قَالَ : كَانَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ يُصَلَّى الضَّحَى.

(۲۸۷۱) حفرت معید بن میتب چاشت کی نماز پر ها کرتے تھے۔

( ٧٨٧٧ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانُوا يُصَلُّونَ الضَّحَى وَيَدَعُونَ.

(۷۸۷۷) حفزت ابراہیم فرماتے ہیں کہ اسلاف چاشت کی نماز پڑھا کرتے تھے اور دعاما نگتے تھے۔

( ٧٨٧٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورٍ أَوَغَيْرِهِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :كَانُوا يَكُرَهُونَ أَنْ يُدِيمُوا صَلاَةَ الصُّحَى مِثْلَ الْمَكْتُوبَةِ.

(۷۸۷۸) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ اسلاف اس بات کو ناپیند فرماتے تھے کہ جاشت کی نماز کو فرض نماز وں کی طرح یا بندی

( ٧٨٧٩ ) حَلَّتُنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَلَّتَنَا شُعْبَةً ، عَنْ سَفْدِ بْنِ إبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّهَا كَانَتْ تُغُلِقُ عَلَيْهَا بَابَهَا ، ثُمَّ تُصَلِّى الصَّحَى.

(۷۸۷۹) حضرت قاسم بن محمد فرماتے ہیں کہ حضرت عاکشہ خی مذفر فادروازہ بند کر کے جاشت کی نماز پڑھا کرتی تھیں۔

( ٧٨٨٠) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ شَرِيكٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّهُ سُنِلَ عَنْ صَلَاةٍ

الضَّحَى، فَقَالَ : إِنَّهَا لَفِي كِتَابِ اللهِ ، وَلاَ يَغُوصُ عَلَيْهَا إلا غَوَّاصٌ ، ثُمَّ قَرَأَ : (فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَنْ تُرْفَعَ وَيُذُكّرَ فِيهَا اسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْأَصَالِ).

(۷۸۸۰) حفرت ابن عباس پئندین سے چاشت کی نماز کے بارے میں سوال کیا گیا تو انہوں نے فر مایا کہ اس کا ذکر تو قر آن مجید میں بھی ہے۔ لیکن اس تک وہی پہنچ سکتا ہے جوغور وفکر کرنے والا ہو۔اللہ تعالیٰ فر ماتے ہیں (ترجمہ) ان گھروں میں جن کی تعظیم کرنے اوران میں اس کا نام یا دکرنے کا اللہ نے تھم دیا ہے کہ ان میں شبح شام اللہ کی تبیجے پڑھتے ہیں۔

( ٧٨٨١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ:حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ سَالِمِ الْأَفْطَسِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ:أَنَّهُ صَلَّى الضُّحَى فِي الْكَعْبَةِ.

(۵۸۱) حضرت سالم افطس فرماتے ہیں کہ حضرت سعید بن جبیرنے کعبد میں جاشت کی نماز ادافرمائی۔

( ٧٨٨٢ ) حَدَّثَنَا زَيْدُ بُنُ حُبَابٍ ، عَنْ مُطَهَّرِ بُنِ جُوَيْرِيَةَ ، قَالَ : رَأَيْتُ الضَّحَّاكَ يُصَلِّى الضَّحَى ، وَرَأَيْتُ أَبَا مِجْلَزٍ يُصَلِّى فِي مَنْزِلِهِ الضَّحَى.

(۷۸۸۲) حفرت مطہر بن جویریہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ضحاک کو چاشت کی نماز پڑھتے ویکھا ہے۔اور میں نے حضرت الومجلز کوان کے گھر میں چاشت کی نماز پڑھتے ویکھا ہے۔

( ٧٨٨٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ مُسْلِمِ الْهَمْدَانِيُّ ، عَنْ سَعِيدِ بُنِ عَمْرِو الْقُرَشِى ، قَالَ :أَتْبَعَنِى أَبَى عَبْدَ اللهِ بُنَ عُمَرَ لَاتَعَلَّمَ مِنْهُ فَمَا رَأَيْتُهُ يُصَلِّى السُّبْحَةَ ، وَكَانَ إِذَا رَآهُمْ يُصَلُّونَهَا قَالَ : مِنْ أَحْسَنِ مَا أَحْدَثُوا سُبْحَتُهُمْ هَذِهِ.

(۷۸۸۳) حفرت معید بن عمروقر شی کہتے ہیں کہ مجھے میرے والد نے حضرت ابن عمر دلائٹو کے پاس چھوڑ دیا تا کہ میں ان سے علم حاصل کروں ۔ میں نے انہیں بھی چاشت کی نماز پڑھتے نہیں دیکھا۔اگرلوگ چاشت کی نماز پڑھتے تو وہ کہتے ہیں کہ بیفل نماز کتنی \* انجھی نئی بات محسوں ہوتی ہے۔

( ٧٨٨٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ ، عَنِ الْعَوَّامِ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ أَبِى سُلَيْمَانَ ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ ، قَالَ : أَوْصَانِى خَلِيلِى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أُصَلِّى الضُّحَى فَإِنَّهَا صَلَاةُ الْأَوَّابِينَ.

(۷۸۸۴) حفرت ابو ہریرہ (ڈپٹٹو فرماتے ہیں کہ مجھے میرے خلیل نے دصیت کی کہ میں چاشت کی نماز پڑھوں کیونکہ یہ اوا بین (الله کی طرف رجوع کرنے والے نیک ہندوں) کی نماز ہے۔

## ( ٧٠٠ ) أي ساعة تُصلّى الصُّحى

## حاشت کی نمازکس وقت اداکی جائے گی؟

( ٧٨٨٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سِمَاكٍ ، عَنْ عَمِّهِ سَلَمَةَ بْنِ سِمَاكٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يَقُولُ :أَضْحُوا

عِبَادَ اللهِ بِصَلاقِ الضُّحَى.

- (۵۸۵۵) حضرت عمر بن خطاب من فن فرماتے ہیں کدا سے اللہ کے بندو! جا شت کی نماز کو جا شت کے وقت اوا کرو۔
- ( ٧٨٨٦) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا يُوسُفُ بُنُ صُهَيْبٍ ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ أَبِي رَمُلَةَ الأَزْدِى ، عَنْ عَلِيٍّ : أَنَّهُ رَآهُمْ يُصَلُّونَ الضُّحَى عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ ، فَقَالَ :هَلَّا تَرَّكُوهَا حَتَّى إذَا كَانَتِ الشَّمْسُ قِيدُ رُمْحٍ أَوْ رُمْحَيْنِ ، صَلَّوْهَا فَذَلكَ صَلاَةُ الْأَوَّابِينَ.
- (۷۸۸۷) حضرت علی و ان کے لئے کی لوگوں کو دیکھا جوطلوع شمس کے دفت جاشت کی نماز پڑھ رہے تھے۔ آپ نے فر مایا کہ انہوں نے اس نماز کواس دفت کے لئے کیوں نہیں چھوڑ اجب سورج ایک یا دونیز سے بلند ہو جائے۔ کیونکہ بیادا بین (اللہ کی طرف رجوع کرنے والے نیک بندوں) کی نماز ہے۔
- ( ٧٨٨٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ ابْنِ أَبِى زَيْدٍ ، عَنْ شُغْبَةَ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَقُولُ لِى : سَقَطَ الْفَيْءُ ؟ فَإِذَا قُلْتُ نَعَمْ قَامَ فَسَبَّحَ.
- (۷۸۸۷) حفزت شعبہ مولی ابن عباس فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عباس بڑی دین جھے سے پوچھتے کہ کیا سامیر گیا؟ میں کہتا ہاں تووہ اٹھ کر چاشت کی نماز ادا کرتے۔
- ( ٧٨٨٨ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو ، قَالَ : كَانَ أَبُو سَلَمَةَ لَا يُصَلِّى الضَّحَى حَتَّى تَمِيلَ الشَّمْسُ ، قَالَ :وَكَانَ عُرُوةُ يَجِيءُ فَيُصَلِّى ، ثُمَّ يَجْلِسُ.
- ( ۵۸۸۸) حفرت محدین عمروفر ماتے ہیں کہ حفرت ابوسلمہ اس وقت تک چاشت کی نماز نہیں پڑھتے تھے جب تک سورج ماکل نہ ہوجائے ادر حضرت عروہ آتے اور نماز پڑھ کر ہیٹھتے تھے۔
- ( ٧٨٨٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ دِثَارِ الْقَطَّانِ ، عَنِ النَّعْمَانِ بْنِ نَافِلْدٍ :أَنَّ عَلِيًّا خَرَجَ فَرَأَى قَوْمًا يُصَلُّونَ الضَّحَى عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ ، فَقَالَ :مَّا لَهُمْ نَحَرُوهَا نَحَرَهُمُ اللَّهُ فَهَلَّا تَرَكُوهَا حَتَّى إذَا كَانَتُ بِالْحَبِينِ صَلَّوْا فَتِلْكَ صَلَاةً الْأَوَّابِينَ.
- (۷۸۸۹) حضرت نعمان بن نافذ فرماتے ہیں کہ حضرت علی جانونے نے پچھلوگوں کودیکھا جوطلوع مٹس کے وقت جاشت کی نماز پڑھ رہے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ انہوں نے اس نماز کوجلدی پڑھ لیا اللہ تعالیٰ انہیں خیر بھی جلدی عطا فرمائے ، اگریہ کے بلند ہونے کے بعد اے اداکرتے تو اچھا ہوتا کیونکہ اس وقت کی نماز اوا بین (اللہ کی طرف رجوع کرنے والے نیک بندوں) کی نماز ہے۔

#### (۷۰۱) كم تصلى من ركعة

## حاشت میں کتنی رکعات پڑھی جا <sup>ک</sup>یں گی؟

( ٧٨٩٠) حَدَّثُنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثُنَا ابْنُ أَبِي خَالِدٍ ، عَنُ أَبِي صَالِحٍ مَوْلَى أُمِّ هَانِيءٍ ، عَنُ أُمَّ هَانِيءٍ ، قَالَتُ : ذَخَلَ عَلَىٰ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْتِي يَوْمَ فَنْحِ مَكَّةً فَوَضَعْتُ لَهُ مَاءٌ فَاغْتَسَلَ ، ثُمَّ صَلَّى ثَمَانَ رَكَهَاتٍ صَلَاةَ الضَّحَى لَمْ يُصَلِّهِنَّ قَبْلَ يَوْمِهِ ، وَلاَ بَعْدَهُ. (طبرانی ١٠٠٣ـ احمد ٢/ ٣٢٢)

(۷۹۹۰) حضرت ام ہانی میں نفید نفیا فرماتی ہیں کہ نبی پاک میر نفی گئی فقع کمہ کے دن میرے گھر تشریف لائے ، میں نے آپ کے لئے پانی رکھا، آپ نے عشل فر مایا پھر چاشت کی آٹھ رکھات ادا فرمائیں۔ میں نے اس دن سے پہلے اور بعد میں بھی آپ کووہ نماز پڑھتے نہیں دیکھا۔

( ٧٨٩١) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، قَالَ : لَمْ يُخْبِرْنَا أَحَدٌ مِنَ النَّاسِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى الضَّحَى إِلَّا أُمَّ هَانِيءٍ فَإِنَّهَا قَالَتُ : دَخَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى الضَّحَى إِلَّا أُمَّ هَانِيءٍ فَإِنَّهَا قَالَتُ : دَخَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَثَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى ثَمَانِ رَكَعَاتٍ يُخَفِّفُ فِيهِنَّ الرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ ، لَمْ أَرَهُ صَلَّى صَلَّاهُ مَنْ قَبْلَ يَوْمَنِذٍ وَلَا بَعُدَهُ. (بخارى ١٥٠٣ـ ابوداؤد ١٣٨٥)

(۷۹۹) حضرت ابن البی لیکی فرماتے ہیں کہ حضرت ام ہانی ٹنی مذہ اے علاوہ ہمیں کسی نے حضور مُؤَفِّفَ اُ کی چاشت کی نماز کے ہارے میں نہیں بتایا، وہ فرماتی ہیں کہ نبی پاک مُؤَفِّفَ اُقِحَ مکہ کے دن میرے گھر تشریف لائے، آپ نے شسل فرمایا پھر جاشت کی آپ کو وہ نماز آٹھ رکعات ادا فرما نمیں، ان رکعات میں آپ نے رکوع وجود کو خضر فرمایا۔ میں نے اس دن سے پہلے اور بعد میں بھی آپ کو وہ نماز پڑھتے نہیں دیکھا۔

( ٧٨٩٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ يَزِيدَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، قَالَ :أَذْرَكْتُ النَّاسَ وَهُمْ مُتَوَافِرُونَ ، أَوْ مُتَوَافُونَ فَلَمْ يُخْبِرُنِي أَحَدُّ أَنَّهُ صَلَّاهَا لَصَّارَ اللَّهُ عَلَيْ إِلَّا أُمَّ هَانِيءٍ ، فَإِنَّهَا أُخْبَرَتُنِي أَنَّهُ صَلَّاهَا ثَمَانَ رَكَعَاتٍ.

(۷۹۲ء) حضرت ابن الی لیلی فرماتے ہیں کہ میں نے ایسے لوگوں کی زیارت کی ہے جودین کے معاملات کا پورا پوراغلم رکھتے تھے۔ حضرت ام ہانی بنی مذین کے علاوہ کسی نے مجھے چاشت کی نماز کے بارے میں نہیں بتایا ،انہوں نے بتایا کہ آپ میز الفیکی فیف نے چاشت کی آٹھ رکھات اداکی میں۔

( ٧٨٩٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ ، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي مُرَّةَ مَوْلَى أُمَّ هَانِيءٍ ابْنَةِ أَبِي طَالِبٍ ، عَنْ أُمِّ هَانِيءٍ :أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى الضُّحَى ثَمَانَ رَكَعَاتٍ.

- ( ۷۸۹۳ ) حضرت ام بانی تفاید مناسد وایت ب که نبی یاک مَانِفْتِهُ فَانْ حِیاشت کی آشد کعات اوافر مانی میں ۔
- ( ٧٨٩٤) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ ابْنِ الْمُنْكَدِرِ ، عَنِ ابن رُمَيْنَةَ ، عَنْ جَدَّتِهِ ، قَالَتُ : دَخَلْتُ عَلَى عَانِشَةَ وَهِىَ تُصَلَّى مِنَ الضُّحَى فَصَلَّتُ ثَمَان رَكَعَاتٍ.
- (۷۸۹۴)حضرت ابن رمینه کی دادی فر ماتی میں کہ میں حضرت عاکشہ بڑی مناطقا کی خدمت میں حاضر ہوئی وہ جاشت کی نماز پڑھ رہی تخصیں ،انہوں نے آٹھ رکعات ادا فرمائیں۔
- ( ٧٨٩٥) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْأَعْلَى ، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ مَرْجَانَةَ ، قَالَ : جَلَسْتُ وَرَاءَ سَعْدِ بْنِ مَالِكٍ وَهُوَ يُسَبِّحُ الصُّحَى فَرَكَعَ ثَمَانَ رَكَعَاتٍ أَعُدُّهُنَّ لَا يَقْعُدُ فِيهِنَّ حَتَّى قَعَدَ فِي آخِرِهِنَّ ، فَتَشَهَّدَ ثُمَّ سَلَمَ وَانْطَلَقَ.
- (۷۸۹۵) حفرت سعید بن مرجاند فرماتے ہیں کہ میں حضرت سعد بن مالک دیا تئو کے بیچھے بیٹھا تھا وہ جاشت کی نماز پڑھ رہے تھے۔ میں نے گنا انہوں نے آٹھ رکعات اداکیں۔وہ صرف آخری رکعت میں بیٹھے اور اس میں انہوں نے تشہد پڑھ کرسلام پھیرا اور نماز کو کمل کیا۔
  - ( ٧٨٩٦ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلِيَّةَ ، عَنْ حَالِدٍ، عَنْ تَمِيمَةَ ابنَة دُهَيْمٍ: أَنَّهَا رَأَتْ عَائِشَةَ صَلَّتُ مِنَ الضُّحَى سِتَّ رَكَعَاتٍ.
    - (۷۸۹۲) حفرت تميمه بنت دييم كهتي بي كدانبول في حضرت عا كثه مني دين كوچاشت كي چدر كعات براهة و يكها بـ
- ( ٧٨٩٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِ ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ ، عَنِ الْقَفْقَاعِ بْنِ حَكِيمٍ ، عَنْ جَدَّتِهِ رُمَيْثَةَ ، قَالَتُ : دَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ بَيْتًا كَانَتْ تَخْلُو فِيهِ ، فَرَائِتُهَا صَلَّتْ مِنَ الضَّحَى ثَمَانَ رَكَعَاتٍ.
- (۷۸۹۷) حفزت رمیشہ کہتی ہیں کہ میں حفزت عائشہ ٹڑی فٹرٹنا کے ایک کمرے میں حاضر ہوئی جس میں وہ اکیلی تھی۔ میں نے دیکھا کہ انہوں نے چاشت کی آٹھ رکھات ادافر مائیں۔
- ( ٧٨٩٨ ) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ : أَنَّهَا كَانَتْ تُصَلِّى الضَّحَى ، ثَمَانَ رَكَعَاتٍ وَهِى قَاعِدَةٌ ، فَقِيلَ لَهَا : إِنَّ عَائِشَةَ تُصَلِّى أَرْبَعًا ، فَقَالَتْ : إِنَّ عَائِشَةَ امْرَأَةٌ شَابَّةٌ
- (۷۸۹۸) حضرت ام سلمہ میں مذیع میں میں جاشت کی آٹھ رکعات اوا کیا کرتی تھیں۔ان سے کسی نے کہا کہ حضرت عاکثہ بڑی مذیعا تو چار رکعات پڑھتی ہیں۔انہوں نے فرمایا کہ عاکثہ بڑی مذیعات اوا کیا جوان عورت ہے۔
- ( ٧٨٩٩ ) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَلْقَمَةَ : أَنَّهُ كَانَ إِذَا حَضَرَ الْمِصْرَ صَلَّى الضُّحَى أَرْبَعًا.
  - (۷۸۹۹) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ حضرت علقمہ جب شہرا تے تو چاشت کی چاررکعات پڑھا کرتے تھے۔
- ( ٧٩.٠ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ حَكِيمٍ بُنِ حَكِيمٍ ، عَنْ عَلِى بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عنْ

حُذَيْفَةَ ، قَالَ : خَرَجْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى حَرَّةِ يَنِي مُعَاوِيَةَ فَصَلَّى الصُّحَى ثَمَانَ رَكَعَاتٍ طَوَّلَ فِيهِنَّ.

( 490 ) حضرت حذیفہ وہ اُنٹی فرماتے ہیں کہ میں نبی پاک مِزَافِظَةَ کے ساتھ بنومعاویہ کے علاقے میں آیا۔ آپ نے وہاں جا شت کی آٹھ رکعات ادا فرما کیں اور انہیں لمباکر کے رہو ھا۔

( ٧٩.١ ) حَلَّثَنَا ابْنُ مُسْهِرٍ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ ، قَالَ : أَوْصَانِى خَلِيلِى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِرَكُعَتَى الضَّحَى.

(٤٩٠١) حفرت ابو مريره والثي فرمات بن كه مجھے مير فيلن عَلَيْقَ فَيْ في الله عَلَيْكَ فَيْ فَي دور كعتيں پڑھنے كا حكم ديا ہے۔

#### ( ٧٠٢ ) ما يقرأ به في صلاة الصّحي

### جا شت کی نماز میں کہاں سے تلاوت کی جائے؟

( ٧٩.٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَوْهَب ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبِ الْقُرَظِيِّ ، قَالَ : مَنْ قَرَأَ فِي سُبْحَةِ الضَّحَى بِـ ﴿قُلُ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ﴾ عَشْرَ مَرَّاتٍ يُنِيَ لَهُ بَيْتٌ فِي الْجَنَّةِ.

( ۲۹۰۲ ) حفرت محمد بن كعب قرظی فرماتے ہیں كہ جس نے جاشت كی نماز میں دس مرتبہ سورۃ الاخلاص پڑھی اس كے لئے جنت میں گھر بنایا جاتا ہے۔

## ( ٧٠٣ ) في مسح الحصى وتُسويته فِي الصَّلاة

### نماز میں کنگریوں کو ہاتھ لگانے اور انہیں برابر کرنے کا بیان

( ٧٩.٣ ) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بُنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الزُّهْرِىِّ ، عَنْ أَبِى الْأَحُوَص ، عَنْ أَبِى ذَرِّ ، قِيلَ لِسُفْيَانَ : عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ قَالَ :نَعَمُ ، قَالَ :إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ إِلَى الصَّلَاة فَلاَ يَمْسَحِ الْحَصَى.

(ابوداؤد ۹۳۲ مده/ ۱۵۰)

(۷۹۰۳) حضرت ابو ذر دہا تھی ہے روایت ہے کہ نبی پاک سِلِفِیکی آنے ارشاد فرمایا کہ جب تم میں ہے کوئی نماز میں کھڑا ہو تو کنگر بول کو نہ چھیٹر ہے۔

( ٧٩.٤) حَدَّثَنَا حَفُصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنْ أَشْعَتَ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرِ : أَنَّهُ كَانَ يَكُرَهُ مَسْحَ الْحَصَى.

( ۲۹۰۴ ) حضرت ابوز بیرفر ماتے ہیں کہ حضرت جابر دالی نماز میں کنگریوں کو ہاتھ لگانے کوئکروہ خیال فر ماتے تھے۔

( ٧٩.٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ الحَكَمِ ، عَنْ شُرَحْبِيلَ أَبِي سَعدٍ ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ ، قَالَ : مَا أُحِبُّ أَنَّ

لِي حُمْرَ النَّهُم وَأَنِّي مَسَحْتُ مَكَانَ جَبِينِي مِنَ الْحَصَى ، إِلَّا أَنْ يَغْلِينِي فَأَمْسَحَ مَسْحَةً.

- (490۵) حضرت ابوالدرداء جن فرماتے ہیں کہ مجھ کواس بات کے بدلے سرخ اونٹ پیندنہیں کہ میں نماز میں اپنی پیشانی کی جگہ سے کنگریوں کو ہٹاؤں ،البتۃ اگرزیادہ تکلیف ہوتو ایک مرتبہ ہٹادوں گا۔
- ( ٧٩.٦ ) حَدَّثَنَا الْفَصْلُ بْنُ دُكَيْنِ ، عَنْ زُهَيْرٍ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زَيْدِ بْنِ الْخَطَّابِ : أَنَّهُ صَلَّى إِلَى جَنْبِ عُمَرَ فَمَسَّحَ الْحَصَى فَامْسَكَ بِيَدِهِ.
- ( ۲۹۰۲ ) حضرت عبدالرحمٰن بن زید بن خطاب نے حضرت عمر وہا ہو کے ساتھ نماز پڑھی ،انہوں نے کنکریوں کو ہاتھ لگایا تو حضرت عمر دہ ہونے ان کا ہاتھ پکڑلیا۔
- ( ٧٩.٧ ) حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بُنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي عَطِيَّةَ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، قَالَ :إذَا سَجَدُتَ فَلَا تَمْسَح الْحَصَى فَإِنَّ كُلَّ حَصَاةٍ تُحِبُّ أَنْ يُسْجَدَ عَلَيْهَا.
- (۷۰۷) حضرت ابوصالح فرماتے ہیں کہ جب تم سجدہ کروتو کنگر یوں کو ہاتھ نہ لگا ؤ کیونکہ ہر کنگری پیہ چپاہتی ہے کہ اس پرسجدہ کیا جائے۔

#### ( ٧٠٤ ) من رخص في ذلك

### جن حضرات نے نماز میں کنگریوں کو ہٹانے کی اجازت دی ہے

- ( ٧٩.٨ ) حَدَّثُنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ نُمَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ عِيسَى بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبْدِهِ مَا إِنْ عَبْدِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ عَنْ أَنْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَشْيَاءَ كَتَّى سَأَلْتُهُ عَنْ مَسْ إِنْ أَبِي لَلِكُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَشْيَاءَ كَتَّى سَأَلْتُهُ عَلْهِ مَنْ أَنْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَنْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَنْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَنْهُ عَلَيْهِ مَا إِلَالِمَ عَلَيْهِ مَا عَلَيْهِ مَا عَلَيْهِ مَا عَلَيْهِ مَا إِلَالِمَ عَلَيْهِ مَا عَلَيْهِ مَا إِلَالِهِ عَلَيْهِ مُنْ أَلِيهُ عَلَيْهِ مَا إِلَى اللَّهِ عَلَيْهِ مَا عَلَيْهِ مَا إِلَالِهِ عَلَيْهِ مَا إِلَالِهِ عَلَيْهِ مَا إِلَالِهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مَا إِلَيْهِ مِنْ إِلَيْهِ مَا إِلَالِهِ عَلَى إِلَيْهِ مِنْ إِلَيْهِ مِنْ إِلَا عَلَيْهِ مَا إِلَى إِلَالِهِ عَلَيْهِ مَا إِلَالِهِ عَلَيْهِ مَا إِلَالِهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مَا إِلَالِهُ مَ
- ( ٧٩.٩) حَدَّثَنَا وَ كِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ شَيْحِ يُقَالُ لَهُ هِلَالٌ ، عَنْ حُذَيْفَةَ ، قَالَ : سَأَلْتُ رَسُولَ
  اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى عَن مَسْحِ الْحَصَى فَقَالَ : وَاحِدَةً ، أَوْ دَعْ. (احمد ٣٨٥)

  ( ٤٩٠٩ ) حفرت حذيف وَاللهِ فَرَاتِ بِن كَدِينَ فَيْ إِلَى مَرْفَظَةَ إِسَّ بِرِجِزِ كَ بِارِ مِيسِ وال كيا ہے۔ايک مرتبرين فَ كَكُر يُول كودرست كرنے كے بارے مِيس وال كيا تو آپ نے فرمايا كدا يک مرتبرانہيں درست كراو،اگر ندكرنا موتوا يک مرتبر

( ٧٩١٠) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ:حَدَّثَنَا هِشَامٌ الدَّسْتَوَائِيٌّ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ مُعَيْقِيبٍ ، قَالَ : ذُكِرَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَسْحُ الْحَصَى فَقَالَ : إِنْ كُنْتَ لَا بُدَّ فَاعِلاً فَوَاحِدَةً. عَنْ مُعَيْقِيبٍ ، قَالَ : ذُكِرَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَسْحُ الْحَصَى فَقَالَ : إِنْ كُنْتَ لَا بُدَّ فَاعِلاً فَوَاحِدَةً. وَسَلَّمَ مَسْحُ الْحَصَى فَقَالَ : إِنْ كُنْتَ لَا بُدَ فَاعِلاً فَوَاحِدَةً. وَسَلَّمَ مَسْحُ الْحَصَى فَقَالَ : إِنْ كُنْتَ لَا بُدَّ فَاعِلاً فَوَاحِدَةً .

(۷۹۱۰) حضرت معیقیب فرماتے ہیں کہ نبی پاک مِزَّفَظَةً نے ایک مرتبہ کنگریوں کو چھیڑنے کے بارے میں فرمایا کہ اگرتم نے انہیں درست کرنا بھی ہوتو ایک مرتبہ کرلو۔

( ٧٩١١) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِنْبٍ ، عَنْ شُرَحْبِيلَ أَبِي سَعدٍ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ :سَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ مَسْحِ الْحُصَى فِي الصَّلَاة فَقَالَ :وَاحِدَةٌ وَلَأَنْ تُمْسِكَ عَنْهَا خَيْرٌ لَكَ مِنْ مِنَة نَاقَةٍ كُلُّهَا سُودُ الْحَدَقَةِ. (احمد ٣/ ٣٠٠- احمد ٢٨)

(29۱۱) حضرت جابر بن عبدالله والله والله على عبل كميس نے نبی پاك مُثِلِّفَ الله عنماز ميس كفريوں كو مثانے كے بارے ميں سوال كيا تو آپ نے فرمايا كدا يك مرتبدانبيں چھيڑنے كى اجازت ہاورا گراييا نه كروتو ية تمہارے لئے سواونشيوں سے بہتر ہے۔جن مي سے ہرايك كالے رنگ كى جو۔

( ٧٩١٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمُوو ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ طَلْحَةَ بْنِ رُكَانَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَيَّاشِ بْنِ أَبِي رَبِيعَةَ ، قَالَ :مَرَّ بِي أَبُو ذَرَّ وَأَنَا أَصَلِّي قَالَ :إِنَّ الأَرْضَ لَا تُمْسَحُ إِلَّا وَاحِدَةً.

(۷۹۱۲) حضرت عبداللہ بن عیاش بن افی ربید فر ماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نماز پڑھ رہاتھا کہ حضرت ابوذر دہائٹو میرے پاس سے گذرے،انہوں نے فر مایا کہ زمین پرصرف ایک مرتبہ ہاتھ پھیراجائے گا۔

( ٧٩١٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْاَسْوَدِ ، قَالَ :كَانَ عَبْدُ اللهِ يُرَخَّصُ فِي مَسْحَةٍ وَاحِدَةٍ لِلْحَصَى.

( ۲۹۱۳ ) حفرت عبدالله و الله و كانكريول كو بانانے كے لئے صرف ايك مرتبه زمين پر ہاتھ پھيرنے كي اجازت ديتے تھے۔

( ٧٩١٤ ) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَسُودِ ، عَنْ عَمْهِ ، قَالَ : رَأَيْتُ ابْنَ مَسْهُودٍ يُسَوِّى الْحَصَى بِيَدِهِ وَهُوَ يُصَلِّى خَبَطَهُ بِيَدِهِ ، ثُمَّ سَجَدَ.

(۹۱۳) حضرت عبدالرحمٰن بن اسود کے چپافر ماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن مسعود دایٹن کودیکھا کہ وہ نماز میں اپنے ہاتھ سے کنگر یول کو برابر کررہے تھے، پھرآپ نے انہیں اپنے ہاتھ سے دبایا اور پھران پر یجدہ کیا۔

( ٧٩١٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْاَسْوَدِ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :رَأَيْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ مَسْعُودٍ خَبَطَ الْحَصَى بِيَدِهِ ، ثُمَّ سَجَدَ.

( ۱۹۱۵ ) حضرت اسود فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود ڈٹاٹوز نے کنگریوں کواینے ہاتھ سے دبایا اور پھران برسجدہ کیا۔

( ٧٩١٦ ) حَلَّتُنَا حَفْصٌ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ : أَنَّهُ كَانَ يُرَخِّصُ أن تُسَوَّى الْحَصَى فِي الصَّلَاة مُوَّةً وَاحِدَةً ، قَالَ :وَإِنْ لَمْ يَفْعَلُ فَهُوَ أَحَبُّ إِلَىَّ.

( ٤٩١٦ ) حضرت مجامد فرماتے ہیں کہ حضرت ابو ہر یرہ وہاؤن نماز میں کنگریوں کو ایک مرتبہ درست کرنے کی اجازت دیتے تھے اور فرماتے تھے کہ اگرا یک مرتبہ بھی انہیں نہ چھیڑے تو بیزیادہ بہتر ہے۔

( ٧٩١٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ جَعْفَرٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، قَالَ : كَانَ ابْنُ عُمَرَ مِمَّا يُسَوِّى الْحَصَى بِرِجُلِهِ وَهُوَ قَائِمٌ فِي الصَّلَاة.

(۷۹۱۷) حضرت نافع فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عمر جانئو نماز میں کھڑے ہوکریا ؤں سے کنگریوں کو برابر کیا کرتے تھے۔

( ٧٩١٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكُ بُنُ أَنَسٍ ، عَنُ أَبِي جَعْفَرٍ الْقَارِئُ مَوْلَى ابْنِ عَيَّاشٍ ، قَالَ :رَأَيْتُ ابْنَ عُمْرَ يَمْسَحُ الْحَصَى مَسْحًا خَفِيفًا فِي الصَّلاة.

( ۷۹۱۸ ) حضرت مولی ابن عباس کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عمر بنی تنو کودیکھا کہ دہ نماز میں کنگریوں کو ہلکا ساہاتھ پھیر کر برابر ۔ کیا کرتے تھے۔

( ٧٩١٩ ) حَذَّتُنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ، قَالَ :رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ يُسَوِّى الْحَصَى

بِرِجُلِهِ فِي الصَّلَاة. ( ۱۹۱۹ ) حضرت ابوجعفر فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ حضرت ابن عمر دانٹیز نے نماز میں کھڑے ہو کریاؤں ہے کنکریوں کو

( ٧٩٢٠ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنِ ابْنِ عَوْنِ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : قَالَ حُذَيْفَةُ : هَكَذَا وَاحِدَةً ، أَوْ دَعْ ، وَمَسَحَ بِيَدِهِ الْأَرْضَ. قَالَ أَبُو أَسَامَةَ : يَعْنِي تَسُوِيَةَ الْحَصَى ، أَوْ شَيْءٌ فِي مَوْضِعِ سُجُودِهِ.

(۷۹۲۰) حضرت حذیفہ رہائٹۂ فرماتے ہیں کہ کنگریوں کوایک مرتبہ ہاتھ زمین پر پھیر کر بجدے کے لئے برابر کر سکتے ہوا دراگر ایک

مرتبہ بھی نہ کروتو پیزیا دہ بہتر ہے۔ ( ٧٩٢١ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، قَالَ : كَانَ يُرَخَّصُ فِي مَسْحَةٍ وَاحِدَةٍ لِلْحَصَى.

(۷۹۲۱) حضرت ابوصالح ایک مرتبه کنگریول کو ہاتھ پھیر کر برابر کرنے کی رخصت دیا کرتے تھے۔

( ٧٩٢٢ ) حَدَّثَنَا مَرُوَانُ بُنُ مُعَاوِيَةَ ، عَنْ أَبِي مَالِكٍ الْأَشْجَعِيِّ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ :أَنَّهُ لَمْ يَرَ بَأْسًا بِتَسْوِيَةِ الْحَصَى مَرَّةً

( ۷۹۲۲ ) حفرت ابراہیم کنگریوں کوایک مرتبہ برابر کرنے میں کوئی حرج نہ سمجھتے تھے۔

( ٧٩٢٣ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ ، عَنِ الْأَغَرُّ بْنِ يَحْيَى ، قَالَ : رَأَيْتُ الْحَسَنَ يُوضَعُ الْحَصَى مَوْضِعَ

سُجُودِهِ وَهُوَ فِي الصَّلَاة.

( ۲۹۲۳ ) حضرت اغربن بیخی کہتے ہیں کہ میں نے حضرت حسن کود یکھا کہ انہوں نے نماز میں مجدے کی جگہ سے کنگر یوں کو ہٹایا۔

## ( ٧٠٥ ) من كرة إخراج الْحَصَى مِنَ الْمُسْجِدِ

#### جن حضرات نے اس بات کو مکروہ قرار دیا ہے کہ کنگریوں کو مسجد سے نکالا جائے

( ٧٩٢٤ ) حَلَّاثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَلَّاثَنَا عِمْرَانُ بُنُ زَائِدَةَ بُنِ نَشِيطٍ ، عَنْ نُفَيْعٍ أَبِى دَاوُد ، قَالَ :خَرَجْتُ مَعَ ابْنِ عَبَّاسٍ مِنَ الْمَسْجِدِ فَخَلَعْتُ خُفَّى فَسَمِعَ وَقُعَ حَصَاةٍ ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : رُدَّهَا وَإِلَّا خَاصَمَتُك يَوْمَ الْقِيَامَّةِ.

( ۷۹۲۳ ) حضرت نفیج ابی داود کہتے ہیں کہ میں حضرت ابن عباس بنی پیٹن کے ساتھ متجد سے نگلا، میں نے اپنے موزے اتارے تو انہوں نے کنگری با ہرگرنے کی آواز ننی ، اس پر انہوں نے فر مایا کہ اس کنگری کووا پس رکھ دوور نہ یہ قیامت کے دن تم سے جھگڑا کرے گی۔

( ٧٩٢٥ ) حَدَّثَهَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَوْ عَنْ كَعْبٍ، قَالَ :إِنَّ الْحَصَاةَ إِذَا أُخْرِجَتْ مِنَ الْمَسْجِدِ تُنَاشِدُ صَاحِبَهَا. (ابوداؤد ٣٦٠)

( 470 ) حضرت کعب یا حضرت ابو ہریرہ دی وی دینافر ماتے ہیں کہ اگر کسی کنگری کو مسجد سے نکالا جائے تو نکالنے والے سے جھگڑا کرےگی۔

( ٧٩٢٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا مَالِكُ بُنُ مِغُولٍ ، عَنْ زُبَيْدِ بُنِ الْحَارِثِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ :حَدِيث لَيْسَ بِمُحْدَثٍ :إذَا أُخْرِجَت الْحَصَى مِنَ الْمَسْجِدِ صَاحَتْ ، أَوْ سَبَّحَتْ.

(۷۹۲۷) حضرت مجاہد فرماتے ہیں کہ ایک حدیث ہے اور وہ نئ نہیں ہے کہ اگر کسی کنگری کومبحدے نکالا جائے تو چینی ہے یا تسبیح پڑھتی ہے۔

( ٧٩٢٧ ) حَدَّثَنَا عُنْدَرٌ ، عَنُ شُعْبَةَ ، قَالَ : سَأَلْتُ خَمَّادًا عَنِ الْحَصَى يُخُرَجُ بِهِنَّ مِنَ الْمَسْجِدِ ؟ قَالَ :انْبِذُ بِهِنَّ. وَسَأَلْتِ الْحَكَمَ ، فَقَالَ :صُرَّهُنَّ حَتَّى تَرُدَّهُنَّ ، فَإِنِّى بَلَغَنِى أَنَّ لَهُنَّ صِيَاحًا.

( 472 ) حفرت شعبہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت حماد سے سوال کیا کہ اگر کسی کنگری کو مجد سے نکالا جائے تو یہ کیسا ہے؟ انہوں نے فر مایا کہ اسے واپس ڈال دو۔ میں نے حضرت تھم سے اس بارے میں سوال کیا تو انہوں نے فر مایا کہ جب تک انہیں واپس نہ ڈالا جائے وہ چیختی ہیں، میں نے سنا ہے کہ ان کی چیخ کی آواز ہوتی ہے۔

( ٧٩٢٨ ) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ ، عَنْ دَاوُدَ أَبِي الْهَيْثُمِ ، قَالَ : سَأَلْتُ ابْنَ سِيرِينَ عَنِ الرَّجُلِ يَقُولُ لِغُلامِ لَهُ ، أَوْ لِخَادِمِهِ :

إِنْ وَجَدْت فِي خُفَّى حَصَاةً فَرُدَّهَا إِلَى الْمُسْجِدِ.

( ۷۹۲۸ ) حضرت ابن سیرین اپنے غلام یا خلامہ ہے کہا کرتے تھے کہ اگر تنہیں میرے موزے میں کوئی کنکر ملے تو اسے معجد میں واپس ڈال دو۔

( ٧٩٢٩) حَدَّثَنَا أَسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ كَيْثٍ ، عَنْ حَبِيبٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ :الْحَصَاةُ تَسُبُّ وَتَلْعَنَ مَنْ يُخُرِجُهَا مِنَ الْمَسْجِدِ.

(۹۲۹) حضرت سعید بن جبیر فرماتے ہیں کہ کنگری اس مخص کو برا بھلا کہتی ہے اوراس پرلعنت کرتی ہے جوائے مسجد سے نکالتا ہے۔ د حدید رہے گئے کہ وقع مالیک میں دو میں دوروں میں دوروں میں میں بات کے دوروں میں دوروں میں میں اس کا انتہا کے د

( ٧٩٣٠) حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ ، عَنْ مُثَنَّى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ ، قَالَ : الْحَصَاةُ إِذَا أُخْرِجَتْ مِنَ الْمَسْجِدِ تَصِيحُ حَتَّى تُرَدَّ إِلَى مَوْضِعِهَا.

(۷۹۳۰)حفرت سلیمان بن بیارفرماتے ہیں کہ کسی کنگری کو جب مسجد سے نکالا جاتا ہے تو وہ اس تک چلاتی رہتی ہے جب تک اسے واپس ندر کھ دیا جائے۔

( ٧٩٣١) حَدَّثَنَا أَسْبَاطٌ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : الْحَصَّاةُ تَصِيحُ إِذَا أُخُو جَتُ مِنَ الْمَسْجِدِ.

( ۲۹۳۱ ) حضرت مجامد فرماتے ہیں کہ کنگری کو جب مسجدے نکالا جاتا ہے تووہ چیخی ہے۔

#### ( ٧٠٦ ) في تحريك الحصي

#### نماز میں کنگریوں کوحرکت دینے کابیان

( ٧٩٣٢ ) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ هَاشِمٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ :إذَا كُنْتَ فِي صَلَاقٍ فَلَا تُحَرِّكِ الْحَصَى.

(۲۹۳۲) حضرت ابن عباس تئ دين فرماتے ہيں كه نماز ميں كنكريوں كو تركت مت دو\_

( ٧٩٣٣) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ أَبِي هَاشِمٍ ، عَنْ مُسْلِمٍ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ ، قَالَ : رَأَى ابْنُ عُمَرَ رَجُلًا يُقَلِّبُ الْحَصَى فِي الصَّلَاة ، فَقَالَ : لَا تُقَلِّبِ الْحَصَاةَ فِي الصَّلَاة ، فَإِنَّهُ مِنَ الشَّيْطَانِ.

(۷۹۳۳) حضرت مسلم بن افی مریم فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عمر جانٹی نے ایک آ دمی کونماز میں کنگریوں کوحرکت دیے دیکھا تو فر مایا کہ نماز میں کنگریوں کوحرکت مت دو، کیونکہ پیشیطان کی طرف ہے ہے۔

( ٧٩٣٤ ) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ ، عَنْ كَيْثٍ ، عَنْ طَلْحَةَ ، قَالَ تَقْلِيبُ الْحَصَى أَذَى للْمَلَكِ.

(۲۹۳۳) حضرت طلح فرماتے ہیں کہ نماز میں کنگریوں کو حرکت دینا فرشتوں کو تکلیف دیتا ہے۔

( ٧٩٣٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَلِيٌّ بُنِ الْأَقْمَرِ ، قَالَ : صَلَّيْتُ إِلَى جَنْبِ مَسْرُوقٍ فَمَسِسْتُ الْحَصَى

فَضَرَبَ بِيَدَىَّ.

( ۲۹۳۵ ) حضرت علی بن اقمر کہتے ہیں کہ میں نے حضرت مسروق کے ساتھ نماز پڑھی اور نماز میں کنگریوں کو ہلایا تو انہوں نے ميرے ہاتھ ير مارا۔

( ٧٩٣٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مِسْعَرِ ، عَنْ زِيَادِ بْنِ فَيَّاضِ ، قَالَ : صَلَّيْتُ إِلَى جَنْبِ أَبِي عِيَاضِ فَمَسِسْت الْحَصَى فَضَرَبَ يَدى ، فَلَمَّا قَضَى صَلَّاتَهُ قَالَ : إِنَّهُ يُقَالُ فِي هَذَا قَوْلًا شَدِيدًا.

(۹۳۶) حضرت زیاد بن فیاض کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابوعیاض کے ساتھ نماز پڑھی اور نماز میں کنگریوں کو ہلایا توانہوں نے میرے ہاتھ پر مارا۔ جب انہوں نے نماز پوری کر لی تو فر مایا کداس بارے میں بہت بخت بات کہی جاتی تھی۔

( ٧٩٣٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٌّ قَالَ: إذَا صَلَّيْتَ فَلَا تَفْبَتْ بِالْحَصَى. ( ۷۹۳۷ ) حضرت على من النيز فرمات مي كددوران نماز كنكريول كوبلا وجد باته مت لكا دُ-

( ٧٩٣٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عِمْرَانَ بُنَ خُدَيْرٍ ، عَنْ دينَارِمَوْلَى عَطِيَّةَ ، قَالَ : صَلَّيْتُ إِلَى جَنْبِ قَيْسِ بُنِ عُبَادٍ فَأَخَذُت عُودًا فَرَفَعْتُهُ إِلَى فَمِي فَضَرَبَ ذَقَيِي ، فَلَمَّا صَلَّى قُلُتُ لَهُ مَا حَمَلَك ؟ وَقَدْ أَعْجَينِي ، فَقَالَ :كَانَ يُقَالُ: مَنْ عَبِثَ بِشَيْءٍ فِي صَلَاتِهِ كَانَ حَظَّهُ مِنْ صَلَاتِهِ.

( ۲۹۳۸ ) حضرت دینارمولی عطیه کہتے ہیں کہ میں نے حضرت قیس بن عباد کے ساتھ نماز پڑھی، میں نے نماز میں ایک لکڑی کو پکڑ كراية مند الكاياتوانهوں نے ميرى تفورى ير مارا۔ جب انہوں نے نماز مكمل كرلى تو ميں نے ان سے كہا كه آب نے ايے فعل كا ارتکاب کیوں کیا جس نے مجھے تعجب میں ڈال دیا ہے؟ انہوں نے فر مایا کہ کہاجا تاتھا کہ جس شخص نے اپنی نماز میں کوئی فضول کام کیا تواس کے بفتراس کی نماز میں ہے کی کر لی جاتی ہے۔

( ٧٩٣٩ ) حَلَّتَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ :أَنَّهُ كَانَ يَكُورُهُ أَنْ يَغْبَكَ الرَّجُلُ بِشَيْءٍ فِي صَلَاتِهِ. ( ۹۳۹ ) حضرت حسن اس بات كوكروه خيال فرماً تے تھے كه آ دمي نماز ميں كوئى فضول كام كر \_\_\_

( ٧٩٤٠ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ : صَلَّيْتُ إلَى جَنْبِ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ عَبْدِ اللهِ ، فَمَسِسْت الْحَصَى ، فَلَمَّا صَلَّى قَالَ : قَالَ عَبْدُ اللهِ : لَا يَسْأَلَنَّ أَحَدُكُمْ رَبَّهُ شَيْئًا مِنَ الُخَيْرِ وَفِي يَدِهِ الْحَجَرُ.

( ۹۴۰ ) حضرت معمر بن عبد الرحمٰن فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عبد اللہ کے شاگر دوں میں سے ایک آ دمی کے ساتھ نماز پڑھی اورنماز میں تنکریوں کو ہاتھ لگایا۔ نمازیوری کرنے کے بعد انہوں نے فر مایا کہ حفرت عبداللہ جھٹی نے فرمایا ہے کہ جبتم میں سے تمسی کے ہاتھ میں پھر ہوتواپنے رب ہے سی خیر کا سوال نہ کرے۔

( ٧٩٤١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا أَبِي ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ :أَنَّهُ كَرِهَ الْعَبَثَ فِي الصَّلَاة.

(۲۹۴۱) حضرت ابراہیم نے نماز میں فضول کام کرنے کو مکروہ قرار دیا ہے۔

# ( ٧٠٧ ) من رخص فِي الصَّلاَة فِي النَّعلَيْنِ

#### جن حضرات کے نزدیک جو تیوں میں نماز پڑھنے کی اجازت ہے

( ٧٩٤٢ ) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ ، عَنْ زِيَادٍ الْحَارِثِيِّ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ :رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى وَهُمَا عَلَيْهِ وَحَرَّجَ وَهُمَّا عَلَيْهِ ، يَغْنِي نَعْلَيْهِ.

(۹۴۲) حفرت ابو ہررہ و دائو فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ حضور میر اُنٹی آئے اپنی جو تیوں میں نماز پڑھی اور جب با ہرتشریف لائے تو آپ نے جو تیاں پہن رکھی تھیں۔

( ٧٩٤٣ ) حَلَّتُنَا عَبَّادُ بْنُ عَوَّامٍ ، عَنْ حُسَيْنِ الْمُكْتِبِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدَّهِ : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّى حَافِيًّا وَمُنْتَعِلًا. (ابوداؤد ١٥٣ـ احمد ٢/ ١٤٣)

( ۷۹۴۳ ) حضرت عمرو بن شعیب کے دا دا فرماتے ہیں کہ نبی پاک مَالْفِیکَۃ نے نیکے پاؤں بھی نماز پڑھی اور جو تیاں پہن کر بھی۔

( ٧٩٤٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنِ النَّعْمَانِ بُنِ سَالِمٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي أَوْسٍ ، عَنْ جَدِّهِ : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى فِي نَعْلَيْهِ. (طيالسي ااالـ احمد ٣/ ٨)

( ۲۹۳۴ ) حضرت ابن ابي اوس كے دا دا فرماتے بيں كه نبي پاك مَنْفِينَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللّه

( ٧٩٤٥ ) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةً ، عَنِ النَّعْمَانِ بْنِ سَالِمٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِى أُوْسٍ ، عَنْ جَدِّهِ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِهِ. (ابن ماجه ١٠٣٧)

(۷۹۲۵) ایک اور سندسے یونبی منقول ہے۔

( ٧٩٤٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ السُّدِىِّ عَمَّنْ سَمِعَ عَمْرَو بْنَ حُرَيْثٍ : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى فِي نَعْلَيْهِ. (نسانى ٩٨٠٥- احمد ٣٠٤/٣)

(۲۹۳۲) حضرت عمرو بن حریث فرماتے ہیں کہ نبی یاک مَرْالْفَظَةُ بِنے جوتوں میں نماز اوا فرمائی۔

( ٧٩٤٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بُنِ الْمُغِيرَةِ ، عَنْ حُمَيْدِ بُنِ هِلَالِ الْعَدَوِيِّ ، عَمَّنْ سَمِعَ الْأَغْرَابِيَّ يَقُولُ : رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى فِي نَعْلَيْنِ مِنْ بَقَرٍ. (احمد ٢)

( ٢٩٥٧) ايك اعرابي كيتم بين كه مين في رسول الله مَؤْنَتَ فَيْ كُوكًا عَ كَ جِمْرَ فَ مِنْ بِي جِوتُون مِين نماز برُحة ويكاب -

( ٧٩٤٨ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ :سَأَلْتُ عَطَاءً أَيُصَلَّى الرَّجُلُ فِي نَعْلَيْهِ ؟ فَقَالَ :نَعَمْ ، قَدْ صَلَّى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي نَعْلَيْهِ (۹۴۸ کے ) حصرت ابن جرتج کہتے ہیں کہ میں نے حصرت عطاء سے سوال کیا کہ کیا آ دمی اپنی جو تیوں میں نماز پڑھ سکتا ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ ہاں ،رسول اللّٰہ مَرِ الْفِصْحَةُ فِی اپنی جو تیوں میں نماز ادا فرمائی ہے۔

( ٧٩٤٩ ) حَذَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى فِي نَعْلَيْهِ.

( ۷۹ ۲۹ ) حضرت عبدالرحمٰن بن ابی لیلی فر ماتے ہیں کہ نبی پاک مَبَلِّ فَضَیْحَةً نے اپنی جو تیوں میں نمازادا فر مائی۔

( ٧٩٥٠) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِى لَيْلَى ، قَالَ :صَلَّى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى نَعْلَيْهِ فَصَلَّى النَّاسُ فِى نِعَالِهِمْ ، فَخَلَعَ فَخَلَعُوا ، فَلَمَّا صَلَّى قَالَ : مَنْ شَاءَ أَنْ يُصَلِّى فِي نَعْلَيْهِ فَلْيُصَلِّ وَمَنْ شَاءَ أَنْ يَخْلَعَ فَلْيَخْلَعْ.

(۷۵۰) حضرت عبدالرطن بن ابی لیلی فرماتے ہیں کہ نبی پاک میلائے ہے ۔ اپنی جو تیوں میں نماز ادافر مائی تو لوگ بھی جو تیاں پہن کر نماز پڑھنے گے۔ آپ نے اپنے جوتے اتارے فارغ ہونے کے بعد آپ نے فرمایا کہ جواپنے جوتوں میں نماز پڑھنا چاہے وہ اپنے جوتے اتار کر نماز پڑھا ہے۔

( ٧٩٥١ ) حَلَّثَنَا عُبَيْدُ بن سَعِيدٍ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ أَبِي مَسلَمَةَ ، قَالَ :سَأَلْتُ أَنَسًا أَيُصَلِّى الرَّجُلُ فِي نَعْلَيْهِ ؟ فَقَالَ: قَدْ صَلَّى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي نَعْلَيْهِ. (بخارى ٣٨٦۔ مسلم ٢٠)

(۷۹۵۱) حضرت ابومسلمہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت انس ڈاٹھؤ سے سوال کیا کہ کیا آ دمی اپنے جوتے پہن کرنماز پڑھ سکتا ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ مِرَافِقَعَ آئے جوتے پہن کرنماز ادا فرمائی ہے۔

( ٧٩٥٢ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْوَاهِيمَ ، قَالَ : خَلَعَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَعْلَيْهِ وَهُوَ فِى الصَّلَاة ، فَخَلَعَ النَّاسُ نِعَالَهُمْ ، ثُمَّ لَبِسَهُمَا فَلَمْ يُرَ نَازِعَهُمَا بَعْدُ.

(۷۹۵۲) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ نبی پاک ﷺ نے نماز میں اپنے جوتے اتارے تو لوگوں نے بھی اپنے جوتے اتار لئے ، پھرآپ نے انہیں بہن لیا، پھراس کے بعد انہیں اتارتے ہوئے نہیں دیکھا گیا۔

( ٧٩٥٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ أَبِي الْعُمَيْسِ ، عَنِ الْقَاسِمِ ، قَالَ : كَانَ عَبْدُ اللهِ يُصَلِّى فِي نَعْلَيْهِ.

( ۲۹۵۳ ) حفرت عبدالله وزاي جوت بين كرنمازادا كياكرت ته-

( ٧٩٥٤ ) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ ، وَأَبُو خَالِدٍ ، عَنْ عُنْمَانَ بُنِ حَكِيمٍ ، قَالَ : رَأَيْتُ أَبَا جَعْفَرٍ وَعَلِيَّ بُنَ حُسَيْنٍ يُصَلِّيَانِ فِي نِعَالِهِمَا.

(۷۹۵۴) حضرت عثمان بن حکیم فرماتے ہیں کہ حضرت ابوجعفراور حضرت علی بن حسین جوتے میبن کرنماز ادا کیا کرتے تھے۔

( ٧٩٥٥ ) حَدَّثَنَا النَّقَفِيُّ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، قَالَ :قُلْتُ لِشُرَيْحِ أُصَلَّى فِي نَعْلِي ؟ فَلَمْ يَكْرَهُهُ.

(4900) حضرت محمد كہتے ہيں كہ ميں نے حضرت شريح سے سوال كيا كہ كيا ميں اپنے جوتوں ميں نماز پڑھ سكتا ہوں؟ انہوں نے اسے مروہ قرار دیا۔

( ٧٩٥٦) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا ابْنُ أَبِي خَالِدٍ ، قَالَ :رَأَيْتُ الْأَسُودَ يُصَلِّى فِي نَعْلَيْهِ ، وَرَأَيْتُ أَبَا عَمْرٍو الشَّيْبَانِيَّ يَضُرِبُ النَّاسَ إِذَا خَلَعُوا نِعَالَهُمْ فِي الصَّلَاة.

( ۷۹۵۲ ) حضرت ابن ابی خالد فر ماتے ہیں کہ میں نے حضرت اسود کو جوتے پہن کرنماز پڑھتے دیکھا ہے اور حضرت ابو عمروشیبانی نماز میں جوتے اتار نے پرلوگوں کو مارا کرتے تھے۔

( ٧٩٥٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ زِيَادِ بُنِ فَيَّاضٍ ، عَنْ شَيْخٍ لَهُمْ : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى فِي نَعْلِ مَخْصُوفَةٍ.

( ٤٩٥٤) بي ياك مِرَ الشَّحَةَ في جمر ع كما يك جوت مين نمازادا فرمائي -

( ٧٩٥٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ ، قَالَ : رَأَيْتُ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيَّ يَوُمُ قُوْمَهُ عَلَيْهِ نَعْلَاهُ.

( ۷۹۵۸ ) حضرت يزيد بن الى زياد كتيم بيل كه يس في حضرت ابرا تيم كود يكها كدوه جوت يبن كراو كول كونماز برهار ب تهد

( ٧٩٥٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ أَبِيهِ : أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّى فِي نَعْلَيْهِ.

(4909) حضرت عروه جوتے بہن کرنماز اداکیا کرتے تھے۔

( ٧٩٦٠) حَدَّثَنَا عَبُدَةً ، عَنْ جُويبِرٍ ، عَنِ الضَّحَّاكِ، قَالَ: كَانَ عُمَرُ يَسْتَد عَلَى النَّاسِ فِي خَلْعِ نِعَالِهِمْ فِي الصَّلَاة.

(۷۹۲۰) حضرت ضحاک فرماتے ہیں کہ حضرت عمر ڈٹاٹٹو نماز میں جوتے اتارنے کے معاملے میں لوگوں پریختی فر مایا کرتے تھے۔

( ٧٩٦١ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ ، عَنْ يَزِيدَ مَوْلَى سَلَمَةَ ، قَالَ : رَأَيْتُ سَلَمَةَ يُصَلِّى فِي نَعْلَيْهِ.

(٤٩١١) حضرت يزيدمولي سلمه كهتي بين كه مين في حضرت سلمه كوجوت بهن كرنماز يزهة ويكها بـ

( ٧٩٦٢ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أُخْبَرَنَا مُغِيرَةُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّى فِي نَعْلَيْهِ.

(۲۹۲۲) حفرت ابراہیم جوتے پہن کرنماز پڑھا کرتے تھے۔

( ٧٩٦٣ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ ، قَالَ : رَأَيْتُ ابْنَ عَبَّاسِ يُصَلِّي فِي نَعْلَيْهِ.

(۷۹۲۳) حضرت ابوتمزہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عباس خاہنے کوجوتے پہن کرنماز پڑھتے دیکھاہے۔

( ٧٩٦٤) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُبَيدِ اللهِ ، قَالَ : كَانَ إِبْرَاهِيمُ يَكُرَهُ خَلْعَ النَّعَالِ فِي الصَّلَاةَ وَيَقُولُ: وَدِدْت أَنَّ إِنْسَانًا مُجْتَاجًا أَتِي الْمَسْجِدِ فَأَخَذَ نِعَالَهُمْ.

(۷۹۲۳) حضریت حسن بن عبیدالله فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم نماز میں جوتے اتار نے کو کروہ خیال کرتے تھے اور فرماتے تھے

كه مجھة رہے كەكہيں كوئى مختاج انسان معجد آئے اوران كے جوتے لے جائے۔

( ٧٩٦٥ ) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ جَعْفَرِ ، عَنْ أَبِيهِ : أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّى فِي نَعْلَيْهِ.

(۷۹۲۵)حضرت ابوجعفر جوتے پہن کرنماز پڑھتے تھے۔

( ٧٩٦٦ ) حَدَّثَنَا عَفَانُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ إِيَاسٍ الْحَنَفِيِّي ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : رَأَيْتُ عُثْمَانَ يُصَلِّي فِي نَعْلَيْهِ.

(۹۲۱ کے) حضرت ایا س حنفی کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عثان کو جوتے پہن کرنماز پڑھتے دیکھا ہے۔

( ٧٩٦٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، قَالَ :رَأَيْتُ الْقَاسِمَ وَسَالِمًا يُصَلِّيَانِ فِي نِعَالِهِمَا.

( ۷۹۲۷ ) حضرت عبیدالله بن عمر فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت قاسم اور حضرت سالم کو جوتے پہن کرنماز پڑھتے ویکھا ہے۔

( ٧٩٦٨ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ أَبِى الْمِقْدَامِ ، قَالَ : رَأَيْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ وَعَطَاءَ بْنَ يَسَارٍ وَسَالِمًا وَالْقَاسِمَ يُصَلُّونَ فِي نِعَالِهِمْ.

(۷۹۲۸) حضرت ابومقدام فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سعید بن میتب،حضرت عطاء بن بیار،حضرت سالم اورحضرت قاسم کوجوتے پہن کرنماز پڑھتے ویکھاہے۔

( ٧٩٦٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ خُضَيْرٍ ، قَالَ :رَأَيْتُ مُجَاهِدًا وَعَطَاءً وَطَاوُوسا يُصَلُّونَ فِي

( 2949 ) حضرت عبد الرحمٰن بن نضير فرماتے بين كه ميں نے حضرت مجامد كو جوتے كين كرنماز پڑھتے ديكھا ہے۔ ( ٧٩٧٠ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عُقْبَةٌ بْنُ أَبِي صَالِحٍ ، قَالَ : كُنْتُ عِنْدَ إِبْرَاهِيمَ وَهُوَ خَالِعٌ نَعْلَيْهِ ، فَلَمَّا أَقَامَ الْمُؤَذِّنُ لِبسَهُمَا.

( ۷۹۷ ) حضرت عقبه بن البي صالح كہتے ہيں كه ميں حضرت ابراہيم كے پاس تھا، انہوں نے جوتے اتارے اور جب مؤذن نے اذان دى تو بېن لئے۔

( ٧٩٧١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمٌ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُجَمِّعِ بْنِ جَارِيَةَ ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ مُجَمِّعٍ ، قَالَ : أُوَّلُ مَنْ صَلَّى فِي نَعْلَيْهِ عُوِّيْمُ بُنُّ سَاعِدَةً.

(۷۹۷۱) حضرت یعقوب بن مجمع فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے جوتوں میں عویم بن ساعدہ نے نماز پڑھی۔

( ٧٩٧٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا عِمْرَانُ بْنُ حُدَيْرٍ ، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ ، أَنَّهُ كَانَ يُصَلَّى فِي نَعْلَيْهِ.

(۲۹۷۲) حفزت ابو مجلزا پنے جوتے پہن کرنماز پڑھا کرتے تھے۔

( ٧٩٧٣ ) حَلَّاثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَلَّاثَنَا إِسْرَالِيلُ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ :أَنَّهُ كَانَ يَخْلَعُ نَعْلَيْهِ ، فَلَمَّا قَامَ إِلَى

الصَّلَاة لَبسَهُمَا.

( ۷۹۷۳ ) حضرت جابر فرماتے ہیں کہ حضرت ابوجعفر جوتے اتارتے اور جب نماز پڑھنے کگتے تو بہن لیتے۔

( ٧٩٧٤) حَذَّتَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي نَعَامَةَ ، عَنْ أَبِي نَطُرَةَ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِى:

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى فَخَلَعَ نَعْلَيْهِ فَخَلَعَ النَّاسُ نِعَالَهُمْ ، فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ :لِمَ خَلَعْتُمُ يَعَالُكُمْ ؟ قَالُوا : يَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَيْنَاكُ خَلَعْتَ فَخَلَعْنَا ، فَقَالَ : إِنَّ جِبُويلَ أَتَانِي يَعَالَكُمْ ؟ قَالُوا : يَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَيْنَاكُ خَلَعْتَ فَخَلَعْنَا ، فَقَالَ : إِنَّ جِبُويلَ أَتَانِي فَعَالَكُمْ ؟ قَالُوا : يَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَيْنَاكُ خَلَعْتَ فَخَلَعْنَا ، فَقَالَ : إِنَّ جِبُويلَ أَتَانِي فَالَكُمْ ؟ قَالُوا : يَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَيْنَاكُ خَلَعْتَ فَخَلَعْنَا ، فَقَالَ : إِنَّ جِبُويلَ أَتَانِي فَاللَّهُ عَلَيْهِ وَلَيْقُولُ فِيهِمَا فَإِنْ رَأَى فِيهِمَا خَبُولًا فَالَ اللهِ عَلَيْهِ وَلَيْتُولُ فِيهِمَا فَإِنْ رَأَى فِيهِمَا خَبَنَا فَا فَانُ رَأَى فِيهِمَا خَبُولُ اللهِ عَلَيْهِ وَلَيْتُولُ فَي إِلَى الْمُسْتِعِدِ فَلْيَقُلِبُ نَعْلَيْهِ وَلَيْنُظُولُ فِيهِمَا فَإِنْ رَأَى فِيهِمَا خَبُولًا فَا إِلَى الْمُسْتِهِ فَلَيْهِ إِلَى الْمَالَمُهُ وَلَيْنُولُ فِيهِمَا فَإِنْ رَاى فِيهِمَا فَانُ رَاى فِيهِمَا فَانُ رَاى فِيهِمَا فَانُ رَاى فِيهِمَا فَانُ رَاى فِيهِمَا خَبُنَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَيْنُولُونُ فِيهِمُا فَانُ رَاى فِيهِمَا حَبُقُلُكُمْ وَلَيْصَلِّ فِيهِمَا وَلَيْكُولُونُ وَلَيْعَالُ فَا وَلَيْسُولُونُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَيْهِ وَلَيْنُولُونُ اللهِ عَلَى الْعَلَى الْعَلَيْهِ وَلَيْكُولُونُ اللّهُ اللّهِ عَلَى اللّهُ الْعَلَيْهِ وَلَيْتُولُونُ إِلَا عَلَيْهِ اللّهُ وَلَيْكُولُونُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْعُلُولُ اللّهُ اللّهُ الْعَلَى اللّهُ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهُ الْعَلَالُ

(۷۹۷۳) حضرت ابوسعید خدری وزائد فرماتے ہیں کہ بی پاک مُؤافظة نے نماز میں جوتے اتارے و لوگوں نے بھی اپنے جوتے اتار لئے۔ جب آپ نے نماز مکمل کرلی تو لوگوں سے بوچھا کہ تم نے جوتے کیوں اتارے؟ انہوں نے کہا کہ ہم نے آپ کو جوتے اتار تے و کیھا تو ہم نے بھی اپنے جوتے اتار و بے۔ آپ نے فرمایا کہ جبریل میرے پاس آئے تھے اور انہوں نے جھے بتایا تھا کہ میرے جوتوں میں گندگی تھی ہے۔ جب تم میں سے کوئی نماز پڑھنے آئے تواپنے جوتوں کوالٹ بلٹ کرد کھے لے ،اگران میں گندگی تی تواپنے جوتوں کوالٹ بلٹ کرد کھے لے ،اگران میں گندگی تواسے زمین سے ل کرصاف کر لے اور انہی میں نماز پڑھ لے۔

( ٧٩٧٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ إَبْرَاهِيمَ التَّسْتَرِيُّ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :تَعَاهَدُوا نِعَالَكُمْ فَإِنْ رَأَى أَحَدُّكُمْ فِيهِمَا أَذًى فَلْيُمِطْهُ وَإِلا فَلْيُصَلِّ فِيهِمَا

(۷۹۷۵) حضرت حسن ہے روایت ہے کہ نبی پاک مِنْلِفَظَةَ نَے ارشاد فر مایا کداینے جوتوں کودیکھوا کران میں گندگی گئی ہوتو اسے صاف کرلواورا گرنہ ہوتو انہی میں نماز پڑھلو۔

( ٧٩٧٦ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ ، قَالَ :حدَّثَنَا زُهَيْرٌ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ ، وَلَمْ يَسْمَعُهُ مِنْهُ ، عَنْ عَلْيَهِ وَسَلَّمَ صَلَّى فِي نَعْلَيْهِ . (طبالسي ٣٩٥ ـ احمد ١/ ٣١١)

( ٢ ٩ ٤ ) حضرت عبدالله و الله و في فرمات بيل كه نبي پاك مُؤْفِقَةَ في اين جوتوں ميں نماز ادافرما كي -

## ( ٧٠٨ ) مَنْ كَانَ لاَ يُصَلِّى فِيهِمَا

جوحضرات جوتوں میں نمازنہیں پڑھا کرتے تھے

( ٧٩٧٧ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ غَيْلاَنَ بْنِ عَبْدِ اللهِ مَوْلَى يَنِي مَخْزُومٍ قَالَ :رَّأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ يَنْتَعِلُ هَذِهِ السَّيْتِيَّةَ فَإِذَا صَلَّى خَلَعَهُمَا.

(۷۹۷۷) حفزت غیلان بن عبدالله فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عمر ڈٹاٹوز چمڑے کی جوتی سینتے تھے اور نماز کے وقت اے اتار

ر تے تھے۔

( ٧٩٧٨) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي الْأَخْوَص ، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ أَتَى أَبَا مُوسَى فِى دَارِهِ فَحَضَرَتِ الصَّلَاة ، فَقَالَ أَبُو مُوسَى لِعَبْدِ اللهِ : تَقَدَّمُ ، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ : أَنْتَ أَحَقُّ ، فَتَقَدَّمَ أَبُو مُوسَى فَخَلَعَ نَعْلَيْهِ ، فَقَالَ لَهُ :عَبْدُ اللهِ أَبِالْوَادِى الْمُقَدَّسِ أَنْتَ؟. (عبدالرزاق ١٥٠٤)

( 444 ) حضرت ابوالاحوص کہتے ہیں کہ حضرت ابن مسعود وہاتھ عضرت ابوموی وہاتھ کے پاس آئے، جب نماز کا وقت ہوا تو حضرت ابوموی وہاتھ کے باس آئے، جب نماز کا وقت ہوا تو حضرت ابوموی وہاتھ نے حضرت عبداللہ وہاتھ نے کہا کہ آپ زیادہ حضرت ابوموی وہاتھ نے کہا کہ آپ زیادہ حضرت ابوموی وہاتھ نماز کے لئے آگے بوھے اوراپنے جوتے اتار دیئے۔اس پر حضرت عبداللہ وہاتھ نے کہا کہ کہا آپ مقدس وادی میں ہیں؟

# ( ٧٠٩ ) في الرجل إذا قَامَ يُصَلِّي أَيْنَ يَضَعُ نَعْلَيْهِ

### جب آدمی نماز پڑھے توجوتے کہاں رکھے

( ٧٩٧٩ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبَّادٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سُفْيَانَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ السَّائِبِ :أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ صَلَّى يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ فَجَعَلَ نَعْلَيْهِ عَنْ يَسَارِهِ.

(ابوداؤد ۱۳۸- احمد ۳/ ۱۱۱۱)

(2949) حضرت عبدالله بن سائب فرماتے ہیں کہ نبی پاک مَرَفِظَةَ نے فَتِ مکہ کے موقع پرنماز پڑھی تواپنے جوتوں کواپنے بائیں طرف رکھا۔

( ٧٩٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي ذِنْبٍ ، عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :قُلْتُ لأَبِي هُرَيْرَةَ : كَيْفُ أَصْنَعُ بِنَعْلِي إِذَا صَلَيْت ؟ قَالَ :اجْعَلْهُمَّا بَيْنَ رِجُلَيْكُ ، وَلاَ تُؤْذِ بِهِمَا مُسْلِمًا.

(۷۹۸۰) حضرت سعید مقبری فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو ہریرہ روہ گئی سے کہا کہ جب میں نماز پڑھوں تو اپنے جوتے کہاں رکھوں؟انہوں نے فرمایا کہانہیں اپنی ٹاٹکوں کے درمیان رکھوا در کسی مسلمان کوان کی وجہ سے تکلیف نہ دو۔

( ٧٩٨١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُبَيْدَةَ ، قَالَ : سَمِعْتُ نَافِعَ بْنَ جُبَيْرٍ يَقُولُ : وَضُعُ الرَّجُلِ نَعْلَهُ مِنُ قدمهِ فِي الصَّلَاة بِدُعَةٌ.

( ۷۹۸۱ ) حضرت نافع بن جبیر فرماتے ہیں که آ دمی کا نماز میں جوتے اتار نابدعت ہے۔

( ٧٩٨٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسُرَائِيلَ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ حَكِيمٍ الْحَضْرَمِيِّ ، قَالَ : رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ حَلَعَ نَعْلَيُهِ فَجَعَلَهُمَا خَلُفَهُ. (۷۹۸۲) حضرت عبدالعزیز بن حکیم فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عمر جھاٹئو کودیکھا کہ آپ نے جوتے اتار کراپنے چیجیے رکھ گئے۔

( ۷۹۸۳ ) حَلَّثَنَا شَبَابَةً ، قَالَ : حَلَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِنْب ، عَنِ الْمَقْبُرِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِذَا صَلَّى أَحَدُّكُمْ فَلْيَجْعَلْ نَعْلَيْهِ بَيْنَ رِجْلَيْهِ . (ابو داؤد ۱۷۵۵ ـ ابن حبان ۲۱۸۲) اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِذَا صَلَّى أَحَدُّكُمْ فَلْيَجْعَلْ نَعْلَيْهِ بَيْنَ رِجْلَيْهِ . (ابو داؤد ۱۷۵۵ ـ ابن حبان ۲۱۸۲) (۲۹۸۳ ) حضرت ابو بريره وَ اللهِ عن روايت بح كرسول الله مَ الله عَلَيْهَ إِنْ ارشاد فرايا كه جبتم مِن سَ كُولَ نماز پر هو تواپخ جوتول كواين يجيه ركه ـ .

( ٧٩٨٤) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ قَالَ : أَخْبَرَنَا أَبُو نَعَامَةَ السَّعْدِيُّ ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ، قَالَ : بَيْنَمَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى فَخَلَعَ نَعْلَيْهِ فَوَضَعَهُمَا عَنْ يَسَارِهِ.

(ابوداؤد ١٥٠ احمد ٣/ ٩٢)

(۷۹۸۴) حضرت ابوسعید جھاٹی فرماتے ہیں کہ نبی پاک مَرَافِظَةَ نماز پڑھ رہے تھے اور آپ نے نماز کے دوران اپنے جوتوں کوا تار کراینے بائیس طرف رکھا۔

## ( ٧١٠ ) في رفع الصَّوْتِ فِي الْمَسَاجِدِ

#### مساجد کے اندرآ وازیں بلند کرنے کا بیان

( ٧٩٨٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنْ عَلْقَمَةً بْنِ مَرْتَلٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ رَجُلٌّ : مَنْ ذَعَا إِلَى الْجَمَلِ الأَحْمَر ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا وَجَدُتَ إِنَّمَا يُنِيَتِ الْمَسَاجِدُ لِمَا يُنِيَتْ لَهُ. (مسلم ٨١- احمد ٥/ ٣١١)

( 2900 ) حضرت بريده و التي المواقية به كما يك مرتبه في باك مَوَّفَظَةً بمين نماز برهار به تص كدايك آدى نے كهاكى نے ميراسرخ اونٹ و يكھا ہے۔ بى باك مِوَّفِظَةً بن فرمايا كه تمهارا اونٹ تمهيں نه ملے ، كيام بدي اس مقصد كے لئے بنائى جاتى ہيں۔ ( ٧٩٨٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : سَمِعَ عُمَرٌ بُنُ الْحَطَّابِ رَجُلاً وَافِعًا صَوْتَهُ فِي الْمُسْجِدِ ، فَقَالَ : أَتَدُرى أَيْنَ أَنْتَ.

(۹۸۷ ک) حضرت سعد بن ابراہیم کے والد فر ماتے ہیں کہ حضرت عمر دوافؤ نے ایک آ دمی کومبجد میں آ واز بلند کرتے ویکھا کہ تو فر مایا کہ کیاتم جانتے ہو کہتم کہاں ہو؟

( ٧٩٨٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا الْعُمَرِيُّ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ :أَنَّ عُمَرَ نَهَى عَنِ اللَّغَطِ فِي الْمَسْجِدِ ، وَقَالَ :إِنَّ مَسْجِدَنَا هَذَا لَا تُرْفَعُ فِيهِ الْأَصُوَاتُ. (۷۹۸۷) حضرت ابن عمر و النو فرماتے ہیں کہ حضرت عمر و النو مسجد میں شور کرنے ہے منع کیا کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ ہماری اس مسجد میں آواز بلند نہیں کی جائے گی۔

( ٧٩٨٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا هِشَامٌ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمِعَ رَجُلاً يَنْشُدُ ضَالَةً فِي الْمَسْجِدِ ، فَقَالَ : لَا وَجَدُتَ.

( ۱۹۸۸) حصرت عروہ فرماتے بین کدایک آوی مجد میں اپنی کوئی کمی ہوئی چیز تلاش کرنے کے لئے آواز لگار ہاتھا، آپ مُرافِظَةَ اِ

( ٧٩٨٩ ) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنِ ابْنِ عَوْن ، أَوْ عَاصِمٍ قَالَ :وَلَا أَعْلَمُهُ إِلَّا ، عَنِ ابْنِ عَوْن ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : سَمِعَ ابْنُ مَسْعُودٍ رَجُلاً يَنْشُدُ ضَّالَةً فِي الْمَسْجِدِ ، فَقَامَ اِلَيْهِ فَنَالَ مِنْهُ.

(۷۹۸۹) حضرت ابن سیرین فرماتے ہیں کہ حضرت ابن مسعود دلائٹونے ایک آ دی کومتجد میں اپنی کوئی گمشدہ چیز ڈھونڈتے ہوئے دیکھا تو اس کی ہے عزتی کی۔

( .٧٩٩ ) حَلَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِ ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدُّهِ ، قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْبَيْعِ وَالشَّرَاءِ فِى الْمَسْجِدِ ، وَعَنْ إِنْشَادِ الضَّوَالُ.

(ترمذی ۳۲۲ احمد ۲/ ۱۷۹)

(۷۹۹۰) حضرت عمر وبن شعیب اپنے دادا ہے روایت کرتے ہیں کدرسول الله فِلِ اللهُ فِلِ اللهُ فِلَ مَحِد میں خرید وفروخت اور گی ہوئی چیز دن کا اعلان کرنے ہے منع فرمایا ہے۔

( ٧٩٩١ ) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بُنُ مُوسَى ، عَنْ مُوسَى بُنِ عُبَيْدَةَ ، عَنْ عَمْرِو بُنِ أَبِى عَمْرٍو ، عَنْ أَنَسِ بُنِ مَالِكٍ ، قَالَ: دَخَلَ رَجُلٌ يَنْشُدُ ضَالَةً فِى الْمَسْجِدِ ، فَسَمِعَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَوْتَهُ ، فَقَالَ : لَا وَجَدُتَ.

( ٧٩٩٢ ) حَلَّاثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشُرٍ قَالَ :حَلَّاثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بُنُ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ أَخْبَرَهُ : أَنَّ عُمَرَ كَانَ إِذَا خَرَجَ إِلَى الصَّلَاة نَادَى فِي الْمَسْجِدِ ، قَالَ : إِيَّاكُمْ وَاللَّغَطَ.

(۷۹۹۲) حفزت عبداللہ دڑی فرماتے ہیں کہ حضزت عمر دہائٹے جب نماز کے لئے جاتے تو مسجد میں جا کراعلان کرتے کہ مسجد میں شور کرنے ہے بچو۔

( ٧٩٩٣ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ الْمُنْكَدِرِ، سَمِعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلاً يَنْشُدُ ضَالَةً فِي الْمَسْجِدِ، فَقَالَ :أَيُّهَا النَّاشِدُ غَيْرُكَ الْوَاجِدُ. (۷۹۹۳) حضرت ابن منکدر فرماتے ہیں کہ نبی پاک مِیلِّفِی فِی ایک آدمی کو مجدمیں اپنی کوئی چیز تلاش کرتے ساتو فرمایا کہ اے اعلان کرنے والے تجھے تیری چیز نہیں ملنی۔

( ٧٩٩٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ :قولُوا لَا وَجَدْتَ.

( ۷۹۹۳ ) حضرت ابو ہر یرہ و واقع فر ماتے ہیں کدا گرتم مسجد میں کسی کواپنی چیز ڈھونڈ نے دیکھوتو اسے کہوکہ تخفیے تیری چیز نہ ملے۔

( ٧١١ ) الصلاة والعَشاء يَحْضُرَانِ بَأَيَّهُمَا يُبْدَأُ

### اگرنمازاور کھاناایک ہی وقت میں آجائیں تو کس سے ابتداء کرے؟

( ٧٩٩٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ هِشَامِ بُنِ عُرُوَةً ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتُ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :إذَا حَضَرَتِ الصَّلَاة وَوُضِعَ الْعَشَاءُ فَابُدَؤُوا بِالْعَشَاءِ. (بخارى ١٦١ـ مسلم ١٥)

( 99۵ ) حضرت عائشہ ٹنکامٹینئا سے روایت ہے کہ رسول اللہ میٹر میٹیٹنٹے آنے ارشاد فرمایا کہ جب نماز کا وقت ہوجائے اور دوسری طرف کھانار کھ دیا جائے تو پہلے کھانا کھالو۔

( ٧٩٩٦ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ أَنَسٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِذَا حَضَرَ الْعَشَاءُ وَأُقِيمَتِ الصَّلَاةَ فَابُدَؤُوا بِالْعَشَاءِ. (بخارى ٢٤٣ـ ترمذى ٣٥٣)

ِ (2991)حضرت انس جِنْ شُخِد ہے روایت ہے کہ رسول الله مِیلَائِفِیَجَیَّے نے ارشاد فر مایا کہ جب کھانا آ جائے اور دوسری طرف نماز کاوقت ہوجائے تو پہلے کھانا کھالو۔

( ٧٩٩٧ ) حَلَّاثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، قَالَ : حَلَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ رَافِعٍ ، عَنْ أُمَّ سَلَمَةَ ، قَالَت :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :إذَا حَضَرَ الْعَشَاءُ وَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَابْدَؤُوا بِالْعَشَاءِ.

(احمد ٦/ ٢٩١ - أبويعلى ١٩٥٥)

(۹۹۷ ک) حضرت ام سلمہ ٹناہذہ خانے روایت ہے کہ رسول اللہ شِرِ اُنظافِیَا آغیا کہ جب کھانا آ جائے اور دوسری طرف نماز کا وقت ہو جائے تو پہلے کھانا کھالو۔

( ٧٩٩٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِذَا وُضِعَ عَشَاءُ أَحَدِكُمْ وَأُقِيمَتِ الصَّلَاةَ فَابْدَؤُوا بِالْعَشَاءِ وَلَا يَعْجَلَنَّ حَتَّى يَفُو عَلَى اللهُ مَنْهُ.

عًالَ نَافِعٌ : وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يُوضَعُ لَهُ الطَّعَامُ فَتُقَامُ الصَّلَاة فَلَا يَأْتِيهَا حَتَّى يَفُرُ غَ وَإِنَّهُ لَيَسْمَعُ قِرَائَةَ الإِمَام. (بخارى ٦٤٣ـ ابو داؤد ٣٧٥١) ( 499 ) حضرت ابن عمر و این سے کورسول الله مَلِفَظَيَّةَ نے فرمایا کہ جب تمہارے لئے کھا نار کھ دیا جائے اور نماز کھڑی جوجائے تو پہلے کھانا کھالواور کھانے سے فارغ ہونے میں جلدی نہ کرو۔

حصرت نافع فرماتے ہیں کہ جب حصرت ابن عمر دلی ٹو کے لئے کھانا رکھ دیا جاتا اور دوسری طرف نماز کھڑی ہوجاتی تو کھانے سے فارغ ہونے تک نماز کے لئے نہیں جاتے تھے۔اگر چیاس دوران وہ امام کی قراءت من رہے ہوتے تھے۔

( ۷۹۹۹) حَدَّثَنَا هَاشِمُ بُنُ الْقَاسِمِ ، عَنُ أَيُّوبَ بُنِ عُتُبَةً ، عَنُ إِيَاسِ بُنِ سَلَمَةً ، عَنُ أَبِيهِ ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : إِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاة وَالْعَشَاءُ فَابْدَزُ وا بِالْعَشَاءِ. (احمد ٣/ ٣٥- طبرانی ١٣٥٠) ( ٢٩٩٩) حفرت اياس بن سلمه كوالد بروايت به كرسول الله مَ إِنْفَقَ أَبِ نَارَثُا وَ فَرَادُ وَ وَمِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ اللهِ عَل اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى الل

( ٨٠٠٠ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ سُفْيَانَ بُنِ حُسَيْنِ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ أَنسِ بُنِ مَالِكٍ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :إذَا حَضَرَتِ الْعَشَاءُ وَالصَّلَاةَ فَابْدَؤُوا بِالْعَشَاءِ. (احمد ٣/ ٢٣٨)

(۸۰۰۰) حضرت انس بن ما لک بنا تفویت روایت ہے کہ رسول الله ﷺ نے ارشاد فر مایا کہ جب کھانا آ جائے اور دوسری طرف نماز کاوقت ہوجائے تو پہلے کھانا کھالو۔

( ٨٠.١ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ: أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ، عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ مِثْلَ ذَلِكَ، وَلَمْ يَلُدُكُو النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. ( ٨٠٠١ ) ايك اورسند سے يوني منقول ہے كين اس ميں يقول نبي ياك مَرْفَظَةً كي طرف منسوب نبيں۔

( ٨.٠٢ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ ، قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إذَا حَضَرَ الْعَشَاءُ وَأُقِيمَتِ الصَّلَاة فَابْدَوُوا بِالْعَشَاءِ.

(۸۰۰۲) حفرت ابوقلابه رخالتو سے روایت بے کہ رسول اللہ مَزَافِظَةَ نے ارشاد فر مایا کہ جب کھانا آ جائے اور دوسری طرف نماز کا وقت ہوجائے تو پہلے کھانا کھالو۔

( ٨٠.٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ ثَابِتٍ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، قَالَ : كُنَّا عَلَى طَعَامٍ لَنَا وَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَحَبَسَنِي أَبُو طَلُحَةَ.

(۸۰۰۳) حفزت انس بن ما لک دلیجو فرماتے ہیں کہ ہم ایک مرتبہ کھانا کھار ہے تھے کہ نماز کا وفت ہو گیا۔حفزت ابوطلحہ دلیٹنو نے مجھے کھانے کے لئے روکے رکھا۔

( ٨.٠٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنْ هِشَامِ بُنِ عُرُوهً ، عَنِ ابْنِ لَابِى الْمَلِيحِ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : كُنَّا مَعَ أَبِى بَكُرٍ وَقَدُ خَرَجَ لِصَلَاةِ الْمَغْرِبِ وَأَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ فَتُلُقِّى بِقَصْعَةٍ فِيهَا ثَرِيدٌ وَلَحُمْ ، فَقَالَ :الجَلِسُوا فَكُلُوا فَإِنَّمَا صُنِعَ الطَّعَامُ لِيُوْكُلَ ، فَأَكُلَ ، ثُمَّ دَعَا بِمَاءٍ فَغَسَلَ أَطْرَافَ أَصَابِعِهِ وَمَضْمَضَ وَصَلَّى. (۸۰۰۴) حفرت ابوملیح فرماتے ہیں کہ ہم حفرت ابو بکر ہی تھ کے ساتھ تھے، وہ مغرب کی نماز کے لئے نگلنے لگے اور مؤذن اذان

وے چکا تھا۔ اتنے میں ٹریداور گوشت کا ایک پیالہ لایا گیا۔ انہوں نے فرمایا کہ بیٹھ کراہے کھالو کیونکہ کھانا ای لئے بنایا جاتا ہے تا کہ

اسے کھایا جائے۔انہوں نے بھی اس میں سے کھایا اور پھر پانی منگوا کراپنے ہاتھوں کواس سے دھویا اور پھر کلی کر کے نماز پڑھی۔

( ٥٠٠٥ ) حَلَّثَنَا ابْنُ إِذْرِيسَ ، عَنْ أَبِي عَاصِمٍ ، عَنْ عَلِيْ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ ، قَالَ : دَعَانَا يَسَارُ بْنُ نُمَيْرِ إِلَى طَعَامٍ عِنْدَ الْمَغْرِبِ ، فَقَالَ : إِنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَانَ يَقُولُ : ابْدَوُوا بِطَعَامِكُمْ ، ثُمَّ افْرُغُوا لِصَلَاحِكُمْ.

(۸۰۰۵) حضرت علی بن عبیدالله فر ماتے ہیں کہ حضرت بیار بن نمیر نے ہمیں مغرب کے وفت کھانے پر بلایا اور فر مایا کہ حضرت عمر بن خطاب ژناٹو فر مایا کرتے تھے کہ پہلے کھانا کھالو پھر نماز کے لئے فارغ ہوجاؤ۔

( ٨٠٠٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنْ أَبِى عَاصِمٍ ، عَنْ يَسَارِ بُنِ نُمَيْرٍ ، قَالَ : قَالَ عُمَرُ : إِذَا وُضِعَ الْعَشَاءُ وَأُقِيمَتِ الصَّلَاة فَابُدَوُوا بِالْعَشَاءِ.

(۸۰۰۷) حضرت عمر و الله فرماتے ہیں کہ جب کھانار کھ دیا جائے اور نماز کا وقت ہوجائے تو پہلے کھانا کھااہ

( ٨٠٠٧ ) حَذَّنَنَا مَرُوَانُ بُنُ مُعَاوِيَةَ ، عَنْ قَنَانِ بُنِ عَبْدِ اللهِ النَّهُمِى ، عَنْ أَشْيَاخٍ لَهُمْ ، قَالُوا :كُنَّا عِنْدَ عَلِيٍّ وَحَضَرَ الْفِطْرُ فِي رَمَضَانَ ، فَقَالَ لَنَا عَلِيٌّ :أَفْطِرُوا ، فَإِنَّهُ أَحْسَنُ لِصَلَاتِكُمْ.

(۵۰۰۷) حضرت فنان بن عبدالله بهی اپنج بزرگول نے فقل کرتے ہیں انہوں نے بتایا کہ ہم حضرت علی اٹا ٹاؤ کے باس تھے کہ

رمضان میں افطاری کا وقت ہوگیا۔حضرت علی ہو اٹھ نے ہم سے فر مایا کہ پہلے افطاری کرلو کیونکہ بیتمہاری نماز کے لئے اچھاہے۔

( ٨٠٠٨ ) حَلَّنَنَا شَرِيكٌ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ: أَنَّ الْحَسَنَ بْنَ عَلِقٌ كَانَ يَقُولُ الْعَشَاءُ قَبْلَ الصَّلَاة يُذُهِبُ النَّفْسَ اللَّوَّامَةَ.

(۸۰۰۸) حفرت علی دیاتی فرماتے ہیں کہ کھانے سے پہلے نماز پڑھ لینانفس لوامہ کو بھگادیتا ہے۔

( ٨٠٠٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شَرِيكٍ ، عَنْ عُثْمَانَ النَّقَفِيِّ ، عَنْ رَجُلٍ يُقَالُ لَهُ زِيَادٌ ، قَالَ : كُنَّا عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ وَشِوَاءٌ لَهُ فِي التَّنُّورِ وَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَقُلْنَا لَهُ ، فَقَالَ :لاَ حَنَّى نَّأْكُلَ لاَ يَعْرِضُ لَنَا فِي صَلَاتِنَا.

(۸۰۰۹) حضرت زیاد کہتے ہیں کہ ہم حضرت ابن عباس ہیں پین کے پاس تھے اوران کے تنور میں کوئی چیز بھوٹی جارہی تھی۔اتنے میں نماز کاوقت ہوگیا اور ہم نے انہیں نماز کے لئے چلنے کی اجازت ما نگی تو انہوں نے فرمایا کہ نہیں ، ہم کھانا کھا کر جا کیں گے تا کہ پیکھانا

مار 8ونت ہو لیا اور 'ہم ہے آئیں مارے سے بینے ق اجارت ما ق نوانہوں نے فرمایا کہ بیس ،م کھانا کھا کرجا یں لے تا کہ بید کھا: نماز میں ہمیں تنگ نہ کرے۔

( ٨٠١٠ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ يَزِيْدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ ، قَالَ : إذَا جِيءَ بِعَشَائِكَ وَنُودِيَ بِالصَّلَاة فَابُدَأُ بِالْعَشَاءِ ، ثُمَّ الصَّلَاة.

(۸۰۱۰) حضرت عبدالله بن حارث فرماتے ہیں کہ جب تمہارا کھانا آ جائے اورنماز کے لیےاذ ان کہے دی جائے تو پہلے کھانا کھاؤ پھر نماز پڑھو۔ ( ٨.١١) حَدَّثَنَا شَبَابَةُ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بُنِ الْمُغِيرَةِ ، عَنْ ثَابِتٍ ، عَنْ أَنَسٍ ، قَالَ :قَدِمْتُ مِنَ الْعِرَاقِ فَقُرْبَ عَشَاءُ أَبِي طَلْحَةَ وَمَعَهُ مَنْ شَاءَ اللّهُ مِنْ أَصْحَابِ النّبِيِّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ لِي :هَلُمَّ فَكُلُ فَقُلْت :حَتَّى أَصَلْمَ ، فَقَالَ لِي :هَلُمَّ فَكُلُ فَقُلْت :حَتَّى أَصَلْمَ ، فَقَالَ إِي :هَلُمَّ فَكُلُ فَقُلْت :حَتَّى

(۸۰۱۱) حضرت انس تفایُن فرماتے ہیں کہ میں عراق ہے واکیس آیا تو حضرت ابوطلحہ اور ان کے ساتھ موجود کچھ صحابہ ٹھ کھٹنے کے پاس کھانار کھا گیا۔ انہوں نے مجھ سے فرمایا کہ آؤکھانا کھاؤ۔ میں نے کہا کہ میں نماز پڑھ کرکھاؤں گا۔ انہوں نے فرمایا کہ تم نے عراق والوں کی عاد تیں اپنالی ہیں آؤکھانا کھاؤ۔

#### ( ٧١٢ ) في مدافعة الغائط والبول في الصّلاة

### نماز میں بول و براز (پیثاب و پاخانہ ) کورو کئے کابیان

( ٨٠١٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنِ الْجُرَيرِيِّ ، عَنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُرَيْدَةَ ، قَالَ :قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرٍو :مَا أَبَالِي كَانَا مَصْرُورَيْنِ فِي نَاحِيَةِ ثَوْبِي ، أَوْ نَازَعَانِي فِي صَلَاتِي.

(۸۰۱۲) حضرتَ عبدالله بن عمر وفَر ماتے ہیں کہ مجھے اس ہات میں کوئی فرق محسوس نہیں ہوتا کہ بول و براز میرے کپڑوں پر گئے ہوں یانماز میں مجھے تک کررہے ہوں۔

( ٨٠١٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةً، عَنْ لَيْتٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ قَالَ عُمَرٌ : لَا تُعَالِجُوا الْأَخْبَقُيْنِ فِي الصَّلَاة الْغَائِطَ وَالْبَوْلَ.

(۸۰۱۳) حضرت عمر مزاینی فرماتے ہیں کہ نماز میں دوگندی چیزوں بیشاب دیا خانہ کامقابلہ نہ کرو۔

( ٨٠١٤ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ أَبِي حُرَّةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ عُمَرَ ، بِنَحْوِ ذَلِكَ.

(۱۴۱۴) ایک اور سندے یونہی منقول ہے۔

( ٨.١٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ :لَا يُصَلِّينَّ أَحَدُكُمْ وَهُوَ يُدَافِعُ الطَّوْفَ الْغَائِطَ وَالْبَوْلَ.

(٨٠١٥) حضرت ابن عباس بني يين فرماتے جي كهتم ميں ہے كوئى اس حال ميں نمازند پڑھے كدوہ بول و براز سے مقابله كرر ماہو۔

( ٨.١٦ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌّ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ كَثِيرٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ : مَا أَبَالِي دَافَعَتُهُ ، أَوْ صَلَّيْتُ وَهُوَ فِي جَانِب تَوْبِي.

(۸۰۱۲) حضرت سعيد بن جبير فرمات بين كدير على نمازين بيثاب كوروكنااوراس كامير عكرُول يرلكا بوابونابرابر - (۸۰۱۷) حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَاب ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِح ، قَالَ : حَدَّثَنِى السَّفُو بْنُ نُسَيْرٍ الْأَسَدِيُّ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ شُورِي الْسَفُو بْنُ نُسَيْرٍ الْأَسَدِيُّ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ شُرَيْحٍ الْحَضْرَمِيِّ ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا أَمَامَةَ يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا يَأْتِي أَحَدُكُمُ

الصَّلَاة وَهُو حَاقِنٌ حَتَّى يَتَخَفَّفَ. (احمد ٥/ ٢٥٠ طبراني ٥٥٠٧)

- (۱۰۱۷) حضرت ابوامامہ مین تی ہے روایت ہے کہ رسول اللہ مَنْفِظَةُ نے ارشاد فرمایا کہتم میں ہے کو فی مخص اس حال میں نماز پڑھنے
  - کے لئے ندآئے کدوہ پیٹاب ویا خاندکوروک رہامویبال تک کدوہ بلکاموجائے۔
- ( ٨.١٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنْ إِدْرِيسَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَا يَقُومُ أَحَدُكُمْ إِلَى الصَّلَاة وَبِهِ أَذَّى. (احمد ٢/ ٣٣٢ ـ ابن حبان ٢٠٤٢)
- (۱۸۰۱۸) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹو ہے روایت ہے کہ رسول الله میرافظی نے ارشاد فرمایا کہتم میں ہے کوئی اس حال میں نماز کے لئے کھڑانہ ہوکہا ہے بیثاب ویا خانہ کی حاجت ہو۔
- ( ٨.١٩) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ زَمْعَةَ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ الزُّبَيْرِ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ جَعْدَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَا الزَّنى ء ؟ قَالَ : اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَا الزَّنى ء ؟ قَالَ : اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَا الزَّنى ء ؟ قَالَ : اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَا الزَّنى ء ؟ قَالَ : اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَا الزَّنى ء ؟ قَالَ : اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَا الزَّنى ء ؟ قَالَ :
- (۱۰۱۹) حضرت کیچی بن جعدہ ہو تھ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ سَرِّقَتِی نے ارشاد فر مایا کہ بیشا ب کورو کنے والانما زے قریب ندحائے۔
- ( ٨٠٢. ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنُ سَعِيدِ بْنِ أَبِي صَدَقَةَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَتِيقٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : يُكُرَّهُ حَبْسُ الأذَى مَا لَمْ يَخَفُ فَوْتَ الصَّلَاة.
  - (۸۰۲۰) حضرت ابن سیرین نماز کے فوت ہونے کا خوف نہونے کی صورت میں بیٹاب کے رو کئے کو مکروہ خیال فرماتے تھے۔
- ( ٨.٢١ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرُوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْأَرْفَمِ ، قَالَ :خَرَجَ مُعْتَمِرًا مَعَ أَصْحَابِهِ فَأَذَّنَ وَأَقَامَ ، وَقَالَ لِبَغْضِ أَصْحَابِهِ : تَقَلَّمُ إِنِّى سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : إذَا حَضَرَتِ الصَّلَاة وَأَحَدُكُمْ يُرِيدُ الْخَلَاءَ فَابْدَأْ بِالْخَلَاءِ. (ترمذى١٣٢ـ ابوداؤد٨٩)
- (۸۰۲) حضرت عروه فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن ارقم اپنے ساتھیوں کے ساتھ عمرے کے ارادے سے نکلے، انہوں نے افران دی اورا قامت کمی تو انہوں نے اپنے ایک ساتھی سے کہا کہ آگے بڑھ کرنماز پڑھاؤ، کیونکہ میں نے رسول اللہ سَوِّیْ اَلَّهُ عَلَیْهُ اَ وَ اللهُ عَلَیْهُ اللهُ عَلَیْهُ اَللهُ عَلَیْهُ اَللهُ عَلَیْهُ اَللهُ عَلَیْهُ اللهُ اللهُ عَلَیْهُ اللهُ عَلَیْهُ اللهُ اللهُ عَلَیْهُ اللهُ اللهُ عَلَیْهُ اللهُ اللهُ عَنِ الرّبُحلِ یَجِدُ النّفُحَة فِی بَطُیهِ ؟ قَالَ : لاَ یُصَلّم وَهُو اَللهُ اللهُ عَنِ الرّبُحلِ یَجِدُ النّفُحَة فِی بَطُیهِ ؟ قَالَ : لاَ یُصَلّم وَهُو اَللهُ اللهُ اللهُ
- (۸۰۲۲) حضرت نافع ہے سوال کیا گیا کہ اگرکوئی آ دمی پیٹ میں ہوامحسوں کرر ہاہوتو کیا وہ نماز پڑھ سکتا ہے؟ انہوں نے فر مایا کہ وہ پیٹ میں ہوامحسوں کرتے ہوئے نماز نہیں پڑھے گا۔

( ٨.٢٣ ) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بُنُ عَلِيٍّ ، عَنْ أَبِي حَزْرَةَ شَخِ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ وَأَثْنَى عَلَيْهِ خَيْرًا ، عَنِ الْقَاسِمِ بُنِ مُحَمَّدٍ، قَالَ : دَخَلَ بَغْضُ بَنِى أَخِى عَائِشَةَ إِلَيْهَا فَقَامَ إِنِى الْمَسْجِدِ ، فَقَالَتُ لَهُ : الْجِلِسُ إنِّى سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : لَا يُصَلِّى أَحَدُ كُمْ بِحَضْرَةِ طَعَامٍ ، وَلَا هُوَ يُدَافِعُ الْأَخْبَثَيْنِ.

(مسلم ۲۹۳ - ابن حبان ۲۰۷۳)

(۸۰۲۳) حضرت قاسم بن محمد فرماتے ہیں کہ حضرت عا کُٹھ 'نیافٹوٹا کا ایک بھتیجا ان کی خدمت میں حاضر ہوا۔وہ معجد جانے لگا تو حضرت عاکشہ تٹکافٹرٹا نے اس سے فر مایا کہ بیٹھ جاؤ، میں نے رسول اللہ مَرِّائِفْٹِکَا آپا کوفر ماتے ہوئے سنا ہے کہتم میں سے کوئی کھانے کی موجودگی اور پیٹا ب ویا خاند کے مقابلہ کی حالت میں نماز زریز ہے۔

( ٨.٢٤ ) حَدَّثَنَا مُفْتَمِرٌ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، قَالَ : الْأَنْ أَصُرَّهُ فِي عِمَامَتِي ، ثُمَّ أَقُومَ إِلَى الصَّلَاة أَحَبُّ إِلَىّ مِنْ أَنْ أَدَافِقَهُ وَأَنَا أُصَلِّى ، يَفْنِي الْفَائِطُ وَالْبَوْلَ.

(۸۰۲۴) حفرت عکرمہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے عمامہ میں رفع حاجت کرلوں یہ مجھے اس بات سے زیادہ ببند ہے کہ میں ان کا مقابلہ کرتے ہوئے نماز پڑھوں۔

( ٨٠٢٥ ) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ بَكُرٍ ، قَالَ : أَنْ أُهْرِيقَ الْمَاءَ وَأَتَيَمَّمَ وَأُصَلِّى أَحَبُّ إِلَى مِنْ أَنْ أُصَلِّى وَأَنَا أُدَافِعُ غَائِطًا ، أَوْ بَوْلًا.

(۸۰۲۵) حضرت بکر فرماتے ہیں کہ میں پیشاب کر کے استنہاء کروں اور نماز پڑھوں یہ مجھے اس بات سے زیادہ پسند ہے کہ میں نماز میں بیشاب و پا خانہ کامقا بلد کروں۔

#### ( ٧١٣ ) من رخص فِي مُدَافَعَتِهِ

### جوحضرات ببیثاب کی حاجت کے وقت نماز کی اجازت دیا کرتے تھے

( ٨٠٢٦ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ؛ فِي الرَّجُلِ يَجِدُ الْبَوْلَ أَوِ النَّفُخَةَ ، قَالَ : يُصَلِّى مَا لَمْ يُعَجَّلُهُ عَنْ صَلَاتِهِ.

(۸۰۲۷) حضرت ابراہیم سے اس شخص کے بارے میں سوال کیا گیا جو پیشاب کی حاجت یا اپنے پیٹ میں ہوامحسوں کرے تو کیاوہ نماز پڑھ سکتا ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ وہ اس وقت تک نماز پڑھ سکتا ہے جب تک یہ چیزیں اسے اس کی نمازیں جلدی نہ ڈال دیں۔ (۸۰۲۷) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلِیَّةً ، عَنْ أَیُّوبَ ، فَالَ : بُنِّتُ عَنْ طَاوُوسِ فَالَ : إِنَّا لَنَصُرُّهُ صَرَّا.

(۸۰۲۷) حفرت طاوی فرماتے ہیں کہ ہم جہاں تک ہوسکے پیٹاب کوروکیں عے۔

( ٨٠٢٨ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، وَابْنُ عُلَيَّةً ، عَنِ ابن عَوْنِ ، نِنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : ذَكَرُوا عِنْدَهُ الرَّجُلَ يَجِدُ الْبَوْلَ ، قَالَ

هُشَيْمٍ : وَيَجِدُ النَّفُخَةَ أَيْتَوَضَّأُ ؟ فَقَالَ :إذَنْ وَاللَّهِ لَا نَزَالُ نَتَوَضَّأُ.

(۸۰۲۸) حضرت ابراہیم کے سامنے اس شخص کا ذکر کیا گیا جو پبیٹا ب کی حاجت یا اپنے پیٹ میں ہوامحسوں کرے تو کیا وہ وضو کرے گا؟انہوں نے فرمایا کہ واللہ!اس صورت میں ہم تو وضو ہی کرتے رہیں گے۔

( ٨٠٢٩ ) حَلَّاتُنَا ابْنُ عُلَيَّةً ، عَنِ ابْنِ عَوْن ، قَالَ : ذَكَرْت ذَلِكَ لِمُحَمَّدٍ ، فَقَالَ : كَانُوا يَرَوْنَهُ مَا وَجَدَ بُدًّا.

(۸۰۲۹) حضرت ابن عون فرماتے ہیں کہ میں نے اس بارے میں حضرت محمدے سوال کیا تو انہوں نے فرمایا کہ اسلاف جب تک ممکن ہوتا اس حالت میں نماز کی اجازت ویتے تھے۔

( ٨٠٣٠) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ وَاصِلٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : أَجِدُ الْعَصْرَ مِنَ الْبُولِ فَتَحْضُرُ الصَّلَاة فَأُصَلِّى وَأَنَا أَجِدُهُ ، قَالَ : نَعَمْ إِنْ كُنْتَ تَرَى أَنَّكَ تَحْبِسُهُ حَتَّى تُصَلِّى.

(۸۰۳۰) حفرت واصل کہتے ہیں کہ میں نے حفرت عطاء ہے سوال کیا کہ اگر میں پیٹاب کی حاجت پاؤں اور نماز کا وقت ہوجائے تو کیااس حال میں، میں نماز پڑھ سکتا ہوں؟ انہوں نے فرمایا کہ ہاں، اگر تمہیں امید ہوکہ نماز پڑھنے تک اے روک سکو گے تواس حال میں نماز پڑھ سکتے ہو۔

( ۸۰۲۱ ) حَدَّثَنَا وَ کِیعٌ، عَنْ إِسْرَائِیلَ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٌّ وَعَامِرٍ وَعَطَاءٍ، قَالُوا: لَا بَأْسَ أَنْ يَهُوفَ الرَّجُلُ. ( ۸۰۳۱ ) حضرت محمد بن علی، حضرت عامراور حضرت عطاء فرماتے ہیں کہ اس بات میں کوئی حرج نہیں کہ آ دمی نماز میں اپنے پیشا ب کورو کے۔

( ٨٠٣٢ ) حَلَّقَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُبَيْدِالله ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : لاَ بَأْسَ أَنْ يَحْقِنَ الرَّجُلُ الْبُوْلَ مَا لَمُ يُعْجِلهُ عَنِ الرُّكُوعِ وَالشُّجُودِ.

(۸۰۳۲) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ اس بات میں کوئی حرج نہیں کہ آ دمی نماز میں اپنے بیشاب کورو کے ۔ بشر طیکہ اس سے رکوع اور مجدے میں جلدی نہ آئے۔

## ( ٧١٤ ) في حديث النَّفْسِ فِي الصَّلاَة

#### نماز کے اندرایے آپ سے باتیں کرنے کابیان

( ۸۰۳۳) حَدَّثَنَا حَفُصٌ، عَنُ هِشَامٍ بُنِ عُرُوَةَ، عَنُ أَبِيهِ، قَالَ:قَالَ عُمَّرُ: إنِّى لأَحْسِبُ جِزْيَةَ الْبَحْرَيْنِ وَأَنَا فِي الصَّلَاة. ( ۸۰۳۳) حضرت عمر وليُنْ فرمات بين كديس نمازيس بح بن كرين كريزيكا صاب كرد بإنقار

( ٨٠٣٤) حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ أَبِى عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ، قَالَ:قَالَ عُمَرُ: إنِّى لأَجَهَّزُ جُيُوشِى وَأَنَا فِى الصَّلَاة. ( ٨٠٣٣) حفرت عمر ثَنْ شُوْفُولُ ماتے بین کہ میں نماز میں اینے لشکروں کوتر تیب دیتا ہوں۔

# ( ٧١٥ ) في الإمام يَقُومُ فِي نَاحِيَةِ الْمَسْجِدِ

## کیاا مام سجد کے ایک گوشے میں کھڑ اہوسکتا ہے؟

( ٨٠٢٥ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِى ، عَنِ ابْنِ عَوْن ، قَالَ : سَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنِ الإِمَام يُصَلَى بِالقَوم يَقُومُ فِي زَاوِيَةٍ وَلَا يَقُومُ وَسَطًا ؟ فَقَالَ : لَا أَعْلَمُ بِهِ بَأْسًا.

(۸۰۳۵) حضرت ابن عون فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت محمد سے سوال کیا کہ اگر کوئی امام مجد کے ایک کونے میں کھڑے ہو کر لوگوں کونماز پڑھائے تو یہ کیسا ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ میں اس میں کوئی حرج نہیں سمجھتا۔

( ٨.٣٦) حَدَّثَنَا بِشُرُ بَنُ مُفَطَّلٍ ، عَنْ قُرَّةَ ، قَالَ : كَانَ أَبُو الْعَلَاءِ يَسْتَعْرِضُ بِنَا الظَّلَّ فَيُصَلِّى بِنَا أَيَّ نَوَاحِى الْمَسْجِدِ كَانَ.

(۸۰۳۱) حَفرت قرہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابوالعلاء سائے میں کھڑے ہونے کی غرض ہے مجد کے ایک کونے میں کھڑے ہوکر ہمیں نمازیڑھایا کرتے تھے۔

( ٨.٣٧) حُدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُغِيرَةُ بْنُ زِيَادٍ الْمَوْصِلِيُّ ، قَالَ : رَأَيْتُ عَطَاءً يُصَلِّى فِى السَّقِيفَةِ فِى الْمَوْصِلِيُّ ، قَالَ : رَأَيْتُ عَطَاءً يُصَلِّى فِى السَّقِيفَةِ فِى الْمَصْبِدِ الْحَرَامِ فِى النَّقَرِ وَهُمْ مُتَفَرِّقُونَ عَنِ الصُّفُوفِ فَقُلْتُ لَهُ ، أَوْ قِيلَ لَهُ ، فَقَالَ : إِنِّى شَيْحٌ كَبِيرٌ وَمَكَّةُ وَالْمَصْبِدِ الْحَرَامِ فِى النَّاسِ وَهُمْ فِى رِحَالِهِمْ وَمَلَّانًا مَا اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى سَفَرٍ فَأَصَابَهُ مَطَرٌ فَصَلَّى بِالنَّاسِ وَهُمْ فِى رِحَالِهِمْ وَبِلاَلْ يُسْمِعُ النَّاسَ التَّكْبِيرَ.

ر ۸۰۳۷) حضرت مغیرہ بن زیاد موسلی کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عطاء کو دیکھا کہ وہ متجد حرام کے ایک سائبان میں کھڑے نماز پڑھار ہے تتھاورلوگ ادھرادھر کھڑے تھے۔انہوں نے لوگوں سے فرمایا کہ میں ایک بوڑھا آ دی ہوں اور مکدایک خشک اور گرم جگہ ہے۔ نبی پاک مَافِظَةَ ایک فرمیں تھے کہ بارش ہوگئی، آپ نے لوگوں کو اس حال میں نماز پڑھائی کہ لوگ اپنی سواریوں پرسوار تھے اور حضرت بلال انہیں تکبیر کی آ واز پہنچار ہے تھے۔

( ٨.٣٨ ) حَلَّانَنَا يَخْيَى بْنُ آدَمٌ ، قَالَ : حَلَّانَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيدَ ، عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ الْخِرِّيتِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَقِيقٍ الْعُقَيْلِيِّ قَالَ :رُبَّمَا أُمَّنَا ابْنُ عَبَّاسٍ فِي زَاوِيَةِ الْمَسْجِدِ ، وَلاَ يَتَوَسَّطُهُ.

(۸۰۳۸) حضرت عبد الله بن شقیق فرمائے ہیں کہ بعض اوقات حضرت ابن عباس بن کا شمیں منجد کے ایک گوشے میں نماز پڑھاتے تھے اورلوگوں کے درمیان میں نہیں کھڑے ہوتے تھے۔

( ٨٠٣٩) حَدِّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي عَرُوبَةَ قَالَ: رَأَيْتُ الْحَسَنَ الْبَصْرِيَّ يَوُمُّهُمْ فِي ذَاوِيَةٍ. (٨٠٣٩) حضرت ابوع وبفرماتے ہیں کہ میں نے حضرت حسن کوایک کونے میں نماز پڑھاتے و یکھاہے۔

## ( ٧١٦ ) ما ذكروا فِي آمِينْ وَمَنْ كَانَ يَقُولُهَا

#### جوحضرات سورة الفاتحه كي آمين كهاكرتے تھے

( ٨٠٤٠ ) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ ، قَالَ بِلَالٌ : يَا رَسُولَ اللهِ لَا تَسْبِفُنِي بِآمِينَ.

(ابوداؤد ٩٣٣ - احمد ١٦/ ١٥)

(۸۰۴۰) حضرت ابوعثان فرماتے ہیں کہ حضرت بلال وہ اللہ نے نبی پاک مُطِّنْظَةَ آسے عرض کیا کہ یا رسول اللہ! آپ ہم سے پہلے آمین نیفر ما کس۔

( ٨.٤١ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُبَيْنَةَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رفعه ، قَالَ : إِذَا أَمَّنَ الْقَارِىءُ فَأَمَّنُوا فَمَنْ وَافَقَ تَأْمِينُهُ تَأْمِينَ الْمَلَائِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ. (بخارى ١٣٠٢ـ مسلم ٢٢)

(۸۰۴۱) حضرت ابو ہریرہ دیا تھ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ مُؤَلِّفَتَ نَجَمَّے نے فرمایا کہ جب قاری آمین کہے تو تم بھی آمین کہو، جس کی آمین فرشتوں کی آمین سے مل جائے تواس کے گذشتہ گناہ معاف ہوجاتے ہیں۔

( ٨.٤٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَبْدِ الْحَبَّارِ بْنِ وَائِلٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :صَلَّبْتُ خَلْفَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَلَمَا قَالَ ﴿غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِينَ﴾ قَالَ : آمِينَ.

(عبدالرزاق ۲۲۳۳ احمد ۲/ ۳۱۸)

(۸۰۳۲) حفرت واکل واٹن فرماتے ہیں کہ میں نے نبی پاک مُلِفَظَة کے پیچھے نماز پڑھی ، جب آپ نے ﴿ غَيْرِ الْمَغُصُوبِ عَلَيْهِمُ وَلَا الصَّالِّينَ ﴾ کہاتو آمین بھی کہا۔

( ٨.٤٢) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ سَلَمَةَ بُنِ كُهَيْلٍ ، عَنْ حُجْرٍ بُنِ عَنْبَسٍ ، عَنْ وَائِلِ بُنِ حُجْرٍ ، قَالَ :سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَرَأَ :﴿وَلَا الضَّالِّينَ﴾ فَقَالَ :آمِينَ يَمُدُّ بِهَا صَوْتَهُ.

(ترمذی ۲۴۹ ابوداؤد ۹۳۰)

(۸۰۳۳) حضرت وائل بن جمر و التي في مات مين كديس نے سنا كد جب في پاك مَوْفَظَةً نے ﴿ وَلَا الصَّالَينَ ﴾ پرُ هاتو آين كها اور بيكت بوئ وازكولمبافرمايا۔

( ٨.٤٤) حَذَّنَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا إِسُرَائِيلُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي مَيْسَرَةَ :أَنَّ جِبْرِيل عليه السلام أَقْرَأُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ ، فَلَمَا قَالَ : ﴿وَلَا الضَّالِّينَ ﴾ قَالَ :قُلْ آمِينَ ، فَقَالَ : آمِينَ.

(۸۰۳۴) حضرت ابومیسرہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت جریل علایتلائے نبی پاک مَنْزَفَظَیَّا کَمْ کُوسورۃ الفاتحہ پڑھائی اور جب انہوں نے ﴿وَلَا الْصَّالِّينَ ﴾ کہا تو حضور مِنْزِفظَیَّے کے مایا کہ آمین کہیں۔ چنانچے آپ نے آمین کہا۔

- ( ٥٠٠٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا كَثِيرٌ بُنُ زَيدٍ ، عَنِ الْوَلِيدِ بُنِ رَبَاحٍ ، عَنْ أَبِى هُوَيْرَةَ : أَنَّهُ كَانَ مُؤَذِّنًا بِالْبُحْرَيْنِ ، فَقَالَ لِلإِمَامِ :لَا تَسْبِقْنِى بِآمِينَ.
- (۸۰۴۵) حضرت ولید بن رباح فرماتے ہیں کہ حضرت ابو ہر یرہ وٹاٹٹو بحرین میں مؤذن تھے، انہوں نے وہاں امام سے فرمایا کہ مجھ سے پہلے آمین نہ کہا کرو۔
- ( ٨.٤٦ ) حَدَّثَبَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا فِطُرٌ ، قَالَ : سَمِعْتُ عِكْرِمَةَ يَقُولُ : أَذْرَكْتُ النَّاسَ وَلَهُمْ رَجَّةٌ فِى مَسَاجِدِهِمْ بِآمِينَ إِذَا قَالَ الإِمَامِ :﴿غَيْرِ الْمَفْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الصَّالِّينَ﴾.
- (٨٠٣٦) حضرت عكرمه فرماتے بين كه مين نے ايسے لوگوں كوديكھا ہے كه جب وہ امام كے ﴿ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الصَّالِينَ ﴾ كہنے يرة مين كہتے توايك كونج مواكرتى تقى۔
- ( ٨.٤٧ ) حَلَّقْنَا أَبُو خَالِدِ الْأَحْمَرِ ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، غُن أَبِى صَالِحٍ ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّمَا جُعِلَ الإِمَامِ لِيُؤْتَمَّ بِهِ فَإِذَا قَالَ : ﴿غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ﴾ فَقُولُوا : آمِينَ. (ابن ماجه ٨٣٧ مالك ٣٥)
- ( ٨.٤٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنُ سَعِيد ، عَنْ قَتَادَةً ، عَنْ يُونُسَ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنْ حِطَّانَ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ أَبِي مُوسَى، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِهِ. (مسلم ٣٣- ابوداؤد ٩٧٣)
  - (۸۰۴۸) ایک اور سندے یو نبی منقول ہے۔
- ( ٨.٤٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي يَعْلَى ، قَالَ :كَانَ الرَّبِيعُ بْنُ خُثَيم إِذَا قَالَ الإِمَام : ﴿غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ ﴾ فَقَالَ :اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِى آمِينَ.
- (٨٠٣٩) حَضرت ابويعلَىٰ فرمات بين كه جب امام ﴿ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ ﴾ كهتا تو حضرت رزَحْ بن فشيم كتج (ترجمه) الدائد! مجصمعاف فرماد، آمين -
- ( ٨.٥٠) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا يُونُسُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ بَكْرِ بُنِ مَاعِز ، عَنِ الرَّبَيعِ بُنِ خُشَم ، قَالَ :إذَا قَالَ الإِمَام : ﴿غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الطَّالِّينَ ﴾ فَاسْتَعِنْ مِنَ الدُّعاء بِمَا شِنْتَ.
- (٨٠٥٠) حَفرت ربّع بن خشيم فرمات بي كه جب الأم ﴿ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ ﴾ كهتو جيسى دعا جامواس كذر يع الله عدد ما نكو-
- ( ٨.٥١ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ، عَنْ إبْرَاهِيمَ، قَالَ: كَانَ يُسْتَحَبُّ إِذَا قَالَ الإِمَام: ﴿غَيْرِ الْمَغْضُوبِ

عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ﴾ أَنْ يُقَالَ : اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي آمِينَ.

(٨٠٥١) حفرت ابرائيم ال بات كو پند فرمات تھ كہ جب امام ﴿ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ ﴾ كه تويكها جائے (٢٠٨) حفرت ابرائيم الله الفَّالِينَ ﴾ كه تويكها جائے (ترجمہ) اے اللہ مجھے معاف فرما، آمين ۔

( ٨٠٥٢ ) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، قَالَ : صَلَّيْتُ خَلْفَ أَبِي عَبْدِ اللهِ الْجَدَلِيِّ ، فَلَمَا قَالَ : ﴿غَيْرِ الْمَهُ فُونُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الصَّالِينَ﴾ قَالَ : كَفَى بِاللَّهِ هَادِيًّا وَنَصِيرًا.

و المده المعرب على الما الله عبد الله عبد الله عبد الله عبد الله عبد الله عبد المول في المعنفوب

عَلَيْهِمْ وَلاَ الصَّالِّينَ ﴾ كهاتو پھريكها (ترجمه) الله تعالى مدايت دينے اور مددكرنے كے لئے كافى ہے۔

( ٨٠٥٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ :إِذَا قَالَ الإِمَامِ : ﴿غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ ﴾ فَقُلُ :اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُك الْجَنَّةَ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ النَّارِ.

(٨٠٥٣) حضرت مجابد فرماتے بیں کہ جب امام ﴿ غَيْرِ الْمَعْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ ﴾ كه تو اس وت يه كهو (٨٠٥٣) حضرت مجابد فرماتے بين كه جب امام ﴿ فَيْرِ الْمَعْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ ﴾ كه تو اس وت يه كهو (ترجمه ) اے الله ایس تحق مے جنت كاسوال كرتا موں اورجہنم سے پناه ما تَكُنّا موں۔

( ٨٠٥٤ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ هِلالِ بْنِ يَسَافٍ ، قَالَ : آمِينَ اسْمٌ مِنْ أَسْمَاءِ اللهِ.

(۸۰۵۴)حضرت بلال بن يباف فرمات بين كرآ بين الله تعالى كامون بين سايك نام بـ

( ٨٠٥٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ هِلَالِ بْنِ يِسَافٍ مِثْلَهُ.

(۸۰۵۵) ایک اور سند سے یہی منقول ہے۔

( ٨٠٥٦) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ طَارِقِ ، عَنْ حَكِيمِ بْنِ جَابِرٍ ، قَالَ : آمِينَ اسْمٌ مِنْ أَسْمَاءِ اللهِ. (٨٠٥٢) حفرت عيم بن جابر فرمات بين كرآيين الله تعالى كنامون مين سالك نام --

( ٨٠٥٧ ) حَدَّثُنَا ابْنُ عُلِيَّةً ، عَنْ لَيْتٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : آمِينَ اسْمٌ مِنْ أَسْمَاءِ اللهِ

( ١٠٥٧) حصرت مجام في المنظم مات مين كرآمين الله تعالى كنامون مين السم ين السماء المدور المدور المدور المدور الم

( ٨٠٥٧) حفرت كالمرفر ات بين كما بين القد تعالى كنامون مين حايك نام ب-( ٨٠٥٨) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا الرَّبِيعُ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : لَقَدُ كَانَ لَنَا دَوِيٌ فِي مَسْجِدِنَا هَذَا بِآمِينَ إذَا قَالَ

( ٨٠٥٨ ) حَدَثنا و دِيع ، قال :حَدَثنا الربِيع ، عن عطاءٍ ، قال :لقد كان لنا دوِيَ فِي مسجِدِنا هدا بِامِين إذا قال الإِمَام :﴿غَيْرِ الْمَفْضُوبِ عَلَيْهِمُ وَلَا الضَّالِّينَ﴾.

(٨٠٥٨) حفرت عطاء فرمات بي كه جب امام ﴿ غَيْرِ الْمَعْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الطَّالِّينَ ﴾ كهتا تو بمار \_ آين كني كا واز مجديل كونجا كرتى تقى \_

صححد إلى توجا رق ق. ( ٨٠٥٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ مُعَاذٍ :أَنَّهُ كَانَ إِذَا خَتَمَ الْبُقَرَةَ قَالَ : آمِينَ. (٨٠٥٩) حضرت معاذره النو جب سورة البقرة ختم كرتے تو آمين كہا كرتے تھے۔

( ٨٠٦٠) حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ أَيُّوبَ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرُقَانَ ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ مَوْلَى الْمُهَلَّبِ : أَنَّهُ صَلَّى إِلَى جَنْبِ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، فَلَمَا قَالَ : ﴿غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الصَّالِّينَ ﴾ قَالَ : آمِينَ ، أَوْ شَيْنًا هَذَا مَعَنَاهُ.

(٧٠٠ ٨) حفرَّت جعفر بن برقان كَمْتِ بين كدابوَ عزه موكى مهلب نے حضرت سعيد بن جبير كے بيچھے نما ز پڑھى، جب انہول نے ﴿ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الصَّالِّينَ ﴾ كها توانهول نے آمين ياس جيسا كوئى لفظ كها۔

( ٨٠٦١ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ: أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ كَانَ مُؤَذًّا بِالْبُحْرَيْنِ، فَقَالَ لِلإِمَامِ: لَا تَسْبِقْنِي بِآمِينَ.

(٨٠١١) حضرت ابو ہریرہ دیا تھے بحرین میں مؤذن تھے انہوں نے امام سے فرمایا کہ مجھ سے پہلے آمین نہ کہا کرو۔

( ٨٠٦٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِتَّى ، عَنُ سُفْيَانَ ، عَنُ أَبِى اِسْحَاقَ ، عَنُ رَجُلٍ ، أَنَّ مُعَاذًا كَانَ إِذَا فَرَأَ آخِرَ الْبُقَرَةِ ﴿فَانْصُرُنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ﴾ قَالَ :آمِينَ.

(٨٠٦٢) حضرت معاذ ﴿ إِلَيْ يَنْ سُورةَ البقرة ختم كرتے ہوئے جب﴿ فَانْصُونَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ﴾ كهاتو آمين كها-

( ٨.٦٣) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةً ، قَالَ :لَعَلَّهُ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ الزَّبَيْرِ ، قَالَ :كَانَ لِلْمَسْجِدِ رَجَّةٌ ، أَوْ قَالَ لُجَّةٌ إِذَا قَالَ الإِمَامِ :﴿غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ﴾.

(٨٠٧٣) حفرت زَبِيرِقر مَاتُ مِينَ كه جب امامَ ﴿ غَيْرٍ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ ﴾ كهتا تومىجد مين آمين كہنے كى ايك آواز گونجا كرتى تقى \_

### ( ٧١٧ ) في التثاؤب فِي الصَّلاَة

#### نمازمیں جمائی لینے کابیان

( ٨٠٦٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ سُهَيْلِ بُنِ أَبِي صَالِحٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدُرِى ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : قَالَ وَمَدُلُ مُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ : إِذَا تَنَائَبَ أَحَدُكُمْ فِى الصَّلَاةَ فَلْيَكُظِمْ مَا اسْتَطَاعَ فَإِنَّ النَّسَيُطَانَ يَدُخُلُ. وَسُولُ اللهِ صَلّى اللّهَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ : إِذَا تَنَائَبَ أَحَدُكُمْ فِى الصَّلَاةَ فَلْيَكُظِمْ مَا اسْتَطَاعَ فَإِنَّ النَّسَيُطَانَ يَدُخُلُ. وَسُولُ اللهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّم ٥٨ ـ ابوداؤد ٣٩٨٤)

(۸۰۷۴) حضرت ابوسعید خدری بین شیر سے روایت ہے کہ رسول اللہ سَرِافِظَیَّے نے ارشا وفر مایا کہ جبتم میں ہے کسی کونماز میں جمائی آئے تواہے رو کنے کی کوشش کرے کیونکہ اس سے شیطان منہ میں داخل ہوجا تا ہے۔

( ٨٠٦٥) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي فَزَارَةَ الْعَبْسِيِّ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْأَصَمِّ ، قَالَ : مَا تَثَاثَبَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي صَلَاةً قَطُّ.

(۸۰۱۵) حضرت بزید بن اصم فر ماتے ہیں کدرسول الله مُؤَفِّقَةَ نے بھی نماز میں جمائی نہیں لی۔

( ٨.٦٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ هِلَالِ بْنِ يَسَافٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ: إِذَا تَثَانَبَ أَحَدُّكُمْ فِي الصَّلَاة فَلْيَضَعْ يَدَهُ عَلَى فِيهِ.

(٨٠٦١) حضرت ابن عباس نتئه ینز فرماتے ہیں کہ جبتم میں ہے کسی کونماز میں جمائی آئے تو اپناہاتھ اپنے منہ پرر کھے۔

( ٨٠٦٧ ) .... ، عن قتادة بِمِثْلِ حَدِيثِ سُفْيَانَ.

(۸۰۷۷) ایک اور سند سے یو نہی منقول ہے۔

( ٨.٦٨ ) حَدَّثَنَا عَبْدَةٌ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ خِلاسٍ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ : التَّنَاوُبُ فِي الصَّلَاة مِنَ الشَّيْطَانِ وَشِلَّةُ الْعُطاسِ وَالنَّعَاسُ عِنْدَ الْمَوْعِظَةِ.

(۸۰۶۸) حضرت علَی وِن اُنْ فِر ماتے ہیں کہ نماز میں جمائی آنا اور موعظت کے وقت زیادہ چھینکیں اور نیندآنا شیطان کی طرف ہے ہے۔

( ٨.٦٩ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ يَزِيدَ عَنْ أَبِى ظَبْيَانَ ، عَنِ ابْنِ مَسْفُودٍ ، قَالَ : التَّنَاؤُبُ فِى الصَّلَاة وَالْعُطَاسُ مِنَ الشَّيْطَانِ فَتَعَوَّذُوا بِاللَّهِ مِنْهُ:

(۸۰۱۹) حضرت ابن مسعود و الله فرمات میں کماز میں جمائی اور چھینک آناشیطان کی طرف سے ہے،اس سے اللہ کی پناہ ما تکو۔

( ٨٠٧. ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : إِنِّي لَأَدْفَعُ التَّفَاوُبَ فِي الصَّلَاة بِالتَّنْحُنُحِ.

( ۵۰ ۸ ) حفزت ابراہیم فرماتے ہیں کہ میں نماز میں گلاصاف کر کے جمائی کورو کتا ہوں۔

( ٨.٧١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :إِذَا تَثَانَبَ فِي الصَّلَاة ضَمَّ شَفَتَيْهِ ، وَمَسَحَ أَنْفَهُ.

(۱۷۰۸) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ جب سی کونماز میں جمائی آئے تو وہ اپنے ہونٹوں کو ملائے اور اپنے ناک کو ہاتھ لگائے۔

( ٨.٧٢ ) حَلَّاثُنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَلَّائَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ ، قَالَ : نُبُنْتُ أَنَّ لِلشَّيْطَانِ قَارُورَةً يُشِمُّهَا الْقَوْمَ فِي الصَّلَاة كَيْ يَتَثَانَبُوا.

(۷۵۰) حفرت عبدالرحمٰن بن يزيد كتبة بين كه شيطان كے پاس ايك شيشى ہے جسے وہ جمائى لانے كے لئے لوگوں كوسونگھا تا ہے۔

( ٨٠٧٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا الرَّبِيعُ ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ :يَرُدُّ الرَّجُلُ التَّثَاؤُبَ فِي الصَّلَاة مَا اسْتَطَاعَ ، فَإِنْ غَلَبُهُ وَضَعَ يَدَهُ عَلَى فِيهِ.

(۸۰۷۳) حضرت ایرا ہیم فرماتے ہیں کہ جہاں تک ہوسکے آ دمی نماز میں جمائی کورو کے ،اگراس کارو کناممکن نہ ہوتو ہاتھ کو· نہ پررکھے۔

( ٨.٧٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ، قَالَ :التَّنَاؤُبُ فِي الصَّلَاة مِنَ الشَّيْطَانِ.

(۸۰۷۳)حضرت ابوجعفر فرماتے ہیں کہ نماز میں جمائی کا آناشیطان کی طرف ہے ہے۔

( ٨.٧٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ يَزِيدَ ، قَالَ : إِنَّ لِلشَّيْطَانِ قَارُورَةً فِيهَا نَفُو خٌ فَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاة أُنْشَقُوهَا فَأَمِرُوا عِنْدَ ذَلِكَ بِالاسْتِنْثَارِ.

(۵۰۵ ۸) حفزت عبدالرحمٰن بن یزید فر ماتے ہیں کہ شیطان کے پاس ایک شیشی ہے، جب لوگ نماز میں کھڑے ہوتے ہیں وہ انہیں سونگھا تا ہے۔ای لئے پیتھم دیا گیا کہ نماز سے پہلے ناک کوصاف کیا جائے۔

( ٨.٧٦ ) حَلَّاثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَلَّاثَنَا أَبُو مَعْشَرٍ ، عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ، قَالَ: إِنَّ اللَّهَ يَكُرَهُ التَّنَاوُبَ وَيُعِبُّ الْعُطَاسَ فِي الصَّلَاةِ.

(۷۰۷) حضرت ابو ہریرہ دی فور فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نماز میں جمائی کونا پسنداور چھینک کو پسند فرماتے ہیں۔

( ٨.٧٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ الْأَسْوَدِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ :إذَا تَثَانَبَ فِي الصَّلَاة فَلْيُمْسِكُ ، عَنِ الْقِرَائَةِ.

(۸۰۷۷) حضرت مجامد فرماتے ہیں کہ جبتم میں سے سی کونماز میں جمائی آئے تو وہ قراءت ہے رک جائے۔

( ٨.٧٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ وَلَيْسَ بِالْأَحْمَرِ ، عَنْ جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ ، عَنْ يَعْلَى بْنِ حَكِيمٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، قَالَ :إذَا تَثَانَبَ أَحَدُكُمْ وَهُوَ يَقُرَأُ فَلْيُمْسِكُ عَنِ الْقِرَانَةِ.

(۸۰۷۸)حضرت عکرمہ فرماتے ہیں کہ جب تم میں ہے کسی کو قراءت کرتے ہوئے جمائی آئے تو وہ قراءت ہے رک جائے۔

## ( ٧١٨ ) الرجل يرى إِنَّهُ أُحْدَثَ فِي الصَّلاَة

## ا گرکسی آ دمی کونماز میں میجسوس ہو کہاس کا وضوٹوٹ گیا ہے تو وہ کیا کرے؟

( ٨.٧٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيم ، عَنْ عَمِّهِ : شُكِى إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّجُلُ يَجِدُ الشَّيْءَ فِى الصَّلَاة يَتَشَبَّهُ عَلَيْهِ ، قَالَ : إِنَّهُ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ شَيْءٌ حَتَّى يَجِدَ رِيحَهُ ، وَيَسْمَعَ صَوْتَهُ. (بخارى ١٣٤ ابو داؤد ١٤٨)

(۸۰۷۹) حضرت عبادین تمیم اپنے چپاہے روایت کرتے ہیں کہ رسول الله مَلِطَظَیَّۃ کے سامنے ذکر کیا گیا کہ بعض اوقات آدمی کونماز میں یول محسوس ہوتا ہے کہ اس کا وضوٹوٹ گیا، اس حال میں وہ کیا کرے؟ آپ نے فرمایا کہ آدمی پر اس وقت تک وضو واجب نہیں جب تک اے ہوامحسوس نہ ہواور جب تک اے آواز نہ آئے۔

( ٨.٨. ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ مُبَارَكٍ ، عَنْ يَخْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ عِياضٍ بْنِ هِلَالٍ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :إذَا جَاءَ أُحَدَكُمُ الشَّيْطَانُ وَهُوَ فِي صَلَاتِهِ فَقَالَ لَهُ : إِنَّكَ قَدْ أَخْدَثْتَ فَلْيَقُلُ : كَذَبْتَ مَا لَمْ يَجِدُ رِيحَهُ بِأَنْفِهِ ، أَوْ يَسْمَعُ صَوْتَهُ بِأَذُنِهِ (ابو داؤد ١٠١١- احمد ٣/٥١) (٨٠٨٠) حفرت ابوسعيد خدرى والتَّنْ عَروايت بكرسول الله عَرَافَيْ الله عَرْما ياكه جب شيطان تم مِيل سے كى كماز ميل آكر يه بكركة يراوضونو كيا به تواس وقت تك اس كى تكذيب كروجب تك ناك سے بومسوس نه بو ياجب تك آواز ندا ئے۔ يه كَذَنْنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةً ، عَنْ سُهَيْلٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيُوةً ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ : لاَ وَضُوءَ إِلاَّ مِنْ رِيحٍ ، أَوْ صَوْتٍ . (ترمذى ٥٥- ابو داؤد ١٤٩)

(۸۰۸۱) حضرت ابو ہر ریو وقت تک نہیں ٹو نتا جب که رسول الله مُؤَلِفَظَةً نے ارشاد فرمایا که وضواس وقت تک نہیں ٹو نتا جب تک ہوا خارج نہ ہواور جب تک آ واز ندآئے۔

( ٨.٨٢ ) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بُنُ عَيَّاشٍ ، عَنُ عَبُدِ الْعَزِيزِ بُنِ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ عَمْرِو بُنِ عَطَاءٍ ، قَالَ : رَأَيْتُ السَّائِبَ بُنَ خَبَّابٍ يَشُمُّ ثَوْبَهُ فَقُلْتُ لَهُ : مِمَّ ذَلِكَ رَحِمَك اللَّهُ ؟ فَقَالَ : إِنِّى سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : لَا وُضُوءَ إِلاَّ مِنْ رِيحٍ ، أَوْ سَنَمَاعٍ. (احمد ٣٢١/٣- طبرانى ٢١٢٢)

(۸۰۸۲) حضرت محمد بن عمرو بن عطاء فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سائب بن خباب کو دیکھا کہ وہ اپنا کیڑا سونگھ رہے تھے، میں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ پررتم فرمائے ،آپ ایسا کیوں کررہے ہیں؟ انہوں نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ مَیَافِیَّ ﷺ کوفر ماتے ہوئے سناہے وضواس وقت تک نہیں ٹو شاجب تک بوندآئے یا جب تک آواز ندآئے۔

( ٨.٨٣ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنِ الْمِنْهَالِ بْنِ عَمْرِو ، عَنْ قَيْسِ بْنِ سَكَنِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : إِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْتِى أَحَدُكُمْ وَهُوَ فِى الصَّلَاة فَيَبَلُّ إِخْلِيلَهُ حَتَّى يَرَى أَنَّهُ قَدْ أَخْدَكَ ، وَأَنَّهُ يَأْتِيهِ فَيَضْرِبُ دُبُرُهُ ، فَيْرِيهِ أَنَّهُ قَدْ أَخْدَكَ ، فَلَا تَنْصَرِفُوا حَتَّى تَجِدُوا رِيحًا ، أَوْ تَجِدُوا بَلَلًا

(۸۰۸۳) حضر تعبدالله والنو فراتے ہیں کہ شیطان تم میں ہے کئی نماز میں آگراس کے آلیہ تناسل کے سوراخ کو گیلا کر دیتا ہےاورا سے محسوس ہوتا ہے کہ اس کاوضوٹوٹ گیا۔ پھروہ اس کی سرین پر مارتا ہےاورا ہے محسوس ہوتا ہے کہ اش کاوضوٹوٹ گیا ہتم اس وقت تک نمازنہ تو ڑوجب تک بومحسوس نہ ہواور جب تک تری کایقین نہ ہوجائے۔

( ٨.٨٤) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، قَالَ :أَخْبَرَنَا الْعَوَّامُ، عَنْ إِبْرَاهِيمِ التَّيْمِيِّ، قَالَ :قَالَ عَبْدُ اللهِ :إِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْتِي أَحَدَكُمْ وَهُوَ فِي صَلَاتِهِ فَيَنْقُرُ دُبُرَهُ لِيُرِيَهُ أَنَّهُ قَدْ أَحْدَثَ ، فَإِذَا فَعَلَ ذَلِكَ فَلَا يَنْصَرِفَنَّ أَحَدُكُمْ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا ، أَوْ يَجِدَ رِيحًا.

(۸۰۸۳) حضر تعبدالله و الله فرماتے ہیں کہ بعض اوقات شیطان تم میں ہے کی کی نماز میں آکراس کی سرین کوچو نج مارتا ہے اورا سے محسوس ہوتا ہے کہ اس کا وضوٹوٹ گیا ہے۔ جب تم میں سے کسی کواپیا محسوس ہوتو اس وقت تک نماز نہ چھوڑے جب تک کو کی آواز نہ سنے یا بونہ محسوس ہو۔ ( ٨.٨٥) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بُنُ مُسْهِرٍ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ :سَأَلَهُ رَجُلْ فَقَالَ لَهُ : إنَّ الشَّيْطَانَ يُأْتِينِى وَأَنَا فِى الصَّلَاةَ فَيُوسُوسُ إلىّ حَتَّى يَقُولَ : إنَّكَ قَدْ أَحْدَثُتُ ، فَقَالَ : لَا يَنْصَرِفُ حَتَّى يَجِدَ لَهَا رِيحًا ، أَوْ يَسْمَعَ لَهَا طَنِينًا.

(۸۰۵) حضرت ابن عباس پئی دین سے ایک آ دمی نے سوال کیا کہ بعض اوقات شیطان نماز میں میرے دل میں وسوسہ ڈالتا ہے کہ میر اوضونوٹ گیا ،اس حالت میں مجھے کیا کرنا چاہئے؟ انہوں نے فر مایا کہ اس وقت نماز نہ چھوڑ و جب تک تمہیں یہ بومحسوس نہ ہویا جب تک تم کوئی آ واز نہ سنو۔

( ٨.٨٦) حَدَّثَنَا حَاتِمُ بُنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بُنِ حَرْمَلَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بُنِ الْمُسَيَّبِ ، أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ : إِنَّ الشَّيْطَانَ يَجْرِى مِنَ الإِنْسَان مَجْرَى اللَّمِ ، ثُمَّ يَنبِضُ عِنْدَ عِجَانِهِ فَيُخْرِجُهُ ، فَلَا يَخُرُجُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يَسْمَعَ حِشًا ، أَوْ يَجِدَ رِيحًا.

(۸۰۸۱) حفزت سعید بن میتب فرماتے ہیں کہ شیطان انسان کے جسم کے خون کے چلنے کی جگہ چلنا ہے۔ پھراس کی سرین کے پاس ہاتھ لگا تا ہے تا کہ وہ نماز تو ڑ دے۔ تم میں سے کوئی اس وقت تک نماز نہ تو ڑے جب تک کوئی آواز نہ سے یا جب تک بو محسوس نہ ہو۔

( ٨٠٨٧) حَدَّثْنَا عَبَّادٌ، عَنْ حَالِدٍ، عَنْ عِكْرِمَةً، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: لَا يَنْصَرِفُ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا، أَوْ يَجِدَ رِيحًا.

(۸۰۸۷) حضرت ابن عباس پئیدین فرماتے ہیں که آ دمی اس وقت تک نماز نه چھوڑے جب تک آ واز نہ نے یا جب تک بو محسوں بنہ ہو

( ٨.٨٨) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنُ دَاوُدَ ، عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبِ ، قَالَ : إِنَّ الشَّيْطَانَ لَيَأْتِي أَحَدَّكُمْ فَيَدُخِلُ خَطْمه فِي دُبُرِهِ فَيُحَرِّكُهُ وَيُحَرِّكُ إِخْلِيلَةُ لِيَشِرَ ، فَلَا يَنْصَرِفَنَّ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا ، أَوْ يَجِدَ رِيحًا.

(۸۰۸۸) حفزت شہر بن حوشب کہتے ہیں کہ شیطان تم میں سے کسی کے پاس آتا ہے اوراس کی سرین میں اپناناک داخل کرتا ہے، پھرا ہے حرکت دیتا ہے اور اس کے آلہ کا تاسل کو بھی حرکت دیتا ہے تا کہ وہ تر ہوجائے۔ پس تم میں سے کوئی اس وقت تک نماز کو نہ توڑے جب تک کوئی آواز نہ سے اور جب تک بومحسوس نہ ہو۔

( ٨.٨٩) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنُ مُغِيرَةَ ، عَنُ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانَ يَقُولُ : إنَّ الشَّيْطَانَ يَجُرِى فِي الإِخْلِيلِ فَيَنبِضُ عِنْدَ الدُّبُرِ فَيَرَى الرَّجُلُ أَنَّهُ قَدُ أَخْدَتَ ، فَلاَ يَنْصَرِفَنَّ أَحَدُكُمْ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا ، أَوْ يَجِدَ رِيحًا ، أَوْ يَرَى مَلَلاً.

(۸۰۸۹) حفرت ابراہیم فرمایا کرتے تھے کہ بعض اوقات شیطان آ دی کے آلہ کاسل کے سوراخ سے داخل ہوکر دبر کے پاس حرکت دیتا ہے اور آ دی سے محتا ہے کہ اس کا وضوئوٹ گیا۔تم میں سے کوئی اس وقت تک نماز کو نہ تو ڑے جب تک آ واز نہ نے، بو

محسوس نہ کرے مااسے تری محسوس نہ ہو۔

( ٨٠٩. ) حَلَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ، قَالَ : لَا يَنْصَرِفُ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا ، أَوْ يَجدَ رِيحًا.

(۸۰۹۰) حضرت ابوجعفرفر ماتے ہیں کہتم اس وقت تک نماز نہتو ژو جب تک آواز ندسنویا جب تک ہوامحسوس نہ ہو۔

( ٨.٩١) حَلَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، قَالَ :حَلَّثَنَا الأَعْمَشُ ، قَالَ :حَدَّثَنَا الْمِنْهَالُ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : إِنَّ الشَّيْطَانَ يَطِيفُ بِالْعَبْدِ لِيَقُطَعَ عَلَيْهِ صَلاَتَهُ فَإِذَا أَعْيَاهُ نَفَخَ فِى دُبُرِهِ فَلاَ يَنْصُرِفُ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا ، أَوْ يَجِدَ رِيحًا ، وَيَأْتِيهِ فَيَعْصِرُ ذَكَرَهُ فَيْرِيهِ أَنَّهُ أُخْرِجَ مِنْهُ شَيْءٌ فَلاَ يَنْصَرِفْ حَتَّى يَسْتَيْقِنَ.

(۸۰۹۱) حضرت ابن عباس بن دین فرماتے ہیں کہ شیطان بعض اوقات نماز میں آ دمی کو وسوسہ ڈالٹا ہے تا کہ اس کی نماز کوتو ڑ دے، بندہ جب ننگ ہوجا تا ہے تو وہ اس کی سرین پر پھونک مارتا ہے۔ پس جب تک کوئی آ واز ندسنائی دے یا کوئی بومحسوس نہ ہواس وقت تک نماز ندتو ڑو۔ای طرح وہ آ کراس کے ذکر کو ہاتھ لگا تا ہے اور آ دمی سجھتا ہے کہ اس سے کوئی چیز خارج ہوئی ہے، پس بیاس وقت نک نماز کونہ تو ڑے جب تک اسے یقین نہ ہوجائے۔

### ( ٧١٩ ) الرجل يجد البُّلَّةَ وَهُوَ يُصَلِّي

#### اگرآ دمی کونمازیر سے ہوئے تری محسوس ہوتو وہ کیا کرے؟

( ٨.٩٢) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ : إذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِى الْبِلَّةِ وَهُوَ فِى الصَّلَاة فَلْيَضَعْ يَدَيه عَلَى الْحَصَى فَلْيَمْسَحْ إِحْدَاهُمَا بِالْأَخْرَى وَلْيَمْضِ فِى صَلَاتِهِ.

(۸۰۹۲)حضرت ابو ہر رہ ہوڑھٹو فرماتے ہیں کہ جبتم میں ہے کسی کونماز میں تری کا شک ہوتو وہ اپنے ہاتھوں کو کنکریوں پرر کھے اور پھرا یک دوسرے پرمل لے، پھرنماز پڑھتار ہے۔

( ٨.٩٣) حَذَّنَهَا مُعْتَمِرٌ ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَاهُ يُحَدِّثُ : أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ وَحُذَيْفَةَ وَالْحَسَنَ الْبَصْرِيَّ وَعَطَاءً لَمْ يَرَوْا بَأْسًا بِالْبِلَّةِ يَجِدُهَا الرَّجُلُ وَهُوَ يُصَلِّى ، إِلَّا أَنَّ عَطَاءً قَالَ : إِلَّا أَنْ تَقْطُرَ ، قَالَ : وَقَالَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ : وَإِنْ قَطَرَ عَلَى دِجُلِكَ فَلاَ يَرَاها ، ولا عَلَيْهِ إعَادَةً وَلَا طُهُورٍ .

(۸۰۹۳) حفرت معتمر کے والد فرماتے ہیں کہ حفرت زید بن ثابت ،حضرت صدیفہ،حفرت حسن بھری اور حفرت عطاء تھا گھٹا اس بات میں کوئی حرج نہ بچھتے تھے کہ آ دمی نماز میں اپنے سک تناسل پرتری محسوں کرے۔ البتہ حضرت عطاء فرماتے ہیں کہ اگر قطرہ نکل آئے تو وضوٹوٹ گیا۔ حضرت سعید بن مسیب فرماتے ہیں کہ اگر پیٹا ب کا قطرہ تمہارے پاؤں پرگرے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ، نماس پراعادہ لازم ہے اور نہ بی وضوکر تالازم ہے۔ ` ٨٠٩٤) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :حدَّثَنِي شَيْخٌ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ : أَنَّهُ سَأَلَ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ عَنْ ذَلِكَ ، فَوَخَّصَ فِيهِ.

(۸۰۹۴) حفرت حسن بن علی ڈٹاٹوز نے اس بارے میں حضرت زید بن ٹابت ڈٹاٹٹو سے سوال کیا تو انہوں نے فر مایا کہ اس میں خصت ہے۔

۸۰۹۵) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ أَبِی عَدِیٌ ، عَنْ یُونُسَ ، عَنْ حُمَیْدِ بْنِ هِلَالِ ، قَالَ : سُئِلَ حُذَیْفَةُ عَنِ الرَّجُلِ یَجِدُ الْبِلَّةَ بَعُدَ الْوُضُوءِ ذَاكَ كَانَ أَوْ هَذَا ، وَأَوْمَأَ بِیَدِهِ الْمَی فِیهِ . الْبِلَّةَ بَعُدَ الْوُضُوءِ ذَاكَ كَانَ أَوْ هَذَا ، وَأَوْمَأَ بِیَدِهِ الْمَی فِیهِ . الْبِلَّةَ بَعُدَ الْوُضُوءِ ذَاكَ كَانَ أَوْ هَذَا ، وَأَوْمَأَ بِیَدِهِ الْمَی فِیهِ . (۸۰۹۵) حضرت جمید بن بال فرماتے بیں کہ حضرت حذیف والی سے اس محف کے بارے بیں سوال کیا جو وضو کے بعد اپنے آلکہ تاکم کی خوص کر کے دانہوں نے فرمایا کہ مجھے اس بات بیں کوئی حرج محسون نہیں ہوتا کہ وضو کے بعد بیہ ویا وہ ہو۔ بی فرماکر نہوں نے مذکی طرف اشارہ کیا۔

٨.٩٦) حَلَّثُنَا أَبُو بَكُرِ الْحَنَفِيُّ ، عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ عُنْمَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، قَالَ :سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ وَعُرُوهَ بْنَ الزَّبْيُرِ وَسُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارِ وَأَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنِ الرَّجُلِ يَخُرُجُ مِنْهُ الْمَذْيُ فَكُلَّهُمْ قَالَ:أَنْزِلُهُ بِمَنْزِلَةِ الْقُرْحَةِ، مَا عَلِمْتَ مِنْهُ فَاغْسِلْهُ وَمَا غَلَبَكَ مِنْهُ فَدَعُهُ.

(۸۰۹۲) حضرت محمد بن عبدالرحمٰن فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سعید بن میتب، حضرت عروہ بن زبیر، حضرت سلیمان بن بیار اور حضرت ابوسلمہ بن عبدالرحمٰن سے اس شخص کے بارے میں سوال کیا جس سے مذی خارج ہو۔ ان سب نے فر مایا کہا ہے بھنسی کی طرح سمجھو، جونظر آجائے اسے دھولواور جوتم پر عالب آجائے اسے چھوڑ دو۔

# ( ٧٢٠ ) في الرجل يَدْعُوهُ وَالِلَّهُ وَهُوَ فِي الصَّلاة

# اگر کسی آ دمی کونماز میں اس کا والد بلائے تو وہ کیا کرے؟

( ٨٠٩٧ ) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِنْبٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :إِذَا دَعَتُكَ أُمُّكَ فِي الصَّلَاةِ فَأَجْبُهَا ، وَإِذَا دَعَاكَ أَبُوكَ فَلَا تُجِبُهُ.

(۸۰۹۷) حضرت محمد بن منکدر سے روایت ہے کہ رسول الله مِنَّافِقِيَّةً نے ارشاد فرمایا کہ جب تمہاری ماں تنہیں نماز میں بلائے تو اسے جواب دواورا گرتمہاراباب بلائے تو اسے جواب نہ دو۔

( ٨.٩٨ ) حَذَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، عَنِ الْأُوْزَاعِيِّ ، عَنْ مَكْحُولٍ ، قَالَ : إِذَا دَعَتْكَ وَالِدَتُكَ وَأَنْتَ فِي الصَّلَاة فَأَجِبُهَا ، وَإِذَا دَعَاكَ أَبُوكَ فَلَا تُجِبُهُ حَتَّى تَفُرُ عَ.

(۸۰۹۸) حضرت کمحول فرماتے ہیں کہ جب تمہاری مال تمہیں نماز میں بلائے تو اے جواب دواور اگر تمہارا باپ بلائے تو اسے

جواب نددو، يهال تك كرتم نمازے فارغ موجاؤ

( ٨.٩٩ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنِ الْعَوَّامِ ، قَالَ :سَأَلْتُ مُجَاهِدًا ، قَالَ :قُلْتُ لَهُ :تُقَامُ الصَّلَاة وَتَدْعُونِي وَالِدَتِي ؟ قَالَ: أَجِبُ وَالِدَتَكَ.

(۹۰۹۹) حضرت عوام فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت مجاہد ہے سوال کیا کہ اگر نماز کھڑی ہوجائے اور میری والدہ مجھے بلائے تو میں کیا کروں؟ انہوں نے فرمایا کہ اپنی والدہ کو جواب دو۔

( ٨١.٠ ) حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ ، عَنْ هَمَّامٍ بْنِ يَحْيَى ، قَالَ :حدَّثَنَا فَرُقَدٌ السَّبَخِيُّ ، عَنْ مُرَّةَ الطَّيْبِ ، عَنْ عُمَرَ ، أَنَّهُ كَرِهَ لِلرَّجُلِ أَنْ يُصَلِّى وَفِي رِجُلَيْهِ قَيْدٌ.

( ۱۰۰ ) حضرت عمر و کانٹونے اس بات کو مکروہ قر اردیا ہے کہ نماز پڑھتے ہوئے آ دمی کے یا وُل میں بیڑی ہو۔

### ( ٧٢١ ) الرجل يعطس فِي الصَّلاَة مَا يَقُولُ

#### اگرایک آ دمی کونماز میں چھینک آئے تو وہ کیا کہے؟

( ٨١.٨ ) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي صَدَقَةَ ، قَالَ :قُلْتُ لِإِبْنِ سِيرِينَ : إذَا عَطَسْت فِي الصَّلَاة مَا أَقُولُ ؟ قَالَ :قُلِ :الْحَمُدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ.

(۸۱۰۱) حضرت معید بن الی صدقد کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن سیرین سے سوال کیا کہ اگر کسی آ دمی کونماز میں چھینک آئے تو وہ کیا کرے؟ انہوں نے فرمایا کہ وہ الْحَدُدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ کہے۔

( ٨١.٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ :فِي الرَّجُلِ يَعْطِسُ فِي الصَّلَاة قَالَ :يَحْمَدُ اللَّهَ.

(۱۰۲) حضرت ابراجیم نماز میں چھینکنے والے کے بارے میں فرماتے ہیں کہ الحمد للہ کہے۔

( ٨١٠٣) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ رَبِيع، عَنِ الْحَسَنِ: فِي الرَّجُلِ يَعْطِسُ فِي الصَّلَاة؟ قَالَ: يَحْمَدُ اللَّهَ فِي الْمَكْتُوبَةِ وَغَيْرِ هَا. ( ٨١٠٣) حفرت حن فرض اورغير فرض نمازيس چينيك والتُخص كي بارك مين فرمات بين كدوه الحمدلله كهاك

( ٨١.٤) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ حَجَّاجِ الصَّوَّافِ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرِ ، عَنْ هَلَالِ بْنِ أَبِي مَيْمُونَةَ ، عَنْ عَطَاءِ
بُنِ يَسَارٍ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ الْحَكِّمِ الشَّلُمِيِّ ، قَالَ: بَيْنَا أَنَا أُصَلِّى مَعُّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ عَطَسَ
رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ ، فَقُلْتُ : يَرْحَمُك اللَّهُ ، فَرَمَى الْقَوْمُ بِأَبْصَارِهِمْ ، فَقُلْتُ : وَاثْكُلَ أُمَّاهُ مَا شَأْنُكُمْ تَنْظُرُونَ
إِلَى ؟ قَالَ : فَجَعَلُوا يَضُرِبُونَ بِأَيْدِيهِمْ عَلَى أَفْخَاذِهِمْ ، فَلَمَّا رَأَيْتُهُمْ يُصُوتُونِنِي سَكَتُ ، فَلَمَّا صَلَّى رَسُولُ
اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَبِي هُو وَأَمِّى مَا رَأَيْتُ مِثْلَهُ قَبْلَهُ وَلَا بَعْدَهُ أَحْسَنَ تَعْلِيمًا مِنْهُ ، وَاللّهِ مَا كَهَرَنِي ،
وَلاَ ضَرَيْنِي ، وَلاَ ضَرَيْنِي ، قَالَ : إِنَّ هَذِهِ الصَّلَاة لاَ يَصُلُّحُ فِيهَا شَيْءٌ مِنْ كَلاَمِ النَّاسِ إِنَّمَا هِى التَّسُبِيحُ

وَالتَّنْحَبِيرٌ وَقِرَانَةُ الْقُرْآن ، أَوْ كُمَا قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم. (مسلم ۳۸۱ ـ ابوداؤد ۹۲۷)

(۸۰ م) حضرت معاویه بن عَمَّمُ ملی وَفَعْ فرماتے بی کہ میں نبی پاک مِنْ فَصَائِم عُماز پڑھ رہا تھا کہ ایک آ دی نے نماز میں چھینک ماری ، میں نے اسے برحمک الله کہا لوگوں نے گھور کر جھے دیکھنا شروع کر دیا ۔ میں نے کہا میری ماں مجھے گم کرے! تم میری طرف کیوں دیکھ رہے ہو؟ لوگوں نے اپنے ہاتھوں کواپنی رانوں پر مارنا شروع کر دیا ۔ جب میں نے محسوس کیا کہ لوگ مجھے خاموش کرارہے ہیں تو میں خاموش ہوگیا ۔ پھر نبی پاک مِنْ فَسَلَقَ اَنْ اَدا فر مالی ، میرے ماں باپ آپ پر قربان ، میں نے آپ ہے بہتر تعلیم دینے والا نہ کوئی پہلے دیکھا اور نہ بعد میں ، آپ نے نہ مجھے ڈانٹا، نہ مجھے برا بھلا کہا ، نہ مجھے مارا ۔ پھر فر مایا کہ یہ نمازی یا لوگوں کے کلام کی صلاحیت نہیں رکھیں ، نمازتو نام ہے تبیع و تکبیراور تلاوت کا ۔

## ( ٧٢٢ ) الرجل يُشَمِّت الرَّجُلَ وَهُو يُصَلِّي مَا عَلَيْهِ

# ا گر کوئی آ دمی نماز میس کسی آ دمی کور حمک الله کے تواس پر کیاوا جب ہے؟

( ٨١٠٥ ) حَدَّثَنَا عَبْدَةً ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ غَالِبٍ أَبِى الْهُذَيْلِ ، قَالَ :سُنِلَ إِبْرَاهِيمُ عَنْ رَجُلٍ عَطَسَ فِى الصَّلَاة ، فَقَالَ لَهُ آخَرُ وَهُوَ فِى الصَّلَاة :يَرْحَمُك اللَّهُ ، فَقَالَ إِبْرَاهِيمُ :إِنَّمَا قَالَ مَعْرُوفًا وَلَيْسَ عُلَيْهِ إِعَادَةٌ.

(٨١٠٥) حضرت غالب ابو ہذیل فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم ہے سوال کیا گیا کہ اگر کوئی شخص نماز میں جھینکے اور کوئی دوسرااہے

ر حمک اللہ کہتواس کا کیا تھم ہے؟ حضرت ابراہیم نے فرمایا کہ اس نے خیر کی بات کی ہے اس پراعادہ لازمنیس۔

( ٨١٠٦) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ :فِي رَجُلٍ عَطَسَ وَهُوَ فِي الصَّلَاة فَشَـَّمَـّةُ رَجُلٌ ، فَقَالَ وَهُوَ فِي الصَّلَاة :يَرْحَمُك اللَّهُ ، وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ :يَسُتُأْنِفُ.

(۸۱۰۱) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی آ دمی نماز میں تھیئے اور کوئی دوسراا ہے برحمک اللہ کہے تو وہ دوبارہ نماز پڑھے گا۔

( ٧٢٣ ) في الرجل يَتَيَمَّدُ ثُمَّ يَجِدُ الْمَاءَ فِي وَقْتٍ مَنْ قَالَ يُعِيدُ الصَّلاة

اگرکوئی آ دمی تیم کر کے نماز پڑھ لے اور پھر نماز کے وقت میں اسے پانی مل جائے تو جن

#### حضرات کے نز دیک وہ نماز کا اعادہ کرے گا

( ٨١.٧ ) حَلَّنْنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَّنْنَةَ ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ شَيْبَةَ ، قَالَ : سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ عَنِ الرَّجُلِ يَتَيَمَّمُ ثُمَّ يَجِدُ الْمَاءَ فِي وَقْتٍ ؟ قَالَ :يُعِيدُ.

(۱۰۷) حضرت عبدالحمید بن جبیر بن شیبه فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سعید بن میتب سے سوال کیا کہ اگر کوئی آ دمی تیم کر کے نماز پڑھ لے اور پھر نماز کے دقت میں اسے پانی مل جائے تو وہ کیا کرے؟ انہوں نے فرمایا کہ وہ دوبارہ نماز پڑھے۔ هُ مَعْنَا اَنِ الْبِيْدِ مِرْ جِمْ (طِلاً) فَيْ مَعَاذٍ ، عَنِ الْأَشْعَثِ ، عَنِ الْحَسَنِ وَمُحَمَّدٍ ، قَالاً : إِذَا تَيَمَّمَ ، ثُمَّ وَجَدَ الْمَاءَ فِي وَقُتِ (٨١٠٨) حَدَّنَا مُعَاذُ بِنُ مُعَاذٍ ، عَنِ الْأَشْعَثِ ، عَنِ الْحَسَنِ وَمُحَمَّدٍ ، قَالاً : إِذَا تَيَمَّمَ ، ثُمَّ وَجَدَ الْمَاءَ فِي وَقُتِ الصَّلَاة ، أَعَادَ الصَّلَاة.

(۸۱۰۸) حضرت حسن اور حضرت محمد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی آ دمی تیم کر کے نماز پڑھ لے اور پھر نماز کے وقت میں اسے پانی مل جائے تو وہ دوبارہ نماز پڑھے۔

﴿ ٨١٠٩) حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ فِي الرَّجُلِ يَتَكَمَّمُ فَيْصَلِّى ، ثُمَّ يَجِدُ الْمَاءَ فِي وَقُتٍ ، قَالَ : يُعِيدُ.
(٨١٠٩) حضرت قاسم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی آدئ تیم کر کے نماز پڑھ لے اور پھر نماز کے وقت میں اے پانی مل جائے تو وہ دوبارہ

، ( ۸۱۱ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ زَكُوِيًا ، عَنِ الشَّغْيِيِّ ؛ فِي الرَّجُلِ يَتَيَمَّمُ ثُمَّ يَجِدُ الْمَاءَ ، قَالَ : يُعِيدُ. ( ۸۱۱ ) حضرت شعمی فرماتے ہیں کہ اگر کوئی آ دمی تیم کر کے نماز پڑھ لے اور پھر نماز کے وقت میں اسے پانی مل جائے تو دوبارہ

( ۸۱۱۱ ) حَدَّثَنَا الْمُحَارِبِيُّ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ طَاوُوسٍ ، قَالَ : يُعِيدُ. ( ۸۱۱۱ ) حضرت طاوس فرماتے ہیں کہ اگر کوئی آ دی تیم گر کے نماز پڑھ لے اور پھر نماز کے وقت میں اسے پانی مل جائے تو دوبارہ

مر پر ۔۔ ( ۸۱۱۲ ) حَدَّثَنَا الْمُحَارِبِيُّ ، عَنِ الْعَلاَءِ ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : يُعِيدُ. ( ۸۱۱۲ ) حفرت عطاء فرماتے ہیں کہ اگر کوئی آدی تیم کر کے نماز پڑھ لے اور پھر نماز کے وقت میں اسے پانی مل جائے تو دوبارہ ( ۸۱۱۲ ) حضرت عطاء فرماتے ہیں کہ اگر کوئی آدی تیم کر کے نماز پڑھ لے اور پھر نماز کے وقت میں اسے پانی مل جائے تو دوبارہ

( ٨١١٢ ) حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ خَالِدٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِنْبٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بن أبي عنمان ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، قَالَ : يُعِيدُ.

(۱۱۱۳) حضرت محمد بن عبدالرحمٰن فرماتے ہیں کہ اگر کوئی آ دی تیم کر کے نماز پڑھ لے اور پھر نماز کے وقت میں اے پانی مل جائے تو دوبارہ نماز پڑھے۔

ب و المار ا

( ٨١١٥ ) حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ خَالِدٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِنْبٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : يُعِيدُ الصَّلاةَ.

(۱۱۵) حضرت زہری فرماتے ہیں کہ اگر کوئی آ دمی تیم کر کے نماز پڑھ لے اور پھر نماز کے وقت میں اسے پانی مل جائے تو و دبارہ نماز بڑھے۔

### ( ٧٢٤ ) مَنْ قَالَ لاَ يُعِيدُ وتُجْزِنُهُ صَلاَتُهُ

جوحضرات فرمات بي كماست دوباره نماز پر صنى كى ضرورت نهيں اس كى نماز ہوجائے گى فر درت نهيں اس كى نماز ہوجائے گى ( ٨١١٦) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ لَيْثِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ بَكُرِ بْنِ سَوَادَةَ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ : أَنَّ رَجُلَيْنِ أَصَابَتْهُمَا جَنَابَةٌ فَيَكِمْ الْآخَرُ فَلَا يَكُمْ اللَّهُ عَلَيْهِ فَيَعِدِ الْآخَرُ فَذُكُرُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : أَمَّا الَّذِي أَعَادَ فَلَهُ أَجُرُهَا مَرَّتَيْنِ ، وَأَمَّا الْآخَرُ فَقَدْ أَجْزَأَتْ عَنْهُ صَلَاتُهُ.

(ابوداؤد ۳۴۲ دار قطنی ۲)

(AIIY) حضرت عطاء فرماتے ہیں کہ دوآ دمیوں کو جنابت لاحق ہوگئ ان دونوں نے تیم کر کے نماز پڑھ لی۔ بھر دونوں کو وقت میں پانی مل گیا تو ایک نے دوبارہ نماز پڑھی اور دوسرے نے اس نماز پراکتفاء کرلیا۔ان کا نبی پاک مِنْلِفْظِیَّۃِ ہے تذکرہ کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ جس نے دوبارہ نماز پڑھی اسے دہراا جر ملے گا اور دوسرے کی نماز بھی ہوگئی۔

( ٨١١٧) حَلَّاثُنَا شَرِيكٌ ، عَنِ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْحَارِثِ ، عَنْ عَلِيٌّ ، قَالَ : يَتَلَوَّمُ الْجُنُبُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ آخِرِ الْوَقْتِ ، فَإِنْ وَجَدَ الْمَاءَ تَوَضَّا ، وَإِنْ لَمْ يَجِدِ الْمَاءَ تَيَمَّمَ وَصَلَّى ، فَإِنْ وَجَدَ الْمَاءَ بَعْدُ اغْتَسَلَ ، وَلَمْ يُعِدِ الصَّلَاةِ.

(۱۱۷) حضرت علی جھا تھی فرماتے ہیں کہ جنبی نماز کے آخرِ وقت کا نظار کرے گا،اگراہے پانی مل جائے تو وضو کر لے اوراگر پانی نہ طلقو تیم کر کے نماز پڑھ لے۔اگراہے نماز پڑھنے کے بعد پانی مل جائے توعشل کر لے لیکن نماز کا عادہ نہ کرے۔

( ٨١٨ ) حَلَّثَنَا ابْنُ عُيَّيْنَةَ ، عَنْ عَبُدِ الْحَصِيدِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ شَيْبَةَ ، عَنِ ابنِ سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، قَالَ : لاَ يُعِيدُ. ( ٨١١٨ ) حضرت ايوسلم فرمات بين كروه نماز كااعاده نبين كركاً.

( ٨١١٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْعُمَرِيِّ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ : أَنَّهُ لَيَمَّمَ وَصَلَّى ، ثُمَّ ذَخَلَ الْمَدِينَةَ فِي وَقَتٍ فَلَمْ

(۸۱۱۹) حضرت ابن عمر رہی فو فرماتے آبیں کہ اگر کسی مخص نے تیم کیا پھرنماز پڑھی اور پھرنماز کے وقت میں شہر میں داخل ہو گیا تو وہ نماز کااعاد ہنمیں کرے گا۔

( ٨١٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بُنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : إِذَا تَيَمَّمَ الرَّجُلُ فَصَلَّى ، ثُمَّ أَتَى الْمَاءَ وَهُوَ فِى وَقُتٍ بَعُدَ مَا يَفُرُ ثُعْ مِنْ صَلَاتِهِ فَقَدْ فَرَ عَ مِنْ صَلَاتِهِ. (۸۱۲۰) حفرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ جب کسی آ دمی نے تیم کر کے نماز پڑھی پھرنماز ہے فارغ ہونے کے بعدا سے پانی مل بھی گیا تووہ اپنی نماز سے فارغ ہو چکا ہے۔

( ٨١٢١ ) حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، عَنْ جَرِيرِ بُنِ حَازِمٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ: لاَ يُعِيدُ، قَدْ مَضَتْ صَلاَتُهُ.

(٨١٢١) حضرت مجامد فرماتے ہیں کہ وہ نماز کونہیں و ہرائے گااس کی نماز ہوگئی۔

( ٨١٢٢ ) حَلَّثَنَا عَبْدَةً ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةً ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ وَالشَّعْبِيِّ ، قَالَا :إذَا صَلَّى لِغَيْرِ الْقِبْلَةِ أَوْ تَيَمَّمَ ، أَوْ صَلَّى وَفِى ثَوْبِهِ دَمَّ أَوْ جَنَابَةٌ ثُمَّ أَصَابَ الْمَاءَ فِى وَقْتٍ اوْغَيْر وَقْتٍ ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ إعَادَةً.

( ۱۲۲ ) حضرت سعید بن میتب اور حضرت شعبی فرماتے ہیں کہ اگر کسی آدمی نے قبلہ کے علاوہ کسی اور طرف رخ کر کے نماز پڑھ لی، یا تیم مرکے نماز پڑھی، یا اس حال میں نماز پڑھی کہ اس کے کپڑوں پرخون لگا تھا یا جنابت میں نماز پڑھی، پھر اس وقت میں یا وقت کے بعد پانی ملاتو اس پرنماز کا اعادہ واجب نہیں۔

( ٨١٢٣ ) حَذَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ يَزِيدَ بُنِ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :إِذَا وَجَدَ الْمَاءَ اغْتَسَلَ ، فَإِنْ شَاءَ أَعَادَ ، وَإِنْ شَاءَ لَمُ يُعِدُ.

(AITM) حَدِّثَنَا مُعْتَمِرٌ ، عَنِ الْحَكِمِ بْنِ أَبَانَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، قَالَ : كُنْتُ أَنَا فِي رُفْقَةٍ ، وعِكْرِمَةً في رُفْقَةٍ ، فَلَمُ (AITE) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ ، عَنِ الْحَكِمِ بْنِ أَبَانَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، قَالَ : كُنْتُ أَنَا فِي رُفْقَةٍ ، وعِكْرِمَةً في رُفْقَةٍ ، فَلَمُ يَكُنُ مَعَ عِكْرِمَةَ وَأَصْحَابِهِ مَاءٌ فَتَيَمَّمُوا وَصَلَّوا فَأَتُوا عَلَى الْمَاءِ ، فَقَالَ لَهُم عِكْرِمَةً وَأَصْحَابِهِ مَاءٌ فَتَيَمَّمُوا وَصَلَّوا فَأَتُوا عَلَى الْمَاءِ ، فَقَالَ لَهُم عِكْرِمَةً وَأَصْحَابِهِ مَاءٌ فَتَيَمَّمُوا وَصَلَّوا فَأَتُوا عَلَى الْمَاءِ ، فَقَالَ لَهُم عِكْرِمَةً وَأَصْحَابِهِ مَاءٌ فَتَيَمَّمُوا وَصَلَّوا فَأَتُوا عَلَى الْمَاءِ ، فَقَالَ لَهُم عِكْرِمَةً وَأَصُحَابِهِ مَاءٌ وَتَكَمَّدُ وَلِكَ النَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْمَاءِ ، فَقَالَ نَقَالَ : فَانْطَلَقَ الْحَالُوسِ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ : فَانْطَلَقَ إِلَى طَاوُوسِ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ : صَدَق . فَانْطَلَقَ إِلَى طَاوُوسِ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ : صَدَق .

(۱۲۳) حضرت علم بن ابان فرماتے ہیں کہ حضرت عکر مدا یک جماعت میں سے اور میں ایک دوسری جماعت میں تھا، حضرت عکر مدنے ان عکر مدکی جماعت کے پاس پنچ تو حضرت عکر مدنے ان سے فرمایا کہ کیا تم پہاڑوں کے او پر سورج کو دیکھ رہے ہو؟ لوگوں نے کہانہیں ۔ حضرت عکر مدنے فرمایا کہ اگرتم سورج کو دیکھتے پھر بھی ہم نماز کا اعادہ نہ کرتے کیونکہ ہمارے لئے تیم کافی ہے۔ پھر جب میں مقام جند پہنچا تو میری حضرت طاوس کے شاگر دعمر و بن مسلم سے ملاقات ہوئی، میں نے ان سے حضرت عکر مدکی اس بات کا ذکر کیا تو وہ حضرت طاوس کے پاس گئے اور ان سے اس مسلم سے ملاقات ہوئی، میں نے ان سے حضرت عکر مدکی اس بات کا ذکر کیا تو وہ حضرت طاوس کے پاس گئے اور ان سے اس کے اور ان نے اس کے درکیا تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے حضرت طاوس سے عکر مدکی بات کا ذکر کیا تو انہوں نے فرمایا کہ میں ہے حضرت طاوس سے عکر مدکی بات کا ذکر کیا تو انہوں نے فرمایا کہ دوہ بچے کہتے ہیں۔

( ٨١٢٥ ) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ نَبَاتَةَ ، قَالَ :سَمِعْتُ ابْنَ سِيرِينَ يَقُولُ :خَرَجْتُ فِي سَفَرِ حَجِّ أَوْ عُمْرَةٍ ،

فَلَمَّا كَانَ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ أَصَابَتْنِي جَنَابَةٌ وَلَيْسَ مَعَنَا مَاءٌ ، فَتَيَمَّمْت وَصَلَيْت ، فَلَمَّا ارْتَفَعَ الضَّحَى قَالَ رَجُلٌ :يَا أَبَا بَكُرٍ أَعَدْتَ صَلَاتَكَ ؟ قَالَ :وَلَوْ لَمْ أَجِد الْمَاءَ عِشْرِينَ سَنَةً أَكُنْتُ أُعِيدُ صَلَاتِي.

(۱۲۵) حضرت ابن سیرین فرماتے ہیں کہ میں جج یا عمرہ کے ایک سفر پرتھا، جب رات کا آخری حصد ہوا تو مجھے جنابت لاحق ہوگئی۔ ہمارے پاس پانی نہتھا، میں نے تیم کر کے نماز پڑھی، جب چاشت کاوفت ہوگیا توالی آ دمی نے کہا کہ اے ابو بکر! آپ نے اپنی نماز دہرالی؟ انہوں نے فرمایا کہ اگر مجھے میں سال تک بھی پانی نہ ملے تو کیا میں نماز کا اعادہ کروں گا؟

## ر دوو روو ، و و معقوص ) الرجل يصلي وشعرة معقوص

#### بالوں کی چوٹیاں بنا کرنماز پڑھنا کیاہے؟

( ۱۸۲۸) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْمُحَوَّلِ ، عَنْ أَبِي سَعْدٍ ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ ، قَالَ : مَوَّ بِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا سَاجِدٌ قَدْ عَقَصْتُ شَعْرِى فَحَلَّهُ ، أَوَ قَالَ : فَنَهَانِي عَنْهُ. (ابو داؤد ۱۳۲۷ عبدالرزاق ۱۹۹۰) ( ۱۲۲۲) حضرت ابورافع فَنْ فَيْ فَرْمَاتَ بِين كه مِن بالول كي چوڻيال بنا كرنماز پڑھ رہا تھا، مِن حالتِ مجده مِن تھا كه ني

پاک مِزْ فَقِيْكَةً ميرے پاس سے گذرے،آپ نے ميرے بالوں كوكھول ديا۔ يا مجھے اس سے منع فر مايا۔

( ٨١٢٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِئِ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي هَاشِمٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ وَحُذَيْفَةَ ؛ فِي الرَّجُلِ يُصَلِّى وَهُوَ عَاقِصٌ شَعْرَهُ ، فَذَكَرَا حَدِيثًا غَيْرٌ أَنَّ مَعَنَاهُ أَنَّهُمَا كَرِهَاهُ.

(۸۱۲۷) حفرت عمر بن خطاب میں خطاب میں خطاب میں ہوئے اس بات کو مکروہ قرار دیا کہ آ دمی بالوں کی چوٹیاں باندھ کر نماز پڑھے۔

( ٨١٢٨ ) حَلَّثَنَا ابْنُ مَهْدِئٌ ، عَنْ زُهَيْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عُن أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ ، قَالَ :رَأَى عُثْمَانُ رَجُلاً يُصَلِّى وَقَدْ عَقَدَ شَعْرَهُ ، فَقَالَ : يَا ابْنَ أَخِى مَثَلُ الَّذِى يُصَلِّى وَقَدْ عَقَصَ شَعْرَهُ مَثَلُ الَّذِى يُصَلَّى وَهُوَ مَكْتُوكٌ.

( ۱۲۸ ) حضرت ابان بن عثان فرماتے ہیں کہ حضرت عثان واٹھؤنے ایک آدی کودیکھا جو بالوں کی چوٹیاں باندھ کرنماز پڑھ رہاتھا۔ انہوں نے اس سے فرمایا کہ اس شخص کی مثال جو بالوں کو گوندھ کرنماز پڑھے اس شخص کی سے جو ہاتھوں کو باندھ کرنماز ادا کرے۔

( ٨١٢٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ شَرِيكٍ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، قَالَ : كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ إِذَا صَلَّى وَقَعَ شَغْرُهُ الأَرْضَ. ( ٨١٢٩ ) حفرت ابواسحاق فرماتے بین کہ جب حفرت ابن عباس شہوئن نماز پڑھتے توان کے بال زمین پر لگتے تھے۔

( ٨١٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ : أَنَّهُ ذَخَلَ الْمَسْجِدَ فَإِذَا فِيهِ رَجُلٌ

يُصَلِّى عَاقِصًا شَعْرَهُ ، فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ عَبْدُ اللهِ : إذَا صَلَّيْت فَلَا تَعْقِصُ شَعْرَكَ ، فَإِنَّ شَعْرَكَ يَسْجُدُ مَعَكَ وَلَكَ بِكُلِّ شَعَرَةٍ أَجُرٌ ، فَقَالَ الرَّجُلُ :إنِّى أَخَافُ أَنْ يَتْرَبَ ، فَقَالَ :تَتْرِيبُهُ خَيْرٌ لَك.

(۸۱۳۰) حضرت زید بن وہب فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ رہ گاؤ متجد میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ ایک آ دی بالوں کو ہا ندھ کرنماز پڑھ رہا ہے، جب وہ نمازے فارغ ہوا تو حضرت عبداللہ رہ گاؤ نے فرمایا کہ جب تم نماز پڑھوتو اپنے بالوں کی چوٹیاں نہ باندھو، کیونکہ تمہارے بال بھی تمہارے ساتھ مجدہ کرتے ہیں،اور تمہیں ہر بال کے مجدے کا تو اب ماتا ہے۔ایک آ دمی نے کہا کہ مجھے ڈرہے کہ کہیں میرے بال تتر ہتر نہ ہوجا کیں۔حضرت عبداللہ جاڑو نے فرمایا کہ ان کا بکھر ناان کے باندھنے سے بہتر ہے۔

( ٨١٣١ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِیٌّ ، عَنْ سُفْیَانَ ، عَنْ أَبِی فَرُوَةَ ، قَالَ : كَانَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِی لَیْلَی یَضِفِرُ شَعْرَهُ فَإِذَا صَلَّی نَشَرَهُ.

(۱۳۱۸) حضرت ابوفروہ فرماتے ہیں کہ حضرت عبدالرحمٰن بالوں کی مینڈیاں بنایا کرتے تھے لیکن جب نماز پڑھتے تو انہیں کھول دیتے تھے۔

( ٨١٣٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إبْرَاهِيمَ : أَنَّهُ كَانَ يَكُرَهُ عَقْدَ الرَّجُلِ شَعْرَهُ فِي الصَّلَاة.

(۸۱۳۲) حضرت ابراہیم نمازیس بالوں کی چوٹیاں بنانے کو مروہ قرار دیتے تھے۔

( ٨١٣٣ ) حَلَّنَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْحَارِثِ ، عَنْ عَلِمٌّ ، قَالَ : لاَ يُصَلِّى الرَّجُلُ وَهُوَ عَاقِصٌ شَعْرَهُ.

(۸۱۳۳) حفرت علی مخاشخه فرماتے ہیں کہ بالوں کی چوٹیاں بنا کرنماز نہ پڑھو۔

( ٨١٣٤) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ طَاوُوسٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ : أُمِرْتُ أَنْ أَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أَعْظُمٍ ، وَلَا أَكُفَّ شَعْرًا ، وَلاَ تَوْبًا.

(۸۱۳۴) حضرت ابن عباس بنکه پین سے روایت ہے کہ نبی پاک مِزَّشْ ﷺ نے ارشاد فر مایا کہ جھے تکم دیا گیا ہے کہ میں سات ہڑیوں پر سجدہ کروں اور میں یالوں کواور کیٹر وں کونہ لپیٹوں۔

( ٨١٣٥ ) حَلَّثَنَا شَبَابَةٌ ، عَنْ شُغْبَةَ ، عَنْ عَمْرٍو ، عَنْ طَاوُوسٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ :أُمِرَ نَبِيُّكُمْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُسْجَدَ عَلَى سَبْعَةٍ وَأُمِرَ أَنْ لَا يَكُفَّ شَعْرًا وَلَا ثَوْبًا. (بخارى ٨١٥ـ ابوداؤد ٨٨٢)

(۸۱۳۵) حضرت ابن عباس ٹن الائن فرماتے ہیں کہتمہارے نبی مِنَافِظَةَ نے حکم دیا ہے کہ سات ہڈیوں پر بجدہ کیا جائے اورانہوں نے حکم دیا ہے کہ بالوں اور کپڑوں کونہ باندھا جائے۔

( ٨١٣٦ ) حَلَّتُنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، وَابْنُ إِذْرِيسَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِى وَائِلٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : كُنَّا لَا نَتَوَضَّأُ مِنْ مَوْطِأ ، وَلَا نَكُفُّ شَعْرًا وَلَا ثَوْبًا فِى الصَّلَاةِ . (٨١٣٦) حضرت عبدالله رقطة فرماتے ہیں کہ ہم پاؤن رکھنے کی جگہ ہے ہے وضونہیں کیا کرتے تھے اور نماز میں بالوں اور کیڑوں کونہیں لینٹتے تھے۔

# أ ٧٢٦) في سل السَّيْفِ فِي الْمُسْجِدِ معجد مين تكوارسو نتنخ كابيان

( ٨١٣٧) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، عَنْ أَبِي حَيَّانَ التَّيْمِيِّ ، عَنْ مُّ بَرِّمِ ، قَالَ : كَانَ الْحَسَنُ بُنُ يَزِيدَ يبصرُ السُّيُوثَ فَكَانَ إِذَا أَتِي بِالسَّيْفِ لِيَنْظُرَ إِلَيْهِ وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ خَرَجَ بِهِ فَنظَرَ إِلَيْهِ .

(۸۱۳۷) حَفَرت مجعَ فرماتے ہیں کہ حضرت حسن بن یزید تلواروں کا شوق رکھتے تھے، جب ان کے پاس کوئی تلوار معائنہ کے لئے لائی جاتی تووہ مجدسے ہاہر جا کراسے نکالتے اور دیکھتے تھے۔

( ٨١٢٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا مُعاذ ، عَنْ أَسْلَمَ الْمِنْقَرِى ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى الْخُزَاعِيِّ ، قَالَ :لاَ يُسَلُّ السَّيْفُ فِي الْمَسْجِدِ.

(٨١٣٨)حضرت عبدالله بن عبدالرحمٰن خزاعی فرماتے ہیں مجدمیں تلوار نہیں سونتی جائے گ ۔

( ٨١٣٩) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : نَهَى أَو نُهِى عَنْ سَلِّ السَّيْفِ فِي الْمَسْجِدِ. ( ٨١٣٩) حضرت عطاء نے مجد میں تلوار کے سونتنے منع کیا ہے۔

# ( ٧٢٧ ) في الرجل يَمُرُّ فِي الْمُسْجِدِ بِسِهَامِ

# اگر کوئی آ دمی مجدمیں سے تیر لے کر گذرنا جا ہے تو کیے گذرے؟

( A16. ) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيْنَةَ ، عَنْ عَمْرِو ، سَمِعَ جَابِرًا يَقُولُ : مَرَّ رَجُلٌ فِي الْمَسْجِدِ بِسِهَامٍ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَمْسِكُ بِنِصَالِهَا. (بخارى ٢٠٤٠ـ مسلم ١٢١)

(۸۱۴۰) حضرت جابر و الله فرماتے ہیں کہ ایک آ دی مجد سے تیر لے کر گذرا تو نبی پاک مِنْظِفِیَا بھاس سے فرمایا کہ ان کے نو کیلے حصول کوسنجال کے رکھو۔

( ۱۸۱۱ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ بُرَيدِ بُنِ عَبُدِ اللهِ ، عَنْ أَبِي بُرُدَةَ ، عَنْ أَبِي مُوسَى ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْلُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ

' ٨١٤٢ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : إِذَا مَرَرُت بِنَبْلٍ فَامْسِكْ بِنِصَالِهَا.

(۸۱۴۲) حفرت عطاء فرماتے ہیں کہ جبتم میں ہے گوئی تیر لے کرمجد سے گذریے توان کے نو کیا حصوں کوسنجال کر چلے۔

## ( ٧٢٨ ) في القراءة فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ مَنْ كُرهَه

#### جن حضرات نے رکوع اور سجدوں میں قراءت کومکروہ قرار دیا ہے

( ٨١٤٣ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنُ سُلَيْمَانَ بْنِ سُحَيْمٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَعْبَدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ : كَشَفَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السَّتَارَةَ وَالنَّاسُ صُفُوفٌ خَلْفَ أَبِى بَكُو ، وَقَالَ : يَا أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّهُ لَمْ يَبْقَ مِنْ مُبَشِّرَاتِ النَّبُوَّةِ إِلَّا الرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ يَرَاهَا الْمُسْلِمُ أَوْ تُوَى لَهُ أَلَا وَإِنِّى نَهِيتُ أَنْ أَقْرَأَ الْقُرْآنَ رَاكِعًا ، أَوْ سَاجِدًا.

(۸۱۴۳) حضرت ابن عباس تفاوین فرماتے ہیں کہ نبی پاک مِنَافِقَ اِنے مرض الوفات میں پردہ اٹھایا تو دیکھا کہ لوگ حضرت الوبکر دوا تھایا تو دیکھا کہ لوگ حضرت الوبکر دوا تھا یہ ہے میں ہنائے کھڑے ہیں۔آپ نے فرمایا''الے لوگو! نبوت کی مبشرات میں سے صرف ہے خواب باتی بچے ہیں جنہیں مسلمان دیکھے گایا اسے دکھائے جا کیں گے۔غور سے سنو! مجھے اس بات سے منع کیا گیا ہے کہ میں رکوع یا بجدے میں قرآن کی تلاوت کروں''

( ٨١٤٤ ) حَدَّثُنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشُو ، قَالَ :حَدَّثُنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَمْرِو ، قَالَ :حَدَّثِنِى اِبْرَاهِيمُ بُنُ عَبْدِ اللهِ بُنِ حُنَيْن ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :سَمِغْتُ عَلِيًّا بِرَحْبَةِ الْكُوفَةِ يَقُولُ :نَهَانِى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، عَنْ قِرَائَةِ الْقُرْآن وَأَنَا رَاكِعٌ. (مسلم ٢١٣- احمد ١/ ٨)

(٨١٣٣) حضرت على وي في في في في في من فرمايا كدرسول الله مَ المُفَقِيَّةَ في مجهد ركوع من تلاوت كرنے سے منع فرمايا ہے۔

( ٨١٤٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْحَارِثِ ، عَنْ عَلِقٌ ، قَالَ :لَا تَقُرُأُ الْقُرْآنَ وَأَنْتَ رَاكِعْ ، وَلَا سَاجِدٌ.

(٨١٣٥) حضرت على وافي فرمات ميں كدركوع اور تجدے كى حالت ميں تلاوت ندكرو\_

( ٨١٤٦) حَدَّثُنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، وَعُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِى زِيَادٍ ، قَالَ : قَرَأْتُ السَّجُدَةَ وَأَنَا سَاجِدٌ فَسَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ فَقَالَ :يُجْزِئُكَ وَلِمَ تَقْرَأُ وَأَنْتَ سَاجِدٌ.

(۸۱۴۷) حفزت عبیداللہ بن ابی زیاد مجہتے ہیں کہ میں نے حضرت سعید بن جبیر سے سوال کیا کہ اگر میں حالب ہجود میں آیب سجدہ پڑھوں تو سجد ہ تلاوت کیسے کروں؟ انہوں نے فر مایا کہ تمہارے لئے وہی سجدہ کافی ہے، لیکن تم حالب ہجود میں تلاوت کیوں کرتے ہو؟ ( ٨١٤٧ ) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى ، عَنْ عُتْمَانَ بْنِ الْأَسْوَدِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : لاَ قِرَائَةَ فِى الرُّكُوعِ وَلاَ فِى السُّجُودِ ، إِنَّمَا جُعِلاَ لِذِكْرِ اللهِ تَعَالَى.

(۸۱۴۷) حضرت مجاہد فرماتے ہیں کہ رکوع اور بچو دمیں قراء تنہیں ہے، یہ دونوں ارکان اللہ کے ذکر کے لئے بنائے ملئے ہیں۔

## ( ٧٢٩ ) من رخص فِي الْقِرَائَةِ في الركوع وَالسَّجُودِ

#### جن حضرات نے رکوع و سجود میں تلاوت کی اجازت دی ہے

( ٨١٤٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ مُدْرِكٍ ، عَنْ (بْرَاهِيمَ ، عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ خُفَيْمٍ ، قَالَ : أَيَعْجِزُ أَحَدُكُمْ أَنْ يَقْرَأَ ثُلُكَ الْقُرْآنِ وَهُو رَاكِعٌ ، أَوْ سَاجِدٌ لله الوَاجِدِ الصَّمَدِ.

(۱۳۸) حضرت ربیع بن شیم فرماتے ہیں کد کیاتم میں ہے کسی میں اتنی طاقت نہیں کہ وہ رکو م یا سجدے میں یکتا اور صداللہ کے لئے ایک تہائی قرآن کی تلاوت کرے۔

( ٨١٤٩ ) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أَبَانَ بْنِ صَمْعَةَ ، عَنْ شَيْحِ كَانَ مَعَ ابْنِ الزُّكَيْرِ فَقَرَأَ الْبَقَرَةَ وَهُوَ رَاكِعٌ ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَقَرَأَ آلَ عِمْرَانَ ، ثُمَّ سَجَدَ فَقَرَأَ النِّسَاءَ ، ثُمَّ رَفَعٌ رَأْسَهُ فَقَرَأَ الْمَائِدَةَ.

(۸۱۴۹) حضرت ابان بن صمعه حضرت عبدالله بن زهير والتي كي پاس موجود ايك شخ ب روايت كرتے بين كه حضرت عبدالله بن زبير والتي كا اور وايك شخ ب روايت كرتے بين كه حضرت عبدالله بن زبير والتي كا اور والتي كا وات كى ، پير عبد بين گئة وسورة المران كى تلاوت كى ، پير مرافعايا تو سورة المرائده كى تلاوت كى .

( ٨١٥٠ ) حَدَّثَنَا عَبِيْدَةُ بْنُ حُمَيْدٍ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: كَانَ عُبَيْدُ بْنُ عُمَيْرٍ يَقُرَأُ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ. ( ٨١٥٠ ) حفرت عطاء فرماتے بین كه حفرت عبيد بن عمير ركوع وجود مين تلاوت كياكرتے تھے۔

( ٨١٥١ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنُ مُغِيرَةَ ، عَنُ إِبْرَاهِيمَ : أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا إِذَا عَجَّلَ الرَّجُلُ فَرَكَعَ وَبَقِى عَلَيْهِ مِنَ الشُّورَةِ آيَةٌ أَوْ آيَتَان أَنْ يَقُرَأَهُمَا وَهُوَ رَاكِعٌ.

(۱۵۱) حضرت ابراہیم فرماًتے ہیں کہ اس بات میں کو کی حرج نہیں کہ جب آ دمی کورکوع کی جلدی ہوتو وہ کسی سورت کی باتی ماندہ ایک یا دوآ بیتیں رکوع میں پڑھ لے۔

## 

( ٨١٥٢ ) حَلَّتُنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ ، عَنُ أَبِي حَيَّانَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : مَا سَمِعْتُ الرَّبِيعَ بْنَ خُثَيْمٍ يَذْكُرُ شَيْنًا مِنْ أَمْرٍ

الدُّنيا إِلَّا أَنِّي سَمِعْتُهُ مَرَّةً يَقُولُ : كُمْ للتَّيمُ مَسْجِدًا.

(۱۵۲) حصرت ابوحیان کے والد فرماتے ہیں کہ میں نے حصرت رہے بن خشیم کو بھی کسی دنیاوی بات کا تذکرہ کرتے نہیں ساسوائے اس بات کے کہ انہوں نے ایک مرتبہ فرمایا کہ بنوتیم کی کتنی مبحدیں ہیں؟

( ٨١٥٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَاصِم ، قَالَ : سَمِعْتُ زِرًّا وأَبَا وَائِلِ يَقُولَانِ : مَسْجِدٌ يَنِي فُلَانٍ.

(۸۱۵۳) حفرت عاصم کہتے ہیں کہ حضرت زراور حضرت ابووائل کہا کرتے تھے کہ بنوفلال کی مجد ۔

( ٨١٥٤ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ : أَنَّهُ كَانَ يَكُرَهُ أَنْ يَقُولَ : مَسْجِدٌ يَنِي فُلَانِ ، وَلَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يَقُولَ : مُصَلَّى يَنِي فُلَان.

(۸۱۵۴) حضرت ابراہیم اس باّت کو مکروہ خیال فر ماتے تھے کہ بیکہا جائے بنوفلاں کی مسجد البتہ بنوفلاں کی جائے نماز کہنے کو جائز قرار دیتے تھے۔

( ٨١٥٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ ، عَنْ مُحَارِبٍ ، عَنْ جَابِرٍ ، أَنَّهُ قَالَ : فَانَّا مَسْجِدَ مُعَاذٍ.

(١٥٥٨)حفرت جابرفرماتے ہیں كديد نه كود معاذ كى مجد "

# ( ٧٩١ ) من رخص لِلْمُسْتَحَاضَةِ أَنْ تَجْمَعَ بَيْنَ الصَّلاَتَيْنِ

### جن حضرات نے متحاضہ کواس بات کی اجازت دی ہے کہ وہ دونماز وں کوجمع کرلے

( ٨١٥٦ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ عَبُدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابن عَبَّاسٍ ، قَالَ : تَوَخَّرُ الْمُسْتَحَاضَةُ الظُّهُرَ وَتُعَجِّلُ الْعَصْرَ ، وَتَقْرِنُ بَيْنَهُمَا ، وَتَغْتَسِلُ مَرَّةً وَاحِدَةً ، وَتُؤَخِّرُ الْمَغْرِبُ ، وَتُعَجِّلُ الْعِشَاءَ ، وَتَغْتَسِلُ مَرَّةً وَاحِدَةً ، وَتَغْتَسِلُ لِلْفَجْرِ.

(۸۱۵۲) حضرت ابن عباس بنئ پیشن فرماتے ہیں کہ متحاضہ ظہر کی نماز کومؤ خرکر کے اور عصر کی نماز کوجلدی پڑھے گی اوران دونوں کو ایک دوسرے سے ملائے گی اور دونوں کے لئے ایک مرتبغشل کرے گی۔وہ مغرب کی نماز کومؤخر کرے گی اور عشاء کی نماز کوجلدی پڑھے گی اور دونوں کے لئے ایک مرتبغشل کرے گی اور پھر فجر کی نماز کے لئے عشل کرے گی۔

( ٨١٥٧ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنِ الْأَجْلَحِ ، عَنْ عِكْرِمَةَ : فِي الْمُسْتَحَاضَةِ ، قَالَ :تَجْمَعُ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ.

( ۱۵۷ ) حفرت عکرمه فرماتے ہیں کہ متحاضہ دونمازوں کوجع کرے گی۔

( ٨١٥٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ حَنظَلَةَ ، عَنِ الْقَاسِمِ قَالَ : إِنْ شَائَتُ فَلْتَجْمَعْ بَيْنَهُمَا.

(٨١٥٨) حضرت قاسم فرماًتے ہیں کہ مستحاضہ اگر جا ہے تو دونوں نمازوں کوجمع کرلے۔

### ( ٧٩٢ ) من كرة أن يقولَ الْعَتَمَةُ

### جوحضرات عشاء کی نماز کو''العتمة'' کہنے کومکر وہ قرار دیتے ہیں

( ٨١٥٩ ) حَدَّثُنَا حَاتِيمٌ بُنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنُ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَرْمَلَةَ ، سَمِعَ أَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبُدِ الرَّحْمَنِ يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا يَغْلِبَنَّكُمُ الْأَعْرَابُ عَلَى اسْمِ صَلاَتِكُمْ فَإِنَّمَا هِى الْعِشَاءُ وَإِنَّمَا تَدْعُونَهَا الْعَنَمَةُ لِإِعْنَامِ الإِبلِ.

(۸۱۵۹) حضرت ابوسلمہ بن عبد الرَحمَنَ فرماتے ہیں کہ نبی پاک مَلِفَظَةَ نے فرمایا کداعراب کونمازوں کے ناموں میں تم پرغالب نہیں مونا چاہئے، یہ نمازعشاء کی نماز ہے اور تم اے' العتمۃ'' کہتے ہو، بیلفظ تو''اعمّام الائل' (اونٹوں کاشام کے وقت میں واخل ہونا) سے ماخوذ ہے۔

( ٨١٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَبُدِ اللهِ بُنِ أَبِي لَبِيدٍ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا تَغْلِبَنَّكُمُ الْأَعْرَابُ عَلَى اسْمِ صَلاَتِكُمُ الْمِعْمَاءِ ، فَإِنَّمَا هِيَ فِي كِتَابِ اللهِ الْعِشَاءُ ، وَإِنَّمَا يُعْتَمُ بِحِلَابِ الإِبلِ. (مسلم ٢٢٩- احمد ٢/ ١٠)

(۸۱۹۰) حضرت ابن عمر جلیٹو فرنائے ہیں کہ نبی پاک مِنْ الفَظِیَّا نے فرمایا کہ اعراب کونماز ول کے ناموں میں تم پر غالب نہیں ہونا چاہے ،اس نماز کا نام اللہ کی کتاب میں عشاء ہے،اسے عتمہ اس لئے کہاجا تا ہے کیونکہ اس وقت (شفق کے غائب ہونے کے بعد) دیباتی اپنے اونٹول کا دودھ وھوتے ہیں۔

( ٨٦٦٨ ) حَلَّتُنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِى رَوَّادٍ ، عَنُ رَجُلٍ لَمْ يُسَمِّهِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :لَا يَغْلِبَنَّكُمُ الْأَعْرَابُ عَلَى اسْمِ صَلَاتِكُمُ الْعِشَاءِ ، فَإِنَّمَا هِى فِي كِتَابِ اللهِ الْعِشَاءُ ، وَإِنَّمَا يُعْتَمُ بِحِلَابِ الإِبِلِ. (ابويعلى ٨٦٥ـ بيهقى ٣٤٣)

(۱۲۱۸) حضرت عبدالرحمٰن بن عوف والتي فرمات ميں كه بى پاك مِرَافِظَةَ فرمايا كه اعراب كونمازوں كے ناموں ميں تم پر غالب نہيں ہونا چاہئے ،اس نماز كانا م الله كى كتاب ميں عشاء ہے،اسے عتمه اس لئے كہاجا تاہے كيونكه اس وقت (شفق كے غائب ہونے كے بعد ) ديہاتی اسے اونٹوں كا دور ھ دھوتے ہيں۔

( ٨١٦٢ ) حَلَّثَنَا وَكِيْعٌ ، قَالَ : حَلَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي رَوَّادٍ ، عَنْ نَافِعٍ قَالَ : كَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا سَمِعَهُمْ يَقُولُونَ الْعَتَمَةُ غَضِبَ غَضَبًا شَدِيدًا ، أَوْ نَهَى نَهْيًا شَدِيدًا.

(۱۶۲۸) حضرت نافع کہتے ہیں کہ حضرت ابن عمر رہا تھ جب لوگوں کوعشاء کی نماز کوعتمہ کہتے ہوئے سنتے تھے تو بہت غصے ہوتے اور اس ہے منع فرماتے۔ ( ٨١٦٣ ) حَدَّنَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّنَنَا يَزِيدُ بْنُ طَهْمَانَ أَبُو الْمُعْتَمِرِ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ :أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَقُولَ الْعَتَمَةُ. ( ٨١٦٣ ) حفرت ابن سير ين عشاء كي نماز كوعتمه كهنا كروه قرار ديت تھے۔

( A178 ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ أَبِى فَزَارَةَ الْعَبْسِيِّ ، عَنْ مَيْمُونِ بُنِ مِهْرَانَ ، قَالَ :قُلْتُ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ :مَنْ أَوَّلُ مَنْ سَمَّاهَا الْعَتَمَةَ ؟ قَالَ :الشَّيْطَانُ.

(۸۱۲۳) حضرت میمون بن مہران کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ بن عمر رہ افٹوے یو چھا کہ عشاء کی نماز کوسب سے پہلے عتمہ کس نے کہا؟انہوں نے فرمایا شیطان نے۔

( ٨١٦٥ ) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ أَبِي فَزَارَةً ، عَنْ مَيْمُونِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ بِنَحْوِهِ.

(٨١٧٥) ايك اورسند سے يونبي منقول بـ

( ٨١٦٦) حَدَّثَنَا زَيْدُ بُنُ حُبَابٍ ، عَنِ مُحَمدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِى سَارَةَ ، قَالَ : سَمِعْتُ سَالِمًا وَهُوَ يَقُولُ : لَا تَقُلِ الْعَتَمَةَ إِنَّمَا هِيَ الْعِشَاءُ الْآخِرَةُ مَرَّتَيْن.

(٨١٧٢) حضرت عبدالله بن ابی ساره فرماتے ہیں کہ حضرت سالم نے دومر تنبہ فرمایا که اس نماز کوعتمہ نہ کہویہ عشاء آخر ہ ہے۔

### ( ٧٣٣ ) من سماها العتمة

## جن حضرات نے عشاء کی نماز کو' العتمة'' کہاہے

( ٨١٦٧ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ : حدَّثَنَا حَرِيزُ بْنُ عُثْمَانَ ، عَنْ رَاشِدِ بْنِ سَفْدٍ ، عَنْ عاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ السَّكُونِيِّ وَكَانَ مِنْ أَصْحَابٍ مُعَاذٍ ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ ، قَالَ :بَقَيْنَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي صَلَاةِ الْعِشَاءِ فَخَرَجَ عَلَيْنَا فَقَالَ :أَعْتِمُوا بِهَذِهِ الصَّلَاة ، فَقَدْ فُضَّلْتُمْ بِهَا عَلَى سَائِرِ الْأَمَمِ ، وَلَمْ تُصَلَّهَا أُمَّةً قَلْكُمْ.

(۱۲۷) حفرت معاذ بن جبل جائز سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ ہم نے ایک روز عشاء کی نماز کے لئے آپ مِرَافَظَةً کی تشریف آور کی کا بہت انتظار کیا، لیکن آپ نے اتنی دیر کردی کہ ایک آ دمی کہنے لگا کہ آپ تشریف نہیں لا کیں گے۔ اتنے میں آپ تشریف لائے تو ایک آدمی کا بہت انتظار کیا، لیکن آپ نے اتنی دیر کردی کہ ایک آدمی کے ہیں اور اب تشریف لائیں گے۔ نبی تشریف لائے تو ایک آدمی نے کہا کہ یارسول الله! ہمارا خیال بیتھا کہ آپ نماز پڑھ چکے ہیں اور اب تشریف لائیں لاکیں گئے۔ نبی پڑھا کرو، کیونکہ تمہیں ساری امتوں پراس نمازی وجہ نفسیات دی گئی ہے، تم یک میں ہیں میں ہے۔ کہا اس میں بیٹھی تقیس۔

( ٨٦٨ ) حَلَّاتُنَا حُسَيْنُ بُنُ عَلِيٍّ ، عَنْ زَائِدَةً ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَابِى بَكْرٍ : مَتَى تُوتِرُ ؟ قَالَ مِنْ أَوَّلِ اللَّيْلِ بَعْدَ الْعَثَمَةِ قَبْلَ أَنْ أَنَّامَ. (۱۱۸۸) حضرت جابر و لا فق فرماتے ہیں کہ نبی پاک مِنْ الفَظَائِ نے حضرت ابو بکر و لا ٹاؤ سے بو چھا آپ و تر کب پڑھتے ہیں؟ انہوں نے عرض کیا کہ رات کے شروع جھے میں ،عتمہ کے بعد ،سونے سے پہلے۔

( ٨٦٦ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : إِذَا كَانَ سَفَرُكَ يَوْمًا إِلَى الْعَتَمَةِ فَلَا تَقْصُرِ الصَّلَاةَ ، فَإِنْ جَاوَزْت ذَلِكَ فَقَصِّر.

(۸۱۲۹)حَفرت ابن عباس بنیﷺ فرماتے ہیں کہ جب تمہیں کی دن عتمہ کی نماز تک سفر کرنا ہوتو نماز میں قصر نہ کرو ،اگرعتمہ کی نماز سے زیادہ سفر کرنا ہوتو قصر کرو۔

## ( ٧٣٤ ) قُولُهُ تعالى (وَلاَ تَجْهَرُ بِصَلاَتِك)

ارشادِ بارى تعالى ﴿ وَ لَا تَجْهَرُ بِصَلَاتِك ﴾ [ا بنى دعامين] وازكواونچامت كرو' كَيْ نَفْير ( ٨١٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا هِشَامٌ بُنُ عُرُوةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَانِشَةَ فِى قَوْلِهِ : ﴿ وَلَا تَجْهَرُ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتُ بِهَا ﴾ قَالَتُ : فِى الدُّعَاءِ.

(+۸۱۷) حضرت عائشہ شیفی اللہ تعالی کے فرمان ﴿ وَ لَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَ لَا تُخَافِتْ بِهَا ﴾ كے بارے ميں فرماتی ہيں كہ اس سے مراد دعاہے۔

( ٨١٧١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عُبَيْدِ الْمُكْتِبِ ، عَنْ اِبْرَاهِيمَ . وَعَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ عُبَيْدٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَا :الدُّعَاءُ.

(اکا۸) حضرت ابراہیم اور حضرت عطاء اللہ تعالیٰ کے فرمان ﴿ وَلَا تَجْهَرُ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُعَافِتُ بِهَا ﴾ كے بارے ميں فرماتے ہيں كماس سے مراد دعا ہے۔

( ٨١٧٢ ) حَلَّتُنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ قَيْسٍ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ :قِرَائَةُ الْقُرْآنِ.

(۱۷۲) حضرت معید بن جبیر فر ماتے ہیں کداس سے مرادقر آن کی تلاوت ہے۔

( ٨١٧٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ الْهَجَرِيِّ ، عَنِ أَبِي عِيَاضِ قَالَ :الدُّعَاءُ.

(٨١٢٣) حفرت ابوعياض الله تعالى كفرمان ﴿ وَلاَ تَجْهَرُ بِصَلَاتِكَ وَلاَ تُخَافِتُ بِهَا ﴾ كم بارے بين فرماتے ہيں كه اس سے مراد دعا ہے۔

( ٨١٧٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنِ أَبِي بِشُرٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ :كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَرَأَ يَرْفَعُ صَوْتَهُ يُعْجِبُ ذَلِكَ الْمُسْلِمِينَ وَيَسُوءُ الْكُفَّارَ ، قَالَ فَنَزَلَتْ : ﴿وَلَا تَجْهَرُ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتُ بِهَا﴾. (بخارى ٣٤٢٢ـ ترمذى ٣١٣٦)

- (۸۱۷۳) حفزت سعید بن جبیرفرماتے ہیں کہ جب نبی پاک مِنْزِنْفِیْنَ قَراءت فرماتے تو آواز کواونچا کرتے ،اس ہے مسلمان خوش ہوتے اور کفار کو برالگنا،اس پربیآیت نازل ہوئی ﴿ وَ لَا تَجْهَرُ بِصَلَاتِكَ وَ لَا تُخَافِتُ بِهَا ﴾
- ( ٨١٧٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَشْعَتُ بْنِ أَبِى الشَّعْنَاءِ ، عَنِ الْأَسُودِ بْنِ هِلَالٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ :لَمْ يُخَافِتُ مَنْ أَسْمَعَ أُذُنَيْهِ.
  - (١٤٥) حضرت عبدالله ورق فرماتے ہیں کہ جس کے کانوں کووہ سنار ہاہے اس سے کوئی ہات پوشیدہ نہیں۔
- ( ٨١٧٦) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ :سَأَلْتُ عَبِيْدَةَ عَنِ الْقِرَائَةِ ؟ فَقَالَ :أَسُمِعُ نَفْسَك.
- (۸۱۷۲) حضرت ابن سیرین فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابوعبیدہ سے قراءت کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے فرمایا کہ اینے دل کوسناؤ۔
- ( ٨١٧٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، أَنَّهُ قَالَ فِي قِرَائَةِ النَّهَارِ :أَسُمِعْ نَفْسَك.
  - ( ۱۷۷ )حضرت حسن دن کی نماز وں کی قراءت کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اپنے دل کوسناؤ۔
- ( ٨١٧٨) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِ ، عَنِ الْهَجَرِيِّ ، عَنْ أَبِي عِيَاضٍ ، قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا صَلَّى عِنْدَ الْبَيْتِ جَهَرَ بِقِرَائِتِهِ ، فَكَانَ الْمُشْرِكُونَ يُؤُذُونَهُ فَنْزَلَتْ : (وَلَا تَجُهَرُ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتُ بِهَا) الآيَةَ.
- (٨١٨) حفرت ابوعياض فرماتے ميں كه نبى پاك مُطِّنْ فَقَعَ جب بيت الله كے پاس نماز پڑھتے تو اپني آواز كو بلند فرماتے، جس پر مشركين ان كوتكليف ديا كرتے تھے، اس پربيآيت نازل ہوئي ﴿ وَ لَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَ لَا تُعَافِتُ بِهَا ﴾
- سريان التوصيف ديا رئے ہے ۔ ان برچہ ہے ۔ ان مار میں اپنے عَبَّاسٍ قَوْلُهُ : (وَلَا تَجْهَرُ بِصَلَاتِكَ وَلَا ( ۱۷۷۸ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَوْلُهُ : (وَلَا تَجْهَرُ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتُ بِهَا) قَالَ : الدُّعَاءُ.
- ﴿ ٨١٧٩) حضرت ابّن عباس بني و الله تعالى كفر مان ﴿ وَلَا تَجْهَوْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتُ بِهَا ﴾ كم بارے ميں فرماتے ميں كماس سے مراد دعا ہے۔
  - ( ٨١٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُفْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ :الدُّعَاء .
- (۸۱۸۰) حضرت مجاہداللہ تعالی کے فرمان ﴿ وَ لَا تَجْهَوْ بِصَلَاتِكَ وَ لَا تُحَافِتُ بِهَا ﴾ کے بارے میں فرماتے ہیں کہاس سے مراد وعاہے۔
- ( ٨١٨١ ) حُدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَيَّاشِ الْعَامِرِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَدَّادٍ ، قَالَ : كَانَ أَعْرَابٌ لِبَنِي تَمِيمٍ إِذَا سَلَّمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالُوا :اللَّهُمَّ ارْزُفْنَا مَالاً وَوَلَدًا ، فَنَزَلَتُ (وَلَا تَجْهَرُ

بصَلَاتِك).

(٨١٨١) حضرت عبدالله بن شداد وللفؤ فرمات بين كه بوقيم كرديها تيون كامعمول بيقا كه جب نبي ياك مَلِينظَيَعَ سلام بحير تي تو وه كماكرت تصكدا الله الجميس مال واولا دعطا فرما اس يربيآيت نازل مولى ﴿ وَلا تَجْهَرُ بِصَلاَتِكَ وَلا تُحَافِتُ بِهَا ﴾ ( ٨١٨٢ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْأَسَدِيُّ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَيَّاشٍ الْعَامِرِيُّ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَدَّادٍ بِنَحْوِهِ. (٨١٨٢) ايك اورسندت يونهي منقول ٢-

( ٨١٨٣ ) حَلَّاتُنَا يَخْيَى بُنُ أَبِى بُكُيْرٍ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ : ﴿وَلَا تَجْهَرُ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتُ بِهَا﴾ قَالَ :تُحْسِنُ عَلَانِيَةً وَتَجَوَّزُ سِرًّا ﴿وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا﴾ قَالَ :تُجْعَلُها سَوَاءً فِي السِّرِّ وَالْعَلَانِيَةِ.

(٨١٨٣) حفرت ابن سيرين الله تعالى كفرمان ﴿ وَلَا تَجْهَرُ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتُ بِهَا ﴾ كي بار يس فرمات بي كه میں فر اتے ہیں کداس کامعنی ہے کہتم اے ظاہری اور باطنی طور پر برابرر کھو۔

( ٨١٨٤ ) حَدَّثُنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ ، قَالَ :حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ ، قَالَ :حَدَّثَنَا سَالِمٌ ، عَنْ سَعِيدٍ : ﴿وَلَا تَجْهَرُ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتُ بِهَا﴾ ، قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرُفَعُ صَوْتَهُ بِبِسْمِ اللهِ الرَّحْمَن الرَّحِيمِ وَكَانَ مُسَيْلِمَةٌ قَدْ تَسَمَّى الرَّحْمَان ، فَكَانَ الْمُشْرِكُونَ إِذَا سَمِعُوا ذَلِكَ مِنَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالُوا : قَدْ ذَكَرَ مُسَيْلِمَةَ إِلَهَ الْيَمَامَةِ ، ثُمَّ عَارَضُوهُ بِالْمُكَاءِ وَالتَّصْدِيَةِ وَالصَّفِيرِ فَٱنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى : ﴿وَلَا تَجْهَرُ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتُ بِهَا ﴾. (طبرى ١٨٢)

(٨١٨٣) حفرت سعيد فرماتے ہيں كه نبي پاك سَرُ الله الرحمٰن الرحيم كواو فجي آوازے پڑھتے تھے۔اورمسيلمہ اپنے آپ كو رحمٰن كہتا تھا۔مشركين نے جبآب ہے بم الله ميں الرحمٰن كالفظ سناتو كہنے لگے كدانہوں نے يمامه كے معبود مسلمه كاذكركيا ہے، پرنوبت مناظرے چین اور شور وغل تک پینی گئی، اس پر بیآیت نازل ہوئی ﴿ وَلَا تَجْهَرُ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا ﴾

## ( ٧٣٥ ) في تسمية الرِّجَال فِي الدُّعَاءِ

### دعا میں لوگوں کا نام لینے کا بیان

( ٨١٨٥ ) حَدَّثَنَا عَبُدَةُ بُنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ هِشَامٍ : أَنَّ أَبَاهُ كَانَ يَدْعُو لِلزُّبَيْرِ فِي صَلَابِهِ وَيُسَمِّيهِ.

(٨١٨٥) حضرت ہشام فرماتے ہیں كەمىرے والدحضرت عروہ اپنى نماز میں حضرت زبير رٹاٹنۇ كانام ليتے اوران كے لئے دعا 

( ٨١٨٦ ) حَلَّتُنَا وَكِيعٌ، عَنْ شُعْبَةً، عَنْ أَبِي إِيَاسٍ، قَالَ:قَالَ أَبُو الدَّرْدَاءِ: إِنِّي لأَدْعُو لِسَبْعِينَ مِنْ إِخُوانِي وَأَنَا سَاجِدٌ.

(٨١٨٢) حضرت ابوالدرداء ولأفي فرماتے ہيں كه ميں تجدے كى حالت ميں اپنے ستر بھائيوں كے لئے دعاكرتا موں۔

( ٨١٨٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ حَسَنِ بُنِ صَالِحٍ، عَنْ مُجَالِدٍ، عَنِ الشَّفْبِيِّ :أَنَّ عَلِيًّا كَانَ يُسَمِّى الرَّجَالَ بَعْدَ الصَّلَاة.

(۸۱۸۷) حضرت شععی فرماتے ہیں کہ حضرت علی مزاین نماز کے بعد کی دعا میں لوگوں کا نام لیا کرتے تھے۔

( ٨١٨٨ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ :أَخْبَرَنَا الْفَصْلُ بْنُ عَطِيَّةَ قَالَ :أَخْبَرَنِى مَنْ رَأَى عُرْوَةَ بْنَ الزَّبَيْرِ وَهُوَ يُصَلِّى وَهُوَ يَقُولُ :اللَّهُمَّ اغْفِرُ لِلزَّبَيْرِ اللَّهُمَّ اغْفِرُ لَأَسْمَاءَ بِنْت أَبِى بَكْرِ.

(۸۱۸۸) حفرت فضل بن عطیہ فرماتے ہیں کہ مجھے اس مخف نے بتایا جس نے عروہ بن زبیر کودیکھا ہے کہ وہ نماز میں کہا کرتے تھے

(ترجمه) اے اللہ ! زبیر کی مغفرت فرما، اے اللہ ! اساء بنت الی بمر کی مغفرت فرما۔

( ٨١٨٩ ) حَلَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ . وَعَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، أَنَهُمَا قَالَا : أَدُّعُ فِي صَلَاتِكَ بِمَا بَذَا لَك.

(۸۱۸۹) حضرت حسن اور حضرت معنی فرماتے ہیں کدانی نماز میں جس کے لئے تہمیں اچھا گلے دعا کرو۔

( ٨١٨. ) حَدَّثَنَا مُعَاذٌ ، عَنِ ابْنِ عَوْن ، قَالَ : نُبَنْت أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَتَبَ أَنْ لَا يُسَمَّى أَحَدٌ فِي الدُّعَاءِ.

(٨١٩٠) حفرت ابن عون فرماتے ہیں کہ مجھے بتایا گیا ہے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے خطاکھا کہ دعامیں کسی کا نام نہ لبا بائے۔

( ٨١٩١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنُ هَشَامٍ ، عَنُ يَحْيَى بْنِ أَبِى كَثِيرٍ ، عَنِ الْفُرَافِصَةِ ، قَالَ :سَمِعْتُ ابْنَ الزَّبَيْرِ يَقُولُ وَهُوَ سَاجِدٌ :اللَّهُمَّ اغْفِرُ لِلزَّبَيْرِ اللَّهُمَّ اغْفِرُ لَاسْمَاءَ بِنْتِ أَبِى بَكْرِ الصِّدِّيق.

(۱۹۱۸) حضرت فرانصہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن زبیر رہائٹ کو تجدی حالت میں یہ کہتے سنا (ترجمہ)ا سے اللہ! زبیر کی مغفرت فرما۔ مغفرت فرما،ا سے اللہ!اساء بنت الی بکر کی مغفرت فرما۔

( ٨١٩٢ ) حَلَّنْنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ عَطَاءٍ ، قَالَ : لَا بَأْسَ أَنْ يَقُولَ فِى الصَّلَاة :اللَّهُمَّ ارْزُقْنِى غُلَامًا ، وَلَا يُسَمِّى.

(١٩٢٨) حفرت عطاء فرماتے ہیں كەنماز میں يہ كہنے میں كوئى حرج نہيں كدا سے اللہ! مجھے لڑكا عطا فرما۔ البنة نام ندلے۔

#### ( ٧٣٦ ) في الكلام فِي الصَّلاة

#### نماز میں کلام کرنے کا ذکر

( ٨١٩٣ ) حَلَّاثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَلَّاثَنَا جَعْفَرُ بْنُ بُرُقَانَ ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِى مَرْزُوقٍ ، قَالَ :قَالَ عُثْمَانَ : لَا يَفْطُعُ الصَّارَة شَيْءٌ إِلَّا الْكَلَامُ وَالْحَدَثُ. ( ٨١٦٣ ) حضرت عثمان تفاتخ فر ماتے ہیں کہ نماز کوسوائے کلام اور بے دضو ہونے کے کوئی چیز نہیں تو ڑتی۔

( ٨١٩٤ ) حَدَّثَنَا عُنُدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، قَالَ : سَأَلْتُ الْحَكَمَ وَحَمَّادًا عَنِ الرَّجُلِ يَتَكَلَّمُ فِى الصَّلَاة فَقَالَا : إِذَا تَكَلَّمَ وَقَدُ فَرَغَ مِنْ صَلَاتِهِ فَزَادَ فَقَدُ مَضَتُ ، وَعَلَيْهِ سَجْدَتَا السَّهُوِ ، وَإِنْ تَكَلَّمَ وَلَمْ يُتِمَّ صَلَاتَهُ فَإِنَّهُ يُعِيدُ.

(۱۹۹۳) حضرت شعبہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت علم اور حضرت حماد نے سوال کیا کہ اگر کوئی آ دمی نماز میں کلام کرے تو اس کا کیا عکم ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ اگروہ نماز ہوئی اور وہ مجدہ سہو کیا تھم ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ اگروہ نماز پوری کرنے کے احد پچھاضافہ کررہا تھا اس وقت کلام کیا تو وہ دوبارہ نماز پڑھے گا۔

( ٨١٩٥ ) حَلَّاثَنَا عُنْدُرٌ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : يَسْتَأْنِفُ.

(٨١٩٥) حضرت حسن فرماتے ہیں کدوہ دوبارہ نماز پڑھےگا۔

( ٨١٩٦ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِئٌ ، عَنْ سُفُيَانَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ :إذَا تَكَلَّمَ فِي الصَّلَاة أَعَادَ الصَّلَاة ، وَلَمْ يُعِدِ الْوُصُوءَ.

(٨١٩٦) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ اگر کسی آ دمی نے نماز میں کلام کیا تو وہ نماز تو دوبارہ پڑھے گا البتہ دوبارہ وضو کرنے کی ضرورت نہیں۔





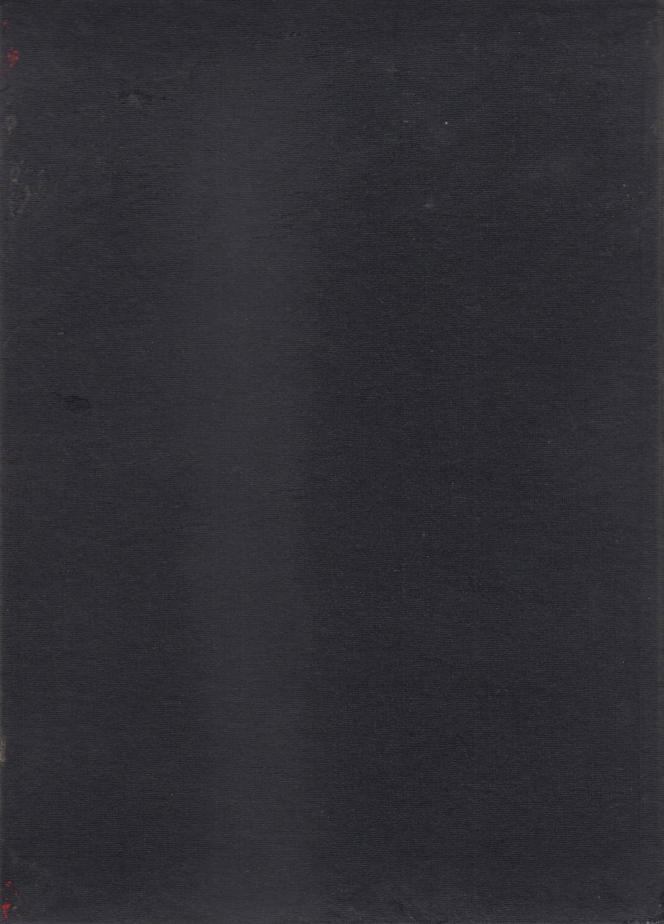